تفسير، حديث ، فقد ، نصوّف ا در اسرار شربيت كاحبين مجموعت المعظيم انسائبكلو يبذيا جذيداوركبا فاورة للين ترهيئه جننالا بملام إمام أبوعا يدم كالغزال بديرزير: مولانا نديم الواجدي فانس ديوبند

وارالاشاء من المه ۲۹۳۱۸۹۱

# ترجمدا وركمپيو ولاكما بت كے جمله حقوق ملكيت بنام وارالا شاعت معفوظ حسيس كالي رائث منبر ------

بابتمام: خلیل انثرف مثمانی لمباعت: شکیل پزشنگ پریس نامشر: دارالاشاعت کراچی منخامت: صفحات

#### مې<u>ث پ</u>

ی نیم الحادی ولد دلان واجسس به سمن دلیته مع دور بری مدرت به احدوعدم الون املی تیست یک س به مس م مست داع خزال من که ترقد آدر می جرح الغازت کیدید الدولدی فی حددل می منافی یا به س بری که کال داشت باکستان که الا نسویری منافی ایک وادالد شاعت ادر افارای که کارانول بردتیا ول از د است کیرفر تن ب سر در در در ادر ادر این در ادر ادر این در ادر ادر این کرد از در این کرد کار در ا

المريد بواده و منده مسسه عبر کرف يد ه از و کرن س غير و که ي دار کان رس ميد نه د د مسئود راسته مر ي کون او د ميدي .

نیم براداری ترم احدادی و حاکما دارات <sup>(این</sup> اوی و نا ا

#### ملز کے پتے

ممثمیر کافی به پنید کازاد فیسل آباد محتبرید احدشهید، ادده با زاد لاجود محتبر رحمانید ، ۱۰- ادده با زاد لاجود کشب نما ندرخیرس، راج با زاد راه لبندی یونویسنی کیلنجینی، نیبر با زار بیشا در مکتبا عاویر ، گیلهپتال ده مان

بیت انقسد آن ادده اندکرای د ادارة انقسر آن کارژن ایسٹ بیدکرایی شد ادارة المعسارف کودگی کرایی تک مکتبردارالعسلوم داراملوم کودگی کرایی تک ادارة اسلامیات ۱۹۰ نادی و بود مسیت العلوم ۲۰ نا بمدرد فاارکی ایجد

| ملح         | عنوان                                            | مني | عنوان                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| **          | تعلم اور الهام كا فرق                            |     | كتابشر حعجائب القلب                                                |
| ,           | علائے کرام اور صوفیائے عظام کے اختلاف کی حقیقت   | 10  | قلب کے عجائبات کابیان                                              |
| M           | محسوس مثالول کے ذریعہ دونوں مقابات کا فرق        | 19. | پېلاباب<br>د                                                       |
| •           | پلي شال                                          | •   | لنس 'مدح قلب اور عقل کے معانی اور مرادات                           |
| py          | وجود کی دو تشمیس                                 | •   | پهلالفظ- قلب                                                       |
| *           | فكب كے دورودازے                                  | 14  | دو مرالفظ - روح                                                    |
| <b>7</b> 47 | دو سری مثال                                      |     | تيبرالفظ-ننس                                                       |
| 6.9         | طریقهٔ نقتوف کی محت پر شرق دلائل                 | ۴   | چوتمالفظ-عقل<br>میں سرایم                                          |
| M           | تجربات کی شماوت                                  | 19  | قلب کے لئکر                                                        |
| ٥٠          | ود نا قابل انگار دلیلیس                          | ۳.  | قلب کے ہاطنی خدام اور عام فیم مثالیں                               |
| -<br>اه     | وسوسول کے ذریعہ دل پرشیطان کاغلبہ                | 14  | پېلىم <b>ىثل</b>                                                   |
|             | وسوسے کے معنی اور غلبہ شیطان کے اسباب            | 11  | دوسری مثل                                                          |
| or          | خوا طرکی دو قشمیں الهام اور وسوسه                | "   | تیسی مثل                                                           |
| *           | فرشته وشیطان                                     | *   | انسان کے قلب کی خصوصیات                                            |
| 29          | شیطان سے بچنے کاراستہ                            | ۳۳  | علوم کے حصول کے دو درجے                                            |
| 44          | شیطان کیاہ؟<br>خواطر کی فتسیس                    | r   | جامع اوصاف قلب اوراس کی مثالیں<br>علمہ سے تعلق میں اس مدار         |
| ٥٠          |                                                  | ۳۰. | علوم کے تعلق ہے دل کی مثالیں                                       |
| ٥٨          | , · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 1   | قلب کے آئینے سے مشاہرت مخالف اور میں میں دور                       |
| ۲۱          | دل میں داخل ہونے کے شیطانی راستے<br>غضب اور شموت | 144 | مجل اور ایمان کے مراتب<br>عارمی مخلف متر رہ اور میں ا              |
| 4           |                                                  | 70  | علوم کی مختلف نشمیں اور قلب کی مالت<br>شرع ان مقل علم میں تن مزینو |
| 79          | حرم و حسد<br>فئم سیری                            | ۳۷  | شرع اور مقلی علوم میں تعارض نہیں ہے<br>علم مقل کروں ونتہ           |
| 4           | ر ا                                              | /   | علوم مقلى كى مزيد دو قتميس                                         |

|            |                                            | ۳,    | احياء العلوم بطلد موم                             |
|------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ملج        | منوان                                      | منۍ   | مخوان                                             |
| ^^         | أيات واحاديث                               | 45    | خلامری زیب و زینت                                 |
| 95         | آخار                                       | 4     | لوگوں ہے طبع                                      |
| 4          | خوش خلتی اور بدخلتی کی حقیقت               | ,     | عجلت اورعدم استقلال                               |
| *          | خوش خلتی کے ہارے میں چندا توال             | 76    | مال ودولت                                         |
| \$ 14      | خوش خلتی کی حقیقت                          | 40    | ن<br>فقر کاخوف اور مجل                            |
| 4 4        | حسن ہاطمن کے چار ار کان                    | ,     | ندجي عصبيت                                        |
| 94         | ریامنت سے اخلاق میں تغیر                   | 74    | عوام اور فلسفیانه مباحث                           |
| •          | میلی دلیل کاجواب                           | 74    | برتمانی                                           |
| 91         | انسان کے چار مراتب                         | ,     | شیطان سے بیخے کاراستہ                             |
| *          | وو مری ولیل کا جواب                        | <1    | زمانی ذکر کانی شیں ہے                             |
| Ja-        | حسن خلق کے حصول کا پیب                     | 47    | ہر گناہ کے لئے الگ شیطان ہے                       |
| سه-۱       | تهذيب اخلاق کے حصول کا تغصیلی طریقہ        | 48    | شيطان كامجسم بوكرسامنے آتا                        |
| "          | بدك اورننس                                 | 40    | ول کے دساوس 'اوہام' خوا طراور ارادے               |
| <b>⊬</b> ∢ | فكوب كى بيارى اور محت كى علامتيں           | <4    | عمل سے پہلے ول کی جار حالتیں                      |
| 1-4        | اپنے عیوب بچپانے کا طریقہ                  | <9    | ذکرکے دفت قلب کے وسوسوں کا تعمل انتظاع            |
| 4          | بهلا طريقته                                | A-    | وساوس کی فشمیں                                    |
| *          | لامرا لمرابشه                              | 0     | پہلی متم۔ تلیس حق                                 |
| 11-        | تيسرا لمربغته                              | AI    | دوسری فتم-تحریک شهوت                              |
| "          | چوتما طریقه                                | ,     | تيري قتم - فوا لمر '                              |
| 111        | قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات<br>سرید ہیں | Ař    | قلب کی سرعت تغییراوراثبات و تغییر میں اس کی تسمیں |
|            | دلا کل نقل مشونه به شرع                    |       | تغیرو ثبات کے اعتبارے قلب کی تین قسمیں            |
|            | شریعت کے شواہد<br>میں سے میں ا             | ٤     | تغویٰ کے نورے معمور                               |
| יונו       | بزرگوں کے اقوال<br>مراکب میں میں انسان     | **    | خواہشات نفس ہے لبریز قلب                          |
| ا ۱۳۳      | ملاء کامتفقہ فیصلہ<br>میں کریست            | A&    | تيمارتيب "                                        |
| 116        | لوگوں کی <b>چار</b> تشمیں                  | ļ<br> | خاطر شہوت اور خاطرا بمان کے درمیان                |
| *          | مبامات الذَّت                              |       | كتابرياضة النفس وتهذيب                            |
| 110        | مباماتے اجتناب<br>لا پر :                  |       | الاخلاق ومعالجة الامراض.                          |
| 4          | للس کی ناویب                               | ۸4    | ریامنت نفس-تهذیب اخلاق اور                        |
| דון        | مجلدے اور ریاضت کا طریقہ<br>• نفہ خلقت سے  |       | امراض قلب کے علاج کا بیان                         |
| 114        | خوش خلقی کی علامات                         | AA .  | حسن علق کی نعنیلت اور بر خلتی کی ندمت             |

|        |                                               | ٥    | احناء العلوم جلد سوم                    |
|--------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| منح    | مخوان                                         | منحد | مخوان                                   |
|        | اورننس اماره پرغلبه                           | 11^  | به آیات معیارین                         |
| سويم إ | چمنافا <i>ک</i> ده-بریداری پر قوت             | 119  | ا کابر کے اقوال                         |
| "      | ساتوال فائده عبادت برمواظبت کی سمولت          | ינון | بچ ل کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق   |
| سهم ا  | ستفوا <b>ل فائده-</b> تندرستي                 |      | کی تمذیب و محسین                        |
| هام و  | نوا <b>ں فائمہ ا</b> خراجات میں کمی           | •    | ابتداہے نیچ کی تربیت کا طریقہ           |
| דיהו   | دسوال فائده مدقه وخيرات                       | 124  | ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات         |
| j r⁄4  | مهيك كي شهوت فخم كرنے كا طريقه                |      | اور راہ سلوک میں مریدے تدریجی           |
| 1      | غذا کی مقدار                                  |      | ارتقاكي تغصيل                           |
| . 11   | غذا کے جارور ہے                               | "    | ارادت کی شرائط                          |
| 10/4   | غذاكاوقت                                      |      | مباب کی تشمی <i>ں</i>                   |
| ۱۵۰    | غذاکی منس                                     | ١٣٤  | مجع کامل کی ضرورت<br>معلم کامل کی ضرورت |
|        | بموک کے تھم اور اس کی نضلیت میں               | ,    | مرشد کا فرض                             |
| 104    | اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال میں اختلاف     | (19  | سلوک کی ابتدا                           |
| ۸۵۱    | بموك اور هنكم سيري مين اعتدال                 | 174  | وسوسول کی دو قشمیں                      |
| 4      | غذامقعبود نهين مجابره مقعبود ہے               | 1971 | رياضت كالنتمالي درجه                    |
| 109    | ا کابرین سلف کے مجاہدے                        |      | كتابكسرالشهوتين                         |
| "      | بزرگوں کے احوال کا اختلاف<br>م                | 188  | شہوت هم و فرج كو تو ژلے كے ميان ميں     |
| 14-    | تم خوری اور ترک شموت کی آفتیں                 | "    | هم به تمام شموات کا سرچشمه              |
| 144    | شرمگاه کی شهوت                                | 1970 | پهلاياب<br>سريم :                       |
| 175    | شرمگاہ کی شموت کے تین درجات                   |      | بھوک کی نصیلت اور شکم سیری              |
| 144    | مرد کے لئے نکاح بھترہ یا نکاح نہ کرنا بھتر ہے | "    | کی ند مت                                |
| 140    | مجرد کی صد                                    | •    | روایات                                  |
| بتزا   | نو ممراژ کول ہے دلچین<br>نور پر پر            | 15.4 | آثار<br>ما کا انداز کا ایران ا          |
| 174    | نظرکی آفت                                     | 174  | بموک کے فوائد اور فلم سیری کے نقصانات   |
| 4      | مرد كامتعد لكاح                               | Kr.  | بهلافا كمه مفاتح قلب                    |
| 179    | خوامش لكاح كاعلاج                             | lw.  | دومرافا كده رفت قلب                     |
| 14-    | شرمگاداور آ کوے زنامے بچنوالے کی فنیات        | #    | تيرافائده- وامنع ادرا نساري             |
| 4      | شرمگاه کے زنامے بیخے والے کی فعیلت            | 164  | چوتفافا ئده مقداب الني كياداور          |
| 1<1    | آکو کے زمایے بچے والے کی نعنیات               | ı    | الل مصائب سے مبرت                       |
|        | كناب آفات اللسان                              | irr  | بانجوال فاكده-شوت كا قلع لمع            |

|            |                                     | ۲      | احياء الطوم بجلدسوم                  |
|------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| مني        | عثوان                               | منح    | منوان                                |
| 714        | كنالية بمي جموث ند يولنا جاسبي-     | 149    | زبان کی آفتوں کابیان                 |
| 717        | بدرموس أفت غيبت                     | •      | نيان-ايك مقيم نوت                    |
| *          | فیبت کی قرمت شرقی دلائل سے          | 140    | زيان كالحطرة مظيم اورخاموشي كي فضيلت |
| rì's       | فيبت كے معنى لوراس كى حدود          | 14-    | خاموثی کے افضل ہونے کا وجہ           |
| yry        | ايك غلط استدلال اوراس كاجواب        | ,      | كبلي المت لا يعني كلام               |
| 474        | فیبت مرف زبان ی سے نسی ہوتی         |        | ب فائده کلام کی تعریف                |
|            | ملائے کرام کی فیبت                  | 105    | ب فائده کلام کے اس اب                |
| 179        | غيبت كأسبك                          | IAP    | وومرى أفت نواده بولنا                |
|            | موام ، معلق أخراسب                  | 4      | ذا كەكلام كاحمر                      |
|            | پهلاسبېد کينډوخنب                   | ا همرا | تيس افت بالحل كاذكر                  |
|            | دد مراسبب موافقت                    | JA4    | يوتنى آفت بات كاكاننا اورجمكزاكرة    |
| rr.        | تيراسبب امتياط اورسبقت              | IAA    | بلت كلہ مح كى تعریف                  |
| " <b>,</b> | چ قماسبب برأت                       | 149    | جدال اور مراء <b>ے بچنے کا طریقہ</b> |
| "          | يانجوال سبب مغافرت اوربدائي كالظهار | 19.    | بانجيس افنت خصومت                    |
|            | چمٹاسببد حد                         | 195    | خِعنی افت۔ نصاحت کام کے لیے تعنع     |
| ,          | ساۋال سبب- ط محی                    | 1914   | ساتوس آفت فحش كوني اورست وشتم        |
| 74.1       | المحوال سبب تحقير                   | 190    | فخش محلی کی تعریف                    |
| 4          | خواص کے ساتھ مخصوص اسباب            | 194    | المغوس أفت لعنت كرنا                 |
|            | پهلاسببد تبب                        | 194    | لعنت کی تعریف                        |
|            | ددمراسبب جذبه شفقت                  | 4      | لعنت کے امہاب و درجات                |
| ,          | تيراسب الأكيك فت                    | p.1    | نویس آهند راگ اور شاعری              |
| 424        | غيبت كاعلاج                         | y.w    | وسويس آفت مزاح                       |
| "          | ملموتمل كامجون                      | μa     | الخضرت ملى الله عليه وسلم كامزاح     |
| ,          | اجلل لمريق علاج                     | Yak    | حميارموس افت استراء                  |
| rem        | تنعيلى لمريقة علاج                  | 14     | بارموس آفت افشائراز                  |
| PTT        | ول سے غیبت کرنے کی حرمت             | 🗼      | تيرهوس آفشت جموناوعده                |
| ,,,,       | سوه عن (بد کمانی)                   | HII    | جودهوي أفت جموث بولنا اورهم كمانا    |
|            | سوه مخن کی حرمت کی وجہ              | no     | 781                                  |
| pre        | بد کمانی کاغلاج                     | 714    | كن مواقع پر مجموث بولنا جائزے        |
| TFA        | فیبت کے باب میں رخصت کے مواقع       | 719    | ترفيب وتربيب كے لئے احادث كروا مي نس |

|       |                                              | ۷          | احياء العلوم الجلد سوم              |
|-------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| مغ    | موان                                         | مؤ         | عنوان                               |
| سوسه  | فضب کامرکز قلب ب                             | ۲۳۸        | اوّل۔ قلم کی دادری کے لئے           |
| 4     | قوت فضب کے تمن درسبے                         |            | ودم-مكرك ازالے اور معصیت دور كرتے   |
| 277   | خضب کے ملا ہری آفار                          | 754        | ير مدوماصل كرائے كئے                |
| 777   | کیاریاضت سے غضب کا زالہ ممکن ہے؟             | ¥          | سوم فتویٰ حاصل کرنے کے لئے          |
| "     | حن کیا ہے؟                                   | *          | چارم-مسلمانوں کو شرے بچانے کیلیے    |
| 4     | محبوب كالشميس                                | 46.        | مِبْم م مِنْت كى وجه ہے۔            |
| ,     | پېلې شم                                      | 4          | عضم کیلے فت کی وجے۔                 |
| 774   | دو مری هم                                    | انهم       | غيبت كأكفاره                        |
| ,     | تيسري فخم                                    | 4          | معاف کرانایا دعائے خیرکنا           |
| P41   | فضب کے اسہاب                                 | ۲۳۲        | كيامعاف كرنا ضروري ب؟               |
| 747   | معجان کے بعد خصے کاعلاج                      | *          | معان کرنا افضل ہے                   |
| 4     | علم کے ذریعے جوش غضب کا خاتمہ                | ۳۳۳        | سولهویں آفت۔ چغل خوری               |
| hr'h. | عمل کے ذربعہ جوش غضب کا خاتمہ                | 100        | چغل خوری کی تعریف ادر اس کاعلاج     |
| 444   | غصتہ پینے کے نضائل                           | 464        | چنلی سے محر کات                     |
| 4<<   | ملم کے فضائل                                 | 144        | سترمویں آفت۔ دورخاین (نفاق)         |
| TAT   | كلام كى دەمقدار جوانقام و تشفى كىلئے جائز ہے | ro-        | دورسفے پن کی تعریف                  |
| MARY  | غضب کے سلسلے میں اوگوں کی مختلف حالتیں       | <b>#21</b> | المحاجيس آفت مدح                    |
| YA.●  | کینے کی حقیقت اور نتائج معنو و نرمی کی نشیلت | •          | مدح كرف والي سي متعلق جاراً فيس     |
| 747   | عغووا حسان کے فضائل                          | YAY        | معدح سے متعلق دوآ گئیں              |
| Y91   | زی کے فضائل                                  | 724        | مهرح کی اجازت                       |
|       | حبدی ند تمت'اس کی حقیقت'اسباب'               | 700        | معصح کی ذمدواری                     |
| 791   | علاج 'اور ضرورت علاج                         | 1          | انیسویں آفت۔ کلام کی فلطیوں سے ففلت |
| *     | حسد کی ندمت کابیان                           | ۲۲۵        | بیسویں آفت۔عام لوگوں کے سوالات      |
| 194   | حسدی حقیقت اس کا حکم انسام اور درجلت         |            | كتاب ذم انغضب والحقدو الحسد         |
| *     | حدي تريف                                     | YOA        | منسب كيداور حدى برائى كايان         |
| 199   | حدد کی حرمت کے دلائل                         | 3404       | پهلابلب                             |
| ٣٠٢   | مسلمانوں کوئمس نعت پر غبلہ کرنا چاہیے        | *          | غنب کی زامت                         |
| pi.pr | حدے مراتب                                    | "          | قرآن ومدمث سے فضب کی قرمت           |
| •     | منافقت اور حسد کے اسباب<br>نند               | ורץ        | آثار<br>ند کرد:                     |
| 44    | پهلاسبب بغض وعداوت                           | 744        | غضب کی حقیقت                        |

|             |                                                                  | ٨     | احياء العلوم   جلد سوم                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| منۍ         | عثوان                                                            | منح   | عثوان                                                                              |
| ۲۳          | دنیا میں انہاک اور آ خرت سے غفلت کی مثال                         | ۳.۳   | لامراسبب تغزز                                                                      |
| ۳۳۳         | دنیا سے مخلوق کے دحو کا کھانے اور                                | 7.0   | تيراسبب كبر                                                                        |
| 11,7        | ایمان میں کمزور ہونے کی مثال                                     | "     | چوتماسببد تعجب                                                                     |
|             | ونیاوی لذات میں انہاک اور ان سے                                  | pr. y | بإنجوال سبب متصود كافوت مونا                                                       |
| rot         | مغارفت پر تکلیف کی مثال                                          | •     | چسٹاسبب جاه واقتداری خواہش                                                         |
| "           | بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت                           | •     | سانوال سبب خباثت نفس<br>س                                                          |
| <b>۱۳۳۵</b> | مپل هم <u>.</u>                                                  |       | برابر کا درجه رکھنے والوں ' ہما تیوں اور                                           |
| "           | دو سری قشم                                                       | بعد ا | عزیزدل میں حسد کی کثرت اور غیروں                                                   |
| "           | تیری هم                                                          | 1     | یں اس کی کی کے اسباب                                                               |
|             | موت کے بعد بندے کے ساتھ ہاتی                                     | m9    | حسد کا از اله کرنے والی دوا                                                        |
| 464         | رہنے والی چیزیں                                                  | ۳,۰   | حسد کاوی ضرر                                                                       |
| 4           | ونیادی لذات میں رغبت کی قشمیں <b>۔</b><br>سیست                   | ,     | حسد کاونیوی نقصان                                                                  |
| 750         | ونيا کی تین قشمیں<br>سروروں                                      | ۳۱۳   | حبد كاعملى علاج                                                                    |
|             | دنیا کی مفتقت اوران اشغال کابیان<br>پر                           | ھام   | حسدی وہ مقدار جس کادل ہے دور کرنا واجب ہے                                          |
| rar         | جن میں ڈوب کرانسان اپنے نفس کو<br>اسامیر سر                      |       | كتاب ذم الدنيا                                                                     |
|             | خالق کا نئات کو اور موت کو بھول جا آ ہے۔<br>سریر سریر میں آبادہ  | רח    | ونیا کی نه مت کابیان                                                               |
| rar         | بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق                               | ۳۱۴   | دنیای زمت<br>بریت م <u>ه .</u> مهج                                                 |
| ror         | انسان کی تین ضرور تیں<br>مریب تا                                 | rrr : | دنیای زمت پر مشمل مواعظ اور همیختیں                                                |
| "           | پیشوں کی تنشیم<br>ان سے مخالف سابق                               | rre   | دنیای حقیقت مثالوں کی روشنی میں                                                    |
| raa         | انسان کی مخلیق اور اجتماعیت<br>دیر و میشد                        | 4     | تیزرفتاری میں دنیا کی مثال<br>                                                     |
| 404         | دنیا کی ضمور تغی لامحدود ہیں                                     | *     | خواب سے دنیا کی مشابہت<br>دری میں میں میں میں تا                                   |
| rec         | سفری ضرورت اور ابتدا<br>مرب می سرورت اور ابتدا                   | 774   | دنیا کی عدادت اہل دنیا کے ساتھ<br>دریں 'اور سام سرائیں                             |
| 4           | بار مداری کے جانوروں کی ضورت<br>حصار میں میں م                   | "     | دنیائے ظاہرہ باطن کا تصاد<br>دور دان از اس میں میں ایکا                            |
| 404         | چوریادر گداگری<br>دامه منس اس به فته                             | 779   | دنیا ہے انسان کے گزرنے کی مثال<br>مدید سابقا ہے میں اس اکا دارہ کا میں             |
| •           | ونایں منمک نوگوں کی قشیں کتاب ذمالبخل وحب المال                  | 1     | دنیا میں داخل ہونا آسان اور لکلنا مشکل ہے<br>مذاہب و کر اس کی آفتاں سے محکونا میشا |
|             | جهاب دم البيطن و هجب المان<br>بخل اور مال سے محبت کی فرمت کابیان | rp*   | دنیا میں پڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رصنا<br>وقد وال دھا                             |
| 741         | بس اور مال سے حبت می مد ست ہبیان<br>ونیا کے فلنے                 |       | ہاتی دنیا کی مثال<br>دنیا کا ایک علاقہ دو سرے سے متعلق ہے                          |
|             | و حیا ہے ہے<br>مال کا فتنہ                                       |       | دنیاہ ایک علاقہ دو سرے سے مسی ہے<br>دنیا کا آغاز اجھا اور انجام خراب               |
| *           | ماں اللتہ<br>مل کی خرمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت            | ۲۴۱   | دمیاه اعار، چهانور. جام فراب<br>آخرت کی نسبت سے دنیا کی مثل                        |
| 441         | مال فالمرسف توران سے سبت رست فی مراسف                            | , pr  | الرت ل جت سے دیا ہاس                                                               |

|              |                                             | 4     | احياء العلوم حلدسوم                                |
|--------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| منۍ          | عثوان                                       | منی   | عنوان                                              |
| ۲۰۶          | دو سراسبب                                   | 14.44 | مال کی تعریف اور اس کی مدح و ذم میں                |
| *            | علاج کے مخلف طریقے                          | *     | تطبيق ي                                            |
|              | بتکلف خرچ کرنے ہے بخل کی صفت                | "     | مال کی تعریف                                       |
| 4.4          | ِ كاازال                                    | "     | تطبق کی صورت                                       |
| p*. A        | مجل کاعلمی اور عملی علاج                    | 444   | اخمدي سعادت كے ذرائع حصول                          |
| ,            | مشارمح ي عادت                               | 749   | مال کے نقصانات اور فوا کد                          |
| <b>م</b> -بم | مال کے سلسلے میں انسان کے فرائعن پر ایک نظر | 4     | مال کے فوائد                                       |
| 4            | پىلا فريىنىر                                | •     | مال کے دیمی فوائد                                  |
|              | ود مرا فریعشر                               | ۲<۰   | ال کے نقصانات                                      |
| "            | تيىرا فريفنيه                               | PC1   | حرص وطع کی ندیمت ' تناعت اور لوگوں                 |
| "            | چ تھا فریعنہ                                | '     | ے تو تعات نہ رکھنے کی تعربیف<br>ب                  |
| ,            | البيانجوال فريينيه                          | 744   | حرص وطعع كاعلاج اور قناعت پيدا كر <u>ضوالي دوا</u> |
| ٠١٠          | مالداری کی ند مت اور فقر کی تعریف           | TAI   | سخاوت کی فعنیلت                                    |
| *            | الداری افضل ہے یا فقر؟                      | ۳۸۳   | سخادت کی نصیلت آثار کی روشنی میں                   |
| וניק         | محابه کی مالداری کو حجت بنانا صحیح نسیں     | 700   | سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات<br>بریان                |
| ۳۱۳          | محاب کیسے ہے؟                               |       | بياندمالبخل                                        |
| Gr ( Gr      | تم کیے ہو؟                                  | mar   | مجل کی ندشت کابیان                                 |
| ۱۲۲          | معلبه كاعبرتناك واقعه                       | *     | قرآن د مدیث کی روشنی میں<br>پروریس                 |
| ۳۲۳          | مال کی طمع کا ایک نمونہ                     | F94   | بخل کی <b>ن</b> رتت میں آثار<br>بخرا               |
| "            | قناعت اور تو کل کی مثال<br>سب               | 194   | بخیلوں کے قصے<br>میریت                             |
|              | كتاب ِذم الجامو الرياء                      | 799   | ایثار کی حقیقت اور فضائل<br>رم بر                  |
| ma           | جاه اور ریا کی ند خمت کابیان                | lx+   | سخاوت د بحل کی حدود اور حقیقت<br>پیمبریت           |
| 744          | پهلاباب                                     | ,     | بخل کی تعریف<br>پیشر سیاری میرون                   |
| #            | همرت اور ناموری کی ندمت<br>مسرب             | \\\\\ | مجل د سفاوت کی حقیقت<br>میری میرید                 |
| pre          | ممنامى كي فغيلت                             | # "   | خرچ کی مقدار واجب<br>بینه سی مین بر مین            |
| المالم       | حبِّ جاه کی ندمت                            | 4.4   | ہنت گیری کے معتلف ادکام<br>میں کا میں اقد ادکام    |
| 7 77         | جاد کے معنی 'وراس کی حقیقیت                 | 4     | بخل کی دو سری تعریف<br>بنا سربر                    |
| ٢٣٢          | جاه کومال پر ترجیح کیوں ہے؟                 | 4     | نجل کاایک اور درجه<br>می برین به                   |
| 0            | کیلی دنبه                                   | 45    | بخل كاعلاج                                         |
| v            | دد سری وجه                                  | מייא  | مال کی محبت کا پہلاسبب                             |

| <del></del> |                                      | (+       | احياء انعلوم جلد سوم                                    |
|-------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| منخ         | عنوان                                | منح      | عثوان                                                   |
| 707         | رياء كابيان                          | 977      | تيري وج                                                 |
| •           | ریاکی نرمست                          |          | مال وجاه کی محبت میں افراط کے اسباب                     |
| "           | _ آیات کریمہ                         | "        | پهلاسبب ازاله فوف                                       |
| 767         | روايات                               | 444      | ودمراسبب                                                |
| ۲۵۶         | آثار                                 | 140      | موجودات كي تشميس                                        |
| ļ           | رما کی حقیقت اور وہ چیزیں جن میں رما |          | علم کے نام پر غلبے کی خواہش                             |
| 494         | بوتی ہے۔                             | 444      | کمال حقیقی اور کمال دہمی                                |
| 4           | ریا کے معنی اور اس کی حقیقت          | 17°4     | معلولت کی نشمیں                                         |
|             | ں چزیں جن میں ریا ہو تی ہے           | •        | حغيرات                                                  |
| 4           | بدن کے ذریعے دین میں ریا             | "        | اوليات -                                                |
| <b>γ</b> ο∧ | میں اور لہاس کے ذریعے ریا            | 66.      | قابل ستائش اور قابل نرتهت حبّ جاه                       |
| #           | کلام کے ذریعے ریا                    | ואא      | استاذیا خادم کے ول میں جگہ یائے کی خواہش                |
| M09         | ممل کے ذریعے ریا                     | רליץ     | مرح وثائے لنس كى محبت اور ذم وجوسے نفرت                 |
| •           | دوستول اور ملا قاتبول کے ذریعے ریا   | •        | مح وثائے للس كى محبت كے اسباب                           |
| <b>L</b> 4- | ربا کی حرمت داباحت                   | •        | بهلاسبب                                                 |
| 444         | ریا کے درجات                         | •        | ودمواسبب                                                |
|             | مهلار کن                             | •        | تيراسب                                                  |
| ٣٢٢         | يهلاورج.                             | ריין אין | چەتھاسىب                                                |
| *           | ע זק ו נו ק                          | •        | تركوره اسباب كاعلاج                                     |
| •           | تيسرا درجه                           | •        | حتِ جاه كاعلاج                                          |
| •           | چ تمادرچ                             | 17/7     | حت جاه كاعلى علاج                                       |
|             | ودمراركن                             | ntra     | حت جاه كاعملي علاج                                      |
| "           | پهلاورچ.                             | •        | جاه کی محبت دور کرنے کا بھڑین طرفقہ                     |
| אאא         | פרית/כנקה                            | ۲۳۲      | مدح کی محبت کاعلاج                                      |
| מצא         | تيسرا درجيه                          | •        | پهلاسيپ                                                 |
| •           | وو مرى متم اوصاف عبادات سے موا       | 744      | د مراسب                                                 |
| "           | پهلاورچ.                             | *        | تیمراسب<br>پرست می در مرارده                            |
| ויי         | ע זק ונוקה                           | 244      | ندمت کی کراہت کاعلاج                                    |
| *           | تیمرادرجه                            | الممامنا | مع و زمرت میں لوگوں کے احوال کا اختلاف<br>مسر کا بعد کا |
| •           | تیرار کن۔جس کیلیے رہا کی جائے        |          | كتابالرياء                                              |

|             |                                                 | Ħ      | احياء العلوم جلدسوم                          |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| مني         | منوان                                           | منح    | منوان                                        |
| ۲۸          | اظهاری شرائط                                    | דריק   | پهلا ورج                                     |
| MAC         | ريائد ايك التلائے عام                           | ا ۱۳۰۸ | لا مراورجه                                   |
| 1           | دوسری متم - عمل کے بعد اطلاع                    | *      | تيمرا درجه                                   |
|             | مناه چمپانے کا جواز اور لوگوں کو گناه پر        | 4474   | جِيونْ کَي مِهال سے زمارہ مخفی رما           |
| MAA         | مطلع کرنے کی کراہت۔                             | p/4.   | ممس ریا ہے اعمال ہاطل ہوتے ہیں<br>نہ جنہ     |
| PA9         | مناه چمیانا معی ب اسکی آنچه وجوبات              | •      | کیلی قسم                                     |
| Mar         | ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا                    | •      | دو سری فتم                                   |
| "           | طاعات كى دو قتمىن                               | 4      | تيري فيم                                     |
|             | بدن سے متعلق عماد تیں                           | ,      | چوسمی قسم                                    |
| ۳۹۳         | ریا کے خوف ہے آرک عمل کی مثل                    | المهم  | بانجين فم                                    |
|             | عمل چمو زناشیطان سے بیخے کی دلیل ہے             |        | رمائے جلی اور ریائے خفی کی دو تشمیں جن       |
| W4W         | سلف سے ترک عمل کی روایات                        | ۶      | ے اعمال ہوتے ہیں                             |
| مهم         | مخلوت سے متعلق عبادتیں                          | 4<4    | تیری هم                                      |
| *           | خلانت وابارت اور حکومت                          | 740    | ریا کی دوااور اس مرض میں دل کے طلاح کا طرفقہ |
| 794         | منع کی فعنیلت کی روایات میں تعارض نہیں          |        | ریا کے علاج کی دو صور تیں                    |
| 194         | تضاء                                            | ,      | بهلی صورت-اصول واسباب کی بیخ تنی             |
| M9A         | وعظ مفوی اور تدریس                              | 744    | ريا كالمخصوص علاج                            |
| 799         | واعظ کی تعریف                                   | PEA    | ريا كالحملي علاج                             |
| ۵۰۲         | صدق واخلاص كي علامات                            | 4      | دوسری صورت خطرات و عوارض کاانداو             |
| 0.7         | ا اگر لوگوں کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو؟          | 4      | ریا کے خطرات                                 |
| 6.7         | الناشيطاني اور نفساني وسوسول كاعلاج             | 1469   | را کے خطرات کاسترباب                         |
| i           | مرید کو عمل سے پہلے ممل کے بعد اور عمل کے       | ρ/A•   | وساوس پر مواخذه نبین                         |
| ۵٠٠         | دوران کیا کرنا چاہے؟                            | PAI    | ریا کے خوا طرود رکنے دالوں کے درجات          |
| ٨٠٨         | فِرائض کی ملانی نوافِل ہے                       | PAT    | ند کوره مراتب کی مثال                        |
| ]           | كتابذمالكبروالعجب                               | MAY    | شيطان سے بیخے کی میری جائے ادسی؟             |
| ۳۱۵         | كبراور عجب كى ذهمت كابيان                       | PAF    | اسباب توکل کے منافی نسیں                     |
| - ''        | بيلاباب-كبر                                     |        | شیطان سے مذر کی کیفیت                        |
| ,           | مری <i>د</i> مت<br>مبری <i>د</i> مت             | our o  | اطاعت کے اظہار کا جواز                       |
| <b>4</b>    | برن.<br>آفارسحابیدو تابعین                      | ۲۸۹    | اظهار کالاقتمیں                              |
| <b>6</b> 17 | اتراکر چلنے اور لباس کے ذریعے اظمار تکبیری فرمت |        | كيلي هنم-ننس عمل كااظهار                     |
| *           | 1U/                                             | ,      | •                                            |

|             |                                                          | II"  | ا حیا ۽ العلوم     جلد سوم                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| مغر         | عثوان                                                    | مغر  | عنوان                                                                        |
| ٥٥٠         | پىلاسىب-نىب                                              | an   | واضع کے فضائل                                                                |
| 801         | دو مراسب- جمال                                           | ₽ŢY  | كبرى حقيقت اوراس كى آفت                                                      |
| •           | تبراسب- قوت                                              | ara  | متكرعليه اسك درجات واقسام اور                                                |
| ***         | چوتمااور پانچال سبب-كثرت مل اور كثرت اعوان               | ","  | اس میں کبرے شمرات                                                            |
| •           | چشناسبب-علم پر کبر                                       | "    | میلی نتم-الله پر تکتر کرنا                                                   |
| 804         | سانوال سبب- تعویٰ پر تکبر                                | *    | دو مرى قتم- رسولول پر تكبتر كمنا                                             |
| 669         | پهلا طريقه                                               | OTA  | تیسری فتم-بندول پر محبر                                                      |
| *           | لامرا لحرانته                                            |      | میلی دجه                                                                     |
| ۵4-         | تيرا لمريقه                                              | #    | دو مرک وجہ                                                                   |
| •           | چ تما لمرية.                                             | arq  | جن چیزوں ہے تکبر کیا جا آہ                                                   |
|             | بانجال طريقه                                             | D#-  | بېلى خىم _ ملم _                                                             |
| الاھ        | واضع كيلئ رياضت كالنمتائي درجه                           |      | علم کے باعث کبراورب خوفی کی وجہ                                              |
| #           | مجب کی زمت اور اس کی آفات                                | orr  | دو مری شم - عمل د عبادات                                                     |
|             | start a                                                  |      | کری آفت کے اعتبارے عالموں اور<br>میری ہے ۔                                   |
| 242         | عب کی آفتیں<br>م                                         | ٥٣٢  | علدوں کے تین درج ہیں۔                                                        |
| ٦٢٥         | عجبُ اور نازی حقیقت اور تعریف<br>میرید در در ا           | . "  | يهلا درچه                                                                    |
| 848         | عجب كالجمال علاج                                         | /    | נ <i>ג ארונו</i> ה<br>ת                                                      |
| 4           | مجب کے دو محل<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | oro  | تيمراورجه                                                                    |
| <b>#</b> 44 | ایک امتراض کاجواب<br>مدید به مدیر دفور                   | ۵۳٦  | تيسري قتم - حسب ونسب سے ذریعے تکبر                                           |
| ٤٣          | الله تعالی کا ہر فعل عدل ہے                              | are  | چونقی قشم۔ حسن کے ذریعے تکبر<br>دریان                                        |
| 444         | بيو ڊم من طرح زائل كياجائي ؟<br>مدم مار مار اور مين      | •    | پانچیں قسم مل کے ذریعے تکبر<br>خور در                                        |
| •           | حضرت داؤد علید انسلام کو تنبیه پر<br>مصرب به برورد قد م  | 074  | مچھٹی فتم۔ طاقت کے ذریعے تکبر<br>تعریب جسرے میں میں میں میں است              |
| 4           | امحاب رسول کا اپنی قوت پر مجب                            | 1    | ساؤیں شم۔ کثرت انسار واعوان کے ذریعہ<br>سازیں شم۔ کثرت انسار واعوان کے ذریعہ |
| <b>619</b>  | عجب کے اسباب اور ان کاعلاج<br>میں                        | #    | ان اسباب کابیان جن سے تکبیر کو تحریک ہوتی ہے۔<br>معدد فقد سماری ہوتا ہے۔     |
| *           | پهلاسب                                                   | ه ۳۹ | متوا منعین کااخلاق اوران <b>اعمال</b> کی<br>تند میرچی میرین منسطح میرود      |
| *           | دومراسب<br>تعراب                                         |      | تفصیل جن میں کبریا تواضع کااثر مُلاہرہو<br>کہ کاریں جو ازاضعہ مصل کے اکامل د |
| •4•         | تبراسب<br>چوتماسب                                        | 2 pt | کبر کاعلاج اور تواضع حاصل کرنے کا طریقہ<br>کے سے ماں چھاریاں ملیات           |
| •           | چوھاسب<br>شفاعت کے لحاظ ہے ممناہ کی دونشمیں              | "    | حمبر کے علاج کا پہلا طریقہ<br>سمبر کا عملی علاج                              |
| <b>6</b> <7 | _                                                        | 0 44 |                                                                              |
| ا ۱۲۸       | یا نمچوان سبب<br>پانمچوان سبب                            |      | دومرا طریقه                                                                  |

|     |                                                        | 117      | احاء العلوم جلدسوم                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| منۍ | منوان                                                  | منح      | عنوان                                                              |
| 094 | اخلاق ذمير كنامون كى جزين                              | ber      | چمٹاسبب<br>ج                                                       |
|     | <b>جاو</b> پندی کے جواز کی دلیل                        | مديد "   | سانوان سبب<br>                                                     |
| ۵9۸ | حسد بھی دین کی نصرت کے لئے                             | 0<0      | آنموال سبب<br>•                                                    |
| ,   | ریاء بھی جائز ہے؟                                      | 264      | غروروغفلت کی زمنت کامیان                                           |
| *   | فلالم سلاطين سے متواضعانه سلوک                         | 244      | خورو غفلت کی ند ت <sup>ست</sup> کیوں منروری ہے<br>ندیسترین         |
| 099 | شیطان کی تمن تلیسات                                    | -        | مغترین کی قشمیں                                                    |
| 4   | مریدین کے ساتھ ترجیجی سلوک                             | <b>\</b> | غود کی ندمت ادراسکی حقیقت مثالوں کی                                |
| "   | معتفين كافريب                                          | •        | يوشن ميں<br>مراب                                                   |
| 4.1 | مخل ميوب كاادراك                                       | \$ < A   | مپلی مثل<br>سال می مثل                                             |
| 4.7 | فيرابم معلوم من مشغول لوكون كامغالطه                   | 4<9      | ز <i>ىر بحث</i> قياس كى دوا سكىس                                   |
| 4.7 | عمل کی دجہ سے غرور                                     | ١٥٨٠     | دو مراشیطانی قیاس<br>معروبات                                       |
| ,   | علم کی نیماد پر غرور                                   | 241      | انبیاء کایقین تقلیدی نہیں ہے<br>سرید                               |
| 4.5 | فقد پر اکتفا کرنے والے کی مثال                         | •        | روح کی حقیقت<br>فوج سر مدمد                                        |
| •   | منا تكرين ومتطلمين كامغالطه                            | DAY      | فتق کے معنی                                                        |
| 7-8 | والتنمين كامغالطه                                      |          | مق <b>صد</b> کی طرف داپسی<br>سرچه میرون کرد.                       |
| 4-4 | وا تنفین کے فریب کاعلاج                                | *        | آج کے مسلمانوں کی حالت<br>وہ کی نہ سرین                            |
| ۲۰۲ | والتفین کی دو سری منف                                  | BAT      | الله کی نسبت کا فروں کے دومغالطے<br>اور دیداد ک                    |
| 7-4 | واعلین کاایک ادر گروه<br>پرینه                         | ۳۸۵      | اس مغالفے کی وجہ<br>کافیادہ نمیاں میں میں میں                      |
| "   | مدیث کی تحصیل میں مشغول علاء                           | 1/       | کافرپراحسان اور مومن کی محرومی کی مثل<br>دوس سلیل میرین اور سریسته |
| 4.4 | حفظ صدیث کے دو لمریقے                                  | ۵۸۵      | دنیائے سلسلے میں اہل بعسیرت کاموقف<br>اسٹ کیاں میں                 |
| 41- | ساع کی تعریف<br>:                                      | •        | اس غرور کاعلاج<br>اللہ کی نسبت کشکاروں کامغالطہ                    |
| 4   | نځوی شاعر اور لغوی<br>خورېږ .                          | 014      | اللہ کی سبت کشاروں کا معالظہ<br>عالی نسبی کے مغالطے کی بنیاد       |
| 711 | فقهاء كاغرور                                           | *        | میں بن کے مطابعے ی بنیاد<br>رجاء کی شرط                            |
| 711 | مغرورین کی دو سری فتم - ارباب عمادت                    | ۵۸۸      | رجاء کمال بمترہ<br>رجاء کمال بمترہ                                 |
| 40  | فرائض ہے غافل نضائل میں مشغول                          | ۵۹۰      | ربار بهار<br>خوف اور رجاء                                          |
| 4   | نیت میں وساوس کا فشکار<br>من جرمین جربی                | 291      | وت وروباء<br>مطبع عامی کاغرور                                      |
| •   | مخارج حروف بین وسوسه<br>قارم قرآن مرم غزار در کرد از ا | 095      | مغترین کی چار اصناف<br>مغترین کی چار اصناف                         |
| 717 | قرائت قرآن میں غفلت کرنے والے                          | •        | رین ن چار کتاب<br>پهلی منف علاء                                    |
| 4   | فریب خورده روزه دار<br>تحل <sub>یج</sub> کرام کامغالطه | 4        | Lak it with                                                        |
| L   | قل کرام ۵ موالط                                        | j par    | , <del>, , , , , , - , - , - , - , - , - , -</del>                 |

| منح  | عثوان                                               | منح  | منوان                                           |
|------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 440  | محدقه وخيرات كرف وال                                | דור  | مبانخين كا فريب                                 |
| 777  | بخيل دولت مند                                       | ,    | کہ اور مدینہ کے مجاور<br>مکہ اور مدینہ کے مجاور |
| •    | عالس ذکر کے حاضرین                                  | 414  | د الدين دنيا<br>د الدين دنيا                    |
| 474  | مغالفول سے بچناممکن ہے                              | ,    | رہیں رہ<br>نوافل کے حریص                        |
| ø    | مغا <u>نا ہے۔ بچنے کے لئے</u> تین چزیں<br>ضوری ہیں۔ | 719  | مغرورین کی تیسری فتم-متعوفین<br>خوش ندان صوفی   |
| 444  | راہ سلوک تمس ملمح سطے کی جائے                       | *    | مین میں<br>معرفت اور مشاہد ؤحق                  |
| 1    | شيطان كالكاور فريب                                  | 71.  | الاحت يبند صوفي                                 |
| ויין | شیطان کا فریب مسلسل<br>دیسری میرون                  | וזף  | الل تعتوف كے تجمد اور كروه                      |
| ,    | ر ہنمائی کی شرائط                                   | יחור | مغمورین کی چوشمی تشم-ارباب دولت                 |
| · [  | ·                                                   | "//  | مال طلال سے تغیر مساجد                          |

## بسماللهالرحمن الرحيم كتاب شرح عجائب القلب قلب کے عجائیات کابیان

تمام محلوقات پر انسان کی نشیلت اور شرف کارازیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت سے محروم نہیں ہے ، سی معرفت دنیایس انسان کا جمال اور اس کے لیے وجہ کمال ہے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔معرفت کی مطاحبت واستعداد قلب کو صطا کی منی ہے اعتماء دجوارح کو نہیں۔ قلب ہی کو الومیت کاعلم ہے 'وئی حق تعالی سے قریب ہے 'وہی اللہ کے لیے عمل پیرااور راہ حق میں معروف جدوجدے اللب بی سے مخلی امور مکشف ہوتے ہیں الق تمام اصفاء قلب کے آباع ہیں اور اس کے لیے الات اور خدمت مذارون كاورجه ركمتے إين و ان سے اس طرح كام ليتا بجس طرح الك است علام سے عاكم الى رعايا سے مانع الى معنوعات سے کام لیا کرنا ہے آگر قلب غیراللہ سے پاک ہے تو وہ بار گاہ خدا وندی میں مقبول ہے 'اور غیراللہ میں مشغول ہے تو مجوب ہے' باز پرس اور تنبيه وتكيركا تعلق قلب سے ب اور اوامر لواي كامخاطب قلب ب كى قرب الى كى سعادت سے بسروا عدو ہو تا ہے اور مي احكام النی سے رو کردانی پر عماب کا مستحق قرار دیا جا تاہے وقلب کی فلاح تزکیہ اور صغار موقوف ہے وقلب معصیت کی الائتوں سے الودہ ہوتو مرسعادت سے محروم اور مرشقاوت کامستی ہے اللہ تعالی کی حقیق اطاحت قلب کا عمل ہے۔ اصداءی عبادت ای عمل کامظرہے ا معصیت بھی قلب کانعل ہے 'احصاء کی سرکشی اور ترز 'فواحش کاار نکاب پیسب اس نعل کارڈ ممل ہیں ' قلب کے اجائے ہے اعصاء ے محاس اور اس کی تاریخی ہے اصفیاء کے قبائح فلا ہر ہوتے ہیں ' برتن میں ہے دی چیز مجملکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ ول کا صال سے ب کہ اگر انسان اس کی معرفت حاصل کرتے تو وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرلیتا ہے اور اس سے جائل رہے تواپنے

ننس سے جابل رہ جاتا ہے 'اور ننس کی جمالت باری تعانی کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے 'اس لیے کہ جو مخص اپنے ننس کو نہیں بچان سکتا ہے وہ فیرننس (دوسرے) کو کیے بچان یائے گا اکثر لوگ اسینے دلول اور نفول سے تاواقف ہیں 'ان کے اور باری تعالی کے ورمیان مجاب ماکل بے۔ارشادہاری ہے۔

الله يَحُولُ بُينَ الْمَرْ يُوقَلُمِ (بِهُ مَا آيت ٢٣)

(اورجان رکھو) کہ اللہ تعافی آئین جایا کر آہے آدی اوراس کے قلب کے درمیان میں۔

خدا تعالی کے مائل ہونے سے مرادیہ ہے کہ کسی مخص کے قلب کواپلی ذات کے مشاہدے مراتبے اور اپلی صفاتِ کی معرفت سے روك دے اورات سيطم ندمونے دے كدوه بارى تعالى كى دوالكيوں كے درميان كس طرح متقلب رہتا ہے اور يدكد كمي اس كاميلان اسئل التا فلین کی طرف موجا یا ہے کوراس تعلق سے شیطان اس کی وجد کا مرکزین جا یا ہے اور کمی اس کی طبیعت اعلیٰ ملین کی طرف ما كل راتى ب اورعالم الما مك تك موج كرجا للهند موض اسية تلب ك احوال سے بد خربو اور اس كى تكرياني و حاظت ك فظت كياد جود الوق فرانول كي اميدر مي الموالي المي مي مي منطق بارى تعالى الرشاوي: نسو الله فأنساهم أنفسهم أوليك هم الفاسية ون (١٨٠٠ ١٠ آيت ١٩) جنول نے اللہ (کے احکام) سے بے بدائی کی سواللہ تعالی نے فودان کی جان سے ان کوبے بدا بناموا می لوگ

نافريان ہيں۔

بسرحال قلب کی معرفت اوراس کے اوصاف کی حقیقت کا علم حاصل کرنادین کی اصل 'اور راوسلوک کاپلا قدم ہے 'اس کتاب کے نصف اول کی دو جلدوں جیں ہم نے اعضاء کے اعمال یعنی عبادات اور معاملات سے بحث کی ہے 'یہ بحث علم خا ہر سے متعلق عی 'ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نصف آ خر کی دو سری جلدوں جیں قلب کی ان صفات پر سختگو ہوگی جن جی سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ جیں 'اور بعض نجات کا باعث جیں 'یہ علم باطن کی بحث ہے 'اولا ہم دوباب قائم کرتے ہیں' پہلے باب میں قلب کے عجائب اور اخلاق کی شرح نہ کور ہوگی' وو دو سرے باب میں ریاضت قلب اور ترزیب نفس کے طریقے بیان کئے جائیں گئے اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد مہلک ات اور مغیمات پر دوشنی ڈالی جائے گی۔ جائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فہم مثالوں سے مدلیں گے 'کیونکہ یہ عجائب و اسرارعائم مکلوت سے متعلق چیزوں کے اور اک کرنے سے اکثرلوگ عاجز ہیں۔

يهلاباب

#### نفس 'روح' قلب اور عقل کے معانی اور ممرادات

واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ مہلک ات اور منجیات کے ابواب میں بھٹرت استعال ہوں مے علاء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی سے واقفیت رکھتے ہوں 'اور ان کے معانی کے اختلاف 'حدود 'اور سمیّات کا سمیح علم رکھتے ہوں 'ہی وجہ ہے کہ عام طور پر ان اساء کے مداول متعیّن کرنے میں خلطی ہوجاتی ہے 'ذیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں مے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے۔

در سرالفظ - روح باس میں دو معنی ہیں۔ ایک ہے کہ دوج ایک جم اللیف کانام ہے ، جس کا ہنج جسمانی قلب کا طلاہ 'اپ اس مرکز سے دوج رکوں اور شریانوں کے ذریعہ تمام اصفاء بدن میں پھیلی ہے ' دوح کا بدن میں پھیلنا اور اصفاء بدن کو زندگی کی دوشتی اور حواس خدے وران کے جادوں طرف آجالا ہوجائے 'اس تمثیل سے حواس خدے کو میں کہ مطابق ہوں ہوتا ایسا ہے جیسے جراغ کی عبت ہوا کہ دوح کی حیثیت چراغ کی مطابق ہیں بھیلی اور مرایت کرتی ہے۔ دوح کے یہ معنی کے مطابق ہیں بھیلی ہو کہ دوح ایک اطیف بنار کانام ہوتا کا مان میں ہیں بلکہ ان آطباء کی بحث و نظر کا موضوع ہیں جو بدن کا علاج کہ حوالی مراج ہیں کہ دوج ایس کو بدن کا علاج کرتے ہیں اس معنی سے بحث نہیں کرتے ہیں کہ دوج ہیں کہ دوح انسان میں کرتے ہیں دوج انسان میں کرتے ہیں دوج انسان میں معنی کے جو نسی کرتے ہیں کہ دوج انسان میں معنی کے جو نسی کرتے ہیں کہ دوج ہیں کہ دوج انسان میں معنی کہ جو نسی کرتے ہیں کرتے ہیں کہ دوج ہیں کہ دوج ہیں کہ دوج انسان میں معنی کہ خور میں جو نسی کرتے ہیں کہ دوج ہیں کرتے ہیں دوج ہیں کہ دوج ہیں ہیں کرتے ہیں دوج ہیں ہی کرتے ہیں کرتے ہیں دوج ہیں کہ میں معنی کے جو میں جو نسی کرتے ہیں آئی کرتے ہیں اس معنی کے جو میں جو نسی ہیں کرتے ہیں اس معنی کے جو سے بیا کہ دوج ہیں آئی کرتے ہیں اس معنی کے حصن میں بھی کرتے ہیں ۔ نیز حسب ذیل آبت کر کہ میں بھی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آبت کر کہ میں بھی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آبت کر کہ میں بھی کرتے ہیں۔

قُل الرَّوْ حُمِنُ اَمُرِرَ بِتِی (پ۵۱٬۵۱ من۵۸) آپ که دنیجه کر معرف رب کے عم سے بی ہے۔ بیا لیک الی جیب و غریب رّانی شئ ہے کہ جس کی حقیقت اور ماہیت کے اور اک سے اکثر مُقلیں قاصر نظر آتی ہیں۔

تیسرالفظ منفس بید لفظ بھی متعدّد معانی کے لیے مشترک ہے 'ان میں سے دو معنیٰ ہمارے مقعد سے قریب ہیں۔ ایک پہ کہ نفس وہ شنی ہے جو دانسان کے اندر فضب اور شہوت کی قرقوں کو جامع ہو' جیسا کہ عنقریب اس معنیٰ کی تشریح کی جائے گی۔ صوفیاء کے یہاں بی معنیٰ شائع و ذائع ہیں 'ان کے نزدیک نفس وہ ہے جو خدموم صفات کا جامع ہو' اس لیے وہ کماکرتے ہیں کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا اور اس کی شہوتوں کا قلع قبع کرنا ضروری ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کا خشاء بھی ہیں ہے۔

اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك (يهق ابن مهال) تيراسب سے بواد مثن وہ ہو تيرے پهلو مي ہے۔

لنس کے دوسرے معنیٰ اس المیفتد رہانی نے عبارت ہیں جس کاذکر ہم پہلے ہمی کریکے ہیں۔ اس معنیٰ کی روسے فی الحقیقت نفس انسان اور ذات انسان میں ہے 'البتہ یہ نفس مخلف مالات میں فخلف صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے 'چانچہ جب وہ اطاحت کے تحت ٹھر جادے 'اور شہوت سے جنگ کرتے کرتے اس کا اضطراب زائل ہوجائے تو اسے نفس ملمئتہ کہتے ہیں 'اللہ تعالی نے نفس ملمئتہ کوان الفاظ میں خطاب کیا ہے۔

نیکی می الکی میں الکہ میں الکہ میں الکہ میں اللہ کا رہے گئی ہے کہ اللہ کا کہ ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے اور اور وہ تھے ہے خوش۔
اے اطمینان والی دوح تو اپنے پروردگار کی طرف جل اس طرح ہے کہ تواس سے خوش ہوا وروہ تھے ہے خوش۔
اس سے پہلے بقس کے جو معنی بیان کئے میں ہیں اس سے اللہ تعالی کی طرف رحوع مقصود نہیں ہوتا جو شان میر ہے۔ بلکہ اس میں سرکھی اور تھے اللہ ہے ہوگئی ہے جو شیطانی ممل ہے۔ اور ایک لفس وہ ہے جو کمال اطاحت کی صفت سے محروم ہو الکین اطاحت میں جو اور تھے جو کمال اطاحت کی صفت سے محروم ہو الکین اطاحت میں جمزاور تصور پر اپنے آپ کو اعتب طاحت بھی کرتا ہو اسے نفس کو آمہ کہتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔
اطاحت میں جمزاور تصور پر اپنے آپ کو اعتب طاحت بھی کرتا ہو اسے نفس کو آمہ کہتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔
الا آف سے کہ الکین الکی کو کہتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

اور تسم کھا تاہوں ایسے تنس کی جواپنے اوپر ملامت کرے۔ ایک ننس وہ ہے جو خواہشات ننس کے بماؤ کو نہ روک سکے 'اور خود کواس کے مپرد کردے یہ ننس آبارہ ہالنٹوء کملا تاہے' قرآن پاک یس اس نفس کاذکر حضرت یوسف علید السلام یا مزر معرک واقع میں کیا ہے۔ و منالبَرِ می نفسیسی آن النفس کا منار قبال السند و یوپ ۱۰ اس است میں ا اور میں اپنے نفس کو تری اور میں مثل کا کیونکہ) نفس قریمی ہات متالا آب بسرمال نفس آنامہ بالتو میں دنے کی حیثیت سے تراہے اور معمد ہونے کے لحاظ سے محروب ،

چوتھالفظ مقل : بالفظ ہی ملک معلق کے لیے مشترک ہے ہمائی العلم میں یہ معلق ہم ہیان ہی کر بھے ہیں ان میں سے دو معن ہم است مقصد ہے جی ان میں سے دو معن ہم ہواں ہوگا ہوں مقصد سے جہ اس مورت میں مقل صلت ملی ہے جہ رہ ہوگا ہوں مقت کا عمل معلی ہے جہ اور کہ دو کہ لم کا ہور کے علم کا اور اک کرنے والا) ہو باہ ایہ تاہے ان والمات ہے ہم الفراف کو جہ کہ معلی ہو المحال ہے ہوں الفاظ کی تحریح کے عمن میں گذر چکا ہے۔ ان دو نول معنول کی و ضاحت کے لیے معلی ہو المحال کے ہوئے ہے اور مقت سب کو معلوم ہے کہ جو عالم ہو ہو اور بقام ہو تاہم ہو ہو اور بقام ہو تاہم ہو کہ ہو تاہم ہو تاہ

لول ماخلق العقل سب سے پہلے اللہ تعالی نے علی فرائ۔

یمال علمی صفت مراد نہیں ہوستی کی تکہ علم بذاتہ قائم نہیں ہے 'الکہ ایک عرض ہے 'عرض کی تخلیق پہلے کیے ہوگی 'الکہ یہ ضوری ہے کہ پہلے محل اوراک کی تخلیق ہو' محرصف علم کی 'اودنوں ساتھ ساتھ پیدا کئے جائیں 'محرعلم کی صفت ہے خطاب بھی ممکن نہیں ہے 'جب کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے حص سے فرایا براہنے آ' وہ سائے آگ انگ براس نے نہیں۔ جسمانی قلب جسمانی حاصل یہ فکالکہ ان چاروں الفاظ کے مدلولات آلگ الگ بھی ہیں 'اور حشترک بھی 'الگ انگ براسانے آئی الگ انگ براسانے آلگ انگ براسانے آلگ انگ انگ براسانی قلب 'جسمانی قلب 'جسمانی معلی مرک ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ ہرافظ کے دومعنی ہیں۔ اکثر طاء ان الفاظ کے افتحان سے معلوم ہواکہ ہرافظ کے دومعنی ہیں۔ اکثر طاء ان الفاظ کے افتحان سے معلوم ہواکہ ہرافظ کے دومعنی ہیں۔ اکثر طاء ان الفاظ کے افتحان ہوگئے کی دوم ہواکہ ہرافظ کے دوم ہواکہ ہرافظ کے دوم ہواکہ ہرافظ کے دوم ہواکہ ہرافظ کے موال ہوگئے ہیں اس اختمان کہتے ہوالے انسان ہوگئے کی درخارت ہوگئی ہواں الفاظ کے موال ہوگئے ہیں انسان کرنے کی ضورت محسوس کی افتحان ہوگئی اختمان ہمیں ہے۔ اس نقط کی درخارت سے کے ان چاروں کو خورس کی۔ معلی اختمان ہوالے میں کا معلی انسان کرنے کی ضورت محسوس کی۔ انسان کرنے کی ضورت محسوس کی۔ معلی اختمان ہو سے کہ ان کی صورت محسوس کی۔ معلی اختمان کو کی اختمان ہو کہتے ہوں کی صورت محسوس کی۔ معلی انسان کی کی صورت محسوس کی۔ معلی انسان کی معلی انسان کرنے کی ضورت محسوس کی۔ معلی انسان کرنے کی ضورت محسوس کی۔

قرآن کریم اور مدیث شریف جی جمال کیں قلب کا لفظ آیا ہوبال اسے اشیامی حقیقت کا اور اک کرے والی قوت مراد ہے ہے و قوت انسان کے اندو موجود ہے اس کے لیے لفظ قلب بطور کالیہ استعمال کیا جا گاہے ہی تکہ اس قوت در کہ کو اس قلب سے مخصوص مناسبت اور خاص تعلق ہے اگرچہ وہ قوت تمام بدن ہے متعلق ہے اور جر مصوب کام لیجی ہے 'لین اس کا تعلق اصطلیب دن سے برا داست نہیں ہے ' بلکہ قلب کے واسطے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب جسمانی اس اعیف ندکورہ کا محل 'عالم 'وار المطنت اور موادی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت میل مستری نے قلب کو عرش اور سینے کو کری سے تجیید دی ہے 'اس تجیہ کایے مطلب ہر کر نہیں موادی ہے۔ کہ قلب اللہ تعالی کا عرش 'اور اس کی کری ہے۔ کہ تک ہیا اس کا خطاب ہے کہ قلب اس لیفیے کی محکلت اور تخت شاق ہے 'جس میں رہ کریا جس پر بیٹے کروہ تمام بدن پر عکومت کرتا ہے 'قلب اس کے تعترف کا نقط آغاز ہے 'عاصل کام یہ ہے کہ لطیف نہ گورہ سے قلب اور سینے کو وہ نبست اور تعلق ہے جو نبست عرش و کری کو اللہ تعالی سے ہے۔ یہ تجیہ اس ایک وجہ سے محمل ہو سکتے ہیں۔ کو تکہ اس سے ہادا مقصود متعلق نہیں ہے اس لیے ہم اس بھے کو یہیں گئم کرتے ہیں۔

#### قلٹ کے لکنکر

الله تعالی فراتے ہیں:

وَمَا يَعْلُمُجُنُو دَرِبِّكَ إِلاَّ هُو (١٩٠٠/١٥١ اعته) تسارے رب کے الکروں کو بجرارت کے کوئی سی جاتا۔

اس آیت میں باری تعالی کے فکروں کا ذکر ہے جن کی تعداد ہے سوائے رہے کریم کے کوئی دد مراواقف نسیں ہے ' یہ فکر قلوب' الداح اوردد مرے بے شار مالموں میں موجود ہیں اکو تک ہمارے مختلو کا موضوع تقب ہے اس کے ہم قلب کے بعض الحکمال کاذکر

قلب عدد الكريس الك ده جو ظايري الكه عدد كمالى ديا ب اوردد مراده جو مقل كى الكهد مسرس بو تاب اللب كي حييت بادشاوی ب اور الفکر آموان و خدام کا تھم رکھتے ہیں 'ظاہری آگھ سے نظر آنے والے الفکرش باتھ 'پاؤں' آگھ مان 'زبان اور دوسرے تمام اصفاء شام ہیں 'یہ سب اصفاء خواہ جسم کے ماہر میں ہوں یا باطن میں قلب کے خادم ہیں اور انسیں اس کی اطاعت کا بایر کردیا کیا ب ووان مي جس طرح چاہتا ہے تقرف كريا ہے ان كا و كيف خدمت اور اطاعت ہے وہ آئے وظیفے سے دُوكرواني كى قدرت نہيں رکھتے اور نہ اس کے خلاف عمل کرنے کا پارار کھتے ہیں مثلاً جب آگھ کھلنے کا تھم ہو تاہے وہ مکل جاتی ہے 'بند کرنے کے کہا جاتا ب بند موجاتی ب پاؤں کو حرکت کرنے کا علم روا جا آ ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے انہاں کو بولنے کے لیے کماجا آ ہے تو وہ بول برقی ہے " تمام اصداء کائی مال ہے ان کی اطاعت بعض وجود سے باری تعالی کے لیے فرشتوں کی اطاعت کے مشاہر ہے ، چنانچہ فرقیتے فطری طور پر مطیع بین ان کی محلیق کامتعبدا طاحبت ب اوروانس متعبد انجراف میں کر سکتے ان کا مال بہ ب

لَايَعْصُونَ اللَّهُمَا أَمْرُهُمُ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ (ب١٨٨٨) عنه).

كى بات ميں جوان كو تھم ديتا ہے أورجو يكد ان كو تھم ديا ما سے اس كو بجالات ميں۔

البت فرشتول کی اطاعت اور اعضاء کی اطاعت میں ایک فرق ہے اور وہ یک فرشتے ای اطاعت کاعلم رکھتے ہیں جب کہ اعضاء کی اطاعت میں بیات نمیں ہے " آگھ سے مھلے کے لیے کماجا آہے وہ محل جاتی ہے لیکن نداہے اپنے وجود کی خبر ہوتی ہے اور ندید معلوم ہو تاہے کروداین ماکم قلب کی اطاعت میں کمل رہی ہے۔

جس طرح قلب راوسلوک کاسفر مے کرتے کے لیے سواری اور زاد راہ کا مختاج ہے اس طرح اسے آعوان و فقد ام کی بھی منورت ہے ، يسنوه بحب كم لكي المي الماكياب ارشاداري و : وما حَلَقْتُ الْحِنْ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيعْبُدُونَ (ب217 مَتَ ٥١)

ادر مسفرجت ادرانسان کوای داسطی پدائیاسے که میری عبادت کریں۔

تھب کی سواری بدن ہے، علم اس کا داور او ہے اور اس داور او کے حصول کا ذریعہ نیک اعمال ہیں ممکن بیرے سے میکن نہیں کہ وہ دنیا میں قیام سے بغیراللہ تک بیٹی سے بعید ترین منول تک بیٹیے کے لیے قریب ترین منول کا قطع کرنا ضروری ہے بھی دجہ ہے کہ دنیا کو آ فرت کی محین کماجا آہے و نیا ہدایت کی حوال میں سے ایک معول مے اس کانام دنیا اس کے رکھا کیا ہے کہ یہ قرعی معزل ہے بسرحال اکل منول تک و بینے کے لیے اس منول سے زار راہ لیما ضوری ہے ایمو تک بدن منول تک و بینے کے لیے مواری کے درجے میں ہے اس لے اس کی محرانی اور حفاظت ہمی باکریرے اوربدن کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ اسے وہ غذا دی جائے جو اس کے موافق ہو اور اس غذا سے مدا جائے جواسے ہلاک كرسكى مواحسول غذاك ليے دو فكريوں كى ضورت سے ايك باطنى يينى شوت (بموك وغيروك خواہش)

اور دوسرا ظاہری بین ہاتھ اور دیمراصفاء جن سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ قلب میں خواہش اس لیے پدائی می ہے اور اس خواہش ک

یک کے طاہر جسم میں اصفاء بھی عنایت کے گئے ہیں اس طرح ممہلکات سے نیخے کے لیے بھی دو لفکری دیے گئے ہیں ایک

ہافٹ ٹیں جو غضب کو ان آب اس کی وجہ سے آوی ممہلکات دور کر آب اور دھنوں سے انقام لیتا ہے و در الفکر ظاہر میں ہے جو

ہاتھ اور پاؤں سے عبارت ہے آوی ان کے ذریعہ خضب کے نقاضے پر عمل کر آب بدن میں ان اعضاء کا وجود ایسا ہے جیے کی سپائی ک

ہواس سے لیے بھی باطنی اور ظاہری لفکریوں کی ضورت ہے نظاہری لفکری ہیں ہے کہ آدی حواس خسد لیمن سمع بھر مشمر اور ذوق

رکھتا ہوا اور الحاس کے لیے بھی باطنی اور ظاہری لفکریوں کی ضورت ہے نظاہری لفکری ہیں ہے کہ آدی حواس خسد لیمن سمع بھر اور بریکو لکھنے کی کوشش

مندگو کی جاسمت ہو کہ ان خواسی طلب ہے کہ مبسوط جلدیں بھی ناکانی ہیں ہم نے کتاب الفکریں مخترطور پر بھو لکھنے کی کوشش
کی ہے نظاہر کو اس پر اکتفاری جاسمت

تلب کے فقدام تین طرح نے ہیں ایک وہ جو اسے کسی فئی کی رخبت ولا کیں ، خواہ وہ جلب منعت ہویا دفع معترت اول کی مثال شہوت (بھوک دفیرہ) اور ود سرے کی مثال فضب ہے اس ضم کے خادم کو اِرادہ بھی کتے ہیں ، ود سری قسم میں وہ فُدام شامل ہیں جو حسول مقصد یا سخیل اراوہ کے لیے اصفاء کو تحریک دیں اسے قدرت کتے ہیں 'یہ تمام اصفاء اور ہر ہر ہزویدن ورک وید ہیں پھیل ہوئی ہے ۔ میری حتی سال معناء اور ہر ہر ہزویدن ورک وید ہیں پھیل ہوئی ہے ، تاری حقیقت معلوم کرلیں 'میری شائی ساعت 'سو تھینے' ہوئی ہے ۔ تو تیس معید اصفاء میں منتشر ہیں اس حتم کو علم اور اور اک کتے ہیں ان چھونے اور حکمتے وی اس میں منتشر ہیں اس حتم کو علم اور اور اک کتے ہیں ان باطنی فُدّام کے ساتھ خام ہی ہیں بھینی وہ اصفاء ہو ہی اس میں منتشر ہیں نہیں فرت الکیوں ہے اور بیائی کی قرت آ کہے ہیں 'مثلاً کرفت کی قرت الکیوں ہے اور بیائی کی قرت آ کہے متعلق ہے 'اس پرود مری قوت اور اصفاء کو قیاس کرتا جائے۔

ہماری بحث و تفتلو کا بھور خلا ہمی اعظاء نہیں ہیں ہمیونکہ یہ عالم ظاہری ہے ہیں ' بلکہ ہم ان باطنی اعوان و خدام ہے بحث کرنے ہیں
جن کامشاہدہ آ کھے سے نہیں ہو با۔ اور یہ آعوان و غدام " قوائے دُر کہ " (ادراک کرنے والی قوشیں) کمانتی ہیں ' کھران قوائے دُر کہ کی بھی
دو تشمیس ہیں ' کچھ وہ ہیں جو ظاہری اعظاء ہیں شکونٹ پذیر ہیں ' اور وہ حواس خسہ ہیں بینی مع ' ہمر شم ' ذوق اور لمس۔ اور پکھ وہ ہیں
جن کامسکن داغ کی رگوں ہیں ہے ' یہ بھی پانچ ہیں ' چتا نچہ آدی کسی چز کو دیکھ کراپی آبھیں بند کرلے ' اور اس کی تصویر اپنے ول میں
پائے تواسے خیال کہتے ہیں ' کھریہ صورت کسی چز کے یاد رکھنے سے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اسے حافظہ کتے ہیں ' کھرچو چز حافظہ میں رہ
جائے اس میں خور کرکے بعض کو بعض سے طائے اور جو بھول جائے اسے یاد کرے ' اور بھولی ہو کی صورت ذہن میں دوبارہ آجائے ' اور
تمام معانی محسوسات کو حتی مشکساتے اپنے خیال میں جمع کرنے اسے ذکر ' گھر' اور حس مشترک کتے ہیں ' اگر اللہ تعالی حفظ' کھر' ذکر اور
خیال کی توشی پیدانہ فرائے تو دماغ ان سے خالی ہو آجس طرح اسے پاؤں اور قوتوں سے خالی ہیں۔ جس طرح یہ توشی باطنی ہیں اس طرح اسے خال کی توشی پیدانہ فرائے تو دماغ ان سے خالی ہو آجس طرح اسے پاؤں اور قوتوں سے خالی ہیں۔ جس طرح یہ توشی باطنی ہیں اس کے مسکن بھی باطنی ہیں۔

قلب کے تفکروں کی یہ قسیس ہیں ان کافہم دفتہ نظری پر موقوف ہے ہم علموں کو سمجانے کے لیے تفصیل کی ضورت ہے اس لیے ہم پھو مثانوں کے ذریعہ ان قسموں پر موشن والے ہیں تاکہ مبتدی بھی سمجھ لیں۔

#### قلب كے باطنی خُدام اور عام فہم مثالیں

قلب کے ددخادم بعنی خنسب اور شہوت جب اس کی پورے طور پر اطاعت کرتے ہیں تو راوسلوک میں اسے ان سے بوی مدملتی ہے ' دو انسیں بھرین رفتی سنز' اور ہے کوٹ اور مخلص مدد کار تقسقر کرتا ہے 'مجمی بید ددنوں خادم نافرمانی اور بیناوت پر تمریستہ ہوجاتے ہیں 'اور بجائے اس کی اطاحت کے خود اے اپی اطاعت پر مجور کردیتے ہیں گور اسکی ہا کہت کا باہ ہے بنتے ہیں الیکن کو نکہ قلب کے صرف ہی دو خدم نہیں ہیں بلکہ اور بھی خدام اور آعوان ہیں گر شوت و خضب آبارہ بخادت ہوجائیں تو قلب کو باہوس نہ ہوتا چاہئے بلکہ ان کے خلاف اسپنے دو سرے خُدّام کی مدو ماصل کرتی چاہئے 'فضب اور شموت بھی بھی شیطان کی جماحت ہے جا ملتے ہیں اگر اس نے اللہ کے گراف سے دونہ کی اور زیردست خسارے کی طرف گامزن ہے۔ گروہ سے دونہ کی اور زیردست خسارے کی طرف گامزن ہے۔ اکثر لوگوں کا یکی حال ہے اس کی مقلیں شموت کی فرجوں کو فلب دو تو وہ لیکن بلاکت اور زیردست خسارے کی طرف گامزن ہے۔ اکثر لوگوں کا یکی حال ہے اس کی مقلیں شموت کے نیر مثالوں کے ذرجہ اس انتظے کی دضاحت کرتے ہیں۔

پہلی مثال : فرض کیجے کہ نئس انسانی بعنی وہ لیغہ رہائی جس کا ذکر اقبل میں کی ہار ہوچکا ہے اپنے ملک اور دار الکومت میں ہادشاہ کی حیثیت رہ سے ہوشائی محلے کے ارکان کی ہوتی ہے۔ بدن اس کی مملکت اس کا مشقر 'اس کا دار الکومت اور اصفاء وہوارح کی حیثیت وہ ہے جوشائی محلے کے ارکان کی ہوتی ہے نوٹ متنیہ اس کا مقلس مشیر 'اور حقود و خرخواہ وزیر ہے 'غضب اس کا ہاؤی گارڈ اور کواڑال شرہے ، وہنوں ہے ہوشاہ کی حفاظت اس کے فرائنس میں شامل ہے 'شوت اس کا وہ بدخلق طازم ہے جس کے ذیتے اہلی شہر کے لیے کھانے کا نظم کرتا ہے۔ یہ مخض انہائی جمونا فرہی 'وحوکہ ہاز' اور خبیث ہے 'بیغام رخیر آئے ، لیکن اس کی خبرخواہ می کردے میں دہر ہالی اور سے قاتل ہے۔ یہ مخف معلم و در کی تو اس کی تعالفت نہ کرتا ہو' اس مورت میں اور کرائی موائن ہو اس کی تعالفت نہ کرتا ہو' اس مورت میں اور اس خبیث فلام اور اس کے تابعین پر مورت میں آئر ہو گار ہوں ہوں اس کی تعالفت نہ کرتا ہو' اس مورت میں فلام اور اس کے تابعین پر سے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رہتا تی بھر کر رہ ہوں مارٹ میں فلام اور اس کے تابعین پر سے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رہتا تی بھر کر رہ ہوں گائی ہوں آئر اس مورت میں فلام اور اس کے تابعین پر مغلوب و محکوم بنا رہے گا اور حکومت نمایت عمل اور نظم کے ساتھ چلے گی۔ اس طرح آگر نفس انی عقل سے مدوماصل کرتا رہے 'اور میں خفس کے خواہ ان کو میں مشغول ہوں تو انہیں میں ہوگا تارہ ہوں غفس کے خواہ ان کو گوئی ایسانس کے تو کا اور اور میں میں ہوگا جن سے اور اس طریقہ سے اعراض کرے گاتو ان لوگوں ہیں ہے ہوگا جن کے سے اس طرح آئر نفسائی کا اور اور میں ہے ہوگا جن کو گاتو ان لوگوں ہیں ہے ہوگا جن کے سے اس طرح آئر نفسائی کا اور اور میں ہے و گائوں گائی کا اور اور میں ہوگا ہوں گیا کہ ان کا میں ہوگا ہوں گیا کہ کو گائوں گائی کا اور اور میں ہوگا ہوں گائی کی ہوگا ہوں گائی کو گائی کو گائی کو گائی کو گائی کو گائی کا کر ہوئی کا کہ کا کر ان کو گائی کی کو گائی کی کر ان کے کو گائی کی کر دو اس کر کر گائی کی کر گائی کی کر کر کر کر کر گائی کو گائی کر گائی کی کر کر کر کر کر گائی کر گائی کو گائی کر گوئی کر گائی کر گائی

بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اَفَرَ اَیْتَ مَنِ اَنْحَدُیْلِاَ اِلْمُورُورُ اَصْلَامُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْم (پ۲۵ اُست ۱۲۳) سوکیا آپ نے اس مخص کی صالت بھی دیمنی جس نے اپنا خدا آئی خواہش نفسانی کوننار کھا ہے۔اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سجھ بوجو کے گراہ کردیا ہے۔

ايك جدار شاوفرايا: والبع هواه فَمَثَلُه كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يِلْهَثُ اوَتَنْرَكُهُ يِلْهِثُ (پ٥٠٦ مَرَا

اور ابی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگاسواس کی صالت کتے کی سی ہو گئی کہ آگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانے یا س یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانے۔

نس كوشوات كوزب سے دور در كھنے والے كے متعلق ارشاد فرایا: وَاَمُّا مَنُ خَافَ مَقَامَرَ تِهُ وَنَهِی النَّفْسَ عَنِ الْهَوَی فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِی الْمَاوِی (پ۳۳۳ س آیت ۳۰ ۳۰)

اور جو مخض اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو گا اور لنس کو حرام خواہش سے رو کا ہو گا سوجنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ خنب اور شموت کو آیک دو سرے پر مسلط کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیج میں عاصل ہونے والے شمرات کا تذکرہ ریاضت نفس کے باب میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔

بغضوالول ك

الیکن اگر اس نے محاذ جنگ میں بداوری کے جو برقد در کھاستا اور و شمن سے بزیمت اٹھائی توبید موم فعل ہو گااور اسے فغلت کی سزا دی جائے گی چانچہ ایک مدیث میں ہے کہ ایسے فخص سے کہا جائے گاکہ:

يا راعي السوء اكلت اللحم و شريت البن ولم تاوالضالة ولم تجبر الكسير اليوم انتقم منكر ()

ات خبیث چدا ہے! تو فرست کمایا اور دودہ پیا جمرتم شدہ کا پتا نہ لگایا فکت کو می نہ کیا ان میں تھے ہے۔ انتقام اول گا۔

مديث شريف يراى جادى طرف اشاره س

رجعنامن الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبردس تان-بان

تیسری مثل : فرض یجے کہ عقل ایک سوار ہے جو شکار کے اراد ہے ہے لکل دہا ہے "شوت اس کا کھو وا ہے "اور خضب اس کا کن ہے "اب آگر وہ سوار اپنے فن بیں ما ہر ہو گھو وا ہمی سدھا ہوا ہو "اور کتا ہمی تعلیم یافتہ ہو قبطا شہید شکاری اپنے مقصد بیں کامیاب ہے "
اس کے بارے میں بقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی نقصان افعائے بغیر شکار لے کروائیں آئے گا" در مری صورت ہے ہے کہ وہ خود ہمی مائے کہ وہ کامیا ہی کہی شکار کے فن سے باواتف ہو جھو وا ہمی سرم می ہو اور کتا ہمی دیوانہ "ایسے تخص کے بارے میں یہ واقع میں کہ موال ہے ہمو وے کی ساتھ دائیں آئے گا" اگر وہ معج و سلامت وائیں "مبائے تو فنیمت ہے "سوار کی بلوا قدیت انسان کی جمالت کے مطاب ہے جمو وے کی سرکشی ظہر شہوت اور گئے کی دیوا تھی مثاب ہے مثل ہے۔

#### انسان کے قلب کی خصوصیات

اب تك جن جن جنول كاذكركيا كياسه وه صرف انسان ي ونيس بكد حوايات كويس ماصل بي ممثل شموت مغنب كابرى اورياطني

د عصاس دارت کی کوک اصل حیل فی۔

حواس انسان کی طرح حیوان میں ہی ہیں ، حتی کہ بمری بھیڑھیے کو آگھوں سے دیکھ کرسچھ جاتی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے ، لوروہ قلب سے اس کے اراوے کو بھائپ کر فرار ہوجاتی ہے ، یہ باطنی اوراک ہی توجہ اس بیں انسان کی تخصیص خمیں ہے ، باکہ بدعش جانور بھی انسان کی تخصیص خمیں ہے ، باکہ بدعش جانور بھی اس قرت سے کام لینے ہیں ، لور اپنے لغج و نتسان کا اوراک کرتے ہیں ایسان ہمارا متصورہ ان امور کا ذکر ہے جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ، اور جن کے باحث اے دو سری مخلو قات پر شرف اور فضیات اور اللہ عزوج کی قریت حاصل ہے ،

جانا ہاہے کہ قلب انسانی کے ماتھ مخصوص امور صرف دو ہیں آیک علم 'دو ہرازادہ ملم سے مراویمال دیوی اورا فردی اور مقلی حقائق کا کا ماہ ہے ' یہ امور اور حقائق محسومات سے ماوراہ ہیں ' اوران میں حیوانات انسانوں کے ساتھ شرک ہیں ہیں۔ بلکہ بری علوم کائیے ہی حقل کے ساتھ شرک ہیں ہیں۔ بلکہ بری علوم معالم میں اس لیے کہ انسان ہی یہ فیصل کا کیے ہی وقعی کا کیا ہی حاصل اورائی ہی وقت میں دم کانوں میں بایا جانا ممکن دہیں ہیں۔ اگرچ اس لے دنیا کے چندا فراد دیکھے ہیں ' بھی اس کا یہ بھم تمام افراد کو شامل ہوگا معلوم ہوا کہ تمام افراد پر اس کا یہ بھم آغانا عواس سے ذاکر ایک امر ہو حقل ہی سے متعلق ہو سکت ہو سب کی اورائی علم کا جانب ہو اس کے دنیا ہو کہ اورائی ہی کوئی بھری نظر آئی ہے تو اس علوم کا بدرج اوران میں کوئی بھری نظر آئی ہے تو اس علوم کا بدرج تو تا ہو گئی ہوگا۔ ادادہ سے مرادیہ ہو کہ جب انسان کی امر کے افران سے نظر الائل ہے ' اوراس ہیں کوئی بھری نظر آئی ہے تو اس میں اوران میں کوئی بھری موجود ہو گئا ہو اس کا فران ہو گئا ہو اس کوئی بھری موجود ہو گئا ہو اس کا فران ہو گئا ہو اس کوئی بھری موجود ہو گئا ہو اس کا فران ہو گئا ہو اس کوئی بھری موجود ہو گئا ہو ہو گئا ہو سے موجود ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو ہو گئا کہ مقتل کی مقتم ہو گئا ہو گئ

معلوم ہواکہ انسان کی تلب میں علم اور اران دو ایسے امریں ہوجوانات میں نمیں اے جاتے باکہ کسن بے بھی ان سے محروم ہوتے بیں ' یہ خصوصیات انسین بلوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں 'اگرچہ ان میں شہوت ' خضب ' ظاہری اور باطنی حواس دوز اول بی سے موجود ہوتے ہیں۔

درجہ اس نبی کا ہو تا ہے جس پرتمام یا اکثر تھا کت کی اِکساب یا اونی تکلف کے بغیر فضل النبی سے منکشف ہوجا کیں بی سعاوت بندہ کو اللہ سے قریب کرتی ہے اس سے مکان و مسافت کے قریت مراو نہیں ہے ' بلکہ یہ معنوی 'حقیقی اور وصفی قریت ہے ' ان ورجات میں آئے برختا اور کسی مقام پر تھمزا راوسلوک ملے کرنے والول کی منزلیں ہیں 'ان منازل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ' ہرسالک کو ان منزلوں کا خال اسے معلوم نہیں ہو تا' تاہم وہ ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تقدیق کرتا ہے 'جس مرح پیٹ کرتا ہے 'جس طرح ہم نجی اور نبوت کی تقدیق کرتے ہیں حال انکہ نبوت کی حقیقت نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی نیز جس طرح پیٹ کرتے ہی حال انکہ نبوت کی حقیقت نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی نیز جس طرح پیٹ کو مقلند ان کا دوروں ہینے والے نبیج کا حال معلوم نہیں ہوتا ہے گئی ہو' اور قریزوار نبیج کو مقلند ان کا حال معلوم نہیں ہوتا ہے ہیں اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہو تا کہ اللہ حال سے انجیاء اور اوران اور قریز کیا کیا حالیات کی ہیں' اور کون کون سے امراز مکشف کے ہیں اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کرائے ہیں:

مَايَفْتَحِ اللَّهُ لِلتَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ فَلاَ مُمْسِكَلَهَا (ب١١٧ آءت ٢) الله بور صالح كل بعر الما المين الله بور صالح كل بعر كرا والا نبين \_

یہ رحمت باری تعالیٰ کے جودوگرم کے بموجب عام ہے' اس سلسلے میں کسی کے ساتھ بخل سے کام نہیں لیاجا یا'لیکن اس کا ظہور ان دلوں میں ہو باہے جو رحمت خداوندی کے جمو کول اے منظر رہتے ہیں اور اپنے دل کے دروازے ان جمو کول کی آمدے لیے کہلے رکھتے میں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

ان لربكم في ايام تهركم لنفحات الافتعرض والها(١)

تماری دندگی کے ایام میں باری تعالی کی رحت کے بہت ہے جمو تھے ہیں تم ان کی تاک میں رہو۔

الله تعالی ہررات آسان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا سنوں۔

حسب ذيل قدى مديثين بمي اس رصت كالعلان إي

لقدطال شوق الابرار الى لقائى وانالى لقاعهم المدشوقا(١) كول كوميرى الاقات كافوق بحت اور يحان كى الاقات كازاده افتياق ب من تقرب الى شبر اتقربت اليمزر اعاد عادي وملم الوبررة) جومنى جوست ايك بالثن ترب بوتاب من اس في ايك بالقر قرب آيون

ان ردایات سے معلوم ہواکہ قلوب کاعلوم کے انوار سے محروم رمتا منیم حقیق کی طرف سے کسی رکلوث یا بھل کی بناپر نہیں ہے ہلکہ وہ اسپ قلوب کی خبات اور فیراللہ کے ساتھ اشتغال کی بنائر ان انوار سے محروم رہجے ہیں اقلوب برتن کی طرح ہیں 'جب سک برتن باقی سے نبر ترن باقی ہو آئاس طرح فیراللہ میں مشغول دلوں میں بھی معرفت الی کی روشن داخل سک برتن باقی سے نبر ترن باقی ہے۔

<sup>(</sup>١) يدروان كاب الملاة يس مى كذر مكلب

<sup>(</sup> ٢ ) مجھاس کا اصل نیس فی تاہم مند الفودس کے معتقب اسے معرت ابوالد بداؤے حوالے سے لقل کیا ہے

نىيى بوتى ، بى أكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بير.

لُولاأن الشياطين يحوَمون على قلوب بنى آدم لنظر واللى ملكوت السماء (احمد الاجرية)

ا کرشیاطین بی ادم کے ولوں کے کردنہ کارتے ہوتے تو وہ آسان کے ملکوت کامشابدہ کرلیا کرتے۔

مختریہ کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکست ہوابستہ ہا اور ملوم میں سب سے افضل علم ہاری تعالی کی ذات 'مفات و افعال کا علم ہے 'اس علم میں انسان کے کمال کا راز مغمرہ 'اور اس کمال پر اس کی سعاوت اور فلاح کا ہدارہ 'اس سے ہاری تعالی کے جوار میں رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کی المیت پیدا ہوتی ہے۔ بدن نفس کی سواری ہے 'اور نفس محل علم ہے اور علم ہی انسان کی ذندگی کا مقصد اور اس کا اخیاز ہے 'اس مقصد کے لیے اس کی تحلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو ڑا ہوجو افعالے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کو قر اس اس کا اخیاز ہے 'اس مقصد کے لیے اس کی تحلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو ڑا ہوجو افعالے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کو قر اس میں ایک تحلق اور کھو ڑے متاز کرتی ہیں 'یہ خصوصیات ملا محکہ مقربین کی صفات ہیں۔ انسان ملا محک اور بہائم کے در میان میں ایک تحلق ہے بھو تکہ وہ فغرا اور تو نہا کے لحاظ ہے گئی بردیوارہ 'مقربین کی معرفت کی خصوصیات اور افقیار و فعل کے اعتبار سے حیوان ہے 'صورت اور قامت کے لحاظ ہے گئی بردیوارہ 'مقائق آشیاء کی معرفت کی خصوصیت اس برائم سے متاز کرتی ہے 'جو مخص اپنے اصفاء اور قوی سے علم و محمل پر مدد لے وہ ملا محک کے در موجی شاز کرتی ہے 'اور دو ملک رتانی ''کما جائے جیسا کہ ہاری تعالی نے حضرت میں اسان می حسن و بھی کہ اس کا مستحق ہے کہ اس کا مشاہد ہے بلکہ اس کا مستحق ہے کہ اسے ملا محک کے در موجی شاؤ کیا جائے 'اور دو ملک رتانی ''کما جائے جیسا کہ ہاری تعالی نے حضرت میں سے بلکہ اس کا مستحق ہے کہ اسے ملا محک کے در موجی شاؤ کیا جائے 'اور دو ملک رتانی ''کما جائے جیسا کہ ہاری تعالی نے حضرت میں اسان میں کرت و دو ال عور توں کی ذبان سے افتران کرانا ہا اسلام کے حسن و بحل کا مصلح کے در اس کے دور کی کرنان سے افتران کرانا ہا کہ کرت کرت کو در کرت کو در کرت کرتا ہو کرت کرتا ہے کہ کرتا ہوں کو در کرتا ہوں کرتا ہو کرتا ہے کہ کرتا ہیں کرتا ہوں کرتا ہیں کرتا ہوں کو معرف کی کرتا ہوں کرتا ہو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہ

مَاهْنَابِشُرَ النَّهْنَاالِأُمْلَكُ كُرِيمُ إلَّاسَ استَ

يه فحض آدي مركز نبين په تو کوئي بزرگ فرشته ب

جس فخص نے بدنی لذات کو اپنے تکرو عمل کامحور قرار دیا اور ان ہی کا ہو رہاوہ چوپایوں کی طرح ہے جن کامقعد چے اور کھانے کے علاوہ دد سرا نمیں ہو گائی دو ان بمائم میں وافل ہو کریا تو تیل کی طرح نے وقوف ہوگائیا خزیر کی طرح حریص ہوگائیا فی اور کئے کی طرح فرآنے والا ہوگایا اونٹ کی طرح کیند پرور 'چینے کی طرح متکبراور لومڑی کی طرح مکارد عمارین جائے گا'اور آکر ان تمام صفات اور بسیانہ خصا کل کا جامع ہواتو شیطان رجیم ہوگا۔

تعانی کی نعتول کامکیرہ اس نے نظیر النی کوجود شمنوں کے خلاف مدوحاصل کرنے کے لیے اسے دیا گیا تھا ضائع کیا 'وشمنان خدا کو عزت دی اور حزبُ اللہ کو ذکت میں جٹلا کیا 'انجام کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رُسوائی مستحق ہے۔ ہم آخرت کی رسوائی اور اس کے مولناک عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

ہماری بیان کردہ مثال کی نائید معترت کعب آخبارتا کی مدایت ہوتی ہے ، فہاتے ہیں کہ جس نے اُمّ المؤمنین معترت عائشہ معدالة الله معدالت کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ انسان کی آئسیس رہنما 'اس کے کان محافظ ' فہان ترجمان ' ہاتے افکر 'پاؤں قاصد اور قلب ہوشاہ ہے 'آگر ہاوشاہ اچھا ہوگا تو اس کے تواقع بھی ایجھے ہوں گے 'انہوں نے فرمایا تم مجھے کتے ہو ' میں نے آخضرت صلی اللہ تعالی سے اس سے اس کے اُسان کرتے ہوئے فرمایا کہ قلوب زمین میں اللہ تعالی کے برتن ہیں 'ان طمرح سنا ہے۔ (۱) معترف میں اللہ تعالی کے برتن ہیں 'ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پہندیدہ ترین دہ ہے جو سب سے زیادہ نرم 'صاف اور معنبوطی یہ ہے کہ دہ اُس کے برتن ہیں صاف ہو 'اور دین میں سخت ہو ' قرآن کریم کی اس آیت کا خشاء بھی ہی ہے۔ کہ دہ اس کے بیران کے بیران کے بیران کے بیران کی اس آیت کا خشاء بھی ہی ہے۔

أَشِكُمَا هُ عَلَى الْكُفَّارِ (١٣٦٤) أَ

وه كافرول كے مقابلے ميں تيز ہيں۔

حفرت آلی بن کعب لے آپت کریں: معرت برکز وجود سر کر سرائے ، دس میں کا میں ہیں

مُثُلُّ نُوْرِهِ كَمِشَكُو وَفِيهَامِصَبَاحُ (سِمَارة المَتَهُ)

اس كور (دايت كى مالت ميد)الى ب تيدايك طال ب اوراس بن ايد واغ ركاب

کی تفسیر میں فرمایا کہ بیہ مؤمن کے نوراور اس کے دل کی مثال ہے 'اور بیہ مثال: ' اُنٹ کُھنا کہ اُن اُن میں مُنٹ کے نوراور اس کے دل کی مثال ہے 'اور بیہ مثال: '

أُوكُظُلُمَاتٍ فِي بُحْرِ لَجِي (بِ١١٨ أَيت٢٠)

یادہ ایسے ہیں جیسے برے مرت سمند رکے اندونی اندھرے

منافق کے دل کی ہے۔ زید ابن اسلم نے قرآن کریم میں وا ید لوج محقوظ کو مؤمن کا مل کماہے اور حضرت سیل حستری نے قلب و مدر کو حرش و کرسی سے تشبیہ دی ہے۔

### جامع اوصاف قلب اوراس کی مثالیں

جاننا پاہنے کہ انسان کی مخلیق و ترکیب میں چارچ زول کی آبیزش ہے اس لیے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع ہیں یعنی سبع ا جمعی شیطانی اور تبانی۔ اس حیثیت سے کہ اس پر خفس کا تسلط ہے وہ سیاح کے افعال یعنی عرص وہوس اور طبع وحسد کاار تکاپ کرتا ہے مرتکب ہوتا ہے اور اس حیثیت سے کہ اس پر شوت کا فلہ ہے وہ برائم کے افعال یعنی حرص وہوس اور طبع وحسد کاار تکاپ کرتا ہے اور اس لحاظ ہے کہ وہ فی حفسرا مرزبانی ہے جیسا کہ قرابان کریم میں ہی ہے:

> قل الرَّوَحَ مِن الْمَرِرِينَ (بِهَارَ الْبَتَ) اَبِ فَرَادِيجَةً كُرُونَ مِيرَ رَبِيكَ مَمْ مِن بِ

اسے لئے ربوبیت کا دعویٰ کرنا ہے اسے تعلیٰ محلم و مروں برتری مضیع اور انفران یندہ مجددیت تواضع اور فکومیت بات لئے اسے اور جسل کی طرف لبت اے بات کا فاعلے وہ یہ جاتا ہے کہ تمام علوم پر مطلع رہے ، عظم کی طرف اپنی است اے محدب ہو اور جسل کی طرف لبت اے

<sup>(</sup>١) ) بداید اید ایم فیم فیرنی می و طرانی فی مدافتا مین می اور تای فیمسال عان می معرف اید بریا مدافتا

ناپندے وہ حقائق امور کے احاطے اور علم ومعرفت کے حصول کا دھوی کرتا ہے ملا تکد تمام حقائق کا احاط اور تلوق پر زیروسی ک برترى راديب كادصاف بين مبدعت كي صفت نسي بين- انسان خفب اور شهوت بين سباح اور بما تم ك ساج اشراك كم باوجود قت تميزر كما باس ليماس من ايك وصف مزيد ب جي شيطانيت كديكة بين شيطان مرايا شرب وواي تمييز كوشرى صورون میں استعال کرتا ہے 'اور اپنی افراض حاصل کرنے کے لیے محمد فریب کا سمار الیتا ہے 'اور خیرے محل میں شرکا بج برتا ہے 'یہ شیاطین ے اوسان ہیں اوروہ لوگ بھی ان اوسان میں شیاطین کے شریک ہیں جن میں رہانیت شیطانیت سعیت اور بسیب کے مناصر پائے جاتے ہیں۔ ان چاروں اوساف کا مرکز قلب ہے محموا انسان کی کھال میں بیک وقت خزر محماً عشیطان اور سیم جمع ہیں۔ خزر مسوت كى علامت بيديا ياك اوريد باطن جانورات ركب الى شكل وصورت كى مائر برا ميس به ملك ابني حرص وموس كي وجيد ينموم ب اي مال التي كام و فنسب كي محتم ول ب ورعدال اور كون سه اس لي افرت ديس كي ما في كدود ورد ما التي إن ملك ان سے تعرت كى دجہ يد ب كران من سعيت كى غايت يعنى درندگى اور مدوات إلى جاتى ہے اس طرح انسان كے باطن من درندول كى درندگى مدادت اور فضب اور خزىر كى حرص اور طرح إلى جاتى ہے۔ درندہ فضب كو تحريك دے كر ملكم ير اور خزىر حرص كو جوادے كر فاحش کے ارتکاب پر اکسا تا ہے۔ اور شیطان ان دونوں کو ایک دو سرے کے ظاف برس پیار رکھتا ہے جمی حرص کو خفس کے ظاف اکسا آے اور بھی منسب کو حرم کی خالفت میں بحرکا آہے ، نیزان دون کی جیلی مغات کی محسین کر ایسے عقل بینزلہ تھیم ہے ہے ، اس کاکام سے ہے کہ وہ شیطان کے محمد فریب کو دفع کرے اور اپن محمدی اسیرت اور واضح فورسے اس کی تلیس کا قلع قبع کرے اور خزیر كى موس كوكتے كے خضب كے ذريعہ فكست دے اس ليے كه فضب سے شموت ختم موتى ہے اس طرح خزر كوكتے برمسلط كرك اس ك درندگى كاخاتمه كرے اور عظتے كوائي محست و تدبير سے پايد زنجيراور مطبع ركے اكر اس في ايداكيا توجم كي مملكت ميں عادلاند علام ياتى رے کا اور تمام اعتماء اسے اسے مخور بر مروش كريں مے "اكر عيم الى كوسش ميں عاكام رہا" ندشيطان سے كر لے سكا "اور ند فنزير اور كتے كومقمور كرسكا تويہ تنوں خواس پرغالب اجائيس كي اور اسے الى مخت زنجموں من اس طرح جكرليس كى كركوشش كے باردود ازاوند موسك كا الكه ما خمران كي خدمت كذاراورمطيع رسيم كا أكثراوك أبي قيد كي زندگي كذار رب بين ان كي تمام ترجدوجد فلم و فرج كي شُوت ب وجرت اس وقت موتی ہے جب می لوگ بنت پرستوں کو اپی ملامت کا رقب بناتے ہیں اور ان کی بُت پرستی کا براق اڑاتے ہیں ' اگران کی اکسوں سے ففلت کے دینر و دا اٹھائے جائیں و معلوم ہو گاکہ وہ خود فیراللہ کی اطاعت میں معرف ہیں جمعی وہ خزریے سامنے سر مبعود ہیں اور کبھی گئے کے سامنے رکوم اور قیام کی مالیت میں ہیں ان کی فواہشات کی بحیل ان کا ایمان ہے اور ان کے چھم وأبدك اشارون كالمنه هررمناان كاعمل-ايسے لوكوں كے سامنے أكر ان حقائق كوجسم كرديا جائے قود و خود اپني الحكموں سے مشاہر وكريس كريت يستول من اوران من كيا فرق ب بنت يرست ب جان يقول ك سامن مرهما كرشيطان كوفوش ركيت بين اورده لوك ان ناپاک اور گندے جانوروں کی مہادت کرے شیطان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں یہ شیطان ہی تو ہے جو فزر یا اور کتے کو بڑا سیخت کرتا ہے اور انہیں انسان سے خدمت لینے پر اکسا آ ہے ، حقیقت سے کہ فزیر اور کتے کے چھموا برد کے اثراروں پر ناپینے والے شیطان کے دام فريب ص كراناديس-

مریشة فدا کو جانے کہ وہ اپنی حرکات و سکنات اسے نکن و سکوت اور قیام و قعود کا گرال رہے الور یسیرت کی ایکھیں کھلی رکے اگر اس نے انسان کے ساتھ اپنے احوال پر نظرو کی آو اسے معلوم ہوگا کہ وہ اپنا دن فید اسے پر حق کی اطاعت میں گذار تاہے 'یا نئس کی برستش میں؟ کتنا بیا ظلم ہے کہ ان نئس پر ستوں نے الک کو مجلوک 'جھا کو فلام 'اور حالب کو مغلوب بنا دیا ہے 'فلیہ اور سیاوت کا حق معلی کو تھا ، فنزی 'کتنا بیا ظلم ہے کہ ان نئس پر ستوں نے اس کا حق چین لیا الوب است مغلوب و معمور کردیا محل سیاوت سے محموم ہوجاتی ہے تو ان نتیوں اوسان کی اطاعت رکھ لائی ہے 'اور تھی ہوجاتی ہیں جو الی ہیں جن کا انجام بلاکت اور رسواتی کے طاوہ کی خیات 'اسراف' بحل 'ریا و' بھٹ ' ہے ہودگی' حرص ' ہوس خوشار ' صد ' کینہ' اور شاعت و فیرو

اوصاف پدا ہوتے ہیں، غضب کے گئے کا طاحت کے بہتے میں تبور' تعلی خودسائی کیر' خوبدی استزاء' اور تحقیر' اراوہ شر' اور خواہش تلم جیس صفات پدا ہوتی ہیں، غضب اور شہوت کے در معبودوں' کی اطاعت وراصل شیطان کی اطاعت ہے، جس سے ذکورہ بالار ذاکل کے علاوہ محمد فریب حیلہ جوئی' وغابازی' تلیس' خیانت' ور فحش کلای جیسے اوصاف کو بھی تحریک ہتی ہے۔ اگر صورت حال اس کے بر عکس ہو' اور شرکے یہ تمام مرجشے اور محرکات ربانی صفت کی محمت عمل سے زیر ہوجا میں تو قلب میں ربانی اوصاف علم کی بنائر تعلق اور محسیرت کی قوت کے ذریعہ وہ مرون پر فلہ محمل کا کا ماطہ امور کی معرفت علم اور بھیرت کی قوت کے ذریعہ وہ مرون پر فلہ محمل کا ماطہ مرکبتے ہیں، شہوت اور خضب کی اطاعت کی ضورت تعین رہتی' بلکہ شہوت کے بربرتری کا استحقاق جیسے ربانی اوصاف قلب کا احاطہ کر لیتے ہیں، شہوت اور خضب کی اطاعت کی ضورت تعین اور تن نمیں رہتی' بلکہ شہوت کے خزیر کو اس کی صورت مورت بحق عامت محمل منظم معنو' ثبات قدی' اور شراخت جیسے اوصاف پدا ہوتے ہیں' قلب کئے کو پابہ ذبیر رکھنے سے شیاعت کرم' معلمت' منبو فلاس میر' طلم معنو' ثبات قدی' اور شراخت جیسے اوصاف پدا ہوتے ہیں' قلب کے اس مدین شریف میں ایسے ہی صاف شفاف اور روشن دل کی طرف نمیں ایسے ہی صاف شفاف اور روشن دل کی طرف شیارہ کیا ہے:

افاار ادالله لعبد خیبر اجعل له واعظامی قلبه (دیلی امسلی)
الله تعالی جب کی بذے کے سلیا میں خیر کا اداد کرتا ہے تواس کے دل میں ایک ناصح پیدا کردیتا ہے۔
ایک مدیث میں بیرے کہ جس محض کے دل میں واعظام کا وجود ہوتا ہے اس ول کی تفاظت کے لیے باری تعالی کی طرف سے ایک محدیث میں بیرے کہ جس محض کے دل میں واقعالی کی استقربوتا ہے اور اس ذکر سے تسکین یا تاہد ارشاد باری ہے:
میمبان مقرر رہتا ہے۔ (۱) ایسای دل ذکر الله وَ تُطَمِّی الْقَلْو بُ رہے الرما ایت ۲۸)
الله بِذکر اللّه وَ تُطَمِّی الْقَلْو بُ رہے داوں کو الحمیتان ہوجاتا ہے۔
خوب سمجھ لوکہ اللہ کے ذکر سے داوں کو الحمیتان ہوجاتا ہے۔

اخلاق ذر مُومہ کا اثر آئینہ دل پر ایسا ہو تاہے جیسے 'وحوال آئینہ کی صاف و شفاف سطح کوبے'آب اور بد رونق کردیتا ہے' ول کا آئینہ گناہوں کی تاریک ہوجا تا ہے' یہ تاریکی ایک طرح کا مجاب ہے' جو بندہ اور باری تعالی کے درمیان حاکل ہوجا تاہے' اس پردے کانام طبع (ممر) اور زین (زیک) ہے' قرآن کریم میں ایسے ہی دِلوں کے متعلق ارشاد فرمایا کیا ہے:

كُلْلَابَلُ رَّانَ عُلَى قُلُو بِهِمُ مَّاكَأَنُو أَيكُسِبُونَ (بُ ٣٠٨ أيت ٣) مَرَايا سِي الله ان كُولون ران كافال (م) الأنك يذكيا ب

اَنُكُونَشَاعُاصَبُنَاهُمُ بِلُنُوبِهِمُ وَنَظَبَعُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيْسُمَعُونَ (به رس آنت ۱۰۰) اگر بم چاہج توان کوان کے جرائم کے سب بلاک کرالتے اور ہم ان کے داوں پر بعد لگا سے ہوستے ہیں اس سے دوشتے نہیں ہیں۔

دوسرى آيت من ندين كو قلوب رمرلك جانے يہ تعبير كيا ہے الك جكد سننے كو تقوى كساتھ مربوط كيا كيا ہے۔ ارشاد ہے: والنّقو اللّفو استعبوا (بدر سم آیت ۱۹۸)

> اِورالله عِلْمَ ورالله عِلْمَ وراور سنود واتَّقُو اللَّهُ وَيَعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ (ب ٢٨٣ آيت ٢٨٣)

> > (۱) اس روایت کی کوئی اصل جیجے تسیل می

اورخدا ي وروادرالله تعالى تم كوتعليم فرما يا ي

جب گناہ ذیا وہ ہوتے ہیں تو ول پر مربک جاتی ہے 'وہ اوراک حق' اور اصلاح حال کی ہر صلاحیت ہے محروم ہوجاتا ہے' آخرت کا معالمہ اس کے نزدیک اہم نمیں رہتا' ونیاوی شان دشوکت اس کے لیے سب کچھ ہوجاتی ہے' وہ ونیاوی مال دورات کا حرایس ہوجاتا ہے' اور اپنی تمام تر توانائی اس کے حصول میں صرف کردیاتی' آخرت کی ہاتیں اس کے کانوں کے قریب سے دل دوراغ میں اثر انداز ہوئے اخیراس طرح گزر جاتی ہیں جس طرح ہواگز رجاتی ہے' فلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے قربہ کی ہر قبلتی سلب کرلی جاتی ہے' ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے:

قَدْيَسُوامِنَ الْأَخِرَ وَكَمَايَسُ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحَابِ الْقِبُورِ (ب٨١٨ آيت) ده آخرت (كَ تُوابِ عَ) ايك ناميد موكع بين جيك كفاره قبول من (دفون) بين ناميد بين -

قران کریم اور مدیث شریف میں قلب کی جسیای کا ذکر آیا ہے اس سے میں مالت مراد ہے میمون ابن قرآن کتے ہیں کہ جب بندہ کتاہ کرتا ہے تو اس کے بین کہ جب بندہ کتاہ کرتا ہے تو اس کی دل کی سطح پر ایک سیاہ نظلہ پر ابوجا تا ہے آگروہ اس کناہ سے باز آجائے اور رب کریم کے حضور صدتی دل کے ساتھ تو بہ کر لے تو یہ کر لے تو یہ نور کی سابقہ حالت پر آجا تا ہے 'اور اگر اس کناہ کا اعامہ کرلیتا ہے میں سابی ران (زنگ) ہوتو اس نقطہ کی سیابی اور مجم دونوں میں اضافہ ہوجا تا ہے 'یمال تک کہ یہ سیاہ نقطہ پورے دل کا اعامہ کرلیتا ہے میں سیابی ران (زنگ) ہے 'نی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

قَلْبُ الْمُثُومِنُ أَجْرَكُونِيهِ سِرَاجَ يَرُهُرُ وَقَلْبُ الْكَافِرِ السُوَدُمَنُكُوسُ المَ الجراني الدسيد

مؤمن کاول صاف ہو آہاں میں چراخ دوش ہو آہ اور کافر کادل ساوادرادند ها ہو آہ۔
ہاری تعالی کی اطاعت 'اور شوات فلس کی خانفت قلب کے لیے میش کاکام دی ہے 'اور گناہ اے اندھی دات کی طرح ساہ کردیتے ہیں ممناہ کے بعد نیک عمل کرنے سے آئید کورم سائس لگایا میں میں اور گناہ سے ایک میں آئید کورم سائس لگایا جائے کا مراف کی آجاتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کی ہاتی ضور جائے کہ صاف کی جائے ہو سائے کا مراف کی جائے ہو سائے گار اس کا کو گار میں ہوئے کہ میں میں سے آخرت سلی اللہ علید وسلم نے قلب کی جار تشمیس میں اور اس آلودگی کے اثرات پورے طریقے پر نہیں بھت سے آخضرت سلی اللہ علید وسلم نے قلب کی جار تشمیس میں ہوئے۔

القلوباريعة قلباجردفيه سراجيزهر فذالك قلبالمؤمن وقلباسود منكوس فذالك قلب العانفي مربوط على غلافه فذالك قلب الممنافق وقلب معنفي وقلب اغلف مربوط على غلافه فذالك قلب الممنافق وقلب مصفح فيه ايمان و نفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الممان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فاى المادة غلبت عليه حكم لعبها وفي واية فهبت به (منداحم طراني مغراب ابوسيدا الدري) ولي عاد طرح كهوتين ايك ول عن المادة المادة الكري وايمان المراس المادة الكري وايمان المراس المان كوال المراس المان كالمنان كوال المراس المان كالمنان كوال المراس المان كالمنان كالمنان كالمنان المراس المان كالمنان كوالها والكريما المان كوالها والكريما المان كوالها والكريما المان كوالها والكريما المان كوالها والكريما المراس كالمراس ك

بارى تعالى فرات بى: إِنْ النَّذِينَ اتَّقَوُ الِنَّامَسَهُمُ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيُطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِنَّا هُمُ مُبْصِرُونَ (پ٥٠س) آيت ٢٠١١)

بھیتا ہولوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطروشیطان کی طرف سے آجا باہے تووہ یاد یس لگ جاتے ہیں سویکا یک ان کی انکسیس کھل جاتی ہیں۔

اس آیت پس الایا گیا ہے کہ قلب کی چلا اور بسیرت و آگی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوئی ہے اور ذکرون اوگ کرتے ہیں جو تقوٰی کے وصف سے مزیّن ہوں 'معلوم ہوا کہ تقوٰی ذکر کا دروانہ ہے 'ذکر سے کشف ہو تا ہے 'اور کشف فوزِ اکبر (سب سے بدی کامیانی) بینی اِقام رب کا وسیلہ ہے۔

## علوُم کے تعلّق سے دِل کی مثال

جاننا چاہے کہ علم کا محل قلب ہے 'مین و للیف ہے جو تمام اصفاء کا نظام چلا آہے ' تمام اصفاء اس لیفیف کے خدمت گزار اور

فرانبوار ہیں 'ھاکن معلمات کے تعل سے قلب کی مثال ایک ہے جیسے محسوس صورتوں کے تعلق سے آئینہ ہے۔ آئینہ ہیں ہر محسوس
چزی صورت کا عکس آبحر آ آ ہے ' اس طرح ہر معلوم چزی حقیقت آئینہ دل میں فقش ہوجاتی ہے 'جس طرح آئینہ الگ چزہے '
محسات کی صورتیں الگ چزس ہیں 'اور ان صورتوں کا آئینہ بی معلوس ہونا الگ امرہ اس طرح لی سلط میں بھی یہ فرق موجود
ہے 'اور آئینہ کی طرح یہاں بھی تمن چزیں ہیں 'ور علم ان اشیاء کی صورتوں کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے جس طرح
کی صورتی طول کرتی ہیں 'معلوم حقائی آشیاء ہیں 'اور علم ان اشیاء کی صورتوں کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے جس طرح
دین اپنے اور کوار کے لیے تمن چزوں کی ضورت ہے ' قابض (کارٹے نے الے اپنے کی 'متبوض (گاڑی جانے والی) کوار کی 'اور قلب کا بھی موجود ہوتے ہیں لیکن قبض وکر رہت ہیں ہاتھ کا گوار تک بہنچنا ضوری ہے 'البت کرفت اور ملم میں موجود ہوتے ہیں لیکن قبض آگا کا ملک موجود ہوتے ہیں لیکن قبض آگا کا ملک موجود ہوتے ہیں لیکن قبض وکرفت کی موجود ہوتے ہیں گئی آئیں موجود ہیں آئی ایک موجود ہوتے ہیں گئی تا میں موجود ہوتے ہیں گئی قبل موجود ہوتے ہیں گئی تا ہوں ہوتے ہیں گئی تو میں آئی آئیک موجود ہیں اس کی طرف میں موجود ہوتے ہیں آئی آئیک موجود ہوتے ہوں گئی ہوتھ کی ہوتھ ہوتے ہو اس کے طرف میں موجود ہوتے ہوں کی موجود ہوتے ہو اس کے خود آگ اس کے دل موجود ہوتے ہیں کہ کہ آگ کی کی دھی تھی موجود ہی ہوتھ ہوتے ہوتھ کی کہ آگ کی کو دھیت میں اس میں موجود ہوتے ہوں کہ ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ ہوتے ہوتھ کہ کہ آگ کی جو کہ کہ ہوتھ کی ہوتھ ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ ہوتے ہوتھ کی موجود ہوتے ہوتھ کی ہو

قلب کی آئینہ سے مشاہمت : بے زیادہ بھڑے کہ دل کو آئینہ کے ساتھ تعبید دی جائے 'آیک وجہ تو وہی ہے جو گذشتہ سطور می
بیان کی تئی ہے ' دو سری وجہ بیہ ہے کہ جس طرح بعض وجوبات سے آئینے میں فکل نہیں ابھرتی اسی طرح بعض حالات میں آئینہ دل بھی
خاکق اشیاء کے علم سے محردم رہتا ہے 'آئینے میں کسی چزکی فکل نہ ابھرنے کی پانچ وجوبات ہیں 'ایک تو یہ کہ آئینہ ہی اموان ہو 'مثلاً سے
کہ وہ لیے کا ہو 'یا اس کے جو ہر میں نقص ہو 'یا اس کی فکل مجمح نہ ہو ' دو سری وجہ سے کہ اس میں کسی وجہ سے کدورت آئی ہو 'یا
زیک لگ کیا ہو 'اور اس کی باب ختم ہو گئی ہو ' بیسی وجہ بیہ کہ دو ہجز جس کا آئینہ میں مکس پڑے آئین کی حدود سے کدور ہو 'مثلاً سے کہ
وہ آئینے کے بیچھے ہو ' جو تھی وجہ بیہ کہ آئینے اور صورت کے در میان کوئی تجاب آجائے ' پانچ میں وجہ بیہ کہ جس چزکی صورت
آئینے میں ویکھنی ہے اس کی جت معلوم نہ ہو کہ آئینے کو اس کی ست میں رکھ دیا جائے اور وہ صورت منقس ہوجائے' کہی حال آئینہ

قلب کاب اس میں تمام امور حق منکشف ہو سکتے ہیں لیکن بمنت تھوب میں بیائے اس کر کیا تج اس اب ہیں ایک بدکہ خود قلب نا تعم ہو اجیے ہے کا قلب اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس میں معلومات مکشف ہوں ور سرے یہ کہ قلب معاصی کی کدورت اور شوات کے خبی سے الودہ ہوجائے اور صفائی جاتی رہے 'چک فتم ہوجائے' آریک قلب میں حق بات فاہر نہیں ہوتی ا حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ' فریا یا:

> من قارف خنبافار قعصقل لا یعودالیدادد ۱) جو مخص کناه کرماہ اس کی مقل جدا ہو جاتی ہے اور بھی واپس نیس آتی۔

والتحص مب معدور وسین مهدونه مسبق ای ارا ۱۹ ایت ۱۹ ایت ۱۹ است مراح و است مروره کلائی ادرجو لوگ جاری داست مروره کلائی ادرجو لوگ جاری داشت کرتے ہیں ہم ان کوانے ارب و تواب کے راست مروره کلائیں کے۔

أتخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات جين إ

من عمل بما علمور ثعالله علم مالم بعلم الرقيم في الحد - الرح)
جو معنى ملم كر بموجب مل كرنا ب الله تعالى اسدان جزول كاعلم مطافرات بين بواس معلوم نه بول تيمراسب بيرب كه اس كا ول حقيقت مطلوبه كى جهت سه مغرف بوا حثل ايك فض نيك به اورح تعالى كرا دكام برعمل بيرا
عه اس كا ول الى يكي اورا ظاهت كى بنا بر صاف بمي به تيكن اس من حق منكشف نسي بو تاكيل كروه طالب حق نسيس به والى تمام
ترجمتين بدني طاعات اسماب معيشت كم جمع و حصول من صرف كرنا به ابارى تعالى كروبيت اور على الى حقائق من خور و كوركرة

اس کاشیوہ نہیں ہے 'الی فیض کے دل میں جن کا جلوہ طاہر نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف دی امور منکشف ہوتے ہیں جن میں وہ عام طور پر خور و کھر کرتا ہے 'حثال اگر وہ احمال کی آفتوں 'اور لفس کے حیوب میں باتل کرتا ہے تو اس پر بھی آفات اور حیوب منکشف ہوجاتے ہیں 'معیشت کے مصالح میں خور کرتا ہے تو اس پر بھی معمالے خاہر ہوجاتی ہیں 'خور کیجے جب تھا اعمال 'اور بدتی اطاعات کی قید جلوہ حق کے خواسب ظہور سے افس کی شموات و لذات 'اور دنیوی علائی و موالیا کشف حقیقت کی داہ میں رکلوٹ کیوں نہ ہوں کے جو تھا سب خور سے نہ جاب انجشاف حق کے لیے انعین جاتا ہے 'حل ابطن او قات شموات پر قابور کھے والا مطبع و عماوت گذار بری و قائل میں خورو فکر کرنے کے باوجود اوراک حقیقت سے محموم رہ جاتا ہے 'اور یہ محموم کی کسی اپنے اصف ہوتی ہے تو آباموا جداد کی تقلید

کے طور پر بھین سے ذاتن میں رائ رہا ہے ' یہ احتقاد ہراس امرے لیے مانع بن جا باہے جو اس کے خلاف ہو یہ وہ مجاب ہے جس کے باعث بست سے معظمین ' اور فرائی معہدت رکھنے والے اہل علم ' بلکہ بست سے وہ مشاہ جن کی افر کا محر زمین و آسان کے ملکوت رہے

ہیں امرین کے ادراک سے محروم مع جاتے ہیں میر محمد تعلیدی احتقادات ان کے دل ددائے میں اس طرح رائے ہوجاتے ہیں کہ مخالف

<sup>(</sup>۱) محصاس دوايت كي كوني اصل دسي في

احقادات قول کرنے کی صلاحیت باتی نمیں رہتی خواء وہ مخالف احتقادات حل بن کون نہ موں اس طرح یہ تعلیدی احتقادات ان کے حق میں ادراک حق سے مانع اور تجاب بن جاتے ہیں۔ پانچ ال سبب بیاہے کہ وہ جست بی معلوم نبہ ہوجمال مطلوب حاصل ہوسکتا ہے۔ طالب علم سے لیے یہ ممکن میں کہ وہ مطلوب کے متاسب معلوات کے علم کے بغیر کسی جنول کا علم حاصل کرسکے ، محرمتاسب معلوات کا علم ہونای کانی نہیں ہے بلکہ انہیں اس خاص ترتیب پر رکھنا بھی ضوری ہے جوعلاء کے یمال معتبر سمجی جاتی ہے عیرفطری مطلوب علوم كا شكار اور دوسرے معلوات كے "د بال" ي كے ذريعه ممكن ہے برعلم كے ليے ضوري ہے كه اس سے بملے دوعلم ہوں اور ان ميں مخصوص ترتیب اور علاقہ قائم ہوجس کے بیٹے میں تیسراعلم وجود میں آئے جس طرح بچہ نراور اور کے ملاپ سے بیدا ہو آہے ' مجربہ بھی ضوری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دوسرے سے مناسب موں اور فطری طور پر ایک دوسرے سے قرمت رکھتے ہوں جانچ آگر کوئی مخص محوژی اور اونٹ کے ملاپ سے محوزے کا بچہ حاصل کرتا جاہے تو اسے مایوس ہوتا پڑے گا 'اس کے لیے محوزی آور محوزے کا ملتا ضوری ہے اونٹ محراونٹ ہے انسان بھی یہ ضورت بوری شیس کرسکتا اس طرح برعم کے دد مخصوص اصول ہیں اور ان کے اِنداج (ماب) كاليك مخصوص طريقت اس طريقة يرعمل ورا موت عليدى مطلوبه علم ماصل كيا ماسكا ي ان اصولول سے اور ان ك طریق اندواج سے ناوا تغیب ہی ملم کی راہ میں الع بتی ہے ، چنانچہ آئینے کی مثل میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس چز کی جست کاعلم نہ ہو جس کا تکسِ مطلوب ہے تو آئینہ میں اس کی شکل نظر نہیں آسے گی اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک مخص آئینے میں اپنی گذی دیکھنا وابتا ہے 'نیکن اس نے آئینہ چروے سامنے رکھاہے' خاہرہے اس طرح کدی تظر شیں اسکی جومطلوب ہے' فیرمطلوب میمنی چرو نظر آسكان اى طرح آئينه أكر كدى كے يہي كرليتا تب بحي كدى نظرنه آتى بلكه آئيندى نظروں سے او مجل موجا آم كدى ويكيف كے ليے ایک اور آئیندی ضورت ہے اوراس دو سرے آئینے کو ٹکاموں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ دو سرا آئینہ بھی اس بس نظرائے اس صورت میں یہ مخص اپنی کدی د مجمد سکتاہے میونکہ اس کدی کا علی جاتے میں پڑے گا دراس عکس کا علی دو سرے آئية من نظر آئے گا مي مشكلات علوم من ييش آئي بين الكه بعض او قات ان سے كسين زياده مشكلات كاسامنا كرنار الب روك زمن پرایسے افراد کا وجود نسیں جوان تمام مشکلات کامقابلہ کر عکیں ہی وجہ ہے کہ بہت سے حمّا کن اور بہت معلوات تشن اوراک روجاتی ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرفت و تقائق کی راہ میں قلوب کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں 'ورند برول فطری طور پراس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت ماصل کرسکے کو تک یہ ایک امرز بانی ہے اور عالم کے تمام جو اہرے متازے اس کے فعل و شرف کا اندازہ ہاری تعالی کے اس ارشاد سے ہو تا ہے:

إِنَّاعُرِضْنَاالْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (ب٧٣٠ آعت ٤٧)

ہم نے بدامانت آسان و نشن اور پہا توں کے سامنے پیش کی تھی 'سوانسوں نے اس کی فقہ داری سے انکار کردیا ۔ اور اس سے ڈر کئے اور انسان نے اس کواسیے فقہ لے لیا۔

اس آیت میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اُٹھاندہ بھی کے باعث وہ آسان 'نین اور پہاڑ جسی بلند 'وسیج اور معنبوط کلوقات سے ممتاز ہوا اور باری تعالی کی انت کا بار سنبعالنے کا اہل قرام بالا سید توحید اور معرفت کی امات تھی 'بر محض فطری طور پراس امات کا بار سنبعالنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'لیکن ڈکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کی ہمتیں جواب دیتی ہیں' اور وہ سر بوجد اُٹھا نہیں پائے ' چنا نجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں:

كُل مولوديولدعلى الفطرة فابواه يهودانه وينضرانه ويمجسانه (عارى الملم-ابوبرية)

برید فطرت (اسلام) رپیدا مو آب ، محراس کے والدین اے یمودی افعرانی اور جوی بنادیے ہیں۔

سرکارِددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ ''ناگر شیاطین بنی آوم سکوٹوں کے ارد گردنہ محویتے تووہ آسانی ملوت کا مشاہرہ کرلیا کرتے"الیسے بی بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قلب او رملوت کے درمیان مجاب بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرے کی مخص نے اللہ کے بارے ہیں سوال کیا کہ وہ کمال ہے آسمان ہیں یا زہن میں؟ فرمایا اللہ اسپے مئومن بندوں کے دلوں میں ہے' حدیث ہیں ہے۔

لم يسعنى ارضى ولاسمائى ووسعنى قلب المؤمن اللين الوادع (١)

میری مخوائش ندنشن میں ہے ند آسان میں میری مخوائش مؤمن کے زم اور پرسکون ول میں ہے۔ مدیث شریف میں ہے:

قيل يارسول الله من خير الناس فقال كل مؤمن مخموم القلب فقيل وما مخموم القلب فقال هو التقى النقى الذى لاغش فيه ولا بغى ولا غدر ولا غل ولا حسد (ابن اجـ مراله ابن من)

عرض كياكيا: يا رسول الله! بمترن آدى كون ب؟ فرايا: جروه مؤمن جو مُحرُومُ القلب بوع عرض كماميا: محلومُ القلب كسي كتية بين؟ فراياكه اليامتي ادر صاف متعرابوكه نداس مين كموف بن كاميل بوند سرمتي بواند

خيانت فريب اور حبد موب

اسی لیے حضرت مر کے ارشاد فرایا کہ میرے دل نے فدا کو جب بھی دیکھا تقوئی کی دجہ سے تجاب اُٹھ کیا اور جس ہی کے دل اور اس بنت کور کیا ہے جس کے بعض حصہ کا عرض باری تعالیٰ کے درمیان سے حجاب آٹھ جا آ ہے وہ ملک اور ملکوت کا مشاہدہ کر آ ہے "اور اس بنت کور کیا ہے جس کے بادجود محدو اور نظین و آسیان کے عرض کے برابرہو 'جمال تک و سری جنت کا تعلق ہے وہ آسیان و نظن کی وسعوں جس نہ سالے کے بادجود محدو اور مثانی جس کن کہ جس جس جنت کا مشاہدہ کر آ ہے وہ ملک اور محدو ہوتے ہیں 'کین آگر احمیں علم الی کے فقار نظر ہو دکھی و تو اور ایس میں ان کی جس قدر مقد اور آئی ہے وہ الیت تقائی اور محدو ہوتے ہیں 'کین آگر احمیں علم الی کے فقار نظر ہو تو اور ایمان کم جس کے دور کہ موجود ہو اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہو ہے ہو گئے۔ وقت تام لیا جائے آلے سے دھر سے اس کے معلی ہو گئے۔ وقت تام لیا جائے آلے سے دور سے ہوگی ہو گئے۔ وہ سے ہو بھی و اور ہو ہو گئے موجود ہو اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہے یا بھے ہیں' موجود ہو اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہے یا بھے ہیں' موجود ہو اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہے یا بھی ہیں' موجود ہو اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہو سے ہو بھی و اور ہو گئے ہو گئے۔ ہو گئے ہو گئے ہو گئے۔ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے۔ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے۔ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے۔ ہو گئے ہو گ

(۱) محے اس رواعت کی کوئی اصل نیس لی الهت فرانی می الاعتبری مدعث کا یکی صداس طرح بهانیة رمکم قلوب عباده الصالحين واحبها البينها وارقها

سوجس فض کاسید اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا اوروہ اپنے برورد گارے (عطا کے ہوئے) نور پہ

بخلی اور ایمان کے مرات : اس بخل اور ایمان کے تین مراتب ہیں 'پہلا مرتبہ عوام کے ایمان کا ہے یہ فالعس تقلیدی ایمان ہوتا ہے وہ سرا مرتبہ متعلمین کے ایمان کا ہے 'اس میں تقلید کے ساتھ جمت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ عوام کے ایمان سے قریب ہے ' تیسرا مرتبہ عارفین کے ایمان کا ہے 'یہ ایمان نور نقین سے دریافت ہو آ ہے۔ ان مراتب کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال میان کرتے ہیں 'اور وہ مثال یہ ہے کہ محمر میں زید کے وجود کی تعمد بق تین طریقوں پر ہو تحق ہے 'ایک بید کہ تعمیس اس کے وجود کی خبر کسی ایسے محف سے ملے جس کی صدافت ہے دمودہ ہو ،

تیرا طرافتہ یہ ہے کہ آدی خود گر کے اندر جاکر زید کود کھ لے " یہ حقیقی معرفت اور چیتی مشاہدہ ہے۔ یہ معرفت مقربین وصد بھین کا ایمان تو معرفت ہے مشاہدے کے بعد ایمان الدیم ہیں اس طرح ان کے ایمان جی حوام کا اور متنظمین کا ایمان تو معرفت ہے مشاہدے کی زیاد تی ہے ایمان اتنا حقیقی ہوجا تا ہے کہ اس جس کمی فلطی کا احتال باتی نمیں رہتا۔ آہم تمام مقربین اور صد آئیتین کی معرفت کیساں نمیں ہوتی ' بلکہ ان میں درجات کا تفاوت ہوتا ہے ' اس تفاوت کی وضاحت کے لیے مجرزیہ تی کی مثال لیجے ' ایک فض زید کو گرے صحن میں قریب جاکرا مجمی طرح روشنی میں دیکتا ہے اور سرا همی کرے کا ندرد کھتا ہے ' یا دور سے اور شام کے وقت دیکتا ہے جب کہ روشنی متم ہوجاتی ہے پہلے معن کا مشاہدہ زیادہ کا ل ہے ' اگرچہ دو سرے کا اور اک بھی مجمع ہوجاتی ہے پہلے میں کا مشاہدہ نیادہ کا ل ہے اور دو سرا محض کی مشاہدہ نمیں کرتا۔ یہ نفاوت امور التی اور ملوم کی مقدار کے اور اک میں بھی ہے ' چتا نچہ ایک مختل کی معلوات دو سرے محف کے مقابلے میں بھینا کو اور ہیں۔

وی میں زید ' مر ابکر کو دیکھتا ہے اور دو سرا محض نور کو دیکھتا ہے ' پہلے محض کی معلوات دو سرے محف کے مقابلے میں بھینا نوادہ ہیں۔

# عُلوم كى مختلف فشميس اور قلب كي حالت

جانا چاہئے کہ قلب میں نظریاً معلمات کے حقائی قبل کرنے کی صلاحیت و استواد موجود ہے جیسا کہ ہم اس اجمال کی تھیل کہ ذشتہ بیان میں کرچے ہیں۔ یہاں یہ ہٹانا مقصود ہے کہ قلب جن طوم کا محل بڑا ہے ان کی دہشمیں ہیں عقل اور شری مقلی طوم کی محلات ہیں جن ہو کہ وہ نظم محل کے بحل دہشمیں ہیں۔ یہ کہ اور استوار اور کی اور اکسانی۔ اکسانی کی محرد اشعیں ہیں دنوی اور اور کوری حقلی اور سے ہماری مرادیہ ہے کہ وہ نظم محل کے تقام ہورے کریں ان میں تقلید اور سام کو کوئی دخل نہ ہو ، عقل بدی وہ طوم کملاتے ہیں جن کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کمال سے اور کس طرح ماصل ہوئے۔ بنا اس حقیقت کا علم کہ ایک محص بیک وقت وہ جمک ہوں بر میں با یا جا سکا۔ ہزگری چز بیک وقت وادی محل کی محدوم اور موجود نہیں ہو سکی۔ بدوہ تقائی ہیں کہ انسان نوعمی ہی سے ان کا علم کرگتا ہے "لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو تا ہوں نہیں ہو تا ہوں نہیں ہو تا ہوں تک سب احد کا اس نے یہ مام کس وقت اور کمال سے حاصل کیا ہے ، لیکن وہ اس مار ہیں جو تعلیم و معلم اور اس جا مار ہوں ہو تعلیم و معلم اور اس جا مار ہوں۔ یہ دونوں بی قسمیں عقل کمال تی ہیں 'چنانچہ حضرت علی کرم ان خدوجہ کرتے تین شعریں۔ استدلال سے حاصل ہوں۔ یہ دونوں بی قسمیں عقل کمال تی ہیں 'چنانچہ حضرت علی کرم ان خدوجہ کرتے تین شعریں۔ استدلال سے حاصل ہوں۔ یہ دونوں بی قسمیں عقل کمال تی ہیں 'چنانچہ حضرت علی کرم ان خدوجہ کرتے تین شعریں۔

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولاينفع مسموع الالينفع مسموع الالمي كعطبوع كمالا تنفع الشمس وضوع العين ممنوع

( جھے معلوم ہوا ہے کہ عقل کی دونتمیں ہیں آئی۔ طبعی اورو سری سمق اگر طبعی مقل نہ ہوتو سمی سے کوئی فا کدہ نہیں۔جس طرح آتھوں کی روشن نہ ہونے کی صورت میں سورج کی روشن کوئی للع نہیں ورقا۔)

طبع مثل المخضرت ملى الله عليه وسلم كاس ارشادين مرادي جس ك مخاطب معرت على يحقي وبايات ما المحل من المايات ما خطب معلى المحمد المعقل (محيم تزوي في تواور الاصول)

الله تعالى في مقل سے زيادہ افعنل واشرف چيز کوئي دوسري پيدائيس ک-

ایک مرتبه الخضرت ملی الله علیه وسلم فے حضرت علی سے انزشاد فرایات

اذا تقرب الناس الى الله تعالى بانواع البرف تقرب انت بعقلك (ابوهم) جب اوك يك المال كذريد الله كالمرب ماصل ري وقواجي على كدريد اس كري والمرب

اس میں مقل کی دو سری تیم مراد ہے۔ کیونکہ فطری اور حزیزی مقل سے اللہ تعالی کی قریت حاصل کرنا مکن نہیں ہے اور نہ یہ بدی علوم کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے۔ بلکہ اس کے لیے اکسانی علوم کی ضورت ہے ایکن مقل سے ذریعہ علوم حاصل کرنے پر حضرت علیٰ جیسانی محض قادر ہو سکتا ہے۔ کو اقلب کی حیثیت آگھ کی ہے اور فطری عقل کو اس میں وہ مقام حاصل ہے جو آگھ میں قرت برنائی کو حاصل ہے۔ اور فطری عقل ایک ایسالطیفہ ہے جو اند سے میں نہیں یا جا نا صرف بیعا میں موجود رہتا ہے اگر جو وہ اور ایس الطیف ہے ہو اند سے میں نہیں ہی کہ ایسا ہوئے وہ اللہ علی ایسا ہے جیسا آگھ کے لیے قرت اور اللہ تعنی اسلام کی رہنے کی مثال ہے ہو ہا کہ جب تک آفاب طلوع نہیں ہو آگاور کی رہنے کی مثال ہے ہو ہوئی۔ وہ تھی موجود کے اور اس کا نور دنیں پہلا اس وقت تک آگو دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی۔ وہ تھی جس سے انگذ تعالی صفودول پر اس کا نور دنیں پہلا اس وقت تک آگو دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی۔ وہ تھی جس سے انگذ تعالی صفودول پر اس کا نور دنیں پہلا اس وقت تک آگو دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی۔ وہ تھی جس سے انگذ تعالی صفودول پر اس کا نور دنیں پہلا اس وقت تک آگو دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی۔ دیا ہو دیکھنے کو کام لیتے ہیں گائی کہ اس پر نقوش شبت کے جاسکیں۔ تھی ہے ماری مراد معینہ وہ تھی جس ہے کہ اس وقت تک آس کی کو جو اس قابل نہیں ہوئی کہ اس پر نقوش شبت کے جاسکیں۔ تھی ہے ماری مراد معینہ وہ تھی جس سے ہم کھے کو کام لیتے ہیں گائی اس قابل نہیں ہوئی کہ اس پر نقوش شبت کے جاسکیں۔ تھی ہے ماری مراد معینہ وہ تھی جس سے ہم کھی کو کام لیتے ہیں گائی

الله تعالى نے انسان كول ميں علوم كے تعیق كاكوئي سبب بنايا ہے جے تلم سے تعيركرتے ہيں۔ ارشاد ربانى ہے: الَّذِي يَعَلَّمُ الْقُلْمُ عَلَّمُ الْإِنْسَانَ مَالَهُ يَعْلَمُ (ب٥-١٠/٣٠) ومُدَّا المُرْتَعَدِي المُراتِدَةِ المُراتِدِةِ المُراتِةِ المُراتِدِةِ المُراتِينَةِ المُراتِينَةِ المُراتِينَةِ المُراتِينَةِ المُراتِقِينَةِ المُراتِقِقِينَةِ المُراتِقِينَةِ المُراتِقِينَ المُراتِقِينَةِ المُراتِقِينَةِ المُراتِقِينَةِ المُراتِقِينَةِ المُراتِقِينَةِ المُراتِقِينَةِ المُراتِقِينَ المُراتِينَ المُراتِقِينَ المُراتِقِينَ المُراتِقِينَ المُراتِقِينَ الْمُراتِقِينَ المُراتِقِينَ المُعْرِقِينَ المُراتِقِينَ المُراتِقِينَ جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو دونہ جاتا تھا۔

جس طرح الله كاكوني وصف بعدل ك وصف بعد مشايعة حيل ركمتا ابى طرح اس كاللم بحى خلوق ك الم جيسانيس ب انه اس كا ظم کنری کا ہے اور نہ بائس کا میسا کہ اللہ تعالی نہ عرض ہیں نہ جو ہر ہیں۔ طاہری بینائی۔ اور باطنی بصیرت میں مندرجہ بالا وجود سے مشابست ہوسکت ہے الیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ بصارت وبصیرت ودنوں ہم رتبہ ہیں اس لیے کہ باطنی بصیرت عین نفس ہے ، اورانس الميفة مدركة كمانا تأب أس كى حيثيت ألى ب بيت سوارى بدن محوث كى طرح يك اكرسواراندها بواو نقصان كالياده انديفه ے بھوڑے کا اندھائین اس کے مقاملے میں کم نقصان پھائے گا بلکہ مدونوں ضرر اے متفادت اور جدا گانہ ہیں کہ ان کو ایک دومرے سے کوئی مناسبت ہی میں ہے۔ ہم نے ظاہری بعدارت اور باطنی بعیرت میں یک کونہ مشاہبت بیان کی ہے ، قرآن کریم کی اس آیت سے اس کی بائد ہوتی ہے جس مں مل کے اور اک کوروائی اور موعیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایانہ

مَاكَنْتُ الْفُوَّادُمَارَالى - (بِ ١٠٤، ١٥ آيت ١١)

قلب في يولى جزيس كولى فلفى نيس ك

حضرت اراميم عليه السلام كے قصے میں ارشاد فرمان

وَكُنَّالِكُ نُرِي إِبْرَابِيمُ مَلِّكُونَ السَّمْوَاتِوَالْأَرْضِ (ب، روا آبِده) اورہم نے ایسے تی طور پر خضرت ایرانیم علیدالسلام کو آسانوں اور زمین کی خلوقات و کملائیں۔

یمان بھی ادراک کوروئیت ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ مخرفا ہری آگھ کی روئیت مراد نہیں ہے اکو تکداس میں حضرت ابراہیم علیالسلام ہی کی کیا خصوصیت ہے اسب بی لوگ آسان و زهن کے ملکوت آگریہ فاہری آگھ سے دیکھنے کی چیز ہوتے و کی لیتے اس کی تائیداس آیت بی بی بوق م بس اوراک فردیعی مرم اوراک داروا کو اوراک است بی بوق م بست می اوراک کو با برواک کو با این ۱۳ می فراته الا نَعْمَی الا بُصَارُ وَلَکِنُ نَعْمِی الْقِلُوبُ الْنِی فِی الصَّلُورِ - (ب ۱۷ ر ۱۳ آیت ۲۷)

بات سيب كرند سجمين والول كى مجمعين اندهى نيس موجايا كرتين بلك ول جوسينول مين بين وه اندهم مو جاتے ہیں۔ ایک مکدارشاد فرمایا:

وَمَنْ كَانَ فِي هُذِهِ أَعُمٰى فَهُوَّفِي إِلَّا خِرَااعُمٰى وَأَضَلُّ سَبِيلًا - (به١١٨ آيت ٢١) جو معض دنیا میں (راو نجات) دیکھنے سے اندھارے کا سودہ آخرت میں بھی آندھارے کا اور زیادہ راہم کردہ ہو

یہ عقلی کابیان تھا۔ ری علوم وہ ہے جو حظرات انہا کرام ملیم السلام ہے بلور تعلید پنچ ہوں 'یہ علوم کتاب الله اور سنت رسول صلی الله علیہ وسلم کے سیکنے سے اور سننے کے بعد ان کے معانی سیکنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ رہی علوم بی پر قلب کی سلامتی 'اور صحبت الله علیہ وسلم کے سیکنے سے اور سننے کے بعد ان کے معانی سیکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ رہی علوم بی پر قلب کی سلامتی 'اور صحبت موقوف ہے۔ مقلی علوم اس مقعد کے لیے ناکانی میں اگرچہ ان کی ضورت و اہمیت ہے انکار جیں 'یہ ایسا ی ہے جیسے مشل بدن ک محت کے لیے کانی نہیں ہے اس کے لیے دواؤں اور بڑی بوٹھوں کے خواص اور ان کے طریق استعال سے واقف ہونا ضوری ہے ادریدوا تغیت اَطِهَاه کے سامنے زانوئے تملفط کرنے ی سے ماصل ہو عق ب محض معمل سے رہنمائی ماصل نہیں کی جانحی البت خواص اور طریق استعال سے متعلق استاذ کے ارشادات کا سجھتا مقتل پر موقوف ہے اس کامطلب یہ ہوا کہ نہ ساج مقتل سے مستغنی ہو سکت ہے 'اور نہ معتل ہی سام ہے بے نیاز ہو سکت ہے معتل کو ہلائے طاق دکھ کر تھنید کی دھوت دیے والا جاہل مطلق ہے'اور قرآن و سنت ہے بے نیاز رہ کر معتل پر بحر سا کرنے والا فریب فوردہ ہے' فدانہ کرنے تم ان دول کر دیوں میں ہے کہی آیک کے ساتھ ہو' حہیں تو سام و معتل دونوں کا جامع ہوتا چاہئے اس لیے کہ معتلی طوم غذا اور شرقی علوم دوا ہو کی حیثیت رکھتے ہیں' مریض کو اگر دوانہ دی جائے صرف غذا کیں دی جا کیں تو اس کی نیاری کم ہونے کی بجائے بیاجے گی اس طرح قلوب کے امراض کا علاج بھی ان دواؤں کے بغیر مکن حمیں ہے جو شریعت نے تجویز کی ہیں' یعن دواجمال و حمیادات ہو حصرات انجاء علیم الصلوق و السلام نے باری تعالی کے احکام کے بوجب قلوب کی اصلاح کے لیے تر تیب دیں۔ جو قص اپنے مرض کا علاج شرقی حمیادات کی بجائے معتلی علوم سے کرنے گااس کا مرض تھیں اور مملک ہو جائے گا جس طرح اس مریض کا مرض ترقی کرجا آ ہے جو دداکی بجائے غذا استعمال کریے۔

شرع و عقلی علوم میں تعارض نہیں ہے : کو لوگوں کا خیال ہے کہ مقل اور شرق علوم میں اس حد تک تعارض ہے کہ ان دو نوں کے درمیان جن کرنا ممکن ہی نہیں ہے نہ ایک احقانہ خیال ہے اور صاحب خیال ہے وائی افلاس پر ولا لمت کر تاہے اللہ بناہ میں رکھے ہے وہ لوگ ہیں جو بعض شرق علوم کو بعض دو سرے شرق علوم کے منافی تعتور کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کے باحث ان دو نوں کو جن نہ کرنے کے سلسلے میں اسیخ جو کو دین کا نقص تصور کرتے ہیں 'اور پریشان ہو کر دین کے دائرے سے نقل کردد سری بناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں 'ان بچاروں کو یہ معلوم نمیں کہ یہ تعارف کو یہ معلم الملاس 'اور ذہری و قطر کے جو کا قصور ہے۔ ایسے لوگ اس اندھ کی طرح ہیں جو کسی کے تعریف جائے کہ جمیب احمق لوگ ہیں 'راسے جی جو کسی ہے تھر ہیں جائے اور انفاق اس کا پاؤں بر شوں پر پر جائے تو وہ کھروالوں کو طامت کرتے ہیں رہے ہو 'بستر تھا کہ کسی بینا کی راہنمائی میں بر جمول نمیں کرتے بلکہ دو مروں کو جمرم محمول کے ہو۔ بسر صال دبی اور مقلی علوم میں یہ علوم میں یہ علوں کی سے ملک دو مروں کو جمرم محمول کی جو بسر مال دبی اور علی دیا ہو۔ بسر صال دبی اور علی میں یہ علی میں یہ علی دو تو ن تم خود ہو کہ نور کو کھا کر گرنے کو اسٹی اندھ میں بر جمول نمیں کرتے بلکہ دو مروں کو جمرم محمول دیں کہ میں یہ علام کر لیے ' بے و قون تم خود ہو کہ نور کھا کر گرنے کو اسٹی اندھ میں بر جمول نمیں کرتے بلکہ دو مروں کو جمرم محمول کی ہوئے میں یہ علی علی میں یہ علی دو مروں کو جمرم میں یہ علی اندے ہو۔ بسر صال دبی عقلی علی میں یہ علی قدرے۔

عقلی علوم کی دو مزید فتمیں : اب مقلی علوم کی دو سری دو قتمیں۔ دیوی اور اُتحوی کا حال سنے علب عماب ہورہ انجوم ہمام مستعیں اور پیشے دنیوی علوم سے تعلق رکھتے ہیں اقلب کے احوال اعمال کی آفات اور باری تعالی کی صفات و افعال کا علم اُتحوی علوم سے کے دائد ہیں آتا ہے محماب العلم میں ہم اس موضوع پر مختلو کر بھیے ہیں۔ یہ دونوں لیمی دنیوی اور اُتحوی علوم ایک دو سرے کے متانی ہیں اس اختبارے کہ جو محض دنیوی علوم میں محمق اور کر اِلی حاصل کر لیتا ہے محمق و وا تحوی علوم کی طرف بوری توجہ نہیں دے پا آ۔ کی دجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دنیا و آخرت کو تراند کے دو پائے مغرب و مشق اور ایک شوم کی دو ہویاں قرار دیا ہے کہ اگر ایک کو خوش کیا جائے تو دو سری نا راض ہو جاتی ہے۔ کی دجہ لوگ طیب محساب فلسفہ اور ہند مورہ ہوتا میں ممارت ماتھ ہیں دو محق اور مورہ ہوتا ہی مورہ ہوتا ہی مورہ ہوتا ہیں مورہ ہوتا ہے دو اکثر دنیا دی ملوم ہوتا ہیں کہا گیاں دو سرے کے ذوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بنائر آخضرت صلی اللہ علیہ و مسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان كثر اهل الحنة البلد (برار - الن ) اكثر الل جند بموني المال مون ك-

یعنی وہ لوگ ہوں کے جنہیں دنیاوی امور کا شعور نہیں ہو یا۔ حضرت حسن بھری آیا کے مرتبہ لوگوں کو ہٹایا کہ ہم لے ایسے لوگوں کے سال کا کہ ہم لے ایسے لوگوں کے ہٹایا کہ ہم لے ایسے لوگوں کے ہٹایا کہ ہم لے ایسے لوگوں کے ہٹایا کہ ہم لے ایسے متعلق کوئی ایسی جیب و خریب بات معلوم ہو جس سے علماء طاہرا نکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایسے امور کے منکر ہیں ، گلہ یہ سمجھے کہ مشرق کی راہ چلنے والے کے بیار مسافر اعراق کی حمل پر نہیں اُتر سکتا اور والے کے بیارے کہ ونیا کا مسافر اعراق کی حمل پر نہیں اُتر سکتا اور

آخرت كاراورودنا ہے قریب نیں ہو آ۔ اللہ تعالی فراتے ہیں: إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُرُجُّونَ لِقَاءَ نَاوَرَ ضُو بِالْحَيَاةِ النَّنْيَا وَاطْمَأَ نُّولِبِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنُ اِيَاتِنَاعَ لِفِلُونَ۔ (پِ ١٦ است ٤)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھکا نہیں اور وہ دُنیوی زندگی پر رامنی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں۔ اور جولوگ ہماری آجوں سے بالکل عافل ہیں۔

ي جَد فرايا :-يعْلَمُونَ ظَافِراً مِّنَ الْحَيَاةِ التَّنْيَاوَهُمْ عَنِ الْأَحْرَةِ هُمْ عَافِلُونَ (ب١٦ر٣ آيت ٤) يه لوگ مرف نعُوى زندگى كے ظاہر كوجائے ہيں اور يہ لوگ آخرت ہے بے خریں۔

يَرْمِهَا اللهُ اللهُ عَمَّنُ تَوَلَّى عَنْ دِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيَاةَ التُنْيَا ۚ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ (ب١/١٧ المت٢٠٩)

تو ایکے مخص سے اپنا خیال مٹا لیجے جو ہماری تعیمت کا خیال نہ کرے اور بجرد ندی ندگی کے اس کا کوئی ا آخمدی مقسود نہ ہوان لوگوں کے قیم کی رسائی ہیں ہیں ہے۔

دین درنیا کے امور میں کمال صرف ان او کول کو جامل ہے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فغل و کرم سے معاش د معادی تدامیر کاعلم عطا فرمایا۔ یہ لوگ انبیاع کرام کے علاوہ وہ مرے نہیں ہو گئے 'کدح القدس کے ذریعہ ان کی تائید ہوتی ہے 'اور قوت الہم سے انہیں عدماتی ہے جس کے دائرہ افتیار میں ہر چزہے 'عام لوگوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی امور میں منہمک ہوں کے تو آخرت کے امور میں کمال سے محروم رہ جائیں گے 'اور آخرت میں مشغول ہوں کے تو دنیاوی امور ان کی دسترس سے با ہر ہوجائیں گے۔

# تعكم اورالهام كافرق

## علائے كرام اور صوفيائے عظام كاختلاف كى حقيقت

فیردی علوم کا دل میں آنا مختلف طریقوں پر ہوتا ہے ، مجمی یہ علوم دل پراس طرح ہوم کرتے ہیں مویا کی ہے ہے خری میں ڈال دیے ہوں 'اور بھی استدلال اور تعلم کے ذریعہ حاصل کے جاتے ہیں۔ اقل الذّكر علوم كو الهام اور خاتی الذّكر كو اعتبار اور استبعار كتے ہیں۔ پہلے علم كی دو تشمیس ہیں 'ایک یہ كہ بندے كو اس ذریعہ علم كی اطلاع نہ ہوا ہے الهام اور لاخ فی القلب كتے ہیں 'دو سری تشم ہیں۔ پہلے علم كی دو تشمیس ہیں 'ایک یہ كو دریعہ علم حاصل ہو دوا ہے 'یعنی وہ فرشتہ نظر آ جائے جو دل میں اتھاء كرتا ہے 'اے دی سے بہری تیم انہاء کے ساتھ میں ہے 'اور استدلال و تعلیم كے ذریعہ حاصل كيا جائے والا علم علماء كے ساتھ مخصوص ہے۔

حقیقت سے کہ آدمی کا دل اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اشیاد کی حقیقیں داضح ہو جائیں 'جن دلوں میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اس کے وہی یانچ اسباب ہوتے ہیں جن کا ذکر سابق میں کیا جا چکا ہے ' یہ اسباب آئینہ' قلب اور لوح محفوظ کے

فرقتوں کے ذریدی عامل ہوتا ہے۔ آرٹیاور الی ہے: -وَمَا کَانَ لِبِشَرِ اَنْ یُکلِمَهُ اللّٰهُ اِلْا وَحُیا اَوْ مِنْ وَرَائِی حِجَابِ اُوْ مِنْ سُولاً اُ فَیوْجِیْ بِاِذْنِهِمَا یَشَاعُ (پ۲۱۲۵ استه)

اور کسی بشرگی بیشنان نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فرماوے محر (تین طریقوں سے سے) یا تو الهام سے 'یا عجاب کے با عجاب کے باہر سے 'یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ دہ خدا کے عکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پنچا دیتا ہے۔

کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی وو سری بات نہ آئے 'جب خلوت و جلوت میں ہروقت زبان پر یکی کلمہ رہے اللہ 'اللہ۔

لیکن سے کلمہ حضور قلب کے ساتھ اوا ہو' اس اسم پاک کا ورد آئی کرت ہے ہونا چاہئے کہ اگر زبان ہے حرکت نہ بھی ہو تب بھی معلوم ہو کہ زبان اس کا ورو کر رہی ہے جب اس حالت پر بہنچ جائے تو زبان ہے اس کلے کا اثر مناوے 'اور قلب کے ذکر پر معلوم ہو کہ زبان اس کا ورو کر رہی ہے جب علی حرف کی ساخت 'اور لفظ کی مجموع ہیں تبیت او جمل ہو جائے اور معنی ہروقت موجود رہیں ہو یا قلب اور معنی ورون ایک وہ سرے کے لیے اور خلام ہوں' بیڑے کو اس حد تک تنجے کا افتیار حاصل ہے 'نیزا ہے یہ افتیار نہیں ہے' آئیم اس حالت ہے اس کے لیے وہ فیرائلہ کے وسوسوں کو دفع کر سکتا ہے' البتہ اسے رحمت التی کی جذب و کشش کا افتیار نہیں ہے' آئیم اس حالت ہے اس کے اندر سے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت کو اپنی طرف معنی سکے۔

کا افتیار نہیں ہے' بہ کہ اس حالت ہے اس کے اندر سے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت کو اپنی طرف معنی سکت اس ورج پر چنچ کے بعد بیڑے کہ اس صورت میں اگر اس کا ارادہ سے ہوا ہوا' ہمت معج ہوئی' حسن موافعت ہا ہی گائے کہ اس طرح اس نے انبیا کی اشوات ہے نوجارہ بھی ایسان ہو گائی کوئی بات اس کے دل میں نہیں گذری تو قلب میں خن کے لوامع چکنے گئیں گی ایس ہو گائی اس کی اور موجود نہیں ہوگا۔ ایس ہوگائی کا احساس ہوگا' اور بھی ہے قب نوجہ ہوگی' بھی ہوگی' تاخیر سے ماہوں' وہ ہی ہوگی' ہوگی کا احساس ہوگا' اور بھی ہے قب نوجہ ہوگی' بہی قالت کی مقت نیا وہ ہوگی' بھی قالت کی نوجہ وہ کہ بھی گائی کی تعاوت نہیں کہ تعدور نہیں کیا جا سکتا' جس طرح کی نوامع ہے جکیں گا اس سلط میں اولیاء اللہ کے ایک مقتلی اور متعاوت ہیں کہ تعدور نہیں کیا جا سکتا' جس طرح کی نوامع ہے جکیں گا اس سلط میں اولیاء اللہ کے ایک مقالات کی نوجہ کوئی کا احساس ہوگا' اور بھی ہے قب نیا میں کیا جا سکتا' جس طرح کی خواص کے انتحاد کی خواص کا نوجہ کر کرا مشکل ہے۔

اس منتگوکا با حصل یہ لکلا کہ قلب کا جلا اور تصفیہ بندے کی ذمتہ داری ہے 'استعداد اور انتظار بھی ای کے فرائض میں ہے۔
علاء ظاہر بھی اس طریقے کے منکر نہیں ہیں 'کیول کہ اکثر انہیاء اور اولیاء اللہ کے بھی احوال ہیں۔ لیکن وہ اس طریقے کو مشکل
سجھتے ہیں 'ان کے خیال ہیں اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کے بعد متائج و ثمرات کا دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے 'اس طریقے ہیں جو
شرائط لگائی گئی ہیں ان کی پابندی آسان نہیں ہے 'اول تو تمام دنیاوی علائق سے اس طرح ہے نیاز ہونا مشکل ہے 'اگر مجاہدے سے
الیا ہو بھی جائے تو اس کی بھا دُشوار ہے 'اس لیے کہ معمولی سے وسوسے قلب کا سکون درہم برہم کردیتے ہیں ' انخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قلب المؤومن اشد قدر افي غلياتها- (احمر عاكم-مقدار ابن اسور) مؤمن كادل إعرى كأيال على نواده أبلاً ربتا ب-

آپ نے یہ ہمی ارشاد فرمایا :۔

قلبالمئومن بین اصبیعین من اصابع الرحمٰن (عبدالله ابن عمر) مومن كادل باندى ك أبال ع بعى نواده أبلاً مِنا عبد

اس مجاہدے کے دوران مجمی ہزاج فاسد ہوجا آئے ، معمل خُبلا ہوجا آئے ، معمت گرجا ٹی ہے اور طرح طرح کے امراض بدن کا
احاط کر لیتے ہیں 'اگر پہلے کا علم حاصل کر کے لئس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی جاتی تودل میں طرح کے خیالاتِ فاسدہ جمع
ہو جاتے ہیں 'اور نئس انہیں دور کئے بغیر ڈندگی بحران فاسد خیالات میں البحا رہتا ہے ' محرکز رجاتی ہے ' اور کامیابی دروازے پر
دستک نہیں دیتے۔ بہت سے صوفیوں نے یہ راستہ اپنایا 'اور آگے چل کر کسی ایک خیال میں اس طرح الجھے کہ ہیں برس گزدگئے
اور ایک قدم بھی آگے کی طرف نہ اٹھا بھے 'اس وقت خیال آیا کہ اگر پہلے ہے علم حاصل کر لیتے تو یہ ہیں برس صائع نہ جاتے 'اس
خیال کا فساد پہلے ہی روز مکشف ہو جا آ۔ معلوم ہوا کہ تعلیم کی راہ سے سلوک کی دادی میں قدم رکھنا معتبر بھی ہے اور مقصود سے
قریب تر بھی ہے۔ علاء طاہر کا خیال ہیہ کہ صوفیوں کی مثال الی ہے جیسے کوئی فضی فقہ نہ سکھے اور یہ کے کہ آنحضرت نے فقہ کا

علم حاصل نمیں کیا تھا آپ وجی اور الهام کے ذریعہ نتید ہے تھے میں بھی ریاضت پر مداومت اور مجاہدے پر ثات کی وجہ ہے ایسا ہی ہوجائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں جلا مخص بلاشہ اپنے نفس پر علم کر رہا ہے 'اور انجی بھی ان ذرائع ہے فقہ کا علم حاصل ہوجائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں جلا مخص بلاشہ اپنے نفس پر علم کر رہا ہے 'اور انجی محرکے جبتی لوات ضائع کرنے میں معروف ہے 'یہ صوفی اس مخت کی طرح ہے جونہ کھیتی کرے 'اور نہ کی کام کو ہاتھ لگائے اور توقع یہ رکھے کہ کمیں سے خزانہ ہاتھ آجائے 'ایسا ہونا ممکن ہے ضروری تو نمیں کام یا ہی کے امکانات حد درجہ کم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوفی کو اولاً علم حاصل کرتا جاہے اور صلاء کے اقوال کے معانی سمجھنے جاہئیں 'اس کے بعد ان علوم کا متحرر ہتا جاہتے جن سے صلاء خلا ہر ہے بہرہ ہیں 'مجب نہیں کہ مجاہدہ و ریاضت سے یہ طوم سکت موجا کیں۔

## محسوس مثالول کے ذریعہ دونوں مقامات کا فرق

قلب کے مجائبات کا ادراک حواس کے دائر افتیارے خارج ہے 'خود قلب بھی حواس کے ذریعہ ادراک کی جانے والی چز نہیں ہے ' نیز جو چیز حواس کے ذریعہ معلوم نہیں ہوتی' ضعیف مقلیں اس کے سیجنے سے قاصر رہتی ہیں' اور جب تک اسکی کوئی اسی مثال نہ بیان کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیزا چھی طرح سمجہ میں نہیں آتی' ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجمانے کے لیے ہم ذکورہ بالا دونوں مقابات کی دو حِتی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

پہلی مثال : فرض کیجے کہ زیمن میں ایک حوض کو اہوا ہے اس میں پانی پہنچانے کے وو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف نالیاں بنا دی جا کیں اور کس جگہ ہے ان نالیوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور یہ پانی حوض میں جمع ہو جائے دو سری صورت یہ ہے کہ ذمین کا ذیریں حصہ اتنا کھووا جائے کہ پانی خود بخود گل آئے۔ وو سرے طریقے ہے حاصل ہونے والا پانی صاف بھی زیادہ ہوگا ذیا دہ دیر تک باتی بھی رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ اس مثال کی روشنی میں قلب کو حوض سجمنا چاہے علم کو پانی اور حواس خمسہ کو نالیاں تصور کرنا چاہئے۔ قلب تک علم کی رسائی حواس خمسہ کے ذریعہ بھی ہو سمی ہو سمی ہے کہ جس قدر مشاہدات ہوں قلب میں آجا کیں اور قلب علوم سے لبرن ہو جائے وہ مری صورت یہ ہے کہ خلوت اور عزالت کے ذریعہ ان نالیوں کو بند کرویا جائے بینی حواس خمسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے اور قلب کے «حوض "کو محمرا کیا جائے یہاں تک کہ خود اس کے اندر سے علم کے جشتے پھوٹ پڑیں "اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تعلیم کی جائے "اور تاب کے بردے اٹھا وہ جائے گئوٹ پڑیں "اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تعلیم کی جائے "اور تاب کے بردے اٹھا وہ جائے گئوٹ پڑیں "اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تعلیم کی جائے "اور تاب کے بردے اٹھا وہ جائیں۔

رہا ہے سوال کہ جب قلب میں علم کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کے چشے کس طرح جاری ہوں مے؟ اس کا حجاب ہے ہے کہ اس کا تعلق عجائزات ہے ہے ، علم معالمہ کی مناسبت ہے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کما جاسکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ مائے کہ مقائی اشیاء کو محفوظ بلکہ مائے کہ مقائی اشیاء کو جود میں ملا عکد مقربین کے قلوب میں لفتی ہیں ، جس طرح کسی مکان کی تقییر سے پہلے انجینز ایک فقشہ بنا لیا ہے جو آزل سے آبد تک وجود میں مسلمان کی تعییر کرا تا ہے ای طرح خالق ارض و ساء نے بھی ونیا کی ان تمام چڑوں کا نقشہ بنا لیا ہے جو آزل سے آبد تک وجود میں آب ہی اس کی تعییر کرا تا ہے ای طرح محفوظ میں محفوظ ہے ، ونیا میں جو کھی جو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے ، اس نقشے کا کسی دل میں منعکس مورد سے بیانی جس و خیال کے وربعہ اس کی عرف و کھی والی ہی موجود ہوگی اور ایسا محسوس ہوگا کویا وہ ابھی تک انہیں و کھی رہا ہے ، ہالفرض اگر زمین و آسان فا ہو جا کی صورت جس و خیال میں موجود ہوگی ان میں ہوگا ہو اس خیال میں موجود ہوگا والیا تی مورت سے مورد سے مورد سے مورد سے مورد کی مورد کے ورد خالق رہ مورت کے مطابق ہو تا ہو جا کہ اور میں اشیاء کے وہ وہ قائق آ جاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہے ، ول میں جو کھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا ہو جا تا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا ہا ہو وہ اس خیالی صورت کے دو حقائق آجا جاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہے ، ول میں جو کھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا سے میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہے ، ول میں جو کھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا ہی وہ تا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا ہی دو حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے ، ول میں جو کھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا ہو جس کی دو حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے ، ول میں جو کھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا ہو جو حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے ، ول میں جو کھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا ہو تا کیا کہ موجود کی میں جو کھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا کہ میں موجود کھی کیا ہو تا کیا کہ موجود کی میں جو کھی تا ہو جو کھی ہو تا کیا کی خوالی میں موجود کھی دو خالوں کی موجود کی موجود کے دو خالوں کی موجود کی موجود کے دو خالوں کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود ک

ہے' اور خیالی صورت کمی چیز کی حقیقی اور فاہری صورت سے مشابہ ہے' اور یہ فاہری صورت لوح محفوظ میں موجود نقشے کے مطابق ہے۔ مطابق ہے۔

وجود کی قسمیں: اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے چار درسیج ہیں 'ایک وہ وجود ہے جو لوح محفوظ میں ہے 'یہ وجود ہسانی وجود سے مقدم ہو آئے 'ور سرا وجود حقیق ہے 'لینی وہ وجود جود نامیں ہو آئے ' تیسرا وجود خیالی ہے مرادوہ دجود ہسری صورت حقیق وجود کے بعد قلر خیال میں آئی ہے 'چو تھا وجود حقی ہے 'لینی وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آئی ہے ' وقعا وجود حقی ہے 'لین وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آئی ہے ' ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں 'اور بعض جسمانی 'روحانی موجودات میں بھی تفاوت ہے ' بعض میں روحانی ہیں 'اور بعض جسمانی 'روحانی موجودات میں بھی تفاوت ہے ' بعض میں روحانیت زیادہ ہے 'اور بعض میں کہ بیہ سب امور اللہ تعالی کی حکمت کے گائی ہیں 'ویکھے اللہ تعالی نے آگھ کا ملقہ کتنا مختصر تایا ہے 'کروہ این موجود ہو کی جو بست کے بار کو کی وسعیں سمیٹ لیت ہے ' یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کس کے باس کوئی چرنہ نہیں سمیٹ بیتی اس وقت تک اس خرنہ نہ ہو تا ۔ یہ رب مقیم کی قدرت کا ملہ کا اوثی نمونہ ہے کہ اس نے آگھوں اور دلوں میں مجازے و وبعت فرما دیتے ہیں۔ اور جبرت کے لیے بعض ولوں کو بھیرت سے اور بعض آئی خبرہ اور دور نہ وہوں کو بھیرت سے اور بعض آئی ہو اور دور کہ وہوں کی خبرہ اور نہ کھوں کو بھیات کے اور بعض فرم فرما دیا ہو 'کہ اس کے آگھوں کو بھیرت سے اور بعض مرم فرما دیا ہو ' بیال تک کہ آگڑلوگوں کے دل استے نے بہرہ ہیں کہ نہ انہیں اپنے نفوں کے عوب کی خبرہ اور نہ ہوتات کی اطلاع ہے۔

بہ بسک میں ہے۔ بدر اب ہم پھراصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں 'بات یہ چل ری تھی کہ دل بیں کسی شی کا وجود حواس کے
زرید بھی ہو سکتا ہے اور لوح جمخوظ ہے بھی 'جس طرح آنکھوں بیں آفاب کی صورت بھی اس کی طرف دیکھ کر آتی ہے 'اور بھی
پانی بیں اس کا عکس دیکھ کر' یہ عکس اصل آفاب کے مشابہ ہی ہو تا ہے 'اس طرح جب دل اور لوح جمخوظ کے در میان ہے تجابات
آٹھ جاتے ہیں تو اشیاء کے حقائق منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا علم اس میں آجاتا ہے 'اس صورت میں دل کو اپنے حواس ہے
اُخذو اِستفادے کی ضرورت ہاتی میں رہتی' قلب میں علم کو اس طریقے پر آنا ایسا ہی ہے جیسے زمین کے اندر سے پانی کے چشے اُئل
پڑیں اور حوض بحرجائے۔ بعض او قات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اس محموسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں ' یہ
خیالات لوح محفوظ سے مانع بن جاتے ہیں' چنانچہ جب نہرمیں پانی تبع ہو جا تا ہے تو بیجے سے نہیں لکتا۔

اس کے بعد آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالی کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے چرے کو ان کی طرف کرکے متوجہ ہوتا ہوں 'اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کی طرف کرکے متوجہ ہوتا ہوں 'اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کو کیا دیتا چاہتا ہوں 'سب سے پہلے ان کے لیے میری عطام یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دنوں میں نور ڈال دیتا ہوں 'پھروہ میرے حال کی اس طرح خبرد سے گئتے ہیں جس طرح میں ان کا حال جانتا ہوں۔ ان خبوں کا کہ ظل دی باطنی دروا زہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔

انہیا مادر اولیاء کے علوم اور علاء اور حکماء کے علوم میں ہی ایک فرق ہے کہ علوم نبوت قلب کے اندر کھلنے والے اس دروا زے ان جو عالم سے آتے ہیں جس کا رُخ عالم ملوت کی طرف ہو گئی ہوئے ہیں جو عالم سے آتے ہیں جس کا رُخ عالم ملکوت کی طرف ہو گئی واضح ہو گیا ہے۔ جمال تک عالم غیب و شمادت سے تحلق رکھے فاہر کی طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اس مثال سے دونوں عالموں کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ جمال تک عالم غیب و شمادت سے تحلق رکھے والے بجائیات کا تعلق ہو دواسے دواسے اس کہ ان کا حصر نہیں کیا جا سکا۔

حسول علم کی جو بھی صورت ہو 'اگر قلب میں علم کا لور ہے تو اس کے لیے فائیس ہے ،علم موت ہے ختم نییں ہو آ۔ نہ صفائے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے 'نہ اس میں کدورت آئی ہے چتا نچہ حضرت حسن بھری ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹی ایمان کے محل (قلب) کو نہیں کھاتی۔ نئیں علم آبول علم کی صلاحیت و استعداداور صفائے قلب مٹومن کے لیے ضروری ہیں 'اس کے بغیراً خروی سعادت کا تصور بھی نسیس کیا جا سکتا۔ پھر یہ سعاوتیں بھی مختلف ہوئی ہیں 'جس طرح ہرال رکھنے والے کو الدار کہ دوا جا آ ہے 'اس طرح ہر صاحب سعاوت کو سعید کتے ہیں 'ورنہ کیا ایک لاکھ درہم رکھنے والا ایک کروڑ درہم رکھنے والے کا ہم کیا ہو سکتا ہے۔ بی صال سعادت کو سعید سعادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں 'بعض اس سے کم پر'اور بعض ادفیٰ درج پر۔ سعادت کے یہ درجات معرفت والحان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔

(ا) مسلم من يرداعت حعرت الد بررة عد معول ب محراس من "المستنزهون" عنها" المستهترون" كالفظ ب- ماكم في اى لفظ كا ماحد رداعت ك ب- يرجه بكاكر في كاوكر يبيق من ب- الفاظ يرير- "يصنع الذكر عنهم اثقالهم و ياتون يوم القيامته خفافا" طراني ك رداعت بي ك ب (٢) ردايات ب اس زياد في عوت نيس ما معرفت نورہے ' آخرت میں ہاری تعالیٰ کی زیارت وطاقات اس نور کے بغیر ممکن نمیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے:۔ نُور هم پیسعی بیس ایک پیم ویا پیمانیم میں (پ ۲۲۰۲۸ آیت ۸) ان کا نوران کے دائے اوران کے سامنے دوڑ آہوگا۔

يقال يوم القيامة آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة

قیامت کے روز کما جائے گا کہ ان لوگوں کو دو زخ سے باہر نکالوجن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر'یا نسف مثقال کے برابر'یا چوتھائی مثقال کے برابریا جو کے برابریا ذرہ بھرائمان ہو۔

اس روایت سے جہاں یہ خابت ہو تا ہے کہ ایمان کے درجات میں نفاوت ہے وہیں یہ بھی خابت ہو تا ہے کہ ایمان کی یہ مقداریں دخول نارسے مانع نہیں ہیں 'نیزیہ بھی پتا چلاہے کہ جس فخص کے دل میں ایک شقال سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دو ذخ میں مقداریں دخول نارسے مانع نہیں ہیں گا وہ دو ذخ میں جاتا گا اس کے لیے بھی بھی تھم ہوتا 'اس روایت سے اس امریز بھی تنبیہہ ہوتی ہے کہ جس فخص کے دل میں ذرّہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اگرچہ دو ذرخ میں جائے گا لیکن اس میں بیشہ نہیں رہے گا۔ اس طرح آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اید ارشاد مبارک ہے:

کیسس شنی خیر امن الف مشله الا الانسان المنومن (طبرانی-سلمان) ماحب ایمان کے علاوہ کوئی چزائی جیسی ہزار چزوں سے افغل نہیں ہے۔ اس میں بتلایا کیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھنے والا 'اور اس کا کال یقین رکھنے والا تقب ہزار لوگوں کے قلب سے ہمتر ہوتا ہے۔

<sup>()</sup> یہ روایت طبرانی اور مائم نے ابن مسعود سے نقل کی ہے مائم نے اسے شیمین کی شرائط کے مطابق قرار دیا ہے۔ (۴) بھاری ومسلم بروایت ابو سعید الحدری ہے مراس میں راج مشتال کا ذکر نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُومِنِينَ (ب٣١٥) عدوس

اور غالب تم بی رہو کے اگر تم پورے مؤمن رہے۔

اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سائی منی ہے 'مؤمن سے مرادیماں عارف ہے مقلّد نہیں ہے ' ایک جگہ شاد فرہا:

ا: ير ف عالكُمالُـذِينَ أَمنُو أَمِنُ وَمِرَالَيْدِينَ أُونُو الْعِلْمِ دَرِجَاتِ (ب٢٨٢ آيت) الله تَعَالَى تم مِن أيمان وانوں كے اور (ايمان والوں مِن) ان لُوكوں كے جن كوظم (دين) عطا ہوا (اُثروی) درجے بلند كرے كا۔

اس آیت میں ایمان لانے والوں سے وہ لوگ مراویں جنبول نے علم کے بغیر تقدیق کی اس لیے انہیں اہل علم ہے الگ ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ مومن مقلد کے لیے بھی استعال ہو سکتا ہے آگرچہ اس کی تقدیق کشف و بعیرت کے بغیر ہو 'آیت کے دو سرے جزء (البلیک و تو البلیک موسک کے اللہ تعالی نے معرفی تعدید کی ہے کہ اللہ تعالی نے عالم کومومن پر سات سو درجات کی فضیلت عطاک ہے 'اور ہردرج میں زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے 'ایک روایت میں ہے: اکثر اھل الحدنة البلہ و علیہ بیون لذوی الالباب

اہلِ جنت کی آکٹریت بمولے بھالے لوگوں پر مفتل ہوئی اور ملیتن (جنب کے درجات) عثل والوں کے لیے ہیں۔

ایک مدیث میں عابد رعالم کی فشیلت ان الفاظ میں بیان کی می ہے:

فضل العالم على العابد كفضلى على ادنى رجل من اصحابى (تدى ابوالامة) عابر رعام كن فنيلت الى العابد والمامة عابد رعام كن فنيلت الى العابد والمامة الله عابد رعام كن فنيلت الى العابد والمامة المامة المام

ایک روایت میں اس طرح تثبیہ دی گئی ہے:

كفصل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (والدرابق)

جسے چود ہویں رات کے جاند کے فغیلت تمام ستاروں پر۔

ان تمام روایت سے ثابت ہو آ ہے کہ اہل جندے ورجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔
اس لیے قیامت کے دن کو ہوم انتخابن (کھائے کا دن) بھی کما جا آ ہے 'جو فضی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے کھائے اور نقصان میں کیا شبہ ہے ' وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے جن کے درجات کم ہوں گے ' وہ اپنے سے اور درجے والوں کو دیکھ کر حکرت کریں گے ' اور کمیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے ہی ممل کے ہوتے ' یہ نقصان نہ اٹھانا پڑ آ آ ثرت کے بیدے ورجات اور بدی فضیان نہ اٹھانا پڑ آ آ ثرت کے بیدے ورجات اور بدی فضیاتیں ہیں۔

## طريفة تصوف كي صحت پر شرعي دلا كل

الل تفتوف تعليم اور معناد طريقے كے مطابق معرفت كا اكتساب دسي كرتے ان كايد طريقة مع ب يا حمين؟ شرق ولا كل

يه روايت افرالفاظ ك اضاف ك بغريط بعي كذر يكل ب مجعداس زاوتي ك كولى اصل حيس في-

ہے اس کی بائید ہوتی ہے یا نہیں؟اس سوال کا جواب ہی ہماری اس تفتگو کا موضوع ہے۔ جس مخفص کے دل میں بے خبری میں اور بطریق الہام کوئی امر منکشف ہوجائے وہ طریق صحت کی روسے عارف کملائے گا۔ جسے اس طرح کا کوئی الہام یا کشف نہ ہواہے بھی اس پر ایمان لانا چاہئے "کیونکہ معرفت انسان کا فطری نقاضاہے "اس پر شرقی ولا کل بھی موجوو ہیں "اور تجربات و حکایات کے شواہد بھی۔

شرعی دلائل : چندشری دلائل به بین-ارشاد ربانی ب: والدین جاهدوافیه ناکنه دینه مسلمان (پ۳۱۳ آیت ۱۹) اور جولوگ جاری راه میں مشتیس برداشت کرتے ہیں ہم ان کواپنے رہتے ضور دکھائیں گے۔ کی جبر کاظر قال سے عالم میں مواقع ہوگی دان کو اپنے رہتے ضور دکھائیں گے۔

ہروہ تحکمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر مواظبت کی بتا پر ' شقم کے بغیر ہو وہ کشف والہام کے طریقے پر ہو تا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من عمل بماعلم ورثه الله علم مالم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى ستوحب النار

تہو ہون اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے ان چیزوں کاعلم عطا کردیتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا' اور اسے عمل خیر کی توفق دیتا ہے یماں تک کہ وہ سزاوار جنت ہوجائے 'اور جو ہخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنے علم میں حیران رہتا ہے 'اور اسے عمل میں خیر کی توفق نہیں ہوتی یمال تک کہ دوزخ کا مستحق موجائے۔

الله تعالى في فرايا: وَمَنْ يَتَقِ اللّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُرُ فَهُمِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ (ب ٢٨ د ١٢ است) اورجو محض الله سے دُريًا ہے الله تعالى اس كے ليے نجات كى شكل نكال ويتا ہے اور اس كو الى جكہ سے رزق بنجا يا ہے جمال اس كا كمان بھى نہيں ہو يا۔

لیمن اہل تقولی کو اشکالات اور شبہات سے نجات دیتا ہے 'اور بغیر اکتساب کے علم اور بغیر تجربے کے نطانت عطا فرما تا ہے۔ میں قبل کرد ہوں

بارى تعالى كارشاوي: يَا يُهَا الَّذِينَ المَنُو إِنْ تَتَقُوااللَّهَ مَعَالِ لَكُمُ فُرُ قَاناً (ب٩ر١٨ است٢٩)

ں کیا ان دالو! اگر تم اللہ ہے ڈرتے رمو مے وہ تم کو ایک فیملے کی چزدے گا۔ اے ایمان دالو! اگر تم اللہ ہے ڈرتے رمو مے وہ تم کو ایک فیملے کی چزدے گا۔

اس آیت میں فرقان سے مراد وہ نور ہے جس سے حق د بالحل میں انتیاز کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعہ محکوک و شہمات کے اندھیموں سے لکلا جاسکتا ہے۔ یکی دجہ ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں نور کاسوال کیا کرتے تھے۔ ایک

دما کے الفاظ پہیں: اللہ اعظینی نُوراً وَرِ دُنی نُوراً وَاجْعَلْ لِی فِی قَلْبِی نُوراً وَفِی قَبْرِی نُوراً وَفِی قَبْرِی نُوراً وَفِی سَمْعِی نُوراً وَفِی بَصِرِی نُوراً اِمَاری دسلم- مَداللہ اِن مَان) اے اللہ ججے نور مطافرا میرانورزیادہ کر میرے قلب میں میری قبر میں میرے کانوں میں میری

یہ روایت کتاب العلم میں مرز و چک ہے الین وفقہ سے آخر کک کی زیاد آل اس میں نسی ہے

یمال تک کر آپ بال ممال کوشت ون اور بڑی میں ہمی نور کی دعا فراتے۔ ایک مرتبہ آپ سے اَفَحَنْ شَرَ سَ اللّه صَدُرَ الله سَلام فِهُو عَلَى نُور مِن رُبِّ واليه واليه على مدرك من وجع مع البيان فرادا : بمال فرح مدر ے مراد اوسع اور کشادی ہے اس کے کہ جب کورول میں وال رہا جاتا ہے تواس کے لیے سید کشارہ و فراخ ہوجا تا ہے۔ آپ نے حضرت مداللہ ابن عہاس کے لیے یہ دعا فرمائی:

اللهم فَقِهَهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمُهُ النَّاوِيُلُ الله الله الله الله عن مِن تعدينا دسداور تغير آيات كا

حضرت علی کرم الله وجد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایس چیز نسیں ہے جو سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ہمیں چھپاکدی ہو الآیہ کراشہ تعالی این کی بندو کو اپن کاب کی قم مطاکدیت ہیں۔ قم کتاب علم انساس ایا۔ آیت کرید: یوزنی الحِکمة من یَشَاء (پسرہ آیت ۲۸)

دین کا تہم جے چاہے دے دیتے ہیں۔ میں بعض مفترین کے زویک محمت سے مراد کا اللہ کا فہم ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا گیا: فَهُ تَعَمَّنَاهَا سُلَيْمَانَ (پ١١٤ كار٢ كايد ١٥)

سوہم نے اس کی سجھ سلیمان کودے دی۔

معترت سلمان عليالمقسلوة والسلام كوجو باتي الديد كشف والهام معلوم موسي الهيس فم سے تعبيركيا كيا ہے وعرت ابو الديواتوارشاد فرماتے سے كدمومن وه ب جواللہ كوركى مدست يدے كيج جي بوكى يزد كو لے۔ خداكى تتم يہ بات ج ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے دلول میں حق بات وال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری کردیتا ہے ابیض اکا برین سلف قرماتے ہیں كد مع من كا كمان كبانت ب- سركارود مالم صلى الشه طبيه وسلم في ارشاد فرمايا:

اتقوافر استالمومن فأنعينظر بنور اللم (تذى ابرسية)

مُوْمن کی فراست سے ڈرو آس کیے کہ وہ اللہ کے نور سے ویکھا ہے۔

اس حقيقت كى طرف الناودنون أتول من اشاره كما كما سيد

إِنَّ فِي فَالِكَ لَأَيَاتِ لِلمُّتَوسِّمِينَ (ب١٥ امده)

اس من كن نشانيان بن الله بعيرت ك ليم

قُلْبَيَّنَّاالْأِياتِلِقُومِ يَوْقِنُونَ (١٨ العَده)

ہم نے تو بہت ی دلیس صاف صاف بیان کردی ہیں (محروه) ان لوگوں کے لیے (مانع ہیں) جو یقین جا جے ہیں۔ معرت حسن الخضرت صلى الله عليه وسلم عدوايت كمت بي

العلم علمان فعلم باطن فى القلب فذالك هو العلم النافع

علم کی دونشیں ہیں'ایک علم المتی ہے جودل میں ہو تاہے می علم نفع دینے والا ہے۔

اہ یہ روایت مقدرک بیں این مسعود ہے معقول ہے اور احیاء العلوم کی کتاب العلم بیں ہی گذر بھی ہے ہیے روایت مقاری ومسلم عل این مهاس سے معمل ب علمه التاویل کی زادتی احرا این حان اور مام می ب تھے رواعد ہی کاب العلم می گور بكلء

احياء العلوم - جلد سوم

سمى عالم سے باطنی علم سے بارے میں ہوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالی کے اسرار میں ہے ایک سرے جے اللہ تعالیٰ اپنے مجوب دلوں میں ڈال دیتا ہے' نہ اس کی خبر کسی فرشتے کو ہوتی ہے' اور نہ انسان کو انتخصرت معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد

انمنامتي محتثين ومعلمين ومكلمين وانعمر منهم میری امّت میں محتر میں ''معلمین' اور متک کلمین ہیں' عمر کا شار بھی ان میں ہو آہے۔

ڡؚڝڔؙٳۜۼ؞ ۅؙماأرسلنامِن قَبلِكَمِنْرَسُولِوَّلاَ بَبِي (پ٤ار٣ آيت٥٢) اورہم نے آپ ہے قبل کوئی فہی کوئی رسول ایسا نتیں بھیجا الخے۔

حضرت عبدالله ابن عباس اس آیت میں "ولا محدیث" کا اضافہ کر کے پڑھتے تھے محدیث ملہم کو کہتے ہیں اور ملہم وہ محص ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر انکشافات ہوں' خارجی محسوسات کے رائے سے نہ ہوں' قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ ب اعلان کیا ہے کہ تعویٰ بدایت اور کشف کی تنی ہے۔ فرمایا:

ور حون مربعة ورسس من المسموات والأرض لا يات ليقوم يَتقُون (ب١١١ آمت ٢) اور الله تعاتی نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدآ کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسلے ولا کل ہیں ڈر

عِين-هذَابِيَانَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (پ٣٨٥٦عـ٣٨)

یہ بیان (کافی ہے) تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور تھیجت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

ان آیات میں فکر بیان بدایت اور مبرت و مو مفت کو متنین کے ساتھ مخصوص فرمایا کیا ہے ابویزید کتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے جو سمی کتاب سے پچھ یاو کرکے اور جب بھول جائے تو جائل رہ جائے ، بلکہ عالم دہ ہے جو اپنے رب سے جب چاہتا ہے درس و حفظ کے بغیر علم حاصل کرلیتا ہے " میں علم ریانی ہے "اور اس کی طرف اللہ تعالی سے اس قول میں اشارہ کیا کہا ہے:

وَعَلَّمُنَاهُمِنَ لَّكُنَّاعِلُمَّا (١٩٥١ است ١٥٠)

اُور ہم نے اُن کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ یوں تو تمام علوم ہاری تعالی کی طرف سے ہیں' لیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تخلوق کے واسلے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ا پر پر پر تمام علوم ہاری تعالیٰ کی طرف سے ہیں' لیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تخلوق کے واسلے سے تعلیم دی جاتی ہے۔اسے علم کھنی نہیں کہتے ،علم لدتی وہ علم کملا ماہے جو حمی خارجی مغاد سب کے بغیرول میں حاصل ہوجائے۔اس طرح کے تعلی ولا کل بے شاريس اكر أن سب كا احاطه كيا جائے تو تك دا مائي صفحات كاعذر پيش آجائے۔

تجرات کی شمادت علی اسلیط می تجرات می است زیاده بین که ان کا اعاطم نمین کیا جاسکا محابیّه و آلھین اور بعد ے بت سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہو اکہ بت سے علوم باری تعالی کی طرف سے فلا ہری اسباب کے بغیربراوراست دلوں میں اِلقاء کئے جاتے ہیں 'چنانچہ حضرت ابو کڑنے اپنی وفات کے وقت معشرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس وقت آپ کی البیہ حمل سے حمیں 'بعد میں اوری پیدا ہوئی معفرت ابو مرتب پیدائی سے پہلے ہی یہ جان لیا تھا کہ اوری ہوگ معفرت مرتب ميند منوره من خطبه وسية موسع بأ وازباند كما بياسارية الحبل اليلحبل الكلروالوا بهازي طرف على ماو) يه واقعه ايك جنك کے موقع پر پیش آیا ، حضرت مزنے ازروئے کشف یہ بات معلوم کرتی تھی کہ دشتمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔

بدروایت کتاب العلم من مخدری ہے۔ بھاری بدوایت ابو بریر المسلم بدایت عاکشہ

اس کے انہوں نے لککر کو خروار کیا اور اسے تھا وی اور اسے مادی استان میں اور اکا سے فاصلے پر پنچا اور للکروالوں كا اے ئن ليما بھي مقيم كرامت ہے الس ابن مالک قرماتے ہيں گئر ميں معترت مثان كي خدمت ميں جارہا تھا راستے ميں ميري نظر ایک مورت پر پڑی میں نے اسے دیکھا اور اس کے جسن و عمال کا اچھی طرح مطابعہ کیا جب میں حضرت مثان کی خدمت میں پنچاتو آپ نے ارشاد فرایا کہ تم میں سے بعض لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ ان کی ایکموں سے زما کا اڑ جملکا ہے ، پر جمہ ے خاطب ہو کر فرمایا کیا تھے معلوم نمیں کہ انکو کا زنا دیکناہے 'یا تو توب کر ورند میں تھے سزادوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا الخضرت صلی الله علیه وسلم کے پردہ فرمالینے کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے "آپ نے فرمایا: نہیں" بلکہ یہ معومنانہ بعیرت اور می فراست ہے۔ ابوسعید الحزاز محمتے ہیں کہ میں معجد حرام میں داخل ہوا ، وہاں میری نظرایک ایسے نقیرر بردی جس کے جمم پردو خرقے تھے 'میں نے اپ ول میں سوچا کہ یہ اور اس چیے دو سرے لوگ بی فرع انسان کے کاعد عول پر بوجد کی حیثیت رکھتے ہیں ' اس نے جمعے آوازدی اوریہ آیت رحمی: وَاعْلَمُواان اللّٰهِ يَعْلَمُ مَا فِي آنْفُسِكُمُ فَاحْلُرُوهُ (١٣٦٢) مناف قال

اوریقین رکھواس کا کہ اللہ تعالی کو اطلاع ہے تہمارے دلوں کی بات کی سواللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو۔

یہ آیت من کریں اپنے قسور پر نادم ہوا اور دل ہی دل میں اس محناہ کی معانی جاتی اس محض نے پھر مجھے مخاطب کیا اور اس مرتبه بيه آيت بزه كرغائب موكميا

هُوَ يَقْبَلُ النَّوْيَةَ عَنُ عِبَادِم (١١٨ من ١٨٨)

وہ (ہی)ائے بندوں کی توبہ تبول کر ماہے۔

زكرا ابن داؤد كتے بيں كه ابو العباس ابن مبروق ابو النعنل باهمى كے كمريح واس وقت بيار تيم بيپارے كثير العيال ہونے ك سائق سائق گذربسرك ظاہرى اسباب سے بھى محروم تھے بجب او العباس ان كے پاس سے استے لكے قرانوں نے ول ميں سوچا کہ خدا وندا ہد مخص کمال سے کھا تا ہوگا'اوراس کے بیچ ممی طرح زندگی گذارتے ہوں مے۔ ابوالعباس کہتے ہیں کہ ابھی میں بید سوج ہی رہاتھا کہ ابو الفعنل ہمی نے جی کر کما کہ ابوالعباس! خبروار!اس طرح کی بے مودہ بات استدہ مت سوچنا اللہ تعالی کے مخلی الطاف و منایات بھی ہوتے ہیں۔ احمد نتیب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت شیل می خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا كه اے احمد الله تعالى نے ہم سب كو فتے ميں جلا كرويا ہے ميں نے مرض كيا المحضرت إكيابات ہے؟" فرمايا ابھي ميں جيشا ہوا كيا سوج دہا تھا کہ تم بخیل ہو احمد کہتے ہیں کہ ہیں نے مرض کیا: نسیس! میں بخیل نسیس اس کے بعد آپ بچے در سوچتے رہے ، پر فرمایا: بلاشبه تم بخيل مو- من نے اپنول ميں ملے كياكہ جو كھ آج جھ ملے كاده ميں اس نقير كودے دوں كا بوسب سے پہلے نظر آئ كا ، ابھی یہ سوچ تی رہا تھا کہ ایک محص میرے پاس بھاس دینار لے کر آیا 'اور کھنے لگا کہ یہ دینار تم اپنی ضورت میں خرچ کرنا۔ میں وہ دینار لے کر کسی فقیری الاش میں با ہر لکلا القال سے پہلا فقیر مجھے ایک نائی کی وکان پر سرمندا نے موے نظر آیا میں نے دینار کی تعملی فقیری طرف بیسمانی فقیرے تائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ یہ مال اسے دے دو میں نے کما جناب یہ بوری پیاس بعارین اس نے کما پر کیا بات ہے ،ہم نے پہلے ہی کمہ روا تھا کہ تم بخیل ہو ، میں نے وہ حمیل نائی کورٹی جای عالی نے کما کہ جب یہ فقیرا مارے سامنے بیٹھے تھے تو ہم نے بیر حمد کرلیا تھاکہ ان ہے اُجرت میں لیں مے ایس منے وہ وینار دجلہ کی نذر کردیے اور کہنے نگاکہ جو مخص تساری مزت کرتا ہے اللہ تعالی اسے ذلیل کرتا ہے۔ حزو بن حبداللہ علوی محص تساری من ابو الخير تيانى كے دولت كدے پر حاضر موا اس وقت ميرے ول ميں يد خيال تحاكم جي صرف سلام ووعائے بعد والي آجاؤل كا كھانا نسيس كھاؤل كاجب مين الما قات ك بعد با برايا تمايين في مماكد الوالخير بيناني ميرك يجهد يكو كمانا لي بيل الرسب بين عمريا انهول في ے كما! عزيز الواك كھاؤ ميرے خيال ميں تمهارا عمد ميرے كھرند كھائے كا تھا اور اب تم كھرے يا ہر آيكے ہو۔

ابوالخیر مینانی کی کرابات بدی مصور تھیں۔ چنانچہ ایراہیم رتی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان سے طاقات کے لیے عمیر مین کی نماز انہوں نے پڑھائی ایجھے اس پر بدی جرت ہوئی کہ انہوں نے سورہ قاتی بھی صبح طریقے سے نہیں پڑھی تھی میں نے دل میں سوچا کہ میرا مقصد سفر فوت ہوگیا کماز کے بعد میں تعدائے ماجت کے لیے باہر نکلا تو ایک شیر نے بھی پڑھی تھی کہ مازی کہ باہر شیر موجود ہے اور میرے در پڑتا آزار ہے انہوں نے دہیں سے شیر کو للکارا کہ ہمارے معمانوں کو نہ ستایا کر اشیر نے ان کی آواز سی تو سر پرپاؤیں رکھ کر جنگل کی طرف بھاگا اور میں نے اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت بوری کی والی آیا تو انہوں نے بھی سے کہ اور میر میانوں کو نہ ستایا کر اشیر نے اس کی آواز سی تو سر پرپاؤیں رکھ کر جنگل کی طرف بھاگا اور میں نے اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت بوری کی واپس آیا تو انہوں نے بھی سے کہا کہ تم نے اپنی فلام کو سید ھاکیا اس لیے تمریم سے ڈو با ہے۔

ڈرتے ہو "ہم نے اپنے باطن کو سید ھاکیا ہے اس لیے شیر ہم سے ڈو با ہے۔

اس طرح کے واقعات بے شار ہیں جن سے بزرگان آتت 'اور صلحائے دین کی مؤمنانہ فراست کا جوت ملتا ہے 'لوگوں کے دنوں کا حال جاننا 'ان کے خیالات سے آگاہ کردینا ' حضرت فضرعلیہ السلام سے ملنا اور صحتکو کرتا یا غیبی ہوا تف سننا اور مخفی اشارے سمجھتا۔ یہ سب وہ امور ہیں کہ ان کے بارے میں آن گینت حکایات زبان ڈدموام و خواص ہیں 'لیکن اس مخفص کے لیے یہ واقعات و حکایات کانی نہیں ہیں جس کا شیوہ می انکار ہو 'جب تک خوداس کے لقس میں اس کامشاہدہ نہ ہوگاوہ ہمات کا الکار کرتا رہے گا۔

خواب میں امور کا اکمشاف کیوں ہو تا ہے؟ اور فرشتے انھاء اور اولیاء کے سامنے مخلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب قلب کے جانب اسرارے ہے اور یہ علم مکاشد کا موضوع ہے اس موضوع سے متعلق جو کہ یہاں بیان کیا کیا وہ مجامہ کی ترفیب کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک صاحب کشف پزرگ فریاتے ہیں کہ جھ سے فرشتوں (کرایا کا تین) نے کہا کہ آپ اپنے وہ ہا ہے ذکر نفی اور مشاہرہ توحید کا بھو جان گئے کر ہمیں دے دیں ہم آپ کے اعمال کھے نہیں ہیں۔ اگر آپ لکے دیں تو ہم وہ کہ آپ اس عمل کی نشاندی ضور فرائیں جس کے ذریعہ آپ باری تعالی کا تقرب حاصل کرتے ہیں ہیں۔ اور المسام ہوا کہ کہا تا م فرائنوں ہی نہیں کھنے؟ اندول نے جواب دیا: فرائن تو کھنے ہیں۔ تقرب حاصل کرتے ہیں ہیں۔ کہا اس اس معاہد ہیں ہویا تے آئیں مرف خا ہری اعمال کا طم معتا ہے۔ ایک وزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اہدال سے مشاہدہ بیتین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں صرف خا ہری اعمال کا طم معتا ہے۔ ایک وزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اہدال سے مشاہدہ بیتین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے پہلے اپنی ہائیں جانب و کھ کر پوچھا ایوں ہمائی کیا گئے ہو' اللہ تم پر رقم کے ' پھردائیں جانب متوجہ ہوئے اور سی الفاظ کے ' اس کے بعد جھے ایسا جیب و فریب جواب رہا جو اس سے پہلے ہیں تے بھی نہیں شاقعا۔ پھر ہیں نے ان سے دائیں اور ہائیں طرف متوجہ ہونے کی وجہ معلوم کی' فرہایا کہ جھے تسمارے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا' اس لیے پہلے ہیں نے ہائیں طرف کے فرشتے ہے ورہا فت کیا اس نے بھی تھی ہیں جواب رہا پھر ہیں نے اپ دل سے رہے چھا اس نے دکھی خالم کی وائیس جانب کے فرشتے ہے ورہا فت کیا اس نے بھی ہی ہواب رہا پھر ہیں نے اپ دل سے دریافت کیا 'اس نے جو بھو بتاایا وہ جس نے تسمارے کوش گذار کردیا ہے صدیف شریف سان فسی استی محدث بین وان عصر منہ میں ہے کہ باری تعالی نے ارشاد فریایا:

ايما عبداطلعت على قلبه فرايت الغالب عليه التمسك بذكرى توليت سياسته وكنت حليسه ومحادثه وانيسه

میں جس بندے کے دل پر اپنے ذکر کا تمسک عالب پاتا ہوں اس کی سیاست کا نتشقم ہوجا تا ہوں اور اس کا

ہم نشین مہم کلام اور انیس بن جا تا ہوں۔

ابرسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ قلب کی مثال آیک گئید کی ہے جس کے جاروں طرف بعے دروازہ ہیں ان جس ہے جو دروازہ کمل جاتا ہے وہ اس میں کام کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قلب کے دروازوں میں سے آیک دروازہ عالم کھوت اور کھا اعلیٰ کی طرف بھی جاتا ہے 'یہ دروازہ مجاہدہ 'تقوٰی' اور دفیدی شونوں سے اعراض دا نحراف کے بغیردانسیں ہوتا ہی دجہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنی کھاتا ہے 'یہ دروازہ مجاہد کو تعرف کی تام ایک کمتوب میں یہ ہواہت کی تھی کہ اللہ تعالی کے نیک بندے جو کھے تم سے کمیں وہ یاد رکھا کرد' اس لیے کہ ان پر اُمور صادقہ منتشف ہوتے ہیں بعض علاء کتے ہیں کہ عمل میں یہ دعولی کا باتھ ہے' ان کے منصب مرف وہ بات کی تعرف کو تا تعین پر بعض اسرار منتشف فراویے ہیں۔

#### و سوسوں کے ذرایعہ دل پر شیطان کا غلبہ وسوسے کے معنی اور غلبۂ شیطان کے اسباب

کہ نیت' مزم اور ارادہ نمی خیال کے دل میں گذرنے کے بعدی ہو تا ہے افعال کی ابتدا خوا طرسے ہوتی ہے' خاطرے رخبت کو' رخبت سے مزم کو 'مزم سے نیت کو' اور نیت سے اصطباء کو تحریک لمتی ہے۔

خواطری دو تسمیں الہام اور وسوسہ: ہر مرضت کو تحریک دینے والے خاطری دو تسمیں ہیں ایک وہ خاطر ہم جس سے شریع اس امری دوست کے جو عاقبت کے کے معزوہ اور دو سرا خاطرہ ہے جو خیر این اس مرکا دا ہی ہو جس سے آخرت میں نفع ہو اس طرح یہ دو مخلف خاطر ہوئے اور ان دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محود خاطر کا نام اہمام اور قد سوم خاطر کا نام وسوس ہو اس طرح یہ دو مخلف خاطر ہو ہو اور ان دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محود خاطر کا نام اہمام اور قد سوم خاطر کا دور کو ان کہ حوادث ہے ہے ہو یہ اس باب اور مسبات کی ترتیب میں سنت مخلف ہوتے ہیں ان کا اختلاف یہ بتا آ ہے کہ حوادث کے اسباب بھی مخلف ہوتے ہیں ان کا اختلاف یہ بتا آ ہے کہ حوادث کے اسباب بھی مخلف ہوں سے اسباب اور مسبات کی ترتیب میں سنت اللہ ای طرح جاری و ساری ہے 'میسا سب ہو آ ہے دلیات اس کا مسب ہو آ ہے 'چانچہ اگر کسی کرے میں آگ بتائی جائے اور اس کا سبب ہو تا ہو جائے تو یہ نہیں کما جائے گا کہ جمت کی ساب کا بام فرشتہ ہے جو دائی خرب اور اس ما طرک سبب کا نام فرشتہ ہے جو دائی خرب 'اور اس خاطر کے سبب کا نام فرشتہ ہے جو دائی خرب 'اور اس خاطر کے سبب کا نام کو تجول کرنے کی صلاحیت پیدا خاطر کے سبب کو شیطان کتے ہیں جو شرکا واقی ہے۔ وہ اطافت و رقت جس سے قلب میں خیر کے انہام کو تجول کرنے کی صلاحیت پیدا افاظ بھی تخلف ہو جائے تونی کملاتی ہے 'اور جس سے شیطانی وسوس کے تجول کرنے پر مد لئے اسے مَذُلان کمتے ہیں۔ معانی کے اختلاف سے افغاظ بھی تخلف ہو جائے تونی کملاتی ہے 'اور جس سے شیطانی وسوس کے تجول کرنے پر مد لئے اسے مَذُلان کمتے ہیں۔ معانی کے اختلاف سے افغاظ بھی تخلف ہو جائے تونی کہ کا تھا ہو جائے تونی کھی تھیں۔

فرشتہ وشیطان: فرشتے سے مرادوہ تلوق ہے جے اللہ تعالی نے نمریکیلانے علم کی روشی عام کرنے 'حق کا انکشاف کرنے 'غیر کا دعدہ کرنے اور آمرہالمعموف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے 'فرشتہ اپنے ان بی کاموں کے لیے متخرہے۔ اور شیطان سے مرادوہ تلوق ہے جو نہ کو نہ بالا امور میں فرشتے کی ضعہ ہو' لین وہ شرکا وعدہ کرے 'کراکیوں کی دعوت دے 'اور خیر پر آمادہ نظر آنے والے کو ڈرائے 'اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ الهام کے مقابلے میں 'شیطان فرشتے کے مقابلے میں اور فَذَلانِ توفِق کے مقابلے میں ہے' اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْعَ خَلَقُنَازُوجَيْنِ (١٢٧١م١٢عه)

اور ہم نے ہرج کودود ممانائی۔

یعنی تمام موجودات ایک دو سرے کے مقابل اور جو ڑے ہیں 'سوائے خدا و ند فقوس کے وہ یکا ہے'اس کا کوئی مقابل نہیں' وہ ایک ہے' برحق ہے'اور تمام جو ژوں کا خالق ہے۔

فرشتہ اور شیطان دونوں ہی قلب کو اپن اپنی طرف تھینجے ہیں معبوف رہے ہیں ' چنانچہ روایت ہیں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

فى القلب المتان المهمن الملك ايعاد بالخير و تصديق بالحق فمن وجد ذالك فليعلم أنه من الله سبحانه و ليحمد الله و لمة من العدو وايعاد بالشرو تكنيب بالحق و نهى عن الخير فمن وجد ذالك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (ثم تلاهنم الشيطان يعِدُكُمُ الفَقَرُ وَيَامُرُكُمُ بِالفَحَشَاءِ (تذي نائل - ابن معود)

دل میں دو قربتیں ہیں ایک فرشتے کی قربت ہے جس کا کام خیر کا وعد و کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے ،جس کو یہ معلوم مو تو اسے جان ایما جا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے 'اس پر خدا کا شکر اوا کرے ' دو سری قربت

شیطان کی ہے'اس کا کام حق کو جمنلانا اور خیرہے منع کرتا ہے بیس محض کویہ معلوم ہو تو اسے شیطان مرو وو سے اللہ کی ہناہ مانچی جاہئے اس کے بعد آپ نے سہ آیت طاوت قرمائی معاور شیطان خمیس نفرسے ورا آب اور برائیوں کا محم دیتا ہے۔"

حضرت حسن بھری ارشاد فرماتے ہیں کہ دوہم (قصد و ارادہ) ولی کے اردگر و پھرتے ہیں 'ایک ہم اللہ تعافی کی طرف ہے ہو تا ہے' اور ایک دعمٰن کی طرف ہے 'اللہ تعافی اس بھر سے پر رحم فرمائے جو اپنے ہم کے وقت توقف کرے 'اگر وہ ہم اللہ تعافی ک طرف سے ہو تو اسے جاری کرتا جاہے (اس پر عمل کرتا چاہئے) اور دعمٰن کی طرف سے ہو تو اس کے خلاف جماد کرتا چاہئے۔ مدیث شریف میں ان ہی دو تا بنفوں کی تحقیقا تانی کی طرف اشارہ ہے۔

قلبالمنومن بين اصبعين من اصابع الرحمن معمن كادل الله تعالى كادو الكيول كورمان -

اللہ تعالی اس سے ہرتر وبلند ہے کہ اس کی کوئی الگی کوشت 'پوست' فون اور بڑی سے بی ہوئی ہو' بلکہ الگی سے یمال مراد ہے کہ جس طرح آدی الکیوں کے ذریعہ جلدی جلدی کام کرتا ہے 'اور چیزی کے ساتھ آلٹ پلٹ کرتا ہے ' حرکت وہتا ہے 'ای طرح ہاری تعالی بھی فرشتے اور شیطان کو معظر کرکے ان سے جلد جلد کام لیتا ہے ' یہ دونوں قلوب کو اُلٹے پلٹنے کے لیے معظر ہیں جس طرح تمہاری الکیاں جسموں کو اُلٹے پلٹنے کے لیے معظر ہیں۔ قلب اپنی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں بی کے آثار مسادی طور پر تبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'کسی ایک کو دو سرے پر ترج عاصل نہیں ہے۔ البتہ نفسانی خواہشات کی اِتباع اور ان کی مخالف ہو ترج ہوتی ہے ' چتانچہ آگر انسان فضب اور شہوت کے تفاضوں پر عمل کرے گا تو ہوائے نفس ان کی مخالف ہو ای اور دل اس کو گھو صلہ ' یا اس کا نجام اور آدی ہو گا اس لیے کہ ہوائے نفس شیطانی چراگاہ ہے 'اگر کمی نے فواہشات کے خلاف جماد کیا ' اور انہیں اپنے نفس پر مسلط نہ ہونے دیا اور ملا محکہ کے اخلاق سے مشابہت اختیار کی تواس کا قلب ملا محکہ کا متعقر' اور ان کی حزل قرار پائے گا۔

به جس دل مین شهوت عضب مرم مطمع اور طول آبل دخیره شیطانی صفات مون ده دل مرحالت مین شیطانی و سوسون کی مجولان

كاه بوكا مديث شريف بسب

ما منکم من احد الا وله شیطان قالوا و انت یارسول الله قال و انا آلا ان الله اعاننی علیه فال و انا آلا ان الله اعاننی علیه فاسلم فلایا مر الا بخیر (سلم-مداندان سعود)
تم میں سے بر منص پر ایک شیطان (مقرر) ہے محابد نے مرض کیا: اور آپ پر بھی یا رسول الله ؟ فرایا: بال!
مجد پر بھی الله تعالی نے اس پر میری مدفر بائی دہ سلمان ہو کیا وہ سوائے خرکے جھے بکو نہیں کتا۔)

شیطان شہوت کو اپنے تعرفات کا ذریعہ بنا آ ہے 'جی فیض کو اللہ تعالی اس کی شہوت پر مدد سے اور وہ شہوت اس کی اس قدر
مطیع ہو جائے کہ مناسب محدد کے سوا اس کا ظہور نہ ہو تو وہ شرکی واقی نمیں ہوتی ' اور نہ شیطان تی کا بیہ بس چانا ہے کہ وہ اس
شہوت کو اپنے مقاصد ہیں استعال کر سکے۔ شیطان کے لیے دلوں میں دسوسے ڈالنے کی محفوائش اس وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا
ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ اگر ول ذکر اللہ کی طرف بھرجائے تو شیطان کے لیے رَحْت وسفریا ندھنے کے ملاوہ کوئی دو سرا
راستہ نمیں رہتا۔ اور دسوسے بھیلانے کی محفوائش ہاتی نہیں رہتی' اس وقت فرشتہ آتا ہے' اور خیز کا امرکر آ ہے' فرشتوں اور
شیطانوں کے دونوں فکر بیشہ اس طرح بر سربیکار رہے ہیں' اور یہ سمجنش اس وقت تک جاری رہتی ہے جب سے دل ان میں

ے مواہد پہلے ہی کی بار گذر پکل ہے

ے کی ایک کا مطبح اور منتوح نہیں ہو جا ہا۔ اس صورت میں دل فاتح کا ممکن اور مستقرین جا ہاہے 'ویف کا گرر اگر ہو ہا ہی ہے تو جملہ آور کی حیثیت سے جمیس۔ افسوس! مد افسوس! اکر دلوں کو شیاطین نے اپنی ریشہ دوانیوں کے لیے مستخر کر رکھا ہے ' یہ مفتوح ' مملوک اور مفلوب شیطانی وسوسوں کی آبادگاہ ہے ہوئے ہیں ' انہوں نے دنیا کو آثرت پر ترجے دے رکھی ہے ' شیطانی لاکر کے قالب ہونے کی وجہ شموات لاس کا اِتجام ہے ' الله تعالیٰ کی طرف ان کی واپس صرف اس صورت میں ہو سکتی ہو گئی ہو ۔ اور افلہ کے ذکر سے آباد و معمور اس صورت میں ہو سکتی ہو گئی ہو ۔ اور افلہ کے ذکر سے آباد و معمور اور اللہ کے ذکر سے تربیت داو فرار اختیار کرنی پرتی ہے۔ جابر ابن موال اللہ کے ذکر سے فرانی واپس مانا ہو گا ہو ۔ اس مقال اللہ موسوں کی مخال ایک عبدة العمدی کہتے ہیں کہ جس نے طام ابن نیاوے اپنے دل جس بیدا ہونے والے وسوسوں کی مخال ایک میں ہو گئی ہو رکھنیں ' اگر اس گر جس کے ہوا تو وہ جو رہے تی جائیں داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو گا۔ اس مثال کے ذریعہ ابن نیاو نے بتایا کہ ہوائے تھی سے خالی ول جس شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو کا سے شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو گا۔ سے ایک خراب بین نیاو نے بتایا کہ ہوائے تھی سے خالی ول جس شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو گار سے خالی کی دریعہ ابن نیاو نے بین نیاو نے بیا کی کو اس مقال کے ذریعہ ابن نیاو نے بین نیاو کے بی بتایا کہ ہوائے تھی سے خالی ول جس شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو

اِنَ عِبَادِی کیس کی عکید مسلطان (پ ۱۵ر۲ ایت ۱۵) میرے فاص بری فرادرا قابد نہ چلے گا۔ جو قض ہوائے لاس کا قبلے ہے وہ بندہ فرانس فکر بندہ ہواہے ایک جگدار شارہ ہے:۔ اَفَرَ آیت عَن اَنْحَالُا لَهُ مُوَافِّدُ (پ ۱۹۸۵ آیت ۲۲) سوکیا آپ نے اس قفس کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا فدا اپنی فواہش افسانی کو ہتار کھا ہے۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ مثلا واکیا ہے کہ ہوائے اس کے شعین نے ہوائے ہوس کو اپنا معرود بنا رکھا ہے۔

شیطان سے نیجنے کاراستہ : حعرت عمروبن العاص نے سرکارود عالم صلی الله طب وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! شیطان میرے اور میری قمال کے ورمیان حاکل ہو جاتا ہے (لین جب میں طاوت کرتا ہوں تو جھے دوسری چیزوں میں الجما دیتا ہے)۔ آپ نے ارشاد قربایا:۔

ذالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا (ملم ابن الوامن)

وہ شیطان ہے اسے بنزب کما جا آ ہے ، جب تم اسے محسوس کرد تواس سے اللہ کی پناہ ما کو اور اپنی بائیں جانب تین مرجبہ تھوک دو۔

عمدین العاص فراست بین که جب بی اس طریقی مل کیاتوده هایت دور موگی ایک مدیث بی ب: ان للوضوء شیطانایقال لمالولهان فاستفید و اباللممنه (تزی - الهاین کعب) دخوکا ایک شیطان مو آب می و آبان کے بین اس شیطان سے اللہ کی پنادا گو۔

ان روایات سے معلوم ہواکہ شیطان سے بہتے کا آیک ہی ڈریعہ ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالی کا ڈکر اس ذکر سے شیطان کی روح قتا ہوتی ہے اور وہ تمام حروں میں تاکام ہوجا با ہے اطر تعالی ہے ذکر سے شیطان کے دخے ہوئے کی ایک متلی دچہ یہ ہجو میں آئی ہے کہ دل شیطانی دسوسوں سے اسی دفت خاتی ہوگا جب اس میں کوئی دو سری چیزوا طل ہوگ ہے کی کہ جب دل میں ایک بات آئی ہے تو پہلے سے موجود بات باتی فیس رہتی چتا تھے دل کو کمی دو سری بات کی طرف متوج کر آخی ہے شیطانی دسوسہ ختم ہوجائے گا اسی سے کہ اس کی موجود کی میں شیطان کو میں سیطان کو میں در اس میں ہودوگ میں شیطان کو دم مارے کا یا را فیس رہتا ہے کہ اس کی موجود کی میں شیطان کو دم مارے کا یا را فیس رہتا ہے کہ اس کی موجود کی میں شیطان کو دم مارے کا یا را فیس رہتا ہے کہ اس کی مدر در کی طاقت

وقت سے برآءت کے ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر ہے 'جیسا کہ ہم شیطان سے بیخے کے لیے کہتے ہیں: اَعُوٰ دُیاللَّهِمِنَ الشَّيْطَانِ الرِّحینِہِ وَلاَحُوٰلِ وَلَا قَاوَالاً بِالْلَمِالْعَلِي اَلْعَظِيْمِ میں شیطان مردُد سے اللہ کی بناو ما تکا موں ممناوسے نیچنے کی طاقت اور ممادت کی قوت مرف اللہ بر ترمقیم بی کی طرف ہے ہے۔

شیطان ہے اپنے دفاع پر وی اوک قدرت رکھتے ہیں جو متق ہیں' اور جن پر اللہ تعالی کا ذکر عالب ہے' شیطان النس میں ابن میّاری ہے در کرنا چاہتا ہے' کیکن وو ذکر اللّٰی کی قرّت کی مدے اپنے فکست دے دیتے ہیں' ارشاد رائی ہے: اِنَّ الّٰذِينَ الْمَقْوُ الْإِذَا مُسَهُمُ طَالْفِ مِن السَّيطَانِ مَذَكُرُ وَا فَانِنَاهُمُ مُبْصِرُون (پ9 رسا

یقینا جو لوگ فدا ترس ہیں جب ان کو کوئی محظرہ شیطان کی طرف سے آجا آ ہے تو وہ یا دیس لگ جاتے ہیں سونکا یک ان کی آگ

مِنُ شَرِّ الْوَسُوَ اسِ الْحَنَّ اسِ كَ تَعْبِرِ مِن مَهِدِنَ قُوالِ بِ كَه شِيطان ول يَر مِها الله الله الله كانام ليها به توه دبك ما تاب اور سكر كربينه ما تاب اور جب قافل موقائه توبدستور كهيلا ربتائه الله كه ذكراور شيطان كه وسوسه من اس قدر تعناوي جس قدر أمال اور اندهير، من ب كا ون اور رات من ب كه ان من سه ايك آمائة تو وومرا البينة وجودت محروم موما تاب آيت كريد من اي تعناوي طرف اشاره بهذ

اِسْتَحُودُعُكُنيهِمُ الشَّيْطَانُ فَانْسَاهُمُ ذِكْرَ اللَّهِ (١٨٦٨-١٣٦١)

ان پرشیطان نے بورا سال کرلیا ہے سواس نے ان کوخدا کی یاد مملا دی ہے۔

حضرت الس مركارود عالم صلى الله عليه وسلم يت روايت كرتے بين كه آپ متفظ الله الله الرشاد فرايا:

ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فان هو ذكر الله تعالى قنس وان نسى الله تعالى التقم قلبه (ابن الى الديا الوسل الناسي الله تعالى التقم قلبه (ابن الى الديا الوسل ابن عن ال

شیطان اپنی دُم بن آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے جب وہ اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے تو ہث جا تا ہے اور اللہ کو

بعول جا یا ہے تو اس کے دل کو بھل لیتا ہے۔

ابن وضّاح سے روابت کے جب آدی چالیس برس کا ہوجا گاہ اوراسی کتا ہوں سے توب واستغفار جمیں کر آلوشیطان اس کے چرے پر باتھ کھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس اس حسین صورت کے قربان جاؤں نے فلاح نصیب جمیں ہوئی۔ جس طرح شوشی انبان کے گوشت اور خون جس فلا مطوبیں ای طرح شیطان بھی اس کی دگوں جس خون کے ساتھ ساتھ ووڑ نے جس معموف ہے ' اورول کو چاروں طرف سے کھیرے ہوئے ہے 'چانچے سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا:

انالشیطان بہری من بنی آدم مجری الدم فضیقوام جاریمبال جوع فیطان انان کے جم می نون کیساتھ ساتھ کروش کرتا ہے اسکے پرنے کی جگوں کو بھوک سے جم کروٹ

بھوک کے ذریعہ راستے مسدور کرنے کی ہدایت اس لیے دی گئی کہ بھوک سے شہوت فتم ہوتی ہے اور شیطان شہوات کے ساتھ ہی جسموں میں دافل ہوکر خون رواں کے ساتھ کروش کرنے لگتا ہے 'خاص طور پر دل کے چاروں طرف میموں کہ شہوات کا مرکز دل ہی ہوتا ہے۔ اس کا چاروں طرف سے صلہ کرنے کا فبوت اس آیت سے متا ہے جس میں یاری تعالی نے اس کی زبانی مکایت

<sup>())</sup> اس روایت کی اصل فیس فی (۲) یہ مدیث اس سے پہنے ہی گذر مکل ہے۔

لاَ قُعُلَنْ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّلا تِيتَهُمُ مِنْ بَيْنِ آيُليُهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَ عَنُ آيِمَانِهِمُوعَنُ شَمَائِلِهِمُ (پ٨ره الناء)

میں متم کما تا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹوں کا پران پر حملہ کروں گاان کے آگے ہے۔ بھی اور ان کے چیچے ہے بھی اور ان کی داہنی جانب ہے بھی اور ان کی بائیں جانب ہے بھی۔

مديث سے بھي اس كي تائيد موتى ہے۔ سركاردد عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قربایا:

ان الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الآسلام فقاله اتسلم؟ وتتركدينكودين آباءك فعصاه واسلم ثم قعدله بطريق الهجرة فقال: اتها جر؟ اتدع ارضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر ثم قعدله بطريق الجهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساءك ويقسم مالك فعصاه وجاهد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذالك فمات كان حقاعلى اللهان يدخله الحنة (نال سرة بن ال ناك)

شیطان آدی کی کی راہوں پر بیٹھا اسلام کے راستے میں بیٹھا اور (گذر نے والے سے) پر چھنے لگا کہ کیا تو مسلمان ہوجائے گا' اور اسپے اور اسپے آیا ہو اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟اس محض نے شیطان کی بات نہیں مانی اور مسلمان ہوگیا' پھروہ اس کے ہجرت کے راستے میں جابیٹھا اور اسے روک کر پوچھنے لگا کہ کیا تو ہجرت کر رہا ہے 'کما تو اپنی زهن اور اپنا آسان خیرواد کمہ رہا ہے 'مماجر نے شیطان کی بات پر کان نہیں وحرے اور ہجرت کی پھروہ اس کے جماد کی راہ میں بیٹھ کیا اور کسنے لگا کہ کیا تو جماد کرے گا' جماد میں جان اور مال وونوں ہی ہجرت کی پھروہ اس کے جماد کی راہ میں بیٹھ کیا اور کسنے لگا کہ کیا تو جماد کرے گا تم کر ہوا ہا ہے گا' جماد کی راہ میں بیٹھ کیا اور جماد کیا' اس کے بعد آنخصرت صلی اور تیرا مال تعلیم و سلم نے تعلیم کیا جائے گا' محر مجامد نے اس کا کمتا نہیں مانا اور جماد کیا' اس کے بعد آنخصرت صلی اور علیم و مرکبا اللہ تھائی اسے جنت میں ضرور واطل کریں گے۔

آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بموجب وسوسے کی خواطریں ہوشیطان کے بمکانے سے آدی کے دل میں گذرتے ہیں کہ جماد میں بارا کیا تو میری بحویاں دو سروں کے لکا میں آجا کیں گی میرا بال تختیم ہوجائے گایا ہجرت کروں گاتو ہمی سے میرا بارا اوطن ہموث جائے گایا اسلام لاوں گاتو اپنے دین اور آباء و اجداد کے دین کو چموڑ تا پڑے گا۔ وفیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و اطر سب کو معلوم ہیں 'وسوسے سے بھی ہم فیص واقف ہے 'اور یہ بات بھی علم میں آبک ہے کہ ان خواطر اور وساوس کا سبب شیطان سب کو معلوم ہیں 'وسوسے سے بھی ہم فیص واقف ہے 'اور یہ بات بھی علم میں آبک ہے کہ ان خواطر اور وساوس کا سبب شیطان ہے جمال تک ان خواطر اور وساوس کا تعلق ہے کوئی فیص ان سے خالی فیس ہو شکا جیسا کہ حدیث ہیں ہے ممامی احدالا و له شیطان (ہم فیص کے لیے ایک شیطان ہے) اگر کوئی فرق ہے تو صرف اس قدر کہ بھن لوگ شیطان کی مخالف میں موالات کرتے ہیں 'اور بعض لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔

شیطان کیا ہے؟ : یہاں کو لوگ شیطان کی اہیت کا سوال اُٹھا سکتے ہیں کہ آیا وہ جم لطیف رکھتا ہے یا اس کا کوئی جم ہی نہیں ہے نیز آگروہ جم ہے تو انسان کے جم میں بھی طرح میں جاتا ہے 'اور اس کی رکوں میں کیسے دو ڑتا ہے؟ شیطان کی اہیت اور کیفیت کا تعلق علم معالمہ سے نہیں ہے 'اس طرح کے سوالات افعانے والے قیص کی مثال الی ہے جسے کسی قیص کے بدن اور کیفیت کا تعلق علم معالمہ سے نہیں ہے 'اس طرح کے سوالات افعانے والے قیص کی مثال الی ہے جسے کسی قیص کے بدات میں سانے کو دو اسے نکالنے کی کار کی بجائے اس کی شکل 'رکٹ 'لبائی اور چو ڑائی کے قیمے لے کر بیٹر جائے 'یہ جمالت میں سانے خلاف معموف جماد ہونا چاہتے وہ محض ہے 'شیطان تسارا و شمن ہے 'اس کی دھنی کھنی تماب کی طرح واضح ہے جہیں اس کے خلاف معموف جماد ہونا چاہتے وہ

تمهارے جسموں میں ولوں میں رکوں میں مجمع بیٹھا ہے تہیں اسے **نالنے کی اکر کرنی چاہئے ا**للہ تعالی نے اپنی کتاب میں شیطان کی عدادت کا ذکر متعدّد دار کیا ہے۔ فرمایا:

ى مداوت كازكر متعِدِ وباركياب فرايا: إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمُ عَلُوَّ فَاتَّخِذُوهُ عَلُوَّ الْتَمَا يَلُعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنُ اَصُحَابِ السَّعِير (٢٣/٣١)

بِ ثَكَ يَهُ شَطان تَماراً وَعَن بُ سُومَ اس كو (اینا) وعَن مَصَعَ ربو وه اوا پن كره كو محض اس ليه (باطل كي طرف) بلا آب آكروه لوگ ووز فيول من سع بوجائين. (باطل كي طرف) بلا آب آكروه لوگ ووز فيول من سع بوجائين. المُ أَعَهَدُ اليَّكُمُ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُ وَالسَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَبِينَ (پ٣٣ ساس س

اے اولاد آدم اکیا میں نے تم کو تاکید نہیں کردی مقی کہ تم شیطان کی مباوت ند کرتا وہ تسارا صریح و مثن

انسان کو چاہئے کو وہ اپنے آپ کو اس دخمن سے بچائے 'یہ نہ ہو چھے کہ وہ وحمن کمال کا رہنے والا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا رتک کیسا ہے؟ ہوجمنا ہی ہے تو یہ ہوجھے کہ وحمن کس طرح حملہ کرتا ہے 'اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں 'اوروہ اپنے دخمن کو زیر کرنے کے لیے کن تدامیر پر عمل کرتا ہے؟ یہ پہلے ہتا یا جاچکا ہے کہ دخمن کے ہتھیار لاس کی خواہشات ہیں 'وہ ان ہی خواہشات کے زور پر جسم کی مملکت ہیں اندر تک چلا جا تا ہے 'اور حماوس کی تدامیر پر ممل کو فکست دے دیتا ہے ' خواہشات کے زور پر جسم کی مملکت ہیں اندر تک چلا جا تا ہے 'اور حماوس کی تدامیر کی محلال کو فکست دے دیتا ہے ' شیطان کے حملوں سے بچنے کی تدامیر بھی بیان کروی گئی ہے اور اس ہتھیار کا ذکر بھی کردیا گیا ہے جے دیکھ کرشیطان کی ہمت جو اب دے دہتی ہے 'اور وہ میدان جنگ سے راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے 'موام تو پھر موام ہیں 'ہم علاء کو بھی اس سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے 'شیطان کی ذات و صفات کی معرفت اور طاع تکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علم

خواطری قسمیں : خواطری تین تسمیں ہیں۔ اول وہ جو بیٹی طور پر خیرے واقع ہوں ان خواطر کو کمی ترقد کے بغیرالهام کما
جاسکا ہے ، دوم وہ جو بیٹی طور پر شرکی دعوت وہ ہیں ان خواطر کوشیطائی دسوسہ کنے میں کی شہد کی ضورت نہیں ہے ، سوم وہ جو
الهام اور دسوسہ کے درمیان ہوں بیٹی ان کے متعلق قطیت کے ساتھ یہ نہ کما جاسکا ہو کہ یہ فرشتے کی طرف ہے ہیں یا شیطان
کی طرف ہے ، اس لیے کہ شیطان کے فریب کی ایک صورت یہ ہی ہے کہ وہ شرکہ خیرینا کر پیش کرتا ہے ، اس میں اتماز کرنا ہوا
مشکل ہے اکثر لوگ اس فریب کا شکار ہو کر ہلاک ہوجاتے ہیں ، شاقی وہ عالم کو قصحت کے پیرائے میں کہتا ہے کہ دوگوں کو دیکھو،
جمالت انہیں موت کی طرف د تھیل رہی ہے ، اور خفلت ہلاکت سے قریب کر رہی ہے ، وہ دو ذرخ کے کنارے تک بیخ چکے ہیں،
جمالت انہیں موت کی طرف د تھیل کرتا ہے ، اور خفلت ہلاکت سے قریب کر رہی ہے ، وہ دو ذرخ کے کنارے تک بیخ چکے ہیں،
ور عالماند مواصلا کے فراید ہلاکتوں سے نجات دلاؤ ، اللہ تعالی کے تحمیس اللہ کے ان بندوں پر رحم نہیں آباکہ انہیں اپنی لیمی نصائح
ہے ، تہماری زبان میں کشش ہے ، تہمار الجد معبول ہے ، تہمارے الفاظ میں ایمان کی مدوشی ہے ، قول اللہ تعالی کی ان نعتوں کی ادافیق مول و ، موسکتا ہے کہ تم سزا کے طور پر
ہے ، تب تب کہ خوا کو کہ تعمیس اس خور کرا ہے اور تم باری تعالی کی فارا فیکلی مول کو ، موسکتا ہے کہ تم سزا کے طور پر
مرحم نہیں رہتا بالا تر وہ وہ وہ فاگوں کے میدان میں قدم رکھا ہے ، اور اپنی خلوت سے کھی کر دوگوں کے جمع میں آجا تا
میری اس میں اور خوش گلونہ ہو ، متر تھی اور اس فریب میں بھی آجا تا ہے ، اور ان انداز نہیں ہوتی جب تک کنے والا خوش وضع خوش لباس ، اور خوش گلونہ ہو ، مقر تھی اور اس فریب میں بھی آجا تا ہے دول پر اثر انداز نہیں مقر تی جب تک کنے والا خوش وضع خوش لباس ، اور خوش گلونہ ہو ، مقر تھی اور اس فریب میں بھی آجا تا ہے دول پر اثر انداز نہیں مقرن کا ہو ، تا ہے جمال سے وضع خوش کرا کی اور خوش گلونہ ہو ، مقرر تھی اور اس فری جب تک کنے والا خوش و من خوش کرا کی اور خوش گلونہ ہو ، مقرر تھی اور اس فری جب تک کنے والا خوش و من خوش کرا کی کار انہوں کی کار انہوں کی کرا ہو کہ کی اور خوش کو کی بات کی کرنے کرا ہے کہ کار کیا ہوں کرا کی کرا کی کرا ہے کہ کار کی کرا کی کرا کیا گلی کرا گلی کی کرا کی کرا کی کرا کی کرا کیا گلی کرا کی کرا کی کرا کی کرا کی کرا کر

ریا ' تحکیر خود پسندی 'جاه و منصب کی طلب پیدا ہوتی ہے 'اور اپنے علاوہ ہر آدی حقیر نظر آیا ہے ' خور میجنے 'اس شیطان نے خیر کے یروے میں شرکے کتنے سامان پیدا کتے بطا ہریہ تمام یا تیں عالم کی خیرخوائی پر مشمل تھیں الیکن وربدہ وہ اسے ہلاکت کی طرف لحسیث را تھا' دا حظ میوارہ اپنے تفظول کے محمر لٹا یا بھر آ ہے' اور میہ سوچتا ہے کہ میرا مقصد نیک ہے حالا تکہ دل جاہ اور مقبولیت کے لے معروف جدوجد ہے 'وہ سمجمتا ہے کہ اس کی کوششیں ہار آور ہوں گی 'اور اسے آخرت میں کوئی بلند مرجبہ نعیب ہوگا' عالا تک وہ ان او كول يس سے جن ك متعلق سركا يودو عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

انالله ليويدهنا الدين بقوم لاخلاق لهمان الله ليويدهنا الدين بالرجل

الله تعالى اس دين كى ايسے اوكوں سے مائد كرائے كا-جن كادين من مجمد حصد ند مو كا اور الله تعالى اس دين ی فاجر مخص سے بائد کرائے گا۔

دوایات میں ہے کہ ایلیس ملعون حصرت میسی علیہ السلام سے سامنے سمی مخص کی صورت بنا کر آیا اور ان سے سمنے لگا کہ لا الہ الا الله كمو معرت ميني في جواب دياكم أمرج يد كلمة حل ب الكن من تيرك كيف بي مين كون كا الب ك الكاري وجدي منی کداس کا خربمی تلیسات سے خالی نہیں ہو تا اور شیطان کی تلیسات خراتی زیادہ میں کہ ان کا احاطہ بھی نہیں کیا جاسکا ان تلیسات کے سب وہ تمام علاء 'قباد' زباد' فقراء اور افنیاء ہلاک موجاتے ہیں جو تھلا شریمی حالت میں پند نسیں کرتے 'اور نہ وہ منابوں کے اِد تکاب پر دامنی ہوتے ہیں ہم شیطان کی فریب کاریوں کے بھر نمونے چو متی جلدی کاب الفرور میں پیش کریں ہے ، اور اگر ہمیں نانے نے مسلت دی اور حمر نے وفاکی تو ہم خاص طور پر اس موضوع پر " تلیس ابلیس " کے حوال سے ایک کتاب تعنیف کرنے کا اداوہ می رکھتے ہیں ' ہر جگہ ' ہر ملک اور ہر قوم میں ہر محض اس کی تلیس کا شکار ہے ' خاص طور پر مقائد اور فتنی نداہب کے سلط میں اس یے تلیس کی انتا کردی اب خرادر نکل مرف رسی چڑین کردہ می انسان کے لیے ضوری ہے کہ اسپ ہر خیال اور ہرا رادے پر وقف کرے اس کے اجھے ٹیسے پہلوؤں کا جائزہ لے۔ اور یہ دیکھے کہ وہ ارادہ یا خیال شیطانی واجمہ ہے یا عکوئی المام اس سلسلے می نیادہ سے نیادہ بائل کرے اور فورو فکری تمام رّصلاحیت استعال کرے ایم کا کہ بیات ملم کی کوت بهرت ك مرائي اور تقوي ك بغيرمعلوم دس بوقى بيساكر ارشاد باري بيدا و المراق المر

جب ان کو کوئی محطرو شیطان کی طرف سے آجا باہے تو وہ یادیس لگ جاتے ہیں سونکا یک ان کی ایکمیس کھل

یعنی وہ ان حالات میں اسپنے دلوں کو شولتے ہیں اور ہالمن کا نور انہیں جہل کے اند جیموں سے نکال ویتا ہے محتف و بسیرت کی مدد ے تمام عقدے کل جاتے ہیں تقوی سے مروم مض اپنی نفسانی خواہشات کے دواؤیس شیطانی فریب کو سنجر سمجد کر قبول کرایاتا ب اور فیر شوری طور پر تای کے راستے رچل برا ہے اس طرح کے لوگوں کے متعلق قران پاک میں ارشاد فرایا میا ہے: وَيَكُالَهُمُ مِنَ الْكَمِمَ الْمُرْمَكُونُوا يَحْتُسِبُونَ (ب ٢٦٢٣ ايت ٢٠) اور فداكي طرف سے ان كوره معالم عيث اوے كاجس كا ان كا كمان مى نہ قار

ين جن افعال كوده حسّات (ميكياس) مع مع مع ورسيات (برائياس) مول كي-

شیطانی فریب کاعلم حاصل کرنا فرض عین ہے: علم معالمہ میں سب سے اہم اور عامعی بات یہ ہے کہ نفس کے فریبوں

یہ دولوں روایتی پہلے ہی گؤر بھی ہیں۔

اورشیطان کی مکاریوں کی اطلاح رکھے اور یہ ہر مخص پر قرض ہے الیکن لوگ اس فرض کی اوالیکی سے عافل ہیں اور ایسے علوم کی تحصیل میں معروف میں جن سے وسوسوں کو تحریک سطے اور شیطان کو آیتا تسلط باقی رکھے کا موقع فراہم ہو ، وہ ان ملوم میں لگ کر شیطان کی عداوت اور اس سے بیخے کا طریقہ بحول جا تیں۔ وسوسوں کی کارت سے مجات کی مرف می صورت ہے کہ خوا طرک دروازے بعر كردے جائيں ، خواطرے دروازے طاہري حواس خسه ، اور باطن من شموات اور دنياوى علائل بي تك و ماريك مریس کوشد نشینی افتیار کرنے سے حواب فسد کی گذر کابیں مسدد وہوتی بین اور الل ومال سے دوری شموت اور دنیا کی مجت کم كرتى بــاس صورت ميں مرف عيات كے دروانے مطے رہيں مے ان درواندل يرذكرالى كاپرومقرركيا جاسكتا ہے ابعض اوقات دہ پہرہ داری اکھ بچاکرول کے اندر داخل مولے میں کامیاب موجاتا ہے اور اگر ایا مواقواس میور" کے خلاف خت ماہدے کی ضورت ہے اور یہ ماہد ممی ختم نہیں ہو آا کا دائدگی کے اخری سائس تک جاری رہتا ہے اس لیے کہ زعرہ مخص كمى شيطان سے في كرنس ره سكا و مراحد اك مى رہتا ہے اور موقع ياتے ي ملد كريتا ہے اس دعمن كے خلاف مروقت چوکا رہے کی ضورت ہے بعض او قات انسان اپنے وعمن کو زیر کرلیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شرکا قلع آن کردیتا ہے الیکن یہ فکست وائی نسیں ہوتی اوتی ہوتی ہے موقع کھنے ہی دہ محر مملہ کردیا ہے اجب کک جم میں خون روال ووال ہے شیطان کے خلاف جماد کا جاری رہنا ضروری ہے قلب کے معشر بناہ" کے دروازے زندگی بحرشیطان کے لیے کھلے رہے ہیں مجمی بند نہیں ہوتے اور یہ شموت منسب حد اطمع اور حرص وفیرہ قلب کے دروالے میں منتریب ان کامیان آئے گا۔ جب دوشر الادرواله كملا موا مو اور دشمن جوكنا موتواس كا دفاع صرف مجابب اور محراني الى كوزيد ممكن باك منس في حضرت حسن بعري ے دریافت کیا کہ اے ابوسعید اشیطان سو آہمی ہے؟ فرایا: اگر وہ سوجا آکرے توجمیں آرام کے چند کے مسترنہ آ جائیں بسرمال بنده مؤمن شیطان سے فی کر قرنسیں مذر سکن البتہ اسے فکست دے کر اس کی قوت کردر کرے اہا وفاح ضرور کرسکتا ہے۔ رسول أكرم صلى الله طبيه وسلم فرمات بين:

ان المومن ينضى شيطانه كماينضى احدكم بعيره فى سفر واحمداله مرية) بنده مؤمن شيطان كواتالا فركروركويتا بهتائم الناوث كوسرش (وجدلادلاوكر) لا فركردية مو

حضرت مبداند ابن مسود قراتے ہیں کہ مومن کا شیطان کرور ہو تا ہے قیس بن الحجاج کتے ہیں کہ جھ سے میرے شیطان نے کہا کہ جب میں تمہارے اندرواطل ہوا تھا تو اونٹ کی طرح تھا 'اور اب چڑیا جیسا ہوں۔ میں نے اس سے اس کی وجہ ہو تھی اس نے کہا تم ذکر اللہ کی آئی ہے میراجس کی مطلب تے رہے ہو۔ بسرطال الحل تقویٰ کے لیے شیطانی دروا نے بری کرتا 'اور ان کی گرائی کرتا ' لین ان طاہری وروا نوں پر پابٹری لگاتا اور ان واضح طریقوں کا ستریاب کرتا جو معاصی کی طرف واقی ہوں مشکل نہیں ہے 'البت شیطان کے خاص طریقوں سے وہ بھی وحوکا کھا جاتے ہیں 'اور ان سے اپنی خاصت یا وفاع نہیں کہاتے جیسا کہ ہم نے ملاء اور اعلیٰ معالی کے متعلق بیان کیا کہ شیطان انہیں خیرے دروا نے سے دیمال کو شرکی طرف کے آتا ہے۔

معیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھنے واکے شیطانی دروافعیمت زیادہ ہیں جب کہ طائمہ کا دروازہ ایک ہی ہے 'یہ ایک کھوٹی دروازہ بے شار شیطانی دروازہ اس مسافری ہی مشتبہ ہوجا آ ہے ان دروازوں کے سلسلے ہیں آدمی کی مثال اس مسافری ہی ہوتی ہے جو اندھیری دات میں کسی جگل کا سرافتیار کرے 'ادر کسی جگہ پہنچ کر فصرحائے جمال سے بے شار دشوار گذار داستے نظتے ہیں اور وہ جران پریٹان کھڑا رہ جا آ ہے کہ کس راستے سے آگے بدھے جو اسے منزل تک پہنچائے ان بے شار اور فیرواضح راستوں ہی ہے مسل کا انتخاب دو طرح کیا جاسکتا ہے 'ایک مفتل و اسیرت سے 'اور دو مراسورج کی دوشن سے در بحث موضوع میں مثل تھی بھیرت و مقتل اور کتاب و سنت کے علم کی کثرت دوشن سورج کے قائم مقام ہے جس طرح سورج کی دوشن سے دراستے بھر کرنے والا راستہ لما ہے ای طرح کتاب و سنت کے علم کی دوشن منول کی طرف رہنمائی کرتی ہے 'ورند شیطان کے راستے ہے طرف جانے والا راستہ لما ہے ای طرح کتاب و سنت کے علم کی دوشن منول کی طرف رہنمائی کرتی ہے 'ورند شیطان کے راستے ہے

شار ہیں' اور ان سے پیج کر نظاما وشوار ہے حضرت عبداللہ این مسعود موایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے ایک مرتبد مارے سامنے ایک خط تھیچا اور فرایا هذا سبیل اللّه الله کارات ب) اس کے بعد آپ نے اس خط کے دائیں اور بائیں جانب متعدد خطوط کینچ اور فرمایا یہ سب مجی راستے ہیں محران میں سے ہرراستے پر ایک شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اس پر

علنے کی دعوت رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت الاوت فریائی۔ واُن هذا صراطی مستقید مافاتیعو مولاً نتیعو السبل (پ۸۱۶ استان) اورید کہ یہ دین میرا راستہ جو کہ مستم ہے سواس راہ پر چلواوردو مری راہوں پرمت چلو۔ آپ نے ان فلف خطوط کو سبل فرمایا جو خطومت میں کے اِرد کرد کینے محتے سے اس مدیث سے بھی شیطانی راستوں کی کورے کاظم ہو آ ہے 'ان ی میں سے ایک راستہ وہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کروہ علام اسلحام الفسانی شموات پر قابویافتہ اور کمناہوں کی زندگی سے دور لوگوں کے فریب دیتا ہے اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذکرہ کرتے ہیں جس پر آدی خواہ خواہ جا گئا ہے اپ واقعہ مدیث شریف میں موجود ہے ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے شہر میں شیطان نے کمی نوکی کا کلا دیایا اور اڑی کے محروالول کے دل میں سے ہات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے 'وہ لوگ لڑی کونے کر راہب کے پاس پنچ اس نے لاکھ انکار کیا بھروہ نہ مانے والمب کو علاج کے لیے مجور مونا بڑا۔ اب شیطان نے رامب کے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالنا اور اے اس نازیا حرکت راکسانا شروع کیا یماں تک کہ وہ زنا کر بیٹا اور اے اس نازیا حرکت رامب شیطان نے راہب کورسوائی کے خوف سے ڈرایا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر اٹری کو قتل کردیا جائے تو یہ راز چمپ سکتا ہے اور اس کے محروالوں کو موت کا یقین ولا کر آسانی سے مطمئن کیا جاسکتا ہے اس نے ایمای کیا شیطان نے اپنی کاروائی جاری ر کمی اڑی کے محمروالوں کے ول میں مید بات والی کہ راہب نے تماری اڑی کو حالمہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قل کردیا 'وہ لوگ راہب کے پاس آئے' اور اس سے اڑی کے متعلق ہو چھا' راہب نے وی جواب دیا جو شیطان نے اس کے ول میں اِلقاء کیا تھا كه لژى يارىتى مركى الين محروالوں نے يقين نسي كيا اور راہب كو قصاص كے ليے كر فاركرنا جاہا۔ اس شيطان نے راہب كو بتلایا کہ یہ تمام "کارنامے" میرے تھے میں نے ی الری کا گلا محوظ تھا میں نے ی الری کی ماں باپ کو تیرے پاس آنے پر آمادہ کیا تھا " میں نے ی تیجے اس کے ساتھ زنا پر اور پھراہے تل کردینے پر اکسایا تھا آپ میں ی تیجے ان سے نجات ولا سکتا ہوں آگر تو نجات جابتا ہے تو میری اطاعت کر' راہب نے کماکس طرح؟ شیطان نے کماکہ جھے دو سجدے کر' راہب بدبخت نے شیطان کو سجدے كے اوروہ يدكتا ہوا چل ديا كديس تيرے ليے پچو جيس كرسكتا ميں تخير كيا جانوں؟ اس طرح كے لوگوں كے متعلق ياري تعالى نے

كَمَثَلِ الشَّيُطَانِ إِذْ قَالَ لِلْرَسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرٌ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِّنْكَ (ب١٦٥٥ع١١١)

شیطان کی مثال ہے کہ (اول تو) انسان سے کتا ہے کہ تو کا فرموجا پھرجب وہ کا فرموجا آ ہے تو اس وقت ماف کر رہا ہے کہ برا تھے سے داسد نس ہے۔

غور کیجتے "شیطان نے اپنے چلوں سے راہب کو ان کمیرہ گناہوں کے اِر ٹکاب پر مجبور کردیا محض اس کا تھم مان کر ' مالا نکہ اگر وہ علاج کے شیطانی وسوسے پر ممل نہ کر آتونہ زنا میسے فعل پد کا مر تھب ہو آاورنہ فٹ کی ضورت پیش آتی۔ بظا ہرعلاج کی تدہیرہت ا میں تھی اُکوئی قفص مجی پیے تصوّر نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں شربو سکتا ہے 'بسرمال شیطان کی عکست عملی ہی ہے کہ وہ شرکے

نبائی ما تم۔

احياء العلوم جلدسوم

41

کے خیری راہ طاش کرتا ہے' اور شرکے راستے پر ڈال کرایک شرہے ود سرے شرکی طرف تھینچتا رہتا ہے' نجات کی تمام راہیں مسکدد ہوجاتی ہیں' اور آدی نہ چاہنے کے باوجود اس راستے پر قدم بدھائے پر مجبور ہوجا تا ہے' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کامطلب سی ہے:۔

من حام حول الحمى يوشكان يقع فيه (بخارى دملم-لهمان بن بير) بو هخص چاكاد كرد برك كاكما عبسب كداس بن جلا جائد من المراكات الله تعالى كاكما عبسب كداس بن جلا جائد من المراكات الله تعالى كاناه جائد بين المراكات المراكات المراكات الله تعالى كاناه جائد بين المراكات المر

#### دِلً میں داخل ہونے کے شیطانی راستے

قلب کی مثال ایک قلعے کی ہے 'اور شیطان اس دخمن کی طرح ہے جو قلع میں دا علی ہوتا چاہتا ہے آکہ اس پر قبعنہ کر سکے اور اسے اپنی ملکت بنا سکے 'وشمن سے قلعہ کی حفاظت کی صورت ہی ہے کہ ان دروازں اور گذر گاہوں کی حفاظت کی جائے جن سے قلعہ میں دا غلہ ممکن ہے 'جو مختص دروا نوں ہی سے واقف نہیں وہ ان کی حفاظت کیا کر سکے گا؟ اور دشمن کو اندر آلے ہے جن درک سکے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کو شیطانی وسوسوں سے بچانا واجب ہے' بلکہ ہرعاقل بالغ مختص پر فرض عین ہے' اور وہ چز بھی واجب ہے' بلکہ ہرعاقل بالغ مختص پر فرض عین ہے' اور وہ چز بھی واجب ہے جو فرض عین تک چنچے کا ذریعہ ہو گیونکہ شیطان کو اس کے واضلے کے راستوں سے واقف ہوئے بنیں بنیں بنیروں سے دور نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ان راستوں کی معرفت بھی ضروری ہے' اور وہ راستے جسی وروازے یا گذرگا ہیں نہیں بنیر بلکہ بندے کے اوصاف ہیں' ہم صرف چند ابوا ب کی طرف اشارہ کریں مے جن پر شیطانی لٹکروں کی کھرے دہتی ہے۔

غضب اور شہوت : قلب کے دو بوے دروازے ہیں ضب اور شہوت ضعہ سے عقل ذاکل ہو جاتی ہے 'اور جب حقل کا لکر کرور پڑتا ہے تو شیطان کا لکتر محلہ کردیا ہے 'اور جب انسان فضب کا شکار ہو تا ہے تو شیطان اس سے اس طرح کھیا ہے جس طرح کچہ گیند سے کھیا ہے۔ روایت ہے کہ ابلیس معرت موئی طیہ السلام ہے ملا 'اور کے لگا: اے موئی !اللہ تعالی نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے 'میں ہی اللہ کی تلوق ہوں 'جھ سے ایک ان مرزد ہو گیا ہے 'میں ہی اللہ کی تلوق ہوں 'جھ سے ایک ان مرزد ہو گیا ہے 'میں تو بد کرتا ہا ہتا ہوں ' آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے 'میں ہی اللہ کی تلوق ہوں ' آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے 'میں ہی اللہ کی تلوق ہوں ' بھ سے السلام نے سفارش کا وعدہ کیا 'موز ہو کیا اس موری تشیف نے کے 'اور باری تعالی سے 'تعلقو کی 'تعلقو کے بعد والی بنچ از آپ کا تو اور تو بال اللہ نے آپ اور تور کی تو اللہ تعالی کی تعلقو کے بور کا موری نے عرض کیا: اے اللہ! تیزا بندہ الجیس این گناہ پائے موری نادم اللہ ایک تو برایا ان ان اور تو بر کر رہا ہے ' آپ اس کا تو بر تور ہا ہوں اللہ می قبر کو بورہ کر ہا کہ معرف کے اور باری تو ان کو اللہ تعالی کا تھم پہنیا دیا ' البیس سے کو موری کے البیس کو اللہ تعالی کا تھم پہنیا دیا ' البیس سے کو میں ناد تعالی کا تھم پہنیا دیا ' البیس سے کو میں ناد تعالی کا تھم پہنیا دیا ' البیس کو اللہ میں ' اور تیری آ کھ آپ کی اس کا محرب ' آپ کو کہ بات ہوا کہ ایک خوری کو آپ کی اس کی دو کیا کر دیا ہے وہ میں اس کی ناک میں خون کی طرح کروش کرتا ہوں ' کھرا سے خور میں دو کیا کر دیا ہے ' دو میں اس کی ناک میں خون کی دو کیا کر دیا ہے ' دو میں اس کی ناک میں خون کی دو کیا کر دیا ہوں ' اس کے خوری کیا کہ دو کیا کر دیا ہے ' دو میں اس کی ناک میں چونک کو اور ان گھرا ہے خور میں رہتی کہ وہ کیا کر دیا ہے ' دو میں نے دو تو کیا کر دیا ہوں ' کھرا کو تو تو تو ہوں ' کھرا سے خور میں کر کہ کو کھرا کر اور دیا ہوں کی خوری کو کہ کہ کہ کری کو کہ کہ کہ کہ کہ کی کو کہ کیا دو اور دیا ہوں ' جب آپ کو کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کری کو کہ کیا کہ کیا کہ

ناکہ وہ جنگ کا نصور دل سے نکال دے اور میدان چھو ڈ کربھاگ لگئے' تیسرے نامحرم مورت سے ملنے کے وقت 'کسی نامحرم مورت کے پاس خلوکت بیس ہرگزند بیٹھئے' بیس نتما مرد اور مورت کے درمیان دلوں کا پیغامبرین جا تا ہوں' اور ایک کے وسوسے دو سمرے کے دل بیں ڈالٹا رہتا ہوں' اور اس وقت تک بیہ حرکت کر تا رہتا ہوں جب تک وہ ددنوں فتنے میں جٹلا نہیں ہوجا تے۔

حرص و حسد : ابلیس نے تین مواقع کے ذریعہ تین صفات کے طرف اشارہ کیا ہے، فضب "شہوت اور حرص" اس لیے کہ جنگ سے فرار دنیاوی مال و دولت کی حرص ہی کی وجہ سے ق ہے، مورہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کا حدد کے باعث ہے" یہ بی شیطان کا ایک بوا کہ فل ہے، کی بزرگ نے شیطان سے کما کہ جھے انسان پر اپنے فلے کا مشاہدہ کرا "اس نے کما کہ میں انسان کو خضب اور شہوت کی حالت میں پکڑتا ہوں اور قابع پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس مجتم ہو کر آیا قو راہب نے اس خضب اور شہوت کی حالت میں پکڑتا ہوں اور قابع پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس مجتم ہو کر آیا قو راہب نے اس خضب انسان کو بیجھا کہ بی آدم کی کونی عادت یا دمف تھرے لیے نیاوہ محمین و مددگار ہو تا ہے؟ اس نے کما: ضعے کی شدّت ! چنا نچہ جب انسان کو شعب کو گرا گوئل ہے اور آدم کی شدت سے کول افتا ہے قوم اس کر اس کے مرمی بی جا تا ہوں۔ حرم بھی شیطان کا بدا دروانہ ہے، حرص انسان کو رستا ہوں اور جب وہ خصہ میں ہو تا ہے قومی آور کر اس کے مرمی بی جا تا ہوں۔ حرم بھی شیطان کا بدا دروانہ ہے، حرص انسان کو رستا ہوں اور جب وہ خصہ میں ہو تا ہے قومی آور کر اس کے مرمی بی جا تا ہوں۔ حرم بھی شیطان کا بدا دروانہ ہے، حرص انسان کو رستا ہوں اور جب وہ خصہ میں ہو تا ہے قومی آور کر اس کے مرمی بی جا تا ہوں۔ حرم بھی شیطان کا بدا دروانہ ہے، حرص انسان کو رستا ہوں اور جب وہ خصہ میں ہو تا ہے قومی آور کر اس کے مرمی بی جا تا ہوں۔ حرم بھی شیطان کا بدا دروانہ ہے، حرص انسان کو رستا ہوں اور جب وہ خصہ میں ہو تا ہو گری اس میں بین ہو تا ہوں کر است دیکھتا ہے، مدیث شریف میں ہو۔

حبت کالشی یعمی و بصم (ابوداؤد-ابوالدودام) کی جرس تری محت (مجم) اندها اور برا کردی ہے۔

نور بھیرت ہی ہے انسان شیطانی داخل ہے واقف ہو سکتاہے 'جب حرص کی باری بھیرت کے نور پر غالب آجاتی ہے تو پھر
کوئی راہ نمیں سوجھتی 'شیطان اس موقعہ ہے پورا پورا فا کدہ اٹھا تا ہے اور جراس چیزی خواہش اور حرص اس کے ول میں ڈال دیتا
ہے جو اس کے لیے مُعزاور مُملک ہو' رواہت ہے کہ جب سیلاب آیا 'اور حعزت نوح اپنی قوم کے اہل ایمان اور ہر جرجو ڑے کہ ساتھ مشی سوار ہوئے تو انہوں نے ایک اجبی پوڑھے کو بھی مشی ہیٹے ہو اور دیکھا' آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس سے کہ ماتھ رہیں گے اور دل میرے ساتھ ہوں ہے' حضرت نوح الما کہ میں آپ کے رفیقوں کے دل لینے آیا ہوں' ان کے بدن آپ کے ساتھ رہیں گے اور دل میرے ساتھ ہوں ہے 'حضرت فرح طلبہ السلام نے کہا: اور دعم نود ایمان ہے لگل 'تیرے لیے بمال کوئی جگہ نہیں ہے' اس نے کہا: پانچ ہا تیں ہیں جن سے میں فورت نہیں ہو چھا وہ دوہا تیں گون کی مضرورت نہیں ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے اس سے دوہا تیں مطوم کو جنہیں وہ چھپا رہا ہے' آپ نے اس سے پوچھا وہ دوہا تیں گون کی ضورت نہیں ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے اس سے دوہا تیں مطوم کو جنہیں وہ چھپا رہا ہے' آپ نے اس سے پوچھا وہ دوہا تیں گون کی ضورت نہیں ہیں جن دوہا تیں مطوم کو جنہیں وہ چھپا رہا ہے' آپ نے اس سے پوچھا وہ دوہا تیں گون کی شرورت نہیں ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے اس سے دوہا تیں مطوم کو جنہیں وہ چھپا رہا ہے' آپ نے اس سے پوچھا وہ دوہا تیں جو کھی اور لوگوں کوہا کہ کوئی میں بیا کہ کوئی تیں ہو گھیا اور جم میں ہو گھا دوہ تمام جن کی اور اور کوئی کوئی اور دوم سے بھی پر احنت کی گئی اور چھے "مروفو شیطان کا گھیہ دیا گیا' اور حرص ہیں کی اور انہیں جند سے نگھوایا ۔

شکم سری : پیٹ بحر کھانا بھی خواہ وہ طال اور صاف حواتی کیوں نہ ہوشیطان کے وافل ہونے کا ہوا راستہ ہواس لیے کہ شکم سری ہے شہوں کو تقویت ملتی ہے 'اور شوخی شیطان کے ہتھیا رہیں 'وایت ہے کہ ابلیں حضرت بھی ابن ذکریا ملیما الملام کے سامنے آیا 'اس کے پاس بھندے ہے 'آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بہندے کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شہوتوں کے بہندے ہیں 'میں ابن آدم کو ان بہندوں میں بھنسالیتا ہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی بہندہ میرے لیے بھی ہے 'اس نے کہا: جب آپ ہیں ہو میں آپ بر نماز لور ذکر وشوار کردتا ہوں آپ نے فرمایا ہیں کے علاوہ بھی بھی ہے 'اس نے بھی جواب ویا نہیں فرمایا: فدا کی جم آج کے بعدے کمی بیدہ بحرکھاتا نہیں کھاؤں گا اس نے کہا: میں بھی جم کھا تا ہوں کہ سلمان کو جواب ویا نہیں فرمایا: فدا کی جم آج کے بعدے کمی بیدہ بحرکھاتا نہیں کھاؤں گا 'اس نے کہا: میں بھی جم کھا تا ہوں کہ سلمان کو

ممی خرکی بات نمیں تلاوں کو کی دون کہ آراوہ کھانے میں چھ خرابیاں ہیں ایک سد کہ دل میں ان کا خوف باتی نمیں رہتا و سری سہ کہ علی تاریخ میں ان کا خوف باتی نمیں رہتا و سری سہ کہ علی ہے گئی ہے گئی

فلا ہری زیب و زینت : فلا ہری زیائش کا اچھا لگتا ہی شیطانی دردانہ ہے یہ زیائش لباس 'سامال اور مکان میں ہوتی ہے' چنانچہ جب شیطان کمی انسان کے دل میں فلا ہری زیب و زینت کی اونی خواہش دیکتا ہے تو دہ اسے خوب ہوا دیتا ہے 'اسے اولی اولی پاڑی گوں کے خواب دکھلا تا ہے 'اور اسے یہ باؤر کرا تا رہتا ہے کہ مکان کی دیواریں اولی ہوں' آراستہ پیراستہ ہوں لباس خوبصورت ہو' سواری فیتی اور مزین ہو' جب دل میں یہ خواہشات انجی طرح جاگئیں ہوجاتی ہیں تو دہ اپنی کی ضرورت بھی خروب ہوتا ہیں کہ دو جائی ہیں تو دہ اپنی کی ضرورت بھی خوب ہوتا ہیں کہ دو جائی ہے کہ یہ خواہش سے دو سری خواہش سے دو سری خواہش سے دو سری خواہش ہم خواہش ہم خواہش ہم کہ یہ خواہش ہم کہ اس کے دل سے جُدا نہیں ہو جائی ہے نے سلسلہ یو نمی چاتا رہتا ہے' جی کہ اس کے دل سے جُدا ہو جو رُکر دنیا ہے رخصت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ نمی خواہش سے کو جائی داستہ ایمان کے لیے بھی خطرتاک موت آجاتی ہے اللہ تعالی نفس کی خواہشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

اوگوں سے طبع : طبع بھی شیطان کا اہم دروازہ ہے 'جب ول پر طبع غالب ہوتی ہے توشیطان مسلسل اے اس بات پر اُکسا آ رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے تصنع ' تکلف اور دیا کاری کرے جن سے طبع رکھتا ہے 'انتما یہ ہوتی ہے کہ معموع (جس سے طبع کی جائے) اس کا معبود بن جا آ ہے 'اور طامع (طبع رکھنے والا) مسلسل اس کی کوشش میں نگا رہتا ہے کہ کم کم مرح معموع کے دل میں ایسے لیے جگہ پیدا کرلے ' خواہ اس کے لیے جموث ' فریب ' ریا اور تلیس بی سے کام کیوں نہ لیتا پڑے ' اولی ورجہ یہ کہ طامع معموم کی تعریف میں فاوکر آ ہے 'اور اسے امرالموف اور نئی من المسکر کرنے میں کدا ہنت سے کام لیتا ہے ' محض اس لیے کہ وہ ناراض نہ ہوجائے ' معفرت مغوان ابن سلیم سے روایت ہے کہ ایک مرجہ شیطان عبداللہ ابن منظلہ کے سامنے آیا 'اور کھنا گا اے حفظلہ کے سیخ ایمی تعری تھیمت کی آ ہوں یا و رکھنا ' ابن حفظلہ نے کہا مجمی تیری تھیمت کی مورت نہیں لگا این حفظلہ نے کہا مجمی تیری تھیمت کی مورت نہیں گا اس کے کہا کہ پہلے بات من لو' اگر المجمی ہوئی تو قول کرلیا' گری ہوئی تو تو کہ کردیا' اس لیے کہ بندہ اپنے قابو می نہیں رہتا تو میں س مع پائی جائی ہو ' نیز خصہ سے وقت اپنے اوپر قابو رکھنا' اس لیے کہ بندہ اپنے قابو می نہیں رہتا تو میں س رہا تا بول پالیتا ہوں۔

تجلت اور عدم استقلال: بيدونون وصف بحى شيطاني مَثَل بين مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين المعاد العجلة من الشيطان والاناة من الكه (تندى - سل بن سعة) جلد بازى شيطان كى طرف ہے 'اور توقف (تحسر تمسر كام كرة) الله كى طرف ہے ہے۔

ہاری تعالی کا ارشادے:

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنُ عَجَلِ (پ عاد ۳ آمت ۳۷) انسان جلدی (کے خیر) سے بنا آدا ہے۔ وَکَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (پ ۲۰۱۵ آمت ۱۱) احیاء العلوم جلد سوم اور انسان (کھ مبعاًی) جلد باز (ہو آ) ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فربایا: وَلَا تَعْجَرُ مِالْفُر آن مِنْ أَقِبُرا لَنْ يُتُقَضُّدِ الْسُكِ وَحُسُمُ (ب١٨ ر١٥ آيت سي

ولا تعجل بالقر آن من قبل آن یفضی آلیک و حید (پاره) آبات میں)

ادر قرآن (پڑھے) میں قبل اس کے کہ آپ پاس کی ہوری بازل ہو بھے گات نہ کیا ہیں۔
گلت منع کرنے کی دجہ یہ ہے کہ کام علم اور تحقیق کے ماتھ ہونا چاہئے 'اور تحقیق کے لیے آئل درمہلت کی ضرورت ہے بہت کہ گلت میں نہ آئل ہو سکا ہے 'اور نہ مہلت کی گنجائش ہے۔ جلد پازی کے دفت انسان پر شیطان اپنا شراس طرح مسلا کردیا ہے کہ اے خربی نہیں ہوئی 'دوایت ہے کہ جب معرت میں علیہ السلام ہدا ہوئے قالم شیاطین اپنے آتا البیس کے پاس پنچ ' اور کھنے لگے کہ آج دوئے زختام شیاطین اپنے آتا ہوں گئی ہات چیں آئی ہے ' میں اس خمرو 'میں نہین پر جاکر دیکھا ہوں 'ابلیس نے گوم پھرکر دیکھا کہ نظر نہ آیا 'ایک جگہ کھے فر شتوں پر نظر پری 'وہ ایک پیچ کو میں موہودگی میں وضع حمل ہوا 'لیک ہا ہے تھی پردا ہوئے ہیں اب تک دنیا میں جننے حمل فعرے بھے ان کی خرری 'اور میری ہی موجودگی میں وضع حمل ہوا 'لیکن یہ جیب بات ہے کہ جمھے نہ اس مورت کے حمل کی اطلاع ہوئی 'اور نہ وضع حمل کی پر سنگ ہے تو ایوس ہوئی 'اور نہ وضع حمل کی پر سنگ ہے تو ایوس ہوئی 'اور نہ وضع حمل کی پر سنگ ہو قالت میں برکا یا اطلاع ہوئی 'اور نہ وضع حمل کی پر سنگ ہے تو ایوس ہوئو' آن بم برد گان خدا کو جلدی کے او قالت میں برکا یا اطلاع ہوئی 'اور نہ وضع حمل کا پتا چلا' اب میوں کی پر سنگ ہے تو ایوس ہوئو' آن بم برد گان خدا کو جلدی کے او قالت میں برکا یا

مال ودولت : درہم و وجار 'ال و متاع ' زمن جا کداویہ سب چیس بھی شیطان کے لئے بوے وروازے کی حیثیت رکھتی ہیں ' مرورت سے زائد مال رکھنے والے محض کا دل شیطان کا متعقر ہے' اور رزن کی ضروری مقدار رکھنے والا محض فارغ القلب ہے' اگر تمی مخص کے پاس سودینار آجائیں تو اس مگرح کی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوجاتی ہیں 'ان میں سب سے بدی خواہش بید ہوتی ہے کہ ای طرح کے سودیناراور ل جائیں اور پر سلسلہ مجمی ختم نہیں ہو تا بجب اس کے پاس بھر نہیں تھا تواس کے دل میں : خوابش تقی نه بوس تقی نه احتیاج تقی سودیتار کیا مطے وہ یہ شمجے بیٹھا کہ میں الدارین گیا ' عالا نکہ وہ مزید نوسو کا حتاج ہو گیا ' سو وینار طنے سے بید خیال آتا ہے کہ اگر نوسو ہوئے توایک مکان محرید لیتے "مکان کے بعد خانہ داری کے ساند سامان کی ضرورت سامنے آتی ہے 'لباس اور آرائش کے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں' اور پیر سلسلہ دراز ہوجا تا ہے 'موجود کے لیے فیر موجود لازم بن جاتی ہے' ایک کی قکر فتم نیس ہوتی کہ دوسرے کی قکروامن مگزلتی ہے اور یہ سلسلہ جنم پر متنی ہوتا ہے ثابت البنائ کہتے ہیں کہ جب سركاردد عالم ملى الله عليه وسلم كونوت عطاى كل إاليس في الإياب كرده سه كماكه أج كوئي نيا واقعه رونما مواب ماؤد يكموكيا موا ے؟ تمام شیاطین روئے زین پر پھیل سے جمرانس سمی واقعے کا سُراغ نہ طا تاکام واپس آئے البیس نے کماکہ تم بیس محمومیں جاكر ديكما بول اس في اكرائي چيلول كويتلاياك الله تعالى في حرصلي الله عليه وسلم كونوت عطا فرائى ب اب تم ان ك دوستوں اور رفیقوں کے پیچے لگ جاؤ شیاطین نے زشن کا مُرخ کیا اور ناکام واپس آئے 'اور کہنے گئے کہ ہم نے ایسے لوگ توج تک نیں دیکھے جب ہم ان سے کوئی خلطی کرادیتے ہیں تووہ نمازے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں اس سے ان کی خطاعیں معاف کردی جاتی ہیں البیس نے کما انظار کرو اور مبرے کام لو مفریب یہ لوگ دنیا فاکریں کے تب ہم اپنی تدہیریں ضور کامیاب موں ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت میسی علیہ السلام پھر پر سرر کھ کر لیٹے ہوئے تھے "شیطان اوھر سے گذرا تو اس نے کہا اے میلی! آپ ہمی دنیا کی طرف را فب ہیں؟ معزت میلی علیہ السلام نے سرکے بنچے سے پھرنکال کرشیطان کی طرف پھینک دیا اور فرایا کہ یہ پھراور دنیا کی دوسری چزیں تیرے می لیے ہیں اس والے سے یہ تجبہ لکانا ہے کہ پھر بھی دنیاوی متاع ہے اورشیطان

يد روابت ابن افي الديزا في مكائد السطان عن بطريق ارسال نقل كى ب-

اس کے حوالے ہے بھی اپناکام کرسکتا ہے' مثابیہ فض تبجہ کے لیے بیدار ہواور سجدہ گاہ کے قریب ہی کوئی ایسا پھر پراہوا ہوجس پر تکیہ لگایا جاسکتا ہے' اس صورت میں شیطان اس کے ول میں یہ بات ضرور ڈالے گاکہ تعوزی دیر کے لیے اس پھر پر سر رکھ کرلیٹ جائے' یہ لیٹنا نینہ کا بیش خیمہ ہوگا'اور فیڈھ سے تبجہ کی کماز فوت ہوگی'اگر یہ پھرنہ ہو آتو نہ تکیہ کا خیال آ آ'نہ لینے ک ضورت ہوتی' نہ نینز آتی'اور نہ تبجہ کی نماز فوت ہوتی' اس ایک پھرے اتنا فتصان ہوا' ان لوگوں کی حالت پر جبرت کی نظر ڈالو جن کے کھروں میں رہم و کم خواب کے ہتر آرام وہ تکھے اور راحت طلی کے تمام لوازم موجود ہیں ایسا محض عمارت التی ہے کیا خاک لفف اندوز ہوسکتا ہے۔ اس کے دل میں قو ہروقت آرام کی خواہش رہے گی۔

فقر کا خوف اور مجل : یہ دونوں رذیلے بھی شیطان کے دو برے مدفل میں بھی اور فقر کا خوف دونوں ہی ایسے رذیلے میں کہ آدمی کو راوِ خدا میں خرج کرنے سے روکتے ہیں 'اور ذخیرہ اندوزی' اور جمع واِحتکار کی ترفیب دیتے ہیں' ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردِ ناک عذاب کا دعدہ کیا گیا ہے:

رُبِيْ بِهِ مِنْ بِكُنِزُونَ النَّهَبُ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ النِّيمِ (پ١١٠ آيت ٣٢)

جو لوگ سوتا چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نسیں کرتے تو آپ ان کو ایک بردی در و ناک سزا کی خبر سناد پیچئے۔

خیشہ بن عبدالر حمٰن کتے ہیں کہ شیطان کا دعویٰ ہیہ ہے کہ آدی بھے پر کتنای ظلبہ کیوں نہ پالے لیکن تین ہاتیں ایس ہیں جن میں وہ بھے پر فوقیت عاصل نہیں کرسکا' ایک ہیہ کہ کی کا مال ناحق لینا وہ سرے ہیں کہ شیطان کے ہاں فتر کا فوف والے نے زیادہ شیرے ہی کہ جمال خرج کی ضوورت ہو وہال خرچ نہ کرنا۔ سفیان ٹوری فرائے ہیں کہ شیطان کے ہاں فتر کا فوف والے نے زیادہ معرفر خربہ کوئی وہ سرانہیں ہے ، جب کوئی فضی فقرے ڈورنے لگتا ہے تواس میں ہاطل کی رغبت پردا ہوجاتی ہے جن ہے ہاز رہتا ہے خواہش فیس کو ترج دیتا ہو وہاتی ہے ، جب کوئی فضی فقرے ڈورنے لگتا ہے تواس میں ہاطل کی رغبت پردا ہوتی ہے اور حرص آدی کے خواہش فیس کو ترج دیتا ہے اور اپنے رب ہے برگمانی کے جرم کا مرتخب ہو تا ہے ، بخل ہے حرص پردا ہوتی ہے اور حرص آدی کے ہاؤں میں زخی ہیں اور فیکانے ہیں اور اپنی میں اور میں اور میں کہ کہوں ہے ہئے نہیں وہی ہے بازار شیاطین کے کھونسلے اور فیکانے ہیں اور اپنی میں کہ بھی سے موض کیا: میرے الحق بیطف کی جگہ مقرر فرہا فرمایا: اور اپنی کی میں کہ میں کہ میں کہ اور کو میں کہ اور کیسے کے میں میں کہ میں کہ ایک اعلی بھی میں ہیں۔ مرض کیا: میں میں میں کہ کی میں کہ کہ ایک اعلی بھی اور اپنی میں میں کہ کہ کے ایک اعلی بی میں میں ہوا کہ جوٹ تیری صورت ہی میں کہ کہ کہ شکار پیانے کی میں میں کہ جوٹ کی میں کہ کہ میں میں کہ کہ میں عطا فرہا ، تھی ہوا کہ جموٹ تیری صورت ہی میں کہ کہ کہ شکار پانے کی عطا فرہا ، تھی ہوا کہ جموٹ تیری صورت ہی میں کہ کہ کہ شکار پانے کے جال مرحت کر فرمایا:

ندہیں عصبیت : ندہی عصبیت سے یہاں مراد فقہ کے مخلف مکانپ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہمی تعقب ہے اس تعصب کی بنیاد حق پر نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات پر ہے 'لوگ اپنے فالفین سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظر سے ویجھتے ہیں 'یہ ایک ایک آفت ہے جو عابد و فاسق ہر مختص کو جملائے ہلاکت کردجی ہے 'لوگوں کو کانہ چینی عیب جو کی کرنا سبعی صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبعی صفت ہے 'جب شیطان اس ندموم صفت کو محمود بنا کر چیش کرتا ہے تو طبائع۔ جو پہلے ہی اس سے تو تی ہے ساتھ اس مصفت کو محمود بنا کر چیش کرتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا ترب ہوتی ہیں۔ یہ صفت اپنالیتی ہیں 'اور آدمی پوری تن وی کے ساتھ اس مصفت کی جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا

ہے کہ میں سی دی جدوجہد میں معروف ہوں عالا تکہ وہ شیطان کی اتباع میں نگا ہوا ہے ' فرجی اور کردی اختلافات کا عالم یہ ہے کہ ایک من حفرت ابو برمدیق کی مبت میں تعسب کا رمک افتیار کے ہوئے ہے محراس کی یہ مبت پاکیزہ نہیں ہے ، بلک اس میں حرام 'جموث بمناد' اور فسادی آمیزش ہے' ایسے مخص کو آگر حضرت ابو بکر دیکھ لیس تو اپنا دوست سیجنے کے بجائے و نعمن قرار دیں' اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چلا ہو ان کی سیرت و کردار کوائے لیے نمونہ عمل بنا یا ہو اور زبان کو لغو کلام سے روكما موعصرت الويكر كاأسوويه تعاكدوه الميع مفه من زبان بندر كف كم الي كرئ وال لياكرت تع اس فسول اور لغوكو كوكياحن ہے کہ وہ حضرت ابو بکرمدی سے اپی عبت اور دوستی کاومولی کے دوسرا فض حضرت علی کرم الله وجد کی عبت میں مبالف کی تمام مدود کو تجاوز کرمیا ہے مالا تکہ وہ ان کے عمل و کردارے زراہمی قریب نہیں ہے ، حضرت علی کرم الله وجد نے اپنے دورخلافت میں ایک ورہم سے بھی کم قیت کالباس بہنا ہے ، جب کہ ان کی حبت کا جموط ترقی قاس ریشی گیڑوں سے اپی بدن کو سجائے مجروبا ے اوروہ کیڑے حرام مال سے بنائے محے ہیں واست کے دوز معرب علی اے است نہیں وحمن تفور کریں مے محیاکس اليے مض كواسين دهوى دوستى من سيا قرار دوا جاسكا ہے جواہين دوست كے لخت بمركواہينے كمرلے جائے اور اسے خوب ارب یتے اس کے بال نوبے اور بدن کو زفموں سے جھٹی کردے اور اس کے باوجود میر فوٹی کر مارہے کہ میں اس بچے کے باپ کا خلص دوست موں مجھے اس سے بدی مبت ہے۔ ی مال ان لوگوں کا بے جو ظفاع اربعہ اور محاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم المعین ے مبت کا وحویٰ کرتے ہیں اور دین کی بعضی میں مصوف ہیں حالا تک دین ان کی عزیز ترین متاع بھی وورین کو اپنی جان الل اور عال ہرجزر ترجی دیتے تھے ایہ شریعت کے محرم شوات کی فینچیوں سے شریعت کے گاڑے گاڑے کرتے ہیں معجابہ کرام ک مبت كا دم بحرتے ہیں اور حقیقت میں اللہ اور اس كے دوستوں كے مشترك دسمن شیطان لعین كى اِتَبَاع كرتے ہيں ' يہ حقیقت قیامت کے روز واضح ہوگی جب انسیں ان کے "دوستوں" کے سامنے عذاب دیا جائے گا کیامت کی بات او رہنے دیجئے اگر ان تر میان مبت کودنیای میں بہتا چل جائے کہ معابہ کرام ان کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں اور انسیں کس طرح کے لوگ پندہیں تووہ اپنا حال د كھ كرشرم سے پانى پانى موجاكيں اور الحدہ ان بزركوں كے پاكيزہ نام اپنى كندى زبانوں برلانے كى جرأت ندكريں-شیطان لعین ان متعمین کویہ بھی باور کرا تا مہتاہے کہ اگر کوئی منص حضرت ابو برو عمری مبت میں مرحائے تو آگ اس کے قریب بمی نس سے کی و سرے کو بقین ولا آ ہے کہ اگر او حضرت منان وعلی کی محبت میں جان دے دے تو بلا حساب جنت میں جائے گا مالا تکه قامت من سمى كى مبت اور سى كى قربت كام نه آئے كى ابنا عمل كام آئے كا الخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنى لخت جكر حرت فالمراك قرايا تماناعملي فأنى لااغنى عنكمن الله شيئا (بغاري ومسلم-ابويرية) عمل کد اس کیے کہ میں تیری طرف سے خدا تعالی ک سی چیز کونس بھاسکا۔

یہ ہوائے نغسانی کی ایک مثال ہے جو ہم نے ذکر کی 'کی محم ان لوگوں کا ہے جو آئٹ نڈ اہب شافع ابو حنیفہ الک اور احر و فیرو

کے لیے تعتب رکھتے ہیں 'اور اس تعتب میں اس حد تک آگے بیوے جاتے ہیں کہ دو سرے آئم کی تحقیرلا ذم آئی ہے ' ہر خفس
این اہام کی حقانیت کا دھوئی وار ہے 'لیکن ان کی سیرت کلا تباع نہیں کر نا' قیامت کے روزیہ آئم آئے اپنے ان جموئے وعوئی واروں
سے بوجس سے کہ ہمارا خرب عمل تھا' قول نہیں تھا' قول بھی عمل کے لیے تھا' پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے قول کو اہمیت دی' اور عمل
سے اعراض کیا' تم نے ہمارے عمل ہماری سیرت اور کرواری مخالفت کی' اور ہمارے خرجب کی تقلید کا جموٹا وعوی کرتے رہے ؟ یہ
ایک زبدست شیطانی مرغل اور اس کی آمر کا بیا راست ہے 'بہت سے علاء اس راہ کے شیطان کے باتھوں بلاکت تک پہنچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے' جو ونہا کی حرص اور رخمت رکھتے ہیں' ان کی دینی بھیرت کزور ہے' اتباع میں اظامی کے بجائے لوگوں کی مقیدت اور احرام حاصل کرنے کا جذبہ ہے' اور اس لیے وہ ذہبی صعبیت کا شکار ہیں اور اس صعبیت کو اچھا بچھتے ہیں' انہیں خرنہیں کہ یہ حصبیت شیطانی عمل ہے' لیکن افسوس آیہ لوگ شیطان کی فریب کاربوں سے واقف نہیں ہیں' المک کور

تداہیری عملی سنفیذی معموف ہیں عام لوگ علاء کی تقلید کرنے کے ہیں وین کے اصول بھلا دیے سے ہیں اور فقہی جزئیات کے
اختلاف کو اجمیت دی جانے گئی ہے یہ طاء خود ہمی جاہ ہوئے اور دو سرول کو بھی بہاو کیا۔ اللہ تعالی ان کی اور ہماری توبہ قبول
فرمائے معرت حسن بھری نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہیں نے اہمت وجم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمیتوں کو سجا سنوار
کر چیش کیاتو انہوں نے استغفار کے ذریعہ میری کمرقو ژدی اس کے بعد ہیں نے ایسے ممتاہ اراستہ کے جن سے وہ اللہ سے استغفار
نہیں کر ہے ' یہ محماہ خواہشات نفسانی ہیں ' شیطان نے بچ کما ہے ' لوگوں کو ان امور میں یہ معلوم ہی جمیں ہو تا کہ وہ گناہ کی طرف
جارہے ہیں اس لیے استغفاری کیا کریں گے۔

شیطان کا ایک براحیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض بحول کر ان اختاا فات میں پڑجائے ہو فلتی اور احتادی مسائل میں موجود
ہیں ، حضرت حبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پچھ لوگ اللہ تعالی کا ذکر کرنے میں معہوف ہے کہ شیطان آیا 'اور اس نے یہ ارا ہ
کیا کہ وہ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتیں 'اور ذکر کا سلسلہ منقطع ہوجائے 'لیکن وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ بہتا سکا '
ذاکرین نے اس کی ہر تدبیرہ کام کردی مجبوراً قریب میں بیٹے ہوئے بچھ ایسے لوگوں کو نساور آمادہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مشغول تھ '
ذاکرین نے اس کی ہر تدبیرہ کام کردی مجبوراً قریب میں بیٹے ہوئے بچھ ایسے لوگوں کو نساور آمادہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مشغول تھ '
دولوگ باتوں بی باتوں میں ایک دو سرے سے لڑنے گئے 'نوبت کشت وخون تک جا پنجی 'ذاکرین کے جلتے میں سے پچھ لوگوں نے اُٹھ کر انسلسلہ منقطع ہوجائے 'اور یہ لوگ منتشر ہوجا کیں۔

عوام اور فلسفیان میاحث : شیطان کا ایک طرفقہ یہ ہے کہ وہ عوام کو ان علوم پر قراسا گاہے جن پر انہیں تجربو ہا اور ان مور میں فکر کی دعوت دیا ہے جن کے وہ مخبل نہیں ہوتے ' مثا باری تعاقی کی ذات و صفات کا علم 'اور ای طرح کے دیگر مساکل جن کے ادراک سے ان کی ضعیف اور محدو معلیل قامر رہتی ہیں 'اس صورت میں نہ انہیں اپنی مقلوں کا قسور نظر آ تا ہے اور نہ کم طنی پر نظر جاتی ہے ' وہ اصل دین ہی میں فک کرنے گئے ہیں 'اور باری تعاقی کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے زبوں میں پیدا ہوجاتے ہیں 'انہیں معلوم بھی نہیں ہو تا 'اور میں پیدا ہوجاتے ہیں جن سے دائر اسلام سے لگل کر کفراور بد حت کے دائرے میں چلے جاتے ہیں 'انہیں معلوم بھی نہیں ہو تا 'اور ایک متابع عزیز آٹ جاتی ہے بلکہ وہ اس محروی پر خوش سے پھولے نہیں ساتے اور یہ سمجھے ہیں کہ ہمارے قلب میں ہو کہو واقع ہوا ہے وہی اصل معرفت اور بھیرت ہے 'اور یہ معرفت ہمیں اپنی ذبات اور زیادتی مقل سے حاصل ہوئی ہے 'ان بھاروں کو یہ معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ ہو قوف وہ محض ہے جو اپنی عقل پر نیادہ اطابہ کرے 'اور سب سے زیادہ ہو قوف وہ محض ہے جو اپنی عقل پر نیادہ اطابہ کا یہ ارشاد نظل کرتی ہیں:

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلقك؟ فيقول المنتب اللمورسوله فان فيقول فمن خلق المنتب اللمورسوله فان ذالك يذهب عندام الاسل عناري ملم الإبرية)

شیطان تم میں سے کمی کے پاس آگر ہوچمتا ہے تھے کس نے پیداکیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہوجمتا ہے: اللہ تبارک کو تعالیٰ نے وہ ہوجمتا ہے: اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم میں سے کمی کو بید حالت بیش آئے تو اسے کمتا چاہے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس طرح کھنے سے وہ وسوسہ ختم ہوجائے گا۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اُن وسوسوں کے علاج پر ملمی بحث کی جائے اس لیے کہ دسوے عوام کو ہوتے ہیں علماء کو نہیں ، موام کو ہاہئے کہ وہ ایمان واسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عبادت و معیشت میں مشخول رہیں ، علم کو علاء کے لیے چھوڑ دیں ، عامی کے لئے زنا اور جوری اس سے بھتر ہے کہ علمی مباحث میں حصہ لے 'اور اللہ اور اس کے دین کے متعلق بہنیا دیا تیں کرکے کفر تک جائیج ، علم سیح میں رسوخ کے بخیر کچھ کہ تا ایمانی ہے جیسی کوئی تیراکی نہ جائے کے باوجود اپنے آپ کو سمندرکی لروں کی نذر کردے ' ظا ہر ہے اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔

متا کداور نداہب کے سلط میں شیطان کے قریب استے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا ،جو پچے اس عظمن میں عرض کیا محیا ہے وہ ان فریب کارپوں کا ایک نمونہ ہے۔

يَرِكُمُانِي : شيطاني فريب كاليك وروازه مسلمانوں كي ساتھ يُرگماني ركھنا ہے اللہ تعالی فراتے ہیں: يَا يَهُ اللّٰذِينُ اَمَنُوْ الجُنَّنِبُوْ اَكْثِيبُ وَاكْثِيبُ وَاكْثِيبُ وَاكْثِيبُ الطَّنِّ النَّمِ الطّنِ اثْمُ (ب٢ ٢ ١٣ ) يَتَ الطّنَ اثْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ

جو فض اپنے کی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بدگمانی کرے گا' وہ شیطان کے فریب کا شکار ضرور ہوگا' شیطان اس کی بدگمانی کو ہوا دے گا اور اسے ترفیب دے گا کہ وہ اس فض کی فیبت کرے' یا اس کے حقوق اوا نہ کرے' یا اس کی تعظیم میں مستی کرے' اور اسے حقارت کی نظرے دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجے یہ تمام صور تیں ہلاکت کی ہیں ہی وجہ ہے کہ شریعت نے تہتوں سے بہتے کا تھم دیا ہے' سرکارِ ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

> اتقوامواضعالتهم تهت كي ممون سي بي-

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم خود بھی تبہت ہے احرّاز فرماتے تھے' چنانچہ معنرت علی بن حسین أمّ المؤمنین معنرت مغیہ بنت می بن أخلب سے روایت کرنے ہیں کہ سرکار دوعالم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم مسجّد میں معتکف تھے 'میں ان کی خدمت میں حاضر ہو تی اور (اتفاق سے) حافظہ ہوگئ جب شام ہوئی تو میں واپس جل اب مجی میرے ساتھ ساتھ چلنے لکے 'راستہ میں دوانعداری مرد نظر آئے انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے انہیں آوازدی اور فرمایا کہ یہ صغید بنت می ہیں۔ ان وونوں نے عرض کیا: یا رسول الله جمیں و آپ کے ساتھ خرکا گان ہے آپ نے قربایا الم می کتے ہو گر) شیطان آدی کی رکوں میں دوڑ آ پر آ ہے جھے یہ ڈر ہوا کہ وہ کمیں جنہیں بمکانہ دے۔ غور میجے کہ انخضرت ملی الله علیہ وسلم کو ان کے دین کی تفاظمت اور آخرت کی بمتری کا کس قدر خیال تھا نیز اُست پر کس قدر شفقت فرائی کہ انسین تمست سے بہتے کا طریقہ بتلایا ' اور یہ بتلایا کہ اس عالم کو بھی ایسے احوال پر تسائل ند کرنا چاہے جو تقوی اور اجاع شریعت میں معروف ہوا ہے یہ ند سجمنا جاہے کہ لوگ مجھ سے بر کمانی نہیں کریں مے ہلکہ اچھاہی گمان رخمیں مے ' آدمی کنٹا ہی صاحب علم اور صاحب تقولی کیوں نہ ہولوگ اے ایک نظرے نہیں دیکھتے کے لوگ اے امچھا تیجھتے ہیں اور پچھ گرا جانتے ہیں بلکہ ہرا سیجھنے والوں کی تعداُ دا چھا شیجھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایک شاعر کہتا ہے۔ عب وغين الوضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط نبدى المساويا (خوشی کی آنکہ ہر میب کے لیے اسی ہے جیسے رات (ہر چیز کو اوعان لیتی ہے) لیکن نار اسکی کی آنکہ سارے میوب کول کرد کو دی ہے) بَدِ كُمَانَى اور بُدُوں كى تبت سے بچنا ضوري ہے برک لوگوں سے بُدِ كُمانی ہی كی توقع ركھنی جاہتے جب تم كسی مخض كولوگوں سے بد كمانى اور ان كى حيب جوتى من معروف ديمولو سمحد لوك وه باطن ك خيف من جلاب بركمانى اس كي خاات كالحس ب وه مر مخص کوائی ذات کے آئینے میں دیکنا جاہتا ہے، مؤمن آئے ہمائی کے قبل کے لیے اعذار طاش کرلیتا ہے، منافق کو میب جوٹی کے علاوہ کسی چیزی توفیق نیس ہوتی، مؤمن کا دل ہر صف کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ شیطان کے را الل پرید ایک مخصری کفتکو حتی بید داخل است زیادہ ہیں کد ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے ہمارے خیال میں جو پھھ لکھا گیا اور جتنے مدافل کا تذکرہ ہوا اس پر ہاتی مداخل کو قیاس کیا جاسکتا ہے آدی کے اندر جتنے بھی ندموم اوصاف ہیں ان میں سے ہر ومنب شیطان کا ہتمیار اور اس کے دروازوں میں سے آیک دروازہ ہے۔ شيطان \_ نيخ كارات : يال يه موال كيا جاسكا م كدشيطان كاعلاج كيام المياس ي نيخ ك لي الله كاذكركمنا اور (۱) مجیمه اس کی اصل نمیں لی۔ (۲) بخاری دسلم۔

يه كمناكانى ب"لا حَوْلَ وَلا قُو وَالا بالله "بانا ما ع كه قلب كاعلاج مرف اى صورت ، مكن بك ان تمام ورواندل کو بند کردیا جائے جن کے ذریعہ شیطان قلب کے اندروافل موکراسے الودہ کرتا ہے ایعیٰ دل کو تمام ترموم صفات سے پاک و صاف کدیا جائے ندموم اوصاف سے قلب کی تعلیرایک طویل موضوع ہے احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مقصد ہی ہے کہ ہم ان مملک مغات کاعلاج ہلائیں لیکن کیونکہ ہرصفت ایک مستقل باب کی محاج ہے جیسا کہ آئندہ متفات میں آپ دیکمیں مے اس ليے يمال صرف اتنا بيان كے ديتے ہيں كد أكر قلب إن غدموم اوصاف كے اصول سے پاک موجائے تو پرشيطان كوول كے اندر قدم جمانے کا موقع نہیں ملا اور وہ نے زیادہ وہ اٹنا کرسکتا ہے کہ آئے اور گذر جائے اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جا باہے الله كاذكرول براى وقت اثر انداز موتا ہے جب وہ تقولی كے نور سے منوز اور ندموم اوصاف كى آنودگى سے پاك مو اگر ايساند موتو ذكر محض قلب كاداروا خيال سمجاجائ كااس دل يراقلاار حاصل تعين موتااس لي تقوي سے خالى اور تزكيد سے محروم دل كا ذَكَر شيطان كَ اقتِدَارِكِ لِي رَكَاوِنِ نَسِي بَمَا 'ووبت أَسِانَي كِسَاعَدول كَي سِاطِيرانِ البَعْد جمالِيّا بِ إِلَى تَعَالَى كَارشاد ب: إِنَّ النَّذِينَ اتَعَوْ الِنَا مَسَهُمُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُ وُ افْإِذَاهُمُ مُبْصِرُ وُنَ (ب ١٩ س١٣ يت ١٨٠) جولوگ الله بي ورقي جب ان كوكونى خطره شيطان كى طرف سے آجا ما ہے تو وہ ياد مِن لگ جاتے ہيں جب ان كوكونى خطره شيطان كى طرف سے آجا ما ہے تو وہ ياد مِن لگ جاتے ہيں

سویکایک ان کی آنکمیں کمل جاتی ہیں۔ اس آیت میں متنی کی مخصیص کی گئی ہے۔ شیطان کی مثال بھوے عقری سی ہے 'اگر تمہارے پاس روٹی یا کوشت وغیرہ نہ ہو تو تم اے دُھتکار کردور کرسکتے ہو لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو دُھٹکارنے سے ہر کزنہ جائے گا' بلکہ موشت پر ضرور پڑے گا شیطان اس ول سے محض ایک ذائف س کر ماک جا تا ہے جمال اس کی غذا کا سامان تعییں ہو تا لیکن جن ولول میں اس کی غذا موجود ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ضرور کرتا ہے زبان سے جھڑ کنا اس کے لیے کافی نمیں ہوتا۔ جس ول پر شہوت غالب موتی ہے وہ ذکری حقیقت کو اندر نہیں آنے دیتی اور اس طرح دل شیطان کا متفقرین ما باہے متقین کے دلوں کو جو خواہشات ننس اور صفات بندمومہ سے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کھنگھٹا آکہ ان میں شموات موجود ہیں بلکہ وہ ذکرہے ما فل دکھے کر وستك ديتا ہے جب وہ دل ذكرى طرف واليس آجاتے ہيں تو دم دَياكر بعاك جاتا ہے۔ ذكرے شيطان كے بعامنے كى دليل وہ آيات اورا مادیث ہیں جن میں شیطانی وسوسوں کے دفت استعانہ و خیروکی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً ایک آیت ہے: فَاسْتَعِنْهِ اللَّهِمِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ (١٩١٣ اسه)

توشيطان مردود سے الله كى بناه ما تك.

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن اور کافر کے شیطان ملے دونوں نے ایک دوسرے کی مزاج کریں کی کافر کاشیطان موٹا بازہ تھا اور اس کے جسم پر خوب چربی چرمی ہوئی تھی جب کہ مِٹومن کاشیطان تحیف وززر اور پریشان حال و درماندہ تعا کا فرے شیطان نے مومن کے شیطان ہے ہوچھا کہ تونے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے او اتنا کمزور اور وبلا کیوں ہے اس نے جواب وا کہ میں ایک مخص کے ساتھ رہتا ہوں جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کا نام لیٹا ہے۔ میں بھوکا رہ جاتا ہوں پانی پیٹا ہے تو اللہ كانام كريت ب- من ياسك ارك تربا مدجا المول لباس بنتائه والدكانام في لنتاب اسك ميراجم بعي عوال رہتا ہے جب وہ بالوں میں تل لگا نام واللہ کا نام لیتا ہے۔ اس کے میرے بال خلک اور ایکے اُلیے رہ جاتے ہیں کافر شیطان کے اظهار افسوس كے بعد كماكہ ميں ايك فخض پر مسلط موں جو جرب سائقى كى طرح ندسب سيحد نسي كرما ميں اس كے كماتے بينے بينے مى رابر كاشرك ربتا بورد مرابن الواسع بررود مي في فمازى بو شطان سے بحد كے بدوماكرت: اللّهُ اَنْكَ سَلِطَتَ عَلَيْنَا عَدُوّا بَصِيْرًا لِعُيُو بِنَا يَرَانَا هُوَ وَقَيْلُهُ مِنَ حَيْثُ لاَنْرَاهُمُ اللّهِ مَا يَسُهُ مِنَّا كَمَا آيسَتَهُ مِنْ رَحَمَتِكَ وَقَنِطُهُ مِنَا كُمَا قَنْطُتُهُ مِنُ عَفُوكَ وَيَاعِلْبَيَنُنَا وَيَيْنَهُ كَمَا بَاعَلُتَّ مِيْنَهُ وَيَيْنَ رَحْمَنِكَ الْآكَ عَلَى كُلِّ شَيِي

اے اللہ! تو نے ہم پر ایک ایسا دعمن مسلط کیا ہے جو ہمارے حیوب سے خوب واقف ہے وہ اور اس کی جماعت ہمیں اس طرح دی ہے اس طرح مایوں جماعت ہمیں اس طرح دی ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے اس اللہ! اسے ہم سے اس طرح نا امید کرجس طرح تو کدے جس طرح تو اے اپنی رحمت سے مایوس کردیا ہے اس جم سے اس طرح نا امید کرجس طرح تو نے اس کے اور ہمارے در میان اس قدر قود کردے جمایا جد تو نے اس کے اور اپنی رحمت کے در میان کیا ہے اس کے اور ہمارے ور میان اس قدر قود کردے جمایات کیا ہے اس کے اور اپنی

صاحب دعا (جمد ابن الواسع) فرائے ہیں کہ ایک روزشیطان مجرے راستے پر ولا 'اور کھنے لگا کہ آپ جھے جانے ہیں؟ میں نے
کما: نہیں! اس نے کما: ہیں اہلیں ہوں! میں ہے اس طرح سرراہ طغے کا مقصد دریافت کیا کہنے لگا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ
دعا کمی دو سرے کو نہ سکھلا کی ہیں بھی آپ ہے مزاحت نہیں کروں گا' ہیں نے جواب دیا کہ بخدا اگر کوئی فض یہ دعا سکھنا
چاہئے گا تو میں اسے ہر گز منع نہیں کروں گا' تیرا جو دل چاہے کر۔ عبد الرحمٰن ابن ابی لیا کتے ہیں کہ شیطان اپنے ہاتھ میں اگ کا
شعلہ نے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آ یا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور قرآت واستعاذے ہے نہیں
جا یا تھا'ایک روز صفرت جرائیل علیہ السلام آئے 'اور حرض کیا آپ یہ دعا پڑھا کریں۔

اَعُوْدُ بِكَلِمُاتِ اللهِ التَّامَّاتِ النَّيْ لَا يُجَاوِدُ هُنَّ مِرُّولًا فَاحِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَلِحُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِ قِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْإَطَارِ قَايَطُرُ قَى خَيْرِ يَارَحُمُنُ () مِن بناه جابتا بون الله كان بورك كمات كواسط عن من كولى يك ويد تجاوز نس كراس جز ك شرع بونين من واطل بولى عاوراس على عاوره اللا عالى عاوران بالتي عادر من الله عادر الدين من ب

اور شب دروز کے فتوں ہے اور رات وون کے حوادث ہے محراس مادی (کے اشتثام کے ساتھ) جو خیر کے ساتھ آئے اے رمنی!۔

آپ نے یہ کلمات پڑھے تو اہلیس مودد کی می کل ہوگئی اور وہ منے کی ذیمن پر گر پڑا ، حضرت حسن بھری ہے معقول ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کئے گئے کہ ایک جن آپ کو فریب رہا چاہتا ہے جب آپ بستر پر تشریف نے جائیس تو آیت الکری پڑھ لیا کریں۔

ایک روایت میں ہے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرایا:

لقد اتانی الشیطان فنازعنی ثم نازعنی فاخنت بحلقه فوالذی بعثنی
بالحق ما ارسلته حتی وجلت بردماء لسانه علی یدی ولو لادعوة اخی
سلیمان علیمالسلام لا صبح طریحافی المسحد (نالی-عائش)
میرے پاس شیطان آیا اور اس نے محمد نزاع کیا میں ناکا گلا پاڑایا اس ذات کی میں محمور اجب تک اس کے لعاب کی فعد ک
حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے اس کا گلا اس دقت تک میں محمور اجب تک اس کے لعاب کی فعد ک
ایج اتھوں پر محموس نہ کرنی اور اگر میرے ہمائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوئی تووہ مجمعی کریز آ۔

<sup>(</sup>۱) یہ روایت این ابی الدنیائے مکائد الٹیطان بی اور مالک نے متوطا بیں سمید سے حرماتا تھی کی ہے این عبد البرے اسے این مسود سے موصولاً م نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت بھی این ابی الدنیائے مکائد الٹیطان میں بطریق ارسال نقل کی ہے۔

احياء العلوم اجلدسوم

ایک روایت میں ہے:

اسلك عمر فجاالاسلكالشيطان فجاغير النى سلكمعمر

عرجس را ورجى على شيطان اس سے فلف را ورجاا-

اس کی وجہ یکی متنی کہ ان حضرات کے قلوب شیطان کی فذا سے پاک تھے بعنی ان میں شہوات کا گذر نہ تھا 'اب اگر کوئی قض یہ جاہے کہ محض ذکر الی سے شیطان دور ہوجائے جیسا کہ حضرت عمرے دور ہوگیا تھا تو ایسا ہونا محال ہے اس طرح کی توقع رکھنے دالے کی مثال ہے مولی کہ کوئی فض دواہے اور پر بیزند کرے محلا اس صورت میں دواکیا تقع دے گی جب کہ معدوظیظ کھالوں میں مشغول ہو اسے ان کھانوں ہی کو نمکانے لگانے کی فرمت نہیں جہ جانکہ دہ دہ اکو جم کے حصوں میں نظل کرے اور اسے نافع بنائے ذکردوا ہے اور تقوی پر بیزے اس پر بیز کا ماصل ہے کہ ول شموات سے خالی ہو چنا نچہ اگر ذکر آئی کمی فیرے ذکر سے خالی قلب میں واقع ہوتوشیطان اس طرح دور بھامے گاجس طرح خالی معدے میں دوار تی ہے تو مرض راوفرار افتیار کرناہے اللہ تعالی إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُر يُ لِمَنْ كَانَ لَمُقَلَبْ (ب٣١٦م ٢١٥مه) فرمات بس:

اس میں اس مخص کے لیے بدی میرت ہے جس کے پاس (تنیم) دل ہو-

ایک مکد فرمایا: ر مرايا: كُتِبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُن نَولًا هُفَانَة بُضِلُهُ وَيَهُديه إلِي عَذَابِ الشّعِير (بِ عار ٨ آيت ٣) جس کی نبت خدا کے بہاں سے بیات تکسی جانگی ہے کہ جو مخص اس سے تعلق رکھے گاوہ اس کو ب راہ کردے گا اور اس کوعذاب دونرخ کا راستہ د کھلائے گا۔

جو مخص اسيخ عمل سے شيطان كى اعانت كرے كا وہ اس كا دوست اور حليف كملاسة كا أكر چدوہ زبان سے الله كا ذكر بى كيول ند

زبانی ذکر کافی نہیں ہے۔ یا اگر تم یہ کمو کہ مدیث میں تو یہ ہے کہ ذکر شیطان کو دور کردیتا ہے اس مدیث میں کہیں کوئی قیدیا شرط نہ کور نہیں ہے ' بیرسب تعصیصات علاء کی ایجاد ہیں ' مدیث سے ان کاعلم نہیں ہو تا اس کاجواب یہ ہے محض زبانی ذکر کرکے مور نہ ہونے کے لیے ہم خارج سے کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے جہیں خود اسپنے لنس پر نظروا لئے کی دھوت دیتے ہیں ،خبر مشادے کے درج می دلیں ہے خود سمجہ میں اجائے کا کہ جارا دمونی ممج ہے پانہیں سب جانتے ہیں کہ ذکر کا منتم اور مہادت ک عابت نمازے ؛ جب تم نماز پر مولوا ہے دل کے مال پر نظروال لیا کو اشیطان اسے کمال کمال نتیں سلتے ہر آگل کوچال میں بإزارون من تزريح كامون من اوراس كاشب خيال كوكمان كمان خيس دورا ما السي كما كيابات بإد فيس دلا ما مديه ب كدجو بات دہن سے بالکل محوموں ہوتی ہے وہ مھی با دولان اے شیطان تہارے ول بر نمازی حالت میں ضرور حملہ کر اہے ممازی با باتی اَز کار اور مبادات کو قیاس کیا جاسکتا ہے تماز دلوں کی کموٹی ہے اس سے دلوں کے محاسن اور قباع کی اور موجاتے ہیں اُن دلول کی الماز تول نہیں ہوتی جو دنیاوی شموات کے مرکز ہوتے ہیں۔ ایس نمازے شیطان مجی دور نہیں ہوسکتا علکہ وسوسوں میں نیادتی ہی كا امكان عالب ب ، جس طرح برويزك بغيردوا فاكد يس بعائة نقصان زياده بنجاتى ب- أكرتم شيطان سے جميعارا بانا جا ہے مو تو پہلے تقویٰ کار میز کرد اس کے بعد ذکر کی دو استعمال کرد شیطان تم ہے اس طرح ڈراسمارے گاجس طرح حضرت محرے رہاکر تا تھا۔ وہب بن منتہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ورو اور شیطان کو ظاہر میں گرامنت کمو اباطن میں تم اس کے دوست ہولینی اس کی اطاعت كرنے والے مو اليك بزرگ نے فرمایا: تعب بان اوكوں پر جو محسن كى اس كے احسان كى معرفت كے باوجود تا فرماني كريں اور ملعون کی اس کی سر مشی کے علم سے باوجو اطاعت کریں۔ جس ملمح تم دعاکرتے ہواور قبول نہیں ہوتی مالا تک اللہ تعالی کا ارشاد ے اُدُعِ وَنِي استنجب لَكُمُ اَى طرح تهارے ذكريے شيطان دور جيں جو تا جيوں كه وہاں وها كى شرائط معتود تھيں' اور یماں ذکر کی شرائط مفتود ہیں معرت ابراہیم ابن اوہم سے کمی نے یمی سوال کیا تھا کہ جماری وعا قبول کیوں جمیس ہوتی جب کہ اللہ

تعالی نے اس کا وعدہ کیا ہے ' فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ول مُروہ ہیں 'انہوں نے سوال کیا کہ ولوں کو کس چزنے ممروہ کیا ہے فرمایا تمہاری آٹھ خصلتوں نے 'ایک بید کہ تمہیں اللہ کے حق کی معرفت حاصل ہوئی لیکن تم نے یہ حق اوا نمیں کیا ' وہ سری یہ کہ تم اللہ کے رسول کی محبت کا دم بحرتے ہو لیکن ان کی سنت پر کہ تم نے قرآن پڑھا لیکن اس کی حدود پر عمل نمیں کیا ' تیسری یہ کہ تم اللہ کے رسول کی محبت کا دم بحرتے ہو گئے ہو کہ ہمیں موت کا ڈر ہے لیکن موت کے لیے تم کوئی تیاری نمیں کرتے ' بانچویں یہ کہ اللہ فرما آب ا

يه شيطان بي شك تمهارا دعمن باسداينا دعمن بي سيحية ربو

محرتم نے معصیت کرے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بیعایا ، چھٹی یہ کہ تم دونہ ہے اپنے خوف اور ڈر کا اظہار کرتے ہو لیکن کام وہ کرتے ہو جس سے تمہارا دونرخ میں جاتا بقینی ہوجائے۔ ساتویں یہ کہ تم جنت کے خواہش مند ہو لیکن وہ کام نہیں کرتے جو حميس جنت تک پنچادے " اٹھویں یہ کہ جب تم بسروں سے اٹھتے ہوتو اپنے میوب پس پشت وال دیتے ہواور لوگوں کی عیب جو کی میں لگ جاتے ہو' یہ تمام خصلتیں ہاری تعالی کے مضب کا ہاعث ہیں ان کی موجود کی میں دعا کی توقع رکھنا فنول ہے۔ ہر گناہ کے لیے الگ شیطان ہے : رہی یہ بحث کہ مخلف معامی کی دعوت وینے والا اور ان کے ارتکاب پر اکسانے والا شیطان ایک ہے یا متعدد ہیں اس بحث کا تعلق ملم معالمہ سے نہیں ہے نہ اس میں آجھنے کی ضورت ہے اور نہ اس سے سی فائدے کی توقع کی جاست ہے ، یمال مرف یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے ،خواہوہ ایک ہو یا چند ہوں 'اصل دخمن سے حفاظت ہے نہ کہ وشمنوں کی تعداد۔ آئم اخبار وروایات اور نور بھیرت کی مدد ہے جو پھے ہم نے سمجما وہ یہ ہے کہ ہرمعصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اس کے ذیتے صرف یمی کام ہے کہ وہ اس مخصوص محتاه کی طرف او کوں کو کھا آ رہے یہ بات ہم نے کس طرح سمجی اس کا ذکر تنعیل طلب ہے یمال صرف اتنا مرض کردینا کانی ہے کہ سب کے اختلاف ے مبت کے اختلاف پر دلالت ہوتی ہے جیسا کہ اٹ کی روشنی اور دھویں کی سیائ کی مثال میں یہ قاعدہ نہ کور ہوا۔ اخبار ک ولالت یہ ہے کہ معرت مجامدے فرمایا کہ البیس کے پانچ لاکے ہیں ان میں سے برایک کو مخصوص کام سرد کیا کیا ہے ایک کانام بثر ہے'اس کے سردمصائب ہیں'وافظا کرنا محربان پھاڑنا' نوحہ کرنا اور جمالت کی ہاتیں کرنا وفیرو امور اس کے تھم ہے ہوتے ہیں' دوسرے کانام اُخور ہے وہ زنا پر منعتین ہے اور لوگوں کو اس پر آبادہ کرنا اور اس قبل کو اچھا قرار دینا اس کا کام ہے، تیسرے کا نام مبتوطیہ و معوث پر امورہ ، چوت کا ام واسم ہے ، آدی کے ساتھ اس کے محرجا باہد اورات الی خانہ کے میوب بتاکران سے بد عمن كرديتا ہے ، پانچويں كا نام زلنبور ہے وہ بازار كاشيطان ہے اس كے بركاتے سے لوگ خريد و فروخت من ظلم كاموقف افتیار کرتے ہیں نمازے شیطان کا نام خزب ہے (مسلم- مثان بن الى العامن) وضوے شیطان کا نام ولهان ہے (ترزی)۔ شیاطین ك تعدد يربت ى روايتى داالت كرفي بير-

جس طرح شیافین فرق دَر فرج بی آی طرح فرضت می القدادین ، م نے کتاب الکری طاید کی کوت اور ان میں ہے ہر ایک کی مخصوص عمل کے ساتھ وابقل کے راز پر دوشن والی ہے معرت او امامہ آنخنرت ملی الله علیہ وسلم کایہ ارشاد کرای نقل کرتے ہیں: و کل بالمنوم نمائة وستون ملکا یذبون عنه مالم یقد رعلیه من ذالک کلنے بسر سبعة املاک یذبون عنه کما یذب الغباب عن قصعة العسل فی الیوم الصائف و مالو بدالکم لر این معمل کی سهل و جبل کل باسطیده فاغرفاه مالوو کل العبدالی نفسه طرفة عین لاختطفته الشیاطین (این الی الدیما طرانی) مالوو کل العبدالی نفسه طرفة عین لاختطفته الشیاطین (این الی الدیما طرانی) معرمی پر ایک سوسائد فرشته مقررین جو اس پر سے وہ چزدور کرتے ہیں جس کی اسے قدرت نہیں ہوتی کو دوں میں جو اس پر سے اس طرح (شیاطن کو) وقت کرتے ہیں جس طرح کری کے دوں

میں شمد کے پیالے سے کھیاں اُڑائی جاتی ہیں۔ اگر خہیں دہ چیز (فرشند) نظر آجائے تو تم اسے ہرنشیب د فراز میں دیکمو ہر فرشتہ اپنے ہاتھ پھیلائے اور مند کھولے ہوئے ہے اگر بندہ ایک لھے کے لیے بھی اپنے نئس کے حوالے کردیا جائے توشیاطین اسے اُنکپ لیں۔

الیب بن بونس بن بزید کتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پنی ہے کہ انسان کی اولاد کے ساتھ جن کی اولاد مجی پیدا ہوتی ہے اور وہ انسیں کے ساتھ نشود نما پاتی ہے ' معزت جاری عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جب معزت آدم علیہ السلام کو زمین پر آبارا آبا تو انسوں نے ہاری تعافت شامل انہوں نے ہاری تعافت شامل مائوں نے ہاری تعافت شامل مائل نہ دی تو میں اس پر غالب نہ آسکوں گا'اللہ تعافی نے فرایا کہ تیرے جو بچہ بھی پیدا ہو گا اس پر آیک فرشتہ مقرر کردیا جائے گا' معزت آدم علیہ السلام نے زیادی اعافت کی درخواست کی' فرایا: جری اولاد میں ہے آگر کوئی آیک بدی کرے گا تو آیک ہی بدی کی معزت آدم علیہ السلام نے بھر الوالم نے بھر بردی نواید بھر ہے السلام نے بھر الوالم نے بھر بالوں گا' فرایا کہ تو ہو کا دروا ہوا کہ فرایا: تو انسانوں کے مرض کیا: اے اللہ! تو نوای معرفی الم تو الم بھر تی ہو بھر بردی نواید ہوا کہ الم بھر تھر بھر کردا س پر ظاہد نہ پاسکوں گا' فرایا کہ آدم کے اس بھر تھر بھر کردی نواید ہوا کہ بھر بھر کردا س پر ظاہد نہ پاسکوں گا' فرایا کہ ہو اور تو کی کہ مواد کے اس خور کی دیا والو آبا کہ کہ ہو ہو کہ کو مسلوم کی دروا کو الو آبا کہ کہ کہ کو مسلوم کی الا موالے والا آبا کی دروا کہ کو الو کہ کہ کو الو کہ کو کو کہ کو کہ

اور ان پراپنے سوار اور پادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں اپناسا جما کرلینا 'اور ان سے وعدہ کرنا اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جمولے وعدے کرتا ہے۔

حضرت ابوالدرداء الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيرا رشاد نقل كرتے ہيں:

خلق الله الجن ثلاثة اصناف صنف حيآت وعقارب وخشاش الارض وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الثواب العقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كماقال تعالى : لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اعْيُنُ لا يُبْصِرُ وَنَ بِهَا وَلَهُمُ إِذَانً لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِكُ كَالاَ نُعَامِ بَل هُمُ اَضَلُ وصنف اجسامهم اجسام بني آدموار واحهم ارواح الشياطين وصنف في ظل الله عالى يوم القيام يوم الظل الاظله «

الله تعالى نے جن کی تین قشیل پدائی ہیں ایک هم میں سانپ کچو اور حشرات الارض ہیں ، دو مری الله تعالی نے بادر تعمری هم پر قواب و عذاب ہے الله تعالی نے انسان کی بھی تین قشیس بنائی ہیں ، ایک بَمائم کی طرح ہے ، اور تیمری هم پر قواب و عذاب ہے الله تعالی نے انسان کی بھی تین قشیس ہیں ، ان کی ارشاد ہے "ان کے والے بین جن سے وہ سختے نہیں ہیں ، وہ چواہوں کی طرح ہیں المحتوی ہیں جن سے بھی نیا دہ گراہ۔ " ایک هم ان لوگوں کی ہے جن کے جسم بنی آدم کے جسموں کی طرح ہیں ، اور مسلم انسانوں کی ہے جو قیامت کے روز باری تعالی کے مسائے میں رہیں گے اس دن اس کے سائے کے ملاوہ کوئی سامید نہ ہوگا۔

دھ یہ روایت این الی الدنیائے مکا کدا شیطان میں اور این حبان نے کتاب اضعفاء میں لقل کی ہے مائم نے ابد طلبہ الحقیٰ سے یہ روایت اختصار کے ساتھ لقل کی ہے۔ وہیب بن الورد کتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ابلیں ایک روز حضرت بھی بن زکریا علیہا السلام کے سامنے آیا 'اور کینہ لگا کہ میں آپ کو ایک قیمت کرنا چاہتا ہوں 'انہوں نے فرمایا: چھے جیری قیمت کی ضورت نہیں 'البتہ بھے انسانوں کے بارے میں پکھ بتلا (کہ کس طرح کے انسانوں سے جیرا سابقہ پر آپ) اس نے کہا کہ انسانوں کی ہمارے یہاں جین فتسیں ہیں 'ایک خم میں وہ لوگ ہیں جو ہم پر بردے سخت ہیں 'ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کسی فتنے میں جٹلا کردیتے ہیں اور ان پر قابو پالیتے ہیں 'کین وہ ارتکاب گناہ کے فرا بعد توبہ و استغفار کرلیتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام محنت ضائع کردیتے ہیں 'ہم دوبارہ محنت کرتے ہیں وہ مری ہر کت کرتے ہیں 'ہماری مجیب حالت ہے نہ ان سے کمل مایوی ہے کہ انہیں چھوڑ کر الگ ہٹ جا کیں اور نہ مطلب ہی لگا ہے ' دو سری حم کے لوگ ہماری محنت کا پورا پورا صلہ دیتے ہیں 'تیسری حم میں آپ جیسے لوگ ہیں ' نیک سیرت' معصوم جمنا ہوں ہے وہ در۔ ہم ان پرغالب نہیں آپاتے۔

شیطان کا مجسم ہو کرسامنے آتا : اب یہ سوال پر ا ہو تا ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے سامنے مجسم ہو کرس طرح آجا تا ہے جب
کہ بعض دو سرے لوگوں کے سامنے تہیں آتا ' نیز جب وہ کسی صورت میں ظاہر ہو تا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا مثالی؟ اگر وہ
اس کی اصل صورت ہے تو وہ مختف صور توں میں دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صور تیل بھی
میساں تک کہ دو مختص اسے دو مختف صور توں میں دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صور تیل بھی
ہیں مگران کی حقیقی صور توں کا مشاہرہ ہر کسی ہے بس کی بات نہیں ہے ' بلکہ انہیں نیت کے انوار ہی ہے دیکھا جا سکتا ہے آخضرت صلی اللہ
ہیں مگران کی حقیقی صور توں کا مشاہرہ ہر کسی ہے بس کی بات نہیں مزف دو مرتبہ دیکھا ہے ' ایک مرتبہ خود آپ نے ان سے کہا تھا کہ جھے
اپنی اصل صورت دیکھا ہے انہوں نے بعض میں اس کا دعدہ کیا ' اور جبل حراء پر آئی اصلی صورت میں نمودار ہوئے تو مغرب سے مشرق
سیک کا تمام آئی ان کے دجود سے گھر کیا ' دو سری مرتبہ معراج کی رات میں سدر آج المنتی پر آئی اصلی صورت میں خاہر ہوئے اور آپ نے
انہیں دیکھا تمام طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے' تا معرت جُہُیل علیہ السلام آکھ دوری مرتبہ معراج کی رات میں سدر آج المنتی پر آئی اصلی صورت میں خاہرہ و کے اور آپ نے انہیں آئی مورت میں ویکھا ہے' تا معرت جُہُیل علیہ السلام آکھ دوریہ میں کی صورت میں دیکھا ہے' معرت جُہُیل علیہ السلام آکھ دوریہ کھیں۔

کی صورت میں آیا کرتے ہے السلام آخوریں انہ میں ویکھا ہے' تا معرت جُہُیل علیہ السلام آکھ دوریہ کھی میں۔

اکثر اہل دل کو مکا شد اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی صورت اصلی کی مثال ان کے سامنے آجاتی ہے 'چانچہ شیطان بیداری کی حالت میں ان کے سامنے آبا ہے وہ اسے دیکھتے ہی ہیں اور اپنے کانوں ہے اس کی آواز ہی منتے ہیں' یہ مثالی صورت اس کی حقیقی صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے' اکثر صلحاء کو یہ صورت خواب میں بیش آئی ہے۔ صاحب کشف وہ ہے کہ حواس کی مشخولت اس کے مکا شنے کی راہ میں ہائے نہ ہو 'لینی بوبات لوگوں کو خواب میں معلوم ہو وہ انہیں بیداری میں نظر آجائے۔ جیسا کہ حضرت محر اس کے مکا شنے کی راہ میں ہائے نہ ہو ایسی بوبات ہو ہوا ہی ہو ہاری تعالی کہ بھے انسان کے قلب میں وہ جگہ و کھلا وی جائے جہال میں حبر العور شنے موری ہے کہ ایک فخص نے ہاری تعالی ہے ہو وہ انہیں بیلے ہوئے انسان کے قلب میں وہ جگہ و کھلا وی جائے جہال شیطان رہتا ہے' اس نے خواب میں انسان کے جم کو ہوریں شیشے کے ماری دیکھاجی میں اندری چیزیا ہر نظر آجاتی ہے اور شیطان رہتا ہے ہوئے دیکھا اس کی آبیہ بیلی اور لیک ہوئے تھا ور کان کے درمیان بیشے ہوئے دیکھا اس کی آبیہ بیلی اور لیک مورد میں مورد میں ہوئے تھا۔ اور اس کے ذریعہ وسوسے پیدا کر دہا تھا' جب وہ آدی اللہ کا ذرکر کر تا توشیطان اپی سونڈ میں جو از ہوں ہوئے ہوئی اہل کشف نے شیطان کو کے کی صورت میں دیکھا جو موراد میں انسان کو سے کی صورت میں دیکھا ہو مورت اصلی کے قائم مقام میں دوراد ہوا ہے اور اوراد کی حالت میں مورد ہا ہا ہو میں مورد اس میں دیکھا مورد اسلام مرکا روہ مالم ملی اللہ عبد وہ انہ مرکا روہ مالم ملی اللہ عبد وہ انہ کر جلے میں قرار دو مالم ملی اللہ عبد وہ انہ مرکل دو مالم ملی اللہ عبد وہ انہ مرکل کیا دوراد ہو ہوں۔

ہے 'یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چک ہے کہ قلب کے دو طرف ہیں ایک طرف عالم مکوت کے مقابل مو آ ہے 'یہ وی 'الهام اور فیبی اشارات كا مرفل ب- دوسرا طرف عالم ظاہرى كے مقابل ب ويكن كيوكله دولوں طرف ايك دوسرے بي مصل بين اس ليے عالم مكوت كى جانب والے صفى كا اثر عالم ظاہروالى جانب من جملكا ب-عالم ظاہروالى جانب من جوشت نظر آتى ب وہ اس كى صورت مقلد ہوتی ہے می کد کہ تمام عالم ظاہر مقلات میں سے باور تھات میں بدیات مکن ہے کہ جو صورت آدی کے ول میں اس کی خیالی جس کے ذریعے آئے وہ اس کی اصل سیرت کے مطابق نہ ہو ، چنا تھے آیک عص مگا ہر میں خوبصورت نظر آتا ہے ا مرید ضوری ہیں کہ اس کے ظاہری خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق ہوا وہ بدیاطن بھی ہو سکتا ہے عالم ظاہرتمام تر تلیس بی تلیس ہے الین دوصورت جو خیال میں عالم ملوت کی جلسے طاہر ہوتی ہے اصل صفیت کے بالع اور اس کے میں مطابق ہوتی ہے 'چنانچہ جو شی باطن میں بری ہوگی وہ نظا ہر میں ہمی تری بی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان سے مینڈک اور خزیری شکل میں نظر آنا ہے ،جب کہ فرشتے اچی شاول میں نظر آتے ہیں ، یہ صورت معانی کا منوان اور ان کے باطن کی می تصور ہوتی ہے بی وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بیزر کی صورت میں تھی تعرف کا نظر آتا اس کے خبیث پر دلالت کر باہے 'اور بگری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم اللی ہونے کی دلیل ہے ، خواہوں کی تعبیر کا یک حال ہے۔ یہ امر بھی تلب کے اسرارے متعلق ہے ، علم معالمہ میں اس کا ذکر کرنا مناسیب جمیں ہے میں اس موضوع کو چھیڑنے کا واحد مقصد سیہ کہ اس بات کا یقین کرایا جائے کہ شیطان اور فرشے الل دل پر ممعی منٹیل اور حکایت کے طور پر محشف ہوتے ہیں جیسا کہ نیٹر کی حالت میں۔ اور ممعی بطریق حیقت کے۔ اکثر ایای ہوتا ہے کہ کوئی ایک جشیل صورت نظر آئی ہے جو ہاطن کے مطابہ ہو اگرچہ وہ صورت مثال ہوتی ہے ، مر اکھ سے اس کا مشاہرہ حقیقی ہو آ ہے ' تاہم اسے اہل کشف بی د کھ سکتے ہیں۔ ان کے اس یاس کے لوگ نیس د کھ سکتے 'جس طرح خواب سونے والاريك سكاب قريب بيشے موسة لوگ نميں وكو سكت

ول کے وساوس أوبام ، خواطراور إرادے

یہ ایک دلیق بحث ہے' اور اس میں آیات و روایات اس مدیک متعارض ہیں کہ ان میں تعلیق دعا ہر کمی کے بس کی بات نہیں ہے' صرف علاء کاملین می اس تعارض کو دور کر سکتے ہیں' چنانچہ مدیث شریف میں ہے۔۔

ان الله تبحاوز عن امتی ما حدثت بعنفوسها مالم نت کلم بعاو تعمل بعد (عناری وسلم-ابع مردی) و الله تعالی مردی الله تعالی می ا

حعرت الديرية بي كاكي روايت يسب كد الخضرت صلى الله طيه وسلم في ارشاد فرمايات

ان الله تعالى يقول للحفظة ازا بم عبدى بسية فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة وانا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبوها عشرات (سلم بناري)

الله تعالی محافظ فرشتوں (کونا کا جمین) سے فرائے ہیں کہ جب برا بعدہ کس جرائی کا تصد کرے تواہے مت تکھو' اگر وہ اس پر عمل کرے توایک جرائی تکھو'اور اگر کسی نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے توایک نیکی تکھواور اگر اس پر عمل کرے تو وس نیکیاں تکھو۔

اس مدیث کی مخرج بخاری دسلم دونوں نے کی ہے اس سے پد چاتا ہے کہ قلب کا عمل اور میرائی کا قصد قابل معانی ہے۔ یی روایت ان الفاظ میں بھی دارد ہے :۔ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة و من هم بحسنة فع ملها كتبت له عشرا الى سبعمائة ضعف و من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وان عملها كتبت بو مخص كى نيك كاراده كر اورات عمل جامد نهائ اس كياب نيك تعى جائك أورجواس پر عمل كر اس كياب الله عمل كر اورجو مخص كى يُراكى كا قعد كر اوراس عمل كر اورجو مخص كى يُراكى كا قعد كر اوراس برعمل ندك تووه يُراكى الله عن عمل كر لي قوا كي يُراكى كله جائك .

ا یک روایت کے الفاظ میہ ہے:۔

واذاتحدت من من مرائی کا خیال لا آئے تو میں اسے معاف کردیتا ہوں جب کک کد اس گناه کا اِر کاب نہ مرائی کا خیال لا آئے تو میں اسے معاف کردیتا ہوں جب کک کد اس گناه کا اِر کاب نہ کر رہا

ان سبردایات سے مغواور عدم موافذہ پر دالت ہوتی ہے 'دوسری طرف بہت ی آیات سے تقب کے عمل پر موافذے کا فہوت داتا ہے۔ ہے۔ شاق ارشاد ہاری ہے:۔ اِنْ تَبِدُواْ مَا فِنَی اَنفُسِکُم اُو تَخْفُوهُ یَحَاسِبُکُم بِهِ اِللّٰهُ فَیَغْفِر لِمَنْ یَشَاءُ و یَعَلِّبُ مَنْ تَشَاءُ ﴿ لِهِ اَلْهُ اَنْ تَبِدُواْ مَا فِنِی اَنفُسِکُم اُو تَخْفُوهُ یَحَاسِبُکُم بِهِ اِللّٰهُ فَیَغْفِر لِمَنْ یَشَاءُ و یَعَلِّیبُ مَنْ تَشَاءُ ﴿ لِهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

۔ اور جو ہاتیں تسارے نغوں میں ہیں ان کو آگر تم ظاہر کرد مے یا پوشیدہ رکھو مے حق تعالی تم ہے حساب لیس مے پھر جس کے لیے منظور ہو گا بخش دس مے۔

وَلَا تَقُفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلُمُ إِنَّ السَّمُعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُنُوا دَكُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنهُ مَسُنُولاً - (په ۱۳ سَت ۳۲)

اور جس بات کی تخد کو تختیق نہ ہواس پر عمل درآمد مت کیا کر مکیوں کہ کان اور آگھ اور دل ہر مخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) ہوچھ ہوگی۔

سطلب یہ ہے کہ قلب کا عمل آگھ اور کان کے عمل کی طرح ہے ،جس طرح ان پر موافقاہ ہوگا اس طرح وہ مجی ماخوذ ہوگا'ارشاد فرمایا:- وَلاَ تَکْسَمُوالشَّهَا اُدَةُ وَمَنْ یَکْسَمُها فَرانِهَا ثِمِ قَلْبِهُ (پ۳۸۸ آیت ۲۸۳) اور شمادت کا اِخفاء مِت کرو بوقعض اس کا اِخفاء کرے گااس کا قلب گئے گار ہوگا۔

لاً يُوَّاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِي آَيْمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُوَعَاخِدُكُمُ بِمَاكَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ (١٦٥ آيت ٢٥٥٥) الله تعالى تم ر (آخرت من) وارد كرنه فرائي مح تمارى (الى) قسمول من عد بهوده تم ر- لين موافذه

ن میں میں ہے۔ اس (جموثی قشم) پر جس میں تمہارے دلوں نے (جموٹ بولنے کا) ارادہ کیا ہے۔ فرہائیں مے۔اس (جموثی قشم) پر جس میں تمہارے دلوں نے (جموث بولنے کا) ارادہ کیا ہے۔

اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ جب تک تقلب کے اقبال کی تصیل ماضے نہ آجائے اس وقت تک کوئی مطلق تھم نہ لگانا ہاہے۔ قلب کا عمل کئی مرحلوں سے گذر کراعضاء کے ارتکاب تک پہنچا ہے۔ قلب پر سب سے پہلے جو چیزوارد ہوتی ہے اسے فاطر کتے ہیں 'شاہ دل میں کسی ایس عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچے ہو کراگر وہ محوم کردیکنا ہا ہے تو دکھ سکتا ہے 'دوم یہ کہ دیکھنے کی رغبت میں ہجان ہیدا ہوتی ہے اسے میلان طبح کتے ہیں 'اور فاطر اول کو حدیث لفس کما جاتا ہے 'سوم اس رفبت کے لیے ول کی اجازت شاہ قاطر سے پیدا ہوتی ہے اسے میلان طبح کتے ہیں 'اور فاطر اول کو حدیث لفس کما جاتا ہے 'سوم اس رفبت کے لیے ول کی اجازت شاہ کا ہے تھم لگانا کہ نہ کورہ مورت کو دیکھنے او قات طبیعت تو را فب ہوتی ہے 'لیمن او قات طبیعت تو را فب ہوتی ہوتی بعض موانع شاہ شرم اور خون کے باعث دل دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا' یہ موانع آئی سے دور ہوتے ہیں اور مقتل ان کا فیصلہ کرتی ہے' اس عمل کا نام احتقاد ہے' چارم یہ کہ مورت کو دیکھنے کا مقعم موسم ہوا سے قصد' نیت' اور اداوہ کہتے ہیں' اس قصد کا مبدأ

مجی ضعیف ہو تا ہے 'لیکن جب قلب خاطر آول کی طرف پوری طمرح متوجہ رہتا ہے تو یہ قصد مؤکد ارادہ پخشہ اور عزم جازم ہو جاتا ہے '
بعض او قات ارادے کی پختل کے باوجود آوی کی وجہ ہے مثلاً ندامت کی بنا پر فض کا مرتکب نہیں ہو تا بہمی خفلت کے باعث فضل کا دھیان نہیں رہتا 'بھی کوئی ایسا انع پیش آجا تا ہے کہ چاہیے کے باوجود بھی اس ارادے کو عملی جامہ پسنانا دشوار ہو جاتا ہے۔

عمل ہے پہلے ول کی چار حالتیں : خلاصہ یہ ہے کہ اصفا کے عمل ہے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں 'مدیث نفس 'میلان طبع' اعتقاد' عمل ہے پہلے وار حالتیں کا عمل اللہ اللہ ہے۔ جمال تک خاطر یعن مدیث نفس کا تعلق ہے اس پر کوئی موافظ و نہیں ہے 'کیوں کہ یہ انسان کے عمل ان چار حالتوں کا عمل اللہ علیہ وسلم کے اس افتیار میں نہیں ہے 'کی ودلوں حالتیں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اوشار میں مراد ہیں کہ میری اُمن خوا طرکوجودل میں گذریں ارشاد میں مراد ہیں کہ میری اُمن خوا درادے کو حدیث نفس نہیں گئے 'صدیث نفس کی مثال حضرت حثان بن ملعون کی ہے روایت ہے کہ انہوں نے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:۔

نفسى تحدثنى ان اطلق حولته 'قال مهلا ان من سنتى النكاح'قال نفسى تحدثنى ان احب نفسى تحدثنى ان احب نفسى تحدثنى ان المرهب قال نفسى تحدثنى ان الركالحم الرهب قال مهلا رهبانية امنى الحباد والحج قال نفسى تحدثنى ان اتركاللحم قال مهلافانى احبه و لواصبته لا كلته و لوسالت الله لا طعمنيه الحديث قال ميرا دل يه كتاب كري منت ب انهون ميرا دل يه كتاب كري من خولد (يوى) كوطلاق دے دون آپ نے قرمایا: ایبان كو ميرى احت من محى بوتا بيش في من اپن آپ كو خمى كرون فرمایا: ایبان كو ميرى احت من خمى بوتا بيش روزه ركمنا ب عرض كيا: ميرا دل كتاب كري من راب (آرگ الدينا) بن جاؤن فرمایا: ایبان كو ميرى احت كورن مرفوب رمين بات جماد اور ج ب مرض كيا: ميرا دل جامت كرون فرمایا: ایبان كرو ميرى احت كورن مرفوب رمين بات بي اندكو ميرا الله تعالى اس كى درخواست كون توده مجمع كلا دے۔

یہ وہ خوا طریعے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا ہی خوا طرحدے شولاس کھاتے ہیں 'چنانچہ ای لیے حضرت مثان بن مطعون نے سرکار دوعالم صلی اند علیہ وسلم ہے ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسے جس مشورہ کیا ' قلب کی تیسری حالت اعتقادہ ' یعنی دل کا یہ سخم لگاٹا کہ اس فعلی کا کرنا مناسب ہے ' یہ اعتقاد افتیاری بھی ہو تا ہے ' اور اضطراری بھی ' افتیاری پر موافظہ ہے اضطراری پر نہیں ہے۔ چو تشی حالت یعنی فعل کا ارادہ کرنا قائل موافظہ ہے ' اگر کسی وجہ ہے وہ فعل نہ کر سکاتو یہ ویکھا جائے گا کہ اس کا اگر کنا ندامت یا خوف فدا کی وجہ ہے ہیں ' اگر خوف فدا اور ندامت نے اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا نے ہے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نکی کھی جائے گ کو اس کا آرادہ کرنا ندامت کے ایک نکی کھی جائے گ کو اس کا آرادہ کیا تھا اس کے لیے ایک نکی کھی جائے گ کو اس کے کیوں کہ معصیت کا عرام کرنا محصیت کا عرام کرنا اور نسب کرنا البتہ اس نے معصیت کا ارادہ کیا تھا اس کا یہ عمل باری تعالی سے عمل اعواض اور فظلت پر دلالت نہیں کرتا البتہ اس نے معصیت کا تارادہ ترک کرک کرے جو مجابدہ کیا ہے وہ ایک برائی کھی جائے گ ' کو نگر اس نے البتہ اگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی اتباع کی تمی تو اس ہے آگ کرائی کھی جائے گ ' کو نگر اردہ افتیا ری فعل ہے ' البتہ اگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی اتباع کی تمی تو اس سے آگ کرائی کھی جائے گ ' کو نگر اور دام ملی استی ہے ' البتہ اگر اس نے کری مانع یا تخر کی بیا پر ایک ارادہ افتیا ری فعل ہے ' اس تفصیل پر وہ روایت دلالت کرتی ہے وہ مجھ مسلم میں حضرت ابو ہریں تا ہے مردی ہے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا :۔

قالت الملائكة عليهم السلام وب فاك عبدك يريدان يعمل سيئة و هوابصر به <u>فقال: ارقبوها له حسنة و انما</u> فقال: ارقبوها له حسنة و انما المسلام و المسلام و المسلمة و المسلمة و المسلمة و المسلمة المسلمة و المسلمة و

تبر کھامن جبرائیں۔ ملائمکہ ملیج السلام ہاری تعالی ہے عرض کرتے ہیں اے اللہ! یہ تیما بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے' (عالا نکہ خدا کواس کا حال زیادہ معلوم ہے) اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس کی تحرانی کرو'اگر وہ ارادے پر عمل کرلے تواس کے برابر برائی لکھ

حال زیادہ معلوم ہے) اللہ تعالی فرمائے ہیں جاس کی سرائی تھ اسراؤہ ارادھے پر من سرمے واسے ہے۔ انواور اگر وہ چھوڑدے تواس کے لیے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میری دجہ سے میہ گناہ چھوڑا ہے۔

جن روایات میں مَنْ کُم یَعْمَلُها (اس ارادے پرعمل نمیں کیا) آیا ہے اس میں بھی اللہ کے خوف سے چھوڑنا مرادے 'اگر کوئی مخص سی گناہ کا عزم کرے پھروہ خفلت کے باعث یا کسی اور وجہ ہے اس گناہ کا ارتکاب نہ کرسکے تو وہ نیکی کا مستق کیوں ہوگا؟ مدیث شریف میں ہے:۔ انسا یہ حشر الناس علمی نیساتھم () آدمی ایل ایل نیتوں پر افحائے جائیں گے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آگر کوئی مخص رات کو یہ نیت کرے کہ بیں میج کو فلاں مسلمان کو قتل کروں گایا فلاں عورت کے ساتھ زنا کروں گا اور میج ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ اپنے ارادہ دعزم پر مرب گا اور اس نیت پر اس کا حشر ہوگا، حالا تکہ اس نے ارتکاب نہیں کیا تھا، اس امریر قبلسی دلالت اس روایت سے ہوتی ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا نہ

معلوم ہوا کہ معنول تمحن اپنے ارادے و نیت کی بنا پر دوزخ کا مستحق ہے 'بظا ہروہ مظلوم تھا اور قاتل نے ظلماً اے قل کیا تھا'
اس صراحت کے بعد یہ کمان نمیں کیا جاسکنا کہ اللہ تعالی نیتوں اور ارادوں پر موافظہ نمیں فرمائیں کے 'اس سلسلے میں یہ اصول یا د
ر کھنا چاہئے کہ ہروہ قصد قابل موافظہ ہے جو افتیا رکے تحت ہو' ہاں اگر وہ کسی نیکی کے ذریعہ اس قصد کا کفارہ اوا کر دے تو اس کے
نامہ اعمال میں نیکی تکھی جائے گی 'کیو فکہ ندامت کی دجہ ہے عزم کو قع کرتا نیکی ہے 'کسی مجبوری کی دجہ ہے ترک فعل کرتا نیکی نمیں
ہے' اس لیے پہلے پر اجر ملے گا اور دو سرے پر موافظہ ہوگا' خوا طراور میلان طبع بندے کے افتیار میں نمیں ہیں' ان پر موافظہ کرتا

بنرے کی طاقت ہے باہر کی چزوں پر موافقہ کرنا ہے ، قران کریم میں ہے:۔ وَإِنْ تُبُدُو اُما فِی اَنْفُسِکُ اُو تُحُفُو ہُ یک اَسِبُکُ مُرِدِ اللّٰمِ (پ۳۸۸ آیت ۲۸۳) اور جو باتیں تمارے نفوں میں ہیں ان کواکر تم فاہر کو کے یا پوشدہ رکھو کے حق تعالی تم سے صاب لیں کے۔

روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کرید نازل ہوئی تو کی معانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم پر ایس بات کا عظم ہوا ہے جو ہماری طاقت سے با ہرہ 'ہمارے دلوں میں بست می باتنیں السی
مزرتی ہیں کہ ان کا ول میں رہتا ہمیں منظور نہیں ہوتا' اس آیت کی روسے ہماری دو باتنی ہمی قابل موافذہ ہوں گی؟ آنحضرت
ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عالم آئے ہمی میودیوں کی طرح یہ کہنا چاہجے ہو سَمِع عَناوَ عَصَدِینَا (ہم نے سااور تا فرمانی کی)
محمیل قرید کہنا چاہتے سَمِع عَناوَ اَطَعُنا (ہم نے سُنا اور اطاعت کی) محاب نے سمع وطاعت کا اعتراف کیا' ایک سال بعد مندرجہ
دیل آیت کے ذریعہ یہ بھی دور ہوئی۔

لایک کَلْفُ اللَّهُ اَنْ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِسْعَهَا اِللّٰهُ وَسُعَهَا اِللّٰهُ وَسُعَهَا اِللّٰهُ وَسُعَهَا اِللّٰهُ وَسُعَهَا اِللّٰهُ وَسُعَهَا اِللّٰہُ وَسُعَهَا اِللّٰهُ وَسُعَهَا اِللّٰہُ وَسُعَهَا اِللّٰہُ وَسُعَهَا اِللّٰهُ وَسُعَهَا اِللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَسُعَهَا اِلّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمِ وَاللّٰمِ وَالْمُ وَاللّٰمِ وَالْمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ و

الله تعاتی سمی هخص کو مکلفَ نهیں بنا تا تمراس کا جو اس کی طاقت وافعیار میں ہو۔

اس تغمیل سے ثابت ہواکہ قلب کے جو اعمال بڑے کے دائرة افتتیار سے خارج ہیں ان پر مواَ خذہ نہیں ہے ابعض لوگ ان (۱) این جاجہ جی لفظ "اِنْسَا" کے مذف کے ساتھ۔ مسلم جی یہ ردایت اتم سلم "اور عاکشات متقل ہے۔ (۲) یہ ردایت مسلم شریف جی ابو ہریا اور ابن عبائ ہے موی ہے۔

ا عمال میں کوئی فرق جس کرتے بلکہ جو بکو دل میں آئے اسے مدینے لئس یا خاطر کد دسیتے ہیں' ان کی یہ رائے درست تسی ہے' قلب سے اعمال پر موافذہ کیوں نہ موجب کہ کمبر عجب رہا اور حسد وفیرہ قلب کے اعمال ہیں اور آیات و روایات سے ان پر مواُخذہ ثابت ہے۔ اصل ہی ہے کہ جو اعمال بندے کے اختیار میں جی خواہ دہ '' کھے کے بوں یا کان کے بوں یا دل کے بوں سب پر مواَخذہ ہوگا' چنانچہ اگر تمی نامخرم عورت پر بلا اختیار نظر پڑ جائے تو اس پر مواَخدہ نہیں ہے ' لیکن اگر دوبارہ قصد و ارادے کے ساتھ اس پر نظروالی تو موافزہ ہوگا۔ سی مال قلب کے خواطر کا ہے الکہ پہلے موافزہ قلب ہی سے ہونا جاہے کوں کہ قلب ہی اصل ہے ، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے۔ التَّقُوي هَهُنَا (ملم-الوبرية)

تنزى يهال ہے۔

الله تعالى كاارشادے: لَنُ يَنَالُ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنُ يَّنَالُهُ النَّقُولُ مِنْكُمُ ( ١٤١١ است ٢٠)

اللہ کے پاس نہ ان کا کوشت پنچتا ہے اور نہ ان کا خون 'لیکن اس کے پاس تمہارا تقونی پنچتا ہے۔ سركار دوعالم معلى الله عليه وسلم كا ارشادے:

الاثمحوار القلوب ٧٠ مناه دلوں میں محظنے والا ہے

ایک مرتبه ارشاد فرمای<u>ا</u> نه

البر مااطمأن اليمالقلب وانافتوك وافتوك (طران-ابو هله) نيكى دو ب جس برول معلمين موجائ أكرجد لوك تم ير فتونى لكائيس افتوى لكائيس-

ہم بہاں تک کتے ہیں کہ اگر مفتی کے ول میں سمی امرے وجوب کا خیال آیا اور وہ امرفی الحقیقت واجب سیں ہے تب بھی اسے تواب ملے گا اس طرح اگر کسی کے دل نے بیگوائی دی کہ جس وضوست ہوں اس نے دل کی کوائی پر مطمئن ہو کر نماز پڑھ لی ا پھر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز بِلا وضور پڑھی گئی ہے تو اس نماز پر تواب ملے گائیکن اگر طمارت کی گواہی کے بعد نماز چھو ژے گا تو من او کا اس طرح اگر کسی نے آ جنیدے یہ سمجھ کر جماع کر لیا کہ یہ میری ہوی ہے تو گنگار نہ ہوگا اس کے بر عکس اگریہ عورت منکوحہ ہوتی اور وہ اے فیر سمجھ کر جماع کر ہا تو گھنگار ہو ہا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اہمیت دی گئی ہے 'اعضاء کو ان میں کوئی دُخل نہیں ہے۔

## ذکرکے وقت قلب کے وسوسوں کا مکمل انقطاع

اس بحث كاموضوع بيا ہے كد ذكر كے وقت قلب كے وسادس يورے طور ير فحتم موجاتے ہيں يا نہيں؟ اس سوال كے جواب ميں عرض ے کہ احوال قلب کے محرال اور اس کے قائب و مغات پر نظر رکھنے والے علاءے اس سلسے میں پانچ فریق ہیں۔ ا یک فریق کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر ہے وسوسہ فتم ہو جا تا ہے ' مدیث میں ہے :۔

<sup>(</sup>ا) برروایت کتاب العلم میں گذر چکل ہے (۲) ای معمون کی ایک حدیث وا جصرے مسد احد میں معقول ہے ' یہ دونوں روایتیں پہلے مجی گذر چک ہیں۔

فاذادكر الله خنس (ابن الى الدنيا ابن عدى الن ) جب الله كاذكر آب توجث جاتا ب

خنس کے معنی ہیں سکوت مطلب یہ ہوا کہ شیطان ذکر النی کے دقت خاموش ہو جاتا ہے 'اور اپی حرکتیں ختم کر دیتا ہے '
دو مرے فریق کا قول یہ ہے کہ ذکر سے و ساوس ختم تو نمیں ہوتے البتہ ان کی باہر ختم ہو جاتی ہے 'اس لیے کہ جب دل پر اللہ تعالی میں کا ذکر محیلہ ہو جاتا ہے تو اس میں و سوسہ کا اثر تجول کرنے کی مطاحیت باتی نمیں رہتی 'اس کی مثال اس ہے جیسے کوئی خمش مہری سوج میں خق ہو جاتا ہے 'کین سمان ہو تا ہے ' ہیں اور دو خود بھی کھتگو ہیں حصہ لیتا ہے گین سمان کی مثال اس کے کانوں میں پڑتی ہیں اور دو خود بھی کھتگو میں حصہ لیتا ہے گیاں ' میں ہے '
جس طرح سوج میں مستخل فض ہرج ہے ہے نیاز ہو جاتا ہے ای طرح ذاکر بھی و ساوس کے اثر سے آزاد ہو جاتا ہے ' تیسر سے فریق کی رائے ہیں ہے کہ نہ دسوسہ ختم ہو جاتا ہے ' کین فریق کی رائے ہیں ہے کہ نہ دسوسہ ختم ہو تا ہے ' کین اور و سوسہ نے آزاد ہو جاتا ہے ' این کی رائے ہیں ہے کہ نہ دسوسہ ہے تو ذکر نمیں اور ذکر ہے تو وسوسہ نمیں۔ اور ان دو توں کی آلمد دفت ہے ہیں جاری سے سلملہ اس کی طلال اس مطرح جاری رہتا ہے جو جہوں اس کی مثال اس سے بیسے کسی گر ہو تھیے اس فریق کی دیل ہے ہے کہ ذکر سے ایسا گلگ ہے گوا دہ ایک دو سرے ہے جرے ہوئے ہوں اس کی مثال اس سے بعدے کسی گر ہو ترب ہے کہ ذکر کے باد جو ب بیسے کسی گر ہو ترب ہے کہ ذکر کے باد جو میں جو بات ہو دہ تو تھیا ایک دو سرے ہے کہ ذکر کے باد جو دہ سے باس فریق کی دیل ہے ہے کہ ذکر کے باد جو رہ ہوں۔ بھی بیس فریق کی والے ہو ہوں رہا ہے ' بالی خود ہوں۔ بیس فریق کی دیل ہے ہو کہ دیل ہے ہو کہ دیل ہے اس فریق کی دیل ہے ہو کہ دو سوسہ اور ذکر بھی منظم نمیں ہوئے ' بلکہ دونوں کا عمل اپنی جگہ جاری دیا ہے بیس خور ہوں۔ اس فریق کا قول ہیہ ہے کہ دوسہ اور ذکر بھی منظم نمیں ہوئے ' بلکہ دونوں کا عمل اپنی جگہ جاری دیا ہے جس کر کرنے دوسہ کی دوسہ دوسہ کے دوسہ اور ذکر بھی میک دفت دو مخلف حال طاری ہو جاتے ہیں ' بخضرے میل کی دفت دو مخلف جاری دیا ہے ہوں ای دوسہ کے اس فریل کے ہیں دوسہ کرنے دوسہ کی دفت دو مخلف جاری دیا ہے جس کے ہوئی دیا ہو کہ دوسہ کے دوسہ کرنے دوسہ کرنے دوسہ کی دوس

ما من عبدالا ولماربعة اعين عينان في رأسه يبصر بهما امر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما امر ديند (ابومنمورويلي معاذين جل)

ہربندے کی چار سکھیں ہوتی ہیں' دو سرمیں جن سے دہ اپنے دنیوی امور دیکھتاہے اور دو دل میں جن سے وہ اپنے دیٹی امور کامشاہدہ کرتا ہے۔

ماسى كى رائے بھى يى ہے۔

وساوس کی قشمیں : ہارے نزدیک بیہ تمام زاہب صحیح ہیں اکین ان میں وسوسوں کی تمام قسموں کا اعاطہ نہیں کیا گیا ہلکہ ان میں سے ہر فربق نے آیک فتم پر نظروالی اور اس کے مطابق فیصلہ کردیا۔ وسوسوں کی کئی فتمیں ہیں۔

پہلی قتم۔ تلبس تن ؛ ایک متم یہ ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالے مٹا کسی انسان سے ہوں کے کہ ویزادی لذات نہ چھوٹرنی چاہئیں۔ کیونکہ زندگی طویل ہے 'اننے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا مبر آزا کام ہے اس موقعہ پر آگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حق مقیم 'ثواب مقلیم اور عقاب الیم کا لفتور کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکتی ہے گر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ ہر مال محتصرے 'اور یہ تمام دنیاوی لڈات فانی ہیں 'اگرچہ بظا ہران پر مبر کرتا مشکل ہے کہر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چندال مشکل نہیں ہے 'اور ان ودنوں میں سے ایک ضروری ہے آگر دنیا میں لڈات پر مبر کی مشقت برداشت کرتی ہوگی' مشقت برداشت کرتی ہوگی' مستقت برداشت کرتی ہوگی' ہور کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کردہ ہی ہر صال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہانی' اور ایمان و تقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کردہ ہی ہر صال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہانی' اور ایمان و تقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کردہ ہی ہر صال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہانی' اور ایمان و تقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کردہ ہی ہر مال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہانی' اور ایمان و تقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کردہ ہی ہر مقابل اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہانی' اور ایمان و تقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کردہ ہی ہور

اس کے کہ وہ یہ نہیں کہ سکآ کہ دونے کی آگ معاصی پر مبر کے مقابط میں آبادہ پر اپنے ایمان کی وجہ سے ان وعدوں پر بقین طرف نہیں بہنچا آ' اگر اس نے اس طرح کے دعوے کے بھی تو بھہ مؤمن کیا باللہ پر اپنے ایمان کی وجہ سے ان وعدوں پر بقین می کب کرے گا۔ اس طرح آگر وہ جب کا وسوسہ ڈالے مثل کی گئے ہے کہ تھے سے زیادہ کمی قض کو ہاری تعالی کی معرفت عاصل نہیں ہے' اور نہ تیری مباوت کی مثال کہیں ملتی ہے' اللہ کے بہاں تیرا درجہ انتہائی بائد ہے' اس موقعہ پر بیرہ کو یہ سوچنا چاہئے کہ معرفت عاصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت عاصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت بین اس کی عطاکردہ دولت ہیں میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے' اس خیال کے بعد مجب اور خود پندی کی مخوائش ہی ہاتی نہیں معرفت اٹھا آ ہے' اس کیے کہ وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ سب اللہ کی تطاق نہیں ہیں' اگر اس نے یہ کہا بھی تو بیرہ کی معرفت کے نور کے حامل عارفین کے معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا بقیمن تی کب کرنے و سے گا۔ وسوسوں کی یہ شم ایمان و معرفت کے نور کے حامل عارفین کے دلوں سے ذکر کے ذرایحہ بالکہ ختم ہو جاتی ہے۔

دو سمری قشم - تحریک شهوت : وسوسوں کی دو سری تشم میہ ہے کہ شیطان شهوت کو تحریک دے 'اس کی بھی دو تشمیس ہیں ایک میر کہ بید کہ بڑہ کو اس شهوت کا محصیت ہونا بقینی طور پر معلوم ہو دو سری ہید کہ دو قتی غالب سے معلوم ہو 'بقین کی صورت میں شیطان کہ شہوت کو حرکت دسینے ہے 'اگر دو بقینی نہیں بلکہ ظن ہے تو شیطان کی شہوت کو حرکت دسینے ہے 'اس صورت میں اس کے ازالے سے لیے مجاہدہ کی ضورت ہوگی وسوسہ کی یہ تشم ذکر کے دقت ہورے طور پر ختم نہیں ہو تی البتہ غالب بھی نہیں ہویا تی۔

تيسري فتم - خواطر: وسوسد كى تيسرى هم محض خوا طراورغائب احوال كى يادب جونمازي آتى ب ويناني جب بنده ذكرالنى من مشخول ہو آب تو به خواطر تو الله ختم ہوجاتے ہيں ' پھر آجاتے ہيں پھر ختم ہوجاتے ہيں ' بعض او قات خواطر كى آمد ورفت اتن بے بدبے اور مسلسل ہوتى ہے كہ خواطراور ذكرودنوں آيك بى سلسلے كى دوكرياں معلوم ہوتى ہيں ' يمال تك كه بعض او قات خواطر بھى آتے ہيں اور قرآت كے معنی ہمى سمجھ ہيں آتے ہيں مولا تقلب جي دونوں كے ليے دوالگ الگ جگسيس ہيں جمال دونوں بيك وقت سائلے ہيں ' اس تتم كے دسوسہ كا تكمل طور پر سے منقطع ہوتا بہت مشكل ہے ' ليكن محال نہيں ہے ' اس ليے كہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں "

من صلی رکعتین لم بحدث فیهمانف به میشی من امر الدنیاغفر لهما تقدم من ذبیندن من صلی رکعتین این بی می اس کاهن کوئی دنیا کی بات ند کرے تواس کے بیچیا کناه معاف کردیے جائیں ہے۔

کردیے جائیں مے۔

اگریہ ممکن نہ ہو تا کہ ذکر الی کے وقت کمی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فرماتے۔ لیکن یہ صورت تمام قلوب کے ساتھ پیش نیس آ سین ' بلکہ صرف اسی دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالی کی محبت اس درجہ غالب آ پیکی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آ تا ہو 'جس طرح عاشق صادق کے دل میں محبوب کی ہات کے علاوہ کوئی دو سری ہات نہیں آئی ' اس طرح اگر کسی محبوب کی ہات کے علاوہ کوئی دو سری ہات نہیں آئی ' اس کے تصور میں ' اور اے ایزا پہنچانے کے خیال میں اتنا مستفرق ہو تا ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب سے ہمی گذر جائے تو پتا نہیں چانا 'خواہ آ بھیس کھلی ہوں اور بظاہرا سے میں دی ہوں ' جب دنیاوی امور میں استفراق کی ہیں ہو سکتے ہو دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی دکھر بھی ہیں بندے کی

ون يدروايت كاب التلؤة مي كذر يكل ب-

یہ حالت کیوں نہیں ہوسکتی البت ایمان کی مزوری کے پیش نظراس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔

حاصل میہ ہے کہ شیطان سے چند لیحوں کے لیے نجات ممکن ہے الیکن عمر بھرکے لیے چنکارا ممکن نہیں ہے اگر کوئی ہخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی ہجان انگیزی ہے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ آنخسرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرانی ہوتی 'جب کہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز رامعتے ہوئے اپنے کیڑے کے اُنتوش پر آپ کی نظررزی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کیڑا ا يَارِيجِينَا اورارشادِ فرمايا :--

شغلنى عن الصّلاة المبواب الى ابى جهم (ر

اس كيڑے نے توجھے نمازے روك ديا 'اے ابوجم كے پاس لے جاؤ۔

آب کے ہاتھ میں سونے کی انگو تھی تھی ایک مرتبہ خطبہ کے دوران اس پر نظرجا پڑی تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا 'ادر

فرایا - نظر الیه ونظر الیکم (سال ابن عباس) میں ایک باراے دیک اموں اور ایک بار حمیں دیکتا ہوں۔

كيڑے كے نقوش اور سونے كى انگونٹى سے وحميان بننے كاعمل شيطان كاوسوسہ تھا'يا درہے كه سونے كى انگونٹى كا واقعہ مردول کے لیے سونے کی خُرمت کی زول سے پہلے کا ہے' آپ نے بیدا تکو تھی پنی کیونکہ اس وقت پر منتا جائز تھا' بعد میں آیار دی کیونکہ اس ے وسوسے پیدا ہو رہے تھے اور دنیاوی مال و متاع سے متعلق وسوے انہیں اپنے سے دور ہٹا کری فتم کیے جا سکتے ہیں 'جب تک کوئی مخص منرورت سے زائد چز کا مالک رہے گا تو اسے شیطان وسوسہ میں منرور مبتلا کرے گا' خواہ وہ زائد چزایک درہم یا ایک دینار ہی کیوں نہ ہو' دراہم و دنا نیرمیں وسوے کی صورت میہ ہوگی کہ شیطان صاحب مال کوان کی حفاظت کے سلیلے میں متفکر رکھے گا' نیزاے بتلائے گاکہ وہ اس مال کو کمال خرچ کرے 'اے کی طرح چُمپاکررکھ باکہ لوگوں کو تمہارے پاس مال کی موجودگی کا پتا نہ چلے یا اسے کس طرح ظاہر کرے کہ لوگ تمہاری برتری تعلیم کریں 'یہ اور اسی طرح کے دو سرے وسوے اسے پریشان رکھیں مے ' دنیاوی دولت کے مردہ جسم میں اپنی علمع کے پنچ گاڑنے کے بعد شیطان سے بیچنے کی خواہش رکھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی محنص شد میں گر جائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر کھیاں خبیں بیٹھیں گی 'حالا نکہ یہ ممکن خبیں ہے' دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا دروا زہ ہے 'اور یہ صرف ایک دروازہ نہیں ہے ہلکہ بے شار دروازے ہیں جن سے شیطانی لشکر وسوسوں کے بوجھ اٹھائے اپنی آمد رفت جاری رکھے ہوئے ہیں ایک دانشور کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے پاس معاصی کی راوے آیا ہے 'یہ راوبند ہو تو نصیحت کا راستہ اپنا آیا ہے اور اسے بدعت میں مبتلا کردیتا ہے 'اگر وہ راستہ بھی مسدُود کردے تو اسے بیٹی اور تشدّد کی را ود کھلا تاہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اہے بھی حرام کرلے 'اگروواس ہے بھی منع کردے تواہے وضواور نمازے دوران شکوک و شبہات میں جٹلا کردیتا ہے 'اگر اس سے بھی کام نہیں چاتا تواس پر خمر کے کاموں کو آسان کردیتا ہے 'جب لوگ اسے نیک اور صابرو عفیف سمجھ کرراغب ہونے لگتے ہیں تووہ اے مجب میں جنلا کرے ہلاک کرویتا ہے میال وہ جدوجد کی تمام رَ توتت مرف کردیتا ہے 'یہ آخری موقعہ ہو آ ہے 'اور شیطان یہ موقع ہاتھ سے جانے میں سا جاہتا اس لیے کہ وہ یہ جاتا ہے کہ اگریہ موقع ہاتھ سے نکل محیاتو میرا شکار جال میں سینے کے بچائے سید معاجنت میں جائے گا۔

قلب کی سُرعتِ تغییراوراِثبات و تغییر میں اس کی قِسمیں

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قلب مختلف متناد ادصاف کے درمیان کمرا ہوا ہے ممویا وہ ایک بدف ہے جس پر جاروں طرف سے تیردل کی بارش ہوتی ہے'اس پر ایک چیز کا اثر ہو تا ہے تو دو سری طرف سے دو سری چیز آکر اس اثر کو زائل کر دیتی ہے'شیطان اے ہوائے نفس کی ۵۰ ماریو کان العلمة می گذریکی ہے۔

طرف محینچتا ہے، فرشتہ سب و خالف میں محینچتا ہے، ایک شیطان ایک شرکی جانب ہے جا آ ہے قودد مراشیطان در سرے شرکی دعوت دیتا ہے اس طرح ایک فرشتہ ایک فیر کی طرف بلا آ ہے، مجمی وہ ول دو فرشتوں کی کشاکش میں جتما ہو جا آ ہے، مجمی دو شیطانوں کی اور مجمی شیطان و فرشتے کی۔ اسے کسی بھی دقت فرصت کالحد میشر نہیں آ گا'اس آیت میں قلب کی اس کیفیت کی جانب اشارہ کیا کہا ہے۔ اس و در مرد و روز و در روز و در روز کی جانب اشارہ کیا کہا ہے۔ اس و دفقی کے اور اس کی اور اس کی اور اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کی مول کی اور ان کی نگا ہوں کو پھیروس مے۔ اور اس مجمی ان کے دول کو اور ان کی نگا ہوں کو پھیروس مے۔

کول کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلب کی جیب میں اللہ کا عجب و غریب صنعت پر مطلع تھے اور اس بات سے واقف تھے کہ ہیر کوشت کا کلزا ہر لچہ ہر آن متغیر رہتا ہے اس لیے آپ میں مشم کھایا کرتے تھے۔

موشت کا کلاا برلحہ برآن متغیر بہتا ہے اس لیے آپ یہ متم کھایا کرتے تھے۔ لا: ومقلب القلوب بخاری ابن میں کسی اسم ہے داوں کے دلنے والے کی۔ سرم سار دوور ساز در در در سار

آپ بحرت ير رما زرات تا .. يَامْقَلِب الْقَلُوبِ ثَبِتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

اے دلوں کے بدلنے والے میرے ول کو اپنے دین پر ابت قدم رکھ۔

لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اکیا آپ کو بھی اسپنے ول مے بارے میں کئی طرح کا کوئی اعدیشہ ہے ورمایا:

وما یومننی والقلب بین اصبعین من اصابع الرحلن یقلبه کیف یشاء یس کردجہ سے بے خوف ہو جاؤں جب کہ ول ہاری تعالی کی اگلیوں میں سے دو اگلیوں کے درمیان ہے دوجس طرح جاہتا ہے بدل دیتا ہے۔

ا یک روایت میں یہ الغاظ ہیں ہے۔

ان شاءان بقید معاق المعوان شاعان یزیغه از اغد (مام جابرین عبدالله)
اگروه سده اگرا چاہتا ہے تو سده اگروہ ایپ مثال یہ ہے۔
سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی تین مثال بیان فرمائیں۔ ایک مثال یہ ہے۔
مثل القلب مثل العصفور یہ قلب فی کل ساعة (مام) بیتی۔ ابوعید الجراح)
قلب کی مثال جڑیا جیسی ہے کہ ہروت اوٹ بوٹ ہوتی ہوتی رہتی ہے۔
قلب کی مثال جڑیا جیسی ہے کہ ہروت اوٹ بوٹ ہوتی ہوتی رہتی ہے۔

دو مرى مثال إن الفاظ من بيان فرما كى: \_

مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استجمعت غليانها - (احر عام مقدارين اسود) وتلك كالقدر اذا استجمعت غليانها - (احر عام مقدارين اسود) مثل بدل مثل بدلت من المنافقة على المنافقة على

تيسري مثال بيبيان فرماكي نب

مثل القلب كمثل ريشة بارض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن - (طراني بهق - ابومولي الاشمري ، قلب كامثال الى مي مثال الى مثال المثال ال

قلب کے تغیرات' اور ان میں اللہ تعالی کی صنعت کے عجائب کی معرفت وی لوگ حاصل کریکتے ہیں جو قلب کے محراں رہے ہوں اور مراقبہ میں گئے رہے ہوں۔

تغیرو ثبات کے اعتبار سے قلب کی تمین قشمیں : خیرو شربر ثبات یا ان دونوں کے درمیان متردد رہنے کے اعتبار سے قلب ک تمین قسمیں ہیں۔

تقویٰ کے نور سے معمور: ایک دل وہ ہے جو تقوٰی کے نور سے معمور ہو اور افلاقی رذیلہ سے پاک و صاف ہو اس طرح کے قلب پر خیر کے خوا طرغیب کے فزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں 'عقل ان کے وقائق اور امرار و نوائد پر مطلع ہونے کے لیے ان میں

فکر کرتی ہے 'جب نور بھیرت ہے کسی خیر کا خیر ہونا ظاہر ہوجا آ ہے تو عقل اس کی اہمیت کا فیصلہ کرتی ہے اور قلب کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے ' فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس قلب کا جو ہرصاف ہے ' فور خرد ہے اس کی محرابیں روشن ہیں ' تقویٰ کی ضیابار کرنیں چاروں طرف پڑ رہی ہیں ' اور معرفت والئی کی شمع جل رہی ہے ' بلاشیہ اس طرح کے قلوب جارا مسکن ' ہمارے اترف اور محمرنے کی جگسیں ہیں تو وہ نظر نہ آنے والے لشکروں ہے اس کی مدد کر تا ہے ' اور بہت ہے خیر کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کر تا ہے ' اور عمل پر اس کی اعادی بمنافیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

فَامَّنَا مَنَ اعْطَى وَاتَّقَى وَصَلَقَ بِالْحَسنَى فَسنَيسِرُ وَلِلْيسُرِى (بِ ٢٠ر١ آيت ٢٠٥٥) موجس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور اللہ ہے ڈرا اور احجی بات (اسلام) سچا سمجھاتواں کے لیے سامان راحت کریں گے۔

ای طرح کے قلوب میں محراب ربوبیت کی شمع ہے اتنا اُجالا پھیلا ہے کہ وہ شرک خلی بھی نگاہوں ہے اُو جھل نہیں ہو آجو اندھیری رات میں رینگنے والی سیاہ چونی ہے بھی زیادہ خلی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی کرمٹور نہیں ہو آ 'وہ لاکھ دھوکا دیتا ہے 'چکنی چڑی باتیں بنا آبا ہے لیکن بندہ اس کی طرف ادلی اِلتفات بھی نہیں کر آئ ہے ولی مہلات ہے نجات کے بعد ممنیات ہے آرات ہو جا آ ہے 'یہ ممنیات ہیں شکر' مبر' خوف' رجاء' فقر' دُید' مجت' رضا' شوق' تو گل' تفکر' اِحتساب وغیرہ۔ ای قلب پر اللہ تعالی کی توجہ ہوتی ہے' اس قلب کا ذکر مندرجہ ذیل آخوں میں ہے۔

الکے بذکر اللہ فیصلہ بن اللہ بنار ۱۰ آیت ۲۸)

خوب سمجہ لواللہ کے ذکرہے دلوں کواطمینان ہوجا آہے۔

ٱڒؖٳؽؖٮؘۜڡؙڹٳڷڿۘۘڬٳڶۿؠۿۅؘۘٳؙؗۿؙٲؽؙٮۜؾػؙۅڹؙۼڷۑۿۅڮۑؗڵٳٵٛۜٲؠؙؿڂڛڹۘٲڹۜٲػؿۯۿؠؙۑۜۺڡؘۼۅؙڹؘٲۅؙ ڽۼڣؚڷۅؙڹٳڹؙۿؙؠؙٳڵػٲڵٲڹۼٲ؏ؠڶۿؙؠؙٲڞڷڛڽؽڵڐ (پ٩١٦ ٙؠؾ٣) اے پینبرا آپ نے اس محض کی حالت بھی دیمی جس نے آنا خدا آئی خواہش نغسانی کو ہتا رکھا ہے سوکیا آپ اس کی مگرانی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں بیہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

تیسرا قلب خاطر شہوت اور خاطرایمان کے درمیان : تلب کی تیسری منم وہ ہے جس میں ہوائے نغس کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شرکی طرف بلاتے ہیں 'اس وقت ایمان کے خوا طرائے ہیں اور اسے خرکی طرف بلاتے ہیں 'نفس اپنی تمام تر شموتوں کے ساتھ شرکے خوا طریر آمادہ نظر آ باہے مشموت کو تقویمت دیتا ہے اور لذت خیزی و عیش کوشی کے نضائل بیان کر آ ہے۔ عقل خیرے خواطری مدر کرتی ہے 'اور شہوت کی برائی کرتی ہے 'اور انس کو بتلاتی ہے کہ یہ کام جمالت کا ہے 'ممائم اور درندوں کے افعال کے مشابہ ہے کو تکیہ بمائم اور درندے ہی انجام کی پروا سے بغیر شرر مرر سے ہیں۔ نفس عمل کی نفیحت پر مائل نظر آیا ہے توشیطان ننس کا پیچیا چموڑ کر مقتل کے پیچے پر جا آپ اور اس طرح شموت کے دوامی کو تفویت پہنچا آے 'شیاطن مقتل سے کتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اپنے نفس کو کیوں ملکی میں ممثلا کئے موے ہے اونے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دیں اکیا تیرے ہم ععموں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا مخالف اور اپنی اُخراض کا 'نارک ہو' اُن کے جصے میں دنیا کی لڈتیں ہیں' اور تیرے جَصے میں اُ سی ہے وہ خوش نعیب ہیں تو محرومُ القسمت' بربخت' اور معیبت زدہ ہے' دنیا کے لوگ تیرا معتمکہ اُڑاتے ہیں اور دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں جنبوں نے میرے مثلاہے ہوئے راہتے پر چل کربدے بدے منصب حاصل کے اوّان کی راہ کیوں نہیں چلتی میا تو فلال عالم كونتيس ديمعتى كدوه فلال فلال كام كرتے إين الحربية كام برے ہوتے تو وہ كيوں كرتے انفس شيطان كى طرف جسكتا ہے اس وقت فرشته ننس کا راستہ روک پینا ہے اور اسے ہلا تا ہے کہ جو مخص حال کی لڈات کے حصول میں مال اور انجام نے بے پرواہ ہوجا تا ہے وہ تباہ و برماد ہو تا ہے کیا تو ان چند روزہ لذتوں پر قناعت کرکے جنسط کی داعی تعمتوں اور لڈتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کیا تختے شہوت پر مبرے مقابلے میں دورخ کے عذاب کی تکلیف سبل نظر آتی ہے 'نوگوں کی اِتباع مت کر'اور شیطان کے فریب میں مَت آ۔ دو مردی کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کریجتے 'اگر تھے سخت کری اور لونے زمانے میں آرام دہ فھنڈا مكان ميشر آجائے توكيا تولوكوں كاساتھ دے كايا اس مكان كو ترجع دے كاجمال نہ سورج كى تبش ہے جسم تبطلتے ہيں اور نہ مرم جمو کے بدن جملساتے ہیں وزیا ہیں جرا حال ہہ ہے کہ سورج کی گری تھے بداشت نہیں وحوب میں تو کو انہیں ہوسکا کو معلوم نمیں دونرخ کے خوف سے کیا چزافع ہے کیا دونرخ کی حوارت سورج کی حوارت سے کہ ہے؟ اس تعیوت سے نفس فرشتے کی طرف ما کل ہوجا ہا ہے۔ خوض ہید کہ فرشتے اور شیطان کی بھی کشی جاری رہتی ہے اور وہ اس کشاکش کے ورمیان اپنی عمر کی منزلیں طے کر تا رہتا ہے بعض او قات شیطانی اوصاف عالب آجاتے ہیں اور نفس با لکتے شیطان کی طرف ما کس ہوجا ہا ہے اس کا معاون و مدد گار بن جا ہے جمانی گروہ سے اعراض کرتا ہے اور اس کے اصفاء سے وہ تمام اجمال صادر ہوتے ہیں جن پر از کی تقدیر نے مر شہت کا مرح کے جارہ میں نہیں گھنتا اس میں ہوتے ہیں کہ فریب کا قلع کے فریب کا قلع کے فریب کا قلع کے فریب کا قلام کے مرح کی منزلی کیا گھنتا کے فریب کا قلام کے مرح کی منزلی کی کے فریب کا قلام کی کرتا ہے اور اس کے اصفاء سے دہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے اللی کا باحث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیم از ل ہی کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے اصفاء سے دہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے اللی کا باحث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیم از ل ہی کے مطابق ہوتا ہے کہ فلسال مور یہ من کر کی طرف اشارہ ہے جو دولوں مطابق ہوتا ہے کہ فلس المور ہیں کشی کر فرف اشارہ ہے وہ دولوں اور تفیم کا مطابق ہوتا ہے کہ فلسال جاری ہے۔ اس طرح کے قلوب کسی ایک گردہ کی طرف مستقل طور پر ماکن شیں ہوتے کہ بلکہ ان میں ان تھی کہ مور پر ماکن شیل ہوتے کہ بلکہ ان میں ان تقدیم کا محل جاری رہتا ہے۔

اطاعات اور معاصی سب نزانہ فیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں اور قلب ان کے درمیان واسطہ بنا ہے ہیو نکہ قلب طوت کے فرائن میں سے ایک فرائد ہے۔ ارباب قلوب ای ظہور سے قضاد قدر کی معرفت عاصل کرتے ہیں 'بولوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اطاعت کے اسباب میآ کردے جاتے ہیں اور جو دو زخ کے لیے بینے ان کے لیے نافرانی کے اسباب پیدا کردیے جاتے ہیں اور جو دو زخ کے لیے بینے ان کے کہا فرانی کے اسباب پیدا کردیے جاتے ہیں 'اور میرے رُفقاء کی محبت مطاکی جاتی ہیں 'اس کے دل میں شیطانی وسوسے پیدا کے جاتے ہیں۔ شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ بے وقوف بنا تا ہے 'وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی دندگی پڑی ہے ' میں اگر تو نے ان کی مخالفت کی تو کہا خضب ہوجائے گا۔ قرآن کرائے ہا کہ وعدوں کی مجھے تصویر کشی کی ہیں اگر تو نے ان کی مخالفت کی تو کہا خضب ہوجائے گا۔ قرآن کریم نے اس کے دعدوں کی مجھے تصویر کشی کی ہیں۔

يَعِلْهُمُو يَمْنِيهُمُومُا يَعِلْهُمُ الشّيطَانُ إِلاَّعُرُورَ (ب٥ر٥ آيت ١٠٠) شيطان ان نوكون سے وعدے كياكر آئے اوران كو موسين ولا آئے اور شيطان ان سے مرف جمولے وعدے كر آہے۔

مطلب بیہ ہے کہ وہ توبہ کا وعدہ کر تا ہے' اور مغفرت کی تمناً دلا تا ہے' اور لوگوں کو ان جلوں و تدبیروں سے ہلا کست میں جتلا کردیتا ہے' آدمی شیطان کے فریب میں آکراس کی بات تعول کرلیتا ہے' اور حق کے لیے اس کا سینہ بھکم تقدیر اَ زلی تنگ ہوجا آ ہے جیسا کہ افلد تعالی نے ارشاد فرمایا:

كَارْمَادْمُوالْهُ فَمَنْ يُرْدِاللّهُ انْ يَهُلِيهُ يَشُرَحُ صَلْرَهُ لِلْإِسُلامُ وَمَنْ يُرِدُ انْ يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَلْرَهُ ضَيِّقًا حَرْجًا كَانْمَا يَصَّعَلُوفِي السَّمَا و(ب١٨ أَيْدِهِ)

 يفعل مايشاً عويت حكم مايريد الله جو جابتا ب كرما ب اورجو جابتا ب فيعد كرما ب

نہ کوئی اس کے عظم کو نال سکتا ہے 'اور نہ اس کے نیسلے کو رو کر سکتا ہے 'اس نے جنت پیدا کی 'اولاس کے مستحق پیدا کئے ' پھران مستحقین کو اطاعت کی راہ پر نگایا 'اس نے دونہ خ اور اس کے اہل پیدا کئے ' پھرانسیں معاصی کے رائے پر ڈالا 'اور اپنے بندوں کو جنتیوں اور دوز خیوں کی علایات بتلا دیں اور یہ اعلان فرما دیا ہے ۔ جنتیوں اور دوز خیوں کی علایات بتلا دیں اور یہ اعلان فرما دیا ہے ۔

﴿ إِنَّ الْاَبْرُ اللَّهِ عَيْنَ نَعِيمةً النَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيْم (ب ٣٩م٥٩ اعت ١٣-١١) نيك نوك به فك اما تش مِن جُون كاور بدكار (كافر) لوگ به فك دو زخ مي مول ك-

عرية فرايا جيساكه صدعث شريف يس اعد-

بيون مرصف ويسين مهمية هو لاءفى البعنة قولا ابالى وهو لاءفى المنار ولاابالى (احمر 'اين حبان-مهزالرحن بن تعاده ' په لوگ جنت ميں بي مجھے ان کې ړواو ديس اور په لوگ دونرخ ميں جھے ان کې پوالنس

الله تعالى بلندو برترين - كايستَل عَمَّا يَفْعَلُ وَهُدُيسَكُونَ (١٤١١م من ١٠)

وہ جو پچو کر آئے اس سے کوئی ہاز فرس قبیں کرسکتا اور آؤردں سے ہاڑ پرس کی جاستی ہے۔ چاہیے قلب کے سلسلے میں ہم اس مختصر راکتھا کرتے ہیں ہمیو تکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ پچو کمنا علم معالمہ کے مناسب نہیں ہے' جو پچو ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی ہمی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معالمہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہوجائے جو نلوا ہر پر قانع نہیں رہنا چاہیے' اور چھکلے کے بجائے مغز کو ترجے دیتے ہیں' اور خفائق کی باریکیوں کے مشاق ہیں' امید ہے کہ ہماری سے مختصر باتیں ان کی تعلق دور کریں گی اور ان کے لیے مفید فاہت ہوں گی۔

> کتاب ریا منترالتفس و تعذیبُ الاخلاق دمعالجة امراض القلب ریاضت ِنفس 'تهذیبِ اخلاق اور امراضِ قلب کے علاج کابیان

من الله الموقدة آليني مَطَلِع عَلَى الْأَفْيَدة (ب٥٩٠ آيت١-٤) ووالله ي السب جو (الله علم ع) مُلَقِل في به وكه (بدن كولكت بي) ولول تك جا پنج ك-

اخلاق حسنہ بنت کے کھے دریج اور تقریب النی کے دسائل ہیں 'اخلاق خیشردلوں کے امراض ہیں آور دوحول کی ہاریاں ہیں 'بدن کے امراض میں اور دوحول کی ہاریاں ہیں 'بدن کے امراض دنیا کی زندگی سے محروم کریتے ہیں اور دل و روح کے امراض سے آخرت کی زندگی ختم ہوجاتی ہے 'بدن کے امراض اور روح و قلب کے امراض میں بطا ہر کوئی نسبت نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اظہاء بدن کے امراض کا علاج کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے لاتحداد اصول و قوانین ترتیب دے رکھ ہیں جن کی روشتی میں امراض کی تحقیم کی جاتی ہے 'اور دوائیں تجویز کی جاتی ہیں انہاں جدوجد کرتا ہے تواسے روح و قلب کی ہاریوں کے لیے دوائیں تجویز کی جاتی ہوں کہ کی ہیں جس کا سیکھتا ہر فض کے لیے ضوری ہے کو تکہ ہردل میں مجھ نہ کھ امراض ہوتے ہیں 'افر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں 'اور ان کے نتیج میں دو سرے صدا امراض ہیدا امراض ہیدا امراض ہیں اور ان کے نتیج میں دو سرے صدا امراض ہیدا امراض ہیدا

ہوجاتے ہیں اس لیے بیہ ضوری ہے کہ ان امراض کا علم حاصل کیا جائے 'امراض کے اسباب دریافت کئے جائیں 'اور ان کے علاج ومعالج کے طریقوں سے وا تغیت حاصل کی جائے۔ قرآن یاک کی اس آیت قَدُافُلُحَمَنُ زُكَّاهَا (پ۲۰۱۸ آیت ۹۲) یقینا دو مرآد کو پہنچاجس نے (جان کو)یاک کرلیا۔

می ول کاعلاج ی مراوع "نیزاس آیت قُدْخُ اَبُعَنْ دَسِیْها (پ ۳۸ ایت ۱۹) قُدْخُ ابُعَنْ دَسِیْها (پ ۲۸ ایت ۱۹) اور نامراد ہواجس نے اس کو (چُور) میں دیا دیا۔

میں دل کے علاج سے غفلت مقعود ہے۔ ہم اس کتاب میں دلوں کے پچھے امراض اور ان کے علاج کی کیفیات اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں ' ہر مرض کا جُداگانہ بیان اس جلد کی بقید کئب میں آئے گا۔ یمال مقعد تمذیبِ اخلاق اور اس کے مناجج پر روشنی و الناہے پہلے ہم بدن کے علاج کا ذکر تقریب فہم کے لیے بطور مثال کریں ہے 'اس دوران حسن خلق کے فضائل بیان کئے جائیں مے ، حسن اخلاق کی حقیقت مجمی زیر بحث آئے گی 'اور یہ بیان کیا جائے گاکہ ریامنت کے ذریعہ اجھے اخلاق تول کے جاسکتے ہیں ' ا پھے اخلاق حاصل کرنے کے اسباب اور طریقوں پر ہمی منتظوموگ ، تندیب اخلاق اور ریاضت نفس کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان علامات کا ذکر بھی کیا جائے گاجن سے داوں کے امراض پھانے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں گیارہ مباحث ہیں۔

حُسن خلقی کی نصیلت اور بد خلقی کی ند تمت

آیات و احادیث : الله تعالی نے اپنے ئی حبیب اکرم ملی الله علیه وسلم کی تعریف میں 'اور ان پر اپنی نعمتوں کے اظہار کے

وَالِّكَلَّعَلَى خُلُقٍ عَظِيبِ (ب٢٩ر٣ آيت ١٠)

اورب فک آب اخلاق حند کے اعلی بیانے پر ہیں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کد سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا مُلق قرآن تعابِ () ایک مرتبہ ایک محض نے سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے حسن خلق كے متعلق دريافت كيا۔ آب نے يہ آبت علاوت فرمائي۔

وَإِنَّكَلَّعَلَى خُلُقَ عُظِّيمٍ (ب٥١٣) يَتَ ١٩٨)

سرسری بھاؤ کو تعول کرلیا میجے اور نیک کام کی تعلیم ریاسیجے اور جابلوں سے ایک کنارہ ہوجایا میجئے۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

هوان تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تعفو عمن ظلمك، حن ملق بدے کہ جو تھے ہے تعلع رحمی کرے قواس سے صلہ رحمی کرے جو تھے محروم رکھے اسے دے اور

جو تھور علم كرا اے معاف كردے۔

آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

انمابعثت لاتمم كارم الاخلاق (اح عام ايسق ابوبرية) من الجماعات كي محيل ك لي مبعوث كياكيا مول

اثقل مايو ضع في البميزان يوم القيامة تقوى الله و حسن الخلق (ابوراوُر)

(ا) يد روايت مسلم بين ب اور احياء العلوم بين يهل جي كل واركذر يكل ب- ٢١) يد روايت ابن ممدويه في حصرت جايرا فيس بن سعد بن عبادة اور الس ي

تندى-ابوالدرواع)

سب سے زیادہ بھاری چرجو قیامت کے دن میزان میں رکمی جائے گی دہ اللہ کا خوف اور حسن خلتی ہوگ۔
ایک مخض سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے کی طرف سے آیا اور کسنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے قربایا: حسن خلتی دہ مخض چلا کیا اور دوبارہ دائیں طرف سے آیا اور دوبارہ دائیں طرف سے آیا اور دوبارہ دائیں طرف سے آیا اور کسنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے 'آپ نے فربایا: حسن خلق'اس مخض نے چوتھی ہار بھی ہی سوال کیا' اور چیچے کی طرف سے آیا' آپ نے فربایا: کیا تو سمجت نہیں ہے دین ہے ہے کہ تو خصد نہ کرے۔ (۱) ایک مخض نے آپ سے بوچھا: رسول اللہ نوست کیا ہے؟ فربایا: یدخلتی (احمد عائشہ ) ایک مخض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیجت کی درخواست کی' آپ نے اسے تھیجت کی درخواست کی' آپ نے اسے تھیجت فربائی۔

اتق الله حيث كنت قال وزنى قال اتبع السلة الحسنة تمحها قال وزنى قال الله خالق الناس بحلق حسن (تنى ايوزر)

جمال بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو'اس نے مرض کیا بھر اور تھیعت فرمائیں! آپ نے فرمایا گناہ کے بعد نیک کام ضرور کرلیا کرد نیکی گناہ کو مِثا دی ہے'اس نے عرض کیا مزید تھیعت فرمائیں' آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ الجھے اخلاق کامعالمہ کرو۔

سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول الله! سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا: فوش اخلاق۔ ایک صعبہ عمل ہے:۔ ماحسن الله خلق عبدو خلقه فقطعمه النار ۱۱)

الله تعالی نے کمی بندے کے اخلاق اور صورت دونوں اجھے نہیں بنائے کہ اسے دوزرخ کی آگ کھائے۔

حضرت فنیل نقل کرتے ہیں کہ کمی فخص نے انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلال عورت دن میں روزے م روزے رکھتی ہے' راتوں کو نماز پڑھتی ہے' مگرید اخلاق بھی ہے اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے' آپ نے فرمایا:اس عورت میں کوئی خیر نئیں ہے' یہ دوز خی ہے (۱)۔ حضرت ابوالدرواغ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ ارشاد

فرات موكنا عد اول ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسحاء ولما خلق الله الايمان قال اللهم اللهم قوني فقواء بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم قوني فقوام البخل وسوء الخلق (م)

میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکمی جائے گی' جب اللہ تعالی نے ایمان کی تخلیق فرمائی تو اس نے عرض کیا اے اللہ مجھے قوّت عطاکر' اللہ نے اسے حسن خلق اور سخاوت سے تقویت بخشی اور جب گفرید اکیا تو اس نے عرض کیا اے اللہ! مجھے طاقت دے' اللہ نے اسے بجی اور بدخلتی کی طاقت عطاک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔۔

ان الله استخلص هذا الدين لنفسه و لا يصلح لدينكم الا السخاء و حسن الخلق الا فرينوادينكم بهما (دار ملن فرا الحساب الاسعيرا الدري)

( ۱) یہ روایت محدین اعرالروزی نے ایک تعظیم قدر اصورة میں ایر العلی بن الشدخیر سے مرسلاً نقل کی ہے۔ آ) یہ روایت کتاب آداب المجت میں گذر بھل ہے۔ آم) یہ روایت میں کتاب آواب المجت میں گذر بھی ہے۔ (۱۹) اس روایت کی اصل مجھے نہیں فی البت ابودا و در ترزی نے معفرت ابوالدروا ہے یہ روایت نقل کے کہ میزان میں حسن علق سے زیادہ معاری جیزکوئی دو مری نہیں ہوگی۔

```
الله تعالی نے اس دین کو اپنے لئے خالص کولیا ہے اور تمهارے دین کے لیے سخاوت اور حسن طلق ہے زیادہ کوئی چیز موزوں نہیں ہے خروار!اپنے دین کو ان دونوں صفوں سے مزتن کرو۔
ایک حدیث میں ہے:۔ حسن المخلق خلق الله الاعظم (طبرانی اوسط۔ عمار بن یا سز)
خوش طفی خدائے اعظم کا طلق ہے۔
```

معابرٌ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایمان کے اعتبار سے کون سامؤمن افعنل ہے؟ فرمایا: جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بمتر۔ (ابوداؤد۔ زندی نسائی۔ ابو ہرمہ")

أتخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد يهشه

انکم لن تسعو الناس باموالکم فسعو هم بیسط الوجموحسن الخلق(۱) تم لوگون کے ساتھ اپنے مالوں سے وسعت افتیار نہیں کرسکتے سوخندہ ردئی اور خوش ملتی کے ساتھ وسعت افتیار کرو۔

آب نے بیر مجمی فرمایا نہ

سوءالحلق بفسدالعمل كما يفسدالحل العسل (۲) بداخلاق عمل كواس طرح فاسد كردتى ہے جس طرح يمركه شدكو خواب كردتا ہے۔ جریر بن عبدالللہ روایت كرتے ہيں كہ آنخفرت صلى الله عليه وسلم نے جھے ہے ارشاد قربايا ہے۔ انكامر وقد حسن الله خلقك فحسن خلقك (خوا على مكارم الاخلاق) تجے اللہ تعالى نے خوبصورت بتايا ہے تواہي اخلاق بھى خوبصورت كر۔

براء بن عازب فرماتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ایجھے اخلاق والے تھے (خراعلی۔ مکارم الاخلاق) ابو مسعود البدری روایت کرتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم بید دعا قرمایا

كرتے تھا: اللَّهُمْ حَسَّنْتَ خَلُقِی فُحِسِنُ خُلُقِی (r)

اے اللہ! وقعے میری صورت انچی بنائی ہے میری سیرت بھی انچی کر۔

حفزت عبدالله بن عمرٌ فرمات میں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاکثرت سے فرمایا کرتے تھا۔ اللّه ہاتی اُسکال کالصبحة وَ الْعَافِيةَ وَحُسَنَ الْحُلُقِ ( تُرا علی )

اے اللہ إس مجھ سے محت وعالیت اور خوش ملتی کاسوال کر آ ہول۔

حضرت ابو بريرة مركارود عالم ملى الله عليه وسلم كابيد ارشاد فقل كرست بين

كرم المر عدينه وحسبه حسن جلقه ومروته عقله (ابن حبان مام)

آدي کاکرم اس کادين ہے محسب خوش ملتی ہے ادر موقت معل ہے۔

اُسامہ ابن شریک کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 'اس وقت کی آعرابی آپ سے یہ دریافت کررہے تھے کہ بندے کو سب سے بھتر چیز کیا عطا ہوئی ہے 'آپ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا خسلق حسس (ایجھے اخلاق) (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا !۔۔

<sup>()</sup> برّار 'ابر علیٰ طبرانی۔ ابد ہررہ (۲) ابن حبّان بردابت ابد ہرم ا بیکق بدایت ابن عباس (۳) خوا علی۔ مکارم الاخلاق۔ رادی دراصل حضرت حیداللہ ابن مسعود بین جیسا کہ ابن حبّان نے اپن مجع بین اس کی صراحت کی ہے اب ردایت مائٹ سے مشد احد بین بھی ہے۔

ان احبکم آلی واقربکم منی مجلسایو مالقیامقاحسنکم اخلاقا(۱) قیامت کے روز بچھ سب سے زیادہ محبوب اور پاعتبار مجلس کے جمع سے قریب تروہ لوگ ہوں کے جوتم میں زیادہ ایجے اخلاق والے ہوں کے۔

حضرت حبدالله ابن عباس سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے نقل كرتے جي ا

ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوابشي من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله او حلم يكف به السفيه او خلق يعيش به بين الناس (قرائلي طراني كير-ام سمة)

جس مخض میں یہ تین چزس یا ان میں ہے ایک نہ ہو تو اس کے نمی عمل کا اعتبار مت کرو' تقوفی جو اللہ کی نا فرمانیوں ہے اسے روکے' ٹردیاری جس ہے ہے وقوف کو باز رکھے' اور اخلاق جن کے سمارے لوگوں کے ورمیان زندگی گذار ہے۔

نماز کے آغاز میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیروعا کرتے ہے۔

اللهماهدنى لاحسن الأخلاق لايهدى لاحسنها الاانت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الاانت (ملم - مل)

ا آے اللہ! اجھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر عظر سوا کوئی اجھے اخلاق کی ہدایت نمیں کر تا 'اور جھے برے اخلاق سے دورر کھ' تیرے سوا برے اخلاق سے کوئی دور نمیں رکھتا۔

> حضرت انس فرات ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:۔ ان حسین الخلق لیا نیب الخطیئة کما تذیب الشمس الجلید (خرامی) خوش اخلاق کناه کواس طرح کلاوتی ہے جس طرح سورج برف کو پکملادیتا ہے۔

خوش اخلاقی کا و مف ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا :-

من سعادة المرء حسن الخلق ( نراطی - مکارم الاطلاق) حن علق آدی کی نیک بختی میں ہے ہے۔ الیمن حسن الخلق ( فراطی - طی) فوش اطلاق ہوتا الیما فکون ہے۔

معنرت ابوذرے ارشاد فرمایا۔

لاعقل كالتلبير ولاحسب كحسن الخلق (ابن اجراب حبان-ابودر) مثل جيى كوئي تدير نيس اور حن علق جيسا كوئي حب نيس-

حضرت انس وابت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر دنیا میں کسی عورت کے دوشو ہرتھے اور وہ دونوں مرکھے آووہ عورت جنت میں کس کولے گی ایپ نے فرمایا:۔

لاحسنهما خلقاكان عندها في البنيايا المحبيبة نهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة (برار المراق كير فراعي)

اس کو ملے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ خوش ملق رہا ہوگا اے اُتم حبیبہ"! خوش ملق دنیا و آخرت کا غیر لے کر کمیا۔

<sup>(</sup> ۱) مدروایت کتاب السمجد بین محذر چک ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایانه

ان المسلم المسددليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم مزيته (احمد عبد الله ابن عمرة)

جس مسلمان کو خدا تونق دیتا ہے وہ اپلی خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزہ دار شب زندہ دار عابد کا رجہ پالیتا ہے۔

ایک روایت میں در جدة النظمان فی الهو اجر (گری کی دوپسر میں بیاسے کا درجہ) کے الفاط بیں عبد الرحمٰن بن سرة روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے "آپ نے ہم سے فرمایات

انى رايت البارحة عجبارايت رجلا من امتى جاثيا على ركمتيه وبينه وبين الله حجاب فحاء حسن خلقه فادخله على الله (ترائل كارم الافلاق)

میں نے رات ایک جمیب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میری اُمنت کا ایک محض دو زانو بیٹھا ہوا ہے اس کے اور خدا تعالی کے درمیان جباب ہے 'اتنے میں اس کا حسن خلق آیا 'اور اس کو خدا کے سامنے پیش کردیا۔ مناز مدت سے مصرف میں میں میں اس کا حسن خلق آیا 'اور اس کو خدا کے سامنے پیش کردیا۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایات

ان العبدليبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة و شرف المنازل واله لضعيف في العبادة (طرائي تراكي الن)

بندہ اپنی خوش اخلاقی سے بدے بدے درجات اور منازل کا شرف حاصل کرے گا حالا تکہ وہ عبادت میں کزور ہوگا۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت جاہی آپ کے پاس
اس وقت قریش کی بچھے عورتیں بیٹی ہوئی بلند آواز ہے باتیں کرری حمیں 'انہوں نے حضرت عمر کی آواز سُنی تو پروہ کے بیچھے جلی
سکیں 'جب حضرت عمر حاضر ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے 'عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فر ہایا: جھے ان
عورتوں پر ہنسی آری ہے جو ابھی تہمارے آنے ہے پہلے ذور ذور ہے ہاتیں کردی تھیں 'اور اب تہمارے ڈرسے اندر چلی سکی
ہیں 'حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ یہ عورتیں آپ سے خوف کھا تیں 'پھر آپ ان عورتوں
کے پاس کے اور ان سے دریافت کیا کہ اے دشمن جاں! کیا تم بچھ سے ڈرتی ہو 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں '
انہوں نے جواب دیا: ہاں! کیوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نبست سخت مزاج ہو 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرہایا:۔۔
انہوں نے جواب دیا: ہاں! کیوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نبست سخت مزاج ہو 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرہایا:۔۔
انہوں نے جواب دیا: ہاں! کوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نبست سخت مزاج ہو 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرہایا:۔۔
انہوں نے جواب دیا: ہاں! کوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نبست سخت مزاج ہو 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرہایا:۔۔
انہوں اور ایس کے بعد آپ والذی نفسسی بیدہ مالے یہ کالشیطان قبط سال کا فرہ الا

ريه يه ابن اعتصاب والمعلى مسلم) سلك فجاغير فجك (بخاري ومسلم)

اور سُناؤ خطّاب کے بیٹے!اس ذات کی تشم جس کے قبضے میں میری جان ہے شیطان تم سے کسی ایسے راستے پر ہنیں لئے گاجس پر تم چل رہے ہوئے۔ نمیں لئے گاجس پر تم چل رہے ہوئے۔ میں مبل میں اسلام دور میں زیر رہ

رسول الله مللي الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 🗕

سوءالخلق ذئب لا یغفر و سوءالظن خطیئة تضوح (طرانی صغیر-عائشة)
بد ظلق ایک نا قائل معانی کناه به اور بد کمانی ایک ایما کناه به ایموت بین ایک حدیث میں ہے:

ایک حدیث میں ہے:

ان العبد لیبلغ بسوء خلقه اسفل درک جهنم (طرانی واقعی الرق)
بنده این بد ظلق کی وجہ سے جنم کے فیلے طبقے میں پلیج جا آ ہے۔

<u>آثار</u>: حعرت لقمان سے ان کے بیٹے نے ہوچھا: اہا جان! انسان میں کون می خصلت امچھی ہے؟ انہوں نے جواب رہا: دین ' ما جزادے نے پوچھا اگر دوہوں انہوں نے کہا: دین اور مال' بیٹے نے کہا: اگر تین ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' مال اور حیا۔ پھر پوچها: اگر چار مون؟ فرمایا: دین مال عیا اور خوش اخلاق بوچها: اگر پانچ مون؟ جواب دیا: دین مال عیا، حسن خلق اور سفاوت به پوچھا: اگر چہ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: بینے! اگر کسی میں سے پانچ خصاتیں جمع ہوجا ئیں تو وہ پاکیزہ خوہے 'مثق ہے' اللہ کا دل ہے' اور شیطان سے بری ہے۔ حسن بعری سمتے ہیں کہ جس قفص کے اخلاق خراب ہیں ووعذاب میں جتلا ہے۔ انس بن مالک سمتے یں کہ آدمی اپنے حسنِ خلق کی وجہ سے جند کے اعلیٰ درہے میں پہنچ جاتا ہے 'جب کہ وہ عبادت گذار بھی نہیں ہو تا اور بد اخلاتی کی وجہ سے جنم کے فیلے جصے میں چلا جا تا ہے جب کہ وہ عبادت گذار بھی ہو تا ہے ، بھٹیٰ بن معاذ کہتے ہیں اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزائے ہیں' وہب بن مُنبّہ فرماتے ہیں بداخلاق کی مثال الی ہے جیسے ٹوئے ہوئے برتن کہ نہ ان میں پیوند نگایا جاسکتا ہے اور ندانہیں مٹی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ' منیل بن میاض فرمائے ہیں کہ خوش اخلاق فاجری معبت مجھے بداخلاق عابدی معبت ہے نیا وہ پند ہے۔ کوئی بداخلاق آدی حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ سنرمیں تھا آپ اس کی بداخلاقی برداشت فرماتے 'اور اس کے نازا نمائے 'جب وہ کسی منزل پر رخصت ہوگیا تو آپ اسے یاد کرکے بہت روئے 'لوگوں نے روئے کی وجہ معلوم کی' فرمایا مجھے اس پر رحم آتا ہے ، بچارہ مجھ سے تو رخصت ہوگیا لیکن اخلاق بداہمی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت بُونید بغدادی فرماتے ہیں کہ تلت علم اور قلّتِ عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ درجات تک پہنچادیتی ہیں ایک جِلم ' دوسری تواضع ' تیسری سخاوت اور چوتھی خوش مُلق 'اور یکی جار حصلتیں ایمان کا کمال ہیں۔ کتانی کتے ہیں کہ تصوف اخلاق کا نام ہے 'جو اخلاق میں زیادہ ہو تا ہے وہ تصوّف میں بھی نطادہ ہو تا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بلو'اوران کے ساتھ اعمال سے دور رہو' سیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی برائی ہے جس کی موجودگی میں حسّات کی کٹرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے بڑا نیوں کی کثرت بھی نقصان دہ نہیں ہوتی ، حضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا: کرم كياب؟ فرماياً: كرم وه ب جس كاذكر قرآن باك مين أس طرح كيا كياب في المستحدث المستحدث

الله كے نزديك تم من سب سے برا شريف وي ب جوسب سے زيادہ پر بيز كار بو-

پوچھا کیا: حب کیا چزہے؟ فرمایا: تم میں سب سے بمتراخلاق کا حامل سب سے اجھے حسب کا حامل ہے۔ حضرت عبدالله ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ممارت کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد خوش خلتی ہے۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جس محض نے بھی بلندی عاصل کی خوش اخلاق بی کے طفیل حاصل کی استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علادہ کسی نے بھی حسن خلق کا کمال حاصل نہیں کیا، وولوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں جو حسن خلق کے سلسلے میں سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوش یای اِتناع کرتے ہیں۔

### خوش خلقی اور بر خلقی کی حقیقت

لو کول نے خوش خلتی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی حقیقت پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر قلم افعایا انہوں نے خوش خلق کے نتائج و شمرات پر بحث کی اور وہ مجٹ بھی کمل نئیں کی کلکہ جس کے ذہن میں جو شمرو آیا اس نے دبی لکھ دیا۔ خوش خلتی کی حقیقت و ماہیت اور اس کے عمل شمرات و نتائج کاموضوع بنوز مشنع کلام ہے۔ خوش خلقی کے بارے میں چندا قوال : اس سلسلے میں ہم بزر کوں کے بچھ اقوال وارشادات نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ خوش خلتی ہے ہے کہ خندہ مورے ' مال خرج کرے اور لوگوں کی اُفقت بمداشت کرے۔واسلی فرماتے ہیں کہ خوش خلتی ہے ہے کہ نہ وہ تمی سے جھڑے اور نہ کوئی دو سرا اس سے جھڑا کرے مشاہ کرائی کے نزدیک خوش خلتی ایڈا رسانی ہے باز رہے اور دو سروں کی ایڈ اپر مبرکرنے کا نام ہے۔ ایک پزرگ کے بقول خوش خلتی ہے کہ آدمی لوگوں کے قریب بھی ہو اور ان میں اجنبی بھی ہو' واسطی نے ایک مرتبہ ہے بھی فربایا کہ بھی اور کشادگی میں مخلق کو راضی رکھنے کا نام خوش اخلاقی ہے ابو حثان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے خوش رہنا خوش خلتی ہے' سل تستری ہے خوش خلتی کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ادنی درجہ ہے کہ آدمی محل ہے کام لے' کسی ہے اپنے لیے انقام نہ لے' خالم پر حم اور شفقت کرے' اس کے لیے منفرت اور ہرایت کی دعاکرے' اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے' اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آبی نہ کرے حضرت علی اعتاد کرے ' اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے' اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آبی نہ کرے حضرت علی کرتم اللہ وجہۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق ہیں ہے کہ قبول حق کے بعد مخلوق کا ظلم اس سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو۔ ابو سعید الحزاز کہتے ہیں کہ خوش خلتی ہے کہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے سواتیراکوئی مقصد نہ ہو۔ اس طرح کے اقوال بیشار ہیں۔ لیکن ان اقوال میں خوش خلتی کی حقیقت کے بجائے اس کے تمرات نہ کور ہیں' ثمرات میں بھی مخصوص شمرات کا ذکر ہے۔ ان اقوال کے ذکر کے بجائے ہم خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا نیا دہ مناسب جھتے ہیں۔

خوش ضافتی کی حقیقت: یمال دولفظ بین خان اور محلق۔ اور دونوں لفظ کجا بھی استعال کے جاتے ہیں مثلاً کما جاتا ہے کہ فلال مخض خلق بھی ہے اور سرت بھی وہ فلا بری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن محلی مورت ہے اور باطنی حسن ہمی آراستہ ہے۔ اس طرح کی عبارت بیل خلق سے مراد طا بری صورت ہے اور گان سے مراد باطنی صورت ہے اور یہ اس لیے کہ انسان جم و روح سے مرتب ہے ، جم کا مشاہرہ آکھ سے ہوتا ہے 'اور روح کا اور اک بھیرت سے ہوتا ہے جم و روح لیے کہ انسان جم و روح سے مرتب ہے ، جم کا مشاہرہ آگھ سے ہوتا ہے 'اور روح کا اور اک بھیرت سے ہوتا ہے جم و روح اور نول ہی کی ایک بیت اور صورت ہے 'یہ صورت بڑی بھی ہوتی ہے اور انجمی بھی۔ بھیرت کے ذریعہ اور اک کی جانے والی روح آگھ کے ذریعہ اور اک کی جانے والی روح آگھ کے ذریعہ اور اک کے جانے والی روح کی نسبت اپنی طرف کرے اس کی عظمت کا اظهار فرمایا۔ ارشاد ہے:۔

ۗ إِنِّى خَالِقَ بِشَرِ أَمِنُ صَلَّصَالُ مِنُ حَمَا مَسَنُونِ فِإِذَا سَوَّيَتُهُ وَ نَفَخُتُ فِيهِ مِنُ رُّوُحِي فَقَعُولُهُ سَاحِدِينَ (پ٣١٣ است٢٥-٢٩)

میں ایک بشر کو تبحق ہوئی مٹی ہے جو کہ تمڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں سوجب میں اس کو بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے تُد برد سجدہ میں گر پڑنا۔

اس آیت میں جسم مٹی کی طرف اور روح باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ یہاں روح اور نفس دونوں سے ایک ہی چز مراد ہے اگر ہم کمیں روح کے بجائے نفس کا لفظ استعال کریں تو اس سے مغالطہ نہ ہونا چاہیے۔ اب خلق کی تعریف نف خلق نفس میں ایک ایسی راسخ دیت کا نام ہے جس سے افعال باکسانی صادر ہوں 'اگر اس دیت سے صادر ہونے والے افعال شرعاً اور عقلاً عمدہ ہوں تو اسے خوش خلتی کما جائے گا اور برے ہوں تو بد خلتی نام ہوگا۔

اس تعریف میں راسخ بیئت کی قید اس لیے لگائی مئی کہ مشکل اگر کوئی بعض نادار حالات میں بہت سا مال خرج کردے تو اسے
سخادت پیشہ نہیں کما جائے گا جب تک سخادت کی صفت اس کے لئس میں فابت و رائخ نہ ہو' افعال کے باسمانی اور کمی تکلف کے
بغیر صدور کی قید اس لیے لگائی مئی کہ مال خرج کرنے میں تکلف کرنا' سخادت اور تکلف اور جدّو جمد کے ذریعہ غصہ پر قابو پانا جلم
نہیں ہے کیوں کہ خاتی وہ ہے جو کمی تکلف کے بغیر فاہر ہو۔

یمان چار امور ہیں اول فعل کا اچھایا برا ہونا ووم فعل کی اچھائی یا برائی پر قادر ہوں سوم ان کی معرفت حاصل ہونا ، چارم نفس میں الی بیت کا موجود ہونا جو حسن و جھ میں سے کمنی ایک کی طرف ماکل ہو سکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان ہوجائے فلق تعلی کا نام نمیں ہے ، بہت ہے لوگوں کے مزاج میں ساوت ہوتی ہے لیکن وہ خرج نمیں کہاتے بھی اس لیے کہ ان
کے پاس مال نمیں ہو آ اور بھی کمی دو سرے مانع کی دجہ ہے ، دو سرا محص ٹی الحقیقت بخیل ہو آ ہے لیکن ریا و ناموری کے لیے یا
کسی دو سری ضرورت سے مجبور ہوکر خرج کر آ ہے ، فلق جس طرح فعل کا نام نمیں اس طرح نعل پر قدرت اور قوت کا نام بھی
نمیں کیوں کہ آوی دینے یا نہ دینے لین ساوت و بھی بلکہ تمام اضداد پر بیسال قوت رکھتا ہے ، اور ہرانسان کو فطر آ دینے یا نہ دینے
پر قادر پردا کیا گیا ہے قدرت سے بیدلازم نمیں آ گی اس میں فلق ساوت یا فلق بحل ہوگا۔ اس طرح فلق معرفت کو بھی نمیں کہ
سے اس لیے کہ حسن و فتح اور تمام اضداد کی معرفت ایک ہی طربیتے پر ہوتی ہے ، اور سب سے متعلق ہو سکتی ہے ، اصل میں فلق
چوتے معنی سے عبارت ہے ، بعنی اس ویک کام ہے جس کے ذریعہ آدمی نفس بحل یا ساپر مستعد ہو تا ہے۔

حسن باطن کے جار آرگان : جس طرح ظاہری حسن محض آئھوں کی خوبصورتی کا نام نہیں ' بلکہ تمام احساء آگد ' ناک ' کان ' بونٹ اور رخسار وغیرو کی موزو دیت کو حسن کتے ہیں ' اور ان تمام کی خوبصورتی سے حسن ظاہر کی پخیل ہوتی ہے اس طرح باطنی حسن کے بھی چار آرکان ہیں ان چاروں ارکان میں بھی حسن کا پایا جانا ضروری ہے ' یہ سب ارکان معتمل اور موزوں رہیں گئے تو آدی حسن باطن کے اعتبار سے محمل کملائے گا۔ وہ چار ارکان ہیں قرتتِ علم ' قرت ِ فضب ' قرت ِ شموت اور قرت عدل لیمی میں مہلی میزوں قوت و نام کان جو اور اور کان میں قرت ہوں کو اعتبار کے کا قرت ہوں کہا تیوں کو اعتبال پر رکھنے کی قرت ۔

قوت علم کی خوبی اور اس کا حسن بیہ ہے کہ انسان اس کے ذرایعہ اقوال میں جموث کیج 'احتقادات میں حق و یاطل 'اور افعال میں حسن و جمع میں فرق کرنے پر قادر ہوجائے' جب بیہ قوت اس درجے کی ہوجائے گی تو اس کا ثمرہ حکمت کی صورت میں دیا جائے گا' افزاق کی اصل حکمت ہے 'اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَمَنُ يُتُونَ الْحِكُمَةَ فَقَدُاوُنِي خَيْراً كَثِيراً (ب٣٩ره آيت٢٩) اورجس كودين كافيم لل جاسة اس كويزى خرى چزل كن-

غفب اور شوت کی قرقوں کی خوبی ہے کہ یہ دونوں تھمت یعنی عقل و شریعت کے اشاروں پر چلیں اور قرت عدل کا حاصل یہ کہ شوت و غضب کی قرقوں کو حکمت کے آبالا اور پابند کردے عقل ناصح اور مشفق مشیر کی طرح ہے 'اور قرت عدل عقل کے مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے ' غفیب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشارات کی تنفیذ مقصود ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے شکاری کتا ' اے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے ' اور تربیت کے بعد اس کی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ وہ شکاری کے اشارے کے بغیرنہ آگے برھتا ہے اور نہ بیچیے ہما ہے' شموت اس کھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہوکر شکار کوئے لِفلا جاتا ہے' کھوڑا کبھی مُدھا مسلم میں مرحق واکبھی شرحایا ہوتا ہے ' ورنہ آدی شکار کرنے کی بجائے فود شکار ہوجائے۔

جس مخص میں یہ چاروں رکن درجہ اعتدال پر ہوں کے وہ خوش اخلاق ہوگا اور جس مخص میں بعض ارکان معتمل اور بعض فیر معتمل ہوں کے وہ معتمل کی بہ نسبت خوش اخلاق کملائے گا ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کمی فیض کے چرے پر آنکھیں خوبصورت ہوں اور باتی اعتماء ایسے نہ ہوں تو ایسے نہ ہوں اور باتی اعتماء کے اعتبار سے برصورت ترار دیا جاتا ہے ، تو تیت خصب کے حسن اور احتمال کا تام شجاعت ہے اور تو تیت شہوت کے اعتمال وحسن کو جفت کتے ہیں اور تو تیت شہوت کے اعتمال وحسن کو جفت کتے ہیں اور تو تیت شہوت کے اعتمال وحسن کو جفت کتے ہیں اور تو تو شہوت کے اعتمال اس خرار دیا جاتا گا اس طرح تو تو تو تعمل کی حد اعتمال سے زیادہ ہوگا تو اس کی خود کہا جاتا ہے ، ان دونوں تو توں میں اعتمال یعنی شجاعت اور عِفت ہی مطلوب ہیں طرفین یعنی کی اور زیادتی مطلوب نہیں ہیں بلکہ خدموم ہیں اور انہیں فضا کل کے بجائے روا کل کہا جاتا ہے ۔ تو ت عمل میں کی یا زیادتی نہیں ہوتی اس کی ضد مطلم ہوگا تو تھا ہوگا۔ تو ت علم کا اعتمال سے کہا تا ہے حکمت کو خلط

اغراض میں استعمال کرنا اسے مداعتدال ہے ہاہر کرنا ہے' اگریہ استعمال زیادتی کی صورت میں ہے تواسے خبٹ اور فریب کہتے ہیں اور کمی کی صورت میں ہے تو ہے وقوفی کہتے ہیں۔ علم کا درجۂ اوسط محکت کہلا تا ہے۔ اس تفصیل سے خلام ہوا کہ اخلاق کے بنیادی اصول اور ارکانِ چار ہیں۔ محکت 'شجاعت' مِقت اور عدل۔

حکمت سے ننس کی وہ حالت مراد ہے جس سے آدمی تمام اختیاری افعال میں میج کو غلط سے متاز کرلے 'اور عدل سے نفس کی وہ حالت اور قوّت مراد ہے جس کے ذریعہ وہ غضب اور شموت پر حکومت کرے اور انہیں محکت کے تابع بنائے ، شجاعت سے مراد بیہ ہے کہ غضب کی قوت عمل کی تابع اور مطیع ہو 'اور اس کی مرمنی کے بغیرنہ اقدام کرتی ہواور نہ اعراض۔ عِنْت سے مرادوہ قوت ہے جس کے ذریعہ شموت کو عمل و شرع کے پابند ہنایا جاسکے۔ تمام ایجھے اخلاق کا ملیج اور سرچشمیہ یمی جاروں اصول ہیں مثلاً قوت عقل کے اعتدال سے میے محاس پیدا ہوتے ہیں جسن تدہیر' جُودت ذہن' اِصابت ِرائے ، ننس کے مخل آفات اور اعمال کی ہار کیوں پر اِنتاه-اس قوت کی زیادتی سے خبث مکر فریب اور جالا کی پیدا ہوتی ہے اور کمی سے ناتجریہ کاری سے وقوفی محافت سے شعوری ' اور جنون جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ناتجریہ کاری سے مرادیہ ہے کہ مخیل کی سلامتی کے باوجود تجریہ نہ ہوجیسے بعض آدی ایک امرين تجريد كار موتے ہيں' اور دوسرے ميں انہيں كوئي تجريه نہيں مو يا۔ مماقت اور جنون ميں يه فرق ہے كه احمق كالمقصد توضيح ہو آ ہے لیکن اے اپنے مقعد تک پینچنے کا راستہ معلوم نہیں ہو تا' جنون یہ ہے کہ جو چیزافقیار کے قابل نہ ہواہے افتیار کرہے' اس کا انتیار سرے سے فاسد ہو باہے 'شجاعت کے اعتدال سے یہ ادمیاف پیدا ہوتے ہیں کرم 'دلیری'شہامت 'سرننسی' حلم ' استقامت عصر پینا و قار اور سنجیدگی و غیرو-اس قوت کانام تهور ب اور کمی شیے امانت ' ذکت نخوف ' خساست احساس کمتری اور کم حوصلگی۔ عِفْت کے اعتدال سے سحاوت کیاء مبر چشم پوشی کاعت کقوی کطافت بلند حوصلگی وسعت ظرفی اور قلت طمع جیئے فضائل اخلاق عاصل ہوتے ہیں' اس خلق کا اعتدال کی حدود سے تجاوز کرنا حرم 'طع' بے شری 'خباشت' اِسراف' ریا' ۔ ا ہانت ' لغو گوئی' تملّق' خوشامہ' حسد' مالدا روں میں ذکت اور فقیروں کو حقیر سیجینے کا مرض دغیرہ جیسے رزائل کا باعث بنتا ہے۔ خلاصہ بیر ہے کہ محاس اخلاق کے چار اصول ہیں تحکست ، شجاعت ، عِفت اور عدالت ، باقی اخلاق ان ہی چاروں اصولول کی فردع ہیں۔ ان چاروں اصولوں میں کمال اعتدال ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا 'بعد کے لوگوں میں نفاؤت تے 'جو فخص ان اخلاق میں آپ سے جس قدر قریب ہے وہ اللہ تعالی سے اس قدر قریب ہے اور جو بعید ہے وہ خدا وند قتوس سے اسی قدر بعید ہے۔ جو معنص ان تمام اخلاق کا جامع ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں 'اس کی طرف رجوع کریں اور تمام افعال میں اس کی افتار کریں اور جو مخفی ان اخلاق سے محروم ہو بلکہ ان کی امنداد کا جامع ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے شہریدر کردیا جائے اور لوگ اس سے قطع تعلق کرلیں میوں کہ وہ انسان نہیں شیطان کانمائندہ ہے ،جس طرح شیطان ہے دوری اختیار کی جاتی ہے اس ملرح اس ہے بھی دور ہونا چاہیے جس ملرح جامع اخلاق مخص ملکوتی صغات ہے اپنی قرابت کی بناً

پر اقتدار اور اطاعت کا مستخل ہو تا ہے ہی طرح یہ محض شیطانی اوصاف ہے اپنی وابنگل کی بنا پر لعنت اور اعراض کا مستخل ہو تا ہے سر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اطلاق کی تنحیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اخلاق وہ ہیں جنہیں قرآن کریم نے متومنین کے اوصاف میں ذکر کیا ہے 'ارشاد ہے:۔ ہیں جنہیں قرآن کریم نے متومنین کے اوصاف میں ذکر کیا ہے 'ارشاد ہے:۔

رَبِي بِدِاتِ وَمِنْ وَالْفِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرُتَابُوا وَجَاهَدُوا بِآمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْكَ هِمُ الصَّابِقُونَ (١٣/٣) عَتِهِ)

یورے مُعُوْمُن وہ بین جُو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے مجرشک نسیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راہتے میں محنت اٹھائی ہیا لوگ ہیں ہیں۔

الله تعالی اور اس کے رسول پر کسی تروی کے بغیرایمان لانا یقین کی قوت کا عمل ہے اور قوت یقین ثمروعقل اور منتہائے

تھمت ہے۔ مال کے ذریعہ مجاہدہ کرنا سخاوت ہے' اور یہ مجاہدہ شموت کو قابو میں رکھنے سے ہو تا ہے' اور ننس کے ذریعہ مجاہدہ کرنا شجاعت ہے' یہ مجاہدہ عشل کی شرط کے مطابق اور اعتدال کی مدود کے اندر رہ کر قوتت غضب کے استعمال سے ہو تا ہے' محابثہ کی تعریف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:۔

اشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ وُحَمَاءُ بِينَهُمُ (ب١٣٦٣ آيت٢٩)

وہ کا فروں کے مقالبے میں تیز ہیں اور آپس میں معران ہیں۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شِدّت اور رحمت کے الگ الگ مقامات ہیں نہ ہر حال میں شدّت کمال ہے اور نہ رحمت قابلِ تعریف۔

#### رياضت سے اخلاق میں تغیر

جولوگ اعتقاد کی گرائی کا شکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کوشاق سمجھتے ہیں 'انہیں یہ گوارہ نہیں کہ وہ نفس کے تزکیہ و تعلیم اور افغاق کی تمذیب و تعیر میں مشغول ہوں وہ اپنے افغاق کے فساد کو اپنے قسور' نقص اور خبث پر' محمول نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کتے ہیں کہ افغاق جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی رہتے ہیں ان میں تغیر ممکن ہی نہیں ہے کیوں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو ہی ۔ اس دعویٰ کی انہوں نے وہ ولیلیں پیش کی ہیں' ایک یہ کہ فلق باطنی صورت کا نام ہے' اور فلق فلا ہری صورت کو کہتے ہیں' اور فلا ہری صورت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے' مثلاً کوئی پست تقرابنا قد قسیں برسا سکنا' نہ طویل القامت اپنا قد قد چھوٹا کر سکنا ہے نہ ہمورت مورت ہو سکنا ہے نہ خوبصورت ہو سکنا ہے ہو اور اپنا کہ خوبس کی انہوں کے خسن خوبسورت ہو سکنا ہے نہ خوبسورت ہو سکنا ہے کہ حسن خوبسورت ہو سکنا ہے نہ خوبسورت ہو سکنا ہے کہ خسن خوبسورت ہو سکنا ہے کہ شہوت و خضب انسانی فطرت کا منتقائی ہیں' ان کا سلسلہ ختم نہیں ہو تا' ان کے دریئے ہوٹا لا حاصل تک ودو کرتا ہے اور اپنی عمر کو بے فائدہ کاموں ہی فطرت کا متقدیہ ہے کہ قلب فائی لذّوں کی طرف ملتفت نہ رہے اور ایساہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان ونوں دلیوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔

پہلی دلیل کا جواب : ہے ہے کہ اگر اخلاق میں تغیّر ممکن نہ ہو آئو نہ وعظ و نسجت اور آئدہ و تعلیم کی ضرورت تھی 'اور نہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرائے حست نو النحلاق کے (اپ اخلاق ایسمے بناؤ(۱)) اخلاق کا تغیر آدمیوں ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جانوروں کے اظاق بھی بدل جاتے ہیں 'باز کو دیکھو کہ دوو حثی ہونے کے باوجود کس طرح انسان کے ساتھ مانوس ہوجا آ ہے ' شکاری کا تعلیم کے بعد اس قابل ہوجا آ ہے کہ اپ آقا کے تھم کی تھیل میں شکار کے پیچے دوڑے 'اے پکڑے اور کھائے بغیر آقا کو پیش کرے 'اسی طرح سرس گھو ڈا شرحانے ہے مطبح بن جا آبا ہے 'کیا یہ سب اخلاق میں تغیر کے نمونے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو تشمیں ہیں 'کائل اور ناقص۔ کائل موجودات وہ ہیں جو چیے تغیر کے نمون کرنے نامیل موجودات وہ ہیں کہ انہی ان کا وجود ناکھل اس نے وجود کے انتہار ہے مگل ہیں اور اندرونی اصفاء 'حیوانات کے اجزاء وغیرہ۔ ناقص موجودات وہ ہیں کہ انجی ان کا وجود ناکھل آسان 'ستارے جسم کے خلام کی اور اندرونی اصفاء 'حیوانات کے اجزاء وغیرہ۔ ناقص موجودات وہ ہیں کہ انجی ان کا وجود ناکھل سے اس میں موجودات وہ ہیں کہ انجی ہی ان کا وجود ناکھل سے دیور کے انتہار ہے کہ اور نہ دور نے انسی کی خدمت کی جائے (یعنی پانی دیا جائے) تو یہ مصلی درخت بین سے کہ اگر اسے بوریا جائے اور اس کی خدمت کی جائے (یعنی پانی دیا جائے) تو یہ محفی درخت بین سے کہ اگر اسے بوریا جائے اور اس کی خدمت کی جائے (یعنی پانی دیا جائے) تو یہ محفی درخت بین سے کہ اگر اسے بوریا جائے اور اس کی خدمت کی جائے (یعنی پانی درخت بنے کی صلاحیت نہیں ہے 'جب محفیلی کا صال ہے کہ دو بندے کے افتیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے دو سرے کھل بنانا جائے ہو یہ نمکن نہیں کو تکہ اس میں کھل بنے کی صلاحیت نہیں ہو بیٹ بیس کی مساحیت نہیں ہی 'جب محفیلی کا صال ہے کہ دو بندے کے افتیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے دو سرے کھیل بنیا کی مساحیت نہیں ہو کہ جب محفیلی کا صال ہے دو بندے کے افتیار سے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے دو سرے کھیل بنیا کیا جو ان ہے دو بندے کے اور اس میں کھیل ہی کو ان کہ دو بندے کے افتیار ہوتی ہو کیا ہے کہ دو بندے کے افتیار ہوتی ہو کھیل ہی کو ان کے دو بندے کے انسان کی میں کھیل ہی کی دو بندے کے انسان کی کھیل ہی کو دو بندے کے انسان کی کھیل ہی کو دو کی اس کی دو بندے کے انسان کی کھیل

(١) ابو بمرين ال في مكارم الاخلاق عن رواية معاذ بلفظ "يا معاذ حسن خلقك للناس"

حال میں بدل جاتی ہے تو خفب اور شوت کی قوتی کیوں متغیر نہیں ہو سکتیں ' ہاں ان قوتوں کو بالکل ہی فتم کردیتا ہمارے افتیار میں نہیں ہے ' ہم ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ ان قوتوں کو اپنے قابو میں تو کرسکتے ہیں لیکن انہیں ختم نہیں کرسکتے ' ہمیں اس کا تھم دیا گیا ہے ' اور یہی ہماری اُ خردی نجات کا سبب اور دُصول اِلی اللہ کا ذریعہ ہے البتہ طبائع مختلف ہیں ' بعض طبیعتیں تغیر کو جلہ قبول کر لیتی ہیں ' اور بعض دریے تعمل کرتی ہیں ' طبائع کے اختلاف کی وہ و جہیں ہیں۔ ایک بید کہ وہ چیز جس کا تغیر مقصود ہو طبیعت میں انتہائی راسخ ہو لینی اس چیز کے وجود کی قرت آئی ہی ہو جتی آدی کے وجود کی۔ شہوت ' غضب' اور کمیر ہر ضلت کا تغیر ممکن ہے ' لیکن میں ہوتی ہے ' چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچھوٹے نہی ہمی خواہش سے محروم نہیں ہوتے ' غضہ عام طور پر سات سال کی عمر میں پیدا کہ ہو تا ہے ' اس کے بعد قوت تھیر نہدا ہوتی ہے۔ وہ سری وجہ بیہ کہ وہ فلق شمیل کی کرت اس کے مقتلی کی مسلسل اطاعت اور اسے اچھا سمجھنے کی وجہ سے عادت وانے بن جاتی ہے۔

انسان کے چار مرات : اس سلسفے میں انسان کے چار مرات ہیں 'پلا مرتب ہیں کہ آدی جس حالت میں پیدا ہوا ہے ای حالت میں رہے ' ہو و باطل 'اور ایجھے بڑے میں تمیزنہ کرسکے ' بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبارے ہر طرح کے اعتبادات ہو فالی ہو 'اس مخض کا علاج سل ہے 'اور وہ بہت جلد تندرست ہو سکتا ہے 'اس مریض کو مرف ایک استاذا یک مُرشد اور ایک اندرونی محوّک کی ضرورت ہے ' ٹاکہ وہ محرک اسے مجاہدے کی تحریک دیتا رہے۔ اس کے اخلاق بہت جلد ایجھے ہو سکتے ہیں۔ وہ سرا مرتب یہ ہو کہ آدی بڑائی کو برائی سمجھتا ہو لیکن نیک عمل کو فوگر نہ ہو 'بلکہ شیطان نے اسے عمل بدیں اُلجھار کھا ہو 'واپی شوات کا تالع ہو اور راوح ت سے مخرف ہونے کے باوجود اپنے عمل کے قصور سے واقف ہو 'ایسے مخص کی اصلاح پہلے گی بہ نسبت زیادہ سخت ہو اور راوح ت سے مخرف ہونے کے باوجود اپنے ہی کہ اس کی بڑی عادت چھڑائی جائے دو سرا ہر کہ اسے کام کا عادی بنالی جو سکتی ہو اور انہاں براس کی برورش بھی ہو کہ اور چہ رکھتے ہوں 'ان تی اخلاق د اعمال پر اس کی پرورش بھی ہو کہ اور چسل مواسلے کو اچھا سمجھتا ہو ' وہ کہ اسک کی جا سکتی ' کو کھی برائی میں جنال ہو ورجے میں ہو اس کی اصلاح کی توقع ہی نسیں کی جا سکتی ' کیو کھی آئی ہو ' اور انہیں بیں ہو وردو مروں کو بھی اپنی بیاں تو اسباب کا بجوم ہے کون کون ساسب دور کیا جائے گا۔ چو تھا مرتبہ ہیہ کہ دو خود بھی برائی میں جنال ہو ' وردو مروں کو بھی اپنی بیاں تو اسباب کا بجوم ہے کون کون ساسب دور کیا جائے گا۔ چو تھا مرتبہ یہ ہے کہ دو خود بھی برائی میں جنال ہو ' اور انہیں بتا وہ کو اور کیا جائے گا۔ چو تھا مرتبہ یہ ہے کہ دو خود بھی برائی میں جنال ہو ' اور انہیں بتا ہو ' یہ مخض انتائی خت در سبع پر ہے ' اور اس کی گرائی تہد ہہ ہیں جائے گا۔ کو تھا مرتبہ یہ ہے کہ دو خود بھی برائی میں جنال ہو ' اور انہیں بتا ہو ' وہ مخض انتائی خت در سبع پر ہے ' اور اس کی گرائی تہد ہہ ہے ساں کی اصلاح باتھا کہ اور موال ہے۔

۔ ان چاروں میں پہلا مخص محض جاہل ہے' دو سرا جاہل ادر عمراہ ہے' تیسرا جاہل عمراہ ادر فاسق ہے' چوتھا جاہل بممراہ' فاسق ادر تنہ برور ہے۔

دوسری دلبل کا جواب : مکرین کاید که ریاضت سے شوت اور غضب کی قوتوں کا استیمال مقصود ہے ہدب کہ ایسا ہونا مکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قوتوں کا استیمال یا خاتمہ ہر گز مقصود نہیں ہے، بلکہ شہوت کی تخلیق فا کدے کے لیے ہوئی ہے، آدی ہیں اس کا موجود رہتا ہمی ضروری ہے، چنانچہ آگر کمی مخض ہیں کھانے کی شہوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہوجائے، جماع کی شہوت نہ رہے تو نہ ان کا سلسلہ منقطع ہوجائے، اس طرح آگر فضب کا وجود ختم ہوجائے تو آدی مسلک چزوں سے اپنا شہوت باقی نہ رہے اور ہلاک ہوجائے، ان قوتوں کو نیست و ناہود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تفریط سے بچا کر درجہ اعتدال پر لانا مقصود ہے۔ مثلاً غضب میں یہ مقصود ہے کہ آدی ہیں نہ تبور ہوا در نابزدلی بلکہ اس کے غضب کی قوت عقل کی پابند ہو۔ اللہ تعالی فرمائے ہیں۔

أَشِتَّاءً عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَاءً بُينَهُم (ب٢٦٣) ٢٩ است ٢٩

وہ کا فروں کے مقالبے مین تیزیں اور آپس میں مموان ہیں۔

اس میں محابہ کا وصف شدّت بیان کیا گیاہے 'شدّت خفب ہی سے پیدا ہوتی ہے 'اگر خفس کی قوّت نہ ہوتی تو نہ شدّت کا وجود ہو آبا اور نہ جہاد ہو آ۔ غفس اور شہوت کی توتوں کو بکسر کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ انہیا وعلیم السلام ہمی ان سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ

انماانابشر اغضب كما يغضب البشر (سلم-انس) من انسان ي مون انسان ي مرح عمد كرا مون-

روایات میں ہے کہ جب کوئی بات آپ کی مرض کے خلاف پیش آئی تو غضب کی شدّت سے آپ کے 'رخسار مبارک سرخ ہوجاتے لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے خصہ آپ کو حق کوئی سے نمیں بٹنا یا تھا( بخاری ومسلم۔ عبداللہ بن الزبیر ') باری تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُو الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (بِ٣١٥ آبت ٣٣١) اور غمه كم منط كرف والح اور لوكون سے وَرَكُور كرف والے

اس آبت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئے ہے جو خصد ہی لیتے ہیں " یہ نمیں فرمایا کہ ان میں خصد نمیں ہو آب اس سے معلوم ہوا کہ غضب اور شہوت کا با لکتے ختم ہونا فیر فطری چزہے اور یہ شریعت کو مطلوب نمیں ہے شریعت کو مطلوب ہیں ہے کہ یہ دونوں تو تیں اعتدال کے اس در ہے پر آجائیں کہ حفل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے " نہ یہ کہ دونوں حفل پر غالب آجائیں " تبدیل علق کا حاصل کی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت آئی شدت کے ساتھ تملہ آور ہوتی ہے کہ حفل اس کے دفع کرنے پر قادر نمیں رہتی آئی مریاضت کے ذرایعہ اس کا حد اعتدال پر آجانا ممکن ہے " امتحان اور تجربے سے بیات پوری طرح ثابت ہوجاتی ہے " اور اس میں کسی طرح کا کوئی اہمام یا شک باقی نمیں رہتا۔ اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال مطلوب ہے قرآن یاک کی یہ آبت دلیل ہے۔

وَ ٱلَّذِيْنَ إِذَا ٱنْفَقُوْ الَّهِ يُسُرِ فُو اوَلَهُ يَقْنُرُ وَاوَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَاماً (پ١٩ر٣ آيت ٢٤) اوروه جب فرچ كريا احتدال اوروه جب فرچ كريا احتدال

اس آیت میں سفاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور بھی کا درمیانی درجہ ہے 'نیز فرمایا۔ وَلَا تَحْعَلُ يَذَكَ مَغُلُولَ قَالِلَى عُنُقِكُ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبُسُطِ (پ١٥٣ آيت ٢٩) اور نہ تو اپنا ہاتھ كرون عى سے ہائدہ لين چاہئے اور نہ ہالكل عى محول دينا چاہئے۔

شوت طعام میں بھی اعتدال پر دور دیا گیا ہے۔ ارشاد رہائی ہے: کگو او انشر بگو او لا ٹسر فگو النّه کا کیجب الْمُسر فیدن (پ۸۱۴ آیت۳۱) اور خوب کھا دَاور ہوا ور مدے مت نکوبے ٹک اللہ تعالی پند نیس کر ما مدے نکلنے والوں کو۔

> غضب کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ اَشِدَّنَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بِينَهُمُ (ب١٢٦ اَ ٢٥٣٠) وه كافروں كے مقالج میں تیز ہیں اور آپس میں مران ہیں۔

> > مدیث شریف میں ہے۔ (بیعق- مغرف بن عبداللہ )

بمترين أمور درمياني أموريس

اوسط درہے کے پہندیدہ ومطلوب ہونے کے پس پروہ ایک را زہے۔ اور اس را زکی حقیق یہ ہے کہ سعادتِ اُخروی کا مدار اس رب كه قلب دنيا ك عوارض بي إك بوجيساك باري تعالى فرات إلى ن

لَّا مَنُ اَنَى اللَّهِ عَلَيْبِ سَلِيْبَ (پ٥٩ر٥ آيت ٨٩) مَرَانِ (اس كَي نَجات موكَى) جوابلد كياس (مَرْسه) پاك دل لے كر آئے گا۔

بن اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوارض سے کے ول کا ان دونوں عوارض سے خالی ہونا ضروری ہے ایعنی نہ وہ مال کے جع وإحتكار كى طرف ماكل ہواور نہ اس كو خرج كرنے كا حريص ہو ميونكہ جے خرج كرنے كا حرص ہوگا اس كاول اى طرف لگارہے كاكه كهيں سے مال آئے اوروہ خرج كرے جب كير بخيل كى سارى توجه إمساك (مال كورو كنے بر) ہوگى۔ قلب كى سلامتى يہ ہے كم وہ ان دو توں چیزوں سے خالی ہو 'اور کیوں کہ رفع تقیفین ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی جس میں بیہ وونوں وصف نه ہوں اور وہ حالت درجہ اعتدال کی ہے درجۂ اعتدال میں میہ دونوں دمغ ہو موجود نہیں ہیں چنانچہ مرم پانی کی حرارت نکل جائے اوروہ معندا بھی نہ ہونے پائے تو اس پانی کو نہ گرم کہتے ہیں اور نہ معندا کتے ہیں بلکہ منگا تھتے ہیں ہی سخاوت اسراف اور بمل کا درمیانی درجہ ہے ، شجاعت تهور اور نامردی کے درمیان کی صفت ہے ، مِفت اور جمود کی ورمیانی کیفیت کا نام ہے ، باتی تمام اخلاق کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے ' ہر خلق میں افرا کہ و تغریط غدموم ہے اورا عندالِ مقصود ہے۔البتہ استاذ اور مُرشِد کو چاہیے کہ وہ ا بے شاکردو مرید کے سامنے غضب اور بنل کی بُرائی کرتے رہیں اور اس سلسلے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں ہمیوں کہ اگر انہوں نے تھوڑے کی اجازت دی تو وہ زیا دو کے لیے کوئی نمذر علاش کرلیں ہے 'البتہ اگر تم کی اجازت بھی نہ دے تو یہ ممکن ہے کہ وہ تم پر تناعت كرليس أور زياده پر ماكل نه مول اس طرح اعتدال كاورجه حاصل موكائم كي اجازت زياده كے ليے بمانه بن جائے گي اي لے شاگرداور مریدے می کماجا تا رہے کہ وہ ان قونوں کو ہالکل نہ رہنے دیں 'انہیں سرے سے ختم کردیں 'یہ راز لکھنے کا نہیں تعا کیوں کہ کم علی لوگ اس سے دمو کا کھا جائے ہیں اور وہ یہ توجیتے ہیں کہ ہمارا غضب بھی حق ہے اور بخل بھی حق ہے۔

## حسنِ خلق کے حصول کاسبب

بيبات آپ اچيي طرح سجه يچه بين كه حسن خلق كا حاصل بيب كه قوت عمل معتدل مو حكمت كال موشموت اور غضب كي توشیں اعتدال کے ساتھ شریعت وعقل کے بالع اور مطبع ہوں یہ اعتدال دووجیوں ہے حاصل ہو تا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی پر خدا کا فعنل و کرم ہو' اور دوا بی پیدائش کے روز اول بی سے خوش خلق اور کا ل ُ العقل ہو 'شہوت و خضب اس پر غالب نہ ہوں بلکہ یہ دونوں مقل و شرع کی پابتد ہوں۔ ایسے معن کو عالم بنے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤدب بنے کے لیے ظاہری آدرب کی ضرورت نسيس موتى بكدية فطرى عالم اور مؤوب موالب جيساك حطرت عيلي عليه السلام عفرت يكي عليه السلام عالم الانبياء سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم أور دوسرے انبياء عليم العسوة والسلام تصد اوريد امر يحد بعيد نسي ب كه آدى كى طبع اور فطرت یں وہ بات موجود ہو جو اکتماب سے عاصل ہوتی ہے مبت سے بچے شروع بی سے سیج 'جرأت مند' اور خاوت پیشہ ہوتے ہیں' بعض بچ روزاول بی سے جموعے مکار ' برول اور مجوس ہوتے ہیں مگران میں یہ اوصاف بعض اوقات ان اوصاف کے عال لوگول سے اختلاط رکھنے کی بنا پر 'اور بعض اوقات سکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اخلاق کو مجاہدے اور ریاضت سے حاصل کرے بلیعی نفس سے وہ کام کے جن سے مطلوبہ خلق حاصل ہوجائے شاہ جو مخص سخادت انتیار کرنا جا بتا ہے اسے سخاوت پیشہ لوگوں کی تعلید کرنی چاہئے اور ان کے مگر یقے پر مال خریج کرنا چاہئے 'خواہ اس کے لیے گفس پر مبر کرنا پڑے 'اور یہ

سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہئے جب تک کہ نفس اس کا عادی نہ ہوجائے 'اور سخاوت طبیعت نہ بن جائے۔ اس طرح جس مختص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بننا چاہتا ہو اسے متواضع نوگوں کے افعال کی پابٹدی کرنی چاہئے 'اور اس سلسنے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہئے اور نفس کے تواضع ہر ماکل کرنا چاہئے جب تک کہ یہ صفت عادت نہ بن جائے اور تواضع اس کے نفس پر مسل نہ ہوجائے 'تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا بھی طریقہ ہے۔ اس کی انتمایہ ہے کہ متعلقہ طلق آدمی کی طبیعت بن جائے اور اس میں اسے الذت محسوس ہونے گئے 'شلا مخی اس محفول کا بھی طریقہ ہو اس کی انتمایہ ہے کہ متعلقہ طلق آدمی کی طبیعت بن جائے اور اس میں اسے الذت محسوس ہونے گئے 'شلا مخی اس محفول کا بھی کہ اس طرح متواضع وہ محفم کملائے گا جے تواضع میں مزہ طے۔ دبئی افران سے تکلیف افران نسس میں اس وقت تک رائخ نمیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام اعمال بدسے نفرت نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور تمام اعظی کا عادی نہ بن جائے 'اور ان کی پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے گئے 'ور ان کے خورے شریف میں ہے۔

جعلت قرة عينى فى الصلاة (نائى-انن) ميرى آگه ك معندك نمازيس ركم كي ب-

نماز میں آپ نے آکھوں کی معنڈک اس کی محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن گئی تھی 'جب تک لفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کر آ رہے گا تب تک نقصان باتی رہے گا 'اور سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البتہ مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ اعمالِ حسنہ کی مواغبت عدم مواغبت سے بہترہ مگر رغبت کے ساتھ نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے'ارشادِ باری ہے:۔

وَإِنَّهَالَكَبِيرَ وَ اللَّا عَلَى اللَّهَ الْبَعَاشِعِينَ (باره آيته) اور نج تك نمازد شوار ضرور سے ليكن جن كے ول من خشوع ہے ان پرد شوار نس ب-

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-

أعبدالله فى الرضاء فان لم تستطع ففى الصبر على ما تكره خير اكثيرا (مران كير)

اللہ کی عبادت رضا کی حالت میں کر'اگریہ ممکن نہ ہوتو جو چیز بیٹنے تاپند ہواس پر مبرکرنے میں بڑا خیر ہے۔ پھر سعادت کا یہ کمال نہیں ہے کہ بھی فعل رضاو رغبت سے ہو'اور اس میں لذّت کے 'ادر بھی اس کے برعکس ہو' بلکہ جرلحہ اور ہر آن ایک ہی حالت رہنی چاہئے' بلکہ ممرکے ساتھ ساتھ شوق و رغبت اور اُنس و رضامیں زیادتی ہونی چاہئے' سرکار دوعالم صلی اللہ طیہ وسلم سے نمی مخص نے سعادت کے متعلق دریافت کیا' آپ نے فرمایا نے۔

طول العمر في طاعة الله (ابومنعور ديلي- ابن عن)

. خدا کی الماعت میں عمر کاطویل ہوتا۔ مال کہ اپنے میں میں کی طاق کی تاتیج کی کا الباد الم

یمی وجہ ہے کہ انبیاء علیهم السلام اور اولیاء اللہ موت کو ناپند کرتے تھے 'کیونکہ السندیا مزرعة الأخرة (دنیا آخرت کی تعیق) ہے 'جس قدر عمر ہوگی اس قدر عبادات ہوں گی 'اور اس نسبت ہے اجرو ثواب بھی زیادہ ہوگا،ننس طاہرے اَطہر ہے گا' اخلاق قوی ہے قوی تر' اور حسن ہے اَحسن بنیں گے' علاوہ اَزیں عمادات کا مقعد رہے کہ قلب پر ان کا اثر ہو' اور قلب پر اثر اس وقت ہو تا ہے جب عبادات پر مُواظَّبَ اور ُ مداومت ہو۔

آن اخلاق کا مقعد سے سب کہ ول میں دنیا کی محبت ہاتی نہ رہے ' اور اللہ کی محبت راسخ ہوجائے ' اللہ کی ملا قات کے علاوہ کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو' وہ اپنا تمام مال اسی طریقے پر خرج کرے جس طریقے سے اللہ تک پنچا جاسکتا ہو' غضب اور شہوت دونوں انسان

کے لیے متخریں' ان دونوں قوتوں کو شریعت کے ہلائے ہوئے طریقے پر استعال کرے' اور انہیں بھی وُصول إلى الله كا ذراعيه بنائے۔ پھراس طرح کے کامول سے خوش ہو' اور لذّت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملتی ہویا سی محموں کی فھنڈک میسر ہویا عبادات المجھی معلوم ہوتی ہوں تو یہ کوئی جرت المحمیزیات نئیں ہے عادت نفس کے آندراس سے بھی زیا رہ مجیب وغریب چیزوں کے ظهور کا باعث بن سکتی ہے' ہم شاہوں اور خوش حال لوگول کو ہمیشہ غم و کرّب میں جنٹا پاتے ہیں' دو سری مکرف مفلس جواری کو دیکھئے وہ ار کر بھی خوش ہو یا ہے اور مزویا تا ہے حالا تک جس حال میں وہ ہے اگر دو سرے بھی اس میں جتلا ہوجائیں تو بے قمار زندگی ہی دو بحر موجائے ' تمار (بُوتے) سے مال ختم ہو تا ہے ' مجر جاہ و برماد ہو تا ہے ' زندگی کی آسا نیٹس چھنی ہیں حاکمانِ وقت کی باز پُرس کا خوف تکوار کی طرح اُٹکا رہتا ہے ' پھر بھی اُس کا چَسکا ختم نہیں ہو آا ' کیوں کہ کھیلتے کھیلتے وہ آبار کا عادی بن جا آیا ہے اور کوشش کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں یا تا۔ کوتر باز بھی اپنے کھیل کا اتنا دِلدادہ ہے کہ دن بھرد حوب میں کمڑا رہتا ہے ' دحوب کی شقت اسے محسوس نہیں ہوتی کیوں کہ کو ترول سے اسے عشق ہے ' خلاؤل میں ان کی اُ ژان سے اسے دلچیں ہے 'اور بازی لگانا اس کا محبوب مشغلہ ہے میں حال ان بد طینت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں ہاتھ کائے جاتے ہیں انتہائی ہولناک سزائیس دی جاتی ہیں 'قیدو بندی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیاجا تا ہے لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے 'وہ اپنے مشاغل کو قابلِ اخر سیجھتے ہیں 'اور تمام سزائیں بٹسی خوشی برواشت کرتے ہیں حدید ہے کہ اگر چوروں کو قتل بھی کردیا جائے تو وہ مسروقہ مال کا پتا نہ ڈیس اوراپ ساتھیوں کی نشاندہی نہ کریں۔اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ اپنے کام کو کمال اور تمور کو شجاعت سجھتے ہیں اور ان مشغلوں کے اتے عادی ہو مے ہیں کہ ان کے لیے سزائیں سنے سے بھی گریز نمیں کرتے 'یہ سزائیں ان کے لیے سامان راحت ہیں۔ بدترین حال ان مختشل کا ہے جوعور توں کی صورت بتالیتے ہیں 'اور اپنی اس زموم حرکت پر لخرکرتے ہیں ہر محض اپنے اپنے حال میں مست اسيخ اسيخ پيشے ير نازال ہے 'خواہ وہ کلوک و سَلاطين موں ' يا منجراور حجام - بيرسب امور عادت اور ايک ہي کام پر مسلسل مواظبت کے منتج میں سامنے آتے ہیں 'اور جب اپنے ہم زاق اور ہم مشرب لوگوں میں بھی ان کامشاہرہ ہو تا ہے تو یہ امور نفس میں اور زیادہ رایخ ہوجاتے ہیں بسرحال جب ننس انسان باطل سے تلذُّهٔ حاصلَ کرسکتا ہے اور بُرائیوں کی مطرف اکل ہوسکتا ہے تو حق سے لطف کیوں نئیں اٹھائٹلنا'اوراچھائیوں کی طرف کیوں نئیں ماکل ہوسکتا بلکہ رزائل کی طرف میلان طبعی نئیں ہو تا'یہ ایہا ہی ہے جیسے کوئی مخص مٹی کھیانے کی رغبت رکھتا ہو کیا اس رغبت کو فطری کها جاسکتا ہے۔ سمی محض کا تعکمت اللہ کی محبت معرف اور عبادت کی ملرف ماکل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف ماکل ہو ،جس طرح کھانے کی رضب فطری ہے اس طرح اللہ ک معبت امعرفت اور عبادت کی طرف میلان بھی طبیعت قلب کا مقتفنی ہے اکیوں کہ قلب امرِرآبانی ہے اشوت کے نقاضوں کی طرف اس کا میلان عارضی تو ہوسکتا ہے دائی اور فطری نہیں ہوسکتا 'قلب کی اصل غذا محمت 'معرفت اور محبت اللی ہے 'اگر عوارض ک وجہ سے وہ طبن تقاموں سے منحرف موجائے توبید ایسا ہے جیسے کسی فخص کے معدے میں خلل موجائے اور کھانے کی اِشتماليا في نہ رہے' حالا تک کھانا معدے کی غذا ہے' اور اس پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے بیاب فلا ہر ہوئی کہ جو دل غیرانند کی طرف جس قدر ما كل ہوگا اى قدر اس ميں مرض ہوگا ہاں اگر كسى غير الله سے محبت الله كے ليے ہو تو كوئي مضاكقه نهيں 'اسے مرض نيس كما جائے كا على بد عبت بعى طبعى كبلا ع مى۔

اس تغمیل سے یہ بات انجمی طرح ثابت ہو پھی ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اخلاق حسنہ کا اکتساب کیا جاسکتا ہے لینی اگر کوئی مخض اولاً انہیں بتظف اختیار کرے اور ان کی پابندی رکھے تو آخرالاً مریہ اخلاق طبعی اور خلقی ہوجاتے ہیں، قلب اور اعتماء کے مابین سے عجیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہوتی ہے اعتماء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے 'اور اعتماء تقلب کے اشارے پر کرکت کرنے لگتے ہیں' اس طرح اعتماء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متأثر ہوتا ہے' قلب اور اعتماء کی آثر پذیری کا سہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ مجمعے ہیں آسانی ہوگی۔

مثا کوئی مخص فن کتابت میں ممارت حاصل کرنا جاہے توائن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مش کے سلسے میں ام برین فن کا تبول کی تعلید

کرے اور جس طرح وہ حروف و الفاظ لکھتے ہیں اس طرح وہ بھی لکھے 'اور عرصۃ دراز تک اس کی مشق جاری رکھے یہاں تک کہ

کتابت اس کی عادت بن جائے اور خوبصورت حوف جس طرح بہ لکلف بنتے تھے اب بلا لکلف بننے لکیں 'اس طرح اگر کوئی
مخص تقید بنتا جاہے تو اسے فقہاء کی تعلید کرنی جاہئے' یعنی فقہ کے مسائل کا بار بار بحرار واعادہ کرنا چاہئے تاکہ وہ مسائل اُزیر
موجائیں اور دل تک ان کا اثر پہنچ 'اور تقید انتفس ہوجائے اس طرح می 'مثلی 'بدیار اور متواضع بننے کا خواہش مند بھی ان لوگوں
کی تعلید کرے جو سمیح معنی میں سخاوت 'تقوی 'جلم اور لواضع کے زیور سے آراستہ ہیں۔ تعلید کی ابتدار لکھف سے ہوتی ہے 'بعد میں
فریر تھلید افعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں جز کارلیتے ہیں 'اخلاق کے اکتساب کی بھی تعہیر ہے۔

زیر تھلید افعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں جز کارلیتے ہیں 'اخلاق کے اکتساب کی بھی تعہیر ہے۔

ری سیب بات یا در کمنی جائے کہ جس طرح فقہ کا طالب علم ایک روزی چھٹی ہے اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو تا اور ایک دن

کے مطالعہ و تحرار سے فقید نہیں بنا اس طرح اعمالِ حسنہ کے ذریعہ قلب کے نزکیہ ' محیل' اور حسین کا طالب ایک دن کی عبادت سے یہ مقصد عاصل نہیں کرسکا اور نہ ایک روز کی معصیت سے اس مقصد کی شخیل میں رکاوٹ ہوسکتی ہے۔ اکابر کے اس قول کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ سلنے دراز رہ تو طبیعت میں سستی ہیا ابو علی ہوگا۔ البتہ ایک روز کا تعقل دو سرے روز کے تعقل کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ سلنے دراز رہ تو طبیعت میں سستی ہیا ہو عتی ہے ' اور نفس بے عملی کا عادی بن سکتا ہے ' اور یہ نسب ہو تا ہے ۔ اگر یہ سلنے دراز رہ تو طبیعت میں سستی ہیا ہو عتی ہے ' اور نفس بے عملی کا عادی بن سکتا ہے ' اور یہ نسبی اور بہ عملی فقیہ کا ارتباط کا سبب ہو تا ہے ۔ اگر یہ سلنے دراجی نشوہ کنا ہو کی معالم میں عالم معلی ہو تا ہے کہ ایک گزارت کی مطابعہ فقہ کا اثر فوری نہیں ہو تا بالہ بدن کے قرر بجی نشوہ کا مرح آہت آہیت ہو تا بالکہ سے معالم کا عرب کی محتور کی نام کو کر ایک اس کا یہ محتور کی ایک اور کا جو ایک ہو تا ہے کہ معمداتی چند مختور محتور کی معادت بی عبادت کی عبادت کی مطاب ہو تا ہے کہ مصرات کو حقیر سمجیس ' اس کا یہ کہ تحور اور تحور اور ایس کا جو ایک رات یا ایک ساعت الکہ ایک کھی کو تحقر تر بہ محس ' اس کا یہ محتور کا تحقر میادت بھی مؤثر ہوتی ہے محاس کی تاخیر محسور کا بی رات کی عبادت کی انتا تو اب ہو کہ اور اس کی تحقر عبادت کی انتا تو اب ہو ' اور وہ ضائع نہیں جا آ ۔ اس پر محسیت کو قیاس کرنا جا ہے۔ ۔ اور وہ ضائع نہیں جا آ ۔ اس پر تا اس لیے کہ عبادت کی انتا تو اب ہے ' اور وہ ضائع نہیں جا آ ۔ اس بی مصیت کو قیاس کرنا جا ہے۔

ست نقهاء ایک دن کی تنظیل کو حقیراور غیر مُورِّ مجھتے ہیں۔ ان کی یہ عادت مسلسل تنظیل کا ہاعث بن عتی ہے 'وہ نفس کو تنظیل کے فیر مؤرِّ ہونے کا فریب دیتے رہیں گے اور طبیعت کو فقہ سے دور کرتے رہیں گے ' بھی حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ کناہوں کو اہمیت نہیں دیتے اور انہیں حقیر تصور کرتے ہیں ' اور المس کو توبہ کا فریب دیتے رہیے ہیں ' یماں تک کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور موت کا انہی پنچہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے گناہوں پر امرار سے دل سیاہ ہوجاتے ہیں ' اور توبہ کی توفیق نہیں میں اور توبہ کی توفیق نہیں کا میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس

ہوتی و بادروزاہ بند ہونے ہے ہی مرادہ اور بی اس آیت کے معنی ہیں۔ وَجَعَلُنَامِنُ بِيُنِ اَيكُيهُمُ سَدَّا وَمِنُ حَلَفِهِمُ سَدَّا وَمِنُ حَلَفِهِمُ سَدَّا (پ٢٢ر١٨ آيت) اور ہم نے ايک آؤان کے سامنے کمدی اور ایک آزان کے جیے کمدی۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابتدا ایک سفید نقطے ہے ہوتی ہے ' بیتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس نقطے کی سفیدی اور جم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے بہاں تک کہ تمام دل نورانی ہوجا تا ہے ' اور نفاق کا آغاز ایک سیاہ نقطے ہے ہوتا ہے ' جس قدر نفاق بومتا ہے اس تقدر اس نقطے کی سیاں اور حتی وجود میں زیادتی ہوتی ہے بہاں تک کہ تمام قلب سیاہ پڑجا تا ہے۔ اس تفصیل ہے جا بیت ہوا کہ اجمے اخلاق بمی طبع ہوتے ہیں ' اور خلقتہ آدمی کے نفس میں جاتے ہیں ' بمی ان کا اکساب کرنا پڑتا ہے ' اکتساب کی ابتدا تکیف ہے ہوتی ہے ' بعد میں کی اخلاق عادت اور طبیعت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے کرنا پڑتا ہے ' اکتساب کی ابتدا تکلیف ہے ہوتی ہے ' بعد میں کی اخلاق عادت اور طبیعت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے

اور ان کی تقلید سے بھی اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں "کیول کہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہے 'اوروہ خیرو شرہر طرح کے امور سرقہ کر گنتی ہیں 'جس مخص میں یہ تینول باتیں ملیع'عادت اور تعلّم بیک دفت موجود ہوں بلاشبہ وہ مخص فضیلت کے اعلی درجے برہے' اور دہ مخص ذکت اور خدا تعالی سے بعد کے انتہائی درجے پر ہے جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو' عادیا شرکو پیند کریا ہواور دوست احباب بھی برے ہوں' باتی لوگ ان دونوں کے درمیانی درجات پر ہیں' قرآن یاک میں ہے۔

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذُرَّ وَخِيراً يَرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرًّا يَرَهُ (ب١٣٠٣ كت

جو مخص (دنیا میں) ذرّہ برابر نیکی کرے گاوہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو مخص ذرّہ برابربدی کرے گاوہ

اس كود كيم في كا-وما ظَلْمَهُمُ اللَّهُ وَلْكِنْ كَانُو النَّفُسَهُم يَظُلِمُونَ (پ١٢٠ آيت ٣٣) اوران پرالله تعالى نے ذرا ظلم نيئ ليكن وه آپ بى اپناوپر ظلم كررہے تھے۔

# تہذیبِ اخلاق کے حصُول کا تفصیلی طریقہ

بدن اور تفس : بیات آپ پہلے جان م جکے ہیں کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال ہے انحراف نفس کے مرض کی علامت ہے 'یہ آبیا بی ہے جیسے بدن کے مزاج میں اعتدال تندرستی اور اعتدال سے انحراف بیاری کی دلیل ہے ' زیر بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال بیان کر سکتے ہیں ،جس طرح بدن سے امراض دور کرے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے کوسش کی جاتی ہے' اس طرح نفس سے اخلاقِ رفیلہ دور کئے جاتے ہیں اور اسے اخلاق فاصلہ سے آراستہ کیا جاتا ہے' انسان کے جسمانی نظام میں اصل اعتدال ہی ہے مخذا اور خواہشات کے عوارض سے معدے میں خلّل واقع ہو تا ہے اس ملرح نفس انسانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے ، چتانچہ اس اعتدال نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ ہر بچہ معتدل مزاج ، اور منجے فطرت کا حال پدا ہو آئے 'بعد میں اس کے والدین اے اپنے اپنے طرز پر ڈھال لیتے ہیں ' مدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كلمولوديولدعلى الفطرة وانما ابواه يهؤدانه اوينضر انه اويمخسانه (عاري

ہر بچہ فطرت (اصلی ایمان پر) پیدا ہو تا ہے اور اس کے والدین اسے یمودی 'نصرانی یا مجوس بنا لیتے ہیں۔ مطلب سے کہ آدمی عادت یا تعلیم کے ذریعہ رذا کل اختیار کرتا ہے پیدائش کے دفت سے رذا کل اس کے آندر پیدا نہیں ہوتے نیزجس طرح بدن ابتدای سے کال پیدائنیں ہو تا بلکہ آہستہ برمتا ہا اور نشودنمایا تاہے اس طرح نفس بھی شروع سے کال پیدا نہیں ہو آبلکہ بتدریج کمال حاصل کر آہے 'البتہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'تعلیم و تربیت

اور تزکید و تمذیب سے نفس کامل ہو آہے۔

اگر بدن میچ ہو تو طبیب اس کی محت کی حفاظت کے لیے تدبیری کرنا ہے اور پیار ہوتو اس کی محت کی واپسی کے لیے جدوجہ د كرآ ب اى طرح آدى كوچائے كدووپاك وصاف اور شائت ومىذب نفس كى حفاظت كرے اور مفات كمال اور مفاءے محروم ننس میں کمال اور صفاء پیدا کرنے کی کوشش کرے جس طرح بدن کے نظام اعتدال کو در ہم برہم کرنے والی علب کا علاج اس کی ضد ے کیا جا یا ہے لینی حرارت کا برودکت سے اور برودکت کا حرارت ہے اس طرح نفس کے امراض کاعلاج بھی ان کی اضداد ہے کیا جا آ ہے۔ مٹا جہل کے مرض کا علاج تعلیم سے بخل کی بیاری کا علاج سخاوت سے ' تکبر کے مرض کا علاج تواضع ہے ' اور حرص و ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سلاب پربند لگانے سے کیا جاتا ہے خواہ اس علاج میں لکنف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔جس طرح بدن کی بیار بوں کا علاج دوا کی تلخی برداشت کرنے اور دل کی خواہشات کو دہانے سے ہوتا ہے اس طرح لنس کے امراض بھی مجاہدے کی تکنی اور شدّت پر مبرکتے بغیردور نسیں ہوتے ہلکہ ول کے امراض میں اس مجاہدے کی ضرورت بچھے زیادہ ہی پرتی ہے'اس نے کہ بدن کی بیاریوں کا خاتمہ تو اس وقت ہوجا تا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم کاساتھ چھوڑتی ہے لیکن ول کے امراض مرنے کے بعد بھی بیشہ بیشہ کے لیے باتی رہ جاتے ہیں۔ نیزجس طرح حرارت کے نتیج میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے ہر سرد دوا اس دقت تک مغید ہوتی جب تک وہ مرض کی شذت دضعف کو سامنے رکھ کر تجویزنہ کی منی ہواور اس میں مقدار کی کی' نطادتی کی رعایت ندی کئی ہو اس کے لیے اطباع نے ایک معیار مقرر کرر کھاہے اس معیار کی روشنی میں وہ دوا کی مناسب منیداور مرض کے لیے مؤرز مقدار تجویز کرتے ہیں 'اگریہ معیار طوظ نہ رہے تو مرض کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوجائے میں حال نفس کی ياريول كا ب-معالج كوجائية كدوه جن اخلاق كان ك أضداد الصاحلاج كراك ان من يدمعيار المحظ ركع دوا كامعيار مرض كي روشنی میں منعیّن کیا جا آ ہے' چنانچہ طبیب اس وقت تک کسی مرض کاعلاج نمیں کر آ جب تک وہ بید پتا نمیں چلا لیتا کہ زیر علاج مرض كاسب باردب يا حارب أكروه مرض حرارت كى بنائر ب توده اس كے منعف وشدت پر نظروا آتا ہے ، محريدن كے احوال ، وقت کے تقاضے مریض کی عمراور اس کے مشاغل و فیرو بھی معالج کی نظر میں رہے ہیں اور وہ انہی کی روشنی میں علاج تجویز کر آ ہے' اس طرح مرشد کو چاہئے کہ دہ اپنے ذیر علاج مدحانی مریضوں پر ریا منت اور مجاہدن کا اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ دہ اسے برداشت نہ کرسکیں ' نیزا پنے مریض کے لیے کوئی مجاہرہ اس وقت تک تجویز نہ کرے جب تک اس کے مرض کا صبح طور پر اندازہ نہ کرلے۔ علاج کے سلیلے میں طبیب کا فرض یہ ہے کہ وہ مرض دیکھ کردوا دے 'اگر اس نے تمام امراض کاعلاج ایک ہی دوا ہے کیا تو اس کا انجام مریضوں کی ہلاکت کے علاوہ بچے نہیں ہوسکا۔ ای طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک ہی طریقتہ افتیار نہ کرے۔ اگر کسی نے ایساکیا تووہ اپنے روحانی مریعنوں کے دلوں کو ہلاکت میں جتلا کروے کا مرشد کا فرض یہ ہے کہ وہ سب سے بہلے ایپ مرید کے مرض کی تشخیص کرے 'اس کے حالات پر نظروالے 'اس کے تن د سال اور طبیعت و مزاج کی رعایت كرے 'اورب ديكھے كروہ مجاہدے كى كس قدر مشقت اور نقب برداشت كريا ہے 'ان تمام امور كا جائزہ لينے كے بعد وہ اس كے ليے کوئی مجاہدہ تجویز کرے۔ اگر مرید مبتدی ہواور شریعت کی صدودے تاواقف ہوتو پہلے سے طمارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے مسائل سكملائے جائيں اگر دہ حرام مال ميں مشغول مو اور معسيت كا إر تكاب كريا مو تو اسے منع كرے اور كناموں كى زندكى مكذاركے سے مدك ،جب اس كا فلا ہر كمنابول كى آلودگى سے پاك اور عبادات كے نورسے منور ہوجائے تواحوال كے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق وعادات اور قلب کے امراض کا تجویہ کرے 'اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے لے اور خیرات کردے ماکہ اس کے ول میں ال کی طرف کوئی اِلتفات باقی نہ رہے اور وہ بوری طرح اللہ کی طرف مائل ہوجائے' ای طرح اگر مرید کے دل میں تکبّر رغونت اور عزت نفس کا احساس زیادہ ہو تو اے مانگنے اور لوگوں کے سامنے وست سوال درا زکرنے کے لیے بازار بھیج "کیونکہ تکبّراور رغونت اور اپنے آپ کو بڑا سجھنے کا احساس ذِلّت کے بغیر نہیں جا آ۔اور مر اگری سے زیادہ باعث ذکت چیز کوئی دو سری نمیں ہے جب تک بدیماری انجمی طرح ختم ند ہوجائے اس وقت تک وہ اسے اس ذلیل پیشے کی پابندی کرنے کا مظمّن بنائے مجراور رعونت قلب کی بدترین مملک جاریاں ہیں اگر نمی مرید پر جسم ولباس کی نظافت کا خیال غالب ہو' اور وہ مغانی کی طرف زیادہ ماکل نظر آیا ہو تو اس سے کمریاو کام لئے جائیں مثلاً کمری مغانی کرائی جائے گندی جموں پر جما او لکوائی جائے ' باور ہی خانے کا کوئی کام میرو کردیا جائے تاکہ وحویں سے سابقہ پڑے ' اور فظافت کی رعونت باتی نہ رے۔ جولوگ اپنے گیروں میں زیب و زمنت اختیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں الاش کرتے ہیں ان میں اور ولہوں میں کوئی فرق نہیں ہے ولئیں ہمی دن بمرای آرائش میں مشغول رہتی ہیں نیزاس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدی اپنے آپ کو پوج یا پھرکے منم کی پرستش کرے 'جب بھی بندہ فیراللہ کی پرستش کر آ ہے اس کا قلب اللہ ہے مجوب ہوجا آ ہے 'جو مخص اپنے لباس میں اس کی پاکی اور حلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس کا بچاری ہے ، مجاہدے کے لطا نف میں رہے بھی ہے کہ اگر کوئی مرید اپنی ممی ندموم اور فتیج عاوت سے بازند آئے تو اس کا رخ اس ندموم عادت سے بٹاکر کسی دوسری ندموم عادت کی طرف پھیردینا چاہئے جو اس سے تم درجے کی ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی قض کیڑوں پر انگا ہوا خون پیشاب سے وحوے اور پیٹاب کوپانی سے دحود الے۔ یہ اِس صورت میں ہے جب کہ پانی سے خون زائل نہ ہو تا ہو'یا جیسے بچے کو کمتَب میں اولا کمیند سَلِّے سے کھیلنے کی ترخیب دی جائے 'پر کھیل سے اچھے لباس کی طرف ماکل کیا جائے 'آجھے لباس اور زینت و تفاخر سے ریاست و جاو کی طلب پر اکسایا جائے 'اور آخر میں اسے آخرت کی ترغیب دی جائے اگر نمی مخص کا دل آیک دم ترک جاہ پر آمادہ نہ ہو تواسے معمولی درج کی جاہ کی ترغیب دینی چاہئے اور اسے بتدریج اس صفت سے ہٹانا چاہئے اس طرح اگر کسی مخص پر کھانے کی ہوس غالب پائے تو اسے روزہ اور کم خوری کا پابند کردے ' پھراہے اس امر کا مکلف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے ' وہ سروں کو کھلائے ' اور خود نہ کھائے 'یہاں تک کہ اس کا نفس عادی ہوجائے اور اس میں مبر کی قوتت پیدا ہوجائے 'ہوس کا خاتمہ ہوجائے۔اس طرح اگر کوئی مرید نوجوان ہو' اور نکاح کا خواہش مند ہو لیکن نان نفقہ ہے عاجز ہو تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کے بعض او قات روزے سے بھی شموت کم نہیں ہوتی اس صورت میں مرید ہے کہ کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے' روٹی نہ کھائے' دو سرے ون روٹی سے افطار کرے پانی نہ ہے موشت اور وو سرے سالنوں کے استعال سے منع کرے یماں تک کہ اس کی شموت ختم ہوجائے شروع میں بھوک ہے اچھا کوئی دو سرا علاج نہیں ہے' اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھیے تو مختل اور خاموثی افتیار کرنے کا تھکم ا دے 'اور اس پر ایسے لوگ مسلّط کردے جو بد اخلاق ہوں 'اور ایسے ہی لوگوں کو خدمت پر اسے مامور کردے باکہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ انتوں پر مبر کرنے کا خوکر بن جائے جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بداخلاق ہوں اور زشت ردئی اور درشت کلامی ان کی عادیت ہو' وہ ان کی طرف ہے پہنچنے والی ہرانت پر مبر کرتے تھے 'اور غصہ بی لیتے تھے 'شروع شروع میں ایسا کرنے کے لیے انہیں تکلّف سے کام لینا پڑا 'بعد میں مبران کی عاوت بن اليا يهال تك كداس سلسله ميں ان كا نام مثال كے طور پرليا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر كمزوري اور بزدلي پاتے تھے اس كا علاج انہوں نے اس ملرج کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سفر کرنے لگے جب موسم سرد ہو' اور موجیں مضطرب ہوں۔ عبادت سے سستی ور کابل کے علاج کے لیے ہندوعابد رات بحرا یک ہی پہلو کمڑے رہتے ہیں بعض ہزرگ سلوک کی ابتدا میں سُت تھے ' انہوں نے اپنے مرض کا علاج اس طرح کیا کہ رات بحرسرے بل کھڑے رہے تاکہ نفس اس مشقت سے تھبرا کرپاؤں بر کھڑا ہونے پر رضا مند ہوجائے بعض لوگوں نے مال کی محبت ول سے اس طرح سے زائل کی کہ درہم و دینار دریا برد کردئے خیرات کرنے کے بجا مریا میں بمانے کو انہوں نے اس لیے ترجے دی کہ خیرات کرنے میں ریا کاری کا زریشہ تھا۔

ان مثانوں سے امراض قلب کے علاج کے طریقے معلوم ہوتے ہیں کین یماں ہاراً مقعد ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے ' دوائیں اور علاج کے طریقے تو ہم آئیدہ صفحات ہیں بیان کریں گے 'اس وقت تو ہمارا مقعد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد پر عمل کے ذریعہ بی ممکن ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ علاج ایک ہی جملے میں بیان فرمایا ہے:۔ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِیَ النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰ کَ فَانَّ الْحَدَّنَةَ هِیَ الْمَاوٰ کی (پ۳۰رہ آیت میں۔ اس)

اور جو فخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو گا اور نفس کو حرام خواہش ہے رو کا ہو گا سوجنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

مجاہدے میں اصل اور اہم تریات یہ ہے کہ جس بات کا عزم کرے اسے پورا کرے۔ چنانچہ اگر کوئی مخص ترک شہوت کا عزم

كرلے اور اس راہ من سچھ وشوارياں پيش آئمي بوان دشواريوں كو انگيز كرنے كاحوصلہ ركھے 'اور بيہ سمچھ كہ بيہ وشوارياں بطورِ اہتلاً و آزمائش پیش آئی ہیں 'ان دُشواریوں سے نبرد آنما ہوکر اپنا ارادے پر قائم رہنای مجاہدہ ہے عمد تعلیٰ کرے گا تو نفس کو ایسی ہی عادت ہوجائے گی اور وہ تباہ ہوجائے گا اگر خدا نخواستہ معی عمد فکنی کی نوبت آجائے تواپی آپ کو مزادے بعیا کہ ہم نے محاسبہ اور مراقبہ کے باب میں نفس کو سزا دینے کے موضوع پر تفتیکوی ہے آگر نفس کو سزانہ دی تو نفس اس پر غالب سجائے گا، اور تمام ریامنت بریاد جائے گی۔

#### قلۇب كى بيارى اور صحت كى علامتىن

جاننا چاہتے کہ ہر عضویدن ایک مخصوص فعل کے لیے پیدا ہوا ہے 'اگروہ فعل جس کے لیے عضوی تخلیق کی گئی ہے اس عضو سے سرزُدنہ ہواور سرزَد ہوتواضطراب کے ساتھ سرزَد ہوتو کہا جائے گا کہ یہ عضوا بی صحت کھوچکا ہے' ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت باتی نہ رہے ، آنکہ کا مرض یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے محروم ہوجائے۔ اس طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے اس مخصوص فعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی مخلیق عمل میں آئی ہے' اور قلب کا نعل علم' حکمت اور معرفت' الله تعالی کی محبت' اس کی عبادت' اس کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہر خواہش پر ترجیم دینا' نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاءے اس پر مدولیا ہے 'چنانچہ الله تعالی فرماتے ہیں :-

وَمَا حَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَّعُبُدُونِ (ب٢١٢٦ آيت ٥١)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

بسرحال ہرعفسو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدہ مخصوص ہے قلب کا مخصوص فعل محکت اور اللہ تعالی کی معرفت ہے انفس انسانی کی خصوصیت وی ہونی چاہئے جس کے ذریعہ وہ بمائم سے متاز ہوجائے میونکہ کھانے پینے 'ویکھنے 'اور جماع کرنے کی قوت أو جانوروں کو بھی میسرہ 'انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقوں کا ادراک رکھتا ہے 'اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل 'ان کا موجد اور مخترع الله تعالی ہیں' اب اگر کوئی محض کسی شی کاعکم رکھتا ہے لیکن اس نے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کہا جائے گا کہ وہ اس شی کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے معرفت کی علامت محبت ہے 'جو الله تعالیٰ کی معرفت رکھے گاوہ اس سے محبت بھی کے گا'اور محبت کی علامت بیہ ہے کہ اس پر دنیا کی تھی محبوب چیز کو ترخیج نہ دی جائے جیسا کہ ارشادِ رہانی ہے ۔ قُلْ اِنْ كَانَ اِنَاءَكُمُ وَابِنَاءُ كُمُ وَاخْوَانُكُمُ وَازُوَاجُكُمُ وَعَشِيرَ تُكُمُ وَامْوَالُ الْعُتَر فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٍ تَحْشُونَ كُسَادَهَا وَ مَسَاكِنَ تَرُضُونَهَا اَحْبَ الْيَكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِفِي سَبِيلِهِ فَنَرَ بَصُواحَتَى يَأْتِي اللّهِ الْمُرِهِ (ب ١٠٥ آيت ٢٠٠)

ہ آپ کمہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیساں اور تمہارا كُنبه أوروه مال جوتم في كمائي بين أوروه تجارت جس مين نكاسي نه مونے كاتم كوانديشه مواوروه كمرجن كوتم پند کرتے ہوتم کو اللہ ہے' اور آ سکے رسول ہے اور اس کی راہ میں جماد کرنے ہے زیاوہ بیا رے ہوں تو تم

جس کے دل میں اللہ تعالی کے سوائمی اور چیز کی محبت ہے اس کا دل بھار ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے معدے کو روثی کے بجائے مٹی کی رغبت ہوجائے 'ایبامعدہ مریض کملا تا ہے' یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب يمارين\_إلاماشاءالله\_

بعض اَمراض استے مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہوپا آ۔ ول کے امراض کا حال بچھ ایہا ہی ہے کہ صاحب مرض کو اپنے مرض کا پیتہ بھی نہیں چانا۔ اس لیے وہ ان سے غفلت برتآ ہے 'اگر وہ مرض کا حال جان لے تو اس کی دوا کی تخی پر مبر کرنے کی ہمت کھو بیٹھے اس لیے کہ ول کے مرض کی دوا شہوتوں کی خالفت ہے جس کی تکلیف جاں کئی کی تکلیف سے زیادہ سخت مجھی جاتی ہے 'اگر کمی مختص کے اندر مبر کا یا را بھی ہو تو ایسا طبیب حاذق میسر نہیں آتا جو اس کا صحیح طریقے پر علاج کرسکے 'ول کی بیار ہوں کے معالج علاء ہوسکتے ہیں 'لیکن ان کے قلوب خود بیار ہوں ہیں جب دو اپنا ہی علاج نہیں کہا تے تو دو سرے کا علاج کیا کریں گے 'اس اعتبار سے دل کا مرض تھین اور لَاعلاج بن گیا ہے 'ول کی بیار ہوں کے علاج کا علم من چکا ہے نہ ان بیار ہوں کو سیجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی مجت میں غرق ہیں 'اور ایسے اعمال میں مشغول ہیں بیار ہوں کو سیجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی مجت میں غرق ہیں 'اور ایسے اعمال میں مشغول ہیں جن کا ظاہر عبادت ہے اور باطن رہا ہے 'یماں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا۔ اب معالجہ کے تیتیج میں حاصل ہونے والی صحت کی علامات کا حال سُنے۔

اس سلیلے میں اس بیاری پر نظرر کھنی جاہتے جس کاعلاج کرنا ہے 'اگروہ بیاری مثلاً بخل ہے جو ہلاک کرنے والی اور الله تعالیٰ ہے وور کرنے والی ہے تو اس کاعلاج مال خرج کرنے سے ہوگا الین بعض او قات مال خرج کرنے میں حدود سے تجاوز کیا جا آ ہے اور إنفاق اسراف میں داخل ہوجا آ ہے 'اِسراف بھی ایک مرض ہے 'یہ ایبا ہی ہے جیسے کوئی محض بُرورَت کاعلاج حرارت ہے کرے اور اتنی زیادہ حرارت پنجائے کہ بروُدت پر حرارت غالب آجائے ظاہرہے کہ حرارت کا غلبہ بھی مرض ہے' بلکہ مطلوب اعتدال ہے 'جس میں نہ حرارت غالب ہوتی ہے اورنہ برُودت' خرج کرنے میں بھی اِسراف اور بخل کا در میائی درجہ مطلوب ہے'اگر آپ نقطۂ اعتدال' اور دو چیزوں کے درمیان حدِّا وسط معلوم کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل پر نظروٰالیں جو سمنی خلق کے باعث وجود میں سے 'آگر وہ فعل سہل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لینا چاہئے کہ یکی خلق نفس پرغالب ہے' مثلاً اگر مال جع کرنے اور اے روکنے میں نفس کو مستحقین پر خرج کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفرت ہو تو سمجھ لینا جائے کہ نفس پر ملق بخل غالب ہے۔اس صورت میں خرج کرنے اور مستحقین کو ان کاحق پہنچانے کا اِلترام کرے اور اگر نفس کو مستحق پر خرج کرتے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرج کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہواور میہ خرج کرنا جمع کرنے سے زیادہ سبل لگتا ہو تو سمجھ لینا **جا**ہیے کہ نفس پر خلق اِ سراف غالب ہے۔اس صورت میں مال جمع کرنے اور روئنے کی طرف رُجوع ہونا جائے نفس کی محمرانی اسی طرح ُجاری رکھنی جاہئے اور پیہ و میصتے رہتا جائے کہ کون سافعل نفس پرشاق گذر آ ہے'اور کون سافعل سس ہے۔ اور یہ محرانی اس وقت تک جاری رہنی جاہے جب تک مال کی رغبت قطعی طور پر ختم نہ ہوجائے لینی نہ نفس کو خرج سے دل چیسی رہے اور نہ جع وامساک کی طرف اس کا النفات رہے بلکداس کی حثیت بانی کی می موجائے جو ضرورت کے لیے روکا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت خرج کیا جاتا ہے 'نیز بَذِل (خرج كرف) كوامساك (روكني) بركوكي ترجع ينه مو مجودل اس درجه كا موجائے كاوه ان اخلاق رفيله سے پاك رہے كا- الله تعالیٰ تک چنجے کے لیے ول کا رُنیاوی علا کُل سے لا تعلق ہونا ضروری ہے ' اکد جب دنیا سے اذان سنر ملے توند ول میں کسی شی ک طرف اِتقات ہو اور نہ اس کے اسباب کا رهمیان ہو۔ اس صورت میں نفس کی ربّ کریم کے حضور واپسی اس نفس لطیفہ کی واپسی ہوگی جو خود بھی اپنے رب سے رامنی ہے اور رب بھی اس سے رامنی ہے 'ایسے ہی نفُوس اللہ کے مقرّب بندوں انہیاء' صدّ یقین' شُداءاورمُسلحاءے زمرے میں شاریح جاتے ہیں۔

درمیانی درجہ دونوں طرف کے درجات میں انتائی دقیق ہے' بلکہ یہ کمنا زیادہ بسترہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے
زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس ومشوار گذار صراط (راستے) پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے کپلِ صراط سے سلامتی کے ساتھ
گذریں گے' اور کیونکہ آدی صراط مستقیم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تھوڑا بہت جمک بی جاتا ہے اس کا دل
اس جانب متعلق رہتا ہے جس جانب جمکتا ہے۔ اس لحاظ ہے اے بچھ نہ بچھ عذاب ضرور ہوگا گو وہ دونرخ کی آگ ہے اس طرح

نکل جائے جس طرح کی جمکی ہے اور اس کی رو تاریح اندرے گذرتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ واِن مِنكُمُ اِلاَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمَا مَقْضِينَّا ثُمَّ نَنْجِى الَّذِينَ اتَّقَوُا (پnر ۸ آست ۲۷–۷۲)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے (ضرور) پورا ہوکر دہے گا پھرہم ان لوگوں نے کو نجات دے دیں مجے جو خدا سے ڈریں۔

منتقین سے دہ لوگ مراد ہیں جو صراطِ منتقیم سے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں صراطِ منتقیم پر ثبات قدی کی ای دشواری کے پیش نظر بندے پر سورۂ فاتھ کے دوران شب وروز میں سڑو مرتبہ یہ دعا واجب ہو کی ہے:۔

إَهُ لِنَا الصِّرَ اطَالُمُ سُنَقِيْمُ (بِرَآيَت)

بتلاديجي بم كوراسته سيدها\_

فَاسْنَقِمُ كُمَا أُمِرُتَ (ب١٢٦ ته ١١١)

آپ جس طرح که آپ کو تھم جوا ہے (راودین) پر متعقیم رہے۔

بہرحال سیدھے رائے پر قدم رہنا اگرچہ سخت وشوارے لیکن انسان کو استقامت سے قریب نزرہنے میں کسی غفلت سے کام نہ لینا چاہئے۔ اگرچہ وہ عینِ استقامت حاصل نہ کرپائے جو فعص نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات اچھی طرح سمجہ لینی چاہئے کہ نجات صرف نیک اعمال میں مخصرے' اور نیک اعمال اجھے اخلاق کے پہلوسے جنم لیتے ہیں' اس اعتبار سے ہربندے کو اپنے اوصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہتا چاہئے' آگہ اگر کوئی نقص ہوتوا سے دور کیا جاسکے۔

### اپنے عیُوب بیجانے کا طریقہ

الله تعاتی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اے اس کے میوب پر مطّع فرمادیتے ہیں 'جس مخض کو کہری بھیرت میتسر ہوتی ہے اس پر عیوب مختی نہیں رہجے' اور جب عیوب کا علم ہو جاتا ہے تو ان کے علاج میں بھی آسانی ہو جاتی ہے'کین اکثر لوگ اپنے حیوب سے نا واقف ہیں حال یہ ہے کہ آدی دو سرے کی آگھ کا بڑکا دیکے لیتا ہے لیکن اپنی آگھ کا شہتیر نہیں دیکھ پاتا۔۔۔اپٹے عیوب پچھانے کے چار طریقے ہیں:

سلا طمیقتہ: بہ ہے کہ کمی ایسے بھی مجلس میں حاضری دیا کرہے جوننس کے عیوب سے واقف اور محلی آفات پر مطّلع ہو 'اس فی کی بات شنے اور مجاہدے کے باب میں اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو 'یہ حال مرید کا مُرشد کے ساتھ اور شاگر د کا استاذ کے ساتھ ہے ' بھی اپنے مرید کو' اور استاذ اپنے شاگر د کو اس کے باطنی میوب سے آگاہ کر آ ہے ان کے اِزالے کا طریقہ تجویز کر آ ہے 'اس نمانے میں ذکورہ طریقہ پر عمل کرنے والے شاؤو ناور ہی ملتے ہیں۔

دو مرا طریقتہ: بیہ بے کہ کوئی مخلص وفاشناس نیر ک اور دیندار دوست تلاش کرے اور اے اپنے نفس کا محمراں مغرّر کردے " آگہ وہ اس کے اَحوال اور اَفعال پر نظر رکھے 'اور طاہر د ہاطن میں جو برائی ہمی دیکھے اس پر تنبیہ کرے 'اکابر علائے دین کا طریقہ میں رہا ہے۔ حضرت عمر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اس مخص پر رخم فرمائے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرتے تھ ایک حضرت سلمان قاری سے اپنے عیوب کے متعاتی دریا فت کرتے تھ ایک مرتبہ حضرت سلمان آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی فلط بات تم نے "من ہو تو مجھے بتلاؤ آکہ میں اپنی اصلاح کرلوں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی لیکن جب حضرت عمر نے زور دے کر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور بید کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور بید کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور بید کہ آپ کے معلوم ہوا ہے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور بید کہ آپ حضرت عذیفہ ہے بھی اپنے عیوب دریا فت معلوم ہوا ہے جو اب ویا: نہیں: فرمایا: ان دونوں باتوں کے سلسلے میں مطمئن رہو' آپ حضرت عذیفہ ہے بھی اپنے عیوب دریا فت کرتے اور ارشاد فرمات کہ مرافقین کے سلسلے میں سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہو کیا میرے اندر بھی تنہیں بناآل کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟غور سیجھے کہ حضرت عمرا پی جالت شان اور علو مرتبت کے باوجودا پنی ذات پر کیسی کیسی تہمیں تراشے اور کس کس طرح کوگوں کوا ہے عیوب بنلائے پر مجبور کرتے۔

یہ جس کی عقل زیادہ اور منعسب بلند تر ہوگا وہ خود بسندی کے مرض میں بہت کم مبتلا ہوگا' اور اپنے نفس کو پاکباز سمجھنے کی بجائے متہم اور غلط کار سجمتا رہے گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا بلناد شوار ہے جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے آگاہ کردیں ' زیادہ تر دوست خوشا مہ بند ہوتے ہیں کہ عیب کو ہنر کہنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے ' بلکہ اسے دوستی کاحق ادا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں کچھ دوست حاسدانہ طبیعت رکھتے ہیں'اور برمعاچ'ها کرعیب ہتلاتے ہیں' مخلص' بے غرض'اور سیچے دوست کا وجود عَنقاء ہے۔ یمی وجہ ہے کہ حضرت داؤد طائی نے الیے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی تھی 'لوگوں نے عرض کیا: کیا بات ہے؟ اب آب ان لوگوں سے کیوں نمیں ملتے؟ فرمایا ایسے دوستوں سے مل کرکیا کردل جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت ر کھنے والوں کی اولین خواہش میں ہوتی ہے کہ دو سرے لوگ ان کے عیوب کی نشاندی کردیا کریں ' دنیا کی رسوائی آخرے کی رسوائی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے بر عکس ہے ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ ملتی ہے جو ہمیں ہمارے عیوب سے الکاہ کریں' اور ہمیں تھیعت سے نوازیں یہ ایمان کی ممزوری ہے کہ ہم آپنے عیوب کی نٹاندہی پر برا فروختہ ہوں' اخلاق رفیلہ کی مثال الی ہے جیسے سانپ' بھو وغیرہ اب اگریہ موذی کیڑے تسارے کیڑول میں تکمس جائیں اور کوئی قفص تہیں ان کی اذبت ہے آگاہ کرنے اور ان نے بیچنے کی تاکید کرے یا بیچنے کا راستہ ہلائے توکیا وہ تسارا دسمن ہے؟ ہر گزنہیں!اس فخص کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہئے اور بچھو وغیرہ سے بیچنے کی کوشش کرنی چاہئے ' عالا نکہ بچھو کے زہر ملے اً ثرات ایک دو روز رہیں تھے 'جب کہ اخلاقی بد کا اثر موت کے بعد بھی باتی رہے گا' پھرکیا بات ہے کہ ہم اپنے ناصح کو دشمن تصوّر كرتے ہيں 'اور اس كے بتلائے ہوئے عيوب كا إزاله نہيں كرتے ' بلكه ألثا اس كے اندر عيوب تلاش كرنے تلتے ہيں آكه وہ آئندہ نصیحت کی جرات نہ کرسکے۔ ناصح کو وسٹمن وی لوگ سمجھتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت پڑھیے ہوں' مید ضعف ایمان ی کاشاخسانہ ہے۔ آے اللہ ! ہمیں رُشد وہدایت کا راستہ د کھلا ، ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ فرما' اور اُن عیوب کے ازالے کی قوت سے نواز 'اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ اوا کرنے کی توثیق عطا کرجو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کریں۔

تیسرا طریقہ : یہ ہے کہ اپنے عیوب کاعلم دوستوں کے ذریعہ حاصل کرے اس لیے کہ دشنوں کی آگھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں دیستر اطریقہ : یہ ہے کہ اپنے علاوہ کوئی ہات ظاہر نہیں کرتی اہارا خیال توبہ ہے کہ آدمی خوشانہ پند دوستوں کی بہ نسبت عیب جو عیب بین اور عیب کو دشنوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لئے کہ دوست عمو آتعریف ہی کرتے ہیں ان کی آنکھیں صرف اچھائی دیمتی ہیں ان کی زبانوں پر صرف اچھائی دہتی ہے یہ مسجع ہے کہ آدمی فطر آدشنوں کی محذیب کر آ ہے اور ان کی ہریات کو حسد پر محمول کرتا ہے لیکن اہل بھیرت دشنوں سے بھی فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔

چوتھا طریقہ : بیہ کہ لوگوں سے مِلے مُطِلے اور جو بات ان میں بُری دیکھے اسے سامنے رکھ کراپنے ننس کا احساب کرے اگروہ

بات اپنے نفس میں پائے تو اسے دور کرے۔ مؤمن مؤمن کے لیے آئین کی طرح ہو تا ہے' ہر مخص کو چاہئے کہ دہ اپنے سلمان بھائی کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھے' اس کے حیوب کے ذریعہ اپنے حیوب معلوم کرے' اور یہ سبھے کہ خواہشات کی اِتباع کے معالیطے میں عام طور پر طبائع قریب ہیں' بو بات ایک میں ہوگی اس کا کل یا ہزء دو مرے میں ہمی ہوگا۔ ان اصولوں کی روشی میں اپنے حیوب ڈھونڈ اور قلب کو ان جیوب سے پاک کرے۔ اگر تادیب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ افقیار کیا جائے تو ہر محض میں اپنے عیوب ڈھونڈ اور قلب کو ان جیوب سے پاک کرے۔ اگر تادیب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ افقیار کیا جائے تو ہر محض کی خود بخود اصلاح ہوجائے' نہ مُوّد ب کی ضرورت ہے اور نہ مہائی کی۔ حضرت عینی علیہ السلام سے کسی معلوم ہوئی میں نے اس سے کسی اور آزر او شفقت انہیں نفیحت کنارہ کئی افتیار کی۔ یہ ان نوگوں کا طریقہ ہے جندیں کمال 'بھیرت' معرف اور آزر او شفقت انہیں نفیحت نفس کی تہذیب و تزکیہ سے فارغ ہونے ن کی دہمائی کرے۔ جس محض کو ایسے استاذ کی صحبت میشر ہے اس کے پاس مویا چا پھر اسکی کسی موسی کا اور اسے کسی طرف کا علاج موجود ہے۔ ایسے استاذ کا دامن تھا ہے دہ اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اسے بھاغان نہ ہے جمال ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ ایسے استاذ کا دامن تھاہے دہ اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اسے بھائے گا۔

## قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات دلائل نقل شواہد شرع

آگر آپ نہ کورہ بالا تنصیلات پر غور کریں گے تو بصیرت کے دروا زے کمل جائیں گے 'اور علم ویقین کی روشن سے قلوب کے اَمراض اور ان کے علاج کا طریقہ واضح ہوجائے گا۔ لیکن اگر آپ غور و فکر کے ذریعہ امراض اور ان کے معالجے کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں تو تعلید اور ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تقدیق ضرور کرتی چاہئے 'کیونکہ ایمان کا درجہ الگ ہے اور علم کا ورجہ الگ ہے۔ علم ایمان کے بعد حاصل ہو تاہے' اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں:

یْرُ فَیْ حِاللَّهُ الَّذِیْنَ اَمْنُو اَمِنْکُمُ وَالْذِیْنَ اُوتُو الْعِلْمَ دَرِجَاتِ (پ۱۲۸ آیت ۱۱) الله تعالی تم مِی ایمان والوں کے (اور ایمان والوں مِی) ان لوگوں کے جُن کو علم دین عطا ہوا ہے (اُتروی) درج بلند کرے گا۔

چنانچہ جس مخص نے سبب دریافت کے بغیراس امری تقدیق کی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے کا واحد راستہ شوات کی مخالفت ہے اس نے ان لوگوں کا درجہ حاصل کیا جو ایمان لائے 'اور جس نے اس حقیقت کا بھید پالیا وہ ان لوگوں میں ہے ہے جنہیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی عطاکیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اہلِ ایمان اور اہلِ علم دونوں ہی ہے بھلائی کا دعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: وَکُلا وَ عَدَاللّٰهَ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ

و دار وعدالله الحسني (ب٥٦٥ ايت٥٠ اوره ايت٥٠ اوره

شریعت کے شواہد : بسرحال اس حقیقت پر کہ ترک شہوات ہی اللہ تک کینچے کا واحد ذریعہ ہے۔ آیات احادیث اور علاء کے اقوال شاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَنَهَى النَّفْسُ عَنَ الْهُوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاوَى (ب٣٠٣ آيت ٣٠٨) اورجس نِي نفس كوح المخوابش سے روكا بوگا سوجت اس كافمكانہ بوگا۔ اُولِنِكَ الَّذِيْنَ الْمُتَحَنِّ اللَّهُ قُلُورَ هُمُ لِلتَّقُولَى (ب٣١٣ س٣ آيت) يه وه لوگ بين جن كے دلوں كو اللہ تعالى نے تقولى كے خالص كريا ہے۔ اسى تغیریه بكرالله تعالى نان كردوس شوات كى مجت تكال دى سركاردد عالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرا تا ب: المؤومن بين خرمس شدائد مؤومن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله و وشيطان يضله ونفس تنازعه (مكارم الاخلاق-انس)

۔ مؤمن پانچ معیبتوں کے درمیان ہے' مؤمن اس سے حید کرتا ہے' منافق اس کے تئیں بغض رکھتا ہے' کافراس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جنگزا کرتا ہے۔

اس مدیث میں ہلایا گیا کہ نفس بھڑا اُور شمن ہے اس کے ظاف جماد کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے پیغیبر معزت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! اپٹے رفقاء کو شموات کو لقمٹہ ترکنانے ہے ڈرا۔ کو نکہ جن قلوب کی عقلیں شہوتوں سے متعلق ہیں وہ مجھ ہیں۔ معزت عیلی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس محفم کے لیے خوش خبری ہوجو حال کی شہوت کی مستقبل کی موعودہ چیز (وعدہ کی ہوئی چیز یعنی جنت) کی فاطر چھوڑ دے۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو جمادے واپس آئے تھے۔

مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر خوش آميد! تم چموت جمادے بوے جماد كى طرف والى آئى ہو-لوگوں نے عرض كيا: يا رسول اللہ! جماد اكبر كيا ہے؟ فرمايا: جماد نفس(۱) نيز ايك مرتبه ارشاد فرمايا: -المحاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عزوج ل (ترزی ابن ماجه - نشالہ بن سعيدٌ)

مجاہدوہ ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت میں نفس کا مجاہدہ کرے۔

ایک مدیث یں ہے:۔
کف اَذاک عن نفسک ولا تنابع هواها فی معصیة الله اذ تخاصمک یوم
القیامة فیلعن وبعض کبعضا الا ان یغفر الله تعالی ویستر (۲)
الی نفس کوائی ایزائے بچا'اور الله کی معسیت میں اس کی خواہش کا آباع مُت کر'اس لیے کہ وہ قیامت
کے روز تھے سے خصومت کرے گا اور تیرا ایک حمہ دو سرے کو لعنت کرے گا آلآ یہ کہ اللہ تعالی تیری مغفرت
کردے اور تیری یردہ یوشی فرادے۔

بزرگوں کے اُقوال : حضرت مغیان ٹورٹی ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کے علاج سے زیادہ کوئی علاج جھے ہخت محسوس نہیں ہوا۔ بھی وہ میرے حق میں مغید ہو آ اور بھی فضر ہو آ۔ ابو العباس موسلی آپ نفس سے کہتے کہ نہ تو شنزادوں کی طرح دنیا کے مزت اور دوزخ کے درمیان قید کرائے گا' تجھے شرم نہیں آئی۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ سرکش محوث کے مقابلے میں نفس کولگام کی ضودت زیادہ ہوتی ہے۔ یحدیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ سرکش محوث کے مقابلے میں نفس کولگام کی ضودت زیادہ ہوتی ہے۔ یحدیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ نفس کے ماتھ ریاضت کی توارد س اُٹواور ریاضت ہے کہ آدمی کم کھائے ہم سوے 'بقدرِ ضرورت بولے اور لوگوں کی ایذا پر صبر کرے 'کم کھانے ہے شہوت ختم ہوجاتی ہے 'کم سونے سے اِرادہ و فیت میں مغائی آتی ہے 'کم بولا آفتوں اور فرکوں کی انتہوں پر مبر کرنے سے مزل مقصود تک مینچنے میں کانمیابی ماصل ہوتی ہے 'آدمی کے ایشوں سے نیادہ دشوار گذارا مراقت کے وقت محل اور معیبت کے وقت مبرہے۔ ہرحال جب نفس میں شوتی ہے ہم لیں 'یا لوگوں کی لذت اور طاوت جوش میں آئے اس وقت کم خوابی کی میان سے کم خوری کی گوار لگالے اور خاموثی کے ہاتھوں سے دو

<sup>()</sup> \_ رویات کتاب عائب التلب می مدر جل ب- (۲) اس روایت کی کوئی اصل محصد میں فی-

کاری خرب لگائے کہ نئس اپنے مظالم سے باز آجائے 'اور اس کے فضے مرد پر جائیں اور دل شہوت کی آلا کشوں سے پاک و صاف
ہوجائے 'اگر نئس کے ساتھ سے سلوک کیا گیا تو وہ پاک وصاف 'منور اور ہاکا بھلکا ہوجائے گا' خبر کے میدان اس کے راستے ہوں ہے'
طاعات کی واویاں اس کی گذر گاہیں ہوں گی۔ اور وہ ان میدانوں اور وادیوں شراس طرح دو ڑے گاجس طرح محو ڑا ہموار زشن پر
سریف دو ڑیا ہے یا اس طرح محو ترام ہوگا جس طرح باوشاہ گئی گیر کرتا ہے۔ یہ سیسیٰ بن معاذر ازی سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ
انسان کے دشمن تین ہیں' دنیا' شیطان' نفس' دنیا سے ڈبد کے ذریعہ بچو۔ اور شیطان پر اس کی مخالف کر کے فلب حاصل کو' اور
انسان کے دشمن تین ہیں خواہشات کی ذبیریں پر جاتی ہیں' اس کی باگ ڈور معنل کی گرفت سے نکل جاتی ہو تا ہے وہ شہوتوں کا اسرہو تا ہے اس
کیاؤں میں خواہشات کی ذبیریں پر جاتی ہیں' اس کی باگ ڈور معنل کی گرفت سے نکل جاتی ہے' دو اسے جد حرجاہتا ہے لیم کی را بات ہے ہیں کہ جس خواہشات ہو تا ہے دو شہوتوں کا اس کے اپنی کہ خواہ کہ بغیر ا
عاصل نہیں ہوتی' ابریخی' درات فرماتے ہیں کہ جس نے شہوات کے ار تکاب سے اعتماء کو خوش کیا اس نے اپنی دائی دینی دیا ہے۔ مام کی دیا ہوں کی ذشن میں
عاصل نہیں ہوتی' ابریخی' درات فرماتے ہیں کہ جس نے شہوات کے ار تکاب سے اعتماء کو خوش کیا اس نے اپنی کا قول ہے کہ جو محنص دنیا
کا شہوتوں سے مجب رکھ اس از شور فرماتے ہیں کہ جس نے شوات کے ار تکاب سے اعتماء کو خوش کیا اس نے اس کی کو قول ہے کہ جو محنص دنیا
کی شہوتوں سے مجب در کھو اسے آر خرت) ذلت کے لیے تیار درہتا چاہئے' جس دفت حصرت یوسف علیہ السلام نے جواب واب میں بنایا کیا اور دو ہارہ برار عطمانے معرے مقیم الشان جواب واب کے دوران کو معرکے خواہ ہے۔ یہ اس کیا تو اس کے دوران کی بیات باری تعالی کے اس اسلام نے جواب واب کے بیات باری تعالی کے اس ار شوات کے اس ار شوات کے اس ارشان کی کو اس کو بادشاہ کردیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب واب کے بیات باری تعالی کے اس ار شوات کے مطابق ہے۔ ۔

اِنَّهُ مَنْ يَتَنِي وَيَصُبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَّ المُحْسِنِينَ (پسارس آیت،) واقع جو مخص گناموں سے پہتا ہے اور مبرکر آج تواللہ تعالی ایسے نیک کام کرنے والوں کا اَجر ضائع نہیں کرتا۔

علاء كامتفقه فيصلم : سرمال تمام علاء اوروانثورون كالتقله فيعلديه بهك آخرت كي سعادت ماصل كرف كا صرف ايك ى

ذراید ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس کو ہوا وہوس ہے وور رکھا جائے اور خواہشات کی آباع ہے روکا جائے۔ اس اعتبارے اس نیسلے پر
ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابل ترک شہوات اور فاقابل ترک شوات کے متعلق ہم پہلے بیان کرچکے ہیں۔ ریاضت کا
حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفس ان چیزوں سے صرف بقد رِ ضورت معتقع ہوجو قبریں اس کے ساتھ نہ جائیں 'بعتی لباس' نکاح'
کھاٹا اور پینا اور مسکن و فیرو چیزیں جو زندگی کے لیے فاگر رہیں 'ان چیزوں میں ضرورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا
کہ وہ ان سے عجت رکھتا ہے' اور مرنے کے بعد ان کی خاطرونیا میں واپس آنے کا متنق ہے' اور و نیا میں واپس کی خواہش وہی قفص
کہ وہ ان سے جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ و نیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی صرف
ایک ہی صورت ہے اور دو ہیں کہ آدمی کا دل اللہ کی محبت و معرفت اور ذکرو گلرمیں پورے طور پر مشغول ہو' اور و نیاوی چیزوں پر اس
حد تک قاصت کرے جو اس کی مشغولیت میں مانع نہ بنیں' اور یہ صورت صرف اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی بخشی ہوئی توت و

لوگوں کی چار قسمیں : جولوگ اس حقیقی ریاضت تک نہ پہنے سکیں انہیں اس سے قریب ترورجات تک پینچے کی کوشش ضرور کرتی چاہئے۔ اس سلطے میں چار طرح کے لوگ ہیں پہروہ ہیں جن کا ول اللہ تعالی کے ذکر میں مستفرق رہتا ہے معیشت کی ضرورت مسٹی کرکے دنیا کی طرف ان کی لوجہ نہیں ہوتی' یہ لوگ صقیقین کے زمرے میں ہیں' گرید درجہ بلند طویل ریاضت' اور ایک عرصے تک شہوات ترک کئے رکھنے کے بعد عاصل ہو تا ہے۔ ور سری شم میں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب ہر لوجہ ہر آن دنیا میں ڈوب ور ہے ہیں' الله کا ذکر کرتے ہی ہیں تو بطور صدیث فلس کے کرتے ہیں' یعنی صرف زبان پر ذکر آ تا ہے' ول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زمرہ ہا کین (ہلاک ہونے والوں) میں واطل ہیں۔ تیسری شم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا وہ نوں میں مشغول ہیں' لیکن قلب پر غلبہ دین کا ہے' یہ لوگ دو زخ میں ضرور جا کی جنہیں دین اور دنیا وہ نواں کے مشغول کرر کھا ہے لیکن ان کے دلول پر دین کی بجائے دنیا غالب ہے یہ لوگ ووزخ میں زیادہ دیر تک رہیں گئی توت ان کی نجا ہم آبا ہو کی واطل ہیں جنہیں دین اور دنیا دونوں نے مشغول کرر کھا ہے لیکن ان کے دلول پر دنیا غالب ہے یہ لوگ ووزخ میں زیادہ دیر تک رہیں گئی تک بعد یا ہم آجا کیں ان کے دلول پر دنیا غالب سے یہ لوگ ووزخ میں زیادہ دیر تک رہیں گئی توت ان کی نجات کا ہاصف ہی گئی اے اللہ اور تولی ہوں۔ خدا کی نجات کا ہاصف ہی گئی اے اللہ اور تول کی میں دولوں کے خور ہا کہ ہیں۔ اللہ کی نجات کا ہاصف ہی گئی اے اللہ اور موالی بچا۔

میاحات ہے لذت : بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ جائز چیزوں ہے لذت حاصلی کرنا جائز ہے 'اس صورت میں فدا ہے دوری کس طرح ہوگی۔ ان لوگوں کا بیہ خیال غلا ہے 'اصل حقیقت ان لوگوں پر منکشف ہوئی ہے جنہوں نے دنیا کی عجب کو تمام گناہوں کی جز کما ہے 'اور جن کے خیال میں تمام نیک اعمال اس محبت ہے ضافع چلے جاتے ہیں ضورت ہے زاکد مباح چیز مباح ہونے کے باوجود و نیا میں شال ہے 'اور آدی کو اس کے خالق سے وور کرتی ہے۔ ابراہیم خواص کستے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کو و لکام پر مقیم تھا' بوجود و نیا میں ایک ورفت پر آثار دیکے 'کھانے کو ول چاہا' اور آیک آثار قو زلیا 'اسے قو زکر کھایا تو کھنا تھا پھیک کر آگے برہ کیا' میں ایک موس کے جاتا ہو گھنا تھا پھیک کر آگے برہ کیا' اس نے میں ایک موس کے جاتا ہو گھنا تھا پھیک کر آگے برہ کیا' کون ہے اور جھے کیے جاتا ہو کا اس نے کما جو خدا کو پہچانتا ہے اس پر کوئی چیز خفی نہیں رہتی 'میں نے کہا آپ خدا رسیدہ بردگ بیں' اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی آپ کو ان بھڑوں کی افقت سے نجات دے دے دے 'کنے لگا: تم بھی تو خدا رسیدہ بردگ بردگ ہو 'تم نے کیوں نہ ہدوعا کی کہ اللہ تعالی میرے ول سے آثار کی خواہش لکال دے۔ بھڑوں کی تکلیف دنیا تک ہے مشوت کی بردگ سال سے میرا ول چاہتا ہے کہ مجود کے شرے میں دوئی ترکرے کھاؤں' لیکن میں نے اپنے دل کی بات نہیں مائی۔

مباحات سے اجتناب : برحال لاس کی اصلاح اس وقت تک ممکن نمیں جب تک اے مباحات کی لذت ہے نہ روکا جائے اس کے کہ آدی مباحات کی لذت سے تجاوز کرے محظورات میں جرا ہوجا آب 'شا آگر کوئی فض بہ جائے کہ اس کی زبان نیبت اور فضول گوئی میں طرّف نہ ہو تو اسے ذکر افّی 'اور دینی ضروریات سے متعلق می کوئی گلہ زبان سے لکا لنا چاہے' باتی معاملات میں اگرچہ وہ جائزی ہوں سکونت اختیار کرے یہاں تک کہ کلام کی شوت ختم ہوجائے' اور زبان فتی کی عادی ہوجائے اس صورت میں بولتا ہی عبادت ہوگا اور فاموش رہنا ہی عبادت ہوگا اور فاموش رہنا ہی عبادت ہوگا' می حال آگھ کا ہے آگر وہ ہرا تھی چزو یکھنے کی عادی ہوت کی دن گری چز ہی کہ اس پر ان جی مبادت ہوگا ' میں حال آگھ کا ہے آگر وہ ہرا تھی چزو یکھنے کی عادی ہوت کی دن گری چز ہوت ہوگا ہوں ہوت ہوگا کہ جس چزے حال کی شہوت ہوتی ہاں ہے حرام کی فواہش جنم لیتی ہے۔ اس اعتبار سے شہوت ایک ہے 'اور اس حرام سے روکنا واجب ہے' آگر کوئی ففص قدر ضرورت پر اکتفا کرنے کا عادی نہ ہوا تو اس پر شہوت عالب آجائے گی' اور یہ شہوت جس کا تعلق ایترا میں حال سے تعا' حرام سے خوش ہوتا ہے ان لذتوں سے خوش ہوتا ہے ان لذتوں سے خوش اور آئی ہی خر نمیں رہتی یہ خوش اور آئی ہی خر نمیں رہتی یہ خوش اور اس کے علاوہ بی معامل ہونے والی مدہوش اس کے لئے زہر قائل اس کے دائے اپنی بھی خر نمیں رہتی یہ خوش اور اس کے اند کا ذکر' آخرت کے اخساب کا خوف' اور قیامت کے ہولئاک منا تھر کا تھور دکال دیتا ہے' اس کیفیت کو قلب کی موت دل سے اللہ کا ذکر' آخرت کے اخساب کا خوف' اور قیامت کے ہولئاک منا تھر کا تھور دکال دیتا ہے' اس کیفیت کو قلب کی موت دلے۔ تعیر کیا جا آپ کی قرآن کر کم کی متعدد آبات میں دیا گی تھرت موجوں ہو ۔

وَرَضُنُوابِالْحَيَاٰ وَالنَّنْيَاوَاظُمَا لَوُ ابِهَا (بِ١١٦ آيت ٤) اورده دُنوي زندگي راض موكتين اوراس من جي نگابينه بن-وَمَاالُحَيَا وُالنَّنْيَافِي الْاحْرَ وَالِاَّمَنَا عَ(بِ٣١٦ آيت٢١)

اوريه تُنِعِي ذِيرِكِي ٱخْرَتْ كِمِعَالِمِهِ مِنَ بِجِواكِ مَا عِ قَلِيلِ كِ اور پُحريمي نبي ہے۔ إِعُلَمُ وَاانَّمَا الْحَيَاةُ النَّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُو وَزِيْنَغُوْ تَفَاحُرُ بَيْنَكُمُ وَنَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْاَوُلَا وِلِهِ ٢٤/٢ مِنْ ٢٠)

تم خوب جان لو که دنیوی زندگی محض امو و لعب اندنت ایک دو سرے پر باہم افر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دو سرے پر باہم افر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دو سرے سے زیادہ ہلانا ہے۔

ہم اللہ تعالی سے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔

نفس کی تاریب: بعض ارباب قلوب نے اپنے دلوں کی آزہائش کی قودنیا وی لڈات کی خوشی میں انہیں سر میں 'نافرہان اور ذکر اللی سے معرض بایا۔ اور غم کی حالت میں مطبع 'صاف 'اور ذکر اللی سے متأثر پایا۔ اس سے انہوں نے یہ بتیجہ اخذ کیا کہ دائی میزن کی حالت 'اور خوشی کے اسباب سے دوری ہی باعث مجات ہے 'چنانچہ انہوں نے اپنے نفوں کو تمام شہوات پر مبر کرنے کا عادی بنایا خواہ وہ شہوات حلال ہوں یا حرام۔ وہ یہ بات جائے تھے کہ جائز خواہشات کا حساب لیا جائے گا'اور ناجائز خواہشات پر عذاب دیا جائے گا'اور ناجائز خواہشات پر عذاب دیا جائے گا'اور ناجائز خواہشات ہی فتمیں ہیں 'ویا جائے گا'اور مقاب ہی عذاب ہی فتمیں ہیں 'قیامت کے میدان میں جس محض سے حساب لیا جائے گا اسے گویا ایک نوع کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان بزرگوں نے طال کو سے اجتناب کرکے اپنے نفوں کو حساب کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی ہے 'اور انہیں شہوتوں کی قید و گرفت سے نکال کر دائی حسن اور دونوں جانوں کی باوشاہت دی ہے۔ یہ لوگ ذکر اللی کے است خال سے انس حاصل کرتے ہیں اور اِطاحت کا عادی بنانے کے لیے اپنے اپنے ایک اور اُنسی شہوتوں کی باور اِطاحت کا عادی بنانے کے لیے اپنے اپنے اور اُنسی خواہ اُن اور کی کھرے میں اور اِطاحت کا عادی بنانے کے لیے اپنے اپنے اور اُن اس حاصل کرتے ہیں جو باز کو مؤرّب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'بیخ اور آلا اسے آدریک کمرے میں بنانے کے لیے اپنے ایک اور اُنسی خواہد کرتے ہیں جو باز کو مؤرّب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'بیخ اور آلا اسے آدریک کمرے میں بنانے کے لیے اپنے اور اُنسی خواہد کی سائل کے کیا جاتا ہے 'بیخ اور آلا اسے آدریک کمرے میں بنانے کے لیے اپنے اور اُنسی خواہد کو معاملہ کرتے ہیں جو باز کو مؤرّب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'بیخ اور آلا اُنسی کی سائی دور معاملہ کرتے ہیں جو باز کو مؤرّب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'بیخ اور آلا اُنسی کے سائی اور اُنسی کی سائی دور معاملہ کرتے ہیں جو باز کو مؤرّب بنانے کی کو خواہد کی کو مؤرّب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کی کو خواہد کر انسی کی کی خواہد کی کرنے کی کو خواہد کی کو خواہد کی کی خواہد کی کر خواہد کی کر خواہد کی خواہد کر کر کی خواہد کی کو خواہد کی خ

ر کھا جا تا ہے' اور اس کی آئیسیں ہی دی جاتی ہے' تاکہ وہ نضامیں پرواز کرنے کا عادی نہ رہے' پھراہے کوشت کھلا کرمانوس کیا جاتا ہے تاکہ اپنے آتا کو پیچان لے اور اس کی آواز پر دوڑا کیا آئے میں مال ننس کا ہے انس اس وقت تک اپنے رہ ہے مانوس نہیں ہو یا جب تک کہ اسے خَلوت و عَزلت کے ذریعہ اس کی عادتوں ہے لا تعلق نہ بنایا جائے 'کان کی غیر ضروری بات سننے ہے ' آتکھ کی فیر ضروری چیزدیکھنے سے اور زبان کی فیر ضروری لفظ اوا کرنے سے حفاظت ند کی جائے۔ اس مرسلے سے گذرنے کے بعد ننس کوذکرو نٹا کی غذا دی جاتی ہے ماکہ اے اپنے آقا و مالک ہے اُنس ہوجائے اور دنیا کے تمام علائق منقطع ہوجائیں 'یہ مرید کے ننس پرشاق گذرتے ہیں 'نیکن جب مسلسل ریامنت کی ذرایعہ منس عادی ہوجا تا ہے تو آسی خلوت میں اس کی لذّت' اور اسی لا تعلقی میں اسکی دل چین کاسالان پیدا ہوجا آئے 'اس سلسط میں مرید کی مثال اس بچے کی سی بسب جس کا دودھ چھڑا دیا جائے' شروع شروع میں وہ دودھ سے محرومی پر خوب مد آئے ہیں تکہ دوسال سے دودھ ہی غذا تھی'اب اچانک دواس غذا سے محروم کردا میں ہے'اس لے رو آبھی ہے 'ضعر بھی کر آئے ' نہ پڑی کھا آ ہے نہ پتا ہے 'لیکن آہت آہت وہ دو سری غذا لینے لگتا ہے ' بہاں تک کے ال کے دودھ کا تصور مجی باقی نہیں رہتا 'وہی کھانا جس سے اسے نفرت متی آجھا لگنے لگتا ہے ہی مال سواری کے جانور کا ہے 'ابتدا میں اس پرزین کنا 'لگام پسانا اور سواری کرنا بهت زیاده مشکل ہے 'جانور اپنے سوار کوپریشان کرتا ہے لیکن آگر سوار ہوشیاری ہے کام لے اور آسے عادی بنا دے تو اس کی سر تعثی اطاحت میں بدل جاتی ہے " پہلے اسے زنجیروں اور رسیوں میں قید کیا جاتا ہے جمر دفتہ رفتہ وہ اليا مؤدّب موجاتا ہے كه جس جكه سوار اسے چموڑ دے وہاں سے بلنا بھي نہيں ہے خواہ بندها موا مويانه موسمبرحال جس طرح چوپایوں اور پرندوں کی تأدیب و ترمیت کی جاتی ہے اس طرح نفس کی تأدیب بھی کی جاتی ہے ، نفس کی تأدیب یہ ہے کہ اسے دنیا کی نعتوں اور لڈنوں سے خوش ہوئے 'انہیں دیکھنے اور استعال کرنے سے منع کیا جائے 'اور ہراس چیزہے روکا جائے جو مرنے کے بعد ساتھ نہ دیں 'اوراسے ہتلایا جائے کہ الی چیزوں سے محبت کرنے سے کیافائدہ جو آخرت تک ساتھ نہ دے عکیں 'اور راستے کی کسی منزل پر دائغ مفارقت دے جائیں جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہوجائے گا کہ دنیا کی ہرچیز خواہوہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہوجد آ منرور ہوگی تو وہ ان عارمنی اور فیر ثابت چیزوں سے ول لگانے کے بجائے دائی اور پائیدار چیزوں سے دل لگائے گالیتن ذکر النی سے تعلق رکے گاجو تبریس بھی ساتھ رہے گا' اور اس کی و حشوں کو دور کرے گا۔ لیکن نئس کویہ یقین چند روز کے مبرِکے بتیج میں مامل ہو باہے دنیاوی رندگی آخرت کی زندگی کے اعتبار سے چند روزہ ہے، ہمیں کوئی مخلند ایبانہیں ملتاجو حضری وائمی راحت کی خا طرسغر کی چند روزہ مشقت انگیز نہ کرے' یا مبینوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ہاہ و سال کسی ہنر کے حصول میں صرف ند کرنے پر دامنی ہو 'ویکھا جائے تو ابدالابادے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی بھی نہیں بھٹنی تمام عمرے مقابلے مِن ایک ون جب اس چند روزہ زندگی کے لیے مشتنی برواشت کی جاتی ہیں از تیتی سی جاتی ہیں اور تکلیفیں اُٹھائی جاتی ہیں تو دائی زندگی کے لیے یہ مشتی اور معیقیں کیوں نسیں برداشت کی جائمیں گی؟

مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ : مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ ہر فض کے لیے الگ الگ ہے 'بکدیہ کمنا زیاوہ مجے ہے کہ ہر خص کو اس کے مزاج کے مطابق مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ بتایا جاتا ہے ' لیکن اتن بات سب کے حق میں بکساں ہے کہ ونیاوی آسباب میں ہے جس فخص کو جس چزسے خوشی ہوتی ہے اس ہے اپنا تعلق منقطع کرلے شا جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوں وہ اس سے اپنا تعلق منقطع کرلے شا جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوں وہ اس کا خیال ترک کردیں 'جو لوگ اپنی خوش بول وہ اپنی فوش ہوں وہ اس کا خیال ترک کردیں 'جو ریاست و حکومت ' مزت اور طافہ کی کثرت سے خوش ہوں وہ اپنے دل کو ان خواہشات سے خالی کریں۔ اگر وہ ان چیزوں کے نہ طف سے ناراض ہوں یا مخروہ اور شکر نظر آئم کی تو یہ ہو لوگ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔

طخ سے ناراض ہوں یا مخروہ اور شکر نظر آئم کی تو ہے اور اس جی تی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔

ور صُرواً بالحب یَا قِاللَّذُ یَا وَاطْمَا لَوْ اَبِهَا (پ ۱۹۸۴ آست کے)
اور وہ دنیاوی ذندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس جی بی لگ ہیشے ہیں۔
اور وہ دنیاوی ذندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس جی بی لگ ہیشے ہیں۔

دنیا کے یہ اسباب مرد کے حق میں زہرِ قاتل ہیں' ان اسباب سے لانقلق افتیار کرنے کے بعد مزّلت افتیار کرلنی چاہئے' اور لوگوں سے الگ ہوکراپنے دل کی محرانی کرنی چاہئے تاکہ وہ ہر لحد اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے' اور ان تمام خواہشات اور شہوات اور وَسَاوس پر نظر رکھے جو اس کے ذکر و فکر میں مجل ہوں' ان خواہشات اور شہوات اور وساوس کا إزالہ اس طرح کرے کہ ان کی جزیں ختم کردے یا ان اسباب کا قلع قبع کرے جو وساس اور شہوات کے ظہور کا باحث بنتے ہیں' زندگی بحر مراقبہ و احتساب اور اِزالہ واستیصال کا یہ عمل جاری رکھے نئس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہو تا ہے۔

#### خوش خلقی کی علامات

بعض وہ لوگ جو اپنے عیوب سے ناواقف ہیں معمولی مجاہدے ہی کو اپنے سنری آخری منزل سمجھ لیتے ہیں'اور فواحش و مکرات سے بیخے ہی کو سلوک کی معراج تصوّر کرلیتے ہیں'اور اس خوش فنی ہیں جٹلا ہوجاتے ہیں کہ ہم نے اپنے تفس کی ترزیب کرلی ہے' اظلاق اچھے ہنا گئے ہیں۔ اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے'اور نہ سلوک و ارادت کی راہ میں کسی تنگ و وو کی حاجت ہے۔ ایسے لوگوں کی خوش فنی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن اخلاق کی علامات بیان کریں ایسے لوگوں کو مختراً اتا سمجھ لیتا میں سے خوش ختی ایمان ہے اور بدخلتی نفاق ہے قرآن کریم میں مئومنین اور منافقین کے اوصاف بیان کئے مجھے ہیں' یہ سب خوش ختی اور بدخلتی کے بیان کرتے ہیں۔

قَدُ اَفَلَحَ النَّهُ وَمِنُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِم حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مَعُرضُونَ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ وَالَّذِينَ هُمُ الْعُمُونَ وَالَّذِينَ هُمُ الْعُمُونَ وَالْذِينَ هُمُ الْعُمُونَ وَالْذِينَ هُمُ الْعُمُ عَنِ اللَّعُو مَعُونَ وَالْذِينَ هُمُ الْعُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَيْمُ مَلُومِينَ فَمُن إِنِيَّغُلِي وَرَاءَ دَالِكَ فَاوِلِكَ اللَّهُ مُ الْعُلْونَ وَالْذِينَ هُمُ لِا مَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ وَالْذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ وَعَهُ وَعَهُ وَعَلَى عَلَا عَلَى عَلَاقِهُمُ وَالْعُونَ وَالْفِينَ وَلِينَا وَالْفِينَ وَلَوْلِكُونَ وَالْفِينَ وَلِيكَ الْفَاقِينَ وَلِيكُونَ وَلِي الْفَاقِيلُومُ وَالْفُونَ وَالْفِينَ وَلَالْفِينَ وَلَالْفِينَ وَالْفِيلُومُ وَالْفُولُ وَلِي الْفَاقِيلُ وَالْفِيلُومُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفِيلُومُ وَالْفُولُ وَلِيلُومُ وَالْفُولُ وَلِيلُومُ وَالْفُولُومُ وَالْفُولُ وَلَالْفُولُ وَلَالْفُولُ وَلَيْكُومُ وَالْفُولُ وَلِيلُومُ وَالْفُولُ وَلَالْفُولُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَالْفُولُ وَلَولُومُ وَالْفُولُ وَلِيلُومُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَلَالْفُولُ وَلِيلُومُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَلِيلُومُ وَالْفُولُ وَالْفُو

بالتحقیق ان مسلمانوں نے کہ خرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور چو لغوباتوں سے
رکنار رہنے والے ہیں 'اور جو اپنا نزکید کرنے والے ہیں 'اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں '
لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرق) لوعز ہوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیوں کہ ان پر اس میں کوئی الوام نہیں
ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ (شموت رانی) کا طلب گار ہو 'ایسے نوگ حد (شرق) سے نگلنے والے ہیں
اور جو اپنی (سردگی میں لی ہوئی) امائتوں اور اپنے عمدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی
کرتے ہیں (پس) ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔

أيك حكدارشاد فرمايانيه

اَلتَّالِبُوُنَ الْعَابِكُونَ الْحُمِدُ وَنَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاحِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُنُودِ اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُتُومِنِينَ (پ١١٣ آيت)

اور ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں اور حرکرنے والے اور بُری اور دوزہ رکھنے والے دکوع کرنے والے اور بُری باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بُری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدول (لیمن احکام کا) خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مؤمنین کو آپ

خوشخبری سناد بیجئے۔

وَعِبَادُ الرَّحُمٰنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرُضِ هَوُنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اَ سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِينَهُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّنَا وَقِيمَامًا - (اللّي الْحر السّورة) (ب١٩٠٣ آيت ٣-١٣)

اور حضرت رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو زشن میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جمالت والے لوگ (جمالت کی) ہات کرتے ہیں تو وہ درنج شرکی ہات کرتے ہیں 'اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں گئے رہے ہیں (سورت کے آخرت تک)

سير آيات معيار بيس: جس مخص پر اپناحال مشتبه بوجائے اسے ان آيات كى روشنى بيں اپناجائزہ ليما جاہے' ان اوصاف كى موجود كى حسن فلق كى علامت ہے' اگر كى مخص بيں اوساف موجود ہيں اور بعض مفتود ہيں تو موجود اوصاف موجود ہيں اور بعض مفتود ہيں تو موجود اوصاف كى حفاطت كرے اور جو اوصاف موجود نہيں ہيں ان كے حصول كے ليے جدو جدد كر ما رہے۔ سركار دوعالم صلى اللہ عليہ وسلم نے معومتين كے بيشار اوصاف بيان كے جيں اور ان سب سے محاسِ اخلاق كى طرف اشارہ فرمايا ہے' ايك مرتبہ ارشاد فرمايا ہے۔ ايك مرتبہ ارشاد فرمايا ہے۔

لایگومن احد کے حتلی یحب لاخیده ما یحب لنفسه (بخاری وسلم-انس) کوئی فخص اس وقت تک متومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وی چڑ پیندنہ کرے جو اپنے لیے پند کرتا ہے۔

من كان يتومن باللهواليوم الآخر فليكرم صيف (بخارى ومسلم-ابوشرى فراى) بوفض الله اوريوم آخرت برايمان ركمتا بواسه اسيغ مهمان كاكرام كرنا جائية

ایک روایت میں فلیکر م جار ع(ایخ پڑوی کا آکرام کرتا جائے) کے الفاظ بیں۔(بخاری ومسلم۔ ابو بریرہ) ایک روایت میں یہ الفاظ بیں:۔

فليقل خير الوليصمت (بادى وملم-ابوبرية) اسع اسع كدوه كلم فيركه يا فاموش رب

ایک جگه اجتمع اخلاق کے حال مخص کومؤمن قرار دیا ہے ، فرمایا:

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقاه

مومنول میں ایمان کے اعتبارے زیادہ کائل مخص ودے جو اخلاق میں سب نے زیادہ اچھا ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :-

اللرأيت المؤومن صموتا وقورافادنوامنه فانه يلقى الحكمة (ابن اجه ابوظلار) جب تم مؤمن كوفاموش اورباد قارد يكوتواسك قريب بوجاد اس ليح كدوه تعمت تحما آيه -ارشاد فرايا :-

من سر ته حسنته وساءته سيئته فهو مئو من (احد طراني الم ايوموي اهعري ) جس مخص كواجي تكي اليمي اور برائي بري معلوم بوده فض مؤمن ها-

یہ روایت ایک سے زائدہار گذر چی ہے۔

لا یحل لمئومن ان ینظر الی احیمبنظر قتو ذید (این الهارک فی الرمد) کی مؤمن کے لیے جائز تیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف تکلیف وہ نظر ہے دیکھے۔

نيز فرمايا 💶

لایحل لمسلمان یو دعمسلما کی مسلمان کو جمرے

یه تمی فرمایا:۔

أتمايتجالس المتجالسان بامانة الله عزوجل فلا يحل لاحدهما ان يغشى على ()

دد ہم نشیں خدا تعالی کی امانت پر ایک دو سرے کے پاس بیلے ہیں' اس لیے سمی کے لیے جائز نسیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی الی بات (دو سردل پر) ظاہر کرے جس کا (ظاہر کرنا) اسے تابیتد ہو۔

بعض لوگوں نے اچھے اظان کی بید علامات بیان کی جی کہ آدمی باخیا ہو لوگوں کو انت نہ پہنچا آ ہو' نیک اور پا کہا زہو' زبان کا سیا ہو' کٹیر العل ہو' کفزش کم کھا آ ہو' لغو گوئی ہے دور ہو' باوقار' صایر' شاکر' بردبار' مشیق اور خندہ رو ہو' بدگو چشل خور' جٹلائے غیبت' جلد باز' کیند پرور' بخیل اور حاسد نہ ہو' اللہ کے لیے بغض رکھتا اور اللہ کے لیے جبت کرے' ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤمن اور منافق کی علامات وریافت کی گئیں تو آپ نے اشاد فرمایانہ

ان المئومن همته في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة (٢)

مؤمن کی مت نماز اور عبادت میں ہوتی ہے اور کا فری مت چوپائے کی طرح کھانے پینے میں ہوتی -

<sup>(</sup>ا) يه روايت كتاب المعبد من كذر يكل ب-(٢) اس روايت كى كوئى اصل مجع حسي الى-

تہمارے پاس خدا کا جو مال ہے اس میں سے جمعے بھی دو' آپ نے اس کی طرف دیکھا 'مسکرائے اور اسے کچھ دینے کا تکم فرمایا (بخاری ومسلم' بدایت السؓ) جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مار پہیٹ بھی کی قر آپ نے شکایت کی بجائے یہ دعا فرمائی۔ اگلہُم ؓ اغْفِرُ لِفَ وَمِی فَالْهُمُ لَا یَعْلَمُ وُنَ (ابن حبان بہتی۔ سل بن سعدؓ) اے اللہ ! میری قوم کومعاف کر پہتے' اس لیے کہ یہ لوگ جانے نہیں ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا جنگ اُحد کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ کے انبی اخلاقِ حنہ کی ہنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعریف فرمائی:۔

والككاعلي نحلق عظيه

اوربے شک آپ بوٹ افلاق پر (پیدا ہوئے) ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ابن اوہم ایک روز جنگل کی طرف محے وہاں انہیں ایک سپای بلا سپای نے ان سے پوچما کہ کیا تو بندہ (خلام) ہے 'انہوں نے جواب روا ہاں' اس نے آبادی کا پتا دریافت کیا' آپ نے قبرستان کا راستہ بتلا دوا' اس نے غصہ سے کہا کہ میں آبادی کا پتا معلوم کررہا موں اور تم قبرستان کا پتا بتلا رہے موا فرمایا: قرستان ہی آبادی ہے اید سن کرسابی بهت زیادہ معتعل ہوا اور اس نے کو ڑے سے اتنا مارا کہ سرے خون بنے نگا اس حالت میں وہ انہیں پکڑ کر شرمیں لے آیا او کوں کے دریافت کرنے پر سپای نے تمام واقعہ بتلایا 'لوگوں نے کہا یہ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ سپاہی یہ من کر مکموڑے سے اتر پڑا اور ابن ادہم ك باته ياول چوف لكا اور معافى ما تكنے لكا بعد ميں اوكوں نے حضرت ابراہيم سے بوچھاكم آپ نے سابى كو دريافت كرنے پريد کیوں کما تھا کہ میں بندہ ہوں فرمایا: اس نے بیہ نہیں معلوم کیا تھا کہ تو تمس کا بندہ ہے بلکہ یہ یوچھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے اور کیوں کہ میں وا تعتة بنده ہوں اس لیے میں احتراف کرلیا ،جب اس نے مجھے زَدو کوب کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعاما تلی۔ لوگوں نے کما اس نے آپ پر علم کیا تھا۔ فرایا: مجھے بقین تھا کہ اگر میں نے اس کے علم پر مبرکیا تو مجھے ثواب ملے گامیں نے سوچا یہ بات بجھ ا چی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جھے تو تواب ملے اور اسے عذاب ہو۔ ابو مثان خیری کو کسی مخص نے دعوت کے ہمانے سے اپ مم بلایا 'جب آپ اس کے ممر تشریف کے محے تو اس نے کما کہ اس وقت تو میں بچھ بھی انظام نہ کرسکا' آپ واپس چلے آئے ' تموژی می دور چلے تنے کہ وہ مخص بیالی ہوا آیا اور کئے لگا کہ اس وقت جو پھی گھر میں موجود ہے اس پر قناعت کر لیجے ' آپ دوبارہ اس کے ساتھ چل دیئے اس بار بھی اس نے معذرت کردی می بار ایسای ہوا اکیکن آپ نے بُرانسیں مانا 'نہ پیشانی پر شکن آئی اور نه لَب پر شکوه آیا۔ آخر ده فخص خود شرمنده ہوا اور پاؤل میں پڑمیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو آنیانا چاہا تھا سجان اللہ! آپ کے اخلاق کتے معیم ہیں ورایا تم میرے جس ملق کی تعریف کررہ ہویہ تو کتے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو چلا آ تا ہے اور جب دور بمگاتے ہو بماک جا تا ہے ان بی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک دور کس کی سے گذر رہے تھے اوپر سے کسی نے ان کے اوپر راکھ ڈال دی 'آپ سواری ہے اُرے اور حق تعالی کے حضور میں مجدہ شکراد اکیا کمروں سے راکھ جماڑی اور آگے برم کے ' لوگوں نے کیا کہ اس مُوذِی کو پکھ تو کیئے جس نے آپ پر راکھ ڈالی ہے فرمایا: جو فض الک کامستی ہے اگر اس پر راکھ گر جائے تو اے غصہ نہ کرنا چاہئے۔ حضرت علی بن موٹی رضا کا رنگ ساٹولا تھا کیونکہ ان کی والدہ حبثی تنمیں 'آپ کے وروازے پر ایک حمام تفا جب جمام من تشريف لے جاتے و آپ کے لیے جمام خال کدوا جا آفیا ایک روز آپ جمام میں مجے جمام کی کہیں کیا ہوا تھا است میں ایک مخص آیا اس نے یہ سم ماکد آپ حام کے خادم ہیں ، وہ گیڑے اُ اركر حام میں چلا کیا اور انسیں تھم دینے لگا كدير كدوه كو "آنے والا جو پي كتارہا" آپ كرتے رہے است ميں حمامي آكيا اس نے يہ صورت حال ديكمي قودر كريماك كيا "آپ حمام سے باہر آئے انو کول نے انہیں بتلایا کہ مای آپ کے خوف سے جام کیا ہے ، فرمایا: اس میں بیچارے مای کاکیا قصور افسور تو اس مخص

کا ہے جس نے اپنا نُطفہ حبثن کے حوالے کیا۔ ابو عبداللہ خیاط کے بارے میں میان کیا جاتا ہے کہ آپ دکاں پر بیٹھ کر کپڑے سیتے تھے۔ ایک مجوی جو آپ سے کینہ رکھتا تھا اپنے کپڑے ان سے سلوا آباور اُجرت میں کھوٹے سکتے دیتا "آپ انسیں لے لیتے نہ واپس كرتے اور نہ اسے ہلاتے كہ تونے كھونے سكے دئے ہيں 'ايك روزوہ أجرت دينے كے ليے آيا تو د كان پر آپ كا ايك شاگر د بيٹما تما ' مجوی نے حسب معمول کھوٹے سکے دے اور اپنے کہڑے طلب کئے مشاکردنے کھوٹے سکے واپس کردے اور کیڑا دیے ہے انکار كرديا ابو مبدالله آئے أوشا كردنے انس واقعہ بتلايا۔ آپ نے فرمايا تونے براكيا ، يہ جوى ايك سال سے يى معاملہ كريا رہا ہے اور میں خاموثی سے یہ سکے لے کر کنویں میں ڈال دیتا ہوں ٹاکہ وہ کسی مسلمان کو دعوکا نہ دے سکتے ' یوسف ابن اسباط فرماتے ہیں کہ حسن خلق کی دس علاستیں ہیں مخالفت کم کرنا ، حسن انصاف ہے کام لینا 'انقام نہ لینا ' برائیوں سے نفرت کرنا 'معذرت قبول کرلینا ' ننس کو ملامت کرنا' دو سروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظرر کھنا' چھوٹے بدے ہر مخص کے ساتھ خندہ روئی ہے پیش آنا' ہرادتی و ا ملی سے زم معتلو کرنا۔ کسی مخص نے سل ستری سے دریافت کیا کہ حسن ملق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا این درجہ یہ ہے کہ كسي سے انتقام ند لے إيذا برداشت كرے والم ير رحم كرے اور اس كے ليے منفرت كى دعاكرے۔ ا منت بن قيل سے وريافت كياكياكم آب نے جلم كس سے سيكھا ہے؟ انہوں نے جواب ديا تيس بن عاصم ہے۔ ساكل نے ان كے جلم كاواقعہ دريافت كيا ، فرمایا ان کی ایک باندی ایک سے لے کر آئی جس پر کہاب بن رہے تھے اور باندی کے ہاتھ سے سے بی معوث کر قیس بن عاصم کے ایک بج پر گریزی بچه گرم سے ی تکلیف برداشت نه کرپایا او رمزگیا ، باندی اس واقعہ سے بہت محبراتی ، قیس نے اس سے کما کہ کمچھ غم نه کر' میں نے تخیفے اللہ کے لیے آزاد کردیا' حضرت اولیں قرنی کی حالت یہ تھی کہ محلے کے بچے ان پر پھروں کی ہارش کیا کرتے تھے' آب ان سے کہتے ہو! اگر مارنا اتنای منروری ہے تو چموٹے چموٹے پھر مارد تاکہ میرے پاؤں سے خون نہ لکے اور نمازیں کوئی حرج ہو۔ احنت بن قیر نہ کو ایک مخص نے کالیاں دیں "آپ نے کوئی جواب نہیں دیا 'اور آئمے برسے محے' وہ مخص بھی پیچیے گالیاں بگاہوا چکا' آپ اپنے محطے کے قریب کہنچ کررگ محے اور اس سے کئے گئے!اے فض جو پھر گالیاں ہاتی ہیں وہ بھی بنیں دے لے ایسانہ ہوکہ تیری گالیاں من کر محلے والے مشتعل ہوجائیں اور تھے ایزا پنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے تمبی غلام کو آواز دی'اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے دوبارہ بلایا تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں بلاء تیسری آواز میں بھی اس نے مجنبش نہیں کو آپ خود اُٹھ کراس کے پاس تشریف لے مجے ' دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے ' آپ نے فرمایا : میں نے مجھے تین مرتبہ بلایا جمیا تونے میری آواز سیں سن تقی کے لگاسی تھی لیکن میں نے سوچا کہ آپ جواب نہ دینے پر خفالو ہوں کے سیس اس لیے سستی کرمیا اس نے فرمایا: جامیں نے بچنے اللہ کے لیے آزاد کردیا۔ الک بن دیار کو کسی مخص نے ریا کار کمہ کر آوازوی 'آپ نے اس کا شکریہ اوا کیا اور فرمایا كرتونے يه نام خوب ايجاد كيا ہے الل بعروات بمول محك منے كي بن زيادكے پاس ايك تندخو 'بد مزاج غلام تعا'لوگوں نے ان ے دریافت کیا کہ آپ اے اس کی تُند خوتی اور بد مزاجی کے باوجود رکھتے کوں ہیں ، فرمایا: آکہ میں اس سے جِلم سیکموں۔ ان واقعات سے پینا چلاہے کہ اُن بزر کول کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے احتدال پر آمجے تھے 'اور فریب' خیانت' کیند اور حسد وغیرہ کے عیوب سے پاک ہو گئے تھے 'وہ ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی و شاکر تھے ' اُدی کے لنس کا اس درجہ تک پہنچنا بی حسن علق کا اعلیٰ معیار ہے 'بدخلتی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے فیصلے سے ناراض ہو'اور نقدر کے خلاف نبرو آزما ہو۔ سرحال حسن علق كى يد چند علامات بين عض كا باطن ان علامات سے خالى بواب اس فريب ميں جالاند بونا جا بي كدوه اجمع اخلاق کا حامل ہے'اس کا نفس بیارہے اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ آپنے نفس کاعلاج کرانا چاہیے آکہ وہ حسن علق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوسکے جو مقربین اور صدیقین کو حاصل ہے۔

### بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین

يَّا يَهُ اللَّذِينَ الْمَنُو الْقُو النَّفُ سَكُمُ وَالْهُلِيْكُمُ نَارًا (بِ١٨ر ١٩ آي-١٠ الله ايمان والوتم الله كواور الله كمروالون كو (دوزخ ك) أك بي باؤ

جب مال باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ ہے بچاتے ہیں تو آخرت کی آگ ہے بچانا پدرجۂ اولی منروری ہے' آخرت کی آگ ہے حفاظت کا طریقہ یہ نسیس کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تھینچ لیا جائے' اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ادب سکھلایا جائے' اسکے اخلاق کی تمذیب و تحسین کی جائے' اسے اخلاق کو اس کی نظر تمذیب و تحسین کی جائے 'اسے بڑی صحبت سے دور رکھا جائے' لڈت کوشی' آرام طلبی' اور تزئین و آرائش کی خواہش کو اس کی نظر میں حقیر بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ جارہ حقی پر گامزن رہے' اور آبدی ہلاکت سے محفوظ رہے۔

بے کی تربیت روز اول ہی ہے مروری ہے 'چنانچہ اس کی پرورش اور رضاعت کے لیے کوئی الی عورت متعین کی جائے جو نیک اور دیندار ہو 'اور طال رزق کھائی ہو کیونکہ حرام غذا سے پیدا ہونے والے دودھ میں پرکت نہیں ہوتی 'حرام غذا سے پرورش پانے والا بچہ برنا ہو کرخُبٹ اور بَدی کی طرف ہائل ہو با ہے 'جب بنچ میں قوت تمیز اور شعور پیدا ہوجائے تو اس کی تلمداشت کی ضرورت پہلے سے بردھ جاتی ہے 'تمیز اور شعور کی ابتد اس وقت ہوتی ہے جب بنچ میں حیا کا جو ہر فاہر ہوجائے 'بچہ بعض افعال حیا مرور والے 'بچ میں حیا کا ظہور کے باعث چھوڑ دیتا ہے 'بعض امور کو بعض کی بہ نسبت گرا جانتا ہے 'اور گرے افعال سے حیا کرنے گئے ہے 'بچ میں حیا کا ظہور انگ کی ایک اہم ترین نعمت ہے 'اور ایک ایس بشارت ہے جو اظال کے اعتدال اور قلب کے تزکیہ پر دالمت کرتی ہے 'اور ایک اس بنس اس سے پتا چانا ہے کہ یہ پراہوکر عقل میں کمال اور شعور میں پختلی عاصل کرنے گا 'حیا دار بنچ سے اعراض برتا مناسب نسیں اس سے پتا چانا ہے کہ یہ پولوکر عقل میں کمال اور شعور میں پختلی عاصل کرنے گا 'حیا دار بنچ سے اعراض برتا مناسب نسیں ہے 'بلکہ اس کی حیاء کو اس کی تعلیم و تربیت کے باب میں معین و مددگار سمجھتا چاہیے۔

ابتداء سے بیچے کی تربیت کا طریقہ : بیچ پر سب سے زیادہ غلبہ کھانے کی خواہش کا ہو تا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بیچ کو کھانے کے آداب سکھلائے جائیں 'اورا سے بتلایا جائے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے 'کھانے 'کھانے کو گھور کرنہ بسم اللہ کے 'اپ سامنے سے کھائے 'اگر بھولوگ ساتھ کھا رہے ہوں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کرے 'کھانے کو گھور کرنہ دیکھے 'نہ کسی کو کھائے ہوئے گھورے 'کھائے 'بیٹ کھائے 'اپ ہاتھ ضرورت سے زیادہ نہ بھرے 'نہ کپڑے فراب کرے سیج کو بھی بھی دوئی بھی کھلائی چاہیے تاکہ کسی وقت سالن موجود نہ ہوتو پریٹائی نہ اُٹھائی پڑے 'نے کے سامنے اس بھوری کی ذمت کرئی چاہیے اور اسے بتلانا چاہیے کہ زیادہ کھائے ہا ہم خور ہیں ایجھے بیچ زیادہ اس کھائے اسے جو زیور ادب سے آرات ہیں 'اور کم خور ہیں ایجھے بیچ نوادہ نہیں کرتے رہنا چاہیے جو زیور ادب سے آرات ہیں 'اور کم خور ہیں بیچ کو اس کی تنتین بھی کرئی چاہیے کہ وہ کھائے کے معاطے میں ایٹارے کام نے 'کم پر قناعت کرنے کی عادت ڈالے 'کھائے کی

زیادہ پروانہ کرے 'کھانا جیسا بھی ہو مبرو شکرے کھائے' لڑے کو سفید کپڑے پہننے کی عادت ڈاکن چاہیے 'اسے ہملا دینا چاہیے کہ رنگین شوخ اور بھڑک دار کپڑے عور تیں پہنتی ہیں' مردوں کو اس طرح کالباس نیب نہیں دیتا' جولڑکے زنانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں اپنے بچے کے سامنے ان کی برائی کرنی چاہیے اور ان کے لباس کی ندشت کرنی چاہیے 'اپنے بچے کو اُن لڑکول کی محبت دہم لٹینی سے بچائے جنہیں آرام طلبی کی عادت ہو' اور بھڑکیلے رہٹی کپڑے پہننے کا شوق ہو' ایسے لوگوں سے بھی اپنے نیچ کو ملنے نہ دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا باحث بنیں۔

اگر ابتدا ہی ہے بیچے کی تلبداشت نہ کی جائے 'اور اس کی اصلاح و تربیت پر خاص طور پر تو تبدنہ دی جائے تو اس میں بے شار برائیاں پیدا ہوجاتی ہیں' اور جموث صد' چوری' چفل خوری' یا وہ کوئی' بے ہودہ نہی ندان' اور لڑنے جمکزنے کی عادتیں اپنا قبضہ جمالیتی ہیں۔اس ابتدائی تربیت کا تعلق کمرے ہے'اس کے بعد بچے کو کھئب میں جمیعنا چاہیے' تاکہ دو کسی نیک اور ماہراستاذ کے سامنے زانوے تلمیذ ملے کرسکے اور اس سے قرآن کریم حدیث نبوی ملی انڈ علیہ وسلم' اکابراولیاء انڈ کے واقعات 'احوال اور حکایات کا علم حاصل کرے باکہ اس کے دل میں صلحاء کی مجت پیدا ہوجائے 'اوروہ ان کے نقش قدم پر چلنے لگے ' بچے کوعشق و محبت کے فرسودہ مضامین پر مشتل اشعار نہ پڑھنے دیتے جاہئیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دیتا جا ہیے جو اس شاعری پر ظرافت اور خوش زاتی کا ملم کرتے ہیں 'اوراے فن سمجھتے ہیں 'یہ فش اور رکیک شاعری دلوں میں فساد کا ج بوتی ہے 'اور شرکے تخم کی آبیاری کرتی ہے۔ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے مثلاً امتحان میں کامیاب ہو' یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے' یا دیانت داری کی نمی آزمائش میں پورا اترے تواہے انعام بھی دینا جاہیے 'اس سے بچے میں ایکھے اجھے کام کرنے کے جذبے کو تحریک ملتی ہے 'انعام کے ساتھ لوگوں میں بچے کی تعریف بھی کرنی چاہیے 'تبعض او قات قیتی ہے جیتی انعام بھی اتنا مؤثر نسیس ہو یا' جتنا مُؤثّر تعریف کا ایک لفظ ہوجا تا ہے آگر بچے سے ابغًا قاکوئی غلطی سرزُد ہوجائے اور جات ہوکہ یہ غلطی اس کی عادت نہیں ہے بلکہ بچین کے تقاصے سے ایسا ہو گیاہے تو چیٹم ہو تی ہے کام لیٹا چاہیے 'اور دو سرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے رازے پر دہ نہ اٹھانا عالیہ 'خامی طور پر اس وقت جنب بچہ اپنی غلطی خود چھیانا چاہتا ہو' جاننے کے باوجود بھی انجان بنا رہے' بچے کو اگریہ بات معلوم موجاتے کہ غلطی سے واقف مونے کے باوجود مجھے کھے شیں کما کیا تووہ اسے اپنی عادت بنالیتا ہے اللہ اس سے بھی زمارہ بری حرکتوں پر جَری ہوجا تاہے'لیکن آگر وہ اس غلطی کا إعادہ کرے تواب خاموش رہنے کی اجازت نہیں' بیچے کو تنمائی میں تنبیہ ہر کرے اوراہے سختی سے تاکید کرے کہ وہ آئندہ اس خلطی کا مرتکب نہ ہو 'لوگوں کے سامنے بچھے نہ کے 'اور نہ بہت زیادہ سخت مست کے ' بعض او قات ملامت کی زیادتی سے خوف کم ہوجا آہے ، تعیمت کا آثر ہاتی نہیں رہتا 'اور منکرات کی علینی کا احساس دل سے زاکل موجاً آئے 'باپ کواپنے بیٹے سے اتنا بے تکلف نہ ہونا جا ہیے کہ وہ اس کی سی بات کو اہمیت ہی نہ دے کلام کی ہیبت باتی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بیچ کو ہروفت ملامت اور عماب کا ہدف نہ بتائے رکھے 'بچوں کے دلوں میں باپ کا ادب اور خوف اتنا ہونا جاہے کہ ماں انہیں باپ کے حوالے سے ڈراسکے 'ادرانٹیں مفرات سے بازر کو سکے۔

بنچ کو دِن مِن سونے سے منع کرنا چاہیے ہی فکہ دن میں سونے سے جہم میں سُسٹی پیدا ہوتی ہے 'اور عمل کی قرت میں اِستحلال آجا آئے 'البتہ رات میں سونے سے ہر گزمنع نہ کرے 'بچل کو خرم اور گذا زبسروں پر سلانے کی بجائے بخت اور کھڑوں بستر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے آگا ہم آرام طلبی پیدا نہ ہو 'اور اعتماء سخت رہیں 'اس کے جہم کو فریہ کرنے کی کوشش نہ کرے ہمیوں کہ فریہ بدن آدی عیش پند ہو تا ہے 'بستر'لباس اور کھانے میں سادگی طوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرنا چاہ اس سے روکے کو نکہ بچے وہ کا موہ چھپ کر کرنا چاہ اس سے روک کو نکو کہ بھٹ کے دیک آزادی دی گئی اور کوئی روک نوک نہ کی گئی تو وہ برے افعال کا عادی ہوجائے گا' دن کے کسی جھے میں اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مسلت ہوں دی جا ہے۔ اگر اس کا باپ کسی دی چاہیے تاکہ سستی غالب نہ ہو۔ بچے کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنے اعتماء نہ کھولے ' دو اُکر نہ چلے 'اگر اس کا باپ کسی

خاص چیز کا مالک ہوتو اپنے ہم عصول میں اس پر فخرنہ کرے چاہ وہ چیز کھانے پینے سے متعلق ہو کیا پہننے اور جے سے یا پر جے لکھنے سے بچے کو اِکساری اُتواضع 'رُفقاء کے اکرام اور ہر فخص کے ساتھ مہائی ہے چش آنے کا عادی بنانا چاہیے بچے کہا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چیزنہ لے اگر بچہ امیرزاوہ ہوتو اے سمجھانا چاہیے کہ تہماری شان دینے میں ہے گئے جی نہیں ہے۔ کس سے بچھ لیما ذات کی بات ہے 'اور گئے کا شیوہ ہے 'گانی سے بچھ لیما ذات کی بات ہے 'اگر فریب ہے تو کہنا چاہیے کہ کس سے بچھ لیما خود واری کے خلاف ہے 'اور گئے کا شیوہ ہے 'گانی ایک لقمہ کی خاص کے خاص کے وہ ان کا خروانا جا ہے کہ کس سے بھو کہنا چاہیے 'اور ان چیوں ہے اس طرح ڈرانا جا ہے جس طرح سانپ بچھو سے ڈرایا جا ہے کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے 'اس ضرر میں صرف بچوں تی کی تخصیص نہیں ہے ' بلکہ بیلوں کا بھی بھی صال ہے۔

بچل کو سے عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ بیضنے کی جگہوں پر تھو کئے ہے گریز کریں 'دو سروں کے سامنے جمائی نہ لیں 'کسی کی طرف
پشت نہ کریں ' مجلس میں ایک پاؤں پر دو سرا پاؤں نہ رکھیں ' نہ ٹھوڑی کے نیچ ہاتھ رکھیں ' نہ ہاتھ کو تکیہ بنائیں ' یہ سب امور
سستی کی علامتیں ہیں ' بچوں کو بیضنے کا طریقہ بتلا دیتا چاہیے ' زیادہ بولئے ہی منع کرتا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ زیادہ بولئا ہو کہ
شری پر دلالت کرتا ہے ' اور سید کمینوں کی عادت ہے ' بچوں کو قسمیں بھی نہ کھانے دی جائیں خواہوہ جھوٹی ہوں یا بچی ' ایسانہ ہو کہ
بچہ کم عمری میں قسمیں کھانے کا عادی بن جائے اور آ خر عمر تک بات بات میں تشمیل کھا تا رہے بچوں ہے کہ ان کی مختلو صرف جواب ہو سوال نہ ہو ' اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو ۔ جب کوئی
میں کلام کی ابتدا نہ کریں ' بلکہ بھتر ہے کہ ان کی مختلو صرف جواب ہو سوال نہ ہو ' اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو ۔ جب کوئی
بڑا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں ' بوا مجلس میں آجائے تو اپنی جگہ ہے اُٹھ جائیں ' آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے
سامنے اوب سے بیشوں ' بچوں کو فیش کلائی ' کون طبی اور سَت و شنہ ہے ۔ وکونا چاہیے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیضنے دیا
جا ہیے جن کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ رہتی ہیں ' بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر اند از ہوتی
ہیں۔ بچوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ رہتی ہیں ' بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر اند از ہوتی ہیں۔
ہیں۔ بچوں کی تربیت میں اصل بھی ہے کہ انہیں بُری محبت سے بچانا چاہیے۔

 بچہ کی نشودنما صالح بنیاددں پر ہوئی ہوگی تو بیسے ہونے پر یہ تمام حقائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں گے' اور اس طرح رائخ ہوجائیں کے جس طرح پھرپر حمدنب نقش ہوجاتے ہیں لیکن اگر تربیت اس کے پر تکس ہوئی' بچپن ہی سے وہ کھیل کود' نواحش و منگرات' بے شری اور بے ہودگی' حرص و ہوس' نیاتش و آرائش کا عادی رہا تو وہ ان حقائق کو تیول نہ کرسکے گا۔

اس تنعیل کا حاصل یہ ہے کہ بچل کی تربیت ابتدای ہے بہت ضوری ہے 'بچے کا جو ہر قلب ہر طرح کے اثرات قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'خیراور شردونوں اس پر بکسال طور پر اثر انداز ہوسکتے ہیں 'اب یہ ماں باپ پر مخصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر کے لیے وقف کریں 'یا شرکی نذر کردیں ' مدیث شریف میں ہے۔

کل مولودیولدعلے الفطرة فابو آهیهودانه اوینصر انه اویمجسانه(۱) بریج نظرت (اسلام) پرپیدا ہوتا ہے'اس کے مال پاپ اسے یمودی بنا دیتے ہیں یا اعرانی یا مجوی کردیتے

حفزت تشهل بن عبدالله تستري فرماتے ہيں كه جب بيل تين برس كا تفاقو رات كوجا كاكر ما تھا اور اپنے ماموں محمر بن سوار كونماز یرست ہوئے دیکھا کر ا قا ایک دن میرے مامول نے جھے سے کما کہ کیا تو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کر آجس نے تجھے پیدا کیا ہے 'میں تے عرض کیا اس کا ذکر کیسے کردں؟ انہوں نے جواب دیا جب توسونے کے لیے بسترر لیٹے تو تین یاریہ کلایل کال میں کمہ لیا کر "اللّه مَعِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ شَاهِدِي " (الله مير عالم على الله محدد كيدراب الله تعالى مراكوا م) من في دراتون تک بیر ورد جاری رکھا' اور اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی' انہوں نے فرمایا اب یہ کلمہ سات مرتبہ کماکر۔ چند دنوں کے بعد کمیارہ مرتبہ کننے کے لیے کما میں نے اس کلے کی لڈت و طاوت آجھی طرح محسوس کی 'ایک سال بعد ماسوں نے مجمد سے کما 'اس کلم کیا د رکھ'اور زندگی کی آخری سانس تک اس کاورد کر آ رہے تھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا الترام كيا اور باطن من اس كى كلاوت زياده ياكى ايك روز مامول في محمد عن فرمايا: الدسل إجس فنص كرساته الله مواجس كى مرف الله ديكما مو جس كأكواه الله موكياوه الله كي معصيت كرسكا ب خبردار كناه سے بچنا مبروال ميں تعالى ميں اس ذكر كى بابندى كريار باچنددنوں كے بعد مجھے كمتب ميں مميعا كياتو ميں نے اس ور سے كه كميس ميرے ورو ميں طل نہ ہو كمروالوں سے كماكه پہلے استاذ صاحب سے بیہ شرط کرلو کہ میں ایک محنشہ سے زیادہ کتب میں نہیں رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ میں مکتب میں وافل ہوا، اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی میں نے چھ یا سات برس کی ممرض قرآن پاک حفظ کرلیا میں بھین بی ہے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا ' ہارہ سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناصت کی 'جب میں تیرہ برس کو ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے کمروالوں ے کما کہ جمے بھرہ جانے کی اجازت و بیجے اکر میں وہاں کے ملاء سے اپنے سوال کا جواب دریافت کرسکوں مجھے اجازت دی من بعرے پہنچ کرمیں نے وہاں کے علاء کے سامنے اپناسوال رکھا الیکن تھی نے بھی کیلی بخش جواب نہیں دیا 'وہاں سے ماہوس موکر میں عبادان كيام عيادان من ايك بزرك ابو حبيب حزه بن ابي عبدالله العبادائ رج عن من في ان ساية سوال كاجواب الكاء انہوں نے سکی بخش جواب دوا میں کی سال تک مبادان میں مقیم رہا اور ابو عبداللہ عبادانی سے علم وادب کی مخصیل میں معروف ما ماوان سے سر آیا اور اپن غذا کے لیے یہ نقم کیا کہ ایک درہم کے بحو خرید کر پسوا آا اور ایک چمناعک آئے کی مدتی نمک ملائے بغیر سحرے وقت کھالیتا 'اس طرح ایک درہم جھے ایک سال تک کے لیے کفایت کرجا یا۔ پھریں نے تین روزے مسلسل ر کینے کا ارادہ کیا' اس کے بعد پانچ روزے مسلسل رکھ' گھرسات دن بعد افطار شہوع کیا' پھر ہیں را تیں بغیر کھائے ہے گذاریں' اس دقت میری مرمیں سال تھی کھرمیں چند برس اد هراُد هر محومتا رہا کھر ستروالیں آیا 'اللہ کا شکرہے کہ میں رات بحر تہیّد

<sup>(</sup>۱) مید روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔

#### کے لیے کمڑا رہتا تھا 'احر کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے زندگی بحر بھی نمک چکھا ہو۔

### ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات اور راو سُلوک میں مرید کے تدریجی اِرتقا کی تفصیل

جاننا چاہیے کہ جو مخص دل ہے آخرت کا بھٹی مشاہرہ کرلیتا ہے 'وہ آخرت کا ہوکر رہ جاتا ہے 'اس کے لیے جدوجمد کرتا ہے 'اس کے لیے زاد راہ جع کر آ ہے'اس کی طرف جانے والے راستوں پر چانا ہے'اس کی نظروں میں دنیا کی لذتوں اور نعتوں کی کوئی حیثیت ہاتی نہیں ر ہتی 'اگر کسی کے پاس موتی ہو'اور کسی جیتی جو ہر پر اس کے نظر پڑ جائے تو وہ موتی دل ہے اُ تر جاتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس موتی کے عوض بیہ جو ہر حاصل کرلوں' جو مخف نہ آخرت کا متنق ہو' اور نہ اللہ تعالیٰ کی لِقام کا طالب ہو وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان (ایمان سے یماں مراد اخلاص اور قلب کی صدافت کے بغیر محض زبان سے شادت کے کلمے اُدا کرتا نہیں ہے)نہ ہونے کی وجہ سے اس مخص کی طرح ہے جو معمولی موتی کو قیمتی جو ہرہے افعنل قرار دیے 'یہ حماقت وی مخص کرسکتا ہے جس کی نظر فقط جو ہر رہو' جو ہر ک حقیقت پر نه ہو' ظاہر ہے ایسا محض اس معمول موتی ہی کو پیش قیت سمجھے گا'اس کی نظر میں جو ہرکی کوئی اہمیت نہ ہوگی بسر حال اللہ کی طرف شلوک کے بغیر پنچتا ممکن نسیں ہے اور مسلوک (چلنا)ارادے کے بغیرنسیں ہو<sup>تا ،</sup>ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہوتا سب ہے بیژی رکادٹ ہے'اورا بمان اس لیے مفتود ہو تا ہے کہ نہ 'نر آمر موجود ہیں' نہ مرشد اور ہادی' اور نہ وہ علماء جو حق کا راستہ وکھلا نمیں' اور انسان کو ہنلا ئیں ك يدونيا حقيرب 'اسے ثبات سيس' آخرت عى كى زندكى اہم ب اسے عى دوام اور ثبات حاصل ب 'لوك غفلت ميں جلا ہيں 'شهوات میں غرق ہیں'ا در سودو زیاں سے بے نیاز خواب ناز میں مَست ہیں'ایسے ملاونسیں طبتے جوانسیں نینڈ سے جگادیں'شہوات سے دور کردیں' اور غفلت پر جنبیہ کریں۔ اگر کوئی مخص خواب غفلت ہے بیدا رہمی ہوجا تاہے تو کفرد نفاق کے اندمیروں میں اسے راستہ نہیں ملت'اوروہ ا پی جہالت کے باعث جگہ محمور کھا کر رہ جاتا ہے علاءے راستہ پوچھتا ہے تووہ تلا نسیں پاتنے کیونکہ وہ خود ہوا وہوس کے بندے اور خواہشات نفس کے آسیر میں 'ارادے کی کنروری' راہتے سے ناوا تنیت'اور رہنماؤں کی مرابی یہ وہ اسباب میں جن کی وجہ سے راو خدا سا کین سے خال ہے' جب مقصد نگاہوں سے او حمل ہو' مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو' اور نفس پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو' ادر طالب غفلت میں جٹلا ہو تو راستہ کس طرح ہے گا'اگر ل بھی کیا اور کسی نے قدم اٹھا بھی لیے تووہ منزل تک کیسے پہنچ پائے گا'جب کہ اسے

ارادت کی شرائط: اگر کوئی مخص زیرک ہواوروہ اپ طور پر کا کمی کی ترفیب ہے آخرت کا ارادہ کرے تواہے قدم اٹھائے سے پہلے ارادت کی شرائط معلوم کرلنی چاہئیں ارادت سے پہلے ان شرائط کا بجالانا ضوری ہے۔
ارادت کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق کے درمیان جو مجاب پائے اور جو دکاوٹ دیکھے اے دور کرے 'لوگ حق محمری سے اسی لیے محروم میں کہ درمیان میں بہت سے مجابات حائل ہیں۔ ارشادِ رہائی ہے۔
اسی لیے محروم میں کہ درمیان میں بہت میں اور ایک آوان کے بیچے کوئی جس کہ اور ہم نے ایک آوان کے بیچے کوئی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو محمد دور کو میں سے ہے۔
اور ہم نے ایک آوان کے سامنے کردی اور ایک آوان کے بیچے کوئی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو محمد کو میں سے ہے۔

عجاب کی قسمیں: مرید اور حق کے ورمیان یہ عجابات چار ہیں' مال' جاہ' تقلید اور معصیت مال کا عجاب اس وقت زائل ہو آ ہے جب مرید کی ملکت سے نکل جا آ ہے' اور بقد یہ ضورت باقی رہتا ہے' آگر ضرورت سے زائد ایک ورہم بھی مرید کے ہاس رہے گا اس کا دل اس درہم کی طرف متو تبہ رہے گا' اس کے دل پر درہم کی محمرانی رہے گی اوروہ باری تعالی کی طرف کملتفت نہ ہو سکے گا' جاه کا حجاب اس طرح افعتا ہے کہ مرید جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے اواضع اور اکساری کو اپنی عادت بنا لے اسمنای کی زندگی کو ترجی دے ، شہرت کے اسباب سے لا تعلق بنا رہے ، اور اس طرح کے کام کرے جن سے عام لوگوں میں اس کے خلاف نغرت پیدا ہو' تقلید کا حجاب اس طرح دور ہوگا کہ فقہ و کلام کے مختلف ندا ہب کے لیے تعصب کی وہنیت کو ہالائے طاق رکھے صرف اس بات کی تعمد بی کرے کہ انٹد کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی انٹد علیہ وسلم انٹد کے رسول ہیں 'ان الغاظ کی صدافت کے عملی اظهار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے سوا ہر معبود سے قطع تعلق کرلے ' خاص طور پر نفس کے معبود سے کہ اس معبود کو بدی اہمیت دی جاتی ہے اس کے ہر ہر تھم کی تعیل کی جاتی ہے اور اس کے ہراشارے پر سرتسلیم فم کیا جاتا ہے اگر کلمۃ توحیدی اس طرح تقدیق کی می توده تمام اعتقادات باطل موجائیں مے جو محض تھیدے حاصل موئے میں سی صورت مجاہدے سے حاصل موتی ہے نه كه تجاد كے سے 'اكر كمى مخص پر تعصب غالب مو 'اوروواپ معقدات كے خلاف كوكى بات سننے كے ليے تيار نہ موتوبيہ تعليدكى مرفت باس كرفت سے لكيابت دشوار ب- مريد بونے كے ليے يہ شرط نسي ب كدود كمي خاص (فقي) ند ب كا پابند بو-ہلکہ کمی بھی ندہب کا معقد اور تنبع ارادت کی راہ طے کرسکتا ہے۔ معصیت کا حجاب اس دفت تک دور نسیں ہو تا جب تک توبہ نہ كرے مظالم سے باز ركھنے اور إعادہ نه كرنے كا عزم نه كرے " ماضى كے كتابوں پر عدامت فلا ہرنه كرے اور مظلوموں كوان كاحق نہ دے 'جو مخص گناہوں سے توبہ کئے بغیر مکا شفہ کے ذرابعہ دین کے اسرار پر مطلع ہونے کا خواہشند ہو وہ ابیا ہے جیسے کوئی محض على زبان سكھے بغير قرآن كريم كے معانى اور مطالب سجمنا جاہتا ہو 'جب كه قرآن پاك مرلى زبان ميں ہے ' عربي زبان كاعلم حاصل کئے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی بھی نہیں سمجھ جانکتے 'چہ جائیکہ اس کے اُسرار اور د قالق سمجھنے کی کوشش کی جائے اس طرح سلوک کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے شریعت کے ظاہر کی پابندی کرتا ضروری ہے ' ظاہر شریعت کی ممثل اِ تَبَاع کے منتج میں أسرارك دردازك كملتے بيں اور حقائق كے جيفے أيلتے بيں۔

شخ کامل کی ضرورت: ان چاروں شرائط کی اِنتاع کرنے والا اور مال دجاہ کی خواہش سے زیج کرچلنے والا ایسا ہے جیسے کوئی مختی حدث کے بعد پاک ہوجا آہے 'اورا صفاء وضود حور نے کے بعد نماز پڑھنے کا اہل ہوجا آہے لیکن نماز کی اوائیگی کے لیے یہ اہلیت کافی نہیں ہے' بلکہ بعض اوقات اہام کی ضرورت بھی چیش آتی ہے جس کی اقد ایس نماز اوا کی جاسکے 'اس طرح تھا چار شرطوں پر عمل کرلینا کافی نہیں ہے بلکہ کسی استاذیا شخے کی ضورت بھی ہے جو اس کی رہنمائی کرے سیدھے راستے پر چلائے' وین کا راستہ انتائی پہیدہ اور دشوار گذار ہے' اس کے چاروں طرف شیطانی راستوں کی کشرت ہے' اگر کوئی قضی نہ ملا تو یہ ممکن ہے کہ شیطان قیاوت پر واہنما کی کے سامنے آجائے اور سیدھے راستے سے ہٹاکراپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرے' خطرناک راستوں پر راہنما کے بینے مطلح کا مطلب موت کا سفر ہے' جو لوگ اپنے آپ پر اس حد تک احماد کرتے ہیں اور تن تھا چل پڑے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے راہ میں آگئے والے پودے' ان کی ذکھ محمد ہوتی ہے' کسی بھی لھہ ان کی ذکھ کا چراغ کل ہوسکتا ہے' اگر کسی وجہ سے رہ جسی کے والے نہیں دے سیس کے۔

ان چاروں شرطوں کے بعد جس چیزی مرید کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ نمی ایسے شیخ کال کا دجود ہے جس کی ذات اس کے لیے انتہائی قابل احتاد ہو' جس طرح اندھا اپنے ہمرای پر بحربور احتاد کرنا ہے' اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی پروا کئے بغیراس کے بیچھے بیچھے چینے جا رہتا ہے' بھی حال مرید کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کے سپرو کردے' اور جس طرح وہ کہتا رہے کرنا رہے' اور بید بیچھے بیچھے جی معلی ہوگی کو تھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ ظلعی میرے حق میں مغید ثابت ہوگی' اور شیخ کی خلطی اس سے بمترہے کہ میں منید ثابت ہوگی' اور شیخ کی خلطی اس سے بمترہے کہ میں تن تعاوادی سلوک ملے کردں' اور انقاقا تھے داستے کا انتخاب کراوں۔

مرشد کا فرض : جب کوئی مرید کسی مخص کو اپنا مرشد اور مادی بنا لے تو اس مرشد کا فرض بہ ہے کہ دوا پنے مرید کو محفوظ بناوگاہ

دے اور ایسے معبوط قلعہ میں اس کی تفاظت کا بندویست کرے جہاں رہزنوں اور ڈاکوؤں کے قدم نہ پنچ سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ
اور معنبوط قلعے کی چار دیواریں ہیں خلوت 'سکوت' بھوک اور بیداری۔ مرید کا مقصد اپنے قلب کی اصلاح ہے باکہ ذات حق کا مشاہدہ ممکن ہواور اس کا قرب میشر آسکے۔ اس مقصد کی جمیل کے لیے ذکورہ بالا چار چزیں ضروری ہیں۔ بھوک سے دل کا خون کم ہو تا ہے 'اور اس میں سغیدی آجاتی ہے 'بھوک سے دل کی تج بی پکمل جاتی ہے اور اس میں رقت پیدا ہوجاتی ہی گلیل جاتی ہوجاتی ہیں مجدوں کہ شہوات ہوجاتی ہے 'ور اس میں اور اس میں اور کتی تجاب ہے 'خون کی کی سے دشن (شیطان) کی راہیں تک ہوجاتی ہیں مجدوں کہ شہوات سے لبریز رکیس بی اس کی گذر گاہیں ہیں اورہ انہیں رکون میں خون کی ساتھ ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے حصرت عیسی علیہ السلام اپنے حواریشین سے فرماتے ہیں اورہ انہیں رکون میں خون کی ساتھ ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے حصرت عیسی علیہ السلام اپنے حواریشین سے فرماتے ہیں ہوک کی بیواری خاموش اور حزلت نشنی ہے۔ قلب کی فررانیت میں بھوک کی تا ہوایک

بیداری سے بھی قلب میں مفائی مطالق میں اور نور پیدا ہوتا ہے ، بھوک کے نتیج میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جوبیداری سے حاصل ہوا ہو تول ایک روش ستارے کی طرح 'یا ایک شقاف آئینے کی طرح ہو جا تا ہے جس میں حق کا جمال جسکتا ہے اور آخرت کے بلند درجات اور دنیا کی حقارت و ذکت اور آفات کامشاہرہ ہو تاہے اس مشاہرے کے بعد مرید کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی 'اوروہ آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوجا تا ہے۔ بیداری نیندی کا نتیجہ ہے اس لیے شکم سیر ہوکر جاگنا ناممکن ہے' نیندے آدمی مردہ اور سخت ہوجا آ ہے لیکن آگر ضرورت کے مطابق ہو تو اس سے غیبی آسرار منکشف ہوئتے ہیں۔ ابدال کی مفات میں تکھائے کہ فاقد ان کی غذاہے ، نیند فلیہ اور کلام بقدر ضرورت ہے حضرت ابراہیم الخواص فرماتے ہیں کہ سترفیمدیقین اس امرر متنق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آئی ہے۔ سکوت سے مزات آسان موماتی ہے الیکن عزات لفین کو بسر حال ان لوگوں سے سابقہ پیش آیا ہے جو اس کے لیے کھاتے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس کے امور کی مگرانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بعدر ضرورت کلام کرنا جا ہیے کیوں کہ کلام سے آوی کا دل مشخول ہوجا آ ہے ول کو کلام سے رغبت یوں بھی زیادہ ہے کیوں کہ ذکرو فکری محصن کام سے زاعل ہوجاتی ہے۔ بسرحال سکوت سے ول کو قوت حاصل ہوتی ہے اسکوت ورَع و تقویٰ کا بامث ہے۔ خلوت کا فائدہ پورے طور پر اس دفت حاصل ہو تاہے جب آگھ اور کان جو قلب کے دروا زے ہیں بند كديئ جائي - اور قلب كي معروفيت من كوئي خلل اندازنه مو جم مين دل كي مثال ايي ب جيد حوض كداس من جارون طرف سے کندہ پانی کر باہے ' ریاضت کا مقصدیہ ہے کہ ان کندی نالیوں کو بند کردیا جائے اور حوض کو اتنا کمرا کھود دیا جائے کہ پانی كے ليے كمى فارقى وسيلے كى ضرورت باتى ند رہے علك زمين كى تمدسے خود بخود صاف شفاف يانى كلتا رہے۔ حوض كو يانى ميں خود کغیل بنانے کے لیے ضوری ہے کہ اسے گندے پانی سے بوری طرح خالی کرلیا جائے 'اوریہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ اس میں مرنے والی تمام تألیاں بقد موں اگر کوئی فض بہ جانب کہ تالیاں معی کملی دہیں اور حض میں مروقت پاک صاف اور تازہ بانی جع رہے تو یہ ممکن نمیں ہے۔ قلب کی نالیاں حواس ہیں ، حواس پر پابھری کی صورت میں ہے کہ آدمی کسی تاریک مکان میں غلوت نشین موجائے آگر کوئی ایسا تاریک کم میسرند آسکے تو سرپر کیڑا ڈال کر ہی بیٹر جایا کرے علوت میں آدمی جی کی آواز سنتا ہے اور حضرت ربوبیت کے جلال کامشاہرہ کر تاہے ؟ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مالت میں حق کی آواز پہنی تھی اور خطاب موا ت**ما:**\_

> يَّا يُهُاالُمُزَّمِلُ (ب۱۹ر۱۳ اسه ۸) اب كرب من ليندوا له-يَا يُهَاالُمُ لَثِرُ (ب۱۹ر۵ آسه)

اے کیڑے میں کینے والے۔

اس تنسیل کا ماصل ہے ہے کہ بید چاروں چزیں بحوک 'بیداری 'سکوت اور خلوت مرد کی بناہ گاہ ہیں 'اس کے لیے و حال کی حیثیت رکھتی ہیں 'ان کے ذریعہ وہ رہزنوں اور راستے کے لئیروں اور و قمنوں سے اپنی حفاظت کرسکتا ہے۔

سلوك كى ابتدا : إن تمام شرائذ كى محيل كے بعد اب سلوك كى راه ميں قدم ركے اور يد خيال ركے كه راه ميں بهت ي وشوار گذار کھانیاں ہوں کی جنیں مور سے بغیرا کے بیصا مشکل ہوگا۔ ادادی راہ کی کھانیاں قلب کی ان مقات کے علاوہ ودسری منیں ہیں جن سے دنیا کی رقبت پیدا ہوتی ہے ان میں سے بعض کھانیاں بدی ہیں ان کا فیور کرنا مشکل ہے 'اور بعض چموٹی ہیں اور ان كاسط كرنا آسان ب ان معانيول ك سط كرت من ترتيب يد ب كريك اسان كما في سع كذرت كراس مع مشكل كما في موركب كراس مشكل كماني مع كريه به صفات اني علا كل كا مرار اور الاري جنيس إرادات كي ابتدا من الطع كيا تھا 'یعن مال ' جاہ ' مخلوق کی طرف القات ' اور معاصی۔ جس طرح خلا ہرے ان علائق کے آ قار معقطع کے میے ہیں اس طرح باطن سے بھی ان کا فاتمہ کردا جائے۔ لیکن اس میں بدے طویل مجاہدے کی ضورت بعد یہ بات ہم پہلے لکے بچے ہیں کہ شوات ک ا فالفعدى اصل مجابده ہے۔ جب مرد كاول شوات سے خالى بوجائے اورول من شغل كے ليے مائع كوكى علاقہ باتى ند رہے تو مرشد کو چاہیے کہ وہ مرد کے ول کی مسلس محرانی رکھے 'اور اسے خاہری آؤر او کی کثرت سے مدے۔ بلکہ اس سے کے کہ وہ صرف فرائض اورمنن براكتفاكر، نواده عداده اسه ايك ايها وكليف الله در جوتمام وظائف كا ماصل اوركب كباب موالين جب ول فیراللہ سے خاتی موجائے تواللہ کا ذکر کرا دے الیکن یہ ذکر اس وقت تک ندکرائے جب تک اس کا ول دو سرے علائل کی طرف ماکل اور کاتفت ہو ، چنانچہ حطرت فیلی اسے مرد معری سے فرما کرتے تھے کہ جس جعد کوتم میرے پاس آتے ہو اگر اس جعد سے ووسرے جعہ تک اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خیال تمارے ول میں مزرے وتم میرے پاس مت آیا کو اس طرح کا تجرر صدق ارادت اور محبت الی کے غلیے کے بغیر ماصل نہیں ہو آ۔ ول فیرانشہ سے اس وقت خال ہو آئے جب اللہ کے ملاوہ کو کی خیال دل میں نہ آئے اور ایساعاش صادق بن جائے کہ ایک گلرے علاوہ کوئی دو سری فکر باتی نہ رہے۔ اگر شمی مرد کا حال بد بوجائے تو مرشد است کوشتہ تعمالی میں بیٹھنے کی اجازت دے اور ایک آوی مقرر کردے جو اس کے پاس طلال غذا پہنچا رہا کرے۔ غذا کا طلال ہوتا بت ضوری ہے می تک اصل میں ہے کہ طال غذا کھائے کوشہ تمائی کی اجازت وسید کے بعد اے کوئی ایسا ذکر ہتا ہے جس مين اس كأول اور زمان وونول مصفول رين مثلًا الله "معان الله "معان الله "معان الله وغيره كلمات- اس ذكريروه اتني كمداومَت كرے كد زبان كى حركت ساقط موجائ اور ايسامعلوم موكد تحريك كے بغير زبان ير جارى ہے ،يدورد جارى رہے يمال تك كد زبان کا رہا سا اَٹر ہمی ختم ہوجائے اور ول میں صرف لفظ کی صورت باتی رہ جائے ایک مرحلہ وہ آئے کہ ول سے لفظ کے حدوث کی صورت بھی مِٹ جائے اور اس کے معنٰ کی حقیقت باتی رہ جائے 'اس طرح کہ وہ معنیٰ دل کے ساتھ ہرونت باتی رہیں جمعی خائب نہ ہوں'اور نہ اس کی موجودگی میں کسی دو سرے معنیٰ کا خیال آئے جب دل کسی چیز میں مشغول ہو تا ہے خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کے علاوہ چڑی مخوائش باتی سیس رہتی و پنانچہ اگر دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور وہی مقصود بھی ہے تو فیرو کرے بھینا خالی ہوجاست گا۔ اس مرحلے میں کننے کے بعد سالک کو اسپنے قلب کی میرانی اعمی طرح کرنی جاسبے اور کوشش یہ کرنی جاسبے کہ کسی بمی طرح کا کوئی و سرات و دل میں نہ اے نہ ابی دات سے متعلق اور نہ سی دو سرے متعلق اس کے کہ اگر دل دراس در کے لیے بھی سمی کی طرف متنفت ہوا ذکرے خال ہوجائے گا خواہ آیک ہی لھ کے لیے خال ہودل کا ایک لحد کے لیے خال ہونا بھی بوا نتسان ہے۔ اس طرح کے نتسان سے بچنا جا ہیے۔ دسوسوں کے سلط میں اول کا مال بدے کد اگر خارجی دسوس سے نجات پاکراس کلے کی طرف دل کومتوجہ کیا جو دل میں جاری ہے تو یک کلے وسوے کاسب بن جائے گاکہ یہ کلے کیا ہے؟اس کے کیامعنٰ ہیں؟ اس کی مبادت مس لیے کی جاتی ہے؟ یہ وسوسہ تفر کے دروازے کھول دے گا اور شیطان بنت سے وسوے لے كراندر

آجائے گا۔ ان میں ایسے وسوسے بھی ہوں مے جو آدی کو انھان کی سلامتی سے کفر کی ہلاکت تک اور سنت کی نور سے بدعت کی آر کی تک پہنچا دیں مے 'اگر سالِک مُستجد ہو اور ان وسوسوں کی آمد کے راستوں پر سخت محرانی رکھتا ہو تو کسی متم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

وسوسول کی دو قسمیں : سالک کوجن وسوسوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ دو طرح کے ہیں ' کچے وسوسے وہ ہیں جن کے ہارے ہیں قطعیت کے ساتھ یہ بات کی جاسے ہیں اسلامی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں والے کی کوشش کرتا ہے' اس طرح کے شیطانی طریقوں سے نکھنے کا طریقہ نیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائے' اور تعنق کرے اور اللہ کی بناہ جا ہے۔ اور تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللہ کی بناہ جا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِمَّا يَنُزُعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ (ب٩١٣ آء ٢٠٠٠)

اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لکے تواللہ کی پناہ انگ لیا یہ بنا ہا جہ باشبہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

نيز فرايا: إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ الِنَامَشَهُمُ طَائِفَ مِّنَ الشَّيُطَانِ تَذَكَّرُ وَافَانِنَاهُمُ مُبُصِرُ وَنَ (پ٥٠ ٣١ تيت ٢٠٠)

یتیتاً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف آجا آ ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سویکا یک ان کی آکسیں کمل جاتی ہیں۔

دو سری قسم میں وہ دسوے واطل ہیں جن میں ترو اور شک ہو تا ہے ان کے بارے میں قطعیّت کے ساتھ ہے بات نہیں کی جائے کہ اس طرح کے وسوے ہیں آئیں قرسالیک کو اُزخود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے شکی کی ارائے دریافت کرنی جا ہے۔ اپنے دل کا ہر صال کے 'خواہ مستی ہو' یا نظام ہو' کی جیلے اپنے شکی کی محالے اپنے شکی کی محالے اپنے شکی کی محالے اپنے شکی محدق اِرادت ہو' فرضیکہ ہر کیفیت شک کو ہتلا دبی جا ہے وہ مطاب تہ ہور کرکہ کے 'ساتھ ہی ہے موری کے مطاب اور کا کو نہ شان ہا ہے جا کہ دہ اپنے مردے مطابق اس کو نہ ہتانا جا ہے جا کو ہم کا جائے اور کی نظام کرے اگر ہے کہ اور اس کی ذہانت اور ذکارت کے مطابق ایس کی کو نہ ہتانا جا ہے جا کہ ہو اس خوری خوری اور سر جی پر سنبہ ہو جائے گا آواے گری اور دکارت کے مطابق اس کر کا اِلزام مرکم آگر یہ دیکھے کہ فکر کی اجازت دینے ہے مرد خوری خوام حق کی تشخیف ہو جائیں لیکن اگر یہ خیال ہو کہ مرد اس کر کا اِلزام مرکم آگر یہ خواک کا زالہ کردے' اور وہ حقائی ہتا ہو ہو کہ کا مرد کے دواس کی ہتا ہو کہ مرد کی مرد کو دوران فاسد خیالات کے بچوم میں گر مواسے نہی کو سمجانے اور مملک خطرات ہے بہن مرد ہی تو گو گر کا فور اُن کی دوران فاسد خیالات کے بچوم میں گر مواسے ہیں' اور انسی اور مملک خطرات ہے بہن مرد کی اور اس کے مطابق مودود نہ ہوں بعض او تا ہو جائے ہیں' اور انسی خیالات میں جتلا ہو جات ہیں' اور انسی خوار کو کر طائی مودود نہ ہوں بعض او تا ہو ہی اس طرح کے فاسد خیالات میں جتلا ہو جاتا ہے' سالک خطرات ہے پر سے فار کر طائی کر مثالی تو دوری کا پاوٹاہ ہے' نہ نگ سکا تو تا ہو دی اس طرح کے فاسد خیالات میں جتلا ہو جاتا ہے' سالک خطرات ہے پر سے فار خورائی کر مثالی تو دوران کا توری کو اور انسی کر مثالی تورین کا بادشاہ ہو با کہ بالک خطرات ہے پر سے فار خورائی کر مثالی تو مودود نہ ہوں بعض او تا ہو بال طرح کو خورات کا اس خور کر کا گیا تو دین کا بادشاہ ہو با کے سائی کو تا ہو کہ کا تو تا ہو کہ کی کہ کر مثالی کیا تو دین کا بادشاہ ہو کہ کو تا ہو کہ کہ کا تو تا تو دورائی کا ہو کہ کیا تو تا تو دورائی کو تا ہو کہ کیا تو تا تو دورائی کا کو تا ہو کہ کیا تو تا تو دورائی کا کہ کر کا گیا تو دین کا بادشاہ ہو کہ کا تو تا تو دورائی کو تا کی کر کر گیا گیا تو دی کا کر کر گیا گیا تو تا تو دورائی کا کر کر گیا گیا تو کر کر گیا گیا تو کر کا گیا تو کر کر کر گیا

عليكم بدين العجائز () بومول كاوين التياركد-

سالک کا رأی المال خلوق ہے تعلی اللہ ہو وابطی اور خلوت ہے۔ بعض ساح کتے ہیں کہ میں نے ایک موات لئیں الدال کی خدمت میں مرض کیا کہ تحقیق کا راستہ کون ساہے؟ انہوں نے بواب دیا کہ تحقیق کی راہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کمی جگہ مسافر رہتا ہے ایک مرجہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا عمل بتلا ئیں جس ہے میرا دل بھی اللہ تعالی کے ساتھ رہے۔ فرمایا: حلوق کی طرف مت دیکھو ان کی طرف دیکھنا ظلمت ہے میں نے مرض کیا کہ یہ تو ضوری کے فرمایا ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو اس سے دل میں تساوت پیدا ہوتی ہے میں نے کہا یہ بھے ضوری ہے فرمایا ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو فرمایا ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو فرمایا ان کے ساتھ موری ہے میں ان کے درمیان زندگی گذار آ ہوں یہ کیے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو فرمایا ان کے ساتھ مت رہو ان کے ساتھ رہنا ہلاکت ہے میں نے مرض کیا کہ یہ بھاری بھی جانے والی نہیں ہو سکتا ہو ان کے ساتھ دوئائی کے ساتھ رہے ہو کہ تسارا دل ہروقت نہیں ہو سکتا۔

ریاضت کا انتخائی ورجہ : ریاضت کی انتخاب ہی ہے کہ مرید اپناول ہر کھے ہر آن اللہ تعالی کے ساتھ حاضریائے 'اور یہ ورجہ اس وقت تک حاصل نمیں ہوسکتا جب تک اس کا دل فیرخدا سے خانی نہ ہوجائے 'اور دل کا فیرخدا سے خانی ہونا طول مجاہدہ کے بغیر ممکن نمیں ہے 'جب اوری کے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چنریاتی نمیں رہتی تو اس بر جلال معفرت رپوہیت منتشف ہوتا ہے ' حق کی بچلی ہوتی ہے 'اوروہ تمام لطا نف قدسے خاہر ہوتے ہیں جن کا وصف بیان نمیں کیا جاسکتا۔ بسرحال آگر کسی مرد پر اللہ کا خاص افعام ہو' اور قد کورہ بالا اُمور میں سے کوئی امر منتشف ہوجائے تو اس حال کی حفاظت کرے 'اس درجہ پر فائز ہولے کے بعد بہت سے رہزن راستہ رہ کتے ہیں' ان میں سب سے برطار بزن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور پند و تھیجت بیان کرنے لگتا ہے 'اوروعظ و

<sup>(</sup>۱) ابن الطابركاب التذك م كيت مي كد أكرج القاظ عام نوكون كى ديانون بر رائح مين لين محك م كم يا هعيف روايت سے اس كى كوئى اصل نسي فى البت مي سے ابن عرف هرين ميدار على بن اسلمان كى ايك روايت ويكمي ہے جس كے الفاظ يہ مين "افاكان فى آخر الزمان واختلف الاهواء فعلم يكم بدين اهل البائدى والنساء "بر رويات ابن مبان نے كاب اضعام عن لئل كى ہے۔

تذكيرك درب بوجاتا ب-اس مضغ يس نفس كونا قابل بيان لذت عاصل بوتى ب- يدلذت دس نفسب أوى اسيخ لفع نقصان کی بروائے بغیراس مصغطی منهمک رہتا ہے ہی میں بلکہ اپنے ومظ کو مزید مؤثر اور قابل تول بنانے کے لیے الفاظ کے استاب اور عبارت کی رنگ آمیزی بیں لگ جاتا ہے 'اور اپنے علمی پندار کوسکون پنچانے کے لیے حکایات و آمثال 'اور قرآن و حدیث کے شواہ حلاش کرتا ہے اور آئیں سامعین نے سامنے پیش کرتا ہے ابعض او قات شیطان اس کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمارا یہ عمل مقیم ہے ، جماری تقریروں سے مردہ دلوں کو زندگی ال رہی ہے ، غفلتوں کے بردے سرک رہے ہیں مم اللہ اور اس ے بندوں کے ورمیان واسطہ ہو اتم حمی منفعت کی خاطر نہیں محض اخلاص اور صدت لاند جذبے ستے اللہ کی تعلیق کو وحوست خیر دية بو-شيطان كايد فريب اس وقت كماناب جب سالك ك بم صمول من سے كولى اور بمي د موت و تبليخ كا فريند انجام ويتا بوء اوروہ اپنی مقرر اند صلاحیتوں کی وجہ سے لوگوں میں مقبول مجی ہو' اب آگر سالک کے ول میں اس کے سلے جذبۂ حمد پیدا ہو توب سجمنا جاہیے کہ اس کی دعظ کوئی خالص لذّت کی خاطرے اوگوں کی بھلائی اور اجرو ثواب کے لیے نمیں ہے۔ اگر اس کا مقصد نیک ہو آتو وہ ہم تزایے ہم معروا مظ سے حسد نہ کر آ۔ بلکہ خوش ہو تاکہ اسے اس کام میں ایک اور مخض کی اعانت حاصل ہو گئی ہے ایہ ایا بی ہے جیسے منسی مخص کو بے مورو کفن لاوارث لاش مطح اور اس کی مخص و تدفین کی ذینہ واری سریر آپڑے اور ان حالات میں اسے کوئی ایسا مخص مل جائے جو اس کا دخیر میں اس کا تعاون کرے تو یہ خوشی کا مقام ہو گایا حسد کا۔ اس طریح فا فل لوگ موہ یں 'اگرچہ ان کے جسم چلتے پھرتے اور حرکت کرتے نظر آتے ہیں ، محرنی الحقیقت روح سے خالی ہیں علاء اور وقاظ مُردہ روحوں کو زندگی دیتے ہیں 'اگر ایک دامظ کو دو سرے دامِظ کی اعانت اور رفاقت میسر آجائے تو یہ اس کے لیے راحت کا ہاعث ہے ' نہ کہ کگفت کا۔ لیکن ونیا پرست علاء اور وا علین اسے راحت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کی مملکت کی مُدود میں مراحلت تفتور كرتے ہيں۔ مرد كو اس سے پرہيز كرما جا ہے يہ شيطان كا جال ہے، جس كے ذريعہ وہ ان لوگوں پر شب خوں مار ما ہے جو معرفت کی واوی میں قدم رکھتے ہیں اس جال میں لوگ اس لیے پیش جاتے ہیں کہ انسانی ظبیعت پر دنیا کی محبت غالب ہے۔ چنانچہ باری تعالی ارشاد فراتے ہیں۔

بَلُ ثُوْثِرُ وَنَالَحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠٣ آيت ١١) بَلُ ثُوْثِرُ وَنَالَحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠ مَا تعت ١١)

یہ بھی فرمایا کہ طہائع پر شرکا غلبہ پہلے ہی ہے ہے مابقہ انتوں کی آسانی کتابوں اور معینوں میں بھی اس کا ذکر ماتا ہے۔ ارشاد

اِنَّهُ لَا اَلْفِي الصَّحُفِ الْا وُلَى صُحُفِ البُرَاهِيَهَ وُوسَى (پ٥٣٠ آيت ١٠١٨) ادريه مغمون الملے معينوں من جي ہے ليني ايرائيم ادر موسى مليما السلام كے معينوں ميں۔

مرید کی ریاضت اور تربیت کا بید ایک مختر خاکہ ہے ، تغیبلی پداگرام الکے ابواب میں زکور ہوگا۔ اور بیہ بتنایا جائے گا کہ کسی صفت کا إزالہ کس طرح کیا جائے۔ اور کس صفت کو قلب میں کس طرح رائج کیا جائے۔

انسانی مغات میں اب سے زیادہ غالب پہیٹ مرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے اس کے بعد خضب ہے 'جو ان شہوتوں کی ہمایت کر با ہے 'ان شہوتوں سے مانوس ہونے کے بعد انسان کے ول میں دنیا کی عجت بدھتی ہے 'اور مال وجاہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے 'اس خواہش کے بعض سے بطن سے کیمز 'عجب اور پندار کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں 'اور آدی ان جس مجھ اس طرح پیشتا ہے کہ نکلنے کا نصور بھی خواہش کے بعض سے کیمز 'عجب اور پندار کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں 'اور جاہ وافقدار کا سامان ہو تا ہے۔ معاطے کی اس زاکت کے پیش نہیں کرسکتا' دین کا صرف وی پہلو پند کر تا ہے جس میں ریاست اور جاہ وافقدار کا سامان ہو تا ہے۔ معاطے کی اس زاکت کے پیش نظر ہم ان دونوں کتابوں میں آم ہوگی۔ اول: پیپیٹ اور شرمگاہ کی نظر ہم ان دونوں کتابوں میں تمام ہوگی۔ اول: پیپٹ اور شرمگاہ کی شہوت' دوم' زبان کی آفات۔ سوم' غضب' حقد اور حسد۔ جہادم' دنیا کی فدمت اور اس کے فریب کی تفسیل۔ پنجم' مال کی محبت

## کتاب کسرا کشمو تئین شہوت شیم و فرج کو تو ژنے کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ اولادِ آدم کے لیے سب سے زیادہ مملک اور جاہ کُن شہوت بیٹ کی شہوت ہے 'اس کی وجہ سے حضرت آدم و حوا علیما السلام جنت سے نکالے میے 'اور اس دنیا میں بیمج میے 'افسیں ایک خاص در فت کھانے سے منع کیا ممیا تھا بھر شہوت غالب آئی 'اور انسوں نے وہ ور فت کھالیا 'اس نا فرمانی کا متیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام برائیاں جو اب تک مستور تھیں کمل میں۔

شِكم يه تمام شموات كاسرچشمه : حقیقت به سه كه آدي كاپیده بي تمام شوتون كاسرچشمه ادر تمام التون كالمع اور معدن ے- شموتِ محم سے شموتِ بماع کو تحریک ملی ہے ،جب اوی کا پید بھرا ہو آے تب می دوید سوچاہے کہ بہت می مور تیں نکاح میں ہوں۔ اور خوب معبت کی لذّت حاصل کی جائے۔ کھانے اور اکاح کرنے کی شمو تیں جادو مال کی رغبت پیدا کرتی ہیں 'جادو مال کی وو چیزیں الی ہیں جو محکومات اور مطعومات میں توسع کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مال کی کثرت 'اور جاہ کی زیادتی سے ادمی میں رَحُونت ' ایک دو سرے سے سبقت لے جانے کی خواہش اور اسپنے سے بالاً ترکے لیے صدے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے بطن سے ریا ، مُفَا فَرَت اور فَرُور جیسے مِیوب پیدا ہوتے ہیں کمینہ ابغض اور مداوت کے جذبات کو تحریک ملتی ہے ' پھر آوی سرکشی نافر مانی ' بناوت اور تمرّد پر کمرماندھ لیتا ہے ،مکرات اور فواحق میں جلا موجا تاہے سے سب معدہ کوخالی ند رکھنے کے نیائج و ثمرات ہیں میں بعر کمانا کے کا فرور اور نشہ ہے اگر آدی اسے ننس کو بھوک سے ذلیل رکھتا 'اور شیطان کی آمدور دنت کے راستوں پر پہرے بھادیتا تو وه بر كزسر سفى افتيار نهر كرياً - بلكه الله عزوجل كي اطاعت كريام كيروريام اورنا فرماني و سرتهي كي راه نه جلنام نه ونياوي لذات مين غرق ہو آئنہ عاصلہ (دنیا) کو مختلی (افریت) پر ترج دینے کی غلطی کر آئنہ دنیا کے مال ودولت پر اس طرح نونا جس طرح تکتے اپنے شکار پر جھیلتے ہیں۔ بسرمال جب شوت هم کی افت اتن زیادہ خطرناک اور مبلک ہے تو اس کے خطرات سے اللہ کے بندوں کو تاکا مرنا اوران سے بینے کے طریقوں سے واقف کرانا ضروری ہے۔ سی حال شموت فرج کا ہے اس لیے کہ فرج کی شموت پید کی شموت ے مالع ہے ہم اللہ کی مدد اور اس کی توثیق ہے اس معتلو کو چند ابواب میں ممثل کریں ہے۔ ان میں سے پہلے باب میں بھوک کی فنيلت اور ملم سرى كى ندمت مان موكى محراس كے بعد فوائد كاذكر موكاناس كے بعد كم خورى يا كمانے ميں ماخر كاذريعه بيب كى شہوت فتم كرنے كے طرفقہ رواضت كى تشرق كى جائے كى۔ بعوك كے سلسط ميں لوكوں كے احوال كا اختلاف بمى بيان كيا جائے كا محرشرمگاہ کی شوت در بحث اسے کی مجربہ بیان کیا جائے گاکہ مرد کے لیے لکاح کرنا ضوری ہے یا تکاح نہ کرنا ضوری ہے۔ اس ے بعد ان نوگوں کے فضا کل ذکر سے جا کیں گے جو پیٹ شرمگاہ اور آگھ کے شوات کے خالف ہیں۔

## بھوک کی نضیلت اور شکم سیری کی ند تمت

روایات: سرکار دوعالم ملی انشه علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فإن الاجر في ذالك كاجر للمجاهد في

سبيل الله فانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش (١)

اسیے نشوں کے ساتھ بھوک اور یاس کے ذریعہ مجاہدہ کو اس کے کہ اس میں اتا ہی اجرب متنا اللہ ک راستے میں جماد کرنے والے کے لیے اجر ہے کو تک اللہ کے نزدیک بھوک اور پاس سے زیادہ محبوب کوئی

دومراعمل فهيں ہے۔

حضرت عبدالله ابن حماس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد لعل كرت جي الم

لايدخل ملكوتالسموات من ملابطنه (۲)

ہ مان کے فر<del>ف</del>یتے اس محض کے پاس نہیں آتے جو اپنا پہید بھر لے۔

تحسى مخص نے عرض كيايا رسول اللہ الوكوں ميں افتشل كون ہے؟ فرمايا:

منقل مطعمه وضحكه ورضى بمايسترعورته (r)

جو کم کھا آ ہو ہم ہنتا ہو اور اسے لباس پر خوش رہتا ہو جس سے ستر ہمپ جائے۔

اس معمون کی مجوروایات به بین :-

سيدالاعمال الجوعوذل النفس لباس الصوف،

سب سے بوا عمل بھوک ہے اور لنس کی ذات اون کالباس ہے۔

البسوا وكلواواشربوافي انصاف البطون فانعجز عمن النبوة (٥)

پنو'اور کھاؤ ہونسف ہیٹ اس کے کدیہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔

الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة ١٠)

ككرنسف مادت ب اوركم خوري (بوري) مادت ب-

افضلكم عندالله منزلة يوم القيامة اطولكم حوعا وتفكرا في الله سبحانه

وابغضكم عنه الله عزوجل يوم القيامة كل نوم اكول شروب (2)

قیامت کے دن اللہ اتعالی کے نزدیک سب سے زیارہ بلند مرجب وہ مخص ہوگا جو زیادہ بمو کا رہتا ہوگا اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کا زیادہ ککر کرتا ہو' اور قیامت کے روز اللہ کے نزدیک زیادہ پرا دہ فض ہوگا جو زیادہ سوتا ہو'

زياره كما آمواور زياره پيامو

ردایات میں ہے کہ الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت بھی بھوکے رولیا کرتے تھے 'اس کامطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنا آپ كويهند تغانه (٣) مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد يبعث

<sup>(1)</sup> و(1) ان دونوں رواجوں کی کوئی اصل مجھ نیس الی۔ (٣) تا (٤) ان تمام روایات کی کوئی اصل مجھ نیس الی۔ (٣) بہتی نے شعب الا کان عمل معترت ما نشوملی روابت نقل کی ہے کہ اگر ہم فکم سربودا چاہے تو فلم سربولیت الین اسخفرت ملی الله علیہ وسلم الینا نئس پر ایٹار کیا کرتے تھے۔

ان الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمة وشربه في الدنيا يقول الله تعالى: انظر واللي عبدى ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر و تركهما اشهدوا ياملائكتي مامن اكلة يدعها الإبدلته بها در جات في الجنة (ابن سرى في الكال ()

الله تعالى اس محص پرجس كا دنیا میں كھانا بینا كم ہو فرشتوں میں افر قربانا ہے "اور قرشتوں ہے كہتا ہے: ميرے بندے كود يكموكر میں ہے اسے دنیا میں كھائے پینے كى آنا كئل میں بطائي اواس نے ميركيا "اورانسیں میرى خاطر چھوڑ دیا" اے فرشتو الواد رہتا" جو القد بھى اس نے ترك كيا ہے میں اس سے موض جنت میں درجات مطاكروں گا۔

المخضرت منلي الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين أ

لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا أكثر على على الماء (٢)

دل کو کھائے پینے کی زیادتی سے مردہ مٹ کرو اس کی کہ دل تھیتی کی طرح ہے کہ جب تھیتی پرپانی زیادہ پڑ جا تا ہے تو دہ مکل (مر) جاتی ہے۔

ماملا ابن آدم وعاء شرامن بطنه حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه وان کانلابلغاعلا فتلت لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه (تذی مقدام) ابن آدم نے کوئی برتن پیدے داوہ برا نہیں ہم ابن آدم کے لیے چندا سے لقے کانی بیں جواس کی پیٹر سید می رکھ کیس اگر ہم نا ضوری ی بو و بید کے تین صفح کرتے چاہیں ایک حمد کمانے کے لیے ایک بان کے لیے اور ایک سائس لینے کے لیے۔

صرت أمام بن زير اور صرت الا بررة كي الك فول بوايت من بوك كي فنيلت وارديول م ارشاد قرات بين القرب الناس من الله عزوجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه و حزنه في الدنيا الاحقياء الاتقياء الذير إن شها والم يعرفواوان غابوالم يفتقلوا تعرفهم بقاع الارض و تحف بهم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا و نعموا بطاعة الله عزوجل افترش الناس الغرش الوثيرة وافهر شوا الجباه والركب ضيع الناس فعل النبيين و اتحلاقهم و حفظوها هم تبكى الارض اذا فقدتهم و يسخط الحبار على كل بلدة ليس فيها منهم احدام يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف الكوا العلق ولبسوا الخرق شعثا غبر ايراهم الناس فيظنون ان بهم داء و ماه و يقال قد خولطوا فلهبت عقولهم و ما الناس فيظنون النبي عمور القوم بقلوبهم الى امر الله الذي اذهب عنهم الدنيا فهم عنداهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم فهم عنداهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم الشرف في الا خرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لا هل تلك البلدة الشرف في الا خرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لا هل تلك البلدة المسرف في الا خرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لا هل تلك البلدة المسرف في الا خرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لا هل تلك البلدة المدين في الدينا عقول الناس اللهم المدين السامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم المان الاهل تلك البلدة المدين ال

یہ روایت کاب السوم میں ہی گذر چی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے تیں ال

ولا يعنب الله قوماهم فيهم الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض اتخلهم لنفسك اخوانا عسى ان تنجوا بهم وان استطعت ان ياتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمان فافعل فاتك تنرى بللك شرف المنازل وتحل مع النبيين وتفرح بقدوم وحك الملائكة ويصلى عليك الجبار ()

قیامت کے روز اللہ تعالی سے نیادہ قریب دہ لوگ ہوں سے جو دنیا میں زیادہ بھوکے اور پیاسے اور زیادہ ممكين رب عبد لوك البيم علي مثل بين كم أكر موجود مول و كوئى ند جان أور غائب مول و كوئى الأش ند كست كين نشن كاذره دره ان سے واقف ہے ملا كلد انس كيرے ركعة بيں۔ يہ ى لوگ دنيا ميں سب سے التصحين الله تعالى كى اطاعت بحى الحيى طرح مى لوك كرت بين الوك زم جوان الكيز استر بجهات بين اور وہ اپنی پیشانیاں اور محفظے نیکتے ہیں لوگوں نے انہاء کا اسوہ اور ان کا اخلاق ضافع کردیا لیکن انہوں نے اس ک حفاظت کی جب بدرخصت موجاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے اور باری تعالی اس شرر خنسب تازل فرات بین جس میں ان الوگول میں سے کوئی موجود شہوا یہ دنیار نمیں کرتے جس طرح کے موار بر کرا کرتے ہیں' یہ سقزمت کے بعدر کھاتے ہیں' پہنٹے پرانے کیڑے پہنتے ہیں' پر آئندہ حال رہیے ہیں'لوگ انہیں دیکھ کر یہ رائے تائم کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی مرض میں جلا ہیں الین حقیقت میں انسی کوئی باری نسیں ہوتی " بعض لوگ انسیں ہے وقوف کہتے ہیں ' ملائکہ وہ معتل رکھتے ہیں ' لیکن (ان میں اس چزی معتل نہیں ہوتی) جس ير دنيا والول كى تظرر بتى ب أورجه الله في الناسي دور ركما ب ونيا والله محي بي كد شايد ده عقل ك بغير چل كررے ميں والا كل جس وقت لوكوں كى مقليل رخصت موجاتى بين ان كى مقليل موجود رہتى ہیں'اے اسامہ! آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے شرف اور فضیلت ہے' جب تم انہیں کسی شہریں دیکمو توسمح نوكد الل شرك ليد يرواند امن الهاب- الله تعالى كى الى قوم كوهذاب دس ديا جس مي بدلوك موجود مول عض ان سے خوش رہتی ہے اور اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ احس تم اینا ہمائی بالوشاید ان ے واسلے سے ممیس محی مجات ل جائے (اے اسامہ) اگر تم یہ کرسکو کہ جب تہاری موت آئے و تہارا ميد بموكا اور جرياسا موقوايما كرواس ي وجدت حبيس منازل آخرت كاشرف ماصل موكا اورتم انبياء ے ساتھ رموے ، تمماری روح کی آھے فرش موں مے اور اللہ تعالی تم پر رحت نازل فرمائے گا۔

معرت من معرت اله بررة ب روايت كرت بن كر الخضرت ملى الدمليد وسلم في فراياند البسوا الصوف وشمروا و كلوا في انصاف البطون تدخلوا في ملكوت

السيماع ابومنعورد يلمي سنده معيف

اون پانوامستندر بواور فسف مدن کماؤ آسان کے فرطنتوں میں داخل بوجاؤ کے۔

حفرت عینی علید السلام نے اپنے حدول بیس سے فرایا کہ اپنے معدول کو بھوگا رکھواور جسوں کو موال رکھو تاکہ تمارے تا تلوب بن باری تعالی کے مشاہدے کی قوت پیدا ہوجائے اس طرح کی ایک روایت طاؤس نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کی ہے(۱)۔ تورات کی ایک روایت بیں ہے کہ اللہ تعالی مولے عالم کو ہند نمیں کر آ اس لیے کہ موٹلیا فقلت اوربسیا رخوری

ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع العطش()

شیطان آدی کی رگون میں دو تا ہے اس سے داستے ہوک اور یاس سے دراجہ تک کردو۔

ایک روایت می ب که هم سری بر کمانے سے برص کا مرض پروابو تا ہے۔(۱) سرکارود عالم صلی الله طبه وسلم کا ارشاد ہے:۔ المؤومن یاکل فی معی واحد والکافر یاکل فی سبعة امعاء (بخاری ومسلم۔ عزا ابو بریرة)

مؤمن ایک آنت یس کما آے اور کافرسات الوں میں کما آے۔

مطلب سے ب کہ کافر مؤمن کے مقابغے میں سات کنا زیادہ کھا باہے 'یمان انت کو شوت کے لیے بطور مجاز استعمال کیا گیا ہے' اس لیے کہ جس طرح آئٹیں کھانا لیتی اور قبول کرتی ہیں اس طرح شوت بھی کھانا لیتی اور قبول کرتی ہے 'اس کا یہ مطلب ہر گزنمیں کہ مومن کے پید میں آئٹی کم اور کافر کے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت حسن مصرت مائٹہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فراتی ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرایا کرتے تھے۔

ادیمواقر عباب الحنة یفتح لکم جند کاوردازه بیشد کشتات ربوتمارے کے کول ریاجائے گا۔

انہوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کا دروازہ کس طرح محکمتا کی آپ نے فرمایا: بھوک اور بیاس سے۔(۳) ایک مدیث میں ہے کہ معنرت ابو جمعنہ نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی جلس میں وکار لی آپ نے ارشاد فرمایا:۔

اقصر من جشائك فأن اطول الناس جوعا يوم القيايمة أكثرهم شبعا في الدنيا

اپی ڈکار کم کرواس کے کہ قیامت کے روز زیادہ ہوگا وہی ہوگا جو دنیا بیں زیادہ ظلم سربوگا۔
حضرت ماکشہ فرباتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنے ہم کہ کھانا نہیں کھایا ہیں بعض او قات آپ ہر ہوک کے
آفارہ کی کررو پڑتی تھی 'اور آپ کے بعلی مبارک پر اپنا ہاتھ ہیرے ہوئے کہا کرتی تھی کہ میری جان آپ پر فدا ہو' آپ اتنا ضرور
کھالیا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک فتم ہو' آپ ارشاد فرماتے تھے: اب ماکشہ بیرو ددگارے سامنے ماضرہوئے تو ان کو
سے بھی کہیں زیادہ مبر آن انگلیفوں پر مبرکیا ہے 'جب وہ ونیا ہے رفصت ہوئے اور اسے پرو ددگارے سامنے ماضرہوئے تو ان کو
د بھی کہیں زیادہ مبر آن انگلیفوں پر مبرکیا ہے 'جب وہ ونیا ہے رفصت ہوئے اور اسے پرو ددگارے سامنے ماضرہوئے تو ان کو
د بھی کہیں زیادہ کو تو اب اور بے بناہ مزت و تحریم لی ' بھی شرم آتی ہے 'ایسانہ ہو کہ کل کو چند روزہ ذرگ کی آسائش کی وجہ سے بھی
ان کے مقاسلے کم ترور چہ سلے۔ میرے لیے چندون مبر کی مشاخت برداشت کرتا اس سے بھڑے کہ کل آفرت میں میں اپنے دوستوں اور بھا تیوں کے ہمراہ ربوں صفرت ماکشہ فرماتی ہیں کہ اس محتکو پر
ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ اپ رب کرم سے جا ہو۔ (۱) ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں دولی کا کھڑا لے
ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ اپ برب کرم سے جا ہو۔ (۱) ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں دولی کا کھڑا لے

<sup>()</sup> اس روایت کا پہلا کو اکتاب السوم عی این افی الدنیا کے والے سے گذر چکا ہے اپر روایت اگرچہ مرسل ہے ایکن اس عی دوسرے کورے کا اضافہ دیں ہے۔ (۲) یہ روایت ہی چک دیں گے۔ (۳) بیل شعب الا ہمان من صدے افی حصید خداس کی اصل ترزی عیں ہے کہ ایک علی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ واست میں فارل اس عی ابر حصید خدا کا رکھیں ہے۔ (۳) چکے یہ روایت ہی دیسی فی۔

کر جا ضربو تمیں' آپ نے ہو چھا: اے فاطمہ قابیہ کیا ہے؟ انہوں نے حرض کیا کہ جس نے روٹی پکائی تھی' میرے دل نے آپ کے بغیر کھانا گوارا نئیں کیا اس لیے یہ گلزائے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ پہلی غذا ہے جو تین روز کے بعد تیرے پاپ کے منو جس جاربی ہے(ا)۔ معرت ابو ہریرۃ ارشاد فرماتے ہیں کمہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں کو تین دن تک مسلس میسوں کی روٹی پیٹ بحر نئیں دی' یمال تک کہ دنیا ہے پروہ فرمایا۔ (۲)ارشاد نبوی ہے:۔

ان اهل الجوع في الدنيا هم اهل الشبع في الاخرة وان ابغض الناس الي الله المتخمون الملاي وما ترك عبد أكلة يشتهيها الاكانت له دوجة في الجنة (طران الوقيم النام)

دنیا میں بھوٹے رہنے والے آ فرت میں ملکم میر ہوں مے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ وہ ہوں مے جو ید ہفتی کے شکار ہوں اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں۔جو بھرہ ایک لقمہ خواہش کے باوجود پھوڑ دیتا ہے اس کے عوض اسے جنت میں ایک درجہ ملتا ہے۔

آثار : حضرت مرز فراح میں کہ پیٹ بمرنے سے بچواس کے کہ یہ زندگی میں گرانی کا باحث اور مرنے کے بعد تعلن کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ شقیق بلی قرائے ہیں کہ مباوت ایک پیشہ ہے اس کی دکان خلوت ہے اور سامان بھوک ہے۔ معرت اقمان نے اپنے بیٹے سے فرایا: اے بیٹے! جب معدہ بحرا ہو تا ہے تو کاری قوت سوجاتی ہے 'مکت کو کی ہوجاتی ہے 'اعصاء عبادت میں سستی کرنے تکتے ہیں۔ منیل بن عیاض اپنے ننس سے دریافت فرائے! اے ننس! تھے کس جز کا خوف ہے؟ کیا تو بھوک سے ذریا ہے ' بھوک سے مت ڈر ' کیوں کہ بھوک سے انسان باکا بھلکا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپ سے اصحاب بھوے رجے تھے اسم مراکرتے تھے اے اللہ اور فی معلی موال رکھا ان کا رکھا تاریک راتوں میں روشن سے محروم رکھا اکسے کیے جلوں ے مجھے اس درج تک پھیایا۔ فع موسلی کو جنب بھوک ستاتی اور مرض شدت افتیار کرنا تو ان کی زبان پرید الفاظ جاری ہوتے اے اللہ! تونے جمعے بموک اور مرض میں جملا کیا ہے اوّائے دوستوں کواس طرح کی آزائشوں میں والا ہے میں اس نعب کا کس طرح شکریہ ادا کروں جو تو نے جھے عطا کی ہے ' مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کما: اے ابو عبداللہ! وہ مخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے پاس فلے کی محمد مقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لئے کسی کا دست محرنہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے ابدیکی اخوش قسمت وہ محص ہے جو میں وشام ممو کا رہے اور اللہ کی خشنوری سے محروم نہ ہو۔ ننیل بن میاض فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ! او نے بھے اور میرے میال کو بھوکا رکھا ہے اور جھے رات کی تاریکیوں میں جراغ سے محروم کیا ہے میرا یہ رویا اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے ، مجھے یہ برا رتبہ کسے طے کا؟ یکی بن معاذ کتے ہیں کہ را مین کی بموک منبید کے لیے ، العین کی بموك امتحان كے ليے ، جمتدين كى بررگ كے ليے مسارين كى سياست سے ليے ، اور زادين كى مكست كے ليے بوتى ہے ، تورات ميں ے کداوگو! اللہ سے وزو اور جب مید محرا مولو جو کون کو یاد کرد۔ ابوسلیمان کہتے ہیں کہ میں رات کو کھانا کھانے سے بمتریہ سمحتا مول كدميع تك لمازين مشغول رهون يتجى فرائسة على كر بموك الله تعالى كالكيك أيها بي بما واندب جو مرف مجوب بندول کو عطاکیا جا تلبیج ل بن عبداللہ حسری ہیں ہیں دن تک بھوے رہیج 'ان کی سال بھری غذا کے لیے ایک درہم کافی ہوجا تا مجوک ے زیادہ کوئی شے ان کے یمال عقیم نیس تھی فرایا کرتے سے کہ قیاست کے روزاس سے بمترکوئی عمل نہ ہوگا کہ نی اکرم صلی الله عليه وسلم كالمتداويس زاكداز ضورت كمانا ترك كردوا جائے الي بحى فرائے كه طفرندوں كے زرديك بموك سے زيادہ كوئى چز دین و دنیا میں مغید نمیں ہے ، فرائے منے کہ طالبان دین سے لیے کھانے سے زیادہ ضرر رسان چیز کوئی دو سری نمیں ہے ، محمت اور

<sup>(</sup>ا) يد روايت مارت بن الي اسامد في الي معدض هيف مند ع نش ك بدر (ا) مسلم

علم کا منبع بھوک ہے اور معصیت وجہل کا سرچشمہ فٹکم سیری ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ مقیم نز عبادت خواہشِ لنس کی مخالفت میں حلال غذا رک کرتا ہے۔ ایک مدیث میں تمائی ہید کوغذا کے لیے قرار واکم اے اس مدین میں یہ بھی ہے کہ جو مخص تمالی ہیدے زیارہ کھا تا ہے وہ اپنی نکیاب کھا تا ہے۔ () ان سے درج کی زیادتی کا حال ہو جما کیا تو انسوں نے جواب دیا کہ اس درج کی فضیلت اس دفت تک ماصل نہ ہوگی جب تک کمی کے نزدیک غذا کانہ کھانا کھانے کی بدنسبت محبوب نہ ہوا نیزید کہ اگر ایک رات بموکا رہے تو دو را تیں بھو کا رہنے کی دعا کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ابدال ہوئے ہیں وہ صرف بھوک بیداری فاموشی اور خلوت کی دجہ ے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرایا کہ آسان سے نشن پر آنے والی مرنیکی کی جز بھوک ہے 'اور آسان وزمن کے مابین مربرائی ک اصل منکم سیری ہے افرایا: جو مخص بمو کا رہتا ؟ اس سے وسوسے منقطع بوجائے ہیں بندہ پر اللہ کی توجہ بموک اور آزائش کی بنائر موتی ہے الا ماشاء اللہ سے بات المجی طرح جان او کہ اس زمانے میں بھوک بیدادی آور معت کے ذریعہ اسے انس کو ذیح سے بغیر تجات الى مشكل ب، فرايا: كد جولوك بانى سيراب موكرنى لينة بين بين حمين مجمة كدوه معسيت سے محفوظ ربع مول مح أكرجد وه الله كا شکری کوں نہ اوا کریں 'جب بانی کا حال یہ ہے تو کھانے کا حال کیا ہو گا؟ ایک مقندے پوچھا کیا کہ میں اپنے نفس کو کس طرح تید كروں؟ اس نے جواب دیا: بموك بیاس كے ذریعہ قید كر جمنامی اور ترك عزت سے ذلیل كر اسے آخرت والوں كے جونوں سے روند 'پڑھے لکھے لوگوں کالباس ترک ترکے اس کا غرور محتم کر' اس کے متعلق بیشہ برنگمانی میں جتلا رہ 'اور بیشہ اس کی خواہش کے ظاف ممل كر- مدالوا مدين زيد مم كماكريد بات كماكرية على ماكرية على في من لوكول كومفاء قلب ي توازا ب المنسس باني بر ملنے کی قدرت دی ہے ،جن کے لیے زمن لیکٹی کی ہے ،جن کی کفالت کر آے ان سب چزوں کا سب بموک ہے۔ ابوطالب کی کہتے ہیں کہ پید کی مثال ایس ہے جیسے ستار کہ وہ اندر سے محو کھلا ہو آ ہے ، خالی کٹڑی میں بارٹیک بارٹیک ٹار گلے رہنے ہیں اس کی آوازی خوبصورتی کا راز تخت اور سبک بن بن او ہے میں حال پید کا ہے اگر خال ہو تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے 'شب بيداري اور كم خوابي پر مداومت محي مسل موتى بيا أو كرين حيد الله الزني كيت بين كه الله تعالى عن آوميون كو محبوب ركمتا ومم بیر این از این است. روایت ب که معرت میل علید السلام رو ماه تک مسلسل مبع کے وقت محر کھائے بغیر معروف مناجات رب ایک دن اجا تک دل میں روٹی کا خیال آیا ، روٹی توساعظ آمی لیکن مناجات کا سلسقہ رک کیا ، آپ رونے کے استے میں ایک بو دُما ان کے پاس آیا آپ نے اس سے کما کہ اے ولی اللہ ! میں معمونی عبادت تھا ، اماک روٹی کا خیال آگیا ممادت منقطع ہوگئ ميرے كي وفا يجيم كد الله تعالى ميرى سابقه مالت اوا وسعد و وسع في كماكدات الله! جب سي مي في تجيم بهانا باس دوران اکر ممی جھے روٹی کا خیال آیا ہو تو میری مغفرت مت کرنا الکہ جو بھی میرے سائنے آجا آ میں تمی فکرے بغیر کھالیتا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے جالیس دن تک کمانا جموڑے رکھا۔

# بھوک کے فوا کداور شکم سیری کے نقصانات

بھوک کے فضائل کے سلیلے جیں یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ آخر اس عمل کے جس جی سرا سرمندہ کو ایذا پنچانا ہے اسنے فضائل کیوں ہیں' اگر اپنے آپ کو ایذا پنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دو سری صور تیں بھی ہوسکتی ہیں شاۂ اپنے جہم پر ککڑی ہارنا' اپنا گوشت کاٹنا' ٹاپندیدہ چیزیں کھانا وفیرہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اجازت نسیں دی گئی ہے' پھرمعدہ کو ایزاء پنچانا ہی اتنا

<sup>(</sup>۱) يه روايت اي باب ش كذر بكل ب-

اچھا عمل کیوں فھراکہ اسے تمام اہمال خیری بنیاد واساس قرار دے دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک کی نظرودا ہے 'اگر کوئی مخص دوا سے صحت باب ہوجائے اور یہ گمان کرنے گئے کہ جھے اس کی تخی اور کردے بن کی دجہ سے شفا مل ہے اور اس سے دوا ہے ۔ تجہ افذ کرے کہ ہر تلخا اور کردی چیز تھی بخش ہو سکتی ہے ختا ہے تھا م تلخ اور کردی چیزیں کھانے گئے قواس سے کما جائے گا کہ دوا کی تشخا میں مؤثر نہیں ہوتی 'بلکہ اس میں ایک خاصیت ہے جسے صرف الحاج ہوئے ہوں۔ کی حال بحوک کا ہے اس کے نفع سے سلام واقف ہیں 'جو مختص شریعت میں وار دبھوک کے فضائل کے اصفاد رکھتے ہوئے ہموکارے گا وہ لفح افحاد کا خوار بھوک کے نتیج میں حاصل ہونے والے بھوک کے سبب سے واقف ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو درجہ اختاد سے درجہ علم تک پہنچنا چاہج ہیں ان فوا کم کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان کے ورجات مختلف ہوتے ہی جس میسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ کہنچنا چاہج ہیں ان فوا کم کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو حکم حطا ہوا ہے درج بلند کرے اللہ تعالی تم میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو حکم حطا ہوا ہے درج بلند کرے اللہ تعالی تم میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو حکم حطا ہوا ہے درج بلند کرے اللہ تعالی تم میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو حکم حطا ہوا ہے درج بلند کرے اللہ تعالی کا۔

بموك ك وس فائد عين ول من برفائد الك الك بيان كرت بين

یملا فائدہ - صفائے قلب : صفائے قلب میں طبیعت کی دوائی اور بھیمت کا کمال بھی شامل ہے ، فکم سری سے فہاوت پیدا ہوتی ہو ، قلب کا نور مائد برجا آئے ، ذہن آریک ہوجا آئے اور دماغ میں نشر کی طبیع کے بھارات پھیل جاتے ہیں اور اس طرح اصلا کر لیتے ہیں کہ فکر کی تموان نمیں رہتی ول سمی بات کا جلد اور اک نمیں کہا آ اور سوچنے سجھنے کی تمام تر قوتیں معدوم ہوجاتی ہیں 'چنانچہ جو بچہ زیادہ کھا آئے اس کے حفظ کی قوت کم ہوجاتی ہے 'اس کا ذہن فاسد ہوجا آئے اور ذہانت کی جگہ فہاوت ہوجاتی ہے 'اس کا ذہن فاسد ہوجا آئے ہور کہ جا اور اللہ سے اس کے جفظ کی قوت کم ہوجاتی ہے 'اس کا ذہن فاسد ہوجا آئے ہور ہو آئے اور سے ایس کے اور نہیں کہ بھوک اختیار کرو' بھوک سے فلس ذلیل ہو آئے 'قلب میں گدا زیدا ہو آئے اور آئیل میں اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں نہ

احيواقلوبكم يقلقالضحك وقلقالشبع وطهر وهابالجوع تصفو و ترق (۱) المنادر زم ري كد

بھوک کی مثال رعد ہے' قاحت کی مثال باول ہے' اور مکست کی مثال بارش ہے وی جاتی ہے' مطلب یہ ہے کہ بھوک اور قناعت ہی سے تحکست حاصل ہوتی ہے'جس طرح باول اور رعد کے نتیج میں بارش پڑتی ہے' بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے \* اے

> من اجاع بطنه عظمت فکر نعو فطن قلبه ۲) جو مخص بمو کارہتا ہے اس کی کلر علیم اور قلب ذہین ہوجا آ ہے۔ ابن عباس انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں:۔

شیال سے ہیں کہ میں جس دن بھی اللہ کی خاطر بھو کا رہا میرے دل میں محسنت و عبرت کے ایسے دروا ہوئے جن سے میں پہلے بھی

() اس کی اصل بھے نیس فی۔ (۲) اس کی اصل بھے نیس فی۔ (۳) قالیا ہے روابعہ این ناجہ جی واقع معرت ابو ہررہ کی اس دوابت ہے افوا ہے لیک ل شئی زکو 5 و زکو 5 البحسد الصوم آشنانس ہوا تھا اواضح رہے کہ مبادت کا اصل متعداس کر کا صول ہے جو مجرفت اور حقائق باری کے کونہ تک پہنچا دے اور ا حکم سیک اس راہ کی سب سے بوی رکاوٹ ہے ابجوک سے معرفت کے وروازے کھلتے ہیں اور معرفت جند کا دروازہ ہے اس استبارے بحوک جندے کو دروازہ ہے اس استبارے بحوک جندے کرایا تھا کہ اے بینے!
انتبارے بحوک جند کے دروازے پر درتک کی حیثیت رکھتی ہوگا ہوجاتی ہے اور اصفاء میں مبادت کی سکت باتی نہیں رہتی۔ با برید جب معدہ پر ہوتا ہے تو گھر کی قوت سوجاتی ہے احکمت کو گی ہوجاتی ہے اور اصفاء میں مبادت کی سکت باتی نہیں رہتی۔ با برید المسلامی فراتے ہیں کہ بحوک ربوکی طرح ہے اجب بیرہ بحوکا ربتا ہے تو قلب سے حکمت کی بار شیس ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ ملیہ دسلم نے ارشاد فرایا ہے۔

نور الحکمة الجوع والتباعد من الله عزوجل الشبع والقربة الى الله عزوجل حب المساكين والدنومنهم لاتشبعوا فتطفوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات في حفقمن الطعام بات الحور حوله حتى يصبح (الاضور ويلى - الا برائي ماكين كا عكمت كالور بحوك بالدنوائي قريد ماكين كا محت كالور بحوك به اور الله تعالى عدوري (كامب) هم مين به الله تعالى قريد مناكين كا محت اور ان عقمت كالمحمد عمل كروك محت اور ان عملت كالمحمد عمل كروك وقص بكا بيد بواج اسكاد ومع تك وري رائي س

و مرافا کده۔ رقت قلب نے بھوک سے قلب زم ہو ہاہے اور اس میں ذکر سے اذت ماصل کرنے کی استود اوپیدا ہوتی ہے بیا اوقات حضور قلب کے ساتھ ذہان پر اللہ کا ذکر جاری ہو ہاہے لیکن نہ لذت کمتی ہے اور نہ دل متاثر ہوتا ہے کویا قلب اور ذکر کے درمیان تجاب ہوتا ہے جسے قیاوت کہ سے ہیں ' بعض اوقات دل میں اتن نری اور رفت پیدا ہوتی ہے کہ آدی ذکر اور متاجات سے بے بناہ الذت حاصل کرتا ہے ' اس حصول لذت کا زیادہ فا ہر سبب معدہ کا غذا سے خالی ہوتا ہے۔ ابوسلیمان دارائی کہتے متاب سے بھی جنوبی ہیں ہے گئے جب فرائے ہیں کہ بعض آدی اپنے میں کہ اس وقت مبادت کئی ذیادہ لذیذ اور شرس ہوگی جب میری چنے ہیں سے لگ جائے گی جند فرائے ہیں کہ بعض آدی اپنے سیول میں کھانے کی مجند فرائے ہیں کہ بعض آدی اپنے سیول میں کھانے کی مجنو فرائے ہیں اور پھر مناجات کی طاوت جانے ہیں ' ابو سلیمان یہ می فرائی کرتے تھے کہ جب آدی بھول پیاسا ہو تا ہے تو اس کا قلب صاف اور زم ہو تا ہے 'اور جب بہیں بھرا ہو تا ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہو تا ہے۔ اس تفسیل بیاسا ہو تا ہے تو اس کا قلب صاف اور زم ہو تا ہے 'اور جب بہیں بھرا ہو تا ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہوتا ہے۔ اس تفسیل سے خاہر ہوا کہ گرکا سل ہونا' اور معرفت کا حاصل ہونا ایک الگ چزہے 'اور اس سے لذت پانا ایک الگ شے ہے۔

لابل اجوع يوما واشبع يوما فانا جعت صبرت و نضرعت وانا شبعت شكرت (تنزي)

ميس أبكديس أيك ون بموكاربول كا اور أيك ون كماؤل كا بجب بموكاربول كا تومبر كرول كا اور تفرع

كول كا اورجب عم سربول كالوالله كالشراد اكمول كا-

پیٹ اور شرمگاہ دولوں دوزخ کے دروازے ہیں' اور ان کا راستہ ملکم سیری ہے ہوکر گذر آ ہے' ذات اور اکساری جنت کے دروازہ بین اور ان کا راستہ ملکم سیری ہے ہوکر گذر آ ہے' ذات اور اکساری جنت کا دروازہ دروازہ ہیں اور ان تک کینچے والا راستہ بھوک کا راستہ ہے'جو مختص دوزخ کا ایک دروازہ ہیں' ان میں سے ایک سے قربت دو سرے سے محد آتا ہیں' ان میں سے ایک سے قربت دو سرے سے دوری ہے۔ دوری ہے۔

چوتھا فائدہ۔ عذاب النی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت<sub>:</sub> اس کا چوتھا فائیدہ یہ ہے کہ آدی اللہ کے عذاب کو فراموش نه كري اور ان لوگول كو ياد رميم جو كسي معيب من كرفار بن ، مو ماييب كه شكم سير بموك كو بمول جا ما ب- مقلند انسان وہی ہے جو نمی کو مصیبت میں محرفنار ویکھیے تو آخرت کی مصیبت یا د ترے اپیاس سے یہ تصور کرے کہ قیامت کے روز میدان حشریں لوگ بیاس سے بے چین ہوں مے ' بھوک سے دونہ خوالوں کی بھوک کا تقور کرے کہ جب انسیں بھوک بیاس ملے گی تووہ خار دار درخت کمائیں سے اور چیپ اور خون میں سے 'بنرہ کی نگاموں سے کسی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تکالیف او جمل ندر بن جائيس اس سے خوف الی کو تخريك لمتى ہے اور آدي گناموں سے ابنا دامن بھا بھا كرچانا ہے جو مخص ند ذات كا شکار ہو'نہ مال کی تکلی کاشاکی ہو'نہ کسی معیبت میں حرفمار ہو'اور نہ کسی مرض میں جتلا ہووہ عموماً افرت کے عذاب سے عافل موجا آ بے نہ اس کے ذہن کے کسی کوشے میں یہ بات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن موافذہ موگا اور نہ دل پر اللہ کا خوف غالب آ اے۔اس لیے بندے کے حق میں بمتری ہے کہ وہ کسی پریشانی اور معیبت میں جلا رہے 'یہ نہ ہو تو کم از کم پریشانی اور معیبت اس کے مشاہرے میں رہے سب سے بری معیبت اور باحث تکلیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے آدی سب بھر برداشت کرسکا ہے لیکن بھوک برداشت نمیں کرسکتا۔ عذاب آخرت کی یاد کے علاوہ نبھی بھوک کے بے شار نوائد ہیں۔ انبیاء اور اولیاء الله کی آزمائش ادر اہتلاء کا راز بھی ہمی ہے کہ اس طرح کے مصائب ہے آخرت کا استحفار رہتا ہے 'اور آخرت کے مسلسل تصور ہے درجات میں ترقی موتی ہے معزت یوسف علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ بھوٹے کوں رہے ہیں جب کہ معرک خرانوں کی تنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرایا: میں اس بات سے در آ موں کہ حکم سیر ہو کر بموکوں کو فراموش نہ کردوں بموکوں اور غريبوں كوياد ركھنا بھى ب شار فواكر ميں سے ايك اہم فاكد ب-اس سے دل ميں لوگوں پر شفقت اور رحم كے جذبات بيدا ہوت ہیں'اور کھانا کھلانے کی خواہش ہوتی ہے شکم میر بھوکے کی تکلیف کاکیا احساس کرے گا۔

یانچواں فا کدہ۔ شہوات کا قلع قبع اور نفس اگارہ پر غلیہ : یہ سب ہے اہم فاکدہ ہے ہمام گناہوں کا مافذ شہوتی اور اسانی قوئی ہیں اسیں غذاؤں اور کھانوں ہے مدملی ہے اگر غذائم ہوتو شہوت کزور ہوگی اور قوت ہیں اصحح سر کش کمال سعادت یہ ہے کہ آوی کا نفس اس پر غالب ہو 'جس طرح سر کش کھوڑے کو آب و وانہ ہے محروم رکھ کر قابو ہیں کیا جا تا ہے اسی طرح سر کش نفس کو بھوکا رکھ کر مغلوب کیا جا سکتا ہے 'کھوڑا سر کش ہو ' اور خوب کھا تا پہنا ہو تو اس کی سر کشی کم نہیں ہوتی بلکہ اور بیعہ جاتی ہے ' بس حال نفس کا ہے کہ اسے زیادہ غذائی سر کش ہو ، اور خوب اور ول پہند غذائی سر کش اور نافران ہاوتی ہیں۔ ایک بزرگ ہے کسی نے کہا کہ آپ بست کزور ہیں ' فاص طور پر مرغوب اور ول پہند غذائیں مزید سر کش اور نافران ہاوتی ہیں۔ ایک بزرگ ہے کسی نے کہا کہ آپ بست کزور ہیں ' اور عمر کے نازک مرحلے میں وافل ہو بچے ہیں اپنے جسم کی گھدا شت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے بواب ویا کہ بھائی یہ جسم بہت اور مرک ناوی کی محداشت اس لیے نہیں کرتے؟ انہوں نے بواب ویا کہ بھائی یہ جسم بہت طدا تراجا تا ہے ' قراسی پاگ و صلی ہو قونت نی شرار تھی کرنے گذا ہے ' ہیں اس کے (کھانے کی) محمداشت اس لیے نہیں کرتے کہا کہ سے بہت کہ اس کے ساتھ کئی ہیں یہ سر کش نہ ہوجائے ' اور جھے ہا کت ہیں نہ ڈال وے۔ نفس کی وج سے کسی کناہیں پڑنے جس بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہو کوئی کھیا کہ میں نہ فرانوں معری فرماتے ہیں کہ جس بھی بھی بھی بھی بھی بھی کہا کہا کھایا کی بھی ہے بھی اسے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہی جس بھی بھی بھر کرکھانا کھایا کی

مناہ میں جہتا ہوا یا ول میں کمی گناہ کا خیال آیا۔ حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ہی برصت شکم سیری کی صورت میں فا ہر ہوئی ، جب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں آوان کے فلس سرکٹی افتیار کرلیتے ہیں اور ان کی باگ آخرت سے مو ڈکر ونیا کی طرف بھیردیتے ہیں۔ یہ تھا ایک فاکدہ نمیں ہے ، بلکہ اس ایک فاکدے میں بے شار فواکد مخل ہیں ، بلکہ اس ایک فاکدے میں سے ایک نزاندہ کا کمیا ہے۔ بھوک کا اول فاکدہ یہ ہے کہ اس سے فد فرح کی شوت رہتی ہے اور نہ کلام کی بھوے کا ول زوادہ بولے کو نمیں چاہتا اس طرح وہ کلام کی بھوٹ کو ذراق سوجمتا ہے ، کا ہر ہے وہ اپنے فوش طبعی کا لفویات بھوٹ ، فیبت ، فیش اور چنلی سے جمعوظ رہتا ہے ، پیٹ بھرے ہوئے کو ذراق سوجمتا ہے ، کا ہر ہے وہ اپنے فوش طبعی کے افغویات بھوٹ اور کو کوں کی بگڑی اچھال کری سکون پہنچائے گا۔ لوگ جنم میں اپنی زبافوں کا بیوا کا سیح تاک بیوا کا میں گا۔ من میں کے اور آوی اپنی شرمگاہ پر قابو نمیں رکھ ہے ، کیان بھوٹ کو کو کوں کی بھری ہوئے آور آوی اپنی شرمگاہ پر قابو نمیں رکھ یا ۔ اگر تقوی افتال کے باک برائے وہ کہ اور آوی اپنی شرمگاہ پر قابو نمیں رکھ یا ۔ اگر تقوی افتال کے باک بالور اور بی بالور شال ذکری ہیں ، ورز تما ساقوں احصاء کے معاصی کا سب طرح طرح کے وسوے سائیں گی دور کو اس کے اور آوی اپنی موسی کا سب کا میکون ورز ہو جائے گا اور اس میں اپنی کوئی دل پہند چزشال نہ کرے اور آو ما بید کھائے آوائد تھائی اس کے دل سے موروں وہ کا کو افتار سے کہ جو مخص سیاست پر مبر کرے 'اور سال بحر تک کا فکر دور کردیتا ہے۔

چھٹا فاکدہ بیداری پر قوت : کم خوری ہے آدی ہیں بیداردہ کی قوت پیدا ہوتی ہے 'بو فخص زیادہ کھانے گالا محالہ زیادہ
پانی ہے گا تو نیخد زیادہ آئے گی'اس لئے بعض مشائع کھانے کے وقت آئے گی'ادر زیادہ سود کے تو نقصان زیادہ اٹھاؤ کے۔ ستر
معت کھانا' زیادہ کھاد کے تو پانی زیادہ بید کے اور پانی زیادہ آئی ہے اور زیادہ سود کے تم مر ضالع ہوتی ہے 'تہ ہی کی نماز فوت ہوتی
مدیقین اس امرید مثلق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیزد زیادہ آئی ہا اور زیادہ سونے ہے مر ضالع ہوتی ہے 'تہ ہی کی نماز فوت ہوتی
ہے ' جمعیت میں بلاوت اور قلب میں تساوت بیدا ہوتی ہے۔ مر ضابت ہیں تیت ہو ہرہ 'انسان کا اصل سراید یکی محرب 'ای
ہور آخرت کے لئے تجارت کر آئے 'نیزد موت کے مشابہ ہے 'اس کی کثرت ہے حمر کا سراید گفتاہ 'نماز تہو کی فضیلت سے
موا انکار نہیں کیاجا سکا سونے سے مضیلت بھی حاصل نہیں ہوتی آئر فیند کے غلب کے بادجود تھو کی نماز پر ہو گی تو اس کی طاوت
میسر نہیں آئے گی' پھراگر شادی شدہ آدی شکم سربو کر سویا تو اسے احتمام ہو جائے گا'اس صورت ہی نماز تہو بھی فوت ہوگی'اور
مسل کی ضرورت بھی پڑے گی' اب اگر (موہم سربا ہیں) فصفت پانی ہے قبل کرتا ہے تو اس میں انہ تہ ہی فوت ہوگی'اور سونے کا اس صورت ہی نماز تہد بھی فوت ہوگی'اور
مسل کی ضرورت بھی پڑے گی' اب اگر (موہم سربا ہیں) فصفت پانی ہے قبل کرتا ہے تو اس میں انہ تہ ہی نمورت ہی نماز تو بعض او قات وہا ہے ہو رہ سے بھی مورم رہ جائے ' ہی تکہ تھی ہو رہ بھی نہ ہو ہو ہا ہے۔ نہ موال نیند سے سربا ہیں کہ دیات ہی مجادتوں سے محوم رہ جاتا ہے۔ نہ موال نیند سے ہو میں اور قات تمام سی جائے ہی کہ دست سی عبادتوں سے محوم رہ جاتا ہے۔ نہ موال نیند سے ہو خوال ہے۔ نہ موال نیند سے ہور کو سے نینہ تی معادتوں سے محوم رہ جاتا ہے۔ نہ موال نیند سے ہو خوات ہیں' اور شکم سربی سے نینہ آئی ہے' اور بھوک سے نینہ کا تی ہو کہ سے آئی کھانات ہو گائے۔ ہو گانے۔ ہو کہ ہو با ہے۔ نہ موال نیند سے ہور کے احتام ایک ہورک سے فینہ کا تہ ہو گانے۔ ہو گانے ہو گانے۔ ہو گانے ہو گانے۔ ہورک ہوتا ہے۔ نہ موال نیند سے بھار سے اس کی وجہ خالی ہیں۔ اور بھوک سے نان خطرات ہیں۔ نیند آئی ہے' اور بھوک سے نیند آئی ہے' اور بھوک سے نیند آئی۔ نیند آئی ہے' اور بھوک سے نان خطرات ہیں۔ نیند آئی ہے' اور بھوک سے نان خطرات ہی ہو گانے۔ ہو گانے ہو گانے۔ ہو گانے۔ ہوتا ہو ہو گانے۔ ہوتا ہو ہو گانے کی سے نان خط

ساتواں فائدہ عبادت پر مواظبت کی سمولت : کماناکٹرت عبادت کی راہ میں رکادے ہی تک کمانے میں وقت ضور کے گا، بعض او قات کمانے کی نوبت ہمی آتی ہے 'کمانے کے گا' بعض او قات کمانے چنے کی اشیاء کی خریداری ہمی کمنی پڑتی ہے 'اور ضورت پڑنے پر پکانے کی نوبت ہمی آتی ہے 'کمانے

کے بعد ہاتھ دھونے ' طال کرنے ' اور کھانے کے درمیان اور بعد بھی پائی پیٹے کے لئے پار پار آنے جانے میں کائی دفت صرف ہو تا ہے ' اگریہ تمام او قات اللہ کے ذکر ' متاجات اور دو سری مہاوات میں صرف کئے جائیں تو کتا زیادہ فا کمہ ہو۔ سری کئے ہیں کہ میں ستو قعا اور وہ اسے سو کھائی بھائک رہے تھے ' میں نے موض کیا! آپ ایسا کے جرجانی کے کاندھے پر ایک تھیلا لٹکا ہوادی کھا' جس میں ستو قعا اور وہ اسے سو کھائی بھائک رہے ہیں؟ فرمایا! میں نے دوئی چہائے اور ستو بھائکنے ہیں وقت کا اندازہ لگایا تو دوئی میں ستر سیمات پر بعنے کے بقد روقت زیادہ لگا ہے ' اس لئے میں نے چاہیں ہرس سے دوئی کھائے ہیں کی مائے نہیں کرنا چاہج تھے ' زندگی کا ہر لور ایک ایسا نئیس جو ہرب وقت کی گئی ہوئی ہوئی ہے۔ میں مائے نہیں کرنا چاہج تھے ' زندگی کا ہر لور ایک ایسا نئیس جو ہرب دوئا نہ خرید لیا جاسئے ۔ یہ خرید و فروخت اپنا او قات کو اولڈ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے ہے تمام ہوتی ہے۔ اس سیار خوری ہے ایک پریٹائی یہ لاحق ہوتی ہے کہ آئی پرے کا داؤہ کھائے والا روز سے ہمی سوات سے نہیں رکھ سکا' اور نہ اپنا تمام وقت سمج میں گذار سکا ہے' کیونکہ روزہ ووزہ وائی احتاف' وائی طہارت' غذا کے حصول میں کیونکہ دوزہ دوئی فی تمین مرف قافل می نظرانداز کر سکتے ہیں' اسرائی کی کر داول کی میں دار کی خور اس کی اس کے دوئا کر کہ جو میں دائے کی اس کہ دوئی کہ دوزہ دور کی اور کان اور کان خواف وائی میں مرف خافل می نظرانداز کر سکتے ہیں' کیا کہ کر کر میں دائی کر کر میں دائی کر کر میں دائی کر کر میں دائی میں دائی کر کر میں دائی کر کر میں دائی دیں۔ اسرائی کر کر میں دائی دیا تھائے کو کان کر کر میں دائی دیں۔ اس کر متعافی قرائی کر کر میں دائی دیں۔

ایے اوگوں کے معلق قرآن کریم می وارد ہے: رَضُوابِ الْحَیاقِ النَّنْسَاوِ اطْمَانُو اَبِهَا (پار ۱ ایت ع)

ده دغوى زندگى ردامى موقع ين إدر أس من عن كالا بيني ين-

يَعُلِمُونَ ظَاهِرُ امْنِ ٱلْحَيَا وَالْكُنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاجْرَةِ هُمْ عَافِلُونَ (١٣١٨ ٢٥٥٥)

یہ لوگ صرف دیموی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبریں۔

حضرت ابوسلیمان وارانی نے شکم سیری کی چہ آفتیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو مخض ہیٹ بھر کر کھا تا ہے وہ چہ آفتوں ہیں جٹلا ہو جاتا ہے ' مناجات کی طاوت کھو دیتا ہے' محکت کی ہاتیں یا دخیس رکھ پاتا' دو سرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کوئی شخصت باتی نہیں رہتی 'اس لیے کہ جب خوداس کا پہیٹ بھرا ہو تا ہے تو دہ دو سروں کے متعلق بھی بھی گمان کر تا ہے کہ ان کے پیٹ مختصت باتی نہیں رہتی 'ایسے مختص کے لیے عبادت کرنا دشوار ہو جاتا ہے' شہوتیں بوجہ جاتی ہیں' سب سے بروا نقصان یہ ہے کہ تمام مؤمنین مساجد کے اردگرد چکرنگاتے ہیں اور شکم سیرچنڈ و خانو میں تھومتا پھرتا ہے۔

آٹھواں فاکدہ ستدرسی : کم کھالے سے آدی تدرست رہتا ہے 'چشرامراض بسیار خوری کے نتیج میں پیدا ہوتے ہیں '
کیونکہ زیادہ کھانے سے خراب اخلاط معدے اور رکول میں جمع ہوجاتے ہیں 'اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں 'آدی بھار
ہو تا تہ ہو عبادت کرسکتا ہے اور نہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کرسکتا ہے 'ہروقت بے چین اور مضطرب رہتا ہے 'زندگی کا مزہ مکذر
ہوجا تا ہے۔ مریض کو فصد ' بچھنے لگوالے کی (موجودہ دور میں آپ یشن کی) دوا اور ڈاکٹری ضورت رہتی ہے 'اور یہ ضورت پہنے کے
بغیر ان کا علاج مکن نہیں ' چیسہ کماں سے لائے؟ اگر مبرکر آ اور کم کھالے پر قاصت کر آ تو آئی پرشیانیاں کیوں اٹھا آ۔
پیسے کے بغیران کا علاج مکن نہیں ' چیسہ کماں سے لائے؟ اگر مبرکر آ اور کم کھالے پر قاصت کر آ تو آئی پرشیانیاں کیوں اٹھا آ۔
بد کہی کوئی مرض پیدا نہ ہو 'ہند ستانی معیب نے سیاہ ہڑ تجویز کی 'حراقی نے کہا کہ میرے نزدیک تو تیزک کے استعمال سے کوئی
بعد کہی کوئی مرض پیدا نہ ہو 'ہند ستانی طبیب نے سیاہ ہڑ تجویز کی 'حراقی نے کہا کہ میرے نزدیک تو تیزک کے استعمال سے کوئی
باری پیدا نہیں ہوئی کدی طبیب نے کرمیانی کو تیز سید نہیں بیاری ہے 'اور کرمیانی سے معدہ کا ممل ست پڑجا آ ہے ' یہ بھی مرض کے تو تیزک سے معدہ تک موجا آ ہے ' یہ بھی مرض کے تو تیزک سے معدہ میں نری آئی ہو ' یہ بھی بیاری ہے 'اور کرمیانی سے معدہ کا ممل ست پڑجا آ ہے ' یہ بھی مرض کے تو تیزک سے معدہ میں نری آئی ہو ' یہ بھی بیاری ہے 'اور کرمیانی سے معدہ کا ممل ست پڑجا آ ہے ' یہ بھی مرض

بی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بینوں دائی ہارے فطاوی محیل میں کرتیں تو پھر آپ کون می دوا تجویز کرتے ہیں ملبیب نے جواب دیا کہ دو دوا'جس کی موجودگی میں کسی ہاری کا انگان باقی نہیں رہتائیہ ہے کہ جب تک خواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب خواہش باتی ہو کھانے سے ہاتھ افعالو' انہوں نے اس دواکی تصدیق کی اہل کتاب کے ایک فلسفی کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا۔

ثلي معام وتلت شراب وتلت النفس ()

تاكى فذا اتاكى إنى اور تنائى سأنس

بیاس کروہ قلسنی جیرت زوہ رہ کیا اور کینے لگا کہ غذا سکے سلیط میں اس سے زیادہ میج اور مغیدیات کوئی دو سری نہیں ہو سکتی' ب شک بیاسی تھیم کا قول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

البطنةاصل الداءوالحميةاصل الدوا وعودواكل جسم ماعتاده

اصل باری محم سری ہے اور اصل دواء پر ورجم کے ساتھ وہ معالمہ کوجس کا وہ عادی ہو۔

المارے خیال میں اگر اس طبیب کویہ حدیث سنائی جاتی اور نوادہ تجب کریا ابن مالم کتے ہیں کماآگر کوئی فض کیبوں کی دوق اور نوادہ تجب کریا ابن مالم کتے ہیں کماآگر کوئی فض کیبوں کو دوئی اوب کے ساتھ کھانے سے کہا مرادے؟ قربایا؛ بھوک کے بعد کھانا اور پید بھرنے سے باتھ روک لیتا ، بعض ما ہرا طباع نے بسیار فوری کی ڈمٹ کرتے ہوئے کما کہ سب سے زودہ نفح پخش چیزجو آدمی اپنے معدے میں بنا ہے تمک ہے ، لیکن تحو ڑا چیزجو آدمی اپنے معدے میں بنا ہے تمک ہے ، لیکن تحو ڑا مک کھانا زیادہ انار کھانے کے مقابلے میں مغید ہے۔ ایک جدید میں ہے:

تصوامواتصحوا (طراني ادساء الإبرية)

دوزه دکھو تکردست رہو گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے میں 'بھوکا رہنے میں 'اور ہم کھانے میں جسموں کی شفا بھی ہے 'اور دلوں کا علاج بھی جسم بیار رہے میں تودل سر کشی اور تا فرمانی برماکل نہیں ہوئے۔

نوال فا كدور ا خراجات ميں كى ، جو هض كم كھائے گا اے مالى تھوڑى مقدار بھى كفايت كرجائے كى ابيار خورى ك
تمام ترجد وجد كا مركز اور معلى تظريب ہو آئے ، وہ وہ فا قادات بحرے كے لئے طرح طرح اور تدبير كرآ ہے ، وربدر
رسوائياں سيشنا بحربا ہے طال ورائع كافى حيں ہوتے تو حرام ورائع احقيار كرتا ہے ، حرام ورائع ہے كمائے ميں گناہ ہے اور طال
طريق ہے كمائے ميں ولت ہے ، طبح انتمالى ولت ہے ۔ مؤمن وہ ہے جس كے اخواجات كم بون ايك مردوانا فرائح ميں كہ جس كوش اخواجات كم بون ايك مردوانا فرائے ميں كہ ميں اكثرا بى
من طبع پوشيدہ رہتی ہے ، طبع انتمالى ولت ہے ۔ مؤمن وہ ہے جس كے اخواجات كم بون ايك مردوانا فرائے ميں كہ ميں اكثرا بى
من طبع پوشيدہ رہتی ہے ، طبع انتمالى ولت ہے۔ مؤمن وہ ہے جس كے اخواجات كم بون ايك مردوانا فرائے ميں كہ ميں اكثرا بى
من طبع پوشيدہ رہتی ہے ، طبع انتمالى ولت ہے وہ مؤرد رہا ہوں ایا کرنے ہے وال کو بواسكون ماتا ہے۔ ايك حكيم كے ميں كہ جب
ابی خواجش کی شخيل کے لئے كمی ہے قرض لينے كی صورت محس كرتا ہوں والیے لئس ہے ہی کہ جب
اس مورد ميں اورد ميا ہوں كہ الحق مراف ہے خوب قرض ديتا ہے۔ صورت ابراہی ابن او ہم اپنے ساتھوں ہے کھانے پنے كی
جزوں كی قبيس دريافت كيا كرتے تھ اگروہ كر ان بتاتے تو قرب ہو مشكلات ہے والا تمن حال ہیں برا ہے ، اگر مہادت گوا دوں بيں ہے ہو زيادہ كھاكر سستی كرے كا مورد کا بيشہ و در ہو مشكلات ہوں مال ديا كی حرص ہی جاتی كا اصل سب

<sup>(</sup>ا) يه مديث يمل كذر يكل ب-(٢) اس كي سد فيس لي-

ہے اور دنیا کی حرص پیدے اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ کی شوت کا اصل باحث پیدے ہے 'اگر آدمی کم کھائے تو نہ شرمگاہ کی شہوت رہے اور نہ دنیا کی طع پیدا ہو ' دنیا کی ہوس دو زخ کا دروا زہ ہے ' یہ بند ہوجائے تو جند کا دروا زہ کھل جا تا ہے ' چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

> ادیمواقر عبابالجنتبالجوع-بموک کے زریعہ جنت کا دروازہ کھکٹا تے رہو

ہو محض ایک چپاتی پر قاحت کرنے کا حصلہ رکھتا ہے وہ تمام شوات میں قاصد کرسکتا ہے ای قاحت میں جم و مغیری آزادی بھی ہے او کوں سے استفتاء بھی ہے اراحت بھی ہے۔ اولدی موادت کے لئے فراخت بھی ہے اور آخرت کی تھارت بھی ہے ایسا محض قرآن کریم کی اس آیات کا معدوات ہے اسلامی

لَا يُلْهِيهِمُ رِجَارَةً وَلَا بِيعَ عِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (ب١٥١٨ است٢٥)

نه الحميس الله كى يادست خريد خفات من والتي ب اورنه فرد خت

بدلوگ اللہ کے ذکرے اس لئے ففلت نیس کرنے ہیں کہ وہ دنیادی امور میں ب نیاز ہیں اجھیں دنیا کی ضرورت ہے وہ ب کے قافل ہیں۔

وسوال فا کده- صدقه و خیرات جاسکا ب- مدقه و خیرات کرنے والا فض قیاست کے روز اپنے مدقد کے سائے میں ہو گاجیسا کہ مدیث شریف میں وارد ب (۲)۔ زیادہ کھانے سے کیا حاصل؟ جتنا کھائے گاپا خانہ بن جائے گا اور کوڑے کے خزانہ میں جمع ہوجائے گا جب کہ وہ کھاٹا اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا جو صدقہ کیا گیا ہو۔ انسان کا دہی مال باقی رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرویا جائے 'اس کے علاوہ جو کھے خرج کیا جائے گانا ہوجائے گا'خواہ کھایا جائے 'یا پہنا جائے معرب میں بھری ہے قرآن کی یہ آیت پر ہمی نہ

إِنَّاعُرُ ضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى الشَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجُبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَتَحْمِلُنَهَا وَاشَفَقَنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ وَ ١٠٤ اللهُ المَا مَا الْمُعَالَى اللهُ ا

ہم نے بیہ امانت آسان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی سوانھوں نے اس کی ذمہ داری ہے اٹکار کردیا تھا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اس کو اپنے ذہبے لے لیا وہ خالم ہے جائل ہے۔

اور فربایا کہ اللہ تعالی نے ان سانوں آمانوں ہے جو ستاروں ہے مزین ہیں ابات کا بار اٹھانے کے لئے کہا اور فربایا کہ کیا تم اس "ابات" میں جو بچو ہے اے اٹھانے کے بتار ہو۔ اٹھوں نے عرض کیا کہ اس "ابائت کا بار سنیما لئے ہے قاصر ہیں ' چربے ابات دمین پر ڈائی گئ سزا پائے اور اچھا کرے تو ہزا پائے ' آسان نے عرض کیا کہ ہم اس آبائت کا بار سنیما لئے ہے قاصر ہیں ' چربے ابات دمین پر ڈائی گئ اس نے بھی انکار کردیا ' بلند و بالا بہا ژوں ہے دریافت کیا گیا اٹھوں نے بھی آپ نے بھرو تصور کا آطمار کر نے بی میں عافیت سمجی ' لیک اس نے بھی آلیا تو اس نے بید ذمہ واری قبول کرئی میں جو بھی آبان اور امرائی کی محمول سے ناواقف تھا ' فدا کی صب انسان کے علم اور جمل کا مشاہرہ ہو رہا ہے ' لوگ مال کے عرض آبان فروخت کردیتے ہیں ' بڑا روں الا کھوں کما کر گھروں کو دستا و اور ہیں بال کی خواہش بھی دی ہو دیا کہ کہ دل میں جاہ کی آرد ہے ' کوئی کھانے کی فرا کشیں لئے بھر آ ہے ' دمال کی تمیز ہے اور نہ حرام کا اصاب ' جب بد ہشمی اور ہینے کی فوت آئی ہے تو توکروں سے ماضم دواؤں کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ معال کی تمیز ہے اور نہ حرام کا اصاب ' جب بد ہشمی اور ہینے کی فوت آئی ہے تو توکروں سے ماضم دواؤں کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ معال کی تمیز ہے اور نہ حرام کا اصاب ' جب بد ہشمی اور ہینے کی فوت آئی ہے تو توکروں سے ماضم دواؤں کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ معال کی تمیز ہے اور نہ حرام کا احساس ' جب بد ہشمی اور ہینے کی فوت آئی ہے تو توکروں سے ماضم دواؤں کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔

<sup>(</sup>۱) يدروايت پهلے مجى گزر چى ب- (۲) متدرك ماتم بى منبدين مامرى روايت انكل امرى فى ظل صلقة

اس بوقیف ہے کوئی ہو تھے کہ تو کھانا ہم کرنا جاہتا ہے یا دین ہم کر گیا ہے 'وہ پتم ہے 'وہ ساکین اور وہ ہوائیں کہاں گئیں جن کی خبرگیری تھے پر فرض تھی' تو اپنے کھانوں اور ذاکنوں کے چکر ہیں افھیں بھول گیا۔ اس تفسیل ہے یہ ہمانا مقصود ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے بعثی ضرورت ہو' باتی خبرات کر دیا جائے' ٹا کہ وہ کھانا ذخرہ آ خرت بند ایک مرجہ آ خضرت مسلی اللہ علیہ و سلم نے ایک مونے آئری کو دیکھا' اور اس کی تو زیر انگلی رکھ کر ارشاد فربایا کہ اگر یہ کھانا جرے ہیں ہو گاتو تو جری آ خرت کے لئے ذخرہ بن جا آ۔ حضرت ایک مونے آئری کو دیکھا' اور اس کی تو زیر انگلی رکھ کر ارشاد فربایا کہ اگر یہ کھانا جی سے نہ بھا تھا ہو تا کہ اگر خود کھا ایت تو جری آ خرت کے لئے ذخرہ بن جا تا۔ حضرت حسن بھری فرباتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا تھوڑا کھانا ہو تا کہ اگر خود کھا لیتے تب بھی ناکانی رہتا' کیکن وہ تو گو گائے ہو تا کہ اگر خود کھا لیتے تب بھی ناکانی رہتا' کیکن وہ تو گو گائے ہو تا کہ اگر خود کھا تھا تھا کہ ہوگ کریں گے۔

بھوک کے یہ وس فاکھ یہ ہم یہ کھانا تھا نہیں کھا تھی اور ذہر کا وہ ان کہا ہا خصل یہ ہے کہ بھوک آ خرت کا خود کا دور ان محک سے بوس فاکھ کے اور خود کا دور ان ہے 'ان تمام فوا کہ کا یا حصل یہ ہے کہ بھوک آ خرت کا خود کی ہوگ آئر کوئی قص ان فوا کہ کا دور ان موا کہ تو کہ کہ ہوگ آئر کوئی قص ان فوا کہ کا دور ان موا کہ تھو تھا ہو ان کہا کہ ہوگ کا دور ان موا کہ تھی ہوگا آئر کوئی قص ان فوا کہ کا علم نے ان خوا کہ ہوگ کوئی ہوگا آئر کوئی قص ان فوا کہ کا علم نہ ہوگا۔ دور کھی ہوگا آئر کوئی قص ان فوا کہ کا علم نہ کھی ہوگا تھا ہوگا۔

# بیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ

مرید کواچی غذا کے سلسلے میں چارو طا نف مقرر کر لینے چاہئیں۔ اول غذا کی مقدار' دوم غذا کا وقت 'سوم غذا کی جنس' چہارم سیہ کہ غذا ہر حال میں حلال ہو 'کیونکہ حرام غذا کھا کر عہادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سمند رکی لروں میں مکان تقبیر کرے۔ کتاب الحلال و الحرام میں ہم جدع کے دو درجات ذکر کر چکے ہیں جن کی رعابت ضور ری ہے۔

غذا کی مقدار:

ہرا و قیفہ ہے کہ غذا کی مقدار کم ہو عذا کی مقدار کم کرنے کے سلط میں جو ریاضت کی جائے اس میں مقدار کم کرنے کوظ رہنی چاہیے 'زیادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کرت کے قلت پر آجائے گاتو یہ بات اس کے لئے انتمائی نقصان دہ ہو گی اس کا مزاج ہے تبدیلی بدا ہو گا اور مشقیں بوھیں گی۔ اس لئے کھانے کا عادی بننے کے لئے مذر تابج کی ضرورت ہے 'اور تدر تابع ہے کہ اپنے روز مرق کے کھانے ہے تھوڑا تھوڑا روز کھنا ہے۔ میں اگر کوئی مخص دو روٹی کھانا ہے 'اور اب وہ ایک روٹی پر قنامت کرنا چاہتا ہے تواہ اس مقدار پر ایک اور میں آنا چاہتے 'اب اس کے دو طریقے ہیں 'یا توایک روٹی کو وزن کرلے اور ہر روز ایک تعمید مقدار اس میں ہے گھٹا دیا کرے 'یا اس کے تمیں تھے کرے اور ہر روز ایک لغمہ کم کرویا کرے 'اس طرح ایک روٹی کا عادی ہوجائے گا'نہ معدے کو نقصان پنچے گا اور نہ کا ہری طالت متاثر ہوگ۔

غذا کے جار درجے : غذا کی مقدار کے جار درج ہیں 'ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ صرف اتنا کھانا کھائے جس کے بغیر جارہ نہ ہو 'قینی بنے کھائے بنا ہمانا کھائے جس کے بغیر ہو ۔ قینی بند ہو 'قینی کا درجہ ہے۔ سل ممتری فرائے ہیں کہ اللہ تعالی تین جنروں ہے عمادت لیتا ہے 'زندگی 'عشل اور قوت ہے۔ اگر بندہ کو ان تین میں سے پہلی دو یعنی حیات اور عشل کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اے کھانا چاہیے ' موزے ہے ہو تو اضار کرلیما چاہیے ' کھانے کی چزموجود نہ ہو تو طلب و جبتو کرنی چاہیے لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو ہلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھانے ہے قوت باتی نہیں رہے گی تو اس کی پروا نہ کرنی

<sup>(</sup>١) احد ' ما كم ' بيهلي ' جعدة الشحي\_

چاہیے 'خواہ کتنائی کرور کیوں نہ ہوجائے' یہ بھی خیال نہ کرے کہ کرور ہو گیا تو بیٹے کر نماز پڑھنی پڑے گ۔ اے یہ بات سمجھ لین چاہیے کہ بھوک کی وجہ سے حاصل ہونے والے ضعف کی حالت میں بیٹے کر نماز پڑھنا اس سے بھڑے کہ زیادہ نہ کھائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سل حسری سے کسی نے دریافت کیا کہ ابتدائیں آپ کی غذا کیا تھی 'انھوں نے کہا کہ سال بھر میں میرے تین درہم خرج ہواکرتے ہے 'ایک درہم سے میں انگور کا شیرہ خرید لیا کر آتھا 'ایک کا آٹا اور ایک کا تھی۔ پھر تیزں کو ملاکر تین سوساٹھ للدینالیا کر آتھا ' ہر روز رات کو ایک للدیا اور اس سے افطار کر آ وریافت کیا اب کیا حال ہے؟ فرمایا: نہ اب کوئی حد مقررے اور نہ دفت کی تعبیر نہے۔ بعض راہیں کے متعلق میان کیا جا آ ہے کہ انھوں نے اپنی غذا ساڑھے جمن ناشہ کی مقدار مقرر کرما تھی۔

دو سرا درجہ یہ کہ ریاضت کے ذرایہ اپنے آپ کو نسف ہم یعنی سوا پاڑ کھانے کا عادی ہتائے 'اکٹر لوگوں کی نبت یہ مقدار
اس تمائی پیٹ کے برابر ہے جس کا ذکر حدیث شریف جس آیا ہے 'البتہ یہ مقدار اقتبات (لقے کی جس سے ذاکہ ہم بھی تکہ جس سالم
کا یہ وزن قلت کے لئے بولا جا آ ہے 'اور اس کا اطلاق دیں سے کم پر ہو آ ہے 'یہ عاوت معزت محرطی متی وہ سات یا تو لقے کھایا
کرتے تھے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مریحیٰ ڈھائی پاؤ کھائے اکثر لوگوں کے لئے یہ مقدار تمائی پیپٹ سے زیاوہ ہے ' بلکہ وہ تمائی
پیٹ کے یہ قدر ہے 'ایک تمائی بانی کے لئے باتی رہ جا آ ہے 'ذکر کے لئے بچھ باتی نمیں رہتا 'بعض روایات میں شلت النفس پیٹ کے یہ قدر ہے 'ایک تمائی بانی کے لئے باتی رہ جا آ ہے 'ذکر کے لئے بچھ باتی نمیں رہتا 'بعض روایات میں شلت النفس رایک تمائی سانس کے لئے ) کے بجائے شلت للذکر (ایک تمائی ذکر کے لئے ) کے لفظ آ کے ہیں 'چو تھا درجہ یہ ہے کہ ایک میر میں دواج ہے ۔ اور اللہ تعالی کے اس محم کی خلاف ور ذی ہے ۔

مریک میں میں کرایک سیر تک کھائے 'ایک سیر سے زیادہ کھاٹا اسراف میں داخل ہے 'اور اللہ تعالی کے اس محم کی خلاف ور ذی ہے ۔

إور فننول تُحرِجي مت كرو-

یہ تھم کرئی تو کہا جاسکتا ہے کی تمیں ہم یک کہ غذا کی مقدار کی ضرورت عمر ہینے اور حالت کے اعتبار سے مخلف ہوتی ہے۔ یہاں

ایک اور درجہ بھی ہے 'اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے 'کین غلطی کا اعلان ضور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کی خواہش ہو

تب کھانا کھائے اور ابھی خواہش ہاتی ہو کہ ہاتھ مدک ہے 'کین غالب کمان یہ ہے کہ جس نے اپی غذا کی مقدار (ایک مدنی یا دو

رونی وغیرہ) متعین نہیں کھو بھی ہو وہ کی بھوک کی حد مقرد نہیں کرسکا 'اور جمونی اشتمائے کی اشتمار مشتبہ ہو کتی ہے۔ کی

بھوک کی چد علامات ذکر کی تی اس ان جس سے ایک علامت یہ ہو کہ اس کا دل سائن کی خواہش نہ کرے 'ایک دونی سے پید ہمر

کے 'اگر خشک مدنی سے پید نہ بھر سکا ہو تو اسے کی بھوک نمیں کما جاسکا 'ایک علامت یہ ذکری گئی ہے کہ بھوکا آدی تھوک کر

دیکھے اگر اس کے تھوک پر مکمتی نہ بیٹے تو کما جاسے گا کہ اسے بھوک لگل رہی ہے 'کیو کہ کتی اس لئے نہیں بیٹھی کہ تھوک جی

پائی باتی نہیں رہی 'اور یہ معدے کے خالی ہونے کی علامت ہے 'کین ان علامت یہ ذکری گئی اس کے نہیں بیٹھی کہ تھوک جی

پائی باتی نہیں ہو اپنے نظا کی کوئی المی مقدار ہندین کرلے جس سے جہادت میں کوئی خال واقع نہ ہو 'پراس مقدار کی پابٹری کرے ہو اسے خواہ کہ کا میں اپنے نواوہ کوئی المی مقدار اس بھر خاص کا معمول تھا کہ دو ہطے میں ایک صاح کی مقدار سے خواہ کی مقدار سے مقدار اس کے ذائد میں ایک جاسے کی مقدار اس کے ذائد رہتی تھی کہ اس میں مقدار کی جاسے کہ جی جاب سرکاری میں اس کہ خواہش کے میں مقدار اس کے ذائد میں ایک مقدار اس کے زائد ہونی جاسے کی میں ہوئی جاتے ہوئی کی جاب سرکاری میں اس فریا کہ ہوئی کر جی میں اس مقدار پر رہوں گا'اس میں اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک جیں ایک میٹھ میں ایک صاح کی اراز میں کوئی خواہش میں ایک مقدار پر رہوں گا'اس میں اضافہ نہیں کوئی خواہش کی میں ایک سطح میں ایک میٹھ میں ایک صاح کی در ارشاد فرباتے ہوں تک میں اس میں مقدار پر رہوں گا'اس میں مقدار پر میں میں مقدار پر رہوں گا'اس میں مقدار کوئی کی جی را کے ہوئے میں ایک صاح کی دو ارشاد خواہ کی میں اس میں مقدار کوئی کی میں دیں ایک میٹھ کی اس میں مقدار کوئی ہوئی کی جی سے میں ایک میٹھ کی میں اس میں مقدار کوئی کی کی میں دیں میں اس مقدار کوئی کی کر اس میں مقدار کوئی کی کر اس میں میں کر کر اس میں اس کی کوئی میں کر اس میں میں کر اس میں کر کر کر کر کر کر اس میں اس کر کر کر

اقربکممنی محلسایوم القیام قواحبکم الی من مات علی ماهو علیه الیوم قامت کے روز میرے قریب تراور جھے سب نے زیادہ مجوب وہ ہوگا جو اس مال پر دے گاجس پر اب عدد)

غذا كاوفت : دوسرايه ب كه غذا كتن ديريس كمائي جائداس بي بعي جار درج بين اعلى درجه يدب كه كم عدم تين دن كاوقفه ركمے "بت سے مردين نے اس سليلے ميں اتنى رواضت كى تمين تمين چاليس چاليس دن بغير كھائے كذار دئے "ايسے لوگوں میں محد بن عمروالعربی، عبد الرحل بن ابراہیم عمل ابراہیم علی عجاج بن فرا نسه اور ابراہیم بن احد الخواص وغیروا کابرین سلف قابل ذكريس معفرت ابو برصدين جودن تك بحوك رباكرة عنه عبدالله بن الربيرة سات دن كي ترت مقرر كرركى تعي ابن عباس کے رفتی ابوالجوزاء بھی سات دن بعد کھاتے تھے 'وری اور ابرا بیم بن ادہم نے تمن تمن دن کے وقفے سے کھانے کا معمول بنا رکھا تھا' یہ سب حضرات اخرت کے طریق پر بھوک سے مدد لیا کرتے شے 'ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو محض چالیس دِن تک اللہ کے لئے بموکا رہے اس پر مکوت کی قدرت تینی بعض اسرار اللی مکشف ہوجاتے ہیں۔ اس کروہ کے ایک مرد بزرگ کسی راہب كے پاس محك اور اسے اسلام لانے كى ترفيب دى اسے مطاباك حق مرف اسلام ميں ہے ، تم جس زوب بر كار بند مواس كى حّانیت خم ہو پکل ہے اوا ب نے کماکہ ہارے تغیر علیہ السلام جالیس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے ایسے طویل عرصے تک بمو کا بیاسا رہنا ایک زبردست معجزہ ہے،جس کا صدور کسی تغیروا صدیق ہی ہے ممکن ہے۔ بزرگ نے کما کہ اگر تو اپنا دین چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا وعدہ کرے و میں پہلی دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں ارابب نے اس کا وعدہ کیا بزرگ نے ان کے پاس رہ کر ساخد دن کا طویل عرمہ بغیر کھائے ہیئے گذار دیا اسب نے بناہ جرت کا اظهار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس غلط منی میں تھا کہ یہ حضرت میٹی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور ان کے علاوہ کسی دو مرے مخص سے اس کا ظہور ممکن ہی جیش ہے ' بسرحال اب اپنی فلطی کا ا متراف کرنا ہوں اور خمیارا ندہب اعتیار کرنا ہوں۔ یہ ایک مقیم درجہ ہے ' اور اس درہے تک دہی محض پینی سکتا ہے جو تمام علا كل وعاوات سے تطع تعلق كركے مشابدات اور مكاشفات ميں اس طرح منتفق موكد بموك اور ديكر ضوريات زندگى سے ب نيازبو جاستك

دد سرا درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا وقفہ رکھے 'یہ امرعادت سے خارج نیس' بلکہ عین ممکن ہے 'معولی مجاہدے اور تھوڑی سی کوشش سے آدمی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے 'تیسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے 'اس درجے سے تجاوز کرتا اسراف میں داخل ہے 'اور ایجشہ فتم سیررہ تاکہ بھی بھوک کا احساس نہ ہو عیش کوش اور سمولت پہند نوگوں کا شیوہ ہے '

<sup>(</sup>ا) احد نے مناب الربد من اور ابو قيم ع مليد من (اسكم الى" ك استفاء ك ساتھ - (١) ما كم بدايت طريعرى-

اور خلاف سنت ہے۔ معنرت ابو سعید الدری فراتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر میج کو کھانا تناول فرما لیتے توشام کو نہ کھاتے اور شام کو کھالیتے تو میج کا کھانا ترک فرما دیئے۔(۱) اکا پر کا بھی بھی معمول تھا کہ دن رات میں ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معنرت عائشہ سے فرمایا :۔

ایاک والسرف فان اکلتین فی کل یوم من سرف و اکلة واحدة فی کل یومین اقتار و اکلة فی کل یومین اقتار و اکلة فی کل یوم قوام بین ذالک و هو المحمود فی کتاب الله عز و جل دری قدماند)

اے مائشہ آا ہے آپ کو فسنول خرجی سے بچا ایک دن میں دد مرتبہ کھانا اسراف ہے اور ددون میں ایک بار کھانا کی کا درجہ ہے اور آیک دن میں ایک مرتبہ کھانا ددنوں (افراط و تفریط) کے درمیان ہے اور کتاب اللہ میں بھی اسے پہند کیا گیا ہے۔

جو فض دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا کرنا چاہ اس کے لئے بہتریہ کہ طلوع فجرے پہلے موکے وقت کھائے 'آکہ رات کو بھوکا رہنے سے توزی ہو گارہنے سے نوان ہو جائے اوردن کو بھوکا رہنے سے دون ہو جائے اوردن کو بھوکا رہنے سے دون ہو جائے اور متعینہ وقت سے پہلے غذا کا نقاضا نہیں کرے گانا ہم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہر ہو قاسے کر اس کون رہ گائے اور متعینہ وقت سے پہلے غذا کا نقاضا نہیں کرے گانا ہم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہر ہو قاسے کر ایک میں کرجائے تھے 'آپ دونہ وصال نہ رکھتے تھے بھائے ہو کہ وقت دونہ افغار پر ختے ہو' بلکہ آپ انتا کھڑے ہو تھے کہ پاؤں مہارک ورم کرجائے تھے 'آپ دونہ وصال نہ رکھتے تھے بلکہ ہو گا کہ اس کو باللہ مطیہ وسلم دوزے کو سم میں طاور کرتے تھے۔ (۳) اگر کسی مخص کا دل مغرب کے بعد کھانے کی خواہم کرک تواہے اپنے ہو میں کھانے کی دوجے کر لینے چاہیں' ایک حصہ مغرب کے بعد کھائے اور ایک سم حرص۔ مغرب کے بعد کھائے سے یہ میں گا کہ دل کھائے کی طرف ملتقت نہیں رہے گا اور دو سمرے دان افطار کرنے میں بھوک زیادہ نہیں گئی گی۔ ایک دن دونہ در کھنے اور دو سمرے دان افطار کرنے میں بھوک زیادہ نہیں گئی گی۔ ایک دن دونہ در کھنے اور دو سمرے دانا افطار کرنے میں بھوک زیادہ نہیں گئی گی۔ ایک دن دونہ در کھنے اور دونہ میں ہو گا کہ دل کھائے اور افغار کے دن عمر کے وقت۔ غذا کا وقت مقرر کرنے کا یہ تفصیلی طریقہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مجھ اس روایت کی مند قبیں فی۔ (۲) نمائی نے بیر روایت انتظار کے ماج نقل کی ہے۔ (۳) بیر روایت نعل مجھ قبیں فی مکد بخاری جی معزت ابو معید الدری سے بدار شاد معقل ہے (فایکم ارادان یو اصل فلیو اصل حتی السحر۔")

ہوگی کھانے کی ای قدر اشتاہ پر سے گی۔ علم سری کی جس قدر آفات ہم نے کھی ہیں وہ تمام ول پند اور لذیذ چزوں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے' اس لئے اگر مباح شوات ترک کو وی جا تیں قوان میں بیا تواب ہے' اور شر ترک کی جا تیں تو تحطرہ زیاوہ رہتا ہے' اس بنا پر سرکار دوعالم صلی اللہ واليہ وسلم نے ارشاد قربایا۔ شر ار احتی الذین یا کلون منح الحنطة

میری است کے بہ لوگ وہ ہیں جو کیسول کا مفر کھاتے ہیں۔ ()

اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کیسوں کا مفر (میدہ) کھاتا حرام ہے ؟ بلکہ وہ مباح ہے "اگر بھی بھی کھائیا جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں 'اگرچہ اس پر بداومت کرتا بھی گناہ نہیں ہے ؛ نیکن مستقل کھانے سے لفس کو اس لذت کی عادت پر جائے گی 'اور وہ اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرے گا 'یہ جدوجہد اسے معاصی کی طرف بھی لے جائتی ہے 'اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیے گئے '
کو نکہ میدے کا مسلسل استعال انھیں ایسے امور جس جن کا کرتا ہے جن کا انعجام معاصی ہو 'چتا نچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرائے ہیں۔

شرارامتى اللين غلوابالنعيم ونبتت عليه احسامهم والماهم تهم الوان اطعام وانوا عاللباس ويتشلقون في الكلام-١١ فيم ما نفي

میری است کے برے نوگ وہ ہیں جو دولت سے پورش پاتے ہیں اس پران کے جسم پروان پڑھتے ہیں ان کا معلم نظرانواح واقسام کے کمانے اور طرح طرح کے لباس ہوتے ہیں اور وہ بوٹے بیں ہا اسے ہیں۔

اللہ تعالی نے معرت موئی طیہ السلام ہے ارشاد فراؤی تم قرک رہے والے ہواس تصوری ہے تم بہت ی شہوتوں ہے رک جاؤے۔ بررگان امت لذی کھانوں کے استعال اور اپنے نفوں کو ان کھانوں کا عادی بنانے ہے اور ہے اور ان ہے اور ان سے رک جائے ہے۔ دوایت ہے کہ وہب بن منبہ نے فرایا کہ لاات کی مجت بدیخی کی علامت ہے اور ان سے رکنا ہیں سعادت اور خوش بختی ہے۔ دوایت ہے کہ وہب بن منبہ نے فرایا کہ چھے آسان پر دو فرشتوں کی ملا گات ہوگی آگ ہے نو سرے سے بوچھا: کمان سے آرہ ہو؟ اس نے جواب دوا کہ جھے تھم دیا کہ سمندر سے قلال چھل نکال نوں کھان یہودی نے اس کی تمناکی تھی اللہ اس پر احت کرے 'پہلے فرضت نے کماکہ جھے ہی ایک ایس ایس کی ایک ایس ہوا تھا جس کی قلال عالم نے فرایا ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اساب شہوات کا آسانی سے ماصل ہو جانا فیری نشانی نمیں ہے 'کی دچہ ہے کہ معرت مرتے شرح شد سے مطعائیا ہوا محدث ایا کی ہینے سے یہ کہ کر انکار کر دیا تھا کہ جھے اس کے حساب سے دور رکھو۔

نقس کی فالف اور شموات ولذات کے اجتباب سے بوئی کوئی حہاوت جمیں ہے ، جیسا کہ کتاب ریا شدا لفنس میں اس منوان پر سرحاصل بحث کی جا بھی ہے۔ باخ کہتے ہیں کہ مصرت عبداللہ بن عرفیار ہے افسیس بازہ جھلی کھانے کی خواہش ہوئی تمام شر میں چھلی حاف کر ای بوئی مشکل ہے ایک جگہ لی اور وہ بھی ڈیڑھ ور ہم کی انتہائی کر ان قیت ہم لوگوں نے خرید کرا در پکا کر دوئی کے ساتھ بیش کی است ہم لوگوں نے خرید کرا در پکا کر دوئی سے ساتھ بیش کی است میں سائل آیا "آپ نے خادم ہے کما کہ یہ چھلی دوئی میں لیسٹ کر سائل کو دے دو خادم نے عرض کیا کہ آپ بست دوں سے بازہ چھلی کھانا چا جے تھے ابوی مفتل ہے یہ چھلی ہاتھ گئی ہے ، ہم نے ڈیڑھ در ہم دے کر خریدی ہے اور بوی محت ہے اس کا سالن تیار کیا ہے ، آپ سائل کو دیے دیے ہیں اگر تھم ہو تو سائل کو چھلی کے بجائے ڈیڑھ در ہم در ہم

<sup>(</sup>ا) چھاس دواہت کی مند فیس لجاز

فرایا: نسیل اید محلی مدنی میں لیبٹ کر ساکل کو دیدہ خادم نے ساکل سے کماکد اگر بخے ایک درہم دے دوا جائے توکیا تو یہ محلی چھوڑ جائے گا'اس نے رضا مندی فلا ہری خاوم نے ساکل کو ایک درہم دے دوا 'اور این مخرے عرض کیا کہ ساکل ایک درہم لین پر رضا مندے آپ نے فرمایا: اب اس سے ایک درہم بھی مت او 'اور محلی بھی اے دیدو۔ اس لئے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ايماآمري اشتهى شهوة فردشهوتمو آثربها على نفسه غفر اللهلم

(این میان)

جس مخص نے کوئی خواہش ک کراہ مد کردیا اور اس کو اسے لئس کی ضدیر جانے دیا تو اللہ تعالی اس کی مغرب فرائی محد

ايك مديث ين بهذ

اذا اسدت كلب الجوع برغيف وكوزمن الماء القراح فعلى الدنيا و اهلها النمار - (الإمنور - الإبرية)

جب تو بحوك ك سئة كوايك روني اور خالص بانى ك يا لے سے روك دے تو دنيا اور اہل دنيا كے ليے فراني

اس مدیث میں یہ حقیقت میان کی من ہے متعمد بموک کے ضرر اور پیاس کی تکلیف کا ازالہ ہے 'نہ کہ ونیاوی الذاق سے عیش كرنا- حضرت موكو خريفى كريزيدين إلى سفيان طرح طرح ككاف كمات بين انمول في يند ك خادم كوبدايت كى كدجب رات كو كمانا أجائ تو بھے اطلاع كردينا فادم نے ايمانى كما اب يزيد كے كمر تشريف لے كئے اس وقت وستر فوان پر ثريد اور كوشت موجود تها"كي في محانا كهايا جب ريد الدين فارخ موعة وبمنا مواكوشت لاياكيا ويدين التي بيعايا الين معزت مر بینے رہے اور فرایا کہ اے بندین انی سفیان ایما ایک فذا کے بعد دوسری فذا بھی ہوتی ہے ، بخدا اگرتم سلف کی سنت جموز دد مے توان کے رائے ہے بھی مغرف ہوجاؤے سارین میرکتے ہیں کہ میں نے مجمی حضرت مرکے لئے آنا نسیں جھانا اگر جمانا بھی ے قوان کی مرضی کے خلاف مجانا ہے اور ان کی نارا انتقی مول لی ہے ایہ بھی روایت ہے کہ متبہ غلام آنا کوند م کرد موپ میں رکھ دیے تھے اور جب دوسوک جا آ قوامے کھا لیتے۔ فرماتے تھے کہ دنیا میں روٹی کے ایک کارے اور نمک پر زندگی گذارنی جا ہے تاکہ آخرت میں بھنا ہوا کوشت اور بھڑن کھانا میسر آئے اپ دھوپ میں رکھے ہوئے گڑے کا پانی پینے اس کی لوروی کمتی کہ اگر آنا جھے دے دیا کریں قریس بکا دیا کوں اور پانی سات میں رکھ دیا کروں باکہ فعندا ہو جایا کرے اپ قربات کہ متعد بموک کے کتے کو روكنا ب وواس طرح بي رك جامات متين ابن ابراميم كت بي مد كرمد ك سول الليل من ميري طا قات ابراميم بن ادبم س اس جگہ ہوئی جمال الخضرت ملی الله علیہ وسلم کی پیدائش موئی تھی میں نے مطبا کہ وہ راستے کے ایک کتارے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں میں میں ان کے پاس جا بیٹا اور پہنے لگا: اے ابواسان! مدے کا ہے؟ قربایا: کو حس خریت ہے! میں نے وریافت کیا'اس کامی انہوں نے می جواب رہا تیس مرجد ہو جہات انھوں نے فرایا کہ اگر میں تہیں وجہ بتا دوں و تم کی سے كو مع وسي من في معرض كيا: آب معمن ري من مي سي كون كا فرايا: تي سال سه ميراول حريه كمان ك لئے بے جین ہے میں اسے زیدی رد کے ہوئے تھا وات ایا ہواکہ میں بیٹا ہوا او کل رباتھا است میں ایک نوجوان نظر آیا اس ک انته میں سزرتک کا بیالہ تھا جس سے بھاپ اور ہی تھی اور حریرے کی خوشبو میک رہی تھی میں نے اپنے لئس کواس کی طرف متوجہ بولے ہے دو کا۔ چراس نے عالمہ میرے قریب کردا اور کئے لگا کہ اے ابرامیم اکھاؤ میں بے کماکہ میں نے اسے اللہ کے لئے چوو رکھاہے'اس لئے کھاتے ہے معتدر ہوں'اس نے کما اگر فدا کھانا چاہیے و کھالیا چاہیے' جھے اس کا جواب نہ بن پرااور رونے لگا اس نے پر کھانے کے لئے ا مرار کیا میں نے کہا جمیں بدی مجم ہے کہ جب تک بد معلوم نہ ہو کر کھانا کمال سے آیا ہے اس وقت تك ند كمانا ما ين اس نے جواب وا كمار كي تمارے ي لئے الى اس محمد والكيا بيك كدا عراب يالد لے ماراور ابراہیم بن ادہم کو کھلاکا میں تکہ اس نے مرتوں سے نفس کو مدک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ اے آبراہیم! میں نے فرشتول سے سنا ہے کہ جے اللہ کی محاصف سے کھ ملے اور وہ لینے سے افکار کروے تواسے طلب کرتے رہمی نمیں روا جائے گامیں نے کمان اگریہ بات ہے تو یس تمارے سامنے مول اس کا عظم اللہ علی خولے گا۔ ایمی یہ بات موری متی کہ آیک اور نوجوان آیا اور کنے لگاکہ اے دیمر! آپ بی حررواس کے معرف میں وال دیں ، چانچہ معرت دیمر محصے کھلاتے رہے ، یماں تک کہ محصے کمی نيد اللي جب بيدا بوالوحريره كاذا كقد محسوس موا، شقيل كيت بين كه جب ابراميم فيه والقد سنايا تويس في ان كابات است بات مي لا اس بوسد را ادريد كين فاتا الله إجوادك إلى شوقول سے مع معن من بادر يع بين قوامس ان كى بنديده جزي مطا كريات وان كولول من يقين والى بان كولول كوميت كي دوات شفارياب الد! الد! الدير التي برك متين ربحي نظر كرم فرا- برس ن ايرايم كابات اسان في طرف بلندكيا اور كما الداس بالتركي يركت سواس بالقروال يعقل من ادراس انعام کے صدیقے میں جو تو ہے ان پر فرمایا ہے اپنے عاجزو مسکین بندے پر کرم فرمائیہ تیرے فضل و احسان اور رحت و كرم كا فتاج الرجد اس كاستن نبيل ب- اس كيد ابراتهم ابن اديم الحد كر بل دية اور حرم شريف يس داخل بو محد مالك ابن معاري موى ب كدوه عاليس برس تك دوده پين كارزوكرت رب اليك دين ايك روزان كي فدمت من مجوریں بیش کی ممکن او کول نے کھانے کے امرار کیا آپ نے فرایا ہم ہی کھالو میں نے بالیس برس سے اسے باحد میں لكايا- احمد بن الى الحواري كست إلى كم ايك بار الاسليمان وارانى في كرم اور تمكين رونى كمات ى خواجي طا برى عيس في مونى بكوا كرآپ كى خدمت من ييش كى آپ نے ايك لقمدليا اور وائوں سے كو كرچموڑ ديا اور روكر كنے كے الما إطويل جدوجد اور منت کے بعد و نے میمل آرند بہت جلد ہوری کی آب صدق ول سے وب کرتا ہوں اور اس طرح کی خواہشات نہ کرنے کا مزم مُعمّ كرنا مول احد كت بين اس كے بعد آب نے كمي ممك تسين چكا- الك بن طيغ كنتے بين كريس بعروك باذار سے كذر رہا تفاكه ميرى نظرايك سنرى يريزي ميرك ول في يدخوا من ك كاش اج رات مي يه سنرى كماؤن العديم مي اس خوامش ير ندامت ہوئی اور یں نے یہ مدکیا کہ اب جالیس موز تک یس یہ مبزی نہ کماؤں گا۔ الک بن دینار بعرے یس بھاس برس تک رہے لیکن نہ اندوں نے وہاں کی مجوریں کمائنی اورنہ حما کمانے ایک مرجد اہل بعروے فرمایا باے بعرووالوا میں تم میں بہاس يرس را مول اس دوران يس في تساري ترو عظف مجورون سے كوئى مروكار ند ركھا اس كے باوجود ند جو يس كوئى كى الى ب اور نہ تم میں کو اوا تی ہدا ہوئی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ میں نے پہلی برس سے وزیا سے اپنا تعلق منقطع کرر کھا ہے۔ جالیس برس مكذرك كديس في دوده كاليك محونث بمي علق سے يتج نبس الارا مادبن الى منيف كتے بين كديس داؤ دطالى كے پاس آيا وو است جرے کا دروانہ بند کے ہوئے کی سے کمدرہ مے کہ تو نے رونی کی خواہش کی میں نے بچے رونی کھلائی اب تو فرا کھانا جاہتا ے کھوا میں تعرف سے اردو پوری نہیں کول گا۔ جب وہ با ہر لکے تو معلوم ہوا کہ ان کا خطاب اے نفس سے تھا۔ ابو مازم ایک دن الااست كذرب في كد موسدى نظرين ول في مع مكاني إكسايا بين كاكديد معدد وكنا موا اورايك طرف كوركماب اس میں سے الاسے سلیے فرید لاؤ شاید جنت میں بغیر کے اور فیر منوع موے نعیب ہو جائیں ،جب بٹا خرید لایا تواہیے للس کو خوب است مامت کی کہ وقعے فرید نے کے کما ویکھتے ہی کھانے کی آرزو طاہری اور اسے فرید نے مجور کیا۔ بادرا میں بچے مركز كمانے نميں دوں كا-راوى كتے بيں كر اصول نے وہ ميد نيس كمايا اور ينيموں كودے دوا۔ موسى في محت بين كر ميرا دل بيس رس سے نمک کی خواہش رکھا ہے۔ احمد بن ابی ظیف کتے ہیں کہ میرادل ہیں برس سے پیسف بحر کریائی ویا جاہتا ہے الیون میں نے اے مجم سراب نس کیا اس کی معلی باتی رحمی- حبتہ انظام سات برس تک کوشد کھانے ی معررے ایک دن انسوں نے

گوشت کا کیک پارچہ لیا 'اے ماک پر بھونا' اور روٹی میں لیبٹ کر رکھ دیا۔ استے میں ایک بیٹیم بچہ کیا 'انہوں نے وہ روٹی اسے دیدی' اور رونے کے 'اس وقت ان کی زبان اس آیت کا درد کر رہی تھی :۔

ويُعلَّعِمُونَ الطَّلَعُ الْمَعلَى حَتِمِمِ سَبِكِينَ الْوَيْنِيمَ اوَ الْسِيرُ إِ- (ب١٩٨٨ اعت ٨) اوروه اوك من غداى مبت سے فريب اور يتم اور قدى كو كمانا كلاتے ہيں۔

رادی کتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے میمی گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرحبہ ان کے ول میں مجوری کھانے کی خواہش ہوئی ا تموری ی مجوری خریدی اوربداراده کیا که رات می ان ی سے افغار کریں مے اس رات اتن تیز آئد می جل اورانا زیدوست طوفان آیا کہ لوگ تحبرا الحمے انہوں نے اس آند می اور طوفان کے عذاب کو اپنے نفس کے قسور کی مزالصور کیا اور اسے فاطب کر ك كين كي ال السال السائد يرى برأت ك وجه على الوك ال معيبت من تيرے كناه كى وجه سے كرفار بوئے فيوار إاب انسين باتھ مت نكانا۔ واؤد طائى نے نسف ميے كى سزى اور ايك ميے كا سركه خريدا اوراين اس هل پراس قدر نادم موسئ كه تمام رات نفس كومطعون كرت رسه اور اخرت كے جماب سے ورائے رہے ایک دن عتبہ ظام نے مبدالواحد بن زیدے کما کہ ظاں محص آپنے لاس کاوہ درجہ بتلا باہے کہ میں اپنے لاس کواس درسے سے محروم یا نا ہوں مرالوا مدے جواب رہا اس کوجہ یہ ہے کہ تم مدال کے ساتھ مجور بھی کھاتے ہوا اوروہ مرف مدال تناحت كرنا ب- عتبه في كماكه أكريس مجي موني براكتفاكر في لكول لوكيا لجيم بمي بيدورجه حاصل موجائع الرميل النيئا ميرس كر عتب رونے لگے اوگوں نے کما کیا: مجورنہ کھانے کا غم ہے عبدالواحد نے لوگوں سے کما کہ انسی بچھ نہ کہؤیہ جو ارادہ کرتے ہیں اے بوراکرتے ہیں 'جعفر بن نصیر کتے ہیں کہ حصرت بنید نے جھے تھم وا کہ میں ان کے لیے انچیر فرید کرلاؤں میں نے تھم کی تھیل گی' انہوں نے افظار کے وقت ایک انجیر منے میں رکھا اور فوراسی نکال بھی لیا' اور جھے سے کئے گئے کہ انہیں میرے سانے سے بٹالوا میں نے عرض کیا کہ آپ نے لانے کا محم رہا تھا ، تناول فرمائیں ، فرمایا: فیب سے یہ آواز آری ہے کہ تونے ہماری خاطریہ سب چیزیں ترک کیں ہیں اب کیوں کھا رہا ہے؟۔ صالح مری کتے ہیں کہ میں نے مطاو سلی سے مرض کیا کہ میں آپ کے لیے ا کی چیز ہمیجنا جاہتا ہوں بشر ملیکہ آپ اے تبول فرمالیں' انہوں نے وعدہ کرلیا' میں نے اپنے اُڑے کے ذریعہ سمی شد اور ستو کا شریت بھیجا' اور پنچانے والے کو ہدایت کی کہ جب تک وہ یہ شربت نوش نہ فرالیں اس وقت تک واپی مت آنا' انہوں نے حسب دعدہ شریت کی لیا۔ میں نے دو سرے روز بھی شریت ہیں جرآت کی کین انہوں نے قبول نہیں کیا میں نے حرض کیا جناب آپ نے میرا تحفدواپس فرادیا ہے جھے اس کا افسوس ہے انہوں نے فرمایا: حمیس اس کا براند مانتا چاہیے میں نے پہلی باریہ شربت لی لیا تھا ، و سری بار کو شش کے باوجود ندنی سکا ،جب میں نے پینے کا ارادہ کیا تو محصیہ آیت یاد آگئ۔

يُنْحِرُ عُمُولًا يُكَانَيُونِيعُهُ (ب١٥١٦ ابد ١٤) جَس كُون كُون كُون كُون كُون كان الربيكا كال

مالح کتے ہیں کہ میں ان کا یہ ہوا ہیں کر وہ بڑا اور ول بی ول میں کنے لگا کہ میں الگ راسے پرہوں "آپ الگ راسے پرہی سری سفی فراتے ہیں کہ میراول تمیں سال سے انگر رکے شیرے سے روٹی کھانے کے لئے کتا ہے لیکن میں نے اس کا کمنا نہیں مانا۔ ابو بکر جلا کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے فضی کو جانی ہوں جس کا لاس اس سے دس دان تک بحوکا رہے اور دس دان کے بعد من بانا۔ ابو بکر جلا کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے فضی اپنے لفس کے اس فریب میں نہیں آیا "اور اس سے کتا ہے کہ میں دس روز کا فاقد نہیں باند چیز کھانے کے لئے کہتا ہے وہ فضی اپنے لفس کے اس فریب میں نہیں آیا "اور اس سے کتا ہے کہ میں دس کے دوٹیاں چاہتا تو ابی خواہش ترک کر دسے۔ ایک بزرگ نے اپنے کسی دوست کو کھانے پر دموکیا کھانا سامنے آیا تو اس مخص نے دوٹیاں الس بی بان کہ کھانے کہ میں اس حرکت سے منع کیا اور فرمایا کیا تم جانے ہو کہ جو رمڈی تم کے بھون سے گذر کریہ روٹی تھی ہو کہ جو رمڈی تم تک پہلی ہو کہ جو رمڈی تم تک پہلی

ب پهلیان برما پان سے زین براب ہوئی برائم آنودم ہوۓ بہت سے لوگوں نے ایک ایک والے کے ماتھ محت کی اور اس مرطے تک پنچایا اپ تم اس بوٹی سے افراض کررہ ہو اور فوپ قرکی الاش میں مرکرداں ہو۔ مدیث شریف میں ہے۔
لایستدیر الرغیف و یوضع بین یدیک حتیٰی یعمل فیہ ثلا ثمانة و سنون صانعا اولهم میکائیل علیه السلام الذی یکیل الماء من خزائن الرحمة ثم الملائکة ترجی السحاب و الشمس و القمر والا فلاک و مدیککة الهواء و دواب الارض و آخر هم الخباز وان تعدوانعمة الله الاتحصوها۔ (۱)

رونی کول ہوکر تسارے سامنے اس وقت تک نہیں آئی جب تک اس میں تمن سوساتھ کار مگروں کا عمل جاری نمیں ہوتا ان میں سرفرست میگا تیل علیہ السلام میں جو اللہ کی رحت کے تزانوں میں سے پانی ناپیتے ہیں 'محروہ ملا محکہ میں جو باول 'سورج' تھاند اور ستاروں کو ہٹاتے ہیں 'ہوا کے فرشتے اور زمین کے چہاتے ہیں اور آخر میں نان یاتی ہے 'اگر تم اللہ کی تعتیں شار کرنے جھواتھ ارتہ کرسکو۔

ایک بزرگ سے بین کہ بین کہ جی نے قاسم برق سے آبدی توبف دریافت کی انھوں نے بھے سے بوجا زبد کے سلط بی تم لے اب تک کیا سانے میں میں نے چندا قوال ذکر کے وہ خاموش رہے میں مرض کیا: آپ کیا قرائے ہیں؟ فرمایا بیاد رکھوا بیدہ بندے کی دنیا ہے ، تم بید پر جس قدر خالی قدر قریب نہر ماصل ہوگا اور پیدہ تم پر جس قدر خالب ہوگا ای قدر قریب نہر مرض میں بہو رہو گے۔ ایک ہار بشرین حارث بیار ہوئے اور حبدالر حل طبیب سے وہ غذا دریافت کرنے کے لئے گئے جوان کے مرض میں مغید ہو اور مزاج کے مطابق ہو ، طبیب نے کہا جی غذا تو جو بز کر دول گا لیکن تم استعال جس کرد کے انھوں نے کہا آپ جورز تو کریں ، طبیب نے گئیس کی میں اور شوریا تجورز کیا بیشراین حارث نے پوچھا کہ سنی میں کرد کے انھوں نے کہا آپ جورز کیا بیشراین حارث نے پوچھا کہ سنی میں ہے کہ آب کے بوا انھوں نے سیب کا برل کورل نے بتایا ہوں وہ سرکہ کے ساتھ کا سی ہے اس کے بوا انھوں نے سیب کا برل دریافت کو ہوا ہوا ہے کا پائی شور ہے کی طرح مغید ہے ، دریافت کر ہے جو آپ سیب سے لینا جا جے ہیں ، بھی صور اور جواب شور ہوا ہے کا پائی شور ہے کی طرح مغید ہے ، حبواب شور ہورک کہا آپ طب بھی سے زیادہ جانے ہیں ، بلا وجہ دریافت کر رہے ہیں۔

ان حکایات و اقوال سے پتا چان ہے کہ حضرات اولیاء اللہ انبی فوائد کے حصول کے لئے حکم سری سے ورتے تھے اور خواہشات لاس کی اتباع کو ناپند کرتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال بیں طال ذرائع سے رزق کا میسر آنا قریب قریب نا ممکن ہو گیا تھا اس لئے وہ صرف قدرِ ضورت پر اکتفا کرتے تھے اور من پند چڑی ضورت بیں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ ایو سلیمان وارانی کتے ہیں کہ نمک بھی شوات ہے 'اس لئے کہ وہ روٹی سے زائد ایک چڑے 'روٹی کے طاوہ جائی بھی چڑیں ہیں وہ سبیمان وارانی کتے ہیں اوالی ہیں کہ کہ خورت تھا اور اس سے شوات بیں داخل ہیں کہ کہ ضورت تھا روٹی سے بھی پوری ہوجائی ہے۔ دوٹی کے علاوہ جرچ کو شوت بھیا اور اس سے دور رہنا انتہائی درج کی بات ہے 'اگر کمی سے یہ مکن نہ ہو تو انتیا ضور کرے کہ اپنے تھی سے فافل نہ ہو 'اور شوات میں اس حضرت می کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ جو محص چالیس دوڑ تک کوشت نہ کھائے وہ یہ خلال ہوجا آ ہے 'اور جو مسلسل چالیس دوڑ تک کوشت نہ کھائے وہ یہ خلال ہوجا آ ہے 'اور جو مسلسل چالیس دوڑ تک کوشت نہ کھائے وہ یہ خلال ہوجا آ ہے 'اور جو مسلسل چالیس دوڑ تک کوشت نہ کھائے وہ یہ خلال ہوجا آ ہے 'اور جو مسلسل چالیس دوڑ تک کوشت نہ کھائے وہ یہ خلال ہوجا آ ہے 'اور جو مسلسل چالیس دوڑ تک کوشت نہ کھائے وہ یہ خلال ہوجا آ ہے 'اور جو ای خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے نائس کی دونوں خواہش ہوری نہ کرتی چاہیں 'اس طرح کا کہ کوشت کھائے دو ہو خواہش ہوری نہ کرتی چاہیں 'اس طرح کی خواہش ہی دواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اسے نائس کی دونوں خواہش ہوری نہ کرتی چاہیں 'اس طرح کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اسے نائس کی دونوں خواہش ہوری نہ کرتی چاہیں 'اس طرح کی خواہش کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اسے نائس کی دونوں خواہش ہی دونوں خواہش کی کھی دونوں خواہش کی دونوں خواہش

<sup>(</sup>۱) محمه اس روایت کی سند قبیل لی۔

نس قوی ہوجائے گا بیعن اوقات نس کھانے کا مطالبہ اس کے ہمی کرتا ہے کہ جماع کے لیے نشاط اور آوا ناکی پیدا ہوجائے مشم سر ہو کرسونا بھی اچھی بات نسیں ہے 'اس سے بیک وقت وہ طفاتیں جمع ہوجاتی ہیں 'اور یہ وہ طفاتیں جم کی سسق اور قلب کی سختی کا باحث بنتی ہیں آگر کمی وجہ سے فتم سر ہو کر کھا سے آو بلود شکر نماز پڑھے یا ذکر اللہ میں مشغول ہو 'چتا نچہ مدیث شریف میں ہے نہ افعیب واطعام کے مدالصلا قوالد کر والا تنام واعلیہ فتقسو قلود کہ۔ (طبرانی 'ان النی۔ ما تشریم

نماز اور ذکر کے ذریعہ اپنا کھانا ہوم کرلو کھانا کھا کرمت سوؤاس طرح کیمارے ول سخت ہو جائیں گے۔

اوراس ذکرو عماوت کا اونی درجہ ہے ہے کہ جار رکھات بڑھے کیا مو عرجہ سجان اللہ کے یا کھانے کے بعد تھوڑی کی طاوت ہی کرلیا کرے۔ چنانچہ سفیان ٹوری اگر رات کو پہید ہو کر کھالیے تو وہ قمام رات نماذیل گذارت ون کو پہید ہو کھالیے تو قمام دن کرو طاوت ہیں مضول رہے اور فراتے کہ حبثی کا پہید ہو اور اس سے عنت لو بھی فراتے کہ گدھے کا پہید ہو اور اس پر جو لادو اگر بھی کوئی اچی فذا کیا بھل فروٹ کہ معلقہ آس وقت دو فول کھانے جا سے ایک اس من پرز کھانے اور کھل فروٹ کے عوض دوئی ترک کردی جا ہے تاہم میں دوئی ترک کردی چا ہے تاہم میں دوئی اور محبوت دو فول کھانے ہوں۔ سل خمتری نے ابن سالم کے باتھ میں دوئی اور کھور دیکھی وار اس میں بورٹ کے مارٹ اور کھور دیکھی اور کھور کھانو اگر میں ہوئی ہو ہوئی کے لو اگر عموہ اور دیکھی کورٹ کھانو اگر میں ہوئی ہے کہ دوئی اور کھور کھانو اگر میں ہوئی ہوئی ہوئی کہ اس میں دوئی ہوئی کے لو اگر حموہ اور اس میں میں موزت کی با ضرورت بھی کھانے کہ کہ کہ اور بعض او قات آدی بلا ضرورت بھی کھانے کہ کہ دوئی میں موزت کی مارٹ کھور کھانو آل کی جبور میں کوئی میں کہ جبور میں کہ اور دوئی کہ دوئی میں نے کہ میں دوئی کہ اور دوئی کوئی میں فرا کے کہ میں داخل ہے۔ میں موزت کی کہ اس میں داخل ہے۔ میں میں داخل ہے۔ میں میں داخل ہے۔ میں موزت کی میں موزت کی میں نے ہوئی کہ اس میں داخل ہے۔ میں موزت کی میں داخل ہے۔ میں میں داخل ہے۔ میں موزت میں داخل ہے۔ میں موزت کی میں داخل ہے۔ میں موزت کی میں داخل ہے۔ میں میں داخل ہے۔ میں موزت کی دوز ہم ہے کہ میا مارٹ کے دوز ہم ہے کہ میا ہو گے۔

قامت كِردد بم بِهِ كما باكِ اَنْهَبْتُمْ طَيِّبُاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النَّنْيَا وَاسْتَمَنَ عَتُمْ بِهَا (پ٢٦٦ آيت ٢٠)

تم این لذت کی چزیں اپن دیوی زندگی میں ماصل کر بچے اور ان کو خوب برت بچے۔

آدی دنیا میں آپ نفس کے ساتھ جس قدر مجاہدہ کرے گا'اور چھی شوات تڑک کرے گا آخرت میں اس قدر آرام حاصل کرے گا'اور اس قدر لذات اور شوات سے مستفید ہو گا۔ ایک بزرگ کا بی چاول کی روٹی اور چھل کھانے کو چاہاا نموں نے ول کی بات مانے ہے انکاد کرویا 'اس کا اصرار بیعا ان کا اگار بیعا 'یہ کھکٹی ہیں برس تک جاری ری سیاں تک وہ بزرگ وفات یا ہے ' بعد میں ایک صاحب ول نے افتیل خواب میں دیکھا اور وریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تسارے ساتھ کیا معالمہ کیا ہے؟ انموں نے بعد میں ان کے بیان واظمار سے قاصر بول 'سب سے بواب ویا کہ اللہ نے بھی بی برخوابش پوری کرسکت ہو ول چاہ بلا حساب بلا روک ٹوک کھا کے باری تعالی کا ارشاد ہے۔

العان ورا وجد كُلُوْاوَاشْرَبُوْاهَنِيْكَا بِمَالَسُلَفَتُمْ فِي الْا يَامِالْخَالِيَةِ (پ١٣٥ آيت ٢٣)

كماد اوريومز المساح ان اعمال كم صلي على جوتم في كذشته الم من كعيس

ابو سلیمان دارانی کتے ہیں کہ سال بھر تک دن میں روزہ رکھے اور رامت میں قیام کرنے سے بر کمی شوت کا ترک کرنا ہے۔ الله تعالی ہمیں اپنی مرضات پر ملنے کی توثیق مطافرائے۔

#### بھوک کے تھم اور اس کی فغیلت میں اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال کا اختلاف

جانا چاہے کہ تمام امور اور اخلاق میں اعترال اور درجہ وسطی مطلوب ہے جیما کہ مدیث میں ہے:۔ حیر الامور اوساطها ()

بمترین امور درمیانی موتے ہیں۔

طرفین لین افراط و تفرید ودنوں خروم ہیں 'بھوک کی فضیات پر ہو ہو ہم کے کھا ہے اس سے یہ سمجھا جاسکا ہے کہ بھوک ہی افراط مطلوب ہے ' مالا نکہ قطعاً ایما نہیں ہے۔ بلکہ شرفیت کے حکیمانہ امراد اس لوجیت کے ہیں کہ جن امور میں طبیعت انتہا کی طالب ہوتی ہے اور ان میں بکھ فساو ہو تاہے قر ان امور سے مبالفہ کے ساتھ منع کیا جا تاہید بمال بخک کہ جاتم ہی ہی ہجھ لے کہ شربیت کا مقصود طبیعت کے ظاف عمل کرانا ہے ' صرف عالم یہ بات ہمتا ہے کہ منع میں مبالفہ سے مقصود اعتدال ہے آب کہ کہ دہ یہ بات جاتا ہے کہ طبع پر فلم سری غالب ہے اور اس سلط میں لوگ ورجہ تفرید تنگ پنچے ہوئے ہیں' مناسب کی ہے کہ بھوک کے زیادہ سے زیادہ فضا کل بیان کئے جائمی' اور فلم سرے مبالغ کے ساتھ روکا جائے تاکہ طبیعت احتدال پر آئے' طبع کو با لکیہ نشم کرنا ممکن نہیں ہے' البتہ اے احتدال پر لانا ممکن ہے ' چنانچہ آگر کوئی ظلاف کھیج اسراف کرے قر شربیت اس کے عمل کی بھی کرنا ممکن نہیں ہے' البتہ اے احتدال پر لانا ممکن ہے ' چنانچہ آگر کوئی ظلاف کھیج اسراف کرے قربیت اس کے عمل کی بھی نہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ بھیشہ روزہ رکھے ہیں' اور تمام رات جائے ہیں قوالمیں منع فربایا۔ (۲) آپ کے منع فربانے کا مقصد یہ تعاد کے اس سلطے میں انتہا پندی ہے کام نہ لیں بلکہ احتدال پر جائیں۔ کہ نوگ اس سلط میں انتہا پندی ہے کام نہ لیں بلکہ احتدال پر جائیں۔

اس اصونی تعظو کے بود یہ بات جان لین چاہے کہ کھائے کے سلط میں افعنل اور معتمل طریقہ یہ ہے کہ اتا کھائے جس سے معد سے جس تقل پردا ہو اور نہ بموک کی تکلیف محسوس ہو کھائے کا مقدید ہے کہ آدی کی ذری بائی رہے اور اس کے جم جس عبارت کے لیے فات ہو نا ہو نا ہجی دل کو مشخول کر آئے کہ اتا کھانا چاہیے کہ بحوک کی تکلیف بھی مث جائے اور فاز اکا اڑ بھی معلوم نہ ہو 'اس طرح کھائے ہے آدی فرشنوں کے مشابہ ہو با آئے کھانا چاہیے کہ بحوک کی تکلیف بھی مث جائے اور فاز اکا اڑ بھی معلوم نہ ہو 'اس طرح کھائے ہے آدی فرشنوں کے مشابہ ہو با آئے کہ ذکر کی تکلیف وولوں سے اور اور اور اس طرح کھائے ہے آدی فرشنوں کے مشابہ ہو اس کی تخلیق کا مقصد ہے اس ورجہ احترال کے ایک طرف تھم میری ہے اور دو سری جائب بھوک ہے 'یہ دولوں ہی مسلک ہیں 'ان دونوں ہے بی کر احترال کی دارہ احترال کے ایک طرف تھم میری ہے اور دو سری جائب بھوک ہے 'یہ دولوں ہی مسلک میران مجموز دیا جائے وہ جس طرف ہے کہا کہ کی موت اس کے سانے آئے گی مجونکہ طفتہ چادوں طرف ہے کرم ہے 'اس کی مثال الی ہے جی چون ٹی کو گرم جائتہ کہا ہی کہ موات اسے کہا دور اور ان زندگی کو محفوظ رکھ سے گی ۔ یہ حال انسان کا سے کہ شموات اسے جادوں طرف سے گھرے ہوئے ہیں 'ورشنے شہوات سے بہت دور ہیں 'اس صورت ہیں ان سے مشابہت اختیار کرنے کا واحد طرفتہ ہی ہے کہ شموات سے دور کی ان مورت ہی مان سے مشابہت اختیار کرنے کا واحد طرفتہ ہی ہے کہ شموات سے دور کی ان میں مورت ہیں ان سے مشابہت اختیار کرنے کا واحد طرفتہ ہی ہے کہ شموات سے دور کی اور ان اختیار کی تھوات سے دور ہیں 'اس صورت ہیں ان سے مشابہت اختیار کرنے کا داور کی مطلوب ہے 'جیسا کہ خسید الا حور ا

<sup>(</sup>۱) یه دوامت سط می گوری بعد - (۲) یه دوامیت پیلے می گور می بعد-

﴿ وساطها ہے اس کا فیوت اللہ ہے اور آیت کرید ہے اس کی آئید ہوتی ہے۔ کُلُو اوَاشْرَبُو اوَلا نُسُر فَوْ الهِ ١٨ م ٢٠ آیت ٢١) کماوَ اور مورے مت نگلو۔

بھوک اور مشکم میری میں اعتدال : جب تک انسان کو بھوک کی تکلیف اور مشکم میری کی گرانی محسوس ہوتی رہے گی' عبادت میں دل جنی حاصل تمیں ہوگی عبادت اور الركو اسان بعائے كے ليے اور عمل پر يكسان قدرت حاصل كرنے كے ليے ضوری ہے کہ ندانسان بھوکا رہے اور ند فقم سیرہو۔ لیکن کو تکہ انسان کافٹس ابتدا میں سرمش شموات کا ثبا کت اور حدامتدال سے دور ہوتا ہے اس لیے اے افراط و تغرید کے درمیانی نقطے پر لانے میں دشواری ہوتی ہے۔ اولاً منع کرنے میں مبالف سے کام لیا جانا ہے؟ مثل بعوك أور فكم سيرى ك ورمياني ورسيم يرالسان كے ليے بسلاكام يہ مونا جائے كد فلس كو بعوكار كوكر خوب تكليف منجائی جائے ،جس طرح سرکش محواے کو قابو میں رکھنے کے لیان بھوکا پاسار کھاجا گاہے اور بہت زیادہ بارا بیا جا آ ہے۔اس مرطے سے گذرنے کے بعد محورا قابر میں آجا آہے 'اوراپنے مالک کی مرضی کا پابند ہوجا آئے جمورا اپن سرکشی چموڑوے اور قابو میں آجائے تو اے بموکا پیاسا رکھے اور ویکر جسمانی ازائیس بھانے کی ضورت نیس رہی مرشد بھی ایے مردین کے ساتھ سی سلوك كراب ادرانس آيے كام بلا آے جنيں وہ خود سي كرنا ما اسى بموكارے اور شوات ترك كر في كتا ہے عالا تكه نه خود بموكا ربتا ہے اور نہ شموات سے كل طور پرلا تعلق ربتا ہے بلكہ بعض او قات غذا كے بعد فواكمہ (پمل فروٹ) ہے بھی شوق کرلتا ہے اور دیکر ازات و شوات سے خط افعالیتا ہے کو تکداس کا نفس مرباض ہے 'اب اسے مزید ریاضت اور تربیت دیے ك ضورت نسي ہے۔ ليكن كو كلد نفس برعام حالات من حرص ، شوت ، مركثي اور عبادت سے تسائل كا فليد رہتا ہے اس ليے اس كے ليے زيادہ بمتر بھوك ہے " اكدوہ اس كى تكليف محسوس كر مارے اور مكسر موجائے اور اكسارے درجہ احتدال پر آئے " من عندا میں میاند روی افتیار کرے۔ راہ آخرت کے سا لکین میں مرف دوی فض بھوکا رہنے ہے یاز رہے ہیں ایک مدیق ا اوردد مرا فریب خوردہ احق۔مدیق کو بھوکارہے کی ضرورت اس کے نہیں کہ اس کانٹس مراط معقم پر گامزن ہے 'اور حق کے طرف چلنے میں وہ بھوک کے کوڑے کھانے ہے بے نیازے احتی اس لیے بھوکا نہیں رہتا کہ وہ اپنے پارٹ میں کمان رکھتا ہے کہ وہ مَدیق ہے' اور اس کانٹس کسی ریاضت یا تاریب کا عماج نہیں ہے۔ یہ فریب مقیم ہے۔ اور بیشترلوگ اسی فریب میں مبتلا نظر آتے ہیں'نٹس کی تممل آدیب مشکل ہی ہے ہوتی ہے' عام طور پر ہوتا ہیہ ہے کہ لوگ مدیقین کے احوال کااپنے نغوں پر اعلماق كرف كلت إن خواوووا عبال مع مويا غلا- اور صديقين كي طرح خود محى اسباب سے بينازي برت كلتے إين اس كي مثال ايس ہے جیسے کوئی بیار کسی تندرست آدمی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھے اور یہ جانے بغیر کدوہ چیز صحت مند کے لیے مغیداور بیار کے لیے معزب خود مجی کھاتے بیٹ جائے اس بارے معلق کما جائے گاک وہ ناوان ہے اور ہلاکت کی طرف جارہا ہے۔

غذا مقصود نہیں مجاہرہ مقصودے: یہ حقیقت ہے کہ غذا میں مبن 'وقت اور مقدار کی تخفیص بڑات خود مقصود نہیں ہے'
بلکہ یہ سرکش اور نا فرمان نفس کے خلاف ایک مجاہرہ ہے' اس کی دلیل ہے ہے کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدار'
وقت اور جنس مقرر نہ تھی' چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بھی آپ اس قدر مدن سرکھتے کہ ہم یہ خیال کرنے لگتے کہ اب
افطار نہ کریں گے' اور بھی اس قدر افطار کرتے کہ بھیں خیال ہو آگہ آب دوزہ نہیں رکھیں گے (بھاری و مسلم)۔ ایک روایت
میں ہے کہ آپ اپنے گروالوں کے پاس تشریف کے جانے اور ان سے دریافت کرتے کہ کیا تمارے پاس کھانے کے لیے بچھ ہے
اگر کھرکے لوگ عرض کرتے تی باں! ہے تو آپ تاول کرلیتے درنہ فرماتے کہ میں مدنے سے بول (ابوداؤر' تذی' نسائی بدایت
عائشہ') حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز چیش ہوتی تو آپ فرماتے میرا ارادہ رونہ رکھنے کا تھا (بیسی) چنانچہ

ایک روز آپ باہر تشریف لے محے اور فرایا کہ میں روزے سے موں استے میں کہیں سے میس آیا میں نے مرض کیا یا رسول الله! مارے پاس میس آیا مواہے اگر آپ فرائیس تو ماضر کروں آپ نے فرایا میں تو روزہ رکھنا جاہتا تھا، آہم لے آؤ (مسلم)

ہوسکتا ہے جب کہ لاس خواہشات اور عاوات کی قیدے لکل جائے 'یماں تک کہ وہ کھائے بھی تو کوئی نیت نہ ہو 'نہ کھائے تب بھی نیت ہو اس مورت میں اس کا کھاٹا اور نہ کھاٹا وہ نوں اللہ کے لیے ہوں کے حضرت عمرین الخفاب کی احتیاط پندی دیکھتے انہیں معلوم تھا کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شد پند تھا اور آپ اے کھاتے بھی تھے (بخاری و مسلم ہا اللہ علیہ وسلم کے قس پر قیاس نہیں کیا 'بلکہ جب شد کا فورڈ امشروب آپ کی باوجود آپ نے اپنے قس کو سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قس پر قیاس نہیں کیا 'بلکہ جب شد کا فورڈ امشروب آپ کی خدمت میں چش کیا گیا تھ جمی بیالہ لے کر فرمایا آکر کی لول تو اس کی لذت چند لمحول میں علم ہوجائے گی 'لیکن اس کا مواخذہ باتی رہے گا 'میرے پاس سے یہ مشروب لے جاد' بھے آخرت کے صاب سے بھاؤ۔

## كم خورى اور ترك شوات كى آفيس

جانا چاہئے کہ آدک شوات وہ آلتوں کا نشانہ بنآ ہے " ہے آئیں تمن پند چزیں کھانے کی آلتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔
ایک آفت ہے ہے کہ نفس بعض شوات نہیں چیو ڈسکا۔ سالک تو چیو ڈنا چاہتا ہے لیکن نفس اس کی اجازت نہیں دیا، نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے بعض او قات سالک ہے کرنا ہے کہ لوگوں سے چھپ کروہ چز کھا لیتا ہے " یہ شرک تفی ہے " ایک عالم سے کسی زاہد کا حال دریافت کیا گیاوہ خاموش رہے " سائل نے پوچھاکیا آپ ان کے زہر میں پکو کی محس کرتے ہیں، عالم نے جواب دیا کہ وہ تاہ فیل میں ایسی چنوس کھا تا ہے ہو چوج میں نہیں کھا تا ہے ہو گوہ سے یہ صورت پیدا ہوجائے تو اپنی خواہش خا ہر کردنی چا ہیے " صدت حال اس اظمار کو کتے ہیں "صدتی حال بھاہمہ ہوا گیال کی شامت ہوجائے تو اپنی فاجر کردنی ہو گئا ہو کہ ہوئے وہ اندا اور اس کا افغاء کہ حالے جا گیا ہوئے ہوں اور کھائی کو خام ہر کرنے ہیں وہ برا ہرے فقصانات ہیں ' جیسا کہ جموٹ پولٹا اور اس کا افغاء کرنا دو جموٹ ہیں اور یہ جو ٹا ڈیل نارافتکی دور نہیں ہوتی " دور جموٹ ہیں گرنا ہے نارافتکی دور نہیں ہوتی " دور جموٹ ہیں اور نہیں جو ٹا ڈیل نارافتکی دور نہیں ہوتی اس کہ خوت ترعذاب میں جنتا کے جانے کی وجہ یہ بھی ہو جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے:

اُولَكُكَ يُولُونُ أَجْرُ هَمْمُرُّ ثَيْنِ (پ٠٢٠ آيت ۵۳) ان لوگول كود مراثواب لے كا-

ان او کون کا حال اس عن کے مشابہ ہے جے کوئی چڑ سب کے سامنے دی جائے دہ اس وقت و قبول کرلے لیمن چھا کروا پس کردے۔ اس کو دو دجہ سے تکلیف ہوگی ادل اس لیے کہ اس سے سامنے وہ چڑدے کر لین کیا گیا ہوم اس لیے کہ اس نے دہ چڑجھا کر دائیں کردی جب کہ دہ اس کے اعلان اور شرح کی اس کے اعلان اور شرح کے اعلان اور شرح کے اعلان اور شرح کے اخران کی اس کے اخران جو ب کے اس کی اس کردے و موس کے اخران کی اس کے اور شرح کی اصلاح کی خاطر بھڑیہ ہے کہ جس اپنا حال علی رکھوں۔ سالک کو اس جو اپنا چاہئے کہ اگر جس نے اپنا حال علی رکھوں۔ سالک کو سے دیا تا چاہئے کہ دو سرے کی اصلاح کی خاطر بھڑیہ ہے کہ جس اپنا حال علی رکھوں۔ سالک کو سے دیا تا چاہ اس کی اصلاح ہے۔ دو سروں کی اصلاح کی خطر دیا ہے کہ دو سروں کی اصلاح سے دیا تا حال علی رکھنے والے فی سے معمون ہے ' دو دو سروں کی اصلاح کے بسالے شیطان کی اجاح جس معمون ہے ' دو دو سروں کی اصلاح کے امراض کے خوف سے اسپنے جدوب کیا جردس کرنا چاہتا۔ نہ اسے اپنی اصلاح معصود ہے اور نہ فیرکی اصلاح۔

دوسری الفت ہے کہ سالک ترک شوات ہم ملا قادر تو ہے ' لین اسے داہد مقبور ہونے کا شوق ہے اور وہ اس بات سے فوق ہو آئ کہ لوگ اسے طیف کس ہے سالک ایک ضعف شوت (کھانے کی شوت) کا آدک ضور ہے لین اس سے زیادہ ہمی شوت میں جٹلا ہے اور وہ ہے شرت کی طلب اور عزت و جاہ کی خواہش ہے ایک شوت تخیہ ہے ' جٹلا ہو کے بہت در میں اپنے جٹلا ہونے کا احساس ہو آ ہے 'اس شوت کا قتم کرنا کھانے کی شوت قتم کرنے کے مقابے میں زیادہ ضوری اور اہم ہے۔ آگر کوئی مخص سے بہتر ہے جو کھانے کی شوت کا آرک اور حب جاہ میں جٹلا ہو ایک اور حب جاہ میں جٹلا ہے 'ابو سلیمان کتے ہیں کہ جب بیرے سامنے کوئی الی غلا آئے جے تونے ترک کرد کھانے تو اس میں تھو وا سا کھائے ' البت کشس کی خواہش (زیادہ کھانے کی شوت ہی ' اور شہرت کی شوت ہی ' اور شہرت کی شوت ہی ۔ جنظرین محد صادق کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی المجھی اور من پہند چز ہیں کی جاتی ہے تو میں اپنے تھی ہول گا ہے۔ آگر وہ میں ہو دہ مال میں تھو کہا تا ہول ' اگر میں یہ دیکھا ہول کہ وہ مالے کی طرف ماکن کے جب میرے سامنے کوئی المجھی اور من پہند چز ہیں کی جاتی ہے تو میں اپنے تھی ہول ' اگر میں یہ دیکھا ہول کہ وہ مال کے کی طرف ماک کی طرف ماکن ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہول ' مع کرنے ہے ہمتر کھلاتا ہے۔ آگر وہ کھول کہ دور طاح ہر میں کھانے کی طرف ماکن ہو میں اسے کھلا دیتا ہول ' مع کرنے ہے ہمتر کھلاتا ہوں ' مع کرنے ہو میں کہ دور کول ' اگر میں یہ دیکھا ہوں کہ دور کھا ہوں کھا ہوں کہ دور کھا ہوں کہ دور کھا ہوں کہ دور کھی ہوں گور کھا ہوں کھا ہوں کھا ہوں کہ دور کھا ہوں کہ دور کھا ہوں کہ دور کھا ہوں کھا ہوں کھا ہوں کھا ہوں کھا ہوں کھا ہوں کھور کھا ہوں کھا ہوں کھا ہور کھا ہوں کھا ہور کھا ہو

اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہریہ کرتا ہے کہ میں اس کا تارک ہوں تو میں اسے وہ چیز نسیں کھلا تا۔ اس سے لنس کو سزا دين كا طريقة معلوم مو تا ب- كمان كى شوت كا تارك اور رياء كى شموت كا مرتكب ايدا بيد كولى مخص مجود ماك كر سانب کے پہلومیں پناہ لے۔ مالانکہ سانب اس کے لیے زمادہ خطرناک ہے اس طرح رما کھانے کی خواہش سے زیادہ نقسان دہ

## شرم گاہ کی شہوت

جانتا جا سے کہ انسان کے اندر جماع کی شوت وہ فا کدول کے لیے پیدائ کی ہے۔ ایک فائدہ توبے کہ انسان جماع کی لذت پر آخرت كى لذون كو قياس كرسك أكريه لذت وريا موتى وجهم كى لذون بين سب سے زياده قوى موتى ميساك الى كاليف جم كى تمام كليفول سے زيادہ سخت ہے۔ لوكوں كوابدى سعادت عاصل كرنے كے ليے ترفيب د تربيب كى ضورت ہے اور يہ ضورت مكمل طوربراي وقت پوري موتى ہے جب ممي محسوس تكليف يا محسوس اور اوراك كئے جانے والى لذت كواس كا ذريعه بنايا جائے جماع کا دوسرا فائدہ ہے ہے کہ انسانی نسل ہاتی رہے۔ یہ دوفائدے ہیں لیکن اس میں ایسی بدی مفت میں بھی موجود ہیں کہ اگر آدمی ا پنے آپ پر قابونہ رکھے اور اس شموت کو احتدال میں نہ کرے تو آن افتوں کی وجہ سے دنیا بھی کھودے اور دین بھی ضائع کردے۔ قرآن كريم كى اس آيت عند رُبَناولا تُحَمِّلُنامالا طِاقَةَلَنا بِم (ب٣٨ آيت٢٨)

اعد مادے رب اور ہم يركوكي ايما بارن والق

بعض علاء نے اس چیزہے جس کی طاقت نہ ہو شموت جماع کی شدنت مرادلی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت:۔

وَمِنْ شَيْرِ عَاسِيقِ إِذَا وَقَبْ (ب ١٣٨ ١ من ١٣٠)

(اور بناه ما تکا موں) آند میری رات کے شرہے جب وہ رات آجائے۔

ك بارك من حضرت مبدالله ابن عباس فرات بين كداس من الدوتاس كمزي موت سے بناه الحي مي ب- بعض لوكون نے اسے حضرت مبداللہ بن عباس کی بجائے الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔()اس کی تغییر میں بید بھی كماكيا كراس سے مراد دخول كونت الدناسل كا كمزا مونا ب اوريه حققت بمي ب كرجب ادى اسے جوش كى معراج بر موتواس كى دوتهائي معمل رخصت موجاتي ب- الخضرت صلى الله عليه دسلم به دعامجي فرمايا كرتے تصد

اعودبكمن شرسمعي وبصرى وقلبي ومنيي

اے اللہ میں تیری بناہ جاہتا ہوں آینے کان اپنی آگھ اسپندل اور آئی منی کے شرے۔

موراؤں کے متعلق یہ ارشاد نبوی بھی اس مقیقت کی طرف اشارہ کر تا ہے۔

النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لماكان للنساء سلطنة على

الرحال (الا مغماني في الرغيب والترميب خالدين زيد الجمني)

عورتين شيطان كے جال ہيں 'اكرية شوت ند موتى توعورتوں كو مودوں ير قابونہ موتا۔ روایت ہے کہ حضرت موی طبیہ السّلام ممی مجلس میں تشریف فرمائے کہ اہلیس آیا 'اس کے سربرایک ٹولی متی جس میں بہت

() کھے اس کی اصل فیس کی۔

سے رتک چک رہے تھے اپ کی مجلس میں جنچے کے بعد اس نے وہ ٹولی اٹار کرر کا دی اور سلام کیا۔ مویٰ علیہ السلام نے بوچھا تو كون ب؟ اس في جواب ويا من البيس مول "أب في فرمايا الله مجهد موت وي تويمال كس لي آيا ب؟ اس في كما آب الله کے نزدیک مقیم مرجع اور منصب پر فائز ہیں اس لیے میں آپ کو سلام کرنے کی فرض سے ماضر ہوا ہوں ' حضرت مویٰ نے دریافت کیا تو نے مختلف رمحوں کی ٹوٹی کیوں اوڑھ رمحی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹوٹی کے ذریعہ میں بی نوع انسان کے دلوں کو ا پہتا ہوں اور انسیں فریب ویتا ہوں ، حضرت موسیٰ نے یوچھا کہ انسان کے کس عمل کی بنا پر تو اسے زیر کرلیتا ہے؟ جواب دیا: جب اس کے ول میں کر بیدا ہوجا تا ہے اسپنے کم عمل کو بہت شمعتا ہے اور اپنے گناموں کو بھول جا تا ہے۔ میں تمن باتوں سے آپ کو خروار کرنا ہوں۔ ایک یہ کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ علوت میں مت رہنا۔ جب کوئی مخص کسی اجنسب کے ساتھ تعاہو تا ہے تو میں انہیں فقے میں جلا کرنے کے لیے خود پنچا ہوں اپنے کسی چیلے کو نہیں جیجا۔دو سری بات یہ کہ جو مد کریں اسے پورا كريس تيسري بات يہ ہے كه زكوة اور صدقے كے ليے جو رقم عليارہ كريں اسے فوراً تختيم كرديں "آيے مواقع پر بھي ميں وسنجے ميں جلدی کرتا ہوں اور اس طرح کے حیلے اختیار کریا ہوں کہ وہ ادی اپنی نیت بدل دے اور خرات نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان بہ كتا موا چلا كيا افسوس! موي كووه يا تيس معلوم موتكي جن ميس آدى جنلا موجا يا ب- حضرت سعيد بن المسيب فرمات بين كه ماضي میں بعتے بھی انہیاء ورسل مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یکی خوش فنی ری کہ میں انسیں مورتوں کے ذریعہ ہلاکت میں جٹلا کردوں گا۔ میرے نزدیک بھی مورتوں سے بدھ کر کوئی چیز خطرناک نہیں ہے۔ اس لیے میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صرف وو محرول میں جاتا ہوں۔ ایک اپنے محر اور ایک اپنی بٹی کے محرجعہ کے دن نمانے دمونے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ان كه شيطان مورت ، كتاب توميرا أدمالفكرب وميرا تيم باجب من يه تيرجا آمون تونشان مورت على نسل كرنا توميري را ندارے و میرا قصد اور پیامبرے شیطان کا آدھا للنکر شوت ہے اور آدھا للنکر غنسب ہے وہ ان ہی دو لئکروں کے ذریعہ دلوں کو چھے کر اے اور شہوت میں بھی مظیم تر مورت کی شہوت ہے۔

شرم گاہ کی شموت کے تین درجات : کھانے کی شہوت کی طرح اس شہوت کے بھی تین درج ہیں۔ افراط۔ تغرید اور احتدال۔ افراط یہ ہے کہ شہوت معلی پر غالب ہجائے ' اور مرد کے سانے مورتوں سے تلذہ ماصل کرنے کے علاوہ کوئی دو سرا متصدی باتی نہ دہے۔ اسے مورتوں کی معبت میں لگا کر راہ آخرت سے بیگانہ کردے اور دین پر غالب ہوکر مشکرات میں جٹا کددے۔ شہوت میں افراط سے بہت می برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شہ یہ یہ کو قوت دینے والی دداؤں کی مگر ہوتی ہے 'جس طرح بعض لوگ کھانا ہفتم کرنے کے لیے چورن طائل کرتے ہیں ' یا ایمی ددائس استعال کرتے ہیں جن سے معدہ مضبوط ہو اور کھانے کی اشتمالی یہ استعال کرتے ہیں جن سے معدہ مضبوط ہو اور کھانے کی اشتمالی یہ اس مخص کی مثال ایس ہے جیہے کوئی درعوں اور مبائے ورجب وہ غافل ہوکرا سے فرار کا موقع دیں تو وہ انہیں کسی جیلے سے جگا دے اور مضتعل کردے تاکہ دو اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹمیں تو بچنے انہیں کسی جیلے سے جگا دے اور مضتعل کردے تاکہ دو اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹمیں تو بچنے انہیں کسی جیلے سے جگا دے اور مضتعل کردے تاکہ دو اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹمیں تو بچنے کہ تغیمت سمجھنا جائے ' مقوی اور باضم وہ اور اس کی شوتیں در بور اور وہ کی دوروں کی طرح مودی اور مشتعل کرنا خود اپی بلاکت کو دعوت کی تعیمت سمجھنا جائے ' اب اگر یہ اور احتمال کرنا خود اپی بلاکت کو دعوت خوابی اللہ علیہ وسلم کا بید ارشاد نقل کیا جمالے کہ جس نے جرئیل سے ضعف یاہ کی شکایت کی ' انہوں نے کہ تو دیت میں کی تو کرنا ہے کہ میں کہ جرئیل سے ضعف یاہ کی شکایت کی ' انہوں نے کرنا ہوں کی تعیمت مطابق کہ نا اور مطابق کی تعیمت کی انہوں نے کہ تو مسلم کا اور مطابق کیا گیا کہ کی تعیمت کی انہوں نے کہ تو مسلم کا بید ارتباط کی مسلم کی تعام تھیں کی مورز کیل تھیں ' اس اس کی جماع کے نظام نظر کے مسلم کی تعیمت کی انہوں نے کی تو مسلم کی ناز کی تعیمت کی انہوں کے کہ تعیمت کی کرد کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہدرو ایت موضوع ہے اس کی تخریج علیل نے تناب اضعفاد میں اور طرانی نے اوسط میں ک ہے ' حذیف اس کے راوی ہیں۔

ر واجب تھا ، کیونکہ ان کے لیے آپ سے طلاق لے کرفیرے نکاح کرنا حرام تھا۔ آپ نے اس لیے قوت جای تھی کہ اپنی تمام متكومه انداع كى مرورت يورى فراسيس. شوت من افراط كي وجد سے بعض مرابوں كو مثق و مجت من محى كر قار بوناية أبيد ا پے اوگ بدنسیں جانے کہ جماع کا متعمد تلفّذ نسیں ہے ملکہ مجمد اور ہے۔وہ اس کے اصل متعمدے ناواقف ہیں اور اس بساند قوت میں جانوروں پر بھی سبقت نے مجھے ہیں 'مجرعاشق ایک مخصوص اور معین فرد کے علاوہ اپنی شموت کمیں پوری نہیں کرسکتا 'وہ يى سمحتاب كد جھے اى سے عاح كرى سكون بل سكا ب اس معمد كے ليده برطرح ك ذات بداشت كرا ب رسوائي مول ليتا ب والديم من قول كرانا ب الى معل وبسيرت كي الل شهوت ك قدمول من وال وياب مالا كله انسان اس اليهدا-كيا كيا ب كدود مرى تمام محلوقات اس كي اطاعت كريس اس كي مخليق اس مليه نيس موتى كدوه شموت كاخادم بن جاع اور اس كى خدمت كذارى ين كولى دقيد فروكذاشت ندكر وعق شوت كافراط ي كادومرانام بي اي دل كامرض بي جيكول کام نہ ہو ، جس کے سامنے کوئی متعمد نہ ہو اشہوت کی شدت سے ابتدا ہی میں بچا جاسکتا ہے اس طمع کہ اگر کمی ا جنید پر نظریز مائے تو ددبارہ نہ دیکھے اور ای فکر میں مضول رہے شہوت معلم ہونے کے بعد مشکل بی سے قتم موتی ہے۔ یہ مال مال عاد ا زمن جائداد اورادلادی مبت کا ہے کہ ان کی محب بھی رائے ہوئے کے بعد جلدی ہے زائل نہیں ہوتی میاں تک تحریازی جو سر بازی اور شطری و فیرو کمیلوں سے دلیسی بھی اتنی زیادہ ہوجاتی ہے کہ انسان ان کے سامنے دین دونیا کی کمی چیز کو اہمیت نہیں دیتا ' بیہ چین اے ہردقت ہے چین اور مضارب کے رہتی ہیں۔ جو محض عشق کی الک کو ابتدای میں محدثدی کردیتا ہے اس کی مثال ایسی ے بیسے کوئی مخص بید چاہے کہ محوزا وروازے میں واقل نہ ہو ، چنا تھے جب بھی وہ ورد ازے کی جانب رخ کرے اس کی پاک مکار کر منتی لے اور عش کے قبطے برے کے بعد انس معقد اکرانے والے محص کی مثال ایس بے بیسے کوئی محص محووے کو اولا درداندے میں داخل ہونے دے اور جب وہ داخل ہوجائے تو یکھے سے دم پکر کر کھنچا شوع کدے اس صورت میں کیا کو وا سر کشی نسیں کرے گا؟ ان دونوں ہاتوں میں سمولت اور وشواری کے اعتبارے کتنا فرن ہے؟ اس لیے امتیاط ابتدای میں کرنی بمتر ہے۔ مرض جب علین موجا تا ہے تو اس کے ملاج میں بڑی محنت اور جدوجد کرنی پڑتی ہے۔ بعض او قات بید ملاج اتا سخت برموم ے- اور سے بھی ذموم ہے کہ آوی میں شہوت باتی من درہ اور مامون جائے ان دونوں کے درمیان درج احترال ہے دی محود -- احتدال بدے کہ آدی شوت کے آلع ند ہو کیک شہوت میں و شرع کے الع ہو ان ی بدایات پر عمل کرے شہوت کی نیادتی موک اور تارے وربعہ خم ی جاتی ہے ارشاد موی سےد

يامعشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتز وج فمن لم يستطع فعليه الصيام فالعلم وحاء (١)

نجالیاتم میں ۔ وصف کان کرسکا ہوئے کان کرنا ہا ہے اور ہے اس کی قدرے نہ ہوا ہے دون و کھنا ہا ہے اس لے کر دون اس کے حل میں میں ہوتا ہے۔ ضی ہوتا ہے۔ مرید کے لیے لکاح کرنا بھتر ہے یا لگاح نہ کرنا بھتر ہے

مرید کواسینے سلوک کی ابتدا میں نکاح کرے نئس کو مشغول نہ کرنا جا ہینے اس سلے کہ اندواجی زندگی راوسلوک میں آمے بدھنے سے روک سکتی ہے ' آدی نکاح کرے گاتو لا محالہ ہوی ہے انسیت بھی ہوگی' اور جو خض فیرانلد سے مانوس ہوگا وہ اللہ سے مانوس نہیں ہوسکے گا' بلکہ جس قدر فیرانلد سے قریب ہوگا اس قدر اللہ تعالی سے دور ہوگا۔ آمخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح

<sup>(</sup>۱) یه معایت کتاب امتکاع می گزرمی سبے۔

تجرّ کی حد : لیکن تجرّای وقت تک مناسب ہے جب تک شموت کرور ہو ایکن جب شموت میں شدت پر ا ہوجائے تو الالاً یہ کوشش ہوئی ہائے کہ دیر تک بموکارہ کراور مسلسل روزے رکھ کراس شدّت کو شم کردیا جائے اس اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو اور کوشش ہوئی ہائے کہ دور شموت کا جوش مرویا جائے اور طبیعت پر سکون ہوجائے۔ اور اس شدت کا معیار ہے ہے کہ آگھ کو دیکھنے ہے بازنہ رکھ سکنا ہو اگرچہ شرمگاہ کی حفاظت پر قاور ہو اس لیے کہ اگر ہوجائے۔ اور اس شدت کا معیار ہے ہے کہ آگھ کو دیکھنے ہے بازنہ رکھ سکنا ہو اگرچہ شرمگاہ کی حفاظت پر قاور ہو اس لیے کہ اگر ہے۔ ہم کریں کو مخفوظ نہ رکھ سکے گا تو گلر میں دنجھی پر انہم کریں ہوگئا ہوگئا ہوں میں سرفرست ہے۔ صغیرہ سے بہرہ بھی ہوجا تا ہے اگر اس پر امرار کیا جائے۔ بھر مخفوظ نہ رکھ سکتا ہی زنا ہے اور مغیرہ گناہوں میں سرفرست ہے۔ صغیرہ سے بہرہ بھی ہوجا تا ہے اگر اس پر امرار کیا جائے۔ بھر مخفوظ نہ کر می خفاظت نہ کرسکے وہ اپنے دین کی کیا حفاظت کرے گا۔ حضرت سے بی طبید السلام فرایا کرتے تھے دیکھنے ہوئی ہو جا تا ہے اور آئی مخفوظ میں جاتا ہوئا ہے اس ہوجا تا ہے حضرت سعیدین جھیجے ہو فرمانے ہیں کہ حضرت وازد کے بیا اسلام صرف نظرے ہا جاتا ہوئی مورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت سے بیان علیہ السلام کے بیچ جاتا گئین مورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت بھی علیہ السلام ہے کسی نے پر چھا زنا کی ابتدا سے ہوئی ہو آئی برانی کمان اور خطائہ کرنے والا سے بی جو قرار دیا ہے۔ اس سلط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کر بی ارشادات حسرت بی علیہ اللہ میں اور خطائہ کرنے والا کی جو آئی ہونا۔

النظرة سهام مسموم من سهام الليس فمن تركها خوفاً من الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه (٣)

<sup>(</sup>۱) مجھے اس روایت کی اصل تیس لی۔ (۲) یہ روایت کتاب اصلوۃ میں گذر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت بھی گذر چکی ہے۔ (۳) یہ حدیث پہلے بھی گذر چکی ہے۔

دیکنا الجیس کے تیروں میں سے ایک ذہریا تیرہ جو قض خدا کے خوف سے نظریازی ترک کرے گاا سے
اللہ تعالی ایدا ایمان مطاکرے گا جس کی طاوت وہ اپنے ول میں محسوس کرے گا۔
ماتر کت بعدی فتنة اصر علی الر حال من النساع بخاری ومسلم اسامہ بن زین )
میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے مورتوں سے زیاوہ تقسان وہ کوئی قتر نمیں چموڑا۔
اتقواف تنة الله نیا و فتنة النساء فان اول فتنة بنی اسر ائیل کانت من قبل النساء (مسلم ابو معید الحدری)

دنیا اور مورتوں کے فتنے سے بچ اس کے کہ ٹی اسرائیل کا پہلا فتہ مورتوں ی کابرا کیا ہوا تھا۔

الله تعالی فراتے ہیں:۔

قُلْ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَعْضُو امِنْ ابْصار هِمْ إلى ١٨٠٥ آيت ٣) آپ ملمانوں مروں سے كرونجة كرووائي لكابين في ركيں۔

سركار دوعالم معلى الله عليه وسلم كاارشاد ي

لكل ابن آدم خطمن الزناف العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفريزني وزناه القبلة والقلب بهم اويتمنى ويصدق ذلك الفرج اويكنبه (ملم يهل الامرية عارى محمد ابن عامي)

ہر آدی کو زنا ہے کچھ نہ کچھ واسطہ پر آئے اس لیے کہ آئیمیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے 'ووٹوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے 'ووٹوں پاؤل زنا کرتے ہیں 'اور ان کا زنا چلنا ہے 'منعہ زنا کر آ ہے اور اس کا زنا بوسہ ہے 'ول اراوہ اور آرڈو کر آ ہے اور شرمگاہ اس اراوے کی ٹائید کرتی ہے یا تکفیب کردی تی

حضرت الله سلم قرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تابیعا صحابی ابن الله کتوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں باریا بی کی اجازت چاہی اس وقت آپ کے پاس میں اور میمونہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا: پروہ کراہہ ہم نے موض کیا: یا رسول اللہ! وہ تو تابیعا ہے؟ فرمایا: اس سے کیا فرق پڑتا ہے 'تم تو انہیں و کھ سکتی ہو (ابو دائو 'نسائی 'ترزی) اس مدات سے قابت ہو آ ہے کہ عورتوں کے ساتھ میں اس طرح کا رواج ہے کہ تابیعا مردوں سے مورت کے ساتھ فلوت میں رہنا بھی حرام ہے 'مورتوں کو مردوں سے بات جائز نہیں کہ چیت کرنے اور انہیں و کھنے کی اجازت محض ضرورت کی وجہ سے دی گئے ہے' بلا ضرورت کی مورت کے لیے بیات جائز نہیں کہ وہ کے مرد کی مرد سے بوت ہیں رہنا بھی حرام ہے 'مورتوں کو مردوں سے بات جائز نہیں کہ وہ کی مرد سے بولے یا اس پر نظرؤا لے۔

نو عمراڑ کوں سے دلچیں : اگر کوئی مرید عورتوں کو دیکھنے ہے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے پر قادر ہے لیکن نو عمراڑ کوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی تفاظت نہیں کرسکتا 'اسے بھی نکاح کرلیتا چا ہئے۔ اس کے کہ اڑ کوں کا شرعورتوں کے شرسے زیاوہ ہے 'اس کی دجہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طرف میلان ہو بھی گیا تو وہ اسے نکاح کے ذریعہ حاصل کرسکتا ہے 'اور جائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کرسکتا ہے لیکن لڑکے سے شہوت پوری کرتا تھی طرح جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کی طرف شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نو عمر حسین لڑکے بورے فتنہ ہیں 'بعض کمزور ایمان کے دل ان کی طرف ماکل ہوجاتے ہیں 'اور ان کے چہوں میں اپنے لیے کشش پاتے جسین لڑکے بروں کی بہ نسب بغیروا ڑھی کے چہوں کو دیکھنا پہند کرتے ہیں 'یہ سب امور فتنہ ہیں 'ان سے بچنا چا ہیں۔

نظری آفت: اس معلوم ہوا کہ نظری آفت بوی زیدست ہے۔ اس لیے اگر کوئی مردا پی نظرتی رکھے ، کلر کو منطبط اور مجتمع رکھے سے قاصرہ وجائے قوائے قالے کو اربعہ اپنی شوت دور کرلئی جا ہے اس لیے کہ بعض نوگوں میں شہوت کی شدت بھوکا رہنے اس لیے کہ بعض نوگوں میں شہوت کی شاہہ ہوا 'میں رہنے ہے زائل نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ادادت و سلوک کی ابتدا میں جھے پر شہوت کا غلبہ ہوا 'میں فضی جھے سے میری کیفیت وریافت کر دہا ہے نظی سے تجات پانے کی درخواست کی 'دات کو میں نے قواب میں دیکھا کہ ایک فخص جھے سے میری کیفیت وریافت کر دہا ہے در خواست کی 'دات کو میں نے قواب میں دیکھا کہ ایک ہوئی اس کے باتھ کی فوشک اپنے ول میں 'اور اپنے قام بدن میں صوس کی 'میج اٹھا تو دہ کیفیت ختم ہو چکی تمی جس میں بیان تھا 'اس طرح ایک سال گذر کیا اس کے بعد پارٹسوت کا ظلبہ ہوا' اس مرتبہ بھی میں نے اللہ دب العزت کی پناہ ما گی 'اور بیات ہوا 'اس مرتبہ بھی میں نے اللہ دب العزت کی پناہ ما گی 'اور سے نجات پانا چاہجے ہو 'میں نے کہا ہما اپنی صاحب میرے پاس آئے ہیں تہما دا سر قلم کو ل کا 'میں آئی صاحب سے اس تدر سے نجات پانا ہم کو ایک مناز در کیا ہی انہوں نے کہا ۔ لیکن اس مرتبہ بھی فیر اور کی کو اور گا کہ میں اپنی صاحب سے تک ہو تک کو اور گا کہ کو کو ایک کو در میان کرے ہو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کہ دور کی کو در میان کرے ہو ہو تھو سے تاطب ہیں کہ تو کہ نہ ہی شوت کی خات کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہو تک جو سے تاطب ہیں کہ تو کہا ہو اس اس مرتبہ بھی شوت کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہو تک جو سے تو اطب ہیں کہ تو کہ کہا ۔ اس مرتبہ بھی شوت کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایشا کرنا منظور نہیں ہوئی کو بیدار ہو سے کہ کو بیدار ہو سے کہ بعد نکاح کہا ۔ اس مرتبہ بھی شوت کی درخواست کرتا رہ کی دیتھ میں سے میا کی درخواست کرتا رہ کی دور کو است کرتا رہا کہ دور نہ میں سے میا کو بیدار ہو سے کہ کو بیدار ہو سے کہ جو کو بیدار ہو سے کہ کو کو بیدار ہو سے کہ کو کہ بید نکاح کیا ۔ اس مرتبہ کی دور کو است کرتا کہا کہ کو کہا ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرتا کہ کو کہ کے دور کو است کرتا کہ کو کہ کرتا گا کہ کو کہ کو کو کرنا کو کہ کو کو کہ کو کرکو کر کو کرتا کی کو کو کہ کو کرنا کو کرنا کو کرنا کر کو کرنا کو ک

مرید کامقصد نکاح : مرید نکاح بھی کرے تواس کے پیش نظرارادت ضور ہونی چا ہے بین نکاح کی نیت اچھی ہو' اجھے اخلاق اور انچھا کردار پیش نظر ہو' اور نکاح کرنے کے بعد واجب حتوق کی ادائیگی کا عزم ہو' اور اس عزم کو حملی جامہ بھی پہنا تا ہو۔ کتاب النكاح ميں ہم لكاح كے مقاصد پر روشنى وال يجے بين كيمال اعادے كى ضرورت نسيں ہے۔ ارادہ و ديت ميں سچا ہونے كى علامت بد ہے كہ كسى وجد ارادر فريب مورت سے شادى كرے كالدار مورت كاغواہ شمند نہ ہو۔ ايك بزرگ فرماتے بين كہ مالدار حورت سے لكاح كرنے ميں بانچ فرابياں بيں۔

اول مرکی زیادتی و مرفصت میں تاخیر سوم خدمت سے اعراض چارم انزاجات کی کثرت ، پنجم اگر طلاق دینا جاہے تو مال کی حرص انع بے مقلس مورت میں ان میں سے کوئی خرانی نسی پائی جاتی۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ برتریہ ہے کہ مورت مردے جار مخذول من كم مو درند وه اسے حقير سم ك وه چار جن يہ إلى مراقد ال اور حسب اور چار جنوں ميں موسے زياده مو خوب صورتی اوب پر پیز گاری اور خوش اخلاق میں۔ نکاح کو دائم قائم رکھتے میں صدق ارادہ کی علامت خوش خلتی ہی ہے۔ ایک مرد یے تکاح کیا 'اور اپن ہوی کی اس قدر ضد مت کی کہ وہ خد شرمسار ہوگئ 'اور اپنے والد سے بطور شکایت کینے تھی کہ بیس اس مخص کے بارے میں انتمالی جیرت زدہ ہوں ' مجھے اس کے گھر میں رہجے ہوئے استے برس گذر کئے لیکن اس عرصے میں میں نے جب بھی میت الخلاء جانے کا ارادہ کیا اس نے جوے پہلے وہال پانی پیچانے کی کوشش کا۔ ایک ہزرگ نے ایک خوبصورت مورت سے نکاح کا پیغام دیا 'جب شادی کے دن قریب آئے اس مورت کے چیک لکل آئی 'اور اس کا چرو بدنما ہوگیا 'مورت کے والدین اور گھر والله اس خیال سے بہت پریشان موسے کہ اب ان کی بٹی تاپیند تردی جائے گی اور بیشادی نہ موسیکے کی ان بزرگ کو اس باری کی اطلاع می تو انہوں نے آگھوں کی باری کا بمانہ کیا اور جان ہو جو کر اندھے بن مجے عشادی ہوئی وہ مرد خدا بیں برس تک نابیا ہے رے بیں برس کے بعد جب بوی کا انتقال موالو آ تھیں کھول دیں دوستون اور پردسیوں نے جرت ما مرکی اور پوچھا اتنے مرصے تک مس کے اعدم بے رہے جواب دیا اس لیے باکہ میری ہوی کے کمروالے پریشان نہ ہوں اور انہیں پر خیال تکلیف ندوے کہ میں ہوی کا بدنما چرود کھ کراہے طلاق دے دول گا۔ لوگ اس جواب سے جرت زدورہ کے اور کئے گئے کہ آب ایسے لوگ کمال؟ یہ تو پچھلے لوگوں کا اخلاق تھا۔ ایک صوفی نے ایک بداخلاق مورت سے نکاح کیا 'اور اس کی ہراذیت پر مبر کرتے رہے ' لوگوں نے کما بھی کہ آپ ایسی عورت کو برگزایے تکاح میں نہ رکھیں طلاق دے کرسکون پائیں ' فرایا: میں اے اس لیے طلاق نسی نظاکہ کمیں وہ ایسے محض کے نکاح میں نہ چلی جائے جو اس کی بد خلتی پر مبرنیہ کرسکے اور انست پائے میں تو مبرکری لیتا ہوں۔ بسرحال اگر مرد نکاح کرے تو اس کا یکی حال اور طرز عمل ہونا جائے ورند اگر ترک نکاح پر قادر ہوتو بستری ہے خاص طور پر اس دفت جب کہ نکاح کی نشیلت اور راہِ آخرت کے سلوک میں جمع نہ کرہتے 'اور یہ سمجے کہ نکاح کرنااس کے لیے راہِ سلوک میں مانع بن جائے گا۔ جیسا کہ محمد بن سلیمان ہاھی سے دوایت ہے کہ ان کے یمال اتی ہزار درہم کا اناج ہردوز آیا کر با تھا انہوں نے بعرب کے لوگوں اور ملاء کو لکھا کہ وہ کسی عورت سے شادی کرنے کے خواہشند ہیں 'سب نے حضرت رابعہ عدویہ بعرب پر انفاق کیا کہ وہ ان کے لیے ہوی کی حیثیت سے انتمائی موزوں رہیں گی چنانچہ سلیمان ہاشی نے ان لوگوں کامفورہ تبول کرتے ہوئے معزیت رابعہ بھریہ کو حسب ذیل مکتوب روانہ کیا "بھم اللہ الرحل الرحيم حمد وصلاۃ کے بعد۔ اللہ تعالی جمعے ہرروز اسی ہزار ورہم کے غلے کا مالك بنا ديتے ہيں 'بت جلديہ مقداراتي ہزارے بيده كرايك لا كه درہم ہوجائے كى 'اگرتم منظور كرد توبير سب بچھ تمهارا ہى ہے۔ " حضرت رابعد في اس خط كابير جواب تحرير فربايا- "بهم الله الرحن الرحيم الابعد- دنيات زبد المتيار كرفي من دل اور جم دونول ك كي راحت ، اور دنيا من رفيت من في الام التر آت بين على آب كا علا الله والسي بواب من ير عرض كرني بون کہ آپ میرا رقعہ ملنے کے بعد فوری طور پر اپنے قوشے کی اگر کریں 'اور آخرت کی تیاری کریں اور اپنے نفس کے خودومی موں م ما كدو مرول كوميراث تعتيم كرن من وصى كى ضورت فين ند آئے المام عمرون وركي موت كوفت افطار يہين جمال تك میری کیفیت ہے دویہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوجس قدر مال عطا کیا ہے اگر اس سے ہزار کنا زیادہ بھی مجھے میسر ہو تو میں خوش نہ مول می کد جھے یہ منظور نہیں کہ میں ایک نے کے لیے بھی اللہ تعالی سے عافل موں۔"اس خط میں اس حقیقت کی طرف اشارہ

کیا کیا ہے کہ اللہ تعالی سے مضول کرنے والی ہر چیز خمارہ کا باعث ہے اس کی حمید کو اسپنے رال اور کیفیت قلب کو پش نظرر کھنا اللہ اللہ کا بیٹ سے ماجز موق لگاح کرلیا بھتر ہے۔

خواہش نکاح کاعلاج : تکاح کی خواہش مرد کے لیے ایک مرض ہے اور اس مرض کے تین علاج ہیں بعو کا رمنا ' تکاہیں نی رکھنا' اور کسی ایسے کام میں مضخل ہونا جو قلب پرغالب آجائے اور اس کی موجودگی میں کوئی ود سری خواہش پیدا نہ ہو۔ آگر ان تیوں دداؤں سے کام نہ کیلے تو سمجھو کہ یہ مرض لکاح ہی سے دور موسکا ہے ، کی دجہ ہے کہ اکا برین سلف لکاح میں مجلب کرتے اور این الرکول کی شادی جلدے جلد کرنے کی کوشش کرتے۔ حصرت سعید بن المسیب فراتے ہیں کہ شیطان کس مض سے ابوس ننیں ہوا اگر کوئی ایسا سخت جان ملا بھی تو اسے مور توں کا جال پھیٹک کر مطلوب کر لیا۔ حضرت سعیدین المسیب کی عمرجس وقت چوراس برس کی موسی ایک آنکه کی بنیائی جاتی ری اور دو مری آنکه کو بھی دو تدے کی شکایت لاحق مولی اس وقت بھی بی کماکرتے تے کہ جھے سب سے زیادہ محلوم وروں سے ہے۔ میدا للہ بن ودام کہتے ہیں میں حضرت سعید بن المسیب کی خدمت میں ماضری را کرا تھا ، چند روز اس معمول میں فرق آیا اس فیرماضری کے بعد مجلس میں پنچا تو انموں نے چند روز تک نیر آنے کا سبب دریا الت کیا میں نے عرض کیا کہ میری ہوت کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے نہ اسکا فرمایا تم نے ہمیں اطلاع نہ کی ہم بھی تعزیت کے لئے آتے الحفے کا ارادہ کیا تو فرمانے کے کیا دوسری ہوی آئی ہے کہ اتن جلدی جانا جاہتے ہویں نے مرض کیا! حضرت میں غریب آدمی موں جھے کون اپنی بٹی دے گا؟ فرایا ایس دول کا یس نے جرت سے کماکیا آپ دیں سے؟ فرایا: بال کیامیں جموت کتا ہوں؟ اس وقت خطبہ پڑھا اور وو تین درہم مربر اپنی بٹی کا لکاح جمعے کردیا۔ میں مجل ہے اس عالم میں اٹھا کہ خوشی کی وجہ ہے میرے ہاتھ باؤل پھول رہے تھے اور میں بد شین سمجھ بارہا تھا کہ کیا کروں اس حالت میں آپنے کھر پنجا ، چراغ جلایا ، اور سوپنے لگا کہ نکاح تو ہو گیا اب س سے ماکھوں سے قرض ادھارلوں؟ مغرب کی نماز پڑھی کا پر کھرواپس ہوا اُس دن میرا روزہ بھی تھا مجمر میں اس وقت تل روٹی موجود منی 'وبی لے کر پیٹم کیا'اس وقت دروانہ پروسٹک ہوئی' میں نے پوچھا کون ؟ جواب آیا!سعید- بیس سوچے لگاب کون سعید ہو سکتے ہیں اجھے سعید بن المیتب کا خیال مجی نہ آیا اس لئے کہ انموں نے ہیں سال سے معجد کے علاوہ کہیں آنا جانا ترک کررکما تھا' وروازہ کھول کرویکھا توسعید بن المسینب کھڑے ہوئے تھے میں نے سوچا شاید آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے مول ، مرض کیا کہ آپ نے جھے کوں نہ بال آیا۔ فرمایا ایس نے آج اپنی بٹی سے تسارا لکاح کیا ہے ، اس کے جھے یہ اچھامعلوم نہ موا ك تم تخارات كذارد عن تهاري يوى كول اركر آيا مون ويكما توايك مورت آب كي يجي كمزى مولى تمي آب إس اس كاباته مكر كروروازے كے اندروافل كيا وہ شرم كى وجہ سے است اوپر قابوند ركھ سكى اور كر بدى ميں نے اسے اٹھايا اور المجمي مرح دردان بند کیا، چراغ کے پاس معنی رکمی ہوئی تھی اسے اند میرے میں رکھا تاکہ ہوی کی نظرت بڑے اب قار ہوئی کیا کروں محمر کی معت پر چرمااور محلّمہ والوں کو آوازیں دے کرجم کیا ،جب دوس آمے تو میں نے ان سے کما کہ آج سعید بن المسیب نے اپی بین جھ سے منسوب کردی ہے۔ انموں نے جرت سے پوچھا کہ کیا تماری پودی محریس موجود ہے میں نے کما ہاں! مخلے کی عور تنس بد من كرميرے كمر ألكيں 'است ميں ميري والده كو بھي بتا جل كياوہ بھي آئيں اور جھے ہے كہنے كليس خبردار اكر تو تين دن سے پہلے اس ے قریب کیا ،ہم اس حرصے میں سب فیک کرلیں مے ، تین دن بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جیل اڑی ہے ، قرآن پاک ک مانظہ ہے ویلی مسائل کا بھترین علم رکمتی ہے اور شوہرے حقوق سے خوب واقف ہے آیک مینے کے بعد میں نے حاضری دی وہ اس دقت با ہر مجلس میں تھے میں نے سلام کیا انموں نے میرے سلام کاجواب دیا اور کوئی بات نہیں کی جب سب لوگ جلے محت تو جھے سے دریا فت کیا کہ اس انسان (یوی) کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا الحمد نند سب ٹھیک ہے۔ اس کا حال ایسا ہے کہ دوست خوش ہوں اور دعمن حسد کریں۔ فرمایا آگر کوئی تاکوار بات پیش آئے تو دعرے سے خبرلینا۔ جب میں محمروایس آیا تو انموں نے ہیں ہزار درہم جھے بھوائے 'مبداللہ کہتے ہیں کہ بہ لڑکی جو حضرت سعیدین المیتب نے میرے نکاح میں دی تھی دی تھی جس سے

بدالملک بن موان نے اپنے ولی حمد بیٹے ولید کے لئے پیغام دیا تھا' اور آپ نے یہ پیغام مسترد کر دیا تھا' اور جس کی سزا آپ کو یہ طی تھی کہ ایک مرتبہ عبدالملک نے کمی ناکردہ گناہ کو دجو قرار دے کر سردی کے موسم میں سو کو ژے لگوائے تھے' مستفرے پائی کا ایک گئزا ان کے جسم پر ڈالا تھا' اور کمبل کا کرنتہ بہتایا تھا۔ حضرت سعید بن المسیب کا شب زفاف میں اڑک کو پہنچائے میں جلدی کرنا کمال احتیاط اور وینداری کی دلیل ہے اس سے سجھ میں آتا ہے کہ شموت کی مصیبت بڑی ہے' اور اس کی اور کا حک ذریعہ معتقد اکر نے جی میں عافیت ہے۔

## شرمگاه اور آنکو کے زناہے بیخے والے کی فضیلت

شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت: جانا چاہیے کہ انسان پر تمام شوتوں میں سب سے زیادہ شرمگاہ کی شوت عالب ہے اور یہ بیجان کے وقت عمل کی سب سے زیادہ نافرہان بھی ہے علاوہ ازیں اس فیل پر کے نتائج شرمناک مد تک برے ہیں۔ اس کے ارتکاب سے شرم آئی ہے اور ڈر محسوس ہو آ ہے اکثر لوگ جو اس فعل کے مرکب نہیں ہوتے اس کی وجہ یا تو ان کا جمز ہے یا خوف ہے یا خوف ہے یا شرم ہے یا اپنے جم کی خاصت ہے ان میں سے کوئی بھی وجہ الی نہیں ہے جس پر آواب سلے اس لیے کہ ان وجو ات کی بھی وجہ الی نہیں ہے جس پر آواب سلے اس لیے کہ ان وجو بات کی بنائر زنا سے رکنا لفس کے ایک مظر پر دو سرے خط کو ترجی و بنا ہے جو آگرچہ گناہ سے بہتر ہے ایک نفسہ وہ حق قابل تو اب ہرگز نہیں ہے 'تا ہم ان مواقع میں ایک اہم فا کہ وہ یہ ہو گواب ہرگز نہیں ہے 'تا ہم ان مواقع میں ایک اہم فا کہ وہ یہ ہو نواس صورت میں ہو جب کہ قسم کے ارتکاب پر عمل قدرت بھی شواب اس بچنج میں ہے جس کا محرک اللہ کا خوف ہو' اور یہ خوف اس صورت میں ہو جب کہ قسم سادتی ہی پائی جائے 'یہ میسرہو' اور تمام اسباب میا ہوں 'کسی قسم کا کوئی ماقع موجود نہ ہو' خاص طور پر اس دقت جب کہ شموت صادتی ہی پائی جائے' یہ میسرہو' اور تمام اسباب میا ہوں 'کسی قسم کا کوئی ماقع موجود نہ ہو' خاص طور پر اس دقت جب کہ شموت صادتی ہی پائی جائے' یہ ورجہ صدیقین کا ہے اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا :۔

من عشق فعف ف کتم فیمات فهو شهید (تھم۔ آریخ۔ این مہاس) جس فض کو عشق ہوا اور اس نے پاکدامنی افتیار کی <sup>ب</sup>اپنے عشق کو چمپایا پھر مرکیا وہ شہیر ہے۔

اس سے بھی نطادہ مجیب و فریب واقعہ ان کا بیہ ہے کہ وہ مدینہ متورہ سے ج کے لئے مدانہ ہوئے ان کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا' ان دونوں نے آبوام پینی کر قیام کیا' رفق نے تھیلالیا' اور خریداری کے لیے بازان جلا کیا' سلیمان نیسے میں بیٹے رہے۔ ایک

عبدالله بن عمر روايت كرت بي كه من في سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے بيدوا تعد سنا ہے كه زمانه مامنى میں تین اوی کمی مول کے لیے معموف سرتے رات ہوئی ایک فاریس قیام کیا اتفاق سے ایک پھرابیا کرا کہ فار کا دہانہ برد ہو کیا اور وہ تنوں آدی آندر رہ مجے ' چرہنانے کی جدوجد کی تحرکامیاب حسین ہوئے ' تنوں نے اس امریرا تفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم یاری تعالی سے دعاکریں اور اپنے کمی نیک عمل کے حوالے سے مجات کے طلب گار ہوں۔ ایک نے جناب باری می عرض کیا: الما أو جانا ہے کہ میرے والدین یو رسے اور ضعف سے شام کو میں اسے بچوں اور جانوروں کو کھلانے ے بہلے انسی کھانا کھلایا کر یا تھا ایک روز انفاق ہے جھے بازار میں در ہوگئ محر آیا اور جانوروں کا دورہ دوبا اور دورہ لے کرال باب کے پاس پیچا وہ دونوں سو چکے تھے میں لے انہیں جگانا مناسب نمیں سمجماء اور رات بمردودھ لئے کمرا رہا۔ بج پاؤل میں نوش رہ اور بھوک کی وجہ سے معظرب رہے جھرش نے مناسب نہیں سمجا کہ بچوں کو کھلادوں اور والدین بھوے رہیں ممبح کو بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دورو لی ایا تب میرے بجوں نے اپنا پیٹ بھرا 'اے اللہ !اگر توبہ جانتا ہے کہ میں نے تحتی تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایساکیا تھا تو اس پھرکوغا رے دہائے ہے بٹاکر جمیں مجات مطاکر۔ اس دعاہے وہ پھرذرا ساسرک عميا اليكن اتنا راسته نهي مواكه وه با مرفعل سكيل و مرع من فض في كها: الدالله إلوّ جانا هي كه بي الإربين برعاشق تعا اوراس سے وصال کا متنی تھا 'ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظمار بھی کیا 'لیکن اس نے میری بات نہ مانی 'اتفاق سے مارے وطن میں قحط سالی ہوئی جب میری محبوب اس تکلیف میں جالا ہوئی تو الدادی طالب بن کرمیرے پاس آئی میں فے اسے ایک سو بیں اشرفیاں دیں بشرطیکہ وہ میری خواہش پوری کردے اس نے حاتی بھیلی لیکن جب میں نے معبت کرنے کا ارادہ کیا تواس ئے کما کہ جھے بے آبرونہ کرخدا ہے ڈر 'میں خوف زدہ ہو گیا اور اسے جانے دیا 'اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں' جب وہ والی مولی تب بھی اس کی محبت میرے ول میں اس طرح جاگزیں تھی۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا مندی کے لے ایساکیا تو ہمیں اس قیدے مجات دے اس دعاہے وہ پھرائی جگہ سے سرک میا الیکن اتنا نہیں سرکا کہ وہ غارے با ہر نکل

سکیں ' تیرے نے کہا۔ رب العالمین! بیں نے چند مزدور کرائے پر حاصل کے تھے 'اور ان سب کو ان کی اجرت دے دی تھی ' مرف ایک فض ایسا پاتی رہ کیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا کیا تھا' میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت بیں لگا دی تھی تجارت کو ترتی ہوئی اور اس کی رقم بیوحتی چلی گئی' یماں تک کہ اس کا بہت سامال میرے پاس بچے ہوگیا' ایک قدت کے بعد وہ فض میرے پاس آیا اور کھنے لگا کہ اے بھی خدا! میری اجرت دے۔ بی نے اس سے کہا کہ یہ سب اونٹ گا کس 'کمواں اور فلام تیری اجرت ہیں' اس نے کہا کیا تو جھ سے قدال کر ماہے؟ میں نے کہا یہ قدال نمیں ہے تو اپنا مال کے اور جمال چاہے لے جاچا نچہ وہ اسپے تمام جانور اور فلام ہنکا کرنے گیا' اے اللہ! اگر میں نے ہے تیک کام تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس قارسے لگلئے کی تو تی دے اور اس پھر کو ہٹا دے۔ تیسرے فض کی رہا کے بعد وہ پھر قارے دیا ہے ہے گیا اور وہ لوگ ہا ہر نگل آئے۔ (ا)

آنکھ کے زنا سے بیخے والے کی فضیلت: یہ حال اس مخص کا ہے جو قدرت کے باوجود شرمگاہ کے زنا ہے اپی حاظت کرے اس کی سے اس کے قریب وہ شخص بھی ہے جس نے اپنی آنکھ کو زنا سے بچایا۔ خیال رہے کہ زنا کا آغاز آنکھ سے ہو آ ہے۔ اس کی حفظت زیادہ ابھ ہے۔ لیکن کیونکہ آنکھ کو دیکھنے سے مدکنا مشکل ہے اس لیے لوگوں نے اس سے ففلت پرتی شروع کردی ہے ، اس سے محفظت پرتی شروع کردی ہے ، اور اسے سل سیحے مجھے میں اس کے گناہ کو ابھم نسیں سیحے والد تکہ تمام آفات کا مبدأ نظر ہے۔ پہلی نظرا کر اس میں کسی مقصد د ارادہ کو دخل نہ ہو محاف ہے 'اس پر کوئی مؤاخذہ قبیں ہوگا ، لیکن دوبامہ دیکھنے پر مؤاخذہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد فرائے ہیں:

الكالاولى وعليكالثانية (اوداود تنيى برية)

تیری کتے میلی دفعہ ویکمنا جائزہے اور دوسری دفعہ ویکمنا قابل مؤاخذہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہے واقعہ عفاری نے لقل کیا ہے۔

رہے۔ قصائی نے کہا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے داسلے سے دعا ما محوں اس کیے تم دعا ما محو الصدنے کہا: بمتراجی دعاكر آمول مم آمن كمنا- قاصد في دعا شروع كي ده مخض آمن كمنا ربا- يمال تك كه أيك ابركا كلوا ان دونول يرساب تكن موكميا انہوں نے سفر شمار کیا احد ل بہنچے کے بعد جب وہ ود نول ایک ود سرے ست بدا ہوئے تو ابر کا محلوا تصالی کے ساتھ ساتھ جلا قاصد نے اس سے کماکہ جرا خیال بد تھاکہ جرب پاس کوئی نیک عمل نیس ہے اس لیے میں نے دعاکی متی اور و نے آمین کی متی ا اب میں یہ دیکتا ہوں کہ ایر کاوہ کلوا جو ہم دونوں پر سامیہ ہوئے تھا تھے ماتھ ساتھ چلا جا تا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اب یارے میں مج مج مثلا قصال نے اپلی اوبد کا واقعہ سایا ، قاصد نے کما کہ اللہ کے زویک بائب کی جو قدر وقیت ہے وہ کس دد سرے کی نہیں ہے۔ ایک مصور بزرگ احمد بن سعید اے والدے نقل کے ہیں کہ ہارے یمال کوف میں ایک نوجوان رہتا تما جو انتالي مبادت كذار تما ادر مدوقت جامع معدين برا رمنا قلا ساته ي ودامتاني دراز تامت خويمورت اور خوب سيرت مجی تھا ایک حسین عورت نے اسے دیکھا تو پہل می نظر میں فریعت مومی ایک مت تک عشق کی چھاری اس کے دل میں سکتی راق اليكن اسے الى مبت كے اظمار كاموقع ندطا۔ ايك روزوہ نوجوان مجرجاريا تنا و مورت الى اوراس كارات روك كركمرى مومی اور کئے گی: نوجوان! پہلے میری بات س لو اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں رہا اور ملاً رہا مال تک کہ معدم بن میں الہی میں وہ مورت محررات میں کمزی نظر آئی جب نوجوان قریب بنجا تو اس لے بات كرف كى خوابش ظامرى وجوان في كماكديد تهت كى جكدب مين سي جابتاكدكونى فنص محصة تساري ساخ كمزا بواد كيدكر تهت لگائے اس کے میرا راستہ ند رد کو اور جھے جانے دوا اس نے کما خدا کی شم! میں یماں اس کے نہیں کمڑي ہوئی کہ جھے تہاری حیثیت کا علم نہیں ہے ایا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تھت کی جکہ ہے والد کرے لوگوں کو میرے متعلق بد ممان ہونے کا موقع کے الیکن مجمع اس معالم میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امرے اکسایا ہے کہ لوگ تموزی می بات کو زیادہ کر لیتے ہیں ا اورتم میسے عبادت گذارلوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمول سا فیار بھی اس کی صفائی کو متأثر کردیتا ہے میں اوسویات کی ایک بات ب كمنا جائتى مول كه ميرے دل و جان اور تمام احصاء تم ير فدا بين اور الله بى بے جو ميرے اور تمهارے معالم ميں كوتي فيصله فرمائے۔ رادی کتے ہیں کہ دو نوروان مورت کی یہ تقریر من کر فاموش کے ساتھ کوئی جواب دے بغیر کھر بھلے سے محمد پہنچ کر نماز پڑھنی جای 'کیکن نمازیں ال نہیں گا' اور سجد میں نہ آیا کیا کریں 'مجودا کم کاغذ سنبمالا 'اور اس مورت کے نام ایک برجہ لکھا' ی چه لکه کر مرسه با برآئے ویکماوه مورت ای طرح راه ش کمزی موتی ب انسون نے پہیداس کی طرف بھینک رہا اور خود تیزی ست كريس واعل موسي كي مضمون يه تهادوبم الله الرحن الرحيم إلى مورت إليم يات مان لعي جاسي كم جب بنده اسے خداک نافرمان کر آے تو در گذرے کام لیتا ہے جب وہ دوبارہ اس مصیت کا ارتکاب کر آے تب مجی دہ پر فی فرما آے ' لیکن جب وہ ای معصیت کو اینا مشغلہ اور پیشہ مالیتا ہے تو پھرایا قسب نازل فرما یا ہے کہ زمین و اسمان مجرو مجراور چویائے کانپ المعتم من الون ب جواس كى تارا نعتى كالحل ترسك جو بكوات كما ب أكروه فلذب تواس دن كوياد كركد اسان مل بورة النب کی طمیع ہوگا اور نین دمنی ہوئی بدئی کی طرح اور تمام لوگ جبار معیم کے آئے سربسبور موں مے فداک منم! برا اپنا مال یہ ہے کہ جن اسیع قس کی اصلاح سے عاج موں اس صورت جن دو سرے کی اصلاح کرتا میرے لئے مکن حس ہے اور اگر جرا كمنائج بوس مجم ايك ايس طبيب كابنا بتلاعة دينا بول جو تمام زفول اور مرضول كاشافي اور تسلّى بخش علاج كرنا ب-وه طبیب الله ہے ، جو تمام جمالوں کا رب ہے اس کے صنور میں اپنی درخواست پیش کر اس سے اپنی مطلب پر آوری جاہ میں جرب

كَيْ وَسَنَ رَسَكَ ابن يه آيت عاوت كرنامون و وَانْفِرَهُمْ يُومُ الْارْفَةِ إِذَا لَقُلُوبُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كَاظِينِينَ مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمَ وَلَا شَفِيْهِمِ يُطَائِحُ يَعُلُمْ خَائِنَةَ الْعَيْنِ وَمَا نَخْفِى الصَّلُورُ -(ب ٢٥٠ مَت اور آب ان کو ایک قریب آنے والے معیبت کے دن سے ڈرا محے جس وقت کیج مند کو آجادیں مے اور اسے اور آب ان کو ایک قریب آنے والے معیبت کے دن سے ڈرا محے اور نہ کوئی سفار فی ہوگا جس کا کہا ہانا ا رخم سے) گھٹ گھٹ جائیں مے اس روان یا تول کو بھی جو سینوں میں ہوشیدہ ہیں۔ جائے وہ آنکھوں کی چوری کو جانبا ہے اور ان یا تول کو بھی جو سینوں میں ہوشیدہ ہیں۔

چند روز کے بعد وہ مورت ہرواستے میں کمڑی نظر آئی انہوں نے اسے وکھ کروائیں لوشنے کا اراوہ کیا ایکن ملاقات ہوگی ایہ کہ کرخوب روئی اور کئے گئی کہ میں خدا سے جس کے باتھ میں تسارا ول ہے۔ یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تسارے سلیلے میں در پیش میری مشکل آسان فرمادے اس کے بعد تصحت اور ومیت کرتے کے لیے کما الوجوان نے کما یمی مرف یہ تصحت کرتا ہوں خود کو اسے نفس سے محفوظ رکھنا اور اِس آجے کو جمہ وقت ذہن میں رکھنا:

هُوَ أَلَيْنَ يُتَوَقَّا كُمُّهِ اللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُهُ وِالنَّهُ إِلَى ١٠٧ مِينَ ١٠) اوروه ايمائي كدرات مِن تهاري دوج كو بِعَن كروتا ہے اور بو پِكُو تم دن مِن كرتے بواس كو جانتا ہے۔

راوی کمتا ہے کہ بید تھیمت من کروہ مورت بہت زیادہ روئی ویر تک روئی رئی جب افاقہ ہوا اپنے گھر پہلی اور پھو مرصے عبادت میں مشخل رہ کرم کی وہ نوجوان اسے یاد کرکے رویا کرتا تھا اوگ کہتے کہ اب روئے سے کیا ماصل مم نے تو اسے اپنی طرف سے مایوس کردیا تھا اور اپنے اس عمل کے سلطے میں طرف سے مایوس کردیا تھا اور اپنے اس عمل کے سلطے میں میں میں ہوجائے۔

یہ سمجمتا تھا کہ یہ عمل ذخیرہ آخرت ہوگا میں اب ور تا ہوں کہ کمیں بد ذخیرہ واپس نہ ہوجائے۔

#### كتاب آفات اللسان زبان كي آفتون كابيان

رزبان - ایک عظیم نعست: زبان اللہ تعالی کی مقیم فتوں ہی ہے ایک قعت اور افا نف مناقع ہی ہے ایک لطیفہ ہے اس کا جم اگرچہ فتقر ہے کی المام زبان ہی کے اگرچہ فتقر ہے کی المام زبان ہی کے درجہ کی معسیت ہے۔ ہرجز خواہ وہ موجود ہویا معدوم ، درجہ ہو اسب ان جی اول الذکر قابت اطاعت ہے اور قالی الذکر انتهائی درج کی معسیت ہے۔ ہرجز خواہ وہ موجود ہویا معدوم ، خااتی ہو یا حقیق ، غنی ہو یا دہمی زبان پر آئی ہے ، اور زبان ہرجز کے متعلق نوی یا اثبات کرتی ہے۔ ملم کے دائرے میں ہو یا حقیق ، غنی ہو یا دہمی زبان پر آئی ہے ، اور زبان ہرجز کے متعلق نوی یا اثبات کرتی ہے۔ مام کے دائرے میں بعثی ہمی چزیں ہیں خواہ وہ حق ہوں یا باطل ہوں سب کی سب زبان ہی کے ذریعہ بیان کی جائی ہیں ، یہ ایک السی خصوصیت ہو زبان کو دو سرے تمام اصفاء ہے متناز کرتی ہے ، آگھ کی رسائی صرف رگوں اور شکوں تک ہے ، کانوں کے دائرہ افتیار میں مرف زبان میں مود ہو ، بھی مال تمام اصفاء ہے اس می مرف زبان میں مود ہو ، بھی مال تمام اصفاء ہے اس می دور تو ہو ہوں ہو کہ کا دائرہ افتیار انتمائی وسیع ہے جس طرح آزبان خرسکے میدان میں دور سکتی ہے اس طرح شرکے میدان میں ہی اس می طرح شرکے میدان میں دور سکتی ہے اس طرح شرکے میدان میں ہی اس سے دیا دائرہ افتیار اس کے ذبان پر آباد رکھا نہا ہے میدان میں دور سکتی ہو اس میں رکھتا شیطان اس سے نہاں کی طرف کے میدان میں ہو میں ہو مید میں ہو اس کی طرف کے میدان ہیں ہو مید شرف میں ہو اس کی طرف کے ان اس کی طرف کے میدان میں ہو اس کی طرف کی میں ہو مید میں ہو اس کی طرف کی طرف کی میاں کی طرف کی میاں کی طرف کی میان ہیں ہو مید میں ہو اس کیاں ہو اس کی طرف کی در اس کی طرف کی میان ہیں ہو میں دور سکتی ہو میاں کی طرف کی میان ہیں ہو کی میان ہیں ہو کی میان ہیں ہو میاں کی اس کی طرف کی میان ہیں ہو کی میان ہی ہو کی میان ہیں ہو کی میان ہیں ہو کی میان ہو کی میان ہیں ہو کی میان ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی میان ہو کی ہو ک

ولایکبالناس فی النار علی مناخر همالاحصالدالسنتهم لوگ این زبانول کابوا کاشے می کے دوئر میں تاک کے بل اور سے والے جانے ہیں۔ زبان کے شرے دی مخص محلوظ مدسکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پتائے اور ستعد کی زنجری وال دے اور مرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایس بات کرنی ہوجو دین و دنیا مکھ مفید ہو اور اے ہرائی بات سے روکے جس کی ابتدایا انتہا ہے بڑے انجام کی توقع ہو۔

تاہم یہ بات معلوم کرتا کہ کوئی بات انہی ہے اور کون تی باتھ بڑھ کمال زبان کو بر نے کے لیے آزاد کرتا بھر ہے اور کمال بڑا ہے 'انتائی وسوار ہے۔ اور معلوم بھی ہوجائے تو اس پر عمل کرتا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان کے اصداء میں سب نیادہ بڑرانیاں زبان سے مرزد ہوتی ہیں 'اس لیے کہ اسے حرکت وسط میں نہ کوئی وقت ہے اور نہ تقب و حکن اوگ بیان کی آفاعہ سے بخرا نیال برتے ہیں 'اور اس کے شرکو معمولی مجھ کر نظرات از کردہتے ہیں 'واف کلہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے 'اس کے ذریعہ وہ اللہ کے بندوں کو فلست دیتا ہے اور انہیں کمرائی کے راستے میں چلنے پر مجدور کردتا ہے۔ آنے والے معلات میں ہم م بنونتی ایزدی ، زبان کی تمام آفتیں الگ الگ بیان کریں گے 'اور پورٹی تفسیل کے ساتھ ہر آفت کی صدود 'اسپاپ' اور تنا بج پر مختلو کریں گے 'اور اس کی قرار کریں گے 'اور اس کی قرارت اور فاموشی کے فعا کل بیان کرتی ہیں۔ کو مشش کریں گے۔ کل ہیں آفات کے بیان سے بہلے ہم زبان کے فعرات اور فاموشی کے فعا کل بیان کرتی ہیں۔

#### زبان كاخطرة عظيم اورخاموشي كي نعنيلت

جاننا چاہتے کہ زبان کا خطرہ مظیم ہے' او راس سے بچنے کا واحد راستہ خاموش ہے' اس لیے شریعت نے خاموش کی مدح ک ہے' اور اپنے متبعین کو خاموش رہنے کی ترفیب دی ہے' چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من صبمت نجا (تدى- مِدالله بن مرا)

جو فاموش رہائی نے مجات پائی۔

الصمت حكمو فاعلمقليل (الامتمورد يليدابن من)

فاموشی محمت ب الیکن) اس کے کرنے والے (فاموش رہے والے) تم ہیں۔

مبداللہ بن سغیان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ طبیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتلائے کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ نے قرمایات

قل آمنت بالله ثماستقم

يد كمدين الله يرايمان لأياس في بعد اس ايمان ير ابت قدم ده

میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! میں تمس چیزہے! جتناب کروں۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ قرمایا (ترزی نسائی ابن ماجہ ' مسلم) عقبہ بن عامر کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: مجات کا راستہ کون ساہے؟ آپ نے فرمایا:

امسک علیک اسانک ویسعک بینک وابک علی خطیئتک (تنی) ایل زبان پر تاید رکوادر تیرا کر تھے کانی ہونا جائے (یین کرے یا ہرمت کی) اور اپی قلعی پر (دامت کی آنسو ہا۔

سل بن سعد التباعدى مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابي ارشاد لقل كرتے بين به من يت كفل لى مما بين لحيت بيمور جليمات كفل لمالحين (بخارى) جو افض مجھے اپنے دونوں كانوں كے درميان كى چيزيعنى زيان اور دونوں تا گوں كے درميان كى چيزيعنى شرمگاه سے بچنے كى خانت دے بي اس كے سلے جنت كا ضامن ہوں۔ من وقبی شرقبقبموذبلبه لقلقه فقدوقی الشر کلع ابومنعورو یلی الس الس مخوط را به مخطوط را به مخطوط

یک تین اصصاء ایسے ہیں جن کی شوقوں کے باعث عام طور پرلوگ ہلاکت میں جتلا ہوتے ہیں۔ای لیے ہم نے پیداور شرمگاہ کی شونوں کے بیان سے اللہ علیہ دسلم کی شونوں کے بیان سے قائم ملی اللہ علیہ دسلم کی شونوں کے بیان سے قائم ملی اللہ علیہ دسلم سے دریافت کیا گیا کہ دہ کون می چڑہ جس کے باعث لوگ جنت میں داخل ہوں مے ، قربایا:

تقوى اللهوحسن الحلق الذكافف اورفش ظفي

الإحوفان الفموالفرج (تندى اين اجد الهمرية)

ود محو ممل چنرول منواور شرمان کے باعث

اس مدہشدش منع سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں ہمیو تکہ مند زبان کا محل ہے 'اور اس سے پیدے بھی مراد ہو سکتا ہے ' کیونکہ مند ہی بیٹ بھرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت معاذین جبل نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ! بحر بچر ہم ہولئے ہیں اس پر بھی موا خذہ ہوگا' آپ نے فرمایا ہے۔

تكلتك المك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الاحصائد السنتهم (تُذي ابن اج عام)

اے ابن جبل! حیری مال کتھے روئے و فرخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کا مجے کے لیے او ندھے ڈالے جائیں مر

حعرت صداللہ تعق نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ اکوئی بات اسی ارشاد فرمایے جس پر میں زندگی بحر عمل بیرا رہوں' آپ نے فرمایا:۔

قلربتي الله ثماستقم

الله كواينارب كمه المجراس قول بر فابت قدم ره-

صحابی انے مرض کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز سے خاکف ہیں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا: اس سے (نسائی) حضرت معاذبن جبل نے افضل ترین عمل کے متعلق ہوچھا تو آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنی زبان مبارک ہا ہر نکالی اور اس پر انگل دکھ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ خاموجی افضل ہے (طبرانی ابن ابنی ابنی القرنیا)۔ حضرت انس بن مالک اسے مردی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لايستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانعولا يدخل الجنتر جل لا يامن جاره (ابن الوالديا - فواعل)

بندے کا ایمان اس وقت تک می فیم فیس ہو آجب تک اس کا قلب درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک میں ہو گاجس کا پروی تک درست نہیں ہو گاجس کا پروی تک درست نہیں ہو گاجس کا پروی اس کے شرسے مامون نہ ہو۔

ایک مدیث می سهد

من سر مان يسلم فليلز مالصمت (يمن ابن ابي الدنا-انس)

جے سلامتی پند ہواہے خاموشی افتیار کرنی جا ہئے۔ حفرت سعيدبن بمير سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد لقل كرتي بين اذااصبحابن آدماصبحت الاعضاء كلها تذكر الكساناي تقول اتق الله فينا فانكان استقمت استقمنا وان اعوجت اعوججنا (تدى ابوسعيدا ادري) جب آدی مج کرآ ہے تواس کے تمام اصفاء زبان سے کتے ہیں کہ مارے سلط میں اللہ سے ورما اگر تو سید می رای قوہم مجی سید سے رہیں مے اور توثیر حی موئی قوہم مجی نیز سے موجائیں مے۔ حصرت عمرابن خطاب کے دیکھا کہ حضرت ابو بمرصدیق اپنی زبان ہاتھ سے یا برتھینج رہے ہیں 'انہوں نے مرض کیا: اے خلیفہ رسول! یہ آپ کیا کردہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس تے مجھے بہت تھ کیا ہے اور رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ليس شنى من الجسد الايشكو التى الله اللسان على حدته (ابن الى الديا ابوسان) وارتعنى) جسم کا ہر عصواللہ رب العزت سے زبان کی تیزی کی شکایت کر آ ہے۔ حضرت ابن مسعود ہے مردی ہے کہ دہ کوومغایر تلبیہ کمہ رہے تھے اور اپنی زبان کواس طرح خطاب کررہے تھے:۔ يالسان قل حيرانغنمواسكت عن شرتسلم ات زبان المجى بات كمد نفع المائي اور شرك حيب روسلامت رب ى عرض کیا گیا: اے ابو عبدالرحلیٰ! آپ جو پھے فرمارہے ہیں "آپ کا قول ہے یا آپ نے کمی سے سنا ہے 'انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے متعلق یہ ارشاد فرمائے ہوئے سا ہے: ان اكثر خطايابني آدمفي لسانه (طراف-بيق) انسان کی اکثر فلطیوں کا منع زبان ہے۔ حضرت مبدالله ابن محرروایت كرتے بين كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: من كف لسانه سترالله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذرالي اللَّهُ قَبِلِ اللَّهُ عِنْرِهِ (ابن الي الدنيا) جو مخص ابنی زبان کو (بولنے سے) روکتا ہے اللہ تعالی اس کے میب کی پردہ بوشی فرماتے ہیں اور جو مخص ا پنے غصے پر قابو رکھتا ہے اسے اللہ تعالی اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو هنص اللہ کے سامنے عذر پیش کر آے اللہ تعالی اس کاعذر قبول فراتے ہیں روایت ہے کہ حضرت معاذین جبل نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصبت فرمائیں! آپ نے ارشاد فرمایا:۔ اعبدالله كانك تراموعد نفسك في الموتى وان شئت انباتك بما هو املك لك من هذا كله (واشاربيدهالي لسانه) (ابن الي الديا- طراق) الله كى عبادت اس طرح كر كويا تو آسے و كم ربائ اورائي لنس كو مردول ميں شاركر اور اگر تو كے توميل اليي بات بتلاوُل جوان تمام سے زيادہ مفيد مو اور باتھ سے زبان كى طرف اشارہ فرايا۔ مغوان بن سليم كت بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

الااخبركمبايسر العبادة واهو نهاعلى البدن الصمت وحسن الخلق (ابن ابي

الدنيا- ابوذرة ابوالدردام)

كيامي جمهيس الى عبادت نه بتلاؤل جو بهت سل اوربدن كے ليے بهت آسان ب(وہ عباوت ہے) خاموشی اورخوش خلتی۔

حعزت ابو ہریے اسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد لفل کرتے ہیں نے من كان يؤمن باللمواليوم الأخر فليقل خير الويسكت (عارى وملم) جو مخص الله اوريوم آخرت پرايمان ركمتا بوات خركي بات كمني ما ين ماموش رمنا ما ين-

حسن بعري مجت بين كد ام ي المخضرت ملى الله عليه وسلم كاليه ارشاد نقل كما كيا ميا ب

رحمالله عبدات كلم فعنم اوسكت فسلم ( الق - الن )

الله تعالى اس بندے پر رخم كرے جو يولے تو نفع افعائے اور خاموش رہے تو سلامتی يائے۔

حصرت مینی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل مثلا کیں جس سے جنت حاصل ہو ، فرمایا مجمی بولنا مت اس کل نے عرض کیا: یہ او ممکن شیں ہے انہوں نے فرایا: اگر بولتا ی ضروری مواق خرے علاوہ کھے مت بولتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بولنا جاندی ہے توجیب رہاسونا ہے۔ ایک احرابی سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جوا اور کہنے لگا كه مجمع كوكي ايساعمل بتلائمين جس ہے جنت ہلے۔ آپ نے ارشاد قرمایا ۔

اطعم الجائع واسق الظمان وامر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك الامن حير (ابن الى الديا)

بموے کو کھانا کھلا 'پاہے کو پانی با 'اجھی بات کا تھم کر' بڑی ہے منع کر'اگر تواب انہ کرسکے تو زبان کو خیرے علاوه کوئی بات کہنے سے روک

ایک مدیث کے الفاظ بیہ ہیں ت

اخرن لسانكالامن خير فانكبذلك تغلب الشيطان (طراف ابن حيان-ابوزى) ا جی زبان کو خیرے علاوہ ہریات ہے روک تو اس کے باعث شیطان پر غالب رہے گا۔

ارشادنوى بينو انالله عنده لسان كل قائل فلينق الله امروعلي ما يقول الله بربولنے والے کے پاس ب اس لیے ہر فض کو اپنی بات پر اللہ سے ورما جا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا :۔

اذارأيتم المئومن صموتا وقورا فادنوامنه فانه يلقن الحكمة (ابن اجـالوظارة) جب تم مسلمان کو خاموش اور یاد قار دیموتواس کے قریب بوجاؤ اس کے کدوہ محست کی مطین کرنا ہے۔ حضرت ابن مسعود روایت کرنے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب فالغانم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل (خران ابوسل- ابوسعيدا لحددي) لوگ تین طرح کے ہیں عائم 'سالم' شاحب عائم وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو 'سالم چیپ رہنے والا ہے اور شاحب وہ محض ہے جو پامل میں مشغول ہے۔

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم فرمات بين ...

ان لسان المئومن وراء قلبه فاذا ارادان بتكلمبشئ تنبر وبقلبه تم امضا وبلسانه و ان لسان المنافق امام قلبه فاذاهم بشئ امضا وبلسانه ولم يتنبر وبقلبه() مؤسن كي زيان اس كول كي يحيي بوتى ب جبوه يولئ كا اراده كرتاب تو پيلے اپ ول سوچا ب كرزيان سے اداكرتا ب اور منافق كي زبان ول كے سامنے بوتى ہے جبوه كى چز كا اراده كرتاب تواس زيان سے كم ويتا بول من نيس سوچا-

حعرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: عبادت کے دس جزء ہیں 'ان میں سے نو کا تعلق خاموشی سے ہے 'اور ایک جزء کا تعلق لوگوں سے را و فرار اختیار کرنے سے ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت دنوبه ومن كثرت دنوبه كانت النار اولى به (ابوليم ابومام ايسي-موقوفاً على مرين الحلاب)

جس كا كلام زيادہ مو آ ہے اس كى نفر شين زيادہ موتى بين اور جس كى نفر شين زيادہ موتى بين اس كے كناه زيادہ موتے بين اور جس كے كناه زيادہ موتے بين وہ أك كا زيادہ مستحق مو آ ہے۔

حعرت ابوبكر مدين ابن زبان كوبولنے سے روكنے سے مند ميں ككروال لياكرتے سے منزوه ابن زبان كى طرف اشاره كركے فرماتے کہ ای نے مجھے اس حال تک پنچایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی متم جس کے سواکوئی معبود نہیں زبان کے ملاوہ کوئی چزلمی قید کی مختاج نسیں ہے۔ طاؤس فرمایا کرتے سے کہ میری زبان در ندہ ہے 'آگر میں اسے آزاد چھوڑووں تو یہ موں مان میں منبہ مکست آل واؤد میں فرائے ہیں کہ عظمند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا 'اپنی مجھے کھاجائے' وہب بن منبہ مکست آل واؤد میں فرائے ہیں کہ عظمند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا زبان کی حفاظت کرنے والا 'اور اپنی وضع پر رہنے والاً ہو 'حسن کہتے ہیں کہ جو مخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر تا اسے دین کی سمجھ نہیں ہے 'اوزائ کتے ہیں کہ ہمیں عمرین عبدالعزر ؓ نے یہ خط تحریر فرمایا۔ ''امّا بعد اِجو محض موت کو بہت یاو کر تا ہے وہ ونیا ک تموڑی چزیر قانع ہے 'جو تعض کلام کو بھی عمل شار کرتا ہے وہ فیرمغید کلام نہیں کرتا ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدی کے لیے دو نغیاتیں جمع کردیتی ہے 'ایک دین کی سلامتی ' دو سرے مخاطب سے کلام کی سمجد۔ محمدین واسع نے مالک بن دینارے کما: اے ابو يكيا! زبان كى حفاظت وربم وويتاركى حفاظت سے افعنل ہے۔ يونس بن عبيد فرماتے بين كدجس مخص كى زبان اپنے دائرے ميں ر ہت ہے اس کے سب کام محک رہے ہیں وسن بھری روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ معزت معاویدی مجلس میں تبادلہ خیالات كررے تما ا منت بن تيس ان لوكوں كي تفكو خاموشي سے من رہے تھے ، معزت معاوية نے دريافت كيا اے ابواليم إكيا بات ہے آپ مختکو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں جموٹ بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے اور پیج بولوں تو آپ کا اندیشہ ہے ابو بکرین عیاش کہتے ہیں کہ فارس روم 'ہندوستان اور چین کے بادشاموں کی طاقات ہوئی ان میں سے آیک نے کما کہ میں بات کر کرناوم ہو یا ہوں' چپ رہ کرناوم نسیں ہو یا' ووسرے نے کما کہ جب میں کوئی لفظ زبان سے نکالیا ہوں اس کے اختیار میں ہوجا تا ہوں وہ میرے افتیار میں نہیں رہتا اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں نکاتا اس وقت تک وہ میرے افتیار میں رہتا ے ، تیرے نے کما مجمے ایسے بولنے والے پر بھی جرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پر واپس ہوتواہے نقصان پنچائے اور واپس نہ ہوتب ہمی کوئی نفع نہ ہو ، چوتھے نے کما کہ ان کمی بات ہٹائے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اسے لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ منصور بن المعترف جالیس برس ایسے گذارے کے عشاء کے بعد سے مبح تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ رہے بن فیٹم نے میں برس تک دنیاوی مفتلونیں کی مع اُٹھ کروہ علم کاغذا ہے اس رکھ لیتے اور جو پھو بولتے اے لکھ لیتے پیم شام کواس کا محاسبہ کرتے۔

<sup>(</sup>۱) مجے یہ روایت مرفوع نیں مل البتہ فوا علی نے اسے معرت حسن بعری کے حوالے سے لیس کیا ہے۔

خاموشی کے افضل ہونے کی وجیر : یمال بدسوال پیدا ہوتا ہے کہ خاموشی اس قدر افضل کوں؟ اس کاجواب بدیے کہ بولنے میں بے شار آفات ہیں ملکی جموت فیبت ، چفلوری ریام نفاق مخش کوئی خود نمائی خود ستائی خصومت کنو کوئی ، تریف' بات برهمانا گھٹانا' ایڈا دَی 'اور پردہ دری جیسے میوب کا تعلق زبان ہی ہے۔ زبان کو حرکت دیے میں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ حمکن۔ بلکہ بولنے میں لذت ملتی ہے 'خود طبیعت بھی بولنے پراگساتی ہے 'اور شیطان بھی کچونگا یا رہتا ہے 'جولوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بست كم موقع بے موقع بولئے سے ابنى زبان كو روك سكتے ہيں ورند عمواً يد نسين ديكھتے كد جميس كمال بولنا ہے اور كمان خاموش رہتا ہے ' بلکہ ہر قسم کے متائج سے بدواہ ہو کرو لے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات علاءی سمجھ سکتے ہیں ' بسرحال بولنے میں خطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے 'اس کے اس کی نعنیات بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے بے شار فا کدے ہیں ' ہمت مجتمع رہتی ہے خیالات میں اِنتشار نہیں ہو تا' و قار ہنا رہتا ہے' گلر' ذکر اور عبادت کے لیے فراغت رہتی ہے' ونیا میں بولنے ك علانا كي اور آخرت من اس كري السيد بنات التي بدالله تعالى كارشاد بدر من الله تعالى كارشاد بدر من الله تعالى كارشاد بدر من الله تعالى كارشاد بدر الله كارشاد بدر الله تعالى كارشاد بدر الله كارشاد بدر الله تعالى كارشاد بدر الله كارشاد بدر ا

وہ کوئی لفظ منع سے نہیں تکالنے یا آگراس کے پاس می ایک ناک لگانے والا تارہ۔

خاموش رہنے کی نعنیات پر ایک بمترین دلیل یہ ہے کہ کام کی جار قتمیں ہیں ایک وہ جس میں مرف ضررہے و سری وہ جس میں مرف تع ہے۔ تیسری وہ جس میں نفع ہمی ہے اور ضرَد ہمی اور چو تھی وہ جس میں نہ لغے ہے اور نہ ضرَد۔ جہاں تک کلام کی اب م كا تعلق ب جس مي مرف متروب اس سے بچا اور خاموش رمنا ضروري بي عم اس كلام كاب جس ميں مترر اور نفع دونوں ہوں بشرطیکہ ضرر نفع سے زیادہ ہو، تیسری متم جس میں نہ لفع ہو اور نہ ضرر لغو اور بیکارے اس کلام سے بھی سکوت ضروری ب كيونكه اس طرح كے كلام ميں مشغول ہونا محض اپناوقت ضائع كرنا ہے اور وقت كى اضاعت سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب مرف چوتھی متم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے تین صبے ختم ہوجاتے ہیں صرف ایک حصہ باتی رہ جا یا ہے۔ اور اس میں بھی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دفعہ ریا و تقتیع مخیبت مخود ستائی اور دوسرے عیوب کلام میں اس طرح مکمس آتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی نمیں ہوتا 'اس لیے مغید کلام کرنے والا بھی کویا خطرات سے کھیلنے والا ہے جو مخص زبان سے تعلق رکھنے والی آفتول کی باریکیاں سجھ لے گاوہ اس اعتراف پر مجبور ہوگا کہ اس سلسلے میں سرکار ودعالم صلی الله علیه وسلم کابیا ارشاد حرف آخری حیثیت رکمتاہے۔

تخص چپ رہااس نے نجات پائی۔

سركار دوعالم سلى الله عليه وسلم كوجامع كلمات اور عكت ي كرال بهاجوا برے نوازا كيا تما آپ كى زبان مبارك ي أكلا موا ایک ایک لفظ اپنے وامن میں معانی اور تھتوں کا اتھا، سمندر رکھتا ہے اس بحرنا پداکتار کی تا سے موتی جن کر نکالنے کا کام مخصوص علاو کا ہے ' ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ دو کلام نبوت کی محسول کو سمجھ سکے۔

يهلي آفت-لايعني كلام: بروات يدم كد آدى است الغاط كي ان تمام آفات سے حفاظت كرے جو الجي بم نے ذكر كي بين لین نیبت<sup>، پرمغلوری، جموت اور خصومت و فیرو- اور مرف وه بات کے جو جائز ہو 'اور جس میں نہ بولنے والے کے لیے کوئی مترز</sup> ہو'اور نہ کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور مشرر نہ دینے والی بعض باتیں اسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لابعنی اور بے فائدہ ہاتیں ہیں'ان میں وقت کا ضیاع بھی ہے'اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے' اور بهتر کے عوض کمتّر کو حامل کرنے کا عمل بھی ہے " کونکہ اگر محظم بولنے کے بجائے آپنے قلب و داخ کو اللہ تعالی کی ذات و مفات میں قار کرنے کی طرف ماکل کر آتویہ اس کے حق میں زیادہ برتر ہوتا 'بت ممکن تھا کہ اس قلر کے بیتے میں اس پر انٹہ تعالی کی رحمتوں کے درواز کمل جاتے 'اور قلب کو اِنشراح نعیب ہوجا آ۔ نیز ہولئے کے بجائے اللہ تعالی کی جلیل 'شیع 'اور تجید بی کرلیتا تویہ اس کے حق میں زیادہ مفید ہوتا۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ آگر ان میں سے ایک بھی زیان ہے اوا ہوجائے توجت میں ایک محل تیار ہو' ہو محض خزانہ حاصل کرسکتا ہو آگر وہ پھرجع کرنے بیٹے جائے تو اسے بدیختی کے طلاوہ کیا کہا جائے گا' یہ اس محض کی مثال ہے جو اللہ تعالی کا ذکر ترک کرے کسی لا یعنی اور بے فائدہ محرمباح کام میں مشخول ہوجائے آگرچہ وہ محمدی اللہ نمیں ہو سکا اور جس کام میں وہ معمون ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فان المؤمن لا يكون صمت الافكر اونظر مالا عبرة ونطق مالادكر(١) مؤمن كي خامو في الراس كا كلام ذكر الى موالي مواس

بندے کا اصل سرایہ اس کے او قات ہی تو ہیں' اگر اس نے اپنے او قات لایعیٰ کاموں میں مرف کے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لیے ذخرہ کرکے نہ رکھا تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ گئے گا' اس لیے نبی اکرم معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من حُسن اسلام المرء تركممالا يعنيه (تدى ابن اجد ابو مررة) آدى كاسلام كام وفي المررة) آدى كام ترك كرد.

بلکہ ایک مدیث اس سے بھی زیادہ سخت مغمون پر مقتل ہے ، معنرت الل مدایت کرتے ہیں امدی جنگ میں ہم میں سے ایک نوجوان قسید ہوگیا ، ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر پھر بندھے ہوئے تھے ، یہ پھراس نے بھوک کی وجہ سے باندھ رکھے تھے ، اس کی مال نے اپنے قسید بیٹے کے چرے سے مٹمی جھاڑی اور کئے ملی بیٹا! جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ومايلريك لعله كان يتكلم فيمالا يعنيه ويمنع مالا يضره (تنن مختراً) عَمَا يَا ؟ شايدوه العِن بات كراً بو اورجوج العنان ندوي بوده (دو مرون كو) ندويا بو

ایک مداہت میں ہے کہ ایک روز کعب نظر نہیں آئے تو سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگول نے مرض کیا دو نکار ہیں' آپ ان کی عیادت کے لیے چلے' جب آپ ان کے پاس پنچے تو ارشاد فرمایا تابیشر یا کعب (اے کعب بچنے خوش فبری ہو) ان کی والدہ نے زبان نبوت سے یہ جملہ سنا تو خوش ہوکر بیٹے سے کئے لکیں۔ اے کعب! بچنے جنت مبارک ہو' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بوجھا۔

منهنمالمتاليةعلىالله

یہ کون عورت ہے جو خدا پر عظم کرتی ہے۔

كعب في عرض كيايا رسول الله إيد ميري والدوين "آب في فرمايا:

ومايدريك ياام كعب لعل كعباقال مالا يغنيه اومنع مالا يغنيه (ابن الي الدنيا-

(۱) کھے اس دوایت کی اصل میں لی احمر حمرین ذکرائے این عاکشہ سے اور الموں نے است والد سے کا کیا ہے کہ آ تعزت صلی اللہ طیہ وسلم نے ایک دوز اس معمون کا خطبہ دیاان اللہ المرنی ان یکون نطقی ڈکر اوصیمتی فکر اونظری عبر قالین اس کی شد ضیف ہے۔

ہتلائیں۔ فرمایا:۔

کعب کی بال تھے کیا معلوم ؟ شاید کعب نے بلا ضرورت کلام کیا ہویا فیرمند چڑے منے کیا ہو۔

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت کلام کرنے والا بھی محاسبے ہے نہیں ہے گا اور جس کے ذیتے کچے حساب ہو آئے اسے سید سے جنت میں جانے کی سعاوت نعیب نہیں ہوتی ' محاسبے بھی توعذاب ہی کی ایک صورت ہے 'اس عذاب ہے ہمنکا رہ پاکہ ہی جنت میں جانے کی سعاوت نعیب نہیں ہوتی ہوں گا ہے۔ مسلم خطرت میرانشد بن سلام اس درواز نہ اج سب سے پہلے جو مختص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا 'سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام اس دروازے سے اندر آئے ' پھے لوگ ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں ہتا ہا۔ اور دریا فت کیا وہ کون سا مضبوط عمل ہے جس کی بتا پر تسمارے جنت میں جانے کی توقع ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آئیک کمزور آدمی ہوں' میرے پاس مضبوط عمل کہ ان کی میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں' اور فیرضروری میرے پاس مضبوط عمل کہ ان اللہ علیہ وسال اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کا انہ میں گئے ایسا عمل نہ بتا دوں جو جسم کے لیے بلکا ہو اور میران کے لیے بھاری ہو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا ان ہو اور میران کے لیے بھاری ہو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا: یا رسول اللہ علیہ وسلم کے ان سے اللہ علیہ وسلم کے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ایسا عمل نہ بتا دوں جو جسم کے لیے بلکا ہو اور میران کے لیے بھاری ہو "میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا: یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا: یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا: یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کیا: یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کیا جب اللہ علیہ وسلم کیا ہو اور میران کے لیے بھاری ہو "میں کے عرض کیا: یا رسول اللہ و اور میران کے لیے بھاری ہو "میں کے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کیا ہو اور میران کے لیے بھاری ہو "میں کیا ہو اور میران کے لیے بھاری ہو "میں کے عرض کیا: یا رسول اللہ و اور میران کے بھاری ہو "میں کیا کہ و اور میران کے بھاری ہو "میں کیا کہ و اور میران کے بھور کیا ہو اور میران کے بھور کیا ہوں کیا کہ میں کیا ہو اور میران کے بھور کیا ہو اور میرانے کیا ہور میران کیا

هوالصمت وحسن الخلق وتركمالا يعنيك (ابن الي الدي اسندمنقلع) ومل خاموى خش اخلاق ادر فيرضوري (كام يا كلام) كاترك كرتا ب-

بے فاکدہ کلام کی تعریف : بے فاکدہ کلام اس کلام کو کہتے ہیں کم آگر تم خاموش رہو تونہ کوئی گناہ لازم آئے اور نہ فی الوقت یا بعد میں کسی میں بیٹے کرا ہے سفر کے قصے یا بعد میں کسی میں بیٹے کرا ہے سفر کے قصے ساؤ اور لوگوں کو ہتلاؤ کہ میں ہے ہیں میں بیٹے کرا ہے سفر کے قصے ساؤ اور لوگوں کو ہتلاؤ کہ میں ہے بائد ویالا بہا وار دوال دوال نمریں دیکھی ہیں 'خوش ڈا گفتہ کھائے ہیں ' طرح طرح کی چڑوں کا مشاہرہ کیا ہے ' فلاں فلال ہزرگوں اور مشام کے سے کما تا تیس کی جی وغیرہ وغیرہ سے وہ امور ہیں کہ اگر تم افسی بیان بھی نہ کو تب کا مشاہدہ کی میں کوئی مناہ نسیں ہے اور نہ کسی تسمی میں میں مورت میں ہے جب کہ تمام واقعات بلا کم و کاست میں میں میں کہ میں اس مورت میں ہے جب کہ تمام واقعات بلا کم و کاست میں میں کا میں اس

کتے جائمیں' نہ ان میں کسی شم کی کمی ہو' نہ زیادتی' نہ کسی مخص کی غیبت **ہو' اور نہ کسی تلابق کی نم**رمت' نہ خودستائی ہواور نہ اظہار تفائح اس احتیاط کے باوجود کی کما جائے گا کہ تم نے اپنے سنر کا حال بیان کرے واقعہ طنائع کیا ہے ، محریہ بھی معلوم نہیں کہ تم اتنی امتیاط رکھ سکومے یا نہیں یا دانستہ طور پران آفات میں سے کہی افت میں بتلا ہوجاد مے۔ یک علم کسی محض سے فیرضوری بات بہ چینے کا ہے اس طرح کا سوال کرما ہمی وقت ضافع کرنے کے مرادف ہے الکد سوال میں زیادہ قباحت ہے ہی تک سوال کرے تم نے اپنے خاطب کو جواب پر مجبور کیا ہے اور اس کا وقت مجی ضائع کیا ہے۔ اور ساس صورت میں ہے جب کہ سوال کرنے میں كوكى آفت ند مو ورند اكثر سوالات من آفات بوشيده موتى بين شاقتم كسي سيد بوجموك كياتم روند كر مواوروه اشبات مين جواب دے تو کما جائے گا کہ اس نے اپنے جواب سے عماوت کا اظهار کیا ہے عمکن ہے دواس اظهارے ریا م کا شکار موجائے اگر ریا کا شکار ند ہمی ہو تب ہمی اس کی خنید حبادت کملی عبادت میں بدل جائے گئی جب کہ چیسپ کر عبادت کرنا افعنل ہے اور اگر اس نے لغی میں جواب ریا توبہ جموت ہوگا جواب ندریا خاموش رہاتواس سے سوال کرنے والے کی جھیرلادم آئے گی اور اسے تکلیف موى اور آكر كوئى حيله ايماكياكه جواب نه دينا يزيد توخواه كؤان أبعن موكى اس طرح ايك فيرضوري سوال سان جار افات من سے ایک آفت مورلازم آئے گی جموت محقیر مسلم اور دہی انجمن-ای طرح کمنا ہوں کا حال مجی نہ ہو چمنا جائے اور نہ کوئی اسک پوشیدہ بات دریافت کرنی جا ہے جے اللاف میں شرم آئے ، کسی سے یہ بعضا بھی مجع نہیں ہے کہ فلال مخص نے تم ے کیا کہا اوال منص کے بارے میں تہماری کیا رائے ہے " کی مسافرے یہ ند معلوم کرنا جاہیے کہ وہ کمال سے آیا ہے " بعض اوقات اپنے شہر کانام بتلانا اس کی مصلحت کے منافی ہو آ ہے ' کی کتا ہے تو مصلحت نوٹ ہوتی ہے ورند جموث بولنا پڑ آ ہے۔ اس طرح سي عالم سے ايما سكله دريا فت نه كروجس كى تهيس ضرورت نه جو العض او قامت مسكول (وو مخص جس سے سوال كيا جاسے) جواب نہ دینے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے اور وہ علم وہمیرت کے بغیر مسئلہ ہلا کراپنے آپ بھی تمراہ ہو تا ہے اور حہیں بھی غلط رائے پر وال دیتا ہے۔ فیرمفید کلام میں اس طرح سے سوالات واعل نہیں ہیں میوں کہ ان میں گناہ یا ضرر موجود ہے عیرمفید کلام ہے ہمارا مقصد اس مثال سے واضح ہو گا کہ حضرت لقمان محکیم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس محصے وہ اس وقت زرہ ہنا رہے تھے ' انہوں نے اس سے پہلے زرہ نہ دیکھی تھی اس لیے احس لوے کالمباس دیکھ کر جیرت ہوئی اور انہوں نے معترت واؤد علیہ السلام ہے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا الیکن محمت مانع آئی اور خاموش رہے اجب زیرہ تیار ہو گلی تو معترت واؤد علیہ السلام نے اسے بہن کردیکھا اور فرمایا لڑائی کے لیے زِرو کتنا عرولیاس ہے القمان تعلیم نے دل میں کما خاموشی ہی بوی تعکمت ہے الیکن اس را ز کو سیجے والے اور سمجھ کر عمل کرنے والے بہت کم ہیں 'یمال انسیں سوال کے بغیری نورہ کاعلم ہو کیا اور ہوچنے کی منرورت ندرى ـ اس طرح كے سوالات ميں آكر ضرر ممى كى المانت المبالغة الميزى رياء ۔ اور جھوٹ وغيرہ عيوب ند بول تووہ غيرمغيد كلام میں داخل ہیں اور ان کا ترک کرنا حسن اسلام کی دلیل ہے۔

بے فائدہ کلام کے آسیاب : بے فائدہ کلام کی اسباب کی بنا پر کیا جا تا ہے بھی اس لیے کہ شکلم کو فیر ضوری بات ہو چھنے کی حرص ہوئی ہے بھی اس لیے کہ بات کر کے مخاطب کو اپنی طرف اکل کرتا جا بتا بھی حرص ہوئی ہے بھی اس لیے کہ مخاطب ہوا ہی طرف اکل کرتا جا بتا بھی ول اس لیے کہ مخاطب بنائے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے بھی ول بسلانے کے کہ مخاطب بنائے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے بھی ہے بر بلانے کے لیے تھے کہ انیاں کمی جاتی ہیں ان سب کا علاج ہیں ہو کہ جمہ ہے ہر افظ کا محاسبہ کیا جائے گا میں میں اس المال میں اور زبان جال ہے جس کے ذریعہ میں جنت کی حوریں پھالس سنتا ہوں انہا اصل سرمایہ ضالع کرنا اور اسٹے فیتی جال کو بیکار پڑے رہنے دیتا کہ ان کی محقومی ہے۔ یہ جا گا کہ میں مفید کلام ہے مرض کا علی علاج ہے کہ گوشہ تنمائی افقیار کرے 'یا اسٹے منو میں کئرر کے لیے نیان کو بھی بھی مفید کلام ہے دو کہا کہ فیر مفید کلام نہ کرنے کا عادت ہوجائے تاہم اس محض کے لیے جے گوشہ تنمائی کے بجائے مل جمل کر رہنا ذیادہ ہون

زمان کو روکنا بہت مشکل ہے۔

مَا يَلْفِظُمِنُ قُولِ إِلاَّ لَكُنِّيرٌ قِينَ عَتِيدٌ (١٣١٨م ١٥٠١)

اوروه كوكى لقط نوان سے نيس تا لئے يا انحراس كياس ق ايك ماك لكانے والا تارہے۔

کیا تہیں اس بات ہے شرم نہیں آئی کہ جب میدان جشریں تمہارا اعمال نامہ کھنے گاتو اس میں بے شار ہاتی ایسی ہوں گی کہ نہ ان کا تعلق دین سے ہوگا اور نہ دنیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ لوگ جمدے اپنے سوالات کرتے ہیں کہ جس طرح بیا ہے کو محمد ناز این لذیذ لگنا ہے اس طرح بھے ان کا جواب دینے میں مزو آ با ہے 'لیکن میں اس ورسے خاموش روجا تا ہوں کہ کمیں میرا کلام ذاکر نہ ہوجا ہے۔ مطرف فرماتے ہیں کہ حمیس اللہ تعالی کی جلامت شان کا کھا طرکت کیا اور کمی ایسی مجکہ اس کا ذکر کرتا جا ہیں جمال الجانت کا شائبہ بھی ہایا جائے' شاتھ کے یا کدھے کو دیکھ کریوں کما"اے اللہ!اے ہٹادے "مناسب نس ہے۔

ذا كد كلام كاحصر : به بنلانا بهت مشكل ب كه كون ساكلام ذا كدادر فير ضروري به كيون كداس كاحمر نبيس به البته قرآن كريم مين مفيداور ضروري كلام كاحمر كريا كياب مبيهاكمه الله تعالى كارشاد ب.

لا خیر فی کیسر مِن نَجُواهُم اِلاَ مَن اَمْرِیصَدَقَة اَوْ مَعُرُوفُ اَوْ اِصلاح بَینَ الله النَّاسِ (پ٥٠٣ ایت ۱۳) عام لوگوں کی اکثر مرکوفیوں میں خیرتیں ہوتی ہاں محرد لوگ ایتے ہیں کہ خیرات کی یا اور کمی تیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کرنے کی ترخیب دیے ہیں۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرات بين

طوبلى لمن امسك الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله (بنوئ ابن قانع ، بيق ــ ركب المري)

اس مخص کے لیے خوشخبری ہوجوا بنا زائد کلام روک اور زائد مال خرج کرے۔

لیکن افسوس مملاً توکون نے اس مدیث کا مطبوم بدل والا ہے۔ اب لوگ زائد مال جع کرتے ہیں اور زبان کو زائد کلام سے نسین روکتے۔ مطرف این میدائند اسے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہیں ہو عامر کے چند افراد کے ساتھ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے باپ ہیں 'ہارے آتا ہیں' آپ ہم سے افضل ہیں' آپ ہمارے موس ہیں' آپ ایسے ہیں' آپ دیسے ہیں' آپ اے ان لوگوں نے فرمایا۔

قولواقولكمولايستهوينكمالشيطان(ابن الى الدياا ابوداؤدال) الى بات (ضور) موكنة ندكديد

مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کمی کی تعریف کر آ ہے تو ہزار احتیاط کے باوجود کوئی ند کوئی بات زبان سے ایس لکل ہی جاتی ہے جو

ظاف واقعہ ہویا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے 'اگر تعریف می بھی ہوت بھی ہے اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں شیطان غیر ضوری کلمات زبان سے اوا نہ کراوے۔ حضرت حمد اللہ این مسعود قرائے میں کہ میں حمیس زائد کلام سے ور تا ہوں اوی کے لے اتنا کام کانى ہے جو منورت يورى كردے- عابد كيت بين كه آدى كى زبان سے لكا موا برلقظ لكما ما يا ہے يمال تك كه اكر كوئى مخص اپنے بچے کو خاموش کرنے کے لیے کمدرے کہ میں تیرے لیے فلال پیز فرید کرلاؤں گا اور فریدنے کی نیت نہ ہو توا ہے جموث لکما جائے گا۔ حسن بعری سے بی کہ اے انسان! حیرا نامہ افعال پھیلا ہوا ہے اور اس پر دو فرشتے حیرے اعمال لکھنے کے لي معين إن اب يه ترى مرضى پر محصرے و عاب كر مم كريا نياده ، بر مل كلما جائے كا اور قيامت من يه نامة اعمال تيرب حن ميں يا تيرے خلاف بدا جوت موكا- روابت ہے كہ حطرت سلمان عليه السلام في اليد جن كوكس معماء اور يحد جوّل كو اس كے يہ رواند كيا ماكد جو كر و كرے او رحمال كيس وو جائے اس كى اطلاع ويں انسول نے اكر متلايا كريد جن بازاركيا وہاں من كراس في اسان كي طرف ديكما " پيريني انسانول كود كيد كركردن بلاتي اور استح بريد مميا معترت سليمان عليه السلام كواس كي اس حركت ير تعب بوا "آب نے اس كى دجد دريافت كى بجن نے جواب رياكہ مجھے فرشتوں ير جرت بونى كدورانسانوں كے سروں پر بينو كر كتنى جلدى ان كے اعمال كا حال لك رہے ہيں محرانسان پر تعب ہواكد وہ كتنى جلدى بمك جا ماہے۔ ابراہيم تبي كتے ہيں كہ مؤمن بولئے سے پہلے یہ دیجما ہے کہ بولنا اس کے حق میں مغید ہے یا مُعز اگر مغید ہو تو ہو آیا ہے درنہ دپ رہتا ہے۔ اور فاجر ب سوسے سمجے بول ہے۔ حضرت حسن قرماتے ہیں جو زیادہ بول ہے وہ جموٹا ہو ماہ ،جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اس کے کناہ بمی زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے اخلاق فراب ہوتے ہیں وہ اسے نفس کو تکلیف پنچا تا ہے عموین دینار روایت کرتے ہیں کہ ایک معض نے سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آب انسانی کی اور دیر سک بولا۔ تب نے اس سے دریافت فرمایا کہ تیرے من میں کتنے پُردے ہیں؟ اس نے مرض کیا صرف زبان اور دانت ہیں اب نے فربایا: اس میں کوئی الی چربھی ہے جو تھے یو لئے ے دوک دے؟ (ابن ابی الدین - مرسلاً) - ایک دوایت میں ہے کہ بیات آپ نے اس فض سے قربائی جس نے آپ کی تعریف من كلام كوطول والفااس موقعة براب نيد بمي قرايا فقاكد من معض كوزيان ي منتول كوتى عدي شري جنانس كياكيا-ایک دانشور کتے ہیں کہ اگر کمی مخص کو مجلس میں بیٹ کرولنا اچھا گھے واسے خاموقی افتیار کرنی چاہتے 'ادر اگر جپ رمنا اچھا کے تو يولنا چاہئے 'زيد ابن الى حبيب كتے إس: عالم كافتنديہ ب كدا سننے ب زيادہ يولنے من تحريف و تلبيس اور تزكين وفيرو ے خطرات ہیں۔ حضرت ابن مر فرماتے ہیں کہ آدی کے لیے جس مضور کویاک کرنا زیادہ ضوری ہے زبان ہے۔ حضرت ابوالدرداء نے ایک زبان دراز مورت کے متعلق قربایا کہ اگریہ بولئے کی صلاحیت سے محروم موتی تویہ اس کے حق میں بمتر تھا۔ ابراہیم ابن اُدہم کتے ہیں کہ آدی ال اور کلام کی زیادتی سے جاہ ہو گاہے۔

 آفت کا شکار ہونے والا عموماً تباہ و بمهاو ہوجا تا ہے 'آگرچہ وہ اس ذکر کو معمولی سجھتا ہے اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کر تا' لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہو گا کہ وہ جس معصیت کو معمولی سجھے رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی تباہی لے کر آئی ہے' حضرت بلال بن الحرث سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نفل کرتے ہیں:۔

ان الرّجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فيكتب الله بها رضوانه الى يوم القيام وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة (ابن اج "تذى) آدى الله كوفي كرفي يوى خوهنووى ماصل في ادى الله كوفي كرفي يوى خوهنووى ماصل في موى الله تعالى تادا من كرفي الله تعالى تادا من كرفي الله كوفي كين الله عروم الله تعالى تادا من كله الله عروم الله تعالى تادا من كرفي الله والله كرفي الله كرفي الله كله الله عروم الله كرفي ال

حفزت ملقمہ فرمایا کرتے تھے کہ بلال بن الحرث کی اس مدیث نے بھیے بہت ی ہاتوں سے روک دیا۔ ایک مدیث میں ہے:۔ ان الر جل پند کلم بال کلمہ یضح کے بھا جلساءہ یہوی بھاابعد من الشریا (۱) آدی اپنے ہم نشینوں کو ہسانے کے لیے ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے (دوزخ میں) ڈرتا سے زیادہ وُر جارِ آ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرمائے ہیں کہ آوی بعض او قات لا پروائی میں ایسی بات کمہ دیتا ہے جس کی سزا اِسے دوزخ کی صورت میں ملتی ہے اور جمعی ایسی بات کمہ دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو آئے ایک حدیث میں ہے:۔

اعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل (ابن الى الديا مرسلاً العراق مرسلاً المرائل مرسلاً المرائل مرسلاً المرائل مرسلاً المرائل موقعة على ابن مسودًا

قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاکار وہ لوگ ہوں سے جو باطل میں زیادہ مشخول رہے ہوں کے۔ قرآن کریم کی بیدود آیتیں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں:۔ وکٹنا کنٹ وکٹ منظ النجائیضیئی (پ۲۹ر۲۸ آیت ۳۵)

اورمنظه میں رہے والوں کے ماہد ہم ہمی (اس) منظ میں داکرتے تھے۔ فَلاَ تَقَعَدُوامَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَلِيْتُ غَيْرِهِ إِنْكُمُ إِذَا مِثْلُهُمُ (ب٥ ر١٤ آيت ١٢٠)

ان لوگوں کے پاس مت بیٹو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کردیں کہ اس مالت میں تم ہمی ان بی جی ہے ہو جاؤگے۔ جیسے ہو جاؤگے۔

حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سرین میں ہمتے ہیں کہ ایک افساری محالی جب اس طرح کا باطل کلام مجلس سے گذرتے تو ان سے فرماتے وضو کرلو اس لیے کہ تمہاری بعض باتیں حدث سے بھی نیادہ بُری ہیں ہیہ ہے باطل کلام

<sup>(</sup>١) ابن الى الدنيا - الا برين الى معمون كى ايك روايت عاري ومعلم اور ترفى عن ب الفاظريري: ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بالسايهوى بها سبعين خريفا في النار "

کی تفسیل۔ یہ غیبت' چفکوری' اور بدگوئی ہے الگ ایک حتم ہے' باطل کام ان ممنوعہ امور کا ذکر کرتا ہے جن کا سابق میں وجود ہوچکا ہو اور کوئی دینی ضرورت ان کے ذکر کا باعث نہ ہو' اس میں بدعات اور فاسد ندا ہب کی حکامت' اور صحابیٹ کے باہمی اختلافات کا ذکر ہمی واعل ہے۔

چوتھی آفت۔بات کا ٹنا اور جھڑا کرتا: بات کا نے ہے منع کیا گیاہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-لات مار اختاک ولا تماز حعولا تعدم و عداف تخلف (تمدی- ابن مہاں) اپنے بھائی کی بات مت کا نئے اور نہ اس سے ندات (ناشائٹ ) کراور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرجے تو پورا نہ کرے۔

ذرواالمراءفانه لاتفهم حکمته ولاتومن فتنت (طرائدا الاالدرام) بات کائی موژوه ایو تکنداس (عمل) ی عمت مجی جاتی به اورنداس کے فقے سے محفوظ رہاجا ہے۔ من ترک المراءو هو بنی له بیت فی اعلی الجنه ومن ترک المراءو هو مبطل بنی له بیت فی ریض الجنم ۱)

جو مخص من رہونے کے باوجود بات کائی ہموڑوے اس کے لیے جنت کے املی درہے میں ایک مرینایا جائے گا'اور جو مخص باطل پر ہو کربات کائی ہموڑے اس کے لیے جنت کے وسلم میں کمرینایا جائے گا۔ عن ام سلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ماعهدالی رہی بعد عبادة الاو ثان و شرب الخصر ملاحاة الرجال ابن ابی الدنیا فرانی بہتی) اُم سلم فراتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ بول کی بوجا اور شراب نوشی (سے بچنے کے عرد) کے بعد سب بہلا عمد جو اللہ تعالی نے جھے لیا وہ لوکوں کے ماتھ جھڑا (نہ) کرتا ہے۔

ماضل قومبعدان هداهم الله الااو توالحدل (تذى -ابوامام) الله المائي ماضل قومبعدان هداهم الله المائي بمكنون الله الله الله الله الله الله بمكنون

میں جلا کردیا گیا۔ لایستکمل عبد حقیقت الایمان حتی ینر المراعوان ان کان محقاد ۲) بنرے کا ایمان اس وقت تک کامل نمیں ہوتا جب تک کہ وہ بات کا ثنانہ چھوڑوے آگرچہ حق پر کھل نہ

ست من كن في مبلغ حقيقة الايمان الصيام في الصيف وضرب اعداء الله بالسيف و تعجيل الصلاة في اليوم الدجن والصبر على المصيبات واسباغ الوضوء على المكارمو ترك المراء وهو صادق (ايومنمورويلي - ايوالك العري) حيد معلي جي معملي جي معملي موجود بول وه حقيق ايمان كورج تك بنج جاتا ب كري ك زماني بي روز بي ركان كوار بي الله كوفنول كي كروني أوان برمات كونول بي نمازي جلدي كرنا معيبتول برمبركرناول نه چائ كراوجود يوراو موكرنا اور عامون كي ياوجود يات نه كانا-

<sup>(</sup>١) يروايت كتاب العلم من كذر عكل مهد (٢) ابن الي الدنيا- الإبيرة- منداحم من يروايت ان الفاظ كم ما تقد مه-"لا يومن العبد حتى يشرك الكذب في المراحة والمراء وان كان صادقا"

حضرت زہرنے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کمی سے قرآن کے باب میں جھڑا مت کرنا ہم لوگوں کے سامنے اس کی باب نہ لا سکو کے ایکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہتا۔ حضرت عمرین عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دبنی مسائل میں جھڑا پیدا کرنے والا مختص عابت قدم اور مستقل مزاج نہیں ہو ہا وہ اکثرید کا رہتا ہے اسلم بن بیار کتے ہیں کہ وہنی ہے ہی کہ اگیا ہے جہالت کا لمحہ وہی ہی جس میں وہ کی دو سرے کی بات کا قاب اور ای وقت شیطان اس کی افورش کا مسمی رہتا ہی کہ اگیا ہے کہ بدائیت کی مدشن پائے فرو کے بعد جو قومی عمرای میں چٹلا ہو کی وہ صرف جھڑاں کی وجہ ہے ہو کی محرت انس بن الک فرماتے میں جھڑا اور دو ان کے والد مور کی مورت اقدان نے اپنے میں فرمایا کہ بات کا نے اور جھڑا کرنے ہے دل سخت ہوجا تا ہے اور سینوں میں رکسینے کا جی پڑ جاتا ہے۔ حضرت اقدان نے اپنے معرف کی وفورداتے 'جھڑالو 'اور اپنی بات پر معرد کھوٹو سمجھ لوکہ میں تیرے لئے فرت پیدا ہوجائے گی 'بلال بن صد کتے ہیں کہ جب سی کو فودراتے 'جھڑالو 'اور اپنی بات پر معرد کھوٹو سمجھ لوکہ میں تیرے لئے قرت پیدا ہوجائے گی 'بلال بن صد کتے ہیں کہ جب سی کو فودراتے ہیں کہ معمولی معمولی چوں میں بھی اختلاف ہے بیک اس کے لئے آخرت کا خمارہ مقدر ہوچکا ہے۔ حضرت سفیان ٹوری فرماتے ہیں کہ معمولی معمولی چوں میں بھی اختلاف ہے بیک اس کے لئے آخرت کا خمارہ مقدر ہوچکا ہے۔ حضرت سفیان ٹوری فرماتے ہیں کہ معمولی معمولی چوں میں بھی اختلاف ہے بیک اس کے گئا رہنا میں میں فرمایا کہ تارے والے گی اور وہ حاکم وقت کے بمال میری پُرائی کرے گا'اور میٹھا کہ میں فرمایا کہ تارے گا مورد کے آغاز میں میں فرمایا کہ تارے گا میں خدرت ابوالدرواء فرماتے ہیں کہ بھی انور اس جھڑا اس وہ تی کو فاک بھی بطاستا ہے 'اور تماری ندگی کا مزہ مقدر کر مسل ہے دوستوں سے جھڑا اس وہ تی کو فاک بھی بطاستا ہے اور تماری کو الد طبیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ وسلم کا اللہ وہ سلم کا اللہ وہ سمی کا درورہ کی کا درورہ کی کہ مورد کے کئی ہے۔ سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وہ سمی کا اللہ میں کہ کہ اور وہ کے لئی ہے۔ سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کا کار ہوئے کے لئی ہے۔ سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کا کار ہوئے کے لئی ہے۔ سرکار دوعائم صلی کار دوعائم صلی کار انہ کی کار کی کی کار کو کر کے گئی کی کی کرنے کی کو کر کی کی کار کی کی کرنے کی کرنے کو کرنے کار کر

تكفير كل لحاءر كعتان (طراني ابوالمد) برجم دن والي كاكفار دودار كيس بي -

حضرت عرف ارشاد فرمایا کہ نہ تین باتوں کے لئے علم حاصل کو 'اور نہ تین باتوں کی دجہ ہے اس کی تخصیل ترک کرد۔ وہ تین باتیں جن کیلئے علم حاصل نہ کرتا چاہیے یہ بین جھڑا (بحث) فحرو ریا اور وہ تین باتیں جن کی دجہ سے تعلیم ترک نہ کرتی چاہیے یہ بین ! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈہڈ 'اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعوث زیاوہ بوت بین ! حالب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈہڈ 'اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعوث زیاوہ بوت بین اس کا حضن ختم ہوجا تا ہے 'جو لوگوں کے ساتھ کی بحثی کرتا ہے اس کا وقار جمورح ہوجا تا ہے 'جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود این کو جتلائے عذاب کرتا ہے۔ میمون بن مران سے کسی نے بوجھا اس کی دجہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ اور ہوتی ہے) انھوں اس کی دجہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ اور ہوتی ہے) انھوں نے فرمایا اس کئے کہ میں نہ کسی ہے جھڑتا ہوں 'نہ کسی دل گلی کرتا ہوں۔

 ہ و فیرہ و فیرہ - قصد و نیت پر تکتہ چنی اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ بات ہوتم کمہ رہے ہو اگرچہ حقیت پر بخی ہے لین اس سے تسمارا مقصد حقیقت کا اظہار نمیں ہے ' بلکہ تمہاری خرش کے اور ہے۔ بلکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے۔ لیکن آمر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو ' بعنوں اور تکتہ چنی کا موقع تلاش کرنا نہ ہو تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے ' جدال کا حاصل یہ ہے کہ فریق مخالف کو خاموش کردیا جائے 'اس کی جمالت اور تعمور و بحز کا اعلان کیا جائے گاکہ وہ رُسوا ہو اور لوگ اس کا خراق اُڑا تیں 'اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کو شبہہ کرنا جن کی خاطر ہو تو اس کے لئے کوئی دو مرا طریقہ اختیار اس کا خراق اُڑا تیں 'اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کو شبہہ کرنا جن کی خاطر ہو تو اس کے لئے کوئی دو مرا طریقہ اختیار کرنے بچائے وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی تو ہیں ہو اور اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔

چدال اور مراء سے نیخے کا طریقہ : ان دونوں سے بیخے کا واحد طریقہ یی ہے کہ آدی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں میوب دراصل اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر موض کو اپنے خالف کی تحقیراور اپنی برتری مقصود ہوتی ہے۔ دو سرے کی تحقیر کا مذبہ اور اپنی برتری کی خواہش فنس کی دو انبی شوتیں ہیں جن پر قابو پانا بدا سخت ہے۔ اپنی برتری کا اظهار خودستائی کی قبیل ہے ب اور خودستال اسے آپ کو بدا اور باندواعلی محصے کا مقر عمل ہے جب کدر کروائی اور عظمت رب کریم کی صفات ہیں اور اس کو نصروي بين- أى ملمة تمي كونا تعن اور تم ترسيمنا بهيانه طبيعت كامتنتني بيه 'اس لين كه ورنده بحي دو سرب كوچيريا ژنا 'اور اہے زخمی کرنا پند کرتا ہے 'یہ دونوں منتیں اِنتائی ندموم اور مملک ہیں 'مزاء اور جدال سے ان دونوں منتوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو مخص می سی جبی اور محت چینی میں مشغول رہے گا وہ اپنی دونوں تباہ کن صفتوں کو نشود نمایا نے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم كريارب كا- مراء اور جدال دونون عدر كرامت سے متحاوز إن بلكه معصيت إن أكر ان سے دو سرول كو تكليف منتجي مو جمال تک کج بختی اور کت چینی کا تعلق ہے کوئی نمیں کمہ سکتا کہ ان سے انقت نہیں ہوتی جس سے بحث و تحراری جاتی ہے وہ مشتعل ممی ہوجا تا ہے 'اور ممی مجمی اس اُسلوب میں جواب ممی دینے کی کوشش کرتا ہے 'اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے معترض اور معترض علیہ بن جاتے ہیں اور اس طرح باہم وست و کر ببال ہوتے ہیں جس طرح کتے اوسے ہیں ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کواتی زک پہنچائی جائے اور آنا رسواکیا جائے کہ وہ مرنہ اُٹھا سے یا اسے ایسا دَندان قِبلن جواب دیا جائے کہ سننے والے اس کی کم یلمی کے قائل ہوجائیں۔ یہ ایک مرض ہے۔اور اس کاعلاج یہ ہے کہ اس کیر کا قلع آنے کیا جائے جس ہے اپنی برتری کااحساس ہو آ ہے اور اس کے اظہار کی جرآت ہوتی ہے اس طرح اس بسیانہ مذہبے کو گیلا جائے جس سے دو مرے کو حقیر سجھنے کا دامیہ پیدا ہو آ ہے اس علاج کی تفعیل کبر اور خود پسندی کی فرمت کے بیان میں فرکور ہوگ۔ یمال مرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب دور کرتے بی سے ممکن ہے مراء اور جدال کے اسباب کیرو غرور اور بسیانہ اوساف ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا اِزالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ کوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت و ٹانیہ بن جا یا ہے ، مجراس سے نجات پانا مشکل ہوجا تا ہے ، حضرت الم ابو حنیفہ نے داؤد طائی سے ان کی عرامت تشینی کی دجہ دریافت کی انہوں نے کہا میں اس لے عرات میں بیٹمنا موں اک جدال نہ کرنے کا مجابدہ کوں امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مجابدہ کمان موا مجابدہ تو یہ ہے کہ مجلسوں من جاز الوكول كى سنواور خاموش رمو واؤد طائي كت بين كدين في اس ير عمل كيا مجمع ايما محسوس مواكد اس مجابد عسات کوئی مجاہدہ نہیں ہوسکا۔ حقیقت می می ہے ، کمی کی زبان سے فلد بات س کر خاموش رہنا بدا مشکل اور مبر آزا کام ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب که دواس غللی کی ضمیر قادر بھی ہو اس لیے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے اس مخص کوجو جن پر ہونے کے باوجود قطع کلام نہ کرتا ہو جنت کے اعلیٰ درج کی بشارت دی ہے میں کلہ حل کا علم رکھتے ہوئے باطل پر خاموش رہنا نفس ر بدا شاق گذر ما ہے۔ خاص طور پر فداہب اور عقائد کے باب میں حق بات فلا بر کرنے کی خواہش زیادہ عالب ہوتی ہے ، بحث کرنا فبيعت بن تو بهلے على سے داخل ہے ، محرجب وہ يہ سوچنا ہے كہ فلال مقيدہ ظاہر كرنے ميں ثواب ہے توول ثواب كى حرص كراہے اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرتے ہیں والا تکہ اس طرح کی بحثوں کو ثواب کا ذریعہ سجمتا بجائے خود خطا ہے' انسان کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ اہل قبلہ کو پھی کھنے سے زبان کو باز رکھے' اگر کوئی ید حت میں جٹلا نظر آئے تواسے نری کے ساتھ تنمائی میں تھیجت کرے' منا قرانہ تقریروں سے وہ یہ سبھے گا کہ جس طرح ہر ذہب اور عقیدے کے لوگ اسٹے اپنے نہ ہب اور حقیدے کی حقّانیت ثابت کرنے کے لئے تقریر کرتے ہیں اور اپنی حریف کو خاموش کردیے ہی میں تمام ترکامیائی بھے ہیں ای طرح یہ بھی کررہا ہے' یہ خیال اس کے ول میں بدحت کو اچھی طرح رائے کردے گا' اگرید دیکھے کہ تھیجت کا اس کے ول میں اثر نہیں ہو رہا ہے او رید کہ اس کے ول میں تو کئی کوئی مخواکش باتی نہیں رہی ہے تو اپنے نفس میں مشخول ہوجائے اسے اسپنے حال پر چھوڑ دے' سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

رحمالله من كف لسانه عن اهل القيلة الا باحسن مايقدر عليه (ابن الى الدنيا-

الله تعالی اس مخص پر رحم کرے جو اس ایجھے قول کے علاوہ جس پر وہ قدرت رکھتا ہو ایل قبلہ سے اپنی زبان کو رد کے۔

ہشام بن عود افراتے ہیں کہ رسول آکرم مبلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سات مرتبہ فرمائی۔جو قض تجاد کے کاعادی ہواورلوگ اس کی تعریف کرتے ہوں' اے احزام اور مزت کی لگاہوں سے دیکھتے ہوں تو یہ شکات اس کے دل میں انجمی طرح راسخ اور قوی ہوجاتے ہیں' پھران سے چھٹکارہ آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ آگر کسی کے ول میں خضب' کبر' ریا' جاہ پہندی' اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہوجا کمیں تو ان کے خلاف مجاہدہ بہت مشکل ہوجا آہے' ان میں سے کوئی صفت الیمی نہیں جس کے خلاف جُداگانہ مجاہدہ بھی دُشوارنہ ہو' پھریہ سب تکجا ہوجا کیں تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجہد کرتا کتادشوار ہوگا۔

یانچوس آفت۔ خصومت: خصومت بھی ایک ذموم صفت ہے 'یہ جدال اور مراء ہے انگ ایک صفت ہے کیو تکہ مراء میں تخص سے متعلم کی تحقیراور ابانت اور ابنی ایر کہتے ہیں کسی کے کلام میں نقص پیدا کرکے طعن کرنا اس طرح کہ اس طعن اور اظہارِ نقص سے متعلم کی تحقیراور ابانت اور ابنی ذہانت و ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور غرض وابست نہ ہو 'اور جدال ان بحثول کو کتے ہیں جن کا تعلق ندا ہم اور عقا کہ سے ہو۔ خصومت میں بھی ہو۔ خصومت میں بھی ہو۔ خصومت میں بھی اعتراض ہنیں ہو آئے ہے خصومت میں بھی اعتراض ہو آئے و آٹار میں خصومت کی اعتراض ہنیں ہو آئے ہے کہ مراء اور جدال میں اعتراض ضرور ہو آئے۔ روایات و آٹار میں خصومت کی فرت وارد ہے معفرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں:۔

ان ابغض الرجال إلى الله الالدالحصام (عارى)

الله كے نزديك آدميوں ميں سب برا محص دو ب جو بہت زيادہ جھڑالواور خصومت پند ہو-

حضرت ابو ہریرہ سے موی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع (ابن الي الدنيا) الامنماني)

جو قض علم کے بغیر کسی خصومت میں جھڑا کرے گا وہ بیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا یہاں تک کہ اس جھڑے ہے الگ ہوجائے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خصومت سے بچ' اس لیے کہ خصومت دین کو تباہ و برماد کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ متقی اور پر ہیزگار آدی جھڑا نہیں کرتے۔ ابن قیبہ کتے ہیں کہ ہیں ایک جگہ بیٹا ہوا تھا بشرابن عبداللہ بن ابی بکرة ادھرے گذرے تو جھے وہاں بیٹا دکھے کر پوچنے گئے! یہاں کیوں بیٹے ہو؟ ہیں نے عرض کیا ایک خصومت کی دجہ سے جو میرے اور میرے بچا زاد بھائی کے درمیان چل ربی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا جھے پر ایک احسان ہے ہیں اس کا بدلہ چکانا جاہتا ہوں یا در کھ خصومت سے زیادہ بُری چزکوئی دو سری نہیں ہے بید دین کو ضائع کرتی ہے 'جین شرافت کو داغد ارکرتی ہے 'اس سے زندگی کالطف ختم ہوجا آہے
اور دل ذکر و تکریس لگنے کی بجائے خصومت کی اُنجھنوں میں پیش کر دوجا آہے۔ اینید سمتے ہیں کہ میں بشرابن حبداللہ کی یہ تھیجت
مُن کر جانے کے لیے کمڑا ہوا' میرے حریف نے کہا کہاں چلے؟ میں نے جواب دیا کہ اب میں تھے سے خصومت نہیں کوں گا'اس
نے کہا کہ خصومت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ لؤنے میراحق تنظیم کرایا ہے' میں نے کہا قبیں' حق لو تنظیم نہیں کیا'البند میں
حصول کے مقابلے میں عزت قلس کی حفاظت کرتا زیادہ ضوری سمحتا ہوں' اس نے کہا اگر بھی بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑ تا
ہوں'اور یہ چز تھے دتا ہوں' اور یہ تیراحق ہے'ادراب میں اس کا تدفی نہیں ہولی۔

یماں یہ کما جاسکا ہے کہ اگر تمی انسان کا وو سرے پر کوئی حق ہو 'اوروواسے دینے پر رضا متدند ہو تواسے حاصل کرنے کے لیے خصومت ضرور كرنى وابيد واو ظالم كتناى هلم كول نه كرف آب خصومت كومطلقاً برا كمدرب بين اللايران حق ك لي خصومت کرنے کا کیا تھم ہے اور آپ اس کی ذمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا بواب یہ ہے کہ ہر خصومت کی ذمت نہیں كرتے الك ندموم مرف وہ فصومت ہے جو باطل پر منی ہو ایا بغیرعلم کے کی جائے اجمیے دکیل بیہ جائے بغیر كہ حق كس كى طرف ہے سمى ايك فريق كى طرف سے اوا كرتے ہيں۔ اس طرح وہ خصومت بھى ندموم ب جس ميں اپنا حق طلب كيا جائے ، تيكن جس قدر حق واجب بي اس بر أكفانه كيا جائ بكه زياده عنى اور عداوت كأمظامره كيا جائي مقعد ابناحن عاصل كرنانه موبك مخالف كوايذا پنجانا مور و خصومت بحى زموم ب جس من إيزادسيندواك الغاظ استعال كے جائيں عالا كد اپناحق ظا مركرنے اور ا بی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہوا وہ خصومت بھی ذموم ہے جو بقا ہرا پناخی حاصل کرنے سے لیے ہوا لین حقیقت میں اس کے ذریعہ حریف کی تذکیل اور توہین مقصود ہو' اور اس کا محرک محض تبخض و مِناد ہو' بعض لوگ اپنے گندے مقامد چمپاتے ہیں' اور بعض لوگ اس کا برکلا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ ان کا مقعد حق عاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حریف کونیا ر کھانا ہے میراحق اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے حاصل مجی کرلوں و کوئی خاص فائدہ د بو بلکہ اگر اسے کسی کویں میں مجی پھینک دول یا ایک کی نذر کرووں تب بھی جھے کوئی پروانہ ہو اس طرح کی تمام خصوشیں انتہائی خدموم ہیں اکر مظلوم اپنے وحویٰ کو شریعت کے ہتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مرکل کرے 'نہ اس میں دعمنی ہو'نہ مبالغہ ہو'نہ عِناد کا جذبہ ہو'اورنہ تکلیف پہنچانے کامقعمد ہو تو اس کا یہ عمل حرام نسیں ہے کیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیرا پناحق حاصل کرنا ممکن نہ رہے 'اگر کوئی مخص ازے بغیراناحق لے سکتا ہو تو اس کے لیے بھتری ہے کہ وہ خصومت کا راستہ اختیارند کرے اس لئے کہ خصومت میں زبان کو جد احتدال پر قائم رکھنا مشکل ہے ، خصومت سے دلول میں کینہ پدا ہو آے 'اور فعدی آگ بحرک أفحق ہے 'اور جب آدی مختصل مو تو اس سے یہ توقع نسیں کی جاسکتی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا مصومت میں ایک مرطلہ وہ بھی آیا ہے جب وجد خصومت زہوں سے نکل جاتی ہے اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے اور دہ یہ کہ اسپے مخالف کو فكست دين اس كے ليے وہ مرحرب استعال كرتے ميں ايك دو سرے كو تكليف دے كرخوش موتے ميں اور ايك دوسرے ك مرت کے آروبود بھیردیتے ہیں مصومت کی اجرا کرتے والا ان تمام مربات کا مرتکب ہو آ ہے ماکر ملکی محص نے بہت زیادہ احتیاط مجمی کی قوید مکن ہے کہ وہ ان محرّات سے بچارہے 'نیکن اس کے لیے یہ ممکن منیں کیے وہ ول کوپر سکون رکھ سکے 'جب تک خصومت چلتی رہے گی ول پریشان رہے گا' یہاں تک کہ نماز میں ہمی سی خیال آئے گا کہ کمی طرح حریف پر غالب آ جاؤں۔ خصومت سے فیننہ و شرکوشہ ملتی ہے اس مواء اور جدال کا ہے ان دولوں سے بھی شرجتم لیتا ہے ' بہتر کی ہے کہ شرکے وروازے بند رہیں مرف ضرورت کے وقت کھولے جائمی ماکہ زبان اور ول دونوں خصومت کے لوازم اور آثرات سے محفوظ رہیں اور یہ امرانتائی مشکل ہے۔ یہ سمج ہے کہ جو مخص اپنے حق کے لیے شرقی مدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کر آ ہے وہ الله و المانين بوراً الكين الريك أولي ضور موراً ببرطيك اس كياس مال كي التي مقدار موجود موكدوه البين حل سے بياز مع

خصومت مراء اور جدال کا ادنی شریه ہے کہ آپس میں اعمی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہیں ' مالا نکہ حسن کلام حسنِ معاشرت کا جزء ہے ' اور قابلِ ثواب ممل ہے ' حسن کلام کا ادنی ورجہ یہ ہے کہ مخاطب کی رائے سے انفاق کرے ' خصومت ' مراء اور جدال میں تو سخت کلامی ہوتی ہے ' ایک دو سرے کو احمق اور جابل محمرایا جاتا ہے ' ان مالات میں خوش کلامی کی توقع ہی فضول ہے ' مالا تکہ خوش کلامی کے متعلق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

بمكنكم من الجنة طيب الكلام واطعام الطعام (طرآني واير) مسين من خش كلاي اوركوانا كلال إلى على الم

الله تعالی کا ارشادے۔

وَقُولُولِلنَّاسِ حُسَنًّا (پارم آیت ۸۳)

اورلوگوں سے بات احمی طرح کمنا۔

حضرت عبدالله ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فدا تعالی کی تلوق میں سے کوئی محص منہیں سلام کرے تو جواب میں تم بھی سلام کرواگرچہ وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو'اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

إِنَّا حُيِّيتُهُ مِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوالِأَخْسَنَ مِنْهَا (پ٥١٨ تعد)

اورجب تم كوكونى سلام كرے تو تم اس سے اجتمے الغاظ ميں سلام كما كرو-

حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیہ بھی فرمایا کہ **اگر فرمون بھی بھیے ہے کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھا ہی جواب دول'** حضرت انس موانت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ

ان في الجِنْة لَغُرفًا يرى ظاهرها من باطنها وياطنها من ظاهرها اعدهاالله تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام (تني)

جنت میں ایسے مکانات (بھی) ہیں جن کے ہا ہر سے اندر کا مظراور اندر سے باہر کا مظر صاف نظر آیا ہے ؟ الله تعالی نے یہ مکانات آن لوگوں کے لیے تیار کئے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور مفتکو میں نرمی افتیار کرتے

<u>ئ</u>ي-

مودی ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے قریب سے ایک خزیر مکذرا' آپ نے اس سے کہا: سلامتی کے ساتھ گذر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایسا فرماتے ہیں' آپ نے جواب دیا: جمعے یہ اچھانمیں لگنا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الكلمة الطِّيّبة صلقة (ملم الامرية)

اچمالغظ (بولنائمی) مدتہ۔۔۔

ايك حديث من ب

اتقوالنار ولوبشق تمرة فانلم تجلوافب كلمة طيبة (مارى وسلم عدى بن مام) الكاسع بح الرجه محوارك كالك كاراوك كراية ندلج توكي الإمالنظ بول كر

حفرت مر ارشاد فرائے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے اور وہ یہ کہ خدہ پیشانی ہے پیش آؤ اور زم تفکو کرو بھی وانشور کا قول ہے کہ زم تفککو دلوں سے کہنے کا میل دھود ہی ہے۔ ایک حقمتد کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی تھی کلام سے ناراض نہیں ہو تابشر طیکہ اس کے پاس بیلنے والا خوش رہے بسرطال المجی تفککو کرتے میں اکل سے کام نہ لینا چاہیے شاید اللہ تعالی اس کے بدلے میں تیو کاموں کا ثواب عطا کر دے ... یہ تمام تفتگو خوش کلامی کے معمل ہے 'لوند پیش کلامی خصومت' مراء اور جدال کی ضد ہے 'ان تینوں میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ نا پہندیدہ' تکلیف وہ 'اشتعال انگیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوش کلامی ہے بیش آنے اور بد کلامی ہے نیچنے کی توثیق عطا فرمائے۔

جُعِنّى آفت فصاحت كلام كے ليے تقنع : أكثرة ميان خطابت كى عادت ہے كہ وہ كلام كو غوب بناسنواركر پيش كرتے بين متميدات اور مقدّات كورتے بين اور اسے سمج و قافيہ سے آرامت كرتے بين سيد فكف اور تفتّع ندموم ہے اور مدیث مين م

اناواتقياءامتي براءمن التكلف

میں اور میری اُمت کے متنی تکاف سے دور ہیں۔

ایک روایت کی بموجب آپ نے ارشاد قربایا ند

ان ابغضكم الى و ابعدكم منى مجلسا الثر ثارون المتفيسقون المتشدقون عن الكلام (احر تنى الوقية)

تم میں سے میرے نزدیک زیادہ بڑے' اور نیشست میں جھے سے بعید تروہ لوگ ہیں جو بکواس کرنے والے' زیادہ بولنے والے اور کلام میں تصنع اختیار کرنے والے ہیں۔

حضرت فاطمه روایت كرتی بین كه سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :

شرارامتى الذّين غذو بالنعيم يأكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب و يتشلقون فى الكلام (ابن الي الديّا- يهل في الثعب)

میری است میں برترین لوگ دو ہیں جو تازو قیم ہیں میں سیلے ہیں؟ طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں اطرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تصنع اختیار کرتے ہیں۔

ایک مرتبه فرمایا :ـ

واهلك المتنطعون (ملم ابن معود)

خردار! مبالغ*ه کرنے* والے **بلاک ہوئے۔** زیمی اراز فیار نیار منتظم سرمعا

یہ کلمہ آپ نے تمن یار ارشاد فرمایا: مسلم سے معنی ہیں مبائفہ کرنا اور کسی بات کی ممرائی تک جانا۔ حضرت عزارشاد فرماتے ہیں کہ کلام میں بلیلانا اور طوالت افتیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ حمرہ بن سعد بن ابی و قاص اپنوالد کے پاس کسی ضورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے تو تجمی تم نے اتن کمی تمید نیس اور ضرورت کے اظہار سے پہلے تو تجمی تم نے اتن کمی تمید نیس باند حی اج کیا ہوا؟ میں نے سرکار دوعالم صلی افلہ علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوتے ساہے۔

ياتى على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم كما تتخلل القرالكلا بالسنتها - (احم)

ا یک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کلام کوا پی زبانوں ہے اس طرح اُلٹ کیٹ کریں گے جس طرح گائے گھاس کواجی زبان ہے اُلٹ کیٹ کرتی ہے۔

محویا حضرت سعدنے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پسندیدگی کی نظرہے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول دیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسے تمبید ہاند می جو اس موقع پر غیرضوری تھی اور جس کے بغیر مقصد پورا ہو سکیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تضمع ندموم ہے' وہ قافیۂ بندی بھی اس تھم جس ہے جو عادت سے خارج ہو۔ اسی طرح عام بول جال میں جمع بندی ہمی پسندیدہ نس ب چنانچدا کے بختن (بیدے کے منابع جائے پرجب آپ نے محرمین سے بطور آوان فلام آزاد کرنے کے لئے کما تر ان میں ہے ایک عمض بولا

يفندى من لإشرب والااكل والإصاح والااستهل ومثل ذلكعطل

ہم آیے بچے کا خوں بماکیے دیں جس نے نہ یا 'نہ کھایا 'جونہ چا' نہ چلایا 'آبیا خون بما معاف ہے۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس قص سے فرمایا کیا جالوں کی سی تک بندی کرتے ہو' آپ کو یہ بھے پیند نہ آئی کیونکہ اس میں بے تکلنی کو وہل نہ تھا ' کلکہ تضنع اور بغاوت کا اثر نمایاں تھا۔ کلام ایساکرنا جاہے جو مخاطب کی سمجھ میں آجائے 'کلام کامتصد ى دوسرے كوسمجانا ہے اس كے علاوہ جو كچھ ہے لغوے اور لكلف ميں داخل ہے 'شراجت نے اس طرح كے مخلفات كى فرتست كى ے۔ البتہ اس تھم ہے وہ قانیہ بندی متنی ہے جو خطبوں میں مرتب سے بشرطیکہ اس میں افراط و مبالغہ ند ہو 'خطیب اور واعظ کا مقدروعظ و تذکیرے بیہ ہو باہے کہ سننے دالوں کے دلول میں اکث شوق بحڑے اور اجھے افعال سے جذبے کو تحریک ملے اس سلسلے می الفاظ کی اثر انگیزی سے إنکار نہیں کیا جاسکا لیکن عام بول جال میں ندوزن کی ضرورت سے نتا نیے ک ند تحبید اور استعارے ی۔اس لیے روز مروی تفکیویں خطبہ کا زراز افتیار کرنا سرا سرجمالت ہے اس تقبیع کامخرک رہا ہے اور اس آفت میں جتلا مخص یہ جاہتاہے کہ لوگ اس کی فصاحت دہلاغت سے مرفوب ہوں اور اس کی تعریف و محسین کریں۔

ساتویں آفت۔ فخش کوئی اور سب و شم : یہ بھی فرموم اور منوع ہے افخش کوئی اور سب و شم کافیج و معدر خب باطنی اور دَنائت ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے اياكم والفحش فان الله تعالى لا ينحب الفحش ولا التفحش (نالي عالم ابن مرم)

تحش كوئى سے بچواس ليے كم اللہ تعالى كو تحش كوئى اور سے ہودكى بهند نہيں ہے۔ سخضرت صلّی الله علیه وسلم نے ان گفار اور مشرکین کو ہمی گالی وسیف نے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے سے تھے اور

لاتسبواه ولافانه لايخلص الميم شئي مما تقولون وتتوفون الاحياء الاان البذاءلوم (ابن ابي الدنيا- محدين على الباقرم سلاس نسائي- ابن عباس") انبیں گالی مُت دویاں لیے کہ جو تم کتے ہو وہ ان تک نہیں پنچا البتہ تم زندوں کو تکلیف پنچاتے ہو" فهوار إبراكمنا كمينا فك

الك روايت من ي ليس المئومن بالطعان والااللعان ولاالفاحش ولاالبذى لاتذى واسعوا عيب لكات والا العند كرف والا الحش كف واللا و ديان درا فر آماي مومن نسيل مويا-

> سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 🖚 الجنق رامعلى كل فاحش يدخلها وابن المالديا فيراهدن مثا

مر فحق مور جنت كادا فله حرام ب-

أيك طويل مديث من يهيد اريمة يتوذون اهل التارفي النارغلي مابهم من الإذي يشعون من الحميم و الجحيم بدعون بالويل والثبور رجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال لمعابالا

بعدقد آذاناعلى مابنامن الاذى في قول الله بعد كان ينظر الى كل كلمة قذع خبيث في ستلفار في المائية المائ

چار آدی دونرخ میں موکرالی دونرخ کو تکلف بھی کا سامی بازجود کہ وہ خود پہلے ہی ہے تکلف میں موں کے اس کے بازجود کہ وہ خود پہلے ہی ہے تکلف میں موں کے ان موں کے این موں کے ان کے اور ایک میں اور ایک میں دوڑھ ہوں گے ان موں کے ان چار میں ہے اور خون بہتا ہوگا الل دونرخ اس سے پرچیس مے جار میں ہے اور خون بہتا ہوگا الل دونرخ اس سے پرچیس مے اس مرائدہ درگاہ تیراکیا حال ہے کو اس میں تکلیف میں اضافہ کردیا ہے ۔ وہ کے کا کہ یہ محکرایا ہوا ہر کندے اور خبیث لفظ ہے اس طرح فظف اندوز ہو آہے جس طرح جماع سے ادر خبیث لفظ ہے اس طرح فظف اندوز ہو آہے جس طرح جماع سے ادر خبیث لفظ ہے اس طرح فظف اندوز ہو آہے جس طرح جماع سے ادر خبیث لفظ ہے اس طرح فظف اندوز ہو آہے جس طرح جماع سے ادر خبیث لفظ ہے اس طرح فظف اندوز ہو آہے جس طرح جماع سے ادر خبیث لفظ ہے۔

ایک بار حعرت ما تشری آپ نے ارشاد فرایا: ۔

یاعائشةلو کان الفحش رجلالکان رجل سوء (این الدنا) اے عائشہ اگر فش کوئی کس آدی کی صورت میں موتی توں آدی بوا خراب موتا۔

ايك دوايت بن يه: .

البذاءوالبيان شعبتان من شعب النفاق (ترزى ماكم الوالمة) في المرابع الم

یمال میان سے ان امور کابیان کرنا بھی مراد ہوسکت ہے جنیس فاہر قد کرنا چاہئے۔ دضاحت کرنے میں اس حد تک مہالند کرنا بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالی کی ذات و صفات کی تفسیل بیان کرنا ہو کیو نکہ عوام کو ان امور کی اجمالی تعلیم دینا کافی ہے 'مباللہ کرنا مناسب جس کیا تکہ مبالنہ سے فکوک و شہات پیدا ہوت ہیں اور و صوسوں کو تحریک ملتی ہے 'جب کہ محصریات کئے میں نہ وقت ضائع ہو تا ہے اور نہ سنے والے کو تحول کرنے میں تردو ہوتا ہے کو نکہ لفظ میان کو حدیث شریف میں بناء یعنی یا وہ کوئی کے ساتھ ذکر کیا جماہے اس کیے عالم احتال ہے ہے کہ اس سے بے شری کی باتوں کا اظہار و اعلان مراد ہے 'اس طرح کے امور میں چٹم ہوشی اور صرف نظرے کام لیما چاہئے نہ کہ کشف و اظہار ہے۔ ایک دوایت میں ہے نہ کہ کشف و اظہار ہے۔ ایک دوایت میں ہے نہ کہ کشف و اظہار ہے۔ ایک دوایت میں ہے نہ کہ کشف و اظہار ہے۔ ایک دوایت میں ہے نہ

أن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الاسواق (النا إلى الدنيا- جابرً طراني- امات بن زيرً)

الله تعالى فحش كواب موده كواور بازارة ل على جللها في واسك كو يند شيس كرا-

حضرت جابرین سمرہ فرماتے ہیں کہ بیں سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹیا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹے تے 'اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

ان الفحش والتفاحش ليسامن الاسلام في شيى وان احسن الناس اسلاما احسنهما حلاقا (احمد ابن الى الديا)

فاشی اور ب ہودگی کا اسلام سے کوئی تعلق نمیں ہے اوگوں میں امچھا مسلمان وہ ہے ہو ان میں ایکھے اخلاق کا حامل ہو۔

ابراہیم بن میسو کہتے ہیں 'ہم نے سناہے کہ فحق کو قیامت کون کتے کی صورت میں اضح کا یا اس کے پیدہ میں ہو کر آئے گا۔ است بن قیس کہتے ہیں کیا میں حمیس انتائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کردوں ' فحق کوئی اور بدخلتی۔

فخش موئی کی تعریف : یمان تک فحش موئی کی ندمت میں احادیث اور الغاظ نقل کئے مجے ہیں اب اس کی تعریف ملاحظہ فرہائیں

تیج امور کو مرح الفاظ میں ذکر کرنا فخش کوئی ہے۔ شاہ شرمگاہ کا نام لیا جائے افاشی عام طور پر جماع اور اس سے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے منسدہ پر داز اور بد کروار لوگوں نے اس سلسلے ہیں مرج اور فحق عبار تیں ومنع کرد کی ہیں 'وہ ان عمارتوں کو کسی ججک اور شرم کے بغیراستعال کرتے ہیں 'جب کہ لیکو کاراور خوش اَطوار لوگ اُن مبارتوں کے استعال سے بیچے ہیں ' ملک اس طرح کے امور من اشاروں اور کنابوں سے بات کرتے ہیں اور مرج الغاظ کے بجائے اِشاراتی الغاظ استعال کرتے ہیں معزرت مبداللہ بن عباس فراتے میں کہ اللہ خیا والا ہے اربم ہے وہ کتابول کو معاف کر آ ہے اور کنائے میں میان کر آ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس سے جماع کی تعبیری میں ہے وخل اس اور معبت وغیرہ الفاظ عمام کے کتابات میں ان میں فاقی نہیں ہے او کول نے تو جماع پر بھی اکتفا نسیں کیا بلکہ اس نعل کی تعبیرے لیے ایسے ایسے کلمات اور الفاظ دمنع کرلیے کہ جنہیں من کر شرم آتی ہے 'اور تا کواری کا احساس موتا ہے ان میں میں بعض الفاظ بھے کم فخش میں اور بعض زیادہ۔ اس سلسلے میں مرمک اور مرطا ہے کی عادت جدا گانہ ہے ، سرمال کم درج کے الفاظ محمدہ ہیں اور انتہائی درج کے جرام ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں دو مجمی ترقد سے خالی نہیں ہیں۔ اور الفاظ میں سختی جماع ہی کی ساتھ خاص نہیں ہے ملکہ بد طینت افراد فیر جماع میں بھی فحش سکتے ہیں 'شلا پیشاب پا خاتے کے لیے اگر میں الغاظ استعال کے جائیں تو یہ کو موت کی بہ نسبت بھریں 'اس طرح کی چیزیں بھی حق رحمی جاتی ہیں اور جو چزیں بھی مخفی رکھی جائیں انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اس لیے پاخانے پیشاب کا ذکر بھی مرت کالفاظ میں نہیں ہوتا جا ہے۔ مورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہوتا جاہیے بلکہ کتابوں اور اشاروں میں ذکر کرنا جاہے' مثلا یہ نہ کیے تیری بیوی نے کہا' بلکہ یہ کہ تحریس کمامیا ' پڑوے کے پیچے سے آواز آئی 'یا ہے کی ماں نے یہ کماوفیرہ 'عورتوں کا مرح ذکر بھی فیش کی طرف لے جا آ ہے۔ اس طرح جس قص کو کوئی میب شاہر من انجذام یا ہوامیرو فیمو کا مرض لاحق ہواس کا ذکر مراحثانہ کرے المک کنا مدہ کرے اس کا در مراحث میں داخل ہے علام بن بارون میں یہ کہ کا میں باری ہے اور زبان کی آفت میں داخل ہے علام بن بارون كت بي كد حضرت عمر بن عبد العزير ابي زمان كي بت حفاظت كرتے تھ ايك مرحبد ان كي بغل من بحورا لكا ان م لوگ ان كى عیادت کے لیے گئے 'اور معلوم کیا کہ یہ' تکلیف مس جگہ ہے 'انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندرونی جیسے ہیں۔معلوم ہوا کہ حضرت عمربن عبدالعزية كوبنل كا صريح ذكر بعي پسند تسيس تعا-

تحق تولی کا محرک عادت بھی ہو تا ہے اور اقل فت کی معبت ہی۔ کیوں کہ کمینوں اور فیق و فحور میں جطالوگوں کوست وشمی عادت ہوتی ہے ان کی اس عادت سے دولوگ بھی مثار ہوتے ہیں جو ان کی معبت افتیار کرتے ہیں۔ ایک امرانی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جمعے کوئی تھیجت فرمایے۔ آپ نے فرمایا۔

عليك بتقوى الله وان امروعيرك بشي تعلمه فيه وبكن وباله عليه واجره لك ولا تسبن شيئا (امد طرال-ابرجري الحي)

خدا ہے ڈرٹارہ آگر کوئی مخص جھے میں کوئی ہات دیکھے اور اس پر تھے عار دلائے تو تو اس میں کوئی ہات دیکھ کراہے عار نہ دلانا 'اس کے اوپر وہال رہے گا اور تھے اجر سلے گا' نہ کسی چیز کو گائی دے۔

آ ترانی کتے ہیں کہ میں نے اس تھیجت کے بعد میمی کسی چیز کو بڑا نہیں کہا۔ عیاض بن حمار نے عرض کیایا رسول اللہ! ایک فخص جو رہے میں جھے سے کم ہے بچھے گالی دیتا ہے اگر ہیں اس سے بدلد لے لول تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرایا :-السنسیاران شیط افران یہ کا فیان و میتھا نر ان ابوداؤد میالی احم)

دونوں گالی دیے والے دو شیطان ہوتے ہیں ہو ایک دو سرے کو جھٹاتے ہیں اور ایک دو سرے پر تمت زاشتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایانہ

أحياء العلوم اجلد سوم

MA

سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر (بغاري وملم ابن مسورة) مؤمن كوكالى دعافق ادراس الآل كرنا كفريد

ايك مديث يس بدالقاظ بين

المنسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المظلوم (ملم ابو برية) كالى دين والع بو يحد كت بين وه اى پر يرتا به وان دونون بن سه ابتداكر تا به جب تك كه مظلوم مد سه توادند كريد

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تنام کبیرہ گتا ہوں میں بدا محتاہ ہے ہے کہ آوی اپنے ماں باپ کو گانی دے لوگوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ اکیا کوئی فخص اپنے مال باپ کو بھی گالی دے مسکتا ہے ' آپ نے فرمایا: ہاں! اور دواس طرح کہ ایک فخص دد سرے کے باپ کو گالی دے اور دو سرا جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ (احمد مابو معلی طبرانی۔ ابن عمباس)

آٹھوس آفت۔ لعنت کرنا: لعنت خواہ انسان کے لیے ہو یا حیوان کے لیے جماد کے لیے ذموم ہے 'رسول الله ملی الله علیہ و وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

لایکونالمومن لقانا (ترزی-ابن عمر) مؤمن لعنت كرف والانس بوتا.

ر ق کے رکبار کا ہیں۔ ایک مدیث میں ہے:

لاتلاعنوابلعن اللمولا بغضبمولا بجهنم (ابوداؤد تنى-سرة بن جدب)

آلي يل ايك دومرك پرلعت نه كروئة خداكي نه اس مح فضب كي اورنه جنم ك-

حضرت حذیفہ فراتے ہیں جس توم نے ایک دو سمرے پر لعنت کی وہ عذاب آلی کی مستق ہوئی' حضرت عمران بن حصین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انخضرت معلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور انسار کی ایک عورت بھی او نٹنی پر سوار سفر کرری بھی' راہے میں او نٹنی نے کچھ نٹک کیاتو عورت بولی کم بحث! تھے پر خدا کی لعنت ہو' آپ نے ارشاد فرمایا :۔۔

خلواماعليهاواعروهافانهاملعونة

اس کابوجدا تارواوراے نگا کردواس کے کہ اب پید ملحون ہوگئی ہے۔

راوی عمران بن حمین کتے ہیں کہ وہ او نئی آج ہی میری نظروں کے مناسے اس طرح پھرری ہے جس طرح اوگوں میں پھرا کی تھی اور لوگ اس کے ملعون ہونے کی وجہ سے پھٹے نہ کوئی اس پر سٹر کر تا تھا اور نہ بوجھ لاو تا تھا (مسلم) حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخض زمین پر لعنت کر تا ہے تو وہ کتی ہے اللہ تعالی اس مخض پر لعنت کرے جو ہم میں زیادہ تافرمان ہے۔ حضرت ابو برصدین کوسنا کہ وہ اسے کسی ظلام کو تافرمان ہے۔ حضرت ابو برصدین کوسنا کہ وہ اسے کسی ظلام کو مخترت ابو برصدین کوسنا کہ وہ اسے کسی ظلام کو مخترت ابو برصدی اس میں ایک میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آب میں کبھی ایسی خطرت ابو برط نے اس میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آب میں کبھی ایسی خطرت ابو برط نے اس الدنیا) ایک روایت میں ہے:۔

اناللَعَانين لايكونون شفعاءولاشهداءيوم القيامة (سلم-ابوالدروافي

لعنت كرنے والے نہ تيامت كے دن سقار في مول م او رنه كواه-

' حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مخص آ مخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسے اونٹ پر سوار جارہا تھا 'اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی' آپ نے اس مخص سے فرمایا: اے بندہ خدا! اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہوکر ہمارے ساتھ مت چل (ابن ابی الدنیا) آپ کاید فرانا کہ ہمارے ساتھ مت چل اس فض کولعنت سے منع کرنے سے لھا۔

لعنت کی تعریف : لعنت کے معنی ہیں اللہ سے ہٹانا اور وور کرنا۔ اس لفظ کو اس مخص کے لیے استعلل کرنا ورست ہوگا جس میں خدا سے دور کرنے والی صفت موجود ہو جیسے کفراور علم۔ اس صورت ہیں یہ کمنا جائز ہے۔ علم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو'اس سیکنے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اِتجاع کرنی جا ہیے ہمیوں کہ لعنت میں خطوہ ہو' یہ ایک نازک مرحلہ ہے' اس میں اللہ پر یہ سخم لگانا ہے کہ اس نے ملحون کو اپنی قریت سے محروم کردیا ہے' یہ امر فیب ہے۔ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دو سرا مطلع نہیں ہو تا' یا اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمادیں تو وہ مطلع ہوسکتے ہیں۔

لدنت کے اسباب اور درجات : ووصفات ہو سمی پر لعنت کے مقطیٰ ہیں تمن ہیں ، کفر برعت اور فتی ان میں سے ہرایک مفت میں تین درج ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ عام وصف کے حوالے سے لعنت کی جائے شلاب کماجائے اللہ کی لعنت ہو کا فرول پر 'ید متیوں پر 'فسّال پر'' دو سرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں بچو تخصیص کرکے لعنت بینچو' شاقیہ تھے مواللہ کی لعنت ہو بھود ونعسار فی ر 'قدریه محوس اور روافض پر 'یا الله کی لعنت مو زنا کرنے والوں پر ' فلم کرنے والوں پر ' سود کھانے والوں پر۔ " یہ وولوں ورہے جائز ہیں البتہ برعت کے باب میں احتیاط ضوری ہے کیونکہ بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے متعلق دارد نہیں ہے اس لیے عوام کو تمبتد عین پر تعن ملن کرنے سے روکنا چاہیے "کیونکدان کی ہے احتیاطی سے قساد اور نزاع کا خطره پیدا موجائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سمی منعین و مخصوص مخص پر اعت کی جائے۔ اس میں خطروب مثل اگر زید کا فرما بدعتی یا فاس ہے تو اس کا وصف ذکر کرکے ان کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں شاہ فرعون اور ابوجیل پر ان کا نام لے کر لعنت کی جائے نمیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ بدونوں مغربی پر مرے تھے اکیکن کسی زندہ فنص کو معون کمنا آگرچہ وہ کا فری کیول نہ ہو متج نس ہے ، کونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مرتے ہے پہلے گائب ہوجائے اور اسلام تول کرلے 'اور اللہ کی قربت پاکر مرے 'اس صورت میں اس پریہ علم لگانا کیے معج ہوگا کہ وہ اللہ کی رحت سے دور رہے۔ یمال بد کما جاسکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی تفر ك وجد سے لعنت كى جاسكتى ہے جس طرح مسلمان سے ليے اس كى موجودہ حالت لين اسلام كى وجد سے رحمة الله كمتا ورست ہے حالا تکہ جس طرح کا فرکا موت ہے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے اس طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ سمی مسلمان کے لیے دعائے رحمت کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی اسے اسلام پر ابت قدم رکھے جو رحمت کا سبب ہے کیوں کہ دعا سوال ہے اور کفر کا سوال کرنا ہمی کفرہے البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ آگر فلاں مخص کفریر مرے تو اس پراللہ کی لعنت ہو اور مسلمان ہوجائے تولعنت نہیں۔ یہ بھی خالی از خطر نہیں۔ کیونکہ یہ شبہ بسرحال موجود ہے کہ دواسلام قبول کر باہے کا کفریر جما رہتا ہے فیب ے حال ہے تواللہ می واقف ہے اس لیے لعنت ند کرنے می میں عالیت ہے۔ یمال بید امر بھی قابل خور ہے کہ جب کا فرے سلسلے مين اس قدر امتياط ب وبد مي اور فامل سي سلط من كيا بحد امتياط نه موك ان برونام لي كراست كمنى فيس عاسي - كونك آدی کے احوال بیشہ نیکیاں ملیں رہی میل معلوم اس کا اعجام کیا ہوگا؟ یہ بات و صرف انخضرت صلی الله علیه وسلم تی دی کے ذرید جان کتے تے کہ فلاں محض من مالت پر مرب کا آید وجہ سے کہ جن لوگوں کے انجامے آپ اِخرتے ان کانام لے کرلفت كرنا مديث ب البت ب شا ايك دوايت بن يدوعا ب-

اللهم عليك بابي جهل بن هشام وعنبة بن روسعة ( عارى ومسلم- ابن معودً )

اے اللہ ابوجل ابن ہشام اور متبہ ابن رہیدہ کو اپنے قریض جگڑ لیجئے۔ آپ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو جنگ پدر میں کفر پر مارے ملے جمیوں کہ ان کا انجام معلوم تھا لیکن جب آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے جشر معونہ کے باشندوں کو قتل کیا تھا تو آپ کو اس سے منع کردیا کیا اور یہ آیت تا زل ہوئی۔ لَيْسَ لَكَمِنَ الْأَمْرِ شَيْئَى أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِم وَيُعَدِّنَهُمْ فَالْمُوْنَ (١)(١٥٥ مَرُ سَيْئَى أَوْيَتُونَ عَلَيْهِم وَيُعَدِّنَهُمْ فَالْمُونَ (١)(١٥٥ مَرُ سَيْئَى أَوْيَعُونَ (١)(١٥٥ مَرُ سَيْنَى أَوْيُعُونَ (١)(١٥٥ مَرُ سَيْنَ أَلْمُ وَلَيْنَا فَيْنَا لَعُلِيكُ وَلَيْعُونَ (١٥٥ مَرُ سَيْنَا لَوْيُونَ (١٥) مَرْ سَيْنَا فَيْنَا لَكُونُ لَكُونُ لِلْعُلِيمُ وَلَيْعُونَ (١٥) مَرْ سَيْنَا لَعُلِيمُ وَلَوْيُعُونَ (١٥) مَرْ سَيْنَا لَعُلِيمُ وَلَيْعُ وَلَيْعُونُ (١٥) مَرْ سَيْنَا لَعُلِيمُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلَمُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلَعُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلِيمُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلِيمُ لَكُونُ الْعُلُولُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَعُلُولُ مِنْ لِيعُونُ وَلِيمُ وَلَمُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْعُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ لَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ لِللْمُونُ وَلِمُ لَاللّهُ وَلِيمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لَلْمُ وَلِمُ لَاللّهُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللّهُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِمُ لَلْمُ لِلْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِمُ لِللْمُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُ لِكُولِ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم

آپ کو کوئی و قبل نہیں بیال تک کہ خداے تعالی ان پریا تو موجد ہذبائیں یا ان کو کوئی مزادے دیں میرونکد وہ ظلم بھی بدا کررہے ہیں۔

لاتكن عوقاللشيطان على الخيكري

اہے ہمائی کے طلاف شیطان کا عد گار مت ہو۔

ايك روايت من بير الغاظ بين

لاتقل هذافانه يحب اللمورسوله

ایاند کو اس لے کہ معمان اللہ اور اس سے رسول سے محت کر اے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ سمی معین فاسق کی لعنت جائز نمیں سی تلا اس میں پیافساداور محلوب اس لیے نام لے کراور حضیص کے ساتھ لعنت نہ کرنی چاہیے ' بلکہ بمتر تو یہ ہے کہ سمی تمناہ میں جتلا و کا کرشیطان پر لعنت بھیج دیں جاہیے میں تک میں ہے۔ پر دی اکسانا ہے اسے لعنت کرنے میں کوئی مطوع میں میں ہے۔

رہا ہے سوال کہ برید پر لعنت کرنا جائز ہے یا جس اس نے معزت حسین کو قتل کیا تھایا قتل کی اجازت دی تقی ؟اس کا جواب یہ ہے کہ قل اور اجازت فی دو قول کیا جائے ہے کہ قل اور اجازت فی دو قول کیا ہے کہ قل اور اجازت فی دو قول کیا ہے کہ اس لیے یہ کہنا ہی تھی نہ ہو گا کہ برید نے معزت حسین کو قتل کیا ہے یا ان سکے قبل کی اجازت دی ہے جائیکہ اس پر لعنت کی جائے کی حکمت مسلمان کی فرف بلا تحقیق مجرت عمرین الحلاب کو قتل میں ہے۔ البت میں ایس کے معزت عمرین الحلاب کو قتل کیا ہے یا ابو تواق نے معزت عمرین الحلاب کو قتل کیا ہے اس لیے کہ ابن مجلم اور ابواتواں کا قابل ہونا متوا تر روایات سے قابت ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق محراد طیہ و سلم کا ارشاد ہے۔

<sup>﴿</sup> ١٦ ) عادی وسلم -الس ﴿ ٣ ) يه روايت اين عبد البرا استيناب بيل مرسل نقل کي به ابخاري الي محرفارون اور ايو بريرة سه يدواقد نقل كيا به اليك بيل عبد الله التي اليك بيل عبد الله التي كانام نسيل -

لا يرمى رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الاار تلت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك د عاري وسلم ابوذر) صاحبه كذلك د عاري وسلم ابوذر) اكركوكي فخص كى كوكافر كه يا فاس بول كالزام د اورده اياند بولوي كفروفس كى تهت اى پرلوث جائي كون

أيك وديث مي سب

ماشهدر جل علی رجل بالکفر الاباعبه احدهماان کان کافر افهو کماقالوان له رکن کافر افقد کفر بت گفیر مایاه (ابومنمورو علی- ابوسعیدا فدری) ایک فض دو سرے فخص پر کنری کوای ویا ہے تو وہ کفران دونوں میں سے ایک پر لوقا ہے آگر دودا تع میں کافرے تو جیسا کما دیبای ہے اور اگر کافر نہیں ہے تو کوائی دینے دالا اس کی تخفیری وجہ سے کافر ہوگا۔

یہ اس وقت ہے جب کی مسلمان کو مسلمان جان کرکا فرکمالیکن آگر کسی ہنم کواس کی ہر ہت کی وجہ سے کا فرکمالو گاناہ گار ہوگا کا فرنسیں ہوگا۔ حضرت معاد فرماتے ہے کہ جو سے سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بھیے مسلمان کو گالی دینے سے اور انصاف پر ورامائم کی نا فرمانی کرنے ہے منع کرتا ہو۔ (ابو قیم فی الحلیہ) اور مردہ لوگوں کے متعلق بچو کمتا تو انتہائی پرا ہے۔ مسوق کمتے ہیں کہ میں معزرت جا تشریق خدمت میں حاضر ہوا "انہوں نے جو سے بوجھا فلاں ہنمی کا کیا حال ہے اللہ اس پر لعنت کردی میں نے عرض کیا وہ مرکبا ہے 'فرمایا اللہ اس پر رضیت نازل فرمائے' میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے 'ابھی تو آپ لعنت کردی حمیں اب رحمت کی وعاکرنے لکیں؟ فرمایا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

لا تسبوا الاموات فانهم قدا فضوا الى ماقدموا (بخارى والقص عند ابن المبارك)

مردوں کو گانی مت دواس لیے کہ وہ اپنے کئے کو پہنچ مسے ہیں۔

ایک روایت ہے۔

لانسبواالاموات فتوذوابعالاحياء (تذي-منيون شعبا)

مُردوں کو بڑامت کو اسسے زندوں کو تکلیف موگ-

ایک مرتبه ارشاد فرایان

أيهاالناس احفظوافي اصحابي واخواني واصهاري ولا تسبوا ايهاالناس اذا مات الميت فاذكر وامنه خيرا(١)

اے اوگوں! میرے رفتاء میرے ہمائیوں اور والاووں کے سلسلے میں ابلی زبان کی حفاظت کو ہور انہیں گالی مت دو اے اوگوں جب مربے والا مرجائے تو اس کا ذکر جملائی کے ساتھ کرد۔

یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ بزید پر قاتل حسین ہونے کی حیثیت سے لعنت کرنا جائز نسیں ہے اب اگر کوئی مخص یہ کے کہ کسی کا نام لئے بغیر محض یہ کمنا درست ہے یا نسی کہ اللہ حسین کے قاتل پر لعنت کرے اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل حسین پر لعنت

<sup>(</sup>۱) ابو مندور وینی نے میاش انساری سے نقل کیا ہا۔ حفظونی فی احسحاب واصعاری بخاری و مسلم میں ابو سعید اور ابوہریوہ کی روایت به "لانسپتوااصحابی" ابو واود اور ترزی میں این مڑکی مدیق به "اذکر وا محاسن مو تاکم و کفواعن مساویهم "نسائی می معرت عاکث کی روایت به "لا تذکر وامو تاکم الا بخسیر"

كرنا جائز بي ليكن يد كمد دينا بعزب كد أكر قاتل توب بيل مواسة قواس برافل كي لعنت مواسي تكديد إحمال برمال موجود بكد اس نے توب کی ہو 'چنانچہ وحثی نے آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کا حضرت حزا کی شمید کردیا تھا 'لیکن جب دو اسلام لائے تو مالت كفرك تمام كناه سافظ موصيع اب اس على كا دجه سے ان ير عن كرنا ميخ ند موكا على الكرچه كبيره كمناه ب ليكن اس كامر تكب كافرنس مويًا 'اس ليے سي قاتل كو ملعون كينے سے پہلے يد ديكه ليما چاہيے كدوہ مائٹ موا تمايا نئيں 'اكر اس نے توب كرلي تو مكون كمنامي تمين ب أكر نون كمنا مردى ي ب تولوب كي قيد كم سائد كرت الديمي علمو كا حال باقي ندرب عطرات عنال تو سكوت بى ب يى بمتر بمى بهم ني يتنسيل اس كي كى دوك لعنت كى باب من ابنى زبان كو ازاد چمور دية مين اوربيد خیال جنیں کرتے کہ ہمارا کن کرنا شرقی مدود میں ہے یا جنیں مدیدی شریف کے مطابق مؤمن لعنت کرنے والا جنیں ہو تا 'اس منف كي سواجو كفرر مركيا بوسمى ير لعنت ندكرني المسيع أكر فيركافر ير لعنت كرا و منسوص و معين افراد كا عام ند ل بلكه عام اوصاف ذکر کرے اور ان کے حالمین کو اللہ کی لعنت کا مشتق قرار دے لعنت کرنے سے بمتراللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر نہ کرے تو چپ بی رہے کی این ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کی مجلس میں تھے بلال بن الی مجدہ کا ذکر ہوا تولوگ اس کی زمنت کرنے اور اس پر زبان طفن وراز کرنے کے ابن عون خاموی سے سفتے رہے الوگوں نے کہا ہم اس کی ذمت اس نے کررہے ہیں کہ اس نے آپ تے ساتھ بڑا سلوک کیا تھا البوں نے کہا قیامت کے روز میرے نامہ اعمال میں دو کتے ہوں مے ایک لا العالا الله اور دو سرایہ كد اللال فلال منس كولعنت كى مجع يه اجها كليّا ب كد ميرے اعمال نامي من لعندى بجائے لا الله الا الله كا ذكر بو- ايك منس نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله ! مجمع می هیمت فرمائس الله الله فرمایا:

اوصيكان لانكون لقانا (امر المران)

میں بچے اس کی وصیت کر ما ہوں کہ کثرت سے لعنت نہ کیا کر۔

حضرت عبدالله ابن عرفراتے ہیں کہ کوت سے لون ملتن کرتے والا منس اللہ کو سخت تا پند ہے کسی بررگ نے است کو الل مؤمن کے برابر کما ہے۔ اس قول کے راوی حادین زید نے فرایا کہ اگریس بید کموں کہ بید قول مرفوع حدیث ب تب بھی کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ چنانچہ ابوقادہ سے اس مضمون کی ایک مدیث معقول ہے فرمایا :-

من لعن مؤمنا فهوميل ان يقتله ( بنادي ملم ابت بن مواك بوهض كي مؤمن كولون كرے وہ ايا ہے جيسے اس كو لل كرے۔

كى فض كے ليے بكر واكرة بھى أفت كے قريب من كالم كے ليے بھى يد كمنا اچھا حس كد الله اسے يار كردے يا يارى سے محت نددے یا اسے موت دے دفیرہ مدیث فریف میں ہے:

ان المظلوم ليدعو على الظالم حنثي يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم

مظلوم ظالم کے لیے بدوعا کرے اپنابدلہ لے ایا ہے پر ظالم کے لیے قیامت کے روز پھی زیاد تی ہاتی رہ جاتی ہے۔

نویں آفت۔ راگ اور شاعری : کتاب التماع میں ہم اس موضوع پر سیرماصل بحث کر چکے ہیں کہ کون سازاگ ہے اور المون سارَاك حرام طال ہے اب ہم آس بحث كا اعادہ نہيں كرنا چاہجے۔ جمال تك شامري كا تعلق ہے الحجي شامري الحجي اور بُري شامری ثری ہے۔ البتہ شاعری کے لیے اپنے کووقف کردینا اور اسے اپنا مصطلہ بنالیتا اچھا نہیں ہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

<sup>(</sup>١) مصاسى اصل نيس في - البعد تقدى من معرت ما كشامي رواعت بها "من دعا على من خلامه فقد انتصر - "

لان یمنلی جوف احدکم قیحاحتی بریه خیر له من ان یمنلی شعرا (ملم) سدین ای وقاص بخاری این ممر) مدین ای وقاص بخاری این ممر) مربائ اورووات خراب کدے یہ اس سے بحرجائے اورووات خراب کدے یہ اس سے بحرج کے شعرہ بحر

سروق سے سی نے کوئی شعردریافت کیا آپ کو بیات بھی گئی سائل نے عرض کیا: بھلا اس میں تارافتگی کی کیا بات ہے۔ فرمایا مجھے بدیات پہند نہیں کہ میرے اعمال تاہے میں شعر موجود ہوں۔ سی بزرگ سے ایک شعربوچھا کیا انہوں نے فرمایا شعر کوئی چھوٹد اللہ کا ذکر کرد۔ بسر حال نہ شعر کمتا حرام ہے اور نہ شعربانا۔ لیکن شرط ہے ہے کہ اس میں کوئی بات شرقی مدود سے متجاوز نہ ہو 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انمن الشعر لحكمة (١)

بلاشبة بض اشعار مكمت يربوت إن

شعر عمواً مرح وذم کے مضامین پر مشتل ہوتے ہیں اور ان میں جموث کی بڑی مخوائش ہے ، تاہم نہ مطلق ہجوتا پہند بیدہ ہے اور نہ مطلق مدح مکروں خود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم لے حضرت حبّان بن ٹابت افسادی سے چھھان کرنے کے لیے کما (بخاری ومسلم پراوبن عالب )۔ مدح میں مباللہ ہمی کرسکتے ہیں اس یاب میں توسع ہے ، اگر چہ مباللہ میں کذب کی آمیز فی ہمی ہو شق اس طرح کے اَشعار جموٹ کی وجہ سے حرام نہیں کے جا تکتے۔

ولولميكن في كفه غير روحه للحادبها فليت الله سائله

(اگراس کے پاس روح کے علاوہ کو نہ ہو ہا تو وہ اسے ہی گٹاریتا ' ہا گئے والے کو بھی اللہ سے ڈرتا چاہیے )

اگر ممدح می نہیں ہے تو یہ شعر کِذب محض ہے ' لیکن اگر وہ وا تعد تی ہے تو یہ مباللہ مہاح ہوگا اور اسے شعر کا حسن قرار وا جائے گا کیو نکہ اس سے حقیقت مقصور نہیں ہوتی بلکہ ممدح کی انتہائی مقارت کا بیان مقصور ہو ہا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ طیہ وسلم کے سامنے بار ہا ایسے شعر پڑھے ہے جن میں اس نوع کا مباللہ ملتا ہے لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا ' معرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز میں کے فد کات ری تھی اور آپ اپنا ہو آبی رہ تھے میں نے لگاہ اُٹھا کر آپ کی طرف و کھا تو آپ کی پیشانی پہنے کے قطرات سورج کی روشنی میں ستاروں کی طرح جململا رہے تھے 'میں اس حسین منظر رحم یہ ذوہ رہ گئی آپ نے جھے جہت ہے کہ اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا قو دریافت کیا اب عائشہ اس بات پر جرت کردی ہو ' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی پیشانی پر بیٹ کے فرات ساروں کی طرح جمک رہ ہیں آگر ابو کیر میں گئی ہیں اور جس کے تعرات ساروں کی طرح جمک رہ ہیں آگر ابو کیر میں گئی آپ تو اپنے اشعار کا مجھ مصدات آپ کو قرارونتا ' آپ کے دریافت کیا: ابو کیر بی گئی آپ تو اپنے اشعار کا مجھ مصدات آپ کو قرارونتا ' آپ کے دریافت کیا: ابو کیر بیری کی رہ نہ کے دونوں شعر پڑھ کرسائے۔

لے دریافت کیا: ابو کیر بیر کی کی کہ ایک میں نے دونوں شعر پڑھ کرسائے۔

مَعَ وَمِبْرُامِنْ كُلْغَبِرِحِيضَةً وفسادمرضعوداءمغيل واذانظرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهال: المراجعة برقت كبرق العارض المتهال: المراجعة على المراجعة الم

(دو (مروح) چین کی کدورت سے دورہ پلانے کی فرانی ہے اور اس کے ہر مرض سے پاک ہے 'جب میں اس کے چرے کے خطوط ریکھتا ہوں تو دو ایسے دکتے ہیں جینے پادلوں میں مجل چیک ہے)

ا مخضرت سلی الله علیه وسلم نے یہ شعر سے آوا ہا کام چھوڑا اور میری پیٹائی پر بوسہ دوا اور فرایا:-جزاک الله خیر آیا عائشہ تعماسر رمت منی کسر وری منک (پیل - دلائل البّوة)

<sup>(</sup>١) يه روايت كآب العلم اوركاب المارعيم مي كذريكي سبيد (١) يوا غعار ديوان حاسب التوكيلية -

الله مجميع برائ فردت اے عالك الله على الى فوالى بدا مولى بدالى على الله الله على الله غروة حين كے موقع پر آنخضرت صلى الله عليه وسلم في الله فيسته عليم بن مواليا ماس بن موان كوچار اونت ملے ، انس دکایت ہوئی کے تھے دو مرول کے مقابلے میں المیں کم مطاکیا کیا تھا انہوں نے اپن دکایت کا اظہار ضعر کی زبان میں کا آخضرت صلى الله عليه وسلم في محابد سے فرايا الناكي فكايت كاإذاله كرك زبان بعد كردو، معرب ابو برصديق انس است ساتھ لے سے انہوں نے سواونٹ پند کے اور خوتی فوتی وائیں است سرکار ووعالم ملی الله علیه وسلم نے ان سے وروافت کیا کہ اب بحی کوئی شعر کماہے؟ وہ معذرت کرنے کے اور کئے لیے ارسول اللہ امیرے ماں بلب آپ پر فدا بوں معرمیری زبان پر اس طرح ريكتے ہيں جس طرح جودنى ريكتى ہے اس ديركب مسكرات اور ارشاد فرمايا جب تك اوضه بالمات ديس مح مرب شامرى ترك فمیں کریں ہے۔(۱)

وسوس آفت مزاح: یہ بھی منوع اور ناپندیدہ ہے ملین اگر تھوڑی ہو تواس میں کوئی مضا کتہ نہیں ہے۔ سرکار ود عالم مسكى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايانه

لاتمار احاك ولاتمار حدارتنى

نداین بمانی کی بات کاف اور نداس سے قدال کر۔

اس سلط میں یہ احتراض کیا جاسکا ہے کہ بات کا مجے سے مع کرنے کی وجہ تو مجویس آتی ہے اس میں وا تعد منظم کی توہن ہے اور اسے انقت میں جتلا کرتا ہے الین مزاح میں ند کسی کی اہانت ہے اور ند اسے انقت پنجانا ہے اید دل کلی اور خوش دل کی علامت ہے پراس سے کیوں منع کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دِل کی من مبالقہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے مدادمت كأمطلب بيد مواكد دل بيشه تحيل اور بزل من مفتول رئي الخيل الرجه مبارع بي تين أس يرموا عبيت كرنا منوع ب افراط اور مبالف كرتے سے بنى زيادہ آئى ہے اور زيادہ بنے سے اوى كاول مردہ بوجا آب اور اس كى بيت خم بوجاتى بعض او قات دِلوں میں کینہ پیدا ہو جا باہے اور اگر ہنی میں یہ میوب نہ ہوں و ہنتا برا نسیں ہے۔ چنا بچہ رسول آگرم ملل الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

انى لامار حدولا اقول الاحقاري

مں ول کی ضرور کر آ ہوں لیکن کے کے علاوہ میر جس کہتا۔ لیکن سے آپ ی کی شان متی کہ خوش طبی اور ول کل کے مواقع پر بھی زیان سے کلیہ جن بی محل و مرے لوگ خواہدہ ڈہدو تقوی کے سے می املی در ہے کہ فائز کول ند ہول فراق کے کوسے میں قدم مستع کے بعد کذب سے اپنا وامن بھانے پر قادر حیس ريح ان كامتعمد لوكوں كو بنسانا ہو تا ہے تواو كمى طرح بھى بنساكيں أرسول الله صلى الله طليه وسلم في ايسے بى لوكوں كے بارے بي

ارشاد فرمايا هيت

ان الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساه يهوى بها في النار ابعدمن الشريا(٣)

مری اینے ہم نشینوں کو بشائے کے لیے ایک بات کتا ہے اور اس کی دجہ سے جنم میں ثریا ہے بھی دُور جا لإمائه

<sup>(</sup>١) يودايت رافع بن مذ سي عدم على معلى على ب روايت پهل بي كذر يكل سيد الله الله الله الله الله ( ٣ ) يه روايت بحي پيلے گذر چکن ہے۔

حضرت عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو زیادہ ہنتا ہے اس کا رُعب ختم ہوجا تا ہے جو دل کئی کرتا ہے لوگ اس کی تعظیم نمیں کرتے ہو ایک کے دوائی ہو ایک کے دوائے ہیں جو زیادہ برتا ہے وہ اکثر خلطیاں کرتا ہے اور جو زیادہ خلطی کرتا ہے اس میں خوف خدا باتی شیں رہتا اس کا دل ممردہ ہوجا تا ہے علاوہ کرتا ہے اس میں خوف خدا باتی شیں رہتا اس کا دل ممردہ ہوجا تا ہے علاوہ ازیں بنستا آخرت سے خلات پر بھی ولالت کرتا ہے المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لوتعلمون مااعلم لبكيتم كثيراً ولضح كتم قليلا (عارى وملم الن

اكرتم وه باتي جان لوجويل جانيا مول لورد و زياده اور فهوكم

ایک منس نے اپنے مالی سے بوچھا کیا حسین معلوم ہے کہ دون فیص جانا پڑے گا اس نے کیا بال معلوم ہے ' بوچھا اکیا سے بی معلوم ہے کہ دونے سے لکنا بھی ہوگا یا جس ؟ اس نے کما یہ معلوم نیس وریافت کیا: پھر کس بات پر اتا بھتے ہو کتے ہی کہ اس معتلوے بعد سی نے اسے شنتے ہوئے نہیں دیکھا عمال تک کہ انقال ہوگیا۔ پوسف این اساط سمتے ہیں کر حسن بعری تمیں سال تك نسين بني كما جاتا ہے كه مطاء التلى يے جاليس سال كاطويل عرصه بغير بنے كذارا وبيب بن الورد نے محد لوكوں كو عيد الفطر ے موقع پر النتے ہوئے دیکہ کر کہا ، اگر اللہ نے ان لوگوں کو پیش دیا ہے تو یہ شکر گذاروں کا شیوہ نیس ہے اور اگر ان کی مغفرت نسين موكي توبية ورف والول كي شان نهين - عبدالله بن الى يعلى تمي كو بستا مواد كيد كرفرا ياكرة عنه ميان! بهنة مو ميا بتا تمهارا كفن وهل كرياكما مواليني موت قريب أعنى موالن عماس فهات بي جوهن كناه كرك بنتا بهوه رويا موا دورخ مي جائ کا محرین داسع نے کسی قض سے پوچھا کہ اگر تم جند میں کسی کورد یا ہوادیکمولو کیا تحبیس جرت نہ ہوگی اس نے کہا: پینیا ہوگی بھلا عام مثلی الله علیه وسلم ای طرح مشرایا كرتے محف (١) كاسم مولى معاديد روايت كرتے بين كد ايك أعرابي سرخ اونت يرسوار موكر الخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موا اورسلام كيا جب مي وه محد يوجهة كي غرض سے سركاروو عالم صلى الله عليه وسلم ك قريب جائے كا اران كريا اون بعرك جانا اورائ دورلے جانا محابة كرام يدو كوكر است رہے الاخرود و ماتی اونث کو قابو میں نہ کرسکا اور کر کر ہلاک ہوگیا۔ محاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اونث نے اپنے سوار کو کر اکر ہلاک کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: وو تو مرکبالیکن اس کے خون سے تمہارے منو بھرے ہوئے ہیں (ابن البارک فی الزمد مرسلا)۔ جس بنسی سے وقار ستأثر ہو ایا رعب خم ہوجائے وہ مجی منوع ہے ، حضرت عمر فراتے ہیں جو بسی کرتا ہے وہ بلکا موجاتا ہے ، محدین المسكدر كتے ہیں کہ جمع سے میری والدہ نے کما اے میٹے! بیر کے ساتھ بنسی مت کر وہ تساری عزت نسیں کریں مے سعید بن العاص لے اب بینے کو قسیمت کی کہ اے بیٹے شریف آدی سے ہی مت کرود تھے سے القربوجائے گا اور ند کینے سے ہلی کرود جھے پر جری موجائے گا۔ معرت عمرین عبدالسور قرائے میں خداے درو مزاح سے بع اس لیے کہ مزاح سے دلوں میں کینے پیدا مو تا ہے اور وورائی کی طرف کے جاتا ہے قرآن کریم کو اپی تعظم کا موضوع بناؤ اس کے لیے جانسیں قائم کرد اگریہ بات کراں گذرے واقعی باتنی کو اجتمے لوگوں کا ذکر کرد۔ معرف مرف اوگوں سے بوجما کیا حمیس معلوم ہے مزاح کومزاح کیوں کہتے ہیں انہوں نے کما: نس وایا یہ آزام سے ہم سے معنی ہیں دور کرنا می ککہ ہی ہے آدی حق سے در موجا تا ہے اس لیے اس کانام مزاح رکھ دیا کیا۔ بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی لنبت کی می ہے کہ شق کے بچو شرات ہوتے ہیں مزاح کا شموعدادت ہے بعض بزرگوں نے کما ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے اور دوست جدا ہوجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) يه روايت محى مجيلے ابواب ميں گذر چكى ہے

<u>آنخضرت صلی الله علیه وسلم کامزاح</u>: یه میچ هیه که آمخیزت میلی الله ملیه وسلم سے اور آپ کے رُفتاء و امحاب سے مزاح معقول ہے الین آپ کے مزاح کو ہمارے مراح پر قیاس کریا می نسی ہے اگروا تعد کوئی مخص اس مزاح پر قادر ہوجو سرکار ودعاكم صلى الله عليه وسلم معقول م ورجس ير آب ك اصحاب كاربندرم تويد ندموم م اورند فيرينديده كله ايك دريح من مسنون اور متحب ہے۔ آپ کامزاح یہ تھا کہ نہ اس میں جموث کی آمیزش تھی نہ کوئی الی بات تھی جس سے دو سروں کو ایذا موتى مونداس مي مبالد تما كلد آپ شادد عا مزاح فرمايا كست تي اگر كولي قض مزاح كان تمام شرائد كو عملي طور پر قبول كرسكا موقوات مزاح كى اجازت ہے۔ كتنى جيب بات ہے كہ آدى مزاح كو بيشر منالے اورات دوزوش كے مشظے طور پر اپنائے رکے اور پررسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جمت کارے اور یہ سمجے کہ میں آپ کی اِتّاع کردہا موں۔ یہ ایسا ى بي يد كولى فض دن بحر مبيول كا كميل تماشا د كاتار به اوران ك مائد لكا بمرد بروى كرف ك كم ميرا عمل مع ب ادردلیل بیب که سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم نے مید کے موز حضرت عائش کو مبشیول کا کمیل تماشاد محضے کی اجازت دی من استدلال غلطب ميريات يادرب كه صغيره كناه إصرارت كيره بوجاتا على صغيرو بن جاتا است فغلت بديري المبية - الخضرت ملى الدعليه وسلم كامزاح صرت الديرية كى اس روايت كى روشي من ديكية والية بن كه بم نے مرض کیا:یا رسول اللہ! آپ ہم سے ول کی فرماتے ہیں ورمایا: بال! لیکن میں اس میں بھی جن بات ہی کتا ہوں (تذی) مطاء كت بين كدايك فض في حضرت مبدالله بن عباس سے بوجهاكه كيا الخضرت ملى الله عليه وسلم مزاح بمي فرمات سے ورمايا: بان! اس نے آپ کے مزاح کی کیفیت دریافت کی فرایا: آپ کا مزاح یہ تھاکہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ازداج مطبرات میں ہے کمی کو كراً عظاكيا اور فرايا است بهنو الله كاشكر اواكرو اوراس كاولبول كروامن كي طرح وامن بناؤ-(١٠) معزت الس رواب كرتے يوں كه انخفرت ملي الله عليه وسلم الى انداج مطرّات سے دو مرے لوكوں كى بد نست زياده دل كى فرمايا كرتے تھے۔ دوایت ہے کہ آپ اکثر عبتم فرمایا کرتے تھے۔ ( ۳ '۳ ) مروی ہے کہ ایک یوزمی مورت آپ کی فدمت میں ماضر ہوئی آپ نے اس سے فرایا کہ بو رُمی فور میں جنت میں نہیں جائم گی وہ مورت یہ س کردونے گی اب نے فرایا کہ بمی تم اس دوز بورْمی نیس ریوگی الله تعالی فرات بسد ( ه ) اِتَّالْدَسَّانُا هُنَ اِنْسِسَاءً فَجَعَلْنَا هُنَّ إِنْكَارًا (بعدر ۱۳ آیت ۳۹-۳۹)

ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پریتایا ہے۔ بعثی ہم نے ان کو ایسا بتایا کہ وہ کو اریال ہیں۔

زيدابن اسلم روايت كرتے بين كد أُمّ أيكن ناى أيك مورث آپ كي خدمت من ما ضربولي أوركين كى يا رسول الله إميرك شوہر آپ کوملاتے ہیں' آپ نے فرمایا: تیرے شوہروی تو ہیں جن کی آگھ میں سنیدی ہے؟ اس نے مرض کیا بخد اان کی آگھ میں سنیدی نس ہے؟ آپ نے فرایا: نس اس کی آگھ میں سنیدی ہے؟ اس نے مرض کیا خدای متم اس کی آگھ میں سنیدی نس ے فرایا: ہر مض کی آ تھ میں سنیدی ہوتی ہے۔ ( ) ایک مورت نے مرض کیا: یا دسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونت مطا كريس السياح فرمايا على تيري سواري كي لي اون كا بجد دول كا-وه كين كي ابجه بيرا يوجد كمال أفها سك كا بجه و اون و يجد آپ نے فرایا کوئی اونٹ ایا نئیں ہو آجو اونٹ کا بچہ نہ ہو '(ابوداؤو ' ترفدی۔ حسن ) یہ تما آپ کامزاح 'صاف سفرااور پا کیزہ۔ ہر طرح كى كدور تول سے خالى - حضرت الس دوايت كرتے بين كه حضرت ابو طلق كے ايك از كا تما جس كا عام ابو عمير تما 'اس نے ايك

<sup>(</sup>١) يد روايت پيل مي كذر يكي ب- (٢) محمد اس روايت كااصل دين في- (٣١٣) يد روايتي كذر يكي إس-

<sup>(</sup> a ) عائل تندى على حضوت حسن كى مرسل رواعت- ( ٦ ) يه رواعت نجرين بكار الم كتاب العنابد والزاح على نقل كى ب اور اين الى الدنيا ف مدة المم الغني على التلاف عراقة نقل ك بـ

منایال رکی تنی جس سے وہ کمیلا کرنا تھا، آپ جب ابو اللہ کے گھر تشریف لے جاتے اس بچے سے دریافت کرتے یا ابا عصیر مافعل النغير (اے ابو ممير! ماكيا بوئى)- (عارى وسلم) معرت مائشة دوايت كى بين كدين جك بدر بن آپ ك ساتھ تھی ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ آؤ دو ڑاگا تیں دیکھیں کون آمے لکا ہے۔ میں نے اپنا دویقہ معنبوط باندھ لیا " اور زمن پر ایک نشان لگا کر کھڑی ہوگی ہم دونوں دوڑے ' آمخضرت صلی الله علیہ وسلم آھے بکل سے 'اور فرمایا بید ذی الجاز کا بدلہ ے 'زی الجازے واقعہ کے بارے میں معرت عائشہ لے بیہ تلایا کہ ایک موز الخضرت ملی الله علیہ وسلم تعریف لائے میں ذی الجاز من تمن مير والديد مح إيك چزدے كر بيما قا الى ي مح د وجزا كى من إلكار كروا اور بماك كن الى مير بیجے دوڑے لیکن مجھے مکرند سکے (۱)ایک روایت کے الفاظ بید ہیں کہ پہلی بارجب میں آپ کے ساتھ دوڑی و آگے لیک می ليكن جب مين فريد مو كني اور بهم دونون مين دو ژمو كي نو آپ آم لكل محك (نسائي ابن ماجه) - مغرت عائشة فرما تي بين كه ايك روز سركار ددعالم صلى الدعليه وسلم ميري محرين في اورسوده بنت زمعة بعي موجود تعين من في حريره تاركيا اور آپ كياس ك كر آئى اورسودة ي كما كماؤ وكي كيس محمد حرود پندنس بي ايس في كما كماؤورند من تسارے من پر ال دول كي وو كين لكين مين چكفون كى بھى نمين ميں نے بليك ميں سے حربرہ ليا اور ان كے ملع پر ئل وا " الحضرت صلى الله عليه وسلم بم دونوں ك ورمیان بیٹے تے اپ اپناپاؤں پھیلالیا اکد سودہ بھی محصے برلد نے سکیں چانچہ انہوں کے بھی پلیك جس سے حربرہ لیا اور میرے مند پر ال دیا آب اس مطر کو دیکہ کر مسکراتے رہے (ابر معلی نیرین بکار) دوایت ہے کہ مخاک بن سفیان کالی نمایت برصورت آدی تھے جب وہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم سے وست من پر بیت کرنے کے لیے عاضر ہوئے تو کھے کہ میری دو بویاں ہیں جواس مرخ عورت (معرت عائشہ) سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں 'اگر آپ عظم دیں توان میں سے ایک آپ کے کیے آزاد كردول-يادرب بيدواقع بردے كا عم نازل مولے سے بہلے كا عبد عائشہ ان كى بيات من ربى تعين-انهول في دريافت كيا کہ تم زیادہ خوبصورت ہویا تمهاری وونوں محوال زیادہ حسین بی منحاک لے جواب دیا میں زیادہ خوبصورت ہوں آپ حضرت عائشہ کا سوال اور متحاک کا جواب س کر مسکرا دے کول کہ وہ برصورت کے باوجود خود کو حسین کمہ رہے تھے۔ (۲) ملتمہ ابوسلمہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کوائی زبان مبارک دکھاو کھا کر ہسارہے تھے 'یہ مظر د کھ کر عینہ بن بدرا لفراری نے عرض کیایا رسول اللہ! بخدا میں استے بیٹوں کو مجمی پیار نہیں کرنا 'وہ جوان بھی ہوجائے ہیں اور ان ك وا زمى بمي كل آتى ب أب فارشاد فرايات

من لاير حملاير حمد ٣) جو مخص رحم نهي كرااس ربحي رحم نهي كياما آ-

' التخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کی چیٹر چھاڑ اور پنسی ذات کے واقعات منقل ہیں ' فاص طور پر بچی ' اور عور تول ا کے ساتھ کیونکہ ان کے ول کزور ہوتے ہیں ' بنسی ہے آپ کا متھد ان کے شعف کا علاج تھا ' نہ کہ جھن خوش فعلی اور ول گی۔ ایک مرتبہ حضرت مُہیّب ٹی کھا رہے اور ان کی ایک آنکے میں تکلیف تھی ' آپ نے ان سے فرایا: مہیب! تم فرا کھا رہے ہو' علائکہ تمہاری آنکہ دکھ وی ہے عانہوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! میں وو مری داؤھ سے کھا دہا ہوں۔ آپ ان کا یہ جواب س کر اتا بنے کہ آپ کی کیلیاں فلا ہر ہوگئیں (این ماجہ۔ معینہ)۔ روایت ہے ہے خوات ابن جیر انسادی مکہ معقمہ کی طرف جانے

<sup>(</sup>۱) اس کی اصل مجھے نیں ملی صفرت ماکشہ فروۃ بریس آپ کے ہمراہ طبیں تھی۔ (۲) دیرین بکارنے میداللہ بن حسن سے مرسل نقل کے باور دار تعنی ہے بھی صفرت ابو بریرہ سے اس طرح کی ایک دواہت نقل کی سبے۔ (۳) ابو سعل۔ لیکن آئیں جینے بن بدر کا قول نہیں ہے اسلم میں صفرت ابو بری دواہت بھی اسی مضمون پر معتمل ہے۔

والے راستے پر بنو کعب کی کھ خوا تین کے ساتھ بیٹے ہوئے تھا الفیق میں اللہ علیہ وسلم ادھرے گذرے توان سے دریافت كياك تم يهال كون ينفي موسة مو انهول في مرض كيا؛ ميوالونظ بر تون بي ان مروول سواس كه ري مواربامون جب آپ واپس تشریف لاے تب بھی وہ محالی اس جگہ موجود تھ اپ نے فرایا: اے ابر مبداللہ ای اسمارے اونٹ نے سرعفی نیں چھوڑی فوات کتے ہیں کہ من خاموش ما اور شرم سے پانی ان ہوگیا اس واقعہ کے بعد جب بھی میں آپ کو دیکتا شرم کی وجدے راستہ بدل دیتا ' مجرش مدیند منورہ میں ماضر ہو کر مشرف بد اسلام ہوا 'ایک روز میں مجدمیں نماز پڑھ رہا تھا 'استے میں آپ تعریف لے آئے میں اپنے لمانہ کو طول دیا جایا "آپ میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا "نماز کو طول ندود میں تمهارا منظر مول" نمازے فارخ ہوا تو آپ نے محم سے فرمایا: اے ابو مبداللہ اکہا تمهارے اونٹ نے سرکٹی نہیں چموڑی۔ آپ کی زبان سے یہ ارشادىن كريش خاموش دما اور جمد برندامت اتى زياده غالب آئى كديس آب كود كوكر حسيسابق راوفرار اعتياد كرف كا تاكد آپ کی نظر محد پرند پڑے 'ایک دوز آپ سے میراسامنا اس مال میں مواکد آپ کدھے پر سوار سے 'اور آپ کے دونوں پاؤں ایک جانب رکاب پر رکے موے تے ، مجھے ویل کر آپ نے مروی جملہ ارشاد فرایا : من سنے مرض کیایا رسول اللہ! جب سے مشرف ب اسلام موا موں اونٹ نے سرکٹی چموڑ دی ہے آپ نے فرمایا: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس فض کوبدایت مطاکر 'راوی کتے بن كداللد في المين حسن اسلام سے نوازا اور بدايت كى راه د كھلاكى (طبرانى كبير- نيدين اسلم) معملن الانعمارى ايك خوش طبع اور بنس محمد آدى سے ایک نالے میں شراب بھی باكستا ہے اشراب في كريك بات واوك اسم آپ كى فدمت ميں كے كرات السي جوت لكات اور محاب مى الي جوتول عارت الك روز كى محالى ناسس طامت كرت موك كما خدا تجه پر لعنت كرے " آخضرت ملى الله عليه وسلم نے ان محالى كو لعنت سے مع كيا اور فرايا اسے آلى بات نہ كو يد الله اور اس ك رسول سے محبت كريائ ان كى محبت كا يہ عالم تفاكد عديد منزوه ك بازارون من جب بى كوئى چزيك كے ليے آتى اكوئى خوانچ فروش ان کی طرف نکل آیا تو وہ آپ کے لیے شہور خریدتے اور یہ کمد کرچش خدمت کرتے کہ یا رسول اللہ ! یہ میری طرف سے آپ کے لیے بدیرے اس کے بعد جب وکاندار اپنے پیروں کے نقاضے کے لیے آناتواہے بھی آپ کیاں لے آتے اور عرض كرتيا رسول الله فلال چركي قيت دے ديجة آپ فرات بحي ده چيز و تم يے جميل ديري تمي موس كرت اس دفت ميرے پاس. پیے نیں سے اور میری خواہش می کہ آپ وہ چیز مرور تاول فرائیں۔ آپ مسکرا کرقبت اوا فرادسیتے سرمال اس طرح کی خوش بغطيال مباح إل- ليكن الناريدادمت كمنا فرابيد

گیار ہویں آفت استراع : کسی کا ذاق او اتا می پشریدہ عمل نہیں ہے میں کہ اس سے دو مرول کو افت ہوتی ہے 'باری نعالی کا ارشاد سے

ێٵٚؿؙۿٵڷڹؽڹؙٲڡٮؙۅؙٳڵٳڛؘڂڔؙۊۅؙ؋ٞڡڹؙڤۅؙ؋ۼڛؽڶؙڽ۫ؾۘػۅؙؿؙۅؙٳڂۑؙڔٲڝٙڹۿۄۅٙڵٳڹڛؖٲ؞ٞ ڡؚڹؙڹؚڛٵۼؚۼڛ۬ؽڶؽۜػؙڽؙڂؽڔٳڝؙۿڹٛ؇ڛ٣٦٣٤٤٥

اے ایمان دانونہ تو مُرددل کو مُردوں پر ہشتا چاہیے کیا مجب ہے کہ جن پر ہشتے ہیں) وہ ان (ہشنے والوں) سے (خدا کے زدیک بمتر ہوں) اور نہ مور توں کو مور توں پر ہشتا چاہیے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بھتر ہوں۔

مسٹوکے معلی بردابات و تحقیرے ارادہ ہے تھی کے عیب اس طرح بیان کرنا کہ شنے والے کو بنسی آئے اسٹو تول ہے بھی بو ت بوسکتا ہے 'اشارے کتائے ہے بھی 'اور اس کے قبل کی لفل کرنے ہے بھی۔ اگر پس پشت ہو تو یہ غیبت ہے اور سامنے ہو تو مشٹور استزاء ہے 'اگرچہ یہ فیبت نہیں ہے میکن فیبت ہے کسی طرح کم بھی نہیں ہے ' معزت عاقشہ فراتی ہیں کہ میں نے ایک آدی کی لفل آثاری تو آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :۔

واللساحباني حاكيت انساناولي كناو كناوا وراؤز تدي

الله کی هم مجھے یہ پند نہیں کہ میں کی انسان کی نقل اُ تاروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم کی اس آیت کی تغییریں فرایا ہے کہ صغیوے مراومؤمن کے مسئور جبتم اور کبیرہ سے مراو نشٹور قبقر ہے۔ یَا وَیْلَنَنَا مَا لِهِذَا الْکِنَابِ لَا یُغَادِر صَغِیْرَةً وَلَاکِبِیَرَةً اِلْاَاحُصَاهَا (پ١٥ اس ٢٩)

ا ئے ہماری کم بختی اس نامۂ اعمال کی مجیب حالت ہے کہ بے قلبند کتے ہوئے نہ کوئی چھوٹا کناہ چھوڑا نہ بیاا مناہ (چھوڑا)۔

معزت مبداللہ ابن عباس کی اس تغیرے معلوم ہوا کہ مؤمن کا زاق اوان اوراس کے کی عیب ولفس پر ہستا گناہ میں واضل ہے، عبداللہ بن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو تعیمت فرمائے شنا ہے جو کی مختص کو رسم خارج ہونے کی آواز پر ہنتے تھے، آپ نے فرمائا تھا۔

علاميضيحكاً حدكمممايفعل (عارى وملم)

تماس بات بركول بشته موجس من خود جلا مو-

ایک روایت میں ان او کوں کے انجام کی اطلاع دی می ہے جو دنیا میں لو کوں کا غداق ا واتے ہیں۔

ان المستهزئين بالناس يفتح لا حدهم باب من الحنة فيقال لهم هلم فيجيئي بكريه وغمه فاذا جاءاغلق دونه ثم ليفتح لهباب آخر 'فيقال لههلم هلم فيجيئي بكر به وعفه فاذا اتاه اغلق دونه 'فما يزال كذلك حتى ان الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتيم (ابن ابي النياعن الحسن

لوگوں کا مذاق اڑائے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ بحول دیا جائے گا'اور ان سے کما جائے گا آؤ' جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں گے دروازہ بند کردیا جائے گا۔ چردو سرا دروازہ کھولا جائے گا اور کما جائے گا آؤ آؤ'وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں گے' اور دروازہ بند کردیا جائے'اس طرح ہو آ رہے گا ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ جب ان سے کما جائے گا آؤ آؤ تو وہ آئیں گے نہیں۔

. حضرت معاذین جبل سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم کامیه ارشاد نقل کرتے ہیں:-

من عیر اخامدننب قد تاب منه له یمت حتی یعمله (تندی) جو منس این بهانی کواید گارولائ گاجس سے اس نے توب کرلی ہو تو ده (عار ولانے والا) اس گناه

من جلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔

ان سب روایات کا یا حکل کی ہے کہ دو سمول کی اہانت و تحقیر کرنا اور ان کا زاق اُڑانا جائز نہیں آیت کریمہ علی اس کی دجہ بھی بیان کردی گئی کہ تم جن لوگوں رہنے ہو اور انہیں گرا محصے ہو ہو سکتا ہے وہ تم ہے اجھے ہول کسی پہنااس صورت علی منع ہے جب کہ اس کو اُفت ہوتی ہو اگین اگر کوئی فض اپنے اور چنے ہے خوش ہوتا ہو تو یہ مزاح علی داخل ہے مزاح کی تفصیل ہے جب کہ اس کو اُفت ہوتی ہو کہ مرف وہ اِسترا رحما و ممنوع ہے جس سے کمی کو افت ہوتی ہوتی ہو کہ اُسترا مرا و ممنوع ہے جس سے کمی کو افت ہوتی ہوتی ہوتی من رہان ہے کہ طرف وہ اِسترا برام و ممنوع ہے جس سے کمی کو افت ہوتی ہوتی ہوتی میں زبان سے محکم کو اور ان کوئی فلط جملہ یا لفظ کل جائے اس پر بنسنا کیا کمی کے لیجے کی نقل آتریا کی بدخط آدی سے میں زبان سے محکم کو مور ان کوئی فلط جملہ یا لفظ کل جائے اس پر بنسنا کیا کمی کے لیجے کی نقل آتریا کی بدخط آدی سے

کمناکہ کہ تم کتاا جمالکھتے ہو 'کسی دراز قامت 'پستہ قدیر 'موسٹے' احدود جہ دیکتے آدمی پر بنسنا' یا کسی کے نقصان پر بنسنا' اس طرح کے استہزاء و مشخرے منع کیا کیا ہے۔

بار ہویں گفت- اُفشائے راز : کی کاراز ظاہر کرنا ہمی منعب کو تک اس میں ہمی ایذا ہوتی ہے 'اور دوستوں اور شِناساؤں ک حق تلنی ہوتی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد سے نہ

افاحدث الرجل الحديث تم التفت فهي امانق (ابرداور تندي ماير) جب آدى كوئي بات كه اور عَلا جائز الانت ب

ايك مديث من بهد الحديث بينكم أمانة (ابن الي الدنيا- ابن شاب مرسلا)

تمارى بابى مفتكوامات ب

حضرت حن فراتے ہیں کہ کمی بھائی کی وہ بات جے وہ راز رکھنا چاہے ظاہر کردیتا بھی خیانت ہے مروی ہے کہ حضرت معاویۃ فرلید بن عقبہ ہے کوئی بات کمی انہوں نے اپنے والد کے پاس جائر کما اناجان! امیرالمؤمنین نے جھے ایک بات کی ہے اور میرے خیال میں جو بات بھے ہے کی گئی وہ آپ پر ضرور ظاہر بھوگ۔ انہوں نے کما بیٹے! امیرالمؤمنین کی بات جھے ہیان مت کو اس لیے کہ جب تک آدمی راز چھپائے رہتا ہے وہ اس کے افتیار میں رہتا ہے اور جب ظاہر کردیتا ہے تو وہ سرے کے قابو میں چلا جا آب و لید نے کما: کیا باپ اور بیٹے کے درمیان ایمی ہی بات ہے انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایمی جا آب و لید کے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان بھی میں بات ہے انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایمی بات ہے انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایمی کی بات ہے انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان افتائے راز پر کھلے وارد کرتے ہیں کہ میں نے مطرت معاویہ ہے اس واقعے کا فرکن کیا انہوں نے جھ سے فرمایا: تیرے باپ نے بھی خطاء کی فلای سے آزاد کردیا ہے۔ اس موضوع پر ہم کائ التحبتہ میں بست ہے گو کھ بھے ہیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تیر ہوس آفت- جھوٹا وعدہ: جانا چاہئے کہ زبان وعدہ کرنے میں سبقت کرتی ہے، پھر بعض او قات نفس زبان کے وعدے کا پاس نہیں رکھتا' اور اسے وفاکرنے پر آمادہ نہیں ہوتا' اس صورت میں وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ یہ امریفاق کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پاکٹیکا الَّذِینَ اَمَنُو اَلُو فُو اَبِالْعُفُودِ (ب۲ر۵ آستا) اے ایمان والوعد کو پورا کو۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ وَسَلَم نے دعدہ کو عطیہ قرار دیا ہے'(۱) جس طرح علیہ داپس نمیں لیا جا آبان طرح دعدہ کرے اس کے خلاف کرنامجی میچ نہیں ہے'ایک مرجہ ارشاد فرمایانہ الواثی مثل اللدین اوافضل (ابن ابی الدنیا' ابو منمور دیلی)

وعدو كرنا قرض دي كرابرياس ي الفنل ب

الله تعالی نے قرآن پاک میں اپنے پیغیر حضرت اسا عمل علیہ السلام کے اس دمف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے ک پیجے تھے مضہور ہے کہ حضرت اسا عمل علیہ السلام نے کسی محض سے کمیں علنے کا وعدہ کیا تھا الیکن وہ مخص بھول کیا ،جب کہ انہیں وعدہ یا درہا اور وہ اس مخص کی آمد کے انظار میں با میں روز تک اس جگہ محمرے رہ جہاں طلنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ قریش کے ایک مخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام ویا تھا اور میں نے نیم رضا مندی خاہر بھی کردی تھی 'بخد المین بیانی نفاق کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا اس لیے تم کو اہ رہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس مخص سے کردی۔ عبداللہ بن ابی المخت ساء کتے ہیں کہ میں نے قبل اَز نبوّت آخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی 'اور اس کی پچھ قیمت میرے ذمتہ باتی رہ گئی تھی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ میس ٹھریں الله علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی 'اور اس کی پچھ قیمت میرے ذمتہ باتی رہ گئی تھی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ میس ٹھریں (۱) یہ دواے طوانی نے اور اس کی تو ایک بی ایر ہے علیہ میں این سعوڈ سے این ابی الدیا نے کائی انسیاد

(۱) یے رواعت میران ہے اوسو نیل جات بن اسم سے ابو ہم. عرا تلی نے مکارم الاخلاق میں حسن سے مرسلاً کفل کی ہے۔ میں باتی رقم لے کر آنا ہوں کین میں اس دن بھول گیا و مرے دن بھی جھے اس کا خیال نہ آیا ہمرے دن وہاں پھچا تو آپ اس جگہ موجود ہے بھے دیکو کر آپ نے فرمایا بھائی! تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا میں تین دن سے یہاں تعمارے انتظار میں ہوں را بوداؤد) ابراہیم ابن اُدہم ہے کسی فضی نے بوچھا اگر کوئی فنص کسی سے مطنے کا وعدہ کرلے اور اس کا وقت بھی مقرد کردے بھروہ فضی نہ آئے تو اس کا بختی در انتظار کیا جائے 'آپ نے فرمایا جب تک آنے وائی نماز کا وقت نہ آجائے مشھر دہ آنحضرت سلی فنص نہ آئے وائی نماز کا وقت نہ آجائے مشھر دہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے ۔ (۱) صفرت عبد اللہ ابن مسعود جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے ۔ (۱) صفرت عبد اللہ ابن مسعود جب کوئی کوئی مقدر پیش آجائے مشہور کتھے ۔ بسی برج بھی ہے ' پھر اس کے ساتھ ایغائے وعدہ کا پختہ ارادہ بھی ہو تو اپنا کرنا منہ درکار دوعائم مسلی اللہ علیہ وسلم وصلی وزعم اللہ مسلم الما حدث کذب و

اذاوعداخلف واذاائدمن خان (بھاری ومسلم)
تین ہاتیں جس میں بوں وہ منافق ہے اگرچہ وہ روزے رکھے نماز پڑھے اور یہ وعویٰ کرے کہ میں مسلمان بول ہیں جس ایک بید کہ جب ہات کرے تو جموث ہوئے وہدہ کرے تو پوراند کرے اس کے پاس امانت رکھوائی

حصرت عبداللہ ابن مرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوایت نقل کرتے ہیں:ارب من کن فید کان منافقا و من کانت خلف من النفاق حتلی یدعها افا حدث
کذب وافاو عدا خلف وافاعا هدغدر وافا خاصم فحر (بخاری و مسلم)
جس فخص میں چار باتیں بوں وہ منافق کا بل ہے اور جس میں ان چاروں میں ہے ایک ہواس میں ای قدر
بفاق ہوگا یماں تک کہ وہ اے ترک کدے ایک یہ کہ جب بات کے توجموث ہوئے وعدہ کرے تو ظاف
کرے عدد کرے تو فریب دے اجھڑا کرے تو گالیاں دے-

یہ وعمید اس مخص کے لیے ہے جو وعدہ کرنے کے باوجود پر اندکرنے کی نیت رکھتا ہو جگر جس مخص کی یہ نیت ہو کہ وہ وعدہ پر ا کرے گا پھرکوئی عُذر مانع بن جائے اور وہ وعدہ پورا نہ کرنے تو اس وعمید جس واخل نہیں ہوگا اور اسے منافق نہیں کہا جائے گا ' اگرچہ صورت بغان ہی کہے 'اس لیے جس طرح اصل بغان ہے بچنا ضوری ہے اسی طرح بغان کی صورت اور اس کے

شاذیبے ہے احزاز کرنا ہی ضوری ہے کسی ضورت کے بغیر اپنے نفس کو وعدہ وفا نہ کرنے کے سلط جس معنور نہ ہمتا چاہیے۔

سوایت ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو البیٹم ابن اتبیان ہے ایک فلام مطاکر نے کا وعدہ کیا تھا 'اس ووران آپ کے

پاس تمین فلام لائے گئے 'آپ نے دو فلام کسی کو مطاکر ہے 'ایک فلام باتی دہ بھی محرت فاطمہ ایک فلام کی ورخواست

ہیں تمین فلام لائے گئے 'آپ نے میرے ہا تعول پر چکل کے فلائے نہیں دکھ رہے ہیں 'آپ کو ایوا اسیٹم سے کیا ہوا وعدہ یاد

ہیں آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا: اگر جس خمیس فلام دے ووں تو یہ ایوا اسیٹم کے ساتھ وعدہ فلائی ہوگی 'چنانچہ آپ نے وعدہ

ہیں 'اور محرت فاطمہ سے فرمایا: اگر جس خمیس فلام دے ووں تو یہ ایوا اسیٹم کے ساتھ وعدہ فلائی ہوگی 'چنانچہ آپ نے وعدہ

ور اکیا 'اور محرت فاطمہ سے فرمایا: اگر جس خمیس فلام دے وعدہ و نظرائداز فرمایا۔ (۲) ایک دواست میں ہے کہ غزوۃ

ور اکیا 'اور محرت فاطمہ کو اپنی قریت اور ان کے مناف نشیت مجاہدین جس خشیم فرمارہ سے 'اچا کے ایک مخص کھڑا ہوا
اور اس نے مرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے بھی ہے ایک وعدہ فرمایا تھا 'آپ نے فرمایا تو گئی میں کے 'اجھ سے زیادہ ور آئی لی تو وہ ور تھی جس نے حصرت موئی علیہ السلام کو محضرت ہوست میں سے معمولی جنہ طلب کی ہے ' تھے دیں اور ان کی اور اسے می مائیہ السلام کو محضرت ہوست علیہ معمولی جنہ طلب کی ہے ' تھے دیں اور اس کے اس میں عرب قام کا کور دس سے موئی علیہ السلام کو محضرت ہوست علیہ سے معرت موئی علیہ السلام کو محضرت ہوست علیہ معرب تو اس کی اس کی دور کی کون اس میں معرب قام کی کون اس میں معرب قام کہ ور کس سے معرب موئی علیہ السلام کو محضرت ہوست علیہ معرب تو اس کی کھرا کیا گئر کون میں کی دور اسے کا اس اللہ کو معرب ہوست علیہ اس میان کی کھرت کی کون اس میں معرب قام کور کونس کی کھرت کی کونس کی دور کی کونس کی کے اس کے اس میں معرب قام کی کونس کی کونس کی کونس کی کونس کی کونس کی کونس کیا کونس کی کونس کی کونس کی کونس کی کونس ک السلام کی بڑیوں کا چا بتلایا تھا اور اس کا انعام یہ مانکا تھا کہ میں جوان موسائل کا میں کا تعدید میں داخل موں کو کوں نے اس مض کے سوال کو اٹنا حقیراور معمولی سمجما کہ آئی بھیڑی اور چواہی کی طابعت بن می اور یہ واقعہ ضرب المثل ك حيثيت التياد كركيا چنانچه كما جائل

اشعمن صاحب الشمانين والراعى (ابن مان ماكم الامري) أتى جميرون اوران كے جواب كے الك سے زيادہ جيل .

رسول اكرم صلے الله عليه وسلم نے وعدہ خلافی كی تعریف بھی بیان فرمادى ہے ارشاد سبت

ليس الخلف أن يعد الرجل وفي نيتمان يفي (الدوادد مني ديداين رقم) وعدہ خلاقی میں سے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ وعدہ ہے وا کرے گا۔

يه ردايت ان الغاظ من مجى منقول ب.

اذاوعدالرجل اخاموفي نينمان يفي فلم يجدفلا اثم عليه

جب آدمی کمی سے وعدہ کرے آوریہ نیت ہو کہ ودوعرہ وفا کرے گا اور کمی وجہ سے وفانہ کرسکے تواس پر

عناہ میں ہے۔ چود ہویں آفت۔ جھوٹ بولنا اور فتم کھاتا: یہ بھی بدترین جیب اور مقیم منام اسامیل بن واسا کتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد معرت ابو بکر صدیق کو تقریر کرتے ہوئے سنا انہوں نے فرمایا کہ جرت کے پہلے سال المخضرت ملی الله علیه وسلم مهارے ورمیان ای جکہ قیام فراہتے جان میں کمٹا ہوں۔ انتا کمد کر معزت ابو بکر دونے لکے پھریہ مديث بيان فرما كيف

اياكم والكنب فانممع الفجور وهمافي النار وعليكم بالصدق فانممع البرو همافي الحنة (ابن اجـ آرال)

جموث سے بچواس کے کہ دوبد کاری کے ساتھ ہے اور جموث وبد کاری دونوں جسم میں ہیں اپنے اختیار کروا

اس لیے کہ یہ نیک کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں۔

ابوالممة روايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ت

انالكنبباب من ابواب النفاق (ابن مري)

جموث بفال کے دروا نول میں سے ایک دروازہ ہے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ظاہر و ہامن ول وفعل اور مُدعل و تخرج کے اختلاف کو بغال کہتے ہیں اور اس اختلاف و بفاق ک بنیاد جموٹ رہوتی ہے 'ایک مدیث میں ارشاد فرمایا۔

كبرت خيانةان تحدث احاك حديثا ولكبه مصدق وانت لعبه كاذب (عارى في الأدب المغرد ابوداؤد سغيان بن اسيد)

بین خیانت سے ہے کہ تو اپنے بھائی ہے کوئی الی بات کے جسے وہ کی سمحتا ہو اور حال ہے ہو کہ تم اس ہے جموث بول رہے ہو۔

صرت عبدالله ابن مسعد بركاردوعالم ملى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرية بين. لا يزال العبديك نب وينحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذاب الإعارى ومسلم) بندہ بیشہ جموت بول ہے اور جموت کی جتو میں رہتا ہے یہ آل تک کہ اللہ کے نزدیک جموٹا لکھا جا تا ہے۔

ایک مرجبه سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کاکذر دو محصول کے پاس سے ہوا یہ دونوں ایک بمری کی خرید و فروخت میں مشغول تے ان میں سے ایک منم کھا کر کہ رہا تھا کہ میں اس قیت پر فردخت نہیں کوں گا دو سرا تھم کھا کر کتا تھا کہ میں اس قیت پر نہیں خربدوں گا'اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے وہ مکری خریدی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پر گناہ اور كفاره ب (١) دايك روايت من جموث كي يد مزايان كي كل ب

الكنب ينقص الرزق (٧) مموث عرزق كم موتام

اك مرجد آپ في ارشاد قرايا التحارهم الفحار (اجرى فاجر موتين) محابد في عرض كيا: يا رسول الله! آجرون كو فاجر کون فرایا میانمیا اللہ نے کا وطال نسی کیا ہے؟ اب نے فرایا:

نعم ولكنهم يحلفون ويأثمون ويحدثون فيكنبون (احم عام يبق مدار من بن شبل)

بال إليكن ماجر رجمو في مكف أفعات بين اور كناه كمات بين بات كمن بين توجموت بولت بين-

ایک مرحبه ارشاد فرمایا:-

ثلاث نفرلا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر الهيم المنان يعطيته والمنفق سلعتم الحلف الفاحر والمسبل ازار (مملم-ايوزر)

تمن آدی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز نداللہ تعالی بات کرے گااور ندان کی طرف دیکھے گا ایک دہ جو دے کراحیان جنلائے ' دو سراوہ جو تشم کھاکرا پنا ہال بیچے تبیرا وہ جو اپنایا جامہ فخوں ہے بیچے لٹکائے۔

ارشادِ نوی ہے۔۔

ماحلف حالف بالله فادخل فيهامثل جناح يعوضة الاكانت نكتة في قلبه الله يومالقيامة (تندي ماكم مدالله ابن انيس)

كوتى المم كھانے والا حم كھاكركوتى بات كے اور اس ميں مجتمر كے برابر (جموث) واعل كردے توب (جموث)

اس كول يرقيامت كك ك ليه ايك (سياه) داغ بن جائ كا-

معرت ابوذر فیفاری انخضرت صلی الله علیه وسلم کابیدارشاد نقل کرتے ہیں-ثلاث يحهم الله رجل كان في فقة فنصب نحره حتى يقتل اويفتح الله عليه وعلى اضحابه ورجل كان له جار سوء يوذيه فصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت اوظعن وسحل كان معه قوم في سفراو سرى فاطالوالسرى حتني اعجبهم ان يمسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقظ اصحابه للرحيل وثلاثة يشنآهم الله الناجر أوالبياع الحلاف والفقير المخنال والبخيل المنان (احم)

تین آومیوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے۔ ایک وہ مخص جو جنگ میں اپناسینہ مان کر کھڑا ہوجائے یمال تک إيذا دعا مو اوروه اس كي إيذا يرمبركرما مويمال كك كدان وونول من موت ياسفرى وجد سے جدائى واقع موجائے تبیرا وہ محض جو سمی سنرمیں قافلے کے ساتھ ہواوروہ لوگ اتنا چلیں کدان کے دل میں زمین پرلیٹنے

( ) برردایت ابراللخ ازدی نے کاب الاساء المفروه على تاخ حقرى كے حوالے سے الحل كى ہے اميند كى حدیث بم نے الحل ابن سمون عرب بمي روايت كى إلى مروكى مدايد الوالين كى كلب طبقات الاسبانين مى

ی خواہش پیدا ہو وہ اوگ آتری اور یہ مخص ایک موشد میں نماز پڑھنے گئے (اور اتنی ویر تک پڑھے کہ) اپنے ساتھیوں کو روائل کے لیے بیدار کرے تین آدمیوں کو اللہ تعالی ناپند کرنا ہے ایک نوادہ قسمیں کمانے والا تاجر وسرامکلرفقیر اور تیسرااحسان جنالے والا پھیل۔

ان مضامین پر مشتل مجھ روایات حسب زیل ہیں:-

فرمایا: اس فض کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو بسانے کے لیے جموث ہوئے اس کے لیے ہلاکت ہواس

کے کیے بریادی مو۔

قال: رأيت كان رجلا جاءنى فقال لى قم فقمت معه فاذا انا برجلين احدهما قائم والاحر حالس بيد القائم كلوب من حديد يلقمه فى شدق الجالس في حذبه في لقمه الجانب الاخر في حدة فاذا مده رجع الاخر كما كان فقلت لذى الفامنى ماهذا فقال هذا رجل كذاب يعذب فى قبر مالنى يوم القيامة والمارى - مرة بن عدب )

فرایا: میں نے دیکھا کویا ایک مخص میرے پاس آیا اور جھ ہے کئے لگا چاو میں اس کے ساتھ جل بڑا 'اجعے میں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا' ان میں ہے ایک کھڑا ہوا تھا اور دو سرا جیٹھا ہوا تھا کھڑے ہوئے مخص کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہے جے دہ بیٹھے ہوئے مخص کے باچے میں ڈال کراتنا چرا ہے کہ دہ اس کے

کاند موں تک اجاتی ہے پراس کر زکر تھینے لیتا ہے اور باچہ کی دو سری جانب میں وال کراہای کرتا ہے 'جب وواسے کمینچتا ہے تو پہلی باچہ اپنی اصل حالت پر اجاتی ہے 'میں نے اس مخص سے جس نے جھے چانے کے لیے کما تھ اپنی اس نے کما یہ جمونا ہی ہے اسے قیامت تک قبر میں اس طرح عذاب دیا جاتا رہے کہا تھ ہے جاتے تا مت

وبداللہ ابن جراد کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ مؤمن زنا کرتا ہے؟ فرمایا ہاں بھی ایسا مجمی ہوجا تا ہے 'میں نے پرچھاکیا وہ جموٹ ہول ہے؟ فرمایا دنس اس کے بیدہ آپ نے یہ آب علاوت فرمائی۔ میں موجہ کا بیری کرنے کے معرف سرکار کر کا کہ مورک کرنے کی کہ میں اللہ کا جسم معرف میں معرف

إِنْهَا يَفْنُرِى الْكَذِبِ الَّذِينَ لَا يُنُومِنُونَ مِا يَاتِ اللَّهِ (بِ٣١٠ ٢٥ العدد) بِي مِودِ الْرَاء كراء والله تعالى العول إلى المان في ركعت

حضرت ابوسعید خدری روایت كرت بین كرمی نے سركاردوعالم صلى الله علیه وسلم كویدوعا فرمات موسة سا به مستان من الله مقطرة قال في من الله في الله في من الله في

قال ثلاث لا يُحلمهم اللهولا ينظر الهيم ولا يزكيهم ولهم عناب اليم شيخ ذان وملك كناب وعائل مستكبر (ملم الافرية)

و ملک کلاب و عائل مستحبر ( مم ابو بریره) اے اللہ! میرے دل کو نقاق سے میری شرمگاه کو زنامیے اور میری زبان کو جموث سے پاک کر- فرمایا: تمن

اے اللہ! میرے دل ہو تعال سے میری طرحه و ورد سے اور میری دون و سرت پاک کرے گا اور شدان کویاک کرے گا ایک زام آدمی ایسے میں جن سے نہ اللہ تعالی بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کویاک کرے گا ایک زام

(١) اس كرادى ابن سعيد كريجائة الم معدين ميساخليب إلى ارزي عن اللى بي التين اس عن يد لقط فين بي "وفوجى من الزنا" اور اس تقط الشاف ب "وعملي من الرياعوعيني من الحيانة" كرنے والا يو ژها و و سرا جموت يولنے والا بادشاہ 'اور 'تيسرا متكبر فقير۔

عبدالله ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہمارے کمر تشریف لائے میں اس وقت چھوٹا تھا اس لیے کھیلنے چلا کیا 'میری والدہ نے کہا اے عبداللہ ! بمال آؤمیں مجھے ایک چیزووں کی 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا تھے ایک چیزووں کی 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا تھا جا آ۔ (ابوداؤر) چیزوں جا تھیں 'انہوں نے مرض کیا: مجمور 'قرمایا: اگرتم ایسانہ کرتیں تو تہمارے نامة اعمال میں ایک جمعوث تکھا جا آ۔ (ابوداؤر)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافاء الله على نعماعلد هذا الحصى

لقسمتهابینکم ثملاً تجلونی بخیلاً ولا کذاباولا جبانا(سلم) رسول الله ملی الله علیه وسلم نے قرایا: اگر الله تعالی جے ان کروں کے رابر نعین مطا قرائے تریں وہ

سب تم لوگوں میں تکتیم کرڈالوں' مجرتم جھے نہ بخیل یاؤ ہے' نہ جموٹااور نہ بُرول۔

ایک مرتبہ آپ تھی لگاتے ہوئے ہے اس مالت میں یہ آرشاد فرمایا کیا میں جہیں وہ کناہ بتلاؤں جو کیرہ کناہوں میں ہیں بدے بین اس کے بعد آپ نے فرمایا: جموث بھی کیرہ بین اس کے بعد آپ نے فرمایا: جموث بھی کیرہ کا اس کے بعد آپ نے فرمایا: جموث بھی کیرہ کتابوں میں بدا گتاہ ہے۔ (بخاری ومسلم ابو بھی)

حضرت عبدالله ابن عمر مدايت كرت بين كه مركادود عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايان

ان العبد اليكذب لكنب فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاءبه (تدى) بنه جموت يول به وشد اس كم جموت كالم وسن العربوك ايك ميل رويلا ما الب

حفرت الس راوى بي كه سركاردو عالم على الدوليدوسلم في قربايات

تقبلوا الى بست اتقبل لكم بالجن فقالوا وما من قال اذا حدث احدكم فلا يكنب واذا وعد فلا يخلف واذا اثنمن فلا يخن وغضوا ابصار كم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم (معرد كمام والمعملام الافلاق)

میری چه باتی بان او مین جماد است بخت کا دهده کران کا محاب فرص کیا: وه چه باتی کیا بین فربایا: جب بات کو تو جموت نه بولو وهده کرد تو ظاف نه کرد ایانت یس خیانت نه کرد کابی نبی رکو اپنی شرمگابول کی حاظت کرد اور با تحول کو (ایزاست) ددکو.

وقال ان للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا اما لعوقه فالكنب واما نشوقه فالخضب واما نشوقه فالغضب واماكحلمفالنوم المراني المنجمد المراج

ادر فرایا: شیطان کر لیے آگ مورد ایک بیٹی اور ایک فوشیوے اس کی چنی جموت ہے اس کی فوشیو غصرے ادراس کا سرمہ فائد ہے۔

ایک روز حضرت مرر نے خطیدوا اور فربایا کدجس جگستان آج کفرا ہوا ہوں ای جگہ کھڑے ہو کر سرکار روعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے ہیں یہ تعیوت فربائی تقیمت

 وقال: من حدیث عنی بحدیث وهویری انه کنب فهواحد الکانبین (مسلم-سرة بن جدب)
ادر فرایا یو فض بحدے کی مدیث بیان کے اور جانا ہو کہ جمیت ہوتوں جو ٹون جی ایک ہے۔
وقال: من حلف علی یمین ماتم لیقتطع بہا مال امری مسلم بغیر حق لقی
الله عزوجل و هو علیه غضبان (بخاری ومسلم-این مسحة)
در فرایا یو فض کی مسلمان کا بال ناحی بھیا ہے کہ گناہ پر تم کھائے وہ یاری تعالی ہے اس مالت
میں کے کاکہ وہ اس سے ناراض ہوں گے۔

روایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کوائ کی کوائ قبول کرنے سے الکار کردیا تھا جس نے ایک بات جموثی کی تنی (ابن انی الدنیا فی العتمت موٹی ابن شبین ایک روایت بی ہے۔

کل خصلة بطبع او بطوی علیها المسلم الالخیانة والکنب (۱) سلمان کی طبیعت می خانت اور جموث کے علاوہ ہر ضلت ہو کتی ہے۔

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم کو جموث سے زیادہ کوئی عادت باہند ہمیں بھی 'چنانچہ آپ کواکر کسی سحابی کے متعلق یہ معلوم ہوجا آکہ وہ دروغ کو ہے تو آپ کے دل بھی کدورت بیٹے جاتی اور اس وقت تک آپ کا دل ساف نہ ہو آ جب تک یہ معلوم نہ ہوجا آگ کہ اس نے اللہ سے اسٹے گناہ کی سے سرے سے توبہ جمیں کرل ہے۔ (مسند احمہ) حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا اے پروردگار! تیرے بیموں پر عمل کے اختیار سے کون اچھا ہے؟ جواب آیا وہ بیمہ جس کی زبان جموت نہ بولتی ہو، جس کے دل میں برکاری کا خیال نہ آیا ہو' اور جس کی شرمگاہ ذنا میں جٹلا نہ ہوتی ہو۔ حضرت القمان نے اپنے بیٹے کو هیمت کی کہ جموث مت بولنا آگرچہ جموث چہا کے گوشت کی طرح لذنے ہوتا ہے 'لیکن ذرا سے جموث کی برائی حکلم کوہلاک کوچی ہے 'سچائی کی تعریف میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے سے ارشاد معتول ہے:

الْرَبِعُ الْأَكُنَ فَيِكَ فِلاَ يَضِرَكُ مَافَاتُكُ مِنَ الْلِنَيَا صِلقَ الحليثُ وحفظ الأمانُ وحسن خلق وعفة طعمة فراعي-مداشين من

اگر جارچزیں جمعے میں ہوں تو بختے دنیا کی حاصل نہ ہونے والی چیزوں سے نقصان نہیں ہوگا' راست گفتاری'' آبائت کی حفاظت' خوش خلتی' اور لقمة طلال۔

صرت معادّ ردايت كرت بين كد سركار رومالم صلي الدمليد و سلم من يصفيحت فراق ب اوصيك بتقوى الله بصدق الحديث و اداء الامانة والوفاء بالعهد وبذل الطعام وخفض الجناح (اي فيم في الحلية)

میں تھے اللہ سے ڈرنے کی ہونے المانت اواکرنے مدبوراکرنے کمانا کھلانے اور قواضع سے پیش آنے کی تھیمت کر آبوں۔
کی تھیمت کر آبوں۔

ب- این ابی الدنیا ف بھی کمام المست بی سعد سے مرفع و موقوف دونوں طرح مخری کی ہے۔

اچھامعلوم ہو آ ہے جو صدق وامانت میں سب سے آمے ہو۔ میمون بن الی شبیب کتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ایک خط لکھ رہا تھا' اچانک ایک لفظ پر میرا قلم رُک کیا' اے لکھتا ہوں تو خط حمدہ ہوجا آسے لیکن جموٹ سے دامن نہیں بچایا آ' میں نے سوچا کہ اس لفظ کو ترک کروں' اور وہ لفظ لکھوں جو صدافت کا آئینہ وار ہواس وقت گھرکی طرف سے آواز آئی۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُو إِبِالْقَولِ الشَّابِتِ فِي الْمُحَيَّوْ وَالتَّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ (بسرر ۱۲ آست ۲۷) الله تعالى ايمان والول كواس في بات ( كلهُ طيبر كي بركت إسف ونا اور آخرت مِن مضوط ركما ب

شعبی کتے ہیں جھے نہیں معلوم جمون اور بخل میں ہے کون دون ٹی ذیا کی حیت اور فیرت کی فاطر جموث نہیں ہوتا۔

میرے خیال میں جھے جموث نہ بولنے میں کوئی تواب نہیں سلے گا کہذا کہ میں دنیا کی حیت اور فیرت کی فاطر جموث نہیں ہوتا۔

خالد ابن صبح سے کسی نے بوچھا کیا ایک جموث بولنے والے کو بھی کاؤب (جمو فا) کما جائے گا انہوں نے بواب دیا ہاں وہ بھی جمو فا اللہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پردھا ہے کہ واحظ کا وحظ اس کے عمل کی ترازو میں رکھا جائے گا اگر وہ اس کے عمل کے ترازو میں رکھا جائے گا اگر وہ اس کے عمل کے مطابق ہوا تو نے دورنہ واحظ کے ہونے آگ کی فینی ہے کانے جائیں گے، جب بھی کئیں گے دو مرے پیدا ہو جائیں گے نہ عذاب مسلسل ہو تا رہے گا ہے بھی فرمایا کہ آوی کے دل میں جموث اور یکی کھیش اور نزاع جاری رہتا ہے 'یماں بو جائیں گے اور اے اپنی مملکت سے باہر کردیتا ہے 'ایک مرجہ حدرت عمرابن حبر العون نے واید بن موالدون نے واید بی عموث کے جو عرف خواب ویا خداکی میں جب سے جھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جموث میں بین جموث نہیں بولا۔

ين مواقع ير جھوٹ بولنا جائز ہے: جانا چاہيے كم جموث الى ذات كى دجدے حرام نسي بكد اس ليے حرام ہے كه اس سے خاطب کویا دو سرے کو نقصان پنچاہے مب سے کم ورجہ کا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک ایس چیز کا احتقاد کرلیتا ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہو تا' اور امرواقعی ہے جامل روجا تا ہے۔ بعض اوقات کئی حقیقت ہے ناوالف رہنے ہی میں منفعت اور مصلحت ہوتی ہے 'اس صورت میں جموث کی اجازت ہے ' ملکہ بعض اوقات جموث بولتا واجب ہے میون ابن مران کتے ہیں کہ . بعض مواقع پر جھوٹ بولنا کی بولنے ہے بہتر ہے مثال کے طور پر اگر کوئی قض کسی کے پیچیے تلوار لے کردو ڑے اسے آل کرنا چاہے وہ آل کے خوف سے تہمارے بہاں کسی جگہ چھپ جائے اور دو سرا فخص تم سے یہ معلوم کرے کہ کیا تم نے فلاں فخص کو کمیں دیکھاہے' اس صورت میں کیا تم یہ نہیں کو گے کہ جھے نہیں معلوم 'تم اسے اس کے چھنے کی جگہ سے آگاہ نہیں کو مے'ایبا كرناتم پرواجب موكا- إس كى تفسيل بيا كه كلام مقاصد كوسيل كى حيثيت ركمتا ب الرحمي الحص مقدد تك پنجنا جموت اور یج دونول ذریعول سے ممکن موتو جموت بولنا حرام ہے اور اگر صرف جموت ہی کے ذریعہ ممکن موتو جموت بولنا مباح ہے اگروہ مقصد مباح ہو اور واجب ہے اگر وہ مقعد واجب ہو 'چنانچہ مسلمان کے خون کی حاظت کرنا واجب ہے۔ اس لے اگر یج بولے سے مسلمان کی جان ضائع جاتی ہے تو جموت بولتا واجب ہے اس طرح اگر جیک میں دو مخصوں کے درمیان مسلح کرائے میں اور مظلوم کے دل سے خوف و ہراس دور کرنے میں جموث کے بغیر چارہ ند ہو توجموث پولٹامباح ہے، لیکن اس سے بھی حتی الأمكان بچتا چاہیے کو تک بعض اوقات آدی کی زیان ضوری محوث سے جاوز کرکے غیر ضوری محدث تک تجاوز کرماتی ہے۔اس صورت میں جھوٹ صرف اس مد تک جائز ہوگا جمال اس کی ضورت میں اور جوہات ضورت سے زائد معی وہ حرام ہوگ استفاء پربید روایات ولالت کرتی ہیں حضرت أتم كلوم فرماتی میں كد میں نے انتخضرت صلى الله عليه وسلم كوان تين مواقع كے علاوہ تبعي جموث کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا'ایک ود محضول کے در میان صلح کرائے کے لیے 'ود سرے جنگ میں ' تیسرے میاں بوی کی باہمی منت و دوران (مسلم) ان سے ایک روایت به منتول ہے که سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خير ااونمي خير العارى وملم)

دو مخصوں کے درمیان احمی بات کہ کے اور خبر کا ذکر کرکے صلیے کرائے والاجمو ٹانسیں ہے۔ اساء بنت بزید تمتی بین که سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-

كل الكذاب يكتب على ابن آدم الارجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما (احر تذي مخفرا)

انسان کا ہر جموث لکھا جاتا ہے لیکن اس مخص کا جموث نیس لکھا جاتا جو دد مسلمانوں کے ورمیان صلح

کرائے کے لیے جموٹ بولے۔

ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسھایوں کے درمیان جیز کلامی ہوئی میاں تک کہ وہ لڑنے ك لي تيار بوك أن من سے ايك كى الاقات جو سے بوكى تو من نے اس سے كما تم ظلال مخص سے الرہا جا ہے ہو حالا تك وہ تماری تریف کیا کرنا ہے " یی بات میں نے دوسرے فریق ہے کی اس طرح ددنوں نے صلح کرلی میں نے ول میں سوچا کہ میری کوشش ہے ان دونوں کے درمیان صلح ہوگئی لیکن میں خود جموث بول کرجاد و برعاد ہوگیا میں نے اس واقعے کی اطلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی "آپ نے فرمایا :۔

يااباكاهل اصلحبين الناس ولوبالكنب (لمران) اے ابو کابل لوگوں کے درمیان ملے کراؤ مخواہ جموث ہی بولنا پڑے۔

عطاء بن ببار کتے ہیں کہ ایک محص نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنی ہوی ہے جموث بول لیا كون؟ آپ نے فرمايا جموت ميں خير سيں ہے اس نے يوچها وعده كرليا كون؟ آپ نے فرمايا وعده كرتے ميں كوئي مضا كفته سيس

-- (ابن عبدالبرني التمييد مفوان بن سليم عن مطاوبن بيلامرسلا)-

مد مرکا تصدی ابن عذرہ الدُّول نام کا ایک منص کثرت سے نکاح کریا تھا اور ان سے ملے کرلیا کریا تھا 'اس کی اس عادت کا لوگوں میں براج جا ہوا 'حضرت عرامک بدیات پہنی اواقسیں ہی اچھی معلوم فہیں ہوئی جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت عرامیری اس عادت سے زخا ہیں تو حضرت زید ابن اَرقم کا ہاتھ کورکراہے محمراایا اور اپنی ہوی سے کہنے لگا میں تھے اللہ کی متم دے کر ہو ممتا ہوں کیا توجھ سے نقرت کرتی ہے اس عورت نے کما تم دے کرمت بوج اس نے اصرار کیا عورت نے اعتراف کیا کہ میں وا تعت تجے ول سے ناپند کرتی ہوں۔ زید ابن آر تم یہ تعکو سنتے رہے ' پھریہ دونوں معزت مڑکے پاس آئے ' ابن الی عذرہ نے مرض كياك آپ سب لوگ جمع پريد الوام لكاتے بين كه بين اپن يويوں پر هلم كريا بون اور انسين طلاق دے ويتا بول "آپ زيد ابن ارقم سے معلوم کریں آپ نے زید ابن ارقم سے دریافت کیا انہوں نے پورا واقعہ سنایا مورت کی طلبی ہوئی وہ اور اس کی پھوپھی ددنوں حاضر ہوئیں ' آپ نے بوجھا کیا تو نے ہی اپنے شوہرے اسی بات کی ہے ماس نے کما میں نے ایسا کہا ہے' اور اب میں اللہ تعالی ہے توبہ کرتی ہوں۔ دراصل میرے شوہر نے مجھے متم دے کریہ بات معلوم کی تھی میں مجموث بولنے کی ہمت نہ کرسکی اور سمی بات کمید دی کیا میں جمعوث بول دیا کروں ''آپ نے فرمایا ہاں جمعوث بول دیا کرد۔ تم اگر اپنے شو ہروں کو پسند نہ کرو تو اس کا انلمار ند کیا کرد کیوں کہ محری سلامتی میاں بیوی کی معبت میں معصرے لوگوں کو جاہیے کہ وہ اسلام اور احسان کے ساتے میں زندگی

نواس ابن سمان کلابی سے موی ہے کہ سرکاردوعالم ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-مالى اراكم تتهافتون في الكنب تهافت الفراش في النار كل الكنب يكتب علي آبن آدم لا محال الآن يكنب الرجل في الحرب فان الحرب خدعه اويكون بين الرجلين شحناء فيصلح بينهما اويحلث امراته يرضيها البركر

بن لال في مكارم الاخلاق)

يدكياً بات ب كم من حميس جموت راس طرح كرت موك وكا مول جس طرح رواند ال ركر اب ابن آدم کے نامہ اعمال میں ہر جموث بھٹی طور پر لکھا جائے گالآ یہ کہ کوئی فخص جگ میں جموث ہو لیے۔ اس کے کہ جنگ دھوکا ہے یا دو آدمیوں میں کینہ ہو اور وہ جموٹ بول کران میں مسلم کرادے کیا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جموٹ کیہ دے۔

توبان فرماتے ہیں کہ ہرجموث کناہ ہے 'ہاں اگر اس میں کسی مسلمان کا فائمہ مضمر ہویا اس سے مشرر دُور ہو یا ہو تو گناہ نہیں ہے ' حضرت على فرات بين كوكى جموتى بات الخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف منسوب كرف بريس يستجمة ابول كد مجع آسان سے نیچ کرا دیا جائے 'البتہ جگ میں جموٹ کہنے میں کوئی حمۃ نہیں ہے کیونکہ جنگ میں فریب ہو پاہی ہے۔ بسرحال یہ تمن مواقع ہیں جمال جموث ہولنے کی صریح اجازت منقول ہے۔ وہ مواقع بھی اننی کے ساتھ مربوط ہو سکتے ہیں جن ہے اس کی یا سمی دوسرے تے معج مقاصداور شرق مصالح متعلق موں۔ مثلاً اگر کوئی ظالم پکڑلے اور مال کا پتا دریافت کرے تولاعلی ظاہر کرنا جائز ہے اس طرح اگر حاکم وقت مبلا کراس جرم کے بارے میں جانا جانے جو چھپ کر کیا گیا ہے تو اس سے بھی الکار کردیا جائز ہے رسول اکرم صلی اللہ طیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من أرتكب شيئامن هذه القانور ات فليستتربستر الله (١) ١٠ ممراين من

جو مخض ان برائیوں (زمان چوری وفیرو) کا مرتکب ہوجائے اسے ان برائیوں کو مخلی رکھنا جا ہیے۔ بید ممانعت اس لیے وارد ہوئی کہ برائی کا اظہار کرنا ہمی برائی ہے۔ اس تنسیل سے طابت ہوا کہ اپنی جان 'مال اور آبدوی حفاظت کی فاطر جموث بولنا جائز ہے۔

ووسروں کے مقاصد کے لیے جموث کی مثال ہے ہے کہ کوئی قض سمی کا راز جاننا جاہے توبیہ کمہ دے میں نہیں جانتا کیا وہ مخصوں میں جموٹ بول کر مسلم کرادے 'یا اپنی ہویوں میں یہ تحکمت عملی اپنائے کہ ہرایک سے بے بایاں محبت کا اظہار کرے 'خواہ دل میں ان کی محبت نیادہ نہ ہو 'یا محدی کو خوش کرنے کے لیے کمی الی چڑ کا وعدہ کرنے جس کا میا کرتا وائزہ مقدرت سے خارج ہو 'یا کمی اليسے معص سے جس كے بارے ميں يہ يقين موك وہ مبت كے اظهار اور معتبل ميں تمي كو نائى كے امكان سے الكار كے بغير خش نہ ہو گاعذر کردے ، لیکن کیونکہ جموٹ بُری چیزہے ، اگر ان مواقع پر بچ پولنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہو تو دونوں پرائیوں میں موا زنہ کرنا جاہیے 'اگر جموٹ کی برائی زیادہ ہے تو تی بولنا واجب ہے تی بولنے کی برائی زیادہ ہے تو جموث بولے بعض او قات دونوں امرات مسادی موجاتے ہیں کہ کمی ایک جانب کو ترجع نہیں دی جاسکت۔اس صورت میں بچ بولنا زیادہ بمترہ اس لیے کہ جعوث می اہم ضورت کے لیے مباح کیا گیا ہے اگر اس ضورت کے اہم ہونے ہی میں ترود ہو توحرت اپن جگہ باتی رہے گی اور اصل- تحریم- کی طرف رحوع کیا جائے گا۔ مقاصد کے درجات انتہائی دلتی ہیں ہر قض کے لیے ان کااوراک کرنا ممکن نہیں ہے ، اس کے جمال تک ممکن ہواس سے بچنای اچھاہے۔ اگر کوئی ضرورت بھی وابستہ ہوت بھی جموت ترک کردینا چاہیے البستہ اگر جموت کا تعلق کسی دو سرے کی ضورت سے ہو تواس کے حق کا قلاضابیہ ب کہ جموث بولا جائے باکہ اسے نقصان نہ ہو۔ عام طور مرلوگ این مخصی مفادات کے لیے جموث بولتے ہیں " ماکہ مال زیادہ ہو" جاہ و منصب طے "اور ان امور میں وسعت ہو جن کانہ ملتا مجمی معزنس ہے۔ یمال تک کہ بعض عور تیں محض اپنی سونوں کو جلانے کے لیے خاوند کی طرف بعض جموثی ہاتیں منسوب کردین ہیں' شاتھ کہ مجھے اتنا زیور بنا دیا ہے' مجھے فلال لباس بنا کردیا ہے میرے کے فلال چڑ لے کر آئے ہیں 'یہ سب یا تیل حرام ہیں' حفرت اساق روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو سرکار ودعالم صلی الله علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہوئے سا ہے کہ میری ( ؛ ) روايت كالناظرية إلى اجتنبوا هذه القانورات التي نهي الله عنها فمن المبشى منها فليستتر بستر اللّم ایک سوت ہے اور میں اس کو جلا نے کے لیے یہ کد دی ہوں کہ چھے خو ہونے قائل اللال چیزیں دیں ہیں ' طال کلدیہ جموث ہو آ ہے ای جھے اس جموث سے تعمان ہوگا ' آپ نے قرایا :۔

المتشبع بمالم بعط كلابس توبى زور (عارى دمسلم-ابو كرالعدين) مع كوئى چرسى دى فى اوروه يە كام كرك كرف كى دى فى بود جوث كى كرن پننے والے جيسا ب

ایک مدیث میں ہے۔

من تطعم بمالا يطعم وقال لى وليس لمواعطيت ولم يعطكان كلابس ثوبى زوريوم القيامة (١)

جو قض ابی فذاوہ ظاہر کرے ہواس نے کھائی نہ ہوا در کے میرے پاس یہ جزے اور اس کے پاس وہ چز نہ ہوا یا بیا کے جھے قلال چز لی ہے اور وہ جزامے نہ لی مو تو وہ قیامت کے روز ایما ہو گا چیے فریب کالباس

سیمینے والا۔ اس میں عالم کا وہ نتونی بھی داخل ہے جس کی اسے شخیق نہ ہو' اور وہ صدیث بھی داخل ہے جس کے متحد ہونے کی تصدیق نہ ہو سکیوں کہ اس کا مقصد اپنے علم د فضل اور اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے اس لیے وہ لَا آڈرِیُ (میں نہیں جانیا) کہنے میں اپنی توہین ` میں میں مقصد دور کا سند کیا ہے۔ اور اس کے قب

مجمتاہے 'بلا محتیق فوٹی دینا اور مدیث میان کرنا حرام ہے۔ سریس کے ابتار میں یہ لاز کا تھر بھی ہیں ہیں ہور ہیں آ

بی کے ماتھ جمون ہولنے کا تھم ہی دی ہے جو جورتوں کے ماجھ ہولئے کا ہے 'اگر بچہ رفیب دورے اور جمولے ڈراوے کے بغیر رہنے نہیں جا آتو اس سے جمونا والد ہو گہنا یا اس سے جمونی ترفیب دیتا یا جموث مون ڈرا دیتا جائز ہے۔ ہم لے دیجیا صفیات میں ایک مدیث نقل کی ہے جس سے فابت ہو آئے کہ اس طرح کے وطرے اور بملاوی جموث کے دائرے میں آئے ہیں ۔ یہ مدیث اپنی جگہ مجع ہے 'اور ہماری دختا دی درست ہے 'اس لیے کہ جائز جموث ہی نامیا جمال میں کھا جائے گا اور اس کا جموث ہی نامیا جمال میں کھا جائے گا اور اس کا جموث ہوا کہ جموث ہولئے کا مقصد مجھ تھا یا نسی بسرحال اگر مقصد ہے کی اصلاح ہوتو اس طرح کا جموث مہا ہے۔ لیکن اس میں دھوکا بہت ہو تا ہے 'کیوں کہ بعض او قات نفسانی افراض مخرک بن جاتی ہیں 'اوروہ جموث ہولئے ہم مجموز کرتی ہیں 'اوروہ جموث ہولی ہیں 'اوروہ جموث ہولی ہیں 'اوروہ جموث ہولی ہیں 'اوراس کی خاطر جموث ہولی ہی اس لیے سے دھوٹ کھا جائے گا 'اور اس پر مواخذہ ہوگا۔

جو فض جمون ہولائے اس کے لیے اجتناد کرنا ضروری ہوجا آئے کہ وہ جس متعد کے لیے جموث بول رہا ہے وہ شرقی نقطہ نظر سے کا سے زیادہ اہم ہے یا نسیں۔ یہ ایک پر خطیراور تازک ترین مرحلہ ہے 'بہا اوقات انسان کی محدود مثل سمج فیصلہ کرنے سے قا مِررہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمتر ہی ہے کہ جموٹ ترک کرنے کا بولنے۔ اِلّا یہ کہ سمی موقع پر جموث بولنا ہی واجب ہوا شاتھ یہ کہ

جموت ہو کے بغیر جان نہ پہتی ہو'یا کمی گنادے ارتکاب کا اعمالیہ ہو۔

ترغیب و تربیب کے لیے احادیث کمڑنا صحیح شیں: بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور معاصی کی برائی کو کھڑے کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے احادیث کھڑنا تھے ہے ، وہ یہ سمجھ بیں کہ مصود کی ملامتی اور اہمیت کے بیش نظراس ک اجازت ہے 'یہ ایک واضح ظلمی ہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرباتے ہیں۔

من كذب على متعمدافليتبوامقعدمن النار (عارى وملم) جو فض جور جان يوجد كرجوث كرك اسدانا فكاندوون شي باليا جاسي-

ہو سل مورے کی کوئی وجہ سجد میں ہیں آئی ترجیب و تربیب کے لیے احادث محرف کی ضورت می کیا ہے ، قرآن اس روایت عمل ند کرنے کی کوئی وجہ سجد میں ہیں آئی ترجیب و تربیب کے لیے احادث محرف کی ضورت می کیا ہے ، قرآن

( ۱ ) عصبے رواب ان الفاظی کیں گیا۔

كريم كى ب شار آيات اورلانعداد روايات اس ضرورت كو پوراكرتي بين ابعض لوگ يه كتيم بين كه معج روايات اتني بارسي جا پكل ہیں اور بیان کی جاچکی ہیں کہ اب ان میں وہ اثر ہاتی نہیں رہاہے جس کی ضرورت ہے 'لوگوں کی اصلاح کے لیے نئے نئے مضامین بیان کرنے کی ضرورت ہے 'یہ ایک لغواور ہاطل خیال ہے 'اللہ تعالیٰ پراور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا سے بریعہ كركونى دوسرى معصيت نيس بوعتى ووسرول كومعصيت سے بچاتے كے ليے خود معصيت من جالا مونا نہ مثل كے زديك متحن ہے اور نہ شرع کی نظرمیں پندیدہ۔ دعایہ ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس معصیت ہے بچائے۔ كناينة بهى جھوٹ نه بولنا چاہيے: سكف سے منقول ہے كه كنا بنة جموث بولنا كذب كے دائرے ميں نہيں آيا معزت عرق ے مردی ہے کہ آگر آدمی کنا بنتہ جموت کہ دے تو جموث ہے نے جاتا ہے ، حضرت عبداللہ ابن عباس و فیرو سے بھی اسی طرح کے اً قوال روایت کئے گئے ہیں۔ ان تمام بزرگوں کا مقصوریہ ہے کہ اگر انسان جموٹ بولنے پر مجبور ہوجائے تواہے کنا بہتہ جموٹ بول رہا جاہیے آگر یہ کنامیہ کفایت کرجائے۔ آگر ضرورت اور مجبوری نہ ہو تونہ صراحت جائز ہے اور نہ کنامیہ یہ کنامیہ می زمی ہے۔ کنامہ کی مثال میہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مطرف زماد کے پاس محے 'اس نے پومچھا اسنے دنوں میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک مرض كا بماند كيا اور كينے لكے جب سے ميں آپ كے پاس سے كيا موں كوٹ بعي نيس لي إلآب كه الله نے جابا موكد ميں كروٹ لول- ابراہیم ابن ادہم فراتے ہیں کہ آگر کوئی مخص تسارے حوالے سے کوئی غلط بات کیے اور تم اس کی محذیب نہ کرنا چاہو تو پہ كرواكوان الله تعالى ليعلم ماقلت من ذلك من شنى (الله مانا ب عركو من ق اس سلط من كما) يا (الله جانتاہے میں نے اس سلیلے میں پچو نہیں کیا) اس مورت میں حرف آسامع کے نزدیک تعی کے لیے 'اور اس محض کے نزدیک جس نے تمهاری طرف غلط بات منسوب کی ہے اہمام کے لیے ہوگی۔معاذبن جبل حضرت عمر کے عامل سے جب دہ محروالی آئے توان كى الميه نے يوچھاتم بھى اپنے اہل و ميال كے ليے بچھ لے كر آئے ہويا نسيں؟ دو سرے عمال تولے كر آتے ہيں "انہوں نے كما ميں می تنین لایا 'میرے ساتھ ایک محرال موجود تھا' ان کی ہوی یہ س کر متاقب ہوئیں 'اور کینے لکیں مجیب بات ہے' تم آنخفیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی این تھے اور معزت ابو بکر صدّیق کے حمد خلافت میں بھی امین رہے ان دونوں نے تم پر جمی کوئی محرال مقرّر نہیں کیا، مفرت محرّنے ایبا ہوں کیا، یہ بات انہوں نے دو سری عورتوں ہے بھی کی، اس کا اس قدر جے جا ہوا کہ سمى نے حضرت عرب مم جاكريد كمد ديا "أب نے حضرت معاذ كوبلايا اور بوچها من نے تسارے ساتھ س مخص كومكرال بناكر جمیعاتما؟ حضرت معاذبے کما کہ میری ہوی نے دوسرے عمال کے حوالے سے کما تھاکہ وہ اپنے کمر تخفے تحا كف لے كر آتے ہیں تم كوں نيں لائے ميں نے اس كے جواب ميں يى كمد راكد ميرے ساتھ ايك محراں تھا ميرا مطلب يہ تھاكہ بارى تعالى ميرے محرال تھے اور میرا ہر عمل ان کے سامنے تھا' یہ س کر حضرت عمر مسکرائے ' اور انسیں پچے دے کر کمایہ لے جاؤ اور اپنی ہوی کو رامني كرو- نعني أبني بيني سي كيم بيد كت كريس تحقيم مضائي لي كردون كا الكديد كت أكريس تحقيم مضائي لادول-كيون كد بعض او قات وہ مضائی خرید نہ پاتے سے اس طرح اگر کمی وقت گھرسے لکا مقصود نہ ہو یا اور کوئی آواز دیتا تو لوعذی سے فرائے کہ اس سے کد دومسجد میں جاکر اللاش کرے ، یہ مت کمنا گھریس نہیں ہیں ورنہ جموث ہوجائے گا۔ شعبی ایسے موقعوں پر ایک دائر مینج دیتے اور خادم سے کہتے کہ اس دائرے میں ہاتھ رکھ کہ کہ وے یہاں میں ہیں۔ کتا بعثہ جموث بولنا بھی ضرورت کے وقت مباح ب علا ضرورت نه بولنا چاہیے۔ کیوں کہ اس سے دو سرا منص خلاف واقعہ بات سمتنا ہے اگرچہ یہ لفظوں میں جموث نہیں ہے ا لیکن فی الجمله مکروه ب میسا که عبدالله این عنبه سے موی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ معزت عمراین عبدالعزیز کی خدمت میں عاضر ہوا میرالباس دیکھ کرلوگ کینے لگے کیا بیالباس مہیں امیرالمؤمنین نے مطاکیا ہے میں نے کما اللہ امیرالمؤمنین کوجزائے خر دے میرے والدنے کما بیٹے جموث سے بچے ' مالا تکہ یہ محض دعا تھی ' جموث نہ تھا اس کے باوجود میرے والدنے منع کیا 'کیوں کہ لوگ اس جواب سے میں مجھتے کہ یہ لباس امیرالمؤسنین کا عطا کردہ ہے ' مالا تکہ حقیقت اس کے خلاف عنی 'اس صورت میں کوئی

بات ایس کمنا جس سے لوگوں کے خیال کی تقدیق ہو محض نام و نمود اور مُفاخرَت کے لیے ہوتی۔ البتہ کنایات معمولی مقاصد کے لے مباح ہیں جیسے کسی مخص کا دل خوش کرنے کے لیے مزاح کرایا جائے۔ شاقی انخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک یو ژھیا ہے فرمایا کہ بو زممی عورت جنت میں نمیں جائے گی۔ ایک عورت سے فرمایا تیرے شوہرکی آکمہ میں سفیدی ہے ایک عورت سے فرمایا کہ ہم تھے سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دیں مے ' صریح جموٹ کی مثال میں صیمان انساری کا بدواقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ایک اندھے کو حضرت علی آئے پاس لے جاکر کھڑا کردیا اور اس کو بھانے کے لیے کمید دیا کہ یہ صیمان انساری ہیں 'یا جیسا کہ آج كل لوگ بالكوں سے دل كل كياكرتے ہيں كه فلال عورت جمع سے شادى كرنا جاہتى ہے يہ صحح ہے كه اس طرح كے جموث سے بشرطيكة مقصود أيذانه مو وخوش طبعي اورول كي مويه يحكم كوفات نبيل كهاجائ كالكين اس كے ايمان كا درجه بي من نه يحمد ضرور موكا سركار دوعالم معلى الله عليه وسلم كاارشاد ي

لا يكمل للمرء الايمان حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه وحتى يحتنب

الكلّب في مزاحه (ابن مردالبرني الاستيعاب الوطيكة الذماري) آدى كا ايمان اس وقت تك كمل شيس مو باجب تك وه اپنج بعاني كه يوه چزيندند كرے جوابي ليے پند کرتا ہے اور جب تک مزاح میں جموث سے اعتباب نہ کرے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کایه ارشاد که "آدی بعض مرتبه الیی بات کهتا ہے که لوگ اس پر ہنسیں اوروہ اس کے باحث دوزخ میں ثرتا ہے بھی دور جا پڑتا ہے" ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جو مزاح میں غیبت کرتے ہیں' اور دوسروں کو انت پہنچاتے ہیں' مطلق مزاح مراد نہیں ہے۔

ا کیا اور جموٹ جس سے آدمی فاسق نہیں ہو تا وہ ہے جس سے مبالغہ مقصود ہو' مثلاً سے کہتا کہ ہیں نے تختبے سو ہار بلایا' یا ہزار ہار فلاں بات کمی' خواوُ بلانے والے نے سوبار نہ بلایا ہویا تھنے والے نے ہزار باروہ بات نہ کمی ہولیکن اسے جموثا نسیں کما جائے گا' کیوں کہ اس ملرح کے مواقع پرعدد کی تحثیر ثنار کے لیے نہیں ہوتی ہلکہ مبالغے کے لیے ہوتی ہے 'اب اگر نہی محض نے محض ایک بار بلايا ايا ايك مرتبه كي كما تويد جموت موكا إل أكر چند بار بلايا ايكي مرتبه كي كما توكوني كناه نه موكا اكرچه وه تعداد سويا بزار تك ند پنجی ہو 'مبالقہ بھی فغرات سے خالی نہیں ہے 'بعض مرتبہ آدی مبالفہ سے گذر کر کِذب کی حدود میں داخل ہو جا تا ہے 'ایک اور جموث جے لوگ عادیاً بولتے ہیں اور اسے جموث بھی تنبیں سجھتے ہیے کہ جب ان سے کھانا کھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جواب میں کتے ہیں بھوک نمیں ہے۔ عالا نکہ بھوک ہوتی ہے ایبا کہنا منوع و حرام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی میج غرض نہ ہو۔ تباہر معنرت اساء بنت عميس سے روايت كرتے ميں انهوں نے فرمايا كه ميں اس رات حفرت عائد تے ساتھ تھى جس رات ميں نے انميں سجایا سنوارا تھا، ہم پچھ عورتیں انہیں کے کررسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچیں 'خدا کی متم اس وقت آپ کے پاس سامان میافت کے طور پر ایک پیالہ دودھ کے علاوہ کچھ نہ تھا' آپ نے دودھ نوش فرمایا 'اور بچا ہوا دودھ حضرت عائشہ'کی طرف بردهایا و میالد پکڑتے ہوئے شرائی ، ہم نے کما رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا باتھ مت بٹاؤ اور لے لو انسوں نے شراتے ہوئے پالہ لے لیا'اور کھے دورھ بیا' آپ نے فرمایا باتی دورھ اپنی ساتھ والیوں کو دے دو'ہم نے عرض کیا ہمیں بموک نہیں ہے' آپ نے فرمایا تم بھوک اور جھوٹ تو جمع نہ کرو میں نے عرض کیایا رسول اللہ اگر کسی چیز کو ہمارا دل چاہتا ہو اور ہم میہ کمہ دیں کہ خواہش نہیں ہے کیا ایسا کہنا جموٹ ہوگا' آپ نے فرمایا :۔

انالكنبليكتبكنباحتى تكتبالكنيبته كنيبته البالانا الدنا المران كيرا جموث جموت بی لکما جا آہے یہاں تک کہ تموڑا جموث تموڑا بی لکما جا آ ہے۔

بزرگان اُمّت اس طرح کے جموت میں ہمی تسامح سے بچتے تھے این ابن سعد کتے ہیں کہ عفرت سعید ابن المستب کی آ تھوں میں کیچررہاکر آتھا' اور ممی آ تھوں سے باہر ارد مردی طِدر ممی پھیل جا تا تھا' لوگ کہتے آپ یہ کیچرہاتھ سے صاف کرلیں ، فراتے کیے کراول ، طبیب سے کے ہوئے وعدہ کا کیا ہوگا اس نے جھ سے کما تھا کہ آگھوں کو ہاتھ مت لگا ، ہیں نے وعدہ کرلیا تھا ، اپ میں اس کی خلاف ورزی کیے کروں۔ اہل ورع اپنی زبان کی اس طرح جموث ہوئے گی کہ وہ احساس ہمی نہ کرسکے کو باتی کرے گا اس کی زبان اس کے افتیار کی مدود سے لگل جائے گی ، اور اس طرح جموث ہوئے گی کہ وہ احساس ہمی نہ کرسکے گا۔ خوات تھی کتے ہیں کہ رہے ابن میٹم کی ایک بمن ان کے بیٹے کی عیادت کے لیے آئیں ، اور بوجھنے لکیں بیٹے ابکیا حال ہے؟ کو خوات تھی ہوئے تھے ، اٹھ کر بیٹھ کے اور بمن سے ہو چھاکیا تو نے اسے دودھ پاہیا ہے ، انہوں نے کما نہیں ، فرہایا: ہر تہمارا بیٹا کس طرح ہوا ، تہمیں اے بیتے اکمنا چاہیے تھا ، لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ جو بات انہیں معلوم نہیں ہوتی اس کے متعلق کہ دیتے ہیں خدا جانیا ہے معرت میٹی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ برا گناہ ہمی عظیم ہوتا ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کا بعض لوگ جموٹ فواب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں تھے حالا تکہ اس کا گناہ بھی عظیم ہوتا ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے نہ دیتے اس کرنے ہیں کوئی حرج نہیں تھے حالا تکہ اس کا گناہ بھی عظیم ہوتا ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے نہ دیتے در جانیا ہو اسے کہ دور اس کا گناہ بھی عظیم ہوتا ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے نہ دیتے در جانیا ہو اس نہ در در اس کر بیات کرنے ہیں کوئی حرج نہیں تھے حالا تکہ اس کا گناہ بھی عظیم ہوتا ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے نہ در در بیات کی در بیات کی درج نہیں تھے حالا تکہ اس خوات کے درج نہیں تھے حالا تکہ اس خوات کی میں درج نہیں تھی تھیں درج نہیں تھی تھیں درج نہیں تھی تھی میں درج نہیں تھی تھیں درج نہیں تھی تھیں درج نہیں تھی تھیں درج نہیں تھیں کر بیات کی تھیں کہ درج نہیں تھیں کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کی تھیں کی تھیں کہ بیات کر بیات کی تھیں کی بیات کر بیات کی بیات کر بیات کی بیات کر بیات کی بیات کر ب

ارثاد عند انمن اعظم الفراية ان يدعى الرجل الى غير ابيه او يرى في عينيه في المنام

مالہ در 'اوی قول علی مالہ اقل ( بخاری - وافلتہن الاستع) بدا بہتان برے کہ آدمی این باپ کے علاوہ کمی دوسرے کی طرف منسوب ہو' یا جو بات خواب میں نہ دیکمی ہواسے دیکمی ہوئی ظاہر کرے یا جھ پروہ بات کے جوش نے نہیں کی-

ايك روايت بن جن

، ہو فض خواب کے سلط میں جموٹ ہوئے اسے قیامت کے روز جو کے دو دانوں میں گرہ ڈالنے پر مجبور کیا مائے گا اور وہ گرہ نہ ڈال سکے گا۔

يندر بوس أفت:

غيبت

غیبت کی فرتمت شرعی دلا کل ہے: اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فیبت کی فرتت کی ہے' اور اے اپنے مردہ بعائی کا کوشت کھانے ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

وَلَا يَغْنَبُ بَعُضُكُمُ بِعُضَّا أَيُحِبُ اَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحُمَ اَخِيهِ مِنْ تَافَكَرِ هُتُمُوهُ (بالاسرام العام)

اور کوئی کسی کی غیبت بھی ند کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اپنے مُرے ہوئے بھائی کا کوشت کھائے اس کو قوتم ہاکوار مجھتے ہو۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

كل المسلم على المسلم حرام دمعوم العوعرض ومسلم - الابررة) كل مسلمان اس كافن اس كامل اس كى أبد مسلمان يرحرام --

غيت ے مسلمان كى آبور حرف آ آب ايك مديث مي بيد

لاتحاسد واولاتبا غضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا (عارى وملم (١) - الوبرية النه)

(١) عراس روايس في ولايغنب بعضكم الح في ب

ند آپس میں حسد کرو' ندیاہم بغض رکھو' اور خدتم میں سے بعض بعض کی فیبت کریں' اور اللہ کے بندے اللہ علی موجاؤ۔ مائی ہوجاؤ۔

حضرت جابر اور حضرت ابوسعید الخدری دوایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا نہ ایا کہوال غیبت مفان الفیب تماشد من الزنا (ابن ابی الدنیا فی المتمناء) غیبت سے بچواس کے کہ غیبت ذناہے سخت ترہے۔

اس کی دجہ بیہ ہے کہ آدمی زنا کر کے توبہ کرے اور اللہ اپنی رحت سے معاف فرمادے تواس گناہ سے نجات پا جا آ ہے لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو آ جب تک وہ فغض معاف نہ کردے جس کی غیبت کی گئی ہو ، معترت انس راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

مررت ليل اسرى بى على اقوام يخمشون وجوههم باظا فيرهم فقلت يا جبر ئيل!من هولاء قال هولاء اللين يغتابون الناس ويقعون فى اعراضهم الا وادر مند اوم الله

معراج کی رات میراگذر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے چموں کو ناخوں سے نوج کھنوٹ رہے تھے میں نے معزت جرئیل سے بوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کما یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی نیبت کرتے ہیں اور ان کی آبد سے کھیلتے ہیں۔

سلیم ابن جارکتے ہیں کہ بیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری وی اور عرض کیا ' جمعے کوئی البی بهترین بات بتلایئے جس سے فائدہ اُٹھا سکوں' آپ نے فرمایا:۔

لاتحقرن من المعروف شيئاولوران تصب من دلوك فى اناءالمستقى وان تلقى اخراك بسر حسن وان المقلم وان تلقى اخراك بسر حسن وان ادبر فلا تغتاب نما من الم الدنيا- واللفظ له) كي المي بات كو حقير مت مجمعا المواتى كول نه اوكه المي قول بيات كرين من بانى وال دوا المرابي المائى فيبت نركو-

حعرت براہ بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اتن بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں موجود مورتوں نے بھی سنا ایس نے فرمایانہ

يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه الا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته (ابن الي الديا اليواود - الويرة)

اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے المان لائے اور ول سے بقین نہیں کیا مسلمانوں کی فیبت نہ کو اور نہ ان کے میوب کے دربے ہو 'جو مخص اپنے ہمائی کی عیب جوئی کر آ ہے اللہ تعالی اس کی عیب کے دربے ہو آ ہے 'اور جس مخص کے میب کے دربے اللہ ہو آ ہے اس کے گھرکے اندر رُسواکر آ ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی کے حضرت مولی علیہ السلام پر وئی نازل فرمائی کہ جو مخص فیبت سے توبہ کرے مرے گا وہ جنت بن سب کے بعد داخل ہوگا' اور جو توبہ کئے بغیر مرے گا وہ سب سے پہلے ووزخ بی جائے گا۔ حضرت انس موایت کرتے ہیں کہ ایک روز سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا تھم ویا' اور ارشاد فرمایا کہ جب تک بیں انہازت نہ وول کوئی مخص افطار نہ کرے چانچہ لوگوں نے روزہ رکھا' شام ہوئی لوگ ایک ایک کرکے آتے اور افظار کرنے کی اجازت نے کرواہی ہوجاتے' ایک مخص نے آخر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری دو لڑکیوں نے بھی دن بھر مدند رکھا تھا 'وہ آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں 'اگر اجازت ہو تو وہ بھی انظار کرلیں 'آپ نے اس سے اعراض فرمایا 'اس نے پھراجازت ما گلی' آپ نے فرمایا 'وہ روزے سے نہیں تھیں 'مجس 'مجلا کوئی محض دن بھر نوگوں کا کوشت کھا کر بھی روزے سے رہ سکتا ہے؟ تو ان سے کہ کہ اگر وہ روزے سے تھیں توقے کے محمل کریں 'انہوں نے تھے گی'اور ہرا یک کے منعد سے جما ہوا خون لکلا' وہ محض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'اور اس واقعے کی اطلاع دی' آپ نے فرمایا۔

والذى نفسى بيده لوبقيتافى بطونهما لاكلتهما النار (ابن الى الدنيا-ابن مردديه) اس دات كى هم جس كے قيفے بيل ميرى جان ہے آكريہ لو تعزے ان كے پيؤں بيل ماجة توانسي دونرخ كى آك كھاتى-

ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے اعراض فربایا قودہ مخض واپس چلاگیا، کچھ دیر بعد دو دوبارہ آیا 'اورعرض کیا بخدا وہ دونوں (بعوک کی وجہ سے) مرنے کے قریب ہیں 'آپ نے تھم دیا: انسی میرے پاس لے کر آؤ'وہ دونوں حاضر ہوئیں' آپ نے ایک بیالہ مُنگایا اور ایک لڑی سے فربایا اس میں قے کر'اس نے قعے کی' بیالہ خون اور پیپ سے بحر کیا'اس کے بعد دو مری سے قد کرائی اس نے بھی خون اور پیپ کی ہے گی' آپ نے ارشاد فربایا:

انھاتین صامناعماا حل الله لهما وافطر تاعلی ماحر مالله علیهما جلست احداهما الی الاخری فحملتا تا کلان لحوم الناس (احرب عید مولی رسول الله صلی الدعلیه وسلم) ان دونوں نے اللہ تعالی کی طال کی ہوئی چزوں سے روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چزوں سے افغار کیا ایک دوسرے کیاس بیٹم کی اور دونوں لوگوں کا گوشت کھانے لکیں۔

حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک دوز آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے سودی فرمت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔
ان الدر هم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیئته من ست
وثلاثین زینته یزینها الرجل واربی الرباعرض الرجل المسلم (ابن ابی الدنیا)
مُود کا وو درہم ہے آدمی عاصل کرنا ہے اللہ کے نزویک گناو ہوئے میں چتیں زنا ہے برسر کرہے اور سودے
مجمی برسر کر مسلمان کی آبدہے۔

حضرت جابڑ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفریں ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے' ہمارا گذر دوالی قبروں پر ہواجن کے مُردوں کوعذاب ہو رہاتھا' آپ نے ارشاد فرمایا :۔

انهما يعذُّبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يغتاب الناس واما الاخر فكان لا يستنزمه ويوله

ان دونوں کو عذاب دیا جارہا ہے۔ اور یہ مذاب (بطاہر) کمی بدے گناہ کے نتیج میں نہیں دیا جارہا ہے'ان میں سے ایک تولوگوں کی نیبت کیا کر آتھا'اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچاتھا۔

اس کے بعد آپ نے کمجور کی ایک یا دو ترشاخیں مگوائیں انہیں تو ذا اور تھم دیا کہ یہ شاخیں ان کی قبروں میں گاڑ دی
جائیں نیز فرمایا جب تک یہ شنیاں تر دہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (۱) دوایت ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مایم کو زنا کی سزا میں سنگسار کرایا تو ایک فخص نے اپنے ساتھی سے کما کہ اس کو گئے کی طرح اس جگہ مار ڈالا '(واپسی
علیہ وسلم نے مایم نے ساتھ تھے) راہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مروار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا
میں وہ دولوں آپ کے ساتھ تھے) راہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مروار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا
مشمون کی ددایت سند احداد مرائی میں ایو کرتے مودی ہے۔

موشد نوج كركماة انول نے مرض كيايا رسول الد إكيا موہ جانور كا كوشيد لوج كركماكي ؟ آب نے فرايا: امر كے متعلق تم ف جویات کی تقی دواس شوارسد می نیاده بری علی (ابعداؤر-نبائی-ابد مربع) معلید رضوان الله علیم المعین خده روئی کے ساتھ ایک دوسرے سے لئے ہمی کی فیبت نہ کرتے اور فیبت نہ کرنے کو افغل عمل سمحے اس کے برعس منافقین کی عادت یہ عمی کہ ود بقام احمى طرح ملت ليك الك دوسرك يرائي محى كرف صرت الوجرية قراع بين كدو منص دنيا بس البين بعالى كاكوشت كماع كا تيامت كروز جي اے اس كاكوشت كما في الله على اوركما جائے كا وات واد كما تا فعا اب مروم مى كماردواے كمائے كا اور چيخے كا جاتے كا ا )- يول مرفع كاكيا ، دايت كرد اوى مجرك دروازے ، نماذ کے انظار میں بیٹے ہوئے تھے ایک مختف جس نے این حرکت جموز دی متی ادھرے گذرا کا دولوں آدی کئے لگے اس میں مختف ہونے کا آثر آب ہی موجود ہے استع من جامت کوئی ہوگی مدودوں اندر جاکر لماز برصفے کے المازے دوران السی خیال ہوا کہ مخت کے متعلق انسی آلی بات نہ کمنی چاہیے تھی ممازے بعد وولوگ معرت مطاع کے پاس آئے واقعہ بیان کیا اب نے انہیں دویاں وضو کرنے اور نماز برجے کا علم دیا 'اور یہ می فرمایا کہ آگروہ مددے سے تھے تواس کی مجی تضاکریں۔ آے ت كريمة وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَ وَلِمَزَ وَلِمَزَ وَلِهِ ٣٠٥٥ أَعِمَا)

بدى فرانى برائي فن كے ليے جو بس پشت ميب فالنے والا مو-

ى تغيركت بوع معرت بالله فراياكم أفرات مراده الف عج وومول باطعن كراب اور أوق مراد فيبت كرف والا ب- المادة كت بي كه عذاب قبر ك عن جعي الك حمالي فيبت كى وجدت ب الك تمالي بمنظوري كي المث ب اور ایک تمالی پیشاب سے ند بچنے کی بنا پر۔ معرت جس فرماتے ہیں انتظافیب اوی کے دین پر اتن جزی سے اثر انداز ہوتی ہے کہ آکا۔ قرینر) مرض بی اتن جزی ہے جم براڑ اور انسی ہو آ۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ جم نے اکابرین ساف کودیکھا ہے ود اوک ماز برسے اور دوزہ رکھے کو عبادت میں مجھے تھ ایک لوگوں کا سب ابرول سے بچے کو عبادت مصر معزت این عباس فراتے ہیں جب تم اپنے کسی دوست کے عیوب بیان کرتے کا اواق کرو اواپ عیوب یاد کراو۔ معرف ابو مربرة قرائے ہیں بعض آدی دو سروں کی اکھر کا شکا دیکھ لیتے ہیں اپی اکھ کا شہتیر نہیں دیکھتے۔ حضرت حسن ٹی فوج انسان سے خطاب قرایا کرتے تع اے ابن آدم! تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کاوراگ جیس کرسکتا جب تک کد لوگوں کو اس جیب کی وجہ سے پراکمتا ترک نہیں کرے گا جو تیرے اندر موجود ہے اور اولا اس کی اصلاح نہیں کرے گا بھر جب تواہیے نقس کی اصلاح میں مشخول موجائے گاتو جرے لیے یہ مشظم کانی ہوگا، مجھے دو مودال کے جوب پر تظروالے کی قرمت می شیم رہے گی۔ اللہ کے محبوب ترین بندے ایسے بی لوگ ہوئے ہیں۔ الک ابن دینار فرائے ہیں کہ حصرت عینی علیہ السلام اسے چدخواریوں کے ساتھ مُروار کَّے ک تریب سے گذرے می نے کماس کتے میں کتی بدوے اپ نے فرمایا اس کے دانت کتے سفید ہیں آمریا اب نے انسیں کتے ک نیبت کرنے ہے منع فرمایا 'اور اس بات پر سنبیمہ کی کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ماس کا ذکر کیا کریں۔ علی ابن اتعبین نے ایک مخص کو سمي كى غيبت كرتے ہوئے كنا تواس سے فرمايا: غيبت سے بچوس ان الوكوں كامالن ہے جوبطا ہرانسان ہيں كيكن اپنے طور طريقوں ى الله يعتم إلى معرف مورد فرايا الله كاذكركياكو الن من شفاع الوكون كاذكرمت كياكو الن من يمارى م- بم الله ع خس وين كاسوال كرفية بي-

غیبت کے معنی اور اس کی حُدود : فیبت کی تعریف یہ ہے کہ نمی فض کاس طرح ذکر کیا جائے کہ اگر دوسے توٹرا جائے ' خواواس ذکر کا تعلق اس کے جسمانی تقص سے ہوایا اخلاقی حیب ہوا خواد اس کے قول کو مدف بنایا جائے یا اس کے تعل کو اخواد اس کے نام میں کیڑے لکالے جائمی یا نسب میں اس سے دین اس کی دنیا ' یمال تک کد کیڑے اور جانور کے بارے میں بھی وہ

<sup>(</sup>ا ا) ابن موديا إلى تغيرين العدم مفرع ادر موقف ددلول طمع نقل كياب-

ایک غلط استدلال اور اس کا بواب : بعض لوگ بحتے ہیں کہ دین کے سلیے میں کی کو کہ کما غیبت نہیں ہے ہیوں کہ یہ اس چڑی فرمت ہے جس کی اللہ نے ذرقت کی ہے 'ایک عض عبد کا اللہ علیہ والے تا اس چڑی فرمت ہے جس کی اللہ نے بیش کرتے ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایس عورت کا تذکر کیا گیا بو بست زیادہ نیک تھی 'اور کثرت سے موزے رکھا کرتی تھی 'کین وہ اپنے پردسیوں کو تکلیف بھی پنچایا کرتی تھی 'آپ نے فرہایا یہ عورت دندن میں جائے گی (ابن حران 'ماکم ابو ہری اس کی ماری آپ کے سامنے ایک عورت کے بکل کا ذکر ہوا 'آپ نے فرہایا اگر وہ بخش ہے تو اس میں کوئی خر نسیں ہے (خرا علی مکارم الاخلاق ابو جعفر تھربن علی مرسلا) ۔ یہ استدلال غلط ہے 'کیوں کہ صحابہ کا مرسلا )۔ یہ استدلال غلط ہے 'کیوں کہ صحابہ کرام آخضرت ملی اللہ علیہ و سلم کے سامنے ان الفاظ میں لوگوں کا ذکر یہ اللہ علیہ و سلم کی مجل مبارک کے علاوہ اس کی من جگہ منا کل اور احکام سے وا تغییت عاصل کرنا ہو تا تھا'اور سرکاروہ عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی مجل مبارک کے علاوہ اس کی من جگہ منورت نہ تھی 'اس کی دلیل کہ ان احور کا ذکر فیست میں داخل ہے بندس علیا اللہ علیہ و سلم کی مجل مبارک کے علاوہ اس کی من جگہ منورت نہ تھی 'اس کی دلیل کہ ان احور کا ذکر فیست میں داخل ہے بند میں عالم نے گا اور اس کی بی تعریف فرمائی ہے 'کا نور کوئی تھی میں کا اس طرح ذکر کرے تو وہ فیست کا مُر کیب ملائے گا 'اپ نا فرمان قرار پائے گا'او، اپ بھائی کا گوشت کی اور اس کی اللہ والا ہوگا' 'آخضرت صلی اللہ علیہ و فیست کے کتے ہیں 'فرمان قرار کیا گیا ۔ اللہ اور اس کیا دور اس کوئی و فیست کی منائے ہیں 'فرمان قرار کیا ہو کہا گیا۔ اللہ اور اس کیا دور اس کوئی ہی فرمائی ۔

دكرك أخاكهما بكرهه

این بھائی کی تاپند بدہ ہات کا ذکر کرتا (جیبت ہے)۔
صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر وہ ہات ہائی میں موجود ہو' فرہا!! اگر موجود ہو قیبت ہے' ورنہ تہت ہے (مسلم اللہ اللہ بری اللہ بری ہی موجود ہو' فرہا!! اگر موجود ہو قیبت ہے' ورنہ تہت ہے (مسلم سلم کی مجلس میں کمی خض کا ذکر ہوا' صحابہ نے عرض کیا وہ تو بدا عاجز ہے' آپ نے ارشاد فرہا! تم نے اس کی خیبت کی ہے؟ عرض کیا ہم جھوٹ نہیں کہ رہے ہیں ' یہ عیب وا تعتذاس میں موجود ہو فرہا! کی تو خیبت ہے' اگر تم اللی بات کہتے جو اس میں موجود نہیں ہے تو اس پر تصت لگائے (طبرانی عیب وا تعتذاس میں موجود ہو فرہا! کی تو خیبت ہے' اگر تم اللہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کہ ورت کو بھی رہت تھی) کہا آپ نے فرہا! یہ کہ کر تم نے اس کی خیبت کی ہے (احمد واصلہ حدانی واؤد والتر تری) محضرت موجود حسن فرہاتے ہیں کہ کسی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیبت کی ہے (احمد واصلہ حدانی واؤد والتر تری) محضرت موجود حسن فرہاتے ہیں کہ کسی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیبت گہتان اور الکہ ان تیزں کے مضلی قرآنی ہوایات موجود حسن فرہاتے ہیں کہ کسی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیبت گہتان اور الکہ ان تیزں کے مضلی قرآنی ہوایات موجود حسن فرہاتے ہیں کہ کسی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیبت گہتان اور الکہ ان تیزں کے مضلی قرآنی ہوایات موجود حسن فرہاتے ہیں کہ کسی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیبت گہتان اور الکہ ان تیزں کے مضلی قرآنی ہوایات موجود حسن فرہاتے ہیں کہ کسی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیبت گیتان اور الکہ دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیب گیتان اور الکہ دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیبت گیتان اور الکہ دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیب گیتان اور الکہ دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیب گیتان اور الکہ دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیب گیتان اور الکہ دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیب گیتان اور کی کی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے خیبت گیتان اور کیا گیتان کی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے کی خیب کی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے کیا جا تا ہے کی دو سرے کا دو سرے کا دی کی دو سرے کا دو سرے کی دو سرے کی دو سرے کی دی کی دو سرے کی دو سرے کیا جا تا ہے کی دو سرے کی دو س

میں نیبت کمی ایس بات کا ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے 'اور متان بدیات بیان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے 'اورا لک وہ بات بیان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے 'اورا لک وہ بات بیان کرنا ہے جو تم نے کسی ہے 'اورا لک ہو تنہ بیان کرنا ہے جو تم نے کسی ہو 'این سیرین نے کسی فضی کا ذکر کر ہوا ان کے آئی میں کہ دوا تو فرایا: اللہ معاف کرے قالباً میں نے اس کی نیبت کی ہے 'ایک مرتبہ ایراہیم نعی کا ذکر ہوا ان کے آئی تھی کو آغی تراور ایک آئی میں کسی ہورت کے متعلق میں کسی کی نیبت نہ کمو ایک مرتبہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی حورت کے متعلق میں کمد دیا کہ وہ طویل دامن والی ہے' آپ نے فرمایا: تموکو' تموکو' میں نے تموکا کو شدت کا لو تحزا لگا۔ (این الی الدنیا۔ این مردویہ)۔

## غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی

غیبت صرف زبانی ذکری کو نہیں گئے ' بلکہ جروہ عمل فیبت میں وافل ہے جس سے تسارے بھائی کا عجب کی وہ سرے پر ظاہر جو جائے ' خواہ اشارے سے کنا سے ہے ' کسی واضح یا غیرواضح حرکت ہے۔ فیبت کے سلسطے میں تصریح' ابہام' قول' نعل' رَمْرُو اشارہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی ' جب وہ والیس چلی کی تو میں نے یہ ہمالے نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے (ابن الی الدنیا' ابن کے لیے کہ دہ پہنے قد متنی ہاتھ سے اشارہ کیا' آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے (ابن الی الدنیا' ابن مرود یہ۔ حسان بن مخارق) کی محمل نعس کا ہے شاق کسی نظر کی جائے بلکہ نقل آثار نافیبت سے بھی بد ترہ 'اس لیے کہ نقل سے اس محمد کی محمل نعس کا ہم ان اور آپ نے کہ نقل سے اس محمد کی محمد معمرت عائشہ نے کسی عورت کی نقل آثاری تو آپ نے اس فیمل کی محمد معمرت عائشہ نے کسی عورت کی نقل آثاری تو آپ نے اس فیمل کی محمد معمرت عائشہ نے کسی عورت کی نقل آثاری تو آپ نے اس فیمل کی محمد معمرت عائشہ نے کسی میں نا میں

مایسرنی انی حاکیت کفاو کفار ۱) محصمی کی نقل ایادالی نیس گتی۔

نیبت لکو کربھی ہوسکتی ہے 'کیوں کہ کتابت بھی زبان کی طرح اظہار کا ایک اہم وسلہ ہے 'کوئی معتق اپلی کتاب میں کسی
متعین ہن کھ کر بھی ہوسکتی ہے 'کیوں کہ کتابت بھی زبان کی طرح اظہار کا ایک اہم وسلہ ہے 'کوئی عذر ہو' بیسا کہ عنقریب
متعین ہن کا نام لے کر ذکر کرے اور اس کے حیوب بتلائے توب بھی غیبت میں واضل ہے اللہ کہ کوئی عذر ہو' بیا کہ غیبت تام ہے
کسی متعین فض سے نعرض کرنے کا خواہ وہ مردہ ہو' یا زندہ۔ اس طرح یہ کمنا بھی غیبت ہے کہ وہ محض ہو آج ہمارے پاس سے
گذرا تھا' یا جے ہم نے دیکھا تھا' بشرطیکہ یہ حوالہ مخاطب کو هخص متعین سے واقف کرادے کیوں کہ معین محض کا سمجھانا ہی ممنوع
ہے' نہ کہ وہ بات جو سمجھائی جاری ہے 'چنانچہ آگر مخاطب اس حوالے سے میہ نہ سمجھے کہ متعلم کی مراد کس محض سے ہے تو یہ غیبت
نیس ہے۔ آنخضرت میل اللہ علیہ و سلم کو جب کس محض کی کوئی بات تاکوار گذرتی تو یہ نہ فراحے کہ قلال محض ایسا کرتا ہے بلکہ
بوں فرائے لوگوں کو کیا ہو کیا ہے کہ دوائی حرکتیں کرتے ہیں (ابوداؤد۔ عائشہ)

علائے کرام کی غیبت : بد ترین فیبت ریاکار معلاء" کی فیبت ہے ہی کی کہ وہ ایتھے بن کراپنا مقعود ظاہر کردیتے ہیں 'اور لوگ مجھتے ہیں کہ یہ لوگ فیبت ہے ہیں کہ وہ ایتھے بن کراپنا مقعود ظاہر کردیتے ہیں 'اور مرکب محصتے ہیں کہ یہ لوگ فیبت نہیں کرتے 'طالا کلہ وہ جہالت میں جٹلا ہیں 'انہیں معلوم نہیں کہ وہ بیک وقت وہ وہ گئا ہوں کے مرکب ہوتے ہیں 'ایک فیبت' وہ سراریا' چنانچہ جب ان کے سامنے کمی محض کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ کتے ہیں اللہ کا شکر واحسان ہے کہ اس نے ہمیں ہادشا ہوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزمائش میں جٹلا نہیں کیا' یا بید کہ دنیا کی طلب کے لیے ذکت ہے بچایا' یا بعلور دعا یہ کہتے ہیں فدا ہمیں اس بے شری اور رسوائی سے بچاہئے' ان کا مقصد دو سرے کا عیب طاہر کرتا ہے' لیکن اس کے لیے بھی شکر کا صیفہ افتیار کرتے ہیں' اور بھی دعا کا اُسلوب اپناتے ہیں 'لیکن نہ دعا مقصود ہے اور نہ شکر بعض او قات فیبت سے

<sup>( 1 )</sup> یہ روایت کیارہویں آفت کے همن میں میان کی جا چک ہے۔

كى مخص كى پہلے تعریف كرتے ہيں ' شائير كه فلال مخص كتنا اچھاہے ، من قدر عبادت كرتا ہے ، ليكن ايك بد خسلت ميں جلا ہے ، اوروی کیا ہم سب بی اس خصلت میں بال بی اور وہ بیا کہ اس می مبراور قاحت کا مضربت کم ہے۔ دیجے بالا براس میں اپنی فدمنت موجود ہے لیکن مقصد ہر کر اپنے نفس کی فرمنت نمیں ہے بلکہ وو سرے کا عیب ظاہر کرتا ہے 'البنتہ اس کے لیے ایسا پیرا پیر یمال اختیار کیا ہے کہ خاطب کنے والے کی کمرنفسی اور خلوش کا قائل مؤجائے اور اسے بھی صلحاء میں شار کرے یہ مخص تین محمنا ہوں کو جامع ہے عیبت ریا 'اور تزکیۂ نفس بینی وہ خود کو ٹیک لوگوں میں شار کر ماہے اور نادانی کی بنائریہ سمحتا ہے کہ میں قیبت ے پاک ہوں شیطان ایسے ہی لوگوں کو آسانی سے شکار کرتا ہے 'یہ لوگ می طم سے محروم ہوتے ہیں اور اس احسی مسلسل فریب رہتا رہتا ہے بعض او قات جب اہل مملس کمی فض کا میب سننے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں سجان اللہ تمس قدر مجیب بات ہے یہاں اللہ کا نام عظمت و تقدیس کے اظہار و اعتراف کے لیے نہیں لیا جا تا بلکہ اپنے باطنی خبیف کے اظہار کے لیا جا باہے بھی غیبت کے لیے بیر بیرا یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کی ظان حالت کی بنا پر سخت رنجیدہ اور فم کین ہیں اللہ تعالی اسے راحت دے ' یہ غم خواری اور دعا ترقم کے جذب سے نمیں ہوتی ' ملکہ محض اپنی برتری کا اظہار مقصود ہو آ ہے 'اگر والتعتة دعامقعود موتى تونمازك بعد تنالى من كريج ندممه ملس من اي طرح أكروا تعنة انتس ربح بوا مو باتوه واس واقعه كالظهار ان لوگوں کے سامنے کیوں کرتے جو اس سے تاوالف منے مجمو آس طرح کتے ہیں کہ فان منس بھاوا بدی مصیبت میں کر قارب ا الله جمیں اور اسے توبہ کرنے کی توثیق بخشہ بظاہریہ دعاہ ملکن اللہ باطن حبث پر مظلع ہے ، وہ جانیا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا بحرا ہوا ہے لیکن دوائی جمالت کے باعث یہ نہیں مجھتے کہ وہ اس دعائے تواب کی بجائے عذاب کے مستحق ہو مجے ہیں نمیرے سنتا اوراس پر تعجب کا اظیمار کرناممی فیبت ہے کونکہ سفنے ہے اوراس پر تعجب ظاہر کرنے ہے فیبت کرنے والے کو فیبت پرشہ ملتی ہے امثال کے طور پر کسی کی برائی من کر کوئی محض یہ کسے لگے کہ بھائی تم نے آج مجیب بات بتلائی ہے ،ہم تواسے ایسانیس سمجھتے تے 'ہم اے آج تک اچھا بی سجھے رہے' الله تعالی ہمیں اس میب سے محفوظ رکھے' یہ تبعرہ کویا غیبت کرنے والے کی تقدیق ب اور فيبت كي تقديق بمي فيبت ي ب كد فيبت من كرجيد رج والا بحي فيبت كرن والح كا شريك سمجاجا آبرار شاد نبوی ہے۔

المستمع احدالمغتابيين(١) سفنه والاود فيب كرية والون ش سايك ب

ردایت بی کہ حضرت ابو پڑو عرفیں سے آیک نے دو سرے سے کمی مخص کا ذکر کیا کہ وہ بہت زیا وہ سونے والا ہے اس کے بعد ان دونوں نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے روٹی کھانے کے لیے سالن بانگا 'آپ نے فربایا سالن تو تم لے بچے ہو' انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے کب لیا؟ آپ نے فربایا: بلکہ تم انہے مسلمان بھائی کا گوشت کھا بچے ہو( ۲ ) ویکھیے آپ نے ان دونوں حضرات کو غیبت کا مجرم تحرایا ' جالا تک غیبت ایک نے کی تھی دو سرا محض سفنے والا تھا اسی طرح باعز کے رجم ہے واقعہ پر تبعرہ کرتے ہوئے جن دو آدمیوں میں سے ایک نے دو سرے سے کہا تھا کہ دو گئے کی طرح باراکیاتو آپ نے کو وسے پر زب ہوئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں سے فربایا تھا اسے نوج ' اس کا کوشت کھاؤ( سے )۔ حالا تک کے والا آپ تھا ' آپ نے دونوں کو شریک کیا' اس سے معلوم ہوا کہ سفنے والا مجی غیبت کے تماہ میں شریک ہے ' ہاں اگروہ زبان سے معلوم ہوا کہ سفنے والا مجی غیبت کے تماہ میں شریک ہے ' ہاں اگروہ زبان سے معلوم ہوا کہ سفنے والا مجی غیبت کے تماہ میں شریک ہے ' ہاں اگروہ زبان سے معلوم ہوا کہ سفنے والا مجی غیبت کے تماہ میں شریک ہے ' ہاں اگروہ زبان سے معلوم ہوا کہ سفنے والا مجی غیبت کے تماہ میں شریک ہے ' ہاں اگروہ زبان سے معلوم ہوا کہ سفنے والا مجی غیبت کے تماہ میں شریک ہے ' ہاں اگروہ زبان سے معلوم ہوا کہ سفنے والا مجی غیبت کے تماہ میں شریک ہو ' اس کا کوشت کھاؤر کو شریک کیا ' اس سے معلوم ہوا کہ سفنے والا مجی غیبت کے تماہ میں شریک ہوئے۔

<sup>(</sup> ۱ ) طرانی بدایت این مردین الغاظ به ب "نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الغیبنه وعن الاست ماع الی الغیبة" رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نیبت کرنے اور نیبت سفے مع فرایا ب- ( ۲ ) ایوانواس و توی نے کتاب الادب میں بدایت مرد الرحن بن ابی لیل مرسلة نشل کی ب- ( ۲ ) یہ روایت پچیلے مغات میں کذری ہے۔

ے منع کرنے کا حوصلہ اور قوت نہ ہو تو دل ہے کرا سمجھ کیا اس مجلس ہے آٹھ جائے کیا فیبت کرنے والے کو دو سری باتوں میں اللہ کا ان صور توں میں سننے والے پر کوئی موافذہ نہیں ہوگا کین آگر زبان ہے منع کیا اور دل میں سننے کی خواہش رہی تو یہ زبال ہے کا اور دل میں سننے کی خواہش رہی تو یہ زبال ہے کا اخترار دل کا ہے جماناہ ہے اس وقت محفوظ رہے گا جب دل ہے پرا سمجھ گا کا مرمنع کرنے میں بھی ہاتھ یا آبرد اور آگھ کے اشارے ہے منع کرنا کانی نہیں ہے کیوں کہ اس سے اس معنی تو ہین ہوتی ہے جس کی فیبت کی جاری ہے کہ مراحت کے ساتھ معنع کرنا اور ذکور کا وفاع کرنا ضروری ہے ارشاد نبوی ہے ۔

من اذل عنده مؤمن فلم ينصر موهو يقدر على نصر ه ازله الله يوم القيامة على رؤس الخلائق (لمِرانُ-سلبن طيف)

جس من کس کے سامنے کسی مؤمن کی تولیل کی جائے اوروہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدند . کرے قامت کے روز اے لوگوں مے سامنے ذکیل کیا جائے گا۔

ایک مدیث میں ہے۔

من رد عن عرض اخيه بالغيب كان حقا على الله ان يرد عن عرضه يوم القيامة (ابن الدنيا-ابوالدرواق)

جو قض اینے بھائی کی مزت کا اس کے ہیں پشت دفاع کرے اللہ پر واجب ہے کہ وہ قیامت کے روزاس کی حفاظت فرائے۔ حفاظت فرائے۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

جو فض چید یکھے اپنے بھائی کی موت کاوفاع کے اللہ پراے دونہ ہے آزاد کرنا واجب ہے۔

بو سس پیدیں ہے ہے ہیں ہی رہے ہوں ہوں است معلق بے شار روایات موجود ہیں ان میں ہے بہت ی روایات ہم نیبت کے وقت مسلمان کی نفرت و وفاع کے نضائل ہے متعلق بے شار روایات موجود ہیں ان میں ہے بہت ی روایات ہم اوابِ معبت اور حقوق مسلمین کے ابواب میں بیان کر مچھے ہیں۔

غيبت كے أسباب

غیبت کے اسباب بے شار ہیں انکین بحیثیت مجومی وہ میارہ اسباب کے همن بیں آجاتے ہیں ان بی سے آٹھ کا تعلق عوام سے ہے اور تین خواص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عوام سے متعلق آٹھ اُسباب

سلا سبب كيندُ و فَضَب : يَنِي كُولَى ايا واقعد بين آجات جو ول بن فعدى أل بركا دے 'جب ول بن فعدى أل بركا دے 'جب ول بن فعدى أل بركا سبب كيندُ و فَضَد والے كے حيوب كر ذكرى نے اعترى مولى ہے 'خواہ خودكرے يا دو سرے كرس 'اس كى تحريك طبيعت سے تقامے ہے ہوئى ہے 'بولى ہے اور اس كے اللہ مناس كيند باتى رہتا ہے 'الى است معلوم ہوا كہ كيند اور ہے 'كين في برائے ہے برائے ہے برائے ہے برائے ہے اس سے معلوم ہوا كہ كيند اور خضب دونول بى فيبت كے سبب بيں۔

روسرا سبب موافقت : بینی دوستوں اور ہم نشینوں کی تائید و تصدیق کرنا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی خیبت میں لگ جانا

اور غیبت پر ان کی معاونت و موافقت کرتا 'چنانچہ جب الل مجلس کمی فخص کی مزت سے کھیلتے ہیں' اور اس کا معتمداً ژاتے ہیں تو وہ سے مجلتے ہیں' اور اس کا معتمداً ژاتے ہیں تو وہ سے مجت ہے آگر میں نے اس کا انکار کیا' اور ان سے انقاق نہ کیا یا محتکہ کا موضوع بدلا یا مجلس سے اُٹھ کر چلا گیا تو ہہ لوگ ناراض ہوں گئے 'اور مجھ سے نفرت کرنے گئیں گے' اس خیال سے وہ ان کی تائید کرتا تجاور اسے حسن معاشرت اور مانساری کی اہم بنیا و تصور کرتا ہے' بھی اس کے رفقاء غیفلہ و خفنب کی حالت میں کو ہرا گئے ہیں تو وہ خود بھی ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے اسپنے اور غار کے خصہ طاری کرلتا ہے' اور خود بھی ہرا بھلا کئے گئا ہے اور اپنے اس عمل سے یہ فلا ہر کرتا ہے کہ میں خوشی' فم' پریشانی' اور فار کے فحمہ طاری کرلتا ہے کہ میں خوشی' فم' پریشانی' اور فار کے البالی ہر حالت میں دوستوں کے ساختہ ہوں۔

تیسراسب احتیاط اور سبقت : بھی کمی هخص کو یہ گمان ہوتا ہے کہ قلال محصہ میری باک میں ہے وہ قلال بدے آدی کے یہاں میری برائی کرے گا' یا میرے بارے میں ہرزہ سرائی کرے گا یا فلال محالجے میں میرے خلاف شمادت دے گا' وہ ان اندیا وہ کئے اندیا وہ کئے بیش نظر خودی سبقت کرتا ہے' اور اس کی برائی شریع کردیتا ہے' اور اس کو بدف تنقید بنا آ ہے' باکہ جو بات کے والا ہے اس کا اختیار ساقط ہوجائے' یا اس کے متعلق اولا صحیح بات کے بات کے جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلال فضص کے متعلق اس کی اطلاعات سمجے ہوتی ہیں تو اس کے متعلق جموتی ہاتیں اور آفوا ہیں جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلال فضص کے متعلق اس کی اطلاعات سمجے ہوتی ہیں تو اس کے متعلق جموتی ہاتیں اور آفوا ہیں کہ بھی تاب اور ہوگا کہ اوہ بھی قلا 'اس ملاح کے بیا تاب ہو بھی کہ کہ جموٹ بولا ہے وہ بھی تا محفوظ رہ جائے گا کہوں کہ دو سرا محض اول تو اس کی برائی کرنے کی جرآت نہ کریں گے۔

جو تفاسبب براءت : مجمی کسی برائی ہے اپنی براءت مقصود ہوتی ہے اس صورت میں دو سرے مخص کا حوالہ دے کروہ یہ کہتا ہے کہ تھا میں ہے کہ اگر براءت ہی میرے ساتھ شریک تھا مالا تکہ اگر براءت ہی میرے ساتھ شریک تھا مالا تکہ اگر براءت ہی متصود تھی جا بنا عذر بیان کرتا جا ہے تھا ' دو سرے کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی جائین کیوں کہ دو سرے کے ذکر ہے ابنا موقف مضبوط ہو تا ہے اس لیے دو سرے کو تجمی شامل کرلیا۔

یانچواں سبب۔ مفاخر تا اور برائی کا اظهار : وہ اس طرح کہ دوسرے فض میں حیب نکال کراہی برتری فاہر کرے مثایہ کے کہ فلال فض جائل ہے' اس کی سمجھ تاقع ہے' اس کا کلام کزوراور لچرہے' اس تقید سے مقعدیہ ہوتا ہے کہ فاطب پر اپنی نفیلت کا اظہار کرے اور یہ فاجت کرے کہ جس اس کے مقابلے جس زیادہ علم رکھتا ہوں' مجھے قم کی قوت میسرہے' اور میری تفتگو منہ کہ اظہار کرے اور یہ وق ہے کہ کمیں لوگ میری طرح اس کی بھی تنظیم نہ کرنے لکیں' اور معاشرے جس اسے بھی نمایاں مقام نہ حاصل ہوجائے۔

چھٹا سبب خسد : مجی جذبہ حسد نیبت پر اہار تا ہے 'یہ دکھ کرکہ لوگ محسود کی بے مد تعریف کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس سے بدت سلب کرتے ہیں اور اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہو تا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نمت سلب کلی جائے لوگ اس سے نفرت کرنے گیں 'اور اس کی عزت ہاتی نہ دہے 'یہ متعد حاصل کرتے کے لیے وہ محسود کے عیب فلا ہر کرتا ہے ' حسد کینہ اور محض بھر زیادتی کرتا ہے ' مسلب اور کینہ اس دفت ہو تا ہے جب دو سرا محض بھر زیادتی کرتا ہے ' دراصل ہے دونوں جذبے انتظام کا مظمر ہیں 'حسد میں یہ ہات نہیں ہے ' بعض دفعہ آوی اپنے محسن دوست اور مونس رفت سے بھی حسد کرتے گئا ہے۔

سانواں سبب ول می : یعن دو مرے کے میب اس لیے کیے جاتے ہیں کہ معمل میں دل چین کی قطابیدا ہو اور اہل مجلس

كوبشنے بنانے كاموقع ملے اوراج ماوقت كذرب-

آٹھوال سبب تحقیر: مجمی اس لیے برائی کی جاتی ہے کہ دوسرے قطم کی تحقیرہ تدلیل ہو' یہ محکیرین کاشیدہ ہے' اس میں موجودگی' اور فیر موجودگی کی بھی قید نسیں ہے' بعض لوگ سامنے بیشے ہوئے آدی ہی کو اپنی تقید اور خدان کا ہدف منالیتے ہیں' یہ نمیں سوچنے کہ اس طرح مس قدر رُسوائی ہوگی' نیزاکردہ اس کی جگہ ہوئے فرخدان کا کیا حشرہو آ۔

خواص کے ساتھ مخصوص اسباب : یہ تین سب انتائی عامی اورد شوار ہیں ایہ محض شرہوتے ہیں لیکن شیطان ان پر خیر کا متح کردیتا ہے کیا ان میں خیر کا متح کردیتا ہے کیا ان میں خیرہو تا ہے لیکن شیطان ان میں شرکی آمیزش کمدیتا ہے۔

سلا سبب تجب ایک میدارے کولی فلعی سرد دوق بودہ تجب کا اظہار کرتے ہوئے کیے ہیں کہ ہمیں اس کے حلی سبب تجب اسے والیانہ کرنا چاہیے ہیں کہ ہمیں اس کے حلی پر جرت ہے اسے والیانہ کرنا چاہیے ہیں ہوئے ہے کہ ویوار آدمی کی فلعی تجب کا باعث ہوتی ہے اسکو والے کو نام لینے کے بہائے صرف تجب کا ہر کرنا چاہیے تھا 'شیطان نے نام لینے پر اکساکراس دی جذبے کو فیبت میں بدل دیا 'اور کھنے والے کو مصیت میں جٹلا کردیا 'اور اس طرح کسی مختص کے متعلق یہ کہنا ہمی فیبت میں واقل ہے کہ فلاں مختص پر جرت ہے کہ وہ کسی بدصورت عورت سے محبت کرتا ہے 'یا پڑھا کھا ہو کر کس طرح فلاں جال کے پاس آنا جاتا ہے۔

دوسرا سبب جذب شفقت: لین کمی محص کی حالت پر فم زوه موجائے اور اسے امر معیوب میں جملاد کھ کریہ کے کہ للاں معنس کی موجودہ حالت نے مجھے معظرب کرر کھا ہے ، مجھے اس کی حالت پر افسوس ہے افسوس کا وعولی مجھ ہے اور بیر جذبہ بھی قابل قدرہے 'لیکن نام لیما غضب ہو کیا 'اور ایک اچھا جذبہ غیبت کاسب بن کمیا مسلمان کی خطاؤں پر فم کرنا اور اس کے لیے اپنے دل میں رحم کامذبہ تحسوس کرنا ہے۔ ام می بات ہے لیکن شیطان نام لینے پر اکسا کراس ام می بات میں ہمی شرکی آمیزش کرونتا ہے۔ تيسراسب-الله ك لي غصه : كمي فض كوفيرش يفانه حركت بين جلاد كي كرايا اس معلق كوئي غلوبات من كرايماني میت کے نقاضے سے فعد آیا ہے ، آگر فعد آیا 'اور نام لے کراس کا اظهاد کیا توبہ عمل بھی تواب سے محروی کا سبب بن جائے گا' بلك أن فيب كاسب بن جائے كا امر العوف اور نبي عن المئكر كے فعد كرنا المحاہ الكن بدخيال ضور رمانا جاہيے كد اكر یسی مخصوص هخص پر نظلی ظاہر کرنی ہو تو اس طرح کرتی جا ہیے کہ دو سرے هخص کو اس کی اطلاع نہ ہو' یا نام لینا ضروری ہو تو پھر خلل كا اظهار ندكرنا عابية يدوه باريكيال بين كدعوام وكياعلاء بعي-جوخواص كملات بين-ان سدواقف نيس بويات ادريد می تجت بین کہ تجب شفقت اور خلل اگر اللہ کے اللہ مواق مام لینے میں کوئی مضا نقد نہیں ہے یہ ایک فلد ممان ہے نیبت کے باب میں جمال جمال اجازت دی منی ہے وہاں ہمی نام لینے کی منجائش نمیں ہے جیسا کیہ منظریب اس کی تنصیل اسے گی- عامرین واطلم سے روایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں ایک عض کمی قوم کے پائن سے گذرا انسین سلام کیا ،جب وہ آمے بیدہ میا توان میں ہے ایک مخص نے کما کہ میں اس مخص ہے اللہ کے لیے نظرت کرنا ہوں 'لوگوں نے اس کی یہ بات پسند نہ ك اوراس سے كردواكر بم اسے بتلائي كر الل قنص تسارے معلق يركتا ہے ، چنانچہ ايك قنص يجي يجي كيا اوراس والنع كاخبروي وه هنص سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت جي حاضر جوا اور اسيخ متعلق اس كا قول نقل كيا اور درخواست كى كرا سے طلب فرائيں " آپ نے اسے كا كروريافت كيا" اس نے مرض كيا بھيتا ميں نے يہ بات كى ہے " آپ نے دريافت فرمایا: تم اس سے کیوں نفریت کرتے ہو' اس نے موض کیا: یہ میراردی ہے اور بس اس کے حالات سے انجمی طرح واقف ہوں' یہ معض فرض نمازے علاوہ مجمی نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے مرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ اس معص سے بدوریافت فرائيس كركيابس في مجى فرض نماز رد من بين باخيري بي الحيى طرح وضوكيا بي الوع و محود كميك طريقة برا دا نسي ك

یں؟ آپ نے اس سے دریافت فرایا' اس نے عرض کیا یہ بات ق ہے' یہ فض تماز میں ہائے تہیں کر ہا' وضوا چی طرح کر ہے' اور رکوع و جودا طبینان سے اواکر ہا ہے' لیکن ہیں نے اس طفی کو رمضان کے طاوہ بھی دوزے رکھے ہوئے ہیں ' اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طفی سے دریافت ہے کیا ہمی میں نے رمضان میں افطار کیا ہے یا اہ رمضان کا حق اواکر نے میں کو ہائی کی ہے آپ نے دریافت فرایا' اس نے احتراف کیا کہ میں رمضان میں افطار کیا ہے یا اہ رمضان کا حق اواکر نے میں کو ہائی کی ہے آپ نے دریافت فرایا' اس نے احتراف کیا کہ والے تعدید کی میں اور اس ماہ کے حقوق پورے طور پر اواکر ہا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ والے تعدید کی میں اس موضی کو دایا خدا میں کہ کو دایا خدا میں کو دایا خدا میں کو دایا خدا میں کو دایا خدا میں کو میں کہ کو دایا خدا میں کہ تا ہی کہ ہوئے ہیں اس موضی کو دایا خدا میں کہ تا ہی کہ ہوئے ہیں کہ کا میں کہ کہ کی میں کہ تا ہے اس سے دریافت فرایا : اس سے دریافت فرایا نے دریا نے دریافت کی دریافت کر اس سے دریافت کرتا ہو کر اس سے دریافت کرتا ہو کرتا

#### غيبت كاعلاج

علم و عمل کا معجون : تمام اخلاق فاسد اورعادات رفطه کا علاج علم و عمل کے معجون سے ہو ماہے بعتی نہ تھا علم سے ان امراض
کا علاج کن ہے اور نہ محض عمل سے بھر ہر مرض کی دوا اس سکے سب کے مخالف ہوتی ہے 'چنانچہ اگر مرض کی بنیاد حرارت ہے تو
علاج بمودت سے ہوگا 'اور بمودّت ہے تو حرارت سے اولاً ہمیں فیبت کے اسباب و موامل کا پید چلانا چاہیے۔ اور پیچھلے صفحات
میں اس موضوع پر کانی بچو لکھا جاچکا ہے۔

زبان کونیبت سے روکنے کے دو طریعے بن ایک اجمال اوردد سرا تنسیل۔

اجمالی طریقہ علاج : اتمالی طریقہ ہے کہ آدی اس حقیقت پر بھین رکھے کہ غیبت کی دجہ سے بڑی اللہ تعالی کا را انسکی مول لیتا ہے ' جیسا کہ روایات و آثار ہے اس حقیقت پر شمادت ملتی ہے ' نیز ہے کہ غیبت کی دجہ سے قیامت کے روز نیکیاں ضائع ہوجائیں گی کیوں کہ فیبت آدی کی نیکیوں کو اس محض کی طرف محل کردتی ہے جس کی اس نے فیبت کی ہے 'اگر اس کے نامہ اعمال جس نیکیاں نہ ہوں تو دو مرے کی برائیاں اس کی برائیوں جس اضافہ کردتی ہیں مطاوہ آدیں انسان اسے بھائی کی فیبت کر کے مروز کھانے والے ہے مشابہ ہوجا تا ہے ' یہ تھی ہوئی دروائی ہے 'اگر کمی محض کے اعمال نامے جس نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ لیکن برائیوں کا بلاز بھاری اور چھکا ہوا ہے تو یہ محض دوز خ جس ہائے گا۔ فرض بھیے ایک محض کے دون بلائے کہ اور کہنا ہوں کے بلائے کو جھکا کر دوز خ کا کردوز خ کا سروہ انفاق سے اس محض کے ایک گناہ نے فیبت کی جس اور گناہوں کے بلائے کو جھکا کردوز خ کا سروہ انفاق سے اس محض کے دون ہو ہے کہ فیکوں کا قواب کم لیے یعنی جب موال 'جواب' ور مرائزہ ور مطالبہ محت کی مورز میں ملائے کا خضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ادر بھی نیکیاں باتی دہ جائیں تو اوا قواب نہ سلم بھنا فیبت کی جورت جی ملائے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ادر بھی نیکیاں باتی دہ جائیں تو اوا قواب نہ سلم بھنا فیبت کی جورت جی ملا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ادر بھی نیکیاں باتی دہ جائیں تو اب کو جائیں تو اور بھی نیکیاں باتی دہ جائیں تو اور بھی نیکی ہورت جی ملائے آخو ہوں کے اور سال کی داروں کی موردت جی ملائے اور بھی نیکی کی دورت کی موردت جی ملائے کی خورت میں ملائے آخو ہوں کی دورت کی موردت میں ملائے آخو ہوں کی دورت کی دورت کی موردت میں ملائے کو خور کی دورت کی موردت میں ملائے کھنے کی دورت کی دورت کی موردت میں ملائے کو خور کی دورت کی موردت میں ملائے کو خور کی دور کی دورت کی مورد کی موردت میں ملائے کو خور کی دور کی دورت کی دور کی دور کی دورت کی دورت کی دور کی دور

مالنارفى اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد (١)

<sup>(</sup>١)اس دوايت كي كولي اصل محصه تعيل إلى

خلک چزوں میں آگ آئی تیزی ہے اڑ نہیں کرتی جتنی تیزی ہے قیبت آدی کی نیکوں میں اثر کرتی ہے۔

کسی فض نے معزت حسن ہے کہا ہیں نے سا ہے کہ آپ میری فیبت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میری نظر میں

تساری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تسارے حوالے کردو۔ بسرطال جب آدمی ان روایات پر نظرؤالے گا'اور ان و میدوں پر

فور کرے گا جو فیبت کے سلسلے میں وارد ہیں تو مارے خوالے کر اس کی زبان فیبت پر آمادہ نہیں ہوگی' یہ تدہیر ہمی مفید فابت ہو سکتی

ہے کہ آدمی فیبت کر نے میں اپنے باطن پر بھی نگاہ دو ڈالے۔ شاید کوئی ایسا ہی میب اپنے اندر بھی مل جائے' اگر ایسا ہو تو

در سرے کی فیبت کر کے میناہ کماتے کے بھائے اس کے ازالے کی فکر کرے' اور اسخضرت معلی اولیہ علیہ وسلم کے اس ارشاد
مرارک کویاد کرے۔

طویلی لمن شغله عیب عن عیوب الناس ( برار الن)

اس تحق کے لیے وقت را آل کا میں اور اس کا میں اور اس کا میں اور اس کے میوب (پر تغید کرنے) سے مدان دے۔

اگر کمی مخص کو اپنے یاطن میں عیب نظر آسے تو پہلے اپنے قش کی ذمت کرے اسے پر ابھا کہے۔ امد سروال کو برا کہنے کی کیا ضورت ہے؟ کئی شرم کی ہات ہے کہ اپنے قس کو تو پھر نہ کہ اس کا ور دو سروال کو ول کھول کر بر اکما جائے۔ اسے سوچنا چاہیے احتیاری ہو' اور اگر پر اکثی ہو تو اس کی ذمت کرنا ہے ہوں گے۔ اپنے اس صورت میں ہے جب کہ وہ عیب اور آبر پر اکثی ہو تو اس کی ذمت کرنا ہے 'جیسا کہ آب محض نے کس صورت میں ہے جب کہ وہ عیب اور آبر پر اکثی ہو تو اس کی ذمت کرنا ہے' جیسا کہ آب محض نے ہوں اور آبر اپنے نفس میں صورت! اس نے جواب ویا : ہما کی اگر اور اور صورتی اور مور قبل اپنا چہوا چھا بنا آب اور آبر اپنے نفس میں مور واجا نہ نا کہ اور آبر اپنے نفس میں اپنا چہوا چھا بنا آب اور آبر اپنے نفس میں ہوگی ہیں بول برائی مور کے جوب سے پاک ہے سراسرجال ما اور احتفانہ خیال ہیں' ہو ایک پر اور ایک ہو ایک ہو ہو ایک ہو سرے پاک ہو سراسرجال ما اور احتفانہ خیال ہے' بی خود آیک ہوا جب کہ آدی اپنی ایس کرے ایکن میں مور کے جوب ہو اپنی فیبت سے نکھ کے سلط میں یہ امر بھی مفید ہو سکا ہے کہ آدی اپنی فیبت سے تو اور اس کو میں میں ہو اپنی فیبت سے نکھ کے سلط میں یہ امر بھی مفید ہو سکا ہے کہ آدی اپنی فیبت سے تھا نہ کو ایس میں ایک ہوں میں نے فیبت سے نکھ نے میں نے فیبت ہو گی ہو کہ اس طرح میں اپنی فیبت ہو گی ہو کہ کو ایس کو کہی میری فیبت سے نکھ نے ہوگی ، جس طرح میں اپنی فیبت پر کیاراضی ہوں گے؟

تفصیلی طریقت علاج : تنصیلی طریقة طاح یہ ب کہ ان اسهاب پر تظرؤالے جن سے فیبت پر تحریک ہوتی ہے 'ہر مرض کا علاج اس کے سب کا خاتمہ کر کے بی ممکن ہے 'فیبت کے اسهاب اور محرکات ہم پہلے ذکر کریکے ہیں 'چنانچہ اگر فیبت کا سب خطب ہوتو اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیئے کہ اگر ہیں نے فسہ کیا 'اور اس پر قابو نہا یا تو فدا تعالی فیبت کی وجہ ہے جہ پر نا راض ہوں گے ، اس لیے کہ اس نے جمیع نیبت سے منع کیا ہے اور میں نے فیبت کرتے اس کی فافرانی کی ہے 'اور اس کے تھم کو فیراہم تعدد کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

دوزخ کا ایک دروازه انبا ہوگا جس میں صرف دہی مضی داخل ہوگا جسنے اللہ تعالی کی نا قربانی میں اپنا خصہ لکالا ہو۔

> ایک مدیث میں ہے۔ من اتقبی ربه کل لسانه ولم بشف غیضه (ابو منعور و علی-سل بن سعد) جو فق اپنے رب سے ورتا ہے اس کی زبان بر ہوتی ہے اور وہ اپنا فصہ نمیں تکاتا۔

ارشاد نبوي ہے:۔

من كظم غيضا وهويقد على ان يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيام على رؤس العخلائق حتى يخيره في الحور شاع (ايدادد تن ابن اجه معادين الن) جو فض فف تكافع بر تدرت دكين كيادهود في جائة قيامت كون است الله تعالى سب لوكون كرام بالمنا بن كادرات الحي بنديده حد القب كرن كاافتياد دين كم

بعض انبیا و پر نازل ہونے والے معینوں میں لکھا ہے والے ابن آدم! اپنے ضعے کے دقت جھے یاد کرنیا کر میں اپنے فصہ ک وقت مجھے یاد کردں گا ادر بچھے ان لوگوں کے ساتھ جاہ نہیں کروں گاجو میرے ضعے سے جاہ ہونے والے ہیں۔"

میبت کا دو مراسب موافقت ہے ایعن بعض لوگ اپنے دوستوں کی ہاں میں ہاں طائے کے لیے کسی کی فیبت کرنے گئے ہیں اگر فیبت کا دو مراسب موافقت ہے ایعن بعض لوگ اپنے دوستوں کی ہاں میں ہاں طائے کے لیے کسی کی فیبت کرنے گئے ہیں اگر فیبت کا سبب موافقت ہوگا اس صورت میں جب کہ باری تعالیٰ جمع سے تاراض ہوجا کیں ہے کون ہے وقوف یہ جاہے گاکہ فیری خوشنودی کے لیے میں اپنے آقا کو ناراض مددل ہاں اگر فعہ اللہ کے لیے میں اپنے آقا کو ناراض معنوں ہوں آگر فعہ اللہ کے لیے ہو او کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ جس موض پر فقا ہواس کے متعلق کوئی فلد نفظ نبان سے نہ نکا لے کہ اگر اس کے رفقاء کسی فض کی برائی میں مشخول ہوں ان پر بھی اللہ کے لیے فقا ہونا چاہیے کو فکہ انہوں نے بر ترین گنا و فیبت کا ارتکاب کرے باری قوائی کی نافرانی کی ہے۔

فيبت كاتيراسب " تزيم لنس" ، يعنى كناه كى دد سرك كى طرف نسبت كرك ابنى براءت كرتا إدرائ النس كى پاكى بيان كرا اس موقع برسيجنا جائية كه باري تعالى كى نارا نسكى كے سامنے لوگوں كى نارا نسكى كوئى مىنى نسيں ركمتى كرفيبت سے بارى تعالی کی نارانسٹی تو یقینی ہے لیکن ان لوگوں کی خوشنودی تیکنی نہیں ہے جن کے سامنے آپنے لنس کی براءت مقصود ہے ، نیزیہ می مینی جس سے کہ جن لوگوں کی طرف مناه کی نبعت کی جارہ ہے لوگ انسی براضور بھی کریں مے یا جس ویاک سر فرد کی طنی اور وہی ہے ' بطریا نہ ملے لیکن آخرت کی رسوائی اور ذکرت اور خدارہ تعلمی اور مینی ہے جو فیبت کے مینے میں مل کردہے کی محتنی بدی جالت اور تادانی ہے کہ لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس کا حاصل ہونا ضوری نس ہے۔ باری تعالی کی نارا انسکی خرید لی جائے۔ یہ عذر کرنا بھی سراسر جمالت ہے کہ اگر میں نے حرام بال کھالیا و کیا ہوا فلاں "بیا فض " یا فلاں "بیدا عالم" بھی تو کھا تاہے ؟ یں نے سلطان کا صلیہ تول کرایا تو کیا افت ایمی فلاں "بزرط" بھی توشای مطایا تول کرتے ہیں۔ اس طرح نے عذر کرنے کے معن یہ ہیں کہ تم ان لوگوں کی افتدا کرتا ہاہے ہوجن کی افتدا جائز نیس ہے۔ افتدا مرف ان لوگوں کی درست ہے جو خدا تعالی ک مرضی کے پابند اور اس کے احکام کے ملی میں جو لوگ احکام الی کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی اقبار م ہر کر جائز جس اخاه وه ونیا ك حمى بمي اعلى منصب بر فاتز كيول نه مول أكر كوكي عص الك من جل ربا مواور تم اس سے بيخ بر قاور مو توكيا جان يوج كراس ك ساقد الك من جل ماؤك؟ مركز مين إاكر تم في ايماكيا اور اس كي الجام من خويمي جل مرك توبيد التهائي احقاله حركت ہوگ۔ چرعذر کرنے میں اور ووسروں کا حوالہ دے کرائی براوت کرنے میں دو گناہ میں ایک قیبت کا گناہ اور ووسرے اس عذر کا مناه 'اور عذر گناه بدير آزگناه بويا عن ايسا عن التنائي تم حل اور كور باطن بي كه بلا وجد اين عامة اعمال مي دو كنابور كا اضاف كربينا اس ك مثال اس يمري كى بي ب جوابية زكويها وكى چونى سے كرتا بواد كيدكر فود بھى چيا كا وسيد اوراپي كرنے كى وجہ بشرطیکہ وہ زندہ مہ جائے اور اے وتت کوائی ہی تل جائے۔ یہ عان کرے کہ براکوں کہ جمدے زیادہ محلندے وہ کرا تو می می کریزی اتم اس کی معملہ خزدلیل پر اپل بنسی نہ مدک سکو مے اور اس کی جمالت پر اتم کرنے پر مجور موجاؤ مے لیس خود اپنالاس بمن ك النش قدم ربط وندم اسى مات را بسوك اورنداس ك جالت رام كروك آگر قیبت کاسب دو مرول پر اپنی برتری کا اغلمار جو تواس کاعلاج اس تکرے کرے کہ باری تعالی کے نزدیک میراج میجہ مرجہ تھا

وہ تو اس غیبت سے باتی ند رہا۔ اب اگر وو سروں کی غیبت کرنے سے جھے کھے وُنیاوی اِعزا زواِکرام ٹل بھی کیا تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے' پھر اس کا پلتا بقینی بھی تو نہیں ہے 'کیا معلوم لوگ میرا عتبار کریں یا نہ کریں' اگر اعتبار نہ کیا تو رہی سسی عزت بھی خاک میں بل جائے گی' اور لوگ جموٹا سمجمیں ہے۔

حدى وجہ نے فیبت كرتے میں دو ہرا عذاب ب "ایک عذاب تو حدى وجہ سے كہ وہ دیا كی نعتوان پر حد كررہا ہے والا نكد به الحق روال پذر ہیں حد سے اس فضى كا بچو حس بكرا جے نعتیں میں جن خودوی جسانی اور وہنی عذاب میں كر قار رہتا ہے المحر ماسد نے اس عذاب پر قاحت نہیں كی اللہ اس کے ساتھ آخرت کے عذاب كا بھی اضافہ كرایا اليمن الديا والا خرة كا صداق ہے كردی جس سے وہ جلن محسوس كرتا ہے "اس میں دنیا کا بھی تقصان سے اور دین كا بھی "بد فضى خور فی الدیا والا خرة كا صداق ہے الراوہ بدكيا تھا كہ دو مرے فیص كو نقصان بولوی "كون خود نقصان الحاج بیا اور اس كا دوست بن كيا يا در كو فيبت اس منص كوكئ نقسان خيس بولوی میں وال دیں "اینا و شمن اور اس كا دوست بن كيا يا در كو فيبت اس منص كوكئ نقسان خيس بولوی حمل میں المال المیال اس كی طرف خطل جو جاتی ہیں اور اس كی برائیاں تہمارے جسے میں اس كی طرف خطل جو جاتی ہیں اور اس كی برائیاں تہمارے جسے میں "ایا گی ہیں تقد اس كی خوات بھی بلالی ہے تھر سے ضوری نہیں ہے كہ تہمارا حد محدود کو نقصان تی بہنچا ہے گائی ہیں ہو سکتا ہے کہ تہمارا حد محدود کو نقصان تی بہنچا ہے گائی ہیں ہو سکتا ہے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہو باتے زیادتی ہوجائے دیا دتی ہوجائے کی جو سکتا ہے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہو بیاتے زیادتی ہوجائے دیا دقی ہوجائے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہو باتے زیادتی ہوجائے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہو باتے زیادتی ہوجائے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہو ہائے زیادتی ہوجائے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہو ہائے زیادتی ہوجائے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہو ہائے دورات کی موقع کے سے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہو ہوئے ہو ہوئے کہ تہمارے حدد سے اس كی شرت و معمت میں كی ہوئے ہوئے تو اورات کی موقع کے سے دورات كی موقع كی ہوئے كیات کو سے کہ تہمار

وافاار ادالله نشر فضیلة طویت اتاح لهالسان حسود (جب الله تعالی کی فض کے فعائل محیلانے کا ارادہ کرتا ہے حد کرنے والی زبان (مخص) سیا کرتا ہے جواس پر حمد

كراب اوراس كى نيك تاى كاسب بنى بى--

-:4-

سمی فض کو مناه میں جالا دیکو کررم کھانا آگرچہ ایک مستحس جذبہ ہے لیکن شیطان تہاری اس نیک سے حسد کرتا ہے 'وہ حسی مراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور تہاری زبان سے کوئی ایسا کفظ لکاوا دے گا جس کی سزا میں تہاری فیکیاں اس فض کی طرف خطل جو جائمیں گی جس پر تم نے رحم کھایا تھا 'اس طرح اس کے نقصان کی طافی جوجائے گی میکن تم خود ایک ایسے نقصان میں جلا

موجاؤے جس کی کوئی اللاقی شیس ہے اور خود او قابل رقم ابن جاؤے۔

الله سے لیے فید کرنے کا بھی یہ مطلب تہیں کہ سمی فض کی قیبت کی جائے جب تم سمی فض پر اللہ کے لیے فعا ہوتے ہوتو شیطان حمیں اجرو تواب سے محروم کرنے کے لیبت میں لگا رہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس قواب کے مستحق قرار یاؤجو اللہ کے لیے ضد کرنے کے منتج میں لینے والا ہے۔ میں حال تجب کا ہے 'اگر تم سمی کے حال پر تجب کرنے کرتے فیبت میں لگ جاؤتو دد سرا تسارے تعب کا مستق نہیں ہے ، بلکہ حمیں خود اپنے نفس پر تعب کرنا چاہیے کہ دو سرے کے دین یا دنیا پر تعب کرتے کرتے اپنا دین ضائع کر بیٹے 'اور دنیا جس بھی عذاب کے مستق تھرے 'کیل کہ جس طرح تم نے تعب کے بمانے دو سرے کے پوشیدہ عیوب سے پردہ اٹھایا ہے اور اسے بر سرعام کیا ہے اس طرح تسارے عیوب بھی ظاہر کئے جا سم کے اور حمیس بھی رسواکیا جائے گا۔ ان سب امراض کا علاج علم و معرف ہے۔ جس محض کا ایمان قوی ہوتا ہے اور جو قبض اللہ کی حقیق معرف رکھتا ہے اس کی ذبان غیبت سے محفوظ رہتی ہے۔

### ول سے غیبت کرنے کی مخرمت

شوع ظن (برگمانی): بد زبانی کی طرح برگمانی بھی حوام ہے بینی جس طرح بہ جائز نہیں کہ تم اپنی زبان سے کسی دوسرے کے جوب بیان کواس طرح بہ بھی جائز نہیں کہ تمہارے دل جس کسی کے متعلق علا خیال آئے یا اس کی طرف سے برگمان ہو 'برگمانی سے ہماری مراد بہ ہے کہ کسی فض کو قصد آبرانہ سمجھنا چاہیے 'البتہ خوا طراور حدیث نفس کے طور پر آگر کسی کی پرائی کا خیال دل سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی فض کو قصد آبرانہ سمجھنا چاہیے 'البتہ خوا طراور حدیث نفس کے طور پر آگر کسی کی پرائی کا خیال دل میں آجائے تو یہ معاف ہے ' معنوع عن ہے 'اور عن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس خن کی مخالفت قرآن کریم میں دارد ہے ہے۔

يَّا يَهُا الْفِينَ الْمُنُو الْجُنَفِبُو اكْشِيراً مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِ إِثْمَ (ب١٦٦ اعد ١١) اعان والوبست مانوں عيم كرو ميون كريف كمان كناه موت بي-

شوع ظن کی حُرمت کی وجہ : بیرے کہ ولوں کے آسرارے ملائم الغیوب (اللہ تعالی) کے علاوہ کوئی واقف تہیں ہے اس لیے کسی بندے کے لیے جائز تہیں ہے کہ وہ کسی فض کے متعلق اپنے ول میں فلد خیال جمائے ہاں اگر برائی اس طرح کا ہر ہوجائے کہ نہ انکار کی مخواتش ہاتی مائی ہے کہ وہ شاہدے کے مطابق کسی فلد خیال کا دل کہ نہ انکار کی مخواتش ہوتا میں ہوتی ہوں ہے اور نہ اس کے متعلق پچوسنا ہے اس کا ول میں آنا شیطان کا میں آنا اور رائح ہونا میکن ہے اس کا ول میں آنا شیطان کا میں ہوتی اور نہ اس کے متعلق پچوسنا ہے اس کا ول میں آنا شیطان کا میں ہوتی اور شیطان تو فاستوں کا بھی سردار ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اس کی محدود کی جا ہیے ہی کی کہ فاست کی خبر معتبر نہیں ہوتی اور شیطان تو فاستوں کا بھی سردار ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ا

يُّنَا يُهَا الْنِيْنَ امْنُو النَّ جَاءُكُمُ فَاسِقَ بِنَبَاءِ فَتَبَيَّنُو الْنُتُصِيبُو اقَوْمًا بِجَهَالَة (١٣١٣١ ١٣١٢)

اے ایمان دالو! اگر کوئی فاس تمهارے پاس کوئی خبرلائے تو خوب محتیق کرلیا کرو مجمی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضررند پہنچاؤ۔

معلوم ہوا کہ شیطان کی خبری تصدیق کرنا جائز نہیں ہے' اور اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہو جس سے یہ احتقاد فاسد فھر آ ہو' یا خلاف کا احمال لگتا ہو تب لا بطریق آوئی اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں آگرچہ فاس کا جموث بولنا بھٹی نہیں ہے' بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خبر تجی ہو' کین جائز نہ ہوگا یہ انہا تا ہے جیسے کسی محض اس لیے مد جاری نہیں کی جاسمتی کہ اس کے منہ سے گئی کی ہو' یا خوارہ کیا ہو' پی نہ ہو' یا جاسمتی کہ اس کے منہ سے گئی کی ہو' یا خوارہ کیا ہو' پی نہ ہو' یا مسلم کا دی ہو' یا مسلم کا دی ہو' یا مسلمان کے منافق پر ممانی ہے' اس کے مخترت معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
سوچنا کہ اس نے شراب بی ہے مسلمان کے ساتھ پر ممانی ہے' اس مسلمی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان الله حرم من المسلم دمه و ماله وان يظن يه طن السود ( الله ابن مهام) الله تعالى على الله تعالى ما الله تعالى م الله تعالى في مسلمان كاخون أور مال حرام كيا ب اوريه بهى حرام كيا ب كه اس ك متعلق يُرا كمان ركها السك

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جن دلا کل سے کسی مسلمان کا خون اور مال چا کو ہو تاہے اپنی دلا کل سے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی جائز ہوگا اور وودلا کل جن آگھ سے مشاہدہ یا کسی ایک کشادت،

کر گمانی کا علاج : اگریہ دلاکل موجود نہ ہوں اور دل میں کسی کے بارے میں برگمانی راہ بائے قواس کے اِزالے کی تدبیر کرنی چاہیے اور نشر کے اس میں شرادر خیر چاہیے اور نشر کو بنیاد بھا کر قبید کمان ہو رہا ہے اس میں شرادر خیر دونوں ہی کا حال ہے ہو کر شریکے احمال کو ترج دے۔

یماں یہ سوال پردا ہو آ ہے کہ آدی کے دل میں فکوک پردا ہوتے ہی رہے ہیں اور ظرح طرح کے خیالات بھی سرافھاتے ہیں ا ان فکوک اور خیالات کے جوم میں یہ بات کس طرح معلوم ہو کہ فلاں خیال شوہ ظن ہے اور فلاں خیال شوء ظن نہیں ہے ۔ پلکہ فک یا حدیث فش ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سوہ تھی علامت سے بہانا جاتا ہے اور وہ علامت یہ ہے کہ تہمارا دل اس فض سے بدل جائے جس کے بارے میں بدگمان ہو ' مثا جہلے اس سے محبت کرتے تھے اب فرت کرنے لگو 'یا اس کی خاطرواری اور فقیم کرنے میں پہلا سانشاط اور مسترت باتی نہ رہے قلب کی اس تبدیلی سے سمانا چاہیے کہ میں فلاں محض سے بدگمان ہوں۔ حدیث شریف میں شوء ظن کا کیا خرب علاج بیان فرمایا کیا ہے ار شاد ہے۔

ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن ان لا يحققه (طراني-عاردين النمان)

تن ہاتیں مؤمن میں ہوئی ہیں 'اور اس کے لیے ان سے قطنے کی صورت بھی ہے 'چنانچہ سُوہِ تمن سے بیخے کی صورت بھی ہے ' کی صورت ہیہ ہے کہ اے دل ہیں دائخ نہ کرے۔

مطلب یہ ہے کہ آگر بھی کوئی فلا ممان دل میں ابھی جائے توند اے تھر نے یا بھنے کاموقع دے اور نہ اصفاع کے وربعہ اس کا اخلار کرے۔ قلب میں بھنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کراہت یا نفرت کرنے گئے اور فلا بری اصفاع کے وربعہ بھائی معان کی صورت یہ ہے کہ ان ہے دل کے قلن کے مطابق اعمال صادر بورے گئیں 'بر سرحال شیطان معمولی می بات کو بہانہ بنا کر دل میں لوگوں کی طرف ہے برائی واتا ہیں کہ برائی کا گفتی جلد ادراک کرلیے ہیں وا تعنق مومن اللہ کے فور ہے ویکنا ہے ' طال کھ حقیقت میں وہ محض اللہ کے فور ہے تعین بلکہ شیطان کے فریب کی بار کی میں دیکھتا ہے۔ البت آگر جہیں کوئی معتبر آدی کمی بات کی اطلاع دے اور تسمارا گمان اس کی تعدیق کی طرف اگل فریب کی بات کی معدوق کی طرف اگل محتبر نظری میں خردی ہے ' اور جو اپنی تھا ہمت کی بتا پر تعمد ہی کا استحق ہے نہ کہ کھذیب کا سیات کی طرف ما کل کہ متعلق اچھا گمان باتی رکھت کی بات کی طرف کا کہ متعلق اچھا گمان باتی رکھت کی بات کی طرف کا کہ متعلق اس متعلق اچھا گھا کہ کہ خردی ہے بر گمان ہوجاؤ ' آئم میہ ضور دیکھ لیتا چاہیے کہ خردی ہوات کی اس محض ہو تو کئی دھنی تو میں ہے جس کے متعلق اس نے خردی ہے ' یا وہ اس سے حدو تربیں رکھا ' آگر ایسا ہے آواس کی خرد ہے والے کی اس محض میں جس کے متعلق اس میں میں تو اس کی خرد ہے میں تو اس کی خرد ہے والے کی اس محض میں جانے اس تعمد کی وجہ سے شریعت نے اقتہ باپ کی شادت سیا ہے جن میں تول میں گیا ہیا ہی ہو سکتا ہے ' چنانچہ اس تحمت کی وجہ سے شریعت نے اقتہ باپ کی شادت سیا ہے جن میں تول میں کی ہے ' وہ میں کی ہے ' وہ میں کی ہے ' وہ اس کی صور نے بیات کی وہ سے دور سے موقا سمجنا

<sup>(</sup>۱) ترزی می حفرت ما نشر کی مدیث۔

ہا ہے اور نہ سچا قرار دیتا ہا ہیے بلکہ یہ سوچتا ہا ہیتے کہ جس فغص کے ہارے میں اس نے جھے خبردی ہے اس کا حال جھ پر پہلے مجم مختی تھا اور اب بھی مختی ہے۔

بعض لوگ بظا ہر ثیقہ ہوتے ہیں' اور دونوں میں کوئی عدادت یا حسد کا جذبہ بھی نہیں ہو تا لیکن وہ عاد یا لوگوں ہے تعریض کرتے ہیں اور ان کے عیوب میان کرک خوش ہوتے ہیں اید لوگ بقا ہر اِقتد اور عادل ہیں الیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں افیبت کرنے والا فاسق ہو آ ہے جس مخص کو غیبت کرنے کی عادت ہو اس کی شمادت تعل ند کرنی جاہیے 'کیکن آج کل لوگ غیبت کو مجمد بط عیب نسیں سجھتے اور اس باب میں استے سل اٹکار ہو مسے کہ عادی فیبت کرنے والوں کی شاد تیں بھی تیول کر لیتے ہیں اور خود بھی ایک دوسرے کی برائی کرتے راہے ہیں اور اعجام کی تجھ بھی بدوا کیس کرتے۔ اگر تم کمی مسلمان سے بدعن موجاد آواس کی خاطر واری اور تعظیم میں زیادتی کرد اور اس کی لیے خبر کی دعا ماگو 'اس طرح تہمارا دل صاف ہوجائے گا'اور شیطان ہمی ماہوس ہو کرتم ہے ہاتھ اُٹھالے گا' پھروہ تمہارے دل میں کمی کے لیے غلط ممان ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا اس خوف ہے کہ کہیں تم اس کے لیے وعائے خرنہ کرنے گلو اور اس کی زیادہ تنظیم نہ کرنے لکو اگر کسی دلیل۔ مشاہرے یا معتبر شمادت کے ذریعہ کسی مسلمان کی برائی تمہارے علم میں آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شیطان ہے برکانے میں اگراس کی غیبت کرنے لکو ایک اے اس طرح نفیحت کرو کہ دو سرے واقف نہ ہوسکیں' یا تھیمت کرو تو خوش ہونے یا اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جمیں فلاں مخض کا عیب معلوم ہو گیا' اور الله نے ہمیں نامع اور واحظ سے منصب سے نوازا اور دوسروں کو راستہ بلانے کی توقیق بخشی مندایل عظمت کا خیال دل میں آنا عليه اورنه دوسرے كى حقارت كا كلك جس طرح تم البي كسي نقصان پرمطلع موكر مضطرب موجاتے مواسى طرح تهبس اس ك عال پر رنجیدہ ہونا چاہیے نیت سے ہونی چاہیے کہ وہ میب اس عض من باق نہ رہے اکوسٹش سے کرے کہ وہ اُزخود سنبعل جائے تمهاری نفیحت کا محاج بی نه ہو کیا دوسرے نفیحت کرویں اور تمهارے بغیرراہ راست پر آجائے اگر تم نے اس ماریتے پر ممل کیا تو حہیں آیک سے بجائے تین اَ جرملیں سے ایک تعیمت کرنے پر 'دو سرا اُجراس مخص کے حال پر خم کرنے کی دجہ ہے 'اور تیسرااس لیے کہ تم نے دین پراس کی اعانت کی ہے۔

سوء خلن کے پہلوہے جنس جنم لیتا ہے اس لیے کہ ول محض کمی خیال پر قائع نہیں ہو گا الکہ وہ مزید جھتیں کرتا ہے اور جھتیں کے لیے بجنس میں مشغول ہو تا ہے ، قرآن کریم میں جنس سے بھی منع فرایا گیا ہے ، تھل ہے وَلاَ نَحَسَّسُولااور کسی کا بھیدنہ شؤاں۔ قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں فیبت "موء ظن اور جنس سے منع کیا گیا ہی ، جنس کے منعیٰ یہ جی کہ جس مخض کے میوب پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کے حالات دریافت کے جائیں 'اور اس کی ایک ایک حرکت پر نظرر کمی جائے آگہ وہ عیوب منطق ہوجائیں 'طار تک وہ چھتے اور اسکا شری عیوب منطق ہوجائیں 'حالات کہ اگر وہ پوشیدہ رہے تو اس کے دل اور دین دونو کے لیے بھی ہوتے جاسوی کی مقیقت اور اسکا شری کھم آمر بالعوف کے باب میں گذر چکا ہے۔

# غیبت کے باب میں رخصت کے مواقع

اگر کسی فوخس کی نیبت کرنے میں کوئی مسلح ویلی مصلحت پوشیدہ ہو'اوروہ مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہو یا ہو تو نیبت کرنا گناہ نمیں ہے'اس کامطلب بیہ ہوا کہ بعض مواقع پر شریعت نے نیبت کی اجازت بھی دی ہے۔ بیہ کل چھ مواقع ہیں۔

اول ظلم کی داد رس کے لیے : مثال کے طور پر کوئی مقلوم مائم ہے یہ شکایت کرے کہ المال فض نے جو پر قلم کیا ہے میرے ساتھ خیانت کی ہو ہا تھی جائے گئ میرے ساتھ خیانت کی ہے یا جمع سے رشوت لی ہے اور فیبت نہیں ہے الین اگروہ مقلوم نہیں تو یہ شکایت فیبت سمجی جائے گ اور اس کا گناہ ہوگا 'مقلوم کے لیے اجازت کی وج رہ ہے کہ وہ مائم کو ممجے واقعہ مثلاث بغیرا بناحق ماصل نہیں کرسکا 'رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمات بین ب ان لصاحب الحق مقالا (علای ومسلم-ابو برید) حق والا بولای کرتا ہے۔

ایک مدیث بیں ہے:۔ مطل الغنی ظلم (بخاری دمسلم-ابو ہریہ) بال دار کا ادائے حق میں ٹال مٹول کرنا علم ہے۔

فرما بإنب

لى الواجديحل عقوبتموعر ضمايودا دُواساكى ابن اجه-شريف الدار كاقرض ادانه كرناس كى عقوب ادر آبد كوم انز كردنا -

دوم منکرکے ازالے 'اور معصیت رور کرنے پر مدد عاصل کرنے کیا ۔ جیسا کہ حفرت عرف موی ہے کہ وہ حضرت حان اور ایس سلام کیا 'کین انہوں نے جواب نیس دائا ہے ہاں ہے گذرے اور انسی سلام کیا 'کین انہوں نے جواب نیس دائا ہے ہاں ہے گذرے اور انسی سلام کیا 'کین انہوں نے جواب نیس دائا ہیں ہے خورت ابو برا پر از ات خورت ابو برا پر از اس طرح کی دکایتیں غیبت میں واظل نہیں تھیں کہ تکہ ان سے مصالحت مقسود ہوتی تھی 'ای طرح جب حضرت عرفو ہے اطلاع بین کے کہ اور جن سر الما الما الما ہیں کے الفاظ یہ تصبیب الله الما آر جوئی کہ ابوجن الله المعرب کو الما الما الما الما ہوں الله رحمٰ المحکوم کے نام سے 'مح می الله المعرب عوالے ہوئی کو المول الله رحمٰ الله المعرب کو الما ہوں الله رحمٰ والا ہے 'اور خوت عذاب دینے والا ہے۔" ابوجندل کے ہاں جب یہ خواد ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی ہوئی والا ہے۔ "ابوجندل کے ہاں جب یہ خواد ہوئی تو ہوئی تو ہوئی ہوئی اور کو دی تھی نام کے خواد ہوئی تو ہوئی ہوئی کو دی تھی نام کہ خواد ہوئی تو ہوئی ہوئی کو خواد ہوئی ہوئی کو خواد ہوئی کہ خواد ہوئی کو دی تو ہوئی کو خواد ہوئی کو دی تو ہوئی کو دی تو ہوئی کو خواد ہوئی کرنے کو خواد ہوئی کو خواد ہوئی کہ خواد ہوئی کو دی تو ہوئی کو دی تو ہوئی کو خواد ہوئی کا کہ خواد ہوئی کو خواد کو خواد ہوئی کو خواد کو خواد ہوئی کو خواد کو خواد ہوئی کو خواد کو خواد ہوئی کو خواد کے خواد ہوئی کو خواد کو خواد ہوئی کو خواد ک

سوم فتوئی عاصل کرنے کے لیے : شاہمی مفتی یا عالم ہے جا کرید دریافت کرنا کہ جو پر میرے باپ بھائی یا بیوی نے یہ ظلم کیا ہے ، میرے لیے شریعت کا کہا تھے ہے بہتر تو یہ ہے کہ استختاج میں کتائے ہے کام لے ، لینی اس طرح دریافت کرے کہ اگر کسی فضی پر اس کا باپ بھائی یا بیوی ظلم کرے تو اسے کیا گرنا چاہیے تا بھم ان مواقع پر صراحت اور حسین بھی گناہ نہیں ہے جیسا کہ ہند بنت عتب کہ دو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شو برسفیان کی شکایت لے کر آئیں اور کہنے گئیں کہ میرا شو برائی بھیل آوی ہے ، وہ جھے اثنا تو بچ نہیں دیتا ہو میرے اور بچوں کے گئی ہو اتنا میں اس کے علم واطلاع کے بغیراس کے علی ہو اتنا ہے لیا کر (بخاری دمسلم ہے انتظام کے انتظام کے بنیراس کے علی ہو اتنا ہے لیا کر (بخاری دمسلم ہے انتظام کی بیر بنت متب نے اور بور بچوں پر ہونے والی زیادتی کی شکایت کی اور شو بر کے نام کی بھی صراحت کدی 'کین آپ نے دیکھتے ہیں کہ وہ کہ اس کا متصد فیبت کرنا نہیں تھا جاکہ شرق مسلم دریافت کرنا تھا۔

جہار م مسلمان کو شرسے بچانے کے لیے : ہے تم سمی فتیہ کوہد عت کی طرف ماکل دیکھو کا سمی فض کو فسق میں جلادیکھو اور یہ اندیشہ ہو کہ اس کی ہد عت اور اس کا فیق سمی ود سرے مسلمان کی طرف تعدّی کرجائے گا 'اس صورت میں تہمارے لیے

اترعون عن ذكر الفاجر الهتكوه متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس (طران ابن دبان بنزين عيم)

کیا تم برکار آدمی کا ذکر کرنے ہے ڈرتے ہو'اس کی چک کرو باکد لوگ اے پھپان لیں اور اس کی برائیوں کا تذکرہ کرو باکد لوگ اے سے بھیں۔

اکابرین سلف فراح بین که نین آدمیون کی برائی کرنافیبت نسی ب ایک ظالم حاکم و سرابد متی تیسرا کملافات-

بنجم عُرفیت کی وجہ ہے۔ اگر کمی فض کا کوئی عیب معرف ہوگیا ہو'اورلوگ اے اس عیب کے حوالے ہے کہاتے ہوں سٹا آندھا'کانا'لنگوا و فیرواس صورت میں تم بھی اگر اس تام ہے بلاؤیا عائبانہ میں اس کا نام لوتواس میں کوئی گناہ نمیں ہے چنانچہ صدیث کی کتابوں میں اس طرح کی اسناد معقل ہیں روی ابو الزنا دعن الاعر جو سلید مان عن الاعمش لینی ابو الزنا دے امرج (لنگوے) ہے روایت کی ہے'اور سلیمان نے آئمش (چندھے) ہے۔ علاء نے اس کی اجازت پھیان کی وجہ ہے دی ہے خود وہ لوگ ہی جن کے بعد گرا قبیں مناتے'البت ہے خود وہ لوگ ہی جن کے بعد گرا قبیں مناتے'البت اگر ان کے ناموں کے فیری بوتو یہ زیادہ المجی بات ہے'ای اگر ان کے ناموں کو ویہ زیادہ المجی بات ہے' کی البات کر نے والے نام کا بدل ہو تھے۔

مشتم کھلے فیش کی وجہ ہے : آس طرح آگر کوئی عض تعلم کھا فیق کا ارتکاب کرتا ہے مثلاً مخت 'شراب خور' یا لوگوں ہے ڈانڈ اور رشوعی وصول کرنے والے لوگوں کی برائیاں عمواً لوگوں پر ممال رہتی ہیں بلکہ بعض لوگ ان برائیوں کے مظاہر میں بھی کوئی عمیب نہیں سمجھتے 'اور نہ ان عموب کی اپنی طرف نسبت پر پرامناتے ہیں' ایسے لوگوں کی فیبت کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من القى جلباب الحياء عن وجهد فلاغيبة لدابى مدى الن على من القى جلباب الحياء عن وجهد فلاغيبة له الن على الذكر كرا فيب ليس ب

حفرت عرق فرماتے ہیں فاجر کے لیے کوئی عرت واحرام نہیں ، فاجر ہے جراوانہوں نے وہ مخص لیا ہے جوعلی الاعلان فِس و فجور ہیں جتا رہتا ہو ، چمپ کر کرنے والے کا یہ علم نہیں ہے۔ اس کی عرت واحرام کی پاسداری اور رعایت ہوئی چاہیے ، ملت ابن طریف کتے ہیں کہ جی نے حضرت حسن بھری ہے۔ وریافت کیا کہ اپنے فیتی کا مظاہرہ و اعلان کرنے والے فاس کی برائی کرتا غیبت ہیں ؟ انہوں نے فرمایا: غیبت نہیں ہے ، اور نہ ایسے آدمی کے لیے کوئی عرت واحرام ہے۔ حسن بھری فرمایا کرتے تھے کہ عین آدمیوں کی برائی کا ذکر غیبت نہیں ہے شہوت پرست ، فاسق مُعیان اور خالم حکران۔ کیوں کہ یہ لوگ جو پھر کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں ، بلکہ بعض او قات اپنی حرکتوں پر تازاں بھی ہوتے ہیں ، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ تاپند کیوں کریں گے ، جب کہ خود انہیں اپنی بین ہیں ، البتہ کی ایسے نفل کا ذکر کرتا غیبت ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں ، عوف کتے ہیں کہ جس نے ابن سیرین کی مجلس میں تجاج بین یوسف کی برائی کی 'انہوں نے فرمایا اللہ تعالی حاکم عادل ہے ، جس طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا اس طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا اس طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گاجو اس کی غیبت کرتے ہیں ، جب تم قیامت کے روز اللہ سے طوے تو تمہارا یہ چھوٹا ساگناہ تجاج کے بردے کرناہوں کے مقابلے میں سخت ترعذا ہی کا بور میں ساتے۔

### غيبت كأكفاره

معاف کرانا وعائے خیر کرتا: غیب کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنے تعلی پر ناوم ہو' ناسف کا اظہار کرے' اور توبہ کرے

اکہ اللہ تعالی کے حق ہے بَری الدّمہ ہوجائے' پھراس مخض ہے معاف کرائے جس کی غیبت کی ہے' صرف زبان ہے معافی کی
درخواست کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دل کا متأسف اور حمکین و ناوم ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کہ ریا کار بظا ہر اپنا تصور معاف کراتا

ہے' کیکن دل جین درہ برابر بھی ندامت نہیں ہوتی' اور مقصد صرف ہے ہوتا ہے کہ لوگ اسے متنی پر بیزگار سبحیس' ہے ایک دو سری
معیبت ہے غیبت کا گناہ تو ذیتے تھائی کہ اب ریا کاری کا گناہ بھی مربر پڑھیا۔ حضرت حسن بھری ارشاد فراتے ہیں کہ غیبت کا گناہ
معاف کرانا ضروری نہیں ہے' بلکہ اس مخص کے لیے دعائے مغفرت کرنی کافی ہے جس کی غیبت کی ہو' انہوں نے حضرت انس ابن
مالک کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔

كَفّارة من اغتبتهان تستغفر لعرابن الي الدنيا) - - كان المراكبة الم

جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اُس کے لیے وعائے مغفرت کرد۔

مجاہد فراتے ہیں کہ کمی کا کوشت کھانے کا گفارہ یہ ہے کہ اس کی ٹاکی جائے اور اس کے لیے دعائے فیر کی جائے عطاء بن ابی رباح سے بوچھا کیا کہ غیبت سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے 'انہوں نے جواب دیا اس طرح کہ تم اس مختص کے پاس جاؤجس کی غیبت کی ہو' اور اس سے کمو کہ میں نے تمہارے متعلق جموث کہا' تم پر ظلم کیا' اور حمیس تکلیف پنچائی' اگر تم چاہو تو اپنا حق وصول کراو اور چاہو تو معاف کردو' میں طریقہ زیادہ صحح ہے بعض لوگوں کا یہ کمتا درست نہیں کہ آبدوہ ال کی طرح نہیں ہے کہ اس معاف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کرور اور بے نبیاد قول ہے کسی کی آبدو پر حرف اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے' اس میں حد قذف واجب ہے' اور حدیث شریف سے گابت ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کی آبدو کو نقصان پنچایا اور معانی غربا تی تو اس میں حد قذف واجب ہے' اور حدیث شریف سے گابت ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کی آبدو کو نقصان پنچایا اور معانی غرباتی کا ارشاو نبوی ہے۔

من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض اومال فليستحللها منه من قبل ان يأتي يوم ليس هناك دينار ولا در هم اتما يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته (عارى وسلم- ابوبرية) جس محض کے ذیتے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو خواہ آبو مال میں اسے وہ حق اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرالیہ اپنے جب د معاف کرالیہ اپنے جب دن نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم (کہ ان سے بدلہ چکا دیا جائے بلکہ بدلہ چکانے کے لیے) اس کی نیکیاں نہ ہو کمی تواسکے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہو کمی تواسکے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہو کمی تواس کے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہو کمی تواسکے ساتھی کے گاہوں میں اضافہ کردیا جائے گا۔

جعرت عائشہ کے ایک عورت ہے جس نے کسی عورت کو طویل دامن دائی کمہ دیا تھا فرمایا کہ اس سے اپنا قسور معاف کراؤ تم نے اس کی فیبت کی ہے "اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرانا ضروری ہے بشرطیکہ یہ ممکن ہو 'لیکن اگر دہ فض مرکیا ہویا مفتو الخیر ہوگیا ہو تب بِلاشہدا سکے لیے بکفرت دعائے خیر کرنی چاہیئے 'اور ٹیک کاموں کا ٹواب اسے پینچانا چاہیئے۔

کیا معاف کرنا ضروری ہے؟ : یمان یہ سوال پیدا ہو گاہے کہ دو سرے فض پر معاف کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اس سلط میں عرض ہیہ ہے کہ معاف کرنا واجب نہیں ہے ' بلکہ یہ حتم ہے اور حتم مستقن ہو گاہ جواب نہیں ہو گا۔ معاف کرائے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوب تعریف کرے ' اس سے قریب ہو' اور زیادہ وقت اس کے ساتھ گذارے گاکہ اس کا دل صاف ہوجائے' اور قصور معاف کرنے پر رضا مند نہ ہو تب ہی معافی کے لیے یہ شک و و و اور و تی اور قران اور قرب ما ما مند نہ ہو تب ہی معافی کے لیے یہ شک و و و اور و تی اور قرب ما مند نہ ہو تب ہی معافی کے لیے یہ کوشش و اکان نہیں ہوائے گی' بلکہ اس کا ثواب کے گا'اور یہ ہی ہوسکتا ہے کہ فیست کے مقابلے ہیں یہ عمل نکی بن جائے ' بعض بزرگان وین معاف نہیں کرتے تھے چنا نچہ حضرت سعید ابن المسیب فراتے ہیں کہ جو فخص مقابلے ہیں یہ عمل کی بن جائے نہیں کرتا تھے جنانچہ حضرت سعید ابن المسیب فراتے ہیں کہ جو فخص معلی کوئی ہوئی کوئی چیز طال کی جائے کہ نہ ہوئی کوئی چیز طال کی جائے ہیں ارشاد "وین بغی ان یہ سست حلیہ آ" (اور معاف کر کے اے معاف کرک اے معاف کرک اے معنی نہیں کہ حرام کو طال کردے بلکہ یہ معلی ہیں کہ اگر اس پر کسی نے قلم کیا ہو تو اے معاف کردے ابن سیری نے جو بکو فرمایا ہیں مطلب ہیں ہوئی کوئی خوطال کی جائے کی جائے ہیں ہوئی ہیں کہ اگر اس پر کسی نے قلم کیا ہو تو اے معاف کردے ابن سیری نے جو بکو فرمایا ہوئی ہوئی کوئی خوطال کی جائے ہوئی کی اجازت نہیں دے سکن نہیں دے سکن نہیں مطلب ہیں خوب کو فرمایا کہ میں خوب کسی خوب کوئی خوب کسی خوب کہ میں خوب کسی خوب کسی خوب کسی خوب کوئی خوب کسی خوب کسی خوب کی اجازت نہیں دے سکن نہیں مطلب ہیں خوب کوئی خوب کسی کی خوب کسی کی خوب کسی کسی کسی خوب کسی کسی خوب کسی خو

ايعجزا احدكم ان يكون كأبى ضمضم كان اذا خرج من بيته قال اللهم انى تصدقت بعرضى على الناس (بزار ابن الني الني)

کیا تم ابو ممنم جیسا بنے سے عابز ہو ،جب وہ اپٹے تھرے لکا تھا تو یہ کتا تھا: اے اللہ! میں نے لوگوں پر اپنی تعدید ورق کر دی سر

یماں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ آبد صدقہ کرنے کی اسٹی ہے ' پیزیو مخص آبد صدقہ کو دے کیا اے برابھلا کہنا جائز ہے ' اگر مدقہ نہیں ہوں کہ سے سورقہ نافذ نہیں ہوا تو حدیث میں موجود تر فیب کے کیا مٹل ہیں؟ اس کا بواب یہ ہے کہ آبد صدقہ کرنے ہے مٹی بین کہ بڑا کہنا جائز ہوگیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے دوزاس سے فیبت کا بدلہ نہیں اول گا۔ یہ کئے سے نہ ایے مخص کی فیبت کرتی جائز ہے ' اور نہ فیبت کرتی جائز ہے ' اور نہ فیبت کرتے والا گناہ سے برتی الدّمہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ دوجوب سے پہلے مخوب ' اور جب تصوری سرز و نہیں ہوا تو اس کی معافی کے کیا معنی؟ وابد اس وہ کہ سکتے ہیں کہ آگر فلال مخص نے جھ پر ظلم کیا تو قیامت کے دوز اس علم کا انتخام نہیں اول گا ' لیکن آگر وہ وعد ہے پھرجائے ' اور حق کا مطالبہ کرنے گئے تو دو مرے حقوق کی طرح اسے یہ حق کی وہا جائے گا۔ بلکہ فتماء نے تعرق کی طرح اسے یہ حق کی معاف کوئی محص اس پر زہا کی تجست لگا ہے تو اس طرح کہنے ہے میں ساقلہ نہیں ہو تا۔ آخرت کے حقوق بھی دیا کے حقوق کی طرح ہیں۔ معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کی معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نے حضرت حین فرائے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نے حضرت حین فرائے ہی کہ کی حیال کی کا معاف کرونیا افعال ہے۔ چنا نے حضرت حین فرائے ہی کے معاف کرونیا افعال ہے۔ خوات کرونیا کو معاف کرونیا کی میں کرونیا کو معاف کرونیا کی کرونیا کی معاف کرونیا کرونیا کو معاف کرونیا کرونیا کرونیا کرونیا کرونیا کرونیا کرونیا کرونیا کرونیا کرونیا

دن اقوامِ عالم باری تعاتی کے حضور عمنوں کے مَل جھے ہوئے ہوں **کے لویدا اسٹ کی کہ وہ هنس ُ اٹھے جس کا اجراللہ جل شانہ 'پر** باتی ہو' اس وقت صرف وہ لوگ انتھیں کے جنول نے دنیا میں لوگوں کا قصور معاف کمیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:۔ خُرِدُ اللَّہُ مُرِدُ مُراکُہُ ' مِنْ اللَّہِ ' وَ مِنْ اللَّهِ مُنْ مِنْ اللَّہِ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللِّ

خَـلْ الْعَفُو وَأُمُرُ بِالْعُرُ فِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (بِ٩٦ اَبِهِ ١٨١) مرمرى بريادَ كو قبل كرايا يجيئ اور نِيك كام كي تعليم كرديا يجيئ اور جابوں سے ايك كناره بوجايا يجيئـ

آنخضرت مکی اللہ علیہ وسلم نے معزت جرئیل سے دریافت فرمایا کہ عنوکیا چڑہ؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالی کا عظم ہے
کہ جو تم پر ظلم کرے اے معاف کردو' جو تم سے لاتفاقی افتیار کرے اس سے خود طو' اور جو جمیس نہ دے اس دو(۱)۔ ایک
مخص نے معزت حسن سے کما کہ فلاں فخص نے آپ کی فیبت کی ہے' انہوں نے پھر مجوریں ایک طباق میں رکھ کر فیبت کرنے
والے کے پاس مجیجیں' اور اس سے کملوایا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنی پکر نیکیاں مجھے بدیدگی ہیں' میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں چکا
سکنا' جو پچر مجھ سے بن پڑا ہے حاضر ہے' جو نہ کرسکااس کے لیے معذرت خواہ موں۔

سولهوس آفت بعظوری: ارشادِ آبانی ہے: وَلاَ مُطِع كُلِّ حَلاَف مِع يُن هُمَّارِ مُشَّاعِدِ مَمْ الله ١٣٦٢ آبت ١٠٠١) اور كسى آيسے فض كاكمتانه مائيں جو بہت (جموثی) تشمیں کھائے والا ہو' بوقعت ہو' طَحَنے دسينے والا ہو' اور چُغلياں لگا آپير آبو۔

ایک آیت کے بعد ارشاد فرایا :۔

عُتُلِّ لِعُدَّنْلِكُ زَنِيم (ب17س آيت ١٠٠١)

سخت مزاج ہواوران (سب) کے علاوہ حَرامزادہ ہمی ہو۔

حعزت عبداللہ ابن المبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیم ہے وہ ولڈ الزّنا مراد ہے جوہات نہ چھپائے اس تشریح ہے انہوں نے اس امری طرف اشارہ فرمایا کہ جوہات نہ چمپائے اور چھلٹوری میں جٹلا ہووہ ولڈ الزّنا ہے 'اللہ جلّ شانۂ فرماتے ہیں:۔ ۔

وَيَلُ لَكُلِّ هُمَزَةٍ لِكُمْزَةٍ (ب١٣٠ أيت ا)

بری خرابی ہے ہرا کیے مخص کے لیے جو پس پشت عیب لکالنے والا ہو۔

اس آیت میں بعض لوگوں نے امرة سے بطاؤر مراد کے ہیں ایک ایت میں ہے۔

حَمِّالُقَالُحَطِي (ب٣٦٦٦)

(جو) لكثيال لاد كرلاتي ي-

كت بين كدوه حالفه الديث (بات كواد هراً و حركه في والي) يعني چنگور عني ايزار شاد فرمايات فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغُنِيبَا عَنَهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعًا (پ٢٨ر٢٠ آيت ١٠)

سوان دونوں عور توں کے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو دہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ذرا

کام نہ آیتھے۔

یہ آیت حضرت کُوط طید السلام اور حضرت نوح طید السلام کی ہوہوں کے ہارے میں نازل ہوئی کہ اوّل الذّ کر پیفیبر کی ہوی اپنی قوم کے غیر فطری حرکات میں جٹلا لوگوں کو ہٹلا دیا کرتی تھی کہ آج اس کے شوہر کے یہاں مہمان آئے ہیں' اور ٹائی الذّ کرکی ہوی لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شوہر پاکل اور دیوائے ہیں۔ رسول افلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

<sup>(</sup> الله ) بدروایت پہلے بھی گذر چک ہے۔

لايد حل الحنته نشام ( بخارى ومسلم - الوحديفة ) بخطور جنت من نيس جائے كا-

ا یک روایت میں نمام کے بجائے قات کا لفظ ہے 'لیکن اس کے معنیٰ بھی وہی ہیں جو نمام کے ہیں۔ معزت ابو ہررہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

احبكم الى الله أحاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الى الله الحثاؤن باالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراءالعشر أت (مران اور)

اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب دہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اجھے ہیں 'جن کے پہلو نرم ہیں' جو محبت کرتے ہیں' اور جن سے محبت کی جاتی ہے۔ اور تم میں سب سے زیادہ نا پہندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں بھائیوں میں تغریق پیدا کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کی نَغزشیں ڈھونڈتے ہیں۔

ا یک مرتبہ سرکار دو عالم صلی الله علیه و تملم نے دریافت فرمایا: کیا میں حمیس شریند لوگوں سے تنگاہ ند کرددں؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! اسکاہ فرمائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:۔

المشا وُنْ بالنميمة المفسلون بين الاحبة الباغون للبراء العيب (احر- ابوالك المرين)

چنگی کرنے والے ' دوستوں کے ورمیان فساد پیدا کرنے والے ' اور بے عیبوں کے عیب تلاش کرنے والے۔

حعرت ابوالدّرواع انخفرت صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد لقل كرته بين. من أشار على مسلم بكلم بشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار في القيامة (ابن الى الدنيا طراني مكارم الاظاق)

جو تعنص مسلمان پر عیب لگانے کے لیے آیک لفظ ہے اشارہ کرے گا اللہ تعالی ای لفظ ہے قیامت کے دن دوزخ میں عیب لگائے گا۔

حضرت ابوالدرداء عن كي روايت كے الغاظ ميں ـــ

ایسمار جل اشاع علی رجل کلمة هو منها برئی یشینه بها فی الدنیا کان حقا علی اللمان یذیبه به ایوم القیامة فی النار (این ای الدنیام قواطی ای الدروائ) جو من دنیا می کی مخص پر میب لگانے کے لیے الی بات کے گاجس سے دہ بَری ہے اللہ پر واجب ہوگا کہ قیامت کے دن اے دونے کی آگ میں پاکھلائے۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔

منشهدعلىمسلمبشهادة ليسلها بأهل فليتبوا مقعده من النار (احم 'ابن الي الدنيا)

جس فخص نے کمی مخص کے خلاف جمبو گی کو این دی اے اپنا ٹھکانہ جنم میں بنالینا چاہیئے۔ کما جا آ ہے کہ قبر کا ایک تمائی عذاب چنلی کی وجہ ہے ہوگا' معنرے عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ان الله لما خلق الجنة قال لها تكلمى فقالت سعد من دخلنى فقال الجبار جل جلاله وعزنى وجلالى لا يسكن فيك تماثية تفر من الناس لا يسكنك مدمن خمر ولا مصر على الزناولا قتات وهوالنمام ولا ديوث ولا شرطى ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذى يقول على عهد الله ان لم افعل كذا وكذا ثم لمفعه (١)

الله تعالى نے جب جنت كو پيدا كياتواس سے فرمايا بكي بول! اس نے كما جو هخص ميرے اندرواغل ہوگا وہ خوش نعيب ہے۔ الله تعالى نے فرمايا: ميرى عزت و جلال كى حتم آٹھ طرح كے لوگ تيرے اندر حسيں رہيں كے عادى شراب نوش ' زنا پر اصرار كرنے والا ' چھلور' دتوث ' (طالم) سپايى ' مختث ' قاطع رحم ' اور وہ مخض جو خداكى حتم كھاكركوكى وعدہ كرے اور پر اے بورانہ كرے۔

کعب الاحبار السے روایت ہے کہ جب بی امرائیل پر قحط مالی کا عذاب نازل جواتو حضرت موئی علیہ السلام نے متعقد مرتبہ کی دعا ہا گئی لیکن بارش نہیں جوئی اللہ تعالی کے دوئی پر امرار کرتا ہے ، حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا: بارالنا! جھے ہتائے وہ کھنی کون ہے باکہ میں ایک ایسا موجود ہے جو چنلی پر امرار کرتا ہے ، حضرت موئی علیہ مناسب ہوگا کہ میں تحمیس نیبت کرنے فضی کون ہے باکہ میں اس ہوگا کہ میں تحمیس نیبت کرنے ہے مقع کردں اور خود غیبت کردں ان سب نے توبہ کی ، تب بارش ہوئی ، اور اس عذاب ہے پھٹا کاریلا۔ ایک فیض کسی وانتور ہے علم عاصل کرنے کے لیے سات سوکوس چل کرتایا ، اور کنے لگا کہ میں تمارے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ لے تمہم مناور ایک بی خاص میں اللہ لے مقت کو تمان سے زیادہ ہواری نیش سے زیادہ وسطے پھڑسے نیا وہ سخت ، وو نرخ سے نیادہ کے تمان سے زیادہ ہواری نیش سے نیادہ وہ سے تاہ میں کہ آسان سے زیادہ ہواری نیش سے نیادہ و تعرب کو انتور نے جواب دیا کسی ہے گناہ پر تمست لگانا آسانوں سے زیادہ ہواری کہ تمان سے نیادہ وہ تاہم کی جو تاہم کی جن نیادہ ہونا نور جس سے نیادہ ہونا کہ تاہم کو تاہم کی جن نیادہ ہونا دہ ہونا نور ہونا ہوں ہوس کی پیش دوزخ کی آگ آسانوں سے زیادہ ہونا کی بیش دوزہ کی آب کے تھڑور میٹم سے نیادہ ذیارہ نوارے آگراس کی چنلی خاہر ہوجائے۔

کی پیش سے نیادہ ہے کیادہ ذیل و خوارے آگراس کی چنلی خاہر ہوجائے۔

کی پیش سے نیادہ ہونا کیادہ ذیل و خوارے آگراس کی چنلی خاہر ہوجائے۔

کی پیش سے نیادہ ہونا کہ میں میں دوارے آگراس کی چنلی خاہر ہوجائے۔

## پُخ**لوری کی تعریف اور اس کاعلاج**

عام طور پر چنلی کی تعریف بید کی جاتی ہے کہ کسی کا قول اس مخص سے نقل کردے جس کے بارے میں کما گیا ہو' شاآب کہ دے

کہ فلال مخص تہمارے بارے میں بید کہ رہا تھا' نیکن چنلی کی حقیقت اس میں مخصر نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف بیہ ہے کہ جس چیز

کا فلا ہر کرنا پر ا ہو اسے فلا ہر کردے 'خواہ اسے میرا گلے جس نے کما' یا اسے جس کے بارے میں کما گیا یا کسی تسرے مخص کو' پھر یہ
منروری نہیں کہ اس کا اظہار زبان ہی ہے ہو' بلکہ کتابت اور رَمْزُو کِنابیہ بھی زبان ہی کے قائم مقام ہیں' پھریہ بھی ضروری نہیں کہ
اس چنلی کا تعلق کلام ہے ہو یا محل ہے ہو' یا معقول عنہ کے کسی حیب اور نقص سے' غرض کہ چنلی نا پہندیدہ بات کے اظہار کا نام
ہے۔ بسرحال جب کسی کی نظراو گوں کی ناپندیدہ بات یا مکروہ احوال پر بڑے تو اسے سکوت کرنا چاہیے' البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ
یا کسی گناہ کا اِزالہ مقصود ہو تو بولنا چاہیے' مثا آگر یہ دیکھے کہ کوئی مخص کسی کا مال ناحق نے رہا ہے تو اس کے حق کی رعابت و

حفاظت کی خاطر کوائی دینی چاہئے اور بتلا دینا چاہئے کہ فلال مخص نے تسارا مال لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مخص خود اپنای مال جمعیا رہا ہو تواسے ظاہر کرنا چغل ہے 'اور اگر کسی کا عیب ظاہر کیا تواس میں دو گناہ ہوں کے ایک چغلی کا اور دو سرا غیبت کا۔

<u> جُغلی کے محرّ کات</u> : چفل کا محرک یا تو محق منڈ (جس کی بات نقل کی جائے) کو نقسان پنجانے کا ارادہ ہو تاہے 'یا محلی لی<sup>ا</sup> (جس ے بات نقل کی جائے ) سے محبت کا اظمار مقبود ہو تاہے اور محض دلی ملی اور لغویات میں پڑنے کی عادت چنلی کھانے پر اُکساتی ہے' اگر کمی مخص کے سامنے چنلی ہو' اور یہ کما جائے کہ فلاں مخص تہمارے ہارے میں یہ گہتا ہے' تہمارے فلاف یہ کام کررہا ہے کیا جمہیں نقصان پنچانے کی سازش کررہاہے یا تہمارے وحمن کادوست ہے کیا جمہیں برماد کرنے کے دریے ہے وغیرو وغیرو اس صورت میں اس مخص کو چاہیے کہ وہ ان چہ باتوں پر عمل کرے اولا سے کہ اس کا اعتبار نہ کرنے کیونکہ چفلور فاس ہو تاہے 'اس کی شادت بمي قابل قول نيس موتى ارشادرتاني بيد. يَا يَهَا النِينَ امْنُو النِّ جَاءَكُمُ فَاسِقَ بِنَبَالِفَتَبَيَّنُو النَّ تُصِيبُو اقَوْمًا بِجَهَالَةٍ ب٣١٣١ إن ١٠

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدی تسارے پاس کوئی خبرلائے تو خوب مختین کرلیا کرو کمی کسی قوم کو ناوانی ہے کوئی منرزنہ پنجادہ۔

ٹانیآ ہے کہ اسے چنلی کھانے سے منع کرے انعیجت کزے اور اس کے عمل کی برائی واضح کرے میمیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وَفِوانْهُ عَنِ الْمُنكَرِ (ب١١١١ آيت ١١)

اورا چھے کاموں کی تھیجت کیا کر'آور بڑے کاموں سے منع کیا کر۔

ٹالٹا یہ کہ اس سے اللہ کے واسطے بغض رکھے جمیوں کہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے 'اور ایسے معنص سے نفرت کرنا واجب ہے جس سے اللہ تغرب كرب وابعاً يه كم اس كے كينے ہے اسپے فيرموجود بعاتى كے متعلق برخمان نہ ہو اللہ تعالى كا ارشاد ہے:

اِجْتَنِبُواْكَثِيرُ اَمِّنَ الطَّنِ اِنْ بَعُضَ الطَّنَ اِثْمُ (ب٣٦٣م آيت ١١) بت على الطَّن الثَّم (ب٣٦٥ آيت ١١) بت على المان كناه بوت يس

خاسآیہ کہ جو پھراس کے سامنے نقل کیا جائے اسے من کر مزید معلمات کی جبتونہ کرے کیوں کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمايا ہے:ارشاد ہے:

وَلَا تُحَسَّسُوا(ب١٨ر٣ آيت٩)

اور سُراغ مت لگایا کرو۔

سادساً ہے کہ جس بات سے چفاور کو منع کرے اس میں خود جلانہ ہو یعن اس کی چفل کسی دو سرے سے نقل ند کرے شاہ کسی سے یہ کمتا کہ فلال مخص نے مجھ سے فلال آدی سے بادے میں ایسا کما سے معرت عمر ابن عبد العزرزے موی ہے کہ ایک مخص ان کے پاس آیا 'اور کسی مد مرے کے متعلق کو کھنے لگا' آپ نے فرمایا کہ اگر تم جاہوتہ ہم تمہارے اس بیان کی محقیق کریں 'اگر جموث مواترتم اس آیت کے بعدال معموے: ال جاء کم فاسق بنباء فتبیّنو ا"ادری مواتراس آیت کے بعدال ہوے "هَمَازُ مَشَاعِ نَعِيْدِ" تيري مورت يہ ہے كہ ہم جہيں معاف كريں۔ اس محض في عرض كيا: اميرالمؤمنين! مجھے معاف فرائيں ، مجھ سے علمی ہوئی میں آئيدہ اس ملطی كا اعادہ نہيں كرون كا روايت ہے كہ كمي وانثور كے باس اس كاكوئي دوست بغرض طاقات آیا اور می دو مرے دوست کے متعلق کھے کہنے لگا وانشور نے اس سے کماتم استے دنوں میں آئے اور آئے ى تين جرم كربيني، پهلايدك تم في ميرك دوست سے بغض پيدا كردوا و سرايد كه ميرك مطمئن اور خال دل دواخ كو إضطراب اور بے چینی سے بھردیا ، تیسرایہ کہ ابنی دیا نتداری کو جموح کردیا ۔ سلیمان ابن مبدالملک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مخص آیا ، زہری مبھی

وہاں موجود عظم علیمان نے آنے والے سے کما میں نے ساہ کہ توقے میرے متعلق بد زبانی کی ہے اور جمع پر فلال فلال تهمت لگائی ہے اس نے کمایہ فلد ہے ند میں نے بد زبانی کی ہے اور نہ آپ پر کوئی تھست نگائی ہے سلیمان نے کماجس محض نے جھے اس کی اطلاع دی ہے وہ انتہائی سواہے ' زہری کے فرمایا چھٹور سوا ہو ہی نہیں سکتا سلیمان نے اس قول کی تصدیق کی اور اس مخص کو سلامتی کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن فرایا کرتے سے کہ جو فض تم سے کسی کی چنلی کھا تا ہے وہ کسی وہ سرے سے تساری چنل کمائے گا۔ یہ اس امری طرف اشارہ ہے کہ چفور اس کائل ہی نہیں مو باکد اس کا اضبار کیا جائے یا اسے سچا تصور کیا جائے کول که ده مجموت نیبت 'غذر' خیانت' فریب نفال صدادر تغریق بین المسلمین جیسے تنگین گناموں کا مرتکب ہے۔ دہ اسی سلسلے کو نسبہ خن کرنے کے دریے رہتا ہے جے مقبل رکھنے کا تھم دوا کیا ہے اور زمین میں نساد پھیلا باہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَيَقَطُّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِعِهَ أَنْ يُؤْصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (١٣٦٥ ٢٥ ٢٥) اور خدا تعالی نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا عظم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زمین (مین وٹیا میں)

نساد کرتے ہیں۔

ایک میکه ارشاد فرمایا:۔ إِنْمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَطَلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَبُرِ الْحَقِّ (ب٢٥ ره آيت ٢٧)

> الوام صرف ان لوكول رب جولوكول رظلم كرت بين اور ناحق دنيا بين مركشي كرست بين-چغلور بھی ایسے ی لوگوں کے و مرے میں شامل ہیں۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ انمن شرار الناس من إتقامالناس لشره ( عاري وملم - ما تشر ) بدترین آدی وہ ہے جس سے اوگ اس کے شرکی دجہ سے وریں۔ منظور بمی شرکادامی موتاب و فرکا پیفامبر نسی موتال ایک حدیث می است لايدخل الجنقق اطع (بخارى ومسلم بيرين مععم) تطع كرن والاجنع بس واعل نسي موكا-

بعض او کوں کے زدیک قاطع سے مراد وہ مخص ہے جو وہ دوستوں کے درمیان ایک سے ود سرے کی چھلی کر کے تغریق پدا كرے اور بعض كے زويك وہ مخص مراد ہے جو القلع رحى كرے أيك مخص في صفرت على كرم الله وجدا كے سامنے كسى كى چفل ی " آپ نے اس سے فرایا کہ ہم جری بات کی محقیق کریں ہے اگر کی جوئی و تھے سے داراض ہوں سے مجموت لکی و تھے سزادیں م ادراكر تومعاف كرانا جاب تومعاف كدي مح اس فرض كيا: اميرالمؤمنين! محصمعاف فرماد يجع القرقي الترعي سه سمی مخص نے دریافت کیا کہ کون می خصلت مؤمن کو اس کے مرجے سے بیچے کرا دی ہے 'انہوں نے جواب رہا: زیادہ بولنا' راز افشاء كرنا اور بركسي كابات يراحماو كرليا - ايك مخص في مدالله ابن عامر سه جس نافي من وه امير فصد وريافت كياكه كما واعدة آپ كوية اللياكيا ب كديس فركسي جكد آپ كى برائى كى ب؟ اكريد مج ب و يهي اس فض كانام الاكي جس في جود میری طرف منسوب کیا ہے۔ مبداللہ این عامر نے جواب دیا کہ جھے اپنے آپ کو گالی دیتا پہند نہیں ہے ممرے لیے بس اتنا بی کانی ہے کہ میں نے اس معنی کی بات کا اعتبار نمیں کیا 'اورنداس کے کہنے سے تنہایہ ہے ساتھ اپنا تعلق فتم کیا۔ کسی بزرگ کے سامنے چنلی کا ذکر ہوا 'انہوں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہر فحص سے یکی کو قص رکھتے ہیں نیکن چنطور کے جموت پر اختبار كريية بن معرت مسعب ابن الزير فرمايا كرتے ملے كه مارا خيال يہ ہے كہ چفل كرنے كى به نسبت چفل كا اعتبار كرايا نياده برا ہے'اس لیے کہ چنل میں مرف مکایت ہے' لیکن اعبار کرنے میں اس کی تعدیق ہی ہے' اور اسحدہ کے لیے چنل کرنے ک

اجازت بھی اس لیے چفل خورسے کنارہ کئی افتیار کرنی چاہئے فرض کیجئے چفلور اپنی چفلی میں سچا بھی ہے تب بھی وہ کمینگی سے خالی نہیں 'آس کیے کہ اس نے دو سرے کی عربت کی پاسداری نئیں کی اور پردہ پوشی پر کاریند نہیں ہوا۔ ایک مدیث میں ہے۔ الساعى بالناس اللى الناس لغير رشدة (ماكر ايرموي)

لوگول ہے لوگوں کی چنگی کھانے والا حرامی ہے۔

ایک مخص سلیمان ابن الملک کے پاس آیا 'اور اس نے زیادالا مجم کی چغلی کی سلیمان نے مصالحت کی غرض سے دونوں کو طلب کیا 'زیادنے اس مخص سے مخاطب ہو کردوشعرر مص

فأنتامرؤ ماائتمنتك خاليا فخنتواماقلتقولابلاعلم فأنتمن الأمرالذي كانبيننا بمنزلتبين الخيانتوالاتم

(توالیک ایسا مخص ہے کہ جو چیزیں نے جیرے پاس امانت رکھوائی تو نے اس میں خیانت کی اور بلاعلم کے ایک بات کمہ دی تو اس معاقب میں جو ہمارے مامین تھا خیانت اور گناہ کے درمیان ہے ایعنی تونے امانت میں خیانت کرکے گناہ کاار تکاب کیا ہے)۔ ایک مخص نے عمروابن عبیدے کما کہ اسواری اپ قصوں میں تہیارا ذکر ہیشہ برے الفاظ میں کیا کرتا ہے عمرونے کما جرت کی بات ب 'ند تم نے اس کے حق کی رعامت کی جس کی بات تم جھے سے نقل کررہے ہواورند میرے حق کالحاظ کیا کہ مجھے دوست کے بارے میں ایس خردی جو مجھے اتھی نہیں گلی خیر اگر آیہ بات الی ہی ہے جیسی تو کمہ رہا ہے تو اس سے کمہ دے کہ موت ہم دونوں کو ائی آغوش میں لے لے گی جو ہم دونوں کو دھائپ لے گی اور قیامت کے دن ہم دونوں جمع موں مے اللہ بی میرے اور تیرے ورمیان فیصلہ کرے گا' بلاشبہ وہ بمترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کسی چفلورنے صاحب ابن عباد کو ایک پرچہ تحریر کیا کہ جو پیتم آپ ك زير تربيت باس كے پاس خاصاً بال موجود ب أكروه ال فرائے ميں داخل موجائے تو برتر ب انہوں نے پرہے كى پشت پر جواب لکھا کہ چغلی بہت بڑی چیزے اگرچہ ورست بی کول نہ ہو 'اگر تونے یہ پرچہ محض خیرخوابی کے ارادے سے لکھا ہے تو اس ك نتيج مين حاصل مونے والا تواب تيرے ليے اس نقعيان كے مقابلے ميں كم ب جو چنلى كى وجد سے تيرے حصے ميں آيا ، تيرى نفیحت ہمیں تبول نمیں ہے 'اگر تو ہو ڑھانہ ہو یا تو میں مجھے وہ مزا رہتا جو اس جرم کے مطابق ہو تا ہے 'اے ملعون میب جوئی اور الزام تراثی سے پر بیز کر' اللہ بی فیبت کا جانے والا ہے' الله مرنے والے پر رحم فرمائے بیٹم کو بمتر عوض وے اور مال میں اضافہ فرائے اور چغلور پر لعنت کرے۔

حصرت لقمان عليه السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تجھے چند عادتیں افغیار کرنے کی تھیجت کرتا ہوں اگر تو نے ان عادلوں کوا بنایا تو تختے بلندی اور سرواری ملے گی اور اس وقت تک عاصل رہے گی جب تک تو ان عادتوں پر کاریمد رہے گا۔ ہر قریب وبعید ك ساته الجمع إخلاق سے چيش أو مرشريف سے اپن جنالت بوشيده رك لوكوں كى حرمت كى حفاظت كرو أقارب سے صله رحى كراور ان کے خلاف کمی چفلوری چفلی منت من اسی بعز کانے والوں کے میر اور فسادی اکرتے والوں کی سازش ہے امون رکھ اس مخص کو اپنا بھائی اور دوست سجھ کرجب جُدا ہو جائے تو نہ تیری بڑائی کرے اور نہ تو اس کی برائی کرے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ چفل کذب حد اور نفاق سے بن ہے اور کی تیوں حصلتیں ذات کے ارکان ہیں۔ ایک بزرگ نے کتنی عمرہ بات کی ہے کہ اگر چفتوران تول میں سچاہمی ہے تو در حقیقت دی معنی جہیں گالی دے رہا ہے ، وہ محنی حقیقاً قابل رحم ہے جس کی طرف اس نے اپ قول کی نسبت کی ہے کہ اس بھارے کو تمارے مائے پُراکنے کی جرات نہ موتی۔

خلامة كلام بير ب كد چفلور كا شريوا ہے اس سے بچنا چاہيئے عداد ابن سلمد كتے بيں كد ايك فخص نے اپنا غلام بيجة وقت خریدار کو ہنلایا کہ اس میں چنلی لگانے کے علاوہ کوئی دو سرا عیب نہیں ہے۔ فریدارنے فرید لینے پر رضا مندی فلاہری چند روزی منزرے سے کہ غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کما کہ تیرے شوہر کو تھو سے مجت نہیں ہے 'یہ ممکن ہے کہ وہ بچنے طلاق دے کر دو سری شادی کرنے اگر تو اے اپنے مجت کا آمیر کرتا جاہتی ہے تو اُسرالے اور جب وہ سوجائے تو اس کی گذی ہے چندیال اُ ماکر اِ جھے دے دے ' میں اس پر مُسَرِّر خول گا' اس عمل ہے وہ تیری دام مجت میں گرفتار ہوجائے گا' ہوی کو بحرکانے کے بعد شوہر ہے کما کہ تیری ہوی ہے ایک دوست بنالیا ہے اور اب وہ تھے تل کرتا جاہتی ہے میری بات کا بقین نہ آئے تو آج سوکر دکھے لو' وہ حسیس سوتے میں تل کردے گی نہمتر ہے کہ آج سوتا مت' بلکہ اس طرح لیٹ جانا چیے سور ہے ہو گار دیکھنا وہ کیا کرتی ہوئے اُسر الیا' اور کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سونے کا دھو تک رچایا' عورت نے یہ یقین کرنے کے بعد کہ وہ فضلت کی نیز سوگیا ہے اُسر الیا' اور کردے بال آ مار نے کے لیے آگے بڑھی' شوہر نے ایک دم آئے میں کول دیں' اُسرا دیکھ کرا ہے یقین ہوگیا اور انہوں نے انتقام کے طور پر شوہر کو ار دُالا' میتجہ یہ ہوا کہ میاں بیوی وہ تول کے قبلے آپس میں آؤریٹ اور جنگ کی آگ بحرک اُ تھی۔

سترہویں آفت۔ دورُ خائن (نفاق): کلام کانفاق ہمی بہت بیا عیب ہے ' دورُ فی زبان رکھنے والا مخض دو دشنوں کی دعمنی سے خوب فائدہ آٹھا تا ہے جس سے ملک ہے اسے ہی اپنے خلوص اور تمایت کا یقین دلا تا ہے ' اور دو سرے فریق کو گرا کمتا ہے۔ ایسا شاذی ہو تا ہے کہ ایک مختص دو مخالفوں سے مِلے اور ان دونوں کے موافق بات کئے سے بچارہے یہ عینِ نفاق ہے ' حضرت عمار ابن یا سر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

من كآن لموجهان فى الدنياكان له لسانان من ناريوم القيامة (بخارى الاوب المفرد) جس محف ك وزياتي بول ك قيامت ك ون اس كم منه ين ال ك ووزياتي بول ك حفرت ابو بريرة سركارود عالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرية بين ف

تجلون من شرعباد الله يوم القيامة ذالوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث

قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سے نمایت بڑا دور نے مخص کوپاؤ کے کہ ان سے پچر کمتا تھا اور ان سے پچھ۔

ایک دوایت میں "بحدیث" کی جگه "بوجه" وارد بے حضرت ابو بریر افرمایا کرتے سے که دور خاصح اللہ کے زدیک امین نہیں ہو آ۔ مالک ابن دیتار فرمائے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا کہ اس مخص کی امانت باتی نہیں رہتی جو اپنے ساتھی ہے دو و فی بات کے اللہ تعالی ایک منے کو بلاک کرے جس ہے دور فی باتیں تکلیں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

آبغض خلیق الله الی الله الی الله یوم القیامة الکذابون والمستکبرون و الذین

يكثرون بغضاء لإخوانهم في صلورهم فاذالقوهم تملقوالهم والنين اذادعوا الي الله ورسوله كانوابطاء واذادعوا الي الشيطان وامره كانواسراعاد ،)

قیآمت کے دن اللہ کے نزدیک اس کی اپنی مخلوق میں سب سے بڑے لوگ وہ ہوں گے جو جموٹ ہولتے ہیں ا محکمر کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے ہمائیوں کے لئے دلوں میں کینڈ رکھتے ہیں کہ جب ان سے ملتے ہیں قوان کی چاپلوی کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہلایا جائے وہ وہ کرنے والے موں اور شیطان اور اس کے کام کی دعوت دی جائے تو وہ جلدی کرنے والے موں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرایا کہ تم میں سے کوئی فض لوگوں نے دریافت کیا استہ کے کتے ہیں فرایا وہ فخص جو ہوائے سُخ پرے کہ جد هر موادیکمی اُدھر مولیا۔اس امربرسب کا انفاق ہے کہ دد مخصول سے دور منی ملا قات کرنا نفاق ہے۔ بغاق کی

<sup>(</sup>۱)اس روایت کی کوئی امل جھے نسیں ملی۔

بے شار علامتیں ہیں 'ان میں سے ایک علامت دور ُ خابی ہمی ہے۔ روایت ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی صحابی کی وفات ہو گئی تو حضرت مذیفہ نے اس کی نماز جنازہ نمیں پڑھی حضرت مڑنے ان سے فرمایا کہ ایک سحائی رسول وفات پاگئے اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نمیں کی؟ انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! یہ مخص ان بی (متافقین) میں سے تھا۔ آپ نے پوچھا میں جہیں اللہ کی حتم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں 'انہوں نے فرمایا: نمیں! بخدا نہیں! لیکن تمارے بعد مجھے ان سے خطرو ہے۔

دور نے بن کی تعریف : اگر ایک محض دو محضوں سے بطے اور ہرایک سے اچھی طرح پیش آئے اور جوہات کے پی کے تو اس سے نہ وہ دور قالملائے گااور نہ اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دود شنوں سے پی بول کردوستی رکھنا ممکن ہے 'اگرچہ اس طرح کی دوستی پا کدار نہیں ہوتی 'اور نہ اُخرت کی حد تک وسیح ہوتی ہے کیا کہ حقیقی دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوست کے دعمٰن سے دشنی رکھی جائے جیسا کہ ہم نے آداب محبت و اخرت کے باب میں بیان کیا ہے 'البتہ اگر کمی نے ان دونوں کا کلام ایک دو سرے سے نقل کیا تو وہ دور ُ خاکم ایک گام ایک کرے فتنہ برپاکر تا ہے 'یماں تو دونوں کی طرف بات ایک دو سرے ہی جات کی جائے کہ چفلور تو ایک محض کی بات نقل کر کرے فتنہ برپاکر تا ہے 'یماں تو دونوں کی طرف بات ایک دو سرے سے کی جاتی ہے کہ دور وہ کیا تو اس کے کہ جو دور ُ خاکم ان شرف کرناہی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہر فریق کی اپنے خالف کی دھمنی پر خمسین کرے اور اسے اپنی جماعت کا بقین دلائے تو یہ بھی دورُ خاکم نئر نہ ہے۔ اس طرح ایک محض کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے 'اور جب وہ نظروں سے آو تجمل ہوگیا تو اس کی برائی شروع کرے یہ بھی دورُ خاک کی سرے بھی ہوئی جا ہیے۔ اس کی تعریف کرے جو حق پر ہو'اور یہ تعریف کرے جو حق پر ہو'اور یہ تعریف اس کے منو پر اور بیٹے بیچھے کیساں ہوئی جا ہیے 'ایک کے مارے میں ہی ہوئی جا ہیے۔

حضرت عبداللہ ابن محرّے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اُمراء و ککام کی مجلسوں میں جا کہ وہ اہلی کرتے ہیں جو ہا ہر نکل کر نہیں کرتے 'ابن عرقے نے فرہایا کہ آنحضرت جلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں ہم اسے نِفاق کما کرتے تھے (طبرانی) اگر کوئی مخص اُمراء اور محکام کے یہاں آردوف سے حق بات نہ کے بلکہ ان کی خوشار اور محوثی تعریف کرنے بیٹے جائے تو بید نفاق ہے 'اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دروع کوئی پر مجبور کیا ہے 'اگروہ تھوڑے پر قانع ہو تا تو اسے ان کے درباروں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی' وہ جاہ اور مال کے حصول کے لیے گیا اور جھوٹی تعریف کرنے پر مجبور ہوا' یہ کھلانِفاق ہے۔ ہی معنی ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرای گئے۔

خب المال والحاه ينبتان في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل (ابومنمور

ديلمي-ايومرية)

ال اور ماه ي محبت دل مين نفاق پيدا كرتي ہے جس طرح پاني سبزو اكا آ ہے۔

ہاں آگر کوئی فض ان امیروں اور حاکموں کے پاس ممی اُشد ضرورت کے تحت کیا' اور خوف کی وجہ سے ان کی تعریف کی تو معدور ہے ہیں کہ ہم بعض ایسے لوگوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں جن پر ہمارے ول احدت کرتے ہیں' معنوت ابوالدرواء کتے ہیں کہ ہم بعض ایسے لوگوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں جن پر ہمارے ول احدت کرتے ہیں' معنوت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک فض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت ما گئی' آپ نے لوگوں سے فرمایا اسے آنے وو' آنے والا فعض معاشرے کا بدترین فرد تھا' لیکن آپ نے اس سے زم لیج میں مفتلو فرمائی' اس کے جانے کے بعد میں نے دریا ہے کہایا رسول اللہ! یہ فعض اس نری کا مستحق نہ تھا' آپ تو اس کے متعلق کچھ اور فرمانی'۔

یا عائشة ان شرالناس الذی یکر ماتقاء شرط (بخاری وملم) اے عائشہ ابرترین آدمی وہ ہے جس کی تعظیم اس کے خوف سے بیخے کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ اجازت بھی متوجہ ہونے ہننے اور مسرانے کے سلطے میں ہے ، جمال تک مدح و ثنا کا تعلق ہے یہ جائز نہیں 'یہ مرتح جموت ہے اور مسرا ہے جموت بولنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کوئی ضرورت اس پر مجبور نہ کرے جیسا کہ جموت کے بیان میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔ بلکہ اُمراء و کام کی کسی ناجائز بات کی تصدیق اور ان کے باطل کلام پر سہلا کر ہائید کرنا بھی جائز نہیں ہے 'اگر ایسا کرے گاتو منافق ہوگا ' بلکہ جرات ہو تو تاجائز کام یا باطل کلام سے روک دیا جا ہیے 'اس پر قادر نہ ہو تو چپ رہے لیکن ول سے بُرا سمجھ۔

اَتُعار ہوس آفت۔ مرح : بعض موقعوں پر مرح (تعریف) ہمی جائز نہیں 'جال تک جو کا سوال ہے' اس کا تھم غیبت کے بیان میں گذر چکا ہے اب مرح کا عظم بیان کیا جاتا ہے' مرح میں چھ آئتیں ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مرح کرنے والے سے ہے اور دو کا تعلق اس فض سے ہے جس کی مرح کی جائے۔

کم بخت تونے اپنے سائقی کی کرون کاٹ ڈالی اگر وہ منے گا تو فلاح نہ بائے گا کیر فرمایا اگر تمہارے لئے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہی ہو تو اس طرح کمو میں فلال کو ایسا شبھتا ہوں اللہ کے یہال اس کے زکیہ کا تھم نہیں کرتا اس کا جانے والا اللہ ہے (یہ تعریف بھی اس وقت کرے) جب یہ جانے کہ وہ ایسا ہے۔

اس آفت کا تعلق آن مطلق اوصاف کی در ہے ہے جو ولا کل ہے معلوم ہوتے ہیں ' شاہ ہے کہ فلال محض متی ہے ' پر ہیزگار' زاید' اور خیرات کرنے والا ہے' فلا برہے کہ یہ اوصاف خلی رہتے ہیں' اوران کا تعلق آدی کے باطن ہے 'جس کی
معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے' البتہ یہ کمنا صحیح ہے کہ میں نے اسے تیجہ پڑھے ہوئے دیکھا ہے' یا جج کرتے ہوئے
اور صد قد دیتے ہوئے دیکھا ہے' کیوں کہ یہ امور بیٹنی اور مشاہر ہیں' کسی کو بیٹنی طور پر عاول یا راضی پر قضا قرار دیتا ہی ورست
اور صد قد دیتے ہوئے دیکھا ہے' کیوں کہ یہ امور بیٹنی اور مشاہر ہیں' کسی کو بیٹنی طور پر عاول یا راضی پر قضا قرار دیتا ہی ورست
سیس' کیوں کہ عدالت اور رضا دونوں باطن ہے متعلق ہیں' اور ہاطنی آنائش کے بغیران کاعلم ہوتا ممکن نہیں۔ حضرت عرف نے
ایک محفی کو کسی دو سرے کی تعریف کرتے ہوئے' شاتو اس سے پوچھا: کیا تو نے اس کے ساتھ سٹر کیا ہے؟ اس نے مرض کیا: نہیں!
تپ نے پوچھا! کیا تو اس کی صبح و شام کا پڑو ہی ہے؟ اس نے اس کا جواب ہی نفی میں دیا' معنرت عرف فریایا: اللہ کی تشم میرے
خیال میں تو اسے نہیں جانا' علم و شخیق کے بغیر تعریف کر رہا ہے' کسی آدی کے اوصاف سٹر' معاطلت اور ہروقت کی قربت سے
نمایاں ہوتے ہیں' جب کہ نہ تو اس کے اسفار کا مرتب ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدح سے ظالم اور فاسق محدہ کے خوش ہونے کا
پورس بنا پر اس کی تعریف کر رہا ہے' جو تھی آفت یہ ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدح سے ظالم اور فاسق محدہ کے خوش ہونے کا موقع ربتا ہے جب کہ بیہ ناجائز ہے 'رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ اناللّٰہ تعالٰی یغضب افامد حالفاسق۔(ابن ابی الدنیا 'بیعق۔ انس ' جب فاس کر تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔

حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ جس محض نے نہی طالم کو درآزی عمری دعادی اس نے کویا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کا سلسلہ دراز ایسے ' طالم اور فاس نہ تست اور جو کا مستحق ہے آکہ ممکییں ہو اور اپنے ظلم وفیق سے باز آئے ' وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے۔

ممدوح سے متعلق دو آفتیں : پہلی آفت یہ ہے کہ تعریف و ستائش ہے اس کے دل میں کیر اور مجب پیدا ہو تا ہے 'یہ دولوں صفتیں ہلاک کرنے والی ہیں 'حضرت حسن ہے دوایت ہے کہ ایک ہار حصرت عمرالوگوں کے جلتے میں موجود لوگوں نے بیٹھے تھے 'استے میں جارد وابن المنذر آئے 'حاضرن میں سے کسی نے کہا یہ ربیعہ قوم کے سروار ہیں 'حضرت عمراور مجلس میں موجود لوگوں نے بھی یہ جلد سنا اور جارد وابن المنذر نے بھی 'جب وہ قریب آئے تو آپ نے اٹھیں آہستہ کو ڈالگایا انھوں نے عرض کیا: امیرا لمؤسنین! مجھے یہ جھے سے کیا خطا سرزَد ہوئی؟ فرمایا: کیا تو نے 'سنامنیں فلال ہمنے تیرے بارے میں کیا کہ رہا تھا 'عرض کیانہ کی ہاں سنا ہے 'فرمایا: جھے یہ خوف ہوا کہ یہ بات من کر کمیں تو مغرور نہ ہوجائے۔

دوسری آفت یہ ہے کہ دوسرے کی تعریف سے خوش ہوگا اور یہ فلا منی دل میں رائخ ہوجائے گی کہ میں اچھا ہوں اسی لئے لوگ میری تعریف کرتے ہیں 'یہ خوش منی اسے عمل میں بست بنا دے گی اور خود پندی کے مرض میں جٹلا کردے گی 'اور دل میں بیدا کرے گئی کہ اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے ذکورہ بالا روایت کے مطابق تعریف کرنے والے سے کیا فرایا گیا کہ تو نے اسپے دوست کی تعریف کرکے اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ اس کی کردن کاٹ دی 'اگروہ سے گا تو فلاح نہ پائے گا۔ اس طرح کی ایک حدیث میں ہے:۔

اَنَا مدحت أَخَاكَ في وجهه فكانما مررت على حلقه موسلى رميضا-(ابن البارك في الزيد والدقائق - ين بن جابر مرسلا)

جب تونے اِنے ہمائی کی تعریف اس کے معد بر کی تو کویا اس کی کردن پر میز اسرا محصروا۔

ایک مخص ہے جس نے کئی کی تعریف کی تھی یہ فرمایا۔

عقدت الرجل عقرك الله(١)

تونے اس مخص کورنے کردیا خدا تھے بلاک کرے۔

مطرف فراتے ہیں کہ جب ہمی میں نے کسی کی زبان ہے اپی تعریف سی میں اپی نظروں میں گر کیا اور میرانفس میرے نزدیک ذیل ہو گیا اور اور اللہ میں کہ جو محض ہمی اپنی تعریف یا عدح سنتا ہے شیطان اسے تخواور شخی میں جنا کروتا ہے الکین مؤمن اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن المبارک فراتے ہیں کہ مطرف اور زیاوہ دونوں کے قول میچے ہیں البتہ زیادہ نے جو پچھے کماوہ عوام کے قلب کی تصویر ہے اور مطرف کا قول خواص کے قلب کے حقیقت ہے الیعنی عوام اپنی تعریف سے معبور ہوجاتے ہیں اور خواص می خواص متواضع۔ ۔۔۔۔ ایک عدیدے میں ہے نہ

لومشى رجل الى رجل بسكين مرهف كان خير الهمن ان يثنى عليه في وجهم (٢)

<sup>(</sup>١) اس روایت کی اصل محمے حمیں فی۔ (٢) یہ روایت محمے حمیں فی۔

آگر کوئی آدمی کمی آدمی کی طرف تیز چمری اے کرجائے بیاس سے بھترہے کہ اس کر مند پر اس کی تعریف لرے۔

حضرت عمر مدح کو ذرج کما کرتے ہے 'کیوں کہ جس طرح نداوح عمل ہے ڈک جاتا ہے اس طرح عمدح بھی عمل میں مستی کرنے لگتا ہے 'یا اس لئے کہ مدح سے خود پندی اور کیر پیدا ہوتے ہیں اور بیدود نول دو مملک بھاریاں ہیں 'ان بھاریوں سے انسانی روح ہلاک ہوجاتی ہے جس طرح ذرج ہے جم ہلاک ہوجا تا ہے۔

مرح کی اجازت: اگر مدح ند کورہ بالا آفات ہے محفوظ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے' ملکہ اس طرح کی تعریف متحب ہے' چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کراٹم کی تعریف فرمائی' شاقی فرمایا :۔

لُووزنايمانايي بكربايمان العالم رجي (١)

ا كر ابو كركا ايمان تمام ونياك أيمان ح ولا جائے وان كا ايمان ي بماري ممرے۔

معترت عمرابن الخفاب كے بارے میں ارشاد فرمایا:

لولمابعث بعثت یاعمر - (۲) (ابن معورد یی ، ابو برری) اگری معوث نه بو با تواے عمر تم پنجبر بوت

اس سے بیعد کر کیا تعریف ہوسکت ہے "آپ کو توریعیوت سے بیات معلوم ہو گئی تھی اس لئے آپ نے اس کا ایکشناف قربایا" نیزیہ معرات محابہ کرائم آتا اعلیٰ ظرف رکھتے تھے اور اسنے اور فح کردار کے مالک تھے کہ اس طرح کی تعریف سے ان کے دل میں فحرہ مبابات اور مجب کرے جذبات پیدا نہیں ہوتے تھے " بلکہ وہ باری تعالی کا شکر اوا کرتے اور مزید تواضع واکساری افتیار فرباتے "اس لئے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا وہ باری تعالی کا شکر اوا کرتے اور مزید تواضع واکساری افتیار فرباتے "اس لئے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا انجی بات نہیں ہے میوں کہ اس میں فحربایا جا تا ہے۔ ایک مدیدہ میں ہے:۔

الاسيدولد آدمولافخر (تذي ابن اجد الوسعيدا لدري)

مي اولاد آدم كا مردار مول اوريه كوني هي كابات سير

لین میہ بات میں بعلور نقاخر نہیں کمہ رہا ہوں جیسا کہ دو سرے لوگ اپی خوبیاں گرنا کر فخر کیا کرتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِفخار تو اللہ کی قربت کی دجہ سے تھا' نہ کہ اس لئے کہ آپ نبی نوع انسان کے سرا در تنے یا آپ کی تخلیق ان سب سے پہلے ہوئی 'یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فخص ہادشاہ کے یہاں مقبول اور معتَد ہو تو وہ ہادشاہ کے دربار میں اپنی مقبولیت اور اعماد پر فخرکر آئے نہ کہ اس بات پر کہ وہ بعض رعایا پر فوقیت رکھتا ہے۔

اس تغییل سے بیات انجی طرح سجو میں آئی ہوگی کہ احادیث میں مدح کی ذرت کیوں فرمائی می اور بعض مواقع پر اس کی اجازت و ترخیب کیوں دی گئی آئی مواقع میں ہے کہ جب پچھ لوگوں نے کسی مُروہ معنی مواقع پر اس کی اجازت و ترخیب کیوں دی گئی آئیک دوایت میں ہے کہ جب پچھ لوگوں نے کسی اس مختص کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا و جبت (یعنی جنت واجب ہو می ) (بخاری و مسلم ۔ الس اس اس کی تو آپ نے ارشاد فرمایا و جبت کرتا جا ہے خاص طور پر مردہ لوگوں کا کروں کہ مؤمنوں کی شمادت سے اس کے درجے بیار موات میں مجابد ہوتے ہیں کہ بی آدم کے ساتھ فرشتے گئے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت کتاب انعلم ی گذر یکی سهد (۲) یه روایت مکرسه البته اس ملط ی زندی کی به روایت می اور مشهور به "لوکان بعدی نبی لکان عمر"

جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ذکر خیر کر ناہے تو فرشتے کتے ہیں اللہ تھیے بھی ایسا ہی کرے 'اور جب اس کا ذکر برائی سے کر ناہے تو فرشتے کتے ہیں اے انسان! تیرے عیب پوشیدہ ہیں 'ای پر بس کراور اللہ کا شکرادا کر کہ اس نے تیرے عیب فلا ہر کرکے تھیے رُسوانہیں فرمایا۔

مهدح کی ذخه داری : مهدح کو چاہیے که دو اپنی تعریف پر نازاں نہ ہو اور کبر و مجب کا ہاکا سا غبار بھی اپنے دل کی سطح پر نہ پڑنے دے۔ اور سے بات ای دفت ہو سکتی ہے جب وہ تعریف کے دفت یہ سوچ کہ دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی انتائی نازک اور خطرناک ہے 'ریا اور اعمال کی بے شار آفیس باک میں ہیں' ذراس دیر میں نیکیاں خاک میں مل سکتی ہیں' محدح کو اپنے ان میوب کا جائزہ لینا چاہیے جن سے تعریف خراص کرنے والا واقف نہیں ہے' آگر وہ ان میوب سے واقف ہو تا تو ہر گز تعریف نہ کرتا۔ اپنی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نہیں ہے' ایک تعریف کرنے والے کو ذکیل کرکے اپنی ناگواری خاہر کرے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

احثواالترابفی وجو دالمادحین-(سلم-مقداد) تریف کرنے والوں کے چروں پر فاک والو۔

سفیان ابن عینہ فراتے ہیں کہ جو محض اپنے نفس سے واقف ہے اسے تعریف مزر نہیں پنچاتی۔ کسی مخص نے ایک بزرگ کی تعریف کی انحوں نے کہا: اے اللہ! بید لوگ جھے نہیں جانے تو اچھی طرح جانا ہے میں یکسال ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی تعریف من کر باری تعالی کی جناب میں عرض کیا: اسے اللہ! تیرا بندہ تیری نارا نسکی کے ذرایعہ میری قربت چاہتا ہے 'میں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس کی اس حرکت سے ناخوش ہوں۔ حضرت علی کی کسی نے تعریف کی 'آپ نے فرمایا: اے اللہ! میرے جن گناہوں سے یہ لوگ واقف نہیں انحیس سعاف فرہا 'جو اچھائیاں میری طرف منسوب کرتے ہیں ان پر موافذہ مت کر' اور جیسا یہ جھے سیمھے ہیں ایسا ہی کردے 'ایک محض نے حضرت عمری تعریف کی 'آپ نے اس سے فرمایا: کیا تو بھے اور اسے قرمایا: کیا تو بھے اور اسے قرمایا: کیا تو بھے اور اسے تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں' اور جو تیرے دل میں ہوریٹ کی 'آپ نے اس سے فرمایا جو بات تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں' اور جو تیرے دل میں ہوریٹ کس سے بیچھ کرہوں۔

أنيسوس آفت كلام كى غلطيول سے خفلت : كلام ك أشاء بين دقيق غلطيوں سے خفلت برتا ہمى بركا اور دين سے مرتبط بركى آفت ہوں اور دين سے مرتبط اور متعلق ہوں اور دين سے مرتبط اور متعلق ہوں اور دين سے متعلق الغاظ كو مجع طريقة پر علاء اور فتحاء بى اداكر يكتة بين علم اور فصاحت سے محوام لوگوں كا كلام كغزشوں سے خالى نہيں ہو تا البتہ حكم كى جمالت كى باعث اللہ تعالى الى لغزشيں معاف فرما ويتا ہے۔ اس طرح كى غلطيوں كى مثال حضرت صفيفة كى بير دوابت ہے كہ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايانہ

لا یقل اُحدکم ماشاء الله وشئت ولکن لیقل ماشاء الله ثم شئت (ابوداور 'نبائی) تم میں نے کوئی بیند کے کہ جواللہ اور میں جاہوں بلکہ یوں کے جواللہ نے جایا پھر میں

-11-2

یہ کمتا اس کے میح نہیں ہے کہ مطلق مطف میں فیراللہ کو اللہ سے ساتھ شریک کرنے کا عمل پایا جاتا ہے' اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارادہ و خواہش میں یہ دونوں برابر ہیں' یہ بات احتزام اور اوب کے منافی ہے' بلکہ پہلے باری تعالی کی مشیت میان کرے' پھرا پنا ارادہ و خواہش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک فض جخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' اور تعظومے دوران کمنے لگا جو اللہ اور اس کا رسول جاہے۔ آپ نے فرایا:۔

اجعلتنى لله عديلابل ماشاهالله و حدم (نمالى ابن ماجه)
کیاتو مجے اللہ کا شریک بنا آئے بلکہ (یوں کمہ) جو اللہ وحدة لا شریک چاہے۔
ایک فض نے آخضرت صلی اللہ طیہ وسلم کے سامنے خطبہ پر معااوریہ کما۔
من یطع الله مور سولہ فقدر شدو من یعصهما فقد غولی
جس نے آللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ راہ یاب ہوا اور جس نے ان دونوں
کی تا فرمانی کی وہ کمراہ ہوا۔

آپ نے فرایا تغییہ کے ضمیر "هدا" مت الا میں براہی اور مشارکت پردالت کرتی ہے بلکہ اس طرح کہد" وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُه "- ابراہیم ابن ادہم اس طرح کہنے کو اچھا نہیں بھت سے کہ اللہ کی بناہ اور جری بناہ بلکہ اگر کوئی کما جا ہے تو ہوں کے اللہ کی بناہ ہج تیری بناہ بعض لوگ یہ کما برا جانتے سے کہ اللہ! ہمیں دوزخ سے آزاد کرنا دوزخ میں داخل کرنے بعد ہوگا اس لئے کیا ضوری ہے کہ ہم یہ الفاظ پولیں 'بوں کول نہ کمیں اے اللہ! ہمیں دوزخ سے بچا الک مخص نے بید دوناک "اللہ ایمی دوزخ سے بچا الک مخص نے یہ دوناک "اللہ ایمی دوزخ سے بچا کی شفاعت نمیس ہوگی" جعزت فرایا کہ مؤسنین کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نمیس ہوگی" جعزت فرایا کہ مؤسنین کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی 'ابراہیم فراتے ہیں کہ اگر کوئی کی ضرورت نہیں ہوگی 'ابراہیم فراتے ہیں کہ اگر کوئی اسے کو حمایا اور کہ کر بھا کیا ہی شفاعت اسے کہ دوناری تعالی اس سے پوچیں سے کہ جاکیا ہیں نے فض کی کو گور حمایا شور کہ کر بھا کہ تاکیا ہیں نے فض کی کو گور حمایا ہوں کہ آئے تک کو شرک بنا دیتے ہیں کہ آئر یہ کمانہ ہو تا تو آئ آئی ایسا شرک کرتے ہیں کہ آئر یہ کمانہ ہو تا تو آئ رات ہارے کر بی کہ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ و سلم نے رات ہارے کر بی کہ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ و سلم نے رات ہارے کر بی کہ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ و سلم نے رات ہارے کوئی ہو تی ۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا:۔۔

رات ہارے کہ میں چوری ہوگئی ہوتی۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا:۔۔

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفو ا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باللماوليصمت (بخاري وسلم) الله تعالى حميس اس بات ب مع كرنا ب كراب تاء كام ي هم كماؤ ، جس فنس كوهم كماني بوات الله ي هم كماني با بيئة والخاموش ربتا با بيئة -حعزت مرارشاد فرات بي كرالله ي هم إين نه اس ارشاد مبارك كوسف ك بعد بمي آباء واجداد كنام ي هم دين كمائي - ايك دوايت بي ب-

واکل این محمه) .

انگور کو کرم مت کو محرم تومسلمان آدی ہے

حضرت ابو ہرروا مدایت کرتے ہیں کہ رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے اوشاد فرمایا :-

لايقولن احدكم عبدى ولاامتى كلكم عبيد الله وكل نساءكم اماء الله وليقل غلامى وجاريتى و فتاى و فتاتى و لا يقول الملوك ربى ولا ربتى وليقل سيدى وسيدتى فكلكم عبيد الله والرب الله سبحانه و تعالى - (عارى وملم)

تم میں سے ہرگزید نہ کے کہ یہ میرا بندہ ہے 'یہ میری لونڈی ہے ' تم سب اللہ کے بند میں اونڈی ہے ' تم سب اللہ کے بند ہو اور تمہاری تمام عور تمیں ای کی لونڈیاں ہیں ' بلکہ یہ کما کردید میرا غلام ہی میری باندی ہے ' یا میرا چھوکرا ہے اور میری چھوکری ہے ' غلام بھی اپنے آقا کو رتب یا رتبۃ (پرورش کرنے والا) نہ کے ' بلکہ آقا یہ سردار کے 'اس لئے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو 'اور بالنے والا اللہ سجان و تعالی ہے۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

لاً تقولواللفاسق سيدنا فانهان يكن سيدكم فقداسخطتم ربكم (ابرداؤد-بريدة)

قاس کواہنا سردار مت کو اگروہ تمہارا سردار ہوا تو تم نے اپنے رب کونا راض کردیا ایک مدیث میں ہے:۔

من قال أنا برئ من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال وان كان كاذبا فلن يرجع الى الاسلام سالما - (نسائى ابن ماجه-بريدة) جو مخفن به كے من اسلام سے برى بول اگروه سيا ہے تواليا يى بوگا جيسا اس نے كما اور جمونا ہے تواسلام كى طرف اس كى دالسى سلامتى ند بوگ-

یہ چند مثالیں' ان سے کلام کی اُن غلطیوں کا آندازہ لگایا جا سکتا ہے جن پر عام آدمی کی نظر نہیں جاتی' حالا نکہ ان پر موافذہ ہو تا ہے' ان غلطیوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے' اب تک ہم نے زبان کی جن آفوں کا تذکرہ کیا ہے ان بیش غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ زبان کو آزاد رکھنے میں سلامتی نہیں ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک محکمت سے پر ہے:۔

من صمت نحا (تذی) جو ئیپ رہااس نے نجات یائی۔

اس لئے کہ یہ تمام آ نخیں مملک ہیں اور نفس کو خطرات میں ڈالنے والی ہیں آدمی چپ رہ کر بی ان ہلاکوں اور خطروں سے نے سکتا ہے ابولئے میں خطرہ ہی خطرہ ہے الآمید کہ فصاحت علم کو تقویٰ اور مُراقبہ کی مملاحیت رکھتا ہو ابعض او قات آدمی بچاؤ کے ان تمام ذرائع کے باوجود اپنا بچاؤ نمیں کرپا آ۔ اس لئے چپ نہ رہ سکے تو کم بولنا بمترب اگر کی کام بولنا بمترب اگر کی کم بولنا بھر کام کی خطرات سے مفرنہیں ہے۔

بیسویں آفت۔عام لوگوں کے سوالات : یہ بھی بڑی آفت ہے کہ عوام الناس اللہ تعافی کی مفات

کے بارے میں ملرح ملرح کے سوالات کرتے ہیں اور اس کے کلام اور حمد ف والغاظ کے متعلق ہوجھتے ہیں کہ یہ حادث ہیں یا قدیم 'حالا نک عوام کا حق مِرف آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام کی تھیل کریں 'کیکن تیونک عمل ننس برشاق گذر تاہے 'اور فغنول بحثوں میں کام و ذہن کولڈت محسوس ہوتی ہے اس لیے وہ لوگ ہمی علم کے دروا زے پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جنعیں اس سے اونی درج کی مناسبت نہیں ہے 'شیطان انمیں اُکسا تا ہے اور یہ باؤر کرا تا ہے کہ تم عالم ہو' صاحب فننل دیمال ہو' تمہاری ایک رائے ہے' حمیس ا بنی رائے طاہر کرنی چاہیے ابعض او قات وہ ان خود ساختہ وعالموں "کو زبان سے آلی باتیں نکلوا دیتا ہے جو مرت کفر ہوتی ہیں اور احمیں یہ احساس ہمی نہیں ہو آ کہ وہ کیا بک محے ہیں عامی کے لئے کبیرہ کناہ کے اِر تَكَابَ كَي بِهِ نَسِتَ عَلَى بحثين كرمًا زياده خطرناك ب منام طور پروه بحثيں جن كا تعلق الله تعالى ك ذات و صفات سے ہو' ان کا کام مرف انتا ہے کہ وہ جو کچھ قرآن کریم میں نازل ہوا ہے اس پر بِلا چوں وچرا ایمان لائيں' اور عبادات میں مشغول ہوں' عبادت سے تعلق رکھنے والے امور کے سلسلے میں ان کا بوج منا ب ادبی ہے' اس سے وہ باری تعالیٰ کی نارا نعتی کے مستحق قرار پانے ہیں' اور کفرکے خطرے میں پڑتے ہیں' یہ ایسا ہی ب جیسے چروا ہے اور جانوروں کے رکھوالے بادشاہوں کی سیاست اور حکومت کی آسرار کے بارے میں سوالات كرنے لكيس على برہ ايسے لوكوں كو اس جسارت كى سزا دى جائے كى اور انھيں اپنے وائرے ميں محدود رہنے کا پابند بنایا جائے گا۔ نمسی ایسے دقیق علمی مبحث پر منطکو کرنے والا بھی عامی کی ملرح ہے جسے اس کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہو' اگرچہ وہ دو سرے مباحث پر اچھی مختلو کیوں نہ کرتا ہو۔ اس لئے آتحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے محابہ ہے ارشاد فرمایا:۔

ذرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثر قسئوالهم و اختلافهم علی انبیاء هممانهیتکم عنه فاجتنبو موماامر تکم به فاتوابه ما استطعتم (بخاری و ملم - ابو برین )

جو بات میں نے حمیں نیں ' ہلائی اسے مجھ ہی تک رہے ود ' کوں کہ تم ہے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوۓ ہیں کہ وہ بکٹرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے انہاء ہے اختلاف کیا کرتے تھے ' میں نے حمیں جس چیزے منع کیا ہے اس سے رکو' اور جس چیز کا تھم دیا اس جتنا تم سے ہو سکے بجالاؤ۔

 وسلم ہمارے نبی ہیں) آپ نے فرمایا جائے مرا تو بیٹے جا' انڈ تھے پر رحم کرے' جیسا کہ جھے معلوم ہے تھے تو نیق آرزانی ہے (بخاری ومسلم مختصراً ۔ ابو موئی ایک مدیث میں ہے کہ سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے مال ضائع کرنے اور کثرت ہے سوالات کرنے ہے منع فرمایا ہے (بخاری ومسلم۔ مغیروین شعبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آیت تلاعن (۱) اور بلا ضربت سوال نہ کرنا ہا ہیئے ، حضرت خضر نے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے حضرت موئی پر یہ بات واضح کردی تھی کہ دوایئے طور پر پہلے نہ پوچیس یمال تک کہ میں خود ہی ذکر نہ کردوں۔ جب انھوں نے کشتی میں سوراخ کر دیئے پر تجب ظاہر کرتے ہوئے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت خضرت خضرنے ان کا وعدہ یا د دلایا حضرت موئی نے معذرت کی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا' بالا خر حضرت خضرنے علیحہ کی کا اعلان کردیا۔

دین کے آسرار اور فامین اُمور کے بارے میں عوام کا پکھ وریافت کرنا مظیم ترین آفت ہے اس سے مضنے پیدا ہو سکتے ہیں' اس لئے عوام کو اس طرح کے سوالات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے' قرآنی الفاظ و حدف کے قدیم یا حادث ہو۔ 2 کے سلسلے ہیں ان کا بحث کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مخص بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنے کے بجائے اس کاغذ پر غور کرتے گئے جس پروہ فرمان لکھا ہوا ہے' یا ان الفاظ کی ترکیب پر بحث کرتے بیٹھ جائے جن سے عظم عبارت ہے۔ اس کا کام مرف عمل کرنا تھا' عمل اس نے کیا نہیں' اور ایک ایسے کام میں مصوف ہوگا۔

کتاب ذم الغضب والحقد والحسد غضب کینداور حسد کی بُرائی کابیان غضب آک کا ایک دِ بکتا بوا شعلہ ہے 'یہ وہ آگ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل بوئی:۔ نَارُ اللَّهِ اِلْمُوءَقَدَةُ الَّذِی تَطَلِّعُ عَلَی الْاَ أَنْکِةِ۔ (پ۲۹٫۳۹ آیت ۲۹)

<sup>( 1 )</sup> میں آبت سورہ فدیس سے اِس میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو اپنی مکور پویوں پر زٹا کی تنسب لگتے ہیں اور ان کے پاس بجود موئی کے کوئی گوا، نیس ہو آ۔

وہ اللہ كى الك ب جو (اللہ كے محم سے) سلكا كى منى جو دلوں تك جا ينج كى۔

یہ آگ دل کی تمدیس اس طرح چپی رہتی ہے جس طرح چنگاریاں راکھ میں وَبَی رہتی ہیں جس طرح چنگاریاں راکھ میں وَبِی رہتی ہیں جس طرح چنماق چنماق گئتے ہی (یا آج کے دور میں اچس کی تیلی رگڑتے ہی) آگ ظاہر ہوجاتی ہے اس طرح کیر کے چتماق کی ایک معمولی رگڑھے خمسہ کی آگ بحرک اُضتی ہے 'ارباب بھیرت اور اہل مکا شفہ نے نور یقین ہے اس حقیقت کا دراک کیا ہے کہ انسان کی ایک رگ کا سلسلہ شیطان تعین تک دراز ہے 'جس مخص کو شدید خمسہ آتا ہے وہ شیطان سے اپنی قربت کا بڑی ہے 'کیونکہ شیطان ہی ہے جس نے انسان کے مقابلے میں بری رعونت سے کما تھا۔

عَمِيمًا اللهِ مَنْ نَارِ وَ حَلَقَتْمِنُ طِين (پ٥١٨ آيت ١) حَلَقُتَنِي مِن نَارٍ وَحَلَقَتْمِنُ طِين (پ٥١٨ آيت ١) آب نه مو و آگ ميدا كيا اور اس كو آپ نه فاك ميدا كيا-

منی کی شان ہے کہ وہ سکون آور و قارسے رہے 'اور آگ کی شان ہے کہ بحرے 'اور محرک ہو'
چنانچہ آگر آدی مغلوب الغنب ہو تو یہ سجو لو کہ اس کی مخلیق میں مٹی کا عُضر کم اور آگ کا عُضر زیاوہ ہے '
حقد اور حد دونوں غضب کے نتیج ہیں 'اور یہ دونوں بی حقیقیں انتمائی باہ کن ہیں 'افعیں سے ہلاکتیں کھیلتی ہیں 'افعیں سے نساداور شورش برپا ہو آ ہے 'ول انکا مسکن اور منج ہے 'یہ وہ گوشت کا او تحوا ہے کہ آگر میج ہوتہ جم کا تمام نظام میج طور پر چلے اور خراب ہو تو جم کا تمام نظام فیل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شوں بی چزیں بناہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ داو طریقت کے سا کین کوان کی ہلاکت تنوں بی چزیں بناہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ داو طریقت کے سا کین کوان کی ہلاکت آفرینوں سے سکاہ کردیا جائے 'آگہ دوان سے فی کرچلیں 'اگر ان کے دلوں میں کمیں ہے بہ خصاتیں آئی جزیں کرنے ہوئے ہیں تو اخصیں آگھاڑ کھینکیں 'ان کا علاج کریں 'گرائی سے شکاہ کردینا اس کئے ضروری ہے کہ جو کرائی سے دافف ہونا بھی کافی نہیں ہو آ جب بیک اس میں جنال ہو جا آ ہے 'محض شرسے دافف ہونا بھی کافی نہیں ہو آ جب بیک اس سے بحنے کی تداہیر معلوم نہ ہوں۔

اس کتاب کے سٹولہ ابواٹ میں ہم غضب' حقد' اور حمد کی آفات بیان کریں مے اور ان آفات سے بچنے کی تدہیروں پر مختشکو کریں مے۔

بهلاباب

غضب كي مذتمت

قرآن وحديث سے غطئب كى ندمت.

الله تعالى فرما ما يجنبه

جنب کہ ان کا فروں نے اپنے دگوں میں عار کو جگیہ دی اور عار بھی جالیت کی سواللہ تعافی نے اپنے رسول اور مؤمنین کوا بی طرف سے محل عطاکیا۔ اس آیت میں گفار کی ذمّت کی گئی ہے ، کیوں کہ انھوں نے امرباطل پر غیرت کی تھی اور غیرت غصہ کا مظہر ہوا کرتی ہے 'مؤمنین کی تعریف فرمائی می 'اس لئے کہ انھوں نے قانعین کے ضعے کے سامنے سکینت وہ قار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ وایت کرتے ہیں کہ ایک فیص نے موض کیا یا رسول اللہ! جھے کوئی مخترسا عمل ہٹل دیجئے ' فرمایا فصہ نہ کیا کر' اس نے دوبارہ کی درخواست کی' آپ نے پھر می جواب دیا (بخاری) حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ جھے مخترس بات ہٹل دیجئے تاکہ میں اس بھرل کرسکوں' فرمایا؛ فصہ مت کیا کر' میں نے پھر می درخواست کی' آپ نے دوبارہ بھی فصہ نہ کرنے کا تھم دیا (ابو معلی) آپ ہی کی دوابت ہے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصہ نہ کرکے (طبرائی' وسلم سے عرض کیا کہ جی اللہ مسعود دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا ہے کیا کہ تم کست نہ دے سرس فوص کو پہلوان اور طاقتور سکھتے ہو ہم نے عرض کیا: اس مختص کو جے لوگ گئتی میں فکست نہ دے سکس فرمایا نہ بیات نہیں' فرمایا نہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من كف غضبه ستر الله عور تعرابن الى الدنيا) جو من ابنا غمه پتا به الله اس كريب چمپا تا ہے۔

حعرت سلیمان علیہ السلام نے سمی محض کو تعیوت کی کہ زیادہ خصہ کرنے سے بچو میول کہ زیادہ خصہ کرنے سے بریاد آدی کا دل ہلکا ہوجا آہے 'ارشادہاری ہے۔۔

وسَيِّنَا وَ حَصُوراً وَنَبِيًّا مِّنَ الْصَّالِحِينَ - (ب٣١ آيت ٣٩) اورمقرابون كا ايخ لاس كو (الدَّات عه) بمت درك والع بول ك-

حضرت فِرمة اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے سے کہ سیدے مرادوہ فض ہے جو ضعے ہے مغلوب نہ ہو ، حضرت ابو الدردا اس کی میں کے میں کہ میں نے سرکاروہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا عمل ہٹا و بیجے جس سے میں جت میں جاؤں ، فرمایا لا تعضب (طبراتی) فعدنہ کیا کر۔ حضرت سیلی علیہ السلام ہے کما کہ فعد نہ کیا کرد انموں نے فرمایا میں انسان ہوں ، با لکیہ فعد نہ کیا کرد انموں نے فرمایا میں نہیں ہے ، فرمایا : اچھا مال نہ جمع کرنا ، فرمایا : بال ایہ ممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل-(طراني بيتى-بنزاين عكيم عن ابيرعن جده)

غمدایمان کواس طرح نزاب کردیتا ہے جس طرح الجودے شد فراب موجا آ ہے۔

ایک دوایت میں ہے۔

ماغضب احدالا شفی علی جهنم (بزار ابن عدی- ابن ماس) جس مخص نے بھی غمد کیاوہ جنم کے کنارے سے جالگا۔

ایک مخص نے آپ سے سوال کیا کہ کون ی چزیخت ترب ارشاد فرایا: غضب اللّه اللی) اس نے بوچھا کہ میں اللہ کے غضب سے کس طرح فی سکتا ہوں 'فرایا: لا تغضب افسدند کیا کر) (احمد-ابن عمر ) آ<u> تار</u>: حضرت حَسِن فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم! جب توضعے میں اُچھلتا ہے فو تیرے دوزخ میں کرنے کا خطرہ پیدا ہو جا با ہے ' ذُوالقرنین کے بارے میں ہلایا جا تا ہے کہ ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی انہوں نے فرقتے سے کما جھے کوئی ایسی بات ہلاؤ جو میرے علم میں اضافہ کی موجب ہواور جس سے میرے ایمان و یقین کی روشی برجے وشیقے نے کما عصدند کیا کرواس کے کہ شیطان ضصے ہی کی حالت میں آدی پر زیادہ قابو پانا ہے عصر آئے تواسے بی جاؤ 'اوراپے آپ کو پر سکون کرلیا کرو جلد بازی ہے بھی بچو 'اس کے کہ آدمی جلدی کرناہے تو بسا او قات تنگفی کرجا تا ہے ' ہر قریب و بعید آدمی کے ساتھ نرمی اور مہرانی کا بر ہاؤ کرو' جابر اور سرکش ندہو و مب ابن منبہ سے مولی ہے کہ ایک رامب اسے معدمی عبادت کررہا تھا شیطان نے اے ممراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ٹاکام رہا۔ اس کے پاس آیا 'اور دروازے پر دستک دے کر کما کہ دروازہ تحویلو لیکن رامب نے کوئی جواب نہیں رواشیطان نے مجرد روازہ کھولنے کے لئے کما اندر خاموشی ری شیطان نے كماكه دروازه كمولوورند من واليس جلا جاؤل كااورتم وجيتاؤ مع من يج بول ربا بول اورتم سے ملنے آيا بول ، رامب نے کما اگر تم سے موتو میں کیا کروں متم ہی نے تو ہمیں عبادت اور ریاضت کا تھم دیا ہے اور قیامت ك دن طنع كا وعده كيا ب الرحم وقت سے پہلے آھے ہوتم ہم كياكريں ، شيكن بدا جزيز بوا اور بولاكم مِن شیطان ہوں 'میرازرادہ حمیں ممراہ کرنے کا تھا، لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوسکا'یا ہم اگر تم مکھ ہوچمنا جاہوتو ہوچو لو میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں 'راہب نے ہوچماکہ کیا توجھے یہ ہلا سکتا ہے کہ انسان کی کون سی عادت مجھے اس پر قابود ہے میں نظادہ مدرکر تی ہے اس نے کما: غصر کی کرمی انسان غصر کی الله من جانا ہے تو ہم اے اس طرح اُلٹ کیٹ کرتے ہیں جس طرح ہے گیند اڑھاتے ہیں۔ خیٹر سے ب قول شیطان کا دعوئی یہ ہے کہ اب آدم مجھ پر غالب آئ نئیں سکتا 'جب وہ خوش ہو تا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں' اور جب خضب ناک ہو تا ہے تو میں اس کے داغ میں جابَتا ہوں' جعفرابن محد سکتے ہیں کہ غصہ تمام برائیوں کی منجی ہے۔ کسی انساری محابی کا قول ہے کہ گرم مزاجی ہوقونی کی نشانی ہے 'اور غصہ کا نتیجہ ہے 'جو مخص جمالت پر رضا مندہ اسے 'بُردہاری کی ضرورت نہیں ہے ' حکم زینت و منفعت ہے 'اور احتی کے جواب میں فاموش رہنای اس کا جواب ہے۔

مجابة فراتے ہیں کہ ابلیس کماکر آ ہے کہ ہیں ابن آدم سے عاجز نہیں آسکا 'فاص طور پر یہ تین آدی تو جھے عاجز کری نہیں سکتے 'ایک وہ مخص جو نشہ کر آ ہے 'جب وہ نشہ کر آ ہے تو ہم اس کی باگ تھام لیتے ہیں ' اور جد هر چاہے ہا تک لیتے ہیں ' وہ ہماری مرضی پر چلنا ہے ' دو سرا وہ مخص جو خصہ کر آ ہے ' خصہ کی حالت میں انسان اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے ' جو بات جانتا وہ کہتا ہے اور جو کام نہیں کرتا چاہیے وہ کر آ ہے۔ تیرا انسان اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے ' ہو بات جانتا وہ کہتا ہے اور جو کام نہیں کرتا چاہیے وہ کر آ اس کے ہیں ' بخیل کے پاس جو بچھ ہو آ ہے اس میں ہم کاک کی ترخیب دیتے رہے ہیں ' اور جو نہیں ہو آ اس کے خصول کی طرف متوجہ کرتے رہے ہیں۔ کسی حظمند سے کما کیا کہ فلال مخص کو اپنے آپ پر بڑا قابوہ ' اس کے کما تب نہ اسے شہوت زیر کرے گی ' نہ وہ خواہش نفس سے فکست کھائے گا' اور نہ فصے سے مغلوب ہو گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا: خصہ سے بچو' اس کا نتیجہ سوائے اور ختار کی ذات کے بچو نہیں ہے۔ مبداللہ ابن مسعود افراتے ہیں کہ آدی کے خصے کے بغیر حکم کا اور طبع کے بغیر امانت کا اندازہ نہیں ہو آ۔ حضرت عمرابن مبدالعزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ خصے کے وقت کسی کو سزا مت دیتا' جب حمیس کسی پر خصہ آئے تو اسے قید مبدالعزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ خصے کے وقت کسی کو سزا مت دیتا' جب حمیس کسی پر خصہ آئے تو اسے قید کروں' بھرجب خصہ فرد ہو جائے تو جرم کی مطابق سزا وہ ' اور سزا میں بھی پندرہ کو ڈوں سے تجاوز نہ کرو۔ علی

ابن زید کتے ہیں کہ ایک قرائی نے آپ کے ساتھ بر کلای کی آپ دیر تک سرجھائے ہیٹے رہے 'چر فرایا: تمہاری خواہش یہ تقی
کہ سلطان جھے حکومت کی عزت کے حوالے ہے بحر کاغے اور بین تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو تم کل میرے ساتھ کرو گے۔
کسی بزرگ نے اپنے بیٹے ہے فرمایا کہ اے بیٹے! فصہ کے وقت مقل ہاتی نہیں رہتی 'سب ہے کم فصہ انھیں آ باہ جوسب ہے
نواوہ فقلند ہوتے ہیں ' فصہ اگر دنیا کہ واسطے ہو تو کرو فریب ہے اور آخرت کے لئے ہو تو بدواری اور وانا کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا
ہے کہ فصہ مقل کا دشمن ہے 'حضرت عزا پی تقریروں میں فرایا کرتے ہے کہ تم ہیں ہے وہ فضی فلاح پائے گاجو طبع 'خواہش نش'
اور ضصے ہے محفوظ ہو' ایک بزرگ فراتے ہیں کہ جو فحض شہوت اور فضب کا مطبع ہو آب یہ ودلوں پر خصاتیں اے جنم کی طف 
د مسلمان کی علامت ہے ہو کہ یہ دولوں پر خصاتیں اے جنم کی طف 
د مسلمان کی علامت ہے ہو تہ یہ دولوں پر خصاتیں اے جنم کی طف 
مین دو ہو' تذکہ سندی میں مبر میں قناصت کا پیکر ہو' مقدرت کے وقت احسان کر آبو مصائب میں مبرے کام لیتا ہو' فصہ اور 
شوت اس پر غالب نہ ہوں' جابلانہ حمیت اور عصیفت کے زیا اثر نہ ہو' اس کا بیدے اس کے لئے رسوائی کا باعث نہ ہو' حرص و طبع 
شوت اس پر غالب نہ ہوں' جابلانہ حمیت اور عصیفت کے ذیا آئر نہ ہو' اس کا بیدے اس کے لئے رسوائی کا باعث نہ ہو' حرص و طبع 
شوت اس پر غالب نہ جون کو جروح نہ کر آبو' نیٹ میچ کر کھتا ہو' مظلوم کی بدد کرنے والا 'ضیف پر رقم کرنے والا ہو' نہ بیٹل ہو' اس کا نفس آگر چہ اس کے اتھوں اس کے اور اس کا نفس آگر چہ اس کے ہاتھوں 
نک ہو' اینچ اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو' جابل کی غلطی پر موا خذہ کر آبو' اس کا نفس آگر چہ اس کے ہاتھوں 
نگ ہو' اینچ اوپر قلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو' جابل کی غلطی پر موا خذہ کر آبو' اس کا نفس آگر چہ اس کے اتھوں 
نگ ہو' اینچ اوپر قلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو' جابل کی غلطی پر موا خذہ کر آبو' اس کا نفس آگر چہ اس کے اتھوں 
سے دو اس کے دور اس کے والے اور معاف کر دیتا ہو' جابل کی غلطی پر موا خذہ کر آبو' اس کا نفس آگر چہ اس کے اتھوں 
سے دور اس کے دور اس کے دور آبور ہو اس کی در کرنے والا ' میٹ کی در کر اس کی سے دور آبال کی موابد کر دور اس کی موابد کی موابد کر دور اس کی در کرنے والی کو دور اس کی در کر دور کیا ہو' کی کر دور کی کو کشت کی موابد کر سے دور کر اس کی موابد کر دور کی کر کر کے دور ک

حضرت عبد الله ابن المبارك سے كمى في كماكد أيك جملے ميں حسن علق كى تعريف يجيئ انموں نے فرمايا بي خصد نہ كرتا-كسى پنجبر نے اپنے متبعین سے فرمايا : جو محض غصد نہ كرنے كا ليتين دلائے گا اور اپنے وعدے پر عمل كرے گاوہ ميرے ساتھ جنت ميں جائے گا اور اپنے وعدے پر عمل كرے گاوہ ميرے ساتھ جنت ميں جائے گا اور ميرے بعد ميرا جائتين ہو گا ايك جوان نے عرض كيا ميں اس كا وعدہ كرتا ہوں انموں نے دوبارہ فرمايا ، جوان نے دوبارہ بھى كى كما 'بالآخروہ اپنے وعدے پر قائم رہا 'اور پنج بركى وفات كے بعد ان كا خليفہ بنا 'ان كا نام ذوا ككفل ہے 'يہ نام اسى لئے ركھا گيا كہ انموں نے فصد نہ كرنے كى ضانت دى تھى 'اور اپنا وعدہ پر اكيا تھا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہيں كہ كفر كے جار ركن بي سے خصب 'شوت 'حماقت اور لا ہج۔

### غضب كى حقيقت

اللہ تعالی نے حیوان کی تخلیق کچھ اس طرح فرائی ہے کہ وہ اپنے وافلی اور خارجی اسباب کی ہنا پُر فنا ہوجا ہا ہے 'لیکن اس کے ساتھ اسے ایک ایس چیز بھی عطائی ہے جو ایک بڑت تک جو اس نے مقرد کردی ہے۔ اسے فنا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ وافلی اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کی ترکیب 'رارت اور رطوبت سے کی ہے' اور ان دونوں میں عداوت اور تضاویدا کیا ہے' حرارت بھٹہ رطوبت کو تحلیل اور فتلک کرتی رہتی ہے' اور اس کے بخارات بناتی رہتی ہے' مہاں تک کہ اس کے اجزاء ہماپ بن کراڑجاتے ہیں' چنانچہ اگر رطوبت کو غذاکی ایداد حاصل نہ ہو'اور جنٹی رطوبت نشک اور تحلیل ہو کرضائع ہوئی ہے اس کی تلافی نہ ہو تو حیوان فنا ہوجائے۔ اللہ نے حیوان کے جم کے موافق غذا پیدا کی ہے' اور حیوان میں اس کی اشتہادیمی پیدا کردی ہے آگہ دہ ابنی ضرورت کے مطابق غذاکھایا کردی ہے آگر دی ہے۔ اور حیوان میں اس کی اشتہادیمی پیدا کردی ہے آگہ دہ ابنی ضرورت کے مطابق غذا کھایا کرہے اور فقعیان کا تدارک کرلیا کرے۔

تھارتی اسباب ملکات کی شکل میں موجود ہیں جیسے تلوار 'مخبر اور دوسرے ہتھیار وغیرہ۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت پیدا کی ہے جس سے وہ اپنا وفاع کر آئے اور ان ملکات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قرتبِ غضب کی تخلیق آگ سے کی ہے 'جب بھی اس کی مرضی کے ظاف کوئی یات پیش آتی ہے 'یا اسے اس کے کسی مقصد سے روکا جا آئے تو وہ آگ بھڑک افحق ہے اور وہ شعلہ اتنا میز ہوجا با ہے کہ ول کا فون جوش مار نے لگنا ہے اور وہ گرم فون تمام رکون میں اوپر کی طرف ہیں جا با ہے جس طرح آک کینیں اوپر کی طرف افتحا ہے آدی کا چرد اور آئیس سرخ ہوجاتی ہیں اوپر کی طرف افتحا ہے آدی کا چرد اور آئیس سرخ ہوجاتی ہیں اور کیو تکہ چرے کی جلد نرم اور صاف ہوتی ہے اس لیے فون کی یہ سرفی ظاہر ہوجاتی ہے جس طرح شفے کی اندر کی چز کا علم ہوجا با ہے 'یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے ہے کم مرجبہ آدی پر ضعہ آئے 'اور یہ جاتا ہو کہ اس فحص پر میں قادر ہوں اگر ضعہ اپنے سے بلند مرجبہ فحص پر آئے اور اس سے افقام نہ لے سکنا ہوتو اس صورت میں فون پھیلنے کے بجائے ظاہری ہوں اگر ضعہ اپنے تک بلند مرجبہ فحص پر آئے اور اس سے افقام نہ لے سکنا ہوتو اس صورت میں فون پھیلنے کے بجائے ظاہری وجلد ہے جو لی قلب میں اکٹھا ہوجا آ ہے اور گزان والم کا باعث بنا ہم ہوتی ہیں 'مجی چرو مرخ ہوجا آ ہے اور مجمی زرد' یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہے۔

غضب کا مرکز قلب ہے : سرحال قوت خضب کا محل قلب ہے 'اور اس کے متیٰ ہیں انقام کے لیے ول کے خون کا ہوش کرتا یہ قانت مؤذی اور مملک چیزوں سے تعرض کرتی ہے وقوع سے پہلے وفاع کے لیے اور وقوع کے بعد انقام اور ول کی تسلی کے لیے 'اس قوت کی غذا انقام ہے 'می اس کی لذّت ہے 'انقام کے بغیراسے سکون نہیں ملا۔

قوت فضب کے تین درجے: اس قوت میں لوگ ابتدائے آفر خال سے تین درجوں پر ہیں انفریط افراط اور اعتدال۔ درجہ تفریط: سے کہ آدمی کے اندر سے قوت ہاتی نہ رہے یا کمزور پڑجائے سے ندموم ہے ایسے فخص کو بے فیرت کہا جا تا ہے حضرت امام شافع فرائے ہیں کہ جس مخص کو خصہ دلائے کے باوجود خصہ نہ آئے وہ گدھاہے ،معلوم ہوا کہ جس مخض کے اندر فیرت و حمیت سرے سے موجود تی نہ ہووہ انتہائی ناقص ہے ،انڈ سجانہ و تعالی نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتاء کی تعریف میں ارشاد فرایا ہے۔

الشِنَّاءُعَلِى الْكُفَّارِ (بِ١٣٠٦٣)

وه كافرول كے مقابلے میں سخت ہیں۔

ایک آبت میں انخضرت ملی الله علیه وسلم کو تھم رہا گہا:۔

عِاهِدِالْكُفُارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغُلُظُ عَلَيْهِمْ (ب١٨١١مت ٢٥)

كفارك أورمتانقين بجراد يكبيئ ادران يرمخي يجيت

شدت د فلفت جمیت د فنسب بی کے متیج میں بدا ہو آل ہیں۔

دوجدا قراط: بیب که آدی کے مزاج بر فعد قالب ہو اور فعے کے سامنے نہ اسے معنی کی سیاست سے سرد کار ہواور نہ دین کی اطاعت سے 'جب اسے فعد آئے تو گلرو تظریمیرت و آئی اور افتیار وار اوہ کچھ ہاتی نہ رہے ' بلکہ مضاری طرح ہوجائے۔ بعض لوگوں پر فعمد ان کی فطری مزاج کی بنا پر غالب آ باہے اور بعض لوگ عادت کی بنا پر فضب سے مفلوب ہوتے ہیں چنا نچہ بست سے آدی ہروقت فعمد پر آباوہ نظر آتے ہیں ' بیبال تک کہ ان کی صور توں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ فعم ہیں ہیں' پر تقلب کے مزاج کی گری فعمد کے اظھار پر ان کی مدد کرتی ہے ' فعمد کو حدیث شریف ہیں آگ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) البت سرد مزاج آدی کو فعمد کم آ با ہے' آ باہمی ہے تو بہت جلد فرد ہوجا با ہے۔ عادی اسباب ہے ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں ہیں الحمد بیٹے جو ہروقت فعم جی

<sup>(1)</sup> جياك ردى عن معرت الاسعيدا لدرى كي روايت بالغضب جمرة في قلب ابن آدم اور الاواكوش منيد العدى كي مدعث بان الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار"

بحرے رہے ہوں اور خنسب کے بندے اور اطاعت گذار ہوں اور افریہ کتے ہوں کہ ہم یہ ہر گز برواشت نہیں کر سکتے کہ کوئی جمیں برا کے اور نہ ہم اپنے کام میں کسی کی مداخلیت پند کرتے ہیں وہ اپنی اس مربرائی پر فخر کرتے ہیں والا تک حقیقت میں اس طرح ووبه ابت كرت بين كدند بم عمل وشعور ركعت بين اورند علم اور بدياري ووعض ان كي به جابلانه باتين سنتا ب اورايي کم مُقلِّی کی بنا پر اسیں اپنے ول میں جگہ دیتا ہے 'اور یہ محیمے لگتا ہے کہ خصہ کرنا امچی چڑہے بھی بھی بنی ان لوگوں کی طرح خصہ کرتا جائية 'بسرحال اقلاً وه زيدسى غصد وكميانا ب أيد زيدسي عادت بن جاتى ب اورجب خصري الك بمركت ب توخصه كرن والااس کی ایک میں جل جاتا ہے نہ اس میں کسی کی تعیمت سننے کی صلاحیت باتی رہتی ہے اور نہ اپنی رائے پر عمل کرنے کی قدرت علکہ جب كوئي تعيمت كرياب تواس سے دواور زياده غضب ناك موجا آے اور جب الى بعيرت و معلى كى دوشنى ميں جائزه ليا جاہتا ہے تو غصے کی اگل کا دھواں اس کا ا حاطہ کرلیتا ہے اور وہ مدشنی ماند پر جاتی ہے اکٹر کا معدن دماغ ہے 'شڈٹ غضب کے وقت ول میں خون جوش کھا تا ہے اور اس کے بتیج میں سیاہ رنگ کا کثیف دھواں دل سے نکل کرداغ کی طرف افعتا ہے 'اور معدن فکر پر بعنہ كرايتا ہے اور ممى معادن حس كى طرف بھى متعدى ہو تا ہے اس صورت بيس اس كى بينائى جاتى رہتى ہے وہ كملى المحمول كے باوجود کھ نیس دیکھیا تا ویا اس کی تکامول میں تاریک موجاتی ہے اس حال میں ول دواغ کی حالت اس عارے مشاب موجاتی ہے جس میں اللہ جلائی جائے اور اس کے ماحول میں دھواں بھرجائے اور ارد گرد کی فضا کرم ہوجائے' ایسی حالت میں اگر کوئی چراغ روش کیا جائے تو اسکی روشنی مرحم رہے گی اوروہ وحویں ہے لبریز ماجول کو منور نہیں کرسکے گی نہ کوئی اس میں قدم رکھ سکے گا، نہ آواز میک سے سی جاسکے گی اور نہ صورت اچھی طرح نظر آسے گی اور نہ کوئی قض عارے اندر جاکریا یا ہرے اس آک کو بجانے پر قادر ہوگا کمکہ اس وقت تک مبر کرنا پڑے گا جب تک دو ایک ان تمام چزوں کو جلا کر فاکسترنہ کردے جن میں جلنے کی ملاحیت ہے کی حال خضب سے قلب اور دماغ کا ہو تا ہے بعض دفعہ یہ آگ اتن زیادہ ہوتی ہے کہ قلب کی تمام رطوبت کو۔جس پر اس کی زندگی کا مدار ہو تا ہے۔ خشک کردی ہے ، چنانچہ خصہ کرنے والا خود اپنے ضفے کی اگ میں جل کر ہلاک ہوجا تا ہے ،جس طرح عاری اگ اس کی دیواروں کو مندم کردی ہے اکیونکہ وہ اگ اتن طاقتور ہوتی ہے کہ عاری اطراف وجوانب اس کی لیپیٹ میں آجاتے ہیں اس طرح قلب غصے کی اللہ میں جل کرخاسٹرین جاتا ہے اوراس میں حقیقی دندگی کی کوئی رسی باتی قبیس رہتی ممج بات یہ ہے کہ طوفان بردوباراں میں سمندر کے سینے پر بھکولے کھاتی ہوئی کشتی اس ننس کے مقابلے میں نیا دہ انجھے حال میں ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امیر ہوتی ہے جو عصے کی آگ میں جل رہا ہوا اس کیے کہ کشتی میں تو وہ معض موجود ہے جو اسے پرسکون رکھنے کی تدبیر کرسکتا ہے اور اے سرمش موجوں کی زدے بچاکر سامل تک بینچا سکتا ہے الیکن قلب وہ تو خود جم کے سینے کا آآج اور نافداہے 'جب وہ خودی فضب کی آگ میں جل رہا ہو توجم کی کشتی کی مس طرح حاظت کرسکے گا 'اوراے کنارے تک پنجانے کی کیا تدبیر کرسکے گا۔

خضب کے ظاہری آثار : ظاہری جم پر فضب کے ہے آثار مرتب ہوتے ہیں کہ رنگ حغیر ہوجا آ ہے 'جم لجنے لگا ہے اور اعصاء کے عمل میں ترتیب و آوان ہاتی نہیں رہتا' زبان او کھڑائے گئی ہے' یماں تک کہ منو سے جماک ہنے گئے ہیں' آسمیس سرخ ہوجاتی ہیں' ناک پھولنے پیچنے گئی ہے' اور چرے کی ہیت بدل جاتی ہے' اگر فیصے والا فیصے کے وقت اپنی صورت و کھے لے تو خوا بی نظروں میں کر جائے اور اپنی بدصورتی پر اسے اس قدر شرم محسوس ہو کہ سارا فعد کا فور ہوجائے' اسے سوچنا جاسے کہ جب غطر کی خوا بی نظروں میں کر باس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیت کتنی گڑئی ہوگئی ہے باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیت کتنی گڑئی ہوگئی خاہریا طن کا موان اور آئینہ ہوتا ہے پہلے باطن گڑڑا ہے' پھراس کے بگاڑ کا اثر ظاہری طرف تجاوز کرتا ہے' ظاہر کا تغیریا طن کے تغیر کا تمواور نتیجہ ہے۔

زبان پر ضعے کا اثریہ ہوتا ہے کہ آدمی گالیاں بکتے لگتا ہے' اور ایسے گندے الفاظ استعمال کرناہے کہ حساس اور باشعور لوگ

اسيس سين تو شرم سے پانى پانى موجاكيں بلك وہ خود اسين زبان سے لكال كر شروائ بشرطيك فعد من ند موايا غسر باتى ند رب اور اس وقت کی حالت یاد آئے جب ضعے میں تھا اور اول فول بک رہا تھا اس فش کلای کے ساتھ الفاظ کی اوائی نسیس کریا یا نہ جملوں اس ترتیب قائم رکھیا آ ہے بلکہ بیشترالفاظ ایے بول ہے جن کے کوئی معنی فی میں موت۔

اعضاء پر ضعے کا اثریہ ہوتا ہے کہ جب زبانی خصہ کانی نہیں ہوتا 'اور انتقام کی اک شدّت افتیار کرلتی ہے تو مار پید اور نوج کھسوٹ پر اثر آتا ہے 'مجی ضعے میں پاکل ہوکر اس فخص کو کل کردیتا ہے یا زخمی کردیتا ہے جس پر خصہ آئے 'یا اس کے جمزاور اپنی طاقت کی بنا پر راہ فرار افتیار کرنے تو بھروہ مخص اپنا ضعہ خود اپنے آپ پر آثار یا ہے " کیڑے بھاڑ لیتا ہے " سینہ کولی کر تا ہے" دیواروں سے سر مکرا آیا ہے خود کو زخی کرلیتا ہے اور مجمی مجمی خود مشی مجمی کر بیٹھتا ہے مجمی ضصے کی دجہ سے اس کی حالت مید ہوتی ہے جیسے شراب کے نشے میں ہو مجمی شدت فنسب سے حواس مخل ہوجاتے ہیں اور دل و داغ اند میرے میں دوب جاتے ہیں ، ہوش باتی سیس رہتا مجمی یہ غصر جمادات اور حیوانات پر اتار تا ہے شا برتن او زیتا ہے ' دسترخوان سے کھانا افھا کر پھینک دیتا ہے ' اور پاگلوں کی سی حرکت کرتا ہے بے زبان جانوروں کو کالیاں ویتا ہے 'اور انسین اس طرح مخاطب کرتا ہے جس طرح سمجھد ار کو مخاطب ترتے ہیں الی حالت میں آگر کوئی جانور اے لات یا سینگ مار دیتا ہے تو خود بھی یکی حرکت کر آ ہے۔

قلب پر ضے کا ایک اثریہ پر آ ہے کہ اس کے لیے ول میں کیند اور حسد پیدا ہوجا آ ہے اور اسے ایذا پہنچانے کے درپے ہو آ ہے اس کے غم سے خوش اور اس کی خوشی سے ممکین ہو تاہے 'اس کے راز آھنکار کرنے میں ول چپی لیتا ہے' اس کی ابانٹ کر تاہے' زاق اڑا آہے اور ہر ملرح تکلیف پنچانے کی کوشش کر آہے۔

یہ ہیں حدے پرمعے ہوئے غصے کے نتائج و ثمرات ضعف غضب بھی کوئی احجمی چیز نہیں ہے' اس کا ثموبے غیرتی ہے 'لینی جو بات آدمی این کروالول شائیوی بچول کو خلط دیکھے اس پر خفانہ ہو ، کمینول کی طرف سے ذکت افعات اور رسوالہو ، یہ بھی قرموم ے اکول کہ ہوی کے سلط میں بے فیرت ہونا مختف ہونے کی علامت ہے فیرت اگر حدامتدال میں ہو' اور مناسب حدود میں مو- جائزا در پسندیده چیزے مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے۔

انسعدالغيوروانااغيرمنسعدواناللهاغيرعنى(ملم-الامرية) سعد غیرت مندہ میں سعدے زیادہ فیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیا دہ فیرت والا ہے۔

قیرت نسب کی حفاظت کے لیے پیدا کی مئی ہے اگر لوگ اس سے فغلت برسے کلیں او نسب محلوط موجا کی بدا تمیاز ہاتی نہ رہے کہ کون کس کی اولاد ہے اکس خاندان سے ہے اس کے کما جاتا ہے کہ جس قوم کے مردول میں فیرت نہ رہے اس کی عورتیں محفوظ نہیں رہتیں 'مشرات دیکھ کرخاموش رہنا بھی شعف خفس کی علامت ہے' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

حيرامني احواها (طران سيق-مل)

میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو (دین میں) سخت ہوں۔

ارشادر بانى ہے: وَلاَ نَا خُذُكُمُ بِهِمَا رَأُفَةً فِي دِيْنِ اللّٰهِ (١٨٧٧ كات)

اور تم لوگوں كا ان وكوں يرالله تعالى كے معالمه من ذرا رحم نه آنا جا بيئے۔

بلكه جس مخص میں غصد نه بوده البیخ نفس کی احجی طرح تربیت بھی نہیں کرسکتا اس لیے که ریاضت اس ونت تک تمل نہیں ا ہوتی جب تک فضب کوشوت پر مسلانہ کیا جائے یہاں تک کہ اگر نئس شوات کی طرف ماکل ہوتو اس پر غضب ناک ہو'اور اسے شموت میں جٹلا ہونے سے روکے۔

درجة اعتدال : اس سے معلوم ہوا کہ خنب کانہ ہونا بھی زموم ہے اوروہ خنب پندیدہ ہے جو مثل اور دین کے آلع ہو ایکن

جهال حمیت کی ضرورت ہو وہال خصہ آئے اور جہاں ملم کا موقع ہو وہاں خصہ نہ آئے مصے کو احتدال کی حدود میں رکھنا ہی وہ استقامت ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلت قرار دیا ہے 'اور سے وہ در جہ احتدال ہے جس کی آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے:۔

خير الامور اوساطها (يمق) بمترن امور درمياني بوتي بس

جس فض کو قصدنہ آئے 'بلکد ان مواقع پر بھی اس کی رگر جیت نہ پھڑکے جہاں بزدل سے بزدل بھی جری ہوجاتے ہیں 'ایسے فخص کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیئے ٹاکہ اس میں فغسب پیدا ہوجائے اس طرح اس فخص کو بھی علاج کی ضرورت ہے جس کا فحصہ حدسے بدھا ہوا ہو 'حتی کہ تبور اور شجاعت میں فرق نہ کر آ ہو 'مطلب سے کہ فصد خواہ افراط میں ہویا تفریط میں قاتل علاج ہے 'عمرہ حالت سے ہے کہ درمیانی درجے پر آجائے جے قرآن کے الفاظ میں صراط مستقیم کتے ہیں 'اگرچہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے 'لیکن جو اس تک نہ پنج سکے اسے بایوس ہولے کے بجائے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے 'لیکن جو اس تک نہ پنج سکے اسے بایوس ہولے کے بجائے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی جائے 'ارشاد باری ہے۔'

رَادَةُ رَسَّتَطِيعُواانُ تَعْلِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصَنَمُ فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وَلَنْ تَسْتَطِيعُواانُ تَعْلِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصَنَمُ فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَلُرُوْهَا كَالْمُعَلَّمَةِ وَهِمْ ١٨٥ آيت ٣٩)

اور تم ہے یہ تو بھی نہ ہوسکے گاکہ سب بی بیوں میں برابری رکھو کو تمہارا کتنا بھی جی جاہے تو تم ہالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤجس ہے اس کو ایسا کرووجیعے کوئی ادھڑ میں لکئی ہو۔

چنانچہ بیہ ضردری نئیں کہ جو محض ہر کام امچھانہ کرسکے وہ ہر کام برا کرنے ' بعض برائیاں بعض دوسری برائیوں کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہیں' اور بعض خیر بعض کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو خیرے قریب رہے اور شرے اجتناب کرے توثی اللہ بی کی طرف ہے ہوتی ہے۔

## کیاریاضت سے غضب کاازالہ ممکن ہے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ غضب کا ہا لکتہ ازالہ ممکن ہے' اور ریاضت کے ذریعہ اس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے' کچے لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے' یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے' یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو خلق بعن عادات کو بھی تخلیق سمجھتے ہیں کہ جس طرح آدمی اسپے اصفاء کے پیدائش جیوب دور کرنے پر قاور جس ہے اس طرح دہ اپنی عادات بھی تبدیل نمیں کرسکتا ہے دونوں رائمیں کمزور اور لچے ہیں۔

حق کیا ہے؟ ; حق بات وہ ہے جوہم ذکر کرنے والے ہیں 'اوروہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی چیز کو پندیا تا پند کر آ رہے گااس وقت تک غیلا و خضب سے خال نہیں رہ سکا' اور جب تک کوئی چیز اس کے مزاج کے مخالف یا موافق رہے گی اس وقت تک پندیدگی یا تا پندیدگی کے اظہار کا سلسلہ جاری رہے گا تاپندیدگی خضب ہی کا رڈ عمل ہے 'چتانچہ آگر اس کی کوئی محبوب اور پندیدہ چیز چھین لی جائے یا اسے ضرر پنچایا جائے تو خصہ ضور آئے گا۔

محبوب کی قشمیں : آدی کو جن چزوں سے مبت ہوتی ہے ان کی بن قسیس ہیں۔

مہلی قتم : میں وہ تمام چزیں داعل ہیں جوسب کے لیے ضوری ہیں ' مثلاً غذا ' مکان 'لباس' محت و فیرو۔ چتانچہ اگر کوئی مار پید

کے ذریعہ بدن کو نقصان پنچائے یا اسے ذخمی کرے تو اس پر ضعہ آتا ہا ہیئے "کیول کہ بدن کی حفاظت ضروری ہے "اس طرح آگر کوئی مخص کپڑے آثار کرنگا کرتا ہاہے "یا اس مکان ہے باہر نگالتا ہاہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے "یا وہ پانی گرا دسینے کا ارادہ کرے جو پاس بجمانے کے لے رکھ چھوڑا ہے "ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے خصہ کرتا بھی ضوری ہے "یہ چیزیں ضوریات میں داخل ہیں "کوئی مخص بھی ان کا ضائع جانا پند نہیں کرسکتا "جو مخص بھی ان سے تعرض کرے گایا انہیں ضائع کرے گا وہ متعلقہ افراد کے غضب کا نشانہ ضور ہے گا۔

دوسری قشم: میں وہ چیزیں داخل ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہیں ' شاہ جاہ و منصب ' مال کی کثرت ' غلام <u>یا بازران اور</u> سواریاں۔ یہ چزیں فی الحقیقت ضروری نہیں ہیں الیکن لوگوں نے اپنی عادت اور جمل کی بنا پر انہیں ضروری سجھ لیا ہے اور اس حد تک اشیں تحبوب بھی رکھتے ہیں کہ آگر کوئی چیزان میں سے ضالع بوجائے یا حاصل نہ ہو تو ان کے رہے وغم کاعالم دیدنی ہوتا ہے' حدید کہ سونا اور جاندی بھی اشیں اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں جع کرتے ہیں' اور جوانہیں چرالیتا ہے اس پر غصہ كرتے ہيں 'خوا وان سے بے نیاز اور مستعنی می كيول نيہ مول كيكن لا كي انسيس زيادہ سے زيادہ جع كرنے پر اكسا اے 'اس تعم سے تعلق رتھنے والی چیزوں سے محبت کا گلی طور پر مفتود ہونا ممکن ہے ، چنانچہ آگر کسی قض کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہواور کوئی ظالم اسے گرادے توبیہ ہوسکتا ہے کہ اس پر غعبہ نہ آئے 'اس کیے کہ ممکن ہے کہ وہ دیدہ پینا رکھتا ہو 'اور دنیا کی زائد از ضرورت چزوں سے اے رغبت نہ ہو 'چنانچہ ان کے ضالع جانے پر خصہ نہ کرے 'اگر اے ان کے وجودے محبت ہوتی تو بھینا خصہ کر آ۔عام طور پر لوگ ایسی بی غیر ضوری چزوں کے ضائع ہونے یا نہ ملنے پر خصہ کرتے ہیں جیسے منعب شہرت ، مجلس میں احمی لشست ،علم میں فخرو مباہات۔ جن لوگوں پر ان چیزوں کی محبت غالب ہوتی ہے انہیں اس مخص پر خصہ ضرور سی اے جو اس سلسلے میں ان ک مزاحت كرے منا اللہ على من المجى جكه نه بھلائے اس كى شرت كو داغد اركرے الله كوكى امزاز نه ملنے دے جن لوگوں کو ان چیزوں کی خواہش نمیں ہوتی وہ پروا مجمی نمیں کرتے خواہ انہیں جولوں میں جگہ دی جائے 'یا صدر تغین بنا دیا جائے 'الیمی بی فاسد عاوتوں سے لوگوں کی محبتیں برمد منی ہیں'ان بی کہ وجہ سے خصہ بھی زیادہ آتا ہے'جن کے اراوے اور خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں اتنابی ان میں نقص زیادہ مو تا ہے میوں کہ حاجت بجائے خود ایک نقصان کی صفت ہے 'جالل آدمی بیشد اپنی حاجتیں برسانے کی فکراور جدوجہد کرتا ہے' وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ حاجتیں اور خواہشیں نہیں بدھا رہا ہے بلکہ غم وحزن کے اسباب میں اضافہ کررہا ہے ، بعض جمال خراب عادتوں کی ہدولت اور برے ہم نشینوں کے اثر سے اس مد تک آگے برمد جاتے ہیں کہ اگر انسیں ان کے سمی عیب کے سلسلے میں کوئی ملعنہ ویتا جاہے تووہ پرامنانے ہیں 'اور نارانمنگی ظاہر کرتے ہیں ' شلاً اگر نمی جالگ ہے یہ کہا جائے کہ تو كوتر بازى من ما برنسين ب يا هلزى كا كميل الحيى طرح نسين جانتا كا زياده شراب بى نسين سكا كا زياده كماني وادر نسين بويد طعنہ اسے برداشت نمیں ہو آ اور غصے سے پہٹ رہ آ ہے اس طرح کے امور پر فصد کرنا ضروری نہیں ہے کیوں کہ ان سے تعبت كرناممي ضروري نهيس ہے۔

تیسری قشم : میں وہ امور وافل ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں ضوری ہیں اور بعض لوگوں کے حق میں ضوری نہیں ہیں ' شاقا کتاب عالم کے لیے انتائی ضوری ہے 'اس لیے وہ کتابوں ہے حجت کرتا ہے 'اگر کوئی مخص اس کی کتاب بھاڑوا لے یا جلاؤالے یا خرق کردے تو اس پر ناراض ہو تا ہے ' بہی حال کار مگر کے لیے ان آلات کا ہے جن سے وہ اپنے پہٹے میں مدولیتا ہے 'اور جن کے بغیر وہ اپنا رزق نہیں کما سکتا' یا درہے جو چیز کسی ضورت کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی ضورت بن جاتی ہے۔ بسرحال اس کا اختلاف افراد و اہما میں جنی ہے ' ضروری نہیں کہ جو چیزا کیک مخص کے لیے ضروری اور محبوب ہو وہ دو سرے کے لیے بھی ضوری اور محبوب ہو۔ "وضروری محبت" وہ ہے جس کی طرف سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایات من اصبح امنافی سربه معافی فی بدنه وله قوت یومه فکانما حیزت الدنیا بحدافی و میان مین این احداث احداث این احداث این احداث این احداث این احداث احداث احداث احداث احداث احداث این احداث احد

جو قض اپنے محریل امون ہو 'بدن سے محت مند ہو' اور اسے اس دن کی موزی میسر ہو وہ ایسا ہے کویا سے تمام دنیا حاصل سے

دوسری متم کی چزوں پر آنے والے ضبے کا کمل خاتمہ ریاضت کے ذریعہ ممکن ہے اس طرح کہ آدی ان چزوں کی مجت دل سے نکال دے اور یہ باور کرے کہ اس کا وطن قبرہے اس کا فیکانہ آخرت ہے اور یہ کہ دنیا ایک بہت ہیں ہے گذر کر آخرت کے نکال دے اور یہ باور کرے کہ اس کا وطن قبرہ کر اور آنے والے سفر اور آگل منزل ہو مستقل منزل ہے جس پر چند گھڑیوں کے لئے فیمر کر اور آنے والے سفر اور آگل منزل ہو مستقل منزل ہے۔ کے فیکانے تک پہنچنا ہے ایک منزل ہے جس پر چند گھڑیوں کے لئے فیمر کر اور آنے والے سفر اور نہ آخرت بیں اسے دنیا کی ہے۔ کے لیے قرمیں کام آئے گا اور نہ آخرت بیں اسے دنیا کی جب کے اور من ہو تھے اور دل سے ان کی مجت لکال دنی جائے اگر کسی آدی کو اپنے کتے ہے اللہ نہ ہو تو دو سرے کے مارتے پر اے بھی فصر نہ آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ فصر محبت کے آلا ہے۔ اس منم میں ریاضت کا مقصود یہ ہو کہ غضب قطبی طور پر ختم ہو جائے لیکن ایما ہوتا بہت مشکل ہے البتہ فصر کرور پڑجانا 'یا اس کے موجب پر ممل نہ کرتا سل ہے 'اگر ایسا ہو تو اے بھی غیمت سمجھنا چاہئے۔

 مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو پکھے ہوتا ہے اللہ کی طرف ہے ہوتا ہے اور اللہ اس کے حق میں جو پکھے کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے خواہ وہ بھوکا پیاسار کھ 'یا زخمی کرائے 'یا کسی کے ذریعہ قمل کراؤے 'اس اعتقاد کے بعد فصے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی ' بھیلے خون لکالنے والے اور بھنے لگانے والے پر فعمہ نہیں آیا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیات ممکن تو ہے لیکن تو حدید کا اس قدر فلیہ دریا نہیں ہوتا' بلکہ بکل می چہتی ہے 'اور پکھے کموں کے لیے ول کی بیہ حالت ہوجاتی ہے' لیکن بیہ حالت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی ' بلکہ ول می طرف ملتفت ہوتا ہی رہتا ہے ' یہ طبیعت کا تقاضا ہے 'اس سے مفر ممکن نہیں ہے' اگر کسی انسان کے لیے رہتی کہ مجمع آپ اس حالت کا دوام مقصود ہوتا تو سب سے پہلے رسول اگرم صلی اللہ طیہ وسلم کے لیے ہوتا' حالا تکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آپ اس قدر فعمہ فرماتے ہیں کہ بھی آپ اس

ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اللهم أنا بشر اغضب كم يغضب البشر فايما مسلم مبيته أو لعنته أو ضربته فاجعلها منى صلاة عليه وزرة كاة وقربة تقربه بااليك يوم القيامة (٢) فاجعلها منى صلاة عليه وزكاة وقربة تقربه بااليك يوم القيامة (٢) الدائم الدي بون آدي كي طرح مجه بجي فعد آبات الري يركس ملمان كو كالي دي بوناس براحت بيجي بوني الدي وربي الربيا العن كرد وربي المرب ال

عبدالله ابن عمد ابن العام روایت كرتے بین كه بن كے آخضرت ملى الله عليه و تملم كي فدمت اقدى بين عرض كيا كه جو كچم آپ غصاور خوشى كى حالت بين ارشاد فرماتے بين بين اے لكه ليتا موں (كيا ميرايه عمل درست ہے؟) آپ نے ارشاد فرمايات اكتب فوالدنى بعشنى بالحق نبيا مايخرج منه إلا حق (وأشار إلى لسانه) (ابوداور)

لکولیا کو اس ذات کی متم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر ہمیجا اس سے (زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) حق کے علاوہ کچھ نہیں لکتا۔

آپ نے بیہ نمیں فرمایا کہ مجھے غصہ نمیں آیا' ہلکہ بیہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق سے منحرف نمیں کر مالیتیٰ میں غضب کے موجبات اور تقاضوں پر عمل نمیں کر آ۔ ایک مرتبہ حطرت عائشہ کو کسی بات پر غصہ آیا' آپ نے ان سے فرمایا :۔ تربیس

مالكوجاءكشيطانك

مخم کیا ہوا ہے تیراشیطان تیرے پاس آیا ہے۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ایما آپ کاشیطان سیں ہے ای نے ارشاد فرمایا :

بلی اولکن دعوت الله فی اعانه نبی علیه فی اسلم فیلایا آمرنی الا بالنخیر (مسلم-عائشة) کیوں نہیں انگریس نے اللہ ہے دعا کی تو اللہ نے جھے اس پر عدوعطا فرمائی 'وہ مسلمان ہو گیا ' جھے خیرے علاوہ سمو نبد کہ

آپ نے یہ نمیں فرمایا کد میراشیطان نمیں ہے ' بلکہ شیطان کی موجودگی کا اعتراف فرمایا 'اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرمادی

<sup>(</sup>۱) مسلم میں معرت جاری روایت ہے کہ جب آپ فطید ارشاد فرائے آ آپ کی آنھیں سرخ ہوجا تیں 'آوازبلند ہوجاتی اور ضد تیز ہوجا آ۔ (۲) مسلم میں معرت ابد ہری آکی روایت لین اس میں یہ افغاظ نمیں ہیں "اغضیب کے ما یغضیب البشر" ای طرح "ضربته" کی جگہ "جلدته" کا لفظ ہے۔

کہ وہ میرا مطبع ہے یمال شیطان سے مراد شیطان ا نخب (ضع کا شیطان) ہے ایعی فعد موجود ہے لیکن وہ مجعے برائی پر سیں اکساتا عضرت علی کرم الله وجد روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم ونیا کے لیے خصہ نہ فراتے جب آپ کوحت کی خاطر غصہ آیا تو کسی و خبرنہ ہوتی تھی اور نہ کوئی چیز آپ کے فصدی باب لاسکی تھی میاں تک کہ جن کا انقام لے لیں۔ (ترزی فی الشّمائل) اس میں شک نمیں کہ آپ کا خصہ حق کے لیے ہو یا تھا' لیکن اس میں بھی فی الجملہ وسائل ہی کی طرف النفات تھا' ليكن يه خصه الله كے لے تعام چنانچه جو مخص ابني كسى دين ضرورت او دغوى حاجت (جيسے روثى پانى وفيرو) مينخ والے ير خصه كرے اس كا غصه الله كے ليے موكا اس طرح كے ضعے كا اس سے جدا مونا مكن بى نسي ہے البتہ يہ موسكا ہے كہ ايك فخص كسى ضوری چزے کے اس کے غصہ نہ ہو کہ اس کی نظراس سے زیادہ ضروری چیز رہنی اس سے زیادہ ضروری چیز کی مشخولیت نے ضوری چیزے لیے غصہ کرنے کی مخوائش ی باتی نہیں رکمی میوں کہ قلب آگر کسی کام میں مشخول و مستفرق ہو یا ہے تو دو سرے کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان الغاری کا قلب آخرت میں مشخول تھا میں وجہ ہے کہ جب سی فے انسیس کال دی تو انسی غصہ نمیں آیا نہ آپ نے اس کا جواب دیا بلکہ بیہ فرمایا امر میرے اجمال کا وزن کم ہے تو میں اس سے زیادہ برا ہوں جتنا یہ کہتا ہے اور اگر ان میں وزن ہے تو جھے کوئی تکلیف نمیں اس کے اس کی گالی سے میرے اعمال کا وزن کھو اور بدھے گا۔ رہے این فَيْمُ كُوكُنِّي فِي كَالَ وَي تُو آپ في اس مع قرايا: ال معض إجراكام الله في سام جنت كاس طرف ايك كما في مي اكر میں نے اسے عبور کرالیا تو تیرے قول سے مجھے کھھ ضررت ہوگا آور عبورت کرسکا تو میں اس سے بھی زیاوہ برا ہوں بعنا تو جھے سمحتا ہے۔ ایک مخص نے معرت ابو بر کو برا کہا اپ نے اپنے انس کو مخاطب کرتے ہوئے فرایا کہ اللہ نے تیرے جس قدر عیب چمیا رکھے ہیں وہ بہت ہیں' آپ کو برائی کرنے والے پر خصہ اس کیے نہیں آیا کہ آپ کی نظراً پنے نفس کی کو تاہیوں اور عیوب پر نفتی اور آب الله ك در من مضول تھ 'اكر كى في انسي عيب لكايا تو اس سے متأثر نسين موت وہ الى طالب شان كے باعث ديدة م بینا رکھتے تھے اور اپنے نفس پر ان کی ممری نظر تھی' مالک ابن دینار کی بیوی نے انسیں ریا کار کما آپ نے نفا ہونے کے بجائے اس ے کماکد جھے تو نے بی پچانا ہے جمویا وہ اسینے گنس کوریا کی آنت سے دور رکھنے میں مشخول تھے اور اسے یہ یاور کراتے تھے کہ تو ریاً کارہے میں وجہ ہے کہ جب ان کی طرف ریا کی نسبت کی گئی تووہ برا فردختہ نمیں ہوئے۔ ایک فض نے حضرت شعبی کو برا کما " آب نے فرمایا اگر تم سیچ مو تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور جموثے مو تو تسماری مغفرت فرمائے۔

یہ تمام اقوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے معنات دین جی اپنے قلوب کی مشغولیت کے باعث غصر نہیں کیا' یہ بھی ہوسکا ہے کہ ان کے داوں جی گائی کا اثر ہوا ہو' لیکن وہ اس کی طرف اس لیے ملتقت نہ ہوئے ہوں کہ وہ ان امور میں مشغول ہے جن کا ان کے دلوں پر غلبہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ دل ممثات میں اس قدر مشغول ہو کہ غصہ کی بات پر خصہ نہ کرے۔
علاجہ تو حید ' اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تیسرا سبب اور بھی ہے جو غصہ کے لیے مانع بن جا تا ہے بعنی اس کی موجودگی میں علیہ خصہ نہیں آتا' اور وہ سب اس امر کا اعتقاد ہے کہ اللہ کو غصہ نہ کرتا پہند ہے' اللہ سے اس کی شدّت محبت اس کے ضعے کی آگ کو محمد نہ اکر دیتی ہے ' یہ بھی محال نہیں ہے۔

اس تنعیل کا عاصل یہ ہے کہ فضب کی آگ ہے بچنے کا صرف ایک ہی داستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دل ہے دنیا بالکل لکل جائے اور یہ اس تنعیل کا عاصل یہ ہے کہ دل ہے دنیا بالکل لکل جائے اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ سالک کو دنیا کی آفات کا علم ہو ' دنیا کی فرمت کا بیان آنے والا ہے ' وہاں ان آفات پر موشنی ڈالی جائے گی ' یمال صرف یہ بتانا ہے کہ جس فوض کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو تا ہے وہ فصد کے پیشتر اسباب سے محفوظ ہو جا تا ہے ' جو اسباب کمل طور پر ختم نہیں ہوتے انہیں کمزور کیا جاسکتا ہے ' ان کے کمزور پڑنے پر فصد بھی کمزور پڑسکتا ہے ' ہم اللہ سے حسن توفق کے خواہاں ہیں۔

### غضب کے اسباب

یہ بات امچی طرح معلوم ہو چی ہے کہ کسی مرض کے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس کا مادہ ختم کروا جائے اور اس کے اسباب زاكل كردية ماكي معرت يحيلي عليه السلام في معرت ميلي عليه السلام عدوريافت كيا تماكه كون ي يزخت رب؟ فرمایا: تمهارا خسم بوجها: خصه سلي آيا ب اوروه كون سے اسباب موتے بيں جن سے يه نشوونما يا يا ب؟ فرمايا: تكبر عزت پندی اور مینت اوروه اسباب جو ضعے میں شدئت پید اکرتے ہیں یہ جیں۔ کبر عزاح النوکوئی عار ولانا 'بات کا ثنا مند کرنا 'مال وَجاه کی حرص وفیرو- بدسب فاسد اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں اور شرعًا ندموم ہیں ان اسباب کی موجودگی میں خضب سے چھکارا پانا مکن نہیں ہے اس لیے یہ ضوری ہے کہ اگر کسی فض میں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا تمام اسباب موجود موں توان ی اصدادے ان کا ازالہ کیا جائے۔ چنافیہ کلبر کو تواضع ہے مجب کو اپنے لنس کی ندمت ہے ختم کرے اور لخر کو اس اعتقادے زائل كرے كدوہ بھى أدى ب ورسرے بندوں كى طرح الله كابندہ ب اوك اصل ميں ايك بى باپ كے بينے بيں بحد ميں جداجدا ہو سکتے اور تغربتی کی دیواریں جا کل ہو گئیں 'لیکن آدمیت میں سب برابر ہیں 'فخرفضا کل پر ہو تا ہے جب دکبر اور فخررذا کل کی جڑ ادراساس ہیں اگر تم ان روائل سے خالی میں ہوتو حمیں دو مرول پر برگز برتری حاصل میں ہے، حمیس فخرزیب میں دیا ،جن لوگوں پرتم فخر کرتے ہووہ تم سے کس بات میں کم ہیں ،جس طرح تہمارے ناک کان آگھ ہیں ای طرح وہ بھی یہ اعضاء رکھتے ہیں ،وہ مجی اس باپ کی اولاد ہیں جس کی تم اولاد ہو مزاح اس طرح دور کرے کہ مهمات دین میں معروف ہوجائے تاکہ عمر بحر فرمت ہی نہ طے اندوات سے اس طرح بے کہ فضائل اخلاق حسد اور علوم دیند کی تحصیل میں معروف رہے اس احتقاد کے ساتھ کہ سی چیزی آخرت کی سعادت تک پیچانے والی ہیں۔ استہزاء کے سلیلے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح میں اوگوں کو مذاق کا نشانہ بنے میں تکلیف محسوس کرنا ہوں اس طرح دو ہمی میرے استزاء سے پریشان ہوتے ہوں سے اس کیے سمی کا فراق نہ اڑایا جا ہیے ا عیب لگانے کی عادت اس طرح ترک کی جاسکتی ہے کہ بری بات زبان سے نہ نکالے ورنہ مخاطب بھی زبان رکھتا ہے ، ممکن ہے وہ می نیاده ی تلخ بات که دے شد سے حرص کا ازالہ قدر ضورت پر قنامت کے ذریع مکن ہے استعناء ی میں عزت ہے واجت

ان تمام اخلاق میں سے کسی بھی علق کا علاج آسان نہیں ہے' بلکہ اس میں ریاضت اور مشعت بداشت کرنے کی ضورت ہے۔ اس ریاضت کا عاصل ہے کہ اولاً آن تمام اخلاق فاسدہ اور عادات رفطہ کی آفات سے واقفیت عاصل کرے' آکہ ول ان سے مختر ہوجائے' اور ان کی قباحت روز روش کی طرح حمیاں ہوجائے' بھران اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے' اور اتن کی میاندی سے ممل کرتا رہا ہے جب تک وہ اخلاق عادت نہ بن جا تمیں' اور گفس پر گراں نہ رہیں فضب سے نجات پالے اس کے لیے نفس کا ان روائل سے پاک و صاف ہونا نمایت ضوری ہے میں عادات کا منع ہیں' ان بی سے فضب جنم لیتا ہے' اور ان بی سے فضب جنم لیتا ہے' اور ان بی سے نشود نمایا تا ہے۔

 خصہ کو عزئت نفس 'اور بمادری کا نام دینا جمل ہے ' بلک بیدول کے مرض 'اور عشل کے نقص کی علامت ہے 'اوراس کی دلیل بی
ہے کہ مریض کو صحت مند کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے 'کیول کہ وہ ضعیف القلب ہے 'اس طرح عورت کو مرد کے مقابلے
میں 'اور بچہ کو بڑے آدمی کے مقابلے میں 'اور بو ڑھے کو جوان کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے ' بد اخلاق اور بدکردار آدمی بھی
خوش اخلاق اور کیوکار کے مقابلے میں زیاد غصے کا شکار بنآ ہے 'چانچہ کمینہ فض ایک لقے کی خاطر'اور بخیل ایک دانے کے لیے
غضب ناک ہوجا آ ہے 'اس سلسلے میں وہ صرف غیروں ہی ہے ناروا سلوک نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو' جیسا کہ ارشاد
نبوی ہے۔

ليس الشديد بالصر عائما الشديد الذي يملك ففسه عند الغضب (١) كيار في ما تورنس موا الكلم التوروم بوض كوت النائس رقابور كما مو

ان جملاء کا علاج اس طرح کیاجاتا جاہیے کہ انہیں بزرگوں کی روا داری مطم 'اور عفو واحسان کے واقعات سنائے جا کیں 'اور بیہ ہتلایا جائے کہ وہ غصہ پی جایا کرتے تھے 'اس طرح کے واقعات انبیاء 'اولیاء ' حکماء 'علاء 'اور اجھے بادشاہوں سے منقول ہیں اور ان کے مخالف واقعات کرد' ترک جابلوں اور بے و قونوں سے منقول ہیں۔

### ہیجان کے بعد غصے کاعلاج

اب تک جو پھو بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل بیہ تھا کہ خضب کے اسباب دور کردینے چاہیے 'اور اس کا مازہ ہی ختم کردینا چاہیے ماکہ بھی غلط طریقے پر خصہ نہ آئے' یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کو خصہ آجائے تو کیا کرے؟ آیا اس کے موجب پر عمل کرے یا مستقل مزاجی کا خبوت دے اور نفس کو خضب کے موجب پر عمل کرنے سے روک دے؟ فلا برہے کہ خضب کے موجب پر عمل نہ کرنا ہی مقاندی کا تقاضا ہے' یہ بھی ایک زبردست مجاہدہ ہے' اور علم و عمل دونوں ہی ہے اس مجاہدے کی محیل ہوتی ہے۔

علم کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : علم کا حاصل یہ چدا موریں-

آئی ہے کہ ان اخبار و روایات میں خور و فکر کرے جو کے ظم غیظ عنو علم اور خل کی نضیات میں وارد ہیں اور جو چند صفات کے بعد ہمارے مطالع میں آنے والی ہیں اس کا بقیجہ یہ ہوگا کہ جو فضائل روایات میں نہ کور ہوں سے دل میں ان کے حصول کی خواہش پیدا ہوگا ، اور یہ خواہش اسے انقام لینے سے روکے کی اور غصے کی آگ کو محمنڈ اکردے گی مالک ابن اوس ابن الحد قان روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرکو کسی مخص پر خصہ آیا اور آپ نے عظم دیا کہ اس کے کو ژے لگائے جائیں اس نے عرض کیا جائیں اس نے عرض کیا جائیں اس نے مرض کیا جائیں اب آب ہے ایت طاحظہ فرمائیں ہے۔

خُکنِاالُعَفُو وَاُمُورُ بِالْعُرُ فِ وَاعْرِ صَ عَنِ الْحَاهِلِيْن (پ٥ رم ١٩١ آمة ١٩٩) مرمري بر آؤكو قبول كرليا يجيئ اور نيك كام كي تعليم كرديا يجيئ اورجابلوں سے ايك كناره موجايا يجئے۔

راوی کتے ہیں گہ حفرت عراس آیت کو بار بار پر منتے تھے اور اس کے معافی پر غور کرتے تھے 'یہ ان کا معمول تھا' قرآن کریم کے معانی و مطالب پر بے پناہ عبور کے باوجود آپ نے تدیر فی القرآن کا سلسلہ جاری رکھا' چنانچہ اس آیت نے بھی انہیں دعوتِ فکر دی' نتیجہ یہ لکلا کہ اس مخص کی سزا موقوف ہوئی اور اسے رہائی لمی' حضرت عمراین عبدالعزیز نے کسی مخص کو مارنے کا صحم دیا' امپا تک انہیں یہ آیت یاد آگئی۔۔

<sup>(</sup>۱) يه روايت يملع محى گذر چكى ب-

وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْطُوالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (ب، ٥٠ آيت ١٣٠٠) اور خمه ك منبط كرف والع اور لوكوں سے در كذر كرف والے

غلام سے فرمایا اس مخص کوچمو ژود-

دوسراید کہ آپ تقس کو اللہ کے عذاب ہے ڈرائے۔ اور اسے بتلائے کہ اللہ مجھ پر اس سے کمیں زیادہ قدرت وافقیا رر کھنا ہے بہتنا ہیں اس مخفی پر رکھنا ہوں'اگر ہیں نے اس پر اپنا خصہ نکالئے کی کوشش کی قوہوسکتا ہے کہ قیاست کے روز ہیں اللہ عزوجل کے بیضا ہیں اس مخفوظ نہ رہ سکوں' جب کہ جھے مخوو در گذر کی ضرورت زیادہ ہوگئی' بعض قدیم آسانی کتابوں میں لکھنا ہے کہ اللہ نے وہ نازل فرمائی ''ایک فرائی ''ایک فرائی '' میں اپنے فیص وقت تھے یاد کروں گا اور ان لوگوں میں شامل نمیں کول کا جن کی قصمت میں ہلاکت تکھی جاچک ہے۔'' ایک مرجبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی ضرورت سے بھیجا اس نے والی میں آخر کی' جب وہ والی آیا تو آپ نے فرمایا :۔

لولاالقصاص لاوجعتك (الوسل الملا)

أكربدله نهبو باتو كخيمة سزاريتا-

یعنی اگر قیامت کے دن بدلے کا خوف نہ ہو آ تو بیں مجھے اس آخر اور فیر ذمہ دارانہ حرکت پر سزا ضرور دیتا' کہتے ہیں کہ بی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ محماء ضرور رہا کرتے تھے' جب بھی تھی بادشاہ کو فصہ آیا اس کا مصاحب تھیم ایک پرچہ سانے رکھ دیتا جس بیں لکھا ہو تا دخریب پر رحم کر موت ہے ڈر 'اور آخرت کو یا دکر۔" پادشاہ یہ تحریر پڑھتا اور پُرسکون ہوجا آ۔

تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو عداوت و اُنقام کے عواقب اور اُس دعمنی کے نتیج میں پیش آنے والے معمائب و مشکلات سے ڈرائے کہ میں جس جنسی برغصہ کروں گاوہ میرا مخالف ہوجائے گا'اور جھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا'لیکن دنیاو مصائب اور مشکلات کے بیش نظر فعمہ نہ آنا بھی ظرے سے خالی نہیں ہے میراں کہ اس میں دنیوی زندگی کو خوشکوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی ہے ۔ بیش طرح خضب ایک برائی ہے اسی طرح خواہش پائی جاتی ہو ہے اس کے میں ہی مسلم کا اگر دنیا کی کوئی پریٹانی علم و عمل کے لیے قلب و جسم کی فراغت کی رائی ہے اس کے دنیا کی جو تواہے دور کرتے میں بھینا ٹواب ہوگا۔

چوتھا یہ کہ جس وقت غسہ آرہا ہو اس وقت اپنی بدردئی کا تقبور کرے کہ جس طرح ضعے کے وقت لوگوں کے چرے بجڑ جاتے ہیں 'اسی؛ طرح میرا چرو بھی بجڑ کیا ہوگا' اس طرح غشب کی برائی دل جس پیدا ہوگی' یہ بھی سوچے کہ غصہ کرنے والا آدی پاگل کئے اور خونخوار در ندے کے مشابہ ہو تا ہے جب کہ حلیم و برویار اور غصہ نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف جس ا نبیاء 'اولیاء' اور حکاء کے مشابہ ہو تا ہے اس موقع پر اپنے للس کویہ اختیار دے کہ آیا وہ کوّں' در ندوں' اور کمینوں کے مشابہ بنتا چاہتا ہے' یا انہیاء اور علاء کے 'اگر نفس میں شرافت و ابھان کا ذرّہ برا پر مخصر بھی موجود ہے تو وہ یقینا علاء اور انہیاء ہی کی اقتدا کی طرف ماکس ہوگا۔ کتوّں سے مشاہمت ہر کر اسے بہند نہ ہوگی۔

پانچواں امریہ ہے کہ اس سبب پر فور کرے جو انقام کی طرف واقع ہے اور جس کی وجہ سے خصہ بینا مشکل نظر آتا ہے خاہر ہے
کوئی وجہ ضرور ہوگی خصہ بلاوجہ نہیں آیا کر آئ شائے ہے وجہ ہو سی ہے کہ شیطان انقام لینے پر اکسا آ ہے اور اس طرح کے خیالات
دل میں ڈالٹا ہے کہ اگر تو نے خصہ لی لیا اور انقام نہ لیا تولوگ تھے عاجز اور ککست خوروہ قرار دیں گے 'تیری تذلیل و تو بین کریں
گے 'اور تھے حتیر بھنے گئیں گے 'اگر یہ وجہ ہو تو اپنے نئس سے کہے کہ تھے ونیا کی ذات اور رسوائی پیند نہیں 'اور اس سے بچنے
کے لیے انقام لینے پر آبادہ ہے 'لیکن یہ نہیں سوچنا کہ قیامت کے دن کتی زیروسٹ رسوائی کا سامنا کرتا ہوئے گا' ایک محض آئے
اور ہاتھ پکڑ کر اپنا بدلہ لے گا تو پکھ ہمی نہ کرسے گا' تولوگوں کی نظموں میں حتیر ہونے سے ڈر آ ہے 'لیکن کھے انہاء' اولیاءاور

ملا عمکہ کی نظروں میں حقیر ہونے کا خوف نہیں۔ غصہ اللہ کے لیے پیٹا چاہیے ' نجمے انسانوں سے کیا خرض میکیا وات و حزت ان کے ہاتھ میں ہے ' اگر کوئی ججھے پر ظلم بھی کرے تب بھی انقام نہ لے 'اس کا یہ ظلم قیامت کے دن اس کے حق میں زبردست و آت کا باعث ہے گائی تھے ہے قیامت کے دن کھڑا ہوجائے تو وہ لوگ باعث ہے گائی تھے تیامت کے دن کھڑا ہوجائے تو وہ لوگ باعث ہے گائی تھے ہوں گے جنہوں نے ظالموں کو معاف کیا ہوگا۔ چھٹا یہ کہ اس طرح سوچے ' میرا غصہ در اصل اس بات کی علامت ہے کہ کھڑے ہوں می جنہوں نے ظالموں کو معاف کیا ہوگا۔ چھٹا یہ کہ اس طرح سوچے ' میرا غصہ در اصل اس بات کی علامت ہے کہ نقال کام میری مرضی اور خواہش کے مطابق کیوں نہیں ہوا ' اللہ کی مرضی اور مشتعل مزاجی کا بھیجہ اس کے علاوہ پچھ نہیں نکل میری مراد اللہ کی مراد سے اعلی ہو' ہوگا وی جو اللہ جا ہے گا میری اس نارا نستی اور مشتعل مزاجی کا بھیجہ اس کے علاوہ پچھ نہیں نکل سکتا کہ میں اس کی مزا بھکتوں اور اللہ کے عظیم تر غضب کا نشانہ بنوں۔

مل کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : اگر غدر آئے تو زبان ہے کہ: اَعُو دُبِ اللَّهِ مِن السَّيْطَ انِ الرَّجِيْم مِن شَيطان مردددے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں۔

الْلَهُمَّرَبَّ النَّبِيَ مُحَمَّدِاغُفِرُ لِي نَنْبِي وَانْهِبُ غَيْظُ قَلْبِي وَأَجِرُنِي مِنُ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ (ابن النَّى فِ العِموا لِلَيْد)

اے اللہ! محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار! میری خطامعاف کر'میرے دل کا غصہ دور کر'اور جمعے محمراہ کرنے دالے فتوں سے بچا۔

غصہ کے وقت یہ دعائرنی مُستحب ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو اپنی مجلس بدل دے 'کھڑا ہو تو بیٹے جائے اور بیٹا ہوا ہو تولیٹ جائے 'اور ذہین سے قریب تر ہوجائے جس سے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے 'اس سے نفس میں تواضع پر اہوگی بیٹھنے اور لیننے میں'اس کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دل پر سکون ہوجائے 'کیوں کہ غضب کا سبب حرارت ہو تا ہے 'اور حرارت کا سبب حرکت 'اگر حرکت باتی نہ رہے تو حرارت فتم ہوجائے گی اور اس طرح غصہ بھی ذاکل ہوجائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

ان الغضب جمرة توقدفى القلب الم ترواالى انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه وفاذا وجداحد كممن ذلك شيئافان كان قائماً فليجلس وان كان جالسافلينم (تني نيمق - ابرسمية)

غضب ایک چنگاری ہے جو دل میں مملکتی رہتی ہے ہمیا دیکھتے نہیں ہو کہ فصہ والے کی گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں اور آئنسیں سرخ ہوجاتی ہیں 'اگرتم میں سے سمی کا بیر حال ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے 'بیٹھا ہوا ۔ ہو تولیٹ جائے۔

اگر اس تدبیرے بھی غصہ زائل نہ ہو تو فعنڈے پانی ہے وضویا حسل کرنا چاہیے "کیونکہ پانی ہی ہے آگ بجھتی ہے ، جیسا کہ حدیث شریف یں ہے:۔

اذاغضب احد كم فليتوضاب الماء فانما الغضب من النار (ابوداؤد ميتدا معدي) اكرتم بس سه كى كوغم آئواسه إنى سه وضوكيانا بابيع اليونك غمد الكسه بيدا بوتا بهدا ايك روايت من يد الفاظ بين :- ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار واتما تطفا النار بالماء فاذاغضب احدكم فليتوضا (عالم مان)

غصہ شیطان کی طرف سے ہے 'اور شیطان آگ سے نیا ہے 'اور آگ پانی سے بجسی ہے 'اگرتم میں سے کسی کو غصہ آئے تواسے وضو کرنا جاہیے۔

حعرت مبداند ابن مباس مرکار دوعالم ملی الدعلیه وسلم کابید ارشاد نقل کرتے ہیں۔ اداغضبت فاسکت (احمد ابن الى الدنیا۔ يست ابن سليم)

جب مهيس غصر آئے تو خاموش موجايا كرو\_

حضرت ابو ہریرہ روابت کرتے ہیں کہ اگر کمی وقت آپ کو غمہ آیا اور آپ فمدے وقت کھڑے ہوتے تو بینہ جاتے اور بیٹے ہوتے لیست کے اس طرح آپ کا فعمہ محمنڈ ا ہوجا تا (ابن ابی الدنیا) حضرت ابو سعید الحدری نقل کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الا ان الغضب حمرة فى قلب ابن آدم الا ترون الى حمرة عينيه وانتفاخ اوداجه فمن وجدمن ذلك شيئا فليلصق خدم الارض (تذى) خردار! غمداين آدم كول من أيك چگارى به ايماتم نيس ديمة كه فعد كرنے والى كى تكسيس مرخ مواتى بين اور كردن كى ركيس بعول جاتى بين جب يه صورت بيش آئا اے اپنا رضار زمين سے چپاليا

اس میں سجدے کی طرف اشارہ ہے ہی تکہ سجدے ہی میں آدمی اپنے اعلی اعتصاء (رخسار اور پیشانی) ادبی جگہ (مٹی) پر رکھتا ہے' اس موقع پر سجدے سے تھم میں مصلحت یہ ہے کہ دل میں قواضع اور اکلساری پیدا ہو' اور کبر وغرور اور برتری کا وہ احساس جاتا رہے جس سے غصہ کو تحریک ملتی ہے۔

روابت ہے کہ ایک روز حضرت عمر کو ضعہ آیا "آپ نے پانی منگایا" اور ناک میں ڈال کر ہا ہر تکالا پھر فرہایا فعہ شیطان کی طرف ہے آیا ہے 'اور یہ عمل اس کا علاج ہے 'عودہ این محد فرہائے ہیں کہ جب جھے بمن کا حاکم مقرر کہا گیا تہ میرے والد نے جھے سے آیا ہے 'اور یہ عمل اس کا علاج ہے 'عرفہ این محد فرہایا: جب تھے فعہ آیا کرے تو اپنے اور آسان کو اور نیچ نوش کو دیکھ لیا کرد 'بھر اس کے خالق کی عظمت بھالا یا کرد 'بھر اس سے فعمہ فرو ہوجا تا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر " نمین کو دیکھ لیا کرد 'بھر اس کے خالق کی عظمت بھالا یا کہ دیا 'آتی محد دیا 'آتی میں کہ خالق کی عظمت کی خصر میں اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابوذر " اس کے بعد وہ اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابوذر " اس کے بعد وہ اس کی اور ملام کیا 'ابوذر" نے یہ اس کی حدودہ اس کی کو راض کرنے کے لیے چلے 'استے میں اس محض نے سبقت کی جے انہوں نے گالی دی تھی 'اور ملام کیا 'ابوذر" نے یہ الی کو راض کرنے نے فرمایا :۔

يالباذرارفعراسك فانظر ثماعلمانكالستعافضل من احمر فيهاوالااسود الاان تفعله بعمل: (ثم قال) اذا غضبت فان كنت قائما فاقعدوان كنت قاعدا فاتكى وان كنت من كافاضطجع (ابن الولا)

اے ابودر اپنا سرا فعاکرد کھ ' مجریہ جان لے کہ توزمن میں کس سرخ یا کالے سے افضل نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہوجس کی دجہ سے تھے نعنیات لے (مجرفرمایا) جب تھے غمہ آئے اور تو کمڑا ہو تو بیٹے جایا کر ' بیٹا ہوا ہو تو نیک نگالیا کر' اور نیک نگائے ہوئے ہو تولیث جایا کر۔ معتمرابن سلیمان کے بین کہ سابقہ امتوں میں ایک فض تعامیعے ضعہ بہت آیا کرنا تھا اس نے بین تعیمت تاہے تیا رکئے اور
تین مخلف افراد کو دے دیے "ایک ہے کما جب جھے ضعہ آئے تو یہ تحریر دکھا دینا "دو سرے ہے کما کہ جب میرا کچھ ضعہ جا تا رہے تو
یہ تحریر دے دینا "اور تیسرے ہے کما کہ جب میرا ضعہ پورے طور پر ختم ہوجائے تو یہ تحریر پیش کردینا۔ چنانچہ ایک دن جب اس
شدید خصہ آیا تو پہلے مختص نے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھ دیا جس میں تکھا ہوا تھا کہ تو اس پر کیوں خفائے "تو اس کا معبود نہیں "
بلکہ انسان ہے "عنقریب ایسا ہوگا کہ تیرے مکوئے کھالیں ہے "یہ پرچہ پڑھ کراس کا ضعہ قدرے کم ہوگیا تو دو سرے فض
کہ انسان ہے "عنقریب ایسا ہوگا کہ تیرے مکوئے خود تھے کھالیں ہے "یہ ان دوالا رحم کرے گا" جب ضعہ جا تا رہا تو تیسرے مختص
نے اپنا پرچہ سامنے رکھ دیا اس میں تحریر تھا زئین والوں پر رحم کر "تھے پر آسان والا رحم کرے گا" جب ضعہ جا تا رہا تو تیسرے منصل پر خصہ آیا"
نے یہ تحریر آگے بیرحائی لوگوں کے ساتھ حق کا معالمہ کر "اس طرح ان کی اصلاح ہوسکے گی۔ خلیفۂ مدی کو کسی مختص پر خصہ آیا "
شیب نے اس سے کما کہ اللہ کے لیے اتنا خصہ نہ کرتا جا ہیں جاتی اس نے اپنے تھی کے کیا ہے "خلیفۂ نے کما اسے چھوڑدد۔
شیب نے اس سے کما کہ اللہ کے لیے اتنا خصہ نہ کرتا جا ہیں جاتی اس نے اپنے تھی اس کے لیے کیا ہے "خلیفۂ نے کما اسے چھوڑدد۔

## غصہ پینے کے فضائل

الله تعالى في مرح روال من ارشاد فرايا:-وَالْكَاطِمِ فِي الْعَلِيهِ الْعَلِيهِ طَلَابِ ١٣٠٥ آمة ٣٣٠)

اور خعد کے منبط کرنے والے

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من كَف غَضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن حسناته ستر الله عور تم ( فراني على الله عنه الله عور تم ( فراني على الله على الله عور تم ( فراني على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

جو مخص اینے ضعے کو رد کے گا اللہ تعالی اس سے اپناعذاب رد کے گا'اورجوابے رب کے سامنے عذر کرے۔ گا اللہ اس کا عذر قبول فرمائے گا'اورجوابی زبان کولگام دے گا اللہ اس کے عیب چمپائے گا۔

اشدكم من غلب نفسه عنه الغضب واحلمكم من عفاعند القدرة (ابن الى الدنيا-عبر الرحن ابن مجان)

تم میں سخت تروہ ہے جو خصہ کے وقت اپنے نفس پر غالب آئے اور تم میں زیادہ نبدہار وہ ہے جو قدرت کے ماہ جو دمعاف کردے۔

من کظم غیطا ولو شاءان یمضیه امضاه ملاء الله قلبه یوم القیامة رضاء (وفی روای) ملاء الله قلبه امنا وایمانا (۱)

جو مخص ایسے وقت میں خصہ دیائے کہ اگر اسے نکالنا چاہتا تو نکال لیتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا دل رضا سے بحردیں گے (ایک روایت میں ہے) کہ اللہ تعالی اس کا دل امن اور ایمان سے بحردیں کے۔ ماجر ع عبد جرعة اعظم اجر امن جرعة غیط کی طمعها ابتغاء وجماللہ تعالی (بن اجہ۔ ابن میں)

<sup>(</sup>۱) میلی روایت این افی الدنیا میں این مطرعے اور دوسری روایت این حبان اور ابوداؤد میں سمی محانی کے بیٹے ہے جنوں نے اسپے والدے "انبوں نے آنخضرت ملی اللہ طبیہ وسلم ہے روایت کی۔

سمی بندے نے کوئی ایسا محوزت شیں باجس میں زیادہ تواب ہو ضعے کے اس محوزت کی یہ نبست جے اس کے اللہ کی رضامتدی حاصل کرنے کے بیا ہو۔ اللہ کی رضامتدی حاصل کرنے کے بیا ہو۔

ان لجهند بابالاید خلمالا من شقی غیظ مبمعصیة الله تعالی (۱) جنم کانید دروانه به است مرفوه فض وافل مو گجسن الله کی معسبت من اینا خصر نکالا مو

مامن حرعة احب الى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبدوما كظمها عبد الاملا الله قلبه ايمان الى الدنيا-ابن مهان)

اللہ کے نزدیک غفے کے اس محونث سے بیاہ کر کوئی محونث محبوب نہیں جے سمی بندے نے بیا ہو 'اور جب کم کرن عاضہ ملا سرازانہ اس کلوا باندان سر محدیدا میں۔

كوكى بترة فمريتا به الله اس لاول ايمان به بحروجا ب في من كظم غيظ اوهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على روس الخلائق و يخيره من أي الحور شاء (٢)

جو عض اپنا غمیہ نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے ہادجود ٹی جائے اللہ تعالی اسے بر سرِعام بلائنس کے اور اسے افتیار دیں مے کہ وہ جو حور چاہے لیے لیے۔

حضرت عرقرات بین کہ جو مخص اللہ سے ڈر آ ہے وہ ضعہ نمیں کرآ ہواللہ کا فوف رکھتا ہے وہ اپنی مرضیات کا پابئد نمیں ہو آ ،
اگر قیامت نہ ہوتی ہو آج حالات وہ نہ ہوتے جو تم دیکے رہے ہو محضرت افغمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اسے بیٹے! مانگ کرا پی شرم
کا سودا مت کر اپنی رسوائی کے سبب ضعہ مت کر آئی قدر خود جان کہ یہ خود شناسی زندگی میں کام دے گا۔ ایوب کتے ہیں کہ ایک
لیمے کی بردیاری بہت سے فنوں کو دیا دی ہے۔ سفیان ٹوری آباد خرجہ بردی اور فسیل ابن میاض کسی جگہ جمع ہو کر زبد پر تفکو
کررہے تھے ان سب کا اتفاق تھا کہ فصلے کے وقت میں ہے کام این اور پر بطانی کے وقت میر کرنا بھترین اعمال ہیں۔ کی فض نے
حضرت عراسے مرض کیا کہ نہ آپ عدل کرتے ہیں اور نہ کسی کو کھو دیتے ہیں 'یہ بات من کر حضرت عراکوانی فصہ آیا کہ چرب پر
اس کی مطابات نظر آنے گئیں 'ایک مخص نے عرض کیا: امیرا کمنومین آگیا آپ نے یہ آبت طاوت نہیں گئے۔

خُذِالْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُ فِ وَأَعْرِضَ عِنِ الْحَاهِلِيْنَ (ب١٣٠٩) مَنْ الْعَالِمِينَ (ب١٣٠٩)

مرسری یا آؤکو قبول کرکیا ہے اور نیک کام کی تعلیم کردیا ہے اور جا آبوں ہے ایک کتارہ ہوجایا ہے۔
یہ ہفت جالمین میں ہے ہے اسے معاف فرائیں۔ حضرت مرتے فرایا لونے کی کما اور گویا ایک آگ ی تنی جے تو لے اس
آست کے چینٹوں سے فوٹر اکردیا۔ جو ابن کعب کتے ہیں کہ جس فخص کے اندر تین باتیں ہوں اس کا ایمان عمل ہو آئے ایک
یہ جب خوش ہو تو کسی فلا کام پر خوش نہ ہو اور مرے یہ کہ جب فصد ہو لوحن ہے تواوز نہ کرتے تیسرے یہ کہ قدرت کے بادجود
وہ چیز نہ لے جو اس کی اپی نہ ہو ایک عض سلمان کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ جھے کچھ شیعت کیجنٹ فرمایا: فصد مت کیا کر اس لے
مرض کیا کہ جس اس پر قادر نہیں ہوں فرمایا اگر فصد آئے تو اپن زبان اور ہاتھ کو روک لیا کہ۔

# حلم سے فضائل

ملم فمدینے سے ہمی افعال ہے اس لیے کہ فعد پینے کے معن بیں بتلف علم کرا العن فعد دی سے گا ہے فعد اے گا اید

<sup>(</sup>١) يردايت نبان كي آفات كيوان عي كذر يكل عهد (٢) يردايت مايد كاب عي كرد كل عهد

ایک دشوار گذار مرحلہ اور سخت ترین مجاہدہ ہے بین مسلسل عمل ہے ، تنگف علم کرنے کی ضورت ندرہے گی بلکہ وہ آہستہ آہت غصہ نہ کرنے کا عادی ہوجائے گا' اگر خصہ آیا بھی تواہے پینے میں دشواری محسوس نہیں کرے گا' می فطری علم ہے اس علم ک معنیٰ ہیں کہ آدمی کامل العقل ہے' اس بر حتل خالب ہے' اور خضب کی قرت بھی حتل بی کے تابع ہے' اس سے معلوم ہوا کہ غمہ بینا علم کی ابتدائی مرحلہ ہے' اور حقیق و ملمبی علم اس کی انتہاہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

انما العلم بالنعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشريلة وارتنى والرائز وارتنى الوالدرواق

علم سیجنے سے آباہ 'اور علم بتلف علیم بننے سے' جو قصدًا خرکرے اسے خردیا جائے گا'اورجو شرسے یک ایس سیخن از میں م

صدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ عیلم سیکھنا ہے اس طرح حلیم بننے کا طریقہ ،شکلٹ اور زبروستی حلم کرنا' اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرۃ ردایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم (بن السنى في رياضة المتعلمين)

علم حاصل کرد' اور علم کے ساتھ و قار اور جلم بھی طاش کرد' اور اپنے شاگر داور استاذ کے ساتھ نری ہے پیش آؤ' خود سرعالم مت بو کہ تمہارے جہل تمہارے علم پرغالب آجائے۔

اس میں یہ ہٹلایا کیا ہے کہ کیمیراور رعونت سے خصہ پیدا ہو تا ہے اور یکی اوصاف علم اور نری ہے روکتے ہیں ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے ہے۔

َ اللَّهُمَّ اَعَٰنِي بِالْعِلْمِ وَزَيِّتِنِي بِالْحِلْمِ وَالْحِرِمْنِي بِالنَّقُوىٰ وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ ، (١)

اے اللہ! مجھے علم ہے مالدار کر ملم ہے زینت دے ' تقولی سے مزت دے ' اور محت ہے جمال مطاکر۔ حضرت ابو ہریرہ مدایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔ ایت غوا الیر فعہ عند اللہ ' قال او ماہی یا ، سول اللّما قال قصل میں قطعے ک

ابتغوا الرفعة عند الله والواوماهي يا رسول الله قال تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتحلم عمن جهل عليك (مام سيل)

عظمت الله كے پاس علاش كرو 'لوكوں نے عرض كياوه كيا باتن ہيں جن سے الله كے يمان بلند مرجبہ لما ہے ، فرمايا جوتم سے قطع تعلق كرے اس سے بلو 'جو حميس محردم ركھ اسے دو 'اور جو تممارے ساتھ جمالت سے پش آئے تم اس كے ساتھ برديارى سے پش آؤ۔

أيك مديث من فرمايا كماند

حمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر (عيم تذى في اورالاصول في ابن موالله)

<sup>(</sup>۱) مجھے اس روایت کی اصل قسی ملی۔

پانچ ہاتیں انبیاء کی سنت ہیں' حیاء' حکم' بچنچ لکوانا'مسواک کرتا' اور حطراگاتا۔ حعنرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ان الرجل المسلم ليكرك بالحلم درجة الصائم القائم وانه ليكتب جبارا عنيداوما يملك الا اهل بيته (الران اوسا)

مسلّمان آوی علم سے روزہ وار اور عابد شب بیدار کا درجہ پاتا ہے 'اور وہی جابر و طالم بھی لکھا جاتا ہے۔ حالا تکدایے گروالوں کے سواکسی کا مالک نہیں ہوتا۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی ملم کرتا ہے تو اس کا تام عابدوں کی فہرست میں شامل کرلیا جاتا ہے 'اور ضعہ دکھا تا ہے۔ خواہ اپنے گھر والوں پری کیوں نہ دکھا تا ہو۔ تو ظالموں جابدوں میں شار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہربرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ وار ہیں 'میں ان سے ملتا ہوں 'کین وہ مجھ سے نہیں طبع 'میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ جھے تکلیف پنچاتے ہیں 'میں ان کی اشتعال انگیزیوں پر محل سے کام لیتا ہوں وہ جمالت کا شوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

آن كان كما تقول فكاتما تسفهم المل ولا يزال معكمن الله ظهير مادمت على ذلك المل (ملم)

اگر بات ایس بی ہے جیس تم کمہ رہے ہو تو کویا تم ان کے پیٹوں میں (اپنی عطا اور احسان ہے) ایک بحرتے ہو اور جب تک یم اشت کرتے رہو کے تسارے ساتھ ایک معاون فرشتہ موجود رہے گا۔

ایک مسلمان نے بارگاہ اٹی میں یہ دعا کی "اے اللہ! میرے پاس کوئی ایس چیز نہیں ہے جے میں صدقہ کرسکوں ہیں میں اتنا
کرسکا ہوں کہ جس مخص نے جھے تکلیف پہنچائی ہو میں اے معاف کردو اور ہی اس کے حق میں صدقہ بن جائے" اللہ عزوجل
نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروی نازل فرمائی کہ اس دعا کی دجہ ہے میں نے اسے پخش دیا۔ (۱) ایک مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ ہے ہوئی اور صحصصہ میں ایک محتی اس کی کیا فاص بات ہے جس کی دجہ ہے ہم اس جیے نہیں 'فرمایا وہ تھیلی امتوں میں ایک محض گذرا ہے 'میں ایک محتی اس کی کیا خاص بات ہے جس کی دجہ ہے ہم اس جیے نہیں 'فرمایا وہ تھیلی امتوں میں ایک محض گذرا ہے 'میں ایک محتی اس کی کیا خاص بات ہے جس کی دجہ ہے ہم اس جیے نہیں 'فرمایا وہ تھیلی امتوں میں ایک محتی گذرا ہے 'میں اللہ محتی اس آجا ہی آبروان لوگوں پر مدفۃ کرتا ہوں جو جھ پر قلم کریں۔ قرآن کریم میں دارد لفظ ربانسیدن کے محتی المتحرین نے یہ بیان کے جس کہ اس ہے الی علم اور علیم مراد ہیں۔ حضرت حسن قرآن کریم میں دارد لفظ ربانسیدن کے محتی الکہ اگر اس کیا گذرات کریم میں دارد لائے ہیں کہ اس ہے علی مراد ہیں۔ حضرت حسن قرآن کریم میں دار جی کہ اس ہے علی مراد ہیں۔ حظرت حسن قرآن کریم میں دار جی کہ اس ہے میں مراد ہیں کہ اس ایس علیم مراد ہیں کہ مراد ہیں کہ گئر اور خوالے کہ اس کرد ہیں مراد ہیں کہ شکرین نے اور ابنی راہ کہ اس ہے دوام مورد ہیں کہ مراد ہیں کہ کہ اس ہے دوام مورد ہیں مراد ہیں کہ کہ اس ہے دوام مورد ہیں مراد ہیں جن میں از اگر میر کریں اور انہیں معان کرد ہے کا حل ہو کہ اگر گئر کہ کو کہ ک

<sup>(</sup>١) الدهيم في المحابته واليعتى في الثعب من رواى عبد الجيدين الى حيس بن جير عن ابيه عن جده-

اے اللہ! نہ وہ زمانہ جھے پائے اور نہ میں اسے پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اجاع نہ کریں 'اور حلم والے سے حیانہ کریں ان کے دل جمیوں کے دل ہوں 'اور ان کی زباتیں عرب کی زباتیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایانہ

ليليني منكم دوالاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تخلتفوا متخلف قلوبكم واياكم وهينشات الاسواق (ايواؤد) تذي ملم ابن معوري

تم میں سے میرے قریب دہ لوگ رہیں جو حلم اور عمل رکھتے ہیں ' پھروہ جوان کے قریب ہیں ' اختلاف مت کرد ' دِرنہ تمہارے دل فتلف ہوجا کیں گے 'اور بازاروں کے جھٹروں سے خود کو بچاؤ۔

ایک مرتبہ اس سرکار دوعالم صلی الله علیہ و سلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اپنی سواری کے جانور کو کونے سے بائد ھا اپنے دونوں کیڑے اور انسیں نیب بن کیا ہیں ہیں ہوگا مرکار دوعالم صلی الله علیہ و سلم کے سرکار دوعالم صلی الله علیہ و سلم کے سانے ہوا ، پھروہ و جرے د جرے قدم افحاتے ہوئے آپ کی جانب بدھے ، آپ نے ان سے فرمایا: اے ا جا جمارے اندر دو عاد تیں اللہ اور اس کا رسول پند کرتے ہیں انسوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ دوعاد تیں کون سی ہیں؟ فرمایا: طلم عاد تیں اللہ بی جانب بدھے ایسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ می نے تیرے اندر یہ اور و قار عرض کیا: یا کہ بین اللہ می نے تیرے اندر یہ و عاد تیں پیدا فرما کیں جو اللہ اور رسول دوعاد تیں پیدا فرما کیں جو اللہ اور رسول دوعاد تیں پیدا فرما کیں جو اللہ اور رسول دوعاد تیں پیدا فرما کیں جو اللہ اور رسول اللہ علیہ و سلم کو پہند ہیں (بخاری و مسلم) ایک مدے شرع ہیں۔

ان الله يحب الحليم الحي الغنى المتعفف اب العيال التقى ويبغض الفاحش البذى السائل الملحف الغبي (طراف)

الله تعالی علیم عیادار کیا کدامن مالدار اور عیال دار متل کو دوست رکھتا ہے اور بے مودہ تحش کو زیان درا زسائل اور نجی سے نفرت کر آ ہے۔

حصرت عبدالله ابن عباس موايت كرت بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

ثلاث من لم تكن فيه و آحدة منهن فلا تعتدوابشي من عمله تقوى تحجزه عرد معاصى الله عزوجل وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في الناس (طراني ام سمرة)

تین ہاتی الی ہیں کہ اگر کمی میں ان میں ہے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا پچھ اختیار نہ کرو ' تقویٰ جو اسے اللہ کی نافرانی ہے سارے لوگوں اسے اللہ کی نافرانی ہے مدارے مطم جس کے ذریعہ ہے وقوف کو روکے ' اور اخلاق جس کے مسارے لوگوں میں زندگی گذارے۔

رسول اكرم ملى الله عليه وسلم في ارشاد قرما يأن

اذا جمع الله الحلائق يوم القيامة نادمناداين اهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير في نطلقون سراعالى الجنة في تلقاهم الملائكة في قولون لهم ماكان فضلكم سراعا الى الحن فيقولون نحن اهل الفضل في قولون لهم ماكان فضلكم في قولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيئى الينا عفونا واذا جهل علينا حلمنا في قال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العالمين ( يمتى مرين شعب من ابيمن مده)

جب الله تعالی قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ اہل فضل کون بیں ' پچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوں گے۔ المحیس کے اور تیزی سے جنت کی طرف دو ژیں کے انہیں فرشتے ملیس کے اور تیزی سے جنت کی جانب جاتے ہوئ دیکھ رہے ہیں 'وہ کہیں کے مہم اہل فضل ہیں فرشتے ہو چیس کے تمہارا فضل کیا تھا 'وہ جواب دیں کے کہ جب ہم پر ظلم کیا جا تا تھا تو ہم معاف کدیتے تھے 'اور جب ہم سے جاہلانہ پر تاؤکیا جا تا تھا ہم محل سے تھے 'اور جب ہم سے جاہلانہ پر تاؤکیا جا تا تھا ہم محل سے کام لیتے تھے 'ان سے کما جائے گا کہ جنت میں جاؤ' جنت عمل کرنے والوں کا بہترین اجر

حضرت عرفراتے ہیں علم عاصل کو اور علم کے لیے علم اور و قار سیمو و صفرت علی کرم اللہ وجد فراتے ہیں کہ خیریہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس علم اور علم کی کثرت ہو اور لوگوں پر اللہ کی عبادت کا حوالہ دے کر تخرید کو آگر تم کوئی اچھا عمل کو تو اللہ کا شکراوا کرد کہ اس نے نیک عمل کی توقی بخش اگر کوئی گناہ کرد تو اللہ کا مخترت جاہو و حضرت حسن فراتے ہیں کہ علم سیمو اور اور اے علم اور و قارے سواؤ اسم میں بیٹی قرباتے ہیں کہ علم کا ستون علم مخترت جاہو و حضرت او الدروا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عیس نے حکیلے لوگوں کو ایسے پے تک مان پایا جس میں کوئی ہے اور تمام امور کی بنیاد مبر ہے کہ علم سیمو کوئی ہے نہیں ہیں ہیں ہیں کہ علم کا ستون علم کا ناز ہیں ان کے منع نہ لکو تو وہ مقال ہے کہ لیے کا مناز ہیں ان کے منع نہ لکو تو وہ تمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اوگوں نے دریافت کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رقبہ کیا ہوتا کا خوری کوئی ہو نہیں کا معالمہ اس دن کے لیے افعا رکھو جس دن کیا ہوتا کی زیادہ ضرورت ہوگی و مناز کی زیادہ ضرورت ہوگی و خطرت میں کہ حلیم کو پہلا اجربہ بلتا ہے کہ سب لوگ جائل دخمن کے خلاف اس کے معاون و مددگارین جاتے ہیں حضرت معاویہ کا قول ہے کہ آور ہاس وقت تک باشور اور صاحب رائے کملانے کا مستحق نہیں ہم عمول نو وہ معاون و مددگارین جاتے ہیں حضرت معاویہ کو قول ہے کہ آور ہاس وقت تک باشور اور صاحب رائے کملانے کا مستحق نہیں ہم عمول نور ان کا معالمہ اس نہیں ہوتی معاویہ نے جب تک اس کا حکم جس کو اس کی اور پیات علم کی قونت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی معاویہ نے جب تک اس کا خواب دوا داس محتم کی قونت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی معاویہ کے خرج کو الی از شائی کے اس ارشان ہوت کیا گوئی کہ بی کی بھری کے کہ کر کوئی ہے کہ کوئی ہوتی دیا کو اپنے دین کی بھری کے کہ کروا ہوت کی کوئی ہوتی کی بھری کے کہ کروا ہوت کی کوئی ہوتی کوئی ہوتی کوئی ہوتی کی بھری کی بھری کے لیے خرج کروا ہوت کی بھری کے کہ کروا ہوت کی بھری کے کہ کروا ہوت کی بھری کے کہ کروا ہوت کی کروا ہوت کی کروا ہوتی کی بھری کے کہ کروا ہوت کی ہوتی کی بھری کے کروا ہوت کی بھری کے کہ کروا ہوت کی بھری کے کروا ہوت کی کروا ہوت کروا ہوت کی کروا ہوت کی کروا ہوت کروا ہوت کروا ہوت کروا ہوت کروا ہ

ؙۺٵڽے؞ڹڔ؆ؾ؞ ڡٛٳڬؙٲڷڹؚؽڹڮؽػۘۘۘۘۯؠؽؘٮؘڎؙۼۘڬٲۊؙڗ۫ػٲؽۧڎؙۊڸؿٞڂؚڡؿۼؙٷڡۘٵؽڶڡٞؖٵۿٳڷۣۜؖٛؗؗٵڷڹؽڹؘڞڹۯٷٲۉڡؙٵ ؿڶڡٞؖٵۿٲٷڵاۮٷڂڟۣۼڟؚؽؚ؏(پ٣٣ڔ٣ۣٵؿؾ٣٣-٣٥)

میں اور جس فخص میں عداوت تھی وہ ایہا ہوجائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہو تا ہے' اور یہ بات انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل (مزاج) ہیں' اور یہ بات اس کو نصیب ہوتی ہے جو برط صاحبِ نصیب ہے۔

کی تغییرین فرایا ہے کہ اس سے مرادوہ فض ہے جے اس کا ہمائی گالی دے تو وہ یہ کیے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ جھے بخشے اور تو جمعونا ہے تو تخشے ہوئی ہے۔ بخشے اور تو جھے بخشے اور تو جھے بخشے اس کی ایک پندیدہ فضیت کو برا کہا انہوں نے حکم کیا اور جھے بختہ نہ کہا ان کے اس طرز تمل کا جمعے پریہ اثر ہوا کہ میں ایک بدت تک ان کا سامنا نہ کرسکا۔ حضرت معاویہ نے عرابتہ ابن اوس سے دریافت کیا کہ تم اپنی قوم پر سرادری کس طرح کرتے ہو انہوں نے جواب دیا: امیرا کمؤمنیں! میں اپنی قوم کے جالوں سے حکم کرتا ہوں اگر کوئی میرے برابر کام کرے گاوہ میرے برابر ہوگا اور جو جھے سے کم کرے گا میں اس سے بمتر رہوں گا۔ ایک میرے برابر ہوگا اور جو جھے سے کم کرے گا میں اس سے بمتر رہوں گا۔ ایک

مخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو برابھلا کمنا شروع کیا، آپ خاموش رہے جب وہ اپنے دل کی بعزاس نکال چکا آپ نے عکرمہ ے فرمایا: اے عکرمد! اس سے بوچھو کہ اگر اے کمی چیز کی ضورت ہو ہم اے دیں مے 'یہ من کروہ فخص اس قدر شرمندہ ہوا کہ سرنہ اٹھا سکا ایک مخص نے معنرت مرابن مبدالعزیز سے کہا میں کوای دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو ' آپ نے فرمایا تیری کوای متبول نیں ہے ، معنرت علی ابن المحسین سے مروی ہے کہ کسی نے انہیں گالی دی کہ نے اپنی چادراس کی طرف پھینک دی ادراہے سودرہم دسینے کا تھم دیا ، بعض لوگوں نے کما کہ انہوں نے اس طرح پانچے عمدہ خصلتیں جنع فرائیں ، علم ایڈا دور کرنا اس مخص کو الله سے دور كرنے والى بات سے بچانا اس محض كو ندامت اور توب پر اكسانا اور برائى كے بعد اس كى تعريف كرتا۔ ونيا كى ايك الد الدين ورات و المان ہنا ذکت ہے' امام جعفرنے فرمایا ظالم ذلیل ہو تاہے' حلیم ذلیل نہیں ہو تا۔ خلیل ابن فحر کہتے ہیں کہ آگر کوئی محض ایذا تہنچائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے دل میں ایک ایسا امربیدا ہوگا جو اسے برائی سے باز رکھے گا۔ اسن ابن قیس م فراتے ہیں میں طیم نہیں ہوں'البتہ بتطف علیم بنتا ہوں'وہب ابن منبد سے ہیں جو مخفی رقم کرتا ہے اس پر رقم کیا جاتا ہے جو خاموش رہتا ہے سلامتی یا تا ہے ،جو جمالت کرتا ہے وہ غالب ہو تا ہے جو جلدی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے ، جو شرکا حریص ہو تا ہے وہ سلامت نہیں رہتا 'جو ریا گاری ترک نہیں کر آ وہ کالیاں سنتاہ 'جو شرکو پرا نہیں سجمتا وہ ممنا ہوں ملوث ہوجا آہے اور جوسٹر کو نا پند کر باہ وہ محفوظ رہتا ہے 'جو اللہ کے احکام کی اتباع کر باہے وہ مائمون رہتا ہے 'جو اللہ سے ڈریا ہے وہ بے خوف رہتا ہے جو الله كودوست ركمتا ہے اس كى سب عزت كرتے ہيں ، جو اللہ سے ميں ما تكا وہ محتاج ہو آہے جو اس كے عذاب سے نہيں ور آاوہ ذلت اٹھا آئے 'اور جو اس سے مدد مانگناہے وہ فلخ حاصل کر آ ہے۔ ایک فلخص نے مالک ابن دینار سے کما میں نے ساہے کہ آپ نے میرا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہے انہوں نے فرمایا اگر یہ بات بچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جھے اپنی ذات ہے ہمی زیادہ مزیز ہو'اس کے کہ میں نے برائی کرے اپن نیکال حمیس بدیہ کدی ہیں 'ایک عالم کتے ہیں کہ ملم علی ہے ای کہ اللہ تعالی كا نام طلم ب عقبل نسي- ايك مخص في من وانثور سه كماكه من تخبي الى كالي دون كاجو قبرتك تيرب ساته جائے كى ا وانشور نے جواب ریا میرے ساتھ نہیں تیرے ساتھ جائے گی۔ معزت میلی علیہ السلام کچھ یمودیوں کے پاس سے گذرے انہوں نے آپ کو ہرا کما' آپ نے ان کے حق میں کلماتِ خیر کے 'لوگوں نے مرض کیاوہ تو آپ کو ہرا کمہ رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں کلمہ خبر کہتے ہیں؟ فرمایا ہم مخص وہ خرچ کر تاہے جو اس کے پاس ہو تاہے 'معشرت انتمان فرماتے ہیں تین آدمی تین ہاتوں کے وقت بچانے جاتے ہیں بردبار غصے کے وقت ' مبادر جنگ کے موقع پر ' اور بھائی ضرورت پڑنے پر۔ کسی دا نشور کے یہاں اس کا ایک دوست آیا وانشورنے کھانا پیش کیا اس کی بیوی انتہائی بدمزاج اور زبان دراز عورت تھی وہ آئی شوہر کو خوب برا بھلا کہا اور دستر خوان اٹھا کر چلتی نی معمان کو اس حرکت پر شدید خصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر چل دیا میں بان چیچے پیچے میں اور اس کا راستہ روک کر كهاكم تهيس يادب بم ايك روزِ تمهارب دسترخوان بر كهانا كهارب تنے "استے من ايك مرفي الى اور كھانا فراب كر مني كيا بم من ے کوئی خفائہوا تھا اور تارامن ہوکرچلا گیا تھا؟ دوست نے جواب دیا ہاں جھے یا دہے ' دانشور نے کما: ایسای یہ واقعہ ہے ' یہ س کر دوست بنس دیا اور خلل جاتی ری اور سے لگا کسی عاقل و دانا کاب کمنا بالکل مجے ہے علم ہر تکلیف کاعلاج ہے ایک محض نے سمی تنظمند کے پاؤل میں خمو کرنگائی اسے تکلیف ضرور ہوئی الین اس نے نارا منگی کا اظہار نہیں کیا او کوں نے اس کی وجہ پوچھی استے لگامی نے یہ سمجما کویا کسی پھرے موکر کی ہے کمیا پھر بھی خصہ آنارا جاتا ہے، محود الوراق کتے ہیں۔ سالزم نفسي الصفح عن كل مننب وان كثرت منه على الجرائم وماالناس الاواحدمن ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم

فاماالذى فوقى فاعرف قدره واتبع فيمالحق والحق لازم واماالذى دونى فان قال سنتعن اجابته عرض وان لامملائم واماالذى مثلى فان زلاوهفا تفضلت ان الفضل بالحلم حاكم

(میں ہر خطاکار کو معاف کرنا اپنا فرض سجمتا ہوں آگرچہ جمعے پر اس کے جرائم زیا وہ بی کیوں نہ ہوں 'لوگ تین طرح کے ہیں شریف' رذیل' اور برا بر۔ جو جمعے سے اعلیٰ ہے میں اس کی قدر پہچانتا ہوں اور اس کے سلسطے میں حق کی اجاع کرتا ہوں' اور حق پر عمل کرنا ضروری ہے' جو جمعے سے کم ترہے آگر وہ پچھے کہتا ہے تو میں اس کا جواب نہ دے کرا پی عزت بچاتا ہوں آگرچہ ملامت کرنے والے ملامت کیوں نہ کریں' اور جو لوگ میرے برا بر ہیں آگر وہ کوئی لفزش کرتے ہیں تو میں حسن سلوک کرتا ہوں کیوں کہ ملم کا بر تاؤی اصل میں۔

کلام کی وہ مقدار جوانقام و تشفی کے لیے جائز ہے

ظلم کے بدلے میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے' نہ برائی کا بدلہ سے دینا جائز ہے' مٹاڈا کر نمی مخص نے تمہاری غیبت کی ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم بھی غیبت کرکے اس کا بدلہ لواس طرح بجنس کا بجنس سے' گالی کا گائی سے جواب دینا بھی جائز نہیں' تمام معاصی کا نہی تھم ہے' البتہ قصاص اور آوان جائز ہے' لیکن اسی قدر جس کی شریعت نے اجازت دی ہے' اور فقہ کی کتابوں میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے' برائی کا جواب برائی سے دینے کی ممانعت اس مدے میں وارد ہے' وسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

> ان امر ویسر کیم افیک فیلاتعیر دبیم افید (احر-جابراین مسلم) اگر کوئی تجے تیرے کی عیب سے عاد ولائے تو تواس کے کمی عیب سے عارمت ولا۔

(١) ايك مديث عن عهد المتسابان شيطانان يتها تران (١)

دونول کالی دینے والے شیطان بیں کہ ایک دوسرے پر جموت بکتے ہیں۔

ایک مخص نے حضرت ابو برالعدین کو پر ابھالا کہا' آپ خاموش سنتے رہے' جَب دہ چپ ہواتو آپ نے انقام کے طور پر پھو کئے کا ارادہ کیا' آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوانی کاروائی پند نہیں آئی' اور آپ اٹھ کر چل دیئے۔ حضرت ابو بکر نے مرض کیا یا رسول اللہ! جب دہ محض جھے پرا کہ رہا تھا آپ خاموش تے اور جب میں نے پھو کمنا جانا آپ اٹھ کھڑے ہوئے' آپ نے ارشاد فرمایا:۔ لان الملک کان یہ بیب عنک لما تکلمت ذھب الملک و جاء الشیطان فلم اکن لا جلس فی مجلس فی مالشیطان (ابوداؤد۔ ابو ہریوہ)

اس کے کہ فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا،جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ چاا کیا اور شیطان

الہا میں ایک مجلس میں نمیں بیٹے سکیا جس میں شیطان موجود ہو۔ بعض علاء کی رائے ہے ہے کہ جواب میں وہ بات کمنا جائز ہے جس میں جموث شائل نہ ہو صدیث میں احتیاط کے خیال ہے منع کیا گیا ہے' افضل بھی ہے کہ جواب سے احزاز کرے 'کیا پتا جوش انقام میں کوئی غلط بات زبان سے لکل جائے' البتہ اس شرط کے ساتھ جواب دینے والا تشکار نہ ہوگا۔ مثلاً وہ اس طرح کے الفاظ ہوسکتے ہیں' تم کون ہو؟ کیا تم فلال مخض کی اولاد جمیں ہو؟ جیسا کہ حضرت سعظ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے کہا تھا کہ کیا تم بنو بزیل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں کما تھا کہ کیا تم بنو امتے میں سے نہیں ہو؟ احمق کمتا بھی درست ہے' کیوں کہ مطرف کے بعقل ہر مخض اللہ تعالی کے مقابلے میں احمق ہی ہے' یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی مختص زیادہ احمق ہو'اور کوئی کم۔ حضرت عبداللہ ابن ممڑی ایک طویل موایت میں یہ جملہ موجود ہے۔

(١) يەددۇل روايتى بىلى بىلى كۆرىكى بىر-

حتى ترى الناس كلهم حمقى فى ذات الله تعالى (١) يان تك كه تونوكون كوالله تعالى كذات من احق ديكھـــ

اس طرح جائل کمتا بھی درست ہے 'کیوں کہ شایدی کوئی آدمی آبیا ہوجس میں کمی طرح کی جمالت ندپائی جاتی ہو'اور جمالت کا بیہ جوٹ بید جوت کیا کم ہے کہ اس نے ایدائی پائی ہے 'بسر حال جائل کمتا بچ بات سے ایدائی پائی اس طرح بداخلاق' بے شرم' عیب جو' اور عیب بین جیب الفاظ بھی استعال کئے جاسکتے ہیں' بشرطیکہ بدیا تیں اس میں موجود ہوں' اسی طرح بد کمتا بھی صحح ہے کہ آگر تم حیا دار ہوتے تو ہرگزید بات نہ کرتے' یا یہ کمتا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگاہوں میں ذلیل ہو گئے ہو' یا بد کمتا کہ اللہ حمیس رسوا کرے' تم سے میرا انقام لے چنلی' غیبت' محوث اور گائی بالاتفاق حرام ہیں' چتا نچہ موابت ہے کہ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت سعد کے درمیان کمی بات پر جھڑا چل رہا تھا' ایک فض نے حضرت سعد کے درمیان کمی بات پر جھڑا چل رہا تھا' ایک فض نے حضرت سعد کے درمیان کمی بات پر جھڑا چل رہا تھا' ایک فض نے حضرت سعد کے سامنے حضرت خالد کی برائی کو سرے کی برائی کہ کہا تھی ہوا کہ جم ایک دو سرے کی برائی کرنا تو کیا برائی سنتا بھی ٹھیک نہیں ہے۔

اس امرکی ولیل کہ انقام میں اپنی بات کمنا ہو جموف اور حرام نہ ہو جائزے حضرت عائشہ کی بے روایت ہے کہ تمام ازواج مطرات نے حضرت فاطمہ او آپ کی خدمت میں بھیجا ، وہ عاضر ہو کیں ، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جمعے آپ کی ازواج نے یہ درخواست لے کر بھیجا ہے کہ بنت ابی قعافہ (عائشہ ) کو بھی ہمارے برابر سمجمیں ، آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہتے ، آپ نے حضرت فاطمہ ہے ہو چھا: بیٹی کیا تم بھی اے چاہوگی جے میں چاہتا ہوں ؟ انہوں نے مرض کیا: ہی بال! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم عائشہ ہے محبت کو ، وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تم اللہ! آپ نے فرمایا: تم عائشہ ہے محبت کو ، وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تم کہ تو پہلے بھی نہ کیا ، ان کہا ، ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تم کہ وہ بیا اور کو بھی نہ کیا ، ان کہا ، ازواج مطرات نے کہا ہو کہا ، اور کی دعویدار مقدم کی دعویدار اور کئے کھی اور کئے کھی اور کئے کہا ہو کہا

المتسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المظلوم آئس من كالى دين والى دو آدى جو كو بى كس دوان من سهر مرح كرف والى يرب يمال تك كه

مظلوم مدے نہ برجے جائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انقام لینے کا حق حاصل ہے 'بشرطیکہ وہ حدسے تجاوزنہ کرے بسرحال اکابرین سلف نے اتن ہی مقدار میں ایذا ٹوئنچانے کی اجازت دی ہے جتنی اسے پہنچی ہو'لیکن اس میں بھی ترک کرنا افعنل ہے' اس لیے کہ زیادتی کا امکان ہے' اور قدرِ واجب پر اکتفائِرتا نا ممکن نظر آ باہے' ہمارے خیال میں جواب شروع کرنے سے بہتراصل جواب سے خاموش رہنا ہے نمیوں کہ اس سلسلے میں حدود شرع سے واقف ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں : پر فضب کے سلسلے میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں بہت ہے وہ ہیں جو فصہ منبط کرنے ہیں اور نہیں ہوتے لیکن جلدی اپنی اصل حالت پر واپس آجائے ہیں 'بعض لوگ فصہ فلا ہر نہیں کرتے لیکن ول میں ہیشہ ہی کہ در نہیں ہیں۔ فور کیا جائے تو فضب کے اعتبارے لوگوں کی چار فتمیں ہیں 'اول گھاس کی طرح جو جلد ہو کہ در میں مسلکے اور در میں بچھے سوم ترکشوی کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بچھے سوم ترکشوی کی طرح کہ در میں

<sup>(</sup>١) يوروايت كتاب العلم من كذري --

سلکے اور جلد بجہ جائے 'یہ حالت بہت اچھی ہے 'بشر طیکہ خالص بے فیرتی نہ ہو 'چہارم وہ جو جلد بھڑک اٹھیں اور درین بجس 'اس قسم کے لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں 'حدیث شریف میں ہے نہ

المتومن سريع الغضب سريع الرضا (١)

مومن کو جلد خصه آباب اور جلد رامنی موجا آہے۔

بالكل غصدنہ آنا بھى كوئى المجھى بات نہيں ہے' آمام شافع تا كامقولہ ہے كہ جسے غصد دلانے كے باوجود غصہ نہ آئے وہ كدها ہے' اور جو خوشامد كرنے كے باوجود رامنى نہ ہو وہ شيطان ہے' معنرت ابو سعيد الحدری روایت كرتے ہيں كہ رسول اكرم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

الاانبني آدم خلقواعلى طبقات شتى فمنهم بطى الغضب سريع الفي و منهم سريع اغضب بطي الفي و منهم سريع الغضب بطي الفئي الا وان خيرهم البطى الغضب السريع الفي وشرهم السريع الغضب البطى الفي وشرهم السريع الغضب البطى الفي و ٢)

یاد رکھو آدمی مختلف طبقات پر پیدا کئے گئے بعض وہ ہیں جنہیں دیر میں غصہ آیا ہے اور جلد رجوع کر لیتے ہیں' بعض وہ ہیں جنہیں جات کا تدارک دوسری ہیں' بعض وہ ہیں جنہیں جلد غصہ آیا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں' اس طرح ایک ہات کا تدارک دوسری ہے ہوجا تا ہے' بعض وہ ہیں جنہیں جلد غصہ آیا ہے اور دیر میں رجوع کرتے ہیں یاد رکھوان میں بمتروہ ہے جلد غصہ آئے اور جلد رجوع کرلے اور بدتروہ ہے جے دیر میں غصہ آئے اور دیر میں رجوع کرے۔

اور جب بیہ بات ثابت ہوئی کہ غمد انسان کے ول و داغ پر اڑا انداز ہو تا ہے تو بادشاہوں آور تھرانوں کے لیے ضوری ہوا کہ وہ کمی کو غمد میں سزانہ دیں ہمیوں کہ بسا او قات آدمی قدر واجب سے تجاوز کرجا تا ہے 'نیز غمد ا تارنا ہمی ایک طرح کا حظمت ہمیں کو غصہ میں سزانہ دیں ہمیوں کہ بسا او قات آدمی قدر واجب سے تجاوز کرجا تا ہے 'نیز غمد ا تارنا ہمی ایک مرح کا حظمت کہ اس کا غمد اور انتقام دونوں اللہ کے لیے ہوں' نہ کہ اسے نفس کے لیے۔ حضرت عمرے ایک فخص کو دیکھا کہ وہ شراب پی کرنشے میں برمست ہے 'آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا' لیکن اس نے آپ کو گالی دے دی 'آپ نے سزا دینے کا ارادہ کلاؤی کردیا اور واپس چلے آئے' لوگوں نے عرض کیا امیرا لمری مین اس نے آپ کو گالی دی 'اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کردیا ؟ آپ نے فرایا: اس کی گائی سے جمعے غمد آگیا تھا میں نے یہ مناسب نہیں شمجا کہ ضبے کی حالت میں اس پر خگلی کا اظہار کروں' اور نہ یہ اچھا تھا کہ اپنی حیثت وغیرت کے لیے میں کمی مسلمان کو ہاروں' حضرت عمرابین حبدالعزیز نے ایک مختص سے جس نے انہیں خفاء کردیا تھا فرایا اگر تیمری وجہ سے جمعے غمد نہ آتا تو ہیں تھے سزا دیتا۔

كيني كى حقيقت اور نتائج ، عفوو نرمى كى ففيلت

جب آدی کی خصر آباب اوروہ انتقام لینے ہے اپنے بجزی نتائر اسے بینے پر مجبور ہوتا ہے تو بھی غصر اس کے دل میں کینے کی شکل افتیار کرلیتا ہے۔ کینے کے معنیٰ یہ ہیں کہ دل میں ہیشہ کے لیے کسی سے نفرت اور بعض پیدا ہوجائے رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

المؤمن ليس بحقود (٣) مؤمن كينه رورنين بوتا-

کینہ فعمہ کا نتیجہ ہے اور کھنے کے حسب ذیل نتائج و ثمرات ہیں۔

(۱) یه روایت پیلے مجی گذر چکی ہے۔ (۲) یه روایت پیلے مجی گذر چکی ہے۔ (۳) یه روایت کتاب انظم میں گذر چکی ہے۔

پہلا ثمرہ حد اور اس کے معنیٰ ہیں کہ کینے ہے تہارے ول میں یہ فواہش ہو کہ اس کے پاس جو پچہ دولت و فعت ہوہ چھن جائے اگر اے کوئی نعیت حاصل ہوا سے تم تکلیف محسوس کو اور اس پر کوئی معیبت پڑے قوتم فوش ہو میمنا فقین کا فحل ہے ، عنقریب اس کی قدمت بیان کی جائے گی۔ دو سرا ثمرہ یہ ہے کہ دل میں حمد کی نیادتی ہو ایمن اس کی معیبتوں پر ہنو اور نداتی اور تیرا ثمرہ یہ ہے کہ دل میں حمد کی نیادتی ہو ایمن اس کی معیبتوں پر ہنو اور نداتی چو تقاثم و یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں وہ باتیں کہ وجن کا کہنا جائز نہیں شاتا اور تیرا شرویہ ہے کہ تم اس کی ابات اور تدلیل کو۔ پانچواں ثمرہ یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں وہ باتیں کہ وجن کا کہنا جائز نہیں شاتا اور تدلیل کو۔ پانچواں ثمرہ یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں وہ باتیں کہ وجن کا کہنا جائز نہیں شاتا اور تدلیل کو۔ پانچواں ٹمرہ یہ ہے کہ تم اس کا حق اوانہ کو اگر اس کا تم اس کی نقل اتا ہو اور نہ کہ اس کا حق اوانہ کو اگر اس کا تم اس کی نقل اتا ہو اور اس تا تو باتھ کی نوان کی خواں ثمرہ یہ ہو البند دل میں اے کران سمجھو اور برا جائو ، فورہ ہوں ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو تھوں ہو ہوں کہ ہو تھوں ہو تھوں ہو تھوں ہو تھوں ہو تھوں ہو تھوں ہو کہ ہو اور برا جائو ، فورہ ہوں ہو تھوں ہو تھوں

سَيْنُ وَدِنَ كَامِينَ كَهُ وَ مِي مَعْرَتْ مَا تَعَةَ يُرِتَمْتِ لِكَانِي مِّي مُرَكِ مَا لِكِن جب يه آيت نا فل مولى: وَلاَ يَأْتُلَ اوْلُوا الْفَضُلْ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ إِنْ يُتُونُوا اوْلِي الْقُرْمِلِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفْحُوا الْاَتَكِيبُونَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ (پ ماره آيت ٢٢)

اور جولوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں 'وہ اہل قرابت کو' اور مساکین کو' اور اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو دینے ہے ضم نہ کھا بیٹیس اور چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور ورگذر کریں کیا تم یہ بات نہیں چاہیے کہ اللہ تعالی تمہارے قسور معاف کردے ہے فک اللہ خنور رحیم ہے۔

یہ آیت من کر حضرت ابو بڑے کہا: بلاشہ ہم اللہ کی مغفرت ہاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے مسطح کے ساتھ وی سلوکہ اشروع کریا جو پہلے کیا کرتے سے (بخاری دسلم- عائشہ) بمتریہ ہے کہ گینے کی وجہ سے اپنا دویہ تبدیل نہ کرے بلکہ ہوسکے تو لنس کے بجاہدے کے لیے اور شیطان کو فکست دینے کے ارادے سے مزید حسن سلوک کرے یہ عمل صدیقین کا مرتبہ اور مؤمنین کے افضل اعمال میں سے کیند رکھتا ہواس کا حق پورے طور پر کسی کی و زیادتی کے انتقال میں سے بیدر کھتا ہواس کا حق پورے طور پر کسی کی و زیادتی کے بغیرادا کرے یہ عدل ہے کہ جو چزا پناحق نہ بغیرادا کرے یہ عدل ہے کہ جو چزا پناحق نہ بغیرادا کرے یہ عدل ہے کہ دو چزا بناحق نہ بعیرا اس کے اور تیسرا کیو کا دوں کا انتمائی درجہ بودہ طلماً چھین کے یہ دور ہے کہ دور پر دور کا دی کا انتمائی درجہ بودہ طلماً چھین کے اور تیسرا کیو کا دوں کا انتمائی درجہ

ے۔ عفوداحسان کے فضائل·

خُدُ الْعُفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُ فِ وَاغْرِ ضَ عَنِ الْحِاهِلْيِنَ (ب٥٩ ت= ١٩٩) سرسرى برناة كو تعل كرليا يجيئ اورنيك كام كي تعليم كرديا يجيئ اورجا الول سے ايك كناره مؤجايا يجيئ وَأَنْ نَعُفُوْ أَقُرُبُ لِلنَّقُوٰى (پ٢٥١ آيت ٢٣٧) اورتمادامعاف كردينا تقويٰ سے ايادہ تريب ہے۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

ایک مدیث میں ہے۔

التواضع لا يزيد العبد الارفعة فتوضعوا يرفعكم الله والعفو الايزيد العبد الاعزاد العبد الاعزاد العبد الاعزاد فاعفوا يعزكم الله والصدق لا تزيد المال الاكثرة فتصدقوا يرحمكم الله (اصفهاني الترغيب والترهيب ابو منصور ديلمي انس) واضع آدى كوبلدى علاكري علاكري واضع اقتراركو الله حميل بلدى علاكري كاعوب آدى ك

و اس ادن وبلندی مطاری ہے اس ہے اس سے واسی اسیار مواللہ میں بلندی عطا ترب کا معوسے ادی ی عزت بدھتی ہے اس لیے معاف کرویا کرواللہ حمیس عزت دے گام صدقہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اس

کے صدقہ کرواللہ تم پر رحم کرے گا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے حق کی فاطرانقام لیتے ہوئے نہیں و کھا اہل جب کوئی فض اللہ کے عظم کی فلاف ورزی کر آنوسب نے زیادہ فصہ آپ کو آیا کر آتھا 'آکر بھی آپ کو ددباتوں ہیں ہے ایک کا افقیا رویا گیا تو آپ نے دہ بات پند فرمائی جو دونوں میں آسان ہوتی 'بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہو آ (شائل ترذی بمسلم نموہ)۔ حضرت حقبہ فرماتے ہیں کہ ایک دوز میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرہوا 'یہ بات یار حسن ری کہ پہلے میں نے آپ کا ہاتھ کوئا ،

یا عقبة الا اخبر ک بافضل اخلاق اهل الدنیا والآخرة صل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمن ظلمک (ابن ابی الدنیا طبر آنی بیهقی) اے متب اکیا یم تجے الل دنیا و الل آخرت کے افغل تین اظاف نہ تلاؤں ہو تھے ہے اللہ دنیا و الل آخرت کے افغل تین اظاف نہ تلاؤں ہو تھے ہے اس سے مان کر۔

مركارددعالم صلى الله عليه وسلم قرائ بين كد حضرت ميلى عليه السلام في سوال كيات

يارب اى عبادك اعزعليك قال الذي اذا قدرعفا (خرائطي مكارم الاخلاق ابوهرير)

اے اللہ! مجھے کون سابندہ عزیز ترہے اللہ نے فرمایا: وہ محض جوبدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کدے۔ سمی سوال حضرت ابوالدردا می سے کیا گیا' انہوں نے جواب دیا۔ وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو انقام کی طاقت رکھنے کے ہادجود عفو و درگذر سے کام لے تم بھی معاف کردیا کرو اللہ حمیس محبوب رکھے گا۔ ایک فخص سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلطے میں کسی فخص کی شکایت کی' آپ نے اسے بیضنے کا حکم دیا' ارادہ یہ تھاکہ کہ ماعلیہ کو بلوا کر اس کا حق دلوا دیا جائے' اس سے پہلے آپ نے فرمایا:۔

ان المظلومين هم المفلحون يوم القيامة قيامت كروز مظلومين عن المحاسب كروز مظلومين عن المحاسب كروز مظلومين عن المحاسبة المح

وہ مخص یہ سن کرواہی چلا کیا اور اس نے اپنا حق لینے ہے انکار کردیا (ابن ابی الدنیا۔ ابو صالح المنفی مرسلاً)۔ حضرت انس مردایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایات ،

اذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثه اصوات يا معشر االمو حدين ان الله قدعفاعنكم فليعف بعضكم عن بعض (١) جب الله تعالى قيامت كروزتمام علوق كو انمائكا توعرش كي يج سے نداد سيخ والا تين بار اعلان كرے گا'اے فرزندان توحيد اللہ لے حميس معاف كروا ہے تم بمى ايك دو مرے كو معاف كروو

حضرت ابو ہررہ ہواہت کرتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیاتو اولاً طواف کعبہ کیا' دور کعت نماز پڑھی پھر کھیے کے اندر تشریف لائے اور دروا زے کی چو کھٹ پکڑ کر نوگوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو' نوگوں نے عرض کیا ہم آپ کو بھائی بھت یہ جا' حلیم اور رحیم سجھتے ہیں' حاضرین نے یہ بات تمن عرتبہ کی' آپ نے فرمایا میں دو بات کتا ہوں جو حضرت بوسف علیہ السلا ) نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔

\_\_\_\_\_\_\_ كَانَشُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُوهُ وَارْحَمُ الرَّاحِمِيْن كوئي الرَّام نبين تم ير آج الله تميس معاف كرے ووسب مهوانوں سے زیادہ مهوان ہے۔

راوی کتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان سن کراس طرح نکل پڑے جیسے قبروں سے اٹھے ہوں اور اسلام میں داخل ہو گئے (ابن الجوری فی کتاب الوفاع) سہیل ابن عمرہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کلہ کرمہ تشریف لائے آپ نے باب کعبہ پر اپنے ہاتھ رکھ کریہ خطاب فرمایا "واللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ بورا کیا 'اپنے برنے کو فتح دی' اور و شمن کے فتکروں کو تھا فکست دی' اس کے بعد قرایش سے مخاطب ہوکر فرمایا: اے کروہ قریش اسم میں کیا کہ رہے ہیں' اور اچھا گمان رکھتے ہو' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایم اچھا کہہ رہے ہیں' اور اچھا گمان رکھتے ہو' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایم اچھا کہہ رہے ہیں' اور اچھا گمان رکھتے ہو' میں نے فرمایا: میں اس وقت وہ بات کتا ہوں جو حضرت بوسف علیہ السلام نے میں 'آپ ہمارے شریف بھائی اور مہمیان بھینچ ہیں' آپ نے فرمایا: میں اس وقت وہ بات کتا ہوں جو حضرت بوسف علیہ السلام نے نقل کیا گیا ہے کہ جب وض کا اللہ پر اور ہو وہ جت میں داخل ہوجائے' دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ اوہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اور ہے' فرمایا: اللہ کے وہ بھرے جو لوگ کو معاف کروہ ہے ہیں' کہ اللہ بوجائے' دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ اوہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اور ہے' فرمایا: اللہ کے وہ بھرے جو لوگ معاف کروہ ہے ہیں کہ سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کو معاف کروہ ہے ہیں' مکارم الاخلاق) حضرت عبد اللہ این مسعود دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(طبران مکارم الاخلاق) حضرت عبد اللہ این مسعود دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

<sup>(1)</sup> ميدروايت ابوسعيد احدين ابراجيم المترى كالب البسرووا تذكه على اور طبراني في اوسلامي قدرت مخلف الغاظ من لمثل كي-

<sup>(</sup>۲) بدروایت اس طریق سے مجھے نمیں لی۔

لاينبغىلوالى امران يوتى بحدالا اقامه والله عفويحب العفو ثم قرا واليعفوا واليصفحوا (احم عام)

تحمی حائم کے کیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے مد کرنا (کوئی معالمہ) پیش ہواوروہ قائم نہ کرے' پھر آپ نے یہ خلاوت کی "مچاہیتے کہ معانب کریں اور در گذر کریں۔

حعرت جابراین مردالله كتے ہیں كـ رسول أكرم صلى الله عليه وملم في فرايا -

ثلاث من جاء بهن مع ايمان دخل من أى ابواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من ادى دينا خفيا وقرافى دبر كل صلاة "قل هو الله احد" عشر مرات وعفا عن قاتله والله و يكر: اواحداهن يارسول الله قال الواحداهن (المراني الدعاء)

تین باتی ایی بی کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرے جنت بی جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور جس حورسے چاہے گا شادی کرے گا ایک بید کہ پوشیدہ قرض ادا کردے دو سرے بید کہ بر نماز کے بعد دس بار سورہ اظلامی پڑھے "تیمرے بید کہ اسپنے قائل کا فون معاف کردے "معزت ابو مکڑنے عرض کیا خواہ ایک پر عمل کرے "آپ نے فرمایا: خواہ ایک بی پر عمل کرے۔

حضرت ابراہیم تبی فرماتے ہیں کہ جو فض جو پر فلم کرتا ہے ہیں اس پر رحم کرتا ہوں ارحم کرتا طوسے الگ ایک چیز ہے اور اس کا الگ اجر ہے اے احسان کتے ہیں ایسنی مظلوم محض اس لیے خالم سے بدلہ نہ لے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ باری تعالیٰ کی نافرمانی کر کے قیامت کے روز اس کے سزا اور موافقے کا مستق ہوگیا ہے 'اب یہ ہماری شفقت اور رحم و کرم کا مستحق ہے۔ بعض اکابر کا قول بھیکہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کوبدلہ دیتا جا جے ہیں قواس پر کسی فلم کرنے والے کو

تعفو الملوك عن العظيم من الننوب بفضلها ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها الا ليعرف حلمها ويخاف شدة دخلها

(ترجسند بادشاه اسيخ كرم سے بدے قصور معاف كرديت إلى اور معمولى كو تابيوں پر مزادية بي اس كى وجديد نيس كدوه جال و نادان ہیں 'بلکہ اس کی وجدیہ ہے تاکہ لوگوں میں ان کے ملم کی شہرت ہو 'اور ساتھ می ان کے رحب کا فوف بھی عام ہو) مبارک ابن فضالہ کہتے ہیں سوار ابن عبداللہ اہل بعمو کے ایک وفد کے مراہ ابد جعفرے پاس محے 'وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک محص کو پکڑ کرلایا کیا ابو جعفر نے اتنے کی کی مزادی میں نے کما کیا تم میری موجودگی میں آیک مسلمان کو ملل کرارہ ہو اگر اجازت ہو تو میں ایک مدیث سانا جاہتا ہوں جو میں نے صفرت حسن سے میں انہوں نے کہاوہ كونى مديث ب ساؤ من نے كما: معرت حس في جمع سے بيان كياكہ قيامت كردز الله تعالى لوكوں كو ايك ايے ميدان من جمع فرائيں مے جمال وہ فيكارنے والے كى آواز من سكيں مے اور ايك دو مرے كو دكھ سكيں مے "اس موقع پر اعلان كرتے والا بيد اعلان کرے گاکہ جس مخص کا اللہ پر بچے حق مو وہ کمڑا ہو' اس اعلان کے جواب میں صرف وہ لوگ کمڑے ہوں مے جنہوں نے معاف کیا ہوگا' ابو جعفرتے بوچھا کیا واقعی تم نے یہ مدیث حسن سے سی ہے' میں نے کما داللہ میں نے یہ مدیث حسن سے سی ہے۔ یہ بن کر ابو جعفر نے بحریم کو رہا کرنے کا تھم دیا۔ حضرت معادیہ فرماتے ہیں کہ علم کے جواب میں مبرو محل سے کام لو'یمال تک کہ جہیں بدلہ لینے کا موقع مل جائے تو معاف کردو' اور احسان کرو' روایت ہے کہ ایک راہب ہشام ابن حبد الملک کے پاس آیا اشام نے اس سے بوچھا کہ زوائقرنین نی تھے یا نہیں؟اس نے کمانی تونہیں تھے البتدانہیں جار خصکتیں مطاکی تئیں تھیں ' ایک یہ کہ جب انقام پر قدرت ہوتی تو معان کردیت ورسری میا کہ وعدہ بوراکرتے ، تیسری یہ کہ جب بولنے تی بولنے ، چوشی میا کہ آج كاكام كل يرند چمور في ايك بزرگ كت بين حليم وه نيس بيد جو علم برداشت كرے اور جب موقع في بدلد لے لے علك حلیم وہ بے جو علم برداشت کرے اور موقع ملنے پر معاف کردے اواد کتے ہیں کہ قابویانے سے کبند اور حید فتم ہوجا آ ہے اہشام ابن مبداللك كياس ايك آدى كرفاركر كالإكماء اس كى كوئى شكايت النيس لى تنى اس نے اپنى مغالى ميں بحد كما أبشام نے اس سے کما ایک تو جرم کیا دو سرے زبان چا رہا ہے اس نے عرض کیا: امیرا کموشنین! الله تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرایا

كُوْمَ تَأْتِينَ كُلِّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ نُفْسِهَا (بُسارا الله آيت الله) جس دوز بر مض ابن طرف داري من الفتاد كرے كا-

مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم رات کے وقت تھم ابن ابوب کے کھر آسٹے 'وہ ان دنوں بھرو کے امیر تھے 'معرت حس' جو خالف ے نظر آرہے تھے۔ ہارے ہمراہ تھ ہم سب امیرے پاس پہنچ ، معرت جسن نے معرت بوسف علیہ السلام کے بھا تیوں کا تعد چمیزدیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو فرد خت کردیا تھا اور اندھے کئویں میں ڈال دیا تھا ان کی اس حرکت سے حضرت بیتھوب کو بس قدر تکلیف پیچی ، محر مورثوں کی ان سازشوں کا مال بیان کیا جو انہوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کے خلاف کیس تحمیل ، سال تک کہ انہوں نے قیدو ہند کی صعوبتیں براشت کیں اللہ نے اپنا فضل فرایا اور و فینوں کی دعمیٰ کے باوجود انہیں دولت ا عزت اور حکومت ملی زمین کے فرانوں کی تنجیاں ان کے قبضے میں آئیں۔ محران کے دل میں انتقام کا خیال محک نہ آیا 'جب ان کے بعالِي جو وسمن عصد ان كے پاس ائے تو انبول نے مجلی تمام كو آبيول اور خطائي معاف كرديد اور فرمايا إلا مَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوكُمُ النحديد واقع بيان كرف سے حن كامقعودية قاكد جس طرح حقرت يوسف في اپ بعا يُون كومعاف كرديا تم بھی اپنے ساتھیوں کو معاف کدیا کد ، تھم این ابوب نے تصدین کر کما میں بھی تھی کہتا ہوں لاکٹیٹر یہ بھکی کے کہ الکیٹو کماور اگر میرے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ پچھ ہو تا تو حمیس اس میں چمپالیتا۔ ابن المقفع نے اپنے تمنی دوست کو ایک سفار شی خط لکھا کہ فلاں عض اپنی خطاء پر نادم تسارے وامن عنو کا طلب گارہے 'اور تساری چیٹم عنایت کا معظرے 'یا درہے بتنا جرم تھین ہو آ ہے اتنائی منو مظیم ہو آء مردالملک این موان کے پاس این الا شعث کے قیدی لائے مجے تواس نے رجاء ابن حیوۃ سے بوچھا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کما: اللہ نے حمیس تمهاری پیند کے مطابق کامیابی دی ہے اب تم اس کی پیند کے مطابق عنو و در گذر کا معالمہ کو ایر سن کر موان نے تدیوں کو رہا کروا۔ زیاد نے ایک خارجی کو گرفتار کیا 'اتفاقاً وہ چھوٹ کر فرار ہو گیا' زیاد نے اس کے بمائی کو پکزالیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بھائی کو ما ضرکرے اس نے لاعلی ظاہری اور کینے نگا اگر میں آپ کو امیرا لمنومنین كا علم دكھا دوں توكيا آپ مجمعے رہا كرديں مے 'زيادتے كما: يقينيا 'دكھاؤ 'كمال ہے وہ تحم اس نے كما ميں عزيز تحم كا تحم نامه پيش كرتا موں اس پر دو کو ابوں ابراہیم و موئ ملیما السلام کی تعدیق ہے اس میں لکھا ہوا تعانہ

ٱمُلَمُ يُنَبِّأُ بِمَا فِي صُّحُفِ مُوْسِّى وَإِبْرَابِيمَ الَّذِي وَقَلَى الْآنَزِرُ وَارِرَةَ وَزُرَ اُخُرى پ ٢٤/١٤ استاله ٢٤/١٤

کیااس کواس مضمون کی خبرنسیں پنجی جو موسلی کے معینوں میں ہے و نیزا پراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بھا آوری کی کہ کوئی مخص کمی کا کتاوا ہے اوپر نہیں لے سکتا۔

زیا دیے خدام سے کمااسے جانے دو 'اس کے پاس رہائی کی معقول وجہ موجود ہے کما جاتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے ''جو مخض ظلم کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ کویا شیطان کو فکست دیتا ہے۔''

نری کے فضائل:

تری ایک عمده مفت باس کے مقابلے میں تیزی اور ور شی ب اور یہ دونوں وصف ضے اور یہ مزای کے باعث ظہور میں آتے ہیں ،جب کہ نری حسن علق اور سلامت مزائی کے نتیج میں پر اہوتی ہے ، کمی تیزی فضب ہے پر اہوتی ہے ، اور کمی حرم کی شانت اور اس کے غلبے کی وجہ پر اہوتی ہے ، شانت و حس کے وقت آدی سوچے کی ملاحیت ہے محروم ہوجا ہے ، اور مستقل مزائی باتی نہیں رہتی 'لیکن نری بسر حال حسن خلق کا محمود میں فلق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فضب اور شوت کی توقوں کو معتمل رکھا جائے ہیں وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرایا :۔ شہوت کی توقوں کو معتمل رکھا جائے ہیں وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرایا !۔ یا عائشہ اندہ من اعطی حظہ مزالر فق فقد حرم حظہ من خیبر الدنیا والآخر آ (احمد ، عقیلی کتاب الضعفاء عبدالر حمل ابن ابی بکر الملیکی )

اے عائشہ اجو مخص نری سے بسرہ در ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے بسرہ در ہوا۔ اور جو مخص نری سے محروم ہوا۔ محروم ہوا 'وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم ہوا۔

اذااحب اللهاهل يستادخل عليهمالرفق (احمد بيهقى عائشتة) جب الله تعالى كى كرك كينول عرب ركمتاب وان من زى يداكرنا ب

ان الله ليعطى على الرفق مالا يعطى على الخرق وإذا إحب الله عبدا اعطاه الرفق مامن اهل بيت يحرمون الرفق الاحرموامحب الله تعالى (طبراني

الله تعالى زى براتا ويتاہے كہ جمالت براتا دس ويتا اور جب الله كى بندے كو محبوب ركھتاہے والے نرى عطافرا آئے اور جس كمركے لوگ نرى سے محروم ہوتے ہيں وہ الله تعالى كى محبت سے بھى محروم ہوتے ہيں۔ ان الله و فيقى يحب الرفق و يعطى عليه مالا يعطى على العنف (مسلمہ

الله مهمان ہے؛ زی کوپند کر آہے اور زی پراتا دیتا ہے متنا بختی پر نہیں دیتا۔

يا عائشة ارفقى فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق احمدعائشة )

اے عاکشہ! نری افتیار کرواس لیے کہ جب اللہ تعالی کسی کمرانے کی عزت جاہتاہے اسے نری کاراستہ د کھلا بتا ہے۔

من يحرم الرفق يحرم الخيركله (مسلم جرير)

و زی سے محروم داوہ ہر خرے محروم دا۔

ایماوالی ولی فرفق ولارفق الله تعالی به یوم القیمة (مسلم عائشة) حوفض ما کم بنا اور است رعایا کے ساتھ زی برتی الله تعالی تیامت کے دن اس کے ساتھ زی کامعالمہ فرائس کے۔

تدرون من يحرم على الناريوم القيمة كلهين سهل قريب (ترمذي- ابن مسعولا)

تم جانے ہو قیامت کے دن آگ کس پر حرام ہوگ۔ جودد سروں پر بارنہ ہو زم خوبو۔ زم مزاج اور لوگوں سے میل جول رکھنے والا ہو۔

الرفق يمن والخرق شئو (طبراتي أوسط - ابن مسعود)

نرى بركت باوردرشق نوست ب

التانىمن الله والعجلة من الشيطان (ابويعلى-انس-ترمذى-سهيل ابن سعد) تاخرالله كالمرف عب اورجلا إنى شيطان كالمرف عب

ردایت ب کد ایک مخص الخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضرہوا اور اس نے عرض کیایا رسول الله الله نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ میں برکت وی ہے (یعنی سب لوگ آپ سے فیض حاصل کررہے ہیں) کوئی برکت میرے لیے تخصوص فرائے آپ نے دویا تین مرتبہ الحمد لله کما پحراس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے تین مرتبہ دریافت فرمایا اکیا تو ی هیمت کا

طالب ب؟اس فرض كياجي بان ارسول الله! فرايات

اذااردت امرا فقد برعاقبته فان كان رشد افامضه وان كان سوى ذلك فانته (ابن المبارك في الرهدوالرقائق-ابوجعفر) جب تم كوكي كام كرح كا اراده كولواس كا المجام پهلے سوچ لواكر المجام بخريولوا سے كركزرداور اس كے طاده بولورك جاؤ۔

حضرت عائشہ موایت کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شوخ اونٹ پر سنر کر رہی تنتی اور اے دائیں یائیں مجراری تنتی آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا :۔

ياً عائشة عليك بالرفق فانه لايدخل في شئى الازانه ولا ينزع من شئى الاشانه (مسلم شريف)

اے عاکشہ! زی افتیار کرواس کے کہ بہالی صفت ہے کہ جس چرجس برواسے زینت وے اور جس جس انہ میں انہوں اس میں دار کرے۔ نہ ہواسے میب دار کرے۔

حعرت عمرت المعاب واطلاح مولى كدان كى رعايا كري لوك اسيد حكام سے اللان بين آپ نے اشين (حكام ورعايا) دونوں كوطلب فرايا 'اور حدوثا يك بعد ان ب فرايا اعدادكو!اع رعايا! تم ير مارك محد حوق ين اوروه يه بين كه فاتانه من ماري خرخوائ کو عمل خرر ہاری مدکرو اے ماکو ارمایا کے تم رکھ حقق میں سے بات اچی طرح جان اوک اللہ کے زدیک امام کے ملم اور نری سے زیادہ کوئی چیز محبوب و مزیز قسیں ہے۔ اور اہام کے جمل اور اس کی در شتی اور سخت کیری سے زیادہ کوئی چیزاللہ کو تا پندیدہ اور . ی نہیں ہے ' یہ بات میں اور کھوکہ جو تھی اسپیٹا حموں کے آرام وراحت کا خیال رکھتا ہے ' وہ اسپیٹا آگا کی طرف ے راحت و آرام یا تاہے وہب این منبہ کتے ہیں زی ملم کا اٹن ہے ایک روایت میں جو مرفرع اور موقوف دونوں طرح نقل کی من ب ارشاد ہے کہ علم عومن کا دوست علم اس کاوزیر ، منتل اس کی مدنما ، عمل اس کامحرال ، رفق اس کاباب اور نری اس کا بھائی اور مبراس کی فوج کا امیرہے۔ (۱) ایک بزرگ کتے ہیں اکتنا حمدہ ہے وہ ایمان جے نری سے سنوار آگیا ہو، علم اور علم میں جس تدر ربط اور مناسبت ہے وہ کس نمیں بائی جاتی محضرت عمد ابن العاص نے اپنے صاجزادے مبداللہ سے وریافت کیا: رفق کیا چزہ؟ انہوں نے جواب دوا: رفق بدہ کہ آگر آدی ماکم ہو اواسے ماتحت عالموں کے ساتھ زم ردید اعتبار کرے انہوں نے پوچھا: در شق کیا چزہے؟ امام سے یا ایسے لوگوں سے وقعنی رکھنا جو حمیس اقتصان پنچانے پر قدرت رکھتے ہوں۔ حضرت سغیان تورئ نے اپنے رفتاء سے پوچھا جانے مورفل کیا جزے؟ انہوں نے مرض کیا: ابد جرا آپ ی بتلا کمی افرایا: ہرا مرکواس کے موقع محل میں رکھنے کا نام رفق ہے ' ضورت ہو تو سختی برتے ' موقع ہو تو نرمی افتیار کرے ' تکوار کا موقع ہو تکوار اٹھائے 'کوڑے کی ضورت ہو کو الاستعال كرے اس سے معلوم ہواكم مزاج من زى اور سخى كو اميزش مونى جا بيع ند صرف سخى مفيد ب اور ند مرف زى كانى ب- بنديده بات احدال ب نرى اور منى كا درميانه درجه - جيساكه تمام اختلاق مي احدال ي كو ترجيح دى منى ہے۔ نیکن کیونک طیاکن منعن اور ملات کی طرف نیادہ اکل ہیں اس لیے اوگوں کو نری اور سوات کی طرف را فب کرے کی زیادہ منورت - اس طمع به مکن ب که ده مدامندال پر اجائیس کی دجه ب که شریعت نے زی کی بدی تریف کی ب این کی زاده تعریف نسیل کی مالا تکہ مختی اپنی جکہ اچھی چیزے میساکہ زی اپنی جگہ ایک عمدہ دمف ہے لیکن حس جگہ مختی ضوری ہوتی ہے دہاں جن خواہش نفسانی میں للا آ ہے۔ اور یہ بات مجور اور شد کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے تقریبا اس طرح کا قول حضرت عمرابن

<sup>( )</sup> بھے یہ روابعہ ایر الشخ کے کاب افواب وقعائل الا ممال میں مطرعہ الس سے اور قعافی نے سعد اشاب میں مطرت ایرالدرواء اور مطرت الد مرره سے نقل کی ہے۔

عبدالعزیز سے معقول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمروابن العاص نے حضرت معاویہ کو ایک کط لکھا جس میں کی کام کی آخیر بر المامت کی محضرت معاویہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ امور خیر میں بال اور خورہ فکر سے کام لینا رشد کی علامت ہے اور رشیدوی ہو بہ جو جائے ہائی ہے بہ کنار ہو تار اور سجیدگی سے محورم ہو ، مستقل مزاج کام ابی ہے ہم کنار ہو تا ہے بہ و تار اور سجیدگی سے محورم ہو ، مستقل مزاج کام ابی ہے ہم کنار ہو تا ہے بو تا ہے بو تا ہو ہون افساری کتے ہیں 'بعض لوگ سخت الفاظ بول جاتے ہیں 'حال کا ان ی نفع نہیں افعا تا وہ بلندی بحک نہیں بنچ پا تا حضرت ابو عون افساری کتے ہیں 'بعض لوگ سخت الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس خورت ابو عون افساری کتے ہیں 'بعض لوگ سخت الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو قدمت گزار اسے خدمت گزار اور کو کر رکھنے چاہیں جن کی اشد ضرورت ہو اس لیے کہ ہرانسان کے پیچے ایک شیطان لگا رہتا ہے (زیادہ شیطان جو کر ہے ہے ۔ دن فارت ہیں جو ایک شیطان گا رہت ہو ان کے معزت حسن فارت ہیں مؤمن کہ دار ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو

حسد کی زمت اس کی حقیقت اسپاب علاج اور ضرورت علاج

حسد کی فدمت کابیان : حدیمی کینے کا بتیجد اور آس کی قبیل کا ایک ہذہہ ہے کا کہ کمنا چاہیے کہ حد کینے کی شاخ ہے اور کینہ فضب کی فرع ہے ، پھر صدے اتنی شاغیں پھوئی ہیں کہ مور شار میں نسیں اسکیں ،حد کی قرمت میں بھی خاص طور پر بہت می دوایات وارد ہیں ، چنانچہ ارشاد نہوی ہے۔ پر بہت می دوایات وارد ہیں ، چنانچہ ارشاد نہوی ہے۔

الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب (ابوداؤد- ابوهريؤ- ابن ماحد انسر)

حدثیکوں کواس طرح کمالتی ہے جس طرح اک کلزی کو کمالیتی ہے۔

ایک صدیث میں حدد اور اس کی فتائج واسباب سے منع فرمایا میا ارشاد ہے۔

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تبا غضوا ولا تدابروا وكونواعباد الله اخواتا (بخارى ومسلم)

آپس میں حسد نہ کو' نہ ایک دو سرے سے ملتا چھوڑو' نہ ہاہم بخش رکھو' نہ ایک دو سرے سے منع پھیرو' اور اللہ کے بندے بھائی ہوجاؤ۔

حضرت الس دوابت كرتے إلى كه ايك دوزېم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضرتے "آپ نے فرهايا: ابحى اس داستے بے تسمارے سامنے ايك جنتى آئے گا "استے بين ايك افسارى سحاتى فمودار ہوئ "ان كے بائيں ہاتھ بين جوتے ہے "
اور دا از مى كے بالوں بين سے دضو كا پائى فيك رہا تھا "انہوں نے ہم لوگوں كوسلام كيا "ودسرے دوزېمى آپ نے اسى طرح فرهايا "اور كى سحائى سامنے آئے۔ تيسرے دان بي كا واقعہ ہوا۔ جب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم تشریف لے سمح تو حضرت عبدالله بن عمو بن العاص نے ان انسانى سحائى كا يوسی كيا اور ان سے كما كہ ميرے اور ميرے دالد كے درميان كي واقعی ہوگيا اور ميں نے تسم كمائى ہے كہ بين مين موائى گا۔ آپ اجازت دين تو بين به تين دا تين آپ كے پاس كرار لول "انہوں نے كمائى كى بات نہيں رادى كرتے ہيں حضرت عبدالله ابن عمو ابن العاص نے تين را تين ان كے گو گذاريں "انہوں نے ديكھا كہ

وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے لیے نہیں افتے تھے "البتہ جب کردے بدلتے اولا کا نام لیتے "اور مجم کی نماز تک بستری پر لیے رہنے " تاہم اس عرصے بین ہیں نے ان کی زبان سے خیر کے علاو کچھے نہیں سنا " جب تمین دن گزر گئے "اور چھے ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا لیقین ہوگیا تو بیں نے ان سے کما! اللہ کے بڑے! بیرے اور والد کے در میان نہ نارا فسکی تھی اور نہ چھوٹ چھٹاؤ تھا " میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تممارے متعلق ایسا کتے ہوئے سنا تھا اس لیے یہ خواہش ہوئی کہ تممارے وہ اعمال تو وکھوں جن کی بنا پر حمیس دنیا ہی ہی جنتی ہوئے کی بشارت دی گئی ہے " ان تین ولوں بین ہیں سے تو حمیس بچھ ذیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا" پر تم اس درج تک کس طرح پہنچ انہوں نے جواب دیا! میرے اعمال تو بس بی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں " جب ہوں کہ مسلمان کے لیے کدورت محسوس نہیں کرتا " میں جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر جھے بلایا اور کئے گئے کہ میں اسپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کدورت محسوس نہیں کرتا اور یہ حساس کی جان ہوں کہ اللہ نے اس کے حدد کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کے حدد کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کے حدد کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کی جو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کما کہ تہماری ان ہی خوروں نے حمیس اس درج تک پہنچایا ہے "اور یہ باتھی ہمارے دائرہ طافت سے با ہرجی (احم)

ايك مديث من بهشد

ثلاث لا پنجو منهن احدالظن والطير الوالحسد وساحد تكم بالمخرج من ذلك اذا ظنت فلا تبعق واذا تطير تفامض واذا حسدت فلا تبغ (ابن ابي المنيا - ابو هرير ال

تین ہاتیں آئی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے تھن 'ید فائی اور حسد۔ میں جہیں ان سے نجات کا طرفقہ بتلا آ ہوں' جب کوئی ممان دل میں آئے تو اسے مجھے نہ سمجھو' جب بد فالی ہو تواسیخ کام میں گے رہو' اور جب حسد پیدا ہو تو خواہش نہ کرو۔

ايك روايت من بدالفاظ بين

تُلاثُلاينجُوامنهناحد وقلمن ينجو (ابن ابى الننيا-عبد الرحلن ابن معاوى مرسلاً)

تین ہاتیں اُسی ہیں جن ہے کوئی خالی نہیں ہو تا اور بہت کم لوگ اسسے خالی ہوتے ہیں۔ اس مدیث میں نجات کا امکان ثابت کیا کیا ہے ، لینی پیر ہوسکتا ہے کہ پچو لوگ ان تمین ہاتوں سے خالی ہوں 'لیکن ایسے لوگوں کی

تعداد بهت كم موكى-ايك مديث ين فرايانه

دباليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء والبغض هي الحالقة لا اقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذي نفس محملي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا اتبكم بما يثبت ذلك لكم افشاءالسلام بينكم (ترمني مولى الزبير عن الزبير) أفشاءالسلام بينكم (ترمني مولى الزبير عن الزبير) تم من تم يه يملكي امول كي بارئ مرايت كرئي ب صداور بغض اور بغض مولاك والى يزب مير مطلب يه تمين كدوه بال مولاك والى به بلكدين كومولاك والى باس دات كالم جمل علي مع من عمل الاكم يمال تك كدا يان له الأادر المان تعين لاؤك يمال تك كدا يان على الميان منه واوروه يه مه كه الهي من عمل مولات والحد المان عن الميان منه المي المين مولات والميان عنه المين عنه المين المين عنه المين المين المين المين المين عنه المين المين

ایک مرتبه ارشاد فرمایا 🗀

كادالفقر ان يكون كفرا وكادالحسد يغلب القدر ﴿ (ابومسلم الكبشي) ُ بیہقی۔انس ) تریب ہے کہ فقر کنر موجائے اور صد نقدی پر غالب آجائے۔

اس مليط ي محد روايات يه بين

انه سيصيب أمتى داءالامم قالواوما داءالامم قال الاشر والبطر والتكاثر والتنا فسفى الدنيا والتباعدوالتحاسد -حتى يكون البغيج ثم الهرج ابنابى الننيا طبراني ابوهريرة)

میری است کو منقریب قوموں کی بیاری لگ جائے کی محاب نے مرض کیا: قوموں کی بیاری کیا ہے؟ فرمایا اِ تکبر ا ترانا 'ال کی کثرت کا اظهار 'ونیاوی اسباب میں مقابلہ آرائی ایک دوسرے سے بعد 'باہم صد کرنا یمال تک

که سر تحقی ہوگی پھر فتنہ تھیلیے گا۔

لا تَظْهِر ٱلشِّمانَّه لاحيك فيعانيه الله ديبتليك (ترمذي- واثلة ابن الاسقم) ا ہے ہمانی مصببت پر خوش مت ہواللہ تعالی اسے نجات دے دے گا اور تھے جلا کدے گا۔

اخوف ما اخاف على امتى ان يكثرفيهم المال فيتحاسدون ويقتتلون (ابن إبى الننيآ - ابوعآمر الاشعراني)

مجے اپنی است پر زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ ان بن ال زیادہ موجائے اور اپس میں صد کرے کشت و

استعينواعلى قضاء الحوائج بالكتمان فانكل ذى نعمته محسود (ابن ابى الدنيا-طبراني)

التى ضرورتين يورى كرتے كے ليے تغيد مدو جامو كو تك بر نعت والے ير صد كيا جا آ ہے۔ انلنعم الله اعداء فقيل ومنهم فقال الذين يحسدون الناس على مااتاهم الله من فضله (طبراني أوسط-ابن عباس)

الله كى تعتول كے ديشن بيس مرض كياكيا وہ كون لوگ بيس فرمايا وہ لوگ جو لوگوں سے ان تعتول كى وجہ سے ملتے ہیں جو اللہ نے اسی اسے فعنل دکرم سے مطاک ہیں۔

ستة يدخلون النارقبل الحساب بسنة قيل يارسول اللمامن همة قال الامراء بالجورا والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والنجار بالخيانة واهل الرستاق بالحهالة والعلما وبالحسد (ايرمنمورويلي-اين من)

جمد آدی حساب و کتاب ہے ایک سال پہلے ووزخ میں جائیں گے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں ' فرایا: امراء قلم کی وجد سے عرب مصبیت کی وجد سے 'وبقان کیٹرکی وجد سے آج خیانت کی وجد سے ' روستا کی جمالت کی وجہ سے علماء حسد کی وجہ ہے۔

روایت ہے کہ حضرت موٹی طید السلام جب ہاری تعالی سے باتیں کرنے کے لیے فور پر محکے تو ایک آدمی کو حرش کے سامیہ میں دیکھا ای کواس معض کے رہے پر روک ایا اور جناب باری میں عرض کیا کہ جھے اس کانام ہلاہے ارشاد مواک نام کیا ہلائیں ہم حمیس اس کے اعمال ہتلاتے ہیں' وہ کسی ہے حسد نہیں کرتا تھا'اپنے والدین کی نافرانی نہیں کرتا تھا'اور چھل خوری نہیں کرتا تھا حضرت ذکریا علیم السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ماسد میری نعمت کا دعمن ہے میرے فیصلہ پر ناراض ہے میری تقسیم سے ناخوش ہے۔

ایک بزرگ فرائے ہیں ' پہلا گناہ حد کا گناہ تھا کہ ابلیں کو حضرت آدم علیہ السلام کے شرف ادر رہے ہے حسد ہوا اور اس یہ جدہ کرنے ہے انکار کردیا۔ اس معنیت پر اسے جذبہ حسد ہی نے اکسایا ' روایت ہے کہ مون ابن عبداللہ فضل بن مسلب کے پاس آئے' وہ اس وقت واسلا کے مائم تھے' مون نے ان سے کما کہ میں حمیس ایک قصیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیا؟ فرمایا: کبر سے بچنا' اس لیے کہ یہ پہلا گناہ ہے جس کا باری تعالی کی معصیت میں ارتکاب کیا گیا' اس کے بعد آپ نے یہ آیت علامت فرمائی شہ

ل واِذْقُلْنَالِلْمَلَائِكَ قِاسْمُ لُوْلَا ذُمَ فَسَجَدُوْ ( الْآلِيْلِيْسَ (بارس آيت ٣٣) اور جس دقت عم دا بم نے فرهنوں كواور (جنوں كو بھى) كہ مجدہ من كرجاؤ آدم كے ليے سوسب مجدے من كريزے سوائے الجيس كے۔

دوسرے سے کہ حرص سے بچنا میں تک کی وجہ سے مطرت آدم طبیہ السلام کو جند سے لکلنا ہوا 'اللہ تعالی نے انسیں آسانوں اور زخن سے کی ہوئے۔ آسانوں اور زخن سے نیادہ وسیح و کشادہ جنت میں محکانہ دیا تھا 'اور صرف ایک ورضت کے طلاقہ ہرچز کھانے کی اجازت دی خنی ' کیکن انہوں نے اس جم منوعہ کا کھل کھایا 'اس کی سزایہ کی کہ جنت سے لگانے مجے اور دنیا میں بھیج دسیے مجے 'یماں انہوں نے یہ دد آئیتں بڑھیں۔۔

الفَيطُوُ امِنْهَا جَمِيْعًا بِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَنْقُا يَعُ جاوَاسِ بِهْت سِ سِ كِ سِ لَمْ مِنْ يَعْنِ لِعِنْ كِ وَمِنْ إِينِ ــ

تيرے يدكد صدت دور رہنا ميول كد صدى كي بنائر ابن أوم (قائيل) في آت بهائى إئيل كو كل كروا تها ، جيساكد قران

﴾ ۗ واتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَاابِنَيَ آدَمَبِالُحَقِّ إِذُقَرَّ بَاقُرُ بَانَا فَتُقَبِّلُ مِنْ اَحْدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاَحْرِقَالَ لَاَقْتُلَنَّكُ (بِالْرَهِ آیت ۲۷)

ادر آپ ان اہل تماب کو آدم کے دو بیٹوں کا تصد مج طور پر پڑھ کرسناہیے جب کہ وونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان جس سے ایک کی تو تیول ہوگئی اور دو سرے کی تیول نہ ہوئی وہ دو سرا کہنے نگا کہ جس تجے ضرور قبل کردوں گا۔

نیز جب سحابہ کرام کا تذکرہ ہو خاموشی افتبار کرنا 'نقام اور ستاروں کی چال کا تذکرہ ہوتو چپ رہنا بکر این عبداللہ ہیں ہے ایک فضی بادشاہ کے پاس جا تا اور اس کے سامنے کوئے ہوکریہ جملہ کماکر ٹاکہ فسن کے ساتھ اس کے احسان کے جواب ہیں اچ یا سلوک کرو 'بدی کرنے والے کے بہاں اس کے سرجے سلوک کرو 'بدی کرنے والے کے بہاں اس کے سرجے اور مخرات پر دفک آیا 'اور اس نے بادشاہ سے بادشاہ نے اس سے پوچھا اس کی تصدیق کی کیا صورت ہے 'چال خور نے کما نفرت کرتا ہے 'اور ہوں کہتا ہے کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا اس کی تصدیق کی کیا صورت ہے 'چال خور نے کما نفرت کرتا ہے 'اور ہوں کہتا ہے کہ بادشاہ کے دور دور ہور ہوں گئا ہے کہ بادشاہ کہ دور اس سے بادشاہ نے کما توا سے دور دربار میں آپ کے سامنے کوئرے ہو کر ہے جملہ کہتا ہے اپنی ناک پر باتھ رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے سامنے کوئرے ایک طرف ہو گئا ہوں کہ اور اس دور دربار میں آپ کے سامنے کوئرے ہو کہ ہو ایسا کی جاتھ ہو کہ اور اس معمول دربار میں بہنچا بادشاہ نے اس خور کو ایسا کھانا کھلایا جس میں اس زیادہ تھا 'حسب معمول دربار میں بہنچا بادشاہ نے اس خور کو کو ایسا کھانا کھلایا جس میں اس زیادہ تھا 'حسب معمول دربار میں بہنچا بادشاہ نے اس خور کو کا باس کی حرکت سے خور باتھ درکھ لیا 'اس کے اس خیال سے کہ کس بادشاہ سلامت میرے منے کی بونہ سو کھ لیس 'اسین منے برباتھ درکھ لیا 'اس کے اس خیال سے کہ کس بادشاہ سلامت میرے منے کی بونہ سو کھ لیس 'اسے منے پر باتھ درکھ لیا 'اس کے اس خیال سے کہ کس بادیا گئا کہ کس بادیا کہ کس بادیا گئا کہ کس بادیا کہ کس بادیا کی کس بادیا کہ کس بادیا کی کس بادیا کی کس بادیا کی کس ب

ا بادشاه كو چفلور كى بات پريتين الي اي وقت است ايك عال كو ايك خط لكما كه جب به مخص تيرے پاس ميرا خط لے كر پنج تو اسے مل کردے 'اور اس کی کھال میں مجس بحرکر ہمیں بھیج دے 'اس نے خطالے لیا' راستے میں وی چھل خور اسے ملا 'اس نے دریافت کیا کہ یہ تم کیا لے جارہ ہو؟اس فے جواب رہا یہ بادشاہ سلامت کا خط ہے فلال عال کے نام اس میں میرے لیے انعام کی سفارش کی گئے ہے چفل خور کو لائج آیا اور اس نے ورخواست کی کہ یہ خط جھے دے دو ممارے بجائے میں یہ انعام ماصل کرلوں گا'اس فض نے بادشاہ کا خط اس کے حوالے کردیا چنل خوراہ لے کرعال کے پاس پیچا'اس نے خط پڑھ کراہے ہتانایا کہ اس میں سیجے قتل کرنے اور تیری کھال میں بھس بحرے سیجے کا تھم ہے۔اب اس کی انکسیں کھلیں اس نے کمایہ عظ میرے لیے جمیں ہے 'تم بادشاہ سے رحوع كرسكتے مو۔ عامل نے اس كى آيك ندستى اور بادشاہ كے علم كى تقبل كى او مروہ محص آبى عادت كے مطابق دربار من پنچا بادشاہ کو بڑی جرت ہوئی عط کے متعلق استنسار کیا۔ اس نے مرض کیا کہ ظار درباری نے جھے سے درخواست کی متی کہ میں بادشاہ کا خط اسے ہبد کردوں میں نے اسے دے رہا تھا 'پادشاہ نے اسے محفہ کا مضمون مثلایا اور کما کہ اس مخص نے کہا تھا کہ توجھ سے فغرت کر آ ہے نیزید کہ میں گندود بن مول۔ چنانچہ می نے آنائش کے لیے تھے آسین قریب بلایا تھا اور قرنے اپن ناک پر ہاتھ رکھے لیا قبااس نے اس آلزام کی تروید کی آورنسن آمیز کھانے کا کاواقعہ سنایا 'اور بتلایا کہ بیں نے اپنے مندپر اس لیے ہاتھ رکھ لیا تھا کہ کمیں میرے منع کی بداو آپ کو پریشان نہ کرے باوشاہ نے کما تم اپنی جکہ بیٹھو اس نے اپنے کئے کی سرایا لی تم بچ کما کرتے ہو كديدى كرف والے كے ليے اس كى بدى كانى ب ابن سيرن كتے إيل كديس في الى كسى جزكے ليے كسى ب حد دس كيا، اس کے کہ اگروہ مبنتی ہے تویں دنیا کے معاملے میں اس پر کیا صد کروں جنت میں دنیا کی حقیقت بی کیا ہے اور اگروہ دو ذفی ہے تو دنیا کے معاملات میں اس پر حد کرنا بیاری ہاس کا انجام تدن نے ہے ایسے فض پر کیا حد کیا جائے۔ ایک فض نے حصرت حسن سے بوجھا کیا مؤمن بھی ماسد ہو آہے؟ انہوں نے فرمایا: تم حطرت بیقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بحول مرم مؤمن حمد كرياب الكن اس عليه كم اسيخ ماسدانه خيالات كواسية سيني من عنى ركم اس لي كرجب تك زبان اور باندس علم و نيادتي نه موكي محمد نصان نه موكا معرت ابوالدردار فرمات إلى كم جوبنده موت كابكوت ذكركر ماب اسكى خوشى كم موجاتى باس ك ول من كى كے ليے حمد نہيں رہتا۔ حصرت معاوية فرماتے ہيں كه ميں ماسد كے علاوہ سب كو خوش كرسكا موں كيوں كه حاسد نوال نعت سے كم يدرامنى ى نيس بوسكا اس لي كسى شامرے كما ہے

كل العداوة قد ترجى امانتها الاعداوة من عاداكس حسد

(ہرعدادت کے خاتے کی وقع کی جاسمت ہے سوائے اس فض کی عدادت کے جو حدد کی دجہ سے تسار او عمن ہو) ایک دانا کا قول ہے کہ صدوہ زخم ہے جو مجمی عمرا نہیں ہے اور جو مجمد ماسد پر گزر اہے اس کی سزا کے لیے وہ کان ہے ایک

امرانی کتاب کہ میں نے ماسد کے ملاوہ تمی طالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا وہ تہماری نعتوں کو اپنے لیے معینین سمتا ہے ، حصرت حسن بعري قرائ إلى السان إلى مال مع صدمت ركم الرافد في اس ك فعال ك بنا ير مطاكيا ب مجنے اس مخص سے حدد نرکزا جا مبية محے الله في مزت دي دو اور اگروه ايانس ب مرتخفے ملنے كي كيا ضورت ب اس كا المكانا توجنم ہے تی۔ ایک بزرگ کامقولہ ہے کہ عاسد اسے ہم نظین سے داست فرشتوں سے لعنت اللوق سے غم و غصر ابوقت زرع سختی اور خوف اور قیامت کے دن طاب کے علاوہ کھے شیل ایا۔

حبدى حقيقت اس كالحكم اقسام اور درجات

حسد کی تعریف : جانا چاہیے کہ حمد مرف فعت اور صائع خدادندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے کسی بندے پر جب کوئی انعام فرما تا ہے تو آس کے بھائی کی دو مالتیں ہوتی ہیں ایک سے کہ وہ اس نعت کو تابیند کرتا ہے اور اس کے زوال کی خواہش کرتا ے کی حالت حدے۔ اس تصیل کی روسے حدثی تعریف یہ ہوئی لعت کو تاپند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرتا۔ دو سری

عالت سے کہ نہ دواس نعت کے زوال کی خواہش کرتا ہے 'اور نہ اس کے وجود کو باتی رہنے کو برا جانیا ہے۔ لیکن بیر ضرور جاہتا ہے کہ آسے بھی الی ہی تعت مل جائے اس کا نام فبط یا منافلت ہے بھی منافلت حدے معن میں اور حد منافلت کے معن میں بھی استعال ہو تا ہے اور بید دونوں لفظ ایک دو سرے کا مفہوم اوا کرتے ہیں ، قهم معنی کے بعد الفاظ کی کوئی ایمیت بھی نہیں رہ جاتی اس لیے ایک دو سرے پر ان کے اطلاق میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے ، رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تہ ا

ان المؤمن يغبط والمنافق يحسد (١) مؤمن فبلي كرتاب اورماق مدكرتاب حمد ہر حال میں حرام ہے البتہ آگر کوئی ایس نعت ہوجو کسی فاجریا کافرکو مل کی ہو 'اور وہ اس کی مددے فتنہ و فساد بریا کرنا ہو ' لوگوں کے درمیان تغریق ڈالٹا ہو مخلوق کو ایزائپہنچا تا ہو ایسی کسی نعت پر تہمارا اظہار تا پہندیدگی 'اور اس کے ندال کی آر زو کرتا بھا ہے کو تکہ اس صورت میں تمہاری تا پندیدگی اور ندال کی خواہش اس لیے جمیں ہوگی کہ وہ چڑ فعت ہے بلکہ اس کیے ہوگی کہ وہ اس نست کو قتنہ ونساد کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے 'اگر اس کے قتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو حمیس اس کی نعمتوں سے دکھ بھی نہیں ہوگا' اورند تم يه چاہو كے كه وونعتيں اس سے چين لى جائيں۔

حسد کی حرمت کے والا کل : حدی حرمت پروہ روایات والات کرتی ہیں جو ہم نے نقل کی ہیں علاوہ ازیں کسی کی لعت کو <u>برا بیجینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اس تعط</u>ے کو برا سیجینے ہو کہ اس نے بعض چزوں میں اپنے پچھے بندوں کو دو سروں پر نعنیات دی ہے اور یہ ایک ایس حقیقت ہے کہ اسے کراہت و ناپندیدگی کے مذر کی بنیاد بھی نمیں بنایا جاسکا اور نہ شریعت اس کی اجازت دے عتى ہے كہ تم الى احكام ميں كافل ود اور انہيں اپني خواہشات كے معيار پر جانچر۔ اس سے بيد كر اور كون ساكناه ہوگاكہ تم اپنے مسلمان بھائی کو راحت میں نہیں و کھ سکتے اس کی دولت تمہاری اس کموں میں خار کی طرح محکی ہے مطالا تکد حمیس اس سے کوئی نقصان نیں ہے، قرآن پاک میں بھی صدی زیروست دمت کی گئی ہے، ارشاو ہے۔ ران تک سکن کی حسک کی تکسی و ایک کو ان قصیم کی مسید کی تیک کی دوروں مرس ایت ۱۲۰۰

اكرتم كوكوكي الحجي مالت پيش آئي ب أو ان كے ليے موجب رج بوتى ب آور اكر تم كوكوئي تاكوار مالت پش آئی ہوتے ہیں۔

یہ خوشی شاخت کے باعث تھی مشانت کے معنیٰ ہیں کسی کی مصبت پر خوش ہونا 'اس صورت میں شانت د صد ایک دو سرے کے لازم وملزوم ہیں۔ارشاد فرمایا ہے

إن المارية من الفرل الكِتابِ لَوْ يَرُتُونَكُمْ مِنْ المعدرايْدِ الْمُعارِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِأَنْفُسِهِمْ (بَارسَ آيت)

ان الل كماب من سے بمترے ول سے يہ چاہے ہيں كه تم كو جارے ايمان لانے كے يہي بركافر كرديں محض صدى دجه سے جو كم خودان كے دلوں ميں بى (جوش مار تا) ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ خردی ہے کہ اہل کتاب کی بدخواہش کہ تم چرسے کا فرہوجاؤ 'اور ایمان سے انحراف کرلوحمد کی

وَتُوْالُّونَكُنُّكُمُ وُوْنَكُمَاكُفُرُ وَافْتَكُونُونَ سَوَاعُرْبِهِ ٥،٥ آيت٨)

وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کا فرجیں تم بھی کا فربن جاؤجس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہوجاؤ۔ حضرت بوسف عليه السلام سے ان سے بھائیوں کے حید کاواقعہ قرآن میں ذکورہے ان کے دل کی بات ان الغاظ میں بیان کی منی <u>-- إِذْ قَالُوْ الِيُوْسُفَ وَاخْوُهُ أَحَبُ إِلَى إَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً لِلَّ لَهَا فَالَغِيْ ضَلَالٍ</u>

(١) مجھے اس کی کوئی اصل خیس کی 'البتہ یہ کنیل این مُحاصِّ کا قرل ہے۔

میمین افتیکو ایموسف او اطار محو کار حسّایک کی کم و خطایت کند (پ ۱۱ ایت ۱۱-۹ می می ایستان افتیک کار ایستان ایست اور آن کار حقی ایستان ایست اور آن کار حقی ایستان ایستان کویم می ایستان کی جماعی می ایستان کی جماعت میں اواقی ہمارے باپ کملی خلطی میں ہیں اور اور می جان کی خلطی میں ہیں اور اور می جان کارخ خاص تماری طرف ہوجائے گا۔

معرت ہوسف ملیہ السلام کے بھائیوں کویہ بات انجی مطوم نہ ہوئی کہ ان کے والد صرف ہوست سے مجت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے اراق کیا کہ حضرت ہوست و درجے جائیں اکہ جمیں ہمارا کھوا

ہوا مقام واپس بل جائے ارشاد فرمایا۔ کو لایک کو کوئی صُدکور هیم حاج تومیکا اُونگوا(پ ۲۸ر۳ آیت) ادر مما ترین کو بور کو میلائے اُس سے یہ (انسار) اپنے داوں میں کوئی رفک دمیں یائے۔

لین وہ لوگ دد سروں کی نعمتیں دیکھ کر تھ دل اور السروہ نہیں ہوتے 'اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو حسد نہیں کرتے 'الکار کے پیرائے میں فرمایا گیا۔

اَمُرِيكُ مَسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُونَ فَضُلِم (ب٥٥ اعت٥٥) یا دوسرے اوسیوں سے ان چزوں پر جلتے ہی جواللہ تعالی نے ان کواسے قتل سے مطافرا کی ہے۔ ایت کرید اللَّ الَّذِیْنَ اُوْتُونِ کُونِ کِی تَعْدِمُ اَجَاءً تَهُمُ الْبَیْنِ مَا اَسْبُعْدُ الْبَیْنَ مُعْمَ آیت میں بھی:

وَمَا نَفُرُ قُوْ الْآمِنْ يَعْلِمَا جَاعَهُمُ الْعِلْمُ يَغِينًا مِينَنَهُمْ (ب10/ ايت) اورود لوگ بعد اس كران كياس ملم ين كاف الس كوندا ضدي سيايم معزل بوك

یعنی اللہ نے احمیں علم اس کے مطاکیا تھا کہ ان میں افتحادیدا ہو اوروہ اطاحت الی پر بھا ہوجا ہیں 'ان کے ول ایک دو مرے انوس ہوں' اس کے پر علس انہوں نے اپنے درمیان حسد اور تقریق کی دیواریں کھڑی کرلیں' ہر فیض افتدار اور حکومت کا دعور دارین بیٹا اور ہر فیض پر خواہش کرنے لگا کہ لوگ آس کی بات سفی 'اس کی بات انیں 'حضرت عبداللہ ابن عہاں روایت قربائے ہیں کہ سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ و سلم کی بعث ہے پہلے بہود جب سمی قوم ہے جگ کرتے تو اس طرح دعا مالئے ساے اللہ اس پیغیرے طفیل میں جسے تو نازل کرنے والا ہے ہمیں فق دے " چنا ہی اس پیغیرے طفیل میں جسے تھی تو نازل کرنے والا ہے ہمیں فق دے " چنا ہی اس پیغیرے طفیل میں جسے ہوئی تھی۔ جب حضرت اسلیماں طیہ السلام کی اولاد میں ہے آخضرت سلی اللہ علیہ و سلم بحثیت نی دعاء کی برکت ہے احمد و سلم بحثیت نی تشریف لاے تو بہودیوں نے تو مبرانہ طلابات ہے آپ کو بہانا' کین بہانے و الکار کیا چنا ہو اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ و کا انداز میں ہے تو کہانہ کا اور کا دیا ہو کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی اور کا انداز ہی ہوئی کی کرانہ کی کا کہ اس ہے پہلے وہ خودیان کیا کرتے تھے کھارے گرجہ وہ چیز آپنی جس کو دہ بہانے ہیں تو اس کا حداد کروں کھانے ہیں تو اس کا حداد کی ان کہ اس ہے پہلے وہ خودیان کیا کرتے تھے کھارے گرجہ وہ چیز آپنی جس کو دہ بہانے ہیں تو اس کا حداد کی کردہ بھانے کہا ہے جس کو اس کا کہ اس ہے پہلے وہ خودیان کیا کرتے تھے کھارے گرجہ وہ چیز آپنی جس کو دہ بہانے ہیں تو اس کا

صاف الكادكر بيقے۔

اس كه بدارشاد فرايات راسك بدارشاد فرايات ١٠٠٠ (١١) (١١ المستعمد ١٠٠٠)

كر كمركرة بن الى جركاء في تعالى في الله عن حدى وجه-

یماں ہمی بنیا کے معنیٰ میں صدر حضرت صنید بعث می نے الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز

(١) ابن اسحاق في اليسرة عن تكرمه سعيد ابن جير عن ابن عباس"-

میرے والداور بھا آپ کے پاس سے اسپنے گروائیں مے قومیرے والد ملے بھاتوان (میر صلی اللہ طیہ وسلم) کے سلط میں کیا کتے ہو انہوں نے کما میرے خیال میں بیدوی می ہیں جن کی آبد کی بشارت معفرت موئ طیہ السلام نے دی تھی والد نے کما ا اب تمارا کیا موقف ہوگا کئے گئے میں تو زندگی بحران کی دھنی پر کمرست رہوں گا۔ (١)

منا نست حرام نمیں ہے کا کہ یہ بعض طالات میں واجب اور بعض میں متحب اور بعض میں مہارہ ہے بھی منا نست کے معنی میں حد 'اور حدد کے سیے منا نست کے اور نسل نے یہ اران کیا کہ حد 'اور حدد کے سیے منا نست کا انتظامی بولا جا آئے جیسا کہ مخم ابن عہاں ہے معنوں ہے کہ میں نے اور نسل نے یہ اران کیا کہ ہم سرکار دوعالم صلی انتہ طبہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوکریہ ورخواست کریں کہ ہمیں صدقات کی وصولیا لی پر مقرر کردیا جائے حضرت علی حضرت ملی کو ہرگزنہ جاؤ 'جماری ورخواست معورنہ ہوگ 'ہم نے ان سے کہا کہ تم منا نست دھرے کی جہاری میں بھاری کی بخدا ہم اللہ ملے وسلم نے اپنی صاحبزادی سے جماری شادی کی بخدا ہم الے اس وقت ہمی منا نست (حدد) کی وجہ سے ایسا نست ہے مشتق ہے اور اس کی ایاحت پر قرآن کریم کی یہ آیات والات کرتی ہیں۔ منا نست (حدد) نسیں کی۔ منا نست نفاست سے مشتق ہے اور اس کی ایاحت پر قرآن کریم کی یہ آیات والات کرتی ہیں۔

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (بُ الْمُامَتَنَافِسُ وَنَ (بُ الْمُامَتَنَافِسُ الْمُتَنَافِسُ ادر حِمْ كرن والول والى جزى حِمْ كُنْ المسيط-مِهَا بِقُوْ اللِّي مَغَفِرَ وَقِنْ رُبِيّكُمُ (بِ ١٥ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تم ائے برورد گار کی مغفرت کی طرف دو اد-

اس لیے کہ مسابقت وہاں ہوتی ہے جمال کمی چیز کے ضائع ہوجائے کا خوف ہو 'یہ ایسا ہے جیسے دد فلام اپنے آقا کی خدمت می اس لیے سبقت کریں کہ کمیں دوسرا اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور آقا کے دل میں جگہ بنا لیے حدیث شریف میں بھی منا نست کے جواز کی صراحت موجود ہے۔

ارشادي-

لاحسدالافى اثنين رجل الماللهمالافسلطه على هلكته فى الحق ورجل اتاه الله علم الفي المالله علم الفي ويعلم مالناس ( عارى وملم - ان من من المالله علم الفي يعلم عالناس ( عارى وملم - ان من من المالله علم المالله علم المالله علم المالله علم المالله علم المالله المالله علم المالله علم المالله علم المالله المالله المالله علم المالله المالله

حد مرف دد مخصول میں ہے ایک دہ مخص ہے اللہ نے اللہ نے الدیمراے راہ حق می خرج کرنے پر مسلط کردیا ہے اور دو سرا دہ مخص ہے اللہ نے علم مطاکیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے اور اوکول کو تعلیم دیتا ہے۔

الوكشة الانصاري كي مديث من اس معمون كي تعميل ب- فرايات

مثل هذه الامة مثل اربعة رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول أرب لو ان لي مالا مثل مال فلان لكنت اعمل فيمبمثل عمله فهما في الأجرسواء

اس امت کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک دہ عفق جے اللہ نے مال اور علم ددنوں عطا کے ہوں اور دہ است کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک دہ عفق جے اللہ نے علم دیا ہو اور دہ میں کتا ہو' دہ است علم میں است علم میں ہو آدر دو سرا دہ عنص میں طرح مال ہو آد میں اس طرح راہ خدا میں خیرات کر آجیے دہ کر آ ہے دہ کر آ ہے دہ کر آ

و مرے محص نے مال کی خواہش کی ہے 'اس کی خواہش نہیں کہ فلاں مخص سے مال چمین لیا جائے اور جھے دے دیا جائے'' اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

( ١ ) ابن احاق في البيرة

ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصى الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا في علما ولم يؤته المائلة علم يؤته المائلة ويسمن المعاصى فهما في العذر سواء (ابن اج عني)

ایک مخص جے اللہ نے ال دیا ہو ، علم نہ دیا ہو اور دہ اے اللہ کی معصیت میں خریج کرتا ہو 'ایک دہ مخص جے اللہ نے ا جے اللہ نے نہ علم دیا ہو 'اور نہ مال اور دہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اتنا بی مال ہو تا ہتنا فلاں کے پاس ہے تو میں اپنا مال اس طرح معاصی میں خریج کرتا جس طرح دہ کرتا ہے یہ ددنوں مخص کتاہ میں برابر ہیں۔

آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس چوشے فض کی اس نے ذمت نہیں فرمائی کہ وہ مال کی آر نور کھتا ہے بلکہ اس لیے فرمائی کہ وہ مال پاکرای طرح معاصی میں خرج کرنا چاہتا ہے ' جیسا تیرا فض کررہا ہے ' بسرحال کسی کی نعت دیکھ کرپانے کی خواہش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ بید نہ چاہتا ہو کہ ذکورہ لعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اس مواہت سے یہ خابت کرنا مقصود ہے کہ حداور منا نست بھی بھی ایک دو سرے کے لیے بولے جاتے ہیں چنانچہ حدیث میں لفظ حدید اور اس سے مراد منا نست ہے۔

بہاں ایک اہم اور قابل توجہ کتہ ہے 'اور دہ ہے کہ جب آدمی اپنی خواہش کے مطابق کمی نعت کے حصول ہے باہی ہوجا تا ہے 'اور ہہ جا ہتا ہے کہ کمی طرح اس کا یہ نعص دو است محروی دور ہوجا گے 'اور یہ نعص دوی طریقوں ہے دور ہوسکا ہے 'یا تو اس جبی نعت بل جائے 'یا دو سرے محض کے پاس بھی دہ فعت باتی نہ رہے جب ایک راستہ مسدود ہوجا تا ہے تو لا محالہ دو سرا راستہ افتیار کیا جا تا ہے 'چنا نچہ جب دو سرے محض کے پاس بھی وہ فعت باتی نہیں رہتی تب اسے سکون ملا ہے کیو تکہ اس کی نعت کے نوال سے اسے برابری بل جا تا ہے کہ تکہ اس کی نعت کے نوال سے اسے برابری بل جاتی ہے ایک ایک بات ہم جس سے بہت کم دل خالی ہوں گے'اگر بھی کمی فعت پر غبط کر نے کہ نوال ہوں گے'اگر بھی کمی فعت پر غبط کر نے کہ نوال ہوں گے'اگر بھی کمی فعت پر غبط کر نے کہ نوال ہوں گے'اگر بھی کمی فعت پر غبط کر نے کہ نوائش ہوں گے'اگر بھی کمی فعت پر غبط کر نے کہ نوائش حد ہے' کی نوبت چی افتیار مل جائے تو جس کیا کہ دور ہوا ہوں گا کہ نوائش حد ہے' اور اس کے جواز جس کی فعت محروم نہ کرسکوں گا 'البتہ جس یہ مزور جا ہوں گا کہ اس کی فعت محروم نہ کرسکوں گا 'البتہ جس یہ مزور جا ہوں گا کہ نوب کو نعت سے محروم نہ کرسکوں گا 'البتہ جس یہ مزور جا ہوں گا کہ اس کی فعت مرور ہوائے' یہ خبط ہے اور اس کے جواز جس کی فیت شریف جس کی کا ندراں اے دو سرے کو نعت سے محروم نہ کرسکوں گا 'البتہ جس یہ مزور جا ہوں گا کہ نوب سے محروم نہ کرا جازت دیا ہے اور نہ معن می کا یہ فیصلہ پر خالبا اس موری شریف جس کی کا نہ مراد ہے۔

ثلاث لا ينفعك المنومن عنهن الحسد والظن والطيرة تين چزي الي بين كه مؤمن ان سے خالي تين بوتا عند ، عن اور بدفالي-اور حمد كے علاج كے عمن ميں ارشاد فرمايا :-

اذاحسىتفلاتبغ أ*كر در* بوتونوابش مت ك

اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ اگر تیرے دل میں کوئی خیال گزرے بھی تو تواس کے مطابق عمل نہ کرشایدی کوئی ایساانسان ہو جو کسی
دو سرے کے برابر بنتا جا ہے اور اس کی خواہش ہوری نہ ہو پھروہ یہ نہ چاہے کہ دو سرے سے پاس بھی یہ نحت باتی نہ رہے ' بلکہ اس کا
خیال آیا ہی ہے 'ورنہ اس پر بعیشہ فوقیت رہے گی' اس طرح کی منا نست حرام حمد کے برابر ہو جائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بنا پر
ہے ' کیونکہ یہ خطرے کا محل ہے ' اکثر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سے اعمالی لوگوں کے برابر ہو جائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بنا پر
حمد بھی کرنے لگتا ہے بشرطیکہ ایمان میں رائے اور تقویٰ میں کامل نہ ہو' اس طرح کی منا نست ہر گز جائز نسیں ہے ' خواہ دی امور
میں ہویا و نیاوی امور میں ' آبم اگر یہ خیال ول میں گزر جائے اور اس کے مطابق عمل نہ جو تو امید بھی ہے کہ معاف کروا جائے گا
کیوں کہ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرع کی عائد کروہ پابھری اور مشل کے فیصلے پر عمل پیرا ہے دل کے خیالات کا پابھر
نہیں ہے شاید اس کا یہ عمل بی ان تو تجات اور خیالات کا کقارہ بن جائے۔

اورتم ایسے امری تمنامت کیا کو جس میں اللہ تعالی نے معنوں کو بعضوں پر فوقیت بخش ہے۔

## منافقت اور حسد يمحاسباب

منا نست کا سب تواس چیزی مجت ہے جس میں منا نست کی جائے 'اگر وہ امر دینی ہے تواس کا سبب اللہ کی مجت اور اس إطاعت
و رضا کے حصول کا جذبہ ہے 'اور امر دغوی ہے تواس کا سبب دنیاوی مباطات کا حصول اور ان سے اذر افحانے کی خواہش ہے '
اس وقت جمیں حسد کے اسباب و محرکات سے خرض ہے ہوں تو حسد کے بہ شار اسباب ہیں 'لین بحیثیت مجموعی انہیں سات
اسباب میں مقصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہش 'سوم کبر' چمارم تجب ' جم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف'
اسباب میں مقصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہش 'سوم کبر' چمارم تجب ' جم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف'
عشم ریاست وجاہ کی محبت ' ہفتم خُب باطن اور کال فلس کی کو نمیں بھائی میر برا برے لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص نمیں ہے بلک بعض
صاحب فحت اس کا دخمن ہے اور دخمن کی راحت کمی کو نمیں بھائی میر برا برے لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص نمیں ہے بلک بعض
ضس اور بس ماندہ لوگ بادشاہوں سے جلتے ہیں 'اور ان کی فحت اقدار کا ذوال چا جج ہیں 'اس لیے کہ بھی بادشاہوں سے براہ
راست انہیں تکلیف پنچتی ہے۔ اور بھی ان لوگوں کو جنہیں ان سے مجت ہے بھی صاحب فحت کی خود پندی ہفا فرت اور اسب

پہلا سبب بغض وعداوت : حد کا یہ سب دد مرے اسبب کی بہ لبت سخت ترب ہروہ فض جے ازخت دی جائے یا اس کے مقاصد میں مال دال دیا جائے ہوا تا ہوجا تا ہے اور مقاصد کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے والے کا مخالف ہوجا تا ہے اور دل سے اسے برا جائتا ہے اور کیند و فضب اسے انقام پر اکساتا ہے 'اگر خود انقام سیں لے پا تا قریہ جاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس کے برگ اور دل سے اسے برا جائے ہے کہ اگر و متمن کو کوئی پریٹائی اور قرب سے تیا ہی ہمی مرح کی کوئی معیب تا پرے تو وہ اسے ابی برگ اور اگر و متمن کو اس کی خواہش کے فلی الزم میں اور اگر و متمن کو اس کی خواہش کے فلی الزم میں اور اگر و متمن کو اس کی خواہش کے فلی الزم میں مقبول تمیں ہوں تب ہی تو جھے تا کا یک منصب حاصل ہوجائے تو سمحت ہے کہ شاید میں ہارگاہ ایندی میں مقبول تمیں ہوں تب ہی تو جھے تا کا یک منصد دیکھنا پڑا کہ بھی نواز کو جو کی مصر کو دل میں جگہ مدد اور و حتی ایک دو سرے کے لیے لازم و طروم ہیں ' تقوی اور احتیا کما کا نقاضا یہ کہ اس طرح کے حدد کو دل میں جگہ نہ دے 'اور اسے برا سمجھ 'سے میں نری تعالی نے ارشاد فرمایا۔

کی خوجی اور فری دونوں برا بر ہوں 'حدد ایک مملک بتاری ہے 'کقار کے سلط میں ہاری تعالی نے ارشاد فرمایا۔

وإِذَا لَقُوْكُمْ قِيالُوا أَمَنَّا وِإِذَا حَلُوا عُضُوا عَلَيْكُمُ الْإِنَّامِلُ مِنَ الْغَيُظِ قُلُ مُؤْتُوا

بِعَيْضِكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِينَةً بِنَاتِ الصَّنُورِ (٣٩٣٣)

کُ اور جنب الگُ ہوتے ہیں تو تم پُرائی الکیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں 'مارے عنیظ کے آپ کد ویجے کہ تم مررور ہوا پنے ضعے میں بے فک خدا تعالی خوب جانے ہیں دلوں کی باتوں کو۔

مزيد فرمايا ــ

ُ اَنْ مُسَسِمَكُمْ حَسَنَةُ نَسُوُّ هُمُوَانُ تُصِبُكُمْ سَبِينَةً بُعُوْرُ حُوَابِهَا (پ٣/ ٣ آيت ٣٠) أكرتم كوكول الحجى عالت بين آتى ہے أو أن كے ليے موجب رنج بول ہے أور أكرتم كوكول تاكوار عالت بين آتى ہے آواس سے فوش ہوتے ہیں۔

نيزارشاد فرمايا \_

رَبِيَّةُ الْمَاعَنِتُمْ قَدُبَكَتِ الْبَغَضَاءُ مِنُ الْفُواهِمِمْ وَمَا تُخْفِى صُلُورُ هُمُ آكْبُرُ (پ٣٦٣ -كَتَوْا مَاعَنِتُمْ قَدُبَكَتِ الْبَغُضَاءُ مِنُ الْفُواهِمِمْ وَمَا تُخْفِى صُلُورُ هُمُ آكْبُرُ (پ٣٦٣ - ٣٦٣) كت ١٨٠)

تمهاری معزت کی تمنّا رکتے ہیں واقعی بغض ان کے معدے کا برجو پڑتا ہے اور جس قدر ان کے داول میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔

دخنی کی دجہ سے جو حدیو تا ہے وہ حمیا کشت و خون اور جنگ والل پر شنی ہو تا ہے اتمام عمر محسود کی نست ضائع کرنے ک تدبیروں میں صرف ہوجاتی ہے چھل اپانت بمسلم اور فیبت جیسی پرائیوں کا ارتکاب کرنا۔

دوسراسبب تغرز: ممعى حداس دجه سے موتا ہے كه استے برابروالے كى عزت اور برترى كوارا نميں موتى ايعنى عاسد يہ نميں

جاہتا کہ اس کی برابر حیثیت رکنے والا کوئی فض کمی تعت کے حصول کے بعد اس پر اپنی بدائی ظاہر کرے۔ شا کوئی برابر والا اگر کمی منصب پر فائز ہوجا آئے یا مال پالیتا ہے یا علم حاصل کرلیتا ہے تو حاسد کویہ اندیشہ ہو آئے کہ محسود کمیں اپنی اس لعت کی بناپر فخرو تکبّرنہ کرنے لگے وہ آگرچہ خود تکبّر نہیں کرتا جاتا 'لیکن اسے یہ بھی گوارا نہیں ہو تاکہ کوئی ود مرا اس پر تکبّر کرے' وہ اس کی برابر اور مساوات پر تو راضی ہے' لیکن اس کی برتری پر رضا مند نہیں ہے۔

تَعِيرِ فَرَاكَ - لُوَلاَ نُزِّلُ هُذَا الْقُرُ آنَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْم (ب٢٥ر ١٦٥١)

یہ قرآن ان دونوں بہتوں کے سی بوے آدمی پر کیوں تہیں تازل کیا گیا۔ یعنی اگر آپ بوے آدمی ہوتے تو ہمیں آپ کی اتباع کرنے میں کوئی عارنہ تعل اس طرح قریش انتمائی حقارت کے ساتھ یہ کما

كرتے تھے اُھؤكاءِمُنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنُ يُكِنِنَا الْكِيسَ اللَّهِ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِيْن (بُدر التَّات ٥٣) يولوگ بين كه بم سب مِن سے الله تعالى نے ان پر نواده فعن كيا سے الله تعالى حق يولوگ بين كه بم سب مِن سے الله تعالى نے ان پر نواده فعن كيا ہے الله بيات نميں ہے كہ الله تعالى حق

شناييوں كوخوب جانتا ہے۔

چوتھاسب تعجب : شمی کوبلند مرتبے پریا امھی حالت میں دیکھ کر متعجب ہونا بھی حسد کا باعث بن جا تاہے جیسا کہ قرآن کریم مستحد سیست

مَنْ اللهُ النَّهُ إِلَّا بِشَرْ مِثْلُنَا فَقَالُوا النُّومِنُ لِيَشَرَيُنِ مِثْلِنَا (ب١٨ ٣٥ تـ ٢٥)

نہیں ہوئم مر آدی ہماری طرح چنانچہ وہ کئے گئے کہ کیا ہم ایسے وہ مخصوں پرجو ہماری طرح کے آدی ہیں۔ ایمان لے آدیں۔

وَكُونُ اَطَعُتُمْ يَشَرُ انِشَكُمُ اَنِكُمُ الْأَالْحَاسِرُ وُن (ب١٨ر٣ آمت٣٣) اوراكرتم البي ليسے ايك آدى كے تمنے رجلنے لكو توب فك تم كھائے ميں ہو-

ان تمام آیات میں بیان کیآگیا ہے کہ تجیلی امتوں نے اپنی انہیاء کی دعوت محض اس کیے محکرادی کہ انہیں اپنی جیسے انسانوں کے نبی بننے پر چیرت نے انہیں انہیاء سے حسد کرنے پر مجبور کیا اوروہ خواہش کرنے کیے ان کے پاس یہ عظیم نعت باتی نہ رہے ، وہ اس بات سے ڈرے کہ کمیں ان ہی جیسے افراد ان پر فاکن نہ ہوجا کمیں انہیاء سے ان کی قوموں نے جو حسد کیا اس کا سب میں تجیب تعلق طلب ریاست ، تغرّز ، کیکڑیا عدادت و فیرہ اسباب نمیں تھے چنانچہ وہ لوگ برکما کما کرتے تھے:۔

أَبْعَثُ اللَّهُ بُشُرًا وَسُولًا (ب٥١١ من ١٠)

کیا اللہ تعالی نے اوی کورسول بنا کر بھیجا ہے۔

لَوْلَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةِ عَرْبِ ١٩٦٦ عنه ١)

مارے پائس فرشتے کوں نمیں اُتے۔

الله تعالى نے ان كے تعب كواس طرح ظا مر فرمايا۔

اُوَعُجِبُنَهُ اَنْ جَاءَكُمُ دِكُرُ مِنْ زَّاتِكُمُ عَلَى رَجِلِ مِنْكُمُ لِـ ٨ ر٥ اَيت ٣) كياتم اس بات سے تعب كرتے ہوكہ تمارے بودد كاركى طرف سے تمارے پاس ايك ايے عض كى معرفت جو تمبارى ي جنب كا ہے كوئى هيمت كى بات اللئ

یانجوال سبب مقصود کا فوت ہونا : یہ سب ان دد آدمیں کے ساتھ مخصوص ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں ہوں ' چنانچہ ایک دد سرے سے ہراس نعت میں صد کرتا ہے جو اس مقصد کی جمیل میں معاون فابت ہو سکتی ہو 'ای قبیل ہے سوئوں کا صد ہے کہ وہ ندجیت کے مقاصد کی ہر می ہوتی ہیں 'والدین کے ول میں جگہ بنانے کے لیے دد ہمائیوں کی مزاحت اور ایک دد سرے سے حد ہمی اس سبب سے متعلق ہے 'کیو کلہ مال کا حصول اور عزت والدین کی خوشنودی میں مضربوتی ہے 'اور ہرا کی جاہتا ہے کہ وہ ان کی خوشنودی حاصل کر کے تنما ان کے مال کا مالک بن جائے' می حال ایک استاذ کے دد شاکردوں کا ہے کہ ان میں سے ہر شاکرد کی میہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ استاذ کی نیا دہ سے نیا وہ خدمت و اطاحت کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ نی قریت کو جاہ و مال کے مصاحبان اور حاشیہ نشینوں کی باہمی نفرت اور پنتی بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر فضی ہادشاہ کی قریت کو جاہ و مال کے حصول کا ذریعہ بنا چاہتا ہے 'ایک شرکے چند واطفین بھی اس لیے ایک دو سرے سے حدد کرتے ہیں کہ ان میں سے ہرواحظ اہل خصرین تمامتہول ہوتا چاہتا ہے 'اکہ زیادہ سے نیادہ ودکت۔ سمیٹ سکے۔

چھٹا سبب جاہ وافتدار کی خواہش : بہی جاہ واقدار کی خواہش کہ بارجد کیا جاتا ہے مثاکوئی ہنے کئی ہیں ہے مثال ہو اور دہ یہ جاہتا ہوکہ کوئی دد سرایہ فن حاصل نہ کریائے 'کہ ہیں ہو طور سکہ رائج الوقت معبول رہوں لوگ میری تعریف کریں 'میری خواہد میری خواہد کی خواہد میں ہوگئت کے علاوہ کوئی میری خواہد کی خواہد کوئی دو سرا مقصد حاصل کروں 'پس بھا دہ کوئی فرا ادر اور استعمد حاصل کروں 'پس بھا دہ کوئی مقصد خواہد سینوں 'یا کوئی دو سرا استعمد حاصل کروں 'پس بھا دو خواہد سینوں 'یا کوئی دو سرا مقصد حاصل کروں 'پس بھا دہ کوئی مقد خواہد سینوں 'یا کوئی دو سرا اس فن میں کہ شد بھیدا دو خواہد سینوں 'یا کوئی دو سرا اس فن میں کہ شد بھیدا کہ میں اس کے وست محر رہیں چانچ اگر کوئی دو سرا اس فن میں کہ شد بھیدا کہ دو خواہد سینوں 'یا کوئی دو سرا اس فن میں کہ شد بھیدا کہ دو سرا کرتا ہو تا خواہاں ہوتا کہ دو اس نواہد کو سرا کوئی دو سرا کوئی ہو تا ہو گوئی ہو اس خواہش ہو تا کوئی ہو گا دو سرا کوئی دو سرا کوئی دو سرا کوئی دو سرا کی ان کر دو سرا کوئی دو سرا کوئی

ساتواں سبب خباشت کنس : کس کی خبافت اور خبرے سلط میں دل کا بخیل ہوتا ہی حدد کا بدا سبب ، حمیس ایسے اوک آسانی سب خباشت کن آرادہ ہوگی ند کا براہ ہوگ ند بال کی طلب ہوگی ند بھی مقاصد ہوں گے جن کے مناصد ہوں گے جن کے منافع جانے کا فور ان کے بارچور جب ان کے سامنے کمی فیص کا حال بیان کیا جائے گا اور ان کے علم میں یہ بات آسے گی کہ وہ فلال نعمت خداوندی سے بمرودر ہے تو ان کے سینے پر سانب او نیس کے اور جب انسی بتایا جائے گا فلال فیص آر کس پریشانیوں میں بارٹ مناصد میں تاکا می ہوئی ہے 'یا وہ اقتصادی منلی کا شکار ہے یہ سکر آن بریاطن نوگوں کو دلی سرت ہوگی ان لوگوں کی فواہش ہوتی ہے کہ کوئی فیص بھی فلاح نہ پائے وہ وہ سمول پر بادی تعالی کے افواہ اس کی کوئی وہ مناصب ہوگی اور بے جین ہوتے ہیں گویا وہ افعام ان کے فران خواند خاص سے جین کردیے گئے ہوں کہ جاتے کہ بخیل وہ فیص ہے جو اپنا ال

میں بھی کرے اور شکھیں وہ ہے جو دو سروں کے مال میں بخیل ہوئی لوگ کو یا اللہ کی نعت میں بھل کرتے ہیں اور ان او کول سے
جلتے ہیں جن سے نہ احمیں کوئی دھنی ہے 'اور نہ ان کے مابین کسی حتم کا کوئی رہا ہے 'اس صد کا خلا ہری سب خباشت لفس کے علاوہ
در سرا حمیں ہے 'یہ اس طبعی رزالت کا روِ عمل ہے جو چبلت بن بھی ہے اس کا علاج انتہائی دھوار ہے کیو تکہ اس کے علاوہ حسد کے
جان اسباب ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں 'اور ان کا ازالہ مکن حمیں ہے 'جبکہ یہ فطری خبضہ بے 'کسی عارضی سبب کی راہ سے حمیں
ہے 'اس کیے اس کا زالہ مشکل ہے۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے حسد پیدا ہو تا ہے بھی ایک ہی قض میں یہ تمام اسباب یا ان میں سے بعض بیک وقت پائے جاتے ہیں' اس صورت میں اس کا حسد بھی بینا ہو تا ہے' اور قوت میں اثنا زیادہ ہو تا ہے کہ وہ کوشش اور خواہش کے باوجود اسے دل میں تعلی نہیں رکھ پاتا بلکہ کملی دھنی پر اتر آتا ہے اکثر حاسد انہ مزاج رکھنے والوں کا نہی حال ہے کہ وہ کمی ایک سبب کی بنائر حد نہیں کرتے بلکہ ان میں ایک سے زیادہ سبب موجود ہوتے ہیں' کی وجہ ہے کہ ہر جگہ اور ہروقت کشت و خون کے منا ظرد کھنے کو ملتے ہیں۔

رار کا، ردر رکھنے والوں' بھا شیول اور عزیزوں میں

برابر کادرجہ رکھنے والوں محاکیوں اور عزیزوں میں حدر کا درجہ رکھنے والوں مجا کی اور غیروں میں اس کی کی کے اسباب

جاننا چاہیے کہ حدان لوگوں میں زمادہ ہو تا ہے جن میں فرکورہ اسباب زمادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں قوی ہو تا ہے ،جن میں نہ کورہ اسباب میں سے کئی جمع موجاتے ہیں 'اِس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک مخص اس کیے حسد کرنا ہو کہ اسے دد مرے کا مشکیر ہوتا پیند نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود متلیز ہواور اس لیے حاسدانہ مدتیہ رکھتا ہوایا اس سے دعنی ہواوراس کے باعث حد كريا موايد اسباب ان لوكول من زياده موت بين جن ك الس من روابد اور تعلقات مول اور ان تعلقات كي بناير وه مجالس اور تقریبات میں اسمقے ہوتے ہوں یا ایک ہی جیسے مقامد کے لیے جدو جد کرتے ہوں چنانچہ اگر ایک مض دو سرے کا اس کے سمی مقعد میں مخالف ہوجا تا ہے تو یہ مخالفت اس کے دل میں کینہ پردا کردی ہے اور دہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ میں اس فض سے انقام اوں اور جس طرح اس نے میرے مقاصد کی راہ میں رکاوٹی کھڑی کی بیں اس طرح میں بھی اس کے مقاصد پورے نہ ہوئے دول کر جمال ایک سب حد کا پیدا موا دو سرے اسباب خود بخود پیدا موتے جلے جاتے ہیں دو مختلف شہول میں دہنے واسلے دو آدمیوں میں کیوں کہ کوئی رابطہ جس ہو آاس کے وہ ایک دو سرے سے حسد بھی جس کرتے ، لکہ اگر دو مختلف محلوں میں رہجے ہوں تب بھی صد کم می ہوتا ہے 'البت اگر وہ مکان بازار' مرسے اور مجد میں ایک وو سرے سے قریب رہتے ہوں اور ایک تی میں مقاصد رکھتے ہوں تو ان کے مقاصد ایک دو سرے سے گرائمیں مے اور اس گراؤ کے نتیج میں بنتل اور نفرت کے قطعے بحرکیس مے ان سے حد کے اسب پدا ہوں مے اس لیے تم دیکھونے کہ عالم عالم سے حد کرتا ہے نہ کہ عابد سے اور عابد عابد سے جاتا ے نہ کہ عالم ہے ' تا جر سے تا جر حد کرتا ہے ' بلکہ موجی موجی سے مبلا ہے ' بڑا زے نہیں مبلا۔ اگر مبلا بھی ہے واس کی وجہ پہنے میں اتعاد کے علادہ کوئی دد سری ہوتی ہے اس لیے کہ بڑازی فرض موتی کی فرض سے مخلف ہوتی ہے اسف کرا بینے والے کامتعمد مال کی کٹرت ہے اس کے لیے اسے زیادہ سے گا کول کی ضورت ہے اید گا کب اس کے حریف کے یمال تو پینی سکتے ہیں موجی کے یمال نمیں جاسکتے ، قاعدے میں اے اپ مقابل بڑا زے جانا چاہیے ، مجروہ بڑا زجو ایک دو سرے کے قریب ہول زیا دہ حسد کرتے ہیں ان کیڑا فروشوں کی بہ نسبت جو دور رہے ہیں اس لیے ہماور ہماورے جاتا ہے عالم سے نسیں جاتا میں کہ اس کا مقصد ہماوری میں شہرت ماصل کرنا ہے نہ کہ علم میں ' طاہر ہے کہ عالم بمادری میں اس کا مزاحم نہیں ہوسکتا' اس طرح عالم عالم ہے جانا ہے ' بمادر ے نسیں جانا ، مجروا مقالے مقابل واحظ سے زیاوہ حد کرتا ہے ، بد لبت طبیب اور فتید کے اکول کہ واحظ کے مقاصد طبیب اور متید سے مخلف ہوتے ہیں' ان میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ علم کی ہے' بھائی آسے حقیق بھائی' یا چھازاو سے فیروں کاب نبت زیادہ حد کرتا ہے عورت ساس عدول کے مقابلے میں اپن سوتن سے زیادہ حد کرتی ہے ، بسرطال ان تمام محاسدات کی

اصل عدادت ہے'اورعدادت کی بنیاد کسی ایک متعمد پر آپس کی مزاحمت سے پرتی ہے'اور ایک غرض پر مزاحم دی لوگ ہوتے ہیں جن میں باہم کوئی مناسبت ہو' ہاں اگر کوئی ایسا مخص ہوجو ہر پہلوسے اور ہر جگہ شہرت کا بھوکا ہو وہ یقینا ہر مخص سے حسد کرے گا' کیونکہ ہر مخص اسے اپنے مقاصد کا مخالف نظر آئے گا۔

غور کیا جائے تو حمد کے یہ تمام اسہاب دنیا کی محبت سے مبارت ہیں اس لیے کہ دنیا ہی ایک ایسی چزہے جو اپنے شریکوں اور محبت كرنے والوں كو كافى نسيں رہتى ، كتنى بھى وسيع كيول ند موجائے الل ونيا اس كى على كا فكو كرتے رہيے ہيں اس كے برعكس آخرت میں کوئی تکلی نسیں ہے' اس کی چیزوں میں بوی منجائش اور وسعت ہے ' آخرت کی مثال علم کی سے محمد اس کا دائرہ بے صد وسیع ہے اگر لا کھول آدی ایک بات کا علم حاصل کرلیں تب ہمی دو کم نہیں ہوتی اور ہر فض اینے معلوم سے پورا پورا نفع اٹھا آ ہے اور بوری بوری لذت یا تا ہے چنانچہ جو مخص اللہ کی معرفت 'اس کی مغات ' طلا کمہ 'انہیاء ' آسانوں 'اور زمین کے ملکوت کی معرفت ر کھتا ہے وہ اس معرفت میں کسی دو سرے سے حسد نہیں کر ہا اگر اس دو سرے کو بھی معرفت میسر ہوجائے اس لیے کہ معرفت میں تنگی نہیں ہوتی و خواوعار قین کتنے می کیوں نہ ہوجا کمیں کہلے معج معرفت رکھنے والوں کا حال توبیہ ہے کہ جتنے عارفین زیادہ ہوتے ہیں اتن ہی انہیں لذت ملتی ہے اس لیے علائے دین کے درمیان تبھی حسد نہیں ہو تا میمونکہ ان کا مقصد اللہ عزوجل کی معرفت ہے اور معرفت الهی ایک ناپیداکنار سمندرے اس میں علی نسی ہے، ہر خوطۂ خور اپنی جدوجمد کے به قدر اس کی مہ سی موتی نکال سکتا ہے۔ وہ اس معرفت کے ذریعہ اللہ تعالی کی قریت ماصل کرنا جائے ہیں اور اس میں بھی کوئی تکلی نسیں ہے کہ چند لوگوں کو ش جائے تو ود سرے محروم رہ جائیں مے 'اللہ کے یمال سب سے زیادہ لذیذ لعت اس کے ویدار کی فعت ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی' اور نہ مزاحت' بلکہ سب لوگ بکسال طور پر اس کی دیدار کی لذت پائیں ہے' بلکہ دیدار کرنے والوں کی کثرت سے دیدار کی لذت دوبالا بی ہوگی' البتہ جب علماء کی مطیم نظریہ ہوگا کہ وہ علم سے مال اور جاہ صاصل کریں تو ایک دو سرے سے حسد ضرور کریں مے "كيوں كه مال اعمان اور اجسام سے تعلق ركھتا ہے جب ايك كے ماتھ نين آئے كا ووسرے كا باتھ ضور خال موكا 'اور جاوك معن میں قلوب کا بالک بنتا جب ایک محف کاول کسی عالم کی تعظیم اور مقیدت سے لبریز ہوگا دو سرے عالم کی عقیدت و احزام سے مخرف منرور ہوگا 'اگر عقیدت ہوئی بھی تو زیادہ نہ ہوگی 'یہ بات بقینا حمد کا باعث ہوگی علم اور مال میں فرق یہ ہے کہ مال جب تک ایک کے ہاتھ سے نہیں لکا دوسرے کے ہاتھ میں نہیں پنچا ،جب کہ علم عالم کے دل میں رائے رہتا ہے اور تعلیم و تدریس سے ختم نتیں ہوتا' بلکہ ختم ہوئے بغیرشاگردوں کے دلوں میں نتقل ہوجا آہے پیرمال کا تعلق کیوں کہ اجسام واعمان ہے ہے جو ایک مدیر جاکر ختنی ہوجاتے ہیں 'اگر انسان تمام روئے زمن کا مالک بن جائے تو کوئی ایسی چناتی نسیں رہے گی جس کا وہ مالک ہو سکے 'اس کے برخلان علم کی کوئی مداورانتهاء نسیں ہے اور نہ اس کا احاط و استیعاب ممکن ہے۔

ظامہ کانام یہ ہے کہ جو مخص اپنے نفس کو اللہ عزد جل کی جانات شان عظمت والوہیت اور آسان و زمین کے مکوت میں غور و

فکر کرنے کا عادی بنا لیتا ہے اس کے نودیک ہے فکری اتن لذت کا حال بن جاتا ہے کہ کوئی دو سری لذت اس کا مقابلہ نہیں کرپاتی اس لیے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے اس لیے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے اس لیے اس کے دل میں کسی کے لیے صد قبیل ہو قا ، خواہ دو ہمرا مختص معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے اس خوات کی لذت ہے کیا کہ میں اس کی لذت ہے بیو کر ہوتی ہے جو طاہری آئی موں سے جنت کے باغات اور پھل پھولوں کا جو لذت حاصل ہوتی ہے دو ان لوگوں کی لذت ہے بیرہ کر ہوتی ہے جو طاہری آئی موں سے جنت کے باغات اور پھل پھولوں کا مشاہدہ کریں کے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے ' یہ بہت کہی فاضیں ہوتی 'عارف بھی ارشاد فرمایا گیا۔

ذا کفتہ پھل تو ڈیا رہتا ہے اور ایل دوح کی غذا بھم پہنچا تا رہتا ہے ہو وہ پھل ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

 آگر عارف اپنی ظاہری آنکھیں بڑکرلے تو وہ روح ہے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے 'اور اس کے باغات کی سیرکرتا ہے 'اس صورت میں آگر عارفین کی کثرت فرض کرلی جائے تو ان میں صدید اہوئے کا سوال ہی نہیں افتتا 'ان کا حال تو اس آیت کریمہ کا آئینہ دار ہوگا۔ کو نُزُ عُناماً فوی صُدکُورِ هِمُ مِنُ غِلِّ اِنْحُوانَّا عَلی سُرُرِ مُنْ قَابِلِین (پسارس آیت سے) اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کردیں کے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں مے مختوں پر آسٹے سامنے بیٹھا کریں گے۔

سر مانت تو دنیا کی ہے' اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب آخرت میں یوں اٹھالیا جائے اور محبوب کے مشاہرے کی سعادت حاصل ہوگی تو کیا حال ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں حسد نام کی کوئی پرائی نہیں ہوگی نیزاس سے بیجی معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اہل جنت میں کہ جنت میں کمی طرح بھی نہیں ہے' اور نہ کوئی رکاوٹ ہے' جنت سے جو لوگ اہل جنت میں کمی طرح بھی نہیں بن سکن' پھرکیا ضرورت ہے کہ اہل جنت حسد اللہ کی معرفت ماصل ہوگی اور اللہ کی معرفت میں کوئی شخص دو سرے کا مزاحم نہیں بن سکن' پھرکیا ضرورت ہے کہ اہل جنت حسد کریں' نہ انہیں دنیا میں حسد کرنے کی ضرورت ہے'اور نہ آخرت میں۔

حسد ایک ایک ایسی فرموم صفت ہے جس کی وجہ سے آدم اعلی علیتن سے اسٹوالٹ قلین میں جاکر تاہے شیطان تعین کے واقعے پر نظر ڈالوکہ اس نے حضرت آدم کے بلند مقام سے جل کر سجد کرنے سے اٹکار کردیا تھا'اور اللہ کی نا فرمانی کی تھی'اس کے بیتیج میں ابدی ذات اور دائی رسوائی کے علاوہ کیا ملا؟

اس تنعیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حسد صرف ان اغراض میں ہو باہ جو محدود ہوتی ہیں اور جو ایک کومل جائمی تو دو سرا ان سے محروم رہتا ہے اس لیے تم دیکھتے ہو کہ لوگ آسان کی زینت سے لطف اندوز ہوئے میں ایک دو سرے سے حسد نہیں کرتے ، بلکہ باقات کی سیر میں حسد کرتے ہیں ' حالاں کہ باقات اس وسیع و کشادہ زمین کا ایک معمولی حصہ ہیں ' اور زمین اپی تمام تروسعت کے بادجود آسان کے مقابلے میں انتہائی معمولی اور حقیرہ ' لیکن کیوں کہ آسان انتا کشادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بیک وقت اسے دیکھنے لکیں تب بھی وہ سب کو کفایت کرجائے 'اور ہر مختص اپنے مشاہدے کی قوت کے بلار لطف اندوز ہو۔

اسے دیکھنے گئیں تب بھی وہ سب کو کفایت کرجائے 'اور ہر گھنم آپنے مشاہدے کی قوت کے بلار لفف اندوز ہو۔
اگر تم بھیرت رکھتے ہو' اپنے لنس پر مشنق و مہان ہو تو قہیں الی نعت ماصل کرنی چاہیے جس میں کوئی زحمت نہ ہو' اور الی لذت کے طالب رہو جے نتا نہ ہو' اور الی لذت کی حال نعت اللہ تعالی ڈات و صفات 'اس کے افعال اور آسمان و زهن کے جائب مکوت کی معرفت ہی سے مل سکتی ہے' اگر قہیں معرفت الی کی خواہش نہیں ہے اور نہ تم اس کی لذت ہے گوئی سروکار نہیں ہو ،معرفت الی جس تماری رفہت ضعیف ہے تو اس ملط میں تم معنور ہو اس لیے کہ نامرد کو جماع کی لذت ہو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور ناسمجھ نیچ کو ملک و اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی' اس لیے کہ ان لذتوں کا اور اک مرد کرسکتے ہیں' نیچ اور معنث نہیں کرسکتے 'اس طرح معرفت الی کی لذت کا اور اک بھی صرف وہ لوگ کرسکتے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ر جال ًلا تُلُه يهمُ نِجارَةٌ وَلا بَيْعَ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ ١٩١٨ المت ٣٥) جن كوالله كي وحت نه تريد فغلت من دُالني يا ي اورنه فرونت

شوق کا مرحلہ ذاکفتہ قکمنے کے بعد ہے ، جس فض نے ذاکفہ ہی نہیں چکھا دہ معرفت کا طالب نہ ہوگا اور جو معرفت کا طالب نہ ہوگا اے اس کی لذت کا اور اک نہ ہوگا اور جو اور اک نہیں کرے گا وہ محرومین کے ساتھ اسٹل السافلین میں جاگرے گا ارشاد رہائی ہے۔ وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الدَّرِ خُلِمِن نُفَیِّیضُ لَفَشَیْ طِلْاً الْفَهُوَ لَفَقُورِیْن (پ۲۵ ر۴ است ۳۱) اور جو تحض اللہ کی تعیمت ہے اندھا بن جادے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیے ہیں۔

حسد کا زالہ کرنے والی دواء حسد دل کی مظیم ترین بیاریوں میں سے ایک ہے'اور دلوں کے امراض کا علاج علم و عمل ہی کے ذریعہ ممکن ہے'حسد کے مرض

كے ليے علم نافع تهارا يه جانا ہے كه حد دنيا ميں بعى نقصان وہ ہے اور آخرت ميں بعى معزمے اليكن يه ضرر صرف حد كرتے والے کو ہوگا جس سے حسد کرد منے اس کا پچھ بھی نہیں گڑے گا'نہ اس کی دنیا تاہ ہوگی اور نہ دین برماد ہوگا' بلکہ وہ تسمارے حسد ہے نفع اٹھائے گا۔ اگرتم بصیرت کے ساتھ ریہ بات جان لومے اور اپنے نئس کے دسٹمن اور دسٹمن کے دوست نہیں ہومے توتم یقینا

حسد كاريتى ضرر: حمد كاري ضرريه ب كهيم اس ك دريعه الله عزوجل كي نارانتكي مول ليت بوا اور ان نعتول يرايي ناپنديدي ظا بركرتے موجواس نے اپنے بندول پر تعليم كى بن اوراس كے عدل وانساف پر انگل افعاتے موجواس نے اپني مملکت میں اپنی بخلی محموں کے زریعہ قائم کیا ہے 'یہ ایک علین جرم ہے 'وحید اور ایمان کی صدور میں اس سے بیدھ کر کوئی دو سرا کناہ نہیں ہوسکتا اس کے علاوہ تم نے حد کرے ایک مسلمان کا برا چاہا ہے جب کہ حسین اس کی خرخوای کرنی چاہیے تھی مم نے انہاؤو ادلیاء کے کردہ سے دوری احتیاری ایدلوگ بندگان فدا کے دوست اور ان کے خرخواہ ہوتے ہیں اتم نے ابلیش اور کفار کا اشراک تول کیا کیونکہ شیطان اور مشرکین اس کے علاوہ اور پھی جیس چاہیے کہ مسلمان معیبتوں کے شکار ہوں اور وہ تمام تعتیں ضالع ہوجائیں جوانہیں عاصل ہیں محمد قلب لا خبف ہے بیدول کی نیکیوں کواس طرح کھالیتا ہے جس طرح ال کڑی کو کھالیتی ہے اور

اے اس طرح فتاکردیتا ہے جس طرح رات دن کو لکی ہے۔ حسد کا دنیاوی نقصان : دنیا میں حمد کا نقصان یہ ہے کہ تم مسلس تکلیف میں جلا رہے ہو جب ہی تمہارے محسود پہ نعت نازل موتی ہے تہمارسینے پرسان اوسنے ہیں جب بھی دوراحت میں نظر آیا ہے تہمارا خون کھولئے لگتا ہے اور تم اس کی نعتوں اور راحتوں کے آزالے کی تدبیری کرنے لگتے ہو'اور جب کھ بن میں بن او قم والم اور حسرت و عدامت کی تصور بن جاتے ہو'اس طرح صد كرے تم اپ ليے معينيں اور پريٹانياں سميعے كے طاوہ مجھ نييں كرتے اجب كد محسود كا بحد نييں بكرنا الفرض اكر حميس بعث بعد الموت اور قيامت كون حباب وكتاب اورجزامد مزاكا يقين نسيب تب بعي مقلندي كا نقاضاي ب كه تم حمد ے بچو کیوں کہ اس سے ول کے غم اور تکلیف کے علاوہ بچھ حاصل نہیں ہو ہا اور آگر افرت کے عذاب شدید کا نقین ہے تب تو بدرجد اول بچنا چاہیئے صاحب مقل سے بیات کھ جیب ی گئی ہے کہ دہ کس ادی تع کے بغیری باری تعالی کی نارا متلی مول لے ك عدي نفع توكيا موسكتا ب النا نقصان ى افعانا يرتاب اورول ك لي مسلس عذاب اور مكليف سينني يرتى ب ونيا اور دين دونول جاه بوت بين التي بحم بحي نيس آيا۔

بحرص سے تم حد کرتے ہوائی کے حال پر نظر ڈالو کیا تہارا حدا سے بچو نتمان پھچا اسے؟ فور کرد مے تواس کاجواب ننی مِن الله كانداس كى دنيا جاه موكى ورندوين مناكع موكاواس ليه كدجو نعتين است ميشرين وه تمار تحدد كرف سه مناكع قرباندين سكتيل بلكر اس وقت تك باقي ريس كي جوالله في مقدر فراه واسب ارشاد باري ب

وكُلُّ شَيْنِي عِنْلَمُ مِعْلَلِ (ب١١٠٨ أيد ٨) ادر مرجزالله كے نزديك أيك فاص اندازے مقرر ب

رِلْكُلِّ أَجُلِ كِتَابُ (بِ٣١٣ كايت ٣٨) برزان ك مناسب احكام بير-

كسى بى نے يار كاو أيروى ميں ايك الى عورت كى شكايت كى جو تلوق پر حكومت كرتى تقى اوران پر مظالم دھاتى تقى ارشاد مواكد جو کو ہم نے ازل میں مقدر کردیا ہے اس میں لکے کا کوئی امکان میں ہے ،جو اقبال اور احمت اسے ملی ہے وہ ل کررہے کی مبر کرد ناكدوه قت كذر جائے جواس كے كيے مفقر ہے اور اس كراستے سے جث جاؤ۔ معلوم مواكد لعت حد سے زاكل نميں موتى اورجب زائل نسین ہوتی تو محسود کو تسارے حسد ہے کو اقتصان نسین پنچا اور اگر تسارا خیال بیہ ہوکہ محسود کی فعت میرے حسد ے زائل ہوسکتی ہے تو یہ انتہائی جمالت کی بات ہے اور اپنے انس کے ساتھ دملنی ہے اس طرح کویا تم اپنے انس کے لیے حمد

کی معیبت خرید رہے ہو اینینا تمهارا بھی کوئی نہ کوئی وحمن ضرور ہوگا ہوتم سے حمد کرے گا اگر حمد سے نعت زائل ہوجایا کرے تو تمہارے پاس بھی اللہ کی لعبت نہ رہے گی ایک ہر محض محروم ہوجائے گا صدیہ ہے کہ ایمان کی نعت بھی سلب ہوجائے گی ایموں کہ کفار مؤمنین کے ایمان بی سے قو جلتے ہیں 'جیساکہ قرآن کریم جس ارشاد ہے۔

وَدَكَثِيرَ مِنْ اهْلِ الْكِتَّابِ لَوُ يُرُدُّوْنَكُمُ مِنْ بُعُدِلِيْمُ الْكُمُ كُفَّارُا حَسَلًا مِنْ عِنْدِ انْفُسِهِمْ (١١١ مَا اعت ١١٠)

ان الل كتاب مي سے بمتر دل سے يہ چاہتے ہيں كه تم كو تهمارے الحان لائے يہ مركا فركرواليس محض

حدد کا دجدے جو کہ خود ان کے داوں میں جو فی ار آ ہے۔

چنانچہ ہو قفس یہ جاہتا ہے کہ میرے حدد کی دجہ سے دو مرے کی فعت سلب ہوجائے دو کویا یہ جاہتا ہے کہ کفار کے حمد کی دجہ سے ایمان کی فعت سلب ہوجائے دو کویا یہ جاہتا ہے کہ کفار کے حمد کی دجہ سے ایمان کی فعتیں اور آگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ میرے حمد کی دجہ سے تمام قلوق کی فعتیں سلب ہوجائیں اور دو مرے کے حمد کی دجہ سے میری فعت زائل نہ ہو 'یہ خواہش ہمی مراسم جمالت ہے 'اس لیے کہ تمام احمق' حامدین ہی جاہیں گئے کہ ان کے محسود فعت سے محروم ہوجائیں اور خود ان کی فعتیں باتی رہیں خاہرہ کہ تم میں کوئی الی خصوصت نہیں ہے جس کی دجہ سے تمہیں فوقیص دی جائے اللہ کی یہ فعت کئی فقیم ہے کہ کمی کے حمد سے فعت ذائل نہیں ہوتی اس پر حمیس اللہ کا دیا ہوا ہے 'مین الموس تم اپنے عمل سے اس فعیم ہے کہ کمی کے حمد سے فعت ذائل نہیں ہوتی 'اس پر حمیس اللہ کا دیا ہوا ہے 'مین الموس تم اپنے عمل سے اس فعیم ہے کہ کمی کے حمد سے است دائل میں ہوتی 'اس پر حمیس اللہ کا شکراداکرنا جا ہے 'مین الموس تم اپنے عمل سے اس فعید کی ناقدری کرتے ہو۔

ہوی ہی ہی ہورے لفع کی ہات ہے وہ بالکل داخع ہے 'اے دنیا میں ہی لفع پہنا ہے اور آخرت میں ہی پہنچ گا-دین کا لفع ہے ہوں تک محدود کے فع کی بہت ہے وہ بالکل داخع ہے 'اے دنیا میں ہی لفع پہنا ہے اور آخرت میں ہی پہنچ گا-دین کا لفع ہے کہ دو تہمارے حدد کی وجہ ہے مظلوم بن گیا ہے فاص طور پر اس وقت شمارا حدد ل ہے فکل کر نبان پر آجا ہا ہے یا عمل کی صورت میں طاہر ہو تا ہے 'لین جب اس کی برائی کرتے ہو 'اس کی فیبت کرتے ہو 'اس کا فیال وسیت ہو' یا زود کوب کرتے ہو 'لین نبیاں اس کے سی در کو دسیت ہو' یا زود کوب کرتے ہو 'لین نبیاں اس کے سی در کو دسیت ہو 'کہ اس تک کہ جب تم اپنے محدود ہے قیامت کے دن طا قات کو می قو تہمارے دامن میں حسرقوں اور محرومیوں کے سوا بچھ نہ ہو گا 'لین دہاں بھی تم نوتوں ہے محروم رہو می جس طرح دنیا میں دہ 'تم نے اس کی فعت کے زوال کی خواہ ش کی 'وہ آئی میک ہوگا 'لین دہاں بھی تم نوتوں ہے میں اور تہمارے باتی رہی مزید نوت اسے یہ فی کہ تہماری نبیاں اس کے اعمال باھے کی نہنت بی کئی 'اس کے صے میں نوتیں آئیں اور تہمارے باتی رہی مزید نوت اسے یہ فی کہ تہماری نبیاں اس کے اعمال باھے کی نہنت بی کئی 'اس کے صے میں نوتیں آئیں اور تہمارے باتی رہی مزید نوت اسے یہ فی کہ تہماری نبیاں اس کے اعمال باھے کی نہنت بی کئی 'اس کے صے میں نوتیں آئیں اور تہمارے باتی رہی مزید نوت اسے یہ فی کہ تہماری نبیاں اس کے اعمال باھے کی نہنت بی کئیں 'اس کے صے میں نوتیں آئیں اور تہمارے باتی رہی مزید نوت اسے یہ فی کہ تہماری نبیاں اس کے اعمال بات کی نہنت بیں کئیں 'اس کے صے میں نوتیں آئیں اور تہمارے باتی کی کھوں کو میں اور تہمارے بی کھوں کو کو کو کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کھوں کر کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں

ھے میں شفاوتیں۔ ونیا میں محبود کا فائمہ میہ ہے کہ اس کے وحمن فاکام و فامراد رہتے ہیں ، حمیاً نوگوں کی ولی خواہش میہ ہوتی ہے کہ میرے دشمنوں کو تکلیف اور رہج بنچے 'اور ہمارے صاد خود اسے حسد کی اگ میں جل کر خاک ہوجائیں ' تسمارے حسد سے ان کی سے خواہش پوری ہوتی ہے ' وہ اپنی نوٹوں کے مزے لوٹے ہیں اور تم حسرت و فم میں جلا رہتے ہو 'تم خود ان کی مراد پوری کرنے کا سبب ہے ہو اس کے تسمارا دشمن تسماری موت کا طلب گار نہیں ہو تا کا لک وہ یہ چاہتا ہے کہ تم طویل عمراؤ اور زندگی بحر حسد کی اگس میں سلکتے رہو ' تم اس پر اللہ کے العامات و مطابا کی بارش دیمو 'اور تسمارا ولی زخوں سے چور ہوجائے 'اس کے کما کیا ہے۔

لامات اعداؤكهل خلدوا حتى بروافيك الذي يكمد

لازلت محسوداً على نعمة فآنماالكامل من يحسد (جرب دشن من نيس بلكه بيشه ريس كاروه تحويل وه بات ديمية ريس جوانيس فلين كرتى به فداكر جرى نعتون بيشه حدد كيا جائع موكال وي بورا ب جس سالوگ جلتي )

سدیا جائے سود ان وہی ہو ہا ہو گا۔ اس سے بات اور ان اور راحتوں سے خوش نمیں ہو گا اگر اسے معلوم تہمارا دستن تہمارے فم اور حمدے جتنا خوش ہو گا ہے انتا وہ اپنی نعتوں اور راحتوں سے خوش نمیں ہو گا اگر اسے معلوم موجائے کہ اب تم حمد کے مذاب اور اس کی تکلیف سے مجات با کے ہو تو یہ بات اس کے لیے انتمائی ریج کی موجب ہوگی اس ے معلوم ہوا کہ تم حسد کی جس آگ میں جلتے ہو'اور تہمارا ول جس خلاسے بے چین رہتا ہے وہ تہمارے دستن کی عین خواہش ہے'اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حاسد اپنے نفس کا دستن اور اپنے دستمن کا دوست ہو تا ہے'اس لیے کہ وہ ایسا کام کر آ ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس ہے اس کا دستمن دنیا میں بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور آخرت میں بھی اٹھائے گا' حاسد کو کیا ملا؟ وہ خالق محلوق سب کے سامنے پرا فھمرا' وہ اپنے حال اور مال ہرا نتیار سے بربخت ہوا' محسود کی نعت باتی رہی خاسد کے چاہئے نہ چاہئے ہے اس پر کوئی اثر جمیں ہوا۔

یں میں میں کے اپنے و بھن کی مراوی پوری نہیں گئے۔ بلکہ و بھن انسانیت ابلیں کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا ہے اس لیے کہ جب وہ حمیس علم تقوی اور جاہ و مال کی ان نعتوں ہے محروم دیکھتا ہے جن کو تہمارے و شمنوں کے ماتھ مخصوص کیا گیا ہے تو وہ اس بات ہے ڈرتا ہے کہ کمیں تم اس ہے مبت نہ کرنے لگو اور اس مجت کی وجہ ہے تواب میں شریک نہیں جاؤاس لیے کہ جو مضم مسلمانوں کے فیرے مبت رکھتا ہے وہ فیر میں شریک سمجھا جاتا ہے ، چنانچہ اس لیے ابلی دین ہے مبت رکھتا ہے وہ فیر میں شریک سمجھا جاتا ہے ، چنانچہ اس لیے ابلیس کو خون ہوتا ہے اس مجت ہے اکا برکے درج تک نہیں پنچا جاسکا البتہ مبت کرنے کا تواب ضرور ال جاتا ہے اس لیے ابلیس کو خون ہوتا ہے کہ کمیں تم اللہ کے کسی بندے پر اس کے الحامات ہے مجت نہ کرنے لگو اور مجت کا تواب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوجاؤ ، کہ کمیں تم اللہ کے کسی بندے پر اس کے الحامات ہے موت نہ کرکے لگو اور مجت کا تواب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوجاؤ ، کہا تھا ہے کہ جس طرح تم فیرے مواس طرح فیری مجت سے محروم ہوجاؤ ، ایک احرابی نے مرکار دوعالم مسلی اللہ و مسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ! فلاں مخص کیو کاموں کی جماعت سے مجت کرتا ہے ، حالا ککہ وہ ان میں ہے نہیں ہے ، تب نے جواب دیا:

المعر عمع من احب (بخاری ومسلم - ابن مسعود) آدی اس نے ساتھ ہے جس سے محبت کرے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ سے اس دوران ایک اعرابی کو اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس مخص سے دریافت کیا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے نماز روزے توبہت نہیں کے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوں 'آپ نے فرمایا:

انتمعمن احببت

واس كے ساتھ ہے جس سے و مبت كرا ہے۔

حضرت انس فراتے ہیں کہ اس دن مسلمان جتیے خوش ہوئے اسے کی دن نہیں ہوئے ایونکہ ان کا پیدا مقصدی اللہ اور رسول اللہ کی مجت کرتے ہیں ' ملانکہ ان کے فتش قدم پر نہیں چلے' امید بی ہے کہ اس محبت کی بناء پر ہم ان کے ساتھ ہوں گے (بخاری ومسلم انس ) حضرت ابوموی بدائے کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول محبت کی بناء پر ہم ان کے ساتھ ہوں گے (بخاری ومسلم انس ) حضرت ابوموی بدائے کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ افلال محض نماز بدن تو نہیں کرتا۔ البتہ نماز بول اور بدونہ دا بدل سے مجت کرتا ہے' آپ نے فرایا نہ

ھومعمن احب (بخاری دمسلم) دواس کے ساتھ ہے جے جاہے۔

ایک مخص نے معزت عمرابن مبدالعزیز ہے کہا کہ پہلے زبانے میں یہ بات مضور تھی کہ اگر تم عالم بن سکتے ہوتو حمیں عالم بننا چاہیئے' عالم نسیں بن سکتے تو متعلم بن کررہو' متعلم نسیں بن سکتے تو ایل علم ہے مجت کرو' ان ہے مجت نہیں کرسکتے تو کم ہے کم انتا مرور کرو کہ ان سے نفرت مت رکھو' معزت عمرابن مبدالعزیز نے فرمایا ' سجان اللہ اللہ تعالی نے بری راہ نکال دی ہے۔ اب دیکھو البیس نے تم سے کیے حسد کیا ہے' پہلے تو حمیس خیر کی محبت کے ثواب سے محروم کیا' بھراس پر اکتفا نمیں کیا' بلکہ تمارے دل میں بھائی سے نفرت پیدا کی' اور حمیس اس نفرت کے اظہار پر اکسایا' یمان تک کہ تم گناہ گار ہوئے' ماسدے کناہ میں کیا شک ہے' ہوسکتا ہے تم کمی عالم سے حسد کرو' اور تمہاری خواہش ہو کہ وہ دین میں کوئی غلطی کر بیٹے باکہ اس کی عزت و مقبولیت خاک میں مل جائے یا وہ کو نگا ہوجائے' باکہ علم کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ نظیا اتنا بیار پڑے کہ پڑھانے کے قابل نہ رہے' اس سے برمد کرکیا گناہ ہوسکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی مخص عالم کے درجے تک نہ کینچنے کی دچہ سے ممکین ہو تو گناہ' اور عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے۔

اهل البعنة ثلاثة المحسن والمحسلة والكافعنه (١) الل جنت تين طرح ك آدى بي أيك احمان كرفي والا ودمرا اس مع مجت كرفي والا تيرا اس سے تكليف والا تيرا اس سے تكليف وہ چزرد كے والا۔

این اس سے حد کرکے افت نہ پنجانے والا فور کو ، حمیں اہلیں نے ان مین اسموں سے کس طرح دور کردیا اب تم الل جست میں سے بھی نہیں رہے ، تم پر اہلیس کا حداثر اثر از ہو گیا ہے ، وہ شمارے دعمن پر تو کیا اثر انداز ہو آ تم خوداس کا نشانہ بن سے بات میں نہیں ہو تو ور کھے گاکہ جرے ہاتھ میں جرہے ، اور رخ وحش کی سے اے حاصد! اگر تھے پر فیڈ یا بیداری کی حالت میں تیرا حال مکشف ہو تو تو دیکھے گاکہ جرے ہاتھ میں جرہے ، اور رخ وحش کی طرف ہو قا اور تیری وابنی آگھ میں بیاس ہو تو تو دیکھے گاکہ جرے ہاتے جری طرف لو قا اور تیری وابنی آگھ میں بیوست ہوگیا، غضب ناک ہو کر دوبارہ تیر چائی آ تو وہ مرب ہا کہ تیری بار چابا یا تو وہ مرب آگر گا اور اسے زخی کر گیا، جب بھی تیر چا آ ہے خود اس کا کوئی عضو نشانہ بنا ہو وہ بائیں آئی جگہ محفوظ ہے ، اور اس کے انجام پر ہنتا ہے خوال سے نالیاں پیٹا جب میں تیر چا آ ہے خود اس کا کوئی عضو نشانہ بنا ہے وہ من اپنی میں جائے ہیں اور گنا ہا ہری احداء کا جب بیرے ہو اگر اس وقت ضائع نہ ہو تی ہو ہی صدے گنا ہوں کے تیر سے مرف آگھوں کا یا ظاہری احداء کا نقصان ہو آ ہے جو اگر اس وقت ضائع نہ ہو تیں قومی صوت ہو ضائع ہو تیں صدے گنا ہوں کے تیر سے مرف آگھوں کا یا ظاہری احداء کا ذور گئی میں بھی یاتی ہو آگر اس وقت ضائع نہ ہو تیں قومی صدے گنا ہوں کے تیر سے مرف آگھوں اس آگھ کو جا کر نور کو تا ہو تیں ہو کو تا ہو تیں جائے ، نیا ہو ہائی رہے اور آگ کے خط اس آگھ کو جا کر میں مین ہو کے تیک اللہ تو تائی صود سے محفوظ رہنا بھی تو نوت نا کی ہوجائے ، موست کو تو تھوں کا کی خود اس کی خود سے محفوظ رہنا بھی تو نوت ہو تائی کی خود کی کہ میں کی نوت تو ختم نہیں ہو کی خود ان کی پر لوئی ہو تھا کہ ہو تھی۔ کہ برائی کرنے والوں کی برائی خودان ہی پر لوئی ہے۔

وَلَا يَحِينُ الْمَكُرُ النِّينِي اللَّهِ الْمَلِم (ب١١١م المن ١١٠م)

اوربری تدبیون کاوبال (حقق) أن تدبیروالول بی بریز تاب

اکثرالیا ہو آئے کہ حاسد دسٹمن کے لیے جس بات کی تمناکر آئے خود ای میں جٹلا ہوجا آئے 'الیا بہت کم ہو آئی کہ جو مخص دوسرے کی برائی جائے خود اس میں جٹلا نہ ہو' چنانچہ حضرت عائشہ فرمانی ہیں کہ میں نے معزت مثان کے لیے جس چزی تمناک وہ مجھ پر منرور پڑی 'یمال تک کہ اگر میں ان کے لیے قل کی تمناکرتی ہوں تو قل ہوجاتی۔

بدننس حد کناه باس ان چزول کا خیال کرنا چاہیے جو حدد کے باحث پیدا ہوتی ہیں جیسے اختلاف الکار حق و شن سے انقام لینے کے لیے خواحش کے سلط میں زبان اور ہاتھ کی آزادی 'یہ وہ بتاری ہے جس میں پھیلی اسٹیں ہلاک ہوئی ہیں۔
دید کے علمی علاج کی تغییل یہ تھی 'اگر انسان صاف ذہن اور جنورِ قلب کے ساتھ علاج کے علمی طریقوں پر خور کرے تو کوئی دید کے علمی علاج کی تغییل یہ تھی 'اگر انسان صاف ذہن اور جنورِ قلب کے ساتھ علاج کے علمی علاج کے مملک محسود وجہ نہیں کہ اس کے دل میں حمد کی آگ بھڑکی رہے ' مقلد کے لیے مرف اتفاجان ایما کائی ہے کہ حمد معاسد کے لیے مرف کر گذر کرنے والا ہے۔
دید کا علمی علاج یہ ہے کہ جو بھی حسد چاہے اس کے خلاف کرے خواہ دو بات قولی ہویا فعلی چنانچہ آگر جذبہ حسد کا علمی علاج یہ ہے کہ جو بھی حسد چاہے اس کے خلاف کرے خواہ دو بات قولی ہویا فعلی چنانچہ آگر جذبہ

<sup>(</sup>۱) اس كامل محى تبيل لي-

حداس سے یہ قاضا کرتا ہے کہ وہ محود کی قدمت کرے قواہے چاہیے کہ وہ اٹی زبان کو اس کی عدح و تعریف کا مکت بنائے اگر
حدد شن سے کیر کرنے پر آبادہ کرنے قواہی لائی کو اس کے سامنے مواضع رکھے اور و طمن سے صفورت کرنے کا الترام کرنے
اگر مطابی انعام سے روکے قواس بی زیادتی کرنے اگر اس جی۔ ٹکلف سے بھی کام لیا 'اور ول پر چرکرتا پڑا تب بھی کوئی مضا گفتہ
نیس 'محود کو معلوم ہوگا تو وہ فوش ہوگا اور مجت کرنے گئے گا'اور جب اس کی طرف سے مجت ہوگی تو ماسد بھی مجت کرنے پر
بھیر رہوگا' باہمی مجت سے موافقت پر ابھی اور افغان ہی سے حدد کا باور مجم ہو تاہے کو اور افعان اور افعان سے معرف کرنے
مندم علیہ کا دل بھی آت ہے وہ فلام بن جا تاہے اور ممانی سے چی آئے لگاہے اور یہ جاہتا ہے کہ وہ بھی اس طرح اچھا سلوک کرنے
میراس کے کیا ہے پھریہ احدان اقرار احدان کرنے والے کی طرف اوقا ہے اور اس کے دل کو طوش کردھا ہے پہلے اس کے احدان
میر ثر نہ ہونا چاہیے کہ اگر تم نے محدود کے مانے قاطع کی 'اور اس کی تعریف کی تو وہ تمہیں جاہ اس راستے سے ہٹائے ٹی مور پر ہویا ہے
میر ثر نہ ہونا چاہیے کہ اگر تم نے محدود کے مانے قوش خلق سے چی آتا خواہ وہ طبی طور پر ہویا ہے
کرے کی شیطان اس طرح فریب دے کر انسان کو بلاک کرتا ہے 'وطن کے مانے قوش خلق سے چی آتا خواہ وہ طبی طور پر ہویا ہے
کلف عداوت کے مانے نے جو اور بھی آگے وہ مرے کے لیے محبت پر ابوجاتی ہے اور وہ حدد کی تعریف در دور سے میں بیدا ہوجاتی ہے اور وہ حدد کی تعریف در دور سے دار دور حدد کی تعریف کی دور سے میں نے دور اس سے دور معرف کے لیے محبت پر ابوجاتی ہے اور وہ حدد کی تعریف دیر اس سے دور ا

یہ حد کی دوائی ہیں ان کے کم سے افار نہیں کیا جاسکا "ابت داوں کے لیے ان کا واکھ ہو ہے "کین آخ دوا ہی زوادہ لفح

المشل اور مفید ہوتی ہے " ہو عص دوا کی تخی پر عبر نہیں کر اور دھاء کی طاوت نہیں پا آ" اس تخی کا بدداشت کریا اس وقت آسان

معلوم ہوگا جب وہ علاج کے علی اور عملی طریوں پر فور کرنے گا اور یہ سمجے گا کہ اللہ تحالی کے حکوں پر راضی رہا" اس کے

معلوم ہوگا جب وہ علاج کے علی اور عملی طریوں پر فور کرنے گا اور یہ سمجے گا کہ اللہ تحالی کے حکوں پر راضی رہا" اس کے

معلوم ہوگا جب دہ علاج کے علی اور عملی طریوں پر فور کرنے گا اور یہ سمجے گا کہ اللہ تحالی ہو اپنے دفتوں کی موت کا

کی عزت کے منافی ہے سراسر جمالت ہے آگر یہ بات ول جی رائح ہوگی تو اس کا جیم ہی نظے گا کہ وہ اپنے دفتوں کی موت کا

ذواہاں ہوگا باکہ مخالف کا نام مجی باتی نہ رہے " اور یہ چاہے گا کہ کوئی مجی پر میرے خفاء و مراد کے خلاف نہ ہو "سب کام میری

خواہاں ہوگا باکہ مخالف کہ ایما ہونا مکن نہیں ہوگا تو اپنے گا کہ کوئی میں پر دھنوں ہے حد کرے گا اور انجام میں رسوائی اور ذات ہا تھا ہوں اس ذات ہو ہو وہ تساری خواہش بن ایک ہو کہ جودہ تساری خواہش بن المان میں ہوگا ہوں ہو ایک ہو ہو ہو ہو ہو گا اور دسرایہ کہ کو ہودہ تساری خواہش بن المان کرنے میں ہو گا ہوں دی بالے طریقہ میں اس کرنے میں جارے کہ اور دس سے خالی ہو جاتھ اور خواہش بن المان کرنے اور شوک کرنے ہو ہو گا ہوں اور اور کو ایش ہو کا کہ مورد کرنے کی حال اور اور کو ایش سے خالی ہو جاتے اور خود کو جیت این کرنے کا مامل کرنا ہا تھی دوائا کے لیے ضوری ہے

این کرنے کی کان کرے "اس طریقے کا حامل کرنا ہا تھی دوائا کے لیے ضوری ہو

یدادیان طاح ہے جہاں تک تغییل طاح کا تعلی ہو وانشاہ اولد آنے والے صفحات میں کر کور ہوگا صد کے بعظ اسپاب بیان کے سے جی وہ سب منتقل بھار بیاں اور شریعت میں ہرسب کا طاح موجدے ، ہرسب کا طاح انشاہ اللہ اپنے اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا کہ کہ حدد کا باقد ہی اس اور شریعت میں ہر جی مرفی اس وقت تک فتح نمیں ہو تا جب تک اس کا اقد باتی ہو البت ہو فضی طم و حملی طریقتا طاح اپنا ہے گا اس سے مرض کی شدت میں کی ضرور آنے کی اور طبیعت میں پکی نہ کہ سکون ضور ہیدا ہوگا ہیں بہو دروں کے بود مادہ گار ایک فضی جاد کا ہوا اس مرب ہو اور اس مرب قاله باقا حق مطلقت کا باحث بن جائے گا منا آر ایک فضی جاد کا طالب ہے اور اس موس سے حدد کرتا ہے جے جاد می ہر ہو اس کے دووں میں اپنا مرجہ و مقام رکھتا ہے صود کی جاد و مشرات میں مرب کی تاریخ کا باحث ہو ہو گئی لیان اور اچھ اس سے بی خوت والی کے دووں میں اپنا مرجہ و مقام رکھتا ہے مود کی جاد کا اس سد کے میں اور اپنی مورک آکر اظمار پر تاہو یا بھی کیا تو یہ مکن نہیں کہ دل میں حدد نہ دہ بہ جب تک اس حدد کے سب یعن جاد کا طاح نہ ہوگا دل میں مود کے لیے فلط جذبات باتی رہیں گ

حسدی وہ مقدار جس کادل سے دور کرناواجب ہے

ایذا أین والے سے نفرت کرنا طبقی نقاضا ہے اگر حمیس کو آیا ان میں ہے تو یہ مکن حس ہے کہ تم اس پر اظمار نارا اسکی نہ کرو ا یا دل سے اسے برا نہ الو ایا اس پر کوئی فعت نازل ہو اور تم برا نہ سمجو احمار سے زدیک اس کی بری حالت اور انجی حالت دولوں
کیسال حمیں ہوسکتیں بلکہ تم اسنے ول میں ان دولوں حالوں کے درمیان فیل محموس کرنے پر مجبور ہو اشیطان اس مجبوری سے
فائدہ افحا کر حمیس حسد کی طرف تمینیتا ہے "اب اگر شیطان مؤثر فابت ہو گیا اور تم اسپے قول یا فعل سے حسد کرنے کے لو منہ گار
فعمو کے "اور اگر اسپے فاہر کو حسد سے باللہ دور رکھا لیکن ول سے بہ چاہتا رہے کہ سمی طرح اس کی فعت زائل ہوجائے اور تم
نے اپنی اس خواہش کو برا ہمی جمیں جانا تب بھی محمد کا س لیے کہ حسد قلب کی صفت ہے "صفت فعل حمیں ہے جیسا کہ
قرآن کریم میں ارشاد فرایا مجاب

لَايَحِدُونَ فِي صُدُورِ هِمْ حَاجَ قَيمَتَا أُوتُوا (ب١٢٨م ايده) اور دَيْنَ إِلَا مِهُ اللهِ ١٤٠٥م ايده) اور دَيْنَ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أيك عجمه فرمايا\_

مردد وكوالو تكفرون كما كفروافك ونون سوالا دره استهم) جاج بي كرم مى كافروماد جيد دورة بارس دار بوماد-

اکیک مجکه ارشاد فرمایا به

ران تَمسَسُكُمُ حَسَنَةُ تُسُوُهُمُ (ب ١٩ م ١٥ اعد ١٥) أَر حميل بحد بعلائي لط وان كويري الك

فیبت اور جموث کی طرح حسد کی مار جوا ممال سراد موتے ہیں وہ مین حسد نسیں موتے بلکہ حسد کا محل قلب ہی ہو تا ہے نہ کہ اصداء وجوارح البتدول كاحسدان امورش سے نس ب جن كا تعلق حلول الاباد سے بوادر جن كامعان كرانا ضوري بوء بكديد تسارے اور اللہ تعالی کے درمیان معسیت ہے۔ معانب کرانا ان مواقع پر واجب ہے جمال اسباب کا ظمور اصدارہ فلا ہری بر ہوا اب امرتم ظاہری اصداء پر حد کو ظاہر نہ ہونے دد اور لیس کو بھی اس کی حالت کی بنا پر برا مجمو کہ وہ خواہ مواہ در سرے کی تعت کا دوال چاہتا ہے کویا تم اپی طبیعت کے اس رجان کو برا سکتے ہو اور دو مرے کی تعت کا زوال چاہے کی نظار نفس کی قرمت کرتے ہو یہ قرمت معل کی جست سے ہے اس صورت میں تم اپنا قرض پر دا کر بچے ہو اپاتی جو بک ہے وہ تسارے احتیار میں نسی ہےا طبیعت کا اس طرح بدل دینا که اس کے زویک اچھا کرنے اور پراکرنے والے دونوں ایک بوجائی اور و منوں کی خوشی اور قم يكسال معلوم مو انساني طاقت سے باہرہ بشرطيك اوى ونياوى لذات بيس فرق رہے باس أكر الله تعالى كى محبت بيس اس طرح وويا رے كاجس طرح شراب بينے والا ابن شرب من فرق رہتا ہے اور اسے ماسوا كا موش ياتى نيس رہتا تو اس كے قلب كى مالت بلاشه الی موجائے گی کہ وہ بشدوں کے احوال کی طرف متوجہ ہی تعین مو کا بلکہ سب کی طرف ایک می آگھ ہے دیکھے کا اور وہ آگھ ہوگی رحت کی آگھ سب کو اللہ کو بندہ سمجے کا ان کے تمام اعمال واضال کا منع باری تعالیٰ کو قرار دے کا اور اس حقیقت کا لیمن رکے کا کہ کا تنات کا ہرورہ اللہ تعالی کے با تعول میں معرب اس کی مرض و مناه کے بغیرایک کمی بھی پر نہیں بلا سکتی ہے مالت اگر کسی کو ميتر بحى موتى ہے تو وائى نيس موتى بيلى كى طرح چيكى ہے اللب برائى الى اصلى عالت بيس وايس اما ياہے وعن (شيطان اس ورفلانے لگا ہے اس کے دل میں وسوسے والے لگا ہے 'چنانچہ اگر کمی نے شیطان کی ان حرکتوں کو برا سمجما اور حش کے نقاضے ے تلب کے اس میلان پر کراہت فا ہری و کو اس فے اپنا فریند اوا کردیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حسد اصفاء پر فلا ہر نہیں ہو تا تب تک کوئی گناہ نہیں ہو تا حضرت حسن سے سمی نے حسد کے

ہارے میں سوال کیا ' تو آپ نے فرمایا لیے دل میں پوشیدہ رکھنا چاہیۓ اگر پوشیدہ رہے گاتو کوئی ضرر نہیں ہو گا 'بعض لو کوں نے اس روایت کو ان سے موقوفاً اور بعض نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا :۔

ثلاثة لا يخلومنهن مئومن وله منهن مخرج فمخرج ممن الحسدان لا يبغى (١) تين ياتيں ايى ہيں جن ہے كوئى مؤمن خالى نئيں ہو آ اور اس كے ليے ان ياتوں سے نكلنے كارات بھى ہے حدے لكنے كا طريقہ يہ ہے كہ خواہش نہركہ۔

بہتر ہی ہے کہ اس سے مرادوہ ہی لیا جائے جو اوپر نہ کورہ ہوا یعن وہ حد جے آدی دین اور مثل کے تقاضے سے پرا تھیا ہواور طبعت کی خواہش کو ناپند کر تا ہو۔ یہ کراہت اسے خواہش اور ایڈائے ہو در نہ دواہت ہی ہو تعبیدات نہ کور ہیں ان سے تو یہ جارت ہو تا ہے کہ ہر حد کرنے والا گنگار ہے پھر حمد قلب کے وصف کا نام ہن ہو آن پہ بو قعص مسلمان کا برائی ہا ہے گا وہ حاسد تھرے گا'اس تعمیل کا حاصل ہو لگلا کہ اس حد کے بارے ہیں اختلاف ہے جو دل ہیں ہوا ور اصفاء پر اس کا خلور نہ ہوا ہو آیا وہ گناہ کا سب بے گایا نہیں؟ بھا ہم آبات اور احادے سے ہی پتا چلاہے کہ جو معنی کی سلمان کا دل سے کا خلور نہ ہوا ہو آیا وہ گناہ کا سب بے گایا نہیں؟ بھا ہم آبات اور احادے سے بی پتا چلاہے کہ جو معنی کی مسلمان کا دل سے برا چاہتا ہے اور ایج اس ممل کو بھی پر انہیں ہمتا وہ اس قبل نہیں ہے کہ اپنی بھیت سے مجبور ہو کران کا برا چاہتا اچھا نہیں حقل ہو گئی ہو گئی معنی معنی ہو اس کہ کہ کی مسلمان کا در اس کے کہ کی مسلمان کا در اس کی برا نہا ہوا ہے گئی مقتل ہو گئی ہم گئی ہو گئی ہی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

كتاب ذمِمُ الدنيا

دنياكي ندمت كابيان

دنیااللہ کا دشن ہے اللہ کے دوستوں اور دھمنوں کی بھی و میں ہے اللہ کی دشمن اس لیے ہے کہ اس کے بندوں کو راہ داست

رچلنے نہیں وہتی ہی وجہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پیدا کی اہے اس کی طرف نظر پر کر نہیں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس

لیے دشمن ہے کہ ان کے سامنے آرائش اور زیبائش کر کے تکاتی ہے انہیں اپنی رونق اور شادانی سے للیاتی ہے باکہ کسی طرح وہ

اس کے دام فریب میں آجائیں دنیا کے پھیلائے ہوئے جال سے نظلے کے لیے انہیں مبرکے کروے کھونٹ پینے پڑتے ہیں۔

دشمنان خدا ہے اس کی دھنی ہے ہے کہ اس نے انہیں اپنے فریب کے جال میں پھنالیا اور انہیں سبزیاغ دکھا کرانے قریب کرلیا

دسوائی اور ندامت سے چھنکا دونہ پاکسیں گے اور اس پر حاد کر بیٹھے کو انہیں ذاب میں جٹا کردیا و نیا میں ذات سے فوق کے تو آخرت کی

رسوائی اور ندامت سے چھنکا دونہ پاکسیں گے اور اپنی آلیاد کی سعاوت سے محروم ہوں کے دنیا سے رخصت ہوں کے تو آخرت کی

کا داغ ان کے سینوں پر ہوگا اور جب آخرت کے وروناک عذاب میں جٹل ہوں گے تو یا حسرت و خم مدمد چلائیں کے لیکن دنیا مد

کے لیے نہیں آئے گی بلکہ ان سے کہا جائے گا:

(۱) بدروایت ایمی گزری ہے۔

اس میں راندے ہوئے پڑے رہواور جھے سے ہات نہ کرو۔ وولوگ اس آیت کریمہ کی معبداق ہوں گے۔

بى المَّالِيْنَ الشَّتَرَوُ الْحَيَاةَ التُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَلَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُون (بارم آيت ٨١)

سے وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض میں خرید لیا ہے 'سوتونہ ان کی سزا میں تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کہائے گا۔

جب دنیا کے شروفتن کا عالم یہ ہے کہ نہ یہ فداکی دوست ہے اور نہ اس کے دوستوں کی مدید کہ اس کے دشنوں کی بھی دوست نسیں 'تو ضروری ہوا کہ ہم س کی حقیقت سے واقف ہوں اور یہ جائیں کہ اس کے پیدا کرتے ہیں کیا حکمت ہے جب کہ یہ خالتی کی بھی دشمن ہے اور خلوتی کی بھی دیکھیں کہ ونیا کس طرح دھوکا دہتی ہے 'اور شر پھیلانے کے کیا طریقے افتیا رکرتی ہے ' ہمی دشمن ہے اور خلوتی کی بھی شرکے تداخل کا علم نہ ہوگا ہم اس سے چک نہ سکیں کے بلکہ کیا جب ہداس ہیں جملا ہوجا کس پیشر اس لیے کہ جب تک ہمیں شرک تداخل کا علم نہ ہوگا ہم اس سے خل نہ سکیں کے جائیں گے پھراس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور اسے مثالوں سے واضح کیا جائے گا پھران دنیا وی اعمال کی تنصیل کی جائے گی جن میں مشغول ہو کرلوگ یا و خدا سے خافل ہوجائے اس پھردنیا کی رغبت کا علاج تبایا جائے گا پھران دنیا وی اعمال کی تنصیل کی جائے گی جن میں مشغول ہو کرلوگ یا و خدا سے خافل ہوجائے اس پھردنیا کی رغبت کا علاج تبایا جائے گا 'انشاء اللہ۔

دنیا کی فرشت: قرآن کریم میں بے شار مواقع پر دنیا کی فرشت کی گئی ہے اور قاطبین کو عظم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا ہے اعراض کریں اور رہ کریم کی طرف رجوع ہوجائیں انبیاء علیہ العلوة والسلام کی بعثت کا مقصد بھی ہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا ہے منحرف کر کے آخرت کے راستے پر چلائیں "حاس لیے دنیا کی فرمت پر قرآن کریم کی آیات سے استشاد کرنے کی بہ ظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں چند موایات لکھی جاتی ہیں۔ موایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بحری کے اس سلسلے میں چند موایات لکھی جاتی ہیں۔ موایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بحری کے اس سلسلے میں چند موایات لکھی جاتی ہیں۔ موایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بحری کے اس سلسلے میں چند موایات سکسے گئرے اور قرمایا:

اترون هذه الشاة هين على اهلها قالوا من هوانها القوها قال والذي نفسى
بيده للدنيا اهون على الله من هذاه الشاة على اهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند
الله جناح بعوض ماسقى كافر امنها شرب ماء (ابن ما حد حاكم سهل ابن سعة)
تمار شيال من بركري اپنمالك كردويك وليل مها بين؟ محابد نعرض كيا: دليل مهاس كردات
تى كا دجه انهون ني است يمان پينك ديا مها انهون ني كما! اس دات كي هم جس كرفي في ميري
جان مه ونيا الله كردويك اس سه يمي نياده حقر اور دليل مه جنتي به كمرى اپنمالك كردويك حقر مها اكر الله كردويك دنياك حيري برابر بمي بوتي و اس مي سه كافركوايك محون پاني بمي ندويا اگر الله كردويك دنياكي حيثيت مجمرك بركري برابر بمي بوتي و اس مي سه كافركوايك محون پاني بمي ندويا -

الدنياسجن المؤمن وجنة الكافر (بخارى ومسلم ابوهريرة) ويامومن كاقيد فانداور كافرى جند ب

ایک روایت میں ارشاد فرمایا:

حزت ابرموی افعری روایت کرتے ہی که مرکارود عالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا-من احب دنیاه اضربات ومن احب آخر ته اضرباد قیاه (احمد براز ' طبرانی-حاکم)

مسروسی جو اپنی دنیا سے مبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا یا ہے اور جو اپنی آخرت سے مبت رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پنچا گا ہے۔

ایک مرحبه ارشاد فرمایا:-

حباللَّنياراس كل خطيئة (ابن ابى النيا بيهقى مرسلاً) ونهاى مبت بركناه كرج-

زید ابن ارقع روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو کر صدیق کے ساتھ تھے آپ نے پانی منگوایا 'لوگوں نے شد کا شرعت ہیں کہ ال کردیا 'جب وہ شرعت کا پالہ منع کے قریب لے سے لاہ افتیار روئے گئے افسی روٹا ہوا وکھ کر رفتا ہ ہمی روئے گئے رفتا ہ تو پھو در روکر چپ ہو سے لیکن آپ روتے ہی رہ رفتا ہوکو خیال ہوا کہ شایع ہم نے روئے کا سبب دریافت نہ کر سکیں گے 'راوی کتے بیں کہ پھر آپ نے اپنی آئیسیں بو فیس 'ہم نے وریافت کیا: اے ظیمند 'رسول! آپ کو کس چزنے اقا روئے پر مجود کیا؟ انسوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جسم مبارک سے کسی چزکو ہشارے

ہر لیکن وہ چز نظر نہیں اوی تھی ہیں نے مرض کیا ہیا رسول اللہ آپ اپنے جم مبارک سے کیا چڑھا رہے ہیں آپ نے فرایا ا هذه الدنیا مثلت لی فقلت لها الیک عنی ثمر جعت فقالت انک ان افلت منی لہ یفلت عنی من یعدک (بزار 'حاکم بیہ قبی۔ ابن ابی الدنیا) یہ ونیا جسم موکر میرے سامنے آئی 'یں نے اس سے کما بھے سے دور یہ وہ پھر آئی اور بھوسے کئے گی کہ آگر

آب جم سے بچے رہیں گے تو آپ کے بعد والے لوگ تو نمیں بھیں گے۔

سركار دوعالم صلى الشعلية وتنكم كاارشاد هـ. يا عجبا كل العجب للمصدق بقار الخلود وهو يسعى لنار الغرور (ابر

ابى النيا ابوجرير مرسلاً

بدا تعجب اس فحض پر ہو آئے جودائی گھر آخرت) کی تعدیق کرنے کے بادجود دنیا کے لیے کوشاں ہو۔
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو ژی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں ہے ارشاد فرایا "دھلہ واالی اللغیبا" آؤ
دیکھو دنیا کہی ہوتی ہے آپ نے اس کو ژی ہے ایک سرا ہوا کپڑا اور کلی سری ہٹیاں لیس اور فرایا باتھ اللغیبا" ہے ہے دنیا ا دابن ابی الدنیا "بہتی "ابن میمون انعمی مرسلاً) اس مدیث ہیں اس حقیقت پر تنمیسہ فرائی گئی ہے کہ دنیا کی ندمت بھی ان کپڑوں کی طرح جلد بوسید ہوجائے گی اور جو جسم دنیا میں پروٹی پاتے ہیں وہ بھی ان ہٹریوں کی طرح کل سر جائیں کے اور رہنہ دیزہ ہوجائیں کے اور رہنہ دیزہ ہوجائیں کے اور دینہ در بڑہ ہوجائیں کے اس اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان النياحلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان بنى اسرائيل لما بسطت لهم الننياو مهنت تأهوانى الحلية والنساعو الطيب والثياب ونا مغى اور مرمز باورالله تعالى فيس اس من ظيفها كاب اكديكه كدتم كن طرح عمل كستهو

(۱) ید دوایت تروی اور این ماج می حفرت ابو سعید الدری سے معلل ہے البتر اس میں یہ قول نمیں ہے "ان بنسی اسر انسیل اس روایت کا پہلا جزشتن علیہ ہے این ابی الدنیائے میں سے مرسلاً الحری بر بھی تش کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے جب دنیا وسیع ہوئی تو وہ زیور 'مورتوں 'خرشبواور کپڑوں کے سلسلے میں جران رہ سکت

حعرت عینی علیه السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا مالک مت مناؤوہ خمیس اپنا غلام بنائے گی اپنا فزانہ اس کے پاس امانت رکھوجو منائع ند كرے اور تمارے مال كى حاصت كرے ونيا كا فراند ركنے والوں كو برونت جورى كا خوف رہتا ہے جس كا فراند خدا ك یاس ہے اسے کسی طرح کا خوف نہیں ہے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اے حوار یو اِمس نے جمہارے لیے دنیا کو او ندھے منو کردیا ہے تم میرے بعد اسے افعاند دینا کی خبافت می سے بیات ہے کہ اوی دنیا کی فاطرفداکی نافرمانی کر باہ مالا تک جب تک دنیا نیس چنتی آخرت نیس ملی اگرتم آخرت چاہیے ہوا ونیا کو گذرگاہ سجے کر دہواہے آباد مت کرد اوریہ بات جان رکھو کہ ہرگناہ ک جر دنیا کی محبت ہے ، بعض اوقات ایک ساحت کی شہوت طویل مذت کے لیے غم کا باحث بن جاتی ہے۔ یہ ہمی آپ ہی کا ارشاد ے کہ تمارے کے دنیا اوندھے منو پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہو۔ دنیا کے سلط میں تم سے بادشاہ اور عورتیں مقابلہ نہ کریں 'تم بادشاہوں سے ان کی دنیا کے لیے جھڑا مت کو 'جب تم ان کی دنیا سے فرض نہ رکھو مے وہ تسارے در پے نہ مول مے اور مورتوں سے نماز روزے کے درجہ بح ایہ بھی فرمایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ا ترت کے طالب کو دنیا حلاش كرتى ہے تاكدوہ اس بن اپنا رزق عمل كرليس اور دنيا كے طالب كو افرت بلاتى ہے حق كد موت اجائے اور اس كى كردن ير

سوار ہوجائے۔ موک بن بیار کتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ طبیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انالله عزوجل لم يخلق خلقا ابغض اليهمن الننيا وانه خلقها لم ينظر اليها (ابن الى الدنيا ، يتعقى مرسلاً)

الله تعالى نے دنیا سے زیادہ مبغوض كوئى دوسرى كلوق بدائميں فرمائى اور جب سے اسے بداكيا ہے اس كى

روایت ہے کہ سلیمان ابن واؤد ملیما السلام اپنے لفکرے ہمراہ سمی عابد کے پاس تشریف لے مجے ' آپ کے وائیس اور ہائیس جنّ والس مغیں بنائے ہوئے تھے 'اور پرندے اوپرے سایہ کردہ تھے 'عابد نے مرض کیا:اے ابن داؤد!اللہ نے آپ کو پردی سلطنت عطا فرمائی ہے ' حضرت سلیمان نے فرمایا ممومن کے اعمال میں ایک تشیع اس تمام دنیا ہے بھترہ جو ابن داؤد کو مطاک می ہے اس لیے کہ جو پچھ ابن واؤد کے پاس ہے وہ ضائع ہونے والا ہے اور تشجے پاتی رہنے والی ہے ایک مواہت بیں ہے کہ سرکار ود عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

الهاكم التكاثر يقول ابن آدمهمالي مالي وهل لك من مالك الاما إكلت فافنيت اولبست فابليت او تصلَّقت فابقيت (مسلم عبدالله ابن الشخير)

غفلت میں رکھائم کوزیادتی کی حرص نے ابن آدم کتا ہے میرا مال میرا مال ہے مالا تک تیرا اس قدرہ جتنا تونے کھا کر ضائع کروا ا پن کربرانا کردوا صدقہ کرے ہاتی رکھ چھوڑا۔

رمول أكرم منى الله مليه وسلم ارشاد فرمات بي

الننيا دار من الادارله ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وعليها يعادي من لا علم له وعليها يتحسد من لافقه له ولها يسعى من لايقين له (احمدعائشةمختصراً)

دنیا اس کا کھرہے جس کے پاس کھرنہ جو اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو' دنیا کے لیے وہ جمع کر تا ہے جس کو عشل نہ ہواور اس پروہ جھٹڑ تاہے جس کو علم نہ ہواور دہ اس پر حسد کر تاہے جس کو سجھ نہ ہواور

اس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے جسے یقین نہ ہو۔

ایک مدیث پیں ہے۔

حفرت الا بررة روایت کرتے بین که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے بھے ارشاد قربایا اے ابو بررة کیا میں تھے دنیا اور اس کی تمام چزیں و کھا دوں؟ میں نے عرض کیا؟ ضور و کھا کی یا رسول اللہ! آپ نے میرا باتھ کھڑا 'اور تھے مدینے کی ایک واوی میں لے گئے وہاں ایک کوڑی تھی جس میں کھورویاں 'نجاسیں 'بڑیاں اور گذرے تی ہوئے تھے 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرایا:۔ هذہ الالو و سس کانت تحرص و تأمل کا ملکم تم هی الیوم عظام بلا جلد تم هی صائر قرماداو هذہ العذرات هی الوان اطعمهم من حیث اکتسبوها ثم قذفوها فی بطونهم فاصبحت والناس یتحامونها و هذہ العظام عطام دوا بھم النی ریاشهم ولباسهم فاصبحت والریاح تصفقها و هذہ العظام عطام دوا بھم النی کانواین تحمون علیها اطراف البلاد فمن کان باکیا علی الدنیا فلیبک قال فماہر حناحتی اشتد بکاء نا (۱)

یہ سرایے ہی حرص کرتے تنے جیسے تم کرتے ہو'اور ایسے ہی امیدیں کرتے ہیے تم کرتے ہو پھروہ آج بغیر کھال کی بڈیاں بن گئے ہیں پھردا کہ ہوجائیں گے 'اوریہ وہ نجاستیں ہیں جوان کے انواع واقسام کے کھالے سے نہ جانے کمال کمال کمال سے کمائے سے پھران کھانوں کو انہوں نے اپنے پیٹوں میں اُنڈیا اور آج ان کی یہ حالت ہوگئی کہ نوگ ان سے بچتے ہیں' اوریہ پوسیدہ چیھڑے ان کالباس سے آج یہ ہوا سے مارے مارے مارے پیٹر جوان وریہ بڑیاں ان کے جانوروں کی بٹریاں ہیں جن پر سوار ہوکروہ شرشر کھواکرتے سے جو محض دنیا پر مدیکے دوئے 'ابو ہریہ آگتے ہیں کہ جب سک ہم خوب نہ دولئے وہاں سے نہ ہے'

روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آوم ملیہ السلام کو ونیا جس آزا تو ان سے قربایا ابس کی لمحز اب ولد للف اور ان ہونے کے لیے بچے پیدا کر) واؤد ابین بال کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محفوں میں اکھا ہوا ہے "اے دنیا! تو نیک لوگوں کی نظر میں ہوی ذکیل ہے جن کے لیے تو بن سنور کر تکاتی ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری طرف سے نفرت پیدا کردی ہے اور وہ تحص سے اعراض کرتے ہیں کوئی مخلوق میں نے تحص نیادہ ذکیل پیدا نہیں کی تیری ہر صالت ذکیل ہے تو نا ہونے والی ہے جس روز میں نے تھے پیدا کیا تھا ہی روز یہ نیم کس کے باس نہ رہے گی نہ کوئی ذکیل ہے اس رہے گا اگر چہ کوئی دنیا وار کتنا ہی بخیل کول نہ ہو 'خوش خری ان کیوکاروں کے لیے ہیں کہ جب دو اپنی قرر اس کے ضمیر صدق و استقامت سے نر ہیں خوش خری ہو ایسے لوگوں کے لیے ان کی جزاء میرے باس سے ہوگی کہ جب وہ اپنی قروں سے کے ضمیر صدق و استقامت سے نر ہیں خوش خری ہو ایسے لوگوں کے لیے ان کی جزاء میرے باس سے ہوگی کہ جب وہ اپنی قروں سے

<sup>(</sup>١) اس روايت كى كوفى اصل چھے فيس في۔

كل كرميرى طرف چليس كو آيك نوران كى آكم آكم بوگا اور طائك انيس الح گير ميس لي بوئ بول كه يمال تك كدجس تقريرى طرف جليد و سلم ارشاد فرات بيس معاكول كارسول الله طليد و سلم ارشاد فرات بيس السماء والارض منذ خلقها الله تعالى لم ينظر اليها و تقول يوم القيمة يارب احعلنى لا دنى اولياء كاليوم نصيبا في قول اسكتى يالا شئى انى لم ارضك لهم فى الدنيا ارضاك لهم اليوم (١)

دنیا زشن و آسان کی درمیان موقوف ہے اور جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا اس کی طرف نظر نہیں فرمائی قیامت کے روز دنیا عرض کرے گی اے اللہ! اپنے کمی مقرب ولی کو مجھ میں سے کوئی حصہ مطافرہا اللہ تعالیٰ فرما کیں کے دیگ رہ کذیل 'جب میں نے مجھے دنیا میں ان کے لیے پہند شہیں کیاتو کیا آج پہند کرلوں گا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایات میں نہ کورے کہ جب انہوں نے ممنور کھل کھالیا تو ان کے معدے میں کچو کر برو ہوئی جنت کی دو سری غذاؤں میں یہ بات نہ تھی اس لیے اس درخت کے کھانے سے منع کردیا کیا تھا غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جنت میں کھونے گئے ایک فرشتہ کو اللہ نے تھم دیا کہ ان سے بچھودہ کیا چاہتے ہیں 'حضرت آدم نے جواب دیا میں اپنے بیٹ سے یہ چڑ لکالتا چاہتا ہوں' فرضتے سے کما کیا کہ ان سے کمودہ اپنی ضورت کماں پوری کرتا چاہتے ہیں میں فرش' تخت' نموں اور درختوں کے ساتے میں؟ یمال کون می جگہ ایس ہے جو اس ضورت کے لیے مناسب ہو' اس لیے دنیا میں جاد ایک حدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ليحيئن اقوام يوم القيامة واعمالهم كجبال تهامة في عربهم الى النار 'قالواايا رسول الله! مصلين قال نعم! كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فاذا عرض لهم شئ من الدنيا و شواعليه (بونعيم في الحلي-سالم مولى إبى حذيفة)

قیامت کے دن پچے لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال وادی تمامہ کے بہا ثوں جیسے ہوں گے' انہیں دونرخ میں لے جانے کا تھم ہوگا' محابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آئیاوہ نماز پڑھنے والے ہوں گے' آپ نے فرمایا: ہاں وہ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور رات کا پچھ حصہ بھی جاگ کر گذارتے تھے لیکن ان میں یہ بات تھی کہ جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چزپیش کی جاتی تھی تو دواس پر گؤدرڈ تے تھے۔

انخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے بعض څغلبوں میں ارشاد فرمایا:

المؤمن بين مخافسين بين آجل قلمضى لا يدرى ماالله صانع فيه وبين اجل قلبق ودالعبد من نفسه لنفسه ومن دنياه اجل قلبق ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم وانكم كلقتم للأخرة والذى نفسى بيده مابعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار الاالجن قاوالنار (بيهقى في الشعب عن الحسن مرسلا)

مؤسن ودخوف کے درمیان ہے وہ نمیں جانا کہ اس قت کے درمیان جو گزر چکی ہے اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اور اس قدت کے درمیان جو ہاتی ہے وہ نمیں جانتا اللہ اس کے ہارے میں کیا تھم جاری کرے گا، بندے کو چاہیئے کہ وہ اپنے ننس کے لیے اپنے لئس سے اپنی آخرت کے لیے اپنی موت کے لیے

(١) اس دواعت كا يك حصر لعن اجادعت عن محذر جائب بالى دواعت كى كولى اصل عصر حيس لى-

اپنی زندگی ہے اور اپنے بیدھاپے کے لیے اپنی جوانی ہے توشہ لے لیے کیوں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے'اور تم آخرت کے لیے پیدا کئے گئے ہو'اس ذات کی تشم جس کے قبضے میں میری جان ہے موت کے بعد معانی چاہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ دنیا کے بعد جنت اور دو نہ نے علاوہ کوئی گھر ہے۔ حعزت میسیٰ علیہ السلام فراتے ہیں کہ مؤمن کے ول میں دنیا و آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی'جس طرح کسی ایک برتن میں

حصرت میسی علیه السلام فرماتے ہیں کہ مؤمن کے ول میں دنیا و آخرت کی محبت جمع نہیں ہو عتی 'جس طرح کسی ایک برتن میں آگ اور پانی کا اجتماع نہیں ہوسکا روایت ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام لے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے طویل انگر پیفیر! آپ نے دنیا کوکیسی پایا؟ انہوں نے جواب دیا: ایک ایسے گھر کی مان دجس کی دو دروا زے ہوں' ایک سے اندر داخل ہوا اور دو سرے سے با ہرنگل کیا' حضرت میسی علیہ السلام سے سمی نے درخواست کی کہ آپ اپنے لیے مکان بنوا لیجے' فرمایا: ہمیں پچھلے لوگوں کے کھنڈر کانی ہیں' نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

احذروا الدنيا قانها اسخرمن هاروت و ماروت ابن ابى الدنيا بيهقى۔ ابودرداء الرهاوى مرسلام

دنیا ہے بچے کہ وہ ہاردت وہ ردت سے بھی نیا دہ جا دُد گر ہے۔

عفرت حن سے مروی میک ایک روز سرکارووعالم ملی الله علی و سلم این اسحاب می تریف الت اور ار شاو فرایا الله علی مدر دار من رحم الله الله علی قدر ذلک و من زهد فی الدنیا و می الدنیا و طال امله یها اعمی الله قلبه علی قدر ذلک و من زهد فی الدنیا و قصر فیها امله اعطاه الله علما بغیر تعلموهدی بغیر هدای الا انهسیکون بعد کم قوم لا یستقیم لهم الملک الا بالقتل و التجبر و لا الغنی الا بالفخر و البخل و لا المحب الا باتباع الهولی الا فمن ادر ک ذلک الزمان منکم فصبر علی الفقر و هویقدر علی الغنی و صبر علی الفقر و هویقدر علی الغز لایر یدبذلک الا و حماشر تعالی اعطاه الله و صبر علی النالی اعطاه الله و صبر علی النالی المنالی المنال

کیاتم میں سے کوئی آیہا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالی اس کا آنہ ہمائین دور کردے اور اسے بینا بنا دے 'یاد
رکھو' جو محض دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس کی امیدیں طولانی ہوتی ہیں اللہ تعالی اسی امید و رغبت کے
بقدر اسے اندھا کرے گا'اور جو محض دنیا ہے اعراض کرتا ہے اور اس کی امیدیں مختر ہوتی ہیں اللہ تعالی
اسے کسی کے سکھلائے بغیر علیم' اور کسی کے ہتلائے بغیر ہواہت عطا کرے گا' یا در کھو تھمارے بعد پچھ لوگ
ایسے ہوں گے کہ جن کی سلطنت بغیر قل اور تشدد کے اور مالداری بغیر فخراور بخل ک' اور مجت بغیر انتہاج
ایسے ہوں گے کہ جن کی سلطنت بغیر قل اور تشدد کے اور مالداری بغیر فخراور بخل ک' اور مجت بغیر انتہاج
خواہشات کے نہیں ہوتی' یا در کھو جے بیے نمانہ ملا 'اور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا' مرت پر قدرت رکھنے کے باوجود ذلت پر مبر کیا اور اس
سے باری تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا اللہ تعالی اسے بچاس میڈیقین کا
شارے عطاک رکھا۔

روابت ہے کہ ایک روزبارش ' بیلی کی کڑک اور چمک کی وجہ سے حضرت عینی علیہ السلام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی ' اوروہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جمال کچھ ویر محمر کرہناہ حاصل کرسکیں ' اتفا قان کی نظرایک خیمہ پر بڑی جو کانی فاصلے پر تفعاوہاں پنچے خیمے میں پہلے بی سے ایک عورت موجود تھی ' اسے دیکھ کروہاں سے ہٹ مسے ایک غار میں جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود

انااظنگم سمعتمان ابا عبیدة قدم بشی قالوا احل یار سول الله اقال فابشروا والملوا ما یسر کم فوالله مالفقر اخشی علیکم ولکنی اخشی علیکوان تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنافسوها فتها کم کمااهلکتهم (بخاری و مسلم عمر و بعر و بدری) منافسوها فتها کم کمااهلکتهم ابوعبیده کوئی چزلے کر آئی بین محابد نے عرض کیا! بی بان! یا رسول الله! آپ نے فرایا: تمین خوشخری ہو کہ الله نے تم سے تکلیف دُفع کی الله کی شم میں تم سے اس بات سے خوفردہ نیس ہوں کہ تم عتاج ہوجاؤ کے مراس بات سے ڈر تا ہوں کہ کس تم پر دنیا ای طرح دسیج نہ ہوجائے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر تھی اور تم بھی ان بی کی طرح مُنا فست نہ کرنے لکواور دنیا تمیس ای طرح ہاک نہ کدے جس طرح انہیں کیا۔

حفرت ابوسعیدا لخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
ان اکثر ماانحاف علیکم مایخر ج الله لکم من برکات الارض فقیل:
مابرکات الارض قال فرھر قالدنیا۔ (بخاری و مسلم)
نیادہ تریس تم پر اس چیزے خوف کرتا ہوں جو اللہ تعالی پر کات ارض میں ہے تمارے لیے تکالے گا،
عرض کیا گیا 'پر کات اِرض کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ونیا کی ترو تازگ۔

ایک مدیث یں ہے:۔

لاتشغلوا قلوبكم بذكر النيا (بيهتى- محمد ابن النضر الحارثي مرسلاً) ايزون كورناك وكرين مثنول مت كور

غور سیجئے 'اس مدیث میں دنیا کے ذکرہے بھی منع فرہادیا 'چہ جانکیہ اے حاصل کرنے کی جدوجہد کی جائے ' مصرت ممآر ابن سعید ' روایت کرتے ہیں کہ حضرت میسی علیہ السلام کا گذر ایک ایسے گاؤں سے مواجس کے باشندے اپنے مکانوں کے محن میں یا گاؤں ك راستوں من مرك برك من معرت عيلي في اين حواريين سے فرما يا كديد لوگ الله تعالى كے ضب سے بلاك موسئ إلى أ اكرىمى اورسبب سے بلاك ہوتے تواليك دوسرے كودفن ضروركرج انہوں نے عرض كيا: يا روح اللہ! اگر جميں ان كے حالات معلوم موجاتے تو اچھاتھا، حضرت عیسی علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، ارشاد مواکد رات کے وقت خود گاؤں والوں سے دریافت کرلین رات مولی و آپ ایک پراٹری پر چرمے اور بوان بلند ہو جما اے گاؤں کے لوگو اتم پر کیا گزری ہے ، کس نے جواب ریا کہ ہم رات کو ام می طرح سوئے تھے ، میم ہولی تودون میں پڑے ہوئے تھے ، حضرت عینی نے دریافت کیا ایسا کیل ہوا؟اس نے جواب دیا: دنیا سے محبت اور الل معاصی کی اطاعت کی نیار جمیں یہ سزا مل اپ نے دریافت فرایا: ونیا سے حمیس س قدر تحبت تنى؟اس نے جواب دیا جس تدریج کواچی مال سے ہوتی ہے کہ جب دو سامنے ہوتی ہے تو خوش ہو آ ہے اور نگا ہوں سے دور ہوتی ب تورد نے لکتا ہے آپ نے بوجھا! تہمارے یاتی ساتھیوں کا کیا حال ہے 'وہ کول خاموش ہیں؟ اس نے کما کہ ان کے مند میں سخت مزاج اور سخت میر فرشتوں نے نام کی لگامی ڈال دی ہیں اب نے بوجہا! اگر ایسا ہے تو تم کیوں بول رہے ہو الما تسارے منع میں نگام نہیں ڈالی منی اس مخص نے جواب دیا 'میں ان لوگوں میں رہتا ضور تھا 'لیکن ان کے تعلق قدم پر نہیں چکیا تھا' جب ان پر عذاب نازل مواتو میں بھی نہ فی سکا اب حال یہ ہے کہ میں دوزخ کے کتارے پراٹکا موا موں معلوم نہیں اس میں گرجاؤں گایا نیج جائ گا۔ حضرت میسی علیہ انسلام نے اپنے حواریبن کونفیصت فرمائی کہ شمک سے جوکی موٹی کھانا کاٹ پہنیا اور زین پر سونا دنیا و آ خرت کی سلامتی کے ساتھ بہت کیجہ ہے۔ حضرت انس یوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم ملکی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیک اونٹنی تھی مغبا کوئی ودسری او نتی اس سے زیادہ تیز رفارنہ تھی ایک روز ایک اعرابی این او نتی لے کر آیا وہ آپ کی او نتی سے آگے لکاشمی محابہ کویہ بات ناکوار مزری انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

انه حق على اللهان لاير فع شيئا من الدنيا الاوضعه (عارى)

الله يرحق ب كدوه ونياكى جراس جيز كوج سر ملندكر كراد

حضرت مینی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی فض سمندری لہوں پر عمارت نہیں بنا سکتا دنیا بھی سمندری لہوں کی طرح ہے' اے اپنا ٹھکانہ نہ سمجھو' حضرت میسی علیہ السلام ہے ان کے بعض رُفقاء نے درخواست کی ہمیں کوئی ایسی تھیجت فرمائی'جس پر عمل کرکے ہم اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکیں' فرمایا دنیا ہے محبت کرنا چھوڑوں' باری تعالی تم سے محبت کرنے کلیں مے محضرت ابوالد زداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

لو تعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولاثر ثم الاخرة (١)

اگرتم دہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو کم ہنسواور زیادہ روو اور تمہارے نزدیک دنیا ذکیل ہوجائے اور تم آخرت کو ترجیح دو۔

اس کے بعد حضرت آبوالدّروا فی نے اپنی طرف سے بیات کی کہ اگر وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم جان او تو رو نے چلاتے پہا ڈول کی طرف جانکلو' اور اپنا مال و دولت سب کچھ چھوڑ بھا کو اور اپنیر آشد ضورت کے اسے استعال نہ کرو' لیکن تسارے دلول سے آخرت مفتود ہو چک ہے اور دنیاوی مال و متاح کا لا کچ جروفت موجود رہتا ہے' تم جو عمل کرتے ہو دنیاکی خاطر کرتے ہو اور ایسے بن

<sup>(</sup>۱) طران کین اس نے یہ قول نقل نیس کیاولھائت النجابات یہ الفاظ زیادہ سے بیں ولخر جنم الی الصعدات تری اور این اجد نے معرت ابوذر کی روایت سے ان الفاظ کا اخاذ کیا ہے و ما تلذذتم بالنساء علی الفرش مدیث کا ایمائی صد معرت انس سے بھاری و مسلم بی ہے۔

سے ہو جیسے کھ جانے ہی میں موئتم میں سے بعض چوایوں سے بھی محظ گذرے ہیں کہ کوئی بھی بدی کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، حمیں کیا ہوگیا ہے کہ نہ تم الیس میں محبت کرتے ہو اور نہ ایک دو سرے کی خرخوابی کرتے ہوا عالاتكه تم سب ديني اخت ك رشت مي مسلك مواتهار باطني خبث في تهارك مقاصد من اخلاف بداكيا من اور تساری را بیں الگ الگ کردی بیں 'اگر تم نیکی پر انقاق کر لینے تو ایس می مجت کرتے المبین کیا ہو گیا ہے کہ ونیادی امور میں ایک دوسرے کی خیرخوائ کرتے ہولیکن آخرت کے کامول میں ایک دوسرے کے خیرخواہ نسیں ہو ، تم جس سے محت کرتے ہو آخرت پر اس كى مدونسين كرتے 'يدسب ايمان كے مشعف كى علامات بين 'اگر تم آخرت كے خيرو شركا دل سے يقين ركھتے جس طرح دنيا كا یقین رکھتے ہو تو آ فرت کی جبو کرتے ای سے سب کام بنتے ہیں اگر تم یہ کوکہ ہم عاجلہ (دنیا) سے محبت کرتے ہیں اجلہ (ا ترت ) کے مقابلے میں میوں کہ دنیا تکا ہوں کے سامنے ہے اور آ فرت او جھل ہے موجود سے محبت کی جاتی ہے خائب سے محبت نسیں کی جاتی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تم دنیا کی اجل (آنے والی) چیزوں کے لیے عاجل (موجود) کو چھوڑ دیتے ہو متم محنت ومشقت كرتے ہوا اور جو چيزيں تمهارے سامنے نميں ہيں اور جن كم ملنے كى اميديں موہوم بيں ان كے ليے طرح طرح كي مصبتیں بداشت کرتے ہو' پیشانیاں اُٹھاتے ہو' تم ایتھے لوگ نہیں ہو' جس چیزہے تہمارے ایمان کا کمال معلوم ہو یا اس پر حہیں یقین نہیں ہے 'اگرتم محم سلی ایند علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں شک کرتے ہو تہ ہمارے پاس ہو 'ہم حمیس ہتلائیں اور نور ایمان کے ذرایعہ وہ حقا کن دمکلائیں جن سے تمهارے ول مطمئن ہوجائیں۔ بخداتم ناقص الحق میں ہو مر ہم حمیس معند ر مجمیں ' دنیاوی معاملات میں تہاری رائے پہنتہ 'اور تمہسیں ذراس دنیا قبائے تو خوشی سے بھولے نہیں ساتے ' دنیا کی کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی فوت ہوجائے تو تسارے رہے وغم کا عالم دیدنی ہوتا ہے ، تسارے چرے دنوں کے مخاز بن جاتے ہیں تساری زبانی دل کی ترجمانی کرتی ہیں ، تم اس کومعیبت کتے ہو'ادر سوک کی محفلیں سنعقد کرتے ہو' تم میں سے اکٹر لوگوں نے دین كوخماد كمدواك الكين ندول الول إلى اورندچرول سے فم كاپتا جاتا ہو جيب ب حي بي مجمع واليا لكيا ہے كدالله باك تم سے ناراض ہے جب ہم آپس میں ملتے ہو تو بتلف خوشی کا ظمار کرتے ہو محض اس ڈرسے کہ اگر ہم رُش بدقی سے پیش آئے تو دد سرا مجى اسى طرح بيش أع كا تمارى باعلى كورى كى خودرد كماس كى طرح بين مم موت كو بمول بوع بوئ ميرى خوابش ب كه الله تعالی مجمع تم سے راحت دے دے ' (جد اکردے) اور مجمعے اس سے طلادے جن کی دید کامیں مشاق ہوں آگروہ زندہ ہوتے تو تسماری یہ حرکتیں ہر گزیداشت نہ کرتے 'اگر تسارے اندر خیر کا کوئی عضر موجود ہے توجی نے ایک ایک بات کھول کربیان کردی ہے 'جو مجوالله كياس ب أكرتم اسے بانا جا موقواس كا طريقة مجومشكل نيس ب ميں الله سے اپنے ليے اور تهمارے ليے اعات والداد کا طالب ہوں ' حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے ہوا رہوں سے ارشاد فرمایا کہ دین کی سلامتی کے ساتھ کم تر دنیا پر رامنی ہو جاؤجس طرح الل دنیا دنیا کی سلامتی کے ساتھ دین کے معمول جھے پر رامنی ہیں 'اور اس معنمون کے بیدو شعریں۔

ارى رجالابادنى الدين قلقنعوا ومااراهم رضوافى العيش بالدون فاستغز بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

(ترجمہ) میں لوگوں کو دیکتا ہوں کہ وہ اونی دین پر قناعت کر میٹے ہیں حالا تکہ وہ زندگی گذارنے میں پہتی پر رامنی نمیں ہوتے 'دین کے ساتھ تو بادشاہوں کی دنیا ہے اس طرح مستعنی ہوجاجس طرح بادشاہ اپنی دنیا کے ساتھ دین سے مستعنی ہیں)

ایک روایت میں ہے۔

یں سیست کے بعدی دنیا تاکل ایمانکم کما تاکل النار الحطب میرے بعد ایک ایم دنیا آئے گی جو تمارے ایمان کو اس طرح کھائے گی جس طرح آگ کنوی کو کھالیتی ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے موٹ! دنیا ہے محبت نہ کرنا اور نہ اس سے پواگناہ میرے نزدیک کوئی دوسرا نہ ہوگا ، حضرت موئ علیہ السلام ایک مخص کے پاس سے گزرے ، وہ رد رہا تھا ، جب آپ داپس ہوئے تب بھی اسے ردتے ہوئے پایا ، آپ نے باری تعالی کی جناب میں عرض کیا: الله! تیرا یہ بندہ خوف سے رد رہا ہے ، وی آئی کہ اے ابن عمران! اگریہ مخص آنسوؤں کے ساتھ اپنا مغز بھی بما دے گایا اتنی در ہاتھ اٹھائے رکھے گا کمرشل ہوجائیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا میو فکہ یہ دنیا کی محبت میں جنلا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ جس نے اپنے اندر چہ خصلتیں جمع کرلیں اس نے جند حاصل کرنے اور دوزخ ہے بچنے کے سلسطے میں کوئی وقیقہ فرو گذاشت نمیں کیا' بہی خصلت ہے ہے کہ اللہ کو پھان کر اس کی اطاحت کی دو سری ہے کہ دنیا کو کہان کر اس کی نافرانی کی' تیسری ہے کہ جن کو پھان کر اس کی اجتاب کیا پانچ ہیں ہے کہ دنیا کو پہان کر اس کو محکرایا' چھٹی ہے کہ آخرت کو پھان کر اس کی جبتو کی محضرت حن فرماتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں پر دم کرے جن کے پہان کر اس کو محموقی کے بھی ہو کر دل دیئے۔ ان ہی کا قول ہے کہ جو محفی تم ہے دین پاس دنیا امانت تم کہ اسے اس کے مستحقین کے شرو کردیا اور خود بھلے محلکے ہو کردل دیئے۔ ان ہی کا قول ہے کہ جو محفی تم ہے دین کے سلسطے میں مقابلہ کرے تم اس کے منع پر دے اور وجوب کے کے سلسطے میں مقابلہ کرے تم اس کے منع پر دے اور وجوب کے کہا ہو کہ دین اس میں مقابلہ کرے تم اس کے منع پر دے اور وجوب کے حضرت اتفان علیہ السلام نے اپنے صاح زادے کو تھیوت کی کہ اے بیٹے اور قال کو بادیا قرار دو اس طرح شاید تم غرق ہونے ہے وہا کہ وہ اس میں مقابلہ کر اس میں میں ہوئے۔ بین اس میں خوف خدا کی محتورت نظر نمیں آئی۔ تم ای این عماض فرماتے ہیں کہ میں اس آب کرے کر ہو اور تا تور کیا کر اور قال کو باریا گور کر دو اس طرح شاید تم غرق ہونے ہی کہ جو کہا کہ ہوئے۔ بین کہ میں اس آب کر کر ہوا کہ اور کو کر کیا کر اس میں خوف خدا کی محتورت نظر نمیں آئی۔ تم کہا کہ کر کر گور کر گور کر گور کیا گور کیا گور کر گور ک

ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بتایا تھا کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ ا اجھے عمل کون کر تا ہے اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدا کردیں گے۔

دانشور کتے ہیں کہ انسان کو دنیا ہیں جو چیزیں ملتی ہیں پہلے ہمی اُن کا کوئی نہ کوئی مالک ہو تا ہے 'اور بعد میں ہمی دنیا میں اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ میج وشام کھائی لیا بس ' دوئی کے چند کلنوں کے لیے ملاک مت ہو ' دنیا ہے آئیسیں بند کرے اور آخرت پر افطار کر ' اور بہ بات یا درکھ کہ دنیا کار اُس المال خواہش نفس ہے ' اس کا نفع آگ ہے ' کسی را ہب سے دریافت کیا گیا کہ تم زمانے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ زمانہ جسموں کو پُرا تاکر تا ہے ' امیدوں کی تجدید کرتا ہے ' موت کو قریب کرتا ہے ' اور آرزوں کو دور کرتا ہے بوچھا گیا کہ دنیا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ جو دنیا پانے میں کامیاب ہوا اس نے مشقت مول کی اور جس کی اخوب کما ہے۔

ومن یحمدالدنیالعیش یسره فسوف لعمری عن قلیل یلومها اذا دبرت کانت علی المر عصرة وان اقبلت کانت کشیر اهمومها (ترجمه) خوش کن زندگی کے لیے دنیا کی کون ستائش کرے 'یہ تو ہر صال میں قابلی ندست ہے آگر نہ لیے تو آدمی کو صرت ہوتی ہے اور طرح تھرات ہے تار ہوتے ہیں)

ایک دانشور کتے ہیں کہ دنیا تھی میں نہ تھا 'ونیا رہ گی میں نہ رہوں گا ' پھر میں کیوں اس سے دل لگاؤں 'اس کی زندگی تلخ ہے ' اس کی صفائی کدُورت آمیز ہے 'اس کے رہنے والے ہروقت خطرے کے مشتر خوف زُدہ ہیں ' یہ خوف انہیں زوال نعت کا ہے یا نزولِ مصیبت کا یا موت کا 'کسی کا قول ہے کہ دنیا کاسب سے پیا عیب یہ ہے کہ وہ ہر مخض کو بقدرِ استحقاق نہیں نوازتی 'کسی کو کم دبتی ہے اور کسی کو زیادہ ' مصرت سفیان توریؓ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعتوں پر نظر ڈالو ہم جا وہ باری تعالی کے غیظ و خصب کا نشانہ ہیں اس لیے تو نا آبلوں کو دی تئیں ہیں 'مصرت سلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جو محض دنیا کو محبت سے طلب کر تا ہے اسے اس کی خواہش کے ب قدر بھی نہیں گئی اور جو آخرت کا عبت سے طلب گار ہو تا ہے اسے این کے ارادہ و قوابش سے زیادہ کئی ہے 'نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی کوئی عدہ ہے' ایک فخص نے ابو حازم سے کما کہ بھے دنیا ہے بعب ہے ' حالا تکہ میں بہ جانا ہوں کہ بھے اس میں بدد کے لیا کہ کہ حال ذرائع سے حاصل ہوا ہے میں رہنا نہیں ہے' آپ نے فرایا کہ جو کہ اللہ تعالی نے فتہیں دنیا کی عجت نقصان نہیں پہنچائے گئی 'ابو حازم نے بہات اس لیے فرائی کہ اگر دنیا کی عجت بی پر موافذہ ہونے لیے تو آدمی شخت دشواریوں میں پر جائے گا اور دنیا سے بیزار ہو کر اس قیر خالے سے بار المور کی حجت بی کہ دنیا شیطان کی دکان ہے تو اس کی دکان میں سے کوئی چیزنہ کے انہانہ کو کہ دوہ تیرے گئے گئی این معافر فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہے قواس کی دکان میں سے کوئی چیزنہ کے 'ابیانہ ہو کہ دوہ تیرے گئے گئی جو نہ فرماتے ہیں آگر دنیا سونے کی ہوتی تب بھی اسے فا ہونا تھا' اور آخرت تھریوں کی ہوتی تب بھی اسے فا ہونا تھا' اور آخرت تھریوں کی ہوتی تب بھی اسے فا ہونا تھا' اور آخرت تھریوں کی ہوتی تب بھی اسے باتی رہنا تھا' ہم نے فا ہونا تھا' اور آخرت تھریوں کی ہوتی تب بھی اسے باتی رہنا تھا' ہم نے فا ہونا تھا' اور کو کراکیا جائے گا جو دنیا کو مقیم کمھنے تھے اور کما جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہوتی تب بھی اسے ایک رہنا ہوئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہوتی ہول کے اللہ کی حقیم کمیان ہو اسے گا اور دولت اس جنوں کے اس مضمون کو شعر کمیا ہو اسے ہونیا کی اس مضمون کو شعر کا جاسہ برانیا کی اس مضمون کو شعر کا جاسہ برانیا کی اس مضمون کو شعر کا جاسہ برانیا کیا ہیں۔

وماالمال والاهلون الاودائع ولابكيومان ترالودائع

(ترجمه) بال اور ادلادسب المنتم بين ايك ند ايك ون المانون كووالي لوناناي بوكا)

حضرت رابعد بعرب کی فدمت میں اُن کے کھو گئے والے پنچ اور دنیا کی برائی کرنے گئے اپ نے انہیں فاموش رہنے کا تھم ریا اور فرمایا اگر تہمارے دلوں میں دنیا کی برتری کا اصاس نہ ہو تا تو تم ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قاعدہ ہے کہ جو مخص کی چڑے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیاوہ کرتا ہے حضرت ابراہیم این ادہم ہے ان کا جال دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں ہے دو شعر پڑھے۔ نرقب حدنیانا بندمزیق دیننا فلادیننا یہ بھی ولا مانوقع

مسطوبى لعبداثر اللمربه وجادبدنياه لمايتوقع

(ترجمہ) ہم اپنے دین کو بھاڑ کردنیا کو سیتے ہیں نہ ہمارا دین ہاتی رہے گا اور نہ دنیا خوشخری ہواس بڑے کے لیے جس نے اپنے رب کو افتیار کیا اور متوقع چز (تواب آخرت) کے لیے اپنی دنیا تج دی)

ای مضمون کے بید دوشعریں۔

ارى طالب النياوان طالعمره ونالمن النياسروروانعما كسبان بنى بنيانه فاقامه فلما استوى ماقلبناه تهيدما

(طالب دنیا کو آگرچہ وہ طویل العربی کیوں نہ ہو اور دنیا کی نعتیں اور خوشیاں کیوں نہ پالے میں اس معنص کی طرح سمحتا ہوں جو ایک عمارت کھڑی کر آہے اور وہ کھڑی ہونے کے بعد گریزتی ہے) اس سلسلے کے بید ود شعریز ہے۔

هبالننیانساقالیکعفوا الیسمصیرناکالیانتقال ومادنیا کالامثلفی اظلک ثم آنن ۱۷ سروال

(فرض کو دنیا جہیں خود بخود بل جاتی ہے لیمن کیا اس کا انجام یہ نہیں ہے کہ وہ تسارے پاس سے کمی دو سرے کے پاس نظل ہوگی تساری دنیا کی مثال اس سائے کی ہے جو تنہیں سایہ دیتا ہے اور پھرزا کل ہونے کا اعلان کردیتا ہے)

حضرت القمان علید السلام في سينے سے كماكد اكر تم قرا في دنیا آفرت كے موض فروخت كى لو خميس دنیا و آفرت دونوں ميں لفع بوگا اور اگر آخرت دنیا كے موض فروخت كى تو دونوں ميں تقصان بوگا مطرف ابن الفير كھتے ہيں كہ بادشابوں كى شان د شوكت اور ان كے كديلوں كى فرى پر نظرمت كرو بلكد بيد ديكموكدوہ كتنى جلد رخصت بوجاتے ہيں اور ان كا افجام كتا عراب بوتا ے ' حضرت عبداللہ ابن عباس فرائے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے تین بڑیائے ہیں ایک بڑر مؤمن کے لیے ایک بُر منافق کے لیے 'اور ایک بُر کافر کے لیے۔ مثافق ظاہری آرائش پر توجہ دیتا ہے 'اور کافر دنیا میں کامیابی حاصل کر آ ہے۔ کسی کامتولہ ہے کہ دنیا مردار ہے 'اگر کوئی دنیا جا ہے توا سے کتوں کی معاشرت پر مبر کرلینا جا ہے ' ایک شام کمتا ہے۔ یا خیاطب الدنیا الی نفسها تنب عن خیطبتها تسلم النی تخطب عذار تی قریب العرس من المات میں النی تخطب عذار تی قریب العرس من المات مو

(دنیا کو اپنے نکاح کا پیفام دینے والے! آھے پیغام نکاح نہ دے 'محفوظ رہے گا جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ سرایا فریب ہے ' یہ شادی کی تقریب محفل سوگ میں بدلنے والی ہے)

حعرت ابوالدرواء فرماتے ہیں کہ دنیا ک ذات کے لیے صرف اتن بات کانی ہے کہ اللہ تعالی کی نا فرمانی دنیا ہی سلسلے میں ہوتی ہے 'اور رضائے النی دنیا ترک کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شاعر کمتا ہے۔

اذاامتحن الدنيالبيب تكشفت لهعن عدوفى ثياب صديق (اكركوكي مقندونياكي آزمائش كرے تواسعيد ونيا دوست كى لباس ميں دعمن نظر آئے) يہ چدشعر بھى دنياكي ذمت برمشمل ہيں۔

ياراقدالليل مسروراباوله ان الحوادث قديطر قن اسحارا افنى القرون اللتى كانت منعمة كرالجديدين احتالا وادبارا كم قدابادت صروف الدهر من ملك قدكان فى الدهر نفاعاو ضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسى ويصبح فى دنياه سفارا هلا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق فى الفردوس إبكارا ان كنت تبغى كمان لا تأمن النارا

(ترجمت اے سرشام خوش خوش سوجانے والے بھی حادثہ میع کے وقت وسک دیا کرتے ہیں کوش حال زبانوں کو موج و زوال کے چکرنے فاکر ندیا ہے ' زمانے کے حوادث نے کتنے ہی ہادشاہوں کو ہلاک کیا ہے جو زمانے میں لفع و نقصان کے مالک شمجھ جاتے تھے 'اے وہ مخض جو ناپائیدار دنیا سے ملکے مل رہا ہے تو اپنی دنیا میں خالی ہاتھ رہ جائے گا کیا تو جنٹ الفردوس میں حوروں سے ملکے ملنے کی خاطر دنیا سے معانقہ ترک نہیں کرے گا اگر تو رہنے کے لیے وائی جنت کا طالب ہے تو تیجھے آگ سے بے خوف نہ رہنا جا سے بار کھیے اس سے بار خوف نہ رہنا جا سے بار خوف نہ رہنا ہے۔

 ہ تلائے ' فرمایا ' ونیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے ' حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اس جادد کرنی (ونیا) ہے بچو' یہ علاء کے دلوں پر بھی جادد کردی ہے اسلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جب آخرت دل میں ہوتی ہے تو دنیا اس کا مقابلہ کرتی ہے اورجب دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت اس مقابلے میں نہیں آتی ہمی کلد دنیا کمینی ہے اور آخرت شریف ہے ، شریف کمینے ک منع نہیں لگتا' یہ قول بوی شدّت کا حال ہے' ہمارے خیال میں سیار ابن افکم کا قول زیادہ مجے ہے' وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دل میں جمع موتے ہیں'ان میں سے جو عالب آجاتی ہے' مدسری اس کے تالع موجاتی ہے الک ابن دینار کتے ہیں جتنا تم دنیا کے لیے غم كو مع الناى آخرت كا فكرتم موكا اورجتناحميس آخرت كا فكر موكا النابي دنيا كاغم كرد مع النابي آخرت كا فكركم موكا اورجتنا تہیں آخرت کا نکر ہوگااتا ہی دنیا کا غم ہوگا' یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجدئے اس ارشادہے اِقتباس کیا کمیا ہے کہ دنیا اور آخرت دوسوتنی ہیں ،جس قدرایک رامنی ہوگی اس قدر دوسری ناخوش ہوگی معرت حسن بھری فرماتے ہیں: فدا کی تتم إیس نے ایسے اوگ دیکھے ہیں جن کی نگاموں میں دنیا کی وقعت اس ملی سے زیادہ نمیں علی جن پر تم چلتے موا انہیں یہ پروا نہیں علی کردنیا طلعت ہوگئی ہے یا غروب یا کد مرہ آئی حتی اور کد مرجلی گئی ایک محض نے حضرت خسن سے دریافت کیا کہ آپ کا اس محض ك بارك من كيا خيال ب جي الله في الله في الله في الموروون من المن عن راوخدا من بحى خرج كرياب اور عزيز رشته وارول كو بحى دیتا ہے' آیا اس مال کے ذریعہ وہ خود بھی خوشھائی ہے بسر کرسکتا ہے ' آپ نے فرمایا اگر اسے تمام دنیا بھی مل جائے تب بھی اسے بقدر كفايت ليما بالمية اورياقي مال اس دن كے ليے افعا ركهنا جاہمة جب اس كى زياده ضرورت بوكى معرت فنيل ابن عياض فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا مجھے طال طریقے سے ل جائے اور آخرت میں محاسبہ کا خوف ہمی نہ ہوتب بھی میں اس سے اتن نفرت کندل جنتی تم سڑے ہوئے مردہ جانورے کرتے ہو 'اوراس سے فی کرچلتے ہو کہ کمیں اس کی نجاست سے تسارے کپڑے آلودہ نہ ہوجائیں۔

روایت ہے کہ جب حضرت عراف ہور کے مکان پر تشریف لے ملے تو حضرت ابو عبیدہ این الجراخ آیک اونٹنی پر سوار ہوکر استقبال کے لیے استے جب حضرت عراف عبدہ عرف تمن چیزیں دیکسیں " تلوار' وُحمال اور اونٹنی محضرت عراف فرماتے ہوں دیا ہمائی کچھ اور سامان بنوالو' انحوں نے جواب دیا: سامان سے بجو تن آسانی کے اور کیا ہے گا۔ حصرت سفیان حضرت عرف فرماتے ہیں دنیا کو بدن کے واسطے حاصل کراور آ ترت کودل کے واسطے لیے حضرت حسن فرماتے ہیں پہلے بنوا سرائیل رحمٰن کی عبادت کرتے ہے۔ لیکن جب ان کے دلول پرونیا کی محبت غالب آئی تو انموں نے بتوں کی پرستش شروع کردی' وہب کتے ہیں کہ میں نے بعض آسانی کیا جواس ہے کہ دنیا حصند موں کے انتیاں کی عبادت کرتے ہے۔ بالل دنیا کو بچائے ہیں ہیں کہ میں نے بعض آسانی کیا ہوں ہے۔ حضرت افغان علیہ نہیں ہیں کہ اگر بھن جا تیں تو اس ہے جھٹا دہا ہوں ہیں گئی تمثان کرتے ہیں ' واپسی کی مطرح ممکن ہے۔ حضرت افغان علیہ اسلام نے اپنی مائی ہیں جو سور انہوں کی دیکھے ہوئی رہا ہے اور اس کا ذرا احساس اسلام نے اپنی والد عالی دیا ہوں ہیں ہیں ہو ساج اور اس کا ذرا احساس ایک ہو رہا ہے اور دہ اس پر داخی ہو دہ میں ہیں ہیں گئی والد علیہ وسلم پر ایسے تھن دن تجمی ہو میلی اللہ علیہ وسلم کئی آئی قرض سے تمین دان میں اللہ علیہ وسلم ہو ایسے تمن دن تجمی نہیں گزرے جن میں آپ کی آمین قرض سے تمین دان میں اللہ علیہ وسلم ہو ایسے تمن دن تجمی نہیں گزرے جن میں آپ کی آمین قرض سے تمین دورائی آئی اللہ علیہ وسلم ہو ایسے تمن دن تجمی نہیں گزرے جن میں آپ کی آمین قرض سے تمین دان جو ایس کی آمین قرض سے تمین دورائی آئی اللہ علیہ وسلم ہو ایسے تمن دن تجمی نہیں گزرے جن میں آپ کی آمین قرض سے تمین دی آبین حالی اس میں جن بھی تھیں دورائی آپ کی آمین قرض سے تمین دیں جن میں آپ کی آمین قرض سے تمین دیں جن میں آپ کی آمین قرض سے تمین دیں تعمل دورائی آپ کی آبین کی اس کی تعمل دورائی آپ کی آبین قرض سے تمین دیں جن میں آپ کی آبین قرض سے تمین دی تمین کی آبین کی آبین قرض سے تعمین دورائی کی آبین کی آبین کی تعمین دورائی کی تعمین دورائی کی تعمین کی تعمین کی تعمین دورائی کی تعمین دورائی کی تعمین کی تعم

ا سکے بعد فرمایا: محمیں معلوم ہے میر کس کا قول ہے؟ یہ اس ذات کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہ اپنے مخلوق کے حال

ے خوب دانف ہے' دنیا کے مشاغل سے بچو دنیا کے مشاغل بہت ہیں جب بھی کوئی فخص کسی ایک شغل کی دردازہ کھولتا ہے دس دردازے خود بخود کمل جاتے ہیں'ایک مرتبہ فرمایا' پیارہ انسان کتنا قابل رحم ہے' وہ ایک ایسے گھرر رامنی ہے جس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے 'اگر ملال چُرین استعال کریگا' قیامت کے دن حساب دیگا' حرام چیزیں استعال کرے گاعذاب پائیگا۔ اپنے مال کو خواہ کتنای زیادہ کیوں نہ ہو تم جانتا ہے اور اعمال کو خواہ کتنے ہی تم کیوں نہ ہوں زیادہ جانتا ہے 'وین میں کوئی خلل پیدا ہوجائے تو خوش ہو تا ہے ' دنیا میں کوئی معیبات پیش اجائے تو پریشان ہو تا ہے۔ ایک مرتبہ معزت حسن نے معرّت میدالعورز کو فط لکھا۔ مضمون یہ تھا ملام کے بعد۔ اپنے آپ کواپیا تفتور کرو گویا سمیں موت نے گرفت میں لے لیا ہے او تم مُرود آپیں شار ہونے گئے ہو "دعفرت عرف جواب میں تحریر فرمایا السلام علیکم اپنے آپ کو ہوں سمجمو کہ دنیا میں بہی ہے ہی نہیں ہیشہ ا فرت میں رہے" حضرت مسیل ابن عیاض کا قول ہے کے دنیا میں آنا انسان ہے لیکن اس سے لکنا مشکل ہے ایک بزرگ نے فرمایا ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو موت کی حقّانیت پر نقین رکھنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں 'ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ دوزخ حق ہے اس کے باوجود ہنتے مسکراتے ہیں' اور دنیا کے انقلابات کا مشاہد ، کرنے کے باوجود اس سے ول لگاتے ہیں اور نقتر بر رایمان رکھنے کے باوجود مصائب سے ول برداشتہ ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی خدمت میں نجران کا ایک محض آیا اس کی عمردد سو برس تھی' آپ نے اس پوچھا کہ تم نے یہ لمباعرصہ کس طرح گذارا' اس نے جواب دیا ٹیجھ برس مقیبتوں کی نذر ہو مکتے ' پیجھ آرام و راحت ے کزر مے 'ایک دن مزرا' دوسرا آیا۔ایک رات ختم ہوئی دوسری آئی' یہ چکریوں بی چاتا رہا' پیدا ہونے والے پیدا ہوئے مرنے والے مرے 'اگر پیدائش کا سلسلہ رک جائے تو دنیا باقی نہ رہے اور موت کا سلسلہ بند ہوجائے تو دنیا ہی آبادی کی مخبائش نہ رے آپ نے اس سے فرمایا مانکو کیا مانکتے ہو؟اس نے عرض کیا آپ جمعے میراماضی واپس دے سکتے میں کیا آنے والی موت کوروک سكتے ہیں ، حضرت معاویہ نے جواب دیا ، نہیں! یہ دونوں ہاتیں میرے بس سے باہر ہیں اس نے کما تب مجھے آپ سے مجھ ماتگنے کی ضرورت نہیں ہے دواؤر طائی کہتے ہیں کہ اے ابن آدم تواپی آرزو کی شکیل سے خوش ہو تا ہے 'یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کرے یہ آرزو ملی ہے' پھرنیک عمل کرنے میں نال مٹول کر ہا ہے کویا اس کا نفع تجھے نہیں کسی اور کو ہو کا' بشر کہتے ہیں کہ جو مخص دنیا جاہتا ہے وہ کویا یہ جاہتا ہے کہ میں قیامت کے ون ہاری تعافی کے سامنے دریک معمرار ہوں مطلب یہ ہے کہ جتنی دری تک ونیا میں ممرو مے اتن ہی در تک خساب کے مرسلے سے گزرتا پڑے گا۔ ابو مازم فراتے ہیں کہ آدی کادم تین حسروں کے ساتھ لکتا ہے ایک ب کہ آخرت کے لئے نکیاں ذخرہ نسیں کیں 'ایک عابدے کسی نے دریا فت کیاتم الدار ہو کئے 'عابد نے جواب دیا مالدار تو وہ ہجو ونیاکی غلامی سے آزاد ہو۔ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ دنیاکی شہوتوں سے صرف وہ لوگ مبر کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں آ فرت کا کوئی مخفل نه ہو مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا کی محبت پر اتفاق کرلیا 'نه ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ برائی ہے روکتے ہیں ، جمیں اللہ تعالی اس کو ٹائی پر معاف نہیں کرے گا ،معلوم نہیں کیاعذاب دیا جائے گا ابو حازم کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دنیا بہت سی آخرت سے مشغول کردیتی ہے 'حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو ذلیل سمجھو' دنیا ان ہی لوگوں تے لئے خوشکوار ہے جواسے ذلیل سیمنے ہیں'انموں نے یہ نبمی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب سی بندے کے ساتھ خربجا را دہ کرتے ہیں تو اے دنیا کی کم نعتیں دیتے ہیں اور جو بندہ اللہ کے یہاں ذلیل ہو باہ اس پر دنیا وسیع کردی جاتی ہے 'ایک بزرگ ان الفاظ میں دعا كرتے تتے "اے آسانوں كوزين بركرنے سے روك والے تو جھے ونيا سے روكدے ، محدابن المكدر فرماتے ہيں فرض كروك ايك مخض تمام عمرروزے رکھتا ہے' رات بحرنماز ردھتا ہے' اپنا مال صدقہ کرتا ہے' اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے' آور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتاہے الیکن قیامت کے روزجب وہ اپنے رب کے سامنے لایا جائیگا تو کما جائے گا کہ یہ وہ مخص ہے جس نے اس چیز کوبرا جانا جے اللہ نے حقیر بنایا تھا' اور اس چیز کو حقیر سمجما جے اللہ نے مقیم کیا تھا' اب مثلاً اس کا حشر کیا ہوگا۔ نیزیہ بھی ویکمو کہ ہم میں کون ہے جوابیا نمیں ہے ایک اکثر توالیے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا بھی مظیم ہے اور سرپر گناموں کا بوجو بھی ہے۔

حضرت ابو حازم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی مشقت زیارہ ہے 'آ قرت کی ای لئے کہ تمیں وہاں کوئی معین و مددگار نمیں کے گا' اور دنیا کی اس لئے کہ جس کام کو تم ہاتھ لگاتے ہوا ہے پہلے تی کوئی قاش وہد کار کرچکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہر یہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا آسان و زمین کے درمیان اسطرح معلق ہے جس طرح پوئی مکل لگی وہتی ہے 'اللہ نے جب ہے اسے پیدا کیا ہے اور جب تک فتا کرے گاوہ کی کارتی ہوت ہے الجی قر جس کا اسلام کو فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور کناہ ول کو انتا پر اگندہ کروسیتے ہیں کہ اس خبر کی رہ گزر ہاتی ہی نمیں رہتی' وہب ابن مُنب المبارک فرماتے ہیں کہ جس کا ول ونیا کی محبت اور کناہ ول کو انتا پر اگندہ کروسیتے ہیں کہ اس خبر کی رہ گزر ہاتی ہی نمیں رہتی' وہب ابن مُنب فرماتے ہیں کہ جس کا ول ونیا کی محبت ہی فرماتے ہیں کہ اس خبر کا سے اور جو اپنی خواہشات کو پاؤں سلے رکھتا ہے' مسلمان اسکے ساتھ بھی محبراتا ہے' فرمایا: دنیا جس جس کا ول وی بیا ہو اسلام کرکے آخرت کی طرف پولیوا' عرض کیا گیا کہ وہ فعن تو ہوا پارسا کھنا وال ہوگیا ۔ وہ محبت ہیں کہ اس کی نفسانیت پر عملیا کہ موسی کیا گیا کہ دوہ محبت ہیں کیا حال کرکے آخرت کی طرف پولیوا' عرض کیا گیا کہ وہ فون تو ہوا پارسا کے مارک کیا گیا کہ دوہ کی میت کے ساتھ کیا گیا کہ کہ دیا ہوگیا۔ ان کو جس کا حال کرکے 'ایک وانا ہے بوچھاگیا کہ دنیا کرنے ہا ہو اس کے کہ دنیا اس محمور ہیں 'اور اسے وہ ول آجا ور رہے ہیں جو اس کی محبت سے معمور ہیں 'اور جنت آباد گر سے کہ دنیا آخرا ہو گھر ہے' اور اسے وہ فرائش ہے۔ محمور ہیں' اور اسے وہ فرائس ہے۔ کہ دنیا آخرا ہو گھر ہے' اور اسے وہ فرائس ہے۔ کہ دنیا آخرا ہو گھر ہے' اور اسے وہ فرائس ہے۔ کہ دنیا آخرا ہو گھر ہے' اور اسے وہ فرائس ہے۔

حصرت جنید فراتے ہیں کہ اہام شافع اپن حق کوئی کے لئے مصور تھے ایک مرتبہ انموں نے اپنے ایک دین بھائی کو تعیمت کی ادراسے یہ کمد کراللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دنیا لغزشوں کی جگہ ہے 'یماں ذکت کے سوا پھی نسیں ہے 'اس کی آبادی ایک دن بریادی سے ہم کنار ہوگی' اس کے رہنے والوں کا ٹھکانہ تبرہے' جتنے لوگ جع ہیں وہ سب ایک ند ایک دن جُدا ضرور ہوں مے' اس کی مالداری بالاً خرفقر میں بدل جائے گی اس کی کثرت سیکارش کا باحث ہے 'اور شکارسی فرانی کاسبب ہے'اس کئے ہمہ تن اللہ کی طرف متوجد رہو 'جو کھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرواس دار فنا کو بقا پر ترجع مت دد ' تمماری زندگی دُعلنا سایہ اور گرتی ہوئی دیوار ہے 'عمل زیادہ کرد' امیدیں تم رکھیے حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک مخص سے پوچھا تممیں نیند میں جاندی کاسکہ لے ' پی ا چھا ہے یا جامنے کی عالت میں سونے کاسکہ ملے یہ زیادہ بسترہ ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا 'یہ بات تم فے جموث کس ہے اس لئے كم تم دنيا ميں جن چزوں سے محبت كرتے ہو وہ كويا خواب كى محبت ب اور اخرت كى جن چزوں سے محبت سي كرتے والمويا بیداری کی چیزوں سے محبت نمیں کرتے 'اسلعیل ابن مماش کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے دنیا کا تام خزیر رکھ چھوڑا تھا 'اگر اضمیں اس سے زیادہ خراب نام ملتا تو وہ نام رکھدیت عشرت کسب فرمائتے تھے کہ دنیا محمیں اتنی محبوب ہوگی کہ تم دنیا اور اہل دنیا کی عبادت کرنے لکو مے ' معنزت یہ حیلی۔ ابن معاذرازی فرمائے ہیں کہ معتند تین ہیں ایک دوجو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے ' دو سرا وہ جو قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبرینا کے 'تیسرا وہ جو خالق کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اسے رامنی کر لے۔ یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس قدر منوس ہے کہ محض اس کی تمثابی اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے ، چہ جائے کہ اس میں انہاک ہو' ابو بکر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو مخص اس مقعدے دنیا طلب کرے کہ دنیا کی حاجت ہاتی نہ رہے وہ ایسا ہے جیے کوئی مخص آک کوسو تھی ہوئی محاس سے بجمانا جاہے۔ بندار کتے ہیں کہ جب دنیا دار زُہر کے سلسلے میں مختلو کریں تو سجھ لوشیطان نے اسمیں غراق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی ان بی کا تول ہے کہ جو محض دنیا کی حرمی کرنگا اسے حرص کی اگ جُملسا دے گی میاں تک کہ راکہ ہو جائیگا اور جو مخص آخرت کی حرمی کرے گاوہ اس کی حرارت سے بھل کرؤ علا ہوا سوتا بن جائیگا' اورجو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجّہ ہوگا وہ توحید کے انوار سے ایک فیتی جو ہر فردین جائیگا معفرت علی کرتم اللّٰہ وجہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں چھ چزیں ہوتی ہیں کھانا 'پینا 'لباس 'سواری' نکاح' اور خوشبو 'سب کھانوں میں عمرہ شدہ 'اوریہ ایک تمقی کالعاب ہے 'مشروبات میں سب سے اعلیٰ مشروب پانی ہے 'جس میں نیک و بدسب برا بر ہیں 'لباس میں عمدہ ریشم ہے جسے ایک حقیر کپڑا بنتا ہے 'بهترین سواری مکو ژا ہے اس پر بیٹھ کرلوگ لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نکاح میں اہم چیز عورت سے محبت ہے اور محبت کے معنیٰ ہیں پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا'عورت اپنے اچھے اعصاء کو سنوارتی ہے لیکن اس کی ٹری چیز کی طلب ہوتی ہے 'سو تکھنے کی چیزوں میں عمرہ مشک ہے'اور پیر ایک جانور کا بھا ہوا خون ہے۔

## دنيا كى مزتمت پر مشتل مواعِظ اور نصب حتيب

ایک بزرگ فرماتے ہیں اے لوگو! آہستہ عمل کرو' اللہ ہے ڈرتے رہو 'آرزوے فریب مت کھاؤ' موت کو نہ بھولو' اور دنیا کا سمارا مت پکڑواس کیے کہ دنیا غذارہے 'وحوکہ بازہے 'پہلے مُغالطے دیتی ہے 'پھر آرزوؤں کے جال میں پھنساتی ہے ' طالبانِ دنیا کے لے اس کی نیب و زینت ایس مجید ولمن کا سجا ہوا چرو کہ سب کی تکافین اس پریزتی ہیں اور اس کی چک وک سے خرو ہوجاتی میں تمام دل اس دنیا پر فریفتہ ہیں تمام جائیں اس پرعاشق ہیں کتنے ہی عاشقوں کو اس نے اپنی تکاوغلط انداز سے قتل کردیا ہے اور کتنے بی طالبان کورُسوا اور ذلیل کرتی ہے 'ونیا کو حقیقت کی آگھ ہے دیکھو' اس میں ہلا کتیں بی ہلا کتیں ہیں خود اس کے خالق نے اس کی ند تمت کی ہے اس کا نیا بُرانا ہوجا تا ہے اس کی ملک فتا ہوجاتی ہے اس کا عزت دار رُسوا ہو تا ہے اس کا زیادہ کم ہے اس کی محبت مرجاتی ہے اس کا خیریاتی نمیں رہتا' اللہ تمہارے حال پر رخم کرے خواب مخطت سے بیدار ہوجاد اور بے ہو کئی کا لبادہ آثار کر پھینک دواس سے پہلے لوگ تمہارے ہارے میں کمیں کہ فلاں فض بیار ہے اور سخت مرض میں کر قار ہے' اور یہ اعلان کریں کہ كوئى دد ابتلانے والا ہے 'كوئى طبيب ہے جواس كے مرض كاعلاج كردے ' كارتسارے ليے اطباء بلائے جائيں مے 'اور تسارى صحت ہے مابوس ہوجائیں مے 'مجربیہ مشہور ہوگا کہ فلال فخص لب گور ہے 'اور اپنے مال میں دمیت کردہا ہے بھریہ مشہور ہوگا کہ اس کی زبان بند موکئی ہے آب وہ بول نسیں پارہا ہے نہ اب عن دل کو پچانا ہے اور نہ دوستوں اور پردسیوں کو اس وقت تماری پیشانی عن آلودگی سینے و موکنی کی طرح پیولنا پیچکنا ہوگا اتہاری بلکس بند ہوں گی اور موت کے سلسلے میں تمہارے شکوک یقین میں بدل رہے ہوں مے ' زبان قت کویائی سے محروم ہوگی تم ہے کما جائے گاکہ یہ تمہارا بیٹا ہے ' یہ تمہارا بھائی ہے لیکن تم کوئی جواب نہ دے شکو کے تساری زبان پر خاموشی کی مرلک جائے گی چرموت آکرا بنا کام کرے گی تمساری موج تسارے جدد خاکی کاساتھ چھوڑ کر آسان کی طرف پرواز کر جائے گی، تمهارے اُحباب وا قارب جع ہوں سے مکفن سیا جائے گا، عسل ویا جائے گا تدفین کے ا تظامات ہوں مے 'تہماری موت کے ساتھ ہی میادت کرنے والوں کی آمدونت کاسلسلہ منقطع ہوجائے گا'تہمارے دعمن سکھ کا سانس لیں مے ' تمہارے محروالے اس مال کی تقتیم میں معروف ہوجائیں مے جوتم نے ان کے لیے چھوڑا ہوگا'اور تم تنہا اپنے أثمال كے أسيرين كررہ جاؤكـ

 حضرت حسن بقری ہے حضرت عمر ابن العزید کو لکھا کہ دنیا سفری منول ہے قیامگاہ نہیں ہے ، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بطور سزا بھیجا کیا تھا'اس لیے اس سے بچواے امیرا لمؤمنین!اے ترک کردینای آفرت کا توشہ ہے 'اور اس میں تل دستی اور عرت سے ذندگی گزارنای مالداری ہے وہ ہر لحد ہر آن قل کرتی رہتی ہے جو اس کی مزت کرتا ہے اسے ذلیل کرتی ہے جو جع کرتا ب اسے ممتاح متاتی ہے یہ ایسے زہری طرح ہے سے کوئی لاعلمی میں کھالے اور موت کی آخوش میں پہنچ جائے دنیا میں اس طرح زندگی بسر کو جس طرح کوئی فض این زخول کاعلاج کیا کرتا ہے یعن وہ تمام احتیاط اور پر بیزلازم پکڑے رہوجوعلاج کے دوران مریض کے لیے منوری ہیں اس خوف ہے کہ کمیں ب احتیاطی مرض کی تکینی کا باحث نہ بن جائے مریض کو جاسم کے مرض کی طوالت سے بچنے کے خاطردوا کی تلخی اور تیزی بمداشت کرے اس ناپائیدار عدّار مکار اور فریب کار دنیا سے بچو اس نے فریب کو نامنت سے چمپا رکھا ہے وہ لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھائستی ہے اور اپنے پانے کی آرزو میں جٹلا کردتی ہے پھراس کے عُظّالَ اس کی فتنه سامانیوں اور حشر خیزیوں کا ایسا شکار بنتے ہیں کہ انہیں ذرا ہوش نہیں رہتا اپنے انجام سے بے پروا وہ اس کے ہو رجع ہیں وہ ایک الی خوبصورت دلمن کی طرح ہے جس کا حسن نگاہوں کو خرو کردیتا ہے دل اس کی دیدے مشاق ہوتے ہیں اور اس كى آيك جعلك ديكينے كے ليے ب آب و ب جين نظر آتے ہيں 'نيكن وواسيخ تمام عاشقوں كے ليے موت كا پيغام موتى ہے جو اس کی قربت پالیتا ہے بلاکت اس کا مقدّر بن جاتی ہے 'افسوس! آب لوگ گذرے ہوئے زانے سے عبرت نہیں پکڑتے 'اور نہ عاضرغائب سے سبق عاصل کرتے ہیں اللہ کو پھانے والے بھی دنیا کے سلسلے میں کسی نصیحت کا اثر نہیں <u>لیتے 'ب</u>رت سے عاشق ایسے ہیں کہ جمال انہیں ونیا ملی وہ مغرور ہوجاتے ہیں اور سرکشی پر کمرہاندہ لیتے ہیں' آخرت کو بمول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا منہمک کردیتے ہیں کہ ان کے قدم لغزش سے تہیں بچتے 'جب ہوش آیا ہے تب ندامت ہوتی ہے اور صرت دامن دل معینی ہے لیکن به سکرات موت کاوقت موتاب ایک طرف موت کی شدّت ہے 'ووسری طرف ندامت اور حسّرت کی تکلیف. جو مخض دنیا کی مرف راغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب عاصل نہیں کہا آ اور نہ اپنے منس کو مشقت سے آرام دے پا آ ہے وہ بغیر توشہ لیے اور بلا تیاری کے پہونچتا ہے امیرا کمؤمنین!اس سے بچے جب آپ اس میں زیادہ خوش ہوں تو زیادہ مخاط رہیں کیونکہ دنیا والے جب کی خوشی کے سلسلے میں دنیا یہ الممینان کرلیتے ہیں تووہ اے تکلیف میں جٹلا کرتی ہے اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے جو محض آج لفع اٹھا رہا ہے دو کل نقصان اٹھائے گا' دنیاوی زندگی کی وسعت مصیبتوں کی پیغامبرہے 'اور بقاء کا انجام فناہے 'اس کی ہرخوشی غم سے عبارت ہے جو اس سے دور چلا جا آ ہے وہ والی نہیں آ گا'اورنہ اس میں رہے ہوئے کوئی یہ جانبا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والأب كه اس كا انتظار كرب اس كى آرنوكس جموثى اور اميدين بإطل بين اس كى صفائي مين كدورت ب اور اس كى زندگى معيبت ہے اگر خور كيا جائے تو معلوم ہو كاكہ انسان يمال رہ كردو تحطروں كى زديس ہے ايك تحطرہ نعتوں كے ضائع جانے كاہراور دو سرا خطرہ معیبت کا بالفرض اگر اللہ عزوجل نے دنیا کے بارے میں کوئی خبرنہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت آشکار اکرنے کے لیے مثالیں ند بیان کی ہوتیں تب بھی سوتے ہوئے کو جگانے اور عافِل کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کانی تھی 'لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بے یا مد مدم کار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس ڈرانے دھمکانے والے بھیج 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزویک اس فانی دنیا کی کوئی قدر نبیں ہے ہی وجہ ہے کہ جب ہے اے پیدا کیا اے دیکھا تک نبیں آپ کے نبی طعرت محم ملی الله علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے نزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں۔ اگر آپ قبول فرمالیتے تو ایک مجسر کے برکے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ موتاً مین آپ نے تول کرنے سے انکار فرادیا۔ (١)

<sup>(</sup>١) سيدوايت حضرت حسن بعرى كي خط وكتابت ك ذكر كر ساته ابن ابي الدنيائة مرسلة نقل كي بهاور احمد طيراني في ابدور ترزي في ابواباس سے دوايت كى بے۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی تاپندیدہ چیز کو افتیا رکرنایا جو چیزاللہ کے نزدیک حقیرہے اسے عزت دیٹا اور اس کی قدر کرنا مناسب نہ سمجما' اللہ نے نکو کاروں ہے دنیا کو آزمائش کے لیے دور رکھا ہے' اور اپنے دشمنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے تاکہ وہ فریب میں جتلا رہیں چنانچہ جس فعض کو پچھے دنیا میشر ہوجاتی ہے وہ یہ سیجھنے لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں میری بزی منزلت اور تو نُیرے'اس فخص کووہ معالمہ یاد نئیں رہتا جو اللہ نے اپنے محبوب و مقبول سرکار دوعالم مسکی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے بھوک سے بے حال ہوکراہے بطن مبارک پر پھریاندھ لیے تھے (بخاری۔ جابر) ایک حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ا پے پنجبر حصرت موسی علیہ السلام ہے ارشاد فرمایا کہ جب مالداری کو آتا ہوا دیکھو تو یہ سمجمو کہ کوئی ممناہ کیا تعاجس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے'اور جب نقر کو آیا ہوا دیکمو تو اسے مسلحاء کا شعار سمجموا ور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو۔اور آگر چاہو تو کلمیتہ اللہ روح الله حفرت میسی علیه السلام کی اقتداء بھی کرسکتے ہووہ فرمایا کرتے تھے میراسالن بھوک ہے میراقبِعار خوف ہے میرالباس اون ہے سردی میں میری حرارت کا ذرایعہ آفاب ہے اندھیرے میں روشنی جاندہے حاصل کرتا ہوں میری سواری میرے دونوں پاؤل ہیں' میرا کھانا اور میوہ زمین کی کھاس اور پووے ہیں' رات کو خالی ہاتھ سو تا ہوں اور منح کو خالی ہاتھ افھتا ہوں' دنیا میں مجھ سے زیادہ مالداراور عنی کوئی دوسرا نسیں ہے وہب ابن منبہ سہتے ہیں کہ جب اللہ نے معزت موسی اور ہارون ملیما السلام کو فرعون کے پاس بھیجاتو بید فرمایا کہ تم اس کے دنیاوی نباس اور ظاہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہوتا' اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے نہ وہ میرے تھم کے بغیر پولٹا ہے نہ آئکمیں بند کر تاہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اس کی زیب و زینت اور مال و متاع ہے تعجب میں مت پڑنا اس لیے کہ جو پچھے اس کے پاس ہے وہ دنیا ہی کی دولت' زینت اور نمائش ہے' تم چاہو تو میں حمہیں بھی اتنا ہی آراستہ پیراستہ تردوں کہ حمیں دیکھ کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظهار کرنے لگے۔ اور یہ کھے کہ وا تعتق اتنی زیب و زینت میرے بس سے باہرہے لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پیند نہیں کر آبلکہ حمیس اس دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایبای معالمہ کرتا ہوں دنیا کی معتوں ہے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق ج واہا اپنی بکریوں کو ان ج اگاہوں ہے دور رکھتا ہے جہاں ان کی ہلاکت کا خوف ہو' یا کوئی مشفِق ساربان اپنے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے بچا تا ہے ایرا اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذکیل و خوار ہیں بلکہ اس لیے کم آخرت کے جو انعامات میں نے مقرّر کررکھے ہیں وہ انہیں بورے طور پر حاصل کرلیں میرے دوست میرے گئے ذکت 'خوف' خشوع اور تقوی سے زینت افتیار کرتے ہیں' یہ اوصاف ان کے ولوں میں بھی راسخ ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہو تا ہے یہ اوصاف ایکے لباس ہیں جنہیں وہ پہنتے ہیں ' ان کی کملیاں ہیں جنہیں وہ او ڑھتے ہیں رہی اوصاف ان کامغیر ہیں جس سے وہ محسوس کرتے ہیں 'ان کا ذریعہ نجات ہیں 'ان کی امید ہیں'ان کی عظمت اور بزرگی ہیں' جب تم ان سے موتو اِ عساری سے پیش آؤ' ان کا احرام کرو' اپنے ول اور زبان سے متواضع رہو اوریہ بات جان لوکہ جو میرے دوست کو تکلیف پنچا آ ہے وہ کویا مجھے دعوت جنگ دیتا ہے بقینا ایسا فخص قیامت کے دن میرے انتقام کی زَدمیں ہوگا۔

ایک روز حفرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا: یا در کھو' ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤے اور پھر
قیامت کے روز دوبارہ زندہ کے جاؤے اس دن تمہاری نجات کا بدارا عمال پر ہوگا اچھے ہوں کے قرحمیس ثواب ملے گا' دنیا کی
زندگی پر مت اِتراؤ' اے مصائب گھیرے ہوئے ہیں' اے فنا ہوتا ہے یہ دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے' جو پچھ اس میں
ہے وہ زوال پذیر ہے وہ ایک ہاتھ سے دو سرے ہاتھ نظل ہوتی رہتی ہے' اس کے طالات مکسال نہیں رہے' اس کے باشندے اس
کے شرے مامون نہیں ہیں' جب آدی کو کوئی فوشی حاصل ہوتی ہے اچا تک نم آدیا تا ہے' اس کے طالات بدلتے رہے ہیں اس میں
نہ زندگی پائیدار ہے اور نہ کوئی فوشی وائی ہر مخص نِشانے کی ذریس ہے' موت اپنے تیروں ہے اس کا جسم چھنی کردے گی موت ہر
ذی نفس کا مقدر ہے اے اللہ کے بندو! آج دنیا میں تمہارا ایسا صال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا' جو عمر میں تم سے طویل طاقت

میں تم سے زیادہ تھے جن کے مکانات بلند و بالا و پُر مکوہ تھے اور جن کی آبادیاں زبدست تھیں لیکن طویل انتلاب سے ان کی آوا زیں وَب کر رہ میک ان کے جسم بوسیدہ ہومکے ان کی ہستیاں اُلٹ می اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو کئیں 'کمال ان کی رہائش کی کیے عالیشان حویلیاں تعمیں' اور راحت کے لیے مسمواں گاؤ تکیئے 'اور فرش مخلیں تنے' اور کہاں قبر کا پُروحشت موشہ 'چھریلی زمین' اور خاک کے تورے ہیں ان کی قبرول کی جگلیس ایک دو سرے سے قریب ہیں لیکن رہے والے ایک دو سرے کے لیے اجنبی ہیں نہ ان کو آبادی سے انسیت ہے اور نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہے ہیں اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے لیکن دلوں تے فاصلے برقرار ہیں ان میں وصل نمی طرح ہوسکتا ہے جب کہ معینتوں نے انہیں پیں ڈالا ہے خاک نے ان کے نرم و تازک جسموں کو روند ڈالا عظی اور کر عیش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ' نہ لب كھولنے كى سكت ہے اور نہ جم ہلانے كى قدرت اب خاك تلے زندگى گزار رہے ہیں ' دنیا سے ایسے مسئے كه پھرواپس نہ ہوئے۔

ارشادِرتانی ہے۔ کلا اِنْھَا کَلِمَةُهُو قَائِلُها وَمِنُ قَرَائِهِمُ بَرُزَ خَالِی یَوْمِ یُبُعَثُونَ (پ٨١٥٢ آيت٠٠٠) ہر گزایسانسیں ہوگا'یہ اس کی ایک بات عی بات ہے جس کو یہ کے جارہا ہے۔ اور ان لوگوں کے آگے ایک آڑ (موت) آنے والی ہے قیامت کے دن تکب

تمهارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا' جیسا ان کا ہُوا ہے وہی وحشت ہوگی وہی تنمائی کا عالم ہوگا' اس خاک میں تم گلو کے جس میں وہ گل رہے ہیں وہی خواب گاہ تمهاری ہوگی جس میں وہ آج سورہے ہیں وہی ٹھکانہ ہوگا غور کرد 'تمهارا کیا حال ہوگا 'جب بیر حالات تمهارے سامنے پیش آئیں کے اور تم قبروں سے نکالے جاؤ کے 'اور تمهارے سیزن کے راز ظاہر ہوں کے 'اور جب تم برتر وعظیم شہنشاہ کے روبرد کھڑے ہوکراپنے گمناہوں کا اعتراف وا قرار کروئے 'خوف سے تنمارے دل پَیٹ جائیں گے 'سارے پردے اور عجابات المحادية جائي مے اور تمهارے تمام بوشيده عيوب اور سربسترراز روز روش كى طرح عيال مول مح اس دن مر محض ائے کے کا نتیجہ دیکھے گا'نیکی کا تواب اور بدی کا عذاب پائے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لِيَجْزِى النَّذِينَ أَسَاوُ أَبِما عَمِلُواْ وَيَجْزِى الَّذِينَ احْسَنُوا بِالْحَسَنَى (ب٧٦ ١٦ ١٦ ١٥)

انجام کارید کہ مجرا کام کرنے والوں کے مجرے کام کے عوض میں جزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان نیک کامول کے عوض میں جزادے گا۔

ايك جُدوبايا: ووضع الكِتَابُ فَتَرَى الرُّجُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِثَافِيهِ وَيَقُولُونَ بَا وَيُلَتَنَا مَالِهَا ا الْكِتَالِ لَا يُعَادِرُ صَغِيْرَ أَوْلَا كَبِيُرَ أَوْلَا أَحْصَاهَا وَوَجَلُواْ مَاعَمِلُوا حَاضِرًا.

(ب۵ (۱۸ آیت ۲۹)

اور نامۂ اعمال رکھ دیا جائے گاتو آپ مجرموں کو دیکمیس کے کہ اس میں جو پچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں کے اور کہتے ہوں مے کہ بائے ہماری کم بختی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے تقمیند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بواگناہ اور جو کچھ انہوں نے کیاوہ سب دیکھا ہوا موجو دیا ئیں ہے۔

الله تعالی ہمیں اور حمہیں اپنی کتاب کا عامل اور اپنے احباب کا متبعی بنائے تاکہ ہم سب اس کے فعنل و کرم ہے آخرت میں بمتر معكانه ياكيس الشبه وه بى لا كلّ تعريف اور بزركى والا بـ

ایک دانشور کہتے ہیں کہ زمانہ تیمانداز ہے روز و شب تیم ہیں'اور لوگ ان تیموں کا نشانہ ہیں زمانہ ہمرروز اپنے تیم چلا آ ہے'

یماں تک کہ اس کا تھیلا جروں ہے فالی ہوجا تا ہے اس صورت جن آدی کب تک سلامت رہ سکتا ہے کہ دن حیزی ہے گزررہ ہوں اور را تیں بر محت تمام بر ہوری ہوں ایعنی کے بعد و گرے جرچال رہے ہوں آگر حمیس بدیات معلوم ہوجائے کہ زمانے نے تہمارے اندر کیا کیا نقائص پیدا کئے ہیں قوتم ہر آنے والے دن ہے وحشت کرنے لگو اور ایک ایک لحد تم پر ہوجو بن جائے لین اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ترہ یکی وجہ ہے کہ آدی بھی ان تغیرات کو محسوس نہیں کرتا ہو رات دن کے چگرے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں حالاں کہ وہ ایلوے سے بھی زیادہ کروی ہے ، جرطیکہ کوئی باشعور اور عاقل و دانا آدی ان لذات کا ذا کقر چکھے و نیا کہ اندر است می میں کرسکتا جو مجائب دنیا جی روف اسے زیادہ ہیں کہ کسی و میں اور است پر جلا۔

آیک صاحب بھیرت انسان سے جو دنیا کی رگ رگ سے دائف سے پوچا کیا کہ دنیا کب تک باتی رہے گی انہوں نے جواب دیا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس بیس تم آگھ کولئے ہو اس لیے کہ جو وقت گذر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے 'اور جو آنے والا ہے ہو اس کے بارے بیس مے گایا نہیں 'ون آ با ہے اور چکا جا باہے 'رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے 'غرضیکہ لیے مند بن کر اور مند یکنے بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی انسان پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 'اور یہ حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 'اور یہ حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 'اور یہ حادثات کی اندر برابر تقی و تغییر آئے 'وج بین خواہوہ محسوس کرے یا نہ کرے زماند مرف شیرازہ بھیر آئے 'وہ جماعتوں میں تغیی ڈالٹ ہے 'اس کی آرزو میں طویل ہیں 'اور عمر مختمر ہے سب کو اللہ بی کی طرف اور نا ہے۔

معزے عرابی عبد العور نے ایک دن خلیے کے دوران ارشاد فرایا: اے لوگو! تم ایک ایسے کام کے لیے بیدا سے مجھ ہو کہ اگر
اس کی تقدیق کرو تو بے و توف تھہو اور کاذیب کرو تو ہلاک ہو' تم بیشہ رہنے کے لیے پیدا کئے مجھ ہو لیکن یمال نہیں' بلکہ
دو سرے عالم میں جاکر' اے بندگان فدا! اب تم ایس جگہ ہو جمال کا کھانا گلے میں اُکٹا ہے' اور پانی سے اُچھو لگا ہے' کوئی فحت
ایس نہیں ہے جو حمیس کھل فوشی دے سکے 'کسی فحت سے فوش ہوتے ہو تو دو سری فحت کی جدائی کا غم بداشت کرنا پڑ تا ہے' اس
کے لیے بچھ اجمال کا توشہ لے لوجس کی طرف حمیس سنر کرنا ہے اور جس میں حمیس ہر حال میں رسنا ہے' اتنا کہ کر آپ پر گر یہ
طاری ہوگیا اور آپ منبرے نیچ اُر آ آئے۔

حضرت على كرم الله وجد في المي خطبي من ارشاد فرايا: من حميس تقونى افقيار كرفي اورونيا كوچمو رُفي كوميت كرما بول الله حميس جمور در كى المرجد تم اسے جمور تا له بد حموں كو يُرا تا كدے كى الله تم اسے نئى اور كى سجائى در يكن الله الله تم اسے بي اور كى سجائى در يكن الله تم اسے كوئى آدى كسى سفر من داستہ طے كرد با بو اس داستے كو فتم بوتا ہے كيا له إلى يكن حال ہے بو فض دنيا كے سفر ير آئے براء دبا ہوا ہے كى ندكى حال ہے بو فض دنيا كے سفر ير آئے براء دبا ہوا ہے كى ندكى در با بوكسى ندكى بائدى ير وہ باز ختم ہوتا ہے كى ندكى در با بوكسى ندكى بائدى ير بائدى يكن الله منى تكليف سے پريشان ند بوتا جا ہے اسے ختم ہوتا ہے نہ موت كا قاصد اس كے يكھے يكھے دواں ہے اس كى تكليف سے پريشان ند بوتا جا ہے اسے ختم ہوتا ہے كہ موت اس كے بال و منال اور نعتوں سے خوش ہوتا چا ہے ان پر ذوال طارى ہونے والا ہے بی محصطالب دنیا پر تجب ہوتا ہے كہ موت اس كى جبتو ميں ہے اور وہ فا فل ہے وہ وہ اگری اس سے فطلت نہيں بَد تي جائے گ

تحمراین حسین فراتے ہیں کہ جب علم و فضل اور آدب و معرفت کے حالمین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے ونیا کو حقیر سمجھا ہے اور اے این وستوں کے لیے پند نمیں فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا ہے چنقررہ ہیں اور اپنے مرفقاء کو بھی دنیا ہیں دنیا ہے چنقررہ ہیں اور اپنی مرفقاء کو بھی دنیا ہیں تلفظے سے معع فرمایا ہے تو ان معنوات نے میانہ روی اختیار کی جو ذائد بچاا ہے آخرت کا تو شد بنا کر رکھا 'صرف ان اپنے کھا ہے اور عیش کو جی کے تمام وسائل ترک کردیے لباس میں صرف اس بات کی رعایت کی کہ وہ سائر مورت ہو۔ ان ایس میں صرف اس بات کی رعایت کی کہ وہ سائر مورت ہو۔ غذا میں معمولی کھانا کھایا اور وہ بھی انتا جس سے بھوک ختم ہو۔ اور احتصاء اپنا و کھیفہ اوا کرنے کے قابل رہیں 'انہوں نے دنیا کو اس

نقط نظرے دیکھا کہ وہ فنا ہوجانے والی ہے 'اور آخرت کو اس خیال سے دیکھا کہ وہ باتی رہنے والی ہے 'انہوں نے دنیا ہے آخرت کے لیے توشہ لیا جس کے لیے توشہ لیا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی آئرت کے لیے توشہ لیا ہے 'انہوں نے محل کھڑے گئے 'وہ آخرت کے گئے داول سے محسوس کرتے تھے 'اور یہ جانے تھے کہ عنقریب اپنی ظاہری آ کھوں سے بھی ہمیں اس کا مشاہدہ کرلیا ہے 'ان لوگوں نے بچھ دنوں کی مشقت سے ابدی راحت خریدی' یہ سب موالے کریم کی توفق خاص سے ہوا کہ انہوں نے وہ بات پندگی جو ان کے رب کو پند تھی اور وہ بات ناپندگی جو ان کے رب کو پند تھی اور وہ بات ناپندگی جو ان کے رب کو ناپند تھی۔

## وُنيا كى حقيقت مثالوں كى روشنى ميں

جانتا چاہیے کہ دنیا بہت جلد فتا ہوجانے والی ہے'اگرچہ وہ بقاکی وعدہ کرتی ہے'لیکن اپنا وعدہ وفا نہیں کرتی'تم اسے ٹھمرا ہوا پاتے ہو لیکن وہ بری تیزی سے چل رہی ہے اور ہواکی مائند آھے کی طرف رواں واوں ہے' دیکھنے والا اس کی حرکت اور رقار محسوس نہیں کرتا' اور اسے اپنی جگہ منجمد سمجھ کر مطمئن ہوجا تا ہے لیکن جولوگ ماہ و سال کی گروش سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بیر دنیا تھمری ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی شرعت سے اپنی آخری منزل کی طرف دوڑ رہی ہے۔

تیزر فقاری میں دنیا کی مثال: اس سلیلے میں دنیا کو سامیہ سے تثبیہ دی جاسکتی ہے رہ بھی بظاہر حرکت کر تا معلوم نہیں ہوتا ہگر حقیقت میں متخرک رہتا ہے' آگرچہ اس کی حرکت آگھ سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے' حضرت حسن بھریؓ کے سامنے دنیا کاذکر ہوا تو آپ نے یہ شعر بڑھا۔

أحلام نوم أو كظل زائل ان اللبيب بمثله الايخدع (دنيا خواب مها و أحلام نوم أو كظل زائل ان اللبيب بمثله الايخدع (دنيا خواب مها و المارية المارية

(اے دنیوی لذّات نیں مت لوگو آانہیں بقا نہیں ہے ' ڈھلتے سائے ہے دھو کا کھانا سرا سرحمانت ہے ) ۔

یہ شعر حفزت علی کرّم اللہ وجہ کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک آعرابی کسی قوم کے یہاں مہمان ہوا 'انہوں نے کھانا پیش کیا ' کھانے کے بعد وہ مخف ایک خیمے کے سائے میں سوگیا 'انہوں نے خیمہ اکھاڑلیا 'اسے دحوب کی تو آٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا۔ الاانہ االلہ نیپا کے ظل ثنیة ولا بدیو ماان طلک زائل

ا ما المعدد المسلم ا (الكاور جوكدونيا بها أول كے ساتے كے علاوہ بچھ نهيں ہے 'ايك ند ايك دن تمهار اسابيہ بھی زائل جوكررہے گا) ايك شعرہ۔

وان امر و دنیاه اکبر همه لمستمسک منه ابحبل غرور (جو مخص دنیا کو ایناسب کچه سمجه موت می و اور فریب مین جالا می

خواب سے دنیا کی مشابہت : دنیا کیوں کہ اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دین ہے 'لیکن جب وہ ان خیالات کے افسوں سے آزاد ہو آئے تھو آئے کہ کھاتی ہے تو چھو یاس نہیں رہتا 'اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے 'نیند میں آدمی بہت چھو دیکھا ہے لیکن مجم آ کھے کھلتی ہے تو چھویاس نہیں ہو آ 'مدیث شریف میں ہے۔

الننياحلم واهلهاعليهامجازون ومعاقبون (١)

(۱) مجمعاس روایت کی شد نمیں لمی۔

دنیا ایک خواب ب اورونیا والوں کواس پرجزاو سزاوی جائے گ۔

ہوٹس ابن عبید کتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے دجود کو اس سونے والے سے تشبید دیا کرتا ہوں جو خواب میں نا خوشکوار منظردیکیے' اور پھرا جانگ اس کی آگھ کھل جائے' اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں' جب موت آئے گی تب نینز سے جاگیں کے اس وقت ان کے ہاتھ خالی ہوں گے' دنیا جس پر اُن کا تکمیہ تھا' اور جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے پکر کام نہ آئے گی' ایک عاقل سے دریا ہنت کیا ممیا کہ دنیا کس چیزسے زیا وہ مشابہ ہے' اس لے جواب دیا سوئے والے کے خواب ہے۔

دنیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ : دنیا کے مزاج میں بظاہر نری ہے لیکن وہ نری اور مہانی کے ذرید اپنے عاشق کوہلاکت میں جٹلا کردی ہے 'اس اختبارے دنیا اس مورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بن سنور کر آئے 'اور وہ جب اس کے دام حسن میں کر قار ہوکر اس کی ذبحیوں میں مقید ہوجائیں تو انہیں ذرج کردے 'روایت ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کو مُکا شفہ ہوا' انہوں نے دنیا کو ایک بڑھیا کے روپ میں دیکھا' جوتی شمنی اور کئی سنوری ہوئی تھی 'حضرت میسی علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے بھتے بیاہ رَج اس فی جو اب دیا ' ب شار۔ آپ نے بچھاکیا تیرے وہ سب شوہر مرکئے' یا انہوں نے بچھے طلاق دے دی ' اس نے جو اب دیا: نہیں بلکہ میں نے انہیں قتل کردیا۔ آپ نے فرمایا ' تیرے باتی شوہر کس قدر بربخت ہیں کہ وہ تیرے سابقہ شو ہروں کی حالت زار سے سبق نہیں لیتے' وہ جانتے ہیں کہ تو نے انہیں بچن بچن کہا ک کردیا ہے اس

<u>وُنیا کے ظاہرو باطن کا تَصَّاد : جانا چاہئے کہ دنیا کا ظاہر آراستہ اور باطن انتمالی ٹرا ہے وہ ایک اسی بدھیا کے مثابہ ہے جو</u> عمره لباس بہن کراور چرے پرنقاب لگا کراہے جسم کو چمپالے اور لوگ اے خوبصورت اور جواں سال عورت سجور کراس کے پیچیے مولیں اگروہ اس کے باطن پر مطلع موں اور چرے سے نقاب الث کردیکسیں تو شرم سے زمین میں گڑ جا کیں اس کا پیچھا کرنے پر نادم ہوں اور اپنی بد مقلی کا ماتم کریں کہ حقیقت پر غور نہیں کیا اور طاہرے دھو کا کھا طبے علاء ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بو زحی حورت نے جس کی کھال سکڑی ہوئی اور کوشیت وحلا ہوا ہے ' بمترین لباس پین رکھا ہے 'اور زبورات سے اپنا چروادر دوسرے احصاء آراستہ کے ہوئے ہیں 'لوگ اس کے إرد كرد بھيڑلگائے ہوئے ہیں جحد ان لوگوں كاب والباند انداز ديكه كر بری جرت ہو کی میں نے اس بوصیا سے بوچھا تو کون ہے اس نے کما کیا تم جھے نہیں جانے امیں دنیا ہوں میں نے کما میں تیرے شر ے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں 'اس نے کما اگر تم میرے شرے محفوظ رہتا جائے ہو تو مال ودولت کو بُراسمجمو 'ابو بمرابن عیاش سکتے ہیں کہ میں نے بغداد آنے سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک انتمائی بدصورت بوڑمی کھوسٹ عورت ہے اور بالیاں بجاتی جارتی ہے لوگ اس کے پیچھے بیچھے آلیاں بجاتے اور رقع کرتے محررہے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے کئی کہ اگر تو مجھے مل جائے تو بیں تیرا بھی بھی حال کرندل جیسا کہ اس کا کیا ہے یہ خواب سنا کر ابو بکررد نے لگے ' نغیل ابن عیاض '' حعرت ابن عہاس کا بد قول نقل کرتے ہیں قیامت کے روز دنیا ایک برصورت برھیا کے روپ میں اے گی اس کی اسمیس نیلی مور) کی اور دانت آگ کی طرف نظے ہوئے مول کے 'لوگول سے دریافت کیا جائے گا کہ تم اس مورت سے واقف ہو' وہ عرض كريس مع خداندكر عماس سے واقف موں ان سے كما جائے كايد دنيا ہے جس كى خاطرتم فيداوتي مول ليس قطع رحى كى ، ، ایک دوسرے سے حد کیا واوی میں بغض و محاوی پرورش کی اور دھوے کھائے اس سے بعد اس برهمیا کو جہم میں پھینک ویا جائے كا ووك كي يا الله! ميرك مشبعين اور ميرك مقال كمال بن؟ عم موكا ان كوبمي اس كياس معينك دو الفيل فرمات بي كم ایک آدی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت جو راہے پر کھڑی ہے وہ خوب زیب و زمنت کے موسے ہے لیکن جول تی کوئی آدی اس کے قریب سے گذر تا ہے وہ اے زخمی کردی ہے 'جب وہ پشت پھرٹی ہے تو بدی حسین اور خوب صورت نظر آتی ہے 'اورجب

چرا سامنے کرتی ہے تو انتمائی ٹری اور مکروہ صورت بوھیا نظر آتی ہے 'میں نے اسے دیکھ کر کمامیں تھے سے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں' اس نے کما' بخدا تو اس وقت تک جھے سے نمیں نچ سکتا جب تک دراہم کو تاپیند خمیں کرے گا'میں نے کما تو کون ہے اس نے کہامیں دنیا ہوں۔

فرنیا سے انسان کے گذرنے کی مثال : جانا چاہئے کہ دنیا کے تعلق سے انسان کی تین حالتیں ہیں ایک اس سے پہلے ک حالت جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یعنی آزل سے پیدائش تک کی حالت دو سری حالت آبد اور آزل کے در میان کی حالت ہے' یہ تمہاری زندگی کے دن ہیں جو تم دنیا ہیں گذارتے ہو' اب چند روز زندگی کی طوالت پر نظر ڈالواور اس آزل وآبد کی نسبت سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی بھی اتن طویل نہیں ہے جیسے کسی طویل سنری منزل کا قیام ہو آہے' اس لیے سرکارِ دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔

مالى و للتنيا وانما مثلى و مثل اللنياكمثل راكب سارفى يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثمراح و تركها (تذي ابن اجر مام ابن محور )

مجھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو ایس ہے کہ جیسے کوئی سوار گرمی کے دن میں چلے اور راہ میں اس کوکوئی در خت کے اور دواس کے ساتے میں تعوثی دیر آرام کرے پھرچل دے اور اسے چھوڑ جائے

جو دنیا کواس نقطۂ نظرے دیکھے گاوہ بھی اس پر بھروسا نہیں کرے گا اور نہ یہ پرواکریں گے کہ اس کے دن بنگی اور پریشانی می گزرے ہیں 'یا عیش اور فارغ البالی کے ساتھ گذرے ہیں بلکہ وہ اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھے گا چنانچہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھرنہ بھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ ککڑی پر ککڑی (لین نہ اینٹ کا مکان بنوایا اور نہ ککڑی کا) (ابن حبان 'طبرانی عائشہ ) بعض صحابہ کو پختہ مکان بناتے ہوئے دیکھ کرا رشاو فرمایا:۔

اری الا مراعب لمن هذا (ابوداؤد 'ترزی عبدالله ابن عمل) من امراموت) کواس سے جلد تردیکه کرموں۔

آپ نے پختہ مکان بوانے پر اپنی ناپندیدگی کا اظمار فرایا 'اور دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کے اظمار کے لیے فرایا کہ یہ بھی ممکن ہے مکان بن کرتیار شہ ہواور موت آجائے' اس حقیت کی طرف حضرت میٹی علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ اشارہ فرمایا ہے کہ ونیا لیک ٹبل ہے اسے عبور کو' آباد نہ کو' یہ ونیاوی زندگی کی ایک واضح ترین مثال ہے' اس لیے کہ ونیا کی زندگی وا تعنیہ آخرت تک مین نے کے لیے ایک ٹبل ہے' اس کا ایک ستون ممدہ اور دو مراستون کید ہے' اور ان دونوں کے دمیان محدود مسافت ہے' بعض لوگوں نے اس بل کانصف فاصلہ ملے کرایا ہے اور بعض نے ایک تمائی اور بعض نے دو تمائی اور بعض کا صرف ایک قدم انسان کے انسان کے ایم ٹبل ہو تغیر کرنا' اور اے سجانا انتمائی جمالت اور حمافت کی بات ہے۔

ونیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے: دنیا بظا ہر بندی زم اور سل گئی ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں خوض کرنے والا سے محتا ہے کہ جس طرح اس میں واخل ہونا آسان ہے اس طرح اس سے لکٹنا بھی آسان ہوگا لیکن یہ غلط ہے دنیا میں مشغول ہونا آسان ہے لیکن اس سے سلامتی کے ساتھ لکٹنا بوا مشکل ہے حضرت علی کڑم اللہ وجہ نے حضرت سلمان الفاری کو اس کی مثال لکھ کر بھیجی متی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتہائی نرم اور گداز ہوتی ہے لیکن اس کا زہر انتہائی قائل اور مملک ہوتا ہے آگر جہیس دنیا کی کوئی چیز پہند آجائے تو اس سے منع موڑ لو اس لیے کہ وہ تسمارے ساتھ نیا وہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے ، تم جانتے ہو کہ بید دنیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر دہے گی پھراس کی فکر کیوں کرتے ہوجب تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرو' اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہوجا آ ہے تو اسے نا قابل برداشت افتےت پہنچاتی ہے۔

دنیا میں بڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا : دنیا میں پڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کرسول آکرم مسلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اس حدیث کی دوشن میں ان لوگوں کی جمالت واضح ہوجاتی ہے جو یہ کتے ہیں کہ ہمارے جسم دنیاوی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں دل نہیں ہمارے دل پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جسموں سے نہیں ہے' یہ ایک شیطائی وحوکا ہے اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں سے دور کردیا جائے تو وہ ان کے فراق میں محمکین ہوجاتے ہیں' اگر ان لذتوں کا دلوں سے کوئی علاقہ نہیں ہے تو پھراس خم کے کیا معنی ہیں۔ جس طرح پائی پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ضرور تر ہوں گے اس طرح دنیا کا ذرا سابھی خیال ہوتے ہے تب بھی کو لیا منزور متاثر ہوگا' اور ان لذات کی آلودگی کا اثر دل تک ضرور بہنچ گا' بلکہ دل میں اگر دنیا کا ذرا سابھی خیال ہوتے ہے تب بھی آدی علاوت سے محروم ہوجا آ ہے حضرت عینی علیہ السلام کا ارشاد ہے: میں تم سے بچ کمتا ہوں کہ جس طرح بیار کو کھانے میں کھلف نہیں آتا ہی طرح دنیا والے کو عبادت میں طاوت محسوس نہیں ہوتی' یہ بھی تر سے بچ کمتا ہوں کہ جس طرح کھوڑا آگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے سرکش ہوجا آ ہے اور اس کا مزاح بگڑجا آ ہے' اس طرح آدی کا دل ہے آگر اسے موت کھوڑا آگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے سرکش ہوجا آ ہے اور اس کا مزاح بگڑجا آ ہے' اس طرح آدی کو جب کہ جب تک مشکرہ پھٹا کھوڑا آگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے تو اس میں قباد ساوت اور میں ہوتے اور اس کا مزاح جب تک دل شہوات سے نہی بچ ہے کہ جب تک مشکرہ پھٹا آلودہ نہیں ہوتے اور لذآت سے سخت نہیں ہوتے 'اس وقت تک شمد بحر نے کے قابل رہتا ہے' اس وقت تک شمد بحر نے کے قابل رہتا ہے' اس طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بوتے اور لاآ اس سے سے اس وقت تک شمد بحر نے کہ تا ہوں آگر مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انمابقی بلاء و فننة وانما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اذاطاب اعلاه طاب اسفله و اذا خبث اعلاه خبث اسفله (ابن ما جمد معاویة) و نیای مرف معیت اور فتند رو کیا به اور تم میں بے برایک کے عمل کی مثال ایس بے بیسے برتن کد اگر اس کا ظاہرا جما ہو گا قواطن بھی اچھا ہو گا ظاہر برا ہو گا قواطن بھی پُرا ہوگا'

باقی دنیا کی مثال : جو دنیا باتی رو گئی ہے اس کی مثال معزرت الس کی بیر روایت ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مثل هذه الدنیا مثل ثوب شق من اوله الی آخره متعلقا بخیط فی آخره فیوشک ذلک الخیط ان پنقطع (ابن حبان بیهقی) اس دنیای مثال ایس به بیسے کرا کہ شروع سے آخر تک پہن جائے اور مرف ایک دماگا لاکا روجائے قریب بے کہ وہ دماگا بھی ٹوٹ جائے۔

دنیا کا ایک علاقہ دوسرے سے متعلّق ہے : دنیا کا کوئی علاقہ ایسانس ہے جو دوسرے علاقے کاسب نہ ہو 'چنانچہ حضرت

میسی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال الی ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والا مکہ بھتنا وہ پانی پیتا ہے اتن ہی بیاس بوحتی ہے یمال تک کہ پانی پینے پینے ہلاک ہوجا تا ہے۔

دنیا کا آغاز اجھا اور انجام خراب : دنیا کی ابتدا اجھی ہے ، لیکن اس کا آخر اچھا نہیں خواب ہے ، دنیا کی شوشی دل کو اس طمح انجی گئی ہیں جس طرح معدہ کو لفیذ کھانے ابھے گئے ہیں بعد موت کے وقت اسچ ول میں ان شوتوں کی کراہت فبف اور بو محسوس کرے گاجی طبق میں تبدیل ہوجاتے ہیں جس طرح کھانا خواہ کتابی نئیں ، بو محسوس کرے گاجی مار کہوں نہ ہو اسے گندگی میں بدلنا ہے اور اس سے بداد پیدا ہوتی ہا 'اس طرح ہر شہوت خواہ وہ دل کو گئی ہی اجھی کی اور اس وقت اس کی اذقت محسوس ہوگ ، بلکہ ہم دنیا میں اس کیوں نہ گئی ہو مرنے کے وقت اس میں سخت ہو پیدا ہوجائے گی 'اور اس وقت اس کی اذقت محسوس ہوگ ، بلکہ ہم دنیا میں اس حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس محس ہوتی ہے ، ای طرح شموت جس قدر دل میں رائے ہوگی اس قدر موت کے مہدائی کا اس قدر خم محسوس کرتا ہے جتنی ان سے مجبت ہوتی ہے 'ای طرح شموت جس وقیا میں ماصل ہو وہائی نہ در است موت کہ موت کہ موت کے حسیس دنیا میں ماصل ہو وہائی نہ در است موت کہ موت کہ موت کہ خواب کی تاب وقی اس کی دوجہ اور پائی چی موجہ کی تاب دوجہ کو میں دنیا میں ماصل ہو وہائی نہ در اس موت کے موت کے موت کے موت کے موت کی ہو موت کی ہوتا کی خواب کی تاب کی خواب کی تاب کہ خواب کی تاب کہ خواب کی تاب کی خواب کی خ

ان الدنيا ضربت مثلالابن آدم فانظر ما يخرج من ابن ادموان تزحه وملحه الا

ويصر (طراني-ابن حبان)

ب فض دنیا آدمی کے لیے مثال ہے ' آدمی کے پیٹ ہے جو لکتا ہے اسے دیکھو خواہوہ (اپی غذا) میں نمک من قال کر کھائے۔

ایک مدیث میں ہے۔

ان الله ضرب الدنيالمطعم ابن ادم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلاوان قرحه وملحه (١)

الله تعالى نے دنیا كو ابن آدم كى غذا كے ليے مثال بنايا ہے اور ابن آدم كى غذا كو دنیا كے ليے أكر چدوہ اس ميں تمك مِن هلائے۔

حضرت حسن فراتے ہیں کہ میں دیکتا ہوں اوک کھانوں میں مزیدار مصالے ڈالتے ہیں' اور انسی خوشبوؤں سے مطرکہتے ہیں' کھرانسی وال پھینک دیتے ہیں جمال تم دیکھتے ہو'ارشاد ریانی ہے۔

فَلْيُنظر الزنسآن إلى طَعَامِه (ب ١٣٥٥ آيت ١٣٠)

موانسان کو چاہئے کہ آپ کمانے کی طرف نظر کرے۔

حضرت مبداللہ ابن عباس قرائے ہیں کہ اس آیت میں غذا سے مراد اس کی انتنااور بتیجہ ہے ایک منص نے حضرت ابن عرائی خدمت میں مرض کیا کہ بیں آپ سے بچھ ہو جہنا چاہتا ہوں الیکن شرم آتی ہے 'آپ نے فرمایا: شرمانے کی ضرورت نس پوچھو کیا پوچھا چاہتے ہو؟ اس نے کما کی آدی کو یا خانہ کرکے اسے دیکھنا ہی چاہئے فرمایا! ہاں فرشتہ کہنا ہے دیکھ اپنی غذا کے انجام کو۔

<sup>(</sup>۱) ای کیلا جانوب ماورد مراج ای گذرا ب

د کیے اس کھانے کو جس میں تونے بخل کیا تھا'بشرین کعب لوگوں سے فرماتے کہ چلومیں جمہیں دنیا د کھلاؤں۔ اس کے بعد انہیں کسی کو ژی پر لئے جاکر کھڑا کردیتے کہ دیکھویہ ہیں تمہارے کھل' مُرغ'شد اور تھی۔

آ خرت كى نسبت سے ونياكى مثال : رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فراتے ہيں۔
ما الدنيا فى الاخرة الاكمثل مايجعل احدكم اصبعه فى اليم فلينظر بم
ير جعاليه (مسلم مستور دابن شداء)
آ فرت كے مقابلے ميں ونيا الى ب جيسے كوئى فخص سمندر ميں انگل ذال كر نكائے اور يہ و كھے كه اس پر كتا
يانى گا ہے۔

ونیا میں انہاک اور آخرت سے غفلت کی مثال : آخرت ہے الی دنیا کی خفلت کی مثال ایس ہے جیسے کوئی قوم کشتی پر سنر کرتی ہوئی کسی جزیرے کے نواح میں پنچ اور ملآح ان سے کے کہ اُ ترواور اپنی مروریات سے فارغ مولو 'ساتھ ہی انہیں یہ بھی ہتلادے کہ اس جكه زياده دريتك فهرناكس بعي طرح مناسب نبيل جكه خطرناك ب اترتم نے عجلت نه كي توستى اپي منزل كي طرف روانه ہوجائے كى ا اب لوگ جزیرے پر اُنزتے ہیں اور اِدھراُدھرمنتشر ہوجاتے ہیں ان میں سے پچھا پی ضروریات پوری کرنے کے بعد فوراُ واپس آجاتے ہیں ادرانہیں کشتی میں وسیع تز مناسب حال اور منشاء کے مطابق جکہ مل جاتی ہے بعض لوگ جزیرے میں محسرجاتے ہیں 'انہیں جزیرے کے دل کش مناظر'اس کے دلاسویز پیول' شاندار باغات' پرندوں کے خوب صورت نغے 'تیتی پھر'اور تمعادن ا چھے تو تیکتے ہیں لیکن کشتی کھلنے کا خوف انسیں زیادہ دیر محمرنے کی اجازت نہیں دیتا مجبوراً وہ واپس چلے آتے ہیں 'لیکن کشتی میں امچمی جگہیں پہلے بی ہے دو سروں کے قبضے میں جا چکی ہوتی ہیں' انسیں تل جکہ ملتی ہے وہ اس پر ہینہ جاتے ہیں' کھے لوگ واپس تو ہوئے' لیکن انسیں جزرے کے فیتی پھرخوب صورت پھول' اور خوش ذا کقیہ کھل اتنے پند آئے کہ انہیں چھوڑ کر آنا اچھانہ لگا'وہ کچھے چیزیں اپنے ساتھ سمیٹ کرلے آئے 'کشتی میں جگہ پہلے ہی تک تھی' جو چیزیں وہ لے کر آئے تھے انہیں رکھنے کی جگہ کمال سے آتی مجبوراً سربر کے کر بیٹھ رہے' اور دل میں نادم بھی ہوتے رہے کہ ناحق لے کر آئے 'مچھ لوگوں کی نگاہیں ان رخلین منا ظراور قیمتی جوا ہرہے اس قدر خیرو ہو کمیں اور ان کے دل ان کی حسن و جمال سے اس قدر محور ہوئے کہ کشتی ہی کو بھلا بیٹے 'اور جزیرے کے اندراتن دور تک بطے کئے کہ ملاح کی آواز بھی ان تک نہ پہنچ سک یوں بھی وہ کچل کھانے پھول سوتکھنے' اور باغوں کی سیرکرنے میں اتنے مشغول تھے کہ اگر ملاح کی آوا زان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سن نہ یاتے' اور سن لیتے تو تو تو تبہ نہ دے پاتے 'اگرچہ ان کے دلوں میں درندول کا خوف بھی تھا اور وہ یہ بھی سمجھے رہے تھے کہ اس جزیے میں مفیجتیں بھی تازل ہوں گی 'پریشانیاں اور دشواریاں بھی چش آئیں گی 'وامن تار تار کرنے والے کانتے بھی ملیں ہے 'اور بدن زخم کرنے والے در خت بھی و مشین بھی ہوں کی اور مولناک آوازوں سے بھی دل لرزیں سے پھر ہم داپس بھی جانا جاہیں سے تونہ جاسکیں سے 'اس سوچ میں تھے کہ کشتی والوں کی آواز آئی جلد از جلد کھانے پینے کی چیزوں اور زور جوا ہرسے لد کر پنچے تو کشتی لنگرا نعا بھی تھی کیے لوگ کنارے ہی پر ہایوس کھڑے رہ گئے' اور خوف دہشت ہے مرگئے ''مجھے لوگ ملاح کی آوا زنہ من سکے' ان میں ہے بعض در ندوں کی خوراک بن مگئے اور بعض جیران و پریشان پھرتے پھرتے موت کی آغوش میں چلے مجھے ابعض ولدل میں پھنس کر زندگی ہے ہاتھ دمو بیٹھے ابعض کوسانیوں نے ڈس ليا اب كشتى والوں كاحال منے ،جولوگ بجے سامان اغماكر كشتى ميں سوار ہوئے تھے ،وہ يہ سامان سربر لادے بيٹھے رہے كشتى ميں بيٹھنے كى جگه بھی کم تھی چہ جائیکہ وہ غیر ضروری سامان رکھتے سفرطویل تھا'ان چیزوں کا انجام یہ ہوا کہ پھول مرجما میجا' پھل سزم کیے'اور جوا ہرنے رنگ بدل دیا' بدیوے دماغ بھٹنے لگا سمجھ میں نہ آیا کیا کریں' اس سامان کو بحفاظت کس طرح لے جا کیں کوئی تدبیرند بن بڑی تو سمندر کی نذر کردیا 'لیکن اس بربو کا طبیعت پر اتا اثر تھا کہ ممر تک پنجنا مشکل ہو کیا 'کمر پنچنے ہی بیار پڑ مچے 'جولوگ کشتی میں دیرے پہنچ تھے وہ اگر چہ سفرے دوران جگہ کی تنگی کے باحث بچھ پریشان منرور رہے 'لیکن وطن تک منج وسالم پہنچ گئے ' بروقت پہنچ کر جگہ حاصل کرنے والے سفر

یں ہی سکون سے رہے 'اور گر بھی بحفاظت پنچ۔ یہ ان دنیا والوں کی مثال ہے جو عارض لڈ توں میں مشغول ہیں 'اور کتنا مرکز اور مستقر بھلا بیٹے ہیں 'نہ انہیں اپنے انجام کی خبرہ اور نہ عاقبت کا ہوش 'کتے بڑے ہیں وہ لوگ جو سے وزر سیٹ کراپ آپ کو عاقل دوانا جھتے ہیں 'طلا نک وہ یہ نئیں سیکھتے کہ یہ دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں ہیں موت کے وقت ان جس سے کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہوگی بلکہ اُلٹا وہال جان و معیبت بن جائے گا خوف ستا آ ہے اور کی کا رنج ول کو رونے پر مجود کر آہے بجوان لوگوں کا میں اسلام کی حال ہوں کی کا رنج ول کو رونے پر مجود کر آ ہے بجوان لوگوں کے جواللہ کی پنا و حفاظت میں ہیں 'اکٹر لوگوں کا یہ حال ہے۔

دنیا سے مخلوق کے دحو کا کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال : حفرت حسن سمتے ہیں مجھے یہ روایت پنجی ہے کہ آتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسحاب سے ارشاد فرمایا:۔

اتما مثلى و مثلكم و مثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مغازة غبراء حتى اذا لم يدرواماسلكوامنها اكتراومابقى انفدوا الزادو خسروا الظهر وبقوابين ظهرا فى المفارة ولا زادولا حولة فايقنوابالهلكة فبينماهم كذلك اذخر جعليهم رجل فى حل تقطر راسه فقالوا هذا قريب عهد بريف فلما انتهى اليهم قال يا هؤلاء فقالوا يا هذا فقالة علام انتم فقالوا على ما ترى فقال ادائيتم ان هدينكم الى ماءرواء ورياض خضر ما تعملون قالوالا نعصيك شيئا قالة عهودكم ومواثيقه مبالله لا يعصونه شيئا قالة قالوا يا هذا قال الرحيل قالوا! والى اين؟ قال الى ماء ليس كما نكم والى تعده وما نضع بعيش خير من هذا وقالت طائف وهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله ان لا تعصوه شيئا وقد صدقكم فى اول نحده وما نضع بعيش خير من هذا وقالت طائف وهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله ان لا تعصوه شيئا وقد صدقكم فى اول خديمه فو الله ليصد قنكم فى آخره فراح فيمن اتبعه و تخلف بقيتهم فبدرهم عدوفا صبحوابين اسير وقتيل فبدرهم عدوفا صبحوابين اسير وقتيل

میری تمہاری اور دنیا کی مثال ایی ہے جیسے کے لوگ ریکتان کا سفر کریں اور اتنا چلیں کہ یہ پتا نہ رہے کہ جتنا راستہ ملے کریچے ہیں وہ زیاوہ تھا یا جتنا راستہ باتی رہ کیا ہے وہ زیاوہ ہے 'ان کا زار راہ ختم ہوگیا ہمت جو اب حتنا راستہ باتی رہ کیا ہے وہ زیاوہ ہے 'ان کا زار راہ اور سواری سے محروم اسی جگل میں پڑے رہے 'انہیں بقین ہوگیا کہ بس اب بلاکت کی گئی تھیں ترب ہو 'انہیں سے بالوں سے بائی تھے رہا تھا 'انہیں خیال ہوا کہ یہ فضم کسی زر خیر علاقے سے چل کر آیا ہے 'اور وہ جگہ بھیتا یمال سے قریب ہے جب وہ ان خیال ہوا کہ یہ چاہی ہو ہم کسی مصیبت میں گرفار ہیں 'آلے والے نے کہا کہ ہم کے ہاں جہا ہو ہم کہا کہ وہ کہا کہ ہم کے ہا تربی جہا ہی اور ہو ہم کیا کہ ہم کیا کہ ہم کہا کہ جم کی اور شاواب یا خیری اطاعت کریں گے 'انہوں نے کہا کہ ہم کے ماتھ ان وعدوں کو پائٹ کرد 'انہوں نے اللہ کی ختم کے ماتھ ان وعدوں کو پائٹ کرد 'انہوں نے اللہ کی ختم کے ماتی ان وعدوں اور مرم نرو شاواب یا خول میں وہ اس کی نا فرمانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعد پائی کے شیریں چھوں اور مرم نرو شاواب یا خول میں وہ اس کی نا فرمانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعد پائی کے شیریں چھوں اور مرم نرو شاواب یا خول میں وہ اس کی نا فرمانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعد پائی کے شیریں چھوں اور مرم نرو شاواب یا خول میں وہ اس کی نا فرمانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعد پائی کے شیریں چھوں اور مرم نرو شاواب یا خول میں

کے آیا 'اور چند روزان کے ساتھ رہا' پھراس نے کمااے نوگو!انبوں نے کما 'کو کیا کہتے ہو'اس نے کما! سفر

کرتا ہے' انہوں نے پوچھاکید هرجاتا ہے؟ اسنے کما ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی سے زیادہ شیری اور ایسے باغوں کی طرف جو تمہارے ان پاغوں سے نیادہ ہرے بھرے ہیں' اکٹرلوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ ہمیں یہاں میسرہ 'شاید اس سے زیادہ نہ مل سے اور جس عیش کی زندگی ہم گذار رہے ہیں' شاید اس سے اچھی نہ گزار سکیں اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جا کیں ہے' کچھ لوگوں نے کہا گیا تم ہے اللہ کی قتم کھا کر اس کی تافرہائی نہ کرنے کا عمد نہیں کیا تھا' اب اس عمد کو پورا کرواس نے اپنا پہلا وعدہ بھی سچا کرد کھایا تھا اور دہ ہیے وعدہ بھی پورا کرے گا' یہ لوگ اس کے ساتھ چلے گئے' اور وہ رہ گئے' می کووشمن نے پیغار کی بچھ قتل ہوگئے اور پھھ قیدی بن گئے۔

اس حدیث میں اُمت کے دو طبقوں کا ذکرہے ایک اِطاعت گذار 'اور دو سرا نافرمان آنے والا مختص خود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ' دنیا وہ بے آب و کیاہ صحراہے 'جمال قافلے کے لوگ تھک ہار کرلیٹ کئے تھے 'اور وہ شیریں چیشے اور شاداب باعات آخرت کے چیشے اور باعات ہیں۔

دنیاوی لذات میں اِنہاک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال : جن لوگوں کو دنیا کا مال و متاع میتر ہے ان ک مثال ایس ہے جیسے کوئی فض کھر بنائے اور اسے خوب سچائے گھرائی قوم کو اس کھر میں آنے کی دعوت دے 'لوگ ایک طباق پیش کرے آئیں جب ایک کھر میں قدم رکھے توصاحب خانہ اس کی خدمت میں پھولوں اور خوشبوؤں سے لبریز سونے کا ایک طباق پیش کرے باکہ وہ سو گھے لے اور آنے والے محمل کے لیے چھو وگر آئے براہ جائے 'لیکن آنے والا محض خلطی سے یہ سمجھے کہ میزبان نے یہ طباق اس مجھے ہدیہ کردیا ہے ، اور اب میں اس کا مالک ہوں 'اس طرح اسے طباق اور خوشبوؤں سے وتی تعلق ہوجائے لیکن جب وہ طباق اس سے والیس لیا جائے تب اے احماس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سو تکھنے اور گھفٹ اندوز ہونے کے لیے دی تکئیں تھیں نہ کہ مالک سے والیس لیا جائے تب اے احماس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سو تکھنے اور گھفٹ اندوز ہونے کے لیے دی تکئیں تھیں نہ کہ مالک بینے کے لیے تکلیف اور یا س و محقون کا عالم دیدتی تھا ' یہ غلطی اس سے اس لیے ہوئی کہ وہ میزبانی کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا ' سے بر عکس جب وہ محقون اور اس میں بر علی کہ سنت وقد ہم ہو واقف ہیں کہ اس کے بر عکس جب وہ قول کی سنت وقد ہم ہو واقف ہیں کہ سنت وقد ہم ہو وہ میں وہ اس خور مہ ہمی وہ اس کے مراح میں برحائی کو اور اس کے برعوں کا ہو ہو کہی وہ اس کے برعوں کی مست وقد ہم ہو ہوں اور میں برحائی کو وہ ہمی وہ یا سے اس کھر کرا گلی منزل کے لیے وشہ لے لیں ' بینی کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ جیٹھیں اور اس سافر مہمان خانے سے نفع اٹھا تا ہے ای طرح وہ ہمی وہ یا سے نفع اٹھا کیں ' یہ نہیں کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ جیٹھیں اور اس سے اتنا دل لگالیس کہ جب جدائی کا وقت آئے تو جانا وہ وہ اور کر رہے وہ نوا کو وہ اور کو وہ کی وہ یا سے نفع اٹھا کی ہو وہ کی وہ کیا ہو کہ کی دیا ہو کہ کہ بہ جو دنیا کے سافر میں کہ بسب جدائی کا وہ ہوں وہ یا سے نفع اٹھا کیں ' یہ نہیں کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ جیٹھیں اور اس کے اتنا دل لگالیس کہ جب جدائی کا وہ تو آئی کو اور اور کے وہ کی دیا ہے کہ کو کیا گھوں کے اتنا دل لگالیس کہ جب جدائی کو وہ کی کی دیا ہے کہ کو کیا گھوں کی کے دور کیا کے کو کیا کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی

یہ دنیا اُس کی مصیبتوں اور آفتوں کی مثال ہے ہم خدائے عرّوجل سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔

## بندے کے حق میں دُنیا کی حقیقت اور ماہیت

یادر ہے کہ صرف دنیا کی ذمت کا علم حاصل کرلینا ہی کافی نہیں ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ذمموم دنیا کون سے جس دنیا جائے جائے ہے ہے؟ کس دنیا ہے بہتے اور کس دنیا ہے نہ بہتا چاہیے؟ اس اعتبار سے ذموم دنیا اور قابلی اجتناب دنیا کا تعین ضروری ہوا کیونکہ بمی رمبوان حق کی دعموں اور داہ حق کی دعموں اور داہ حق کی داہران ہے جانا چاہیے کہ دنیا و آخرت تعمارے دل کی دو حالتوں کا نام ہے۔ حالت قریبہ اور حالت بعیدہ۔ بہلی حالت یعنی موت سے پہلے کی حالت کا نام دنیا ہے اور دو سری حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت حالت بعیدہ۔ بہلی حالت کا نام آخرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزول سے موت سے پہلے آدمی کی غرض خواہش اور لذت وابستہ رہتی ہے وہ اس کے حق میں دنیا ہیں لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہروہ چیز جس کی طرف تحماری رغبت ہویا تم اس سے لذت پاتے ہو وہ ہری ہے بلکہ ان چیزول کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم نے میں وہ چزیں وافل ہیں جو آخرت میں تہمارے ساتھ رہیں گی اور موت کے بعر ان کا ٹمرہ ظاہر ہوگا اور میہ صرف دو چزیں ہیں۔ علم اور عمل علم سے بہاں مراد اللہ تعالی کی ذات 'صفات' افعال ' لما عمکہ آسانی کئی۔ ' انہیاء' آسان و زمین کے مکوت کی معرفت اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہے اور عمل سے مراد فاص اللہ کی خوشنودی کے لیے گ گئی معرفت ہوں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی ہوئی شریعت کا علم ہے اور عمل سے مراد فاص اللہ کی خوشنودی کے لیے گ گئی معرفت ہوں مرتبہ عالم علم سے اتنا مانوس ہوجا تا ہے کہ وہ اس کے نزدیک لذیہ خشادی ہیاہ نہیں کرتا کہ لگہ اسے جو لڈت علم میں سلتی ہے۔ وہ اس لڈت ہوں جا تا ہے۔ شادی ہیاہ نہیں کرتا کہ لگہ اسے ہو لڈت علم شار کرتے ہیں تو اسے شار نہیں کرتے بلکہ اسے آخرت میں شار کرتے ہیں تو اسے شار نہیں کرتے بلکہ اسے آخرت میں شار کرتے ہیں۔ اس طرح عابد عبادت سے اتنا مانوس ہوجا تا ہے اور اس میں اتنا لطف اور مروپا تا ہے کہ آگر اسے عبادت کرتے ہیں و اسے شار کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈر تا ہوں کہ یہ وہ انگا کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈر تا ہوں کہ سے میں ہوجانیوا لے لڈت عاجلہ (سردست حاصل ہوجانیوا لے لڈت) ہیں اور ہود کی لڈت عطا فرمانا' وہ یہ دعا اس لیے کرتے تھے کہ نماز ان کے نزدیک لڈت عاجلہ (سردست حاصل ہوجانیوا لے لڈت) ہیں انہیں غرموم دنیا ہیں شامل نہیں کرسے کو کہ رسول آگر میں تو سلم اللہ علیہ و سلم اسٹاد فرماتے ہیں۔

حبيب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عينى فى الصلوة (نالى عام انس)

مجھے تہماری دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں۔ عورتیں 'خوشبوادر میری آ کھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے'۔ اس حدیث میں نماز کو بھی دنیا کی لڈتوں میں شار کیا گیا ہے کیونکہ لذا 'نذ کا تعلق محسوسات و مشاہرات ہے ہے اور نماز بھی ایک حتی اور مشاہد عمل ہے اور رُکوع و سجود کی حرکت ہے حاصل ہونے والی لڈت دنیاوی لڈت ہے لیکن کیونکہ یہ نہ موم دنیا نہیں ہے اس لیے ہم اس سے تعرّض نہیں کرتے۔

ورسری قیم نیج نہ ہو 'جیسے گناہوں سے لذت اور خطوط ہیں یعنی جن کا آخرے ہیں کوئی شمویا نتیجہ نہ ہو 'جیسے گناہوں سے لذت حاصل کر تا یا ذاکد از ضرورت مباطات سے لطف اندوز ہوتا جو رفاہیت اور رعونت کے وائرے ہیں آتی ہوں۔ جیسے سونے چاندی کے وجیر 'گھوڑے 'چوپائے ' فلام ' باندیاں ' محلات ' فیتی کپڑے اور لذیذ کھانے وغیرہ ۔ بندے کا ان تمام چیزوں سے خط اٹھانا ونیائے نہموم ہے۔ یہ ایک لمی بحث ہے کہ ان میں سے کون سی چیز زائد از ضرورت ہے اور کون سی ضرورت کے بعد رہے۔ روایات میں قد میاں تک ہے کہ حضرت عمرین الخطاب کے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابوالدرواء کو معمل کا گور زم تر رکیا۔ انہوں نے وہاں ایک پاخانہ تعمیر کرایا جس پر دو در ہم خرج آئے۔ حضرت عمراکو معلوم ہواتو آپ نے انہیں لکھا کہ فارس اور روم کی محارت میں وہ چیزموجود تھی جو تم کو کافی ہوتی۔ تم نے دنیا آباد کی ' طالا نکہ اللہ نے اس کی فنا کا اِرادہ کرر کھا ہے۔ جب تہیں میرا یہ خط سے تو تم ایک ایک وعربی مقبیم رہے۔ غور سے حضرت عمرال سمیت ومشق چلے جانا۔ چنا نجہ حضرت ابوالدرواء دمشق چلے گئے اور زندگی بحروبیں مقبیم رہے۔ غور سے حضرت عمرالی نے دو در ہم سے نتیر کئے یا خانے کو بھی دنیا کی فنولیات میں شار کیا۔

تیسری قیم نظم میں وہ لذات ہیں جو نہ خالص دُنیاوی ہیں اور نہ اُنحدی ' بلکہ ان سے اعمال آخرت پر مدملتی ہے۔ جیسے بہ قدر قوت غذا اور یہ قدر عورت لباس کا استعال اس میں ہروہ لڈت شامل ہے جو انسان اپنی بقا کے لیے یا علم و عمل تک پینچنے کی خاطر صحت و تندرسی پانے کے لیے حاصل کرے۔ یہ لذات پہلی قتم کی لذات کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان سے پہلی قتم پراعانت ہوتی ہے اور یہ اس تک و نیخ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ اگر انسان علم و عمل ہیں مشخول ہونے کے لیے کمانا کھائے تو اس کا یہ عمل دنیا نہیں ہے اور نہ وہ اس عمل کی وجہ سے وُنیادار کملانے کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کھانے کا محرک مطاعا جل ہے تو یہ وُنیاوی لذّت ہوگی اور اس اعتبار سے دو سری قتم میں شامل ہوگی۔

موت کے بعد بند نے کیسائھ باقی رہنے والی چزیں : موت کے بعد بندے کے ساتھ صرف تین چزیں ہاتی رہتی ہیں۔ دنیا کی آنودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی آنودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی آنودگیوں سے دل کا صاف ہونی ہے دامل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت اللی دوام کھر سے یہ تیوں صفات ہی موت کے بعد انسان کی نجات اور سعادت کا ذریعہ ہیں۔

دنیا کی شہوتوں سے قلب کی طہارت اس لیے نجات دہندہ ہے کہ عذاب اور آدمی کے درمیان حاکل ہوجاتی ہے جیسا کہ روایات میں وارد ہے۔

اناعمال العبد تناضل عنه فاذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه واذا جأمن جهة يديه جاءت الصدقة قدنع عنه

(الحديث/طبراني معبدالزحمٰن ابن سمرة)

بندے کے اعمال اس کی طرف سے لڑیں گے شاہ جب مذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا تو تنجد اس کو ردے گی اور جب اِتھوں کی طرف سے آئے گا تو صدقہ اس کو ردے گا۔

انس مع اللہ اور محبت النی سعادت کی مخیاں ہیں۔ یہ دونوں بنرے کوباری تعالی کے دیدار اور طاقات کی لذت ہے ہمکنار کرتے ہیں اور یہ سعادت مرنے کے بعد فوراً حاصل ہوجاتی ہے اور دیدار اللی کے وقت تک جو جنت میں داخل ہوگا ہی حال رہتا ہے۔ قبر جنت کا خوبصورت باغیچ بن جاتی ہے اور کیوں نہ بن جائے کہ صاحب قبر کا صرف ایک ہی محبوب تھا و محبوب کی فاتو محبوب کی زیارت نہیں کرسکا تھا کچھ رکاوٹیں تھیں۔ موت ہے یہ رکاوٹیں ور ہوگئیں۔ قید زندگی ہے آزاد ہوگیا۔ محبوب اور اس کے درمیان جو دنیا کی دیوار حاکل تھی وہ دور ہوگئی۔ اب وہ آخرت میں خوشی خوشی رکاوٹوں اور آفتوں ہے مامون ہوکر قدم رکھ گا۔ طالب دنیا کو قبر میں عذاب ہو تا ہے کیوں نہ ہو؟ اس کا محبوب صرف ایک تھا اور وہ تھی دنیا۔ یہ محبوب اس سے چھین لیا گیا اور اس کے اور محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حاکل ہوگی اور محبوب تک پہنچائے والے تمام راستے مسدود ہوگئے۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔ کا در محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حاکل من کان لہ واحد غیب عنه ذلک الواحد

(ترجمہ) اس مخص کا کیا حال ہوگا جس کا ایک ہی محبوب ہوا دروی نگاہوں سے آو جمل ہوجائے موت عدم (فنا ہونے) کا امام نہیں ہے بلکہ موت سے آدمی کی محبوب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اوروہ باری تعالی کے حضور پیش ہو آ ہے اس سے معلوم ہوا کہ راء آخرت کا مسافروی ہے جو بیشہ ذکر نگریں مشغول رہتا ہواور ان اعمال پر کاربند ہو جن سے دنیا کی شہو تیں اور خواہشات فتم ہوجائیں اوروہ تمام لذات و بیوی سے کنارہ کش ہوجائے اور یہ تمام باتیں صحت اور تندرستی کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور تندرستی غذا لباس اور مسکین سے حاصل ہوتی ہے اور ان جی سے ہرایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے چنانچہ جو مخص ضرورت کے بعدر لباس اور مسکن حاصل کرے وہ و نیاوار کملائے کا مستحق نہیں ہے بلکہ دنیا اس کے حق میں آخرت کی تھیتی ہوگی لیکن اگر اس نے ان چیزوں کو حقوف نہیں آخرت کی تھیتی ہوگی لیکن اگر اس نے ان چیزوں کو حقوف نہیں کے بی بوری کے بیا عیش کو شی کی غرض سے حاصل کیا تو و نیاوار ہوگا اور ان لوگوں میں شار کیا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے دلچہی رکھتے ہیں۔

دری میں میں ہیں۔ ایک وہ میں : آہم دنیاوی لڏتوں میں رغبت کی مجی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی رغبت رکھنے والا دنیاوی لڏات میں رُغبت کی قسمیں : آہم دنیاوی لڏتوں میں رغبت کی مجی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی رغبت رکھنے والا آ خرت کے عذاب کا نشانہ بنآ ہے اس کا نام حرام ہے اور دو مری وہ جو رخبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ کینجے دے بلکہ اسے طویل محاسبے میں جٹلا کردے۔ اس کا نام طال ہے۔ الی بصیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حباب کے لیے در تک محمرنا بھی عذاب تی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ در تک محمرنا بھی عذاب تی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

(بخارى ومسلم عائشة)

فمن نوقش الحساب عذب جمر سے حماس میں ج حکم ہاتی سرا سے محمد ن

جس سے حماب میں جرح کی جاتی ہے اسے چینجی ہے۔

ایک مدیث یں ہے۔

(ابن ابي الدنيا مبيمق على ابن ابي طالب موقوفاً)

حلالهاحسابوحرامهاعذاب دنياكاطال صابب اورحرام عذاب ب

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

حلالهاعذاب الاانعاحف من عذاب الحرام

دنیا کا طال می عذاب ہے مرب کہ حرام کے عذاب کی برنست ہا ہے۔

یکہ اگر حساب و کتاب نہ ہو ، تحنی نفس کی حقیراور فانی لذات و خواہشات کی وجہ سے جنت کے اعلی درجات میں کی اور دل کا بلند درجات سے محروی پر ملول ہونا ہمی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اپنی اس حالت کو تم دنیا کی حالت پر قیاس کر سکتے ہو۔ جب تم اپنی اس حالت کو تم دنیا کی حالت پر قیاس کر سکتے ہو۔ جب تم اپنی ان محصرا در جم رتب لوگوں کو کسی میدان میں آئے بدھتے ہوئے دیکھتے ہو تو کس قدر حسرت ہوتی ہے اور قلب اپنی پسماندگی پر کتا بریشان ہوتا ہو تا ہے حالا نکد تم یہ بات جانتے ہو کہ بید دنیاوی رہنے اور تعتیں عارضی ہیں۔ ان میں کدور تیں ہیں۔ انہیں دوام اور بقا نہیں ہے۔ خور کد ، جب تم دنیا کی نعتوں کے نہ ملے پر استے ملول خاطرا در آفروہ ہوتے ہوتو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ اظہار الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں۔ بسرحال جو محض دنیا کی ذری میں کسی لذت سے بسرودر ہوگا خواہ کسی پر ندے کی خوش آوازی سے یا گل و گلزار کے خوبصورت مناظر سے یا ہیں اور فصف دنیا کی ذری میں کسی کی دند سے آخرت میں اس کا حصہ کم ضرور ہوجائے گا۔ یک معن جی ہیں آخرت میں اس کا حصہ کم ضرور ہوجائے گا۔ یک معن جی ہیں آخرت عربی الی طرف تھا۔

هدامن النعيم الذي يسأل عنه (١)

بدان نعتول میں نے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

آخرت میں سوال کا جواب دیے میں ذات وف ، عطرہ استقت اور انظار ہے اور یہ سب آمور عط آخرت میں کی کرتے ہیں اس کے اس اس لیے جب حضرت عرکو ہاس کی اور آپ کے سامنے شد سے میٹھا کیا ہوا محتذا پانی چیش کیا گیا تو آپ دیر تک بیالہ ہا تھوں میں لیے رہے اور اسے اوھراد حرقمماتے رہے۔ پھرلانے والے کی طرف بیھاتے ہوئے فرمایا۔

اعزلواعنى حسابها

مجھ سے اس کا حماب دور کر دور

حاصل یہ ہے کہ دنیا کا قلیل و کثیراور حرام و طلال سب ملحون ہیں۔ صرف اس مقدار کواس تھم سے خارج کیا جاسکتا ہے جواللہ کے خوف پر آدمی کی اعانت کرے۔ اس لیے کہ اتنی مقدار دنیا نہیں کملائے گی۔ جس محض کی معرفت بنتنی قوی اور مضبوط ہوگی

<sup>(</sup>١) يه روايت كنام الاطعه من كذري يه

اتنا ہی وہ ونیا کی نعمتوں سے کنارہ کش رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیمیٰی علیہ السلام نے سونے کے ارادے سے لیٹتے ہوئے اپنا سر
ایک پھرپر رکھ لیا تھا۔ ابلیس نے کسی انسان کی صورت میں نمودار ہو کر کھا کہ آپ ونیا کی طرف را غب ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پھر
نکال کر پھینک ویا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود یکہ انہیں ونیا کی سلطنت اور زمین کے خزانوں کی تنجیاں حاصل تھیں
لیکن خود بحزکی روثی کھاتے تھے اور دو سروں کو لذیذ کھانے اور بھترین غذائیں کھلایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو
تا ہو میں رکھاتھا حالا تکہ یہ ایک مبر آزما کام تھا کیونکہ کھانوں پر قدرت رکھتے ہوئے مبر کرنا ایک زیروست مجاہدہ اور مشقت ہے اور
کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے دنیا کی تعتیں دور
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کی کئی روز بھوکے دہا کرتے تھے۔ (ترزی ابن جو ابن عباس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی دجہ سے
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی گئی روز بھوکے دہا کرتے تھے۔ (ترزی ابن عباس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی دجہ سے

انبیاء علیم القلل قوالسلام اور اولیاء الله پر مسلس مختیوں اور آزمائشوں کی دجہ بھی ہی ہے کہ آخرت بین ان کا حصہ زیادہ سے
زیادہ ہواور دنیا کی کسی لڈت کی دجہ سے آخرت میں سے ان کا حصہ کم نہ ہوں یہ ایسا ہی ہے جینے کوئی شفق باپ اپنے بیٹے کو لذیذ
پھل کھانے سے دوک دے اور اسے مجھنے لگوا۔ نہ اور فاسد خون نکلوانے پر مجبور کرے۔ ایسا وہ اپنے بخل یا سخت ولی کی بنا پر نسیس
کر ما بلکہ بیٹے کی بھلائی کی خاطرائی شفقت و محبت سے مجبور ہو کر کر آہے۔ اس تفصیل سے یہ بیات المجھی طرح واضح ہوگئی ہے کہ جو
چیز خاص اللہ کے لیے ہے وہ دنیا نمیں ہے اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے۔

دنیا کی تین قسمیں : یہاں یہ سوال کیا جاسکا ہے کہ وہ کون می چزہ جو خاص اللہ ہی کے لئے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اشیاء کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تسم میں وہ چزیں شامل ہیں جن کا اللہ کے واسطے ہونا مقصود ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے معاصی ممنوعہ امر وا وا مراء عیں انواع واقسام کی تعتیں۔ یہ سب چزیں خالص دنیا ہیں۔ صور نا بھی اور معنی بھی وہ سری تسم میں وہ چزیں ہیں جو بظا ہر اللہ کے لیے ہوسکتی ہیں لیکن ان میں غیراللہ کو بھی واضل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تین چزیں ہیں گر اور شوات سے دور رسا۔ چنانچ اگر کوئی مخص ان تیزی باتوں پر ختیہ طور پر عمل کرے اور تھم اللی اور خوف آخرت کے علاوہ کوئی ان کا محرک یا واگل نہ ہو تو یہ اللہ کے لیے ہی دنیا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر فکر سے غرض یہ ہو کہ علم حاصل کرکے لوگوں پر اپنی برتی اور تعت کی نہ ہو تو یہ اللہ کس عابد و زاہر مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے۔ اگر ذکر افراور ترک شہوت کے یہ مقاصد ہوں تو سے اس کی اور مال ہیں جو بقا ہر حقی ہیں جو بھا ہم موری ہوتے ہیں۔ تیس تشمی اللہ کے لیے ہوسکتی ہیں جو بھی دنیا کی اور وہ تم میں اللہ کا مور جن اللہ کے اور وہ تم اللہ کا جو سکتی ہیں جو بھی دنیا دور وہ تم میں اللہ علیہ وہ اس کی اور اس کے اہل وہ یال کی بعام وہ اس کی اور اس کے اہل وہ یال کی بعام وابست ہے۔ اگر ذکر او قشا حقی ہیں جو بھی خلاا کیا تا وہ وہ ہم دنیا وی عمل توار دیتا ہو۔ رسول اگر ان سے تقوی پر حدواصل کرنا ہے تو یہ حتی اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ خواہ ان کا فلا ہرائیس دنیاوی عمل توار دیتا ہو۔ رسول اگر مال اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اور اس کے اہل وہ یال کی بعام وہ ہو تھی۔ اس کی اور اس کے اہل وہ یال کی بعام وہ ہوں اس میں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ خواہ ان کا فلا ہرائیس دنیاوی عمل توار دیتا ہو۔ رسول اگر میں اللہ علیہ وسلم اس مور اس کے اور اس کے ایک وہ اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے ایک وہ ہو ہوں ہوں ہوں اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور اس کی اور اس کے ایک وہ ہوں ہوں کے اس کی اور اس کے اور اس کی اور اس کی

من طلب الدنيات الامكاثرامفا حرالقى الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استعفافا عن المسالة وصيانة لنفسه جاءيوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر (ابوهم في الحية "بيق" ابوبرية)

جو مخص دنیا کو بطریق طال از ایداز ضرورت اظهار مفاخرت کے لیے حاصل کرے وہ قیامت کے دن

<sup>(</sup>۱) يه روايت پيلے بھي گذر چک ہے۔

الله تعالی ہے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہو گا اور جو مخص ما تکنے کی آت ہے بچنے کے لیے اور اپنے نئس کی حفاظت کی خاطرونیا طلب کرے تووہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چرو چود ہوس رات کے جاند کی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

خور کرو متصداور اِرادے کے اختلاف سے حکم کتنا مختلف ہوگیا۔ اس تنصیل سے یہ بھی ثابت ہو کیا ہے کہ دنیا ای حقر کا نام ہے جو دنیا کی زندگی میں حاصل ہوجائے اور جس کا آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہوائ کو ہوائے نفسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرآن کیم کیاس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَ نَهِي النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَهِ عَ الْمَأُولَى (پ۳۰ ر۴ آیت ۱۳۰ ام) اور ہوائے نفس کامجموعہ پیپانچ امور ہیں جوہاری تعالیٰ نے اس آبت میں جمع فرمادیے ہیں۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ النُّلَنِّيَّ الْعِبِّ وَلَهُوُّ وَزِيْنَةً وَ تَفَاخُرْ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْاَدْلَادِ-(بد ۲۷ ر ۱۹ کیت ۲۰)

وُنعوی حیات محض لهو د لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور ہاہم ایک دو سرے پر گخر کرنا اور اَسوال و اَولاد مں ایک دو سرے سے اینے کو زیادہ بتلانا۔

اوروه جزي جن عين في جزي مامل بوق بي سات بي -رُيّن لِلنّاسِ حُبُّ الشّهواتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالُقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطَرَ وَمِنَ النّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالنّحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالنّحَرُ ثِذَلِكَ مَنَا عَ الْحَيوةِ وَالتُنْيَادِ (ب۳٬ روان آیت ۱۸)

خوشما معلوم ہوتی ہے (اکش) لوگوں کو محبت مرغوب چنروں کی (مثلاً )عورتیں ہو کیں 'بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور جاندی کے نمبر لکے ہوئے محوث ہوئے (یا دو سرے) مولیثی ہوئے اور زراعت موئی (لیکن) یہ سب چنریں ہیں دُنیوی زندگانی کی۔

یہ بات واضح ہو پکل ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے اور ضرورت کے بقد رغذا اور ناگزیر لباس اور رہائش کی جگہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ان سے اللہ کی رضا مقصود ہواور ان میں سے زائد آز ضرورت لینا تعتم ہے جو اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ تنعم اور منرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جے حاجت کتے ہیں۔ اس کے دد طرف ہیں۔ حاجت کی ایک طرف وہ ہے جو حد ضرورت سے قریب ہواس سے مجمع ضرَر نہیں ہو آاس لیے کہ ٹھیک حدِ ضرورت پر رہنا فیرمکن ہے اور ایک طرف تنقم کے قریب قریب ہے اس سے بچنا جا ہیئے۔ ان دونوں طرفوں کے درمیان مثابہ درجات ہیں۔ آدمی کو احتیاط سے کام لینا چاہئے ورنہ ممکن ہے وہ ب احتیاطی کی وجہ سے تنقم میں جتلا ہوجائے۔ پر تیزمیں احتیاط سے کام لینا ' تقویٰ میں مضبوط رہنا اور حدِ ضرورت سے قریب تر رہنے کی کوشش کرنا انبیاء اور اولیاء کی افتدا کی کوشش کرنے کے مترادف ہے کیونکہ یہ حعزات اپنے نفوس کو حد ِ ضرورت پر ر کھتے تھے حتی کہ حضرت اولیں القرنی کے بارے میں ان کے کمروالوں کا یہ خیال ہو کیا تھا کہ وہ پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر زندگی تک کرلی تھی۔ گھروالوں نے ان کے لیے گھرکے دروازے پر ایک کمرہ بنواریا تھاجس میں وہ رہا کرتے ہے۔ سال دو سال اور مجمی تین تین سال بعد وہ گھر آیا کرتے تھے۔ وہ بھی اس طرح کہ کوئی انہیں دیکونہ یا یا۔ عشاء کے بعد آتے اور فجر کی آذان ہے پہلے واپس ہوجاتے۔ان کی غذا یہ تھی کہ وہ تعجور کی مُعلیاں چن لیا کرتے تھے۔اگر کوئی سو کھامچھوا رایل جا تا تو اسے اِنطار کے لیے رکھ لیتے۔ اگر مجمی سڈرمت کے بعدر سو کھے سڑے چھوارے بل جاتے تو ہاتی مختلیاں فقراء پر صدقہ کردیے' تممی اتنے چھوارے نہ ملّے تو محشایاں فردخت کرکے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے۔ ان کالباس یہ تھا کہ کوڑیوں سے پہٹے پرانے کپڑے

اور چیترے تلاش کرتے انہیں فرات کے پانی سے دھوتے اور ایک دو سرے پر رکھ کرلباس تیار کرتے 'اسے پہنتے۔ اکثر ایہا ہو تاکہ راہ چلتے بچے انہیں پقرمارتے اور انہیں پاکل پاکل کمہ کر چیٹرتے۔ وہ بچوں سے کہتے اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چعوٹی چعوٹی کنگریاں مارو' تاکہ خون نہ لگے 'ایہا نہ ہو کہ پھر مارتے سے خون لکل آئے اور جھے نماز کی جلدی ہو اور بروقت پانی نہ ملے۔ یہ حضرت اولیں قرائی کا اُسوءَ عمل تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روابہت ہے۔

جب حضرت محرفارون فلیف مقرر ہوئے تو آپ نے لوگوں کو جع کیا اور فرمایا کہ تم میں ہے جو لوگ عراق کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے ہوجا کیں۔ عراق کے باشندے کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد فرمایا صرف وہ لوگ کھڑے رہیں جو کوفہ کے ہیں باتی سب لوگ بیٹھ جا کیں۔ الل کوفہ کے علاوہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹھ جا کیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے باتی تمام افراد بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا تم میں جو لوگ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ رادی کے لوگ کھڑے رہنے والے بول وہ کھڑے اس کے بعد فرمایا تم میں جو لوگ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ رادی کے بیس کہ کھڑے رہنے والوں میں صرف ایک فخص رہ گیا۔ آپ نے اس فخص سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا ہی بال ۔ آپ نے پوچھا کیا تو اولیس قرنی ابن عامر قرنی سے واقف ہے؟ اس نے عرض کیا' ہی بال! میں انہیں جات ہوں لیکن ان سے آپ کو کیا واسطہ؟ بخدا ہمارے قبیلے میں ان سے زیادہ احتی اور دیوانہ 'وحثی اور ذلیل کوئی دو سرا نہیں ہے۔ حضرت عمڑیہ سن کر دیا در فرمایا میں نے ان کے متعلق اپنی طرف سے پچھ نہیں کما ہے۔ میں نے وہ کما ہے جو رسول اکرم معلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا۔

یدخل فی شفاعةمثل ربیعةومضر (جزءابن الماک ابوامام) اس کی شفاعت سے ربید ومعز قبلوں کے برابرلوگ جنت میں جائیں گے۔

<sup>( 1 )</sup> یه روایت کتاب العقائد میں بھی گذری ہے۔

پچان لیا۔ جس طرح جسوں کے لیے نفوس ہیں ای طرح ارواح کے لیے بھی نفوس ہیں۔ مؤمنین ایک و سرے کو پچانے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی طے نہ ہوں۔ نیز ایک دو سرے سے شاسائی رکھتے ہیں اور ایک دو سرے سے بات چیت کرتے ہیں اگرچہ ایک کا گھرود سرے سے دور ہو اور ان کے در میان کی مزلوں کا بُعد ہو۔ رادی کتے ہیں کہ جس نے عرض کیا جھے کوئی ایس حدیث شاسیئے جو آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو۔ انہوں نے کہا جس نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور نہ جھے ان کی خدمت جس رہنے کا اِنقاق ہوا ہے البتہ جس نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہیں رسول علیہ وسلم کی نویا رست نہیں کی اور نہ جھے ان کی خدمت جس رہنے کا اِنقاق ہوا ہے البتہ جس نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہیں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں کی دور ازہ نہیں کھولتا چاہتا اور نہ یہ چاہتا کہ لوگ جھے مقرف مفتی یا قاضی کہیں۔ اے ہم ابن حب ابن ایس مستفتی اور بہ نیاز ہے۔ جس نے عرض کیا کوئی آیت پڑھئے آپ کی زبان مبارک سے وہی من لوں۔ میرے لیے دیا فرائے اور جھے کو ایسی نسیحت فرائے جے جس یا در کھوں اور آئندہ کی ذری جس اس پر عمل کروں۔ جھے آپ سے میرے لیے شدید عجب ہوگئی ہے۔ اُسے اور جھے نہر فرات کے کنارے پر لئے اور فرایا۔

اعوذباللهالسميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان عد

پرردئے اور کہنے لگے۔

الحق قول رہی واصلق الحدیث حدیث مواصلق الکلام کلام م مرے رب کا قول عام سب سے می اس کی ہات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔

اس کے بعد سے آیت تلاوت فرمائی۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَ عِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا خُلَقَنَا هُمَا إلاَّ عِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا خُلَقَنَا هُمَا إلاَّ عِبِينَ مَا خَلَقَنَا هُمَا إلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا كُورُ مَا نَعْنَ الْحَرْدِ فَيْنَ الْحَلَقِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

یہ آبت انہوں نے اِنّہ کھو کا اِسْ نے اِنّہ کھو الْکُورِیْ الْکَرِیْمی کا برائی اِنتال کر کیے ہیں تو بھی عقریب مرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد تیرا نمانہ دوزخ ہوگا اِجت ہوگا اِجت ہوگا ہیں جہا ہوگ ہیں تو بھی عقریب مرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد تیرا نمانہ دوزخ ہوگا اِجت ہوگا اِجت ہوگا ہیں جہا اسلام نے بھی انتقال کیا۔ حضرت ابراہیم فلیل اللہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت مولی کی ماللہ بھی اس جمان فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت واؤد فلیفٹ اللہ بھی موت کی آخوش میں بہنچ۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ فلینٹ المسلمین حضرت واؤد اللہ بھی موت کی آخوش میں بہنچ۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ فلینٹ اللہ بھی رخصت ہوئے۔ میرے دوست اور خلص سائمی حضرت عمرفاروں جمی سے گئے۔ پر ہائے عمرا ابن عمرا کے عمرا کہ می رفعت بھی اور وہ بھی کویا مردوں ہی میں ہیں۔ اس کے بعد اور جمل کے اور میرا دل بھی بی کہا ہے کہ اب محرز ندہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد کئے اے ہم ابن حبان اللہ کے میری قیمت بھی انہوں نے درود شریف پڑھا۔ پر آہستہ آہستہ کچھ دعا کیں۔ اس کے بعد کئے گئے اے ہم ابن حبان اللہ کے میری قیمت بھی انہوں نے کہ اللہ کی کتاب وہ آہستہ آہستہ کچھ دعا کیں۔ اس کے بعد کئے گئے اے ہم ابن حبان اللہ کی کتاب کہ موت کے ہوگا ہوگا۔ کہا میت اس سے خافل نہ ہونا۔ جب تو اپنی قوم میں واپس بہنچ تو انہیں موت سے خوف دولا نا۔ تمام آست کا رکھنا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے خافل نہ ہونا۔ جب تو اپنی قوم میں واپس بہنچ تو انہیں موت سے خوف دولا نا۔ تمام آست کا رکھنا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے خافل نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں واپس بہنچ تو انہیں موت سے خوف دولا نا۔ تمام آست کا رکھنا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے خافل نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں واپس بہنچ تو انہیں موت سے خوف دولا نا۔ تمام آست کا رکھنا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے خافل نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں واپس بہنچ تو انہیں موت سے خوف دولا نا۔ تمام آست کا رکھنا۔ ایک لمح

یہ تھاان لوگوں کی سیرت کا ایک نمونہ ہو آخرت کے را ہروا ورونیا کی زندگی ہے مخرف ہیں۔ دنیا کے بارے ہیں اب تک ہو پھر

ہیاں کیا گیا اور انبیاء و اولیاء کے سیرت و کر دار کی تفصیل کے خمن ہیں جو پھر گذر دا اس سے ثابت ہونا ہے کہ جو پھر نہیں کے اور آسان کے لیچ ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہم اس عمل

اور آسان کے بینچ ہے دنیا ہے۔ سوائے ان چیزوں کے جو خاص اللہ کے لیے ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہم اس مل کرنے کے لیے

ماصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بیات ہم ایک فقی مثال کے ذریعہ بیان کے ویتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قتم کھالے کہ دہ ج کے

حاصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بیات ہم ایک فقی مثال کے ذریعہ بیان کے ویتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قتم کھالے کہ دہ ج کے

مامل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بیات ہم ایک فقی مثال کے ذریعہ بیان کے ویتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قتم کھالے کہ دہ ج کے

مزیس سوائے ج کے کمی اور کام میں مشغول نہ ہوگا گھروہ اپنے سامان کی تفاظت اور سواری کے کھاس دانے یا مفرورت سنر کے

بندوبست میں مشغول سمجھا جائے گا کیو نکہ یہ آئمال ج ہی ہے۔ منعلق ہیں۔ اس طرح بدن نفس کی سواری ہے جس کے ذریعہ انسان

بندوبست میں مشغول سمجھا جائے گا کہ نکہ یہ آئمال ج ہی ہے۔ منعلق ہیں۔ اس طرح دہ آخرت اس منز کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس

کے بغیرشاید ہی میہ سنر بخیرہ خوبی تمام ہو لیکن بدن کی ہم اس اس قدر گرانی کانی ہے جس بینے کہ قدرت باتی رہے۔ یہ نہما ہو کیاں ہم ایک تو ہیں کہ ہم سمجہ حرام کے باب بی شید ہر سات دن تک بھوگا بیاسا پڑا رہا۔

کہ ایسے آدی کا دائد تعالی اس کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ ہو فض دنیا میں سیار انہمی طرح خور کرلیتا آٹھویں رات کو میں نے نہماری دوست ہی اور میں۔

ہو میں ان بھی کہ یہ تماری دوست ہی اور میں۔

دُنیا کی حقیقت اوران اَشغال کابیان جن میں ڈوب کرانسان اینے نفس کو خالق کا کتات کو اور موت کو بھول جا آہے

جانتا ج<u>ا سی</u>ئے کہ ڈنیا ان موجودانشیاء کا نام ہے جن سے انسان حقد اُٹھا آ ہے اور جن کی اصلاح میں مشغول ہے۔ یہ تمن امور

ہیں۔ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام دنیا ہے۔ طالا تکہ ایسا نمیں ہے بلکہ تینوں کے مجموعے کو دنیا کہتے ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں اور جن سے دنیا عبارت ہے۔ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رِينَةً لَهَ النَّبُلُوهُمُ أَيَّهُمُ الْحُسَنَ عَمَلاً (په در رواه است) م م لے نصن پرکی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونی بنایا ہے تاکہ ہم نوگوں کی آزمائش کریں کہ ان جی نواوہ ایجا عمل کون کرتا ہے۔

زمین تو انسان کے لیے بستر مسکن اور مشقر ہے اور ذمین کے اوپر جو کھے چزیں ہیں وہ اس کالباس کھاتا پینا اور جماع ہیں۔ ذمین پر جھٹی چزیں ہیں انسین تنمین تسمول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ معدنیات عبا آت میں انسین نقد رکھتا ہے جیسے سونے کر تاہے۔ معدنیات سے الاس نقد رکھتا ہے جیسے سونے کر تاہے۔ معدنیات سے آلات اور برتن بنتا آہے۔ جیسے بائے اور لوہ سے بنتائے جاتے ہیں یا انسین نقد رکھتا ہے جیسے سونے چاندی کے سینے وحالے جاتے ہیں یا زبور بنتائے جاتے ہیں۔ حیوانات کی دو تشمیس ہیں انسان اور برائم۔ برائم کوشت سواری اور نامندی کے سینے والوں ہوتی ہے جیسے فلاموں سے کی جاتی ہے معدد مقدود ہوتی ہے جیسے نظاموں سے کی جاتی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یعنی جاہ و طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بین وہ چیزی جنہیں دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے این سب کو ایک آیت میں جمع فرادیا ہے۔

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَ الْتِمِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِيُنَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ النَّهَ عَبِ وَالْمَقَاطَرَةِ مِنَ النَّهَ عَبِ وَالْمَقَامِ وَالْمَعَ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُوالِمُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ

اس آیت کریمہ میں نساداور بنین سے مراد انسان ہے۔ ذہب و فِقد سے مراد معاون جوا ہرو فیرہ ہیں۔ آگیل المسوّمت و الأنعام سے مراد بہائم اور حیوانات ہیں اور الحرث سے مراد نبات ہیں۔

 کہ نہ اے اپنے مقصد سنر کا احساس رہا ہے اور نہ یہ خیال رہا ہے کہ اگر قافلہ آگے برصہ گیا تو وہ کس طرح اپنا سفرجاری رکھ سکے گا۔

یہ پُروَحشت بینگل اس کی قبربن جائے گا۔ ور ندے نہ اسے چھوٹیس کے اور نہ اس کی او نٹنی کو۔ عمل مند حاتی کے پیش نظر مرف
اس کا مقصد ہو تا ہے وہ او نٹنی کی جس قدر خدمت کرے گا وہ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ اور اس کی بینیل کا ذرایعہ ہوگی۔ وہ اپنی سواری کے جانور کی خدمت میں مرف اس قدر مشغول ہوگا جس ہے اس کی طاقت ہاتی رہے اور وہ اپنے سوار کو منزل تک پہنچا سکے۔ یہی حال راہ آ ترت کے عمل مند مسافر کا ہے۔ وہ بدن کی صرف اتنی خدمت کرتا ہے بعنی ضرورت ہوتی ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی بلا ضرورت بدن کی خدمت نہیں کرتا اور ہمارے خیال میں بعیف کے اندر کھانا والے اور بعیث سے کھانا بلا ضرورت واحل نہیں کرتا چاہے۔ انسان کو جو چیز انلذ سے اور ہوم آخرت سے نیا دہ ہے ضرورت باہر نہیں بھتا بعین بحول ہا ضرورت واحل نہیں کرتا چاہے۔ انسان کو جو چیز انلذ سے اور ہوم آخرت سے نیا دہ ہے انسان کو جو چیز انلذ سے اور ہوم آخرت سے نیا دہ ہے انسان کو جو چیز انلذ سے اور ہوم آخرت سے نیا دہ ہے انسان کو جو چیز انلذ سے اور ہوم آخرت سے نیا دہ کہ سے انسان کو جو چیز انلذ سے اور ہوم آخرت سے نیا دہ کی کھلے انسان کو جو چیز نگارہ سکتا ہے کہ خذا زیادہ ضروری ہے۔ لباس اور مشکن کا معالمہ اتنا مشکل نہیں بھتا بیٹ کا ہے۔ آدمی کھلے آسان کے نیجے نگارہ سکتا ہے کہ خدا نیا دہ مسلک کا معالمہ اتنا مشکل نہیں بھتا بعیث کا ہے۔ آدمی کھلے آسان کے نیجے نگارہ سکتا ہے لیکن بھوکا ہا سانسی دہ سکتا۔

آگر لوگ یہ جان لیں کہ ان چزوں کی حاجت کا سبب کیا ہے تو وہ صرف مقدارِ ضرورت پر اِکتفا کریں۔ جو لوگ دُنیادی اشغال میں متغزق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ونیا کی حقیقت اور محمت ہے واقف سیں ہیں اور یہ نہیں جانے کہ دنیا میں ان کے خطوط کس قدر ہیں۔ وہ اپنی جمالت اور غفلت کے باعث دنیا کے اشغال میں اس طرح کھنس گئے ہیں کہ انہیں اپنے مقاصد بھی یا دنہیں رہے۔ بس صرف وہ کام یا درہ گئے ہیں جن میں مضغول ہیں۔

، اب ہم دنیا کے اشغال کی وضاحت کرتے ہیں اور ڈرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پچھ لوگ ان اشغال کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور پھر کس طرح دوان کاموں میں شخول ہو کراپنے مقاصد بعول جاتے ہیں۔

انسان کی تین ضرور تیں : دنیاوی اشغال دو تمام صنعتیں اور پیٹے ہیں جن بیں لوگ ہتمہ بن معرف ہیں اور ان اشغال کے کرت کی وجہ یہ ہے کہ انسان تین چزوں کا مختاج ہے۔ غذا 'لیاس اور مکان۔ غذا زندہ رہنے کے لیے 'لیاس کری اور سروی دور کرنے اور بارش ہے بچنے کے لیے اور اس لیے بھی باکہ بیوی بچے اور مال و متاع محنوظ رہیں۔ اللہ عزو جل نے ان تنوں میں ہے کئی چز بھی ایسی نہیں جس انسان کی صنعت کو پکھ دظل نہ ہو۔ البتہ بمائم کے لیے یہ بیات ہے۔ مثلاً بمائم گھاس پھوس کھاتے ہیں 'یے غذا انہیں پکانی نہیں پڑتی 'پھر کری اور سردی ان کے جسوں پر آئر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی ضرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور بال ہیں اور مکان ان کے جسوں پر آئر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی ضرورت بر آئر انداز نہیں ہے۔ اس اپنی ضروریات زندگی کے لیے پائی نہیادی منعتوں اور پیٹوں کی ضروری بر تی ہے۔ زراحت 'چرافاقد میں (شکار وغیرہ کے ذریعے غذا حاصل کرنا) بنا اور مماری اور ان کا گوشت منان کے لیے ہیں 'چرانا مبائم کی سواری اور ان کا گوشت مکان کے لیے ہیں 'چرانا مبائم کی سواری اور ان کا گوشت مکان کے لیے ہیں 'چرانا مبائم کی سواری اور ان کا گوشت میں خور ہیں ہے جن اور اس سے متعلقات شائل کا اور بینا پر بال سے لیے ہیں 'چرانا مبائم کی سواری اور ان کا گوشت میان کے لیے ہیں 'چرانا مبائم کی سواری اور ان کا گوشت میان کی کھانے کے بے زراحت کھانے کے بیا اور گھاں 'کری ہورید افرائی ہودہ حاصل کرنا۔

پیشوں کی تقسیم : کاشکار غلہ پیدا کرتا ہے ، چرواہا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے بیچے حاصل کرتا ہے۔ مقترعوالی چیزیں حاصل کرتا ہے جو آدی کی صنعت کے بغیراً زخود وجود میں آتی ہیں۔ اس میں بست سے فنون اور صنعتیں واخل ہیں۔ پھران میں سے ہرفن کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ یہ آلات یا تو نبا آت (لکڑی وغیرہ) سے بنائے جاتے ہیں یا معاون (لوہ وغیرہ) سے بنائے جاتے ہیں یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوگی بردمی کری آہمگری

اورچے م دوزی۔ یہ نینوں پیشے اور فن آلات سازی ہے متعلق ہیں۔ پڑھتی ہے ہماری مراد ہروہ کاریکر ہے جو معدنیات کا کام کرے۔ خواہ وہ معدن لوہا ہویا تانبایا سوتا وغیرہ 'چے م دوز ہے بھی ہروہ کاریگر مرآد ہے بڑ حیوانات کے چیزے اور اس کے دیگر اجزاء کا کام کرے۔ یہ اصل فنون اور پیشے ہیں۔

انسان کی تخلیق اور اجتماعیت : پرانسان کی تخلیق کچه اس طرح سے ہوئی ہے کدوہ تنا زندگی نبیں گذار سکتا بلکہ وہ اپنی جس کے دو سرے افراد کے ساتھ اجمامیت پر مجبور ہے۔ اس کے دوسب ہیں۔ ایک سبب تویہ ہے کہ وہ جنس انسان کی بقا کے لیے نسل بردهانے کا مختاج کے اور مید ضرورت مرد مورت کے بلاپ اور ازدواتی زندگی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ دو سرا سبب سے کہ آدمی تناسب کام کرنے پر قادر تنمیں ہے۔ کھانے 'پینے 'لباس اور اولادی تربیت وغیرو امور کے سلسلے میں وہ دو سرول کے تعاون کی مرورت محسوس کر باہے۔ مردوعورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں مے اور ایک مخص تما بچوں کی حفاظت و تربیت سے لے کران کے غذا ولباس کی فراہمی تک تمام ذمہ داریوں کامتحمل نئیں ہوسکتا۔ پھر تمریس بیوی بچوں کی اجتاعیت ہی کافی نئیں ہے بلکہ زندگی مذارعے کے لیے منروری ہے کہ بہت سے افراد ہوں باکہ ہر مخص ایک تخصوص صنعت افتیار کرے' ایک مخص کاشت کاری کے تمام کام تن تناانجام سیں وے سکتا کیونکہ کاشتاری کے لیے آلات کی ضرورت ہے اور آلات کی تیاری این کر اور برمکی کے بغیر سیں ہو سکتی اور غلے سے غذا کی تیاری کے لیے آٹا پینے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کوئی محض تنا لیاس مجی تیار سیس کرسکتا کیونکہ اولا اسے روئی کی کاشت کرنی ہوگی ، پھرینائی اور سلائی کے آلات تیار کرنا ہوں گے۔ آلات بے شاریں تناایک آدمی بید تمام آلات تیار نہیں کرسکتا۔ اس طرح انسان کا تنازندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اجتاع انتہائی ضروری ہے۔ پھراگریہ اجتاع کمی محرامیں ہو اور لوگ نظی زمین کے اوپر اور کھلے اسمان کے پنچے بودویاش اختیار کرلیں تو گری سردی اور بارش ہے تکلیف اٹھائیں گے۔ چورول اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں پریشان رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ مکانات بنائے جائیں اور ہرخاندان کا اپنا الگ مکان ہوجس میں وہ اپنے مال و مَتاع کے ساتھ محفوظ زندگی گذار سکے۔ حری مردی اور ہارش سے فاج سکے اور اپنے وسائل معاش کی حفاظت کرسکے۔ پھر کیونکہ چور ڈاکو وغیرہ پختہ مکانوں میں بھی تکمس جاتے ہیں اور ان کے مکینوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کا مال و آسباب لوٹ لیتے ہیں' اس لیے ضرورت ہوئی کہ او چی چار دیو اری تقمیری جائے جو خام مکانوں کو محیط ہو۔ اس ضرورت کے لیے شرول اور بستیول کی بنیاو پڑی۔ پھرجب لوگ محرول اور شرول میں انجھے ہوئے ان میں باہم معاملات کی ابتدا ہوئی تو ان میں جھٹرے بھی پیدا ہوئے۔ اختلافات نے بھی جئم لیا کیونک شوہر کو بیوی پر بالاتری اور ولایت حاصل ہوتی ہے' ہاپ کوائن اولاد پر۔ کیونکہ اولاد صعیف ہے۔ اسے زندگی گذارنے کے لیے ماں باپ کے سمارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھرعاقل پر ریاست اور ولایت سے خصومت پیدا ہوتی ہے۔ برخلاف جانوروں پر ولایت کے کہ اس سے جھڑے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ ان میں خاصمت کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ آگرچہ ان پر ظلم ہی کیوں نہ وُ عایا جائے جبکہ عورت اپنے اوپر وُ عائے جانے والے مظالم کے خلاف سیند شپر ہوجاتی ہے اور شوہر سے جھکڑا کر جیٹھتی ہے۔ اولا دوالدین سے جھڑ لیتے ہیں۔ یہ تو مکمر کا حال ہوا اہل شر بھی ہاہم معاملات کرتے ہیں اور ان معاملات کے نتیج میں اختلاف و زَراع کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ آگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آز جھڑ کر ہلاک ہوجائیں۔ یکی صورتحال چرواہوں اور کاشت کاروں کا ہے اگر وہ مشترک چراگاہوں ' کھیتوں' نسوں اور کنوؤں سے استفادہ کریں اور ان کے مقاصد بورے نہ ہوں تو ان میں اختلاف کا رونما ہونا چینی ہے پھر بعض لوگ منتعف ہےاری ' برمعا پے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے زراعت یا صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگوں کو پونٹی بے یا رومدد گار چھوڑ دیا جائے تو وہ منائع ہوجائیں۔ اگر اس کی خبرگیری کی ذمتہ واری سب پر ڈال دی جائے۔ تب بھی بات نہ سنے اور اگر بلائسی وجہ کے سمی خاص مخص پر ڈال دی جائے تو وہ کیوں بید ذمنہ داری اٹھائے۔ ان وجوہات وعوار من کی وجہ سے ود سری بہت می صنعتیں پیدا ہو کیس۔ ان میں سے ایک فن پیائش ہے۔اس سے زمین کی مقد ار معلوم ہوتی ہے۔ یہ فن اس لیے ضروری ہوا تاکہ زراع کے وقت معج طور پر

اشياءالطوم كجلاسوم

ہو سکے اور ہر مخص کو اس کا حق مل سکے۔ ایک فن سپہ کری ہے اس فن کے جائے والے بعنی سپائی تلوار کی مدے شہر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل شہر کو چو روں اور وشنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک فن حکومت ہے۔ اس کی مدے شہریوں کے باہمی جسکڑے ملے کیے جاتے ہیں۔ ایک فن فقہ ہے۔ بعنی ان شرقی اُدکام و قوائین سے واقف ہوتا جن سے مخلوق کی زندگی میں لقم وضبط پیدا کیا جاسکے اور لوگوں کو حدود اللہ سے واقف کرایا جاسکے ماکہ وہ محاملات میں حدود اللہ سے تجاوز نہ کہائی میں اور جسکوں میں جملانہ ہوں۔ یہ فنون شہری سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ ان فنون میں صرف وہ مخصوص لوگ مشخول ہوسکتے ہیں جو علم 'تمیزاور ہدا ہے و فیروصفات رکھتے ہوں۔

قا ہر ہے اگر یہ لوگ ان فون میں مشغول ہوں تو وہ وہ سرے کام نہیں کرستے۔ انہیں معاشی کی ضرورت ہے اور اہل شہرکو ان کون میں مشغول ہوجا تیں تو تمام صنعیس معطل ہوکر وہ جائیں۔ اس طرح آگر تمام سپائی طلب رزق کے لیے صنعوں اور پیٹوں میں لگ جائیں تو شمر محتوظ ہوجائے اور اہل شہر کی زندگی ہروقت خطرات سے کھری رہے۔ اس طرح یہ ضورت پیٹر آئی کہ ایسے لوگوں کی معاش اور برزق پر وہ اموال خرج کے جائیں جن کا کوئی مالک نہ ہویا دشتوں میں لوثا ہوا مال ان کے معارف کے لیے خاص کیا جائے۔ ان اگر یہ اہل دیا نت اور اسحاب شہرکو اپنے مال سے ان کی مدد کرسک اس طرح خراج کی ضرورت پیٹر آئی۔ خراج کے پہلو سے کرنی پڑے گی ناکہ وہ شہرک حفاظت کی صورت بیں ان کی مدد کرسک اس طرح خراج کی ضرورت پیٹر آئی۔ خراج کے پہلو سے برت می ضرور تیں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً ایک ضرورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا مخص ہونا چا ہیے جو کاشت کا رون اور امالدا رون پر انسان برت می ضرورت ہے۔ جس کے پاس خراج ہی ساتھ ایک ایسے مخص کی بھی ضرورت ہے جو خراج کی رقم وصول کرسک ایک خراج کی کہی ضرورت ہے۔ جس کے پاس خراج میں آیا ہوا بال مخوظ رہے۔ ایک تقسیم گندہ کا ہونا بھی ناگز پر ہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہی ضرورت ہے۔ جس کے پاس خراج ہوں ہی بھی خراج کی رقم وصول کرسک ایل ہونا بھی کہی ضرورت ہے۔ جس کے پاس خراج میں آیا ہوا بال مخوظ رہے۔ ایک تقسیم گندہ کا ہونا بھی ناگز پر ہے۔ یہ ایس خراج میں آیا ہوا کی تقسیم کرنے کوئی نظم باتی نہ رہے۔ اس کی نظرے ایک آئی متعین کرے اور ہر محتوں کوئی نظم باتی نہ رہے۔ اس کی نظرے ایک آئی میں متعین ہو سے ہی سال کی سے بیٹ افتا رہیں کرکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی مورورت ہے۔ بیمال کیکسوں وغیو کے ذریعہ حاصل کیا جا ہے۔

مورورت ہے۔ بیمال کیکسوں وغیو کے ذریعہ حاصل کیا جا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعتوں میں تین تتم کے ہیں۔اڈل کاشت کار 'چواہے اور پیشہ ور 'دوم اہل سیف 'سوم وہ لوگ جو پہلی تشم کے لوگوں سے لے کرود سری تشم کے لوگوں کو دسیتے ہیں۔

ونیا کی ضرور تیں لا محدود ہیں : خور کو عذا الباس اور مکان کی ضورت نے کتنی ضرور تیں پیدا کیں 'ونیا کے ہاتی اسور کا بھی سمی حال ہے کہ ایک وروازہ محلقا ہے تواس کی وجہ ہے متعقد وو سرے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ سمی حد پر جاکر منہی نہیں ہوتا ہمویا دنیا ایک دو زع ہے جس کی گرائی کی گئی حد نہیں۔ جب آدمی دنیا کے ایک گڑھے میں کرتا ہے تواس سے کل نہیں یا آکہ دو سرے میں گرجا تا ہے دو سرے سے تیسرے میں جاگر تا ہے۔

یہ تمام صنعتیں اور پیٹے اموال اور آلات کے بغیر کمل نہیں ہوئے بال ان چزوں کا نام ہے جو زمین پر موجود ہیں اور لوگ ان سے تعلق ماصل کرتے ہیں ان میں اعلی غذا کی ہیں ہی جمان کا نسان تعک بار کر آرام کر نام بھروہ جگیس ہیں جمال رزق کمایا جا تا ہے جیسے دکانیں 'بازار 'کمیت و فیرہ پھر لباس ہے 'پھر کم کا سازوسامان ہے 'پھر آلات ہیں اور آلات کے آلات ہیں 'بعض او قات آلات حیوان ہوتے ہیں جیسے کیا ہی گار کا آلہ ہے 'گائے کا شنگاری کا آلہ ہے 'گھوڑا جنگ و سفر میں سواری کا آلہ ہے بھوڑا جنگ و سفر میں سواری کا آلہ ہے ہیں ہیں ہے قرض سیجے ایک کسان کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جمال کا شنگاری کے آلات نہیں ہیں ہے خرید و فروخت کی ضورت جم لیتی ہے فرض سیجے ایک کسان کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جمال کا شنگاری کے آلات نہیں

ہیں اوبار اور برخی دو سرے گاؤل میں رہے ہیں وہاں کاشکاری ممکن نہیں ہے قدرتی طور پر کاشکار آلات کے لیے ان دونوں کا محتاج ہے اور یہ وہ اس اس ہے ہو سکتا ہے کہ کاشکار کو فائلہ کے لیے کاشکار کو دے دی 'اور یہ دونوں غلے کے عوض آلات کاشکار کو دے دیں 'لیکن ای کے ساتھ یہ بھی اختال ہے کہ جب کاشکار کو دی آلات کی ضرورت نہ ہو لوبار اور برخی نظے کے محتاج ہوں 'اور جب وہ نظے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں کاشکار کو آلات کی ضرورت ہو'اس طرح کمی کی صرورت بھی وقت پر پوری نہیں ہوسکی' اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے الی دکانیں بنائیں جن میں ہر حم کے آلات ہر صرورت بھی وقت پر پوری نہیں ہوسکی' اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے الی دکانیں بنائیں جن میں ہر حم کے آلات ہر سائوں کو آگر آلات کی ضرورت ہے آلی نکل بھی اور وہ خرید لیں' اب کسانوں کو آگر آلات کی ضرورت ہے آلی ان کا فلہ خرید لیں آلات لے کہا ہی اور وہ خرید نے انکار کو یہ غم نہیں ہے کہ ہم کاشکار کے پائی آلات لے کہا ہیں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البتہ تا جر کو یہ غم نہیں طرح کا جم کا نہیں بردقت کی ہیں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البتہ تا جر کا شکار کے بازار قائم کردیں کو ہمیں غلبہ مرف غلے بی کا نہیں بلکہ تمام اجتاس کا بی طال ہے۔

 دو سراکام اور ایک محفل سے دو سرا شغل پیدا ہوا 'اور سے سلسلہ آج بھی اس طرح درازہے۔

چوری اور گذاگری : یہ مخلوق کے اشغال اور ان کے معاش کے ذِرائع ہیں محولی ہمی پیشہ یا فن کیوں نہ ہوابتد امیں اسے سیکمنا تی رج تا ہے بعض لوگ بچین میں غفلت کرجاتے ہیں 'اور کوئی منر نہیں سیکہ پاتنے برے موکر جب ان پر رزق کمانے کی کی ذہد داری برتی ہے تو وہ اپنے بچپن کی ففلت کی وجہ سے عاجز نظر آتے ہیں لیکن پیٹ کی آگ بجمانا ضروری ہے مجبوراً ایسا آدی وہ میں سے الیک راستہ اختیار کر تا ہے چوری کا یا محدا مری کا اب تو یہ دولوں چھے بن محے ہیں ان کا حاصل میں ہے کہ دوسروں کی کمائی پر ہاتھ صاف کریں اور اپنے پیٹ کی دوزخ بھریں اگرچہ لوگ اپنی ہرامکانی کوشش مال کی حفاظت کے لیے صرف کردیتے ہیں لیکن چوروں نے بھی جفا فلتی انظامات سے مطفے کے خیلے علاق کر لئے ہیں اور گدا اگر بھی فتی تداہیر پر عمل پیرا نظر آتے ہیں تبھی بہت سے چور مروہ بنا کرایک دو سرے کے تعاون سے ڈاکہ ڈالتے ہیں تمزور چور دیواروں میں نقب لگا کریا مجھوں میں شگاف کرے کمند لگا کر مكانوں میں تھے ہیں بچھ اٹھائي كيرے اور جيب كترے بن جاتے ہيں۔ كداكروں نے بھي طرح طرح سے حيلے نكال ليے ہيں 'اس خیال سے کہ لوگ معجع اعضاء رکھنے والے اور ہے کئے فقیروں کو پچھ نہیں دیتے واپی اور اپنے بچوں کی آنکمیس پھوڑ دیتے ہیں اور اعضاء كاث دية بي ماكه لوك ترس كهائي اور زياده بي زياده جيبين خالى كرين بغض چالاك فطرت لوك معذوري كابها فالرية ہیں دیدہ بینا رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں 'جمم ریٹیاں باندھ لیتے ہیں تاکہ لوگ مجمیں پھارے خُدّام یا کسی تعین باری ميں جتما بيں بعض اسپنے آپ كو ديوانديا فالج زده ملا مركزت بين عالا تكه في الحقيقت وہ اجتمعے خاصے بنوت بي ان كي وماغي حالت بھي صیح ہوتی ہے اور جسمانی بھی 'بعض لوگ مسخرے بن جاتے ہیں ادر طرح طرح کی حرکتیں کرکے مشاہدین کو ہساتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی اَحقانہ حرکتوں سے خود بھی احتی بن جاتے ہیں آور اِنہیں اپنا مال دے ڈاکتے ہیں کچھ لوگ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے جرت میں ڈال دیتے ہیں شا خوش آوازی سے اشعار ساکر کیا متح عبارت پڑھ کرموزوں اشعار کا اثر ولوں میں زیاوہ ہو آ ہے خاص طور پر اس وقت جب که ان میں زہمی تعسّب کی جملک بھی ہو' جیسے حضرات محابہ اور اہل ہیت کے مناقب پر مشتل اشعار' عشق مجازی اور باطل محبت کے قسوں پر مشمل اشعار بھی دل کونجاتے ہیں جیسا کہ بست سے گدا کر ڈھول بجا بجا کراس مگرح کے فرضی کیت الکیتے پھرتے ہیں' اس دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو تعویذات اور دوا کے نام پر کھاس فرو دمت کردیتے ہیں اور خریدنے والا یہ سجمتا ہے کہ میں دوا خرید رہا ہوں بچے اور جال اس طرح کے لوگوں کے فریب میں زیادہ آتے ہی قرعہ اور فال کے ذریعہ پیشین گوئیاں کرنے والے بھی اس شار میں ہیں 'نیزاس جنس میں وہ لوگ بھی ہیں جو برسر منبروعظ کہتے ہیں اوروعظ و تقریران ک دینی یا علمی غرض نسیس ہوتی بلکہ دوسروں کا مال آیتا اور عوام سے دلوں کو اپنی طرف متو تبد کرنا متصود ہو تا ہے ، بسرحال گدا آگری کی اتنی قشمیں ہیں کہ انبی شار بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہ سب معیشت کے لیے فکر دقیق سے مستبط ہوئی ہیں۔

یہ بیں محلوق کے اور عال معیشت اوگ رات دن ان بی اعبال میں ملے رہے ہیں ہر محض پر پید کمانے کی وُهن سوارے آور مال کو اپنامقصد زندگی بنائے ہوئے ہے 'وہ اپنے اس کام میں اٹنامنہ کے ہے کہ نہ اسے اپنی وجود کا احساس رہاہے نہ اپنے مقصد زندگی کا خیال رہاہے اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال رہاہے تمام لوگ دنیا کے لیے سر فردواں ہیں اور جران و پریشان مجررہے ہیں ان کی تمزور عقلوں اور تا پخشر ماغوں پر دنیائے اشغال کی کدورٹ اتنی زیادہ راسخ ہوگئی ہے کہ اُن کے خیالات

ہمی فساد سے محفوظ نہیں رہے۔

دنیامیں منہک لوگوں کی قشمیں: ونیامیں منهک لوگوں کے خیالات میں مطابقت نہیں ہے 'اور نہ سب کا مقصود ایک ہے ' کئی کا نقط نظر کچھ ہے ، کسی کا خیال کچھ ہے چنانچہ ایک گروہ ایسا ہے جس میں شامل لوگوں کی آنجموں پر غفلت اور جمالت کے دینر روے پڑھتے ہیں'اوران کی آکھوں میں یہ ملاحیت ہی ہاتی نہیں رہی کہ اپنے انجام پر نظروال سکیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں چند

روز دنیا میں رہنا ہے اس کیے محنت کرنی چاہیے تاکہ رزق کا سکیں اور کھا سکیں عمور کھاکر قوت عاصل کر سکیں تاکہ پھررزق کانے پر قدرت پاسکیں یعنی وہ کمانے ہیں اور کھانے ہیں اور دن میں اس کیے خون پیپند ایک کرتے ہیں تاکہ رات کو پیٹ بھر کر کھاسکیں اور رات کو اس کے کھاتے ہیں تاکہ ون میں ہیں محنت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا سفراور ایک ایس گردش ہے جو صرف موت پر ختم ہوگی۔

پچولوگ اپنی تخلیق کا مقعمد سیجھنے کا دعوئی کرتے ہیں' ان کمنا یہ ہے کہ شریعت کا مقعدیہ نمیں ہے کہ انسان محض عمل کرتا رہے اور دنیا میں کسی لذت سے ہمرہ دَرنہ ہو' بلک سعادت یہ ہے کہ آدمی اپنے بعلن اور فرج کی شہو تین پوری کرلے' یہ لوگ بمی اپنے نفول کو فراموش کر بیٹھے اور عورتوں کی محبت اور لذیذ کھانوں میں اس طرح پڑے کہ انہیں پچھ یا دنہ رہا' جانوروں کی طرح زندگی گذارنے گئے' اور اس پر دعوئی ہے کہ یہ شہوتمی اصل مقصود ہیں' ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے تصوّر ہے۔ غافل ہیں۔۔

پی کو او گول نے یہ خیال کیا کہ اصل سعادت مال کی اور فزانوں کی کثرت میں ہے چانچہ انہوں نے مال جمع کرنے میں رات کی نیند میاد کی اور دن کا سکون کھویا طوبل ترین آسفار کے 'اور راستے کی ہر معیبت کو خدہ پیشائی سے برداشت کیا' مال کی فاطر ہر طرح کے کام کے 'خواہ ان میں گتنی ہی مشغف اور رسوائی کیوں نہ ہو' وہ محض کمانے اور جمع کرنے میں گئے رہے حدیہ ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زائد کھانا بھی رَوانہ رکھا ان کا بخل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ پچھ فرچ کریں' اور ان کے جمع شدہ سروائے میں کی واقع ہو بھی کویا مال جمع کرتا ان کے لیے ذریعہ لڈت بن گیا' اور وہ ذندگی کی آخری سائس تک اس لڈت کو ٹی میں سروائے میں کی واقع ہو بھی کرانہ یا ذریع نشن مدفون وہ گیا' یا ان لوگوں کے ہاتھ نگا جنبوں نے شہوت و لڈت کی راہ میں تمام مشغول رہے موت آئی تو وہ تمام فزانہ یا ذریے نشن مدفون وہ آیا' یا ان لوگوں کے ہاتھ نگا جنبوں نے اسے کو حاصل ہوئی' جرت دولت نشادی جمع کرنے والے کو حاصل ہوئی میں کہ لوگ بخیلوں کے انجام کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی پروا نہیں کرتے۔

پچھ لوگوں نے سوچا سعادت یہ ہے کہ آدی کی تعریف ہو' ہر مخض اس کے نباس کی عمر گی اور خلا ہر کی نظافت و زیبائش کی واو دے' ایسے لوگ بھی رات دن پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ کھانے پینے میں بنگی برستے ہیں 'اور تمام مال اچھالباس اور عمدہ سواری حاصل کرنے میں خرج کردیتے ہیں گھرے دروا زوں اور ہیرونی دیواروں کو رنگ و روغن سے اس قدر چھاتے ہیں کہ تگاہیں خبرہ ہوجا کمیں اور دیکھنے والے کمیں کہ اس گھر کا مالک کتنا مالدارے' یہ تعریف ہی ان کی اڈت اور نشہ ہے اور اسی اڈت کے لیے وہ رات دن مال کماتے ہیں' یہ نہیں دیکھتے کہ محنت سے کمایا ہوا مال کماں خرج ہو رہا ہے۔

کی لوگوں کو خیال ہوا کہ حقیقی سعادت ہیہ ہے کہ جاہ دمنعتب ملے 'سب لوگ احترام کریں اور تواضع واکساری سے پیش آئیں' اور ان کے مُطبع بن کر رہیں لوگوں کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے منعتب اور جاہ کی ضرورت تھی' چنانچہ اس کو مشش میں لگ تھے کہ حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اور ہمارے نیصلے بھی نافذ ہوں' چند افراد پر حکومت اور ان کی اطاعت ہی ایسے لوگوں کا مقصر ہے' اور یہ بات اکثر غانلوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی اطاعت ہی کو سب بھی مجمعتے ہیں' ان کی اطاعت نے انہیں اللہ کی اطاعت' عبادت' اور آخرت کے تصورے بے بروا بمنا رہا ہے۔

ب چند قتمیں ہوئیں' ان کے علاوہ بھی کچھ فرقے ہیں' جن کی تعداد سترہے بھی زائد ہے یہ تمام فرقے خود بھی ممراہ ہیں اور دو مردل کو بھی راہ حق سے ممراہ کرتے ہیں' اس ممرای کر طرف ان کے میلان کی اصل دجہ بی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں اچھا کھانا' اچھا لباس اور اچھا مکان چاہیے ہیں کھانے' لباس' اور مکان کی ضرورت سے انکار نمیں لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان متیوں چیزوں کی گئتی مقدار کانی ہے' مقدار سے زیادہ کی ضرورت اور خواہش نے انہیں اتنا آ کے بیھایا کہ دنیا ہی ان کا مقصد زندگی بن کر

جو لوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں وہ ونیا سے امراض کرتے ہیں لیکن شیطان ان سے حسد کرتا ہے اور انہیں اعراض کرنے میں بھی مکراہ کردیتا ہے جنانچہ دنیا ہے اعراض کرنے والوں کے بھی کئی گروہ بن گئے ایک گروہ کاخیال ہوا کہ دنیا محنت و مشقت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا کھرہے 'جو آخرت میں پہنچا سعادت ہے ہم کِنار ہوا خواواس نے دنیا میں عبادت کی ہویا عبادت نہ کی ہو' اس بنا پر انہوں نے بیہ سمجھا کہ میج راستہ یہ ہے کہ دنیا کی معیبت سے چمٹکارا پانے کے لیے آدمی اپ ننس کو ہلاک کرڈالے چنانچہ ہندؤں کے ایک فرقے کے لوگ آگ میں گر کراپنے آپ کو موت کے آغوش میں پنچادیے ہیں اوریہ سمجھتے بیں کہ اس طرح جل کر مرنے سے ہمیں دنیا کی مصائب و آلام سے نجات مل جاتی ہے ایک کروہ کا خیال ہے کہ خود کشی سے کوئی فائدہ شیں بلکہ پہلے بشری صفات کا خاتمہ کرنا ضروری ہے اُ فروی سعادت غضب اور شہوت کو تطعی طور پر نفس سے جدا کرنے میں ہے' اس گروہ نے افراد نے اپنے انسانی اور فطری اوصاف کو نیست و نابود کرنے کے لیے سخت ترین مجاہرے کئے بعض لوگوں نے ننس پر آتی بختی کی که ریاضت کے دوران مرم کے بعض اوگوں کی مقلیں خبط ہو کئیں اور جواس مختل ہو سے بعض بار پر میے اور ریاضت ند کرسکے بعض لوگوں نے جب بیر دیکھا کہ وہ ریاضت کے بادجود بشری مغات کا قلع قبع کرنے سے عاجز ہیں تو یہ سیخفے لگے کہ شربیت کے احکام پر عمل کرنا محال ہے اور یہ کہ شریعت سراسروموکا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس مرح یہ لوگ الحاد اور لاز ابتت كى طرف المكل مو كن ايك كروه كاخيال مواكرية تمام عباد تين الله ك الى جاتى بين اور الله ان سے بياز ب نه كسى مناہ گاری نافر انی اس کی جلالتِ شان میں کی کرتی ہے اور نہ کئی نیو کار کی عبادت ہے اس کی عظمت ونقد س میں اضاف ہو تا ہے " ید لوگ اپی شوولک طرف لوٹ محے اور اباحیت (برجن جائز ہے) کے راستے پر چلنے لکے 'انہوں نے شریعت اور احکام شریعت کی بساط الث كرركه دى اوراس ممان فاسد ميں جتلا ہو محمے كه جاري اباحيت پندي مغامة توحيد كى دليل ہے اكو نكه جارا عقيد ويہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی عباوت سے مستعنی ہے ایک کروہ نے یہ خیال کیا کہ عباوت سے مجابدہ مقصود ہے کا کم بندہ اس مجابدہ عبادت کے ذریعہ معرفت الی تک پہنچ سکے معرفت حاصل ہوجانے کا مطلب سے کہ مقصد بورا ہوگیا اب مزید کسی مجام ک ضرورت نہیں'اس مکرے کید لوگ مجاہدہ اور عبادت چھوڑ بیٹھے'اور یہ دعولی کرنے ملکے کہ اللہ کی معرفت نے ہمیں ملفّات کی تبود ے آزاد کردیا ہے۔ مرف عوام شرقی احکام پر عمل کرنے کے پابد ہیں اس طرح کے مراہ فرقے بھی کے شار ہیں 'اوران کے باطل عقائد ایسے زیادہ ہیں کہ انسیں احاملہ تحریر میں لانامجی بوا دشوار ہے ان فرقوں میں مرف وہ فرقبہ نیجات یائے گاجو سخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیهم الجمعین کی سنت پر عمل پیرا ہوگا ایعنی ند دنیا کو کل طور پر چموڑے کا اور نہ شہوات کو با لگلیہ محتم کرے گا' دنیا میں سے اتنا حصہ لے گاجو راہ آخرت کے لیے توشہ بن سکے اور وہ شموتیں چموڑے گاجو شرق اطاعت

ک دائرے سے خارج ہوں 'می العقیدہ مومن کونہ ہر شہوت کی اِجّاج کم نی جائے اور نہ ہر شہور۔ کو چھوڑنا چاہئے۔ بلکہ احدال کی راہ آبنانی چاہئے نہ دنیا کی ہر شی چھوڑنی چاہئے اور نہ دنیا کی ہر جی حاصل کرتی چاہئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدا کی ہوئی چڑوں کا مقصد کی حقالت کرتی چاہئے چیانچہ وہ ای غذا ہے جس سے چیادت پر قرت میشر آسے 'اور اتنا مکان حاصل کرے جو اسے چھوں 'اور مرود گرم موسم کی خینوں سے جھوظ رکھ نہی 'اور اتنا کی است مروز کرم موسم کی خینوں سے جھوظ رکھ نہی 'اور اتنا کی است کے اور تمام عروز کرو تھر موسموں کا ساتھ دے سے اگر جسب دل بدن کے خفول سے خلوظ رکھ نہی 'اور اتنا کی اور النام عروز کرو تھر موسموں کا موسموں کا است و موسموں کا کہ دو درع و تقویٰ کے حدود سے تجاوز نہ کرسکیں 'یہ تمام اُمور فرقہ ناجیہ نیون موسموں کا بیٹن موسموں کا محروز کی موسموں کا کہ دو درع و تقویٰ کے حدود سے تجاوز نہ کرسکیں 'یہ تمام اُمور فرقہ ناجیہ سے 'اور ساتھ بی اپنی این اللہ تر تر موسموں کا محروز کی موسموں کا کہ دو درع و تو کی کے حدود سے تجاوز نہ کرسکیں 'یہ تر فرق کو کہ برتر فرق کا موسموں کی موسموں کی موسموں کی موسموں کی موسموں کی ہو جائے گا کہ دو کون لوگ ہیں 'آپ نے فرمایا وہ اہل سنت و الجماحت ہیں 'ور خوال کہ وہ کرا کہ وہ مرے اور میں کہ ہو جائے ہیں کہ ہو جائے ہیں دو لوگ دنیا کو دنیا کو دنیا کہ وہ کے نہیں مالیتہ سطور میں کر بچے ہیں دو لوگ دنیا کو دنیا کو تھا کی سے لا تعلق اور اس داختے درمیان کی راہ ان کی راہ تھی اخترال ہی اللہ کو سے موسموں کی راہ ان کی راہ تھی اخترال ہی اللہ کو جو ہو ہے۔

# کتابُ ذتم البخل وحتِ الممال بخل اور مال سے محبت کرنے کی ند تمت کابیان

ونیا کے فقتے : جانا چاہے کہ دنیا کے فقتے انتمائی وسیع 'شاخ در شاخ اور لا تعداد ہیں 'لین ان جس سب ہوا فقد مال ہو کوئی فخص مال سے بے نیاز نہیں رہ سکما 'اور اگر مال حاصل ہوجائے تو اس کی آفات ہے 'محفوظ رہنا ہمی ہوا دشوار ہے مال سے محرد م ہونا فقر ہے جو بھی بھی گفر تک ہونچا دیتا ہے 'اور مال دار ہونا سرکشی کا باحث ہے 'جس کا انجام خدارے اور نقصان کے علاوہ پچھے نہیں ہے 'ظلامہ ہیر کہ مال جس فوا کہ بھی ہیں اور آفات ہمی 'اس کے فوا کد مخیمات میں داخل ہیں اور آفات نہلات میں مال کے دو پہلو ہیں غیر اور شراور ان دونوں پہلوؤں میں اقبیاز کرنا اتنا مشکل کام ہے جے صرف دی علاہ انجام دے سکتے ہیں جو علم میں رسوخ اور دین کی کمری بھیرت رکھتے ہوں 'نہ کہ رسی عالم اور فریب خوردہ ارباب دین 'اس لیے جُداگانہ طور پر مال کے فقت کا مناس کے جُداگانہ کو دینا کہ جو نامی مال سے ہر خط فقا میں ال سے ہر خط در کرکھ نامی ہی دنیا کا ایک جز جاہ ہے 'ایک جز بورہ اور شرکاہ کی شوت ہے تھا نہ کہ خطب ہے مغلوب ہونا ہے 'ایک جز حدے 'ایک کیمراور تو جی جی بیت اور شرکاہ کی شوت ہے 'ایک جز عضب سے مغلوب ہونا ہے 'ایک جز حدے 'ایک کیمراور تو جی جی بیت اور شرکاہ کی شوت ہے 'ایک جز عضب سے مغلوب ہونا ہے 'ایک جز حدے 'ایک کیمراور تو جی جی بیت اس طرح کے بہت سے اور شرکاہ کی شوت ہے 'ایک جز می دینا کا ایک جز ہے 'ایک کیمراور تو جی جن بیت آور دیتا ہیں جن سے آوری حقوا تھا آیا ہے۔

مال کا فقت : اس کتاب میں ہم صرف مال کو بحث کا موضوع بنائیں ہے اس لیے کہ اس میں انہان کے لیے زمان و آفات اور نقصانات ہیں 'آگر مال نہ ہو تو آدی میں فتر کا وصف پیدا ہوجا تا ہے اور یہ دونوں ہی مالتیں استخان اور آزمائش کی حالتیں ہیں ' مجرمال سے محروم فض کے اندر بھی دو وصف پیدا ہوتے ہیں قناصت اور حرص ان میں صافین اس میں ایک ندموم اور دو سرا پہندیدہ ہے ' مجرحریص کے بھی دو وصف ہیں ایک بید کہ آدمی دو سرے کے مال پر نظرر کے 'اور ان پر

قابض ہونے کا خواہ شند ہو' و سرا ہے کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت کا زمست یا کسی صنعت بیں لگائے 'طع بر ترین وصف ہے ' الدار کے بھی دو دصف ہیں گئل اور فنح کی دجہ سے مال رد کنا' اور خرج کرنا' ان بی بھی ایک وصف ندموم اور دو سرا محود ہے خرج کرنے ان بی میانہ دو کی محدود ہے ' یہ سب باتیں خشابہ اور دقیق ہیں اس لیے ان کی وضاحت کریا گئی مشابہ اور دقیق ہیں اس لیے ان کی وضاحت کریں کے پہلے مال کی ذمت کی جائے گئی کھراس کی ہدح کی جائے گئی کھراس کی ہدح کی جائے گئی کہراس کی ہدح کی جائے گئی کہراس کی ہدح کی جائے گئی کہرائل کے فواکد اور آفات کی تفصیل پیش کی جائے گئی کھر حرص وطع کی ذمت کا بیان ہوگا' اس کے بعد حرص وطع کا علاج ذکر کیا جائے گا پھر سفاوت کے واقعات بیان کئے جائیں کے پھر بخل کی ذریع ایک اور اہل سفاوت کے واقعات بیان کئے جائیں گئی کہرائل کی ذریع سے گئی ہورائل کے ساتے گئی اور اہل کی دریوں کا بیان ہوں گے ' سال کے بعد ایک اور ایس کے فضا کل بیان ہوں گے ' سال حدود پر دوشنی ڈائی جائے گئی کھر اس کے بعد ایک راور اس کے فضا کل بیان ہوں گے ' سال کہ بیان کیا جائے گئی ہی شری صدود پر دوشنی ڈائی جائے گئی کہرائل کے ملاج کی کا کے ملاج کی کا میات کی کہرائل کے سلسلے ہیں مجموعی ذکتہ دار ہوں کا بیان ہوگا' آخر ہیں الداری کی ندمت اور مفلس کی ہوئے گئی۔

### مال کی زمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت

يُهَا ٱلَّذِينَ إِمَنُوْ آلَا تُلْهِكُمُ آمَوَ الْكُمُ وَلَا أَوْلَا دُكُمْ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَائِكُ هُمُ الْخَاسِرُ وُن (ب٨٢٨ ٢١ ٢٥) اے ایمان والوا تم کو تمهارے مال اور اولاد اللہ کی یاوسے غافل نہ کردیں 'اورجو ایسا کرے گا ایسے لوگ ا بِمِ الْمُوالُكُمُ وَاوُلادُكُمُ فِتُنَقُّواللَّهِ عِنْدَمَا جُرَّعَظِينَ (بِ١٨ر٨ آيت ١٥) تسارے آموال اور تساری اولادیس ایک انائش میں اور اللہ بی کے پاس اجر مظیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اجرو اواب اور بائدی درجات کے مقابلے میں مال و اولاد کو ترجع دی اس نے سخت تقصان اٹھایا 'ایک آیت میں ہے۔ مَنْ كَانَيْرِيدُ الْحَيَاةَ التُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُو قَالِيهِمُ اعْمَالُهُمُ وَهُمُ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ (پ۲۱۲ آیت ۱۵) جو مخص (اسینے اعمال خرے عوض) محض حیاست و تعدی اور اس کی مدنق جابتا ہے توہم ان او کول کے اعمال (ك جزا)ان كودنياى من يورس طورس بحكادسية بن ادران كمليد دنيا من يحد كى دمين مولى-ایک جکه ارشاد فرمایا۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطَعَى أَن رَّ الْمُسْتَغُنَى (بِ١٦١٦ آعت ١١) آدی (حد آدمیت ہے) کل جا آ ہے اس وجہ ہے کہ اپنے آپ کو مستنی ریکھا ہے۔ ارشاد فرایا-المکمالتککاتر (پ۳۰ر۲۲ ایت) حہیں ال کی کفرت نے عافل کردیا ہے۔ رسول أكرم صلّى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-

حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (١) الماء رشف كالم معتدل من المرابع المرا

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

ماذئبان ضاربان ارسلا في زريبة غنم باكثرا فسادا فيها من حب الشرف والمالوالجاهفي دين الرجل المسلم (٢)

کریوں کے سکتے میں آگر دو خونخوار بھیڑستے چھوڑ دیتے جائیں تووہ اس میں اتنا فساد بہا نہیں کرتے جتنا فساد مومسلمان کے دین میں شرف کال اور جاہ کی محبت سے پیدا ہو تا ہے۔

ارشاد فرمایا۔

هلک المکثرون الامن قالبه فی عبادالله هکناو هکناقلیل ماهم ( r ) نیاده ال والے بلاک ہوگئے مروہ مخص جو کر کیا ہو مال کو اللہ کے بیموں میں ایسے اور دیسے اور ایسے نوگ کمیں۔

ایک مرتبہ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی امّت کے برے لوگ کون ہیں ' فرمایا: مالدار ایک روایت ہیں ہے کہ آپ نے ابنی امّت کے بیش کوشوں اور مِشرت پیندون کے متعلق ارشاد فرمایا<sup>ن)</sup>

سيأتى بعدكم قوميا كلون اطايب النيا والوانها ويركبون وينكحون احمل النساء والوانها ويلبسون اجمل الثياب والوانها لهم بطون من القليل لا تشبع وانفس بالكثير لا تقنع عاكفين على النيايغلون ويروحون اليها اتخذوها الهة من دون الههم وربادون ربهم الى امرينتهون ولهواهم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن ادركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم ان لايسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبير هم فمن فعل ذلك فقد اعان على هدم الاسلام

تہمارے بعد عنقریب الیسے نوگ آئل کے جو المرح کی خوش ذاکقہ غذائیں کھائیں کے عمدہ عمدہ محمدہ محمدہ دورت کے مقرور اللہ میں اللہ کا میں کے اور انواع واقسام کے خوبصورت کھو ژول پر سواری کریں گے اور انواع واقسام کے خوبصورت لباس نیب تن کریں گے ان کے بیٹ تھوڑے ہے گر نہ ہوں گے اور ان کے نفس زیادہ پر قاحت نمیں کریں گے ، وہ ونیا کے ہوکر رہ جائیں گے اس میں لگ کر میج وشام کریں گے ، اپنے معبود حقیقی کے بجائے دنیا تس کو اپنا معبود اور اپنے رہ حقیق کے بجائے اس کو اپنا رب بنائیں گے ، اس پر ان کی انتہا ہوگی وہ لوگ اپنے خواہش کے تمارے بعد اور ان کے بیجیے آنے والے لوگوں میں ہے جس محض کو ایسا زیانہ خواہش کے تمارے بعد اور ان کے بیجیے آنے والے لوگوں میں ہے جس محض کو ایسا زیانہ

<sup>(</sup>۱) مجے ان الفاظ میں یہ روایت نیس فی۔ (۲) ترفری نبائی میں کب این مالک کی روایت۔ لیکن ان دونوں کا یوں میں ضاریان کی جگہ جا تعان ہے افظ زر بعیۃ نیس ہے الجاء کے بجائے اشرف ہے۔ (۳) نفاری و مسلم بوایت ابوزر اس کے افغاظ یہ ہیں "ھمالا خسسرون" ابوزر نے دریافت کیا دہ کون ہیں نمایا "الاکثر و اموالا الا من قبال ھکفا الجرائی نے این ایزی سے ای طرح تقل کی ہے جس طرح تماب میں ہے مرف قلظ عبادا اللہ من قبال ھکفا الجرائی نے این ایزی سے ای طرح تقل کی ہے جس طرح تماب میں ہے مرف قلظ عبادا اللہ میں ہے۔

جھے ان الغاظ میں یہ روایت نمیں کی البتہ طبرانی اوسط اور شعب بیسی میں عبداللہ بن جعفری صدید ہے "شرار احتی الندین ولدوافی النعیم وغذوابعیا کلون من الطعام الواتا")

لے اسے محرابن میداللہ کی شم ہے کہ وہ انہیں سلام کرے نہ ان کے مریضوں کی میاوت کرے'نہ ان کے جازوں کی مشائعت کرے'نہ ان کے بیاری نہ ان کے میان ان (نہ کورہ بالا کاموں) میں سے کوئی کام کیاتواس نے اسلام کی (پڑھکوہ ممارت) کوؤمانے پرمدی۔

ایک مدیث میں ہے۔

دعواالننيالاهلهامن اخذمن الدنيافوق يكفيه أكذحتفه وهولا يشعر ( يرائ الله )

دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑوو ،جس نے دنیا میں سے قدر کھانت سے ذاکد لیا اس نے کھیا فیر شعوری طور پر اپنی موت کا پرواند حاصل کیا۔

ایک اور مدیث یں ہے۔

یقول ابن ادم مالی مالی و هل لک من مالک الاما آکلت فافنیت اولبست فابلیت او ابست فابلیت اولبست فابلیت او المسلم عبدالله ابن المسلم عبدالله المسلم عبداله المسلم عبدالله المس

منائع كردوا اوريهن كربوسيده كردوا-

ایک فض نے سرکار دو عالم صلی اللہ قلیہ وسلم کی خدمت میں موض کیائیا رسول اللہ جھے موت پیند نہیں ہے ؟ آپ لے دریافت فرمایا: کیا تیرے پاس مال ہے؟ موض کیا تی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا اس مال کو آگے دوانہ کردے (یعنی آخرت کے لیے راہ خدا میں خرج کردے) اس لیے کہ مؤمن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے 'اگر آگے پنچادے گا تو ہوں چاہے گا کہ میں بھی آگے جا جادک اور چیچے رہے گا تو ہوں چاہے گا کہ میں بھی تھے مع جادک گا۔ (۱)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

اخلاً عبنى آدم ثلاثة واجدينبعه الى قبض روحه والثانى الى قبره والثالث الى محشره فالذى يتبعه الى قبض روحه فهو ماله فالذى يتبعه الى قبض روحه فهو ماله فالذى يتبعه الى محشره فهو عمله (طبراني كبير واوسطه احمد نعمان بن سمه)

آدی کے تین دوست ہیں' ایک اس کی درج قبض ہوئے تک ساتھ رہتا ہے 'دوسرا اس کی قبر تک ساتھ دیتا ہے اور تیسرا محشر تک ساتھ دیتا ہے' روح قبض ہوئے تک ساتھ دینے والا دوست مال ہے' قبر تک ساتھ

دیے والا دوست اہل و تمیال ہیں اور حشر تک ساتھ ویے والا دوست اس کا عمل ہے۔
حضرت عمینی علیہ السلام کی فدمت میں حوار میمین نے عرض کیا کہ آپ پانی پر چلتے ہیں ہم نہیں چل پائے اس کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا: درہم و دینار کی تسمارے نزدیک قدر و قبت کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا بچھتے ہیں 'فرمایا: میرے نزدیک بید دونوں اور محکرینے دونوں براے ہوئی کے حضرت ابوالدرواء کو ایک خط لکھا کہ اے بھائی! جس و نیا کا تم شکر اوا نہ کرسکو اسے جمع مت کو اس لیے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبان مبارک سے بید ارشاد سا ہے۔

يجاءبصاحب النياالناع الأنفيها ومالمبين يديه كلما تكفأ بعالصراط

<sup>(</sup>۱) مجير س دوايدي كا علم نهي -

قال له ماله امض فقداديت حق الله في تميجابصاحب الدني الذي لميطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأبه الصراط قال لهماله ويلك الاديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعوا بالويل والثبور (١)

جس دنیا والے نے دنیا کے سلسے میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ کی صراط پر سے اِدھر کو جھکے گا اس کا مال اس سے کے گا کر رجا 'تو نے جمعہ میں اللہ کا حق اوا کردیا ہے ' کھر اس دنیا والے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت نہیں کی ہوگی اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا ' جب وہ کی میراط پر سے اِدھر آوھر کو جھکے گا اس کا مال کے گا ' کم بخت کیا تو نے جمعہ میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا' یہ صورت حال اس طرح رہے گی ممال تک کہ مال کے گا' کم بخت کیا تو نے جمعہ میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا' یہ صورت حال اس طرح رہے گی ممال تک کہ مال کے گا اگر کا دوا ذرے گا۔

کتابُ الزّہد میں ہم نے مالداری کی ندّمت اور فقر کی تعریف میں آیات و روایات نقل کی ہیں ان سب سے مال کی ندّمت ہی تو مقصود ہے یمان ان کا اِعادہ نہیں کرنا چاہجے دنیا کی ندّمت پر مضمل روایات بھی مال ہی کی ندتمت کرتی ہیں کیوں کہ مال دنیا کار کن اعظم ہے یمان ہم صرف وہ روایات درج کرنا چاہجے ہیں جو زبان رسالت علی صاحبه الصلوۃ والتسلیم سے بطورِ خاص مال کی ندّمت میں لگی ہیں۔

اذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف (بيهقى-ابوهريرة)

جب بنده مرجا آب قوملا مكد كت بين مرحوم في آك كما بحيجا اور لوك يوجعت بين كما جموزا

ایک طرعث جس

لاتتخفواالضيعةفتحبوااللنيا (ترمنى عاكم ابن مسعود) جاكداوند تهيس ديات مبت موجائي

دواہت ہے کہ ایک فض نے حضرت ابوالڈرداء کی برائی کی اور انہیں اڈت پہنچائی انہوں نے اسے یہ وعادی 'اے اللہ! اسے تکررست رکھ 'اس کی عمر برجعا' اور اس کے مال میں اضافہ کرخور سیجے تکررت اور طول عمر کے بود مال کی کثرت کو انہوں نے کئی بری معیبت تصوّر کیا تبھی تو اس وعاسے نوازا بمیو نکہ مال کی کثرت عمواً سمر شی میں جٹا کردی ہے حضرت مل کڑم اللہ وجہ نے ایک مرتب اپنی بھیلی پر ایک دربم رکھا اور اس سے مخاطب ہو کر فربایا کہ تو جب تک میرے باتھ سے لکے گا نہیں جھے انہوں دجہ نے ایک مرتب میں بھیجا ہے انہوں نے نہیں بہنچاہے گا' ایک مرتب حضرت عمراین الخطاب نے اثم المحومین حضرت زیب بنت بھی کی خدمت میں بھیجا ہے انہوں نے نہیا ایک مرتب حضرت عمراین الخطاب نے اثم المحومین حضرت زیب بنت بھی کی خدمت میں بھیجا ہے انہوں نے نہیا اللہ مغفرت کے بی خدمت میں بھیجا ہے انہوں نے فربایا کہ بھیرت میں بھیجا ہے انہوں نے بھیرت کے بود سب کے بعد بعد وحال کی اور وہ تمام دوئے میں آپ کے بود کیجے بھی عمرہ کا صلید نہ کے بین انہوں نے بھی انہوں کے بعد سب دیتا رو در در بم بعنوت میں جائے ہیں ایکٹرا ہو معنی مال کی عرت کر با نے اللہ اسے ذاہی کہ جب دیتا رو در در بم بعد و تشیطان انہوں اور بے جمان اور وہ نائے میں فرت کر با نہ اللہ اسے ذائے میں میرا بھرہ می مرحم معرب سب عالی اور انہوں نافیوں کی لگا جس بیں ان لگاموں کے کہ بعد سب میرا بھرہ میں بھر میرا میں میرا بھر میں میرا بھر میں میرا بھر میرا کی معرب سب میان اس میرا میرائی معرب سب میرا میرائی معرب سب میرائی میں ان لگاموں کے میں میرائی می

<sup>(</sup>١) مد معرت سلمان القاري كي روايت شين به مكم معرت ابوالدروا فاكي مديث بيد عد ان الذكر من اول الذكركو تحرير كيا قوا\_

زریع انہیں تھینج کردوزخ میں لے جایا جاتا ہے ' معزت بحین ابن معاذ فراتے ہیں کہ درہم بچو کی طرح ہے اگر تم اس کے کائے کی جماڑ پونک نہیں کرسکتے تواہے مت اواس لیے کہ اگر اس نے تہمارے ڈیک ارویا تواس کا زہریلا مادہ تہمیں ہلاک کردے گا' دریا تھا کہ درہم کی جماڑ پونک کیا ہے ' فرمایا طلال جگہ سے لیتا اور حق پر خرج کرتا' طلاح ابن زیاد کتے ہیں کہ میرے سائے دنیا مجتسم ہوکر آئی وہ ہر طرح کی زینت ہے آرامت تھی' میں نے کہا میں تیرے شرسے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں' اس نے کہا اگر تھے میرے شرسے محفوظ رہتا ہو تو دراہم و دیتا رکو ٹراسمجھ ' یہ اس لیے کہا کہ دراہم و دیتا رہی تمام دنیا ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ دنیا کی تمام جزیں حاصل کی جاسکتی ہیں' جس نے ان دونوں سے مبرکیا اس نے کویا تمام دنیا سے مبرکیا۔ ایک شام کہتا ہے۔

آنى وجدت فلا تظنواغيره ١٠ التورع عنده فاالدرهم فاذا قدرت عليه ثم تركت فاعلم بان تقاك تقوى المسلم

(میں تو ایب سجمتا موں اور تم بھی ایبای سمجمو کہ تقویٰی کی میج پہپان مال ہے ہوتی ہے اگر تم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو یہ سمجمو کہ تمارا تقویٰ مسلمان کا تقوٰی ہے)

اس مضمون کے میداشعار ہیں۔

لايغرنكمن المرعقميص رقعه اوازار فوق عظيم الساق منم رفعه ( وجبين لاحفيه اثر قدخلعه ارمالدرهم تعرف حبه اورعب

(تہیں کسی مخص کے پوند زوہ کپڑوں آور پنڈل کے اوپر تک اُٹھے ہوئے پاجائے اور پیٹانی پرپڑے ہوئے نثان مجدہ سے وحوکانہ کھانا چاہیے اسے درہم دکھلاؤت مال سے اس کی محبت یا مال سے اس کا پر بیزسامنے آئے گا)

مسلم ابن عبد الملک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کی خدمت میں اس وقت پہونچ جب وہ موت کی سکر قبار سے انہوں نے کہا: امیرا کمئومنین! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کس نے نہیں کیا تھا، آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کس نے نہیں کیا تھا، آپ نے ایسا دوار چھوڑ دی ہے نہ ان کے پاس دراہم ہیں نہ دنا نیر ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے تیمو نہیں جھے انھا کر بٹھا دو 'لوگوں نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا فرمایا: میں نے اولاد کے لیے پچو نہیں چھوڑا تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ہیں نے ان کا حق کر بٹھا دو 'لوگوں نے انبین کہ ہیں نے ان کا حق انہیں نہیں دیا میری اولاد میں دوئی طرح کے بیٹے ہوسکتے ہیں' ایک اللہ کا مطبع و فرماں بدار' اگر ایسا ہے تو اللہ اس کے لیے کانی ہے کیوں کہ بدار' اگر ایسا ہے تو اللہ اس کے لیے کانی ہے کیوں کہ

وَهُوَيْنُولَنِي الصَّلَاحِينَ اوروووالي يَوكارون كا-

دوسرا الله کا نافران سمندگار 'اگر ایبا ہے تو چھے اس کی کماپروا ہو سمق ہے روایت ہے کہ جر ابن کعب القرقاق کو کمیں ہے بہت سا مال ہاتھ لگا 'کسی نے انسیں مشورہ دیا کہ مال اپنے بیٹے کے لیے جمع رکھیئے 'انہوں نے جواب دیا نسیں جس ہے مال اپنے لیے ذخیرہ سروں گا اور اللہ کو اپنے بیٹے کے لیے جمعوز جاؤں گا 'ایک فیص نے ابو حبدر ب سے کما کہ ایسانہ ہو کہ تم خود تو برائی کا بوجھ افھا کر آخرت کی طرف جاؤ اور اپنی اولاد کے لیے خیر چھوڑ کر مو 'یہ سن کر ابو حبدر ب نے اپنے مال جس سے ایک لاکھ درہم راہ حق جس خرچ کئے 'بیٹی ابن معاذ کہتے ہیں کہ موت کے وقت دو مصبحین ایسی ہوتی ہیں کہ نہ پہلے لوگوں نے سی ہیں اور نہ پچھلے لوگوں نے من جی اور کو لئے ہیں کہ نہ پہلے لوگوں نے سی ہیں اور نہ پچھلے لوگوں نے سی ہیں ورے مال کا حساب دیما بڑے گا 'وو سری ہی کہ اسے بورے مال کا حساب دیما بڑے گا۔

# مال كى تعريف اوراس كى من ودم مين تطبيق

مال كى تعريف : الله تعالى نے قرآن كريم من كئ جكه مال كے ليے لفظ غير استعال كياب منة فرمايا۔ إنَّنَرُكُخُيرًا

اگر اس نے کوئی خیر(مال) چموڑا

رسول اكرم معلى الله عليه ومهلم كاارشاد ب

نعمالمال الصالح للرحال الصالح (احمد طبراتي عمروابن العاص) کیاا میں ہے نیک آدی کے لیے نیک کمائی

قرآن و مدیث سے مال کی تعریف ثابت ہے صدقہ اور ج کے ثواب میں جو کھے نہ کور ہوا اس سے بھی مال کی تعریف ہوتی ہے کیونکد مال کے بغیرنہ آدمی صدقہ کا ثواب کما سکتاہے اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے اپنے نامۂ اعمال کو روشن کرسکتاہے قرآن

کیم میں ہے۔ وَیَسُتَخُرِ جِاکَنْزَهُمَارَ حُمَّقَیْنَ رَبِکَ وَیَسُتَخُرِ جِاکَنْزَهُمَارَ حُمَّقِیْنَ رَبِکَ (پ١١ر ١ آيت ٨٢) اور تیرے رب کی مرماتی ہے وہ اینا دفینہ لکال لیں۔

اس طرح میہ آیت بھی مال کی تعریف میں ہے جس میں بطور احسان ارشاد فرمایا کیا۔ وَيْمُلِدُكُمُ بِالْمُوَالِيُّوْبَنِينِ قِيْجُعُلُ لُكُمُ جَنَّاتٍ قِيجُعَلُ لَكُمُ الْهَارِ أَ(ب١٩٦٥ آيت ١١) اور تمهارے مال اور اولاد میں ترقی وے محاور تمهارے کے باغ لگادے محا اور تمهارے کے شرس بمادے

ارشادِ نبوی ہے۔ كادالفقرانيكونكفرا

(بيهقي انس) قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔

تطبیق کی صورت : اس تغمیل سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کس ان کی ذمنت کی ہے 'اور اسے شیطان کا حربہ اور تمام <del>محناہوں اور برائیوں</del> کامنبع قرار دیا ہے کہیں مال کی تعریف کی ہے اور اے متعدّد عبادات کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے ' آخر ان متضاد آیات و روایات میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ ہمارے خیال میں مال کے مرح وؤم میں تطبیق کا طریقة اس وقت تک سجے میں آنا مشکل ہے جب تک مال کی عکمت مقصد اور آفات و نقصانات سے واقنیت نہ ہواس کے بعدی یہ حقیقت آفکارا ہو عتی ہے کہ مال ایک وجدے بستراورایک وجدے بدرتے بستر ہونے کی وجدے محمودے اور بدتر ہونے کی وجدے ندموم میو کلد مال ند محل شر ہے اور نہ محض خیرہے بلکہ وہ خیرو شردونوں کا سبب اور دونوں کے حصول کا ذریعہ ہے 'جس کی بیر صفت ہو اس کی بیٹنی طور پر جمعی تغریف کی جائے گی اور مجمی زمت کی جائے گی مرف عقل مند آوی ہی سمجھ سکتا ہے کہ جو مال قابل تعریف ہے وہ قابل زمت نہیں ہے' اور جو مال قابلِ ندمت ہے وہ قابلِ تعریف نہیں ہے۔ احیاء العلوم جلد چہارم کے کتاب الشکر میں ہم نے خیرات اور نعمتوں کے درجات کی تغییل کی ہے " یہ تغییل وہاں دیکھ لینی چاہیے" اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ واناؤں اور نور بعیرت رکھنے والول کا مقصد ہ خرت کی سعادت ہے ' ہ خرت ایک پائیدار اور نا قابل زوال لعمت ہے ' بزرگ اور ڈیرک ہی اس نعت کے حصول کا قصد کرتے ہیں 'چنانچہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں سمی نے مرض کیا۔ من اكرم الناس واكيسهم فقال اكثرهم للموت ذكراواشدهم له استعدادا (ابن البي الدنيا-ابن ماجمابن عمر") لوكون من بزرگ تراور زياده بشياركون مع فرمايا موت كا بكوت ذكر كرف والا اور اس كے لياده تيارى كرف والا -

<u>ا خردی سعادت کے ذرائع حصول</u>: دنیا میں آخرت کی سعادت تین ذریعوں کے بغیر نہیں حاصل ہو یکتی 'اول نغسی فغنائل جسے علم 'اور خوش خلقی 'ودم بدنی فضائل جیسے محت اور تندرستی سوم بدن سے فارج فضائل جیسے مال اور اسپاب دنیا 'ان وسائل میں اعلی تروسیلہ فضائل نفسی ہے و دسرے ورجہ میں بدنی فضائل کاوسیلہ ہے بالکل اخری ورجہ میں وہ فضائل ہیں جو لنس وبدن ودنوں سے خارج ہوں' ان میں مال بھی شامل ہے' درہم ورینارسب سے کم حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ ودنوں انسان کے خادم ہیں' جب کہ اس کا کوئی خاوم نہیں دو سری چیزوں کے لیے ان کی خواہش کی جاتی ہے خود ان کی ذات مقصود نہیں رہتی' اس لیے کہ لکش ہی ایک ایا جو ہر لطیف ہے جس کی سعادت مطلوب ہے 'وہ علم' معرفت' اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے یہ اوساف نفس کی صفات ذاتیہ میں داخل ہوجائمیں پھریدن حواس اور احتماء کے ذریعہ نفس کی خدمت ہے اور غذا اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں ' یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کھانے سے بدن کو باتی رکھنا اور نکاح سے نسل کو برقرار رکھنا مقصود ہے اور بدن سے نفس کی وں میں ہوئے۔ اور علم داخلاق کے پھولوں سے اس کا چمن مرکانا مقصود ہے ، جو قضص اس ترتیب سے واقف ہو گاوہ مال کی حیثیت ے احمی طرح واقف ہوگا اور اس کے خیر ہونے کے سب پر ہمی مطلع ہوگا' مال لفس کے لیے ضروری ہے' اور نفس ہی اصل جو ہر ہے جو مخص کسی چیز کا فائدہ سمجھ کر'اس کی غابت اور مقصد ہے واقف ہو کراس کا استعمال کرے اور بیشہ اس کی غابث اور مقصود کو پیش نظرر کے توبیہ استعال اس کے حق میں بستراور مغیرے بال جس طرح کسی میچ مقعد کا وسیلہ ہوسکتا ہے اس طرح وہ فاسد مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے ' اور یہ وہ مقاصد ہیں جو سعادت اُ خروی سے گراتے ہیں اور علم وعمل کی راہوں پر بندشیں لگاتے ہیں'اس طرح مال محبود بھی ہُوا اور ندموم بھی محبود اس وقت جب کہ اس کی نسبت محبود مقامد کی طرف ہو'اور ندموم اس وقت جبك اس كى نسبت فدموم مقاصد كى طرف موجيساك مديث شريف ميس ب كدجو فخص دنيا كوقدرت كفايت سے زائد مال ليتا بوه سمویا غیرشعوری طور پر اپنی موت کی آواز دیتاہے اور کیونکہ انسانی طبائع شہوتوں کی طرف میلان رکھتی ہیں اوران کی اِتباع میں لڈت یاتی ہیں اور شہوتیں راہ حق سے روکنے والی ہیں اور مال ان شہوتوں کے حصول کا برا زریجہ ہے اس کیے قدر کابت سے زائد مال لینا خطرے سے خالی نسیں ہے' اس لیے انبیاء رام نے مال کے شرسے بناہ ماملی ہے انخضرت ملی الله علیہ وسلم سے یہ دعا منظول

اللهماجعل قُوت آلمحمد كفافا (بخارى ومسلم ابوهريرة) اللهماجعل قُوت آل مرك دوري بقر كفايت كر

غوریجے آپنے دنام ہے مرف اتا الگاہ غیر محض ہو 'آپ ہے ایک دعایہ منقول ہے۔ اللّٰهم احیبنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین (تر تمذی۔آنس )

اے اللہ اِجھے مسکین زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں موت دے اور مساکین کے دُمرے میں اُٹھا۔ حضرت ایراجیم علیہ السلام نے رب کریم کے حضوریہ دعاکی تھی۔ وَاجُونَہُنِنِی وَبَنِینَ اُنْ نَعْبُدُ الْاَ صُنام کِپ ۱۹۸۸ آیت ۳۵) اور جھے اور میرے خاص بندو کو بھول سے بچاہیے۔ امنام سے انہوں نے میں ددیکٹر مراد لیے سونا' اور چاندی' اس لیے کہ منصب نیوّت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی نبی پھٹموں کو اپنا معبود سمجھنے گئے' جب کہ نبوت سے پہلے بھپن میں بھی نبی کو ہتوں کی ہوجا سے دور رکھا جاتا ہے' سونے چاندی کی ممیادت سے مراد نیہ ہے کہ دل میں ان کی محبت ہو اور آدمی ان کی وجہ سے دھوکا کھا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

تعس عبدالدينار'تعس عبدالدرهم تعس ولا انتقش' وأذاشيك فلا انتعش (١) (بخاري ابوهريرة)

بلاک ہو بیماً دینار' بلاک ہو بیماً ورہم گرے اور نہ اٹھے اور جب اس کے کانتا تھے تو نکال نہ سکے۔

مطلب یہ ہے کہ بندا درہم و دیتاری کہیں سے کوئی مد نہیں ہوگی وہ گرجائے گاتوا سے کوئی افعائے والانہ ہوگا اور کائنا چھے گاتو اس میں اتنی سکت بھی نہیں ہوگی کہ کائٹا ہی لگال لے 'اس مدیث میں مال سے محبت کرنے والے کو اس کا عابد اور پرستار قرار ویا ہے 'کسی بھی پھرکا عابد بنوں کا پہاری ہے بلکہ جو مخص بھی فیراللہ کی پرستش کرتا ہے وہ گویا بنوں کی پرستش کرتا ہے 'وہ مشرک ہے تاہم شرک کی دو تشمیس ہیں خفی اور جلی شرک خنی بیشہ ہوئیٹ کے لیے دو زخ میں رہنے کا موجب نہیں ہے مؤمن اس سے کم ہی خالی ہوتے ہیں شرک خفی چیونی کی جال سے بھی زیادہ مخفی ہے 'شرک جلی کا مرکب بیشہ کے لیے جنم میں رہے گاہم شرک جلی و خفی دونوں سے اللہ رہ العزت کی بناہ جا جے ہیں۔

#### مال کے نقصانات اور نوا کد

مال بیں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور بڑیا تی ہمی 'بڑیا تی اس کے فوائد ہیں 'اور زہر اس کے نقصانات ہو ھفس اس کے نوائد و نقصانات دونوں سے واقف ہوگا اس کے لیے بیر ممکن ہے کہ وہ اس زہرسے پچ سکے اور اس کے بڑیا تی ہے فائدہ افعا سکے '

ما<u>ل کے فوائکہ</u> : دبی بھی ہیں اور دنیوی بھی'ونیاوی فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اسٹے متعارف و مشہور ہیں کہ سب لوگ واقف ہیں اگر ایسانہ ہو تا تو حصول مال کے لیے ہلاکت و تباہی میں کیوں پڑتے 'البتہ دبی فوائد قامل ذکر ہیں۔

<sup>(</sup>١) كين اس من انفقش نيس به بلك من وانتكس الفاظ بخاري من تعليق اور ابن ماجد و ما تم من موسولا معتول ٢-

ے ہے ہیں کہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنالیتا ہے اور سخاوت کی صفت سے متصف ہوکر سخاوت پیٹ لوگوں کے زمرے ہیں شامل ہوپا آ ہے کیونکہ آدمی اس دقت تک تنی کملانے کا مستحق نہیں ہو آ اجب تک وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور مرؤت کا سلوک نہ کرے ' یہ عمل بھی بڑے اجرو ثواب کا باعث ہے چنانچہ ہدایا دینے اور دعو تیں کرنے کے متعلق بے شار روایات موجود ہیں ' اور ان ہیں کسیس یہ قید نہیں کہ بدیہ صرف ضرورت مندول کو دیا جائے یا دعوت صرف ان لوگوں کی جائے جو مفلس ہوں یا جن کہا ہی دہی سنعت سے خالی نہیں ہے شام کو پکھ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو' آبر بچانے کی غرض سے خرج کرنا بھی دہی منعت سے خالی نہیں ہے شام کو پکھ دے دیا جائے جو بھو کہا اور ان کے شرہ بچنے کے اور ان کے شرہ بھول کی دیا نہ خرج کرتا ' حضور آکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ماوقی بمالمر ععرصه کتب لعبه صدقة (ابر علی جابر) جس چزے آدی اپی مزت بچائے دواس کے لیے مدقد اللی جاتی ہے۔

عزت بھانے کے لیے مال خرج کرنا ہوں ہی تواب کا باصف ہے کہ اس نے غیبت کرتے والا فیبت کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے'
اور اس کے کلام سے فند نہیں پھیلا' مسلمان عداوت کا شکار نہیں ہوتے' اور جس کی فیبت کی جائے وہ بھی انقام کے جذب سے
مجبور ہوکر ایبا جواب نہیں وہا' جو حدودِ شریعت سے متجاوز ہو' استحدام (خدمت لینے) پر اجرت وہا بھی اجرو تواب سے فالی نہیں
ہجبور ہوکر ایبا جواب نہیں وہا' جو حدودِ شریعت سے متجاوز ہو' استحدام (خدمت لینے) پر اجرت وہا بھی اجرو تواب سے فالی نہیں
اور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکرو فکر کی فرصت نہ لیے افلاکہ سال کین کا اعلیٰ مقام کی ذکرو فکر ہے۔ فلا ہر ہے
اور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکرو فکر کی فرصت نہ لیے افلاکہ سال کین کا اعلیٰ مقام کی ذکرو فکر ہے۔ فلا ہر ہے
مرک کیاس مال نہ ہوگا وہ اپنے تمام کام جو دو سرے کرائے جانے ہیں تحاانجام دے گایہ ذہردست خسارہ ہون کہا ہوں کہ
مرورت ہو ان کے لینے تیار کرنا' وہ تمام کام جو دو سرے سے کرائے جانے ہیں تحاانجام دے گایہ ذہردست خسارہ ہونہ کہا وہ دو سے سے موفوظ رہتا ہے اگر کوئی دولت مند ایسے خور کرائے ہیں تحاانجام دے گایہ مسافر فالے' شفا فالے'
کا' سوم یہ کہ دو مال کی متعین آدی پر خرج نہ ہو' بلکہ اس سے عام فائدہ ماصل ہو' بھیے معاجد' پل 'مسافر فالے' بھر بھی فحر پہنے اس اس سے بردہ کراؤ کی کو مرتے کے بعد بھی فحر پہنے اس اس سے بردہ کرانا' یا خرک کاموں کے لیے ذہن ' جا کہ اور سے اس کے عید بھی فحر پہنے کہ میں اس سے دیدے کرانا کیا جرک کے ہیں اور اس سے عردہ اس سے عردہ ان میں ہوتے ہیں نگر محسوس کرتے ہیں اور وقت پرنے پر کام بھی آتے ہیں نیک اور مخلص میں ہوتے ہیں فیل اور دالت مند پرنے پر کام بھی آتے ہیں نیک اور مخلص میں ہوتے ہیں فیل اور کیا تو اس سے حافوظ رہتا ہیں اس سے اور اس سے عردہ ان کرانہ ہوتے ہیں فور حس کرتے ہیں اور وقت پرنے پر کام بھی آتے ہیں فیک اور مخلص میں ہوتے ہیں فیل سے دول اس سے حرام کرتے ہیں فیک اور مخلص کے ہو ہیں کہا ہے ہیں۔ اس سے حرام کرتے ہیں فیل کرانے کیا کہ ان کی اور مخلور کے ہیں کہا ہے ہیں۔ اس سے حرام کرتے ہیں فیر کرتے ہیں اور دیا ہو کہ کرتے ہیں اور کیا ہے کرتے ہیں فیر کرتے ہیں فیر کرتے ہیں اور کیا ہے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور کیا ہے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں

مال کے نقصانات : مال کے نقصانات ہی وہ طرح کے ہیں دی اور دیموی وہی تھانات تین طرح کے ہیں ایک یہ کہ مال آدی کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے کیونکہ شہو تی آدی کے ول پر مسلسل یلغار کرتی رہتی ہیں " ب ایکی اور جمز کے ذریعہ ان شہوتوں سے تحفظ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ جب آدی کی گناہ کے ارتکاب سے باہوس ہو تا ہے تو ول میں اس کا داعیہ پیدا نہیں ہو تا ، اور جب یہ احساس ہوجا تا ہے کہ اب میں اس گناہ کا ارتکاب کرسکتا ہوں تو یہ داعیہ ابھرتا ہے مال کا موجود ہوتا ہی ایک طرح کی قدرت ہی ہا مال کا موجود ہوتا ہی ایک طرح کی قدرت ہی ہا مال ہوتو آدی کے دل میں گناہ کرنے اور فیق و فجور میں جتا ہونے کی خواہش جم لیت ہے "اگر وہ اپنی خواہش پر ممل کرنے تو ہا کہ ہونے میں گناہ کہ قدرت رکھتے ہوئے مبرکرتا انتمائی دھوار ہے بالداری کا فتند منظم کے دونے سے برا ہے ' دو سرا نقصان یہ ہے کہ مال سے مباحات میں قدنتے ہے برا ہے ' اور بیال کے غلط استعال کا پہلا درجہ ہے "کیوں کہ مالدار ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کی روثی کھائے اور موٹا کڑا پنے 'اور تمام لذیذ کھانے ترک کردے جیسا

کہ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت و مملکت کی وسعت اور زمین کے فرانوں پر اپنی قدرت کے باوجود ایما کیا تھا الیکن ہر مخض ایما نسیں کرسکتا' جے مالی وسعت میشر ہوگی وہ مباحات میں متعم ضرور افتیار کرے فکا کیجنی اچھا کھائے گا'اوپر الس کو اسی کا عادی بنائے کا اور جب تنظم میں اے لذت ملے کے کی و محراسے رکتا مکن ند ہوگا بلکہ محروب مال موجائے کا کہ اگر طال کمٹی تنظم کے نتاہے ہورے کرنے سے قا صررہے کی تو محکوک اور حرام ذرائع النتیار کرنے پر مجور ہوگا یدا سنت جموث نفاق اور دوسرے فاسد اخلاق وعادات کودل میں جکہ بنائے کا موقع دے گا تاکہ اس کی دنیا کا لکم اس کی اپنی پندے مطابق بنا رہے اور اس کے تنظم میں کی نہ آئے جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اے لوگوں کی حاجت زیادہ ہو تی ہے اور جو لوگوں کا مختاج ہو تا ہے وہ اپنا کام نکالنے کے لیے منافقانہ رُوش افتیار کر تاہے اور ان کی رضا عاصل کرنے کے لیے اللہ تعافی کی نافرمانی کے بھی گریز نہیں کر تا'' اکر انسان پہلی افت سے کی جائے تو اس افت سے بچا مشکل ہے اور علوق کی اطبیاج سے دوستی اور دعمنی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حسد کینڈ ریاؤ کبر محوث ، چھل خوری فیبت اور ان تمام معامی کو عصلنے پیو لنے کا موقع ملا ہے جو دل و زبان کے ساتھ مخصوص ہیں کھریہ بھی امکان رہتا ہے کہ یہ معاصی ول و زبان سے تجاوز کرے دو مرے اصفاء کی طرف بھی نظل ہو جائیں 'یہ سب ال بن كي نوشيس من تيسري آفت اوراس سے كوئي الدار خالي نيس بيہ كه آدي ال كي اصلاح أور حفاظت ميں لگ كرالله ك ذكر مع فا فل بوجا يا ب اورجوجز ادى كوالله عافل كردت وه الك اينا مساره بحس كى الله في كمي طرح مكن نيس اى ليے معزت عيلي عليه الصلاة وانسلام نے ارشاد فرمايا كه مال من تين آخيں بين أيك آفت توبيہ كه جائز طريقے ہے ندلے ا كى نے عرض كياكہ أكر آمنى طال مو؟ انہوں نے جواب ديا اس صورت ميں وہ ناحق فرج كريًا ، يد دو مرى آفت ب كى لے عرض کیا کہ اگروہ حق میں خریج کرے وال مال کی حفاظت اے اللہ کی یادے غافل کرد کی اید تیسری اور بدی افت ہے وکر النی ے مفات ایک لاعلاج اور علین مرض ہے کونکہ تمام میادتوں کی عابت اور خشاء اللہ کا ذکر اور اس کی ذات و صفات میں محر ہی تو ہے'اور ذکرو ککرے کیے قاریع قلب کی ضرورت ہے اور کسی کے پاس زمین ہے تووہ رات دن محیق کے جمگزدں میں الجما رہتا ہے' تبعی حساب کتاب کررہا ہے ، تبعی شرکاءے برس میکارے ، تبعی پانی اور مدینری پر اختلافات کا شکار ہو رہا ہے ، تبعی ان او کوا سے جھڑرہا ہے جو بادشاہ کی طرف سے زمین کا خراج وصول کرنے پر مقرر ہیں۔ مجمی معماروں اور مزدوروں کے مسائل سے جرد آنا ہے ، تجارت پیشہ آدی کو یہ غم ستائے رہتا ہے کہ اس کا شریک تفعین برابر کا شریک ہے ، لیکن کام میں برابر اچھ نسیں بنا گا ، کمیں شریک پرچ ری اور خیانت کے الزامات تراشتا نظر آیا ہے ، یمی مال جانوروں کے مالک کائے ، بلکہ جٹنے بھی اموال ہیں ان سب کے مالكان كأتم وبيش مي حال ہے كدوہ الله ك ذكر كے بجائے اسى اموال ميں مشخول بين اور ان كى اصلاح و حفاظت كے بارے ميں متكرا وربريان بين سب سے كم خفل زين ك كرے موت فزائے سے مو آئے الكن مدفون فزائد محى ول كوبت كا الجماليا ے اس کے ضافع جانے ا چروں کے باتھ لگ جانے ک اندیشے دل میں سراہارتے ہیں قوذکرو فکر میں طبیعت کو یکسوئی حاصل جیس مویاتی ایراف اس ی حافظت کی فکر دامن گیرریتی ہے ونیا کے افکار اور بنگاے لا محدودیں ان کی کوئی انتاء نسیں ہے اجس كياس ايك دن كى غذا ہے۔ وہ تمام افكار بريشال سے دور اور ان بنكاموں سے محفوظ بيں۔ يہ بي مال ك ديني نقصانات ان بس اسکانجی اضافہ کر ایج کہ دولت مندمال ماصل کرنے کے لیے کیا کھ جدوجمد نیس کرتے ، پرجب مال ماصل موجا آ ہے تواس کی حاظت کے لیے کس طرح ول وجان سے بے قرار رہنے ہیں واسدوں کے حمدسے بچنا اس پر مستزاد ہے۔ ہروقت یہ وحز کا لگا مہتا ہے کہ کمیں محنت و مشقت سے کمایا ہوا یہ مال ضائع نہ ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ مال تی الحقیقت زہرہے 'رزیاق صرف ای صورت می ب جب که اسے گذربر کا دربید سمجا جائے اور دائداز ضورت مال الله کی داه می فیرات کردیا جائے۔ جرص وطمع کی زخمت و تناعت اور لوگوں سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف جاننا چاہیج کہ مفلسی آیک عمرہ وصف ہے جیسا کہ ہم نے کتابُ الفقر میں اس کی تفسیل کی ہے، کیکن تنما فقر کوئی قابل تعریف

وصف نہیں 'جب تک صاحب نقریں قاعت نہ ہو'وہ مخلوق کے مال کی طمع نہ رکھتا ہو'ان کے مال کی طرف نظرنہ کرتا ہو'اور نہ مال کمانے کا حریص ہو'اور بیہ بات اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ بقدر ضرورت غذاؤ لباس اور مسکن پر قانع ہو' بلکہ ان میں ہمی اولیّ چنر پر قناعت کرے 'اپنی امید کو ایک روزیا ایک ماہ سے زائد نہ بربعائے 'اور نہ دل کو ایک ممینہ کے بعد کے مشخط میں لگائے 'کرمتِ شوق اور طولِ اَئل سے آدی قناعت کی عزت سے محروم ہو جاتا ہے اور طمع و حرص کی گندگی سے آلودہ ہو جاتا ہے 'طمع و حرص سے دہ دو سری برائیوں کے ارتکاب پر مجبور ہوتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے جبین شرافت داغد اربو' ویسے طمع و حرص اور قلت قناعت آدمی کی فطرت میں داخل ہیں چتانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

لوکان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی و راء هما ثالثا و لایم لا جوف ابن آدم الا التراب و یتوب الله علی من تاب (بخاری و مسلم ابن عباس و انس) اگر انسان کے لیے سونے کے دوجنل موں تو وہ ان کے پیچے تیرے کی جبڑ کرے' ابن آدم کا پیٹ صرف می ہے بحر سکتا ہے اور جو محض توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما تا ہے۔

ابو واقد اللیثی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی توہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ ہمیں وحی کے احکام سکھلاتے ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ارشاد فرمایا۔

اناانزلناالمال لاقام الصلوة وایتاءالزکاة ولوکان لابن آدموادمن ذهب لاحب ان یکون له مانالث ولایملاجوف ابن ان یکون له مانالث ولایملاجوف ابن آدم الاالتراب ویتوب الله علی من تاب (احمة البیه قی فی الشعب) مم نیال نماز قائم کرنے اور زکوة اواکرنے کے لیا آرا ہے اگر ابن آدم کی ہی سونے کا ایک جگل ہو تو دو دو سرے کی خواہش کرے ابن آدم کا پید مرف فاک ہی سے یہ ہوتا ہے اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ تول فرما تا ہے۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری موایت فرماتے ہیں کہ سورہ برأت کی طرح ایک سورت نازل ہوئی علی بعد میں وہ اٹھالی حمیٰ بحمراس کی بید

آیت لوگول کو با دہے۔

ان الله يئويد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم ولوان لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب (مسلم مع اختلاف طبراني)

الله تعالى اس دين كى اليے لوگوں سے تائيد كرائے گا جن كو دين كاكوئى حصه نعيب نه ہوگا اور اگر ابن آدم كى پاس مال كے دو جنگل ہوں تووہ يہ تمناكرے كه تيسرا جنگل بھى مل جائے ابن آدم كا پيد ملى بى بعر سكق ب الله توبه كرنے والے كى توبہ تيول فرما تاہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم المال (طبر انی-ابن مسعود) دو حریم معمی هم میرس موت ایک علم کا حریص دو مرا بال کا حریم -

ارشاد نبوی ہے۔

یهرمابن آدمویشب معماثنتان الامل و حب المال (بخاری و مسلم انس ) انسان بو در ما بوجات کی مسلم انس ) انسان بو در ما بوجات کی به دو خصاتین جوان رای بین آرزد اور مال کی مجت

کیوں کہ مال کی محبت اور اس کی زیادتی کی خواہش انسان کی مرشت میں وافل ہے اس میں بھی شک نسیس کہ یہ ایک محراہ کن اور مملک عادت ہے 'میں وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناصت کی تعریف فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے۔

طُوبى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (ترمني نسائى- فضاله إن عبيد)

اس کے کیے خوشخبری ہے جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی معیشت بلا پر کفایت ہو اور وہ اس پر قانع ہو۔ اس مضمون کی پچھ روایت<u>س ب</u>ہ ہیں۔

مامن احدفقير ولاغنى الاوديوم القيام انه كان اوتى قوتا فى الدنيا (ابن ماحمانسر)

قیامت کے روز کوئی مال دار اور فقیراییانہ ہوگاجس کو یہ تمنانہ ہوکد اے دنیا میں گذر بر کے بقر رویا جا آ۔ لیس الغنی عن کشرۃ العرض انما الغنی غنی النفس (بخاری و مسلم۔ ابو هر بر ق)

مالداری سامان کی کثرت سے نہیں ہے الکہ مالداری ننس کی فن ہوتے کا نام ہے۔

الاايهاالناس اجملوافي الطلب فانه ليس لعبد الاماكتب لهولن يذهب عبد من الدنيا حتى ياتيه ماكتب لمعن الدنياوهي راغمة (١) (مام مراير)

من المعنی مستی و کیمند کندب کامن المدنی و هنی استهاد (۱) (طام - جابر) خبردار! اے لوگو! خوش اسلوبی سے مانگو بندے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی تقدیرییں ہو تا ہے ادر کوئی بندہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گاجب تک کہ اس کو جس قدر دنیا اس کی قسمت میں تکھی ہے مل نہ جائے در آں جا لیکہ دنیا ذلیل ہو۔

روایت ہے کہ حضرت مونی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ تیرے بندوں میں زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا جو پہلے میسر ہے اس پر زیادہ قناعت کرنے والا عضرت عبداللہ ابن مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان روح القدس نفث في روعي ان نفسالن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقو اللمواجملوافي الطلب (ابن ابتي الدنيا - حاكم)

جبرئیل نے یہ بات میرے ول میں ڈالی ہے کہ کوئی ڈی نفس اس وقت تک شیں مرے گا جب تک اپنا رزق یورا یورا نہ حاصل کرے گا اس لیے اللہ ہے ڈرواور خوش اسلولی ہے ما تکو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تختے بھوک زیادہ ستائے تو تو ایک چپاتی کھالے اور ایک بیالہ پانی لی لے 'ونیا پر لعنت بھیج یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كنورعاتكن اعبدالناس وكن قنعاتكن اشكر الناس واحب للناس ماتحب لنفسك تكن مؤمنا (ابن ماج)

<sup>(</sup>١) يردوايت اى باب ك جيل مغات ين گذر يكى بـ

ورع اختیار کر تولوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوجائے گا۔ قناصت پیند بن تولوگوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور لوگوں کے لیے دی چیز پیند کرجو تو اپنے لیے پیند کرتا ہے ایسا کرنے سے تو مؤمن ہوجائے گا۔

رسول آکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے طبع کرنے ہے منع فرایا کیا تھے حضرت ابوابوب الانساری دوابعت کرتے ہیں کہ ایک اعراق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنے لگا کہ بھے کوئی مختمر یعنی تعیمت فراد بچے آپ نے اس سے فرایا۔ افا صلیت فصل صلاۃ مودع ولا تحدثن بعدلیث تعدنر منہ غدا واجمع الیاس ممانی ایدی الناس (ابن ماجمد حاکم نحوم سعدار نابی وقاص میں جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہوئے والے کی نماز پڑھ اور کوئی ایم بات نہ کرجم کی تھے کل معذرت کرفی پڑے اور لوگوں کے ہیں جو پر کھے ہاسے ایوس دہ۔

ان تعبدوالله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخمس وان تسمعوا وتطيعوا واسركلمة خفية ولاتسالواالناس شيا

اس بآت پر کہ اللہ کی عبادت کرد' اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھسراؤ پانچوں وقت کی نماز پڑھو' دین کی بات سنواور اطاعت کرداس کے بعد کوئی بات آہستہ سے فرمائی' اور نوگوں سے کچھے نہ مانگو۔

راوی کتے ہیں کہ ان بیت کرنے والوں میں ہے بعض نے آپ کی تقیحت پر اس قدر عمل کیا کہ اگر کسی کے ہاتھ ہے کو ژاگر جا آتو وہ دو سرے سے ہرگزیہ نہ کمتا کہ مجھے اٹھا کردہ۔(مسلم 'ابوداؤر'ابن ماجہ)۔

حضرت عمر رمنی اللہ عند قرماتے ہیں کہ طبع مفلس ہے اور لوگوں سے تا امید ہونا مالداری ہے ، یہ بھی فرمایا کہ جو آوی لوگوں کے مال سے مایوس ہوجا آ ہے اسے کسی چیزی پروا نہیں رہتی ، کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ مالداری کیسے کتے ہیں؟اس نے جواب دیا ، آرزؤوں کا کم ہونا 'اور قدرِ کفایت پر رامنی رہنا 'اسی مضمون کو کسی نے شعر کالباس پہنایا ہے۔

العيشساعات تمر وخُطوبايام تكر اقنع بعيشك ترضه واتركهواك تعيش حر فرب حتف ساقه نهبويا قوم تودر

سرجہ کی جینہ ساعتیں ہیں جو گذر جاتی ہیں اور معینتوں کے بے شار دن ہیں جو ہار ہار آتے ہیں 'اپی معیشت پر قناعت کرو خوش رہو کے خواہشات چھوڑو آزادانہ زندگی ہر کرد گے بہت می موقی سوئے گا قوت اور جوا ہر کی وجہ سے ہوتی ہیں ۔ محمد ابن الواسع خنگ روٹی پائی سے بھکو کر کھالیا کرتے تھے اور کھا کرتے تھے کہ جو اس روٹ پر قناعت کرے گاوہ کی کا مختاج نہ ہوگا' سفیان توری فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا اس وقت تک بھڑے جب تک تم اس میں جطانہ ہو اور جس چیز میں تم جطا ہو وہ آتی ہی بہترے جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے معزت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہرروز یہ اعلان کرتا ہے اس این بہترے جو تمہارے ہاتھوں سے بہترے کہ زیادہ کے لیکن تجھے سرکش بناوے' سمیدابن مجمون کہتے ہیں اے انسان! تیرا پید ہالت دربالشت ہے (چھوٹا ہے) اس کے ہاد جو دیہ تیرے ہورے جم کورو درخ جی ڈلوا وہتا ہے 'ایک تحیم ہے سوال کیا گیا کہ تیرا مال کیا ہے اس نے جواب ویا خا ہر میں بتکاف رہنا 'باطن میں میانہ دوی افتیار کرنا اور لوگوں کے مال ہے ماہو س رہنا 'باطن میں میانہ دوی افتیار کرنا اور لوگوں کے مال ہے ماہو س رہنا ہا اس مور تھے کہ اللہ این اور اگر میں تھے کو غذا دول 'اور دنیا کا حساب کی دو سرے کی گردن پر کہ دول تو سے مراتھ پر زید ست احسان ہوگا 'حضرت عبداللہ این مسود تھے کہ تھے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی فض اپنی کی ضرورت کے لیے سوال کرنے تو تعوزا مائتے 'اور کس کے ہاں جا کریے نہ کہ تم کسے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی فض اپنی کی ضرورت کے لیے سوال کرنے تو تعوزا مائتے 'اور کس کے ہاں جا کریے نہ کہ کہ تم کسے ہوں جو جب تو گر ہوئی ہوئی ہو تھے کھے کر بھیج دیجے 'ابو حازم نے جو اب دیا ہیں نے اپنی تمام ضرور تیں اپنی آتا کے سامنے رکھ دی کوئی ضرورت رکھے مواکر آ ہے لیے لیتا ہوں' اور جو نہیں دیتا اس سے تنا حت کرتا ہوں 'کسی دانا کے تو جب اور کون می چیز می دور کرنے جس دیا اس سے تنا حت کرتا ہوں 'کسی دانا کہ قبل مند کو سب سے زیادہ خوتی اس کے جو اب دیا ہوں نہیں ہوتا ہے اور غرد کرنے پر سب سے زیادہ خوتی اس سے میلی جمل کیا ہوں نہیں ہوتی ہے جو دنا کو زیادہ محمر اس سے نیادہ غرصت کرنے والوں کو میں رہتی ہے اور از دیت پر سب سے زیادہ عمر حریوں کرتا ہے سب سے بھی پھلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محمرات کے دالوں کو میسر دہتی ہے اور از دیت پر سب سے زیادہ محمر ان جو سب سے بھی پھلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محمرات کے دالوں کو میسر دہتی ہے اور از دیت پر سب سے زیادہ محمر حریوں کرتا ہے سب سے بھی پھلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محمر حریوں کرتا ہے سب سے بھی پھلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محمر حریوں کرتا ہے سب سے بھی پھلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محمر حریوں کرتا ہے سب سے بھی ہوتی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محمر حریوں کی جو داہ چو سے میں کیا ہوتی ہوتی ہے۔

ارفهبالفتى المسىعلى ثقة انالذى قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جليديمس يخلقه إن القناع من يحلل بساحتها لميلق في دهره شيئا يورنه

(ترجمہ) وہ جوان خوش ہے جسے بھین ہو کہ جس نے رزق تعتیم سے ہیں وہی مجھے بھی رزق عطا کرے گا'اس کی آبرہ محفوظ ہے وہ اے داغ نہیں لگا آ'اور چیکتے دکتے چرے کو سوال کی ذلت ہے بدنما نہیں کر آ'جس فحف کو قناعت میسر ہے وہ اپنی زندگ میں کسی ' ناپندیدہ صورت حال ہے دو چار نہیں ہوگا ۔

اس مضمون کے بید چند شعریں۔

حتى متى انافى حلوتر حال وطول سعى وادبار واقبال وناز حالدار لاانفك مغتربا عن الاحبة لايدرون ما حالى بمشرق الارض طور اثم بمغربها لايخطر الموت من حرصى على بالى ولوقنعت أنانى الرزق فى دعة ان القنوع الغنى لا بكثرة المالى

ترجمت میں جب تک سفرو حضر طول جدوجمد' آمدورفت میں نگار موں گاو طن سے بیگانہ آوردوستوں سے دور موں وہ نہیں جانتے میں کس حال میں موں' میں کبھی زمین کے مشرقی حصہ میں موں اور کبھی مغربی جصے میں میری حرص کا عالم بیہ ہے کہ موت کا تصور تک دل میں نہیں آیا' اگر میں قناعت کروں تو مجھے رزق مل جائے آدمی قناعت سے غنی مو آئے نہ مال کی کثرت ہے۔

حضرت عمر نے فرمایا میں منہیں یہ ہٹلا تا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا طال ہے دو جو ژے ایک سروی کے لیے اور گری کے لیے 'ج و عمرے کے لیے سواری اور قریش کے دو سرے نوگوں کی طرح کھانا پینا نہ میں ان سے اعلیٰ غذا تکھا تا ہوں اور نہ اوٹی بخدا! جمعے معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ مال جائز بھی ہے یا نہیں اکویا انہیں شبہ تھا کہ مال کی یہ مقدار قدر کھائے سے زیادہ تو نہیں ایک اعرابی نے اپنے بھائی کو حرص پر طلامت کی 'اور کھا اے بھائی تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی جو تیما طالب ہے اس سے تو نہ بھی کہ تیما طالب (موت) اگر چہ نظروں سے تو نہ کی کو تیما طالب (موت) اگر چہ نظروں سے میں موت اور جس کا تو طالب ہے بینی رزق کا وہ تیمیے مل کررہے گاہوں سمجھ کہ تیما طالب (موت) اگر چہ نظروں سے

لوجمل ہے لیکن سامنے موجود ہے اور اب تو جس حال میں ہے اس میں ہر گز نہیں رہے گا حمیس پیر فلا منمی تو نہیں کہ حریص محروم نهیں رہتا اور زاید کورزق نہیں ملا۔

أراكيزيدكالاثراءحرصا علىاللنياكانكلانموت فهلك غاية ان صرت يوم اليها قلت حسبي قيرضيت

(ترجسند میں دیکھتا ہوں کہ مالداری نے دنیا کے سلط میں تیری حرص بدھا دی ہے کویا اب مجمع مرتابی نہیں ہے کیا تیرے حرص كى كوئى انتهادى ب أكر كمى دن مجمية دنيا ف جائے لوكيا يد كمد سكتا ہے كد بس ميں اس پر رامني موں۔

ی دون سو را بستان کے ہوارداستان مکڑی اس نے بوجہاتم میراکیا کو تے؟ شکاری نے جواب دیا فئ کرے کھاؤں گا، برارداستان نے کماکہ میرایہ تموزا ساموشت نہ تیری بھوک مٹائے گانہ تھے قکم سیرکرے گا البتہ میں تھے تین ہاتیں ایس ہلائے دیقی موں جو تیرے کے میرے گوشت سے زیادہ مغید ثابت موں کی ایک بات میں ابھی بتلائے دیتی موں 'دوسری اس وقت بتلاؤں کی جب تو جھے آزاد کردے کا ادر میں تیری قیدے لکل کردر دنت پر جا بیٹموں گی اور تیسری اس دفت جب میں بہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گی شکاری نے کما اچھا پہلی بات بتلا 'اس نے کما گزری ہوئی بات پر افسوس مت کرنا شکاری نے اسے آزاد کردیا 'جبوہ اژ کر در فت پر پہنچ منی شکاری نے کہا اب دو سری بات بیان کر' اس نے کہا جو بات ناممکن ہو اس کا یقین مت کرنا' آنا کمہ کروہ ورخت سے اڑی اور بہاڑی چوٹی پر جا بیٹی کاری نے کہا اب تیری بات ملا۔ اس نے کما اے بد بخت! اگر تو مجھے زع کر ہاتو میرے معدے سے دو بیش قبت موتی نطلتے ہرموتی کاوذن میں مثقال ہو تا۔ راوی کتاہے کہ یہ سن کر دکاری خم وغصے کی شدست ے اپنے ہونٹ کاٹ لیے 'اور کنے لگا مجھے تیسری بات مثلا چریائے کہا تیسری بات کسے متلاؤں تو پہلی دویا تیں بحول مراہے 'کیا میں نے تیجے سے نہیں ہتلایا تھا کہ جو گذر جائے اس پر افسوس مت کرتا'اور جو ناممکن ہواس کا یقین مت کرتا' میرا گوشت خون اور پُرسب مل کر بھی ہیں مثقال کے برابر نہیں ہو کتے چہ جائیکہ میرے پوٹے میں ہیں مثقال کے دو موتی ہوں 'اتا کمہ کرچڑیا از طمیٰ 'یہ واقعید انتمائی حریص اور طامع آدی کی مثال ہے وہ شدت حرص وطع کی وجہ سے حق کے اور اک سے اپی آ تکھیں بند کرلیا ہے اور غیر ممکن کو ممکن تصور کر بیٹھتا ہے 'ابن سیرین فرماتے ہیں کہ امید تیرے دل میں ایک رتی کی طرح ہے جس سے وونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں'اپنے دل سے امید نکال دے پاؤل خود بخود قیدسے آزاد ہوجائیں مے۔ ابو محر الیزیدی کہتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے پاس کیا وہ ایک کاغذ پر نظریں جمائے ہوئے تھے اس پر سونے کے پانی سے مجمع تحریر تھا جمعے دیکھ کروہ مشرائے میں نے عرض کیا امیراللومنین برے خوش نظر آرہے ہیں کیا کوئی کام کی بات ہاتھ گئی ہے انہوں نے کما ہاں! بنوامیہ کے نزانوں میں سے جھے یہ دو شعر کے ہیں تیرے شعر کامی نے اضافہ کیا ہے۔

فدعهلاخرى ينفتح لكبابها فانقراب البطن يكفيكم لوءه ويكفيك سوآت الاموراجننابها ركوبالمعامى يحتنبك عقابها

الناسدبابعنكمن يونحاجة ولاتكمبالالعرضكواجننب

عبدالله بن سلام نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ علماء کے دلوں سے علوم کس طری نکل جاتے ہیں جب کہ وہ انہیں رائع مرنے میں سخت ترین جدوجہد کرتے ہیں 'انہوں نے جواب دیا طبع النس کی ہوس اور عاجوں کی طلب سے علوم دلوں سے مٹ جاتے ہیں' فنیل نے عرض کیا جناب کعب احبار کے قول کی دضاحت فرمائیں 'انہوں نے کما آدی ایک چیز کی حرص کرنا ہے اور اے پانے کے لیے ابنادین ضائع کردیتا ہے اور فنس کی ہوس کا یہ عالم ہو تا ہے کہ جمال کوئی چیز پر نظر ردی ہیے خواہش ہوئی کہ اس کا مالک بن جاؤں مکی چیز کانہ ملنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہو باہے اپنی خواہشات کی سخیل کے لیے بھی سمی کے دروازے پروستک دیتا ہے جمعی تکی کاؤر مختصنا آہے جو مخص اس کی صاحب روائی کردیتا ہے کویا اس کی تکیل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے جمال عاب لے جائے 'جس طرح عاب کام لے 'وہ سرنازِ فم رکھتا ہے 'راہ میں ملتا ہے قوسلام کرتا ہے بیار پر تا ہے قو میادت کرتا ہے ' لیکن نہ اس کا سلام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور نہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس سے قویہ بھڑ تھا کہ حمیس اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی 'اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ کعب احبار کاید قول تممارے یہے سومند مد مثوں سے بھڑے 'کی داناکا قول ہے کہ انسان بھی جیب چڑے آگریہ اعلان کرویا جائے کہ اب قو بھیٹہ دنیا میں رہے گااس وقت جتنی حرص اسے ہوگی اس سے زیادہ اب ہے 'مالا نکہ اب زندگی انتمائی مخضراور عمر محدود نیا ہونا گئی ہے عبدالواحد بن ذید کتے ہین کہ میں ایک راہب کے پاس سے گذرا میں نے پوچھا حمیس کھانا کمال سے ملتا ہے؟ اس نے جواب ویا جس ذات پاک نے داخوں کی چکی بنائی ہے وہی اس میں دانے ذاتی ہے۔

# حرص وطمع كاعلاج اور قناعت پيدا كرنے والى دوا

یہ دوا تین مغردات سے مرکب ہے 'مبر'علم' اور عمل' اور ان کا مجوعہ پانچ امور ہیں' اول عمل یعنی معیشت میں اعتدال اور
اخراجات میں گفایت جے قناعت کی عزت مطلوب ہو اسے چاہئے کہ جمال تک ہو سکے اپنے نفس پر اخراجات کے دروازے بند
کرے' اور صرف ضروریات پر خرج کرے' اس لیے کہ جس کے اخراجات کا دائرہ وسیع ہو تا ہے وہ قناعت کری نہیں پا آ۔ اگر
کوئی فضی تھا ہے تو اسے لباس میں ایک مولے کپڑے' اور غذاومیں انتائی معمولی غذائر قناعت کرنی چاہئے' ہو سکے تو سالن کم
کردے' اور بغیر سالن کے کھانے کا عادی ہے' اگر عمال دار ہو آپنے گھر کے تمام افراد کو معمولی لباس اور کھانے کی ترخیب دے
اور انہیں بھی اپنے ہی رنگ میں رنگے کی کوشش کرے' کیوں کہ آئی مقدار معیشت ذراسی جدوجہد کے بعد حاصل کی جاسم ہی اس میں طلب بھی کم ہوگی' اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قناعت میں اصل سی ہے' خرج میں زمی کرنے کا
مطلب بھی کم ہوگی' اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قناعت میں اصل سی ہے' خرج میں زمی کرنے کا
مطلب بھی سے ۔ رسول آکرم معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ان الله يحب الرفق في الامركلة (بخآرى ومسلم عائشة) الد تعالى برمعالم من زم ردى كويند كرتاب

ایک حدیث میں ہے۔

ماعال من اقتصد (احمد عطير اني-ابن مسعود) ماندُرومفلس شين بوتا-

رسول الله معلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

ثلاث منحيات خشى الله فى السر والعلانية والقصد فى الغنى والفقر والعدل فى الغنى والفقر والعدل فى الرضا والغضب (بزار طبر انى ابونعيم انس) تين باتى نجات دين والى بين ظاهر وباطن بين الله كاخوف الدارى اور مغلى بين ميانه ردى نوشي اور

نارانتتي ميں انعيان۔

روایت بی کہ آیک مخص نے معرت ابوالداردا کو دیکھا کہ وہ زمین سے دانے چن رہے ہیں اور یہ کمہ رہے ہیں کہ زندگی میں زم روی آدی کے فعم پر موقوف ہے معرت عبداللہ ابن مجائل روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ الاقتصاد و حسن السمت والهاری الصالح جزء من بضع و عشرین جز امن النبوة (ابودا ٹود ابن عباس مع تقادیم و تاخیر) میانہ 'موی' حسنِ وضع' اور نیک کرداری نبوّت کے پچھ اوپر ہیں جزو میں سے ایک جزو ہے۔ ایک حدیث میں یہ الغاظ ہیں۔

التلبير نصف المعيشة (ابومنصور ديلمي-انس) تربير نعف معيشت ب

ارشادنبوي ہے۔

من اقتصد اغناه الله ومن بنر افقره الله ومن ذكر الله عزوجل احبه الله (بزار-طلحة ابن عبيدالله)

جو مخض میانہ ردی اعتیار کرتا ہے اللہ اسے مالدار کرتا ہے جو ضنول خرجی کرتا ہے اللہ اسے متاج کردیتا ہے اور جو اللہ کاذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔ فرمایا:

اذااردت امرافعليك بالتودة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجاة ابن المبارك)

جب تم کمی کام کا ارادہ کرو تو اس میں عجلت سے کام نہ لویساں تک کہ اللہ تعالی تمہارے لیے کشاوگی اور نگلنے کی صورت کروے۔

اور خرج کرنے میں زی کرنا بھی اس قبیل سے ہے اور انتائی اہمیت رکھتا ہے۔

دوم :- اگرنی انوقت به قدر کفایت موجود ہو تو مستقبل کے لیے زیادہ مضطرب اور بے چین نہ ہونا چاہیے'اگر آدی اپنی امیدیں مختمر کردے اور اس اعتقاد کو رائخ کرلے کہ جو رزق مقدر ہے وہ مل کردہے گا خواہ حرص ہویا نہ ہو تو مستقبل کا گلر پریشان نہیں کرے گا حرص یا امیدے رزق حاصل نہیں ہو آامئومن کو اپنے خالق عزّوجل کے وعدہ رزق پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ارشاد ریانی سے۔

وَمُأْمِنُ كَابَّةٍ فِي أَلاَرْضِ الْأَعْلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ب١١٦ تعد ١)

اور کوئی جانور روئے زمین پر چکنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو۔

حرص شیطان کی خیشانہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے 'وہ معلون آدی کو فعروفاقے سے ڈرا آ ہے۔ اور اسے مکرات کی ترغیب دیتا ہے 'اور کہتا ہے کہ اگر تو نے مال جمع نہ کیا اور اشیاء ذخرہ نہ کیس تو مستقبل میں پریٹانیاں پیدا ہوں گی تو بیار بھی پڑ سکتا ہے 'تو عاجز بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں سوال کی ذکرت اٹھائی پڑے گی اور کاسیم گدائی لے کر دَردَر بھکتا ہوگا 'اس طرح آدی مستقبل میں مشقت کے خوف سے زندگی بھر طلب زر کے لیے مشقت اٹھا تا رہتا ہے 'اور شیطان اسے معموف جدوجد دیکھ کر ہنتا ہے کہ احمق مستقبل کے جس پریٹائی کا اس مستقبل کے ڈر سے اپنی جان ہمکان کے دے رہا ہے 'اور اللہ کی یاد سے قافل ہے 'اسے کیا پتہ کہ مستقبل کی جس پریٹائی کا اسے اندیشہ ہے وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں۔

ومن ینفق الساعات فی حصع ماله مخافة فقر لذی فعل الفقر مخترت فالد الفقر مخترت فالد کے دوجیئے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ و نلم کی فدمت میں حاضرہوۓ آپ نے ان سے فرمایا: لا نیاسیا من الرزق ما تھز ھزت ہو وسکما (ابن اجہ - حبوسواء ابنا فالد) اللہ کے دزق سے ماہوس نہ ہو جب تک تمادے سر(شانوں پر) حرکت کرتے رہیں گے رزق ملارہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کمی بھی لحد میں رزق سے نا امید مت ہونا عور کو کہ انسان کو اس کی ماں نگ و مرفک جنتی ہے اس کے باوجود اسے رزق ملتا ہے'ایک مرتبہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم معترت عبداللہ ابن مسعود کے پاس سے گزرے وہ ممکین بیٹے ہوئے تنے آپ نے ان سے فرمایا۔

لاتكثر همك مايقدريكن وماترزق يأتك (ايوهم - فالدابن رافع) نياده رنج نه كرد ، دو مقدر به دو موكرر به كاجورزق لعيب ش بهده ل كرر به كا-

ایک مدیث می آپ نے ارشاد فرمایا۔

الاايهاالناس اجملوافي الطلب فانه ليس لعبدالا ماكتب له ولن يذهب عبد من الدنياحة وياتيه ماكتب من الدنياوهي راغمة

ن کی در ارا اے لوگوا طلب میں اعترال سے کام لو اس کیے کہ بندے کو دی ملے گاجواس کی تقدیر میں لکھا ہے ' اور بندہ اس دقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو گا جب تک اسے اتن دنیا ذلیل وخوار ہو کرند مل جائے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔

انسان کے دل سے حرم اللہ کی تدبیر کھل بقین کے ذریعہ بی قتم ہو سکتی ہے اگر بندے کو یہ بقین ہو کہ اللہ نے رزق کی تقسیم میں جو تقدیر بنائی ہے اور جو تدبیرا فقیار کی ہے وہ برحق ہے اور آگر میں طلب میں اجمال کروں گاتو میرے مقدر کا رزق مل کررہے گاتو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل سے حرص کی برائی دور نہ ہو بلکہ بندے کو یہ بات بیشہ یا در کھنی چاہئے کہ آکٹر ایسا ہو تا ہے کہ اللہ ایس جگہ سے رزق بہم پہنچا تا ہے بحص کا گمان بھی نہیں ہو تا ' بیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَمُنْ يُنْتُقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجًا ويَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْنَسِب (ب١٢٨ ١٤١ ته ٣٠)

اورجو محض الله سے ڈر آ ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور وہ اس کو ایس جگہ ہے رزق پنچا آ ہے جمال اس کو کمان بھی نہیں ہو آ۔

اگر بھی انیا ہو کہ وسلے سے اسے رزق ملیا تھا وہ ہاتی رہے تو پریشان نہ ہونا چا ہیے اور نہ قلب کو تشویش میں جٹلا کرنا چا ہیے۔ ارشاد نیوی ہے۔

ابی اللهان پر زق عبدهالمومن الامن حیث لایحتسب (ابن حبان علی) الله کوئی منفور ہے کہ این بھرے کوائی جگہ سے رزق پھیائے جس کا اسے کمان بھی نہ ہو۔

حضرت سفیان ٹوری فرائے ہیں کہ اللہ ہے ڈرو ' بھی لے کسی ایسے فضی کو جو اللہ سے ڈر آ ہو محاج نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ متی کو تمام ضور توں ہے بہ نیاز کردیتا ہے یا اس کی ضورت خود بخود پوری ہوجاتی ہے بلکہ وہ اپنے بمدوں کے
داوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے 'اوروہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں ' منفل ضب ہی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی
سے پوچھا کہ جرا ذریعۂ معاش کیا ہے؟ اس نے کما تجاج کے نزرانے میرا ذریعہ وقت آمدنی ہیں 'میں نے پوچھا جب وہ جاتے ہیں تب
کیا کرتے ہو' یہ من کروہ رونے لگا اور کھنے لگا اگر یہ معلوم ہو آکہ رزق کمال سے ملتا ہے اور کس طرح ملتا ہے تو یہ زندگی ہی نہ
ہوتی ' حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک و نیا میں وہ چزیں ہیں ایک وہ جو میرے لیے ہے اسے میں وقت سے پہلے حاصل
نہیں کرسکنا اگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے زئین و آسمان کی تمام تو تیں صرف کردوں ' وو مری وہ جو فیرکے لیے ہے ' یہ نہ مجھے
ماضی میں کی اور نہ مستقبل میں ملنے کی توقع ہے ' اس لیے کہ جو ذات میری چنے کو فیرسے محفوظ رکھتی ہے ' وی ذات فیر کی چنے کو

<sup>( 1 )</sup> بدروایت ای باب کے پچیلے صفات یم گذر چی ہے۔

مجھ سے محفوظ رکھتی ہے' پھر بھلا مجھے ان دونوں چیزوں کی خاطر جان دینے سے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے ان وسوسوں کاعلاج ہے جو وہ انسان کے دل میں نقرو افلاس کے سلسلے میں برپاکر تا ہے اور اسے بیاری اور عجز کے حوالے سے ڈرا آبا اور خوفزوہ کر تاہے' یہ دوائے معرفت ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

عزالمومن استغناءه عن الناس (طبراتی ماکم سهل ابن سعد) مومن کی عزت لوگوں سے بناز رہے میں ہے۔

قناعت میں آزادی اورخُوداری ہے اس لیے کما جاتا ہے کہ اگر تم سمی ہے بیاز رہو گے تواس کے برابر ہوگے اور حاجت مند ہوجاؤ کے تواس کے قیدی بن جاؤ کے 'اور احسان کرد کے تواس کے قائد بن جاؤ مے۔

چہارم :- اس حقیقت پر غور کرے کہ یہود' نصاری' ارذال' احق' کرد اور ہے دین کتے مالدار ہیں۔ دو سری طرف' انہاء اولیاء' خلفائے راشدین' اور صحابہ و تابعین کی سادہ زندگی ہے' ان دونوں گروہوں کا موازنہ کرے' ان کے واقعات سے' ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے' کچر عقل کو یہ افتیار دے کہ وہ کس گروہ کی مشاہت افتیار کرنا جاہتی ہے' ارذال کی یا انہاء و صلحاء کی' امید ہی ہے کہ اس طریقہ کار سے تنگی اور قاعت پر مبر کرنا آسان ہوجائے گا' مؤمن کو سوچنا چاہئے کہ کھانے میں تنظم افتیار کرنا کوئی قابل تعریف نیس' خزیر افتیار کرنا کوئی قابل تعریف نیس اور سواری کے جانور میں تنظم افتیار کرنا بھی توبیف کے قابل نیس اس لیے کہ یہود میں اس میں نیاوہ کہ یہود میں اس کے کہ یہود میں اس میں نیاوہ ابیان فاقر پہنے والے اور عمدہ سواری کرنے والے موجود ہیں آگروہ قلیل پر قانع اور راضے ہوتو یہ بلا شبہ قابل اس سے کمیں نیاوہ لبابی فاخر پہنے والے اور عمدہ سواری کرنے والے موجود ہیں آگروہ قلیل پر قانع اور راضے ہوتو یہ بلا شبہ قابل اس سے کیونکہ تھوڑے پر قاعت کرنا اور کم پر راضی رہنا انہاء اور اولیاء کا اس میں۔

بیجم :- اس پر غور کرے کہ مال جمع کرنے میں خطرات ہی خطرات ہیں جیسا کہ مال کی آفات کے بیان میں ان خطرات کی تفصیل گذری پھراس میں چوری لوٹ اور منیاع الگ ہے 'جب مال پاس ہو تا ہے تو یہ دھڑ کا لگا رہتا ہے کہ کمیں یہ مال ضائع نہ ہوجائے اور جب ہاتھ خالی ہو تا ہے تو دل کو کمی طرح کا غم نہیں ہو تا ' یہ بھی سوچ کہ مال کی دجہ سے میں جنت سے پانچسو برس دور رہوں گا' اور آگر میں نے قدر کفایت سے تجاوز کیا تو میں اغنیاء کے گروہ میں شامل ہوجاؤں گا اور فقراء کی فہرست سے خارج قرار دیا جاؤں گا' ادر فقراء اغنیاء کے مقابلے میں پانچسو برس پہلے جنت میں جائیں مے 'آدی کو بیشہ اپنے سے ادنی پر نظرر کھنی چاہیۓ اپنے سے اعلی کو نه دیکمنا چاہیے شیطان ونیا کے معالمے میں اعلیٰ کو نمونہ بہا کر چی کر آہے اور اس طرح کہتا ہے کہ تو کیوں ست ہے 'بالداروں کو دیکھہ کس طرح مزے اڑاتے ہیں کذید اور خوش ذا نقد کھانا کھاتے ہیں اور عمدہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور دین کے معالمہ میں اورائی کو نمونہ بیٹا آہے اور کہتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو نتگی میں جٹلا کے ونتا ہے قابل عض کو دیکھ کہ تھے سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ سے بیت اور کہتا ہے تو ان سب سے جدا کیوں ہے حضرت ابو نمیں ڈر آ اور تو اللہ سکے خوف سے ہروفت لرؤہ کراندام رہتا ہے تھام لوگ چیش کررہ ہیں تو ان سب سے جدا کیوں ہے حضرت ابو مندی در کو ایت کررہ ہیں کہ کہ میں دنیا کے معاملات میں ذر کو ایت کررہ ہیں کہ میں دنیا کے معاملات میں اللہ علیہ وسلم نے یہ تصبحت فرمائی ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں است علیہ است کرتے ہیں کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا نظر احد کم الی من فضله الله علیه فی المال والخلق فلینظر الی من هم اسفل منهممن فضل علیه (ای من هم اسفل منهممن فضل علیه (عاری و مسلم) جب تماری نظر کسی ایم فض پر پڑے جے اللہ اور قال بیں برتری ہے نوازا ہو تو تمہیں اس محص کودیکنا عابیے جس پر تمہیں وقت عاصل ہے۔

یہ ہیں وہ یا بچ امور جن کی مدست قناعت کا دمف پدائیا جاسکتا ہے ان میں بنیادی اہمیت مبرا در کو تاہ امیدی کو حاصل ہے مبر کرے تو یہ بقین رکھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دائی زندگی گی سعاد تیں اور تعتیں حاصل کرنے کے لیے مبر کرنا مقصود ہے 'یہ ایسا ہی ہے جیسے مریض بیشہ محت منداور تندرست رہنے کے لیے دواکی تلنی پر مبرکر تا ہے۔

#### سخاوت کی نضیلت

اگر آدی کے پاس مال نہ ہوتو اسے قانع رہنا چاہیے اور حرص سے بچنا چاہیے اور اگر مال ہوتو ایٹار پیشہ اور مخی ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے بکل سے دور رہے سخاوت انہیاء علیم السلام کے اخلاق میں سے ایک فحلق ہے اور نجات کی بنیا دوں میں سے ایک بنیا دہے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان الغاظ میں تعمیر فرماتی ہے۔

السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدليته الى الأرض فمن اخذ بغصن منهاقاده ذلك الغصن الى الجنة

(ابن حبان-عائشه ابن عدي وار تعني ابد مرية)

سخادت جنت کے در فتوں میں ہے ایک در شت ہے'اس کی مٹنیاں زمین تک لکی ہوئی ہیں جو اس میں ہے۔ ایک شنی پکڑلیتا ہے دو شنی اسے جنت میں تعینج لے جاتی ہے۔

حعرت جایز روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرمایا :

قال جبر ثيل عليه السلام قال الله تعالى ان هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه الاالسخاء وحسن الخلق فاكر مومهما ما استطعتم

(وار تعنی فی المستجار)

جبرئیل علیہ السلام اللہ تعافی کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جے میں نے اپنے لیے پند کیا ہے یہ سخاوت اور حسن علق ہی ہے درست رہ سکتا ہے جہاں تک ہوسکے ان دونوں کے ذریعہ دین کا اگرام کرد۔ معفرت عائشہ صدیقة موایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ماجبل الله تعالى ولياله الاعلى حسن الخلق والسخاء (وارتمنى فالمتجاو) الله تعالى ولياله ورساوت ريداكيا ب

حضرت جارات موایت کرتے ہے کہ کمی نے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حرض کیا افعال ترین عمل کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا مبراور چشم پوشی ابو معلی ابن حبان) حضرت عبداللہ ابن حرکی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل فاما اللذان يبغضهما الله فسوء يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل واذار الله بعبد خير الستعمله في قضاء حواتج الناس (اي معورويلي)

د عادتی ایس میں جنیں اللہ پند کرتا ہے اور ود عادتیں ایس میں جو اللہ کو تاپند میں جو عادتی اللہ کو پند میں وہ میں خوش خلق اور سخاوت 'اور جو تاپند میں وہ میں بدخلتی اور کا کے جب اللہ سمی برے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس سے لوگوں کی ضورتیں ہوری کراتا ہے۔

مقدام ابن شراع اسے والدے اوروہ اسے داوا ے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا! یا رسول اللہ جھے کوئی ایسا عمل بتلا ديجة جوميرك جنت مي دافط كاباحث مواب إرثاد فرايا كمانا كلانا سلام كورداع وعاادرا جماكلام كرنا مغفرت كوداجب كرف والى عادتي إن (طبراني) حفرت الوجريه موايت كرت إن كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا موادت جنت مں ایک درخت ہے جو سی ہو آہے وہ اس درخت کی ایک جنی گاڑ لیتا ہے اور یہ خنی اے اس وقت تک نہیں چمو زتی جب تک وہ جنت میں داخل نمیں ہوجا تا۔ اور کل دونر میں آیک درخت ہے جو فض بخیل ہو تا ہے دہ اس درخت کی ایک شنی کارلیتا ہے، وہ شنی اسے اس دقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ دون فیص داخل نہیں ہوجا تا (دار تعنی فی المستجار) حطرت ابوسعید الحدری سركار ددعالم صلى الله عليه وسلم سے يه مديث فدى نقل كرتے بين كه ميرے رحم دل بندوں سے مطابق درخواست كرواوران ك سائے میں زندگی بسر کرو عمل نے ان سے پہلوؤں میں رحمت رکھ دی ہے سخت دلوں سے نہ ما محواس کیے کہ میں نے ان پر غضب نازل کیا ہے (ابن حبان فرا علی) معترت موافلد ابن مہاس سے روایت ہے کہ سرکارووعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علی كى ملكى سے درگزركرداك اس لي كه جنب و افزش كريا ب الله اس كا الله كارليا ب (طرانى اوسلا) معرت مردالله ابن مسود کی روایت یں ہے۔ کھانا کھلاتے والے کے پاس اتی جلد رزق پنھا ہے کہ اتی جلد اونٹ کی کرون پر چمری بھی موڑ جس ہوتی ا اور الله تعالى اسيخ فرشتول ميس كمانا كملات والي فركريا ب (ابن اجد الس) ايك مديث مي ب فرايا: الله تعالى عي ب الله مكارع اخلاق كوليندكريا ب اور به اخلاق كونا يندكريا ب (فواعلى) صورت الس روايت كريدي كد سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم سے جب بحى كى سے بچھ مالك آپ نے اسے مطافر مايا ايك دن أيك مخص ما ضربوا اور اس نے بچھ مالكا "آپ نے اسے افتیاردیا کہ وہ دو پہا دوں کے درمیان کمڑی ہوئی صدیق کی مروں میں سے بھی جاتے لے جائے وہ محض اپن قوم میں واپس بہنج كركينے لگا اے لوگو! اسلام تبول كركو اس كے كه (جمر صلى الله عليه وسلم) النا وسية بين كه فاقے كا خوف فتين رمتا (مسلم) حضرت ابن مرسر کاردد عالم ملی الله علیه وسلم کاید ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الله تعالی اسے بعض بعدد کو خاص طور پر نعتوں سے نواز آ ب ماکد دو سرب بندے نے افعالی اگر کوئی محض ان میں محل کر ماہے تو یہ تعتین اس سے لے کردو سرے کی طرف خطل کردی جاتی ہیں (طبرانی کمیرواوسط) بلالی محتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا اعتبر کے تیدی لاتے مح اس نے انسيل كل كرف كا تحم ديا مرف ايك تحض كومنتكي كروا معنوت على ابن الي طالب في عرض كيا: يا رسول الله! رب ايك ب ایک حدیث بی ب قربایا: بیری امت کے ابدال روزے نمازی وجہ سے جند میں داخل نہیں ہوں کے بلکہ ساتے لاس سلامت صدر' اور مسلمانوں کی خرخوای کی وجہ سے جند میں جائیں کے (دار تعنی فی المستجاد۔ انس) معفرت ابو سعید الذری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: اللہ تعالی نے بعوں کے احسان کے لیے کی صور تیں بناوی ہیں۔ ایک ہی کہ احسان انہیں مجوب ہے و مرے ہے کہ خالبین احسان کا رق محسنوں کی طرف مجدرہا۔ چوتھا ہے کہ دنیا ان کے لیے اس کروی چیے کی ہے آب و کیاہ نمین پربادل پائی بربانا کی بربانا ہے۔ اور اس بائی سے نمین اور الل نمین کو زعری بخشاہ و (دار تعنی فی المستجاد) ایک روایت میں ہوالفاظ ہیں۔ کی اور اس بائی سے نمین اور اللہ نمین کو المستحد کی المحد سے اللہ علی المستحد کی معروف صد القدة والدال علی المحد کی المح

(دارتطن - موین شیب من ابیه من جده) براحسان صدقه ب ادر جر کا ملاقے والا ایہا ہے جیسا خر کا کرنے والا اور اللہ کو فریاد ری کرنا اچھا لگتا

ایک روایت میں ہے۔

كل معروف فعلنه الى غنى اوفقير صلقة (دار ملنى - ايرسية عابر) براحان خاه تمكى الدارير كموانقير مددد ب

روایت ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام پروی تازل ہوئی کہ سامری کو گل ند کرناوہ تی ہے۔ حضرت جابڑ روایت کرتے ہیں کہ اسمحضرت صلی الله علیہ وسلم نے قیس این سعد ابن عبادہ کی قیادت میں ایک لفکر بھیجا 'جب جماد ہوا تو قیس نے ان کے لیے اونوں کے اونوں کے اسمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس سحاوت و ایٹار ذکر کیا ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس سحاوت و ایٹار ذکر کیا ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس سحاوت و آیار ذکر کیا ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس سحاوت و آیار ذکر کیا ' انخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے ان کی اس سحاوت و آیا کہ خوایا سحاوت اس خاندان کی خصلت ہے۔ (دار تعنی - جابی)

سفاوت كي نعنيلت آثار كي روشني من : حضرت على كرم الله وجد ارشاد فرات بيد أكر حميد وناك دولت مل رى بو

<sup>- (</sup>١) اس كاامل عديس في- (٢) اس بدايت كاي كل اصل عديمي في-

تو اس میں سے پچھے نہ پچھے خرچ کرتے رہا کو' خرچ کرنے ہے تمہاری دولت فنادنسیں ہوگی' اور نہ ملتی ہو تب بھی خرچ کیا کرد کیونکہ خرچ نہ کرنے ہے باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دوشعرر بڑھے:

لاتبخلن بنياوهي مقبلة فليس ينقصها التبنير والسرف وان تولت فاحرى ان تجودها فالحمد منها اداما ادبرت خلف

(ترجمہ:- جب دنیا آتی ہو تو بمل مت کر کیونکہ اسراف اور فضول خرجی ہے وہ کم نمیں ہوتی 'اور اگر دنیا پشت پھررہی ہو تب تو بدرجہ اولی سخادت کرنی چاہیے 'اس لیے کہ جب وہ چلی جائے گی تو شکر اس کا قائم مقام ہوگا۔)

حفرت امیرمعاویہ نے جفترت حسن ابن علی سے مرزت رفعت اور کرم کی تعریف وریافت کی آپ نے فرمایا: مرزت یہ ہے کہ آدی اپنے دین کی حفاظت کرے 'اپنے لنس کو ڈرائے 'اور اپنی ذمہ داری ملیج طور پر ادا کرے 'اور اگر محروبات اور منازعت میں واخل ہونے کی ضرورت پیش آئے تواہے بھی ام می طرح انجام دے۔ رفعت یہ ہے کہ ہسایہ کا دفاع کرے 'اور مبرے مواقع پر مبرے کام لے۔ کرم یہ ہے کہ مائے بغیراوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے 'وقت پر کھانا کھلائے 'اور مال دے کر بھی سائل کے ساتھ رأفت ورجت كامعالمه كرے۔ايك مخص في حضرت موصوف كي فدمت ميں ايك رقعه پيش كيا "آپ في فرمايا تيري حاجت پوری ہوجائے گی۔ کسی نے عرض کیا پہلے آپ یہ توریکھ لیتے کہ اس نے کیا لکھا ہے 'اس کے بعد وعدہ فرمائے۔ فرمایا: جب تک میں اس کی درخواست پڑھتاوہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا 'اور قیامت کے دن جھے سے بازپرس ہوتی۔ ابن السماک سمتے ہیں کہ جھے کو بری جرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مال سے باندی قلام خریدتے ہیں الیکن کمی آزاد انسان کو اپنے احسان سے زیر بار نہیں کرتے۔ ایک اعرابی سے کسی نے دریافت کیا تم کس محض کو اپنا سربراہ مقرر کرنا پند کرتے ہو' اس نے جواب دیا جو ہماری گالی برداشت كرے ' بهارے سائل كو دے ' اور جابل سے اعراض كرے۔ معزت على ابن الحسين كا مقولہ ہے جو مخص طالب كو ديتا ہو ' وہ تخي نسیں ہے تخی وہ ہے کہ جو حقوق اللہ تعالی نے اپنے اہل طاحت کے سلسلے میں اس پر عائد کئے ہیں وہ انسیں پہلے ہی انجام دے لے 'نہ کہ ہا گئنے اور توجہ دلانے کے بعد 'اور دینے کے بعد یہ خواہش نہ رکھے کہ لینے والا اس کا فتکریہ ادا کرے 'اور یہ بات اس وقت ہو عتی ہے جب اِسے اللہ تعالیٰ کے اِجرو ثواب کا پورا بورایقین ہو۔ حسن بھری سے کسی نے دریافت کیا حادث کیا ہے؟ فرمایا: راہ خدا میں مال خرج کرنا ' پوچھا احتیاط کے کتے ہیں؟ جواب دیا خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے کو۔اس نے سوال کیا فضول خرجی کیا ہے؟ فرمایا: اقتدار کی محبت اور جاہ و منصب کی خواہش کے لیے خرج کرنا معفرت اہام جعفرِ صادق کا ارشاد ہے: مال عقل سے زیادہ معین نہیں ہے 'جمل سے بدی کوئی مصیبت نہیں ہے 'مشورہ سے برمد کر کوئی چن ماعث تقصّت نہیں ہے۔اللہ تعالی کابیہ فرمان یا در کھو کہ میں تی کریم ہوں اکوئی بخیل میری قربت نہ پائے گا۔ بکل کفرے اور اہل کفر کا ممکانہ جنم ہے اور ساوت و کرم ایران کی علامت ہے' اور اہلِ ایمان جنت میں جائیں مے۔ حضرت مذیفہ فرائے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ سخاوت کی بنائر جنت کے مستحق قرار پائیں ے جو ظاہر میں بد کار ہیں اور معیشت میں تک عال ہیں۔ است این قیس نے ایک منص کے ہاتھ میں روپیہ و کید کر پوچھا یہ کس کا ے'اس نے کہامیراہے' فرمایا: تیرااس دقت ہوگا جب پہ تیرے ہاتھ سے چلاجائے گا۔ اس مضمون کا ایک شعر بھی ہے۔ انتللمال اذامسكته فاذاتفقته فالمالك

(جب تک مال تیرے پاس ہے تو مال کے لیے ہے اورجب تونے اسے خرج کرویا مال تیرا ہوگیا)۔

واصل ابن عطاء کا نام غرال اس لیے رکھا گیا کہ وہ سوت کا تنے والوں سے پاس بیٹھا کرتے تھے ان کا معمول تھا کہ جب سی ضعیف عورت کو دیکھتے اسے پچھ نہ پچھ وے ویا کرتے تھے۔ اسمیں سیتے ہیں کہ جعزت حسن ابن علی نے حعرت حسین ابن علی کو لکھا: مال وہی بسترے جس سے عزت کی حفاظت کی جائے۔ سفیان ابن میں تھے کسی نے دریافت کیا سفاوت کیا ہے؟ فرمایا: بھا کیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا اور مال دیتا۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے والد کو میرے واوائے ترکے میں سے بچاس ہزار درہم ملے سے انہوں نے یہ تمام دوہم تعیلیوں میں بحر بحر کر بھائیوں کو وہ دیے اور کہنے گئے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جن کی تمنار کتا ہوں کیا انہیں مال دینے میں بخل کروں؟ حسن بعری فرماتے ہیں کہ موجود مال کو خرج کرنے میں پوری مدوجہد کرنای سخاوت کا کمال ہے 'کسی دانشور سے بوچھاگیا کہ جمیس لوگوں میں کون مخص ذیادہ مجبوب ہے 'اس نے جواب دیا جس نے جو پر زیادہ احسانات کے ہوں؟ دانشور نے جواب دیا : دہ محض زیادہ مجبوب ہے جس بھی اگر کوئی مخض ایسانہ ہو جس نے تم براحسانات کے ہوں؟ دانشور نے جواب دیا : دہ محض زیادہ مجبوب ہے جس پر میں نے ذیا دہ احسان کردں گا اسے قدر اپنی ذات پر اس کا احسان سمجھوں گا اور اس کا احتراف کردں گا۔ خلیف میں اب براحسان کردں گا اسے قدر اپنی ذات پر اس کا احسان سمجھوں گا اور اس کا اعتراف کردں گا۔ خلیف میں! جو لوگ آپ ابن شیبہ سے دریا ہے کی دہلیز پر اپنی مراد ہے کر آتے ہیں وہ خوش خوش دالیں جاتے ہیں۔ ایک مخض نے مبداللہ ابن جعفر کے سامنے یہ شعر پر ہے۔ کی دہلیز پر اپنی مراد ہے کر آتے ہیں وہ خوش خوش دالیں جاتے ہیں۔ ایک مخص نے مبداللہ ابن جعفر کے سامنے یہ شعر پر ہے۔ ان الصنب عد تکون صنب عد سے مصاب جھا طریق المصنب

فاذااصطنعت صنیعة عمد بها گلماو لُذُوّى القَر ایقاو دُع کے اصنان اس الله الله الله الله قرابت کو)۔ (احسان اس وقت احسان ہو تاہے جب موقع پر ہو'اس لیے اگر تم احسان کرد تو خدا کی راہ میں ددیا اہل قرابت کو)۔ عبداللہ ابن جعفرنے کمایہ دو شعرلوگوں کو بخل کی بیاری میں جٹلا کردیں گے 'احسان تو ہارش کی طرح برسنا چاہئے ایتھے لوگوں کو پنچ گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تو دہ اس کے مستحق تھے برے لوگوں کو پنچ گا تو یہ میری شان کے لاکن ہوگا۔

### سخاوت بیشہ لوگوں کے واقعات

میراین المسكرام ورو دوں میں ایک لاکھ اتی ہزار درہم بحر کر بیعج انہوں نے ایک کلباق متحوایا اور وہ درہم لوگوں ہیں تقسیم کا فید مت میں وہ بوروں میں ایک لاکھ اتی ہزار درہم بحر کر بیعج انہوں نے ایک کلباق متحوایا اور وہ درہم لوگوں ہیں تقسیم کرنے شروع کردے جب شام ہوئی تو ایک خادمہ سے فرہایا میری افطاری لاؤ وہ ایک ردنی اور زجون کا تمل لے کر آئی میں نے عرض کیا آپ نے استے دراہم تعشیم کردے کیا ہمارے افطار کے لیے آپ ایک درہم سے مجھ گوشت نہیں خرید سمی تحصی کہ فرہایا:
اگر تم جھے یا دولادیتی تو میں خرید گئے۔ اب تو تمام درہم ختم ہو گئے۔ ابان ابن عمان روارانِ قریش کے پس کہ ایک محض نے حضرت عبد اللہ نے معرف عبد اللہ ابن عباس کو نقصان بہونچانا جاہا۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے تمام سروارانِ قریش کے پس جا کر کہہ دیا کہ عبد اللہ نے متحق ہوگئے۔ ابان ابن عباس کا کہہ دیا کہ مورا کہ میں جا کہہ ہی باتی نہیں رہی۔ انہوں نے آئے کا متعمد دریافت کیا۔ لوگوں نے تنایا فلاں بحق مورک کے اس نے رکھ دیا کہ دو کہ اور کھانا پین دیا گئی میں انہوں نے کہ دو تر خوان بچھ کئے اور کھانا پین دیا گئی دیا گئی دیا کہ جس کہ دو کہ دو مسل کو کہ ان کہ کہ کھایا کہ دو کہ دو مسل کو کہ دو تو جو تا ہی انہوں نے کہا تم ہر دو اس کے کہ کھایا کروں کہ دو کہ دو مسل کو کہ دو تر خوان بھی انہوں نے کہا تم ہر دو اس کے کہ کہ ان عبد اللہ ابن عباس کے کہ کھایا کروں ہیں جو دو تھ کی دو تا ہی تا کہ با نہوں نے کہا تا میں موجود ہی تھا دیا ہی دو تی جو تیا ہی دو تھ جو کھانا عبد اللہ ابن عباس کے کہ کھایا کریں۔

مععب ابن الزبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت معادیہ ج کے لیے تشریف لے محے 'واپسی میں مدینہ منورہ پنچے 'ان کی آمد کی خبر من کر حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت حسن سے کما کہ تم ان سے مطنے کے لیے نہ جانا اگر کمیں مل جا کمیں تو انہیں سلام نہ کرنا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے تو حضرت حسن نے فرمایا: معاویہ کا ہم پر ایک قرض ہے 'ہم اس قرض کی اوائیگی کے لیے ان ے مرور ملیں ہے۔ چنانچہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر سے 'راستے میں کی پڑاؤپر ملاقات ہوگئ ' معرت حسن ہے آئی فرض سے آگاہ کیا۔ اس دوران پکھ لوگ آیک اونٹنی ہنگاتے ہوئے لاے 'اس پر اسی بڑار درہم لدے ہوئے ہے 'اور وہ استے بوجہ کو مشخصل نہیں ہو پاری تھی ' معرت معاویہ نے تھم دیا کہ یہ او نئی اور اس پر لدے ہوئے تمام دراہم معرت حسن کے گر پہنچا دیے جائمیں۔ واقد ابن مجہ الواقدی اپنے والدے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مامون کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی 'اس میں لکھا ہوا تھا کہ جھ پر قرض بہت زیاد ہوگیا ہے 'اور اب میں قرض کی زیادتی کے باحث ہونے والی افتت پر میر نہیں کرسکا۔ مامون نے اس درخواست کی پشت پر لکھا کہ تم میں بیک وقت دو خصلتیں جمع ہیں ساوت 'اور حیام ساوت کی خصلت نے تمہارے ہاتھ فالی کر دیے ہیں 'اور حیام کی پشت پر لکھا کہ تم میں بیک وقت دو خصلتیں جمع ہیں ساوت 'اور حیام ساوت کی خصلت نے تمہارے ہاتھ فالی کر دے ہیں 'اور حیام کی باعث تم نے اب تک اپنی پرشانیوں کو ہم سے محل رکھا۔ میں جہیں ایک لاکھ درہم دیتا ہو 'اگر تمہارا دل جاتے ہیں 'اور حیام کی باعث کی کو دہم ہی ایک لاکھ درہم دیتا ہو 'اگر تمہارا دل جاتے ہی اور کشاوہ کر 'اور لوگوں پر افعالت میں توسع کو 'ورنہ فلطی خود تمہاری ہوگی' تم نے اس وقت جب کہ تم فلیف ہا دون دشید کے طرف سے قاضی ہے جمع سے مدے بیان کی تھی کہ مجد ابن اسحاق زہری سے 'اور وہ معرت انس ' سے جمع سے ایک درتی ہی اور دو معرت انس ' سے خوام سے ارشاد فرمایا:

يازبير اعلمان مفاتيح ارزاق العبادباراء العرش يبعث الله عزوجل الى كل عبد بقدر نفقته فمن كثر كثر لعومن قلل قلل لعرانى

اے نیر! یاد رکھو بندوں کے رزن کی تجیاں رش کے مقابل میں اللہ تعالی ہر معن کو اس کے خرج کے مطابق رزق عطابکر تاہے 'جو زیادہ خرچ کرتاہے اسے زیادہ مطابق رزق عطابکر تاہے 'جو زیادہ خرچ کرتاہے اسے زیادہ ملاہے۔

تم یہ بات بھے سے زیادہ جانے ہو' واقدی کتے ہیں بخدا! مامون کا جھے مدیث یا دولاتا اس مال سے بہتر تھا جو ایک لا کھ درہم کی صورت میں اس نے جھے عطارکیا تھا۔

ایک فض نے حضرت حسن ابن علی ہے کہ مانگا' آپ نے ارشاد فرایا' تم نے جھے سوال کیا اس کا بہت برا حق ہے ' لیکن میری سجھ میں نہیں آ نا میں تہمیں کیا دوں' تم جس کے مسلح ہووہ میری استطاعت سے باہر ہے' اللہ کی راہ میں بہت دینا بھی تحور ا ہے' میری ملکت میں انتا سموایہ موجود نہیں ہے جو تہمارا حق ادا کر سکے 'اللہۃ اگر تم وہ تحور ابہت ال جو میر ہیاں موجود ہے قبیل کرلو تو میں تکلف و اجتمام اور مزید سموایہ میا کرنے کی مشخت سے بچ جاوں' سائل نے عرض کیا: اے ابن رسول! جو آپ دیں میں بھیر شکر اسے قبیل کروں گا' اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معفور سمجھ کرا مرار کرنے ہے گرین میں بھیر شکر اسے قبیل کروں گا' اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معفور سمجھ کرا مرار کرنے ہے گرین کروں گا' آپ نے اپنی الی ختام کو بلا کر دریا فت کیا کہ اس وقت ہمارے پاس کتا مال موجود ہے اس نے آب و مرف کا حماب کیا' اور تین لاکھ درہم میں سے نیچ ہوئے بچاس ہزار درہم لاکر چیش کردیۓ' آپ نے ختام سے بو چھا پانچ سو درہم بھی تو تھے وہ کیا اور آبی نا کہ دو ہی ال کردہ ہو گا کہ دوہ یہ مال کر میک تو تھے وہ کیا اس می خود کرا گا کہ دوہ یہ مال کی مزدور کی اور کرا گا گا کہ دوہ یہ مال کی مزدور کی اور اگر نے کے لیے ماکل کو ایک چادر بھی مطابقرائی۔ آپ کے متعلقین نے عرض کیا اب ہمارے کر آیا' آپ نے ان کی مزدور کی اور اگر ہے گا ہوا ہر وہ وہ اس میں رہا ہے' فرمایا جھے بھین ہے کہ اس عمل کا بوا اجر وہ وہ اس میں ہوگا۔

بھرے کے چند قراء حضرت مبداللہ ابن عہام کی خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ ان دنوں بسرے کے حاکم نے 'انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پروس میں ایک شب زندہ دار عابد رہے ہیں 'ہم میں سے ہر فضی ان جیسا بننے کی تمنا رکھتا ہے 'انہوں نے ایک مفلس مخص سے اپنی بنی کی شادی ملے کردی ہے 'لیکن وہ اپنی فریت و افلاس کے باحث اس فریضے کی ادائیگی کے اخراجات کے مفلس مخص سے اپنی بنی کی شادی ملے کردی ہے 'لیکن وہ اپنی فریت و افلاس کے باحث اس فریسے کی ادائیگی کے اخراجات کے مختص مندوق کھولا 'اس میں چھ مختص نہیں ہوئیں ہے 'حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہیں ان کا باتھ بنا کی ہے جاد' پر فربایا: محسویہ کوئی اچھی بات نہ ہوگی کہ ہم ایک فنص کی عبادت میں خلل ڈالیں 'چلو ہم چلتے ہیں ان کا باتھ بنا کی می جم ایک اندی اتن خدمت ہی نہیں کر سے۔ روایت ہے کہ

عبدالحمید ابن سعد کے دور حکومت میں معرکو شدید فکل سائی ہے دو چار ہوتا ہوا انہوں نے کہا: خدا کی ہم! میں شیطان کو انھی طرح باور کراووں گا کہ میں اس کا وشن ہوں۔ جب تک قبیس اعتمال پر نہ آگئیں اور ضروری اشیاء معمول کے مطابق نہ طنے لکیس لوگوں کی ضور تیں پوری کرتے رہے 'یماں تک کہ جب اپنے شعب سے معزول ہوئے تو ان کے ذے معرکے تا جروں کے وس لا کہ درہم باتی سے معزول ہوئے تو ان کے ذے معرکے تا جروں کے حوض یہ زبورات چھڑائے نہ جاسکے تو آپ نے تمام ذبورات جن کی بالیت پانچ کروڑ تھی رہیں رکھ دی 'اور جب وس لا کہ درہم ان کو ورہم باتی سے معرب ان کو ورہم ان کے در جاسکے تو آپ نے تا جوں کو کھا کہ دو زبورات فرو خت کرکے اپنی رقم وصول کرلیں 'اور باتی حضرت ان کو وی وی باغ بھی۔ یہ ان کو وی باغ بھی۔ یہ ان کو وی باغ بھی۔ یہ کا واسطہ دے کرکوئی باغ ان کی میں زیادہ وسیح اور سر سبزو شاداب تھا۔ ابو طرشد ایک سخاوت پیشہ فضی تھا 'کسی شاعر نے اس کے دو سرا باغ پہلے کے مقابلے میں کمیں زیادہ وسیح اور سر سبزو شاداب تھا۔ ابو مرشد ایک سخاوت پیشہ فضی تھا 'کسی شاعر نے اس کی مدت میں بھی وی دو اس کے بھو ہیں ہوئے تو مرف کے 'اس نے شاعر سے کما اس وقت میرے پاس تجے دیے کیے نہیں ہوئے وی کا کا س کے مقابلے تدیر ہوئے اور سرے گھوا الے دس بڑار درہم دے کر جھے آزاد کرائیں گے 'شاعر نے ایسا تی کیا۔ شام سے پہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاندان اور میرے گھروالے دس بڑار درہم دے کہ قامن کے قید سے رہائی دلادی۔ ایک خاندان کے دس بڑار درہم اداکرے قید سے رہائی دلادی۔

معن این ذائدہ جن دنوں عراقین نے مور نرکی حیثیت سے بھرے میں مقیم تھے ایک شاعر پڑوں ان کی خدمت میں ہاریا بی کے لیے کوشاں رہا لیکن ملا قات نہ ہوسکی ایک روز اس نے کسی خادم سے کما کہ جب امیرماغ میں تشریف لے جا کمیں جھے ہتلا دیا 'ایک رفت اس معن ابن زا کدہ نبر کے سرے بردن معن ابن زا کدہ نبر کے سرے بردن معن ابن زا کدہ نبر کے سرے برکھا ہوا تھا۔
کھڑے ہوئے تھے 'جب وہ کنڑی قریب آئی تو آپ نے اسے اٹھالیا 'اس پر یہ شعر کھا ہوا تھا۔

یاجودمعن اجمعنا حاجتی فمالی الی معن سواک شفیع (اے معن کی سفاوت توبی معن سے میری حاجت کہ دے تیرے علاوہ کوئی میراسفار شی شیں ہے)

وہیں رہنے گئے 'انہوں نے اونٹ کی میکنیوں کو ذریعہ محاش بنایا 'ون بحر سز کوں سے اٹھاتے اور شام کو فروخت کردیے ایک روز برحمیا مرینہ کی گلیوں میں گھومتی بحرری تھی 'محفرت حسن اپنے گھرکے باہر تشریف فرماتے 'انہوں نے برحمیا کو بہچان لیا 'لیکن اس نے نہیں بہچانا۔ حضرت حسن نے اپنے خادم کے ذریعے اسے بلایا 'اور اس سے بہ جھاکیا تو جھے بہچانتی ہے 'اس نے انکار کیا'انہوں نے فرمایا: میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا معمان بنا تھا۔ برحمیا نے کہا: میرے ماں باپ جھے پر قربان ہوں کیا تو وہ ہے ؟ حضرت حسن نے فرمایا: میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا معمان بنا تھا۔ برحمیا نے کہا: میرے ماں باپ جھے پر قربان ہوں کیا تو وہ کے جو مراکہ وہ اس برحمیا کو ایک بڑار کیماں اور ایک بڑار ویٹار دے اور اسے اپنے ہمراہ حسین کے پاس لے جائے 'حضرت حسین نے بھی برحمیا نے کہا حسین نے بھے ایک بڑار کیماں اور ایک بڑار ویٹار وی

ایک قربی آی تجارتی سفرے والی لوٹ رہا تھا کہ راہ بی اسے ایک عرب الدے جے مقلی اور ہاری کی شدت نے اپایج کہوا تھا۔ اس نے راہ خدا بیں کچھ دیے کی التجاک ، قربی نے اپنے نوکرے کما کہ جو پچھ افراجات سے ہاتی بچا ہو وہ سب اس ساکل کو دے دد 'نوکر نے جار ہزار درہم اس کی گود میں ڈال دیے 'اس نے انہیں اٹھانا جا ہا لیکن ضعف کی وجہ سے اٹھانہ سکا۔ اس کی آکھوں سے بے افتقیار آنسو بہد بڑے 'قربی نے پہر جھا کیا تم اس مال کو کم سجھ رہے ہو' ساکل نے کما: نہیں! میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ذمین تمارے کرم کو بھی کھاجائے گی۔ عبداللہ ابن عامرے خالد ابن حقبہ ابن ابی معیط سے ان کا گھرنوے ہزار درہم میں تحریدا 'جب رات آئی تو عبداللہ ابن عامرے ساکہ خالدے گھروالے آو دیکا کررہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے ان کو حروالوں کو جد دریافت کی۔ گھروالوں نے بتالیا کہ انہیں اپنے اس کھر کی جدائی کا غم ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے خالدے گھروالوں کو بلیا اور کما کہ یہ گھربھی تم ہی رکھو۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے مالک ابن انس کی خدمت بلیا اور کما کہ یہ گھربھی تم بی رکھو۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے مالک ابن انس کی خدمت بلیا اور کما کہ یہ گھربھی تم بی رکھو۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے مالک ابن انس کی خدمت میں بی جو سے کما کہ تم بماری رعایا میں سے ہو پھر تم نے بمارے باج موریتارے مقاطے میں ایک ہزار دیتار بیش کے 'ہرار دیتار کی جرار دیتار تعام کے کا بیت کی جرات کیے کی جرار دیتار تعام کی جرار دیتار کی مقاطے میں ایک بڑار دیتار بیشی کی جرات کیے کی جراب

نے کہا! امیرالمؤمنین جھے غلے کی تجارت سے روزاند ہو آمنی ہوتی ہو وہ کم وہی آبک ہزار دینار ہے۔ اندا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنی ایک دن کی آمنی سے کم پیش کوں ایٹ این سعد کی سخاوت مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہزار دینار ہو میہ آئی انہوں کے ہاوجود بھی ان پر ذکوۃ فرض نہیں ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا جا آہے کہ ایک عورت نے ایٹ ابن سعد سے تعوڑا ساشد ہا تکا انہوں نے اس بورا مشکیرہ عطاء کردیا کسی نے عرض کیا کہ وہ تو تعوڑے پر قافع تھی جواب دیا: اس نے اپنی ضرورت کے بقدر سوال کیا ہے ' ہم نے ان نعتوں کے مطابق عطاء کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ ایٹ ابن سعد ہر مبح اس دفت تک کسی سے کوئی بات نہ کرتے تھے جب تک تین سوساٹھ مسکینوں کو صدقہ نہ دے دیتے۔ اور مش کستے ہیں کہ میری ایک بخری بیار ہوگئی ' فیٹمر ابن عبر الرحمٰن ہر روز می وشام اسے دیکھنے کے لیے آتے اور پوچھتے آیا اس نے کھاس کھائی ہے یا نہیں۔ نیز بچ بغیردودھ کے کسے مبر کرلیتے ہیں؟ چلتے دفت وہ میرے گئے کے گئے رکھ دیتے اور یہ کہرکر دفست ہوجاتے کہ جو پکھ ملے وہ لیا۔ بکری چند روز بیار رہی 'اس عرصے میں میرے یاس تین سودینا رجع ہوگئے 'میں یہ تمنا کرنے کا گائی یہ بکری بناری رہے۔

عبدالملک ابن مردان نے اساء ابن خارج ہے کما کہ جھے تمہاری چند خصوصیات کا علم ہوا ہے 'میں تمہاری زبان ہے ان کی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا: امیرا لمنومنین! اگر آپ کسی دو مرے کی زبان سے سنیں تو زیادہ بھتر ہوگا۔ عبدالملک نے ضم دے کر اصرار کیا کہ تم خود ہی ہتلاؤ۔ اساء نے کما: اے امیرا لمئومنین! میں نے کمی اپنے ہم نفین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ اگر کبھی میں نے لوگوں کو کھانے پر دھو کیا 'اور انہوں نے اسے احسان سمجھا تو اس سے بردا احسان میں نے اپنی ذات پر سمجھا کہ انہوں نے دعوت قبول کی 'اگر میں نے کسی ساکل کو بھی دیا تو اسے زیادہ نہیں سمجھا 'خواہ دہ کتناہی زیادہ رہا ہو۔ سعید ابن خالد نمایت فراخ دست تنی تھے 'ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر دہ سائل کو بھی نہ دے پاتے تو اسے ایک دستاویز لکھ کردیتے کہ جب بھی جھے کہیں سے روپیہ ملے گا میں تھے دے دول گا۔ ایک روز یہ سلیمان ابن عبدالملک کے پاس آئے 'سلیمان نے آئیل مائے ہزار دینار عطا کئے۔ تمیں ہزار قرض کی ادائیل کے لیے 'ادر تمیں ہزار عطائے طور پر۔ سلیمان نے یہ شعر پڑھا۔

انی سمعت مع الصباح منادیا یامن یعین علی الفتی المعوان (س نے می ایک منادی کرنے والے کوید کتے ہوئے ساتھا اے دہ مخص جو انتنائی مدکار جو ان کی الم ادکرے)۔

قیس ابن سعد عبادہ بیمار ہوئے۔ ان کے بہت ہے احباب و اقارب عیادت کے لیے نہیں آئے 'انہوں نے نہ آنے کی وجہ دریا فت کی۔ لوگوں نے ہتا ہوں نے نہ آئے کی وجہ دریا فت کی۔ لوگوں نے ہتایا کہ انہوں نے تم سے قرض لے کرر کھا ہے 'ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہیں 'اور تمہارا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ قبیس نے کہا: خدا اس مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں کو آپس میں طنے بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کراویا کہ جس کے ذمے بھی قبیس ابن سعد کا پکھ ہے وہ معاقب ہے۔ یہ اعلان سن کراتی کثرت سے لوگ عیادت کے لیے آئے کہ ان کے گھر کی میرد می ٹوٹ گئی۔

اسحاق میں کہ میں نے ایک مقروض کی تلاش میں کونے کی معجد اشعث میں نمازِ فجرادا کی نماز کے بعد کس نے میرے سامنے کے کپڑوں کا ایک جوڑا اور جوتے لاکر رکھے 'میں نے اس ہے کہا میں اس معجد کا نمازی نہیں ہوں۔ اتفاق ہے یہاں جمیا ہوں۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں۔ کل رات اشعث ابن قیس کندی مدینہ منورہ ہے کونے تشریف لائے ہیں 'انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک جوڑا کپڑے اور جوتے دیئے جائمیں۔

مجھ ابو سعید حرکوشی نیٹا ہوری کہتے ہیں کہ میں نے محر ابن محر الحافظ سے سنا' وہ مجاور مکہ شافعی کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مصر میں ایک مخص تھا جو تقراء اور ضرورت مندوں کے لیے چندہ کردیا کرنا تھا ایک روز ایک مخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے یماں بچہ پیدا ہوا ہے' اور میرے پاس ایک بھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے وہ مخص اپنی عادت کے مطابق افعا' اور سائل کو ساتھ نے کر مختلف لوگوں کے پاس پنچا جمرسب نے معذرت کردی۔ آخر میں وہ ایک قبرر آگر بیٹھ کیا 'اور صاحبِ قبرے کینے لگا کہ تو زندگی میں بدا تخی تھا' آج میں بہت ہے لوگوں کے پاس اس مخص کی ضرورت لے کر پنچا لیکن سب نے انکار کردیا۔ یہ كمدكراس في أيك دينار نكالا المع توزا - نصف خود ركها اور نصف سائل كوبطور قرض ديا - رات بي اي مرحوم على كي زيارت موئی جس کی قبریر فکوہ لے کر کیا تھا'اس نے کہا تم آج مجھ سے مخاطب سے ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ورنہ میں اس دقت تمهاری ضرورت بوری کردیتا۔ تم میرے گھر جاؤ اور میرے بچول سے کمو کہ وہ فلاں چو لمے کے نیچے سے زمین کھودیں وہاں انہیں پانچ سورینار ملیں سمے تم وہ پانچ سورینار لے کرسائل کو دے رہنا۔ یہ مخص اس کے محرکیا اور خواب سنایا جمروالوں نے زمین تحودی وا تعتهٔ وال پانچ سورینار موجود تے انہول نے وہ تمام مال اسے لا کروے دیا 'اس نے کما بھائی یہ تمہارا مال ہے 'تم رکھو' میرے خواب کا کیا اطلبار؟ اس نے کہا: ہمارے باپ نے مرتے کے بعد بھی مقاوت جاری رقمی ممیا ہم زندگی میں بھی اس سے محروم رہیں؟ وہ مخص بیہ مال لے کرسائل کے پاس پہنچا۔اسے واقعہ سنایا۔اور مال اس کے سامنے رکھ دیا۔سائل نے ایک دینار لیا 'اس کے دو کلڑے کئے ' آدماخود رکھا' آدھے سے قرض اداکیا' اور ہاتی کے متعلق کمایہ تمام دینار فقراء میں تعتیم کرادو۔ ابوسعید کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں بوائن کون تھا۔ روایت ہے کہ اہام شافع مرض الموت میں مرفقار ہوئے وواس وقت معرمیں تھے، انہوں نے ومیت کی کہ مرتے کے بعد میرے حسل کے لیے فلال محض کو بلایا جائے 'جب ان کا انقال ہو کیا تو اس مخص کو اطلاع دى من جس كے بارے ميں وصيت فرمائي عنى اس في ان كى يا دواشت كى كائي منكوائي اس ميں لكما ہوا تھاكہ مجمد رستر ہزار در ہم كا قرض ہے۔اس مخص نے وہ تمام قرض اپنے ذے لیا اور کھنے لگا میرے عسل دینے سے ان کی مراد می تھی کہ میں ان کے قرض کی " آلودگی" دور کردوں۔ ابوسعید واعظ حرکوشی کہتے ہیں کہ معرآنے کے بعد میں نے اس مخص کا کمر قلاش کیا " کچھ لوگوں نے میری رہنمائی کی میں نے اِس کے بوتوں پر بوتوں سے ملاقات کی ان کی پیٹانیاں شرافت کا مظر تھیں 'اور ان کے چرے اس آیت کا معداق تصور كَانَ ابُورُهُ مَا صَالِحُا (اوران كَ باب يكوكارت ) معزت الم شافق فرات بي كرجب ، مجمع حادابن الي سلیمان کا بید واقعہ معلوم ہوا ہے مجمعے ان سے محبت ہوگئی ہے اور بد محبت بمیشد رہ کی ایک روز وہ اپنے گدھے پر سوار چلے جارہے تے 'راستے میں ان کا گذر ایک درزی کے پاس سے ہوا' انہوں نے وہاں فمرکر اپنا ٹوٹا ہوا تھے درست کرانے کا ارادہ کیا' درزی دوڑ تا ہوا آیا ' اور متم دے کر کنے لگا آپ سواری سے نہ اتریں میں اسی طرح آپ کا محمد سی دوں گا۔ چنانچہ درزی نے کھڑے كمرے ان كا محمد سياء انہوں نے وس ديناركي ايك مليلي تكالى اور درزي كومعاوضے ميں دے دى ساتھ بى معاوضے كى كى ير معذرت بمی کی اس موقعہ پر امام شافع کے یہ دو شعر بھی پر تھے:

یالهف قلبی علی مال اجو دبه علی المقلین من اهل المرو آت ان اعتداری لمن جاءیسالنی مالیس عندی لمن احدی المصیبات (مال دیکه کردل تزیام که شریف مغلول پر حادت کول کین سائل سے معذرت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں می کو تکہ میرے پاس اتا مال نہیں کہ کسی کی مصیبت میں کام آسکے کہ

ریج ابن سلیمان کتے ہیں کہ ایک فض کے اہام شافع کی مواری کی رکاب پکڑی۔ آپ نے ربیج سے فرہایا اسے چار دینار دے دد اور میری طرف سے معذرت بھی کردو کہ اس کی قدر افزائی کے مطابق سلوک نہ کرسکا۔ ربیج حمیدی کے حوالے سے کتے ہیں کہ اہام شافعی مناہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان کے پاس دس ہزار دینار تھے 'کہ سے باہر انہوں نے اپنے قیام کے لیے خیرہ نصب کیا 'اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ قمام دینار اپنے سامنے ڈال کر بیٹے گئے 'اور ہر آنے والے کو ملمی بحر بحر کردیے گئے 'ظہری نماز کے لیے اٹھے تو زمین پر ایک دینار بھی باتی نہیں رہا تھا۔ ابو تور کتے ہیں کہ جب اہام شافعی نے کہ مکرمہ کے لیے رخب سنریاند صافق کے باس مال بہت تھا' آہم اہام '' بی سلاوت اور دریاولی کے باحث مال جمع کرنے کے عادی نہیں تھے 'میں نے مرض کیا کہ اس

V

مال کے عوض آپ کوئی جائداد خریدلیں آپ کے بھی کام آئے گی'اور آپ کے بچوں کے بھی۔ سفرے واپسی کے بعد میں نے مال کے بارے میں پوچھا' فرمایا: وہاں جھے کوئی الیم جائداد نہ مل سکی جے میں خرید لیتا' کمہ کی اکثر جائیدادیں وقف ہیں۔ البتہ منی میں میں نے ایک دار المسافرین تغیر کرا دیا ہے۔ اس میں ہماری ساتھی تجاج قیام کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دو شعر پڑھے:

ارىنفسىتنوقالىامور يقصردون مبلغهن مالى فنفسى لا يطاوعني ببخل ومالى لا يبلغهن فعالى

(میرا دل بہت سے ایسے امور کی خواہش رکھتا ہے جن تنگ میرے مال کی رسائی نمیں کول میرا بنگ پر آمادہ نہیں اور میرا مال میرے افعال کا ساتھ نہیں دیتا )۔

محمدابن عباوا المسلمي سنتے ہيں كہ ميرے والد مامون كے پاس محے امون نے ان كے ساتھ ايك لاكھ ورہم كاسلوك كيا ، جب اس كے پاس سے چلے تو راستے ہيں وہ تمام مال خيرات كرويا - لوگوں نے مامون كو اس كى اطلاع دى - مامون نے ابنی شديد تا راضكى كا اظلمار كيا ، ميرے والد نے كہا: اميرا لمئومتين! موجود سے منع كرنا معبود كے ساتھ بر كمانى كے متراوف ہے ۔ بيہ من كرمامون نے ايك لاكھ ورہم اور ويئے - ايك مخص نے سعيد ابن العاص على ساتھ وست سوال در از كيا ، آپ نے ايك لاكھ درہم عطا كے ، وہ مخص رولے لگا ، آپ نے ايك لاكھ درہم عطا كے ، وہ مخص رولے لگا ، آپ نے پوچھاكيا تم اس مال كو كم سمجھ كردو رہ ہو اس نے عرض كيا: نميں! بلكہ ميں اس ليے رو رہا ہوں كہ ذش نم بعيے كريم النفس اور عالى حوصلہ انسان كو بھى كھالے گی ۔ آپ نے مزید ايك لاكھ ورہم ويئے - ابو تمام شاعر چند مدحيہ اشعار لے كر ابراہيم ابن منش كللہ كے پاس پنجا - وہ ان ونوں بار تھا ۔ اس نے اشعار تو سے ليكن خود بكو مكافات نہ كركا - بلك اپ درہان سے ابراہيم ابن من محت ياب ہونے كے بعد اس كا صله ودل كا - ابو تمام ود اس كی صحت ياب ہونے كے بعد اس كا صله ودل كا - ابو تمام ود ماہ سے سے بی میں محت ياب ہونے كے بعد اس كا صله ودل كا - ابو تمام وہ بھے ۔ ماہ تك اس كی صحت ياب ہونے كے بعد اس كا طويل اور صبر آزما وقفہ انتظار سے محت ياب ہونے كے بعد اس كا صله ودل كا - ابو تمام وہ بھے ۔ بعد اس كی صحت ياب ہونے وہ وہ مسلم كا براہيم كے باس بھے ۔ بعد اس كی صحت ياب كا ختھر دہا ۔ اس طويل اور صبر آزما وقفہ انتظار سے متو خش ہو كر اس نے به وہ شعر كھے كرا براہيم كے باس بھے ۔ بعد اس كی صحت ياب كا ختھر دہا۔

انحراماقبولمدحتنا وتركمانرتجىمن الصفد كما الدراهم والدنانير في البيع حرام الايدابيد

(ہماری مدح قبول کرنا اور جس بخشش کے ہم اُمیدوار ہیں وہ نہ دینا حرام ہے ، جس طرح ورہم ودیناری تھاس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کے اس ہاتھ دے کے اس ہاتھ دے کے طریقے کے علاوہ جائز نہیں)۔

ابراہیم ابن شکدنے یہ شعر پڑھے اور اپنے نوکرہ ہوچھا یہ شاعر کب سے مقیم ہے نوکرنے کما دوماہ سے ابراہیم نے عظم دیا کہ اسے تمیں ہزار درہم دیئے جائیں 'اس کے بعد قلم کاغذ متکوایا اور یہ دوشعر کھے۔

أعجلتنافاتاك عاجل برنا قلاولوامهلتنالم نقلل فحذالقيل وكن كانكلم تقل ونقول نحن كائننالم نفعل

(تم نے ہم سے جلدی دینے کا نقاضہ کیا اس لیے جلدی میں ہو کچھ بن پڑا حاضرے آگر تم پھو مملت دینے تو ہم اتنا کم ہرگزنہ دینے اب تویہ تھوڑا بال قبول کرو اور سجھوگویا تم نے ہماری مدح میں پھو نہیں کما اور ہم یہ سمجھیں گی گویا ہم نے تہیں پھو نہیں دیا )۔

روایت ہے کہ حضرت حثان خی کے حضرت طور پر پھیاں ہزار در ہم تنے ایک دن حضرت عثان اسجہ میں پہنچ تو حضرت طور نے اس ان سے کما کہ میں نے پھی ہزار در ہم کا انظام کرلیا ہے آپ اٹھوالیں انہوں نے فرمایا: اے ابو تھوڑ یہ بال تمہارا ہے اس ساوت پر تمہارے تعاون کے لیے شکریہ جو تمہارا شیوہ ہے۔ سعدی بنت عوف کمتی ہیں کہ میں حضرت طور کے پاس می وہ کہ کو ان بار نظر آرہے تھے میں نے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کما میرے پاس کچھ مال جمع ہوگیا ہے۔ اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے عرض کیا: اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ اور یہ مال ان میں تقسیم کردو' یہ س کر طور نے

ا پنے خادم سے کما کہ دہ قوم کو جمع کرے 'لوگ آئے' اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق مال لے کر رخصت ہوئے میں نے خادم سے پوچھا کتنا مال تھا۔ اس نے جواب دیا چار لاکھ درہم ایک اعرابی حضرت علق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی قرابت داری کے وسلے سے پچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا: اس حوالے سے آج تک کمی نے پچھے نہیں مانگا۔ حضرت عثمان نے میری ایک زمین کے تین لا کھ درہم نگائے ہیں۔ اگرتم چاہوتو یہ زمین لےلو'ادر چاہوتو میں زمین ان کے ہاتھ فروخت کردوں'اور رقم حمہیں دے دوں۔ اس نے کہا مجھے مال کی منرورت ہے 'چنانچہ حضرت طلق نے زمین فروخت کردی اور اس کی قیت اعرابی کو دے دی۔ ایک روز حعرت على كرم الله وجهه نوب روئ 'لوكول نے وجه درمافت كى۔ فرمايا : سات روزے ميرے كھريس كوئي مهمان نهيں آيا ' مجھے ڈر ہے کہ کمیں اللہ تعالیٰ نے میری تذکیل نہ کی ہو۔ ایک مخص اپنے دوست کے پاس آیا 'دروازے پر دستک دی ووست نے آنے کی وجہ دریافت کی۔ آنے والے نے ہلایا کہ میں چارلا کھ درہم کا مقروض موں اس نے چارلا کھ درہم تول کراہے دیے اور محر میں آگر رونے لگا' بیوی نے کہا اگر تنہیں یہ مال دیتا اتا ہی شاق گذرا ہے تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں اس مال کی جدائی پر افتکبار نسیں ہوں۔ بلکہ اس کیے رو آ ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر گیری نسیں ک۔ اگر میں اس کے حالات پر نظر رکھتا تو اسے اپنی ضرورت نے کر میرے دروازے پر نہ آنا پڑتا۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے 'اور ان سب کو اپنی مغفرت ہے

## بيان زمم البخل بخل کی نرمت کابیان

قرآن و حدیث کی روشنی میں: ارشاد ربانی ہے۔ وَمَنْ ثِیْوْفَ شُنْتَ نَفْسِهِ فَأَ وَلَئْکُ هُمُ الْمُفْلِحُون (پ ۲۸ر ۳ آیت ۹) اور واقعی جو محض اپی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

ایک جگه ارشاد فرمایا: ڔڔڝ؞ڔۅڽ ۅٙڵٳۑڿۺڹؚڽؘٛٳٞڷؚۮؽؠؙؽڹڂڵۅؙڹؠؗٵٲٮٞٵۿؠؙٳڷڶؠؙڡڹٛڡؙڞؙڸ؋ۿۅؘڂؽؠؗڗٲڷۿؠؙۑڶۿۅؘۺڗٛڷۜۿؠۧ سَيُطَوَّ قُونَ مَابُخِلُو ابه يَوْمُ الْقَيَامُو (ب آمره آیت ۱۸۰)

اور ہر کز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایس چیز میں بمل کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ بیہ بات کچھ ان کے لیے احمی ہوگی ہلکہ بیہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے' وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیئے جائمیں مے اس کاجس میں انہوں نے بحل کیا تھا۔

ايك موقع پريدارشاد فرمايا: الذينَ يَبُحُلُونَ وَيَأْمُرُ وَنَ النَّاسِ بِالْبُحُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ آللُهُ مِنْ فَضْلِهِ الآثْ الذينَ يَبُحُلُونَ وَيَأْمُرُ وَنَ النَّاسِ بِالْبُحُلِ وَيَكَتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ آللُهُ مِنْ فَضْلِهِ الآثْ جو لوگ تجل کرتے ہوں اور دو سرے لوگوں گو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو الله نے ان کے اپنے فضل سے دی ہے۔ الخ۔ رسول اکرم صلی الله علیه و نسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ایاکم والسّح فانه اهلک من کان قبلکم حملهم علی ان یسفکوا دماء هم یستحلوامحارمهم (مسلم- جایز ابوداود نائی- میدالله این عمر) ويستحلوامحارمهم بن ہے بچو'اس لیے کہ تم ہے پہلے لوگوں کو ان کی اس جسارت نے ہلاک کیا کہ وہ خونریزی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیں۔

ایک مدیث میں فرمایا:۔

ایاکہ والشح فانه دعا من کان قبلکم فسفکوا دماء هم ودعاهم فامتحلوا محارمهمو دعاهم فامتحلوا محارمهمو دعاهم فامتحلوا عمار مهمو دعاهم فقطعواار حامهم عمار معارم کو اس لے کہ تم ہے پہلے لوگوں کو اس نے خون بمائے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو طال مجھے اور تطعرح کرنے کی دعوت دی۔

ارشاد فرمایات

لايدخل الجنتبخيل ولاخب ولاخائن ولاسبى الملكة (احمدابوبكر) جنت من نه بخيل جائع كانه مكار نه فائن اور نه برمزاج-

ایک روایت میں و لا جبار (اورند ظالم) اور ایک روایت میں و لا منان (اورند احسان جمالے والا) کے الفاظ ہیں۔ یہ بھی

ثلاث مهلکات شع مطاع و هوی منبع و اعجاب المرعبنفسه (۱) تین چزیں ملک ہیں وہ بل جس کی اطاعت کی جائے وہ خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے اور خود پندی۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

ان الله يبغض ثلاثة الشيخ الزانى والبخيل المنان والمعيل المختال (١)

الله تعالى تمن آدميوں كوناپندكر تا ك بو رہے دانى كو احسان جلانے والے كو بخيل كو اور متكبر فقير كو-

ارشاد فرمایا:۔

مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبة من حديد من للن ثديهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا سبغت او و فرت على جلده حتى تخفى بنانه واما البخيل فلا يريدان ينفق شيئا الا قلصت ولز مت كل حلقة مكانها حتى اخذت بتراقيه فهو يوسعها ولا تنسع (بخارى وسلم-ابوبرية) فرج كرنے والے اور بخيل كي مثال الى بي بيے وو آدى لوب كار آپنے ہوئے ہوں بينے ہے ہلى كى فرج كرنا ہے وہ كرنا اس كے جم پر فميلا ہوجانا ہے اور اس كى فرج كرنا ہے وہ كرنا اس كے جم پر فميلا ہوجانا ہے اور اس كى فرج كرنا ہے وہ كرنا اس كے جم پر سكرجانا ہے اور اس كى فرج كرنا ہے وہ كرنا اس كے جم پر سكرجانا ہے اور اس كى فرج كرنا ہے وہ كرنا اس كے جم پر سكرجانا ہے اور اس كى فرج كرنا ہے وہ كرنا اس كے جم پر سكرجانا ہے اور اس كے جم پر سكرجانا ہے اور ہر كرنى ابنى جگم فرج كرنا ہے فرج كرنا ہى فرج كرنا ہے ہوں تو وہ كرنا ہے وہ كرنا اس كے جم پر سكرجانا ہے كور كرنا ہے كي كوشش كرنا ہے كی كوشش كرنا ہے كی كوشش كرنا ہے كہ كو كرنا ہے كو كھيلانے كى كوشش كرنا ہے كي كوشش كرنا ہے كہ كوشش كرنا ہے كرنا ہے كو كھيلانے كى كوشش كرنا ہے كی كوشش كرنا ہے كرنا ہے كرنا ہے كرنا ہے كو كھيلانے كى كوشش كرنا ہے كوش كرنا ہے كوشك كوشش كرنا ہے كی كوشش كرنا ہے كرنا ہے كوشك كرنا ہے كوشك كوشش كرنا ہے كرنا ہے كوشك كرنا ہے كوشك كرنا ہے كوشك كوشش كرنا ہے كوشك كرنا ہے كرنا ہے كوشك كرنا ہے كرنا ہے كوشك كرنا ہے كرنا ہے كوشك كرنا ہے كرنا ہے كوشك كرنا ہے كرنا ہے كوشك كرنا ہے كر

رسول اکرم معلی الله علیه وسلم به دعا کیا کرتے ہتھ۔

<sup>(</sup>١) يردايت كتب العلم بين كذريك ب- (٢) محرالبخيل المنان كي مجد الغني المظلوم ب-

اللهم آنی اَعُو دُبِکَسن الْبُخْلِ وَاعُو دُبِکَ اَنْ اُرَدِّالِی أَرُ دَلِ الْعُسُرِ (تفاری-سد) اے الله آبیں بخل سے تیری بناه چاہتا ہوں 'بردل سے تیری بناه چاہتا ہوں' اور اس بات سے تیری بناه چاہتا ہوں کہ کہ ذلیل زندگی کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔

ايك مديث مي سهند

اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحس واياكم والشع فانما اهلك من كان قبلكم الشع المرهم بالكذب فكذبوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا (١) (مام - عيرا شابن مرة)

ظلم سے بچواس کے کہ ظلم قیامت کے دن آریکیوں کی صورت افقیار کرجائے گا اور فحش ہے بچواس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل کے اللہ تعالی کونہ فاحش پہند ہے اور نہ مستحق اور بخل سے بچواس کے کہ انہوں نے بھوٹ بولا 'اس نے خلم کے لیے کہا انہوں نے ظلم کیا 'اس نے قطع رحمی کا تھم دیا انہوں ہے تھا میں کہا 'اس نے قطع رحمی کا تھم دیا انہوں نے قطع رحمی کی سے انہوں کے تعلق رحمی کا تھی دیا تھی کے لیے کہا تھی کے انہوں کے تعلق رحمی کا تھی دیا تھی کہ تعلق رحمی کی سے تعلق کی کھی کے تعلق کی دیا تھی کا تعلق کی دیا تھی کہا تھی کی دیا تھی کیا تھی کہا تھی کی دیا تھی کی کی دیا تھی کی دیا ت

أيك روايت من بدالغاظين:

(ابوداؤد-جايز)

شرمافی الرجل شعهالع وجبن خالع آدر شدید بردل ب

ایک مخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمد مبارک میں شہید ہوا عور توں نے اس پر نوحہ کیا ایک عورت رو کر کئے گئی : آد شہید! آپ نے اس سے فرمایا :

ومایدر کانه شهید فلعله کان بت کلم فیمالا یعنیه او به خل فهالا ینقصه دابویعلی ابومریه) مجمع کیا معلوم که مرتے والا شهید به مسلکا به وه فنول کوئی می جملا را موایا است ایس چزمی جل کیا موجودینے کم نہ موتی مو-

حضرت جیرابن مطعم روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین ہے والهی پر ہم مرکا یودوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے 'راستے ہیں چند اَعراب آپ کے گرد جمع ہو مجھ 'اور مانٹنے گئے 'انہوں نے اس سلسلے ہیں اتنا اصرار کیا کہ آپ کو مجبوراً بیول کے درختوں کے پیچھے پناہ لینی پڑی 'اور آپ کے چاور خار وارشاخوں ہیں الجھ گئی 'آپ نے بچھ ویر فھرکر فرمایا :۔

أعطونى ردائى فوالذى نفسى بيده لوكان لى عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تحدونى بحيلا ولاكذابا ولاجبانا (عارى)

میری چادر بیجے دے دو 'اس ذات کی شم جس کے قبضے ہیں میری جان ہے آگر میرے پاس ان کانٹوں کی تعداد کے مطابق بھی لعتیں ہوں تو ہیں تم لوگوں بیش تعتیم کمدوں پھرنہ تم مجھے بھیل سمجھو 'نہ جموٹا اور نہ بزول۔

حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک ہار اب نے مال تعلیم فرہایا۔ میں نے عرض کیا کہ ان نوگوں کی بہ نسبت جن کو آپ نے مال عطا فرہایا :

<sup>(</sup>١) حرمام كى روايت بنى يه الغاظ نين بن "أمرهم بالكذب الغ"اس ك بجائع يه الغاظ بن "وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجر وا"مسلم بن جابرك روايت بن اي معمون كى مال ب

انهم یخیرون بین ان یسالونی بالفحش او یبخلونی ولست بباخل (مسلم)

انبین اختار ہے کہ وہ برابھلا کہ کر جمع ہے انگ لیں یا جمعے بخیل کمیں 'طالا تکہ میں بخیل نمیں ہوں۔
حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ وہ محض سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک اونٹ کی قیمت ماتی 'آپ لے وہ دینار مرحمت فرمائے ' باہر لکھے تو ان کی ملاقات حضرت محرّ ہوگی انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کے سلوک کا شکریہ اوا کیا۔ حضرت محرّ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان وہ آدمیوں کا قول بھی نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

لكن فلان اعطيته مابين عشرة الى مائة ولم يقل ذلك وان احدكم يسالنى في نطلق في مسالته متأبطها وهي نار فقال في نطلق في مسالوني ويأبي الله لى البخل (احر الإسل برانم)

سیکن فلال مخض کویس نے دس اور سو کے ورمیان دینار دیئے نئین اس نے نہ تعریف کی نہ شکریہ اواکیا۔ تم میں سے بعض ماننے آتے ہیں' اور جب اپنی مانک پوری کرالیتے ہیں تو آگ لے کر لوٹے ہیں' معر عمر نے عرض کیا آپ آگ دیتے تی کیوں ہیں؟ فرمایا: وہ مانکنے سے باز قسمی آتے' اور اللہ میرے لیے مکل پند نہیں فرما آ۔

حرت ابن عباس مرى بود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّوجل خلق الجود من جود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّوجل خلق الجود فجعله في صورة شجرة وجعل راسه راسخا في اصل شجرة طوبي وشد اغصانها باغصان سدرة المنتهى ودلى بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله الجنة الا ان السخاء من الايمان والايمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل راسه راسخا في اصل شجرة الزقوم ودلى بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله النار الا ابن البخل من الكفر والكفر في النار

سخاوت الله تعالیٰ کی سخاوت کا پر تو ہے 'تم سخاوت کرو' الله تم پر سخاوت فرمائے گا۔ الله نے سخاوت کو ایک در فتت کی صورت میں پیدا کیا ہے 'اس کی جز شہر قطوبی کی جز میں راس کی شنیوں کو سدر آ المنتی کی شاخوں سے باندھا' اور اس کی بعض شاخیں دنیا میں افکا دیں جو محفق ان میں ہے ایک شاخ پکڑلیتا ہے جنت میں داخل ہوجا تا ہے یاد رکھو سخاوت ایمان کا جزوہ اور ایمان جنت میں جائے گا اور اللہ نے بحل کو اسپنے فصصے ہیدا کیا ہے اور اس کی بچو شاخیں دنیا میں بھی افکا وی ہے۔ جو محفق کیا ہے اور اس کی بچو شاخیں دنیا میں بھی افکا وی ہے۔ جو محفق اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے یاد رکھو بھل کفرے' اور کھرکا ٹھکانہ جنم ہے۔

أيك ردايت من هيئه

السخاء شجرة تنبت فى الحن فلا يلج الجنة الاسخى والبخل شجرة تنبت فى السخاء شجرة تنبت فى النار الابخيل فى النار الابخيل منار فلا يلج النار الابخيل منادت أيك درفت بجوجنت من الراب السلي جنت من مرف عن بي دا على بوگا اور بحل أيك درفت بجودد زخ من بيدا بو تا ب اسلي دوزخ من مرف بخيل بى جائك -

روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی حبان کے وفد سے بوچھا ترایا سروار کون ہے؟ انہوں نے جواب ویا ہمارا سروار جد ابن قیس ہے کئین اس میں نجوی کا مرض ہے 'آپ نے فرمایا: کمل سے برو کرکون سا مرض ہو سکتا ہے۔ تہمارا سروار جد ابن قیس نہیں بلکہ عمرابین جو ح ہے (طرانی صغیر۔ کعب ابن مالک ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک وفد کے ارکان نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا ہمارا سروار جد ابن قیس ہے؟ آپ نے ان سے بوچھا تم کس بناہ پر اسے اپنی سرواری کے لیے موزوں سمجھتے ہو' انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن وہ بخل کی تحمت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ ہم موزوں سمجھتے ہو' انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن وہ بخل کی تحمت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ ہم اپنی سروار بنا کہا ہم نہیں ہے انہوں نے عرض کیا تب ہم کے ابنا سروار بنزابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہم ہم ق) معمرت علی میں ایک عالم میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہمارا سروار بشرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہم ہم ق) معمرت علی میں کہ سرکاردوعالم میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہمارا سروار بشرابن البراء ہم (حاکم۔ ابو ہم ہم فی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

ان الله يبغض البخيل في حياته السخى عند موته (١) (مند الفردوس) الله تعالى اس فنص كونا بند كرتاب جوائي زندگي من بخيل مواور موت كوفت مخي مو-

حضرت ابو ہریر اسے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کایہ ارشاد مروی ہے۔

السخى الجهول احسالي اللهمن العابد البخيل (تذى)

جاہل مخی اللہ کے نزدیک بخیل عبادت گذارہے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت ابو ہرری " انخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیا ارشاد بھی تقل کرتے ہیں۔

الشحوالايمان لإيجنمعان في قلبعبد (نال)

بنل اور ایمان بندے کے دل میں یکجاشیں ہو گئے۔

ىيە ئېمى فرمايا:\_

خصلتان لا يجتمعان في مؤومن البخل وسوء الخلق (تذي - ابوسعية) دو خصاتين مؤمن من جمع سين بوعق بخل اور بداخلاق -

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا:۔

لاينبغى لمؤمن ان يكون بخيلا ولاجبانا (٢)

مؤمن کے لے مناسب نہیں ہے کہ وہ بخیل یا بزول ہو۔

ایک روایت ہے سرکار ووعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

بقول قائلكم الشحيح اعذر من الظالم واى ظلم اظلم عند اللّممن الشح حف الله نعالى بعز تموعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل (٣) تم من سي كن والا كتاب بنيل ظالم كب لبت معنور ب حالا كد الله كن دريك بحل سے بني كركوئي ظلم نيں الله نام عرب محال كي مزت معمد اور جلالت كي هم كمائي به كه نه جنت من حرب مائك اور نه بخيل -

ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کررہے تھے "آپ نے ایک مخص کو خلاف کعبہ سے لیٹ کریہ دعا کرتے ہوئے سنا: اس کمر کے نقلائس کے طفیل میرا گناہ معاف کرد بھتے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا جھے بتلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا گناہ التا تھین ہے کہ میں اسے بیان نہیں کرسکا۔ آپ نے فرمایا: تیرا گناہ بروا ہے یا

(۱) مجھے اس کی اصل نمیں لی۔ (۲) یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نمیں لی۔ (۳) یہ روایت اس تفسیل کے ساتھ کمیں نمیں لی البتہ ترزی میں معرت ابو کردگی روایت اس مغمون کی موجود ہے اور وہ ابھی نقل ہوئی ہے۔ یہ زمین؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیرا گناہ زمین سے بھی ہوا ہے ، آپ نے ہو چھا: کیا تیرا گناہ بہا روں سے بھی بردہ کرہ؟

اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بہاڑوں سے بھی بردہ کر ، آپ نے فرایا: تیرا گناہ بوا ہے یا سمندر؟ ن نے عرض کیا: میرا گناہ سمندروں سے بھی بروا ہے ، آپ نے دریافت فرایا: تیرا گناہ بروا ہے یا آسان؟ اس نے عرض کیا: میرا گناہ استوں سے بھی بروا ہے ، آپ نے دریافت فرایا: تیرا گناہ بروا ہے یا استدروں سے بھی بروا ہے؟ اس نے عرض کیا: تی بال! یا رسول اللہ ۔ آپ نے دریافت فرایا: تیرا گناہ بروا ہے یا آسان؟ اس نے عرض کیا: یا آسان؟ اس نے عرض کیا: یا اللہ بوا ہے یا اللہ بائد ترا درا علی ہے۔ آپ نے فرایا: تب بھرتو اپنا گناہ بیان کروستِ سوال دراز کرتا ہے تو ایسا گلت ہے بھے رسول اللہ! میں ایک دولت مند آدی ہول۔ لیکن جب کوئی ساکل میرے پاس آخر دستِ سوال دراز کرتا ہے تو ایسا گلت ہے بھے مت جانا اس ذات کی تئی دہت ہو ایسا گلت ہے بھے مت جانا اس ذات کی تئی دہتے ہو ایسا گلت ہو ہو ۔ آپ نے فرایا: بھے دور رہو ، اپنی آگ سے بھے مت جانا اس ذات کی تئی جس نے بھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ معوث کیا ہے آگر تو رکن اور مقام کے درمیان دس لا کہ برس تک نماز پڑھے اور کی ترمی موت ہو تو اللہ تعالی کئی جو اند تعالی کھے برات آلدوں کے کہا تو نے اللہ تعالی تھے اور اور میں دور نے میں ڈالے گا۔ کیاتو نے اللہ تو اللہ تعالی کھے اور اور میں دور نے میں ڈالے گا۔ کیاتو نے اللہ رب العزت کا اس ارشاد نہیں سانا:

وَمَنْ يَبِحُلُ فَالِتَمَا يَبُخُلُ عَنِ نَفْسِهُ (١٠) (پ٣١٦٨ أيت٣٨) بوقف بن كرناب ووايخ آپ عبل كرناب

بخل کی ند تمت میں آثار : حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنبے عدن پیدا کی تواس سے ارشاد فرمایا تو آراستہ ہوئی ' پھر فرمایا : اپنی نہریں ظاہر کر۔ اس نے چشمہ سلبیل ' چشمہ کا فور' اور چشمہ سنیم ظاہر کئے' ان چشموں سے جنت میں شراب 'شد اور دودھ کی نہری نکل کر ہیں ' پھر فرمایا : اپنی کری ' تخت ' زیور' لباس اور حور بین ظاہر کر اس نے تھم کی تھیل کی ' پھر فرمایا : اب پھر ہات کر جنب عدن نے کما : بھر میں رہنے والا مخص خوش نمیب ہوگا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا : اپنی کشیروائم البنین کہتی ہیں بخیل پر ارشاد فرمایا : اپنی کہتی ہیں بخیل پر ارشاد فرمایا : اپنی کہتی ہیں بخیل پر المت ہو تا جمی اس پرنہ چلتی۔ طلہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مال دینے میں ہمیں بھی وہی تکلیف پیش آتی ہے جو بخیلوں کو ہوتی ہے لیکن ہم لوگ مبرسے کام لیتے ہیں۔ محمدالذ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ عن ہمیں دے وہتا ہے معرف کی برائی چاہتا ہے اس کی ہاگ ڈور خود اس کے برو کر دیتا ہے' اور اس کی دوزی بخیلوں میں دے وہتا ہے حضرت علی ہو اپنی جو اپنیا کر رکھیں کے حضرت علی ہوئی۔ اللہ کو دانتوں میں دیا کر رکھیں کے حضرت علی ہی آئی ہے ان کو دانتوں میں دول کے سرد کر دیتا ہے' اور اس کی دوزی بخیلوں میں دے وہتا ہے حالا کہ انہ المار کی اجازت نمیں ہوگی جیسا کہ ارشاد فرمایا نہانہ آئے گا کہ خوش حال لوگ اپنیا کی کو دانتوں میں دول کو حس کے مول کے ایت میں ایس کو دانتوں میں دول کو حس کی دائل کو دانتوں میں دول کو میں کی دائل کہ دانتیں ایسا کر کی اجازت نمیں ہوگی جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے:

(پ۲ رها آیت۲۳۲)

وَلاَ نَنْسَوُ اللَّفَضُلَ بَيْنَكُمُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں شیخ بخل سے زیاہ تھین مرض ہے 'اس لیے کشیجے وہ ہو آ ہے جو دد سروں کے مال میں بھی بخل کرے 'اور یہ چاہے کہ دو سرے کا مال بھی کسی کو نہ لے 'اپنا مال بھی رو کتا ہے اور دد مرے کو دیتے ہوئے دکیو کر بھی کڑھتا ہے اور بخیل دہ ہے جو اپنے مال میں بخل کرے۔ شعبی فرماتے ہیں معلوم نہیں جھوٹ اور بخل میں ہے کون می خصلت دو زخ میں سب سے بیچے جائے گی کہتے ہیں کہ نوشیرواں نے سب سے بیچے جائے گی کہتے ہیں کہ نوشیرواں کے پاس ہندوستاں کا ایک وانشور 'او۔ روم کا ایک فلفی دونوں آئے 'نوشیرواں نے وانشور سے کی درخواست کی 'وانشور نے کہا ہی سب سے اچھا مختص وہ ہے جس میں سخاوت پائی جائے 'فیصے کے وقت باو قار ہو' جو بات کے سوچ کر کے 'مقلت و عزت کے ہاوجود متواضع ہو' قلنی نے کہا ،جو بخیل ہو تا ہے اس کے مال کا وارث اس کا دشن ہو تا ہے' ناشکرے کو اس کے مقاصد میں بہت کم کامیا بی نصیب ہوتی ہے 'جھوٹے قابل ندمت ہیں ' چفل خور حقیرہو کر مرتے ہیں' ہوتی ہے ' بھوٹے قابل ندمت ہیں ' چفل خور حقیرہو کر مرتے ہیں'

<sup>(</sup>١) يه روايت بالكلب اصل ادر باطل محض --

جو مخص رحم نسی کرآس پر ظالم مسلط کردیا جا آہے۔ ارشاد ہاری ہے: رافی انجھ کُلُنا فِی اَعْنَا قِیمُ اَعْنَا قِیمُ اَعْنَا قِیمُ اَعْنَا قِیمُ اَعْنَا لَا لَا ﴿ ﴿ ﴿ اِسْ اِللَّ ہم نے ان کی کردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔

حافظ کتے ہیں کہ مرف تین لذتم ہاتی رہ گئی ہیں بخیلوں کو پراکما 'بھتا ہوا گوشت کھانا 'اور خارش زدہ جم کو کھکانا۔ بشرابن الحرث کتے ہیں کہ بخیل کو پراکما فیبت نہیں ہے۔ نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی فخص سے فرمایا : اس صورت میں تو بخیل ہے۔ ہے۔ (۱) سرکا فرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف کی گئی کہ بوی عبادت گذار ہے دن میں دوزہ رکھتی ہو اور رات بحر نماز کے لیے قیام کرتی ہے 'تاہم اس میں بچو بخل بھی ہے 'آپ نے فرمایا: تب اس میں اچھائی کی کون می ہات ہے۔ (۲) بھڑ کتے ہیں بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوجا آ ہے 'اور بخیلوں سے ملئے میں تو ایل ایمان کے قلوب تکلیف محسوس کرتے ہیں سیخی این معاد کتے ہیں دلوں میں صرف سفیوں کی عجب ہوتی ہے اگرچہ دو بدکاری کیوں نہ ہوں' اور بخیلوں سے نفرت کرتے ہیں دلوں این المعتر کتے ہیں جو فض اپنال میں نوادہ بخیل ہوتا ہے دو اپنی عزت میں بوتا ہے لوگوں میں سب ہوتی این ذکریا علیما السلام نے ابلیما کو اس اصل صورت میں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تھے لوگوں میں سب ہوتی این ذکریا علیما السلام نے ابلیما کو اس اصل صورت میں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تھے لوگوں میں سب سے زیادہ کون مجوب ہے ؟ اور سب سے زیادہ کون مجوب ہوتی اس نے کہا اس لے کہ بخیل اپنے بگل کی بنا پر جھے کمراہ کرنے سب سے زیادہ فوات ہی تاہد تو ان کہا دیا ہو گئی کہا ہو گئی ہو اس نے کہا دیا ہو گئی اس کی معادت تول نہ کر کے 'بھروہ رخ کو کردے کہا ہو گئی ہو گئی کہا ہو گئی میں اللہ تعالی اس کی معادت تول نہ کر کے 'بھروہ رخ کی معادت تول نہ کر کے 'بھروہ رخ

بخیلوں کے قصے

ے كا قرآن پاك من سے كر برمواس نے يہ آيت برمى: "وال منتقل و سونين"ان من كام مرام ناس کالفظ "وَالنَّيْنِ" کيوں نميں بردما' وہ کمال ہے؟ اعرابی نے جواب ديا وہ تماري جاور کے نيچ ہے (ياد رہے على ميں انجير کورتين کہتے ہيں) ایک مخص نے اپنے کسی بھائی کو دعو کیا' اور شام تک روکے رکھا لیکن کھانے کے لیے کچھ نمیں دیا' يمال تک کہ وہ قتض بھوک سے بے ماب ہو کیا' قریب تھا کہ وہ بھوک کی شقات ہے مجبور ہو کر جنونی حرکتیں کرنے لگتا میزیان نے سِتار اٹھایا اور مهمان سے پوچھا متہیں کون می آواز پیند ہے 'اس نے جواب دیا : دہیجی میں گوشت تھننے کی آواز محمد ابن یجی بر کی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتائی بخیل تعالی کے ایک مخصوص قرابت دار ہے تھی قض نے اس کی دسترخوان کی کیفیت دریافت کی اس نے جواب دیا 'اس کا دستر خوان چار انگشت کا ہے 'اور پیا کے استے چھوٹے چھوٹے ہیں گویا خشخاش کے وانوں سے بنائے سکے ہیں ' سائل نے پوچھا آخر اس دستر خوان پر کون کھا تاہے 'اس مخض نے کہا: کھیاں ضرور کھاتی ہیں سائل نے کہا: آخر تم ابن یکی بر کی کے مخصوصین میں سرفہرست ہو'اس کے باوجود تمہارے کپڑے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہیں'اور تمہارے چرے پر نا آسودگی نمایاں ہے۔ اس نے جواب دیا میرے کیڑے اس لیے پہنے ہوئے ہیں کہ انسیں سینے کے لیے سوئی میسر نسیں ہے۔ اگر محر ابن میلی کو سوئیوں کا بھرا ہوا بغداد سے نوبت تک وسیج ایک محل مل جائے اور ہالفرض معنرت بیقوب علیہ السلام معنرت جرئیل اور معنرت میائیل ملیماالسلام کوہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تیم سینے کے لیے ایک سوئی مائلنے کے لیے آجائیں جو پیچھے سے پھٹ گئی تھی تو وہ ہر گزنہ دے موان ابن حف بھی اس پائے کا بھیل تھا مدید کہ وہ اپنے اس کل کی وجہ ہے گوشت نہیں کھا تا تفا۔ اگر کبھی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام ہے کہتا کہ وہ جانور کا سر خرید لائے کسی نے اس سے پوچھا: آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو سرکا گوشت کھاتے ہو؟اس نے جواب دیا:اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سرکا نرخ معلوم ہے وکراس کی قیت میں خیانت نہیں کرسکیا اور نہ گوشت میں خیانت کرسکیا ہے 'اگر عام گوشت ہو تو غلام پکاتے ہوئے ایک دو ہوئی کھا بھی سکتا ہے جھے کیا تیا جلے گا'لیکن سرکو ہاتھ بھی لگائے گا جھے تیا چل جائے گا۔ کیونکہ اس میں آگھ'ناک'کان ہرچیزمتعین ہے پھراس میں بیک وقت کی مزے ہیں' آگھ کامزوالگ ہے' ناک کازا نقہ جدا ہے 'کان کی لذت مستقل ہے مکدی اور مغزگی الگ' سرمنگانے كا فاكده يه بھي ہے كہ ميں اسے بلا تكلف خادم كے سرد كرديا ہوں اور پكانے كى مشقت سے زيج جاتا ہوں۔ ايك روز جب ور خليفة مہدی کے دربار میں جائے لگا اس کے کھر کی کئی عورت نے کہا اگر تہیں خلیفۂ نے مال دیا تو جھے کیا دد ہے؟ اس نے کہا اگر جھے ایک لاکھ درہم ملے تو تھے ایک درہم دول گا۔ خلیفۂ نے ساٹھ ہزار درہم دیے اس نے اس اعتبارے عورت کو درہم کے تین خمس دے۔ ایک مرتبہ یکانے کے لیے ایک درہم کا کوشت خریدا۔ انفاق سے کسی دوست نے دعوت کردی۔ اس نے وہ کوشت اسکے وقت کے لیے رکھنے کے بجائے تعالی کوچوتھائی درہم کے تعیان سے والی کردیا۔ اور یہ کماکد مجھے نفول خرجی پند نہیں ہے۔ حضرت الممش کا ایک پڑوی نمایت بخیل نما' اس کی خواہش متنی کہ مجمعی العمق میرے خریب خانے پر تشریف لائنس اور روٹی کا ایک تحزا نمک سے تناول فرمالیں' و ابن اس خواہش کا برابر اظهار کرتا رہتا 'حضرت اعمش معذرت فرمادیتے' آخر ایک دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا تاپ نے حامی بھرلی پیچھ بھوک بھی تھی جھر پہنچے 'صاحبِ خانہ نے روٹی کا ایک کھڑا اور نمک کی ڈلی سامنے لا كر ركك دى 'اتنے ميں ايك فقيرنے صدا لكائي ميزيان نے كها معاف كرد اس كے دوبارہ ما لكا 'انہوں نے مجرمعذرت كى جب اس نے تیسری باراللہ کے نام پر پچھے دینے کے لیے کما انہوں نے کما بھاگ جاورنہ ڈیڈے سے خبرلوں گا۔ اعمش نے سائل سے کما بھائی خیریت جاہتے ہو تو آمے برمہ جاؤ میں نے ان سے زیادہ وعدے کاسچا دد سرانہیں دیکھا' انہوں نے جھے نمک سے روٹی کا کلزا کھلانے کا وعد و کیا تھا' بخد ا انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق میں دو چزیں میرے سامنے رکھی ہیں۔

ایٹار کی حقیقت اور فضائل سخادت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں ان میں ایٹار کا درجہ نمایت بلند ہے ایٹار کے معنیٰ یہ ہیں کہ اپنی ضریارت کے بادجود کسی دو سرے کو مال دے رہتا۔ اور سخاوت ہے ہے کہ وہ مال کسی مختاج یا غیر مختاج کو بہہ کردیتا جس سے اپنی کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو۔ ضرورت کے باوجود خرج کرنا یقینا ایک دشوار گذار مرحلہ ہے' اور بہت کم لوگ اس مرحلے سے کامیاب گذرتے ہیں جس طرح سخاوت اس درجے پر منتی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے باوجود دو سرول کو اپنا مال دے ڈالے اس طرح بخل کا بھی انتہائی درجہ ہے اور وہ ہی کہ آدمی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعمال نہ کرے گئنے تی بخیل ایسے ہیں جن کی تجوریاں دولت سے لبریز ہیں اور وہ بہتر مرض پر ایزیاں رگز رگز کر مرکبے' کیکن علاج پر ایک حبّہ بھی خرج کرنے کی ہمت نہ کرسکے ' دل کھانے کے لیے مچلتا ہے' لیکن خرج کرنے کا حوصلہ نہیں' بال مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں' ان دونوں مخصوں میں کتنا عظیم فرآ ہے' اخلاق عطاسے خداوندی ہے' جے چاہتا ہے اس کا مستحق کرویتا ہے جے چاہتا ہے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے سخاوت میں ایثار کے بعد کوئی درجہ نہیں اللہ تعالی نے محال ہرام کے ایٹار کی ان الفاظ میں تحریف فرمائی۔

وَيُؤُوْرُ وَنَ عَلَى أَنفُسِهِ مُؤلَو كَانَ بِهِم حَصاصَةُ (ب١٢٨ آيت ٩) اورات على الله مارية بن الرجه ان رفاقه بن مو-

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ایماامر اءاشتهی شهوة فردشهو تمواثر علی نفسه غفرله (ابن حبان 'ابوالشخ-ابن عمر') جس مخص کوکی خوابش بوگ- ابن عمر') جس مخص کوکی خوابش بوگ- ابن عمر') در اس نامی خوابش کوپس پشت دال کرایار کیاس کی مغفرت بوگ-

حضرت عائشہ صدیقة فراتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین دن متوا تر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ' بہاں تک کہ اس دنیا ہے پردہ فرالیا' اگر ہم چاہے پیٹ بھر کھانا کھاسکتے تھے لیکن ہم نے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دی (بہتی) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں ایک معنی مہمان ہوا ' کھر میں اس وقت مہمان کی خاطرداری کے لیے بچہ موجود نہیں تھا' استے ہیں ایک انساری سحالی حاضر خدمت ہوئے اور وہ آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے ' اور جو کھانا گھر ہیں موجود تھاوہ مہمان کے سامنے مرائ کو رپوی سے کہاوہ چراخ کل کردے آکہ مہمان اندھرے میں سے سمجے کہ میزبان بھی کھانے ہیں شریک ہے' حالا نکہ ہیں مرف ہاتھ بربھا آ رہوں کا کھاؤں گا نہیں' میزبان انساری نے ایسا نئی کیا' مہمان نے شکم سربو کر کھانا کھایا' میں ہوئی تو سرکار دوعالم موف ہوئی ان سے فرمایا: رائے او گول نے مہمان کے ساتھ جو معالمہ کیا ہے وہ اللہ تعالی کو پند آیا۔ اس موقع پر یہ آیت ملی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمانی انفسیہ ہوگوگوگوگوگوگوگا کے ساتھ جو معالمہ کیا ہے وہ اللہ تعالی کو پند آیا۔ اس موقع پر یہ آیت مان لہدئی۔ وَیُو ثِرُ وُنِ مُرْ وَنَ عَلَی انفسیہ ہم و کو گانی ہوگھ کے گئی ہوئی دی مسلم۔ ابو ہریو گا

ادرا پے ہے مقدم رکھتے ہیں آگر چدان پر فاقد تی ہو۔

بسرحال سخادت الله تعالی کے اخلاق میں ہے ایک خلق ہے 'اور ایٹار سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پر سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فائز رہے۔ یسال تک کم اللہ نے آپ کے اس وصف کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی:۔

وَالِّكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهُ مَا مُنَّا المَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا المَّ

اور ب دل آب اطاق (حنه) کے اعلی پانے بریں-

سیل ابن عبداللہ تست کی فراتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ انسلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا ک۔ اے اللہ! مجھے محمہ ملی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بعض درجات کا مشاہدہ کرا دیجئے۔ اللہ تعالی نے فرایا : اے موئی تم اس مشاہدے کی تاب نہ لاسکو گے۔ تاہم میں تہیں ان کے عظیم مرات میں سے آیک مرتبہ عظیم کا مشاہدہ کرا تا ہوں جس کے ذریعے میں نے انہیں تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے چتانچہ حضرت موئی کی نگاہوں کے سامنے آسانوں کے ملکوت کا حجاب اٹھالیا گیا' آپ نے سرکارِ ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزلت کا مشاہدہ کیا' اور آپ کے قرب خداوندی اور منزلت کے انوار سے کویا نگاہیں خرو ہو گئیں۔ انہوں نے بوچھا : اے اللہ! محمد اس مرتبے تک کس طرح بنجی؟ ارشاد فرمایا : ایک ایسے قلق کی بناء پر جے میں نے ہوگئیں۔ انہوں نے انہوں نے بائے ہو ہی بناء پر جے میں نے

I was a state of the same

مرف ان كے ساتھ مخصوص كيا ہے اوروہ مُلق ہے ايار۔ اے موى الكر كئى محص على الله مرتب بعى اياركيا محص اس كا محاسبه كرت بوع شرم آع كى اوريس اسے بلا حماب جت من جاتے دول كاجمال اس كاول جائے كارے كار والت ہے کہ عبداللہ ابن جعفراسیخ کمی قطعۂ زمین کے معاشنے کے لیے می اراستا میں سمی قوم کے باغ میں قیام کیا۔ اس میں ایک صبعی غلام کام کرد ہا تھا۔ استے میں اس غلام کا کھانا آیا اساتھ ہی ایک آنا بھی باغ میں آئیا اور غلام کے قریب آگر بیٹے کیا علام نے ایک رونی کتے کے آمے وال دی اس نے رونی کھالی غلام نے دو سری وال دی علی نے وہ بھی کھانی چر تیسری رونی بھی کتے کو کھادی یمال تک کہ کھانا ختم ہوگیا عبداللہ ابن جعفر میں مقارد کی رہے تھے مالہوں نے قلام سے پوچھا تیری ہوشیا غذا کیا ہے تواس نے جواب دیا ای قدر جتنی آپ نے دیمی - آپ نے خرات سے کما: پر تو ہے اپنا کمانا اس سے کو کیوں مطاویا - فلام نے کما بات یہ ہے کہ یہ جگہ جمال مارا باغ ہے کول کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کما کی دوروز از علا ۔ قریبے محق کھائے کے لائے میں یماں آیا کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ بیچارہ محوکا رہ جائے اور میں کھانا کھالوں۔ انہوں نے بوچھا: تب تم دن مجرکیا کردیے اہل نے کما: فاقد کروں گا۔ عبداللہ ابن جعفرے ول میں کما میں آے ساوت پر ملامت کررہا ہوں طالا تک پیجھے نیادہ تی ہے آپ نے اس وقت مالک کوبلا کروہ باغ علام اور باغ میں موجود تمام الات واسباب خرید لئے لور غلام کو آزاد کرویات اور وہ باغ اسے بہت كرديا- حفرت عرروايت كرت بيل كد ايك محالي كومسي في ايك بمرى كي سرى بديد من بيبي ان محابي في يد سوچاكم ميرا فلان بھائی اس کا زیادہ ضرورت مندہے انہوں نے دو سری اس کوہدیہ کردی دو سرے نے تیسرے کو بھیج دی انتی طرح دو جائے او تیوں تك كني اور آخريس بهلے بديد كرنے والے كياس آئي۔ جرت كى رات جعرت مل كرم الله وجد قريش كو د وكاوين كے اللہ سركاير دوعالم صلى الله عليه وسلم كي بسترير ليف الله في حضرت جرئيل اور حفرت ميكاكل مليها السلام ي فراياكه من في دونوں میں اخوت قائم کردی ہے۔ اور تم دونوں میں سے ایک کی عمرزیادہ کی ہے اب یہ بات تنہیں بتلانی ہے کہ تم میں سے بحس کی عرنیادہ کی جائے؟ دونوں نے میں چاہا کہ میری عمرنیادہ و ایس ایک دوسرے کے لیے آیا رسی کے بند منس کیا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: تم دونوں علی کے برابر بھی نہ ہوئے کہ میں نے ان کے اور اپنے ہی جمر مثلی اللہ علیہ وسلم کے در میان افوست قائم کردی تھی' وہ آج رات اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر فدا کرنے کے لیے ان سے بستر پر لیٹے ہیں 'اور ان کی زندگی اپنی زندگی پر مقدّم سجھتے ہیں اب تم زمین پر جاؤاور دشنوں سے علی حفاظت کرد۔ حضرت جرئیل علیہ السلام اب کے سرائے مخرے ہو مجتے ، اور حضرت ميكائيل عليه السلام آپ كے بيتائے كمرے موسى معنرت جرئيل فرائے واو وا والوطالب كے بينے واو وا و آج جمعے کوئی نہیں 'اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں جمھ پر فخرکرتے ہیں اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی۔

وَمِنَ النَّالْسِ مَنْ يَشُرِى نُفْسَ خَانِيَ عَاءَمُرْ صَابِتِ اللَّمِوَ اللَّمُوَ وَثِي الْعِبَادِ (بِ٢٠ روسَ اوربعض آدی ایساہے کہ اللہ تعالی کی رضاجوتی جس اپنی جان تک مرف کروا 0 ہے۔

ابوالحن انطاکی کیتے ہیں کہ میرے پاس تری کے قریب واقع ایک گاؤں سے تھی چالیں افراد آئے ان کے پاس ابتا کھانا نہیں تقا کہ سب بیٹ بحر کر کھالیت اس لیے انہوں نے جو بچھ موجود تھا دستر خوان پر رکھا اور چاغ مگل کرویا ، جب کھائے سے فار شا ہوئے تو دستر خوان پر کھا اور چاغ مگل کرویا ، جب کھائے سے فار شا ہوئے تو دستر خوان پر کھانا جوں کا توں موجود تھا۔ ہر مخص نے دو مرے کے لیے ایار کیا اور اس طرح سب بحو کے رو میے زوایت سے کہ شعبہ کے پاس ایک فقیر آیا ان کے پاس دینے کے لیے بچھ نہ تھا ایس لیے جست کی آیک لکڑی تھی آبار کراہے وے وی باک فقیر نامراد واپس نہ ہو اور ساتھ ہی جاجوں دو آئی نہ کرسکتے پر معذرت بھی چیش کی مذیف العدوی کھتے ہیں غزوہ مرحک میں جھے اپنے زخمی بچازاد بھائی کی تلاش تھی 'اگر انسی پانی پال سکوں 'اور صووت حال یہ تھی کہ میرے پاس پانی کے چنا قطرے موجود سے بالا خروہ بچھ نظر آگئے 'میں نے ان کے مالیوں پانی بینے میں قریب میں بھام ابن العام کی کراہ سائی دی 'یہ بھی بین اس بانی نے کہ میرے پاس پانی نے دمی کی آواز آئی 'انہوں نے میں زخمی ہوگئے تھے 'میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کردیا 'ان کے پاس پانی نے کو کہ میرے کی آواز آئی 'انہوں نے میں زخمی ہوگئے تھے 'میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کردیا 'ان کے پاس پانی نے کو کھائے تھی نظر آگئے 'میں بھائی نے ان کی طرف اشارہ کردیا 'ان کے پاس پانی نے کو کہ بھائے تھی کہ میرے بھائی دی گواڑ آئی 'انہوں نے میں خمی ہوگئے تھے 'میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کردیا 'ان کے پاس پانی نے کو کو کھائے تھی میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کردیا 'ان کے پاس پانی نے کو کو کھائے تھی میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کردیا 'ان کے پاس پانی نے کہ کو کھی تو ان کی گواڑ آئی کا کو کھائے کو کھائی کے کہ کو کھائی کے کہ کو کھائی کی کو کھائی کے کہ کو کہ کو کھائی کے کہ کو کھائی کے کہ کو کھائی کے کہ کو کھائی کے کہ کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کے کہ کو کھائی کو کھائی کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کے کہ کو کھائی کی کو کھائی کو کھائی کی کھائی کے کہ کو کھائی کے کہ کو کھائی کی کو کھائی کی کو کھائی کی کھائی کے کہ کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کی کھائی کے کھائی کی کے کھائی کے کہ کو کھائی کے کہ کو کھائی کی کو کھائی کے کہ کو کھائی کو کھائی کو کھائی کے کہ کو کھائی کے کہ کو کھائی کی کو ک

ادھراشارہ کردیا ،جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ م قوڑ بھے تھے ، ہشام کے پاس آیا قوان کی روح بھی تغیری سے پرواز کر گئی تھی بھازاد بھائی کے پاس واپس آیا تو وہ بھی رخصت ہو بھی تھے۔ اللہ تعالی ان سب پر رحمت نازل کرے۔ عباس ابن دہقان کتے ہیں کہ بشرابن الحارث کے علاوہ کوئی دنیا سے ایسا نہیں لکلا جیسا وہ آیا تھا۔ ایک قض اس وقت ضرورت لے کر ان کے پاس آیا جب وہ مرض الموت میں جٹلا سے 'انہوں نے اپنی قیص آثار کر سائل کو دے دی 'اور کی دو سرے سے قیص مستعار لے کر پس کی 'ای قسیض میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صونی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ طرسوس کے باب جماد کی طرف روانہ ہوئے 'شمر کا ایک کتا بھی ہمارے ساتھ ہولیا 'وروازے سے باہر نکل کر ہم ایک جگہ بیڑہ گئے وہاں قریب ہی سی جگہ ایک مردار پڑا ہوئے اور خود ایک طرف بیٹھ گیا وہ گئے اس مردار پر ہواتھا وہ کتا مردار کی بوپاکر شمروا پس کیا' اور اپنے ساتھ ہیں بھیس گؤں کو لے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا وہ گئے اس مردار پر ہواتھا وہ کتا ہوگا۔ مرض کو ہمنہ موڑے تو یہ کتا اٹھا اور ان

ہم نے کتاب الفقروالزبدیں اولیاء اللہ کے حالات 'اور ایٹار کے سلسلے میں واردا خیار و آثار ذکر کردئے ہیں۔اب یمال اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

سخاوت وبخل کی حدوداور حقیقت

شری شواہ سے یہ بات فاہت ہو پھل ہے کہ مجل ملکات میں ہے ہے گئن یمان یہ سوال رہ جاتا ہے کہ بجل کی تعریف کیا ہے۔

اپ کس عمل ہے انسان بخیل ہو جاتا ہے کوئی فض بھی ایسا نہیں ہے جو اپ کو تنی تصور نہ کرتا ہو انسکن ممکن ہے کہ کوئی دو سرا

اسے بخیل سمجھتا ہو۔ ایک فخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختف ہو سکتے ہیں کوئی اسے بخل کہ سکتا ہے کوئی

اسے حاوت کا نام دے سکتا ہے علاوہ ازیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو 'اور وہ اپنے لئے مال کا جمع و

امساک نہ کرتا ہو 'اگر صرف مال کی حفاظت کرنے اور اسے روکنے ہے آدمی بخیل ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی بشر بھی خالی نہیں ہے '

اور اگر امساک سے آدمی بخیل نہیں ہو تا تو پھر بخل کے معنی کیا ہیں 'بخل نام ہی اسماک کا ہے۔ پھروہ کون سا بخل ہے جے مملکات

میں شار کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سوانات سخاوت کے بارے میں بھی اٹھتے ہیں 'اس عمل کی کیا تعریف ہے جس سے آدمی سخاوت

کے وصف سے متصف ہو جاتا ہے 'اور اسکے تواب کا مستحق قراریا تا ہے ؟

قض کو بخیل نہیں کما جاسکا۔ اس طرح سخاوت کے بارے میں بھی فلف اقوال ہیں 'پکھ لوگوں کا کمنا ہے کہ سخاوت بلا آبال ضرورت پوری کرنے 'اور احسان جنائے بغیرویے کا نام ہے بعض لوگوں کے نزدیک سخاوت ایسے عطیہ کو کتے ہیں جو بغیرہ نئے دیا گیا ہوا در اس نصور کے ساتھ دیا گیا ہو کہ میں نے تعوڑا دیا۔ ایک دائے ہے کہ سائل کو وکھ کرخوش ہونا 'اور اپنی دہش سے مسرت پانا سخاوت ہے۔ بعض کے خیال میں مال کو اس نصور کے ساتھ وینا سخاوت ہے کہ مال اللہ کا ہزو 'اللہ کا بالہ میں مال کو اس نصور کے ساتھ وینا سخاوت ہے کہ مال اللہ کا ہزو 'اللہ کا بالہ میں سے پکھ دے اس کے اللہ کا بندہ 'اللہ کا بندہ 'اللہ کا بال فقر وافلاس کے ادنی اندیشے کے بغیرہ کے باتی رکھ لینا بھورے 'اور خود مشافت برداشت کرلینا ' دیکو دیم کو دیک نا اور بھو مشاف برداشت کرلینا ' کیکن دو سرے کو تکلیف نہ ہونے وینا ایثار ہے ناور بچھ خرج نہ کرنا ممل ہے۔

جُلُ وسخاء کی حقیقت : مجل اور ساوت کی تعریف میں یہ مخلف اقوال بیان کئے مکئے ہیں لیکن ان میں ایک ہمی قول ایسانس ہے جو حقیقت کا پوری طرح احاطہ کرنے اس لیے ہم اس پر تفسیل ہے روشنی والتے ہیں۔

اند نے بال کو ایک عمت اور ایک مقعد کے لئے پیدائیا ہے اور بید کہ اس سے مخلوق کی ضروریات ذرگی ہوری ہوں۔ اب اگر کسی مخف کو بال بل جائے تو وہ اس مخلوق کی ضروریات میں خرج کرنے سے روک ہمی سکتا ہے۔ اور ان مواقع پر ہمی خرج کرسکتا ہے جہاں خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور بید ہمی ممکن ہے کہ وہ اس بال کو احتدال کے ساتھ خرچ کرے جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں خرچ کر کے بال ضائع نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ کرنے بال ضائع نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں اس کے وہاں بی ایک صورت ہے وہاں مال خرچ کرنا اسراف ہے ان وہ درمیان ہمی ایک صورت ہے وہاں مال مورت محود ہے۔ ساوت وجود اس درمیانی صورت (احتدال) کا نام ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حادث کا حکم دیا جا تا ہے اور دو سری طرف ہے تیت نازل ہوتی ہے:۔

وُلانَجْعل يَذُكُ مَغَلُولَ قَالَى عُنْفِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطِ (ب٢١٥ ٢٥ ٢٥)

اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی ہے ہاندھ لیتا چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دیتا چاہئے۔

ایک جگه ارشاد فرمایا:

وَالَّذِيْنُ الْفَالُهُ فَاللَهِ يُسْرِ فَوَاوَلَمْ يُقَبِّرُواوَكُال بَيْنَ ذَلِكَ قَوَالْمُ (بِ٣٠ ١٠ ] عدد ا اورجبوه فرج كرك لكتي بي تونه فنول فرجي كرت بي اورنه يكي كرت بي اوران كا فرج كرنا اعتدال برمونا ب-

ان آیات ہے ثابت ہوا کہ جود اسراف و کی اور قبض و سطی درمیانی راہ کا نام ہے اور وہ درمیانی راہ ہے کہ آدمی اپنے خرج واساک کو مقدار واجب اور مواقع وجوب پر تول کرے ساتھ ہی ہی ضروری ہے کہ خرج کا نعل صرف اعتماء ہے صادر نہ ہو بلکہ دل بھی رامنی ہو اور دینے میں نزاع نہ کرتا ہو۔ چتانچہ اگر کسی مختص نے موقع وجوہ میں مال خرج کیا کین دل نے اس پر تنگل محسوس کی تو اسے بخی کہلانے کا حق نئیں ہے 'بلکہ وہ منسخی ( بتکلف بنی بنے والا) ہے۔ اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ ہونا چاہئے کہ وہ ضرور تول میں کام آئے۔ اس کے علاوہ کوئی علاقہ ننہ ہو۔

خرج کی مقدار واجب : اس تفصیل سے پتا چلا کہ یہ بات واجب مقدار کی معرفت پر موقوف ہے 'یماں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ مقدار واجب کیا ہے جانتا چاہیے کہ واجب دو طرح ہیں ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دو سرا وہ جو عادت اور مروّت و مروّت کی بنا پر واجب ہے معنیٰ میں منی کملانے کا مستحق ہے اور دو سرا وہ جو واجبات کی اوائیگی سے کریز کرے 'اور نہ مروّت و عادت کی روسے عائد واجبات سے۔ اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے کریز کیا اسے بخیل کما جائے گا۔ اور واجبِ شرع عادت کی روسے عائد واجبات سے۔ اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے کریز کیا اسے بخیل کما جائے گا۔ اور واجبِ شرع

اوا نہ کرنے والا مخص بخیل ہی نہیں بلکہ (بہت بوا بخیل) ہے بھیے کوئی زکوۃ اوالتہ کرے اسپے الل و میال کو تعقہ فہ دے۔ یا ذکوۃ اوالتہ کرے اسپے الل و میال کو تعقہ فہ دے۔ یا ذکوۃ اور اُفقہ تو دے لیکن اس کے دل پر مال نکالتا شاق گذر تا ہو 'ایسا مخص فبط بخیل ہے۔ اس کا دیتا سخاوت کا مظاہر ہے۔ ایسا مخص بھی بخیل ہے جو اپنا خراب مال دے 'اچھایا اوسط در سے کامال دے کراس کی طبیعت خوش نہ ہو۔

موت کی بنا پر واجب ہونے والا خرج بیسے کہ معمولی چروہ بین تکی نہ کرے ایسا کرنا لیک برائی ہے۔ آور یہ برائی احوال و
افتحاص کے اختلاف میں مخلف ہوتی ہے۔ مثا ایک چیز میں مالدار کی بخت کیری بری معلوم ہوتی ہے جب کہ اس چرمیں مفلس کی
سخت کیری بری معلوم نسیں ہوتی۔ اس طرح لعض چیوں میں استحالی و میان اور مزیر وا کارب اور خدام و ممالیک کے ساتھ سخت
گیری بری معلوم ہوتی ہے 'حالا تکہ اگر یہ سخت گیری اجنبیوں کے ساتھ ووار کی جائے تو اسے کوئی برانہیں سجھتا 'اسی طرح پروسی
کے ساتھ سخت کیری غیر پردوی کے ساتھ سخت گیری کے مقابلے میں زیادہ کراں گذرتی ہے۔ ضیافت میں سخت کیری معنی بری گئی
ہے معاملات میں اتن بری نہیں گئی۔

سخت گیری کے مختلف احکام : خلاصہ بیا ہے کہ چار چیزوں کے اختلاف سے سخت گیری کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں ا اللہ جس کام میں سخت گیری کی جائے جیسے نمیافت اور معاملات ہو جس چیز میں بھی کی جائے جیسے کھانا اور کپڑااس لیے کہ کھانے کے معالمے میں سخت کیری ووسری چیزون کی بہ نسبت زیا وہ بری ہے۔ اس طرح کفن خرید نے ، قربانی کا جانوں اور صدیحے کی اشیاء خرید نے میں بھی کرنا جنتا برامعلوم ہو آ ہے وہ سری چیزوں کی خرید و فروحت میں انتا برا نہیں لگا۔ سو۔ جس کے ساتھ بھی کی جائے جیسے دوست ، جمائی ، قریبی رشتہ وار ، یوی ، پہچیا غیر کے ساتھ جو بھی کرے ، اس کے حالت کا اعتبار بھی کیا جائے گا آیا وہ پہ ہے ، عورت ہے ، بو ڑھا ہے ، جوان ہے ، عالم ہے یا جالی ، الدار ہے یا غرصب

اس نے ثابت ہوا کہ بخیل اے کہتے ہیں جو الی جگہ مال فوج نہ کرے جمال اسے شریعت یا مروّت کی روسے خرج کرتا پاہٹے۔ اس کی کوئی مقدار متعین کریا ممکن نہیں ہے۔

بخل کی دو سری تعریف : بخل کی تعریف ہوں بھی کی جاسکتی ہے کہ کسی ایسے مقعد کی خاطر مال خرج نہ کرتا بخل ہے جو مال جمع کرنے ہے زیادہ اہم ہے۔ اس لحاظ ہے زکوۃ اور اہل وعیال کا تفقہ اوا نہ کرنے والا بخیل ہے۔ مروّت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ اس لحاظ ہے زکوۃ اور اہل وعیال کا تفقہ اوا نہ کرنے والا بخیل ہے۔ مروّت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو محفص معمول چیزوں میں تنگی کرے 'خاص طور پر ایسی چیزوں میں جن میں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تنگی کرتا مناسب نہیں وہ قضی اپنی مروّت کو بھروح کرتا ہے۔

درجات حاصل کرنے کے لیے واجبات سے زائد مال خرج نہ کرے گا۔ اگر کمی فیض پر کوئی شرق واجب نہ ہو اور وہ محض مرؤت کے نقاضے سے خرچ کرنا چاہتا ہو' حالا نکہ اگر وہ خرچ نہ کرے تو اسے بدف طاحت بھی نہیں بنیا پڑے گا'ایہا محض اتنا ہی تی ہے جتنی اس کے اندر خرچ کرنے کی خواہ ش ہے'خواہ وہ کم ہویا زیادہ قلت و کثرت کے بدید تار درجات ہیں۔اس لیے بعض لوگ بعض سے زیادہ مخی ہوتے ہیں۔

بسرحال سمی کے ساتھ مروّت اور عادت کی روے اچھاسلوک کرنا ہے ،بشرطیکہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ ہو 'کسی لا لیے 'خدمت کی توقع 'بدلے افتکر اور تعریف کی خاطرند ہو' جو مخص تعریف و توصیف کی خاطر سمی کے ساتھے حسن سلوک کرتا ہے وہ دواصل آجر ے تی سیں ہے وہ اپنے مال سے تعریف خرید رہا ہے ، تعریف کی لذت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ، وہ ای لذت کے حصول کے لیے مال خرج كردما ہے؛ مالانك سخاوت بلاعوض خرج كركے كانام ہے؛ انسانوں پر لفظ سخاوت كا اطلاق حقیقی نہیں ہے؛ مجازي ہے؛ اس لیے کہ وہ بلا مقصد خرج نہیں کر آ۔ اگر اس کا بظا ہر کوئی دنیادی مقصد ند بھی ہوتب بھی آخرے کے تواب اور سلاوت کی نعیات کا حسول اور بخل کے مذاکل سے ننس کی تعلیراس کے مقامد میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ اور اس لیے اسے عنی ہمی کما جا آ ہے اگر فرتست کے خوف اور لوگوں کی طامت کے اندیشے کی وجہ ہے دیے آیا جے دیتا ہے اس سے لفع کا متلقی ہو تو اس خرچ کو بجو دیا سخادت نسیں کما جائے گا۔ کیونکہ ووان اسباب و محرکات کی نتایر فریج کرنے پر مجبور ہوا ہے اس نے کمی اندروٹی جذبے کیا ول کے وابیے ے فرج نیس کیا' اے عوض لینے والا کمیں مع یکی جین کمیں گئے۔ ایک عابدہ حیان ابن باال سے پاس کوئی ہوئی' وہ اپنے دوستون میں بیٹے ہوئے ملے اس نے ان سے بوچھا کیا تم بیل کوئی ایسا ہے جس سے میں کوئی مسلہ دریا دے کرسکوں نوگوں نے کہا: ال جو جابو صبان ابن بال مع يوج على مو مورت في أسوال كياتم عادت مع عيد من ليت بو؟ انهون في كماكم سفادت معن میں دینا من حرج کرنا اور ایٹار کرنا۔ اس کے کہانیہ ولیا کی سفاوت ہے وین کی سفاوت کیا ہے؟ اسموں نے کہا دین کی سفاوت یہ ہے کہ بم كى دلول كے ساتھ اللہ كى عبادت كريں كاور عبادت كى مشعب آبارے دلول اور جسوں پر كرال نہ كذرے اس نے يوچماكيا تم ائی اس مبادث سے قراب کی بھی میت رکھے ہو؟ النوں نے جواب رہا؟ بان آلیوں میں اہم قراب کی میت رکھتے ہیں عورت نے وريافت كيا: كيون؟ انمول في كما: اس في لد الدف الدف الدف الدف الدف الدف وس ديع كاوعده كياب عورت ع جرت ب كما يد خوب إلى دع كرتم دس ليك كي خوامل رسط موادات موادت بي كت موانسون في وريافت كما جمارة زريك الاوت كاكيامطلب الماس في كما بميرة زويك سواوت بياسة كديم الله في مواوت اس طرح كروكد حميس اس بيل لذت مطر تمارے دلوں پر کرانی در مواور تم اپی اس فاحت پر کسی صفی ا جری اور کا تعوان رکھتے ہوا یمال تک کہ اللہ تحالی تمارے ساتھ جو ما ہے سلوک کرے۔ کیا تہیں اس بات سے شرم نین آئی کہ اللہ تعالی کو تمادے دلون کی مالت کاعلم ہے وہ یہ جات ہے کہ تم ایک کے عوض دس نیکیوں کے لائے میں عمادت کردہے ہو۔ بنیات توالل دنیا مجی پیند نسین کرنے کے کوئی مخص انہیں کھ دے اور 

ایک اور مایدہ خاتون کتی ہیں کہ تمہارا خال ہے ہے کہ خادت ہوئی وہ مارے ہوتی ہے۔ لوگوں نے ہم ایور خادت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ انہوں نے ہوائی ہے اس جملے کی تفصیل ہوتی ہے۔ انہوں نے ہوائی ہی تعمیل ہوتی ہے۔ انہوں نے ہوائی دور اس جملے کی تفصیل ہوتی ہے۔ انہوں نے فرایا اور ایس کی خاطر جان کی تنمیل ہوتی ہے۔ انہوں نے فرایا اور ایس کی خاطر جان کی قربان کی قربان کی قربان کی قربان کی قربان کی جود کرے 'لیکن وہ انہ اس ممل پر کسی اجر کی خواہش ندر کے 'نداس وقت 'اور ند تربو'ول کی خواہش ندر کے 'نداس وقت 'اور ند آئیمہ ممل موقع پر اگرچہ تواب کی خرورت ہی کول ند ہو ، کر کمال سخاوت سے کہ تواب اللہ تعالی ہی کے افتیار پر چھوڑے دے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی ہی کے افتیار پر چھوڑے دے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی ہی کے ماجہ وہ معاملہ کرنے جس کی ایسے قدید بھی نہ ہو۔

بخل کاعلاج : بخل مال کی موت سے پیدا ہو اسے اور مال کی میت سے دوستب ہیں۔

مال کی محبت کا پہلا سبب : شہوات کی محبت ہے کہ مال کے بغیران کا حصول ممکن نہیں ہے 'ای طول آئی۔۔۔ یعن اپنی زیادتی محرکی آرزوجمی واقتی ہے کہ آگر انسان کو یہ معلوم ہوجائے کہ وہ ایک دن بعد اس دار قانی ہے کوج کرجائے گا تو شاید بخل نہ کرے 'اس لیے کہ وہ مقدار جو ایک دن یا ایک ماہ 'یا ایک سال کے لیے کانی ہو تھوڑی ہوتی ہے 'اس کے علاوہ وہ اپنا ہاتی تمام سرمایہ خرج کرسکتا ہے 'بعض او قات آدی طول عمر کا معنی نہیں ہوتا لیکن اولاد طول آئل کے قائم مقام بن جاتی ہے 'وہ ان کی بعنا کے لیے اس کے حدوجہد کرتا ہے جس طرح خود اپنی ذات کی بقائے کی جدوجہد کرتا ہے 'اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا :

(این ماجه- سلعلی این مرة)

آلولدمبخلقمجبنقمجهلة اولادے بحل بردلی اور جمالت پیرا ہوتی ہے۔

ادر آگراس پر فقر کا خوف اور رزل کی آمریب احمادی ذا کد موجائے توب کی اور فی موجا آہے۔

علاج کے مختلف طریقے : یہ ہیں بخل کے اسب یہ بات معلوم ہے کہ ہر علّمت کا علاج اس کے سبب کی ضد ہے ہوا کر آ ہے چنانچہ شہوتوں کی محبت کا علاج کم پر قاحت اور مبرکے ذریعہ ہوگا۔ اور طول اس کا علاج موت کے ذکر کی کثرت اور ہم حصوں کی موت ال جمع کرنے میں ان کے نعب اور مرفے کے بعد جمع کردہ مال کے ضیاع کے مسلسل مشاہرے ہے ہوگا۔ اولاو کی طرف دل کے میلان کا علاج اس احتقادے ہوگا کہ جس طرح میرے طالق نے بھے رزق حطا کیا ہے اسی طرح اولاد کے ماتھ بھی رزق بیدا ہوا ہے ہوتے ہیں جندیں باب ہے ورافت میں بھی نمیں ملکا لیکن وہ اس سے زیاد خوش حال زندگی گذارتے ہیں اسے مخص کو یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے مال اس کے بھوڑ آ ہے کہ وہ ٹھیک رہیں لیکن دولت پاکروہ شرک رائے پر چل پڑتے ہیں اگر کسی کی اولاد نیک صالح اور ول میں اللہ کا غوف رکھے والی ہے تب اسے اللہ کائی ہے 'اس کی اعاز ہوں کی اولاد نیک صالح اور ول میں اللہ کا غوف رکھے والی ہے تب اسے اللہ کائی ہے 'اس کی اعاز ہوں کی نوارد میں ہوگا۔ ول کا علاج اس طرح بھی کیا جاسکا ہے کہ بھل کی ذمت اور سے خادت کی تعریف اور بخیل کے لیے عذاب میں جو اخبار واحاد یہ وارد ہوئی ہیں ان پر نظرد کھی اور انہیں اپنے مستقل خورد قرار کی اور واس کے لئے دی تعریف اور بخیل کے لئے عذاب میں جو اخبار واحاد یہ وارد ہوئی ہیں ان پر نظرد کھی اور انہیں اپنے مستقل خورد قرار کاری اور فرائیں اپنے مستقل خورد قرار کاری اور وہوئی ہیں ان پر نظرد کھی 'اور انہیں اپنے مستقل خورد قرار کاری اور وہوئی ہیں ان پر نظرد کھی 'اور انہیں اپنے مستقل خورد قرار کاری اور وہوئی ہیں ان پر نظرد کھی 'اور انہیں اپنے مستقل خورد قرار کاری اور وہوئی ہیں ان پر نظرد کھی 'اور انہیں اپنے مستقل خورد قرار کاری اور وہوئی ہیں ان پر نظرد کھی 'اور انہیں اپنے مستقل خورد وہوئی ہیں ان پر نظرد کھی 'اور انہیں اپنے مستقل خورد وہوئی ہیں ان پر نظرد کھی اور انہیں اپنے مستقل خورد وہوئی ہیں ان پر نظر کے اور انہیں اپنے کی کی دورد کی کو اور کی کو دیا کی جو انہ کی دورد کی کی کو دورد کی کی دورد کی کو دورد کی کی کو دورد کی کو دی کو دورد کی کو دورد کی کو دی کو دورد کی کو دورد کی کو دورد کی کو دورد کی کاری کو دی کو دورد کی کی کو دی کی کو دورد کی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دورد کی کی دورد

موضوع بنائے رہے۔ ایک مفید دوا یہ ہمی ہے کہ بخیلوں کے احوال کا مطالعہ کرے اس سے طبیعت میں ان سے نفرت پیدا ہوگی،
اور ان کے فعل بخل کی برائی کا احساس جائے گا۔ بخیل بھی دو ہرنے کے بخل کو اچھا نہیں سجمتا۔ ان کے احوال کے مطالعے سے یہ
نتیجہ نکالے کہ اگر میں نے بخل کیا تو دو سرے لوگ بھی بھی اس طبیح برا سبھیں ہے، جس طرح میں بخیلوں کو برا سبھتا ہوں۔ مال
کے مقاصد تک اپنا واڑھ فکر وسیع کر کے بھی قلب کا علاج کیا جاسکتا ہے 'یہ سوسے کہ مال کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا صرف
ایک ہی جو اب ہے کہ مال ضوریات ڈندگی کی بخیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طبرح صرف اتنا مال فرج کرتا جا ہی جندی ضورت
ہو' باتی مال راہ خدا میں خرج کرے اپنے لیے ذخیرة آخرت کرتا چاہئے۔

یہ وہ دوائیں ہیں جن کا تعلق علم و معرفت ہے ہے۔ اگر کوئی ہی چشم بھیرت ہے ہد و کھ لے کہ فرج کرنا اس کے لیے دنیا ہی ہمی بہتر ہے اور آخرے ہیں بھی تو خرج کی طرف خود بخود طبیعت را فب ہوگی 'جس ہمن کاول فرج کرنے پر مائل ہوا ہے اپ ول سمی بہتر ہے اور اعمال خیرے روک دیتا ہے۔ الوالین آواز پر انتیک کتے ہوئے خرج کردیا چاہیے اس لیے کہ شیطان فقروا افلاس ہے ڈر آب اور اعمال خیرے روک دیتا ہے۔ ابوالیس البوشن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیت الحقاء ہے اپنے شاکرد کو آواز دی اور فرمایا کہ میرا کر قال محض کو وے دو 'شاکرد نے عرض کیا کہ آپ بیت الحقاء ہے لیکنے تک مبر بھی فرماستے ہیں انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس پر مطمئن نمیں ہوں 'یہ بدل بھی سکتا ہے 'میرے دل میں اس وقت میں بیا گر آفلاں کو بدیہ کردوں 'اس خیال کو اس وقت مملی جام بہت میں این ارتبار باتی رہے یا نہ رہے۔

بتکلف خرج کرنے سے بخل کی صفت کا ازالہ : بنگ کی صفت بتکان خرج کے بغیرزائل نمیں ہوتی۔جس طرح عشق اس وقت یک ختم نمیں ہو یا جب تک سفرے دوری پردانمیں ہوتی 'اگرچہ معثوق کو چمو ژکر جانا 'اوراس سے جدا ہونا امتمالی شاق ہو آ ہے الین اگر ایک مرتبہ یہ مشقت برداشت کرلی جائے تو در رو کر لی قلب کا یکو نہ یکی سامان ضور پردا ہوجا آ ہے۔ای طرح جس محض کو آبنا بھی زائل کرنا ہواہے ،شکاف اپنے مال سے مفارقت افتیار کرلنی جائے: خواو مال خرج کرے میا وریا میں ڈال کر۔ دریا میں بما دیتا جمع رکھنے سے بمتر ہے۔ بخل سے بہتے کی ایک عمدہ تدہیریہ ہے کہ اپنے آپ کو فریب دے اور نفس کو ہاور كرائے كه داوو دہش سے ضرت اور و قار حاصل موكا الوك على كيس مے شروع ميں اس كابيد عمل رواد كملائے كا مجريه طبيعت كا وصف بن جائے گا اور نام و نمود کی خواہش کے بغیری ول یہ جاہے گا کہ مال خرج کیا جائے یہ مجع ہے کہ اس تبیرے مل کی صفت توزائل ہوجاتی ہے الیکن ول ریائی خبات ہے آلودہ ہوجا اے لیکن ریا کا ازالہ انتا مشکل نسیں بنتا مشکل بکل کا ازالہ ہے اس لیے اگر بکی کا وصف باتی ند رہے تو ریاری صفت دور کرنے میں کوئی دشواری نیس ہوگ۔ اصل میں نام و تمود اور شرت مال جانے کے بعد تسکین دل کا ایک سامان ہے ، جس طرح چموٹے بچوں کو دورہ چمزانے کے بعد چربوں سے بسلایا جا آ ہے ، ماک وہ تحیل میں منہک ہو کر دورہ کی طرف متوجہ نہ ہول۔ پھرجب وہ دورہ سے بے پرواہ ہوجاتے ہیں تو انہیں تھیل سے بھی دور کردیا جا آ ہے۔ ان عادات خیشہ کامجی سی مال ہے کہ ان میں سے ایک کو دو سری پر مسلط کردیا جا آ ہے میلا مسلط کر کے اس کی حدّت کم کی جاتی ہے' اور غضب کوشموت پر مسلّط کر کے اس کی رقونت فتم کی جاتی ہے' لیکن یہ تدہیر مرف اپنے فض ے حق میں منید ہے جس کی طبیعت پر حبّ جاہ اور رہا نمے مقابلے میں بحل کی صفت زیادہ اثر اندا زیو'اس طرح قوی کو ضعیف ہے بدلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی محص اتنا ہی جاہ پہند ہے بقتا وہ مال کو تحبوب رکھتاہے تب بکل کوجاہ کے ذریعے محم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح ایک خبث فتم ہوگا اور اس درج کا دوسرا خبٹ پیدا ہوجائے گااس کی علامت کہ فلاں مخص پر بحل غالب ہے یا ریا و ب که اس مخص کوریا کی خاطر خرج کرناشاق نه گذر آبو- اگر ایسا به تو کما جائے گاکه اس پر ریا تالب ب کول که وه ریا، کے لیے ال جیسی محبوب چیز خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ریائی خاطر خرچ کرنے میں طبیعت کو گرانی موتی ہوتو کہا جائے گا کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے کیوں کہ وہ ریا ہے ۔ لیے مال خرج کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

ان اوصاف خیشہ کو ایک دو سرے کے ذراعہ ختم کرنے کی مثل ہے ہے کہ میت کے اجزاء کرنے بن جاتے ہیں 'جب قبر من مرف کھانے ہو کہ میت کے اجزاء کرنے بن جاتے ہیں 'جب کو اور آخر من مرف مرف کو ایک نہیں وہ تاتے ہیں 'جب کو ایک کو مرف کرنے ایک دو سرے پر حملہ کرتے ہیں 'اور ان می دو ایک برنے باتی دو سرے پر حملہ کرتے ہیں 'اور ان می دو ایک برنے باتی دو سرے پر حملہ کرتے ہیں 'اور ان می سے جو قال ہو آئی ہو تا ہے جو قال ہو آئی مول سے ہلاک ہو جو قال ہو آئی ہو کہ اور ان می مول سے ہلاک ہو تا ہو گائی ہو تا ہو گائی ہو تا ہو گائی ہو گا

کلی کا علی طور عملی علاج یہ علاقہ یہ کا میں ہے کہ بحل کا علاج علی بھی ہے اور عملی بھی علی علاج یہ ہے کہ بخل کے
نفسانا شاہدر علاقت کے وائد کا اہل مامل کیا جائے اور عملی علاج یہ ہے کہ طبیعت کو بتلات خرج کر نے رہ آبادہ کیا جائے بھی
کمی کا کا توضف اٹنا تو کی اور غالب ہو تا ہے کہ اور کے اور اسے بحل میں کوئی برائی کا وصف اٹنا توی اور
غالب ہوتا ہے کہ آدی کو اند حا بسرا کردتا ہے اور اسے بخل میں کوئی برائی اور سحاوت میں کوئی اچھائی نظر نمیں آتی ایعنی معرفت
حاصل نہیں ہوتی اور معرفت کے بغیرہ ورک میں بوتی اس مورت میں ہوتی اور معرفت کے لیے باتی دہ جائے ہوتی اور کوئی علاج کارگریہ ہو۔
جان ہے جس کی دوائی کا اور کوئی علاج کارگریہ ہو۔

وشائج كى عادت يد كل ك علاج ك سلط من معلى مشامخ صوفياء كى عادت يد تتى كدوه ابيد مردين كرسي خاص كوشي من سرت در مع والله الله والمنظمة والمنظمة المن مردات المنطق من والراك معن الله مد من الله مل الك مول يا جوال و مناخ بال طورود مع ميرا مع العدان ك مفتوس كوسط له الله كال كركس اور بيني دية اور اس كاوه ال و مناع مي كسي رو سرے کے تعرف میں دے دیے۔ اس طرح آکر شی مرور کو دیکھتے کہ ٹیا گیرا پی کرخوش ہے کا عمرہ جانے نماز پاکراس کی طرف معود سے وول كرا يا جائے ماز اس كى عليد الى الدو مرت كور ياديد اور كولى ايسا مارا الكراا الدور ي بس ك الرك الميف بالكل رافب ته بولم مولاء كاب لم يقد طاح اللها النايت مؤرب أن طرح ول ولا مك ال ومناع عدور روسكا منے جو محض یہ راہ منیں چانا وہ دنیا سے ماؤس موجا آ ہے اور اس کے علق می کر لکتا وجا تاہے اور دنیا کی مرج کو اپنا محبوب مالیاتا الم الرامي كالم المراد وي موقى بن وه أن سب الع ميث كريات ان من الله يرمى ورى موماتى به ووه اى الكيف السوس كريات من الكيف مروب في مدائي برموالي الدرموت والويا ال على اليد ملوس بزار معينين ادر بزار محوول كاجذال في تعليف في كراتي بيد عمي باشاء كالصديج لداس مع سامة بوابر عمر من فيوده كاليك ايها والمورت سياله چين كياكيا جن كي نظير وسط اين رائيس متى باوشاويه ياله و كاكر يوا قوش بوات اس في اين ماشية فعين اسحاب عمل مي سے کئی سے بوغیاک اس بالے کے ارتباع مل کیا رہے اس اس نے بوات دیا کہ میں اے معیت یا فقر سمتا موں سخاج موجاد مس اور حميس اس كا كافي منس على المجن تك يه تمارك إس مين تماتم معيب اور احتياج ودول ي محفوظ عظ القال سے ایک روزود بالد توت کیا یا چوری موحمیات بادشاه کاهم قابل دید تفاقاس دفت علیم کی بات یاد آئی اورول سے یہ آواز الكل كالسيريالة ميرك إس مدلايا كياموا دنیا کے تمام مال و متاع کا ہی حال ہے ونیا اللہ کے وشنوں کی وسمن ہے اس لیے کہ وہ انہیں دوزخ کی طرف بنکاتی ہے 'اور اللہ کے دوستوں کی بھی وسمن ہے اس لیے کہ انہیں دنیا پر مبر کرنے کی مشعت اٹھائی پرتی ہے ' یہ اللہ کی بھی وسمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے داستے پر چلنے ہے دو کتی ہے 'خود اپنی دشن بھی ہے کہ اپ کو کھاتی ہے 'اور وہ اس طرح کہ مال کی حفاظت پارانوں ہے ہوتی ہے 'اور پاسانوں کا نقم مال کی افت سے ہوتی ہے 'وو اس سے مانوس نہیں ہوتا' اور نہ اس کے حصول پر ہوجائے' اور پکو بھی باتی نہ رہے۔ جو قض مال کی آفت سے دانقٹ ہوتا ہے وہ اس سے مانوس نہیں ہوتا' اور نہ اس کے حصول پر خوشی متاتا ہے۔ اور نہ اس میں سے اپنی ضرورت سے زائد لیتا ہے اور جو مخص قدر ضرورت پر قافع ہوتا ہے وہ بھی کرتی ہیں کرتا کیوں خوشی متاتا ہے۔ اور نہ اس کی مشال کی ضرورت نہیں وہ اس کی حفاظت کرکے اپنے نفس کو مشعت میں نہیں کہ بقدر ضرورت مال دو کتا ہو اسے پائی دینے میں کوئی پرشائی نہیں ہوتی۔

والی بلکہ اسے خرج کر ڈالٹا ہے' اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی دجلہ کے کتارے کھڑا ہو اسے پائی دینے میں کوئی پرشائی نہیں ہوتی۔

مال کے سلسلے میں انسان کے فرائی پر آیک نظر

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر بچکے ہیں کہ مال ایک اعتبار سے خیر ہے 'اور ایک اعتبار سے شرہے۔ اس کی مثال الیں ہے جیسے سانپ کہ اس میں سے بڑیات بھی نکاتا ہے 'اور اس کا زہر جان لیوا بھی ہو تا ہے 'مال میں بڑیات بھی ہے 'اور زہر بھی۔ اس کے زہر سے وہی مخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے فرائفس پر نظر رکھے۔

سیلا فریضہ: بیہ ہے کہ مال کے مقسود کا علم حاصل کرے 'اور بیہ جانبے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے مال کیوں پیدا کیا ہے' انسان مال کا مختاج کیوں ہے؟ یہ جانبے کے بعد آدمی اتنا ہی کمائے گا جتنا اسے آئی ضروریات کے لیے کافی ہوگا'مقدارِ ضرورت سے ذائد مال کی حفاظت نہ کرے گا'اور غیرمستحق کو اپنا مال نہ دے گا۔

دوسرا فریضہ: بیہ ہے کہ آمینی کے ذرائع پر نظرر کے بینی اس ذریعہ آمینی سے اجتناب کرے جو خالص حرام ہویا جس پر حرام کا غلبہ ہو جیسے بادشاہ کا مال۔ اس طرح ان محمومات ہے بھی پیچے جس سے جیپن شرافت داغدار ہوتی ہو بھیے وہ ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو 'یا وہ سوال جس میں رسواکی اور ذکت ہو۔

تیسرا فریضہ : یہ ہے کہ معیشت کی مقدار طوی رہے۔ نہ ضرورت سے زیادہ حاصل کرے اور نہ ضرورت سے کم۔ ضرورت کا العلق تین چیزوں سے ہے 'دوئی محکمان۔ ان میں سے ہرایک کے تین درج ہیں'اوٹی اعلیٰ اور اوسط-جب تک آدمی قلّت کی جانب یا کل اور مد ضرورت سے قریب رہے گا'اور اس سے تجاوز کرے گا تو اسٹے کمرے غاد میں گرے گاجس کی کوئی اختا نہ ہوگی۔ ہم نے کاب الزم میں ان درجات کی تعمیل میان کی ہے۔

چوتھا فریضہ : بیہ کہ خرچ کے مواقع بھی نگاہ میں رہی خرچ میں اعتدال ہو'نہ اسمراف ہو'اور نہ جدسے زیادہ تکی'جس مرح حلال طربیقے پر کمایا ہے اس طرح حلال طربیقے پر خرچ کرے۔ جس طرح ناحی لینا گناہ ہے اس طرح ناحی خرچ کرنا ہمی گناہ سے عبادت پر بانچواں فریضہ : بیہ ہے کہ مال لینے' وسیخ' روکنے اور خرچ کرنے میں اپنی نبیت سمیح رکھے۔ جو مال لے اس سے عبادت پر استعانت کی نبیت ہو' اور جو مال چموڑے اس میں زہد کی نبیت ہو' ایسا کرے گاتو مال کا وجود نقصان دہ نبیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی کرم انڈ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فض وزیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور باری تعالیٰ کی رضاجوئی کے علاوہ اس کا کوئی دو سرا مقصد نہ ہو تو اسے زاہد کما جائے گا'اور اگر تمام مال خرچ کردے لیکن اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو تو اسے زاہد نہیں کہا جائے گا۔ تہماری تمام حرکات و سکنات مرف اللہ تعالی کے لیے ہوئی جاہمیں یا وہ حرکات عبادت ہوں' یا ان سے عبادت پر مدمای

> ہاتموں ممل ہونے والا معقل و کھائی نہیں وہا۔ اس شعری دنیا کو سانپ سے تشید دی گئی ہے۔ ھی دنیا کحیة تنفث السم وان کانت المجسة لانت (یو ونیا سانپ کی طرح زمراکلتی ہے اگرچہ چمونے میں نمایت نرم و نازک ہے)

پر قابو پاتے ہوئے دیکھ کرخود بھی سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے اور یہ سوچے کہ جس طرح اس نے سانپ کو آپنے قابو میں کرلیا تھا اس طرح میں بھی کرنوں گاہد بچہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا معلوم ہو آہے ، لیکن مال کے

جس طرح بہا ژول کی چوٹیال بر کرنے ' سندروں کے سینے چرنے ' اور خاردار واویاں طے کرنے میں کسی بینا کو تا بینا کے مشابہ نمیں کما جاسکتا اسی طرح یہ بھی ممکن نمیں کہ مال کو معج طور پر استعمال کرنے میں عام آدی عالم کامل کے مشابہ ہو۔

## مالداری کی ندّمت اور فقر کی تعریف

الداری افضل ہے یا فقر ؟ اس سلیے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ شاکر مالدار کا رتبہ بلند ہے یا صابر غریب کا۔ ہم نے اس اختلاف کی تفسیل و تحقیق کی الب الزہ والفقر میں کہ ہے ' بہاں ہم صرف اتنا کھتے ہیں کہ بحقیت مجموعی فقر افضل ہے ' اس موقع پر ہم حالات کے اختلاف کا ذکر کرکے موضوع کو طول دیتا نہیں چاہے بلکہ فقر کی فشیلت میں ہم صرف وہ کلام نقل کرتا چاہے ہیں جو حرث محالات کے اختلاف کا ذکر کرکے موضوع کو طول دیتا نہیں چاہے بلکہ فقر کی فشیلت میں ہم صرف وہ کلام اور حبدالرحل ابن عوف کی ہے بناہ دونوت کے حوالے ہے خود کو اس سطح پر دیکھتے ہیں۔ محاسی کی شان ہے ہے کہ وہ علم محالمت پر عبور رکھتے والے ابن عوف کی ہے ہوں ان مالدار علاء پر افوات کے مرفقیب و فرازے المجھی طرح واقف ہیں فلس کے عبوب ال کی آفات ' اور عباوت کے اسرار ابنی بحث کا موضوع بنانے والے تمام محقی علاء و مصنفین پر انسیں برتری حاصل ہے ' ان کا کلام اس لا کی ہے کہ اسے بدفظ نقل کیا جات کا تعلیم میں ہوں کے متعلق المب کی حضوت عبی طید السلام نے علما نے موہ کے متعلق ارشاد فرایا '' اب علاج موہ برد کرنے ہو تو ایک برا عمل ہے ' المباس کی علما ہرزبان سے تو اس کی خلاج ہوں کو اس کی خلاج ہوں ہوں ایک برا عمل ہے ' القا ہرزبان سے تو ہو نہیں کرتے ' اور جو نہیں کرتے اور جو نہیں کرتے ہو وہ ایک برا عمل ہے ' القا ہرزبان سے تو ہو نہیں کرتے ' اور جو نہیں کرتے وہ وہ ایک برا عمل ہے ' افا ہرزبان سے تو ہو نہیں کرتے ہو نہیں کرتے ' اور جو نہیں کرتے ہو کہ کہ تمار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کہ تمار سے نا کئل جا آب ' اور بھوی باتی رہ وہ ایک بران موٹ کے خور کہ کرتے ہو نہیں برخن میں میں تا کئل جا آب ' اور بھوی باتی رہ وہ باتی کہ موٹ کے بین موٹ کی موٹ کے اس کرتے ہوں کہ کہ کہ اسے بول کہ تم چھٹی کی طرح مت بنو ' جس میں سے آنا کئل جا آب ' اور بھوی باتی رہ وہ ایک خلاموا وہ جات کی حال ہو ایک خلاموا وہ حال کی خلاموا وہ جات کی حال ہو کہ کہ کی موٹ کی ہوں کرتے ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ موٹ کی تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ موارف کے موٹ کے جس کی عرف کی خلاصوا کی کو کرتے ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو موارف کے موٹ کی تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کہ کرتے کی کو کر کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کر کے کہ کہ کو ک

قنص آخرت کیے پائے کا جس کی دنیاوی شہولوں' اور تقسانی خواہوں کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ میں می کہتا ہوں' تمهارے قلوب تمهارے اعمال پر آنسو بماتے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے بیٹے رکھ دی ہے۔ اور اعمال قدموں کے تلے ڈال دیئے ہیں۔ میں سے کتا ہوں تم نے اپنی آخرت تباہ و برماد کرلی ہے۔ مہیں دنیا کی فلاح آخرت کی فلاح سے زیادہ محبوب ہے ، تم سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ کاش تم آپنے انجام کی خرابی ہے واقف ہوجاتے۔ تم کب تک اندمیروں میں چلنے والوں کو راستہ د کھلاؤ کے 'اور خود سرگرداں رہوئے۔ایبا گلتا ہے کہ تم دنیاداروں کو ترک دنیا کی اس لیے تلقین کرتے ہو کہ ساری دنیا تمہاری ہوجائے۔ اس کرد بس كور جمال تك جا بي مواس سے آمے مت جاؤ- بھلا يہ بھى كوئى عقليدى ہے كہ محرى چھت پر قديليس روش كردى جائيس اور اس کے کمرے محن اور نچلے جھے تاریکیوں میں ڈوبے رہیں۔ اس طرح اگر تسارے جسموں سے نور پھوٹیا رہے اور تسارے دلول میں اندمیرے پروان چڑھتے رہیں تو کیا اس ہے کوئی فائدہ ہوگا۔ ونیا کے غلامو! نہتم میں خوف خدا ہے 'اور نہ بزرگی عجب نہیں کہ دنیا تہیں جڑے اکھاڑ بھیکے اور اوندھے منھ ڈال دے ' پھر تہیں پیٹ کے بل تھیٹی پھرے ' تمہارے گناہ تمہارے بال جکڑ لیں اور تمہیں چیجے سے دمکا دیں۔ اور اس حالت میں تمہیں اللہ تعالی کے سرد کردیں کہ نہ تمہارے بدن پر کپڑے ہوں' اور نہ کوئی مخص تمهارا سائقی اور ہدرد ہو۔ پرانلہ تعالی حمہیں تمهارے بد عملیوں پر مشتل فرد جرم سنائے اور حمہیں سزا دے جس کے تم مستحقّ ہو۔" اس کے بعد حرث المحاسيّ نے فرمایا: دوستو! یہ علاءِ سوء' انسانوں کے شیاطین ہیں' اور ونیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مال و متاع اور جاہ و رفعت کے حریص ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں 'انہوں نے دین کو دنیا ک غا طرز کیل کیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہاصث نگ و عار ہیں'اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں' ہاں آگر اللہ کریم ہی انہیں ا بے دامن عنویس جکہ دے تو اور بات ہے۔ میں نے ونیاوی لذات میں متنفق 'اور اس کے عارمنی مال و متاع کو ترج ویے والے مخص کو خوشی دیکمی ہے کہ وہ کدورت آمیز ہے۔ اس کو خوشی کے بعن سے بے شار تھرات اور آندیشے اور ملرح ملرح کے مناه جنم لیتے ہیں۔اس مخص کا انجام بھی احپیانہیں ہو تا۔ نہ اسے دنیا ملتی ہے 'اور نہ دین سلامت رہتا ہے۔ وہ بالکل اس آیت کا

خَسِسَر الدُّنْيَا وَالْآخِرَ وَذَٰلِكَهُوَ الْحُسْرَ انُ الْمُبِين (پ١١٥ آيت ١١) دنياد آخرت دونوں كو كو بيغايى كلانقسان ہے۔

اس سے بوقی معیبت اور اس سے زیادہ تھین آفت اور کون می ہو گئی ہے کہ نہ ونیا ہاتھ آئے اور نہ دین ہاتی رہے۔ بھا کو!

اللہ کی طرف دھیان دو ' حمیس شیطان اور اس کے دوستوں کے فریب میں نہ آنا چاہیے' یہ لوگ ہاطل دلا کل پر اپنے خیالات کی بنیاد قائم کرتے ہیں' کوراس طرح کے دعوے کرتے ہیں' کہ محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمین بھی مال و دولت رکھتے تھے' یہ فریب خوردہ لوگ محابہ کے مقدس ناموں کو اپنی بد عملی محل کے لیے دلیل بنالیتے ہیں ماکہ لوگ مال جمعین بھی مال و دولت رکھتے تھے' یہ فریب خوردہ لوگ محابہ کے مقدس ناموں کو اپنی بد عملی محل کے لیے دلیل بنالیتے ہیں ماکہ لوگ مال جمعی کرنے میں انہیں معلور سمجمیں' بلکہ یہ تصور کریں کہ محابہ کے اسوہ پر عمل کرنے والے صحابہ کی مالداری کو جب بنیا ہے۔

محلے معیٰ میں الداری کو جب بنانا صبح نہیں ۔ احمق! اللہ تخیم ہلاک کرے تو عبد الرحمٰن ابن عوف کی بالداری کو دلیل بنا آب محابہ کی مالداری کو جب دولت سمینے کی الداری کو دلیل بنا آب کی مالداری کو حس بنانا ہوں ہے۔ اور ایک شیطانی وسوسہ ہے' جو تیری زبان سے الفاظ کی صورت احتیار کر آئے 'اور ایک ایس عرف کی بالداری کو دلیل بنا آب کے بیالی محمل کی طرف ان کی نبیت کر آب کی بالہ جو کیا تھا یہ ایک تہمت ہے جو تو ان قدی صفت نفوس پر نگا آئے اور ایک ایسے امر حکیم کی طرف ان کی نبیت کر آب میں ہوئی ایسے امر حکیم کی طرف ان کی نبیت کر آب بیا در ایک ایسے امر حکیم کی طرف ان کی نبیت کر آب ہے جس سے وہ قطبی بری الذم ہے تیرا یہ ممان کہ طال مال جو کرنا افضل ہے دراصل سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام سمیت تمام سمیت تمام انہیں کی 'اور دنیا سے کتارہ کوش رہ کرنوز بالڈ دو ایک خیر الفیل میں کی 'اور دنیا سے کتارہ کوش رہ کرنوز بالڈ دو ایک خیر الیک خیر کرنی کوڈ بالڈ دو ایک خیر سے دو تو تو تو ان قدر دو کو کو کور بالڈ خیر کور کرنے کی نفیدات حاصل نہیں کی 'اور دنیا سے کتارہ کوش رہ کرنوز بالڈ دو ایک خیر سے دو تو تو تو تو تو ان قدر دو کی نفیدات حاصل نہیں کی 'اور دنیا سے کتارہ کور کور بالڈ دو ایک خیر کرنی کور کیا تو کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا گور کور کیا گور ک

کثیر اور اجر عظیم ہے محروم رہے 'تمہارے اس گمان کامطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانبے کے باوجود كه مال جع كرنا افضل ہے ابني امت كو اس فضيلت ہے محروم ركھا اور انسيں مال جع كرتے ہے منع فرمایا۔ (١) جيرابية كمان باطل اور لغوہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے لیے نمایت شفق تھے 'وواہے کمی بھی فعنیات سے خواووہ کنی ہی ادنیٰ کیوں نہ ہو محروم نیس رکھ سکتے تھے اس سے میر ہمی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نظر قبیں فرائی کہ اسس مال جمع کرنے سے منع کردیا' جب کہ مال جمع کرنے کی بری ضیلت ہے یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالی (نعوذ باللہ) اس سے واقف شیس کہ مال جمع كرفي مين فغيلت ب اس لي مال جمع كرف سے روك دوا مجب كدتو مال كے خرو فعل سے واقف ب كويا تو خرك مواقع الله تعالى سے زیادہ جانا ہے۔ آے مراہ أائي عقل سے كام لے شيطان مجتم محاب كى الداري كاحوالد دے كر رحوست من والتا ہے۔ تم بخت! عجمے عبدالرحمٰن ابن عوف کے مال کی کثرت کو اپنے لیے دلیل بنانے سے کچھ فا کدہ نہ ہوگا۔ ان کی خواہش تو یہ حتمیٰ کہ وہ مال و دولت سے محروم رہتے انہیں مرف اتنا میشر مو آجس سے دہ گذر بسر کرتے۔ جھے یہ روابت معلوم ہوئی ہے کہ جب عبدالرحن ابن عوف نے رحلت فرمائی توہمی محالی نے فرمایا کہ عبدالرحن نے جو مال چھوڑا ہے ہمیں اس کی وجہ ہے ان پرسچھ خوف ہے 'كعب نے فرمايا: سجان الله! ان يركيها خوف؟ انهول نے جائز طريقے سے كمايا عائز طريقے ير خرج كيا اور جائز دولت رے میں چمور دی۔ کعب کی بدبات حضرت ابودر تک بینی وونمایت خلل کے عالم میں گھرے فلے اونٹ سے بالوں کی رہی لی ادر کعب کو تلاش کرنے کیے بھی نے کعب سے کما کہ ابوز انتہاری تلاش میں ہیں 'وہ بھاک کر حضرت عثمان کے بیچے پناہ لی ابوذر نے فرمایا: اے یمودی کے بینے! تیرے خیال میں عبد الرحل کے ترک کی وجہ سے ہمیں ان پر خوف نہ کرتا جاسیے حالا مکہ ایک دن سرکار ددعالم صلی الله علیه وسلم جل أحدى طرف تشریف نے محے میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے جمعے مخاطب فہایا: اے ابودرا میں نے عرض کیانیا وسول الله إمین حاضر مول، آب نے فرایات

الاكثرون هم الاقلون يوم القيامة الأمن قال هكناوه كناعن يمينه وشماله

وقدامه وخلفه وقليل ماهم

۔ زیادہ دولت مندی قیامت کے دن کم مایہ ہوں مے تکرجس نے کماالیا دیسادائیں ہے ہائیں ہے 'آھے ہے' جھ سان السام سے میں م

میجیے ہے 'اورالیے لوگ کم ہوں گے۔

اس کے بعد آپ نے پھرمیرا نام لے کر آواز دی میں نے عرض کیا: فرمائے! یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال ہاپ فدا ہوں ' آپ نے ارشاد فرمایا:۔

مايسرنى ان لى مثل احدانفقه فى سبيل الله اموت يوم اموت واتركمنه قير اطين قلت اوقنطارين يا رسول الله! قال بل قير اطان ثم قال يا الماذر اتت تريدالا كثر وانا اريدالاقل (احر ابرسل محمراً)

اگر میرے پاس اللہ کی راہ میں قریج کرنے کے لیے ابورے برابر فزانہ ہو کیم جس دن میں موں اور اس فزانے میں سے بوکے دو دانوں کے برابر بھی پچھ چموڑوں تو جھے یہ بات اچھی نئیں سکے گی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ دوڑ جر؟ آپ نے فرمایا : (نئیس) ملکہ وویؤ۔ اٹ ابو ڈراتو زیادہ کہتا ہے اور میں کم کہتا ہوں۔

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لولیہ کہتا ہے کہ عبد الرحن کے ترکے میں کوئی خوف شیں ہے تو جھوٹ کہتا ہے اورجو مخص بھی امیا کے گاوہ جمونا ہے 'راوی کھتے ہیں کہ کعب نے مارے درکے ان گی تردید نہیں گی۔ ہمیں یہ روایت بھی پینچی ہے کہ

( 1 ) مال جمع كرنے سے مانعت كى روايت ابن عدى نے معرت ميراند ابن سعود سے نقل كى به ممالوسى الله الى ان احسم المال و اكون من التا جرين " ایک مرتبہ عبدالرحن ابن عوف کے اونٹ مین سے مینہ منورہ آئے کہ گیوں میں اونوں کی امد سے بوا شور بہا ہوا۔
حضرت عائکہ نے دریافت فرمایا یہ شور کیا ہے؟ کمی نے عرض کیا: عبدالرحن ابن عوف کے اونٹ مین سے آئے ہیں۔ آپ نے
فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے میح فرمایا: حضرت عبدالرحن کو حضرت عائیہ کے اس مخفر شعرے کی اطلاع ہوئی وہ تعسیل
جانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے حضرت عائشہ نے فرمایا: میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے "آپ نے ارشاد
فرمایا: انہی رایت الحد نے فرایت فر اءالمها حرین والمسلمین ید خلون سعیا ولم ا
احدامن الاغنیاء ید خلهاالا عبدالرحلی ابن عوف ید خلوا موجود (احمد مخضراً)
میں نے جنت میں دیکھا کہ مہاجرین اور مسلمانوں کے غریب لوگ دوڑتے ہوئے جنت میں وافل ہو رہ
ہیں ' مالداروں میں مجھے عبدالرحلی ابن عوف کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا وہ ان کے ساتھ محشوں کے نل

عبدالرحن این عوف نے اپنے تمام ادن اور ان پرلدا ہونلہ راہ خدا میں خیرات کردیا اور ان کے گراں غلاموں کو آزاد کردیا آگہ وہ جنت میں غربوں کی طرح دوڑ کر داخل ہو سمیں۔ ایک مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحن ابن عوف سے ارشاد فرمایا نہ اما اُنک اول میں ید خیل البحنیة من اغذیباءامنی و ماکستان تدخیلها الاحبوا (بڑار-انس) میری امت کے مالداروں میں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ کے لیکن شاید محشوں کے بل سرک کر۔

اے بربخت! آب ہتا کہ محابہ کی الداری کو دلیل بنانا کہاں تک مجے ہے ہے عبدالرحن ابن عوف ہیں جن کے بوے فضا کل ہیں جن کا تقوای معروف ہے اور جنبوں نے اللہ کی راہ ہیں ہے بناہ دولت تربج کی ہے "سب ہے بربھ کریہ کہ انہوں نے سرکاو دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض اٹھایا 'اور زبانِ رسالت ہے جنت کی خوشنجری حاصل کی (ترزی ' نسائی۔ ابو بھی اس کے عادہ و کہ انہوں نے نہا مال طریقے ہے کمایا 'اور جائز طریقے پر خرج کیا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن کی ہوانا کہ بل سے کھرے دریں ہے 'اور جنت میں اشی مرعت اور تیزی کے ساتھ داخل نہ ہوسکیں ہے جس تیزی اور سرعت کے ساتھ اقراء کو سی ہوئی ہیں ہو جس تیزی اور سرعت کے ساتھ اقراء جائیں ہیں ہے 'اور جنت میں اشی مرعت اور تیزی کے ساتھ داخل نہ ہوسکیں ہے جس تیزی اور سرعت کے ساتھ اقراء جائیں ہی ہوئی ہیں ہوئی ہیں جرت انگیز ہوسکیں ہی موات 'اور و دینت ' ہوسکیں ہی جو انگیز ہوسکیں ہو 'انہوں کو قیاس کرنا جو سرتا پارٹری کا بہ 'شہوات 'اور و زینت کو تعزیل ہیں گرفتا ہے 'اور و دینت ' ہوسکیں ہو جود عبدالرحمٰن ابن عوف کی مالداری کا دور طرح طرح کے مکردہت میں ہوا ہوا ہے اور دینا کے فتوں میں گرفتا ہے اس کے باوجود عبدالرحمٰن ابن عوف کی مالداری کا جاوجود ان کا نمور ہے کہ اگر میں نے مال جمح کرایا تو کیا ہوا ہوا ہو اس کے باوجود کیا تھا محول تو اس میں دور میں 'اپنی تمام تر خباشوں کے باوجود ان کا نمور ہے ہو تو نیا گیا ہوا ہوئی صحابہ اپنے پاس مال رکھتے تھے ناکہ کمی کے سامنے وست سوال وراز کے بوجود کیا 'اور اسے 'اخرت میں سرخور کی کا ذریعہ بنایا ' انہوں نے پر کہ کیا 'اموں نے پر تھی کیا 'اموں نے پر تھی کو کی میں ہو ہو کہ کیا تو تو نہیں اور پر ترخود کی 'امور سے خرج کیا' اور اس کے اور موسل کو کر ہوں کی خوروں کو اپنی ضرورت پر ترخود کو دی میں تھو تھی نائہ سرخور کی میں ہو کہ اس میں اور نہا ہو کہ اس میں ہو کہ ہوں کہ تو تھ تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہوں ہوں میں میں ہوں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوں ہوں کی میں ہو تھ تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہوں ہوں ہوں کی میں ہو تھی ہوں ہوں ہوں ہوں کی میں میں ہو تھی ہوں ہوں ہوں گی میں ہو تھی ہوں ہوں ہوں گی میں ہو تھی ہوں ہوں کی میں ہو تھی ہوں ہوں گی میں ہو تھی ہوں ہوں ہوں کی میں ہو تھی ہو تھی ہوں ہو کہ بوت تھی ہوں کی ہور نہ تھی تھی ہو تھی ہوں کی ہور کی ہور کی ہور کی تھی ہو تھی ہور کی ہور کی ہور

صحابہ کسے تھے؟ : اجلاً محابہ کا حال یہ تھا کہ وہ سکنت کو محبوب رکھتے تھے نقروفاقہ کے خوف سے مامون تھے 'اپنے رزق کے بارے میں اللہ پر بھروسہ تھا' وہ اپنی قسمت پر خوش تھے 'مصائب میں راضی رہتے 'خوشحالی میں شکر اوا کرتے 'تھی میں مبر کرتے 'راحت میں اللہ کی ثناء کرتے 'اللہ کے لیے اکساری کرتے 'کبر اور علوپندی اور کھڑت مال پر فخرسے ڈرتے۔انہوں نے دنیا کا صرف اتنا حصہ لیا جو ان کے لیے مباح تھا' وہ مقدار حاجت پر راضی رہے 'انہوں نے ونیا پر لات ہاری 'اس کی مختبوں پر مبرکیا'

اس کی تلنیوں کے جام ہے 'اس کی آسائنٹوں اور نعمتوں کو ممکرایا 'تشم کی کرمتا کیاتو ایسابی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب دنیا ان ك در يردستك دين ملى تووه خوف ب لرزن لكت تع ادريه سجعت تع كه بم في كوئ مناه كياب جس كى فورى سزادنيا كى مورت میں دی جاری ہے اور جب نقر آیا تو اے ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اے صلحاء کا شعار سمجھ کرسینے سے لگاتے بعض محاب کے متعلق ہمیں یہ روایت پنچی ہے کہ اگر وہ صبح اٹھ کرا ہے گھریں کوئی چیز دیکھتے توغم ہے بے حال ہوجاتے 'اور پچھے نیہ پاتے تو مسکرا کر مبح كرتے 'اگر كوئى مخص اس پر جرت ظاہر كر آاوريہ كهتاكہ لوگ محرض دولت ديكيد كرخوش ہوتے ہيں اور تم ممكين ہوجاتے ہو تووہ یہ جواب دیتے کہ میں اپنے عیال کے پاس کوئی چیزد کی کراس لیے ممکین ہوجا آ ہوں کہ ہمارا گھرانا سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم ے مرانے کے اسوہ پر کاریند نسیں ہے۔ بعض محابہ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر مجمی انسیں فارغ البالی میسر ہوتی تو ان کے غم و حزن کی حالت دیدنی ہوتی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ دنیا کو ہم سے کیا کام؟ اور اگر ان پر مصائب کے بہاڑ ٹوٹے ' تنگی اور عرت ان کے محرض قدم رکھتے تو وہ خوش ہوتے اور اے اپنے حق میں فال نیک تصور کرتے اور کہتے کہ اب ہمارے رب نے ہم پر نظر کرم ڈالی ہے۔ یہ بیں اکارین سلف کے عالات واوصاف۔ ان کی روشنی میں یہ فیصلہ انچھی طرح کیا جاسکتا ہے کہ عنیٰ ہے یا نقر۔ اب تو تم کمآ کرتا کیا تیری مالت کی ہے کیاتوان اوماف کا مال ہے؟ توان مقدس لوگوں سے ذرائمی مشابت سین کمتا۔ تم كسيے ہو؟ : اب ميں تيري حالت بيان كروں كا اور تيرے اوصاف پر روشني والوں كاجو اكابرين سلف كے حالات واوصاف ے قطعی میل نمیں کماتے تو الداری میں سرکش بن جاتا ہے ، خوشحالی میں اترائے لگتا ہے ، فارغ البالی میں خوشی سے رقص کرتا ہے سکنت سے تخبے نفرت ہے مالا تکہ مسکنت انہیاء مرسلین کے لیے مرایہ افتار تھی توان کے سمرایہ افتارے نفرت کر ماہ او افلاس كـ در سے مال جمع كريا ہے والا كله يه باري تعالى بربد كمانى ہے اور اس كے وعدے پر ب اعتادى كى دليل ہے ويرے ملك انجام پر تمامي آيك امرشاد عدل ہے تو آل محض اس ليے جمع كرتا ہے كد دنيا كى نعتيں 'لذتين' اسائنش اور شوتين يورى ہوں۔ حالا نکہ جارے نی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تصنہ

شرارامتي النين غلوابالنعيم فربت عليه اجسامهم (١)

سرار اسمی اللین طبوب کمیدیم طربت طبیعہ بسیامیم مراہی میں اور اس پر ان کے جسم نمویاتے ہیں۔
میری امت کے برترین لوگ وہ ہیں جو نعتوں سے غذا عاصل کرتے ہیں اور اس پر ان کے جسم نمویاتے ہیں۔
کی عالم کا قول ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی نیکیاں حلاش کرتے ہوئے آئیں گے ان سے کما جائے گا۔
اُذھ بُتُ مُن طَلِیّب اَزِکُمُ فوی حکیاتِ کُمُ اللّٰذِیبَا وَاسْ مَنْ مُنْ عُقَمْ بِهَا ﴿ بِ٢٥٢ آیت ٢٠)

تم این از ای چیزس ای دنیادی زندگی می حاصل کر تھے۔

خواب غفلت سے جاگو ، تم دنیا کی نعتوں کی وجہ سے آخرت کی نعتوں سے محروم رہ مھے ، کس قدر حسرت وافسوس کا مقام ہوگا ،
کتنی عظیم معیبت ہوگ۔ تم مال اس لیے بھی جمع کرتے ہو آکہ ایک دو مرب پر مال کی کشرت کی وجہ سے فخر کرسکو اور خود کو بر تر تصنور کرو۔ حالا نکہ جمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جو دنیا کو کا ثر اور تفاخر کے لیے جمع کر تا ہے وہ اس حال میں اللہ تعافی ہے ملا قات کرے گا کہ اللہ اس پر خضب ناک ہوگا۔ لیکن افسوس! بختے اللہ تعالی کی نارا نسکی کی ذرا پرواہ نسی ہے۔ تو اپ حال میں مست اور انجام سے بے نیاز ہے۔ تجھے دنیا میں رہنا جو ار موالی میں جانے سے زیاوہ محبوب ہے۔ تو اللہ سے ملنا پند نسیں کر آ اللہ کو تحص ملنا سخت نا پندہ دنیا کی کوئی چیز تھے میشرنہ ہوتو تیری حسرت کا عالم قائل دید ہوتا ہے۔ ہمیں سرکایو دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ روایت پنجی ہے ، آپ نے ارشاو فرمایا : جو دنیا کی کسی ایس چیز پر افسوس کر تا ہے جو اسے نسیں ملتی وہ دونے کی آگ سے ایک ماہ اور یہ بعض روایت کے مطابق آ یک برس کی مساخت پر آجا تا ہے جب تو دنیا کے نہ طبحہ والی چیزوں پر افسوس کر تا ہے تو تجے یہ احساس نہیں بعض روایت کے مطابق آ یک برس کی مسافت پر آجا تا ہے جب تو دنیا کے نہ طبحہ والی چیزوں پر افسوس کر تا ہے تو تجے یہ احساس نہیں ہو تا کہ میں اللہ کے عذاب سے کسی قدر قریب ہو رہا ہوں تیری حالت تو یہ ہے کہ قودنیا تھیے کے دین کی قدر ترب ہو رہا ہوں تیری حالت تو یہ ہے کہ قودنیا تھیے کہ ودنیا تھی نے دین کی قدرت آزادہ وجائے '

<sup>( )</sup> یر روات کاب ذم البل کے شروع بس گذر چک ہے۔

اورجب بچے دنیا ش جائے تو خوشی ہے جموم اٹھے' حالا تکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ من احب الدنسیا و سربھا ذھب خبوف الآخر قرمن قبلیہ جو دنیا ہے مجت کرتا ہے' اور اے پاکر خوش ہو تا ہے اس کے دل ہے آخرت کا خوف لکل جاتا ہے۔

ایک عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے نہ ملنے پر افسوس کرنے اور ملنے پر خوش ہونے کا حماب ہوگا ، کتبے ما ہے کا خون نہیں 'ونیا پانے کی کتبے کس قدر خوش ہے 'تیرے ول سے اللہ کا خوف جا تا رہا۔ تو دنیاوی امور میں جتنی دلیسی لیتا

غور کینے ان دونوں حریفوں میں کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک فریق اجلّہ صحابہ کا ہے جو اللہ کے بہاں انہائی بلندی اور عظمت
رکھتے ہیں اور دو سرا فریق ان دنیا کے فلامو' ) کا ہے جو پہتی کا شکار ہیں۔ اللہ بی انہیں اپنے فضل و کرم ہے معاف کر سکتا ہے۔

آج کے دولت مند اِنہمارا کمان ہیہ ہے کہ تم صحابہ کے اسوؤ پر چلتے ہوئے مال اس لیے جمع کرتے ہو باکہ کس ہے انگانہ پڑے '
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہو' بد بختو ایمیا تم اپنے زمانے میں طال مال پاتے ہوجیسا کہ انہیں طال مال میسر ہوجا تا تھا؟ یا تم یہ سمجھتے ہوکہ مال حاصل کرنے میں تم احتیاط ہے کام لیتے ہوجس طرح دہ احتیاط کیا کرتے تھے ابعض صحابہ سے معقول ہے کہ ہم حال کے سنز دردا زے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کس کمی حرام دروا زے میں نہ کھش جا کمیں نہیا تم اپنے آپ ہے اس احتیاط کی حرام دروا زے اس لیے ہو کہ نیک کاموں کے لیے مال جو کہ خوا موں کے بس سے با ہر ہے۔ یہ یعین رکھو کہ نیک کاموں کے لیے مال جو کرنے کی خوا بی شیطان کا ایک تھرے ' وہ حمیس نیک کے نام پر گمراہ کرتا ہے او رجائز راستے دِکھلا کر حرام اور مصلتہ راستوں پر جم کرنے کی خوا بیش شیطان کا ایک تھرے ' وہ حمیس نیک کے نام پر گمراہ کرتا ہے او رجائز راستے دِکھلا کر حرام اور مصلتہ راستوں پر کے جاتا ہے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے:۔

لے جاتا ہے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے:۔

من اُجتر اعلى الشبهات اوشك أن يقع في الحرام (بخاري ومسلم- نعمان ابن بشر) جو مخص مشبات پر جرأت كرمائ قريب به كدوه حرام من جا پرے-

اے مغرور اکیا توبہ بات نہیں جاننا کہ مشتبہ مال کماکر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بمتریہ ہے کہ مشتبهات سے ڈر آ رہ آگہ

ا اری تھیجت یہ ہے کہ قدرِ ضرور پر قناصت کر۔ اعمالی خیرے لیے مال جمع کرے اپنے آپ کو حساب کے خطرے میں مت ڈال۔

مدیث شریف میں ہے۔

من نوقش فى الحساب علب (يخارى ومسلم عائث ) جو حساب من الجمايا جائ كا وعذاب وط جائ كا-

ا یک روایت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :۔

يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وانفقه فى حرام فيقال انهبوا به الى النار ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفقه فى حلال فيقال له قف لعلك قصرت فى طلب هذا بشى ممافر ضت عليكمن صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت فى شئى من ركوعها وسجودها ووضوئها فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا ممافر ضت على فيقال لعلك اختلت فى هذا المال فى شئى من مركب او ثوب باهيت به فيقول لا يارب الم اختل ولم اباه فى شئى فيقال لعلك منعت حق احد امرتك ان تعطيه من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيقول لا يارب اكسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا مما فرضت على ولم اختل ولم اباه ولم اضيع حق احدامر تنى ان اعطيه قال في حيئى اولك فيخاصمونه فيقولون يارب اعطيته واغنيته وجعلته بين اظهر نا وامر تمان يعطينا فان كان اعطاهم وماضيع مع ذلك شيئا من الفهر نا وامر تمان يعطينا فان كان اعطاهم وماضيع مع ذلك شيئا من الفرائي

ولم يختل في شئى في قال قف الآن هات شكر كل نعم انعمتها عليك من اكلتاو شربتاولذة و فلايزال يسال (١)

قیامت کے دورایک ایسے ہی کو گایا جائے گاجس نے حوام طریقے پر ہال ہی کیا تھا اور حرام کاموں میں خرج کیا تھا' تھم ہوگا کہ اسے دورن فیس لے جاز کورایک ایسے ہی می کو لایا جائے گاجس نے جاز طریقے سے مال جن کیا تھا' تھم ہوگا کیا تھا۔ اور جائز کاموں بین خرج کیا تھا' اس سے کما جائے گا کہ ایسی فیرا شاید تو تھی ہوگا کیا گار جائز کر کو اور سلطے میں ان اُوا مرجی کو آئی کی ہوجو تھے پر فرض ہیں ' شاہ ' وقت پر فراز پر برخی ہوگا کیا ' اور جائز کاموں بین کو آئی کی ہوجو تھے پر فرض ہیں ' شاہ ' وقت پر فراز پر برخی ہوگا کیا اور جائز اور جائز کاموں بین کہ گار میں کے گار سے کما جائے گاکہ شاید تو نے اس کا کا اُور جائز اللہ اُلہ اُلہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ کی کہ شاید تو نے اس اللہ میں کو برک ہوں کو گار میں کے گار سے کما جائے گاکہ شاید تو نے اس اللہ میں کو برک ہوں گار کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا نہیں اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ کی ہوگا ہوں ہوں کی کو وہ تو اوانہ کیا ہو جس کا ہو گار ہوں ہوں کہ کہ شاید عربیاں کا اور سے کما اور موال جگا کہ شاید عربیوں اور سے کو اور اس سے کما اور کی ہو گار ہو گار کیا اور نہ کمی کا وہ تو سالغ کیا ہے۔ وہ کما ہو گار کیا اور اس سے بھوار کر سے اور اس سے بھوار کر سے اور اس سے بھوار کر سے اور اس سے بھوار کر ہو گار کر اور اس سے بھوار کر ہو گار وہ کر اور اس سے بھوار کر ہو گار اور اس تھار کر ہو گار اور اس سے بھوار کر ہو گار اور اس سے بھوار کر ہو گار اور اس سے بھوار کر ہو گار کر ہو گار اور اس کے باتھ کر گی ہو گار اور اس تھار کر گار ہو گار اور اس کے بھور کر ہو گار کر ہو گار ہو گر ہو گار ہو گار

جب اس فض کو جس نے طال طریقے ہے مال کمایا اور جائز طریقے ہے جن جی کیا اور حقق و فرائش اوا کرنے میں کو آئی نہیں کی حساب کے اس شدید مرسلے ہوئے ہیں۔ اس احتساب کے خوف ہے اللی تقوئی دنیا ہیں قون میں جو تا ہیں اس کے مشہبات شہوات اور زیمنت میں ڈوب ہوئے ہیں۔ اس احتساب کے خوف ہے اللی تقوئی دنیا میں آلودہ نمیں ہوئے اور استے مال بر قناجت کر لیا ہے اس جو ان کے کذر اسرے لیے کائی ہو اور مال کمانے کے بجائے دو مرے اجھے کاموں میں شب و روز گذارتے ہیں ان اکا برین سلف کے اصواح میں شب و روز گذارتے ہیں ان اکا برین سلف کے اصواح میں کر آگر آئی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ کسی کے سامنے وست سوال وراز کرنے کی ضرورت پیش ان اکا برین سلف کے اصواح میں کر آگر قواس ہے اور وہ بھی اس لیے کہ کسی کے سامنے وست سوال وراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور اللہ کی راہ میں ذیاوہ خرج کرنے کیا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ تو اور تھی کو حوت دے آگر تو ایسا ہے تیرے قلب کی کیفیت بھی حفیز نمیں ہوتی ' تو مال کی وجہ ہے کوئی ایسا کام نمین کر آجو اللہ کی تارا فتلی کو دو تارے کہ تو اللہ کی اور تو اپنے اور ان ہی کی دو تو ت دے 'اگر تو ایسا ہے۔ قال کی وجہ ہے کوئی ایسا کام نمین کر آجو اللہ کی تارا فتلی کو دو قیامت کے دو تو تاری کی ہو تاری کیا ہوگا کہ کر کی تعری مورت کی اور تو اپنے افلاس کی بورت میں میں اللہ علیہ کوئی تارا میں ہوں کے 'اور تو اپنے افلاس کی بورت میں ان خوب ہو گئی ہو تاری میں ہوں کے 'اور تو اپنے ہیں دو کا جائے گئی حساب اور پوچھ بھو کے لیے نمیں رو کا جائے گا۔ حساب میں یا نجات ہے 'یا آخت اور مصیبت ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فریاتے ہیں:۔

ید خل صُعالیّ کالمها جرین قبل اغنیاء هم الجنة بخمسمائة عام (۱) (تمفی ابوسعید) ماجرین کے نقراءان کے الداروں سے بانچ سورس قبل جنت میں جائیں گے۔

<sup>( 1 )</sup> اس روایت کی کوئی اصل میگه نتیس فی - ( ۲ ) روایات می صدهالید یک میکه فقر او پ

ا ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل اغنياء هم فياكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول ؛ قبلكرطلبتي انتم حكام الناس وملوكهم فاروني ماناصنعتم فيمااعطيتكم (١)

مؤسنین کے نقراء ان کے الداروں سے پہلے جنت میں جائیں ہے وہ کھائیں ہے اور لطف اندوز ہوں ہے ، اور دو مرب مشنوں کے مل مرکۃ ہوں ہے ، اللہ تعالی کس ہے ، تم سے میرا ایک مطالبہ ہے ، تم لوگوں کے حکام اور بادشاہ ہتے میں نے حمیس جو کچھ مطابکیا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔

ایک عالم فرمایا کرتے تنے کہ جھے بیربات پسند نہیں کہ میں شمرخ اونٹوں کا مالک بنوں 'اور اس قل فلے میں شامل نہ ہوں جو سرکارِ دو عالم صلی الله علیه وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔اے لوگو!ان لوگوں کی طرف سبقت کرد جو ملک تھلکے نمایت آرام وسمولت سے انبیاءو مرسلین کے ساتھ جنت میں جائمیں گے' بیچیے رہ جائے ہے'اور سر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے دور رہنے سے اس طرح ڈروجس طرح متن ڈرتے ہیں ' روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو بیاس کی 'انہوں نے پانی منكوايا الوك ان كے ليے شد كا شروت لے كر آئے "آپ نے ايك محوض بيا اور رونے كيے و خود بھى روئے اور دوسروں كو بھى رُلایا۔ پھر آنسو ہو بھیے اور پھر کنے کے لیے کب کولے تن تھے کہ دوبارہ رونا اگیا، جب بہت زیادہ ردے تولوگوں نے پوچھا کیا آپ اس شرب کی وجہ سے اتنا رورہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں! ایک روز میں تھا انخضرت معلی الله علیہ وسلم کے پاس آپ کے ممر میں عاضرتھا'اتے میں آپ نے اپنے پاس سے کی چزکا ہٹانا شروع کیا' آپ فرمارے تھے' جمع سے دور رہ' میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر میرے ال باپ فدا ہوں ، مجھ تو آپ کے پاس کوئی نظر نیں آنا ، پر آپ کس سے فاطب بین؟ آپ نے فرایا: یہ دنیا اپنی گزندنگی کرے اور مراٹھا کرمیری طرف بوھی اس نے مجھ سے کمااے مجرا مجھے کے لیجے میں نے جواب دیا مجھ سے دور رہ۔ اس نے کہا آپ چاہے مجھ سے محفوظ رہ جائیں لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے محفوظ نہ رہ سکیں مے مجھے ڈر موا کمیں يد دنيا شريت كي صورت بنا كرمير، پاس ند يمني مو اور جمع سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ي دوركرنا جامتي مو- (١) اے لوگو! اللہ کے یہ نیک بندے حلال شربت دیکھ کراس خوف سے رونے لکتے تھے کہ کمیں یہ شربت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیملم سے جدانہ کردے۔ طرح طرح کی نعتوں اور شہوتوں میں خرق ہے اور وہ تمام نعتیں بھی حرام ذرائع سے عاصل کی گئی ہیں لیکن تخصے سخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے انقطاع کا ذرا مجی خوف نہیں ہے۔ لعت ہو تجھ پر میری جہالت کتنی بوهی ہو کی ہے اس بخت! اگر تو قیامت کے دن رسول اکرم ملی الله علیه وسلم سے بیچیے رو نمیا تو تھے اس قدر دہشت ناک منا عمر کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے انبیاء اور ملا مک نے بھی بناہ ما تھی ہے۔ اگر تو رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوسکا تو تھے آپ کے ساتھ سلنے ك ليه طويل فاصله مع كرنا رد ع كا أكر وفي زياده دولت ماصل كي و تحيد حداب دوجار مونا رد ع الروي كم الروي كم بر قاعت نیس کی تو تخفی ایک طویل مدت تک قیامت کے میدان میں فھمرنا ہوگا اور نالہ وشیون کرنا ہوگا۔ اگر بیچے رہ جانے والوں کی حالت پر رامنی موا تو اصحاب بیمین اور رسول رت العالمین سے دور رمنا پڑے گا اور جنت کی نعمتوں تک دریم من بنج گا اگر تولے مثنین کے احوال سے اختلاف کیا تو تھے ہوم حساب کی ہولتا کیوں میں حساب و کتاب کے مرسلے سے گذرتا پڑے گا ان ہالوں پر خور

اگر تواپ آپ کو اکابرین سلف کی مثال سمحتاہ تو تھے کم پر قناعت کرنی چاہیے 'جائز مال میں زُہر افقیار کرنا چاہیے 'ابنا مال زیاد س سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہیے' اور ایٹار پیشہ جنا چاہیے' نہ تھے فقر کا خوف ہو' نہ تو آنے والے کل کے لیے تجو بچاکر

<sup>(</sup>١) اس روایت کی کوئی اصل محصے میں لی۔ (٢) یہ روایت اس باب کے شوع می گذری ہے۔

جے ں۔ مال سے شکفل ند رکھنے میں ونیاوی فاکدے بھی ہے شار ہیں 'اس سے بدن کو راحت ہوتی ہے ' آوی محت سے بچا رہتا ہے' زندگی سکون سے گذرتی ہے 'ول مطمئن رہتا ہے ' نظرات وامن کیر نہیں ہوتے جب نیک کاموں کے لیے ہال جمع کرنے سے افضل مال ترک کرتا ہے تو بھر تیرے پاس ونیا کمانے کے لیے کیا عذر رہ جاتا ہے 'افتد کی واہ میں مال خرج کرتے ہے بھڑیہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس طرح دنیا کی راحت بھی ملے گی'اور آخرت کی فضیلت بھی۔

اگر مال جع کرتے میں جیرے کیے کوئی فضیلت بھی ہے تب بھی بچنے مکاریم افلاق میں مقدائے کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ پر عمل کرنا چاہئے۔ جن کے ذریعے اللہ لے بچنے رُشد وہدایت سے لوازا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے دنیا سے کنارہ کشی پند فرمائی تھی اسی مخرج بچنے بھی کنارہ کشی رہنا چاہئے۔ یہ بات یاد رکھ کہ سعادت اور کامیابی دنیا سے کنارہ کشی رہنے میں ہے۔ برکار دد عالم صلی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے جھنڈے کے رہ اور جنت المادی کی طرف سبقت کر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی دوایت بھی ہے ، فرمایا ہے۔

سادات المؤمنين في الجنة من اذا تعدى لم يحدعشاء واذا استقرض لم يحد قرضا وليس له فضل كسوة الا مايواريه ولم يقدر على ان يكنسب ما يغنيه و يمسى مع ذلك ويصبح راضياعن ربه (١) (طرال ابو بررة) بسي مع ذلك ويصبح راضياعن ربه (١) (طرال ابو بررة) بن مؤمنين كروار وه لوك بول عرف اگرده بركا كانا كانان ملي التي بول قرم ما تلي توانين قرض ند مل اور ان كهاى مرة وال بول عرف اور انان كهاي عرف و والم المنان كهاي مراس كها وجود وه مح وشام الني رب و المنى ربيته بول و المنان كريم كي اس آيت كامعدال بول عند

<sup>(</sup>١) روايت ين مامات المؤمنين كي مادات الفتراء ب

فَأُولَكَكَ مَعَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالصِّبِيْفِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلَا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالصَّلَا فَالْ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالصَّلَا فَالْ حَمْلُ اللهُ عَالَى لَا العَامِ فَهَا لِي عَنَ البَياءَ اور مَدَيْتِينَ وَالسَّعَالَ لَهُ العَامِ فَهَا لِي عَنَ البَياءَ اور مَدَيْتِينَ اور شَداء اور ملحاء اور معزات بهت الجمع من بير.

اس هیجت کے بعد بھی اگر تو نے مال جمع کیا تو تیرا یہ وعوفی جموٹا سمجھا جائے گا کہ تواعمال خبر کے لیے مال جمع کر آ ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تو فقر کے خوف ہے ' تہنفتہ' بیش و فشرت' زیب و زیعت فخو مبابات ' کبر و ریاڈا در شہرت و فزت کے لیے مال جمع کر آ ہے کم بخت' اللہ سے ڈر' اور اپنے وقوئی پر شرمسار ہو' اگر تو مال اور ونیا کی محبت میں اتنا ہی پاگل اور دیوانہ ہے تو اس بات کا اعتراف کر کہ فضل اور خبر مقدار کفایت پر راضی رہنے اور ذائد مال سے نہتے میں ہے۔ مال جمع کرتے وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھ' اپنی برائی کا اقرار کر' اور حساب سے ڈر آ رو مال جمع کرنے کے لیے عذر اور ولیل تلاش کرنے کے بجائے یہ صورت جمرے لیے

ہے۔ نجات اور فضل سے قریب زہے۔

بھائی ایہ بات یا ورکھو کہ محابہ کے نمانے میں طال موجود تھا۔ اس کے باوجود وہ لوگ نمایت متی اور مباح چزوں میں بھی ذاہد سے 'ہم ایسے دور میں ہیں کہ اس میں طال موجود ' دونیت اور ممتر ہوشی کے لیے لیاس بھی طال میا ہونا مشکل ہے۔ ایسے دور میں بال جع کرنے سے اللہ تعلیم اور جمیں سب کو الحقوظ رکھے۔ محابہ جیسا تقوی ' ان جیسا وُرع اور زہد اور ان جیسی احتیاط ہم لوگوں میں کماں ہوسکت ہے ' ان جیسے پاکیزہ قلوب پاکیزہ فیتیں ہمیں کمال میٹریں۔ پروردگار عالم کی حم اہم پر نفسانی میوب ' اور خواہشات چھائی ہیں اور قیامت کی طاخری قلوب پاکیزہ فیتیں ہمیں کمال میٹریں۔ پروردگار عالم کی حم اہم پر نفسانی میوب ' اور دولت مندوں کو اس روز رنج و غم کا سامنا ہوگا جنوں نے حرام طال کی تمیز کے بغیرال جع کیا' اور اس سے اپنے پیٹ کی دونرخ بھری میں موتی ہے اللہ تعالی ہمیں اور حمیس سب کو اپنی رحمت سے خیر کی توقی عطائر اسے ہو گارچہ تمول حق میں مولا ہے ' اگری میں مندہ ہوگا آگرچہ تمول حق میں مندہ کی ہو بازی حق میں مندہ ہوگا آگرچہ تمول حق میں مندہ کی ہو بازی میں ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اور حمیس سب کو اپنی رحمت سے خیر کی توقی عطائر ہوگا ہمیں۔ حرث میں مندہ کی سرح ابت ہوجاتی ہے کہ فقرالدا ری سے معالی ہوجاتی ہے جو ہم نے کتاب و آم الدنیا' اور کتاب الفقر والز ہوس نقل کی جن میں نواں مدایا ہی سے معقول ہے ' روایت کرتے ہیں کہ شعرالدا ری سے مرض کی ہیں' نیز اس روایت سے بھی جو ابو اہامہ البایل سے معقول ہے ' روایت کرتے ہیں کہ تعلیما ابن طاحب نے عرض کیا؛ یا رسول اللہ!

ادع الله ان يرزقنى مالا قال يا تعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطبقه قال يارسول الله ادع الله إن يرزقنى مالا قال يا تعلبة امالك في اسوة اما ترضى ان تكون مثل نبى الله تعالى اماوالذى نفسى بيده لوشت ان تصيرهنه الجبال ذهبا و فضة لسارت قال والذى بعثك بالحق نبيا لئن دعوت الله ان يرزقنى مالا لا عطين كل ذى حق حقه ولا فعلن ولا فعلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق تعلبة مالا

دعا تیجے اللہ تعالی تجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اُ معلیہ! تموزا مال جس کاتو شکر اوا کرسکے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر اوا نہ کرسکے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! وعا سیجے اللہ تعالی جھے مال عطا فرمائے ' آپ نے فرمایا: اے معلیہ! کیا جرے لیے میرے عمل میں اسوء شمیں ہے ہمیاتو اللہ تعالی کے نمی جیسا نہیں بنتا چاہتا۔ اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں سے چاہوں کہ بھاڑ سونے چاہدی کے نہیں بنتا چاہتا۔ اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں سے چاہوں کہ بھاڑ سونے چاہدی کے

ہوکر میرے ساتھ چلیں تو یہ ہوسکتا ہے محبابہ نے عرض کیا: اس ذات کی تشم جس نے آپ کو جن کے ساتھ نبی ہتا کر جمعا اگر ہتا کر جمعا اگر آپ میرے لیے دعا فرا دیں کہ اللہ تعالی جمعے مال عطاً فرمائے تو بیں ہر جن والے کا حن ادا کرد ں گا' ضرور کروں گا' ضرور کردں گا۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ! محلیہ کو مال عطاء فرما۔

راوی کتے ہیں کہ انہوں نے ہمواں خریدیں پھروہ اس طرح بوحیں جس طرح کیڑے بدھتے اور پھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہ مدینہ میں ان کے لیے جگہ بنگ ہوگئ اور اس نے مدینہ سے باہرا کیہ واوی میں سکونت افتیار کی۔ نقلِ مکانی کے بعد وہ مدینہ آکر سرف ظہراور عمری باجماعت نمازوں میں شریک ہوتا اور باقی نمازیں تما اوا کرنا۔ پھر کمریاں اور برحیس وہ واوی بھی بنگ بڑگئ وہ بچھ اور در جاکر بس کیا جماعت سے نماز جاتی رہی مرف جعہ باتی وہ کیا۔ اللہ نے بحریوں میں اور برکت عطا فرمائی اور وہ کیڑوں کمو ڈوں کی طرح برجینے لکیں۔ اب جعہ کی پابندی بھی ختم ہوگئ مدینہ کی خیر خبر بھی وہ ان قافلوں سے معلوم کرنیا کرتا جو مدینہ منورہ نماز جعہ کے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں دریافت فرمایا: لوگوں نے اس کا حال بنا دیا۔ آپ نے تمن مرتبہ ارشاد فرمایا ویسے شعلب (ہلاکت ہے محلبہ کی) راوی کتے ہیں کہ انبی ونوں یہ آیت کریہ نازل مو بھاؤ نہ۔

خُذُمِنُ المُوَالِهِمُ صَكَفَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُرَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمُ (پار۲ آیت ۴۳)

آب ان کے مالوں میں سے معدقہ لے لیج ،جس کے ذریعے سے آپ ان کوپاک و ممان کردیں مے ، اور ان کے لیے دعا تھے کے ، اور ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔

٥٠٠٥ ومنهم مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنَ آتَانَامِنُ فَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَلَمَّا ٱتَاهَمُمِنْ فَصُلِهِ بَخِلُولِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمُمُ عُرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ زِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إلى يوم کی لُقُونَهُ بِمَا اَخْدَلُهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُو هُمِهَا کَانُوایکُ لِبُوْنَ (پ ۱۲ است ۲۵ ـ ۷۵)

اور ان منافقین میں بعض آدی ایسے ہیں کہ خدا تعالی ہے محد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہم کو اپ فضل ہے (بہت سامال) عطا فرا دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک کام کیا کریں سو جب اللہ تعالی نے ان کو اپ فضل سے مال دے ویا تو وہ اس میں بخل کرتے کیے اور کو کر دانی کرتے کیے اور وہ کر دانی کے عادی ہیں سو اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلول میں زفاق (قائم) کرویا (جو) فوا اس جانے وہ دو میں جموت بول کر خلاف کیا۔

جانے کے ون تک رہے گا اس سبب سے کہ انہوں نے خدا سے استے وہ دمیں جموت بول کر خلاف کیا۔

اس وقت جب بيه آيات كريمه نازل موتيس معليه كاليك رشته وار سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين ها ضرفها " اس نے یہ آیات سنیں اور ملدے پاس جاکر کما تم بخت جراناس مو اللہ تعالی نے جرے بارے میں یہ آیات ناول کی ہیں۔ معلبہ تحرایا ہوا سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور کنے لگا کہ میں زکوۃ اواکرنا جاہتا ہوں آپ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرایا کہ بجھے اللہ تعالی نے تیری زکوہ تھول کرنے سے مع کردیا ہے یہ من کر علبہ نے اپنا سرپید الیا ایپ نے ارشاد فرمایا یہ تیرے عمل کی سزا ہے ' جیسا تونے کیا ویساپایا ' میں نے پہلے ہی تیجھے زکوۃ دینے کا تھم دیا تھا ' لیکن تو نے میری اطاعت نہیں کی ' معلبہ مایوس ہوکر محمرلوث ممیا' جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے' اور حضرت ابو بحرصدیق خلیفہ مقرّر ہوئے تو وہ ان کے پاس آیا' اور زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی حضرت ابو بکرتے ہمی زکوہ لینے سے انکار کردیا ، حضرت عمر نے ہمی یبی روایت بر قرار رکمی۔ عملیہ نے حضرت عثمان غی کی عمد خلافت میں وفات پائی۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور اس کی نحوست۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری میں برکت ے اور مالداری بن خوست ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کی اور اپنے گھروالوں کے لیے فقیری پند فرمائی۔ حضرت عمران ابن حصین موایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نظروں من میری ایک مزات اور حیثیت تھی ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمران! ہمارے نزدیک تمهارا مرتبہ اور وجاہت ب کیا تم ہماری بیٹی فاطمہ کی عمیادت کے لیے چلنا پند کرد مے؟ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ال باب قربان موں یا رسول اللہ! میں ضرور چلوں گا راوی کتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے میں بھی اٹھا اُ آپ نے فاظمہ کے کھرے دروازے پر پہنچ کردستک دی اور فرمایا السلام علیم کیا میں اور میرے ساتھی اندر آسکتے ہیں فاطمہ نے دریافت کیا یا رسولِ اللہ! آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: عمران ابن حسین فاطمہ نے عرض کیا اس ذات كي محم جس نے آپ كونى برحق بنا كرمبعوث كيا ب ميرے بدن برايك عباء كے علادہ بحد نسي ب آپ نے فرمايا اس ے اچھی طرح بدن دُھانپ لو و فاطمہ نے عرض کیا میں جسم تو اس کے چھوالوں کی لیکن سربر کیا دالوں؟ آپ نے ان کی طرف اپنی ایک برانی چادر چینکی اور فرمایا که اس سے اپنا سرمانده لو معنرت فاطمہ نے چادر لے کر سردهانیا اور ہمیں اندر وافل ہونے کی اجازت دی 'آب اندر تشریف ملے محے' اور معزت فاطمہ کو سلام کیا' اور ان کی خریت دریافت کی معزت فاطمہ نے عرض کیایا رسول الله ميرے جم ميں درد ہے اور اس درد ميں بموك نے اضاف كروا ہے ، مجھے اتنا كمانا ميسر نبيں كر بيب بحر سكوں بموك نے مجھے بند حال كرديا ہے "آپ يدس كررونے كلے" اور حضرت فاطمہ ہے فرماني بني إغم ندكر " بخدا ميں نے بھي تين روزے كمانا نہيں كمايا حالاتك الله ك يهال ميرا رتبه جل س زياده ب أكر من درخواست كريا تووه مج كملا ويتاليكن من في تزرت كودنيا يرتزج دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور قرایا: تھے بشارت ہو کو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ معرت فاطمہ نے پوچھا کہ اگریس جند کی عورتوں کی سرداری تو فرعون کی ہوی اسید مریم بنت عمران فدیجہ کمال سی ؟ آپ نے فرمایا کہ آسیہ" مریم اور خدیجہ سب اپنے اپنے زمانے کی موروں کی مردار ہوں گی اور تم اپنے دور کی موروں کی سردار ہو۔ تم ایسے مکانوں میں رہوگی و ذہرجد کے سبنے موستے ہوں سے تنہ ان میں شوروغل مو گا اور نہ رہنے والوں کی تمی طرح کی پریشانی ہوگی پھر فرمایا تواہنے چھا زاد بھائی (علی ) کے ساتھ قناعت کی زندگی ہر کریں نے تیرا نکاح ایسے مخص کے ساتھ کیا ہے جو دنیا ہیں بھی سروار ہے

اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔

ذرا جعزت فاطمہ یکی حالت پر نظرڈالئے' یہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئت جگر ہیں' لیکن انہوں نے فقیری کو ترجع دی' اور
مال چھوڑا۔ جو لوگ انبیاء اور اولیاء کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہل
نہیں ہوگا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افعنل ہے خواہ وہ خیرات و صد قات ہی ہیں کیوں نہ خرج ہوا ہو۔ آوی لا کھ حقوق
واجبہ اوا کرے' مشتبات سے اجتناب کرے' اور مال کو خیرات میں صرف کرے اس کے باوجود وہ مال کی کدورت سے آنودہ ضرور
ہوگا کیونکہ آدی کی قوجہ زیاد تر مال کی اصلاح پر ہوگی' اور اس طرح وہ اسپنا دل کو اللہ تعالی کا ذکر کے لیے بوری طرح فار فی نہ
کرسکے گا۔

مال كى طمع كالك نموند: جرير يبث ب روايت كرت إن كدايك منس في حضرت ميني عليه السلام كى معيّت اعتيارى-ددنوں ممی جگہ کے لیے دوانہ ہوئے ' یمال تک کہ ایک نسرے کنارے پر پنچے 'ددنوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ' ان کے پاس تین موٹیاں معیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھائی میری باقی ری معزت فیلی علیہ السلام یانی پینے کے لیے سرتک تشریف نے محے والی آئے تو تیسری روٹی موجود شیں متی آپ نے اپنے سامتی ہے وریافت کیا 'اس نے لاعلی ظاہری' آپ خاموش ہو مے 'سنر ددبارہ شروع ہوا' رائے میں ایک من فی اس کے ساتھ دد بچے تھے' آپ نے ایک کوبلایا' وہ آیا' آپ نے اسے ذرج کیا' اور اس کا موشت بھونا' آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ہم سفر کو بھی کھلایا' پھراس ہرن بچہ سے فرمایا: اللہ کے تھم سے زندہ ہوجا بچہ زندہ ہوگیا' آپ نے اس مخص سے کما کہ میں تھے سے اس ذات کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا تیسری روٹی کماں گئی' اس فض نے کہا جمعے نہیں معلوم اس کے بعد دونوں ایک ایس وادی تک نہنچ جس میں مد نظر تک پانی ہی یانی بحرا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چل کروادی عبور کی جب منظی پر پینے تو اس مخص ہے کہا میں تجنے اس ذات کی تتم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا وہ روٹی کس نے لی؟اس نے پھری کما کہ میں نہیں جانتا وہ روٹی کمال گئے۔ سنر پھر شروع ہوا اس مرتبہ ایک جنگل میں پہنچ کر فھمرے آپ نے پچھے مٹی اور اینٹ پھرجمع کے اور فرمایا اللہ کے عظم ہے سونا بن جا۔ جب اینٹ پھراور مٹی کا ڈمیر سونے میں تبدیل ہوگیا تو آپ نے اس کے نین جھے کئے اور فرمایا ایک حصہ میرا 'اور ایک حصہ تیرا۔ اور ایک حصہ اس محض کا جس نے تیسری معثی لی'وہ مخص جلدی سے بولا میں نے ہی تیسری معثیٰ کی تھی' آپ نے وہ تمام سونا اسے دیا اور اس سے علیحری اختیار کی اور آگے چل دیئے وہ مخص سوتا لئے جنگل میں بیٹیا رہا استے میں دو آدمی وہاں پنیچ' مال دیکھ کران کی نیت خراب ہوگئ' ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس مخص کو قتل کردیں اور اس کا تمام مال چھین لیں۔اس نے کما تم جھے قتل نہ کرد 'ہم نیوں ہی اس مال کے برابربرابر حقدار ہوں سے۔ پہلے ایک مخص قریب سے گاؤں جاکر کھانا لے آئے " نیوں مل کر کھالیں "اس کے بعد آپس میں مال تنتیم کرلیں۔ ان میں سے ایک مخص کھانا لینے چلا گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مرجائیں مے اور میں تنااس کا مالک بن جاؤں گا۔ او حران دونوں نے تیسرے کے خلاف سازش تیار کی کہ جب وہ کھانا لے کر آئے توموقع پاکراہے ممل کردیا جائے' اور مال ہم آدھا آدھا تقسیم کرلیں چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے اسے قتل کردیا پھر اس كالايا موا كھانا كھاكر خود مجى بلاك مو محف سوناوين برا رہا اور يہ تينوں اس كے ارد كرد پڑے اپن لاشيں جنگلي كتول اور كر موں کھے نچاہتے رہے چند روز بعد حضرت میسی علیہ السلام او مرہ گذرے تو آپ نے اپنے ہم سنوں سے ارشاد فرمایا دیکمو دنیا کا پہ عال ہے۔ تم آئی سے بچتے رہا۔'

قناعت اور توکل کی مثال: موایت ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایس قوم کے پاس سے گذرہے جو دنیاوی آسائٹوں سے محروم تھی 'انہوں نے محروم تھی 'انہوں نے محروم تھی 'انہوں نے قریب میں نماز پڑھ لیتے 'اور جانوروں کی طرح

کماس چےتے پھرتے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اس نے ان کے لیے اس زمین پر طرح طرح کی سزیاں اٹھادی تھیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے قاصد کے ذریعہ اس قوم کے سردار کو بلایا اس پیغام کے جواب میں قوم کے سردار نے کما جھے تسارے بادشاہ سے کیا واسط ؟ آكر اس كاكوئي مقصد موتووه يها كل آئے ميں كون جاؤل ؟ حضرت نوالقرنين خودى اس كے پاس پنج اور اس سے كماك میں نے جہیں بلایا تھا الیکن تم نے الکار کردیا "اب میں ہی الیا ہول، اسروار نے کہا اگر میری کوئی ضرورت تم سے متعلق ہوتی تو میں مرورا آ۔ آپ نے کما کہ میں جہیں اس مالت میں دیجہ رہا ہوں جو انتائی جیب ہے اور کوئی بھی اس طرح کی زندگی افتیار کے ہوئے میں ہے۔ تسارے پاس دنیا کی کوئی چیز نظر میں آئی ممیا تم دوسری متدن قوموں کی طرح سونے اندی سے نفع میں ا مُعاسِكة 'اور مال و دولت كے ذريعے اپني زندگي كور لطف نہيں بنائحة ؟ سردارنے كها: جميں سونے چاندي سے سخت نفرت ہے 'جو من مال پالیتا ہے اس کانفس مزید کی خواہش میں جتلا ہوجا آہے 'اور اس سے بہتری ہوس کرنے لگتا ہے۔ ذوالقرنین نے ہوجہاتم نے یہ قبریں سم لیے محود رمحی ہیں عورتم انسیں میچ کو صاف بھی کرتے ہو 'اوران کے پاس نمازیں بھی پڑھتے ہو؟اس لے جواب دیا که جب جاری نظریں دنیاوی حسن و جمال کا مشاہرہ کرتی ہیں تویہ قبرین ہمیں موک دیتی ہیں اور ہم دنیاوی چزوں کی خواہش نہیں كرت فوالقرنين في دريافت كياكه تم محماس كيون كمات بوجميا الياقيس بوسكاكه جانور بالو ان كادوده يو اوران پرسواري كو- سردار في جواب دياكه بم اپنج پينون كوان كي قبرين نبين بنانا واجع ، كار بم ساك كواني غذاً بنا كرمطمتن بين اورا سے كافي بقتور كرتے ہيں۔ آدى كو ادلى جز كافى ب ملق سے فيج الز كرس كمانے أيك موجاتے ہيں 'اور لذيذ سے لذيذ كمانا ابنا ذاكت گھوںتا ہے ، پھراس نے اچھ بردھا کر دوالقرنین کے بیچے ہے ایک محویزی اٹھائی اور ان سے بوجھا کیا تم جانتے ہو یہ محویزی کس ک ہے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا مجھے نسیں معلوم اس نے کما یہ تھورٹری ایک ایسے بادشاہ کی ہے جے اہل دنیا پر پوری دسترس حاصل تنی اس نے اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور لوگوں پر بے پناہ مظالم ذھائے 'اور سر کشی اختیار کی جب اللہ نے اس کی یہ سر کشی اور عناد دیکھا تواہے موت کی سزا دی "آج وہ زشن پر بڑے ہوئے پھرے زیادہ بے حیثیت ہے اللہ تعالی کے یمال اس کے تمام اعمال درج ہیں تیامت کے روز اس کے ہر ہر عمل کا بدار چکایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کمویزی اٹھائی اور یوچھا کیا تم ہتلا سے ہوکہ کموروی س کی ہے؟ حضرت دوالقرین نے فرمایا: مجھے قبیل معلوم۔ سردارنے کمایہ کموردی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اس خالم بادشاہ کے بعد زمام اقتدار سنبعالی تکین اس نے اپنے سابق بادشاہ کے رائے پر چلنے کے بجائے وہ زندگی افتیار کی جو الله كو مطلوب ب- اس في اللي رعايا كے ساتھ عدل كامعالمبركيا- آج وہ تيرے سامنے بي اس كے تمام اعمال بمي الله كے علم میں ہیں قیامت سے دن ہر ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ محروہ معترت ذوالقرنین کے سریر جمکا اور کہنے لگا اے ذوالقرنین اسے محور کا ہمی ان دونوں کھوپڑیوں جیسی ہوجائے گی۔ اس لیے جو کام کروپہلے سوچ لو "آپ نے اس سردار کواپیخ ساتھ چلنے کی دعوت دی اور اسے وزیر و مشیر کا منصب پیش کیا میال تک کر سلطنت میں جمی شرک کرنے کا وعدہ کیا اس نے کہا میں اور آپ ایک جگہ معج سس رو سکتے اور نہ ہم دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ ذوالقرشن نے ہوا ایسا کول؟ اس نے جواب دیا اس کے کدلوگ تیرے دعمن اور میرے دوسع ہیں۔ ذوالقرمن نے بوجمالوگوں کو جھ سے وطنی کیون ہے اور وہ تیرے دوست س لے ہیں؟ سروار نے کمالوگ تيرے دعمن تيرے افتدار اور ال ودولت كي دجه سے إلى اور چيني فين كرخود قابض مولے كم معلى بين جب كديس خال ہاتھ ہوں' اس کیے جمعے ابنا کوئی و قمن نظر نہیں آنا' راوی سمتے ہیں کہ ذوالقرنین وہاں سے واپس چلامیا' آسے جال سرداری نصیحت آمیز باتوں پر بدی حیرت متی۔ ان تمام واقعات ہے مجی مجھے مالداری کی آفتوں کاعلم ہوگا اگرچہ اس موضوع پر ہم سیرماصل بحث كريكي بي-

## کتاب ذم الجاه والزياء جاه اور ريا کي نه تمت کابيان

سركار دوعالم مسكى الثدعليه وسلم كاارشاد يب

إنى أُحوف ما أخاف على امتى الرياء والشهوة الخفية التي هي اخفي من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء (١)

ا بی اتب پر مجھے سب سے زیادہ خوف ریا اور پوشیدہ شوت ہے ہے 'اور یہ اندھیری رات میں سخت پھر پر اللہ والی سیاہ چونی کی رفتار سے بھی زیادہ مخلی ہوتی ہے۔

می وجہ ہے کہ ریا اور شموت خفیتر کی آفات اور ملکات کاعلم بڑے بڑے علاء کو بھی نمیں ہوتا' چہ جائیکہ غیرعالم عباوت گذار' اورامحاب تقوی کواس کاعلم ہو۔ ریا نفس کے آخری ملکات اور اس کے مخفی کروں میں سے ہے اور اس میں علاء عابد 'اور راو آ خرت پر چلنے کے لیے کمرہمت کئے والے لوگ جالا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے نغبوں کو زیر کر لیتے ہیں اور سخت ترین عابدوں کے بعد انسی شموات سے دور کردیتے ہیں ، شہمات سے بچا لیتے ہیں ، اور عبادات پر متوجد کردیتے ہیں ، آس صورت میں وہ نلا ہرا مصاء پر واقع ہونے والے تھلے گناہوں کی قمع سے عاجز ہوجائے ہیں 'اس مشقت سے اِستراحت کے لیے انہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے اعمال خیر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں میں متبولیت اور احزام حاصل کریں' میں متبولیت انہیں لذت دی ہے اور اس مشقت کا تقب کم کرتی ہے جس سے مگو خلاصی کی بٹا ہر کوئی صورت نہیں ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اطاعت كا اظهار كرتے ين اورب واسع بين كه جارى عمادت و رواضت سے علوق بھى واقف موجائے عالق كى اطلاع ان كے نزويك كانى نسیں ہوتی انسیں لوگوں کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ وحدة کی حمہ سے فرصت حاصل نہیں ہوتی۔ انسیں معلوم ہے کہ آگر ہم شہوات ترک کردیں 'شہمات سے اجتناب کریں' اور عبادات کی مشقوں سے گریزند کریں تولوگوں کی زبانیں ہماری مدح سرائی میں مشغول ہوں گی' اور برما چرما کر ہماری تعریف کریں گی۔ ان کی تکابوں میں ہمارے لیے احترام اور و قار ہوگا۔ وہ ہم سے طا قات اور بہارے دیدار کو اپنے لیے مرمایہ سعادت و افخار سمجھیں ہے ، ہماری دعاؤں سے فیض اٹھائیں ہے ، ہماری رائے کا اتباع کریں مع الما المام من كري مع جميل سلام كرنے ميں بهل كريں مع المحالون ميں احزام واكرام كامعالمه كريں مع خريد و فروخت اور معالمات میں تسامح بڑتھ ہے' مجلسوں میں آھے برمعائمیں تھے ' کھانے پینے کی اشیاء اور لباس دفیرہ میں اپنے آپ پر ہمیں ترجے دیں کے' ہمارے لیے سرگوں اُور تعلق میں ہے اور ہماری اغراض کے نابع ہوں کے نفس کو اس سے اثنی لذت ماصل ہو تی ہے کہ اس لذّت کے لیے گناہوں کو چھوڑ گرائی نہیں گذر آ'اور عبادات پر پابندی آسان ہوجاتی ہے کیوں کہ ننس نے جس لڈت کا اوراك كياس وه تمام لذون كانجواب وه يه مجمعات ويوري زندى الله كالله كالديم اوريس اس كى مرضى كے مطابق عبادت میں مشغول موں ' حالا نکہ وہ اس محلی شموت میں جٹلا ہے جو معتول سکیت توبیہ کے علاوہ کمی بھی عقل کے اور اک سے باہر ہے۔اس کا خیال ہے کہ میں اللہ کی اطاعت خلومی دل ہے کر تا ہوں' اور اللہ کی حرام کرنڈ چنوں ہے مجتنب ہوں' لیکن نفس نے اس شموت کو اسے اندر جکہ دے رکمی ہے ماکہ بندوں کے سامنے ان کی عبادت آراستہ ہو الورو اللہ کی تعرفی تعریف سے خوشی یا تمیں۔اس ے ان کی طاعات کا ثواب ساقد موجا آ ہے۔ اور وہ اپنے اعمال خیر کی ضیلت سے محروم موجاتے ہیں اور معام کانام منافقین کی

<sup>(</sup> ۱ ) ابن ماجہ اور حاکم شدوار ابن اؤس کی روابت الیمن اس میں ریا کی جگہ شرک ہے "البتہ ود نوں کے شرک کی تغییر ریا م سے کی ہے۔

فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ حالا نکہ وہ خود کو اللہ کا مقرّب بندہ سکھتے ہیں یہ نفس کا فریب ہے فریب سے صدّیقین کے علاوہ کو کی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں مقربین کے علاوہ سب ہی اوند سکے منع جا پڑتے ہیں۔ اس لیے کما جاتا ہے کہ سب سے آخر میں صدّیقین کے دلول سے ریاست و افتدار کی محبت دور ہوتی ہے۔

جب یہ معلوم ہوا کہ ریا ایک علین مرض ہے' اور شیطان کا ایک معبوط اور وسیع جال ہے' تو ریا کی وضاحت کرنا' اس کی حقیقت' اسباب اور درجات اور علاج کے طریقوں پر روشی ڈالنا ضروری ہوا آگہ اللہ کے بندے اس بھاری سے محفوظ رہ سکیں' اور جو جنالا ہو محت باب ہو سکیں۔ سہولت بھان کے لیے ہم اس کتاب کو دو بابوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

يهلاباب: ذكرے پہلے ان كو بحث كاموضوع بنانا مناسب معلوم مو باہے۔

شہرت اور ناموری کی فرتمت : جاہ کی اصل شہرت اور ناموری ہے ، اور شہرت فرموم ہے ، الکه ممنامی پهندیدہ ہے ، اِلآبیہ کی الله تعالی کسی کو اپنا دین پھیلانے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شہرت عطا فرماد سیے حضرت الس موایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

حب المرء من الشر الا من عصمه الله يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياط بين في العب)

آدی کے شرکے لیے اتنا کانی ہے گرجے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا ونیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں۔

حضرت جابرابن عبدالله ناقل ہیں سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

بحسب المرءمن الشر الأمن عصمه الله من السوءان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الي صوركم ولكن ينظر الي قلوبكم واعمالكم .

آدی کے شرکے لیے اتنا کانی ہے مگر جے اللہ برائی ہے بھائے کہ لوگ اس کی طرف دین یا دنیا کے سلسلے میں الکیوں سے اشارہ کریں 'اللہ تعالیٰ تمہاری صور تیں نہیں دیکھتاوہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔

حعزت حسن بھری ؒنے لوگوں کو یہ حدیث سائی تو کمی نے عرض کیا اے ابو سعید جب آپ کسی راستے ہے گذرہ ہے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حدیث ہیں یہ اشارہ مراد نہیں جولوگ میری طرف کرتے ہیں بلکہ مراد یہ کہ کوئی محض دین ہیں کوئی محض دین ہیں کوئی محض دین ہیں کوئی محض دین ہیں کوئی ہوت ایجاد کرے اس کی وجہ ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کریں یا دنیا کے قبت و بھرت علی کڑم اللہ کے اشارہ کا مرکز ہینے۔ حضرت حسن نے اس حدیث کی ایسی تاویل فرمادی کہ اب کسی صم کا اشکال باتی نہیں رہا محضرت علی کڑم اللہ وجہدا رشاد فرماتے ہیں خرچ کر لیکن اپنی سخاوت کو شرت شرف نہ اپنی محضیت کو او نچا مت اُٹھا کہ لوگ تھے جان لیس اور تیرا تذکرہ کیا کریں 'خاموتی افتحال کر تا کہ کوئی تھول ہے کہ کیا کریں 'خاموتی افتحال کی تھول ہے کہ جس نے شہرت بندی اس نے اللہ کی تھولی نہیں گی۔ حضرت ابوب شختیائی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو انجھا نہیں جانتا کہ لوگ تیرے ٹھکانے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو انجھا نہیں جانتا کہ لوگ تیرے ٹھکانے ہیں کہ جب تک تو اس جب جب تک تو نے اللہ کی تھولی نہیں گی۔ خالد ابن سعد ان کی مجلس ہیں جب

<sup>(</sup>١) يد روايد حدرت جابرى سند سے فير معروف ب بك حدرت ابو جرمية كى سند سے معروف ب- اسے طرافى نے اوسط ميں اور بيتى نے شعب ميں روايت كيا ب-

زیادہ لوگ آجاتے تو وہ شمرت کے خوف سے اُٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابوالعالیہ کے پاس جب تمن سے زیاوہ افراد آکر بیٹ جاتے تو انسين وبال رہے من مال مولا۔ حفرت طلحة في ديكاكم تقريباً وس آدى ان كے مائد آرے بين أب في مال مورى فیاں میں 'اور دونرخ کے پروانے ہیں ' معزت سلیمان ابن حفظلة روایت كرتے ہیں كہ ہم معزت أتى آبن كعب سے يعيے علم جارے تھے کہ معزت عرص فر کے لیا آپ ان کی طرف وقد لے کریدھے 'اُنی ابن کعب نے عرض کیا آمیرا آمومنین إذرا محریتے 'یہ آپ كياكررے بيں؟ انبول نے فرمايا يہ تالع كے ليے ذات اور متوع كے ليے فِتنہ ہے۔ حضرت حسن رواعت كرتے بين كه ايك روز حفرت عبداللد ابن مسعود الني محرے لكے ، كو لوگ ان كے يہ علنے لكے آپ نے ان سے فرمايا تم ميرے يہے كول آرب ہو' بخدا اگر حمیس معلوم ہوجائے کہ میں تمس کے اسپنے گھر کا دروانہ بند رکھتا ہوں تو کوئی مخص بھی میرے ساتھ نہ آئے۔حضرت حن کے بین کہ مرددن کے بیچے جولوں کی آواز پر بے وقوف جلد عن میں جالا موجاتے ہیں۔ ایک روز آپ کمرے بطے اوک بیچے ہوئے 'آپ نے پوچھا بھے ہے کو کام ہے آو ٹھیک ہے 'ورنہ مجرب نیس کہ اس طرح میرے پیچے چینا مؤمنوں کے دلوں میں پیچے نہ چموڑے مدایت ہے کہ ایک مخص ابن محیرز کا ہم سنرینا جب تمی منزل پر جدا ہوا تو درخواست کی کہ جمعے کوئی تعیوت فرائمیں ' آپ نے فرایا: ایسا کر کہ تولوگوں کو جان کے الیمن لوگ تھے نہ جانیں او اس طرح پہلے کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو او دو سرے سے ہو چھے لیکن کوئی دد مراجمے سے سوال نہ کرے معمرت ابوب سزر لکے قربت سے لوگ ان کے بیچے بیچے ہو لئے 'انہوں نے فرمایا ' ر میں ہوت ہوت ہوت ہوت کہ اللہ تعالی میرے ول کی حالت پر مطلع ہے 'اور میں دل ہے اس مثابیت کو ناپند کر تا ہوں تو مجھے غضبِ اللی کا خوف تھا معرکتے ہیں کہ میں نے ابوب کو ان کی قیمی کی لمبائی پر سخت میں انہوں نے کہا کہ پہلے شمرت کے کرتے والوں اللی کا خوف تھا معرکتے ہیں کہ میں نے ابوب کو ان کی قیمی کی لمبائی پر سخت میں انہوں نے کہا کہ پہلے شمرت کے کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی' اور اب اونچ کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ابو قلابہ کے پاس تھا' اُنے میں ایک فخص عمده بوشاك زيب تن كي بوئ آيا "آپ نے لوگوں سے كماكم اس و مينوں و مينوں كرنے والے كدھے سے بچو 'ان كا مثابيہ تما کہ طالب شہرت ہے اس سے مریز کرد۔ اور یا کہتے ہیں کہ اکارین سلف عمرہ کیڑوں اور پیوند کیے کیڑوں کی شہرت کو بُرا سیجھتے تھے ، اس کے کہ نگاہیں دونوں طرح کے لباسوں پر الحمتی ہیں۔ ایک فض نے بشرابن الحریث سے کما کہ جمعے کوئی وصیت کیجئے 'انہوں نے كما النيخ آب كومم نام اورغذا كو طال بنا- حوشب آس بات ير رويا كرت تف كد ميرا نام جامع معيد تك ينج كيا ب بشركت بي كه میں کی ایسے مخص کو شیں جانیا جس نے شرت پہند کی ہواور اس کا دین جاہ نہ ہوا ہواور وہ ذکیل ورسوانہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا جو مخص شرت طلب كرما بوه أخرت كي لذت نهيل بالا

مُمنامي كي فضيلت: رسول أكرم ملى الله عليه وسلم كاارشاد بين

رب آشعث أغبر ذي طمرين لا يئونه له لو اقسم على الله لا بره منهم البراء بن مالك (ملم-ابوبرية)

بست سے پر آلند و بال عبار آلودود جادروں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اہمیت ہمی نہیں دیتا اکین اگر وہ
کی بات پر اللہ کی قتم کھالیں تو اللہ ان کی قتم مجی ضور کرے 'انمی ہیں سے براء ابن مالک ہیں
حضرت عبد اللہ ابن مسعود ہے مروی ہے 'سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
رب دی طمرین لایٹوں له لو اقسم علی اللہ لابر ہ 'لو قال اللهم انی اسالک
الحن لا عطاہ الحرول میعطم من الدنیا شیٹ (ابن الی الدنیا 'ابو منعور و سلمی)
بہت سے دوج اددوں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی ایمیت نہیں دیتا کیکن اگر وہ کی بات پر اللہ کی قتم کھالیں
تو اللہ ان کی قتم پوری کرتا ہے اگر وہ یہ وعاکریں اے اللہ ایس تھے سے جند کی درخواست کرتا ہوں تو اللہ انہیں جند شرور عطاکرے گا اگر چہ انہیں دنیا ہی سے بچھ نہ دے۔

ایک روایت میں ہے:۔

الاادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لأبره واهل الناركل مستكبر حواظ (بخارى وملم)

کیا میں نہ ہلاؤں مہیں جنت والے کون ہیں؟ ہردہ ضعیف کوورکہ اگر اللہ کی شم کھالے تواللہ اس کی شم منور پوری کرے اور الی دوزخ ہر متکبراور آجد گوار ہے۔

حضرت ابو مررة ، موى ب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايان

ان اهل الجنة كل اشعث اغبر ذى طمرين لا يئوبه له الذين اذا استاذنوا على الامراء لم يئوذن لهم واذا خطبوا النساء لم ينكحوا واذا قالوالم ينصت لقولهم حوالج احدهم تتخلخل فى صدره لوقسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم (١)

الل جنت وولوگ ہیں جو پر آگندہ ہال ' خبار آلود وہ چادروں والے ہوں 'کوئی ان پر وحیان نہ دے ' آگر وہ امیروں کے پاس جانے کی اجازت ما تکیں تو انسیں اجازت نہ دی جائے 'آگروہ عورتوں سے شادی کا پیغام دیں تو ان کا نکاح نہ ہو' آگروہ پچھ کمیں تو ان کی ہات خاموشی ہے نہ شنی جائے ' ان کی خواہشات ان کے سینوں میں تمیلی ہیں ' لیکن اگر ان کا نور قیامت کے روز انسانوں پر تمیم کیا جائے گئے توسب کو کافی ہوجائے۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :--

ان من امتي من لو اتى احد كم يسأله دينار الم يعطه اياه ولو سأله در همالم يعطه اياه ولو سأله فلسالم يعطه اياه ولو سائل الله تعالى الحنة لا عطاه اياه الوساله الدنيا لم يعطه اياها ومنعها اياه الالهوانها عليه رب ذى طمرين لا ينوبه له لواقسم على الله لأبر (المرافي اوسلام توبين)

میری اتمت میں سے بعض آیہے ہیں کہ اگروہ کی سے ایک دیناریا ایک درہم یا ایک پیسہ انتیں تو نہ دے' ادر اگروہ اللہ سے جنب مانتیں تو انہیں عطا کردے اور اگروہ ونیا مانتیں تو نہ دے اور دنیا سے انہیں منع کرنا محض اس لیے ہے کہ دنیا خوار ہے بہت سے دوچادروں والے جنہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا اگر اللہ کی مشم

کمالیں تووہ ان کی تشم ضرور بوری کرے۔

روایت ہے کہ ایک روز حعرت مرام پر نبوی میں مطلح تو آتخضرت ملی اللہ طید وسلم کے مزار مبارک کے پاس حضرت معاذا بن جبل کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان ہے مونے کی وجہ وریافت کی؟ معاذ نے کما میں سے سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانے:۔

ان اليسير من الرياء شرك وان الله يحب الانقياء الاخفياء الذين ان غابوالم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلويهم مصابيح الهدي ينجون من كل غبراء مظلمة (طراف مام)

تمو راسا بالمي شرك ب اورالله تعالى ان مي موسة متعول كودوست ركمتاب كم أكروه غائب مول

<sup>(</sup>١) اس كى سد عواتى نے تخریج نسين كى ایا كاتب سوار يوكل-

توكوئى اسيس عاش نه كرے اور أكروہ موجود مول توكوئى اسيس نه جانے ان كول بدايت كى قميس بيں وہ ان كى دل بدايت كى قميس بيں وہ ان كى روشى سے مرخبار آلود اور آدر كى داكدرے كاكر نكلتے ہيں۔

محد ابن سوید کتے ہیں کہ اہل میند قط کا شکار ہوئے ان دنوں مجد نوی میں ایک نیک اور فیر معوف آدی رہا کر تاتھا ایک دن بہت ہے لوگ وعا میں معرف سے کہ ایک مخص آیا اس کے جم پر پرانے کپڑے تھے اس نے وہ مختم رہ کتیں پر حیس اور اس طرح دعا ما گی! اے اللہ! ہیں تجے ہم دیتا ہوں کہ اس وقت ہارش حطا فرما رادی کتے ہیں کہ ابجی اس مروسالح نے ہاتھ نے بھی نمیں کرائے تھے کہ آسان پر آبر چھا گیا اور اتنا پائی برساکہ میند کے لوگ سلاب کے ڈرے فرما دکر لے گئا اس نے وعالی کہ اے اللہ اگر تو اس قدر بارش کو این بر آبر چھا گیا اور اتنا پائی برساکہ میند کے لوگ سلاب کے ڈرے فرما دکرنے گئے اس نے وعالی کہ اے لیک آدی کے بیچے بولیا جو معجد نہوی میں معرف عوادت رہا کر تا تھا۔ اور ان کے گھر کا چند دریافت کر کے والی آگیا ہم میں جو ماس طور پر یا در کھا وہ ہم ہم اور پر یا در کھا ہم ہم ورخواست کرتے ہیں طالا تکہ میں گل آئی آگھوں ہے آپ کی وعالی کریں انہوں نے گھوں سے آپ کی وعالی معرف سے آب کی وعالی معرف سے آب کی وعالی ساز بھی ہے یہ شرف مطاکیا ہے کہ میں جو وعاکر تا ہوں تول ہوجاتی ہے۔ این مسود کتے ہیں کہ تم علم کے جشے ہوایت کی شعیب بوئی شہیس کوئی نہ جاتا ہو ، حضرت ابو ایامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول آگر معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایات

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائى عبد مثومن خفيف الحاذذو حظمن صلاة احسن عبادة ربه واطاعه فى السروكان غامضا فى الناس لا يشار اليه بالاحائج ثم صبر على ذلك

میرے ددستوں میں زیادہ قالمی رفک وہ ہندہ مؤمن ہے جو اسپٹا اوپر کم بوجھ رکھتا ہوا نماز سے خطّ لیتا ہو' اپنے رب کی عبادت انچمی طرح کرنا ہو' اور چھپ کر اس کی اطاعت کرتا ہو'لوگوں کی ٹاہوں سے او جمل ہو کہ لوگ اس کی طرف الکیوں سے اشارہ نہ کرتے ہوں اکروہ اس حافت پر مبرکرتا ہو۔

راوی کتے ہیں اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اٹھیوں کو دو سرے اٹھ کی اٹھیوں پر ما را 'اور ارشاد فرمایا :۔

> عجلت منیته وقل تراثه وقلت جواکیه (تذی - این اج) اس کی موت جلد آجائ اس کا ترک کم مواور اس کے رویے والے تموڑے مول-

حضرت عبداللہ ابن عمر قرباتے ہیں کہ اللہ کے مجبوب ترین بھے برولی ہیں کسی نے پوچھا پرولی سے آپ کی کیا مراد ہے ا قربایا وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطرو طن سے جدائی افتیار کی ہو 'یہ لوگ قیامت کے ون حضرت میسیٰ طیہ السلام کے پاس جع ہوں گے۔ فنیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جھے یہ روایت پہنی ہے اللہ تعالی اپنے بعض انعابات کے سلسلے میں یہ بھی قربات کا کہ کیا میں نے تھے پر یہ انعام نمیں کیا تھا اکیا تیری پروہ ہوشی نمیں کی تھی اکہا تھے گرام نمیں کیا تھا؟ طیل ابن احمد یہ دعا کیا کرتے تھے ا اللہ! جھے اپنے یمال بلند مرتبہ بنا 'اور فود میری نظموں میں جھے کم حیثیت کر 'اور نوگوں کی نگاہوں میں متوسط ورسے کا انسان قرار دے۔ حضرت سفیان قوری قرباتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا ول کمہ معضلہ مداور مدید منورہ کے ان فریب الوطن صالحین کے دلوں سے مل جائے بو پر مشقت زندگی ہر کرتے ہیں۔ حضرت ایراہیم ابن ادہم کہتے ہیں جھے دنیا میں ایک ہی بار آ کھوں کی فسٹرک نصیب ہوئی ہے 'ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی معجد میں گذاری' ان دلوں میں دستوں کی بخاری میں جنا تھا 'مؤلان نے میری ٹانگ پکڑ کر تھینی اور جھے مجدے باہر کردیا۔ فیمل کئے ہیں اگر تو فیر معروف روسکے تو ابیا ضور کرلے آگیا شہرت پانا اور
ان افغار و آثارے شہرت کی خرت 'اور مجماعی کی فنیلت پر روضی پڑتی ہے ' شہرت اور ناموری بذات خود مطلوب شمیں ہیں '
الکفبار و آثارے شہرت کی خرت 'اور مجماعی کی فنیلت پر روضی پڑتی ہے ' شہرت اور ناموری بذات خود مطلوب شمیں ہیں '
الکہ ان کے ذریعے جاہ و منزلت کا حصول مطلوب ہے 'اور جاہ پندی ہم فسادی بڑے ہے اگر انبیار کرام ' خلفائے راشد ہیں ' اور
علائے مظام کی شہرت پر احتراض کیا جائے اور کہا جائے کہ ان سے زیادہ شہرت کے مل سکتی ہے 'اگر شہرت ایمی بری چز ہوت و بوگ کیوں مشہور ہوئے ' اور کہائی کی فنیلت سے کیے محروم رہے ؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ شہرت کی طلب خرموم ہے ' اگر کسی کو محف اللہ کے فنیل و کرم سے اس کی خواہش ' اور جد وجد کہ اور اسے بھی ہوجائے تو یہ ڈموم شمیں ہے ' البتہ کروروں کے محف اللہ خواہ میں ہے ' آئم پائٹ کروروں کے نیز کا باعث ضرور بن سکتی ہے ' آئم پائٹ کردار کے طامل اس ختنے ہے محفوظ رہیں ہے ' ضعیفوں کی مثال الی ہے جسی بہت ہے ذوجہ والوں جس کوئی آوئ ہا تھ ہیر چانا جائل ہو ' بہتر ہی ہے کہ ڈو ہی دالے اسے نہ جائیں ' ورنہ اسے ہاتھ ہیر چانا جائل ہو ، بہتر ہی ہے کہ ڈو ہی دالے اسے نہ جائیں ' ورنہ اسے ہاتھ ہیر چانا جائل ہو ' بہتر ہی ہے کہ ڈو ہی دالے اسے نہ جائیں ' ورنہ اسے ہاتھ ہیر چانا جائل ہو ' بہتر ہی ہے کہ ڈو ہین دالے اسے نہ جائیں ' ورنہ اسے ہاتھ ہیر چانا جائل ہو ' بہتر ہی ہا کہ کریں گے البتہ طاقور کی شہرت مُعز نہیں ' بلکہ ڈو ہی دالوں کو ایجے تو الوں کو ایجے تو الوں کو ایجے دالوں ہو تھ جائے ہیں ہونا چاہئے آگر کر ساحل کریں گے البتہ طاقور کی شہرت مُعز نہیں ' بلکہ ڈو ہی دالوں کو ایجے تو الوں کو ایجے دالوں کو ایکھ کے دورائے والوں کو ایکھ کے دورائے والوں کو ایکھ کے دورائے والوں کو اسے تو کو بھی تو الوں کو ایکھ کی کر کرساحل کر بھی کی کر کرساحل کی بھی تھیں اور نجات کی کرسے کر کرساحل کی بھی کر کرساحل کی بھی کر کرسا جو کر کرسے کر کرسا جو کر کرسا جو کر کرسا جو کر کرسے کر کرسا جو کر کرسے کر کرسا جو کر کر کرسا جو کر کرسا جو

حت جاه کی نرتمت: الله تعالی کاارشاد ہے۔

تَنِلْكُ النَّارُ الْآخِرَ أَنْجُعَلُهُ الِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً (پ۲۰ مهسره)

یہ عالم آخرت ہے 'ہم اُن بی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بنتا جا ہے ہیں اور نہ فساد کرتا۔ اس آیت میں ارادۂ فساد ' اور دنیا میں علو و مرتبت حاصل کرنے کی نمیت کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہوں ارشاد رتانی ہے نہ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَ زِينَتُهَا نُوفَ الْيُهِمُ اعْمَالَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبُخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيُسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْآ النَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوا فِيهَا لَا وَمَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ب٣٠١) مِنْ ()

جو مخص محض حیات و نعوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کی جزاان کو اس دنیا ہی میں پورے طور پر مجمکنا دیتے ہیں اور ان کے لیے اس (دنیا) میں مجور کی نمیں ہوتی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجزووزخ کے اور مجھ نمیں 'اور انہوں نے دنیا میں ہو مجھ کیا تھاوہ ناکارہ ہوگا' اور جو مجھ کررہے ہیں دہ اب بھی ہے اُ تڑ ہے۔

یہ آبت بھی اپنے عموم کے اعتبارے حت جاہ کوشائل ہے میوں کہ وغوی زندگی کی اڈوں میں اس سے بعد کر کوئی اڈت نمیں ہے' اور دنیا کی زیدندوں میں اس سے بعد کر کوئی زمنت نمیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔
حب الممال و المجاہ پنبتان النفاق فی القلب کی ما پنبت الماعال بقل (۱)
مال و جاہ کی محبت دلوں میں اس طرح زنوات بعد اکر تی ہے جس طرح پانی سبزی کا تا ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

ماذئبان صاريان ارسلافي زريبة غنم بأسر عافسادامن حب الشرف والمال

<sup>(</sup>۱) بعروایت اس باب کے شروع میں گذر چکی ہے۔

في دين الرجل المسلم (١)

بريوں كے كي مى چموڑے جانے والے دو خونوار بعين تا بن جارى فسادى اسى كرتے بتنى جارى مال و شرف كى مجت سے مسلمان ك دين ميں فساديدا ہو تا ہے۔

الخضرت ملى الله عليه وسلم في حضرت على كرم الله وجد عد ارشاد فرمايا :-

انما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء نسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه (٢)

لوگ ہوائے ننس کی اِجَاع 'اور منح و شاء کی محبت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں 'ہم اللہ سے اس کے فضل و کرم کے حوالے سے مفود عانیت کے خواست کا رہیں۔

جاہ کے معلی اور اس کی حقیقت : جاہ اور مال دونوں دنیا ہے دور کن میں 'مال کے معنیٰ ہیں ان اَعیان کا مالک بنتا جن سے لفع ا تھایا جاتا ہے 'اور جاہ کے معنی ہیں ان قلوب کا مالک بنتاجن سے اپنی تعظیم و طاحت مطلوب ہے 'جس طرح مالدار درہم و دیتار کا مالک بن کراغراض دمقاصد حاصل کرلیتا ہے اور اپنی خواہشات اور نفس کے تمام خطوط کی پخیل پر قادر ہوتا ہے اِسی طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر انہیں اپنے مفاوات اور اغراض میں استعمال کرتا ہے پھرجس طرح مال مختلف تسم کی صنعتوں اور پنیوں کے ذریعے کمایا جا تا ہے 'اس طرح او کوں کے ول معاطات میں خوش اُسلوبی اور مرمانوں سے جیتے جاتے ہیں ول معرفت اوراعتقادے معربوتے ہیں ' ملا تمی کے دل میں یہ آئے کہ فلاں فض میں فلاں وصف موجود ہے 'وہ اس کے لیے معربوجائے كا اورا بنا عقادى توت وشدت كے اعتبار سے اس كا آلى بوجائے كا وصف كانى عنسه كال بونا ضرورى نسي ب كلمه معقد کے خیال میں وصف کا کامل ہونا کافی ہے 'چنانچہ بعض او قات وہ ایس چیز کو بھی کمال سجھے لیتا ہے 'جو حقیقت میں کمال نہ ہو 'اور دل موصوف بد کا تالع موجا یا ہے' اس کے کہ دل کا تالع مونا ایک مالت ہے' اور قلب کے احوال اس کے اعتقادات'معلومات اور تعیات کے آلع ہوا کرتے ہیں جس ملے مال پند طبیعتیں میہ چاہتی ہیں کہ وہ غلاموں اور باندیوں کے ماک بنیں اس طرح جاو پند ا فرادیہ چاہجے ہیں کہ وہ آزاد انسانوں کے مطلے میں اپنی غلای کا طوق ڈال دیں اور ان کے دلون پر عمل افتیار حاصل کرلیں تاکہ انسيس اينے مفادات ميں استعال كيا جاسكے كالب جاہ جس طرح كى غلاى جاہتا ہے وہ طالب مال كى مطلوب غلامى سے كميس بيره كر ہے اس کیے کہ مالدار غلاموں کا زبردی مالک بنتا ہے ، وہ اپنی رضا مندی ہے اس کی غلامی قبول نہیں کرتے ،اگر انہیں افتیار دے ریا جائے تو وہ ایک معے کے لیے بھی ان کی اطاعت نہ کریں طالب جاہ لوگوں کو ان کی رضا مندی سے غلام بنا با ب اور سے جاہتا ہے کہ لوگ خوش کے ساتھ اس کی اطاعت کریں 'اور یہ اطاعت ان کی طبیعت بن جائے۔ اس سے بیربات انجمی طرح سمجہ میں آجاتی ہے کہ طالب جاہ کا مطلوب طالب مال سے کمیں زیا وہ ہے۔

بسرحال جاہ کے معنیٰ یہ بین کہ لوگوں کے دلوں جی جگہ ہو ایتی اوصاف کمال بیں سے سمی وصف کا دل میں احتقاد ہوتا یہ اعتقاد جس قدر شدید ہوگا اس قدر اِنقیاد بھی زیادہ ہوگا اور اس اعتبار سے معقد طلبہ کو دلوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگی اور قدرت کے لحاظ ہے جاہ کی محبت اور اس سے حاصل ہوئے والی خوشی بھی زیادہ ہوگی جاہ کے شمرات و تتا بج بھی ہیں شاہ لوگوں کا تعریف کرتا ' یا حد سے زیادہ بیھاتا کیونکہ کمال کا معتقد اپنے اختقاد کے ذکر سے سکوت نمیں کرتا بلکہ اس کمال کی تعریف کرتا ہے جاہ کے شمرات میں سے خدمت و اعانت بھی ہے کیونکہ معتقد اپنے نفس کو اعتقاد کے مطابق معتقد علیہ کی خدمت کے لیے وقف کردتا ہے '

<sup>(</sup>۱) یہ روایت بھی پہلے گذر کی ہے۔ (۲) یہ روایت کھے ان الفاظ بیں قیس فی۔ البتہ کام العلم بیں معربت الرا کی یہ روایت گذر بھی ہے۔ ثلاث مہلکات شعر مطاع النخ

اور غلاموں کی طرح اس کے لیے متخررہ تا ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے اسے استعال کرتا ہے 'اس طرح معقد طلبہ کے لیے ایٹار کرتا'
اس کے ساتھ اختلاف نہ کرنا' اس کی عزت کرنا' سلام جس پہل کرکے اس کا احترام کرنا' محفلوں میں صدر نظیس بنانا'اور تمام
معاملات میں آگے رکھنا بھی جاہ ہی کے تمرات ہیں' اور اس وقت پیرا ہوتے ہیں جب کسی مختص کو ول میں جگہ وی جاتی ہے 'اور ا اس کے اوصاف کمال کا اعتقاد کیا جاتا ہے 'خواہوہ علمی ہوں' یا ان کا تعلق عباوت سے ہو' یا حسن علوت سے یا حسن صورت ہے 'یا نسب سے 'یا حکومت سے 'یا طاقت سے 'یا کسی اور پہلو ہے جے لوگ کمالی تصوّر کرتے ہوں ' میدوہ تمام اوصاف ہیں جو ول میں جگہہ باتے ہیں'اور ان کے عالمین کو عزت ملتی ہے۔

جاہ کوں پندہ ہے؟ رہا یہ سوال کہ لوگ استے جاہ پند کیوں ہوتے ہیں 'شایدی کوئی دل اس سے خالی ہوتا ہو اور جو دل ہمی اس سے خالی ہو تا ہو اور جو دل ہمی اس سے خالی ہو تا ہو ہو جیسا کہ سبب ہے وی جاہ کی محبت کا سبب ہے 'بلکہ یہ سبب اس امر کا مقیقی ہے کہ جاہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو جیسا کہ سونا اور چاندی آگر وزن میں برابر ہوں تو سونے کی محبت زیادہ ہو تی ہے۔ اس لیے کہ درہم و دینارٹی نفسہ مطلوب نمیں ہیں ہی کوئلہ نہ انہمیں کھایا جاسکا ہے'نہ یا جاسکت ہے'نہ ان سے نکاح کیا جاسکتا ہے'نہ دہ ہو جاسکت ہیں بلکہ وہ اور پھروہ نو نور ایر ایر ہیں 'کین ان سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعہ تمام پندیدہ چزوں کا حصول ممکن ہے' یہ خواہشات کی شخیل کا دسلہ ہیں' کی حال جاہ کا ہے کوئلہ جاہ کے معنی ہیں دلوں کا مالک بننا' جس طرح سونے چاندی کی ملکت ہے آدی کو اپنی تمام اغراض کی شخیل پر قدرت حاصل ہوجاتی ہے اس طرح سونے چاندی کی ملکت ہے آدی کو اپنی تمام اغراض کی شخیل پر قدرت حاصل ہوجاتی ہے اس کے دلوں کی ملکت اور ان کی تشخیر تقدرت سے بھی تمام مقاصد کی شخیل پر افقیار حاصل ہوجاتی ہے۔ کہ دکوئلہ دونوں کی مجب کا سبب ایک ہی سب ایک ہی ہے' اس لیے حاول میں مال کی محبت بھی ہوتی ہے اور جاہ کی بھی' تاہم جاہ مال کی محبت بھی ہوتی ہے اور جاہ کی بھی' تاہم جاہ مال کے مقاسلے میں رائج ہے' اس لیے جاہ کی محبت کا سبب ایک ہی ہے' اس لیے حاول میں مال کی محبت بھی ہوتی ہے اور جاہ کی بھی' تاہم جاہ مال کی محبت ہی ہی تمام مقاصد کی بھی' تاہم جاہ مال کی محبت ہی ہوتی ہے اور جاہ کی بھی' تاہم جاہ مال کی محبت ہی ہیں۔ اس کی عرب کا میں موجی ہی تمام خواہد کی بھی' تاہم جاہ مال کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اس کی عرب کا کی محبت ہیں۔ اس کی محبت ہی دو تر ہوتی ہے۔

جاہ کومال پر ترجیح کیوں ہے؟ : جاہ کومال پر تمن دجو است ترجع ماصل ہے۔

روسری وجیر : یہ ہے کہ مال ضائع بھی ہوسکتا ہے کہ چوری ہوجائے " یعن جائے" یا مگام اور ظالم اس کی طبع کریں اس میں حفاظت ' تکسبانی اور تجوریوں کی ضرورت پیش آتی ہے فرضیکہ مال میں بہت ہی آ فیس ہیں بجب کہ اگر تم ولوں کے مالک بن جاؤتو حمیں ان میں ہے کئی اور تالی خریب ان میں ہے کہ کہ اسکت اور نہ ان میں ہے کہ کہ اور نہ ان میں ہے کہ اور نہ ان میں ان میں ہے کہ کہ اور ان ان میں ہے کہ اور ان ان میں ہے کہ اور ان اور واکووں کی رسائی ہو سکتی ہے ' ال میں سب سے زیادہ پائیدار چز غیر طفول جا کداد (ذھن یا مکان) ہے ' انگین اس میں بھی تبدیل ہو کہ ہوئے کہ خطرات موجود ہیں ' اور یہ بھی تبدیل اور مخاطف ہیں ہے جاہ بھی خطرات موجود ہیں ' اور یہ بھی تبدیل اور مخاطف ہیں ہے جاہ بھی خطرات موجود ہیں ' اور یہ بھی تبدیل ہو گا انہیں گراہ کردے یا صاحب جاہ کی برائی کرکے انہیں اس کے احتقاد ہے کہ برخواہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔

زیادہ دشوار نہیں ہوتا' بھر عوا اعتقاد اتنا رائے ہوتا ہے کہ بدخواہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔

تیمری وجہ : بہ ہے کہ دلول کی ملیت متعدی ہے 'اور ہلا تعب و مشقت ہوسی رہتی ہے 'اس لیے کہ دل جب کی کی عقیدت ہے معمور ہوتے ہیں او اس کے علم و عمل کا احتقاد کرتے ہیں تو زبانیں ہی جمہ و نتائی ججور ہوتی ہیں 'لوگ خود جس چز کا اعتقاد رکھتے ہیں اے دو سرول سے بھی بیان کرتے ہیں 'اور وہ بھی اس عقیدت ہیں گرفتار ہوجاتے ہیں 'اس لیے طبائع شرت اور ناموری کو پند کرتی ہیں کہونکہ جب ذکر عام ہو تا ہے 'اور ایک شرے دو سرے شراور ایک ملک سے دو سرے ملک تک شرت سز کرتی ہو دل خود بخود احترام و مقیدت پر مجور ہوجاتے ہیں 'اور یہ سلند ایک سے دو سرے تک در از ہوجا تا ہے اور اس کی کوئی انتها یا متعین در نسیں ہوتی 'ال میں یہ بات نسیں 'صاحب مال اپنے ال میں مشقت و حجت کے بغیر اضافہ نسیں کرسکا جاہ بھیشہ نمو پذیر رہتی ہے ' صد نسیں ہوتی 'ال میں یہ بات نسیں 'صاحب مال اپنے ال میں مشقت و حجت کے بغیر اضافہ نسیں کرسکا جاہ بھیشہ نمو پذیر رہتی ہے ' کسی جگہ شمرتی نسیں 'ال بھیشہ ایک جگہ رہتا ہے بردھانے سے بردھتا ہے۔ اس لیے مال جاہ کے مقابلے میں حقیر ہے۔ یہ چند مجمل وجوہ ترجیح ہیں 'اگر ان کی تفسیل کی جائے تو وجوہ ہے شار ہوسکتی ہیں۔

مال و جاہ کی محبت میں اِفراط کے اُسبائے۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آدی ہال وجاہ کے حصول نوا کہ اور دفع مضار کے لیے محبت کرتا ہے' مثلاً لباس' غذا' اور رہائش کا حصول' یا مرض و صحبت ہو فاع بشرطیکہ کوئی عقومت ایسی ہو جس ہے جاہ و ہال کے بغیر پہنا ممکن نہ ہو' اس لحاظ سے مال و جاہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے ' کیونکہ محبوب کا ذریعہ بھی محبوب ہو تا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ضورت نہیں ہوتی' اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں' نزانوں کی اِفراط' اور دفینوں کی کشرت کی خواہش بہت سے لوگوں کو ضورت نہیں ہوتی' اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں' نزانوں کی اِفراط' اور دفینوں کی کشرت کی خواہش کرتے ہیں' حدید ہے کہ اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو' اور دور دراز ملکوں تک اِس کا نام چھیے' اگر چہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان ملکوں تک پنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے' نہ وہ ان ملکوں کے رہنے والوں سے طاقات کرے گا' نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے' اور نہ وہ اس کے اس کی مقصد کی جمیل کا ذریعہ بنیں گے۔ بظا جریہ ایک جمالت ہے لیکن طبائع اس جمالت پر رضا مند ہیں اور ضرورت کے بغیر بھی جاہ و کسی مقصد کی جمیل کا ذریعہ بنیں گے۔ بظا جریہ ایک جمالت ہے لیکن طبائع اس جمالت پر رضا مند ہیں اور ضرورت کے بغیر بھی جاہ و کسی مقصد کی جمیل کا ذریعہ بنیں گے۔ بظا جریہ ایک جمالت ہے اور نہ دنیا کا اس کی وجہ کیا ہے؟۔

اس کا جواب یہ ہے وا تعند ممال و جاہ کی محبت ہر تعنف کے دل میں ہے۔ اس کے دوسب ہیں 'ایک سبب واضح ہے سب جانے ہیں 'اور دوسرا سبب مخلی ہے 'اور بھی سبب بڑا بھی ہے لیکن یہ انتہائی دقتی ہے اکند ذہنوں اور بے عقلوں کی تو ہاہ ہی ہجمہ اور ہے استہم خل ہے 'اور اس سبب سے واقعیت نہیں رکھتے 'کیوں کہ یہ سبب نفس کی اندرونی رگ' اور طبیعت کی مخلی نقاضوں سے مدد لیتی ہے 'اور اس رگ ہاطن اور نقاضائے طبع ہے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس سمندر میں غوطہ زَن رہے ہوں۔

سلاسب ازائد خوف : اس سب کا حاصل ہے کہ آدی مستقبل کے خوف ہے ال کا حریص ہوتا ہے 'شوء ظن انسان کو حریص بنا ہی دیتا ہے 'آکرچہ اس کے پاس بقد رکفایت مال موجود ہو 'لیکن کیوں کہ وہ طویل الآئل ہے 'اسکی آرزؤوں کی کوئی انتہا نہیں ہے 'اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کمیں یہ مال جو اسے اب بقد رکفایت میسر ہے ختم نہ ہوجائے 'اور وہ دو مرے کا مختاج نہ بن جائے جب اس کے دل میں یہ بات آئی ہے تو خوف اس کے دل کا احاظہ کرلیتا ہے 'اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا ہو اس کے دل کا احاظہ کرلیتا ہے 'اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا ہو گائے میں ہوجا آئی گائی مال کسی ناگھانی حادثے کی نذر ہوجائے تو دو مرا مال اس کے جب تک اسے دو سرا مال میسر نہیں ہوجا آئی گائی وجہ سے پہلا مال کسی ناگھانی حادثے کی نذر ہوجائے تو دو مرا مال اس کے عرصہ دراز تک زندہ رہوں گا'اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرض کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اس قدر میری ضرو تیں بھی زیادہ ہو ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اس قدر میری ضرو تیں بھی زیادہ ہو ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اس کو صفو خوا در کھنے کی خوسکتا ہے یہ تصورا سے خوف زدہ کردیتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرفت بھی خوا کو موسکتا ہے یہ تصورا سے خوف زدہ کردیتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی خوا کو میں کو ت

جدو جمد کرتا ہے تاکہ اگر پکھ مال ضائع چلا جائے تو دو سرا مال اسے دو سروں کے سامنے دست وسوال دراز کرنے ہے بے نیاز کردے یہ خوف اسے مال کی سمب میں ایک متعین مقدار پر توقف نہیں کرنے دیتا 'اس لیے مال کی محبت میں جٹلا قطع کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ' بلکہ دہ تمام دنیا کا مالک بننے کی خواہش رکھتا ہے 'اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم الممال (طرانی ابوسعود) دو دیس جم سرنس موت ایک عم کا دیس و در سرے مال کا دیس -

جاہ کی محبت کا بھی تقریباً میں سب ہے جو محض یہ جاہتا ہے کہ وہ دور دراز کے مکوں میں رہنے والوں کے ولوں میں اپنی قدر و منزلت قائم کرے وہ دراصل اس خوف میں جٹلا ہے کہ کمیں کسی وقت مجھے وطن سے جدا ہوکر کسی دو سری جگہ مقیم نہ ہوتا پڑے 'یا وہ لوگ کسی وجہ سے میرے وطن سے میرے وطن میں آگر نہ رہنے گئیں' اس صورت میں ان کی مدو کی ضرورت پیش آئے گئ بسرحال اس کا امکان ہے' اور دور رہنے والوں سے مدلیتا بھا ہر محال بھی نہیں ہے' اس لیے آگر ان کے دلوں میں قدر و منزلت پیدا ہوجائے تو یہ بات انتمائی خوش کن اور لذت آفرس ہوتی ہے۔

<u>دو سراسئب</u> : یه زیادہ قوی سب ہے' اس کا حاصل بیہ ہے کہ روح ایک امریتانی ہے' قرآن کریم میں روح کا ذکر ان الفاظ میں کما کما ہے:۔

کیا کیا ہے:۔ یکسا کُونک عن الرُّو حقل الرُّو حُمِن اَمْر رَبِّیْ (پ100 آیت) اور یہ لوگ آپ سے روح کے ہارے میں پوچھے ہیں۔ آپ کمہ ویجھے کہ روح میرے رب کے عم سے بی

روح کے رتانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکا شفہ کے اُسرار سے ہے 'اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے ' کیول کہ اگر اظہار کی رخصت ہوتی تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت ضرور ظاہر فرمائے (بخاری۔ ابن مسعود ) اس موضوع پر مزید کسی تفتیو سے قبل ہے جان لیرا چاہیے کہ قلب کا میلان جار طرح کے اوصاف کی طرف رہتا ہے۔ بسیمی اوصاف جیے کھانا اور جماع کرنا ' سبعی اوصاف جیسے قتل کرنا مارا' ایڈا وعا' شیطانی اوصاف جیسے کمر کرنا' فریب دینا اور به کانا' رہانی اوصاف جیے کیر'عزت'اور برتری۔ ان مخلف صفات کی طرف قلب کی رهہت کی وجہ یہ ہے کہ انسان چند اصولوں سے مرتب ہوا ہے جن كى تفصيل طوالت طلب ہے يهاں صرف اتا بتلا ديا كافي ہے كه انسان ميں امرِرباني ہے اس ليے وہ مبعاً ربوبيت پيند ہے۔ اور ربوبیت کے معنیٰ ہیں کمال میں انفرادیت 'اور وجود میں استقلال۔ اس لیے کہ وجود میں اشتراک مجمی نقص کی علامت ہے ' چنانچہ سورج کا کمال ہی اس میں ہے کہ وہ اپنے وجود میں مستقل ہے اگر اِس کے ساتھ کوئی دو سرا سورج بھی ہو تا تو یہ بات اس کے حق میں عیب ہوتی میں نکہ اس دقت یہ نہ کما جاتا کہ سورج اپنے کمال میں بکتا ہے وجود میں بکتا اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی دو سرا اس کے سوا موجود نہیں ہے' اس کے سواجو کچھ ہے وہ اس کی قدرت کے آثار ہیں' جو بذات خود قائم نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وجود ب ان كا قيام ب وجود مي معينت رتب مين مساوات عابتي ب اور رتب من مساوات كمال من للفل ب كامل وي ب جس کا اس کے مرتبے میں کوئی نظیرنہ ہو' آفتاب کی روشنی آگر نمام دنیا کو منوز کرتی ہے تو یہ اس کا عیب نسیں ہے بلکہ یہ تو اس کے كمال كى علامت بعيب اس وقت مو تاجب اس درج اور رت كاكوكى دوسرا آقاب موجود بوتا اوراس سع بياز بعي موتا-یمی حال الله کے سواید سری موجودات کا ہے ، یہ می افتاب حقیق سے نور حیات پاکراہنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں ، یہ تمام موجودات اس وجود حقیق کے تالع ہیں متبوع نہیں ہیں۔ بسرعال رہوبیت کے معنی ہیں وجود میں منفرو ہونا۔ ہرانسان قبط یہ جاہتا ہے کہ دہ کمال میں یگانہ ہوں۔ اس کیے بعض مشامخ صوفیہ نے کہا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے باطن میں وہ موجود نہ ہو جس کی تصریح فرعون نے کی تھی۔

أَنَارَبِكُمُ الْاَعُلَى (پ٣٠٥ آيت٢٢) مِن مُهارارتِ اعلى بور-

کین انسان کو برتر واعلی بننے کا چارا نہیں 'وہ کمال چاہتا ہے گراس میں اتن طاقت نہیں کہ کامل بن سکے مبودہ تنس پر ایک قر ہے 'او ربوہیت فبع مجبوب ہے 'اس نسبت رہانیہ کی بھائی جس کی طرف انڈ تعالی کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے ''قرل اللہ و کے مِن اُمْرِ رَبِنی ''اگرچہ انسان کمال کی ختبی تک نہیں پہنچا' کین کمال ہے اس کی محبت اور خواہش ختم نہیں ہوتی 'اوروہ اس کے تعتور سے تی لڈت یا آر ہتا ہے ہر موجود کو اپنی ذات 'اور کمال ذات سے محبت کر آہے 'اور ہلا کت سے نظرت کر آ ہے جس میں اس کی ذات اور مطاب کمال کا عدم ہے 'اگر وجود میں تقرونہ ہو تو کمال اے سمجھا جائے گاکہ ذیادہ تر موجود ات پر فوقیت اور غلبہ حاصل ہو۔ اس لیے انسان اقدار 'تقوق 'اور غلبے کو مبعاً پند کر آ ہے گراشیاء پر غلبہ اس وقت سمجھا جائے گا جب کس محض کو اپنے ارادہ و خواہش ہے ان میں تقیرو تا نہیں اُکٹ بھیر سکے اس طرح بیاے انسیں اُکٹ بھیر سکے اس طرح بیاے انسیں اُکٹ بھیر سکے اس طرح بیاے انسیں اُکٹ بھیر سکے اس طرح بیات محبوب ہوئی کہ جو اشیاء ہے کہ ماتھ موجود ہیں اے ان پر غلبہ حاصل ہو۔

موجودات کی قسمیں : لیکن موجودات کی کی قسمیں ہیں۔ بعض موجودات تغیر آٹیرکو قبول ہی نہیں کرتیں جینے باری تعالی کی ذات و صفات 'اور بعض تغیرہ قبول کرنتی ہیں لیکن قلوق کا تعترف ان پر نہیں ہوسکن بھیے آسان 'ستارے 'آسالوں کے ملکوت ' نفوس میلا ٹیسے آسان 'ستارے 'آسالوں کے ملکوت نفوس میلا ٹیکہ جن 'شیاطین ' پہاڑ' سندر' اور جو چزیں ان کے بیچ ہیں تبیری قسم میں وہ موجودات شامل ہین جن میں انسان تفترف کرسکتا ہے جینے زمین کے اجزاء 'معادن' نبا آت ' حیوانات ' اننی موجودات میں لوگوں کے قلوب بھی ہیں یہ بھی آٹیرہ تغیرہ تغیرہ تبدل تعیر و تبدل کرتے ہیں جیسے ان کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے 'یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرہ تبدل کی صلاحیت بائی جاتی ہے۔

دوسری متم میں جس کا تعلق زمین کی موجُودات ہے ہے وہ محض علم کو کائی نہیں سمجتا 'بلکہ یہ جاہتا ہے کہ وہ اس پر تفترف کا غلبہ مام میں جس کا تعلق زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں۔ ایک اجسام 'دد سڑن مامل کرے آکہ اپنی خواہش کے مطابق تغیرو آٹیر کا تعلی انجام دے سکے زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں۔ ایک اجسام 'دد سڑن ارداح۔ اجسام جیسے درہم و دینار' اور سامان وغیرہ۔ ان چزوں میں انسان کی بیہ خواہش ہو تی ہے کہ وہ ان پر عملا معترف ہو' جس جا ہے اس میں دیکھ نے جا ہے دے موجودات کا تعرف و افتیار قدرت کملا تا ہے' اور قدرت کمال ہے ' اور کمال ربوبیت کا ایک وصف ہے اور ربوبیت انسان کو طبعا محبوب ہے۔ اس لیے اسے مال سے محبت ہے خواہ لباس' کھانے

پینے اور شوات نئس کی محیل میں اس کی ضورت نہ ہو۔ اس کے وہ فلاموں افہائدیوں کو اپنا مملوک بنا آئے اور اپنے جیسے آزاد لوگوں کو اپنا مطبع بنا آئا ہے خواہ اس کے لیے جرو قربی سے کیوں نہ کام لینا پڑے بعض اوقات ایک آدمی اپنے بی جیسے دو سرے آدمیوں کے جسوں اور موحوں میں تعرف کر آئے گردہ ان کے قلوب کی تسفیر نہیں کریا آگیوں کہ دل کمال کے احتقاد کے بغیر مستر نہیں ہوئے "البتہ قرکمال کے قائم مقام بن جا آئے تھرد وکہ بہ میں بھی انسان کو لذت کمتی ہے کیوں کہ اس میں بھی قدرت واحتیار کو دعل ہے۔

ووسری حم میں انسانوں کے نفوس اور ان کے قلوب ہیں ' دوسے زمین میں ان سے زیادہ نفیس اور جیتی چرکوئی دوسری نہیں ہو افسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ نفس اور دل پر بھی غلبہ حاصل کرے ' اور انہیں مستخرک باکہ ان میں وہ اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہے نفترف کرسکے۔ اس خواہش کی وہ یہ ہے کہ دلول کی تسغیر اور ان میں تعرف کا اعتبار اور کمال ظلبہ ہے۔ اور اس میں صفات ربوبیت کے ساتھ مشاہت پائی جاتی ہے کہ دلول کی تسغیر عجبت کے مستخر نہیں ہوتے ' اور کمال کے احتماد کے بغیر مجبت نہیں کی جاتی ' اور مرکمال کے احتماد کے بغیر مجبت نہیں کی جاتی ' اور اور کمال کے احتماد کے بغیر مجبت نہیں کی جاتی ' اور اور کمال مجبوب ہوتا ہے ' اس کے کہ اس کا تعلق اٹنی صفات سے ہے ' اور صفات اللہ یہ بعد مجبوب ہوتی ہیں ' کیوں کہ یہ امرزیانی ہے مربوط ہیں ' اور انسان میں یہ امرزیانی بھی موجود ہے ' جے نہ موت فناکرتی ہے ' نہ اسے منی کھاتی ہے ' یہ ایکان و معرفت کا محل ہے۔ بھی اللہ تعالی کی طرف بھیا کے والا ہے ' اور اس کے دیدار کا باصف ہے۔

کمال حقیقی اور کمال و جمی : بیات معلوم ہو چی ہے کہ وجودیں یک کا کمال قرت ہوجائے کے بعد مرف علم اور قدرت ہی دو ایک چیزیں رہ جاتی ہیں جن میں کمال عاصل کیا جاسکا ہے لیکن ان ووٹوں میں کمال حقیقی کمال وہی سے خلوط ہے۔ اور اس کی تعنی وجوات ہیں ایک وجہ معلومات کی کشت اور وسعت ہے۔ اس لیے کہ تفسیل بیہ ہے کہ علم اللہ سے سوائمی کو قبیں اور اس کی تین وجوات ہیں ایک وجہ معلومات کی مطاب کو محیط ہے چانچہ جس برتر ہے کا علم بھی وسیع تر ہوگا وہ انتابی اللہ سے قریب تر ہوگا۔ ووسری وجہ یہ ہے کہ اللہ مقالی کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے۔ اس کے سائے تمام معلومات کی اصل حقائی کمل طور پرواضح ہیں اس لیے وہ معلوم اللہ مقالی ہوگا۔ تیسری وجہ بیہ معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری وجہ بیہ کہ اللہ تعالی سے طابق ہوگا۔ تیسری وجہ بیہ کہ اللہ تعالی کے علم کو زوال جمیں وہ آبدالآباد تک اس طرح رہ کھا اس میں تغیر کا لصور ہی مکن قبیں ہے چانچہ برترے ک

معلومات جس تدرمتمكم اورمضوط مول كى اسى تدروه الله ك نزديك موكات

معلومات كى قسميس: معلومات كى دوقسمين بين متغير موقد والى اور أذلى-

منغیرات : شافرید کے گھریں موجود ہونے کا علم یہ ممکن ہے کہ زید گھرے تکل جائے اور گھریں اس کی موجودگی کا احتقادیاتی وہ جائے۔ اس صورت میں یہ علم جمل قرار پائے گا' اور اسے باصف لقص کما جائے گانہ کہ باصف کمال۔ ان تمام چزوں کو جن میں انتقاب یا تبدیلی ممکن ہے کی خصوص حال پر احتقاد کرنے گایہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وہ الحت اس حال پر ہوں گی یہ بھی ہو سکا ہے کہ وہ تمارا علم جمل اور تمہارا کمال ناقص قرار پائے گا۔ اس مثال میں عالم کی تمام متغیرات داخل ہیں' مثافر بی باندی' زشن کا حرض وطول' شہوں کی قداد' ان کی ورم پائی مسافت اس مثال میں عالم کی تمام متغیرات داخل ہیں' مثال ہوں کہ لفات نام ہے اصطلاحات کا۔ اور اصطلاحات میں تماؤں' قوموں اور وغیرہ کا علم علم الفت کو بھی اس پر قائم نہیں رہتا ہے یہ علم ہوری نہیں کہ آنے والے دور میں بھی اس کمال سمجا جائے۔ مثال عاد توں من مال پیدا کیا جاشل ہے۔ گال موگا' شروری نہیں کہ آنے والے دور میں بھی اس کمال سمجا جائے۔ مثال شمول کی تعداد میں اضافہ بھی ہوسکتا ہے' ان کے درمیائی فاصلے کم یا ذاکہ بھی ہوسکتا ہیں' زمین کے طول و حرض میں بھی کی یا ذاکہ بھی ہوسکتا ہیں' زمین کے طول و حرض میں بھی کی یا ذاک بھی ہوسکتا ہیں' زمین کے طول و حرض میں بھی کی یا ذیار آن واقع ہوسکتا ہے اس پر دو سری معلوات کو قیاس کر لیجا۔

ازلیات : ازلیات کا مطلب ہے کہ ممکن اشیاء کا ممکن ہونا' واجبات کا واجب ہونا' اور مستیل چروں کا محال ہونا۔ یہ معلیات ان پی آبدی نہیں' ان بیں تبدیلی نہیں ہوسکق' چنانچہ محال ممکن نہیں بن سکنا' ممکن محال نہیں ہوسکیا' محال واجب کی صورت افتیار نہیں کرسکتا یہ تمام اللہ تعالی کی معرفت میں واطل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کی ذات و صفات اس کے افعال' اسانوں اور زمین میں اس کی حکمت' دنیا و آخرت اور ان کے متعلقات کی ترتیب کا عظم ہی کمال حقیق ہے۔ جو اس کمال سے مقصف ہوگا وی اللہ تعالی سے قریب تر ہوگا اور لئس کا یہ کمال موت کے بعد بھی باتی رہے گا' اور عارفین کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے گا جس

يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَنَا أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا (پ٢٩ر٢٠ آعد ٨) (ان كانور) ان ك دائج أوران كم ماخ دورً ما موكا اور (ده) يول دعا كرت مول كى كه اس مارك رب مارے ليے مارے اس نور كو أخر تك ركھتے۔

یعنی یہ معرفت ایک ایبا سمرایہ بن جائے گی کہ جو معلومات دنیا میں منکشف نہیں تھیں وہ بھی معلوم ہوجائیں گی۔ اس کی مثال الی ہے جیسے کسی کے پاس ایک مدھم ساچراغ ہو 'ہوسکتا ہے وہ اس فمٹماتے ہوئے چراغ سے کوئی دو سراچراغ دوشن کرلے یا اس کی روشنی برھانے جس کے پاس چراغ ہی نہ ہو وہ نہ دو سراچراغ جلاسکتا ہے اور نہ نور تھمل کرسکتا ہے معرفت سے محموم مختص بھی اس آدی کی طرح ہے جو چراغ سے محروم ہے۔ اس کی مثال ہے ہے۔

َ کُمَنُ مُثَلُّهُ فِی ظُلَمَانَ لِیُسَ بِخَارِجِمِنْهَا (ب۸۰۰۱مت۳۳) کیاس مخص کی طرح موسکاہے جس کی عالت ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے ان سے تکلنے ہی نہیں یا آ۔

الكُدَاسِيَّ بَارِكِي كَيْكَ لِيَهِ مِثَالِ مِحِهُوكِي-اَوْ كَظَلْمَاتِ فِي بِحُرِ لَحِي يَغُسَّاهُ مَوْجٌ مِنُ فَوُقِهِ مَوْجٌ مِنُ فَوُقِهِ مَوَجٌ مِنَ فَوُقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَات ّلِنَعُصُهَافَوْقِ بِعُضِ (پ١٥١ه آيت ٣٠)

یا دوایے ہیں جے برے گرے سندر میں اندھرے کہ اس کوایک بڑی اس فر ماک ایا ہواس (اس) کے

اوردوسرى لراس كاورباول (غرض) اورتلے بست سے اندميرے بيں۔

قَلُهُ أَفُلُتُ مَنُ زَكُلُهَا (ب٣٠ ١٨ آيت ٩) يقيناً وه مراد كو پنجاجس نے اسے ياك كرليا۔

وَالَّذِينَ حَاهَٰ لُوُ الْفِينَا إِلَنَهُ دِينَّهُم سُبُلَنَا (١٩٦٣ كت١١)

اورجولوگ ماری راویس مثقیل برداشت کرتے ہیں ہم ان کواپے راستے ضرور د کھادیں گے۔

یہ تمام معلومات معرفت الی کے لیے وسائل کی حیثیت رقمتی ہیں 'کمال اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت میں ہے اور اس میں تمام موجودات دراصل اللہ تعالی ہی کے افعال ہیں معرفت میں تمام موجودات دراصل اللہ تعالی ہی کے افعال ہیں چنانچہ جو محض دنیا کی کسی شے پر اس حیثیت سے نظروالے گا کہ وہ اللہ کا فعل ہے۔ اور اے ارادے 'قدرت' اور محکمت کے ساتھ مربوط ہے وہ دراصل اللہ تعالی ہی کی معرفت کا ضمیمہ یا تحملہ ہے۔ یہ ہمال علم کا تھم۔ اس موضوع پر یماں کمال کی اقسام کا اصافہ کرنے کے لیے روشنی والی کئی ہے 'بطا ہرجاہ اور ریا کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ بحث علم سے متعلق تھی' اب قدرت کے بارے میں مینے۔قدرت میں بندے کو کمال حقیقی مامس نہیں ہے' ملک علم حقیق میترہے 'قدرت حقیق مرف اللہ کے لیے ہے 'بندے کے اوادے اور قدرت و حرکت سے جوافعال وجود میں آتے ہیں وہ درامل الله کے پیدا کرنے سے وجود میں آتے ہیں جیساکہ ہم نے اس حقیقت پر کتاب العتبروالفکر ممتاب التو کل اور جلد چہارم کے مختلف ابواب میں روشنی ڈالی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کمال علم بندے کے ساتھ اس کی موت کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے 'اور اسے اللہ تعالیٰ تک پنچا آ ہے لیکن کمال قدرت میں ہمیں قدرت کے اعتبار سے کوئی کمال نظر نہیں آیا البتہ قدرت کمال علم کا وسیلہ ہے قدرت ے مرادیمان اعصاء بدن کی سلامتی ہے ہاتھ سلامت ہوں تو انسیں پکڑنے کی قدرت ہے پاؤں کوچانے کی قدرت ہے ، حواس کو ادراک کی قدرت ہے کیہ تمام قوی اپنی قدرت کے ذریعے کمال علم کی حقیقت تک پنچاتے ہیں۔ ان توی کو قدرت بہم پنچانے کے لیے مال وجاہ کی ضرورت پیش متی ہے باکہ ان کے ذریعے خور دونوش اور لباس ورہائش مامسل کی جاسکے۔ لیکن یہ تمام اشیاء ایک معین مقدا رمیں استعال ہوتی ہے' اگر کسی معنم نے انہیں معرفت اللی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا نو ظاہر ہے ان میں گوئی خیر نسیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ مرف بیر کہ اس نے سروست کھ لڈت ماصل کرلی ہے جو عنقریب فنا ہوجائے گی اسے کمال سیحضے والے جابلِ مطلق ہیں 'اکٹرلوگ اس جمالت کے عمیق غار میں گر کرہلاک ہوئے ہیں 'وہ سیجھتے ہیں کہ جسموں پر جَبرے اختیار ' اور امول میں وُسَعت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کی دجہ سے معمت ہی کا نام کمال ہے۔ جب یہ جمالت اعتقاد بن جاتی ہے تو مجروہ ای کو محبوب سیجھتے ہیں اور اس کی طلب میں مشغول ہوتے ہیں 'اور اس سے پیچھے ہلاک ہوجاتے ہیں اور اس کمال حقیقی کو فراموش كرية بين جوالله تعالى سے اور ملائك سے قريب كرتا ہے اور وہ كمال بے علم اور آزادى كا كمال علم كى بحث كذر چى ہے۔ آزادی کے معنی ہیں شہوات اور دنیاوی آلام کی قید ہے رہا ہونا اور ان پر ملا میکہ کی طرح قابو پانا جنہیں نہ شہوت مراہ کرتی ہے اور نہ غصہ وَرغلا تا ہے۔ شہوت اور غضب کے آتا رکا نفس سے دور کرنا ہی کمال ہے اور یکی در حقیقت ملا میکد کی صفت ہے۔ اللہ

جَاتُمِ وَوه بَيْهِ بِيشَرِي لِي إِنِّ رَجِينِ أَيْهِ لُوكَ قِرَانِ كَرَمِ كِي اسِ آيتِ كامدالَ مِن أَنْ أُولِنِكَ النِّنِينَ اشْتَرُو الْحَيَاةَ النَّنْيَا بِالْأَخِرَ وَفَلاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمُ

يُنْصُرُونَ (بُالا آمت ٨١)

۔ یہ وہ لوگ بیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے سونہ تو ان کی سزامیں پچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کرنے پائے گا۔

ان لوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت کا ملموم مجھے کی گوشش نمیں گی۔ العمال والبنون زِینهٔ الحیاق النّنیا والباقیات الصّالِحَاتِ خیرٌ عِندَرَیِّکَ ثَوَاباً وَخَیْرُ اُمَاکُ (پ۱۱۸۸۱عت۳)

مال اور اولاد حیات وغدی کی ایک رونق میں اور (جو) اعمال صالحہ ہاتی رہنے والے میں وہ آپ کے رب کے رب کے زدیک ثواب کے اعتبارے بھی ہزار درجے بہتر ہیں۔

علم و حریت می با قیات صالحات ہیں جو نفس میں کمال بن کر ہاتی رہتی ہیں' اور جاہ و مال تو بہت جلد فتا ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ ان ان مجم مثل رید آیت ہے۔

المَّامَثُلُ الْحَيَاةِ التَّنْيَاكُمَا وَانْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا وَفَاحُنَلَطْ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسَ وَالْاَنْعَامُ حَنَى إِنَّا أَحَلْتِ الْأَرْضُ زُخُرُ فَهَا وَازَّيْنَتُ وَظَنَّ اهْلَهَا الْهُمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَ الْأَنْهَا امُرْنَا لَيْلَا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْلًا كَانُ لَم تَغُنَ بِالْأَمْسِ كَلْلِكَنْفَضِ لِ الْآياتِ لِقُومِ يَنَفَكُرُ وُنَ (پاره ابت)

بس دفیدی زندگی کی حالت تو الی ہے تھیے ہم نے اسان سے پانی برسایا ' پھراس (پانی) سے زمین کی با آت جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب تخبان ہو کر لکلے یمال تک کہ جبوہ زمین اپنی رونق (کا پورا حصر) لے چی اور اس کے خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سجو لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے بیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادث آپڑا ' سوہم نے اس کو ایسا صاف کردیا کہ کویا کل وہ یمال موجود ہی جمیں تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو

سوچتے ہیں۔ ایک موقع پر بیہ مثال میان فرمائی:۔

وَّاضْرِبُ لَهُم أُمْثُلُ الْحَيَاةِ التَّنْيَا كَمَاءَ أَنْزُلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَاضَبَحَ هَشِيْمًا تَذَرُّوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّمٌ مُّقْتَدِرًا (ب١٨١٨ مَعَدُم)

اور آپ ان لوگول سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرائیے (کہ وہ ایسی ہے) جیسے آسان سے ہم نے پانی برسایا ہو ' پھراس کے ذریعے سے زمین کی دہا آت خوب گنجان ہو گئی ہوں پھروہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اُڑائے گئے پھرتی ہو اور اللہ تعالی ہرچزر پوری تدرت رکھتے ہیں۔

وہ چیزیں جو موت کی آند حیوں میں اڑی پھرتی ہیں زندگی کی لِذَات ہیں' اور جو موت سے منقطع نہیں ہوتی وہ ہاقیات صالحات ہیں۔ اس تفصیل و تحقیق سے بیہ بات بھی سامنے آئی کہ مال اور جاہ کے کمال قدرت کو کمال سجھتا خلقی اور بے اصل چیز ہے۔ جو مخض اسے مقصود پنائے اور اس کی طلب میں اپنا قیتی وقت ضائع کرے وہ جاہل ہے' ابوا للیب نے اپنے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:۔

ومن بنفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر اس سے وہ لوگ مشتى ہیں جو ان چیزوں کو بقتر مرورت استعال کریں 'اور انہیں کمالِ حقیق تک چینچے کا ذریعہ بنائیں۔ اے اللہ! ہمیں اپنے لگف و کرم سے خیرو ہدایت کی توفق عطا فرما۔ تدیر

# قابل ستائش اور قابل نرمت حُتِ جاه

 ہ تو یہ نمیں کما جائے گا کہ اسے بیت الخلاء سے مجت ہے 'اس لیے کہ جہاں کوئی چیز کسی محبوب کا وسیلہ بنتی ہے وہاں محبوب ہو اسل مقصود ہو تا ہے وسیلہ مقصود نمیں ہو تا اس فرق کے لیے ایک مثال طاحظہ بیجیئے شلا ایک مخص اپنی ہوی ہے اس لیے محبت کر تا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت بھاع کی شہوت کو دور کرتی ہے 'جس طرح بیٹ الخلاء ہے بافلاء ہیں قدم نہ رکھا۔ اسے بھاع کی شہوت نہ ہوتی تو وہ ہوی کو طلاق وے دیتا 'میٹ اگر اسے پافلے نے کی حاجت نہ ہوتی تو بیت الخلاء ہیں قدم نہ رکھا۔ بعض او قات آدمی اپنی ہوی کی ذات و صفات (حن و اخلاق) سے محبت کر تا ہے اس صورت ہیں اگر شہوت بھاع نہ ہمی ہو تب بھی او وہ اس الی ہو اور مال کا وہ اسے اس الی محبت کی جائے گا۔ میں حال جاہ اور مال کا عب 'ان سے بھی ان دونوں طریقوں سے مجبت کی جائے گا۔ میں حال جاہ اور مال کا آتے ہیں تو یہ کوئی غہرم بات نہیں ہے 'اور اگر بدن کی ضرور توں سے ہٹ کر ان کی ذات سے محبت کی جائے تو غہرم ہے۔ لیکن آتے ہیں تو یہ کوئی غہرم بات نہیں ہے 'اور اگر بدن کی ضرور توں سے ہٹ کر ان کی ذات سے محبت کی جائے تو غہرم ہے۔ لیکن مصب سے مال و جاہ سے الی محبت کی جائے گا جب تک وہ انہیں معصیت میں استعمال نہ کرے یا جب تک وہ انہیں معصیت میں استعمال نہ کرے یا جب تک انہیں حاصل کرنا بھی ایک وہ بی جموث کی جرم ہے 'جس کی حرمت بالکل واضح ہے۔ عبادت کو وسیلہ نہ بنائے 'اہ اور مال کو عبادت سے حاصل کرنا بھی ایک وہ سے 'جس کی حرمت بالکل واضح ہے۔ عبادت کو وسیلہ نہ بنائے 'جاہ اور مال کو عبادت سے حاصل کرنا بھی ایک وہ سے 'جس کی حرمت بالکل واضح ہے۔

اُستاذیا خادم کے دل میں جگہ یانے کی خواہش : بیسوال کیاجا سکتا ہے کہ استاذ خادم رفیق یا بادشاہ یا دیگر وابستگان کے دلوں میں جگہ پانے کی خواہش علی الاطلاق جائزے خواہ کتنی بھی ہو یا ایس کی بھی کوئی مخصوص حدیا مخصوص صورت ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے خواہش تین طرح سے پوری کی جاتی ہے 'ان میں سے وہ صورتیں جائز ہیں اور ایک صورت ناجائز صورت بیا ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا کوئی ایسا اعتقاد را سم کر کے جگہ بنائے جو اس میں موجود نہ ہو جیسے علم 'تقویٰ 'اعلیٰ کسی لین ان پر یہ طاہر کرے کہ میں علوی ہوں 'یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں 'اوروہ اپنے اس دعویٰ میں جمونا ہوتو یہ صورت حرام ہے ہمونکہ یہ دعویٰ جموث اور فریب پر ہمی ہے۔

دد مباح صورتوں میں سے پہلی صورت ہے ہے کہ اپنا کوئی ایسا وصف ظاہر کرکے قدر و منزلت کا طالب ہو۔ جو اس کے اندر فی الحقیقت موجود ہو 'جیسے حضرت یوسٹ کا حاکم مصرے ہے مطالبہ کہ جھے مصرکے ٹرزانوں کا محراں بنا وے 'اور اپنا ہے وصف بیان کرنا کہ میں بھر مجمہان اور ہا خبر آدمی ہوں۔ آپ نے حاکم کے دل میں اپنے اس وصف کے ذریعہ جگہ بنانے کی کوشش کی جو دا تعدان کے اندر موجود تھا۔

دوسری صورت سے ہے کہ اپنا کوئی عیب 'یا کوئی معیبت پوشیدہ رکھے تاکہ نہی کی نظروں سے نہ کرے یہ صورت بھی مباح ہے ' کیوں کہ برائیوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے 'پردرہ دری کرنا' اور معصیت کا تھلم کھلا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اس میں فریب نہیں ہے ' کیو نکہ سے طریقہ ان چڑوں کے علم کا راستہ مسدد کرتا ہے جن کے معلوم ہونے میں کوئی فاکدہ نہیں ہے مثلاً ایک محض ہادشاہ سے اپنی شراب نوشی کا عیب چھپا تا ہے لیکن اسے سے ہاؤر نہیں کرا تا کہ میں متی ہوں اور پر ہیز گار ہوں۔ اس کا بے کمنا فریب ہو تا کہ میں متی ہوں' شراب نوشی کا اعتراف نہ کرنا تقوی کا اعتقاد پیدا نہیں کرتا' زیادہ سے زیادہ اس سے اتنا فاکدہ ہو تا ہے کہ شراب کا علم نہیں ہونے یا تا۔

حرام اور ممنوعہ صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کمی مخص کے دل میں اِعتقاد پیدا کرنے کے لئے نمازا جھی طرح پڑھی جائے اس لئے کہ یہ ریا ہے اور ریا در حقیقت فریب ہے کیونکہ نماز کی خسین سے دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو آئے کہ وہ انتہائی خاشع اور مخلص ہے ' حالا نکہ حقیقت میں وہ ریا کارہے ' نہ اسے خلوص سے کوئی واسط ہے ' اور نہ خشوع سے کوئی مطلب؟ اس طریقے سے جاہ حاصل کرتا حرام ہے ' اسی طرح حرام طریقوں سے جاہ حاصل کرتا بھی حرام ہے وحوے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ ہتائی جائے یا کسی کا دل اپنی مکیت بنالیا جائے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ وحوے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا

مرح و منائب نفس کی محبت کے اسباب: نفس کو اپنی تعریف ہے جو لذت اور خوشی میتر آتی ہے اس کے جار اسباب ہیں نہ <u>یملاسب</u>: جوسب سے زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ اس تعریف سے نفس کو اپنے ہا کمال ہونے کا احماس ہو تا ہے 'اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ کمال محبوب ہے اور ہر محبوب چزے ماصل ہونے میں لڈت کمی ہے چنافی جب بھی عس کو اپنے کمال کا احساس مو گا آے بیاہ خوشی موگی اور نا قابل میان لذت ماصل موگ اپنے کمال کا احساس ادمی کو اس وقت مو باہے جب کو لی ددسراس کی تعریف کرے۔ وہ وصف جس کے حوالے ہے کسی کی تعریف کی جاتی ہے بھی تو بالکی طاہراورواضح ہوتا ہے اور بھی مشکوک ہوتا ہے 'اگر ظاہراور محسوس ہو تواس تعریف سے لذت نسب ہے سم حاصل ہوتی ہے الیکن ہوتی ضرورہے ' مثا کسی کی بیہ تعریف کرنا کہ تم طویل القامت ہو، تنہارا رنگ سفید ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف محسوس اور طاہر ہیں۔ اور مخاطب ان ہے واقف ہے، ليكن اسے مروقت أين اوصاف كا اوراك ميں رہتا عكم أيك طرح سے عافل رہتا ہے جب اسے احساس مو ماہے تولدت بمی ملتی ہے 'اور اگر کوئی وصف ایسا ہے جس میں فک کی مخوائش ہو تو اس کے حوالے سے کی جانے والی مدح و ثاّ اپنے جلومیں ایس لذّت كرا تى ب كه كوئى دوسرى لذّت اس محامقابله نسيل كمياتى الشقاكس سے يه كمتاكه تم بهت بوے عالم موايا بوے مثل اور ر بیزگار ہو' یا انتمانی حسین ہو' انسان کو اپنے علم' ورّم اور حسن کے کمال میں شک رمتا ہے' اور اس کی خواہش بیر رہتی ہے کہ نمسی طرح بيشك زاكل موجائ اور ميرسه بيداد صاف يعين بن جائي اوران من كوئي دوسرا فض ميري نظير قرارنه يائ جب كوئي دوسرا مخص ان اوصاف کا ذکر کر ہاہے تو اس سے نفس میں اطمینان اور یقین ہدا ہو ہاہے 'اس طرح پر لڈت برسر جاتی ہے۔ اور بید لذّت اس صورت میں اور بھی برمد جاتی ہے جب کوئی ماقل و دانا مخص تحریف کرنا ہے 'یا آییا مخص کرنا ہے جو علم 'ورع اور خوبصورتی کے راز ہائے سربستہ سے واقف مو' اور بلا تحقیق اپن زبان سے کوئی بات لکالنا بیند ند کرتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی استاذ اپنے شاكردى ذبانت اور فراست كى تعريف كرے توشاكرد كويدى موقى موتى ب أكر كوئى ايسا محض تعريف كرے سوچ سمجے بغير بولنے کا عادی مویا ذہین اور ہا خرنہ مو تو یہ لذت کم موجاتی ہے۔ دہمت سے فرت کی وجہ تھی کی ہے کہ وو سرے کی برائی کرنے سے آوی كواي نس تے عيب كا يتا چاتا ہے اس ميب كے اصاب كا يتا جاتا ہے اس عيب كے احماس سے تكليف موتى ہے۔ اور يہ تکلیف اس صورت میں اور بھی برمہ جاتی ہے جب کوئی عاقل ووانا محص برائی کرتا ہے۔

دو سراسب : بہ ہے کہ مدح اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ مادح کا دل مورح کا مملوک ہے اور وہ اس کا مرد معقد "اس کا کا اور اس کے امادہ و مرض کا پابئہ ہے۔ دلوں کا مالک بنتا بھی انسان کو محبوب ہے "اس لئے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دلوں کا مالک ہوں تو اسے مزہ آ با ہے "اور یہ مزہ اس صورت میں اور پریہ جا تا ہے جب تعریف کی ایسے خوص کی دہان ہے ہوتی ہے جس کے اختیارات کا دائرہ وسعے ہو۔ کیوں کہ اس میں قلب کو جال میں پھائس کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہے جیسے بادشاہ و کا مالہ و اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائرہ وسعے ہو۔ کیوں کہ اس میں قلب کو جال میں پھائس کرنے والا ایسا فوص ہوجے معاشرے میں کوئی اہمیت ماصل نہ ہو 'نہ اس کے دائر اس کے دائر ہو 'نہ اس کے دائر پریہ کوئی چڑ ہو' نہ وہ کمی کو آئی ذات سے نقع بہنچانے کی صلا ہیت رکھتا ہو۔ اس کے دل پر حاصل نہ ہو' نہ اس کے دائر معمولی اور حقیر چڑ ہو' نہ وہ کمی کو آئی ذات سے نقع بہنچانے کی صلا ہیت میں نمیں ہے۔ یہ انقت میں اس کرنا ایک معمولی اور حقیر چڑ ہو اور ہو ہے کہ برا ہر ہے۔ یہ تحت کرنے والے کا دل میری ملکیت میں نمیں ہے۔ یہ انقت اسی احتیار سے کہ وہیں ہوگی جس تدرید تھر سے کرنے والے کا ول میری ملکیت میں نمیں ہے۔ یہ انقت اسی احتیار سے کہ وہیں ہوگی جس تدرید تھرت کرنے والے کی فضیرت اعلی اور نیا ہوگی۔

تيسراسب : كسى محض كى تعريف و توصيف مرف اس مخص ك ول كوممدح كا تابع نسين بناتى بلكه يديمي مكن ب كه اس

تعریف کے باصف کھ دو سرے اوگ بھی شکار ہوجا میں خاص طور پر ایسے اوگوں کی تعریف اس سلسلے میں انتہائی مؤ تر ہوئی ہے جن کی بات دھیان سے سُی جا آن ہویا جن کی مدح وذم کا اختبار کیا جاتا ہو' کھریہ تعریف خاص طور پر مجمع بھام میں ہوئی چا ہیں۔ اگر زیادہ سے نیادہ اوگ سُن سکیں' جتنا مجمع زیادہ ہوگا' اور جس قدر تعریف کرنے والے کی شخصیت اہم ہوگی اس قدر مدح کی اقدت فزوں ہوگی' اور اس قدر مذمرت کی تعلیف نفس کے لئے تا تا تا ہی ہداشت ہوگ۔

جوتھا سبب : تقریف سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محدح انتمائی مرعوب کن مخصیت ہے جب بی تو مادہ اس کی تقریف میں رطب اللمان ہوئے کے لئے ہے قرار ہے 'خواہ رضاور فہت ہے 'یا زور زید سی سے آدمی کا بار حب ہوتا بھی اس کی مخصیت کے لئے زینت ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک طرح کا ظلبہ اور قدرت پائی جاتی ہے 'یہ تقریف اس وقت بھی لڈت سے خالی نمیں ہوتی جب کیون کہ والے کے ول میں محدح کے لئے اجھے خیالات فیس ہوتے 'وہ محض اس کے خوف سے خواہ مخواہ تقریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس صورت میں آدمی کو دو سرے کے اضطرار 'خوف' اور اپنے ظلبہ اور قدرت سے لڈت ملتی ہے۔ پھرجس قدر کمزور اور معظر ہوگا ای قدر محدح کو لذت بھی زیاوہ حاصل ہوگ۔

مجمی یہ جاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہوجاتے ہیں۔ اس صورت میں لڈت عظیم تر ہوجاتی ہے۔ اور اگریہ اسباب کسی ایک محض میں جمع نہ ہوں تو اس اعتبار سے لڈت بھی کم ہوگ۔

#### خُتِ جاه كاعلاج

جس محف کے دل پر جاہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اپنی تمام تر قوت مخلوق کی مراعات میں صرف کردیتا ہے اور ان سے دوسی کا رشتہ استوار کرنے میں نگا رہتا ہے۔ اور اپنے قول و فعل میں بیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر 'اور اس کا عمل دکھے کر اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں 'یہ امریفاق کا بج ہے 'اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ اس سے عبادات میں مشسقی پیدا ہوتی ہے 'اور بعض او قات دلوں کا شکار کرنے کے لئے محرکات اور ممنوعات کا اِر تکاب کرنا پڑتا ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور جاہ کی محبت اور دین کے لئے ان کی فساد اکھیزی کو وہ خونخوار بھیڑیوں سے نشبیہہ دی ہے۔ فیز آپ نے ارشاد فرایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت سے بغاق اس طرح پیدا ہو تا ہے جس طرح پانی سبزی آگاتی ہے۔ نفاق کے معنی جیں فاہر و باطن اور قول و فعل کا اختکاف یہ جو محض لوگوں جس اپنی قدر منزلت کا متلاقی ہو تا ہے وہ ان کے ساتھ منافقانہ پر آؤ کرنے پر مجبور ہو تا ہے 'اور ایسی عمدہ عادتوں اور بہترین خصلتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جن سے وہ حتی دامن ہو تا ہے یہ بین بغاق ہے۔ وہ آپ جاہ ایک مملک بھاری ہے۔ اس لئے اس کا علاج اور مسلمانوں کے دلوں سے اس مرض کا ازالہ نمایت ضروری ہے۔ یہ مرض بھی مال کے مرض کی طرح دل کی سرشت جی داخل ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج ہو کا علاج ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہو جا تا ہے۔ اس کا علاج ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہو تا تا ہے۔ اس کا علاج ہو تا تا ہے۔ اس کا علاج ہمی علم عمل سے مرکب ہے۔

اکثرلوگول کی نگاہیں کمزور ہیں' وہ صرف ونیا پر مرکوز رہتی ہیں'ان کی آگھول کی روشنی عواقب کے مشاہدے تک وسیع نہیں

ہوتی۔ارشادرتانی ہے:۔ موتی۔ارشادرتانی ہے:۔

بَلْ مُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَالْأَحِرَةُ حَيْرٌ وَأَبْقَى (ب ٣٠٣ آيت ١١١١) بلكتم دندي زندگي كوترج دية مو صالا نكه آخرت دنيات بدرجما بحراور بائيدار ب

ایک جگه اور ارشاد فرمایا :-

كَالاَبْلُ نُحِبُّونَ الْعَاحِلَةَ وَنَلْرُ وَنَالاَ خِرَةَ (پ٢٩ر٥ آيت٢٠-١١) بركزايا نيس بكرة منائع مبت ركة بواور آفرت كوجموز بعض بور

جو فخض اس حد تک جاہ پندی میں جٹلا ہوا ہے دنیادی آفات اور مصائب کے تصوّر ہے اپ ول کا علاج کرنا چا ہیئے لینی ان خطرات پر نظرر کھنی چا ہیئے جو ارباب جاہ کو دنیا میں چیش آتے ہیں ' ہرہامزت اور بلند مرتبہ آدمی کے جمال کچے دوست ہوتے ہیں دہاں دشنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ایزا پہنچانے کے لئے موقع کی ٹاک میں رہتے ہیں 'جب بھی موقع ملتا ہے دشنی نکال لیتے ہیں 'خود ان بلند مرتبہ لوگوں کو بیشر یہ خوف رہتا ہے کہ جو مرتبہ انسیں میشرہ وہ چھن نہ جائے 'یا جن دلوں میں ان کا احرّام اور و قار ہے وہ بدل نہ جائیں 'ول اُبلی ہوئی ہاتا ہوں ہاتا ہوں نیادہ تھے تیول کرتے ہیں 'جس طرح ہاتا ہی کہی اوپر کی طرف اُبلی ہوئی ہاتا ہوں اور امراض کے درمیان متردّدر ہے ہیں' دلوں کی بنیاد پر بننے والی ممارت اُبلی ہوئی اقبال اور امراض کے درمیان متردّدر ہے ہیں' دلوں کی بنیاد پر بننے والی ممارت

سمندری موجوں پر تغیر ہونے والے محل سے زیادہ دیر پانہیں ہوتی۔ تلوپ کی مرافات مخاطب جاء عاسدوں کی سازشیں 'وشنوں کی اُذیت سے مدافعت دغیرہ یہ وہ تمام دنیاوی آلام اور مصائب ہیں چن سے جاہ کی لڈٹ کیڈر ہو جاتی ہے۔ آخرت میں جاہ پندی کی پاداش میں جو سزا ملے گی وہ الگ رہی دنیا میں بھی اس کے فائدے اتنے نہیں ملتے جتنے متوقع ہوتے ہیں ' بلکہ مصائب کا اتنا ہوم ہو تا ہے' ایسے لوگوں کو جو جاہ پند ہوں اپنی بعیرت کا علاج کرتا جا ہیئے۔ جس کی بعیرت میں محراتی اور ایمان میں قوت ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ذرا التفات نہیں کرتا۔

حُت جاہ كاعملى علاج : اس مرض كاممل علاج بيا ب كداؤكوں كرواں الى جاہ ذائل كر الى اليكام كرے جن بر ملامت کی جائے' یمان تک کہ لوگ اپنی نظروں سے کرا دیں'اور مقبولیت کی لذت کا احساس تک زا کل ہو جائے ممامی اور طوشہ النینی کی زندگ سے مانوس موجائے اور مرف الله تعالى سے يمال اپني معبوليت پر قناعت كرے أيه فر قدم طامت كا فراب ب كه وه لوگ معامی کا ارتکاب اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے کر جائمیں' اور جاہ کی آفت سے تجات پائیں۔ ممریہ صورت اس مخص کے سلتے جائز نہیں جو مقتدیٰ ہو میوں کہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں دین کی طرف سے مستی پیدا ہوگی۔جو مخص مقتدتی نہ ہواس کے لئے بھی حرام نعل کاإر تکاب کرنا مائز نہیں۔ بلکہ مرف اتنا جائز ہے کہ افعال میں ہے وہ افعال کرے جن ہے لوگوں میں و قارباتی نہ رہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی عابد کے قریب ہونے کا ارادہ کیا عابد کو معلوم ہوا کہ بادشاه میری مجلس میں المیاب اس نے کھانا مطوایا اور بوے بوے لقے کھانے لگا اوشاه نے اسے اس طرح کھاتے دیکھا تو ای رائے پر قائم نہ رہ سکا وہ عابد اس کی نظروں سے گر گیا اور اس اس کر قرابت واراوت کا ارادہ برک کرویا عابد لے سکون کا سانس لیا' اور بادشاہ سے حفاظت پر اللہ کا شکر اوا کیا۔ ایک بزرگ کے شراب کے رنگ کا شریت شراب ہی سے لیے مخصوص پالے میں پیا' آکہ لوگ بیا سمجیں کہ وہ شراب پیتے ہیں' اور لوگوں کی نظروں سے مرجائیں۔ فقہی حیثیت ہے اس طرح کے ائمال کے جواز میں شبہ موسکتا ہے۔ تاہم أربابٍ أحوال بعض اوقات النے نفول كاعلاج ان طربقوں سے ہى كرتے ہيں جن كى فقہاء اور مفتیبین اجازت نہیں دیتے ، لیکن وہ ان طریقوں کو اپنے قلوب کے لئے مفید سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے احوال ک اصلاح کر لیتے ہیں ، کمراین اس افراط اور تغریط کا تدارک بھی کردیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی حکامت ہے کہ جب نوگوں نے ان کے پاس بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع کیا تو ایک دن وہ حمام میں کئے اور جان بوجد کر کسی دو سرے مخص کا قیمتی لباس پہن کر ہا ہر نکل آئے 'لوگوں نے دوسرے لیاس میں دیکھا تو چوری کاشبہ ہوا۔ اس پر انعیس ذرو کوب کیا گیا اور وہ لباس چھین لیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ وہ چُرا چکے ہیں'تب جاکر کہیں ان کی جان' بچی' اور وہ سکون کے ساتھ عبادت حق میں مشغول ہوئے۔

جاہ کی محبت ڈور کرنے کا بہتری طریقہ : اس کا بہتری علاج ہے کہ لوگوں سے عزات افتیار کرنے اور کو شع کم نای میں جا بہتے 'یا کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانا ہے۔ گھر میں عزات افتیار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے 'کیوں کہ پوری بہتی میں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ فلال بزرگ اتن عبادت کرتے ہیں کہ انموں نے اللہ سے لوگائے کے لئے تمام لوگوں سے کنارہ کشی افتیار کرتی ہے۔ گویا عزات نظین ہی لوگوں کے دلوں میں اعتقاد را سنح کرنے کا باعث ہوگی 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عزات نظین ہی نوگوں کے دلوں میں اعتقاد را سنح کرنے کا باعث ہوگی ہو 'بقا ہر نفس اپنا معسود پاکر پر سکون ہو 'لیکن اگر اسے بیٹین ہو جائے کہ لوگ اس کے معقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں 'یا کسی نامناسب بات کی طرف اس کی لبت کرتے ہیں تو اس کے فلس کا یہ سکون ختم ہو جائے گا اور وہ اتنا معتظر ہو گا کہ لوگوں کے دل سے اپنے معتقد نہیں ہوا ہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں تو اس کے دل سے اپنے معتقد نہیں ہوا ہے 'ورنہ اس کے دل ہیں ابھی تک جاہ و کوئی نہ لینا پڑے۔ اس صورت میں خلا ہر ہو گا کہ یہ محنص دکھانے کو گوشہ نشین ہوا ہے' ورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و

منولت کی محبت الی بی ہے جیسے مال کی محبت' بلکہ اس سے بھی زیادہ شرا گلیز ہے۔ اس لئے کہ جاد کا فتنہ بدا ہو تا ہے۔ جب تک آدمی کو اپنے جیسے دو سرے آدمیوں کی طبع رہتی ہے وہ ان کے ولول میں اپنا مقام بنانے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دست وبازو سے کمائے' اور کسی کے مال پر نظر نہ رکھے تو تمام لوگ اس کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جائیں مجے۔ اور اس کی پروا باتی نہ رہے گی کہ یہ وہ ان لوگوں کی دلول کی پروا نہیں کر تا جو اس سے دور مغرب و شرق میں رہتے ہیں ہمیوں کہ نہ دو دکھ سکتا ہے اور نہ ان سے کسی حم کا کوئی لالی رکھ سکتا ہے۔

اور ہو ہے۔ اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشغول نہیں ہو ہا۔ اور آگر کس کے دل میں اس میں لوگوں سے بدنیازی ہوتی ہے اور ہوبے
نیاز ہو باہ اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشغول نہیں ہو آ۔ اور آگر کس کے دل میں اس کے لئے قدرو منوات ہوتو اسے ایمیت نہیں
دیا۔ ترک وجاہ قناعت اور قطیع طع کے بغیر مکن نہیں ہے۔ اس سلطے میں ان تمام اخبار و آثار سے بھی مدر لنی چا ہیئے ہو جاہ کی ذہرت
ادر کم نامی کی تعریف میں وار دیں۔ شائیہ قول مشہور ہے المور من ذلا یہ خلو من ذلہ او قلمة او علمة مق من ذلت و تا تین سات کے حالات کے چی نظر رہنے چاہیں کہ انموں نے عرت پر ذات کو ترجے دی اور دنیاوی دولت
کے مقابلے میں آئرت کا ثواب حاصل کیا۔

### مدح کی محبت کاعلاج

اکثرلوگ ای لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ انمیں لوگوں کی ذمت کا خوف دامن گیر رہتا ہے اور وہ ان کی تعریف کی خواہش میں جتلا رہتے ہیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ وہ تعریف کریں۔ یہ امر مہلات میں سے ہے۔ اس اعتبار سے اس کا علاج واجب ہے۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسہاب میں خور کیا جائے جن کے باعث مرح کی خواہش اور ذمّت کا خوف رہتا ہے۔

سلاسب : جیساکہ پچھے بیان میں گزرا یہ ہے کہ مارح کے قول سے محدہ اسپنے کمال کا احساس کرتا ہے۔ اس سلسے میں آدی کو چا ہے کہ دہ تعریف کرنے والے کی تعریف پر بھین کرنے ہوئے اپی عقل کی طرف رُجوع کرنے واردل سے یہ سوال کرے آیا وہ صفت جس کے ساتھ اسے متصف قرار دیا جارہا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ پھروہ صفت جس کے ساتھ متصف کیا گیا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں کہ جانی چا ہیئے جیسے مال 'جاہ اور کیا گیا ہے اس کے جس پر تعریف نہیں کی جانی چا ہیئے جیسے مال 'جاہ اور دنیا رکیا ہی ہو تو اس سے خوش ہونا ایسا ہے جیسے کوئی مخص کہ اس دیکھ کرخوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڑی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہو تا اس ہوگا۔ عاقل 'تو ستنی کے بقول اس دیکھ کرخوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڑی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہو تھی کا اتم ہوگا۔ عاقل 'تو ستنی کے بقول اس دمف کا حامل ہو تا ہے

أشدالغم عندى فى سرور يتقن عنه صاحبه انتقالا (شقت فم من مير عنوي الى الم كمين الى الم تعقل الوالى الم المعتابون) -

دنیا کے مال و دولت پرخوش ہو تا انسان کے لئے مناسب جمیں ہے۔ اگر خوش ہونای ہے تو اس کے وجود سے خوش ہونا ہا ہتے ہے کہ تعریف کرنے والے کی تعریف ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شے تعریف سے وجود میں آتی ہے۔ حالا تکہ وہ اس سے پہلے بھی تمہارے پاس موجود تھی۔ نیز اگر وہ صفت الی ہے جس پر حمیس خوش ہونے کا حق ہے جسے علم اور تقولی۔ اس صورت میں بھی خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ انجام کا حال کمی کو معلوم نہیں۔ آیا بید وصف باتی بھی رہے گایا نہیں۔ یہ صبح ہے کہ علم اور زُہر بندے کو خالق سے قریب کردیتے ہیں۔ لیکن خاتے کا خطرہ ہروقت موجود ہے۔ اگر آدی کو اپنے شوء خاتمہ کا خوف ہوگا دوسراسب : یہ تھا کہ تعریف سے تعریف کرنے والے کے قلب کی تسخیر 'ادراس کے ذریعے دوسرے قلوب کی تسخیر کاعلم ہو آ ہے۔اس کا حاصل وہی ہے جو جاہ کی محبت کا ہے 'اور جاہ کی محبت کاعلاج ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں کہ لوگوں سے طمع نہ رکمی جائے 'اللہ کے یہاں قدر و منزلت کا طالب ہو 'ادر اس حقیقت پر یقین رکھے کہ مخلوق میں منزلت کی خلاش اسے اللہ عزّوجل سے دور کردے گی 'اس لیے تعریف پر خوش نہ ہوتا چاہئے۔

سیسراسب : خوشی کا تیسراسب به تفاکد تعریف سے محدی کے رُعب اور جاہ و جلال کا پتا جات ، یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے 'اسے ثبات نہیں۔ ایکی فیرپائیدار چزیر کیا خوش ہونا۔ ایکی تعریف پر قوغم کرنا چاہئے 'اور تعریف کرنے والے کو بُرا کرنا چاہئے اور اس پر نخا ہونا چاہئے کہ اس نے تعریف کرکے معینیوں اور آفتوں سے قریب کردیا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو محفص کمی کی مدی سے خوش ہوا اس نے کویا شیطان کو اپنے اندر داخل ہونے کا موقع ویا۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ آگر جہیں کسی کی زبان سے بیس منا انجھا معلوم نہ ہو کہ تم برے آوی ہو بلکہ یہ انجھا گئے کہ تم ایکھے آوی ہو تو فی الحقیقیت تم ایکھے آوی نہیں ہو۔ ایک روایت آگر وہ سے ہے اس پر راضی ہو آ اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو آ اور مو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو آ اور می موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو تا اور اس مال میں موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو تا اور میں موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو تا اور میں موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو تا اور میں موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو تا والے میں موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو تا والے میں موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہو تا ہو تا ہیں موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہو تا تو نے کی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تو کرنے میں داخل ہو تا ہو تا تو کرنے میں داخل ہو تا ہو تا ہو تا تو کرنے میں داخل ہو تا ہو تا ہو تا تو کرنے میں داخل ہو تا ہو تا ہو تا تو کرنے میں داخل ہو تا ہو تا تو کرنے میں داخل ہو تا ہو تا ہو تھیں کی میں داخل ہو تا ہو

ایک مرتبہ آپ نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایات

ویخک قصمت ظهر هلو سمعک ماافلح الی یوم القیامة (۲) کم بخت تون این مورخ کی کروژوی اگروه تیری تعریف من لیتا تو تیامت کے دن تک الاح نها آ۔

ایک مدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرایا :۔

الالا تماد حواواذار أيتم المادحين فاحتوافي وجوههم التراب (٣) فردار! آپس من ايك دو مرك كي من من كواورجب تم مح كرف والون كود كيموتوان كي چرون پر فاك وال دو-

<sup>(</sup>١) مجمع اس روايت كي اصل نيس لي- (٢) يد روايت بيل كذر جل به- (٣) يد روايت مي بيل كذر جل به-

یی دجہ ہے کہ محابہ کرام میں جے بہت ڈرتے تھے اور اس کے فقع نیزاس کے نتیج میں حاصل ہونے والے سرورِ مقلیم سے خوف زدہ رہیے تھے۔ ایک مرحبہ کی خلیم راشد نے ایک مخص سے بچہ وریافت کیا اس نے جواب میں کما آپ جھ سے بہتر ہیں اور میرے مقالے میں آپ کا علم دسیج ترہے 'آپ اس فض پر فاراض ہوئے 'اور فرہایا: کیا میں نے آپ سے اپنے تزکیہ کا مطالبہ کیا تقالہ اور میرے مقالے میں آپ کا تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں لوگوں میں خرویر کت ہوئے اس سے فرہایا: فالیا قوات سے ناواقف ہے۔ ایک محالی نے اپنی مرح من کر فرہایا: اے فدا! تیرا فرہایا: فالیا قوات کا رہنے والا ہے لیعنی ہم اہل جا تا کہ والات سے ناواقف ہوں ہے ہیں فرہایا: اس خوال ہے وقت ہم اہل جا تا ہم ہو تا ہے میں ناواقف ہوں۔ یہ خطرات تعریف سے ایک محالی نے مقتر ہے کہ اس سے اللہ تعالی فاراض ہو تا ہے ہیں نیج اس لیے دو سروں کی تعریف سے میں بروفت ہیں احماس رہتا تھا کہ اللہ خطرات تعریف سے ایک فرائس ہوں۔ یہ دو اس سے اللہ تعالی ہمارے محوب میں کی آئے گا اور نادہ ہوگا۔ اچھا وہ سے جو اللہ ہو کہ اس سے اللہ تعالی ہمارے موب ہیں کی تعریف ہے اس لیے دو سروں کی تعریف کی جو اس سے اللہ کو ش ہونا انتائی جمالت ہے 'اور اگروہ جنتی ہے تو اسے صرف نزد کے فضل پر خوش ہونا جا جہ بندوں کی تعریف ہے اس کا خوش ہونا انتائی جمالہ بندوں کی احمالہ ہوں کی ہم اس سے اور اس کا فرش ہونا چاہیے بندوں کی تعریف کی موب ہیں۔ آگریہ کوش ہونا ہونا ہونائی کی قدرت و افغالی کی قدرت و افغالی میں میں۔ آگریہ کاتہ کہ میں آجائے تو نہ اسے گلوتی کی مدح کی پروا در ہوا اور دوہ ایک و نہ اسے گلوتی کی مدح کی پروا در ہوا اسے دون کی متر باتی دور ہونائی دیت میں میں میں مشخول ہو جائے۔

#### نرتمت كى كرابت كاعلاج

یہ بات پہلے بیان کی جا پی ہے کہ انسان کو خرت سے نفرت جس سبب سے ہاس کے مخالف سبب سے وہ مدح سے محبت کرتا ہے'اس لیے اس کاعلاج بھی حب مرح کے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اس سلسکے میں مخضرمات سیرہے کہ جو محض تمهاری فرخمت كرتاب وه تمن أحوال سے خالى شيں يا تو وه اپنے قول ميں سچاہے اور اس كامقصد خيرخواہى اور شفقت بے يا وه اپلى زمست ميں سچا ب ليكن اس كامتصد خرخواى سيس به بلكه إيذا پنجاتا ب يا وه جمعونا بج جمال تك بهلى صورت كالعلق ب تميس الى ندست سن كرخفانه موما جائية 'نه اس سے دشمنى كرنى جائية اور نه جواب ميں اس كى زمت كرنى جائے 'بلكه بمتريہ ہے كه تم اس كا حسان مانو اس لیے کہ جو محض حسیس تمهارے عیوب سے مطلع کرتا ہے وہ ورحقیقت حسیس ملکات کامشاہرہ کرا تا ہے اور ان سے بیخے ی تھیجت کرتا ہے جہیں اس کی برائی پر خوش ہونا جاہتے 'اور اپنے قابل ند تمت اوساف کے ازالے کے لیے جدوجہد کرنی چاہئے' نرشت پر ممکین ہونا' یا اسے ناپیند کرنا یا نہ الت کرنے والے کوبڑا کرنا جمالت ہے اور اگر برائی کرنے والے نے تمهاری برائی کرنے والے نے تماری برائی محض و مثنی کی وجہ ہے 'اور ایذا پنچانے کے لیے کی ہے تب بھی تہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس کے کہنے ے تم اپ عبوب پر آگاہ ہوئے اس سے پہلے تم اپ میوب سے واقف میں تھ کیا تہیں اپی فامیاں یاد آئیں اس سے پہلے تم غا قل شخے کیا تمہارے اوصاف کو تمہاری نظروں میں بڑا کردیا اس سے پہلے تم انہیں اچھا سجھتے تھے۔ یہ تمام امور تمہاری سعادت کا باعث ہیں ، جب مہیں اسباب سعادت میشر آئے ہیں تو حصول سعادت میں کو ناہی نہ کرد-اس کی مثال ایس ہے جیسے تم نجاست آلودہ کیڑے بین کر کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا آرادہ کرو اور حمیس بیہ علم نہیں کہ حمہارے کیڑوں پر نجاست کی ہوئی ہے نیز تم یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر اس حالت میں تم اندر چلے سے تو بادشاہ تاراض ہوگا مجب نہیں کہ دواس کشافی پر عبرتناک سزا دے اب اگر کوئی فض تم سے یہ کے اے گندے ارے نجس! اپنے کڑے تو صاف کرلے۔" تو جمیں خوش ہونا جائے اس کی یہ زبانی تنبیه بری فنیمت ہے۔ تمام اخلاق فاسدہ اخرت میں بلاکت کا باعث ہیں انسان کولیندان فاسد اخلاق کاعلم دشنوں کے

ذراید ہو آ ہے جب وہ فرمت كرتے ہيں 'اور بدفسوطامت بناتے ہيں 'اگر تمهاوى تسمت بيس مى كوئى ايباد عمن موجود ہے تو تم اسے غنیمت مانو ٔ دمثمن اگر اپنی دهنی پر تمریسته ہے توبیہ اس سے دین کے لیے مطرفاک ہے تیمارے لیے تو نعت ہے حبیس اس نعت پر خوش ہونا چاہے اور اس سے لفع افعانا چاہے خہیں کیا آگر تمہارا دشمن خود اپنی دشنی کی آگ میں خاکشر ہونے کے دریے ہو۔ تيسري صورت يدب كد يرمنت كرف والاجمونا موالعن تم يركوني الساالزام عائد كررما موجس عدتم وخدالله يري موتم بركزاس کی بوا ند کرد' اور ند جوانی کاروائی کے طور براس کی زمت کرد' بلکہ ان تین باتوں پر دھیان دو' ایک تربید کہ آگرچہ تم اس ایک عیب سے بری موجس میں تحسیل جملا قرار دیا جارہا ہے الیکن اس جیسے مکتنے میوب ہیں جن میں تم ملوث مو تسارے وہ میوب جن پر الله في الى ستارى كابده وال ركها بي بهت زماده إن مهي توالله تعالى كا شكرادا كرنا جائية كه اس في تهماري ميوب س لوگوں کو اتکاہ کرنے کے بجائے ایک ایسے حیب کے حوالے کردیا جس سے تم بڑی ہو و مری بات یہ ہے کہ لوگوں کی برائی اور حیب جوئی تہمارے گناہوں اور خطاؤں کے لیے گفارہ بن جائے گی گویا لوگوں نے تہمیں ایک ایبا عیب نگا کرجو تہمارے اندر موجود نہیں ب اليے بہت سے عيوب سے برى كرديا ہے جن ميں تم جانا مور ياور كموجو مخص بھى تمهارے فيبت كرياہے وہ تمهارے فدمت میں اپنی نیکیوں کا تحفہ پیش کرتا ہے اور جو مخص تعریف کرتا ہے وہ تہماری پشت پر ایک کاری منرب لگا آ ہے کس قدر عجیب بات ہے کہ تم پشت پرچوٹ لکنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکول کا تحذیا کر رنجیدہ ہوتے ہو احالا کلہ یہ نیکیاں تہیں اللہ کے قریب کریں گئ تیسی بات بید ہے کہ وہ ہے جارہ فیریب برائی کرے خود نقسان میں رہا اس نے اپنے دین کو نقسان بنچایا اور اللہ کی نظر میں کرا اور حمت بازی سے عقاب الیم کا مستحق فھمرا کیا یہ مناسب ہوگا کہ تم اس مظلوم پر اور ظلم ڈھلؤ ' ہلاکت اس کا مقدر بن چک ہے ' الله كاغضب اس پر نازل موچكا ہے اب تم اس كے ليے ہلا كمت اور فضب كى دعاكر كے شيطان كوخوش ہونے كا موقع كيوں ديتے ہو' اس كے ليے توبيد دعاكمد: اے اللہ! اس كى اصلاح فرا اس كى توب تول فرا اس پر رحم كر- جيساك سركار دوعالم صلّى الله عليه وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنوں نے جگ اکدیس آپ سے وندان مبارک شمید کردیے تھے اور آپ کا چروانور زخی کردیا تھا اور

آب كے چا معرت مزة كو شيد كروا تعابه دعا فراكى نفى ف الله ممم اغفِرُ لِيقَوْمِيُ اللهُمَ إِهِدِ قَوْمِي فَالْهُمُ لا يَعْلَمُونَ ( يَسِقَ دِلا كُل النَّوةِ ) اللّهُ مَمَّا غُفِرُ لِيقَوْمِيُ اللّهُمَّ إِهِدِ قَوْمِي فَالْهُمُ لا يَعْلَمُونَ ( يَسِقَ دِلا كُل النَّوةِ )

اے اللہ! میری قوم کی منفرت فرما 'اے اللہ! میری قوم کو بدایت ہے تواز 'ید لوگ جانے سیس ہیں۔

حضرت ابراہیم ابن اوہم نے ایک ایسے فعص کے لیے جس نے انہیں زخمی کردیا تھا' مغفرت کی دعا قربائی' لوگوں نے عرض کیا اس نے آپ کے ساتھ پُراسلوک کیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خم کرتے ہیں' آپ نے فربایا: جھے اس کی وجہ سے اجر ملے گا' اس لیے جھے بیریات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اس کی وجہ سے خبریاؤں اور وہ میری وجہ سے عذاب کا سامنا کرے۔

ندمت ان لوگوں کو بری نہیں گئی جو قناعت کرتے ہیں اور لوگوں کے مال سے طبع ختم کرتے ہیں اگر تم لوگوں سے بدنیاز ہوجاد تو لوگ خواہ تسماری کتنی تی برائی کیوں نہ کریں تسمارے ول براس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا دین میں اصل قناعت ہی ہے ا تناعت سے مال اور جاہ کی طبع ختم ہوجاتی ہے 'جب تک طبع ہاتی رہے گی ہی جاہو گے کہ جس سے میں طبع رکھتا ہوں اس کے ول میں میری محبت اورجاہ ہاتی رہے اور وہ میزی تعریف کرے 'تم اس کے ول میں اپنی جگہ بتانے کے لیے کوشاں رہو گے 'اوروین ضائح کے بغیریہ بات حاصل نہ ہوگ۔

مدح و فد تمت میں لوگوں کے اُحوال کا اختلاف : فد تھت کرنے والے 'اور تعریف کرنے والے کی لبت سے لوگوں کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ تعریف پر خوش ہو 'تعریف کرنے والے کا حکم اوا کرے 'اور فد تمت سے ناراض ہو اور فد تمت کرنے والے سے رکینہ رکھ 'انقام لے یا انقام کی خواہش کرے 'اکٹولوگوں کی بھی حالت ہے۔ اور اس باب کے معاصی میں اس کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ وو سری حالت ہے ہے کہ فد تمت سے ول میں ناخوش ہو 'لیکن اپنی زبان اور اعتصاء کو قابو میں رکھ '

اور انقام نہ لے 'ای طرح تعریف من کرخوش ہو میکن حرکات و سکتات سے خوشی کلا ہرنہ ہونے دے 'یہ ہمی ایک نقص ہے۔ مگر پہلے کی بدنسبت اس حالت کو کمال کمد سکتے ہیں۔ تیس مالت جے درجات کمال میں پہلا درجہ بھی کما جاسکتا ہے یہ ہے کہ مح اور نر تست اس کے نزدیک برابر ہوں' نہ اسے مرح سے خوشی ہو' اور نہ فرمت سے تکلیف بعض عابد اس غلط فنمی میں جاتا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندریہ وصف موجود ہے عالا تکہ اس حالت کی کھ علامتیں ہیں اگر ان علامتوں کی روفنی میں جائزہ لیا جائے تو ان کی غلط قنمی دور ہو جائے۔ شاہ اس کی پہلی علامت ہیہ ہے کہ زلات کرنے والے کا اپنے پاس بیٹھنا بُرا معلوم نہ ہو' ہلکہ جس قدر تحریف کرنے والے کی ضرور تیں ہوری کرنے میں اس سے نوادہ خوشی اور مُرور حاصل نہ ہو آ ہو جتنا نرمت کرنے والے ک ضورتی بوری کرنے میں حاصل ہو آئے "تیری ملامت یہ ہے کہ جس طرح افریف کرنے والے کاممل سے اُٹھ جانا برا معلوم ہو ای طرح زمت کرنے والے کا جانا ہمی اچھاند لکے چوسٹی علامت سے کدود سرول کی بدنست تعریف کرنے والے کی موت کا غم نیا دہ نہ ہو' پانچویں علامت بیہ ہے کہ دو سروں کی نسبت مادح کے مصائب و الام کا زیادہ احساس نہ ہو' مجعثی علامت بیہ ہے کہ تريف كرف والله كى فلعى برائى كرف والله كى بد نسبت معمولى محسوس ند مو- خلامد يد الم حب كد جب تك مادح اور دام دونول یکسال معلوم ند ہول کے اور ہرا متبارے دونوں میں مساوات ند ہوگی اس وقت تک بدورجہ حاصل نہ ہوگا ، لیکن اس وادی کے مسافر جانتے ہیں کہ یہ راستہ کتنا دُشوارہے 'اکثرعابد لوگوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں لیکن کیوں کہ ان علامتوں کی روشنی میں وہ ا پنے نغس کا جائزہ نئیں لیتے اس لئے ان پر ان کی خوجی کا حال آھکار نہیں ہو تا۔ بھی عابد انپنے دل کے میلان پر مطلع ہو جا تا ہے' اور یہ جان لیتا ہے کہ میں مادح کی مدح سے خوش ہو یا ہوں اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ فرصت کرنے والے نے قرمت کرے ایک ایسا گناہ کیا جو اللہ کی نارا ملکی کا باحث ہے 'اور تعریف کرنے والے نے تعریف کرے اللہ کی اطاعت کی ہے توب وول برابر کیے ہوسکتے ہیں ' یہ شیطانی فریب ہے 'عابدیہ بات المجی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بے شار بندے ایسے ہیں جودن رات ایسے ایسے تھین مناہ کرتے ہیں جو ذفت کرنے والے نیزوہ یہ بھی جانیا ہے کہ تعریف کرنے والا بھی کمی نہ کسی کی ذفت مرور کریا ہوگا۔ اگر فرمت كرنے والا قائل كرون زونى ہے تواسے بھى سزا ملى جائے خواہ وہ تسارى فرمت كرے ياكسى اور كى-اس سے معلوم ہو کہ یہ فریب خور دہ عابد آیے لفس کے لئے فعد کرتا ہے اور اپن آنا کے لئے ناراض ہو تا ہے۔اس کا یہ کمنا بھی شیطانی فریب کے علاوہ کچھ نہیں کہ ندمت ایک شری جرم ہے اس لئے میں دھت کرنے والے سے فارت کرتا ہوں وہ دنیا سے بھی محروم ہوتے ہیں' ادر آخرت کی زندگی میں بھی نقصان افعائیں ہے' ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشادِ فرمایا ہے۔ قُلُ هَلُ نُنْبِتُكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعُمَالِكَالَّالِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيا وَهُمُ

يَحْسَبُوُنَ أَنْهُمْ يُحْسِبُونَ صَنْعًا (پ٨٦٦ آيت ١٠٣٠) آپ(ان سے) کيئے كدكيا بم تم كوا يے لوگ ټاكس بوا عمال كے احتبارے بالكل ضارے يس بين يولوگ

آپ(ان سے) کیئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ ہتا میں جو افعال کے افترار سے ہالک خسارے میں ہیں ' یہ لوگ ہیں۔ جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب کئی گذری ہوئی۔

چوتھی حالت جوتمام عبادتوں کا نچو رہے ہے ہے کہ مدح کو گرا سمجھ 'اور مدح کرنے والے کو گرا کے جمیوں کہ یہ مدح اس کے لئے نتنہ ہے 'اس کی کمر تو ژبے والی ہے 'اور دین کے لئے ممعز ہے۔ نیز فرشٹ کرنے والے سے محبت کرے جمیو تکہ وہ عیب پر مطاع کر آ ہے 'اور دین کی بنیادی چزگناہوں سے توبہ کی طرف رہنمائی کر آئے 'اور اپنی نیکیاں تہمارے وامن میں ڈال دیتا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

رأس التواضع أن تكرمان تذكر بالبرو التقوى (١)

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی اصل نمیں لمی۔

اصل قاضع یہ ہے کہ نیکی اور تقولی کے ساتھ حمیس اینا ڈکرٹرامعلوم ہو۔

ال مليط ين ايك نمايت محت مديث يدب "أب في ارشاد فرمايات

ويل للصائم ويل للقائم وويل لصاحب الصوف الامن! فقيل يارسول الله! الامن؟ فقال الامن تنزهت نفسه عن الننيا و ابغض المدحة واستحب المنعة (معد الروس - الله)

روزہ دار کے لئے ٹرانی ہے اشب زندہ دار کے لئے ٹرانی ہے اللیم بیش کے لئے ٹرانی ہے کر۔۔ اوکوں نے مرض کیا گرکون؟ آپ نے فرمایا مروہ معض جس کا نفس دنیا کی نجاستوں سے پاک ہو جو مدحت کو تابیند کرتا ہو اور قدمت کو بیان کرتا ہو کا در قدمت کو بیان کرتا ہو کر

ہم جیسے لوگ تو صرف دوسری مالت ہی کی طمع کرسکتے ہیں کہ نہ مدح پر قول و هل سے خوش ما ہری جاسے اور نہ ارتست کا رنج کیا جائے جمال تک تیری صورت کا سوال ہے کہ اور دام دونوں برابر موں قواس کی جمیں اپنے آپ سے توقع على كرنى جا ہے۔ ہمارے لئے تو دو مری صورت مجی وُشوار ہی ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں اس کی علامات تلاش کریں تو دو مجی پوری نہ ملیں 'مادح ک ہم جس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ضوریات ہوری کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں اس قدر تعظیم ہم ذام کی نہیں کرتے اورنداتی جاری اس کی ضروریات بوری کرتے میں کرتے ہیں ، بلکداس کی تعریف مرال معلوم ہوتی ہے ، باطن میں تو دونوں کو برابر سیمنے پر قادر سے ہی نمیں ملا ہرمیں بھی برابری نہیں کر سکتے۔ جو معن ایسا کر سکے دو اس قابل ہے کہ اسے اپنے لئے نمونہ قرار دیا جائے اور اس کی اِتّاع کی جائے 'اگر ایسا مخص بل جائے تووہ مینار تورہے جس سے لوگ اندھیروں میں موشی حاصل کرتے ہیں' کیکن افسوس اس زمانے میں کوئی ایسا مخص نظر نہیں " تا" اور جب دو سرے مرتبے کا مخص نہیں مکتا تو اس تیسرے مرتبے کا مخص كمال من كا جواس سے اعلى ہے۔ پھران مراتب ميں بھي ملكف درجات ہيں ' شاكئ مدح ميں يد درجات ہيں كه بعض لوگ مدح وشائ اور شہرت کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لئے جو پھ ان سے بن برا اے کرتے ہیں ایمال تک کہ عبادات میں ریا کاری ے کام لیتے ہیں او کوں کے قلوب کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لئے اور ان کی زبانوں کو اپنی تعریف میں بولنے پر مجبور کرنے کے لئے وہ مخرقات کے ارتکاب سے بھی گریز نمیں کرتے ایسے نوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مباحات ے ذریعے شہرت اور تعریف کے طالب ہوتے ہیں عبادات کو وسیلہ جس بناتے اور نہ منوعات کا ارتکاب کرتے ہیں سے لوگ ممرے عارے دبانے پر ہیں۔اس لئے کہ نہ کلام تی صدود معنبا کی جا سکتی ہیں اور نہ اعمال کی اس لئے یہ ممکن ہے کہ وہ تعریف کی اللاش میں فیر شعوری فریقے پر حدود سے تھاوز کر جا کیں اور ہلاک ہوجا کیں اس اعتبار سے بدلوگ بلاک موسے والوں سے اسانی قریب ہیں' بعض لوگ ایسے ہیں۔ جونہ ستائش کی تمثآ کرتے ہیں'اور نہ اس کے لئے مدوجد کرتے ہیں لیکن جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو دل بی دل میں خوقی محسوس کرتے ہیں 'اگر ایسے آوگ مجاہدہ نہ کریں 'اور مدح پر بتکفٹ کراہیت کا اظمار نہ کریں تو یہ ممكن ہے كه فرط مترت سے وہ لوگ ود سرے كروہ ميں شامل ہو جائيں 'اور اكر انموں نے مجاہدہ كيا' اور مدح بركراميت ظا بركى' اور اس کی آفات کے پیش نظرول کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا تو ایسے لوگ مجاہدے کے خطرے میں کھرے رہنے ہیں جمعی کامیاب ہو جاتے ہیں' اور بھی فکست ان کامقدر بن جاتی ہے ابعض لوگ مدح سن كرخش نيس موتے'ند انھيں كوئي تكليف سينجي ہے جمويا مرح ان پر کوئی اثر نہیں چیوڑتی ایسے لوگ غنیت ہیں اگر چہ دہ پوری طرح مطلع نہیں ہیں۔ پچھ لوگ ایسے ہیں جو مرح پر اپنی تا پنديدگي غا بركرتے ہيں ايكن يمال ك نوبت ميں تينيت كه اوح پر تاراض موں يا اضي منع كريں- ان سب يس اعلى درجه به ب كه تعریف كو برا متجما جائے ، نارانسكى طا برى جائے ، شكلت نيس ، بلكه خلوص اور صدانت كے ساتھ زبان سے ناراض مونا اور ول جس خوش مونا عین یفاق ہے ایسا آدمی ایخ خلوص اور سچائی کا اظمار کرنا ہے لیکن اس کے دامن میں ند خلوص مو نا ہے اور ند

سپائی' ان مختف درجات سے ذہت کرنے والے کے احوال کا اختااف اور اس کے درجات بھی واضح ہو گئے' اس کا پہلا درجہ یہ کہ اظہار نارا نسکی ہو' اور آخری درجہ یہ کہ ذہت پر خوشی ظاہر کرے۔ لیکن اپنی برائی پر صرف وہ مخص خوش ہو سکتا ہے جو اپنے نفس سے کیند اور کبخض رکھتا ہو' یہ نفس بیوا سرکھ ہے' اس میں بے شار عیب ہیں' اس کی وعدہ خلائی مشہور ہے' اس کی مکاریاں واضح ہیں' یہ اس سلوک کا مستق ہے جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے' یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی برائی سن خوش ہونا چا ہیے' اور ذمت کرنے والے کا فشر گذار ہونا خوش ہوتا ہے' بید انسان کی فطرت سے مدلی' یہ قدمت بوی چا ہیئے کہ اس نے یہ فرض کفایہ اوا کیا' اور میرے نفس کے میوب پر مطلع ہونے میں اپنی ذکاوت و ذہانت سے مدلی' یہ قدمت بوی عنیست ہے' اس کی وجہ سے وہ اور گول کی نظروں میں گر جائے گا اور جاہ کہ فتنے ہے محفوظ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں انسان بہت سے عنوب کا کفارہ کردے نئیس کا مہنب نہیں دیا ہے میوب کا کفارہ کردے کہ اس کی نظر میں ماور اور ذام برا بر نیک کام انجام نمیں دیتا ہے کہا تھیں ہو جائے گا در کھا ٹیاں ہیں' ان میں سے ایک کھا ٹی جو جائیں تو یہ مشخلہ اسے مہلت نہ دے مرید کی را وسعادت میں بہت سی پر بچے اور دشوار گزار کھا ٹیاں ہیں' ان میں سے ایک کھا ٹی بہت ہے یہ کھا ٹیاں اور سخت ترین مجاہدے کہ بخر مرسی ہو تیں۔

# کتاب الریاء ریاء کابیان

ریاء کی ند تمت: ریاء حرام ہے' اور ریا کار ابلہ کے غضب کا مستی ہے۔ اس حقیقت پر آیات' روایات اور آثار کی شمادت موجود ہے۔

<u>َ يَاتِ كَرِيمِ : اللهِ تَعَالَى فَرِما تَا جِنْدِ</u> فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ اللَّهِ مُعَنُ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمُ يَرَاقُ نَ الْإِنْ ١٣٠٣ آيت ٢٠٥٥ و

ایے نمازیوں کے لئے بوی فرابی ہے جوابی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔ وَالَّذِیْنَ یَمْکُرُ وُنَ السَّیِّیَاتِ لَهُمْ عَلَابٌ شَدِیْدُ وَمَکُرُ اُولِیْکَ هُوَبِبُورُهُ (پ۲۲ رسم میں اسٹیٹا)

اورجونوگ بُری بُری تدبیری کررے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان نوگوں کا یہ تکرنیست ونابود ہوجائیگا۔
حضرت مجابدؓ نے فرمایا اس میں المل ریاء کا ذکر ہے۔ ارشاو فرمایا ہے۔
اِلْمَا نُطُعِمُکُمُ لُو جُمِ اللّٰهِ لِاَنْرِیْدُکُمْ جِزَاعُوۤ لَا شُکُور اَّا پِ۲۹ر ۱۹ آیت ۱۹)
ہم تم کو محض خدا کی رضا مندی کے لئے کھانا کھانے ہیں 'نہ ہم تم ہے اس کا بدلہ جاہیں اور نہ شکریہ۔
یہ آیت اُن جیمین کی تعریف میں وارد ہوئی جن کی نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فرمایا ہے۔
فَمَنْ کَانَ مِرْجُورُلِقَاءَ رَبِّ هِ فَلُهُ عَمَلٌ عَملاً صَالِحًا وَلَا يُشُر کَ بِعِبَادَةِ رَبِّهَا حَلَانَ

(َپِ١١ ُ رَسُّا ُ آيت ١١)

سوجو مخص اینے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو ٹریک نہ کرے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی عباوات اور اعمال پر معاوضہ طلب کرتے ہیں۔

روایات : ایک مخص نے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! نجات س عمل میں ہے؟ آپ نے فرمایانہ

آنلایعمل العبدبطاعة الله یریدبه الناس (ماکم ابن عاس) بنده الله کا مام د بون عاس) بنده الله کا مام د بون مامل ندکرے جس سے لوگ مقمود بون

حضرت أبو ہریرہ کی ایک روایت میں جو بخی ، شہید اور قاری کے باب میں منقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی ان میں ہے ہر فض سے فرمائے گاکہ تو جمعوٹا ہے ، صدقہ کرنے ہے تیرا مقصدیہ تھا کہ لوگ تھے بخی کمیں محے ، تو بھی جموٹا ہے ، جمادے تیری نیت یہ بھی کہ لوگ تھے بمادر کمیں۔ تو نے بھی جمعوث کما ، تو قر آن اس لئے بڑھتا تھا کہ لوگ تھے قاری کمیں محے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں میہ خبروی ہے کہ افھیں ان کے عمل کا تواب نمیں طبح گا ، ان کی ریا نے اعمال ضائع کردئے ہیں (مسلم) حضرت عبد اللہ ابن عمردوایت کرتے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من دانی رانی اللّعبه ومن سمع سمع اللّعبه (عاری دسلم- مبابن مرالله)

جو مخص ریا کرنا ہے اللہ اسکے ساتھ ریا کرنا ہے اور جو سنتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے۔

ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس مخص کو دوزخ میں ڈال دو اس نے اپنے عمل سے میری نیت نہیں کی تھی (ابن ابی الدّنیا) ایک روایت میں ہے' آپ نے ارشاد فرمایا: میں زیادہ ترتم پر چھوٹے شرک کی وجہ سے خوف کر آ
ہوں' لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ریا' اللہ تعالی قیاست کے روز ایسے لوگوں سے فرائیں گے' جاؤان لوگوں کے پاس جاؤجن سے تم دنیا میں ریا کرتے تھے 'کیا تھیں ان کے پاس جزائل جائے گی (احمہ بیہتی۔ محمود ابن لیسی ایک حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

استعيذوابالله عزوجل منحب الحزن

الله کی پناہ چاہو فرن سے۔

لوگوں نے عرض کیا خزن کیا چیز ہے؟ فرمایا:۔

وادفی جهنم اعدللقر اءالمرائین (تذی ابو بررة) جنم من ایک وادی مجوریا کار قاربوں کے لئے تیاری کئی ہے۔

ايك مديث تدى من بدالفاظ بند

من عمل لى عمل اشرك فيه غيرى فهوله كله وانا منه برئ وانااغنى الاغنياءعن الشرك (ابن اجر) الكدابو مررة)

جو مخص میرے لئے کوئی کام غیر کو شریک ہنا کر کرے تو وہ عمل اسے مبارک ہو 'میں اس سے بری ہوں 'میں پر

شرك سے تمام بے پردامول سے زیادہ بے پرداہ ہوں۔

حضرت میلی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سمی دن روزہ رکھو تو سراور دا ڑھی بیں تیل ڈالو' اور پیکنا ہاتھ ہونٹوں پر بھی پھیر لو' ماکہ لوگ سے نہ مسجمیں کہ تم روزے سے ہو' اور جب تم دائیں ہاتھ سے دو تو اس طرح دو کہ تمہارے ہائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہو' جب نماز پڑھو تو دروا ذے پر پردہ ڈال دو' اللہ تعالی تعریف اسی طرح تقتیم کرتا ہے جس طرح روزی تقتیم کرتا ہے۔ ایک حدیث

أحياء العلوم بجلدسوم

س ہے۔ آپ نے فرایانہ

لايقبل الله عزّوجل عملافيه مثقال فرة من رياء (١)

الله تعالى كوفي الساعل تول نسيس كراجس من وتعدار بمي روا مو-

ایک مرتبہ حضرت مر فے حضرت معاذا بن جبل کو روئے ہوئے دیکھاتو روئے کی وجہ دریافت کی 'انموں نے جواب دیا 'میں ایک مدیث یاد کرکے روٹا ہوں جو میں نے اس قبروالے (مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم) سے شی ہے ' فرمایا کرتے تھے۔

ان ادنی الریاعشر کر طرانی) معمول ما بعی شرک ہے۔

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم فرات بي مجمع تساري بارے بي ريا اور حفي شوت ، وركتا ب و ) شوت وخفيه محى ایک طرح کی مخل اور دقیق رہا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب علل اللی کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہو گا عرش اللی ے ساتے میں اسے جگہ ملے گی جس نے وائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہو اور بائیں کو خرفہ ہو کی ہو ( بھاری ومسلم- ابو ہریرة) ایک مدیث میں ہے کہ خفیہ عمل خاہری عمل سے شفر منافعیات رکھتا ہے (بیسم قسی ۔ ابوالدرواع ) سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: قیامت کے روز ریا کار کواس طرح نیارا جائے گا؛ تیرے اعمال ضائع ہو سے بین تیرا ثواب ختم ہوچکا ہے ، جا اُن لوگوں ے اپنے اعمال کا جرطلب کرجن کے لئے تو عمل کر ہا تھا(ابن ابی الدنیا۔ جبل السیحصبی) شداد ابن اوس مواہت کرتے ہیں ك يس ف سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كو روست موسة ويكما عرض كيا: يا رسول الله! آب كون روست ين؟ قرايا على الى اُتت پر شرک سے خانف ہوں' وہ ند کسی بت کی پرسٹش کریں ہے' نہ سورج' جاند اور پھر کو پوبیس ہے' مکلہ آپنے اعمال میں میا كريس سے (ابن ماجه و حاكم) سركار دو عالم نے ارشاد قرمایا: اللہ تعالى نے زهن پيدا كى توبدا ب اوپر موجود چيزوں كے ساتھ لرزئے اور ملے کی اللہ تعالی نے بہاڑ پدا فرا دیے اور زمن کے لئے اسمیں مینیں بنا ریا۔ فرشنوں نے ایک دوسرے سے کما اللہ نے بہا ژوں سے زیاوہ سخت چیز کوئی دو سری نیس بنائی اللہ نے لوہا پیدا فرایا لوہ نے بہاڑ کاٹ ڈالے پھر آگ پیدا ک اس نے لوہا مجھلا دیا پر پانی کو تھم ہوا اس نے آگ بچھا دی پھر ہوا کو تھم ہوا اس نے پانی کونتہ و بالا کردیا۔اب فرشتوں کی رائے بدلی اور ہاری تعالی ہے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا تونے اپنی محلوق میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی منائی ہے؟ فرمایا: میں نے ابن آدم کے دل ے زیادہ سخت کوئی چیزدد سری نہیں بنائی جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اینے ہائیں ہاتھ سے بھی چمیا تا ہے" تحذی-الس"- عبدالله ابن السارك أيك محص بدايت كرت بي اس في معاذابن جبل بي عرض كياكه مح كوكي مديث ساسية جو آب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو آپ یہ س کر روپڑے اور اتنا روئے کہ جھے یہ خیال ہوا کہ شاید جب نہ ہو گئے۔ تھوڑی در بعد خاموش ہوئے اور فرایا: ایک مرتبہ سرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فرایا: اے معاد اس عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر میرے بال باپ فدا ہول! کیا بات ہے؟ آپ نے فرایا: میں تمیس ایک بات بتلا یا ہول اگر تم نے اے یاد رکمانو حمیں نفع ہوگا اور بعول محے تو خدا کے بہال حماری کوئی جست کام نہ آئے گی اے معاد الله فی آسان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا فرمائے پھر آسان مناہے اور ہر آسان کیلیے ان سات فرشتوں میں سے ایک دربان مقرر کیا اور ہر آسان کو نمایت عظمت عطا فرائی می وشام محافظ فرشتے بندے سے عمل لے ارفیاصتے ہیں اور وہ عمل سورج کی موشنی سے نطاوہ منور ہوتے ہیں جب یہ عمل آسان دنیا تک منتجا ہے تو وہاں مصفین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کتا ہے کہ یہ عمل واپس لے جاؤاور صاحب عمل کے منہ پردے اور 'میں فیبت کا فرشتہ ہوں' جھے تھم ہوا ہے کہ میں کسی ایسے معص کے عمل کو آئے نہ جانے دول جو

<sup>(</sup>١) اس کی سند جھے نمیں لی۔ (١) یه روایت پہلے بھی گذر میل ہے۔

لوگول کی غیبت کرتا ہے محافظ فرشتے اس بندے کا کوئی دو سرا عمل پیش کردیتے ہیں اور اس کے دسلے سے آگے برمد جاتے ہیں یمال تك كدد سرے أسان ير ينتي إس وبال معين فرشد ان سے كتاب فيويد عمل لين جاؤ اور صاحب عمل ك منه براردو اس نے ا پنے عمل کے ذریعے دنیاوی چزی خواہش کی تھی میرے پروردگار کا تھم ہے کہ میں ایسے عمل کو آئے نہ جانے دوں 'وہ مخص اپنی مجلسوں میں بیٹے کر فخر کیا کر اتھا' آپ نے فرمایا: اس کے محافظ فرشتے بندے کا وہ عمل لے کراور چرھتے ہیں جس میں سے نور پھوٹا ب اسے دیکھ کرخود فرشتے جران ما جاتے ہیں تیرے آسان پر ملتے ہیں دہال معین فرشتہ کتا ہے ممہو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منع پردے الد عمل کیر کا فرشتہ ہوں میرے رب کا علم ہے کہ اس عمل کو آھے نہ بدھنے دوں۔ وہ عنص اپنی مجلسوں میں لوگوں پر تکبر کیا کر آ تھا۔ آپ نے فرایا: پر فرشتے بندے کاوہ عمل لے کرچو تھے آسان کی طرف برومیں سے جو روشن ستارے کی طَرَح ہوگا اور اس عمل میں جج، عمرو، نماز ، روزہ ، صبح و تسهليل كي كوزج ہوگي، چوہتے اسان كاوربان كمتاہ فيسرو، اور اس عمل كو عمل والے کے مند پر اس کے پیٹ اور پلیٹھ پر مارو میں فرشتہ جیب ہوں میرے پردرد کارنے مجھے عم وا ہے کہ میں اس عمل کو آمَّے نہ جانے دوں 'یہ مخص جب کوئی نیک عمل کر ہاتھا تو اس میں عجب کو داخل کردیتا تھا ' فرمایا: محافظ فرشتے وہ عمل لے کرپانچویں آسان کی طرف بردھتے ہیں جوشب زفاف کی دلمن کی مانند آراستہ ہو تاہے'اس آسان پر متعیّن فرشتہ کہتا ہے محمرو'اور اس عمل کو اس کے مالک کے معدی دے مارو اور اس کا بوجد اس کی گرون میں ڈال دو میں حدد کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے عم دیا ہے کہ اس عمل کو آئے نہ جانے دوں 'وہ قعض ان تمام لوگوں سے جلنا تھا جو اس جیساعلم حاصل کرتے ہتے یا اس جیساعمل کرتے سے 'جو مخص بھی زیادہ عبادت کر ہا تھا یہ مخص اس سے حمد کر ہا تھا اور اس کے بارے میں زبان طعن دراز کر ہا تھا۔ اب فرشتے اس کی نماز' روزہ' جج' عمرہ اور زکوٰۃ کی عباد تیں لے کر چھٹے آسان کی طرف کوچ کرتے ہیں' اس آسان پر متعین فرشتہ بھی انہیں روک لیتا ہے اور یہ کتا ہے کہ اِن اعمال کو عامل کے منو پر ماردو'یہ منف سمی اللہ کے بندیے پر اس کی سمی معیب ، پریشانی میں رحم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کامعنحکہ اُڑایا کرتا تھا'میں رحم کا فرشتہ ہوں' مجھے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ اس عمل کو آئے نہ جائے دول- فرایا: اس کے بعد فرشتے نماز ' روزہ 'صدقہ و زکوہ ' مجاہدہ اور تعویٰ پر مشمل کھے اور اعمال نے کرسانوس آسان کی طرف پڑھتے ہیں' ان کی آواز بھل کڑکنے کی آوازے مشابہ ہوتی ہے'اور روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے' اور اس جلوس میں تین ہزار فرشتے شامل ہوتے ہیں وہاں متعیّن فرشتہ انہیں آمے برھنے نہیں دیتا اور کہتا ہے ان اعمال کوصاحب اعمال کی مند پر ہارد' اس کے دل پر تالا نگادہ؛ میں آپ رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہر گزنہ جانے دوں گاجس کے عال نے رضائے الی کے بجائے غیر الله كى نيت كى مو'اس محض نے اپنے اعمال و عبادات كے ذريعے يہ جاہا كه فتهاء كے يمان اس كا مرتبہ بلند مو'علماء كى مجلسوں ميں اس کا تذکرہ ہو' دور دور طکوں میں اس کی شہرت تھیلے میرے رب کا تھم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آھے نہ جانے دول۔ ہر وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے نہ ہو رہا ہے 'اور اللہ رہا کار کا عمل قبول نئیں کرنا' قربایا: آخر میں فرشتے بندے کی نمازیں' روزے' ج ، عُمرے 'اخلاقِ حسنہ 'ذکراور سکوت وغیرہ عباد نیں لے کر آمے برحیں مے 'اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسان کے فرشتے ہول سے یہاں تک کہ تمام پردوں کو تطبع کرتے ہوئے وہ اللہ تعالی کے سامنے جا کھڑے ہوں ہے اور اس فض کو نیک اعمال کو مواہی دیں مے اللہ تعالی فرائے گا: تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا محرال ہوں اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعہ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا' بلکہ میرے علاوہ کسی اور چیزی نیت کی' اس پر میری لعنت ہو' تمام فرشتے کمیں کے اس پر آپ کی اور ہماری لعنت ہو، تمام آسانوں سے آواز آئے گی اس پر اللہ اور ہماری لعنت ہو، آسانوں اور زمین کا ذرہ وزہ ان پر است سیم کا معاذ کتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ نے رسول ہیں اور میں (ایک بندہ فقیر) معاذ ہوں آپ نے فرمایا: میری افتداکر'اے معاذا پی زبان کو ان بھائیوں کے بارے میں یا وہ کوئی سے بچا جو قرآنی علوم کے حال بین ایخ کناموں کو ا ہے ذیتے رکھ و سروں کو ان میں ملوث ند کر ان کی زمت کر کے اپنا تزکید نہ کر نہ آپ نے آپ کو ان سے بلند ہالا سمجھ 'ونیا کے عمل کو آخرت کے عمل میں مت داخل کر 'نہ اپنی مجلس میں غرور کر' ورنہ لوگ تیری بداخلاقی ہے ڈرس مے 'جب ایک ہے زائد افراو تیرے پاس بیٹے ہوں تو ان میں کسی ایک کے ساتھ سرگوشی مت کر۔ لوگوں کے سامنے بیخی مت بھیارورنہ تھے ہے دنیا کی برکات منقطع موجائیں گی اوگوں کی آبدریزی مت کرورنہ دوزخ کے کتے تیرا کوشت نوچ لیں تے اور تھے چرپیاڑویں مے اللہ تعالی فرات بن -وَالنَّاشِطَاتِ نَشُطِأ (پ٣٠ آيت)

اور مم ہان فرشتوں کی جو (مسلمانوں کی جان) آسانی سے نکالتے ہیں۔

اے معاق اہم جانتے ہو وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ اوہ کیا ہیں؟ فربایا: وہ وو زخے کئے ہیں محوشت نوچیں مے اور منا مستموري مع ميں نے عرض كيا: يا رسول الله إلى پر ميرے ال باب فدا موں ان خصا كل پر عمل بيرا موتے كى طاقت كس میں ہے' اور دوزخ کے کُوّل سے کون بچے گا' آپ نے فرایا: ان پر عمل کرنا اس مخص کے لیے آسان ہے جے اللہ توفق دے' راوی کہتے ہیں کہ مدیث کے ڈرسے معاذ کو اکثر قرآن کریم کی طاوت میں مشخول پایا گیا۔ (١)

آثار: روایت ب که حفرت عرابن الخطاب فی ایک مخص کو گرون جمائے دیکھا ای نے فرمایا: اے مرون والے مرون أفعاً خشوع مردن مين نهين ول مين بها الإماليا في في ايك مخص كومسجد كه اندر سجد كي عالت مين ديكو كرفرايا كتنا احجا مو ما آگر تو ایخ محرض یہ کام کرتا۔ معنزے علی کڑم اللہ وجد نے فرایا: ریا کار کی تین علامتیں ہیں جب تھا ہو باہ تو شت پر جا تا ہے 'لوگوں کو دیکھ کرچشت بن جاتا ہے 'جب کوئی تغریف کرتا ہے تواور زیادہ عمل کرتا ہے 'برائی کرتا ہے تو عمل کم کردیتا ہے۔ ایک مخص نے عبادة ابن الصامت سے عرض کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سے جماد کردن کا اور میری نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو' اور لوگ بھی تعریف کریں' آپ نے اس معض نے فرمایا: تب مجتمے بھی معاصل نہ ہوگا۔ اس نے تین یاریہ بات كى بهت نے تيوں مرتبراس سے كى كما اور آخرين فرمايا الله تعالى فرماتے بيں ميں شرك سے تمام بے نيازوں سے زيادہ ب نیاز ہوں۔ ایک مخص نے سعید ابن المسیب کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں ہے ایک مخص کوئی اچھا کام کرے آجروستائش کی تمتاکر نا ہے 'کیا اس کا بیہ عمل صحح ہے' انہوں نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کاغضب نازل ہو' اس مخص نے عرض كيا: نبيں! انہوں نے كماتب تم جو بھى عمل كرد اللہ كے داسلے كرد اور اس ميں مخلف رہو۔ محاك فرماتے ہيں تم كتى عمل ك بارے میں بیا نہ کما کرو کہ بیا اللہ کی رضا کی لیے ہے اور تمہاری خوشنودی کی خاطرہے 'نہ بیا کما کرو کہ بیا عمل اللہ کی رضائے لیے اور الل قرابت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک مخص کو دُرّہ ہے ہارا 'اس کے بعد فرماً یا مجھ سے بدلہ لو' اس نے مرض کیا کہ میں بدلہ نہیں لیتا' بلکہ اے اللہ کے اور آپ کے لیے چموڑ تا ہوں' معزت عرف نے فرمایا بیہ تو کوئی بات نہ ہوئی یا تو تم میرے لیے چھوڑتے یا اللہ کے لیے چھوڑتے۔ اس نے کما میں تھا اللہ کے لیے چھوڑ تا ہوں حضرت عرق نے فرمایا: اب می جے ہے۔ حضرت حسن بعری مواہت فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی محبت میں رہا ہوں جن کے قلوب طوم و معارف کی بیش به مخینہ سے اگر وہ اپنی عکیمانہ ہاتیں زبان پر لائے تو انسیں بھی نطع ہو یا اور ان کے ساتھیوں کو بھی محرانہوں نے شرت کے خوف سے اپی زبانیں بندر محیں عدیہ ہے کہ جبوہ راستے میں کوئی ایذا دینے والی چے د کھ لیتے تواہے اس در سے نہ مناتے کہ کمیں مصورنہ موجا کمی کما جاتا ہے کہ رہا کار کو قیامت کے دن جار اُلقاب سے بکارا جائے۔ اے غدار اے رہا کار اے نقصان اُٹھانے والے 'اے بد کار دور ہو اور ان ہے اپنا اجر طلب کرجن کے لیے تو عمل کر یا تھا ' تیرے لیے ہمارے ہیں کوئی اجر نسی ہے ضل ابن میاض فرماتے ہیں کہ اب تو مال اور بھی خراب ہو گیا پہلے زمانے میں لوگ اعمال میں ریا کاری کرتے تھے "

<sup>(</sup> ١ ) كتاب الزبدلا بن المبارك ابن الجوزي في الموضوعات.

اب مرف ریاکاری کرتے ہیں ، عمل بالکل نہیں کرتے عکرمہ فراتے ہیں اللہ تعالی برنے کو عمل پراس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے ، اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی ، معزت حسن بھری فراتے ہیں کہ ریاکاداللہ کی تقذیر پرغالب ہوتا ہا ہتا ہے ، وہ بڑا آدی ہے یہ یہ ہاتا ہے کہ لوگ اسے اچھا ہم میس مجملا وہ اسے اچھا کہ سکتے ہیں اللہ کے بہاں تو وہ بڑا قرار ویا جا پکا ہے ، مؤسنین کے قلوب کے لیے ان کی معرفت ضوری ہے۔ قادہ فراتے ہیں کہ جب بندہ ریاکر آب تو اللہ تعالی فراتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، مجھے سے خاتی کر رہا ہے۔ مالک ابن دینار فراتے ہیں کہ جا بین طرح کے ہوتے ہیں 'رحمان کے قاری 'وزیا کے قاری 'اور ہادشاہوں کے قاری 'مجھے ابن الواسع رحمٰن کے قاری ہوں نہیں کہ جو محص ریاکار کو دیکھنا چاہوہ جھے دیکھ لے موران کو المستوری فریاتے ہیں کہ نیک ابن عیاض کے ہوتے ہیں کہ جو محص اس کی فنیلت زیادہ ہے وہ بھے دیکھ دن کے قاری 'مجھ ابن فریاتے ہیں کہ نیک اور رات میں رہ العالمین کے لیے آبو سلیمان قرباتے ہیں عمل کو ضافتے ہوں جا اس لیے کہ دن میں نیک بننا محل کو ضافتے ہوں جا ہے 'اور رات میں رہ العالمین کے لیے آبو سلیمان قرباتے ہیں عمل کو ضافتے ہوں حالا کہ دو قراسان میں 'وہوں کے طواف کرتے ہیں مالا کہ دو قراسان میں ہوتے ہیں 'وہوں کو طواف کا قواب نہیں مان' کہ کہ ان کا یہ عمل اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ دو کسی دو سرے شرب کھالہ ان کا یہ عمل اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ دو کسی دو سرے شرب کھال اس سے زیادہ ایمان نہیں رکھتا۔

## ریا کی حقیقت اوروہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے

ریا کے معنیٰ اور اس کی حقیقت : جانتا جاہئے کہ ریا روایت ہے بشتق ہے اور مُعنہ ساع ہے۔ ریا کے معنیٰ ہیں اچھی عادت کا طالب ہونا۔ لیکن کیونکہ جاہ و منزلت کا حصول عبادات کے علاوہ دو سرے اعمال سے بھی ہو آب اس لیے ریا کی تعریف میں بد تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و منزلت عبادات کے علاوہ دو سرے اعمال سے بھی ہو آب اس لیے ریا کی تعریف میں بد تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و منزلت عبادات کے ذریعہ کی جائے۔ اس اعتبار سے بھال چارچین ہوتی ہیں۔ ایک ریا کار یعنی عابد 'دو سرے وہ آدمی جے دکھانا منظور ہو 'یعنی جس کے لیے ریا کی جائے ' تیسرے وہ خصائیں جن میں ریا مقصود ہو 'چوشے خود للس ریا۔

وہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے : ریا کارپانچ چیزوں میں ریا کاری کرتا ہے 'اور لوگوں میں شہرے کا طالب ہو تا ہے بدن 'ویئت' قول 'عمل ' متبعین اور خارجی اشیاء۔ دنیاوار بھی انہیں پانچ چیزوں سے جاہ و حزلت حاصل کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جو داخل اطاعت نہیں جاہ طلب کرنا طاعت کے ذریعہ ریا کرنے کی بہ نسبت خفیف ہے۔

بدان کے ذریعے دین میں رہا : اور اس ریا کی صورت یہ ہے کہ جم پر لاغری اور ذردی طاری کرلی جائے آکہ لوگ یہ جم پر لاغری اور ذردی طاری کرلی جائے آکہ لوگ یہ جم پر لاغری کہ جو خوری پر اور ذردی شب بیداری پر دلالت کرتی ہے اس کم خوری پر اور ذردی شب بیداری پر دلالت کرتی ہے کہ اے دین کا بہت فکر ہے ، ہمہ وقت عبادات میں مصروف رہتا ہے ، یہاں تک کہ سر میں تکھا کرنے کی فرصت بھی میشر نہیں ، جب اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تولوگ ان سے مردی پر استدلال کرتے ہیں اور نفس کو اس سے خوشی ہوتی ہے ، اس سے مشاہد ہے ہواز کا لیت کرنا ، آگھوں کے ارد گروطتے پر جانا ، ہوری کا پر مردہ رہنا وغیرہ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فضی ہیشہ روزے سے رہتا ہے خوف خدا ہے آوا ذریست ہوگئ ہے ، یا بعوک کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی اس لیے حضرت میلی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم ہیں سے کوئی ہمنی روزہ رکھے تو اسے اپنے بالوں میں تمل ڈالنا چاہے ، تکھوں میں سرمہ لگانا چاہے ، اور ہونؤں پر چکتا ہاتھ پھیرلیتا چاہے آگھ

لوگ روزہ دارنہ سمجھیں' قریب تریب ہی تصحت معنرت الو ہر رہ ہے معقول ہے 'ان معنرات نے رہا کے گناہ سے بیچنے کے لیے یہ بدایت کی شیطان ان ہی راستوں سے میادت گذار بندوں کو رہا کا رہتا ہا ہے۔ معنرت میداللہ ابن مسعود نے بھی روزہ واروں کو فیر روزہ داروں کی طرح رہنے کی تلقین کی ہے۔ اہل دین اسپنے جسموں کے ذریعے اس طرح رہا کرتے ہیں اور اہل دنیا جسم کی قربی' خوب صورتی' دراز قامتی' اصفاء کے تامب اور دنگ کی سفیدی سے رہا کرتے ہیں۔

جیئت اور نہاس کے ذریعے رہا : پالول کو پراگندہ کرتا ہو چیس منڈوانا سرجھا کرچانا وجرے دھرے حرکت کرتا ہو جیشانی پر نشان سجدہ باتی رکھنا کرخوں کے دامن پنڈلوں تک لفانا آستیہ نیں بینا کرخوں کے دامن پنڈلوں تک لفانا آستیہ نیس بھوٹی رکھنا کیڑے گندے اور بھٹے ہوئے رکھنا کی سب اٹھال رہا کے لیے کے جاتے ہیں آکد لوگ یہ سبجیس کہ یہ فض سنت کا پابئد ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا مقبل کے بین بینا بھی داخل ہے کہتے ہوئے رکھنا ہی بینا بھی داخل ہے کہتے ہوئے رکھنا ہی ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے داخل ہے اس بین اور اللہ کے نیک بندوں کا مقبلہ کے اور چاور داخل ہے اور اللہ کے اور چاور داخل ہے تاکہ صوفیات مشاہت ہو واللہ تکہ تعتوف کے حقائل ہے وہ کہتا تا واقف ہے یہ وہ خود جانا ہے ' محامہ کے اور چاور اور اور اس کے مرب کو آنکھوں پر الکا لیما بھی وافل رہا ہے ہی و تکہ اس بینت سے وہ سب کی نگا ہوں کا مرکز ہے گا 'اور لوگ اور حسا 'اور اس کے مرب کو آنکھوں کی تعریف کی نظرے دیکھیں گا ہوں کا مرکز ہے گا 'اور لوگ اس کی احتیا کہ بھیں اور احرام واکرام کا معالمہ جالم آدی علاء کا لباس پنے 'اور ان کی وضع افتیار کرے محض اس لیے کہ لوگ اسے بھی عالم سبجیس اور احرام واکرام کا معالمہ کریں۔

لباس کے ذرایعہ ریا کرنے والوں کے فلف طبقات ہیں ' بعض اپ آپ کو زاہد طا ہر کر کے نیک لوگوں کے پمال منولت کے طالب ہوتے ہیں اور پہنے ہوئے ہوئے اور کھروے کپڑے پہنے ہیں باکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس محض کو دنیا کی ذرا پر وا اللہ ہوتے ہیں اور ایسے منوسط در ہے کے صاف ستھرے کپڑے پہنا دیتے جائیں جو اکا برین سکف پہنا کرتے تھے تو وہ اس تدر تکلیف محسوس کرتے ہیں ' محس اس ڈرے کہ کمیں صاف ستھرالباس پہنے ہوئے وکھ کو محسوس کرتے ہیں ' محس اس ڈرے کہ کمیں صاف ستھرالباس پہنے ہوئے وکھ کو اس ڈرے کہ کمیں صاف ستھرالباس پہنے ہوئے وکھ کو اور ایس بین اور ایس کے ڈرد ہوئی ہوئا چاہج ہیں۔ ایسے لوگ بدی مشکل میں رہیج ہیں آگر معم لباس وزیروں اور آبل دین ' علاء صوفیا وسب میں مقبول ہونا چاہج ہیں۔ ایسے لوگ بدی مشکل میں رہیج ہیں آگر میں اور تالی نظروں ہی کر کویں' اور دو آب میں اور دو آب میں اور دو آب میں کہ اور وا کھی بیدہ جائے ہیں۔ ان ور تالی نظروں میں کر تا پہنا اور ایس کی نظروں میں کر اور دو آب کی بیدہ جائے ہیں۔ ان دو آب کہ اور ان کی ویٹ وو ض صلحاء ہیں دو آب ہوئے ہیں اور اور آبل دو آب کی بیدہ جائے ہیں۔ ان کر دو آب کہ اور ان کی ویٹ وو ض صلحاء ہیں دو آب اور اور آبل دور آبل میں کیاں میں کیاں میں جائے ہیں۔ ان میں وہ دو آبل کی اور ان کی ویٹ وہ اور آبل دور کی وہ دو آبل کی ایس ہوئے ہیں آبل کے میں ان انس سے دور ہو تا ہا کہ یہ لباس بہن کر وہ بار کی میں اور اندر کی تو بات کی دور آبل کے جیں ان انس سے در ہو تا ہا کہ یہ لباس بہن کر وہ بار کی میں در دور آبل کے لیا کہ دور آبل کی ایس کی اور ان کی کیٹ بی دور آبل کی کیاں میں در دور آبل کی کہ تا ہوں نے ایک طرح آبر امیں وہ ان کی ہوئے والے جائور کی طرح آبل امیں وہ ان کی دور آبل کی کیٹ بی دور آبل کی کیٹ بی دور آبل کے لیا کی دور آبل کی کیٹ اس کی دور آبل کی دور آبل کی دور آبل کی کیٹ کی دور آبل کی گھرے آبل امیک کی دور آبل کی گھرے آبل کی دور آبل کی کی دور آبل کی کیٹ کی دور آبل کی دور آبل کی دور آبل کی کیاں کیٹ کی دور آبل کی کی دور آب

ظامہ بہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ جس لباس میں آئی مقبولیت اور شہرت سمجھتا ہے وہ نہ اس سے کم ترپر رامنی ہو تا ہے اور نہ بلند ترپر' اگرچہ وہ مباح تی کیوں نہ ہو' یہ اہل وین کا حال ہے اہل ونیا جش قیمت لباس' عمدہ سوار یوں اور تغیس چاد روں' مہاؤں اور عماموں اور قیمتی سازو سامان کے ذریعے رہا کرتے ہیں' بینی وہ لوگ اسپے کھروں جس معمولی نباس پہنتے ہیں' لیکن کھرسے ہا ہر حمدہ لباس پہن کر اور بن سنور کر نیکتے ہیں تاکہ لوگ بالدار حمیں۔

كلام ك ذريع ريا: كلام ك ذريع الل دين اس طرح رياكت بين كه ومقا و هيعت كوابنا مشظر بنا ليت بين محمت اور

دانائی کی باتیں بناتے پھرتے ہیں اخبار و آثار یاد کر لیتے ہیں ناکہ نوز مو کی بات چیت ہیں کام آئیں اور خاطب کرت علم اور سلفہ صافحین کے اعوال و واقعات سے شدید شخت کا احتراف کرے یہ بوگ عام محفلوں میں ذکر کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ عوام کرکت دیتے رہے ہیں ناکہ لوگ ہے سمجیس کہ بھارے ہیں ہر لحد عبارہ معبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے سامنے امر بالعروف اور نمی عن المنکز کرتے ہیں مکرات پر اپنی شدید تارافتگی طاہر کرتے ہیں 'لوگوں کو معاصی میں جطا و کھ کر سامنے امر بالعروف اور نمی عن المنکز کرتے ہیں 'بات کرتے وی ایک کرتے ہیں 'بات کرتے وی اور خون کا پتا ہے کہ خط حدیث اور شیوخ حدیث سے طاقات کا دعویٰ کرتے ہیں حدیث بیان کرنے میں معادل کرتے ہیں اور کوئی حدیث بیان کرنے واس میں خلل ہلاتے میں یا اس کے تھی یا فیر مجھ جونے کی دالوں کے دورازے کا کہ کرتے ہیں ناکہ لوگوں پر ان کی حدیث دائی کا رحب بڑے 'دعن کو زیر کرنے کے لیے چو ڈی معطق رائے قائم کرنے ہیں جارت میں فعادت و سلاست کا خاص خیال دکھتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اس طرح ریا کرتے ہیں کہ اضار اور مثالیس یا دکر لیتے ہیں۔ عبارت میں فعادت و سلاست کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف میں کرنے کے لیے دوری کا جرک کے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لیے دوری کا جمل کے در میں خواں کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لیے دوری کو اپنی طرف میں کرنے کے لیے دوری کو اپنی طرف ماکل کرنے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لیے دوری کی ایک جو اپنی طرف ماکل کرنے کے لیے دوری کی ایک جو اپنی طرف میں کرنے کے لیے دوری کو اپنی طرف ماکوری کے دوری کو اپنی طرف میں۔

عمل کے ذریعے رہا : مٹا نمازی کا دیر تک قیام کرنا کرم و مجود طویل کرنا مجردن جھکانا کرک اِلفات کرنا سکون ادروقار
خاہر کرنا قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا و فیروا عمال جن سے نماز میں خشوع و خضوع اور دخبت معلوم ہو نماز کی طرح ہے رہا کارانہ
اعمال روزے 'ج' صدقہ 'وزکوۃ اور غزوہ و جماد میں بھی ہوسکتے ہیں 'کھانا کھلانے میں بھی رہا ہوسکتا ہے 'ای طرح چلنے میں متواضع
اور سرتھوں رہنے کا عمل 'بات کرتے میں سکون و دقار کا مظاہرہ و فیروا عمال میں رہا ہوتا ہے حدیہ ہے کہ رہا کارا پی کمی ضورت
کے لیے تیزی سے لیکتا ہے 'لیکن جب کوئی دیندار اس کے سامنے آجا تا ہے تو فوراً اپنی جال بدل دیتا ہے اور آہستہ آستہ چلنے لگنا
ہے اگر دن سینے پر ڈال لیتا ہے 'تاپ تول کرقدم افحا تا ہے تاکہ لوگ جلد ہاز اور ہے و قار نہ کمیں۔ چنانچہ جب وہ فض قاہوں سے
اگر جمل ہوجا تا ہے پھر تیزی سے چلنے لگتا ہے 'کوئی و کیو لیتا ہے تو پھر خاشع بن جا تا ہے 'وہ اللہ کو یاد کرکے خشوع نمیں کرتا 'بلکہ
مرف انسان کو بتلانے کے لیے خشوع کرتا ہے ناکہ وہ اسے اللہ کے ٹیک بندوں میں شامل رکھیں۔ بعض نسب تھ احتیاط پند
کور تمانی میں بھی اس طرح چلتے ہیں جس طرح اور کوں کے سامنے چلتے ہیں' انہیں شرم آتی ہے کہ ان کی عام رفتار خلوت کی رفتار
اب تمائی میں بھی کرتے ہیں' اہل دنیا کی عمل کے ذریعے رہا کاری بھ جائے گی 'پیلے وہ مرف لوگوں کے سامنے رہا کاری سے کہ وہ اِ تراکر اور آئز کر چلتے ہیں' اور کندھے اچکا توں کو سامنے ہوئے ہیں' اور کندھے اچکا تی رہے ہیں' اور کندھے اچکا تے رہے ہیں' اور کندھے اچکا تے رہے ہیں' اور کندھے اچکا تے رہے ہیں' اور کندھ تا کیا گا ہی ۔ یہ بھی اور حشمت کے اظمار کے لیے کرتے ہیں۔

دوستوں اور ملا قاتیوں کے ذریعے رہا : مثلاً کسی کا یہ جاہنا کہ کوئی عالم میری ملا قات کے لیے آئے اگر لوگ یہ کمیں فلال مخص اتفاہم آدی ہے کہ اس کی فلال عالم یا فلال عالم یہ دین دیوہ شندہ اوروہ اس کی ملا قات کے لیے آتے ہیں 'یا یہ کمیں کہ دین میں اس کا مرتبہ بلند ہے تب ہی تولوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے ملا قات کا شرف عاصل کرتے ہیں بعض لوگ کسی بادشاہ یا کسی برے شاہ افرکی ملا قات کے خواہاں ہوتے ہیں تاکہ عوام الناس اس کی دہی مقلمت کا امتراف کریں بعض لوگ شیوخ کا ذکر کمیں تاکہ ہیں اٹھایا ہے 'وہ شیوخ کا دکرتے ہیں تاکہ یہ قاب کر سیس کہ انہوں نے بہت سے شیوخ سے ملا قات کی ہے اور ان سے نین اٹھایا ہے 'وہ شیوخ

کی ملا قات اور ان سے استفادے سے نفا فحر کرتے ہیں' فاص طور پر جب کوئی اختلافی مِحَث ہو' اور دو سرے فریق کونیا د کھلانے کی ضرورت پیش آجائے تب اس طرح کے دعوے بہت کئے جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں مخص کو دیکھا ہے' فلال مختجے سے بیات سنی ہے' فلاں فلاں ملکوں کا سفر کیا ہے' اور استے شیوخ کی خدمت کرکے فیض علم اٹھایا ہے۔

یہ ہیں وہ پانچ چڑیں جن سے ریا کار ریا کرتے ہیں 'اور مقصد کی ہوتا ہے کہ تحلق میں عرت اور مزات حاصل کریں 'بعض لوگ مخلوق کے حسن اعتقادی قائع ہوجاتے ہیں 'وزاہب معبدوں ہیں چلے جاتے ہیں 'اور یہوں ہا ہر نہیں نگلے 'کہت سے عابد عرصہ دوا آئے لیے ہا ڈوں کی چوٹھوں پر چڑھ جاتے ہیں 'اور نے نہیں اُرتے 'ان کی سے دوہو ہی اس بقین پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے ہیں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں 'اگر انہیں یہ معلوم ہوجائے کہ ان کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہ یا ان کی طرف کسی جرم کی نبست کی جائے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے 'اور اس حن اعتقاد پر جس کے سارے وہ کوشہ نشین ہوگے قالع نہ رہیں 'اور نہ ان کا اضطراب اللہ کے بہاں بی برآت سے ختم ہو' بلکہ ان کی بے چنی اور غم قابل دید ہوگا 'لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ وہ منزلت کی باز وابسی کے لیے 'اور فحکوک و شہمات کے اند میرے مثال نے کے لیے دو ہزاروں حیلے کریں گے مطال کہ اندوں مردیہ ہے جیسا کہ پچھلے صفات میں ہم کے اس موضوع پر سرحاصل منظوک 'جاہ ایک کی قدرت اور کمال ہے جوئی الحال حاصل ہو تا ہے آگر چہ یہ قدرت دریا نہیں کے 'اور مرف جابل ہی اس کے فریب کا شکار ہو بھتے ہیں 'لیکن کو کھ آگڑ لوگ جابل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے مثلا ہی ہے 'اور نظر آتے ہیں۔

بہت ہے لوگ صرف دلوں میں اپنی منزلت پر مطمئن نہیں ہوتے 'بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی تعریف د توصیف میں مصوف ہوں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دور دور تک ان کا نام مشہور ہو' ٹاکہ لوگ سنر کر کے ان سے ملاقات کے لیے آئیں 'بعض بادشاہوں کے یہاں اپنی شہرت کی خواہش کرتے ہیں باکہ ان کی سفارشات قبول ہوں اور ضروریات پوری ہوں 'عوام میں وقار و اعتبار حاصل ہو' بعض لوگ اس کے ذریعے مال کمانے اور جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں 'خواہ مال بیتیموں کا ہویا صلی ہو ایس کے ذاتی ملک ہویا کہ ویا مسینوں کا وقف کا ہویا کسی کی ذاتی ملکت ہو' ریا کا روں سے تمام طبقات میں سے انتمائی بدترین طبقے ہیں جو خدکورہ بالا پانچ اسباب ہے ریا کرتے ہیں۔

ریای محرمت و ایاحت : اب تک ریای حقیقت پر روشی ڈالی می ہے۔ اب اس کا حکم زیر بحث آئے گا۔ اس سلط میں پہلا سوال ہوہ ہے کہ ریا حرام ہے یا محروہ ہے یا اس میں تفصیل ہے؟ ہم آئے انداز میں اس سوال کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ ریا یعنی طلب جاہ عبادات ہے بھی ہوتی ہے 'اور غیر عبادات ہے بھی۔ اگر فیر عبادات ہے ہوتو یہ طلب بال جواب ہیں ہے میں ہوتی ہے 'اور غیر عبادات ہے بھی۔ اگر فیر عبادات ہے ہوتا یہ طرح منظب میں درو منزلت کے طلب ہے تو یہ حرام نہیں ہے جیے طلب بال حرام نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مال حاصل کرنے کے لیے تا بائز طریعے افتیاد کے جاسکتے ہیں 'ای طرح طلب جاہ کے لیے بھی ممنوع ذرائع کا استعال ہو سکتا ہے 'ال حاصل کرنا بمتر ہے اس طرح انسان کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تعوڑا بال حاصل کرنا بمتر ہے اس طرح انسان کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تعوڑا بال حاصل کرنا بمتر ہے اس طرح باہ مملک بھی اچھا ہے تاکہ انتظام کرنا بمتر ہے اور تریاق بھی ہی کا حضول بھی اچھا ہے تاکہ انتظام کرنا بہتر ہے کہ اور تریاق بھی ہی کا درم کرنا ہوتا ہے گائے ہی خرار محمل کہ بھی ہے اور مقید بھی 'ایس طرح باہ مملک بھی ہے اور مقید بھی 'ایس طرح نادہ مال انسان کو دین ہے ہی دوا اور مرکس نیاد تا ہے اور آسے اللہ کے ذکر 'اور دار آئزت کے تفتور سے قافل کر سامے اس طرح ہم زیادہ فلوب کے مالک بنے کو بھی حرام نمیں کتے اِل یہ کہ مال کی کوت 'یا سنیں کتے کہ زیادہ مال کا مالک بنتا حرام ہے اس طرح ہم زیادہ فلوب کے مالک بنے کو بھی حرام نمیں کتے اِل یہ کہ مال کی کوت 'یا جائز درائع سے ہوتی ہو 'تاہم جاہ میں تو سع پہندی کا تصور تمام آنوں' اور شرا کھیزیوں کا مرچشہ ہے ہول کی کوت نا جائز درائع سے ہوتی ہو 'تاہم جاہ میں تو سع پہندی کا تصور تمام آنوں' اور شرا کھیزیوں کا مرچشہ ہے ہول کی کوت ناجائز درائع سے ہوتی ہو 'تاہم جاہ میں تو سع پہندی کا تصور تمام آنوں' اور شرا کھیزیوں کا مرچشہ ہے ہول کی کوت نا کو کو تا جائز درائع سے ہوتی ہو ۔ تاہم جاہ میں تو سع پہندی کا تصور تمام آنوں' اور شرا کھیزیوں کا مرچشہ ہے ہول کی کوت نا جائز درائع سے ہوتی ہو ۔ تاہم جاہ میں وہ سے می کو در تاہم جاہ کی کوت کیا کہ کوت کی حرام نمیں کا مرچشہ ہو ہو گائی ہوتھ کی کوت کوت کے کوت کے کوت کی کوت کوت کے کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کوت کے کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی

توسیع کا خیال تمام نتنوں کے جرب عوا یا مال ہے محبت رکھنے والا انسان ول او والابان وفیروے گناہ ترک کرنے پر قادر نسی ہے پراگر کی کی جاہ اس کی خواہش اور حرص کے بغیروسیع ہوجائے اور اس کے زوال سے کبیدہ خاطرنہ ہوتو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بھلا رسول اکرم مسلی انٹد علیہ وسلم خلفاء راشدین اوران کے بعد علّماء دین کی جادو منزلت سے بدمہ کر کس کی جادو منزلت ہو سکتی تھی لیکن جاہ ان کا متعمد نہیں رہی اور نہ انہیں اس کے زوال کا خوف رہا۔ اپنے آپ کو جاہ کی طلب میں مشغول رکھنا آگرچہ وین کے لے نقصان دو ہے لیکن اس پر حرمت کا عم نہیں لگایا جاسکا۔ای لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخص کمرے یا ہرا چھے کیڑے پنے اور بن سنور كرفط و أكرچه يدريا ب ليكن حرام نسي سهد كيول كديد هيادت كه ذريع ريا نسي ب كك دنيا سه ريا سه اسى بر دد سری آرائٹوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے حرام ند ہونے کی دلیل معرب مائٹ تی بیر روایت ہے کہ ایک دن انخضرت مللی الله عليه وسلم نے محابہ کے پاس جائے كا اراده كيا تو آپ نے پانى كے علقے من ديمه كرا بيتے بال اور عمامه درست كيا ميں في مرض كيانيا رسول الله إكيا آب مى ايماكرت بين؟ آپ فرمايا: الله تعالى اس بندے كو مجوب ركمتا ب جو است بمائيوں كياس جاتے وقت زینت کرے (ابن عدی نی الکائل) آپ کا بید عمل عماوت تھا "کیول کہ آپ مخلوق کو دعوت دینے "افسیں آتا ع حق کی ترغیب دسینے 'اور ان کے قلوب کو اسلام کی طرف ماکل کرنے پر مأمور تھے 'اگر لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت نہ ہوتی تووہ آپ کی پیروی کس طرح کرتے؟ اس اعتبارے آپ پر اپنے طا بری احوال کو بسترینا تا واجب تھا، ٹاکہ آپ ان کی نظموں میں حقیرند ہوں 'کیوں کہ عوام کی نظریں ظاہر ٹھمرتی ہیں ہاطمن تک نئیں پہنچتیں۔اب آگر کوئی مخص لوگوں کی نظروں میں ان کی مرتب اور ملامت سے بچنے کے لیے اچھا رہنا چاہے اور عزت واحرام کا طالب ہوتواس کی یہ طلب مباح ہے میوں کہ ہرانسان کو زمنت کی تکلیف سے پنچنے' اور بھائیوں کے ساتھ اُنس و محبت کی راحت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے جمبی بیہ طلب اطاعت بن جاتی ہے' اور مجمی ندموم بن جاتی ہے۔ اس کا مدار مقعد پر ہے ، جیسا مقعد ہوگا دیسانی عظم نگایا جائے گا۔ اس کے ہم یہ سہتے ہیں کہ آگر کوئی قعض مالدا رون کی ایک جماعت پر صدقہ و ثواب کی نبیت سے نہیں بلکہ سخی کملانے کے ارادے سے مجمد مال نزیج کرے توبہ ریا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔

جاسکتا ہے کہ وہ اس مخص کے بارے میں یہ نستور رکھتا ہے کہ اس سے میری اغراض زیادہ پوری موں گی 'یا اس کی قربت میرے لیے الله كي قريت سے زيادہ مفيد البت موكى اس في قواس في إدشاموں كے بادشاہ يراسے ترج دى ہے اور اسے ابنى عبادت كا مقصود تمسرالیا ہے اس سے بید کراور کوئی معتملہ خیزیات کیا ہوگی کہ ظلام کو آقا پر فوقیت دی جائے کیدیات انتمائی مملک ہے اس ليے سركارودعالم صلى الله عليه وسلم نے اسے شرك اصغر قرار دیا ہے (احمه-محود ابن لبيد) ریا كناه سے خالى نہيں ہے اليكن ريا ك بعض درجات بعض کے مقالبے میں زیادہ سخت ہیں جیسا کہ عقریب اس کی بحث آئے گی مکسی ریا میں محمال سخت ہے مسی میں معمول ے اگر ریا میں اور کوئی بات نمیں تو یہ کیا کم ہے کہ آدی فیراللہ کے لیے رکوع و جود کرنا ہے میوں کہ اس نے اللہ کے تقریب کی نیت نیس کی فو کویا غیراللہ کے تقرب کی نیت کی ہے علاوہ آزیں اگر غیراللہ کی رکوع و سجود کے ذریعے تعظیم کر نا قرصاف کا فرمو جا تا۔ کیکن ریا میں گفر خفی ہے میموں کہ ریا کاراپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتاہے 'اور یہ تعظیم رکوع و مجود پر اُبھارتی ہے 'اس کیے مجود و ر کوئے سے مین وجہ ان کی بھی تعظیم ہوتی ہے نہیت میں اللہ کی تعظیم موجود نمیں تھی۔ اور مین وجہ تعظیم علق تھی تو یہ عبادت شرک کے قریب ہوئی 'لیکن کیل کہ اس عمادت ہے اس کا مقصدیہ تھا کہ دیکھنے والے کے دل میں میرا رتبہ پر ھے 'بطا ہروہ عمادت جیسی حرکات کردہا تھا لیکن دراصل وہ اپنی مظمت کا اعتراف کرانا چاہتا تھا اس لیے یہ عمل شرک جلی کے بجائے شرک بخفی ہوگیا۔ ریا ایک انتمائی جابلاند عمل ہے مرف وی ریا کار ہوسکتا ہے جے شیطان نے فریب میں جتلا کرر کھا ہو 'اور اس وہم میں ڈال دیا ہو کہ بندے بی اس کے نفع و ضرر کے مالک ہیں وہی رزق دیتے ہی ان ہی ہے ہاتھ میں موت و حیات ہے 'وہی اس کے جال اور مستقبل کے مفادات کا تحقظ کرسکتے ہیں منوڈ ہاللہ خداکوان سے زیادہ افتیار حاصل نہیں ہے۔ اس لیے تواس نے اپنا رُخ اللہ سے پھیر کران کی طرف کیا ہے 'اور دل سے ان کی طرف متوجہ ہوا ہے آگہ ان کے قلوب کو اپنی طرف اکل کرسکے اگر اللہ تعالی ایسے مخص کودنیا د آخرت میں اپنے بئدوں بی سے سرد کردے تو دہ کسی بوے سے بوے عمل پر معمول سے معمول اجرنہ دے سکیں 'وہ بے چارے خود اینے نفع د نقصان پر قادر نہیں دد سروں کو کیا نفع و نقصان پنچا سکتے ہیں 'جب وہ دنیا میں کوئی افتیار نہیں رکھتے تو آخرت میں کیا

يُوَمُّالَّا يَجُزِى وَالِدَّعَنُ وَلَدِهُولَا مَوْلُودُهُو جَازِعَنُ وَالِدِهِشَيْنَا (پ٢١٣ الت٢١) جم دن نه كوئى باپ اپنے بینے كى طرف سے كھ مطالبہ اواكر سے كا ورنه كوئى بيٹاى ہے كہ دوا ہے باپ كى طرف سے ذراجى مطالبہ اواكرے۔

وہاں تو انبیاء ہمی نفسی نفسی نکاری کے 'یہ ریا کاری کی جالت ہے کہ وہ آخرت کے ثواب 'اور اللہ کے تقرّب کو ونیا کی جمونی طلع کے عوض لوگوں کے ہاتھوں فروخت کررہا ہے 'اس حقیقت میں کسی ڈک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی عہادت کے ذریعے ریا کرنے والا اس کے فضب کا مستق ہے ' مقا بھی اور ثقلاً بھی 'اوریہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس اطاحت پر اجرکی نیت بھی رکھتا ہو 'اور اجرکی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ شرک ہے 'اور اظامی فی اللہین کے متافی ممل ہے اس کا تھم ہم کما بالوظامی ہیں بیان کر بھی ہیں 'اور مصرت سعید ابن المستب کا میہ اش پر دالمت کرتا ہے کہ ایسے عمل میں اسے قطعا کوئی ثواب نہ ملے گا۔

ریا کے درجات : جانا جاہئے کہ ریا کے بعض درجات بعض ہے شدید تر ہیں 'ریا کے درجات میں یہ نفادت اس کے ارکان کے اختلاف کی بنا پر ہے اور ریا کے تین ارکان ہیں 'اول ریا ودم جس چیز سے ریا کی جائے 'سوم جس کے لیے ریا کی جائے۔

يملائر كن : ريا-ننس ريا ود مال سے خالى نہيں يا وہ مجرّة ہوگى يعنى اس بيں الله تعالى كى مبادت اور تواب كى نيت نه ہوگى يا تواب كا ارادہ ہوگا تو يہ توى تر بھى ہوسكتا ہے اضعيف تر بھى ہوسكتا ہى اور ريا كے برابر بھى۔اس احتبار سے ريا كے چار ورجات ہوجاتے ہیں۔ سلا ورجد: اوریہ تمام درجات میں سخت ترب کہ اراوہ ٹواپ بالکل نہ ہو 'جیے کوئی فض لوگوں کے سامنے نماز پڑھے 'اگروہ تما ہو یا تو نماز نہ پڑھتا بعض او قات ایسا آدی بلا طمارت ہمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایسے فض کا مقصد صرف ریا ہے 'اس لیے اللہ کے نزدیک فضب کا مشتق ہے کی تھم اس مخص کا ہے جو لوگوں کی ڈمنت کے خوف سے مال کی زکوۃ ادا کرے 'اور ثواپ کی نبت ہو' اگر اسے یہ خوف نہ ہو یا تو ہر گزادا نہ کر آ۔

دوسرا درجہ : ثواب مقصود تو ہو " نیمن بیہ مقصد ضعیف ہو " بالفرض اگر وہ خلوت میں ہو یا تو یہ عمل نہ کرتا کیوں کہ ارا وہ ثواب اتنا توی نہ ہو تا کہ اس سے تحریک ہوتی ہاں اگر ارا دہ تواب نہ بھی ہو تا تب بھی رہا کی دجہ سے وہ یہ عمل ضور کرتا " یہ درجہ پہلے درجے کے قریب ہے " اس میں اراوہ ثواب کا شائبہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے عمل کو تحریک ہو "ایبا معض بھی خضب اللی کا مستق ہے۔

تیسرا درجد : به به که قصد ریا اور ارادهٔ ثواب دونوں برابر بون شا آگر دونوں اراد بع بوتے تو ریا کرتا اگر ایک ہوتا دوسرا نہ ہو آتو عمل کی رخبت نہ ہوتی اس معض کا حال بیہ بے کہ اس نے بعنا سٹوارا ہے اتا ہی بگا ڑا ہمی ہے اتو تع بہ بے کہ ایس مخص کو نہ ثواب لیے اور نہ وہ عذاب میں گرفار ہو کیا اتنا ہی ثواب لیے بعنا عذاب ہو کا ہری روایات سے ثابت ہو تا ہے کہ ایسا مخص مجی سلامت نہیں رہے گا۔ کتاب الوخلاص میں ہم اس موضوع پر محقکو کر بچکے ہیں۔

جوتفا درجہ: بہت کہ لوگوں کا عبادت سے باخر ہونا اس کے لیے اتن اہمیت کا طائل نہ ہو جس قدرائے تواب کی ضررت ہو' چنانچہ اگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہو تب ہمی دہ عبادت ترک نہ کرے' یا صرف اراوہ عبادت اے عمل پرنہ اکسائے ایے فخص کے بارے میں ہمارا خیال ہے ہے مجھے علم اللہ کو ہے کہ وہ اپنے اصل تواب سے محروم نہیں ہوگا تاہم اسے تواب میں کی کاسامنا ضرور کرنا پڑے گا' یا اسے اراوہ ریا کے بعدر عذاب ہوگا اور اراوہ تواب کے بعدر تواب پائے گا۔ اس صورت میں ہے حدیثِ قدی دہیں تمام ہے نیا دوں سے زیادہ شرک سے ہے نیا دہوں' پہلے تین درجات پر محمول ہوگی۔

روسرار کن : جن چزوں کے ذریعے ریا کی جائے 'یہ اطاعات و عبادات ہیں۔ اس رکن کے اعتبار سے ریا کی دو تشمیں ہوتی ہیں۔ بس 'ایک اصل عبادات سے ریا کرنا دو سرے عبادات کے اوصاف سے ریا کرنا پہلی شم جو ریا کی سخت ترین شم ہے تین درجات پر محتمل ہے۔

سلا درجہ : اصل ایمان سے ریا کرتا۔ یہ ریا کا انتہائی سخت اور شدید یاب ہے۔ ایمان کے ذریعے ریا کرنے والا کھلا کا فرب 'وہ بھیشہ بھٹم میں رہے گا۔ یہ بعث بھٹ بھٹ جشم میں رہے گا۔ یہ وہ فض ہے جو زیان سے شاوت کے ملکے اوا کرے 'اور اس کا باطن ان کی تکذیب کرے 'اس کا ول ایمان سے خالی ہو 'اور طا ہری احتماء اسلام کا اعلان کرتے ہوں 'ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعاتی نے متعقد آیات تا زل فرمائی بور اساکی مگی اور شاہ سے۔

۫ٳڹۜٵۘڿٵۜۼۘٵؙؙؙۜػؙٵڬڡڹٵڣڠؙۅڹؘڡٞٲڷۅؙٳڹۺۿۮٳڰڮڶڒۺۅؙڷٵڵؠٷٳڷڵڡۘؽۼڵؠٳؿػڶڒۺۅؙڷڡٚۅٲڵٷٳڵڷؖ ؽۺۘۿڎٳڹۧٵڬڡؙڹٵڣڣؽڹؘڸػٵۮؚڹؠؙۅؙڽ(٩٨٣٣٣ ٢٠٠١)

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم دل ہے گوائی دیتے ہیں کہ بیک آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے پاوجود) اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ رسول ہیں (اس کے پاوجود) اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ بیمنافقین (اس کے پاوجود) اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ بیمنافقین (اس کینے میں) جمولے ہیں۔

این ان کا قول ان کے ول کی ترجمانی نمیں کرآ۔ ایک مگد ارشاد فرمایا :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتُعِجِبُكَ قُولُمُ فِي الْحَيَاةِ التَّنْيَا وَيُشُهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِ إُوهُو ٱلْكَالِيْجِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْآرُضِ لِينْفُسِدَ فِيهُا وَيُهُلِكَ الْحَرَّثُ وَالْتُسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (ب١٠٥ آمة ٢٠٥٠)

اور بعضا آدمی ایها بھی ہے کہ آپ کواس کی تفکلوجو محض دنیوی غرض ہے ہوتی ہے مزودار معلوم ہواور وه الله تعالى كوحا ضرونا ضربنا يا ب اپناني العنبيرين طالا كله وه آپ كي مخالفت مين نمايت شديد ب اورجب پیٹے پھیرائے تواس دوڑو موپ میں پھر آ رہتاہے کہ شہر میں فساد کرے 'اور (کسی کے) کھیت یا سونٹی کو تانب كردسه اورالله تعالى نساد كويبند نسيس فرماتي

ت يبيت وَإِذَالَقُوكُمُ قَالُو الْمَنَّا وَإِذَا حَلَوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيِيطِ (پ٣٦٣ع ٣١٠) اور سے لوگ جب تم سے مطنے میں کمد دیتے ہیں کہ ہم ایمان لاے آور جب الگ ہوتے ہیں و تم پر اپنی الكيال كاك كاك كماتي بن مارك فيظ كـ

ِنَ النَّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ اللَّهَ الاَّ قِلِيلُافَةً ثُدُبُنَهِ بِنَ بَيُنَ ذِلِكُ لاّ اِلى هَوُلَا عَوَلا إلى هُوُلاء (ب٥ر١ آيت ١٣٦ ١٣٣)

مرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی مختر مُعلَّق ہورہے ہیں وونوں کے درمیان نداد حرنہ أدحر۔

منافقین کے سلسلے میں اس طرح کی بے شار آیتیں ہیں۔ ابتدائے اسلام میں بغاق بست زیادہ تھا کہ لوگ سمی مقصد کے لیے اسلام تبول کر لیتے تھے ' ہارے زمانے میں اس طرح کا نِفاق ہم پایا جا تاہے ' لیکن ایسے لوگ اب بھی بہت ہیں جو طدین کے نظریات پر یقین ر کھتے ہیں 'اور دوزخ جنت اور قیامت وغیرہ کا ول میں انکار کرتے ہیں 'یا اباحیت پندوں کی اِتباع میں شرعی احکام کو منسوخ سیجھتے میں لیکن زبان سے آپ نظریات ظاہر نہیں کرتے 'یا دل میں مغروبد حت کے معقدات رکھتے ہیں لیکن زبان سے ان معقدات کے نیاف فلا مرکرتے ہیں ایسے لوگ ریا کار منافقین میں ہے ہیں جو بیشہ بیشہ جنم میں رہیں مے کیے ریا کی انتها ہے ان کا حال تو کھلے كا فرول سے بھى بدتر ہے أبيہ جو سمجھتے ہیں وہ كہتے ہیں باطن كے كفراور طا ہركے بفاق كوجم تنبس كرتے۔

دوسراورجين بيے كدامل دين كى تعديق كے ساتھ اصول مباوات كے درسات بياكيا جائے يہ مى الله كے نزديك سخت كناه كى بات ہے " ليكن پہلے درج كے مقالم مل حم ہے اس كى مثال الي ہے جيے ممى قض كا مال دو سرے كے پاس ہوا دروہ اسے ز کوۃ اواکرنے کا تھم دیتا ہو'اس مخص کی زمت کے خوف سے جس کے پاس مال ہے' مالا تک اگر خود اس کے پاس مال ہو آ اوا نہ کریا' یا ایک مخص جوعام طور پر نماز نمیں پڑھتا لیکن اس دفت نماز پڑھنے کے لیے اُٹھ جا یا ہے جب چند لوگوں کے درمیان ہواور نماز کا وقت آجائے یا اجماحیت ہے مجور موکر روزے رکھے اور انطار کرنے کے لیے تعالی کا معظررے ای طرح جمعہ کی نماز کے لے مجدمیں بنچ حالا نکہ اگر زمت کا خوف نہ ہو آتو اے جمع کی بروا مجمع کی نہ ہوتی یا لوگوں کے خوف سے اپنی خواہش کے برخلاف صلة رحى كرے يا والذين كى اطاعت كرے يا غزوه وجهاد ميں شركت كرے أيا فريضة عجى اوا يكلي كے لے جائے أيد تمام اعمال ريا یں جمران سے اصل ایمان ختم میں ہو تا می تک دہ اللہ کی وحدانیت کی تقدیق کرتا ہے جی کہ آگر اسے فیراللہ کا سجدہ کرنے کے لیے کما جائے تو وہ ہر کر اس کے لیے تیار ند ہو تاہم وہ مستی کی وجہ سے عبادات چموڑ دیتا ہے الوگوں کو دیکھ کر اس میں نشاط پیدا موجاتا ہے اور عبادات میں لگ جاتا ہے ایے مخص کولوگوئے دلوں میں مزات اللہ کے نزدیک مزات سے زیادہ محبوب ہے اسے اللہ کے عذاب ہے زیادہ بندوں کی قرمت کا خوف ہے 'اسے اللہ کے اجرو قواب سے زیادہ بندوں کی ستائش کی تمنا ہے۔ یہ انسائی جہالت ہے۔ ایسا فض اگرچہ اصل ایمان سے مخرف نہیں ایکن اللہ کے فیضی کا مبتقی ضورہ۔

تیسرا ورجہ : یہ ہے کہ نہ ایمان سے ریا کرے اور نہ فرائنش ہے 'ایکہ ڈوا قل اور شنن سے ریا کرے کہ جن کے مجمو و نے بیل کوئی گناہ نہیں ہے 'اگر تھا ہو تو ان عباوات کے ثواب کی طرف کا کل نہ ہو' اور نسسی کو ٹوائب پر ترجے دے 'لیکن لوگوں کو و کھلانے کے لیے انسی بجالات 'جیسے جماصت سے نماذ پڑھنا' مربیض کی عزوت کرنا' جتازے کی مشاہدت کرنی' میت کو قسل دیتا و فیس نے اور جسے نماز تبتہ' ہوم عرف کا عشورا ' پیر' اور جعرات کے دونے ' بعض او قات ریا کار اس طرح کے کام ذمت کے خوف سے 'اور عبادت نہ کو طلب کے لیے کرنا ہے ' والے کرنا ہے ' اور عبادت نہ ہوا کوئی علی سے کہ اگریہ فیض کانا چو ٹوٹ کو انسی کی اور کی کی مورے کے ریا کار کر بیا کو تعلق کی توریہ بھی تحق ہوا ' لیکن خالق کی توریہ ہی تو ت ہوا ' لیکن خالق کی توریہ ہی تو ت ہوا ' لیکن خالق کی توریہ کے ریا کار کی فرند ہوا ' اس کے زویک اللہ کا عذاب اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہوا ' اس کے زویک اللہ کا عذاب اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا۔ اس لیے اس کا عذاب پہلے کی بر نبت کی بر نبت نہیں ' کیوں کہ اسے نوا فل چھوڑ نے میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا۔ اس لیے اس کا عذاب پہلے کی بر نبت کے رہا کار اس لیے اس کا عذاب پہلے کی بر نبت کی بر نبت نہیں ' کیوں کہ اسے نوا فل چھوڑ نے میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا۔ اس لیے اس کا عذاب پہلے کی بر نبت نہیں ' کیوں کہ اسے نوا فل چھوڑ نے میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا۔ اس لیے اس کا عذاب پہلے کی بر نبت نہیں ہونا چا جائے۔

دوسری قسم کے اوصاف عبادات سے ریا: اس کے بھی تین درج ہیں۔

اگر رہا یہ ہے کہ میں لوگوں کی زبانوں کو نیبت ہے بچا ہے کے لئے ایہ اگر ابوں اس لئے کہ جبوہ بلکے بھلکے رکوع و ہود کارت کرتے النقات کن قرآت و فرد کر ہوان کی زبانیں نوست کرس گی میں ان کے سامنے انچھی طرح عبادت کرکے انھیں مصیت ہے بچالے کے لیے تحسین عبادت کرتے ہو شیطانی فریب ہے آگر فود کر تو اس میں تمہادا نقصان لوگوں کے فاکدے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیونکہ نماز اللہ کے یماں تمہارے تقریب کا دسیلہ اور تمہاری فدمت میں کی آئے گے آگر تم دی بڑے ہے ایسا کرتے ہوتو کہ نماز اللہ کے یماں تمہاری فدمت میں کی آئے گی آگر تم الم فران برب ہوگا اور تمہاری فدمت میں کی آئے گی آگر تم دی ہوتو تمہاری مثال اس فوض کی ہے جو نقد انعام یا جا کی جامل کرنے کے لئے بادشاہ کی فدمت میں کنیز چیش کرنے کا دیال رکھے ہوتو تمہاری مثال اس فوض کی ہی ہے جو نقد انعام یا جا کی جامل کرنے کے لئے بادشاہ کی فدمت میں کنیز چیش کرنے کا ادادہ رکھتا ہو 'ادر کنیز اند می 'نظری اور بد صورت ہو 'کھر کی نسیں کہ اند می نظری کنیز چیش کرے ' بلکہ بہ فوف ہو کرچیش کرے کا اندازہ کی کا اندیش نہ ہو 'آگر فکر ہوتو بادشاہ کے غلاموں اور وزیروں کی کہ آگر انموں نے کنیزد کی کی تو وہ ضرور برائی کریں کی کہ آگر انموں نے کنیزد کی کی تو وہ ضرور برائی کریں اسے بادشاہ کی خلقی کا اندیشہ نہ ہو 'آگر فکر ہوتو بادشاہ کے غلاموں اور وزیروں کی کہ آگر انموں نے کنیزد کی کی تو وہ وہ می کی تو وہ صور برائی کریں

ے اور نداق اڑا کیں ہے والا تکہ ہوتا ہے چاہیے تھا کہ بادشاہ کی خلکی ہے ڈر آ کلاموں اور وزیروں کی پرواہ بھی نہ کر آباں اس سلسلے میں ریاکار کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں ایک ہے کہ ریا ہے صرف منزلت اور تعریف کا خواہشند ہو 'یہ تعلی طور پر حرام ہے ' دو سری حالت ہے کہ دل میں خیال کرے کہ اگر رکوع و بحود انھی طرح اواکر آبا ہو تواخلاص نمیں ہو پا آباوراگر ان میں تخفیف کر آبوں تو میری نماز اللہ کے یمان ناتص رہتی ہے اور لوگوں کی غیبت اور ذرخت کا بھی سامناکر آبار آب جس ہے جھے قلبی انہت ہوگی اب آبار میں رکوع و بحود انھی طرح کروں تو نماز کا لاتھی تو دور نہ ہو سکے گا کیوں کہ خلوص نمیں آبم میں اس طرح لوگوں کی غیبت اور ذرخت کی افتیت ہے جمعوظ رہ سکتا ہوں ہے میں مورت اس سے بھی سروے و بحود انھی طرح نہ کروں ' تواب ہے بھی مورم رہوں ' اور لوگوں کی افتیت بھی بدائی ہوں ہے حالت تابلی غور ہے ' میچ بات ہے ہے کہ نماز پڑھے والے تر خلوص کے ساتھ رکوع و بھورا بھی طرح اداکرتا واجب ہے 'اگر خلوص کے ساتھ اوا نہ کر سکے تو بھتر ہے کہ تمان پڑھے والے تر خلوص کے ساتھ رکوع کہ یہ وہ ہورا بھی طرح اداکرتا واجب ہے 'اگر خلوص کے ساتھ اوا نہ کر سکے تو بھتر ہے کہ تمان کی میں سے عاوت بنا دفاع کرے ' بھوں کہ یہ دیات کی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریاکر کے لوگوں کی ذرخت و غیبت سے اپنا دفاع کرے ' بھوں کہ یہ دیات کی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریاکر کے لوگوں کی ذرخت و غیبت سے اپنا دفاع کرے ' بھوں کہ یہ دیات کی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریاکر کے لوگوں کی ذرخت و غیبت سے اپنا دفاع کرنا معصبت ہے۔

دو سُراً ورجید ؛ یہ ہے کہ ریا ایسے فعل میں کرے جس کے نہ کرنے سے عبادت میں کمی فتم کا نقصان نہ ہو یا ہو مگروہ فعل عبادت کا محملہ اور تمتہ ہو جیسے رکوع و مجود اور قیام طویل کرنا' ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی دیکت افتیار کرنا' کھیراول کے لیے سبقت کرنا' قومہ اچھی طرح کرنا' معمول سے زیادہ قرائت کرنا' رمضان کے روزوں میں خلوت افتیار کرنا' زیاد سے زیادہ سکوت کرنا' زکوۃ میں اچھا مال دینا' یا کفارات میں زیادہ قیت کے خلام آزاد کرنا وغیروافعال کہ اگر تما ہو تا تو انجام نہ دیتا۔

تیسرا درجید: بیب که ریا زائد افغال سے کرے جو نئس نوا نگ سے بھی خارج ہوں جیسے سب سے پہلے نماز کے لیے پنچنا منب اقل میں جگہ حاصل کرنا 'امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا' وغیرو امور کہ تنائی میں ان پر عمل نہ کرتا۔ دو سرے رکن کے لحاظ سے ریا کی یہ قسمیں ہیں 'ان میں سے بعض صور تیں بعض کی یہ نسبت بری ہیں 'امچی کوئی صورت نہیں ہے۔

تیسرار کن-جس کے لیے رہا کی جائے: رہا کار کاکوئی نہ کوئی مقعود ضرور ہوتا ہے جمعی وہ مال کے لیے رہا کرتا ہے جمعی جاہ کے لیے اور جمعی کسی اور مقعد کی خاطر۔ اس سے بھی ورہے ہیں۔

سلا درجہ : جو تمام درجات میں سخت اور شدید ہے ہیں ہم تعصیت کے لیے رہا کی جائے ہیںے کوئی ہی مشتبہ مال کھانے کے جادت میں رہا کرے اور کرھت نوا فل کے ذراجہ ورع و تقوی فلا ہر کرے مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے ابات دار سمجیں مناء او قاف وصلا قات کی تقسیم کا ذرتہ تضاء او قاف وصلا آن اموال یا کی فیرو کی قرایت اس کے شرد کریں اوروہ ان میں خرد ہرد کرے اور کوا دی جائیں اوروہ انہیں دار بنا دیا جائے اس میں ہے جو مال اپنے تقرف میں رکھنا چاہے رکھ سے ایا اس کی پاس ابائتی رکھوا دی جائیں اوروہ انہیں ہم کرلے اپنے وہ اموال اس کی حفاظت میں دے دیتے جائیں جو ج کے راستے میں خرج کے جائتے ہیں اور وہ کہ یا تمام مال بہت اور حاجوں کو پریشان کرے اور ان کا روزید اپنی گئر کرتے بھرتے ہیں اور مقصد یہ ہو تا ہے کہ کسی مورت یا لاک کے بین اور حاجوں کو پریشان کرے اور ان کا روزید اپنی گئر کرتے بھرتے ہیں اور مقصد یہ ہو تا ہے کہ کسی مورت یا لاک کے بین اور حاجوں کو پریشان کرے اور کی مالوں میں شرکت کرتے ہیں بطل ہران کا مقصد ہی وہ تا ہے کہ وہ محمول میں شرکت کرتے ہیں بطل ہران کا مقصد ہی ہو تا ہے کہ وہ موروں اور بچوں کو دل میں مورت پر قابو پاتا ہو تا ہے یہ لوگ اللہ ہے کو دوگ اللہ کے بیا کہ منوض ترین رہا کا رہیں کیوں کہ انہوں نے رہی کہ بیا کہ اور وہ اپنی خاروں کو کرتا ہوں کی منذی میں ایک سابان سے نیادہ اور اسے میں دیتے اس مرت کی اور وہ اپنی خاروں کو کرتا ہوں کی منذی میں ایک سابان سے نیادہ اور اس کی ایک دورات کی میر کرتے ہیں بھر اس کی منذی میں ایک سابان سے نیادہ اور کی جو دون کی اس کروہ سے قریب تراوگ وہ ایں جنوں نے کہ میں جرم کا ارتکاب کیا بھرجب ان پر تھت کی تو کوناہ پر اپنے امرار کے بادہ دون ک

خواہش ہوئی کہ وہ اس مناہ سے بری الدّمہ قرار دیئے جائمی اس مقصد سے لیے وہ تقوی کالبادہ اور ہے ہیں جیسے کس مخص نے امانت میں خیانت کی 'جب لوگوں نے متم کیا تو اس نے مال صدفہ کرنا شروع کردیا ناکہ لوگ یہ کمیں کہ جو مخض اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح لٹا تا ہو وہ وہ سرے کے مال پر کس طرح قابض ہوسکتا ہے 'یا جیسے کسی مختص پر عورت یا لڑکے کے ساتھ بدکار کی تھست لگائی جائے تو وہ اس تھست سے اپنی برات کے لیے خون خدا 'اور تقوی کا زیادہ سے لیادہ مظاہرہ کرے۔

دوسم اورجہ : بہت کہ ریا ہے دنیا کی جائز اند تیں حاصل کرتا مقعد ہو جینے ال ایک خوب صورت یا شریف عورت ہے نکاح د فیرو سے الک کی خوب صورت یا شریف عورت ہے نکاح د فیرو سٹا کمی خوس کا آہ دیکا کرتا ہو اور ایک رشتے میں مسلک ہونے کی خواہش کریں تاکہ جو حورت زہن میں مطبق ہو اور عیں آجائے یا کمی شریف عورت سے نکاح ہوجائے ، میں مسلک ہونے کوئی محض عالم و عابد کی بیٹی ہے شادی کرنے کے لیے علم اور عبادت کا مظاہرہ کرے تاکہ باب اپنی بیٹی کو اس سے وابست کردے یہ حرام ریا ہے کیوں کہ یہ ریا کار اللہ کی اطاعت سے متاج دنیوی کا طالب ہوتا ہے گرید درجہ اول درجے کی بہ نسبت کم ہے۔ کوئکہ اس می مطلوب فی نفسہ مباح تو ہے مطلوب می حرام ہوتو معالمہ اور تھین ہوجا تا ہے۔

نيسراورجيي: بيب كه نه مقعدونياوي الآت موانه مال حاصل كرنا موانه نكاح كرنا مواليكن وه اس خوف سے عمادت كامظا مره کرنا ہو کہ اگر اس نے عبادت نہیں کی تولوگ اسے حقارت کی نظرے دیکھیں مجے اور اسے مخصوص بندوں اور زاہدوں میں شار نسیں کیا جائے گا' ملکہ اے ایک عام انسان سمجھ کر نظرانداز کردیا جائے گا' جیسے کوئی تیز چلنے کاعادی ہو' لیکن جب اے یہ معلوم ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے اوا بی رفارا جمی بنائے اور تیزردی ترک کردے باکدلوگ اے گرا بڑا سیجھنے ہجائے ہاد قار انسان سمجھنے پر مجبور موں۔ اس طرح توہین کے خوف سے بنس 'زاق اور مسترت کے مواقع پر استغفار پڑھنا ' استدی آہیں بحرنا اور فم وألم طا بركرنا اوريه كمناكه آدى است آپ سے كس قدر عافل ب حالا كله الله خوب جانبا ب كه أكروه تها مو مالوا سے نسى زاق سے كوئى كرانى ند موتى ورب تو صرف اس قدركد كسي لوك حقارت كى نظرے ندويكينے كيس وہ مخص بحى اس زُمره ميں ہے جو لوگوں کو تراوی محرات اور پرے روزوں میں مشغول دیکھ کرخود بھی ان کے ساتھ شریک ہوجائے کہ لوگ اسے کال ند كمين اورات عام آوى قرارند دين- اكرات تها چيوژ ديا جائے توان ش سے كوئى بحى عمل ند كرے كيا جيسے كوئى مخص عاشورا " ہوم عرف اور اَشرُ حرم من ياس كے باوجود بانى ندسية محض اس خف سے كد اگر لوگوں نے و كيد ليا تووہ اسے روزہ خور کسیں مے حالا تکہ اب وہ اس غلط منی میں جنا ہیں کہ یہ روزہ سے ہے اس غلط منی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کھانا پیشٹوڑ دیتا ہے یمی حال ان کا ہے جو روزہ وار کملانے کے شوق میں مرمی کے ونوں میں بھی پانی نہیں پیتے "بعض او قات اگرچہ وہ اپنے روزہ دار ہونے کی وضاحت نمیں کرتا نیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے بیربات ٹابت ہو کہ وہ روزے سے ہے اس محض نے دو برائیاں ایک ساتھ جمع کی ہیں ایک تو روزہ دار ہوں کا دھولی کیا ہے چراپنے آپ کو مخلص اور بے رہا بھی سمجماہے کلط فنمی بیہ کہ میں نے اپنی عبادت کا اظمار نمیں کیا'اس کے باوجودوہ ریا کارہے پھرجب اے شدت سے بیاس گلتی ہے'اور مبرکا پارا نہیں رہتا تو کوئی عذر صراحة یا کناید بیش کرا ہے ما این آپ کو کس اسے مرض میں جلا الل آ ہے جس میں بیاس زیادہ گئی ہے اورجس میں روزہ رکھنا محت کے لیے تقصان دہ ہے ایر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فض کی خوشی کے لیے روزہ الفار کیا ہے۔ پھر بعض لوگ آتے مخاط ہوئے ہیں کہ پانی پینے کے ساتھ ہی عذر نہیں کرتے باکہ لوگ ریا کا کمان نہ کرنے بلکہ تھوڑی وار تو تُفْ کر کے منتکو کا کوئی پہلو تکال کر عذر کرتے ہیں ' مثا کوئی یہ کہنا ہے کہ فلاں مخص کو اپنے دوستوں سے بردی محبت ہے اس کی یہ انتہائی خواہش رہتی ہے کہ کوئی محض اس کے ساتھ وسترخوان پر بیٹے 'اور اس کی دعوت فیول کرے' آج اس نے محمد پر زور ڈالا' حالا نکد میں روزے سے تھا الیکن میں لے اس کی خوش کے لیے روزہ افطار کرلیا الوقی یہ عذر رکھتا ہے کہ میری والدہ کا دل برا کمزورہے اور میرے بارے میں وہ بیشہ منظر رہتی ہیں ان کا خیال تھا کہ آگر آج میں نے روز رکھا تو بھار پر جاؤں گا ان کی خواہش کا احرام کرتے

ہوئے میں نے روزہ افطار کرلیا۔ یہ تمام ہاتیں ریا کے دائرے میں آتی ہیں' آدی اسی وقت انہیں اپنی زبان سے نکا تا ہے جب ریا کے جراشیم اس کے بڑا شیم اس کے رگ وریشے میں پوری طرح سرایت کرجاتے ہیں' قلص آدی کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے براشیم اس کے رگ وریشے ہیں اور کیا کتے ہیں' چنانچہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالی میرے حال پر مطلع ہے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا گئے تھی کے خلاف کوئی بات کے اور فریب دے' اور اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے علم واطلاع پر تناعت کرتا ہے' اس میں کسی دو سرے کو شریک نہیں کرتا۔ بھی آدی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی عبادت کا اظہار کیا تو میری اقتداء میں لوگ عبادت کریں ہے' اور میری طرح دو سرول کو بھی اجر و تواب حاصل ہوگا۔ اس میں شیطان کے لیے فریب دیے کی بری تنجانش ہے۔ اس مقصد کے لیے اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کی تنصیل عنقریب بیان کی جائے گی۔

یہ ریائے درجات 'ریاکاروں کی اقسام و مراتب کی تفسیل متی 'تمام ریا کاراللہ تعالی کے شدید غیصے اور نارافتگی کے مستحق ہیں ' ریا سلات میں انتہائی شدید ہے 'اس کی شدت کا اوتی مظاہرہ ہے ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں جو چیو نٹی کی جال ہے ہمی زیادہ مخفی رہتی ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے (احمہ 'طرانی۔ ابوموئی اشعری ) بوے بردے علاء اور عقلندیمال لغزش کھا جاتے ہیں 'ان جاہلوں کا تو ذکر ہی کیا ہے جنہیں نفس کی آفتوں کا علم نہیں ہے۔

چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی رہا ہے: رہا کی تشمیں ہیں 'جلی اور خفی۔ جلی وہ ہے جس سے عمل پر تحریک ملت ہے' اگرچہ ثواب کی نیت نہ ہو' یہ ریا کی سب سے واضح قتم ہے۔اور اس سے کم خفی وہ ریا ہے کہ اگر مرف دی ریا ہو تو اس سے غمل کو شخریک نہ ہو'لیکن جو عمل تواب کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ اس کی دجہ سے سل اور ہلکا معلوم ہو' مثال کے طور پر ایک فخص کو ہررات تتجیر را صنے کی عادت ہے ، تاہم راسے میں دشواری مول ہے ، بری مشکل سے طبیعت بستر چموڑنے پر رضا مند ہوتی ہے ، لیکن جب کوئی ممان آجا آ ہے تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوجا آ ہے اور تتجر کی نماز آئی تمام تروشوار ہوں کے باوجود آسان نظر آئے لگتی ہے والا لکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے تواب کی امید نہ ہوتی تو محضِ مهمانوں کی ریا کی وجہ سے ہم گزنمازنہ پڑھتا۔ اس سے کم خفی دوریا ہے جو نہ عمل میں مور ہوتی ہے اور نداہے آسان بناتی ہے۔ آسکن اس کے باوجود دل کے اندر پوشیدہ ہو کیوں کہ اس سے عمل کو تحریک نہیں ہوتی اس لیے اسے علامات کے بغیر پیچاننا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی واضح تز علامت یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'چنانچہ بہت سے نیک اور عمل میں علعی بندے ریا کار نہیں ہوتے 'نہ ریا کے لیے عبادت کرتے ہیں بلکہ اسے دل سے ناپیند کرتے ہیں 'لیکن جب لوگ ان کی عبادت سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور ول سے شدّت عباوت کا اثر زائل ہوجاتا ہے یہ خوشی ریائے خفی پر ولالت کرتی ہے 'اگر لوگوں کی طرف اِلنفات نہ ہو تا تو ہر گزید خوشی ظاہرنہ ہوتی۔ رہا ان کے ول میں اس طرح جمیں ہوئی تھی جس طرح پھریں چنگاری جمیں رہتی ہے۔ لوگوں کی اطلاع سے خوشی اور مسرّت کا اثر ظاہر ہوتاہے ، جس طمع پھرے رکڑنے میں چنگاری ظاہر ہوتی ہے پھر کیوں کہ لوگوں کی اطلاع سے خوشی تو ہوتی ہے ' لیکن کراہت ہے اس کا تدارک نمیں کیا جاتا اس لیے یہ خوشی ریا کی مخفی رگ کے لیے غذا فراہم كرتى ہے كيمال تك كدوه مخفى رَك نفس پر حركت كرنے لكتى ہے اور يہ جاہتى ہے كد كسى طرح نوكوں كوعلم بوجائے خواہ اشارے کتائے سے ہو 'وضاحت کے ساتھ نہ ہو العض او قات بیر رک اتن مخلی ہوتی ہے کہ نہ اشاروں سے اطلاع کی طالب ہوتی ہے اور نہ تصریح کلام سے ' بلکہ عادات و آطوار سے اطلاع چاہتی ہے ' جیسے لاغری ' چرے کا زرور نگ ' پیت آواز ' ہونٹوں کی خطکی ' چرے پر آنسوول کے نشانات' نیند کاغلبہ وغیرہ امور جن سے تبجد کے لیے شب بیداری ظامر ہوتی ہے بہمی یہ رک اتنی مخل ہوتی ہے کہ نہ لوگوں کی اطلاع کی خواہش ہوتی ہے اور نہ اپنی اطاعت کے اظہار ہے خوشی ہوتی ہے لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ لوگ اے سلام کرنے میں کہل کریں مندو روئی سے ملیں احرام کریں اس کی ستائش کریں اس کی ضروریات پوری کرے خوش ہوں ا بج و شراء کے معاملات میں رعایت کریں' اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں ان امور میں اگر کسی ہے کو آبی سرزد ہوتی ہے تو ول پر نمایت شاق گذر آئے 'اور اسے دل میں نمایت بعید سجمتا ہے کہ لوگ ان امور میں کو آئی کریں جمویا وہ اس عباوت کے ذریعے جے
اس نے عنی رکھا تھا لوگوں ہے احترام کا متقاضی ہو آئے ہا گر پہلے یہ عبادت نہ کی ہوتی تولوگوں کی اس کو آئی کو بعید تصور نہ کر آ۔
کیوں کہ اس عبادت میں اللہ تعالی کے علم پر قناعت نہیں کی گئی اس لیے ریائے تنی سے خالی نہیں رہی جو چیو نئی کی چال سے بھی
زیادہ مختی ہے۔ اس طرح کے ریائے ننی ہے بھی اعمال ضائع ہو بھتے ہی 'اس سے میڈیفین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ
حصرت علی کرتم اللہ وجہ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن قاریوں سے کہیں گے کہ کیا لوگ تہمیں کم داموں پر چیزیں
نہیں دیتے تھے 'کیا تہمیں سلام کرنے میں پہل نہیں کی جاتی تھی 'کیا تہماری ضرورتوں کی شخیل میں لوگ چیش چیش نہیں دہے تھے
حدیث شریف میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا:۔

لااحرلكم قداستوفيتماجوركم تمارك ليكوني اجرنس تم في انا اجربورا بورا لي الياجد

عبدالله ابن البارك فرائے میں كه وجب ابن منبّرے روایت ہے كه ايك ساح فے اپ ووستوں سے كماكم ہم في سركشي اور نافرہانی کے خوف سے اپنا مال چھوڑ دیا 'اوراپنے ہوی بچوں سے جدائی اختیار کی 'لیکن مجھے میہ خوف ہے کہ مالدار جس قدرا پنے مال کی وجہ سے سرکش ہوجاتے ہیں اس سے کمیں زیادہ ہم دین کی وجہ سے سرکش ند بن جائیں 'چنانچہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو یہ جاہتے ہیں کہ ماری دینداری کی وجہ سے وہ فض مارا احرام کے اورجب ہم پکھ خریدتے ہیں تو نرخ میں کی کی خواہش کرتے ہیں' یہ مقولہ اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا تو وہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس سیاح بزرگ کی زیارت کے لیے آیا' یماں تک کہ بہاڑ اور جنگل او گوں سے بھرے گئے 'سیاح نے پوچھا بیر کیسا جوم ہے او گوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملا قات کرنے کے لیے آئے ہیں 'سیاح نے کھانا منکوایا 'لوگوں نے ساگ' زینون کا تیل اور تھجور کے میکھے پیش کئے 'اس نے خوب منحہ بحر بحر کر جانوروں کی طرح کھانا شروع کردیا 'اتنے میں بادشاہ ہمی پہنچ کیا'اس نے لوگوں سے بوجھا تمهارا مرشد کماں ہے؟ لوگوں نے سیاح کی طرف اشارہ كرديا جو كھانا كھانے ميں مصوف تھا' بادشاہ نے بوچھا آپ كے مزاج كيے ہيں' ساح نے جواب ديا: بخيرا بادشاہ نے كما اس كے پاس خیر نہیں ہے یہ کرہ کروہ چلا گیا 'سیاح نے اس بات پر اللہ کا شکراد اکیا کہ بادشاہ اس کی زمت کر نا ہوا دالیں گیا ہے۔ یہ حال ہو تا ہے مخلصین کایدلوگ بیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہے ہیں 'اور اس مرض کے علاج کے لیے بری جدوجہد کرتے ہیں' اپنے ا عمال صالحہ سے لوگوں کی توجہ مثانے کے لیے فریب بھی دے دیتے ہیں عام طرح پر لوگ اپنے عیوب اور ممثاہ چھپاتے ہیں کیکن اللہ ے یہ نیک بندے اپی ٹیکیاں اور اچھے اعمال چمپاتے ہیں تاکد ان کے اعمال میں کسی ریا کی تامیزش نہ ہو' اور قیامت کے روز برمر عام انہیں اخلاص کی جزاء کے اید لوگ جانے ہیں کہ قیامت کے دن خالص عمل کے سواکوئی عمل قبول نہیں ہوگا اس دن نیکیوں کی سخت مرورت ہوگی نہ وہاں مال نفع دے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ باپ اپنے بیٹے کی مجمد مدد کریائے گا اور نہ بیٹا باب کو مصيبتوں سے نجات دلائے گا ميريقين كو بھى اپنے آپ سے سروكار موگا ، مرفض كى زبان پر نفسى نفسى موگا ، دوسرول كى بارے میں خیال بھی نہ آئے گا'ان کی مثال الی ہے جینے کوئی محض فریعنہ جج کی ادائیگی کے لیے مکہ محرمہ جائے'اوراپنے ساتھ کمرامغربی سکتے بھی لے لیے اکیوں کہ وہاں کے لوگوں میں کھوٹا سکتہ رائج نہیں ہے اور ضروریات زندگی سے مروقت واسطہ پڑتا ہے اسافرت کے دنوں میں نہ آدی کے پاس ممکانہ ہو تا ہے' اور نہ دوست احباب ہوتے ہیں' سفر کے دوران پیش آنے والی ضرور تیں صرف کھرے سکوں سے پوری ہیں میں مال اربابِ قلوب کا ہے ، قیامت کے روز تقویل اور اخلاص کے علاوہ انہیں کیتی سے قیتی چیز بھی نفع نہ دے گی۔

ں اُئے خفی کے شوائب بے شار اور لا محدود ہیں'اس کی ایک بوی علامت یہ ہے کہ جب آدمی کے نزدیک جانوروں اور انسانوں کے علم واطلاع میں کوئی فرق ہاقی نہ رہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ریا ہے خالی ہوگیا ہے' چنانچہ جب وہ بمائم سے بھی طمع ختم کرلیتا ہے تب اسے یہ پروا نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے جانور ہیں یا دورہ پینے والے نیج 'یا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے 'یا کوئی همادت پر مطلع ہے یا نہیں؟ آگر وہ محض محلع ہے اور اللہ کے علم پر تناعت کرنے والا ہے تو وہ باشعور انسانوں سے بھی اسی طرح ہے نیاز رہتا ہے میں کہ دوہ جانتا ہے کہ آدمی خواورہ کتی ہی زیادہ عشل کیوں رہے گاجس طرح ہے و قوفوں' بچوں اور جانو روا سے بے نیاز رہتا ہے میں کہ دوہ جانتا ہے کہ آدمی خواورہ کتی ہے۔ وہ بالکل اسی طرح نہ رکھتا ہو 'نہ کسی کے دوا ہو وعذا ہم میں بیشی کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح عاجز دو ہے اور مجنون عاجز ہیں۔ آگر کسی لے بشول کے علم کو اس سے زیادہ اجمیت دی تو کہا جائے گاکہ عاجز دے نفی کے شائع ہوجا آ ہے اور اعمال بیکار وہ رہائے دفی کے شائع ہوجا آ ہے اور اعمال بیکار موجا تے ہی کہ اس میں کچھ تنصیل ہے۔

کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں : اگر کوئی ہنص یہ کے کہ ہم تو کمی کو نئیں دیکھتے کہ وہ اپنی مبادت پر ٹوگوں کے مظلع ہونے سے خوش نہ ہو تا ہو' آیا ہرخوشی نہ موم ہے یا کوئی خوشی نہ موم ہے اور کوئی محمود؟اس کاجواب یہ ہے کہ ہرخوشی نہ موم نئیں ہے' ہلکہ اس کاپانچ تشمیں ہیں' چار تشمیں انچھی ہیں'اورا یک بڑی

پہلی فتم : توبیہ عابد کا مقصد اطاعت کو مخلی رکھنا اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص بنانا تھا الیکن جب لوگوں کو اس کی اطلاع موتی تو وہ یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں مطلع کیا ہے "اور میری اچھائیوں کو اس نے اشکارا کیا ہے "اس سے وہ یہ سمجھا ہے کہ مجھے پر اللہ کا برا کرم ہو اس کی نظر کرم اور لفف و عنایت سے محروم نہیں ہوں "میں اپنی اطاعتیں اور معمیتیں محلی رکھنا جا ہتا تھا لیکن اس نے میرے گنا ہوں کی پردہ نوش کی اور میری عبادتوں سے پردہ الحمالیا۔ اس سے زیادہ اور کیا لطف و کرم ہوسکتا ہے "اگر کوئی عابد اس نے میرے گنا ہوں کی پردہ نوش کی خواہش سے ہدئے کر محض اس لیے خوش ہو کہ اللہ نے اس کی معمیتیں چھپا کر اور اطاعتیں خالم کرکے بدا کرم کیا ہے "اس طرح کی خوش المجھی ہے۔

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهُ وَبِرِ حُمَيْهِ فَيِهِ لَيكَ فَلَيَّ فَرُحُو (پ١١١ آيت ٨) آب ان سے كه و يجي تو بس لوكوں كو خدائے اس العام و رحت ير فوش ہونا جاہے۔

لین عابداللہ کے یمال اپنی تولیت پرخوش ہوا'نہ کہ اس کے کہ لوگ اس کی عبادت ہے واقف ہیں۔

دو سری قشم : بیہ ہے کہ دنیا میں اس کرم خداوندی ہے بیہ نیک فال لے کرجس طرح اللہ نے دنیا میں میری نیکیاں فلا ہری ہیں اور برائیاں چمپائی ہیں اسی طرح کامعالمہ قیامت کے روز بھی ہوگا۔ مدیث میں ہے:۔

ماستر الله على عبد ذنبافى الدنيا الاستره عليه فى الاحرة (ملم- الومرة) الله برية) الله برية) الله برية على عبد فنا من يميال كا آخرت من محى اس كى دويو يوشى كرے كا-

تیسری قتم : یہ ہے کہ اپنی عبادت کے اظہارے یہ خیال کرے کہ لوگ اس کی افتدا کریں گے 'اس طرح اس کا اجر دو گنا ہوجائے گا'لینی اے ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جنہوں نے اس کی اقتدا میں عبادت کی اور خودا پی ممادت کا بھی اجر لے گا میوں کہ جس کی افتدا کی جاتی ہے صدیف کے مطابق اسے افتدا کرنے والون کے مطابق اجر طاکر تاہے 'اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی' تواب میں اضافہ ہونے سے یقیعاً خوش ہوتا جائے۔

چوتھی قتم: بیہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ان کی تعریف ہے اس لیے خوش ہوا کہ انہوں نے تعریف کر کے اللہ تعالی کی اطاعت کو پہند کیا ہے 'اور اس کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے 'ورند تعالیٰ کی اطاعت کو پہند کیا ہے 'اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس الیے مؤمن بھی ہیں جو کسی ٹیک سیرت اور مطبع بندے کو دیکھ کر جلتے کڑھتے اور حسد کرتے ہیں 'یا اس کی ذخت کرتے ہیں اور اس

کا براق آزاتے ہیں 'یا اسے ریا کار کہتے ہیں 'اس نومیت کی خوشی کا حاصل ہیہ ہے کہ تعریف کرنے سے لوگوں کی حالت معلوم ہوگی اور ان کے ایمان کی صدافت واضح ہوگئی ہیں سلسلاسی فالمر شکھ العلم ہوئے کی علامت یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنی تعریف سے خوش ہو ای طرح دو سرے عباوت گذاروں کی تعریفیدین کر ہی جؤش ہو 'اگر اپنی تعریف سے خوش ہوا اور دو سروں کی تعریف سے حد کیا تو یہ اطلاص کے منافی ہوگا۔

یانچویں قشم : ندموم سے اور دوریہ ہے کہ خوشی کا مثیع میہ خیال ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی منزلت قائم ہوگئی ہے اس لیے تو دو اس کی تعریف کرتے ہیں' اس کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں'لشست و برخاست میں اس مقدم سیجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اعزاز واکرام کامعالمہ کرتے ہیں۔

ریائے جلی اور ریائے خفی کی وہ قشمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں

اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی عبادت کی بنیاد اخلاص پر رکمی اس کے بعد ریائے حملہ کیا تو یہ دیکھا جائے گاکہ ریا کا ظہور عمادت سے فراغت کے بعد ہوا ہے یا فراغت سے پہلے 'اگر فراغت کے بعد ریا کے ظہورے اظہار کئے بغیر مرور ہوا ہے تواس سے عمل فاسد نہیں ہوگا ہمیل کہ عمل اخلاص کے دمف کے ساتھ ریا سے محفوظ رہ کرپورا ہوچکا ہے اس عمل کے تمام ہونے کے بعد جو ریا طاری ہوا ہے اس کے بارے میں امید بیرے کہ وہ عمل پراٹر انداز نسیں ہو گاخاص طور پراس صورت میں جب کہ اس نے اظہار میں محقف نسیں کیا اور نہ سمی ہے اس نے مبادت ذکرو اظہار کی خواہش کی ممل کا ظہور ہالگل انقاقی طور پر اللہ کے ظاہر کرنے سے ہوا ہے اس کی وجہ سے ول پر شرور اور فرحت کے علاوہ کوئی اثر مرتب نسیں ہوا ہے۔ ہاں آگر عمل کے خلوص پر تمام ہونے کے بعد اس کے اظہار میں خود اس کا بنا کوئی دخل نہیں ہو یا تو اس میں خطرہ تھا آ جار و روایات سے خابت ہو تا ہے کہ اس سے عمل ضائع ہوجا تا ہے ؛ معنرت عبداللہ ابن مسعود روابت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عض کویہ کتے ہوئے سا کہ میں نے رات سورہ بغرہ کی حلوت کی تھی اپ نے فرمایا اس حلادت میں اس مخص کا صرف اتنا ہی حصد تھا ہو ہ اپنا حصہ لے چکاہے' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک معن سے جس نے یہ کما تعاکد "میں نے تمام عمرروز رکھے ہیں" ارشاد فرمایا کیرند تو نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا (مسلم۔ ابو قادہ) بعض لوگ کتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کردیا تھا ' یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ ارشاد صوم دہری کراہت پر دلائت کر تا ہے۔ یمال بیر بھی احمال ہے کہ آنخضرت معلی الله علیہ وسلم اور معرت عبدالله ابن مسعود کے اقوال اس امریر ولالت کرتے ہوں کہ اس فضم کا دل عبادت کے وقت ریا ہے خالی نہیں تھا اس لیے تو بعد میں اظهار ہوا ہے ورنہ یہ بات بعید اُز قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جو عمل باطل کردے 'بلکہ قرین قیاس بات سہ ہے کہ اے گذرے ہوئے عمل پر تواب دیا جائے گا' اور عبادت سے فراغت کے بعد اے ریا کا ذریعہ بنانے پر مذاب دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر ریا شاہ نمازے فامغ ہونے سے پہلے می اس کی نیت ریا کی طرف مائل ہوجائے تو یہ بِلاشبہ فساد عمل کاموجب ہے ہاں آگر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جمر عمل کے دوران کچھ ریا ہمی ہو کیا تو اس کی دو صور تیں ہیں' یا تو وہ صرف خوشی کی صورت میں عمل پر اثر انداز ہوئے بغیر ظاہر ہوایا وہ عمل کے لیے محرک بن کرساہنے آیا' اوراس بنیاد رحمل اختیام پذیر موار آگر ریا دو سری صورت میں ظاہر مواہ واس سے عمل باطل موجائے گا۔ اس کی مثال الیک ہے جیسے تھی مخص نے نفل نماز خلوص کے ساتھ شروع کی الیکن درمیان میں پھولوگ یا بادشاہ سلامت ادھرے گذرے تواس کی خواہش ہوئی کہ بیٹ گذرنے والے اس کی طرف دیکھیں کیا تمازے دوران کوئی مال وغیرہ یاد جمیا اورول جا یا کہ تمازچھوڑ کروہ مال تلاش کرے لیکن اس خوف ہے کہ اگر نماز چھوڑی تولوگ برا کمیں کے نماز میں معموف رہا۔ اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز منقطع كرييتا - اس صورت بين بيه عمل بإطل موجائے كا كلكه اس كا اعادہ كرنا مو كا اگر اسے طور فرض ادا كرد با تھا- سركار دوعالم صلى الله

مليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں:

العمل كالوعاء إذا طالب آخره طاب اوله (ابن اجد معاديد ابن اليسفيان) عمل برتن كي طرح ب بب اس كا آخر آجها بوگاس كاول بحي اجها بوگا-

ا يك روايت من بير الفاظ بين.

من رأى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله (١)

جو مخص اینے عمل سے ایک لور ریا کرے گااس کے وہ تمام اعمال جو اس عمل سے پہلے ہیں باطل ہو جا کیں ہے۔ یہ مواہت اس صورت میں نماز کے ملسلے میں وراد ہے مدقد و قرأت پر نمیں اس کے کہ صدقد و قرأت کا ہر جزء الگ الگ ہے ،جس جزء پر ریا واقع ہو گاوہ جزء فاسد نہیں ہوں ہے ، روزہ اور ج کی مباد تیں نمازے مشاب ہیں۔ اور آگر ریا اس طرح آیا کہ تواب کے لیے ممل کی سمحیل کے لیے مانع نسیں ہوا مثلاً نمازے دوران چندلوگ آے اور وہ ان کے آنے سے خوش ہوا اور ان ے و کھلانے کے لیے اس نے نماز کو اچھی طرح اوا کرنے کا قصد کیا اگر وہ اوگ نہ آتے تب بھی نماز ہوری کرتا 'یہ ریا ہے جس نے عمل میں اثر ڈالا ہے بیتی فمازی حرکات کی محسین کے لیے مؤثر ہواہے الیکن اگرید اثر انتا غالب آجائے کہ ثواب اور عمادت کا ارادہ ریا کے اراوے میں منم ہوجائے 'اور پہلے ارادے کا وجود ہی ہاتی ند رہے توب ریا مجی عبادت کے لیے مُغد ہے۔ بشرطیکہ عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن اس مال پر ادا ہوجائے کیوں کہ مبادت کے آغاز میں جو نبیت کی جاتی ہے اس کی آخر تک سلامتی کے لیے ہمارے نزدیک شرط میہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی نیت ڈیش نہ آئے جو اس سابقہ نیت پر غالب آجائے اور اسے چھیا دے۔ ایک احمال یہ بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہواس کے کہ پہلی نیت اور اصل قصر تواب موجود ہے کو کسی دو سری نیت اور تصد کے درمیان آنے کی وجہ سے کرور ہوگیا ہے۔ مارٹ محاسبی کے نزدیک ایسے امریس بھی عبادت فاسد ہوجاتی ہے جو اس سے بھی سل ہے۔ یعن اگر عبادت کے دوران لوگوں کی اطلاع سے تحض سرور بھی حاصل ہو تب بھی عبادت فاسد ہوجاتی ہے بعن ایدا سرور جو جاہ و منزلت کی محبت کے برابر جو آ ہے۔ اس ملط می لوگوں کا اختلاف ہے ایک کروہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سرورے عمل باطل ہوجائے گاہمیوں کہ اس نے پہلی نیت تو ژوی ہے اور مخلون کی تعریف کی طرف ماکل ہو گیا ہے 'ادر اپناعمل اخلاص کے ساتھ بورا نہیں کیا ہے، جب کہ عمل اپنے خاتے سے کمل ہواکر آ ہے۔ اس کے بعد مارث محاسبی فرات ہیں کہ میں ایسے عمل کو قطعی باطل کمتا ہوں' اور نہ اسے باطل ہونے سے محفوظ تصور کرتا ہوں' اس باب میں لوگوں کے اختلاف کا مجھے علم ہے اس کے باوجود میں اس قول کو ترج دیتا ہوں کہ اگر عمل کی سحیل رہا پر ہوئی ہے تو عمل باطل ہے اگر کوئی ھنص معفرت حسن بھری کے اس قول کا حوالہ دیے کہ دور سمعتوں میں سے مہلی آگر اللہ کے لیے ہوئی تو دو سری رکعت مغرر نہ کر مگی یا سے صدیت میان کرے کہ ایک منس نے سرکارود عالم صلی ایند علیدوسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! من عمل چمیا تا ہوں جھے یہ اجما نہیں لگنا کہ کوئی میرے عمل سے ہاخیرہو۔ نیکن جب سی کواطلاع موجاتی ہے تو میں خوش بھی ہو آ ہوں' آپ نے فرمایا تھے رد ہرا اجر ملے گا'ایک خفیہ کا دو سرا اعلانیہ کا مارٹ کا سی لے اثر و خبروونوں کا جواب دیا ہے اثر کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے ہے کہ حضرت حسن بعرقی کی مراد ضررے یہ ہے کہ خطرہ معزاور مفسد عمل نہیں العنی اگر عمل کے دوران کمی حتم کا خیال یا خطرہ آجائے تواس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرے انہوں نے یہ نہیں کما کہ اگر اخلاص کی نیت کے بعد ریا کی نیت کرے گا تب ہمی عمل فاسد نہیں ہوگا۔ حدیث کی تاویل میں ان کی مغضل تغریر ہے 'ان کی تغریر کا خلاصہ ان تین نکات میں ہے۔ ایک یہ کہ حدیث میں اس کا ذكر نسي كد ساكل كولوكوں كى اطلاح سے خوشى تماذ كے دوران مواكرتى تنى يا تماز سے فارغ مونے كے بعد اس ليے يہ احمال موجود ہے کہ نمازے فارخ ہونے کے بعد سرورہ جسے شرعاً پندیدہ قرار دیا گیاہے پچیلے صفحات میں اس سرور کی تنسیل کی دلیل

<sup>(</sup>١) يه روايت عجمه ان الغاظ من ضيل لي.

یہ ہے کہ اس سُرور پر آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے اجربیان فرمایا ہے 'اور اُمٹ میں سے کوئی ایک فروہمی یہ نہیں کہ سکتا کہ جاہ و منزلت کی عبت پر بھی اجربکتا ہے 'زیادہ سے نیادہ یہ تو ہوسکتا تھا کہ یہ سُرور معاف کیا جاتا 'یہ کسے مکن ہے کہ مخلص کو ایک اجر سلے اور ریا کار کو دو اجر حاصل ہوں تیسرایہ کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریا تک مقصل نہیں ہیں' بلکہ اکثر راوی اسے ابو صالح پر موقوف قرار دیتے ہیں' بعض لوگ مرفوع بھی کہتے ہیں۔ اس لیے دیا کے سلسطے میں جوعام روایات مروی ہیں انہی پر عمل کرتا چاہئے یہ حارث کا سی کا قول ہے۔ اگرچہ انہوں نے قطعیت کے ساتھ کوئی تھم نہیں لگایا' بلکہ ان کے زدویک عالب یہ ہے کہ اس طرح کی ریا ہے عمل باطل ہوجا تا ہے۔

ہمارے نزدیک قربی قیاس بات یہ ہے کہ سرور کی یہ مقدار آگر عمل میں موثر نہ ہو بلکہ عمل دین کی وجہ سے صادر ہوا ہو 'اور سرور محض نوگوں کی اطلاع کے سب ہوگیا ہو قو مفسد عمل شہیں ہے 'کیوں کہ اس شرور کی وجہ سے اصل نیت معدوم نہیں ہوئی ' بلکہ اس شرور محض نوگوں کی اطلاع کے سب مول میں کہ عمل بلکہ اس نیت کی وجہ سے عمل شروع ہوا 'اور اس نیت پر تمام ہوا۔ ریا سے سلط میں جو رویات وار دہیں وہ اس محمول میں کہ عمل سے صرف مخلوق کا ارادہ کیا گیا ہو 'اور جو شرکت کے سلط میں وارد ہیں وہ اس پر محمول ہیں جب کہ ریا کی نیت ثواب کی نیت کے مقابلے میں ضعیف ہو تو اس سے صدقہ یا وہ سرے اعمال کا ثواب ہا لگیہ طور پر باطل نہیں ہوگا۔ نہ اس سے نماز میں فساو آنا جا ہے ' میاں یہ کہ سکتے ہیں کہ عابد پر نماز خصالصہ قی لوجہ اللہ قرض ہوئی میں اور خالص وہ ہے جس میں کسی شی کی آمیزش نہ ہو ' جب اس میں ریا کی آمیزش نہ ہو ' جب اس میں میں گئی خوا وہ معمولی کی یوں نہ ہو تو نماز اوا نہ ہوگا۔ واقعلم عند اللہ ۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر میر حاصل مختلو کی گئی ہے ' اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ واقعلم عند اللہ ۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر میر حاصل مختلو کی گئی ہے ' اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ واقعلم عند اللہ ۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر میر حاصل مختلو کی گئی ہے ' اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ واقعلم تعاج عمرون عمودت شروع کی حدورت نہیں ہوگا۔ واقعلم تعاج عمرون عمرون کی حدورت نہیں ہوگا۔ یہ اس دیا کا حکم تعاج عمرون می اس موضوع کی میر واقعت سے پہلے یا بعد میں ہو تا ہے۔

سیسری قتم : ریا کی وہ ہے جس میں عبادت کی نیت کے ساتھ ہی ریا کا قصد ہو۔ اگر اس نے عبادت ہے فارغ ہونے تک وہ تصدیم و تصدیم کرار رکھا تو اس میں کسی کا اختلاف نمیں کہ وہ نماز نا قاتل اختبار ہوگی اس کا عادہ کیا جائے گا۔ اور اگر نماز کے دوران اپنے تصدیم پر ندامت ہوگی اور استغفار کرلیا اور نماز کھٹل کرنے ہے مہلے ہی رجوع کرلیا تو اس صورت میں تبنی تول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قصد ریا کے ساتھ نماز اوا نہیں ہوگی از سرنو اوا کرنی ہوگی و سرا قول یہ ہے کہ اس سے افعال نماز رکوع ہجو وباطل ہو جائیں ہے کہ اس سے افعال نماز رکوع ہجو وباطل ہو جائیں ہے کہ ان کا اعادہ کرنا ہوگا نہیں ہوگا ۔ تیرا قول ہے کہ نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے 'کار دریا خاطر قبلی کا نام ہے 'اس خاطر قبلی ہے اس خاطر قبلی ہے اس خاطر قبلی ہے اور ریا پر ختم نیت تحریہ کا عقد ہونا باطل نہیں ہو آ۔ تیرا قول ہے کہ نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے' بلکہ دل ہی دل میں اللہ ہے مغفرت ہو' اور اپنی عبادت کو اظلامی پر شروع کرے اور ریا پر ختم کرے قواس ہوگیا تھا میں خاصت ہوگیا ہو' اگریہ خاصت ہوگیا ہو' اگریہ خاص نا خاص ہو جائے تو گرا اپنی اصلی حالت سفیدی پر واپس آبی کہ اس کا کہنا ہے کہ نماز اور اس کے عاد من ریا تھا ہو تو ہو اور ندامت سے جائی رہا' اور نمازی اس حال پر واپس آبیا کہ اے اوکوں کی تعریف یا برائی کی کوئی عاد منی کی تو اس کے نماز مجھ قرار ہائی۔ عبار منی نا رہا' اور نمازی اس حال پر واپس آبیا کہ اے اوکوں کی تعریف یا برائی کی کوئی عاد منیں ریا شامل ہوگیا تھا جو تو ہو اور بیائی۔

آخری دو قول قیاس فقی کے خلاف ہیں ' خاص طور پر یہ قول کہ صرف رکوع و سجود کا اعادہ کرتا چاہئے تحبیر تحریمہ کے اعادے کی ضرورت نہیں ' اس لیے کہ اگر رکوع و سجود کو باطل قرار دیا جائے تو یہ بھی انتا پڑے گا کہ یہ افعال نماز ہیں ' اور افعال زیادہ موجا تھیں تو نماز کس طرح مسجح رہ سکتی ہے۔ اس طرح یہ کمنا بھی مسجح نہیں کہ نماز کا اخلاص پر کمنل ہونا کانی ہے نیز اختیار خاتے کا ہونا چاہئے اس قول کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ ریا نیت کی صحت کے لیے مافع ہے ' جب نیت ہی مسجح نہیں تو وہ عمل مسجح حالت میں افتقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے ؟

نقهی قیاس پرجوبات پوری اُترتی ہے وہ سے کہ اگر کمی عمل کا باعث مرف ریا ہے 'طلب وَاپ نیس' نہ اللہ تعالی کے احکام
کی تھیل پیش نظر ہے تو اس صورت میں آغازی میج نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہو افعال رکوع و ہود وغیرہ کرے گادہ میج ہوں گے۔
شڈ ایک مخص اگر تنا ہو یا تو نماز نہ پڑھتا' لیکن جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو نماز کے لیے نیت باغہ حلی اس کے کہڑے تاپاک تھے
لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ' لیکن نہازی ہیں جن میں نیت ہی نہیں ہے ہمیوں کہ دین کی وجہ سے تھم بائے کو
نیت کہتے ہیں ' بہاں دین کی وجہ سے تھم نہیں باٹاکیا' بلکہ یہ کہتا زیادہ میج ہے کہ مقصد تھم بائنا تھا ہی نہیں ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ
لوگوں کی عدم موجودگی میں بھی نماز پڑھتا' لیکن لوگوں کی موجودگی میں رضبت زیاوہ ہوگئی تو یہاں وہ باعث جمع ہوئے' اب اگر کوئی
الک عبادت ہے جس میں تحریم و تعلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ ' طاوت و فیرہ انتمال ' تب یہ کما زیادہ میج ہوگا۔
الک عبادت ہے جس میں تحریم و تعلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ ' طاوت و فیرہ انتمال ' تب یہ کما زیادہ میج ہوگا۔
الک عبادت ہے جس میں تحریم و تعلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ ' طاوت و فیرہ انتمال ' تب یہ کما زیادہ میج ہوگا۔
الک عبادت ہے جس میں تحریم و تعلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ ' طاوت و فیرہ انتمال ' تب یہ کما زیادہ میج ہوگا۔
الک عبادت ہے جس میں تحریم و تعلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ ' طاوت و فیرہ انتمال ' تب یہ کما زیادہ میج ہوگا۔
الک عبادت ہے جس میں تحریم و تعلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ ' اس کے ہارے میں یہ کما زیادہ میج ہوگا۔
الک عبادت ہے جس میں تحریم و تعلیل نہیں ہوتی جسے کہ اس کے ہارے میں یہ کما زیادہ و تعلیل نہیں کہ کہتا ہوت کی اس کے ہائے کہتا کہتا ہوں کہتا ہوت کی کہتا ہوت کی کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کو کہتا ہوئی کو کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کو کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کو کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کی کو کہتا ہوئی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کے کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کے کہتا کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کی کوئی کے کہتا ہوئی کی کہتا ہوئی کی کہتا

جس نے ذرقہ برآبر بھلائی کی دود کھے لے گاجس نے ذرقہ برابر برآئی کی وہ بھی دکھے لے گا۔

اسے ثواب کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا'اور مہاکی نیت کے برابر طاب ہوگا۔ یہ دونوں نیتیں ایک دوسرے کو باطل نہیں کریں گی۔ اور اگر ایکی صورت نماز میں چیش آئی جو نیت میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے فاسد ہوجاتی ہے تو اس کی بھی دو حالتیں ہیں' یا وہ نماز نقل ہوگی یا فرض نقل کا حال صدقہ جیسا ہے اس چی دونا واحت پائی جاتی ہے' اور مِن دجہ نا فرمانی اس لیے کہ اس کے دل جس دویا ہے۔ حق کہ اگر کسی فض اس کے دل جس دویا ہے۔ حق کہ اگر کسی فض اس کے دل جس دویا ہو اس کے قرائن حال سے یہ فاہر ہوا کہ اس کی تماز فاسد ہے یا اس کی اقترا باطل ہے۔ آگر اسکے بیچھے لوگوں کا جمع نہ ہو گا اور وہ اپنے گھر جس تناہو تا تو تراوی کی نماز نہ پر بھتا' ایسے فض کے متعلق یہ کمنا می جے دوہ تو افل سے بھی ثواب بی کا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا گمان کرتا ہو ہی می تواب بی کا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا گمان کرتا ہوں کی افترا بھی درست ہے' اگرچہ ثواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد درست نہیں ہے۔ اس کی فافل سے بھی خوج ہے' اور اس کی افترا بھی درست ہے' اگرچہ ثواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جو گنا وکا باعث ہو۔

اگر فرض میں دوباعث جمع ہوجائیں اور دونوں الگ الگ مستقل نہ ہوں ابکہ کجا ہوکر عبادت کا باعث ہے ہوں اس صورت میں اس کے ذیتے سے واجب سافظ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دیجب کا باعث اس کے حق میں خال اور مستقل نہیں پایا گیا۔ اگر ہرباعث مستقل ہولیتی اگر باعث انہ ہو تا تب بھی فرض اواکر تا گیا باعث فرض نہ ہو تا تر یک وجہ سے نماز اللل پڑھتا یہ صورت محل نظر ہے اور اس میں کی احتال ہیں ہے بھی کہا جا اسکا ہے کہ اس کے ذیتے حالصہ قد اللہ کے لیما خال ہوں ہے بھی کہا جا اسکا ہے کہ اس کے ذیتے حالصہ قد اللہ کے لیما خال ہو اس کے نماز واجب تھی الکی اس لے مستقل باعث ہے اور وہ یساں بایا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی وہ مراباعث لی جا تاہے تو اس سے نمازی فرضت پر کوئی اثر نہیں ایک مستقل باعث ہے کوئی فضی مضعوبہ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے محماہ گار ہوگا گئین اصل نماز کے اختبار ہے مطبع ہوگا اور فرضت اس کے ذیہ سے ساقط ہوجائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آگر اصل نماز کے باعث مواس کے نواس میں ہورے میان ہو اس نے نام نوان کہ ہوگا کی دھوں کے نواس میں نماز پڑھتا کی دھوں کے نواس میں نماز پڑھتا کی دھوں کے نواس میں نماز پڑھتا کی اگر تھا ہو تا تو اول وقت میان مقت کے لیے الغ نمیں ہیں کہ وہ سے نمازی اجو کا خواصہ میں کہ اصل نماز کے باعث فرض نہ ہوتے تو دیا کی دچہ سے نمازی اجوان کر آئی سب امور نماز کی صحت کے لیے الغ نمیں ہیں کیں کہ اصل نماز کے باعث سول کوئی دو سرا باعث خواس کوئی دو سرا باعث خواس نماز کی اجوان کر آئی سب امور نماز کی صحت کے لیے الغ نمیں ہیں کیں کہ اصل نماز کی باعث سول تی دو تھیں ہو تا۔

یہ اس ریا کا بھم ہے جو عمل کا باعث اور اس کے لیے تحریک ہو اور اگر کوئی مرد داہیا ہو جو لوگوں کی اطلاع سے حاصل ہو تا ہو'
اور اس کا آثر عمل تک نہ پنچا ہو تو اس کی وجہ سے نماز کا فاسد ہوتا اجد ہے یہ تفسیل ہمارے زدیک فقد اسلای کے مطابق ہے۔
کیوں کہ مسئلہ نی الحقیقت وقتی ہے اس لیے فقہاء نے اسے باتھ نہیں لگایا اور جنوں نے اس موضوع پر پچھ لکھا ہے انہوں نے
نفتی اصول 'نماز کی صحت اور عدم صحت کے سلسلے میں قمادی کے نقاضوں کا لحاظ نہیں کیا' بلکہ انہوں نے تعفیر قلب اور اخلاص کو
اصل مقعمد قرار دے کر معمولی معمولی خواطرے عبادات کے فساد کا تھم لگادیا ہم نے جو پچھ کھا ہے وہ حد احتدال میں ہے۔ میچ علم
اللہ کو ہے وہی فیب و شہود کا عالم اور رحمٰن ور حیم ہے۔

ریا کی دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ

یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ریا ہے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں 'اور ریا کارافلہ کے فضب کا مستق ہو تا ہے 'یہ بری مملک ہاری ہے 'اس لئے اگر کوئی فض اس ہاری ہیں جٹلا ہو جائے تو دوا و علاج ہے اس کا اِزالہ ضرور کرے ' فواواس کے لئے کئی ہی مشقت کیوں نہ اٹھائی پڑے 'اور کتابی زبردست مجاہدہ کیوں نہ کرتا پڑے 'دوا کی خلی و ترقی ہی شفاء کی ضامن ہے۔ یہ ایسا مجاہد ہو کس کی ضرورت ہر فضی کو ہوتی ہے 'خواووہ بچہ ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہ بچہ مشل و شعورے محروم ہو تا ہے 'جو بچہ لوگوں کو کرتے دیکی ضرورت ہر فضی کو ہوتی ہے 'خواووہ بچہ ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہ بچہ مشل و شعورے محروم ہو تا ہے 'جو بچہ لوگوں کو کرتے دیکھتا ہے خود بھی ایسا ہی کرتا ہے 'چانچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک و مرے کے ساتھ تصنع کرتے ہیں تواس کے والے میں تصنع کی محب ہی ہو جاتی ہے 'اس عادت کی ہوائی ہے کہ شدید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا تھع حاصل ہو جاتی ہے 'کیوں اس وقت یہ عادت آئی کرائی تک رائع ہو جاتی ہے کہ شدید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا تھع تم کرنا ممکن نہیں ہو تا ہے 'کیوں اس موجاتی ہے کہ اس مجاہدے کے سب ہی محترج ہیں 'اول اول اس میں سخت دشواری ہوتی ہے 'کھر سمولت ہیں اور جاتی ہے۔

ریا کے علاج کی دو صور تیں ۔ اس مرض کے علاج کی دو صور تی ہیں۔ ایک بید کہ اس کے اصول و عواق کی بی تی کی جائے۔

جن سے ریا کا درخت نشود آبا با ہے 'دو مری صورت بیہ ہے کہ ریاسے مردست جو خطوالا حق ہو اس کا ستے باب کر دیا جائے۔

ہلی صورت۔ اُصول و اَسباب کی بی تی ۔ یہ صورت اس دفت قابل عمل ہو سبق ہے جب اصول د اسباب معلوم ہوں '
اس سلسطے ہیں ہیں بیات یا در تھی چاہیئے کہ ریا گی اصل جا دو مزات کی عبت ہے۔ اگر اے مفسل بیان کیا جائے آواس کی تین اَ ملیں اُسلسطے ہیں ہیں بیات یا در تھی چاہیئے کہ ریا گا سب ہیں 'انمی شکل ہیں۔ اوّل تعریف کی لذت دو م فدمت کے ریاج ہے فرات سوم لوگوں کی مملوکہ چندوں جس طحے۔ کی چندیں ریا کا سب ہیں 'انمی سے دیا کو تحریک ہوت ہے۔ اور اُسان کی اُسلسے ہیں 'انمی عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! اس محص کے ہارے جس کیا تھم ہے جو حیت کے لئے جماد کر آب 'حیت کے عالم ملی اللہ علیہ دسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! اس محص کے ہارے جس کیا تھم ہے جو حیت کے لئے جماد کر آب 'حیت کے میا میں محت ہیں جا دریافت کیا فرائے ہیں جو مرجہ حاصل کرتے جنگ کرے 'یا ناموری کے لئے ہوں۔ مرجہ حاصل اس محت کی جرب جامل اس محت کی برائی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ ہانے کی تمنا 'اور ذکرے مراد زبانی قریف کی خواہش اور دلوں میں جگہ کے گئے کہ کہ کو در اُس کے کہ کو در اُس کی تعرف اُس کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کر کے گئے گئے گئے گئے کہ کو در اُس کی کی تعرف کی

جو مخص الله كاكلمه اونچاكرنے كے لئے جنگ كرے دى الله كى راہ ميں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ددنوں فریق جمادیں دست و کربان ہوتے ہیں قر مدلانگ اترتے ہیں اور لوگوں کے جماد کا حال ان کے مراتب کے مطابق تحریر کرتے ہیں کہ فلاں عمس ذکر کے واسطے جنگ کرتا ہے کا فلاں عمض ملک کے لیک لاتا ہے۔ ملک کے سات کی مرف اشارہ ہے کہ ونیاوی مال و متاع کے لئے لاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لئے لاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں

کہ لوگ کسی متعقل کو شہید کینے لگتے ہیں اکیا معلوم اس نے اپنی سواری کے دونوں تعلیے سیم و ذرے لبریز کرر کھے ہیں 'ایک حدیث میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا -

منغزالايبغي الاعقالافلمانوي (نال)

جو مخض اونٹوں کے باندھنے کی رتی کے لئے جہاد کرے تواہے اس کے مطابق ملے گا۔

اس مدیث میں بھی طبح کی طرف اشارہ ہے۔ بعض او قات آدمی کو تعریف کی خواہش نہیں ہوتی لیکن وہ ذشت کے اُلم ہے بچنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی بخیل اگرچند ایسے سووں کے درمیاں پھنس جائے جو اللہ کی راہ میں زیاوہ ہے زیادہ مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی تھوڑا مال خیرات کر دیتا ہے باکہ بخیل نہ کملائے 'اسے تعریف کی تمنا نہیں تھی، محض بخل کی بدنائی ہے بچنے کی متنی تھی گئی یا جیسے کوئی بردل بمادروں کی صف میں بھنس جائے ہی کہ مصاف کے کو خشش کے باوجود بھاگ نہ سکے باکہ لوگ برندل نہ کہیں 'احتیاط کے ساتھ چند حلے کرکے وہ نا مردی کے خطاب سے بچتا چاہتا ہے، 'بمادر کملانا نہیں چاہتا' اس طرح وہ محض ہج و شب بیدا روں میں رہے 'اور چند رکھات پڑھ لے 'آکہ لوگ کالل نہ کمیں 'یہ بھی ذمت سے خاکف ہے 'حمد کا متنی نہیں۔ بھی آدمی تعریف کی الذب پر تو مبر کر سکتا ہے 'لیکن فرتمت کی تو قلیت کا دھولی کالل نہ کمیں 'یہ بھی فرت سے جاوجود استفیار نہیں کرتا' یا علم کے بغیری نوئی رہے ہے۔ بیدوہ خور ہیں جن سے دوا قفیت کا دھولی کرتا ہے 'طالا تکہ دو پھی نہیں جانتا' محض اس کی خرست نہ کی جائے۔ بیدوہ تین امور جیں جن سے دیا کار دیا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہم اس کی نہ منے آدل میں بیان کر بچھے ہیں 'اب ہم وہ علاج تین امور جیں جن سے دیا کار دیا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہم اس کہ نسف آدل میں بیان کر بچھے ہیں 'اب ہم وہ علاج تین امور جیں جن سے دیا کار دیا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہم اس کی نسف آدل میں بیان کر بچھے ہیں 'اب ہم وہ علاج تین امور جیں جن سے دیا کار دیا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہم اس کی نسف آدل میں بیان کر بچھے ہیں 'اب ہم وہ علاج تین امور جیں جن سے دیا کار دیا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہم اس کی نسف آدل میں بیان کر بچھے ہیں 'اب ہم وہ علاج تین امور جیں جن سے دیا کار دیا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہم اس کی تاب کے نسف آدل میں بیان کر بھوڑی اس کی تاب ہم وہ علاج تین امور جیں جن سے دیا کار دیا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہم اس کی تاب کے نسف آدل میں بیان کر جھوڑی اس کی دیا کی میں اس کی خور اس کی دور کی تعریف کی میں کی دیا کی کو دیا گیا تا کہ دور کی تعریف کی کی کو دیا کی دور کی تعریف کی کی کی کی کو دیا گیا تا کیا کی کو دیا گیا تا کی کو دیا گیا تا کی کو دی تعریف کی کی کو دیا گیا تا کی کو دیا گیا تا کیا تا کی کی کی کی کو دیا گی کی کو دیا گیا تا کی کو دیا گیا تا ک

ریا کا مخصوص علاج : بدایک نا قابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کسی چزکی خواہش اس دفت کر باہ جب دو بد سجمتا ہے کہ <u>وہ چیزاس کے لگئے نفع بخش'اور لذّت آفرین ہے خواہ اس کا نفع یالذّت فوری طور پر ظاہر ہو'یا آئندہ کمی دفت ظاہر ہونے کی توقع</u> ہو۔ لیکن اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس چیز کا نفع یالڈت وقتی ہے ' آئندہ کے لئے یہ چیز ضرر رساں ہوگی تو اس کے لئے خواہش منقطع کرنا' یا اس چزہے گریز کرنا وشوار نہیں رہتا۔ شاتا ایک فخص شمد کی لذت سے واقف ہے' لیکن اگر اس پر سے حقیقت منکشف ہو جائے کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے تو ہر گزاہے استعال نہ کرے گا۔ خواہشوں اور رغبتوں کے خاتے کاسل طریقہ میں ہے کہ وقتی فوائدے قطع نظر کرے اور مستقبل کے نقصانات پیش نظر رکھے۔ اگر بندے کو ریا کی معزت کاعلم ہو جائے 'اور یہ جان کے کہ رہا کار دنیا میں توفق ہے 'اور آخرت میں اللہ کی قربت سے محروم رہتا ہے 'اے قیامت کے دن درد تاک عذاب ہوگا' وہ اللہ تعالی کی شدید ٹارا منتلی کا تستی قرار پائے گا' اور برسرعام رسوا ہوگا' جب تمام لوگوں کے سامنے استے فاجراور فریب کار کے لتب سے نواز جائے گا اور پیر کمہ کر شرمندہ کیا جائے گا کہ کیا گئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے عوض دنیاوی مال ومتاع خریدتے ہوئے شرم نہیں آئی تو بے بندوں کے دلوں کا خیال کیا 'اور اللہ کی عبادت کے ساتھ استہزاء کی 'تو اللہ کا مبغوض بن کر بندوں کا محبوب ہوا اُتو نے ان کے لئے آرائش کی اور اللہ کے لئے اپنے آپ کو نجاستوں میں آلودہ کیا اُتو نے اللہ سے دور ہو کران کی قرمت یائی تو نے بندوں کی تعریف کے لئے اللہ کی نہ تہت کو حقیرجانا تو نے ان کی خوشنودی کے لئے اللہ کی نارا متکی مول کی کیا تیرے نزدیک اللہ سے زیادہ کوئی حقیرنہ تھا'جب بندہ اس رسوائی کے بارے میں سوچے کا اور ونیاوی فوا کد اور اُ خروی نقصانات میں موازند کرے گاتو رہا کی طرف ذراہمی ملتفت نہ ہوگا۔ رہا کی وجہ سے احمال کا نساد کوئی معمولی نقصان نہیں کیا مجرب ہے کہ ایک مخلصانہ عمل نیکیوں کے پلڑے میں بھاری پڑ جائے 'اور جب اس میں ریا کی آمیزش ہو جائے تووہ گناہوں میں شامل ہوجائے اور اسی کے پلاے کو جمکا دے 'اور گناہ گار کو واصلِ جنم کرے۔اگر رہا ہے صرف ایک عبادت ی فاسد ہوجائے تب بھی اس کا ضرَر پھی کم نہیں 'چہ جائیکہ وہ ایک عمل نیکیوں کی دائرے سے نکل کر تمناہ بن جائے 'اور تمناموں کے پلڑے کو جمکا دے 'اور آگر بالفرض نیکیوں کا پلزای جھکا رہے تب بھی وہ ایک "ریا کارانہ عمل" صاحب عمل کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اسے صدیقین اور انبیاء و مقربین کے

زُمرے میں شامل نہیں ہونے دے گا' بلکہ اولیاء کے جو**توں میں جگہ دے گا۔** 

یہ دبی نقصان کی تفصیل تھی' دنیوی نقصان بھی بچھ کم نہیں الوگوں کے دلوں کی مقامت بسر صورت پریشانی کا باعث ہے 'لوگوں کے خوشنودی ایک الیک انتہا ہے جہاں پنچنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے ایک عمل سے آگر کوئی فخص خوش ہے تو دو سرااس عمل سے مار کوئی فخص خوش ہے تو دو سرااس عمل سے ناراض ہے' بعض لوگوں کو ناراض کر کے بعض دو سروں کو خوش رکھا جا سکتا ہے' جو فخص اللہ کی ناراضکی پر مخلوق کی ناراضکی کو جتا ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہو تا ہے اور دو سروں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ پھریہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مخلوق کی تعریف سے رزق تعریف سے رزق میں ایک تعریف سے رزق میں ایک تعریف سے رزق میں اضافہ ہو تا ہے' نہ عمر روحت ہے' اور نہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو سمجے معلیٰ میں " فقروا فلاس"کا دِن ہے۔

جمال تک لوگوں کے مال و متاع میں طمع کا تعلق ہے اس سلسلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام قلوب اللہ کے لئے مسترین اسے
افتیار ہے وہ جس دل کو چاہے دینے پر ماکل کردے اور جس دل کو چاہے دینے سے ددک دے تمام خلوق اللہ کے افتیار کے سامنے
مجبور محض ہے رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ، خلوق سے رزق کی قطمع رکھنے والا ذکت ورُسوائی سے نہیں پچتا۔ اگر مراو حاصل بھی
ہو جائے تب بھی احسان اور امانت کے بوجو سے محفوظ نہیں رہتا ، جموفی امیدوں ، خام خیالیوں سے لئے اللہ کی قربت اور اس کی بخش
ہوئی عزت کو محکرانا کتنی بوی حمافت ہے ، کھریہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنی طبع کے مطابق حاصل کر لینے میں کامیاب بھی ہو
جائے اکثر و بیشتر ناکامی ہی ہاتھ لگتی ہے ، کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی لذت سی آئی خوشی نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس ذکت سے ہو
گا جو اسان کے نتیجے میں لیے گا۔

لوگوں کی ذرخت سے ڈرنا بھی مماقت ہے 'کیاان کی ذرخت سے نقصان میں اضافہ ہو تا ہے جو پکھ کاتب نقد رہے لکھ دیا ہے دہ ہو کر رہے گا' نہ نذرخت سے موت جلد آئے گی' نہ رذق میں ور ہوگی' نہ دو نرخ میں فعکانہ لے گا اگر جنتی ہے' نہ اللہ کا مبغوض نصرے گا گر اس کا محبوب ہے تمام بندے عاجز ہیں۔ نہ وہ نفع د ضرر پر قادر ہیں' نہ موت وحیات ان کے بس میں ہے' نہ موت کے بعد کی زندگی را نصیں افتدار حاصل ہے' قرآن حکیم میں ہے۔

بعد کی زندگ پرانتمیں اختیار عاصل ہے ، قرآن عکیم میں ہے۔ وَلا یَمْلِکُونَ لا نَفُسِهِمُ صَرَّا وَلاَ نَفُعا وَلاَ یَمُلِکُونَ مَوْ تَا وَلاَ حَیوٰۃٌ وَلاَ نَشُوراً۔(پ۸۱ر۸ آیت۳) اور خود اپنے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں

اور نہ کسی کے جینے کا اور نہ کسی کو دویارہ چلانے کا۔

اگر اس طرح سوچا جائے اورول ووباغ کو فکرو تدیری بید ست عطای جائے توکوئی دچہ نمیں کہ دل ہیں رہا کی طرف میلان باقی رہے اس کے حکمند آدی ایس چیزوں سے رغبت نمیں رکھتا جن میں مترز زیادہ ہواور نفع کم ہو گھریہ بات ہمی بیری اہم ہے کہ اگر لوگوں کوریا کار کے باطن کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ دل ہیں ریا کر آ ہے "اور زبان سے خلوص ظاہر کرتا ہے تو وہ نفرت کرنے گئیں۔ اللہ تعالیٰ جمی نہ بھی اس کا بھید کھول ہی دیں کے تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک مبغوض محمرے اور وہ اس کی ریا کاری "اور اللہ کے بیال اس کی رسوائی ہے واقف ہوجا سمیں سے یہ آدمی کی صرف ریا ظاہر ہوتی ہے 'بلکہ اس کا اخلاص بھی مشخف ہو جاتا ہے 'اور اللہ تعالیٰ اسے خلوص کے باحث لوگوں میں محبوب بنا تا ہے 'افسیس محرکر تا ہے اور ان کی زبانوں کو ان مدح و تنامیں بولنے کی طاقت بخفا ہے حالا نکہ نہ لوگوں کی مدح کمال ہے 'اور نہ ان کی ذمت عیب بنوخیم کے ایک شاعر نے سرکار دوعالم صلی بولنے کی طاقت بخفا ہے حالا نکہ نہ لوگوں کی مدح کمال ہے 'اور نہ ان کی ذمت عیب بنوخیم کے ایک شاعر نے سرکار دوعالم صلی برائی اس کے حق میں معبوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے 'یہ وصف صرف باری تعالیٰ کا ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہوتا۔ لوگوں کی تعریف بارٹ باشہ زیت اور اس کی ذمت بیا شک عیب ہے۔ آدمی کے مدح و دم سے بچھ نمیں ہوتا۔ لوگوں کی فرمت تیرے لئے کی تعریف جی خرکا پہلو نظر آتا ہے آگر تو اللہ کے بہاں نہ موم ہے 'اور دو ذرخ تیری تقدیر ہے ؟ اور لوگوں کی فرمت تیرے لئے کس تعریف تیرے کے خرکا پہلو نظر آتا ہے آگر تو اللہ کے بہاں نہ موم ہے 'اور دو ذرخ تیری تقدیر ہے ؟ اور لوگوں کی فرمت تیرے لئے کس

شركاباعث بن سكتى ب أكر توالله ك يهال محبوب ب اورجنت تيرا مقدر ب؟

جو مخص اپنے دل میں آخرت کی زندگی اور اس زندگی میں حاصل ہونے والی لا زوال نعتوں اور بلند ورجات کا استحفار رکھتا ہوہ دنیاوی زندگی کی ان نعتوں کو بچ سمجھے گاجن میں کدور لیں اور "لا تشین ہیں 'وہ اپنے فکرو عمل کی تمام تر قوتوں کو اللہ کے لئے مخصوص کردے گا' ریا کی ذلّت 'اور لوگوں کے ولوں کو ایڈاء پہنچانے سے بیچ گا' اس کے خلوص کے انوار کار تو ول پر پڑے گا'جن سے مخصوص کردے گا'جن سے اللہ کے ساتھ آنسیت اور خلوق سے شرح صدر کی بدولت لطیف مکا شفات کا در کھلے گا'جن سے اللہ کے ساتھ آنسیت اور خلوق سے وحشت بردھے گی' دنیا سے نفرت اور آخرت کی عظمت میں اضافہ ہوگا' ول میں خلوق کے لئے کوئی جگہ ہاتی نہیں رہے گی' ول میں ریا کا داعیہ بی پیدا نہ ہوگا' اور اخلاص کی راہ خود بخود کھلتی جلی جائے گی۔

ریا کا عملی علاج : ریا کا عملی علاج یہ ہے کہ عبادات علی رکھنے کی عادت ڈالے اور انھیں اس طرح پوشیدہ رکھے جس طرح

گناہوں کو چھپایا جا آ ہے۔ یہاں تک کہ ول عبادات ہے اللہ کے علم و اطلاع پر قناعت کرلے اور اس کا نفس فیراللہ کے علم و
اطلاع کی ضرورت محسوس نہ کرے 'روایت ہے کہ ابو حفص حداد کے کسی رفق نے دنیا اور اہل دنیا کی ذمت کی 'آپ نے فرمایا تم

نے وہ بات ظاہر کی ہے جے چھپانا چاہیے تھا' آج کے بعد تم ہمارے پاس مت بیٹھنا' غور کیجئے ابو صفص نے ذراس بات ظاہر کرنے

ہے منع فرما دیا 'کیوں کہ دنیا کہ ذمت کا دھوئی دراصل اپنے ڈیونھوٹی کا ڈھنڈورہ ہے۔ ریا کے لئے اختاء سے زیادہ مؤر اور

کامیاب دواکوئی اور نہیں ہے' مجاہدے کی ابتدا میں مخلی رکھنے کا عمل نمایت شاق گذر آ ہے' لیکن آگر کھے عرصے تک اس پر مبرکر
لیا جائے اور یہ نکلف سی اسے عادت بنا لیا جائے تو اس عمل کی گرائی ساقط ہو جائے گی' اور اللہ کے مسلس اکھاف و عنایات اور
اس کی توفیق' آئید کی بدولت سمولت پیدا ہو جائے گی' لیکن یماں عمل کا ثمو ملکا ہے' ہے عملی سے بچھ حاصل نہیں ہو آ۔ باری

ثمالی کا ارشاد سب ان اللہ کو گوئیٹر میا بھو جائے گی' لیکن یمان عمل کا ثمو ملکا ہے' ہے عملی سے بچھ حاصل نہیں ہو آ۔ باری

ثمالی کا ارشاد سب ان اللہ کو گوئیٹر میا بھو گوئے گوئیٹر والم کا بانفیسیھے۔ (پ سار ۸ آیت ۱۱)

واقعی الله تعالی کمی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کر آجب تک وہ لوگ خود آئی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ بندہ مجائدہ کرے تو باری تعالی ہدایت سے نواز آئے ہیں، وستک دے تو باری تعالی کی رحمتوں کا دَر کملنا ہے۔ قرآن کریم میں

ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ بِ٣٠م آيت ٣٠) يَقِينًا اللهُ تَعَالَى مَخْلِصِينَ كَا بَرَضَا لَعَ مِينَ كِرِيدٍ وَإِنْ أَنْ كُرِيدَ مَنْ يَعِيْرُ لِمِ فِي الْمِنْ مِنْ مِنْ وَعِيدُونِ وَمِعْ مِنْ وَمِينَ

وَالنُ تَكَ حَسَنَةٌ يُصَاعِفُهَا وَيُونِسِمِنَ لَا لَهُ الْجُراعَظِيمًا ( ١٥٥ ايت ٢٠٠ اور الر المعلم وير كيد اور الراج معلم ويركيد

دوسری صورت خطرات و عوارض کا انسداد : یعنی ان وساوس اور خطرات کا انسداد کرنا ہو عبادت کے دروان قلب پر وارد ہوتے ہیں اور اے غیراللہ میں مشغول کردیتے ہیں۔ ان کے انسداد کا طریقہ بھی سیکھنا ہا ہے 'جولوگ اپنے نفس سے جماد کرتے ہیں' قاصت 'قطع طبع ' قلوق کی نظموں میں فود کو گرا دیتے 'اور ان کے مدح دزم سے بدانشنائی برتے کے عمل کے ذریعے دل سے ریا کی جزیں نکال دیتے ہیں 'شیطان عبادات کے دوران ان کا بھیا نہیں چھوڑ نا' بلکہ ریا کے خطرات اور موارض سے انمیس پریشان کرتا ہے 'ان کی وساوس' اور نفسانی خواہشات یا لگیہ ختم نہیں ہو تی 'بلکہ مجاہدے سے دَب جاتی ہیں جب خاری عوال سے تحریک ملتی ہے وہ پھرا بحر نے لگتی ہیں اس لئے ریا کے خطرات و عوارض کا دور کرتا بھی نمایت ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ جاننا بھی ناگزر ہے۔

ریا کے خطرات : ریا کے خطرات تین ہیں- ممی یہ تیوں خطرات بیک وقت وارد موتے ہیں اور بظاہرا یک ہی خطرہ مگما ہے

اور بعض او قات بتدریج آتے ہیں ایعنی پہلے ایک مجرود مرا اور اس کے بعد تیسرا میلا خطرہ توبیہ کہ عابد لوگوں کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی وا تغیت کی آرزد کرے اس کے بعد نئس میں لوگوں کی مدح و تعریف اور ان کے زدیک قدر و منزلت کی ر خبت پیدا ہو' پھرنٹس اس کو تبول کرے اور اس کے ثبوت پر بیٹین کرے ان جس سے پہلے خطرے کا نام معرفت ہے' دو سرے كالمالت باے شوت اور رفیت مى كى سكتے ہيں تيمرے كا فام عزم واران ہے۔ پہلے عطرے كوانداد كے لئے زيادہ قوت کی ضرورت ہے ' تاکہ دو سرے خطرات کی آمد کا امکان ہی ہاتی نہ رہے۔ چنانچہ آگر کسی کے دل میں حلوق کی اطلاح اور ان کی اطلاع ے اپنی معرفت کا تحطرہ وارد ہوتواسے یہ کمد کردور کرے کہ مخلوق سے مجھے کیا مطلب؟ خواہ وہ تیری عباوت سے واقف ہویا نہ مول 'ان کے علم یا عدم علم سے تیری مبادت کی تعرف یا عدم تعلیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی جاتا ہے 'اس کے اختیار میں رَدُو تُول ہے و فیراللہ کے علم سے کیافا کدہ؟۔ اگر دل میں حمر کی خواہش پیدا ہو تو ریا کی آفات کے ذکر ہے اس خواہش کا استیمال كرے اور يه سوسے كه أكر من نے يہ عمل خلومي دل سے نہيم كيا تو قيامت كدن بارى تعالى كے فيظ وغضب كامستن محمول گا'اوراعمال سے اس دفت محروم موں گاجب ان کی شدید ضرورت موگ دس طرح یہ جائے سے کہ لوگ ماری عبادت سے واقف میں اریا کی رغبت اور شہوت جنم لیتی ہے اسسلرح ریا کی آفات کے ذکرے کراہت اور نفرت پدا ہوتی ہے۔ رغبت تبول کی اور كرابت الكارى دعوت دي بانفس ان من بوه دعوت قول كرباب جو زياده قوى اورعائب بو-ریا کے خطرات کا ستر باب : اس سے معلوم ہوا کہ رہا تھے تعلرات دور کرنے کے لئے تین امور ضروری ہیں معرفت ' کراہت اور انکار' بندہ مجمی عزم و اخلاص کے ساتھ مباوت شروع کرنا ہے 'پھر رہا کا محفرہ پیش آیا ہے' اور وہ اے تبول کرلیتا ہے اس وفت اسے وہ معرفت اور نظرت یا دنہیں رہتی جو دل میں پہلے سے موجود تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ فرتست کا خوف مرح کی محبت ' اور حرم دل پر اتن غالب آ جاتی ہے کہ دوسری چیزی مخوائش ہی ہاتی نیس رہتی۔ اور ریاکی آفات اور عاقبت کی فرانی کی جو معرفت بہلے سے موجود ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے" ملک ول میں مخواکش نہ پاکر کل جاتی ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اپنے دل میں ملم کا خیال رکھے عضب کو براسمجے اور یہ مزم رکھے کہ اگر ضمد کے اسباب رونما ہوئے تو میں حل اور بردواری سے کام لوں گا ' پر بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے جن سے اس کے طبیعے کی اگ بھڑک اُسٹی اورول سے سابق عزم کا خیال لکل میا اور غیظ و غضب کی آفات لگاہوں سے او مجمل ہو گئیں میں حال شموت کی حلاوت کا ہے کہ جب دل اس حلاوت سے لبریز ہو آ ہے تو معرفت كانور چىپ جا يا ہے ، حضرت جابر نے اپنى اس مدامت ميں اس حقيقت كى طرف اشاره كيا ہے۔ فرماتے ہيں كہ ہم نے درخت كے ینچے سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جمادے را و فرار افتیار میں کریں تے موت پر بیعت نہیں کی تنی الیمن جنگ دنین کے موقع پر ہم نے یہ بیعت فراموش کردی اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ،جب ہمیں یہ کمہ کر آواز دی من اے در دت (کے نیچ بیعت کرنے) والواتب ہم واپس آئے (مسلم العاس) بیعت کے باوجود میدان جگ ہے اس لئے فرار ہوئے کہ دل خوف سے بحر محے تھے 'اور ٹابت قدم رہنے کا حمد ذہن سے لکل محیاتھا'جب وہ حمد یا دولایا تووایس آئے۔ ان تمام شموات کا میں حال ہے جو ایک دم جوش میں آتی ہیں ایعن ان شموات سے ایمان میں جو ضرر پیدا ہو ہا وہ یا و نمیں رہتا ، اس سے معلوم مواکد معرفت باتی ند رہے واکراست کا اعمار تہیں مو آئیوں کد کراہت معرفت کے نتیج میں ظاہر موتی ہے۔ ممی انسان یا دہمی کرلیتا ہے' اور جان لیتا ہے کہ جو خطرواس کے دل میں دارد ہوا ہے دہ ریا کا خطرہ ہے جو خدا کے غضب کا باعث ہے' لیکن اس پرشموت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ معرفت کے باوجودوہ اس پر اصرار کرتا ہے ' ہوائے ننس اس کی عقل پر چھا جاتی ہے ' جولذت ملتی ہے اسے چموڑ نہیں یا تا اور توبدواستغفار سے خیلے بہائے تراش کرول کو مطمئن کرتا ہے کیا ایسے کام کر اجن سے اس لذّت كى خرالى پرغور كرنے كى مملت بى ند ملے بهت سے ملاء اپسے ہيں جن كاكوئى لفظ ريا سے خالى نہيں ہو يا'اور وہ اس سے واتف بھی ہوتے ہیں 'اس سے باوجود اجتناب نہیں کرتے ' بلکہ ا صرار کرتے ہیں۔ یہ ا صراران پر زبردست جنّت ہو گا میوں کہ وہ ریا کی ہلاکت کاعلم رکھتے ہوئے ہمی ریا کرتے ہیں ' حالا نکہ محض معرفت ہی کانی نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ نفرت ہمی ضروری ہے بعض او قات آدمی معرفت اور کراہت وونوں رکھتا ہے' اس کے باوجود ریا کے دوائی تبول کرتا ہے' اور ان کے بموجب عمل کرتا ہے' کیو فکہ شہوت کی قوتت کے مقابلے میں کراہت ضعیف ہوتی ہے' الیمی کراہت سے بھی کوئی فائدہ نہیں' اس لئے کہ کراہت کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی فعل سے باز آجائے' فائدہ صرف تین امور کے اجتماع میں ہے معرفت کراہت' انکار۔ انکار کراہت کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی فعل سے باز آجائے' فائدہ صرف تین امور کے اجتماع میں سے معرفت کراہت' انکار۔ انکار کراہت کا حاصل تو یہ ہوگا ' اور کراہت معرفت تو کہ بھی اور جس قدر آدمی ہوگا ' اور کہ ہوگا ' اور گھی کی لازوال نیتوں سے اعراض برتے گا اس قدر معرفت ضعیف ہوگا ' یہ آیک کی آفات سے بے برواہ رہے گا' اور آخردی زندگی کی لازوال نیتوں سے اعراض برتے گا اس قدر معرفت ضعیف ہوگا ' یہ آیک سلسلہ ہے' جس کی کڑیاں ایک دو سرے سے وابت ہیں' بعض بعض کا تمواور نتیجہ ہیں' اور ان سب کی اصل دنیا کی مجب ' اور اس کی ایمان قوت سلب کرلتی ہے' وہ اس لذت میں اتنا منہک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غورو قلم کا موضوع بنا لیت ہے' اور اس کی ایمان قوت سلب کرلتی ہے' وہ اس لذت میں اتنا منہک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غورو قلم کا موضوع بنا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غورو قلم کا موضوع بنا ہے' اور زیر کاب وسنت کے آنوار سے احتفادہ کر سکتا ہے۔

وساوس ير مواُخذه نهيں: رہايہ سوال كه أكر ايك مخص إين دل ميں رہا كو كرده بمي سجمتا موا اور اس كرامت كي بنا پر ریا کارانہ اعمال کا مرتکب بھی نہیں ہو یا ہلکہ ان کی نفی کرتا ہے ' لیکن وہ ریا کیمفرف طبیعت کے میلان اور رغبت سے خال نہیں ے البتہ وہ اپنی رغبت اور میلان کو پیندیدگی کی نظرے میں دیکتا آیا یہ مخص بھی ریا کاروں کے زُمرے میں شامل ہے یا ان ہے الگ ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات بیسمعنی جاہتے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف سمیں بنایا ، شیطان کو وسوسہ انتمیزی سے روکنایا طبیعت کوئٹسی چیز کی طرف ماکل نہ ہونے دینا بندے کے دائرة اختیارے خارج ہے کیکمہ اس کے اختیار میں صرف اس قدر ہے کہ وہ اپنے شموات کا اس کراہت ہے نقابل کرے۔ جو اسے عواقب کے علم 'وین کی معرفت'اللہ 'اور ہومِ ۔ آخرت پر ایمان کی وجہ سے حاصل ہوا ہے 'اگر کوئی محض ایبا کر ہاہے وہ کویا اپنا فریضہ اواکر ہاہے اوروہ تھم بیمالا ہاہے جس کا اسے مكَّف قرار دياميا ہے۔ اس كى دليل بير روايت ہے كه بعض محاب كرام في سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس ميں ا پی حالت کا فکوہ کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جمعی ہمی ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بیان نسیں کر سکتے ہیں'ان خیالات كو الفاظ كا جامد بسائے سے بسترتوب ہے كه ہم آسان سے مرا ديئے جائيں يا پرندے ہميں أيك ليس كا إرمى أرا كركے جائے اور کسی دور دراز جکہ پھینک دے۔ آنحضرت ملی الله علیه وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیاتم المعیں سروہ بھی سجھتے ہو؟ محابدے عرض کیا جی ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا یمی مرت ایمان ہے (مسلم- ابن مسعودٌ) غور سیجے محابہ کرام کے دلوں میں سوائے وساوس اور ان کی کراہت کے کیا تھا ہیہ ممکن نہیں کہ استخضرت ملکی اللہ علیہ وسلم وسوسوں کو صریح ایمان فرائے ' مجراس کے علاوہ کیا کماجا سکتا ہے کہ آپ نے اس کراہت کو صرح ایمان قرار دیا جو ریا سے ساتھ واقع ہوئی ہو کریا اگرچہ بری ہے ، محراس کی برائی اللہ تعالی کی ذات وصفات میں وسوسہ کرنے ہے کم ہے ،جب کراست کی بنا پروساوس کا ضرر ختم ہو گیاتو ریا کا ضرر محتم ہوگا۔ اس طرح کی ایک روایت معزت عبرالله این عمایی ہے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے لقل کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔ النَّحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي رَدَّكَيْدَ الشَّيْطَانِ إلى الْوَسْوَسَةِ (ابوداور الله)

تمام تعريفي الله ك كي بن جس في شيطا فكر كروسوسه كي طرف لوناوا-

ابو حازم فرائے ہیں کہ جس خطرے کو تیرا لنس اپنے لئے برا سمجھے اور وہ دسٹمن کی طرف سے ہو تو کوئی منرز نہیں' اور جس خطرے پر تیرا ننس راضی ہو تو اس پر نفس کو طامت کر' اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نفس کا نزاع مُعزنہیں بشرطیکہ شیطان اور نفس کراہت واِ نکار پر غالب نہ آجائیں' خوا طریعنی ان اسباب کا تذکرہ اور شخیل جن سے ریا جوش میں آئے شیطان کی

طرف ہے ہو آئے 'اور ان تذکرات اور تخیات کی طرف میلان اور رغبت نئس کا جمل ہے 'اور کراہت ایمان اور عقل کے آثار میں سے ہے ' تا ہم یہاں بھی شیطان ایک جال بچھا تا ہے ' جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ عابد ریا کا میکر ہے 'اور میں اے ریا پر ہاکل کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیرے قلب کی صلاح و بہتری اس میں ہے کہ توشیطان سے مجادلہ کرے 'شیطان اس عابد کو اپنے ساتھ مجاولے میں معرف کردیتا ہے۔ اور اس مجادلے کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اغلام 'اور حضور قلب کا ثواب سل ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے تاکہ اس سے اغلام 'اور حضور قلب کا ثواب سل ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے زیادہ کی کوشش کرتا اللہ تعالی کی مناجات ہے باز رہنا ہے 'اور تقریب مح اللہ کے لئے نقصان کا باعث ہے۔

ریا کے خوا طرزور کرنے والوں کا درجات : جولوگ ریا کے خوا طردفع کرتے ہیں دہ چار مراتب پر ہیں 'ایک وہ لوگ جو خوا طر
کوشیطان پر لوٹا دیتے ہیں 'اس کی تکذیب کرتے ہیں 'چر تکذیب ہی پراکتفائیس کرتے 'بلکہ اس کے ساتھ مجادلے میں بھی مشغول
ہو جاتے ہیں 'ادر یہ سمجھ کر مجادلے کو طول دیتے ہیں کہ اس میں قلب کی سلامتی ہے 'حالا نکہ اس میں سرا سر نقصان ہے 'کیوں کہ
شیطان کے ساتھ مجادلہ کرنے کے وقت عابد اللہ تعالی کے ساتھ مناجات نہیں کرپا تا 'اور نہ اس خیر کو حاصل کرپا تا ہے جے حاصل
کرٹا اس کے فرائف میں شامل ہے 'مسافر اگر راہتے میں واہرٹوں سے برسم پیکار ہونے لکیس تو منزل پر دیر سے پہنچیں گے 'اور یہ
بھی ہو سکتا ہے کہ منزل ہی پرنہ پنچیں 'راہتے ہی میں کمیں اُلھ کر رہ جا نمیں اس لئے رَا ہرٹوں سے بی کی کوکھنا بھتر ہے۔

دوسرے مرتبے میں وہ لوگ ہیں جو جِدال و قِلّال کو سلوک کے لئے نقصان وہ تصوّر کرتے ہیں 'اس لئے وہ صرف شیطان کی تکذیب و تردید پر اِکتفاکرتے ہیں اس کے ساتھ مجادلے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔

تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تردید و تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے 'کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے' ہلکہ وہ ریا کی کراہت اور شیطان کی کِذب بیانی کو اپنے ول میں پوشیدہ رکھتے ہیں 'اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اس میں گئے رہے ہیں' تکذیب اور مخاصمت میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے۔

چوتے درجے میں وہ لوگ ہیں جو یہ سجھتے ہیں کہ اسباب ریا کی مخالفت سے شیطان ہم سے حسد کرے گا اور ہمارے دریے ہوگا دہ یہ عزم کرلیتے ہیں کہ شیطان کتنی ہی دعمنی کیوں نہ کرے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے 'صد قات دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے اور انہیں مخفی رکھیں گے تاکہ شیطان اپنے غصے کی آگ میں خودہی جاتا رہے۔ ہمارا یہ عمل اس کے اندر مابع سی پیدا کردے گا اور وہ مجبور ہوکر ہمارا راستہ چھوڑ دے گا۔

حضرت فنیل ابن غروان سے کسی نے عرض کیا کہ فلال مخص آپ کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے آپ نے فرہایا واللہ! ہیں اس کو جلاؤں گا جس نے اسے اس گناہ پر آمادہ کیا ہے' اس مخص نے پوچھابھلا کس نے تھم دیا ہے آپ کس کو حسد کی آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرہایا کہ میری اس دعا سے شیطان کے گئی آگ گئی ہوگی کہ میں نے اللہ کی طاعت کی 'جب وہ کسی بندے کی بی عادت دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے' اس خوف سے کہ کمیں میں اس کی نکیوں میں اضافے کا باعث نہ بن جاؤں۔ ابراہیم تبی کہتے ہیں کہ شیطان بندے کو کسی گناہ کی دعوت ویتا ہے' جب وہ بندہ و عوت محکرا دیتا ہے' اور گناہ میں پڑنے کہ بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پونٹلنا' یہ بھی انہی کا قول ہے کہ جب تم تردّد میں رہتے ہو تو شیطان تمہاری طبح کرتا ہے لیکن جب وہ تمہیں کسی نکی عمل پر قائم دیکھتا ہے لیکن جب وہ تمہیں کسی نکی عمل پر قائم دیکھتا ہو ہو جاتا ہے۔

ند کورہ مراتب کی مثال:۔ حرث محاسی نے ان چاروں کی ایک خوبصورت مثال دی ہے فرماتے ہیں 'ان کی مثال ایس ہے جیسے چار آدمی کتاب و سنت کی مجلس کا قصد کریں 'اور نیت ہیر ہو کہ وہ اس مجلس کے ذریعۂ ہدایت 'رُشد اور فضل حاصل کریں ہے 'اور

ں ہے۔ شیطان سے بیخنے کی تدبیر کی جائے یا نہیں؟:۔ یہاں یہ سوال بیدا ہو تا ہے کہ جب شیطان کے وساوس سے کوئی محفوظ نہیں تواس سے بچنے کی تدبیراس کی آمہ کے بعد کرنی چاہیے یا پہلے ہی ہے اس کا منظر رہنا چاہیے آکہ وہ آئے تواس کا مقابلہ کیا جاسکے' اوروہ مگراہی نہ پھیلا سکے ؟اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان سے بیخے کے بارے میں تیں قول ہیں۔بعرہ کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ پختہ کار عبادت مخذاروں کوشیطان ہے بیچنے کے لئے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں' وہ اس سے مستعنی ہیں کیونکہ وہ سرایا اللہ کی طرف متوجّہ ہو بچکے ہیں' اور اس کی محبت میں غرق ہو بچکے ہیں' اور اس حالت کو پہنچ بچکے ہیں کہ شیطان کے لئے ان سے مایوس ہو جانا ہی بهترے ، جس قرح وہ بوڑھے عابدوں کو شراب نوشی اور زنا کے راستے پر نہیں ڈال یا تا اس طرح ان مضبوط عابدوں کو بھی تناہ پر آمادہ نہیں کریا تا دنیا کی لقہ تیں۔ مباح ہونے کے باوجود-ان کی نظروں میں شراب اور خزریسے زیادہ وقعت نہیں ریمتیں، اس کئے وہ ان لذّات سے لا تعلّق ہو جاتے ہیں 'شیطان انھیں ممراہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں پاتا۔ اس کئے اس سے بیچنے کی تذہیر کرتا بیکار ہے۔ ایک شامی فریق کے خیال میں ان لوگوں کو شیطان سے بیخے کی تدبیر کرنی جا ہیے جن کا یعین معمل اور توکل مزور ہو، جو مخص اس عقیدے پر کامل بھین رکھتا ہو کہ تدہیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں کسی غیرے نہیں ڈریا 'وہ یہ جانیا ہے کہ شیطان ایک ذلیل مخلوق ہے'ا ہے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے'جواللہ جاہتا ہے وہی ہو تا ہے'وہی نفع و منرر کا مالک ہے'عارف حقیق کوغیراللہ ے ڈرنے میں شرم آتی ہے' اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کالیقین اسے غیراللہ سے نیاز بھی کردیتا ہے اہل علم کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ شیطان سے ضرور ڈرٹا چاہیے 'بھریوں کا یہ کمتا ہے کہ حقیق عارف کوجو دنیا کی محبت سے خالی ہوشیطان کا ڈرٹسیں رہتا شیطانی فریب ہے کیا مجب ہے کہ آدی اس بات ہے وحوکا کھا جائے اس لئے کہ جب انبیاء علیم السلام تک شیطانی وساوس سے محفوظ نہیں رہ سے تو دوسرے کیے ج سکتے ہیں محرشیطان مرف ونیاوی شہوات اور لذات ہی میں وسوے پیدائسیں کرنا بلکہ اللہ کی ذات وصفات میں شکوک کے دروازے کھو آتا ہے'اور بدعت وعمراہی میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔اس کے خطرے سے کوئی خالی نہیں ہے'اور الله تعالیٰ کاارشادے۔

وَمَا الرُّسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٍ وَلا نَبِي إِلَّا إِنَّا تَمَتَّى النَّفَى الشَّيُطَانُ فِي الْمُنَيَّنِهِ

فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيَطَانُ ثَمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِه (پ عدم ٢ آيت ٥٣) اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی ہی ايسا نميں بھيجا جس کويد قصد چيش نہ آيا ہو کہ جب اس نے الله تعالیٰ کے احکام میں سے پچھ پڑھا شيطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا' پھراللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شہمات کو نیست و نابود کرویتا ہے' پھراللہ تعالی اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کرویتا ہے۔

سر کار دوعالم صلی اللہ علی وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ِ

انه لینغان علی قلبی - آرمسلم) میرے دل پرزنگ ہوجا تا ہے۔

حالا نکہ آپ کا شیطان مسلمان ہوگیا تھا' اور وہ صرف خیرے لئے کہا کر آ تھا'جو فخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی شیطانی فریب ہے نہ پچ سکے' حضرت آوم اور حوا علیہما اسلام جنت میں تتھے جو امن 'سلامتی اور مسرّت کا گھر ہے' اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پریہ واضح کر دیا تھا:

بَ الله لَعَالَى فَان دونوں رَبِ وَاضْح كروا تھا: إِنَّ هَٰلَا عَلُو لَكَ وَلِزَ وَ حِكَ فَلاَ يُخُرِ حَنْكُمَا مِنَ الْحَنْةِ فَتَشُقَلَى الْآلَكَ انُ لَا تَخُو حَنْكُمَا مِنَ الْحَنْةِ فَتَشُقَلَى الْآلَكَ انْكَ انْكَ انْكَ الْكَالَةُ عَلَمَ الْوَيْمَا وَلاَ تَضُحل (بِ١١ مَن عام ١٩٩) تَجُو عَفِيهَا وَلاَ تَضُحل حلى (بِ١١ مَن عام ١٩٥) ميبت مِن بِالله مِن مَمارا اور تهاري يوى كاو شن ب سوكيس تم دونوں كو جنت سے نه لكوا دے ' محرتم معيبت مِن بِر على جاؤياں تو تهار اور نهال بياس دموكے دموكے دموكے اور نه نظے موك اور نه يمال بياس دموكے اور نه دعوب مِن توگے۔

جنت کی تمام نعتیں ان کے لئے مباح تھیں' صرف ایک درخت ایسا تھاجس ہے انہیں منع کیا گیا تھا لیکن شیطان نے انھیں ہاری تعالیٰ کی نا فرمانی پڑاکسایا' اور یہ درخت کھانے پر آمادہ کمیا' اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی جنت میں رہ کرشیطان کے مکرو فریب سے نہ کے سکے تو غیر نبی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس ناپائیدار دنیا میں جوفتوں کا گھر'مصیبتوں کا گھرارہ' اور تمام ممنوعہ لذات کا منبع ہے رہ کر شیطان سے نج جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے۔

هُنَامِنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ (ب٠٠٠ أهُ أَمْت ١٥)

یہ شیطانی عمل ہے۔

ای گئے اللہ تعالی نے اپنی تمام محلوق کو اس سے بیخے کی تلقین فرمائی ہے۔ یا بَنِی آدَم کُلایکُ نِی نَیْنَکُ الشّیہ طِلْ کُم اَنْحُرَ جَ لِبَوَیْکُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ (پ۸' رام آیت ۲۷) اے آدم کی اولاد! شیطان تم کو کمی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کردیا۔

ایک جگہ شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

اِنَّهُ يَرَ اَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنُ حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمُ (ب٨ ر٠٠ آيت٢) وه اوراس كالظرم كوالي طور برديكما بكرتم ان كوسي ديكيت بو-

قرآن کریم میں شروع سے آخرتک شیطان سے بچنے اور ڈرتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس صورت میں کون یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ اسے شیطان سے کون یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ اسے شیطان کے خوب شیطان سے کہ اسے شیطان سے محفوظ و مأمون ہے؟ پھراللہ تعالیٰ کے تعکم کی تھیل کی ہے 'اس پچنا محبت اللہ تعالیٰ کے تعکم کی تھیل کی ہے 'اس دشمن سے نبرَدْ آزما ہونے کی اس طرح ہدایت فرمائی میں ہے جس طرح گفارت لڑنے او پوری تیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا

تھم دیا کیا ہے'ارشاد فرایا:۔ <sub>ر</sub>

وَلْيَا خُدُواْ جِنْدُ دَهُمْ وَاسْلِحَنَهُمْ (پ۵ ما استاله استاله) الدريد لوگ بعي ايخ بهاد كاسان اورايخ بتعياد كاس -

وَاعِدُوْ اللهُ مُمَّا السَّنَطَعَنُهُ مِنْ قَوْمَ وَمِنْ رِّبُاطِ الْجَيلِ (بِ١٠ رم) آيت ١٠) اوران كے لئے جس قدرتم ہے ہوئيے قوت ہے اور لَجَے ہوئے محوروں سے سامان درست رکھو۔

اس سے ابت ہوا کہ جب کا فرد شمن ہے۔ جے تم دیکھتے ہو۔ حَدْر کرنا ضروری ہے تواس دشمن سے حَدْر اس سے بھی زیادہ منروری ہوگا جے تم دیکھتے ہی نہیں ہو' اوروہ تہیں دیکھتا ہو۔ اور دشمن ایمان ہونے کی بنا ، پرشیطان کفار کے مقابلے میں اس بات منروری ہوگا جے تم دیکھتے ہی نہیں ہو' اور کا زیادہ مستق ہے کہ اس سے حذر کیا جائے۔ محمد ابن محیر کہتے ہیں اس شکار پرتم آسانی سے قابوپا سکتے ہوجے تم دیکھ رہے ہو' اور وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو' وہ شکار تمہاری دسترس سے ہا ہرہے جو تمہیں دیکھ رہا ہوا اور تم اسے نہ دیکھ رہے ہوں' اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پر قابوپا نا بہت مشکل ہے' پھر کا فردشنوں کے ذرایعہ آگر غفلت میں قبل بھی ہوجائے تو بھی شہادت کا درجہ ملے گا' لیکن آگر شیطان نے غافل پا کرہا کہ کردیا تو دوزخ کی آگ میں جَلے گا اور درد ناک عذاب پائے گا۔ حاصل سے کہ اللہ تعالی کے ذکرو فکر میں مشغول ہونے سے بیلازم نہیں آگا کہ جس چزسے اللہ تعالی نے ہرایا ہو' اور بیخنے کی آکید کی ہواس سے نہ ڈورے اور بیخنے کی تدہیر مشغول ہونے سے بیلازم نہیں آگا کہ جس چزسے اللہ تعالی نے ہرایا ہو' اور بیخنے کی آکید کی ہواس سے نہ ڈورے اور بیخنے کی تدہیر مشغول ہونے سے بیلازم نہیں آگا کہ جس چزسے اللہ تعالی نے ہرایا ہو' اور بیخنے کی آکید کی ہواس سے نہ ڈورے اور بیخنے کی تدہیر در کا کہ دیکھ کے درکہ اور در اللہ کے ذکرد فکر میں اشغال سے مانع ہے۔

شیطان سے حذر کی کیفیت: پھروہ گروہ جو شیطان سے حذر کا قائل ہے حذر کی کیفیت میں مختلف ہوگیا ہے 'پھر لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں دعمتی ہے ڈرایا ہے تواب یہ مناسب نہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی چزاس کے ذکراوراس کے خوف سے زیا دہ غالب ہو 'ایک لیمے کی غفلت بھی ہمیں ہلاک کرڈالے گی 'پکر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہروت شیطان کا خوف 'اور اسے بچنے کا خیال دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کردے گا'اور بی شیطان کی مراد ہے 'شیطان ہم ہے بی چاہتا بھی ہے بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیئے اور شیطان کو بھی نہ بھولنا چاہیئے 'نہ اس کی عداوت فراموش کرنی چاہیئے بلکہ دل میں ہر وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیئے کہ اس سے بچنا آشد ضروری ہے 'اور نہ اس کے خیال میں اتنا استعراق ہونا چاہیئے کہ اللہ کا ذکریا دنہ رہے۔ دونوں چیزوں کا اجتماع ضروری ہے کیوں کہ آگر ہم شیطان کو بھول گئے تو ہو سکتا ہے وہ ہم پر اس طرح تملہ آور ہو کہ گمان بھی نہ ہو سکتے اور آگر صرف ای کو یا در کھا تو اللہ کے ذکر ہے محروم رہے اس لئے شیطان سے حذر اور اللہ کا ذکر دونوں باتنس ضروری ہیں۔ محققین علاء کا قول فیصل ہے ہے کہ دونوں فریق غلطی پر ہیں ' پہلے **فریق کی غلطی ہے ہے کہ** اس نے شیطان کے ذکر پراکتفا کیا اور ذکر اللہ کو اہمیت نہ دی' اس کی غلطی انتہائی واضح ہے' اللہ نے ہمیں شیطان سے بیچنے کا اس لئے تھم دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی یا دے۔ غافل ند ہوں'شیطان کی یا دہارے دل میں سب چیزوں پر غالب ہو سکتی ہے' اس میں سراسر نقصان ہے 'کیوں کہ شیطان کی یا دے غلبے کا حاصل ہیہ ہے کہ دل ذکر اللہ کے نور سے خالی ہو 'شیطان اس طرح کے دلوں کا قصد کرے گا اور جن میں ذکر اللہ کا نور ' ادریا و اللي ميں مشغوليت كى قوت نه بائے كا انھيں سنقى كرنے ميں كامياب ضرور ہوگا كوكى طاقت اس كى مزاحم نه بن سكے كى بہميں شيطان کے مسلسل انظار 'اور اس کے دوام ذکر کا تھم نہیں دیا گیا۔ دوسرا فربق بھی پہلے فربق کی غلطی میں شریک ہے 'کیوں کہ اس نے بھی اللہ کے ذکر' اور شیطان کی یا دہیں اجماع کیا ہے' اس کا حاصل میہ ہے کہ بندہ کے دلّ میں شیطان کی جس قدریا دہوگی اس قدروہ ذکرِ اللی کے نور سے محروم ہوگا۔ حالا تکہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا تھم دیا ہے اللہ کے علاوہ جو پچھ میمی ہے وہ یاد رکھنے کی قابل نہیں ہے۔ خواہ وہ شیطان ہو' یا شیطان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو' حق بات یہ ہے کہ بندہ اسپے دل میں شیطان سے ڈرے' اور اس کی دھنی پریقین رکھے' جب بیہ یقین رائخ ہو جائے' اور دل میں اس کا خوف احچمی طرح جا گزیں ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو مماور اس میں نگا رہے'اب شیطان کا ذرا بھی تعبور نہ کرے'کیوں کہ اب اس کے خوف کو اپنے اوپر میللط کرنے کی ضرورت نہیں ہے' دل میں عداوت کا خیال متحکم ہو چکا ہے' اس صورت میں آگر شیطان نے وسوسے پیدا کئے تو دل مطلع ہو جائے گا اوران کا إذاله کر وے گا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے بید لازم نہیں آ باکہ دل کوشیطانی دسوسوں کی اطلاع نہ ہوگی 'اگر کسی مخف کو بید اندیشہ ہو کہ میں مبح سویرے نہ افھا تو فلال کام نہ ہو پائے گا تو دہ رات میں بار بار چو نکٹا ہے ' حالا نکہ دہ سونے میں بھی مشغول رہتا ہے ' لیکن صبح سومرے 'آگھ نہ کھلنے کے خوف سے ہار ہار افعتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا وساوس پرمظلع ہو نے میں انع نہیں ہے۔

صرف وہی قلوب و مثمن پر نقدرت پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے ہیں' اور جن سے نفسانی ہوس فنا ہو جاتی ہے'علم وعقل کا نور شہوَت کی تاریکی پرغالب آجا تا ہے۔ اہلِ بصیرت ہی اپنے دلوں کوشیطان کی عداوت کا احساس دلاتے ہیں' اور اس بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان کے ذکر میں مشغول شیں ہوتے ' ملکہ یادِ حق سے اپنا معمورہ قلب آباد کرتے ہیں' ذکر الله کے نور سے دستمن کے شریر غلبہ پاتے ہیں 'اور اس کی روشنی ہے شیطانی وسوسوں کے اند میرے مٹا دیتے ہیں 'ول کی مثال الیک ہے جیسے پاک و صاف یانی کا چشمہ جاری کرتے کے لئے کویں کو مجاست سے پاک کرنا 'شیطان کے ذکرے ول میں نجاستیں رہ جاتی میں' جو مخض اللہ کے ذکراور شیطان کی یا دمیں اجماع کر ہاہے وہ ایسا ہے جینے کوئی فخض ایک طرف سے کنواں صاف کرے اور دوسری طرف سے نجاست ڈال دے اس طرح کنوال مجمی صاف نہ ہوسکے گا خواہ مثقت اٹھا تا رہے گا صاحب بھیرت وہ ے جوناست کی ماہ بند کردے اور کنویں کو صاف پانی ہے بھردے اب نجاست آئے گی بھی توراہ نہ پاکر رُک جائے گی اور کنویں کا ياني آلوده نه هو گا۔

إطاعت كے إظهار كاجوا ز

جس طرح چمپ كر عمل كرنے ميں اخلاص اور ريا ہے تجات كافائدہ ہے اس طرح فلا بركرنے ميں بھي يہ فائدہ ہے كه لوگ اِتَّاع كرين مع اور ان من خرى رغبت پيدا موكى ليكن اس من رياكى آفت سے مفرضين ہے۔ حفرت حن فرات ہیں: مسلمانوں کو یہ بات المجھی طرح معلوم ہو پیکی ہے کہ چھپانا زیارہ محفوظ طریقہ ہے البتد اظہار میں بھی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله تعالى في تعيد أور طلانيه دونون كي تعريف كي ب- ارشاد فرمايانه إِنْ تَبِدُو الصَّدَقَاتِ فَنِومِمَّاهِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُو تُوهَا الْفُقَرَ أَعْفَهُوْ حَيُرٌ لَّكُمُ- (ب٣٥٥ مَيْ)

اگرتم ظاہر کرکے وہ صد قوں کو تب بھی اچھی بات ہے اور اگر ان کا اخفاء کرد اور فقیروں کو دیدے توبیہ اخفاء تمہارے لئے زیادہ بهتر ہے۔

ا فلمار کی دونشمیں ہیں ایک نفس عمل کو ظا ہر کرتا 'وو سرے عمل کرے کے بتلادیا۔

پہلی قشم - نفس عمل کا اظہارہ - جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو' اور وہ بھی زیاوہ سے زیاوہ صدقہ دیں' جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک افساری محانی نے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں دراہم کی تھیلی پیش کی:ان کے دیکھا دیممی دو سرے محابہ بھی لائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

من سن سنة فعمل بها کان له آجر ها و اُجرمن اتبعه (سلم - جرر ابن عبدالله بیل) جس نے ایک سنت حنه جاری کی اور اس پر عمل کیا تو اے اس عمل کا تواب توسط گاہی اس کی اِ بَاع کرنے والے کا ثواب بھی ملے گا۔

اس طرح روزہ 'نماز' تج 'جماد و فیروا عمال ہیں 'البتہ صدقات میں تھلید کرنا طبائع پر غالب ہے 'نمازی جب جماد فی سمیل اللہ کے لئے گھرے نکلے تو اسے لوگوں کے سامنے تیاری کرنی چاہیئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جماد کا شوق پیدا ہو' یہ اظمار اس لئے اصل ہے کہ غزوہ دراصل خاہری عمل ہے 'اس میں افعاء ممکن ہی نمیں ہے 'جماد کی تیاری کے لئے سبقت کرنا اعلان نمیں ہے بلکہ وہ محض ترغیب و تحریض ہے۔ اس طرح رات میں نماز پڑھتے ہوئے زور زورے قرأت کرنا' یا با'' وازباند تحمیروغیرہ کمنا۔

حاصل بہ ہے کہ جن اعمال کو خفیہ اوا کرنا ممکن نہ ہو شاہ جماداعمال خفیہ اوا کئے جاسکتے ہوں جیسے نماز اور صد قات تو یہ دیکھنا چاہیئے کہ صد قدک اظہار ہے کسی غریب کو تکلیف تو نسیں ہوتی 'اگر ہوتی ہو تو مخفی رکھنا افغل ہے 'کیونکہ کسی فریب کو تکلیف ہوتی اگر چہ حرام ہے۔ اگر اس میں کسی فتم کی ایڈ انہ ہوتو اس میں اختلاف ہے 'اکیٹ گروہ کا خیال یہ ہے کہ اختاء کا ترفیب نہ ہو' اور جس استداء کی ترفیب ہو 'اور جس میں افتداء کی ترفیب نہ ہو' اور جس میں افتداء کی ترفیب ہودہ افغار عمل کا تھم دیا ہوں کہ اللہ نے انہاء علیم السلام کو افتداء کے لئے اظہار عمل کا تھم دیا ہوں کہ میں ہوں کہ ترفیب نہ ہوں کی افغار سے ہوں کی افغار کی افغار سے ہوں کہ ترفیب نہ میں گا ہوں کہ کا نہ ہوں کہ اللہ علیہ وسلم کا بیدار شار گرامی بھی اظہار کی افغالیت یہ دلالت کرتا ہے۔

له احرها واحر من عمل بھا۔ (مسلم) اس کے لئے اس ممل کا جربھی ہے 'اور اس پر عمل کرنے والے کا اجربھی ہے۔

صدیث میں روایت ہے۔

ان عمل السريضا عف على عمل العلانية سبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية سبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية العلانية الوالدروة عائث العلانية الماستن بعامله على عمل السرسبعين ضعفا وراعلانية عمل كاثواب الرومر ورك اس ك عند عمل كاثواب الانيك مقابل عن شركنا زياده ب-

اس میں اختلاف کی کوئی مخبائش ہمی نہیں اس لئے کہ جب دل رہا ہے پاک ہو 'اور دونوں ہی صورتوں میں عمل اخلاص تمام ہوا ہوتو وہ عمل افضل ہوگا جس کی لوگ افتدا کریں اور جبے دیکھ کران میں بھی ایسا ہی کرنے کی حرص پیدا ہو' رہا کا خطرہ بسرحال ہے' اگر عمل رہا ہے آلودہ ہوگیا تب دو سرے کی افتداء سے کیا فائدہ ہو گا؟اس صورت میں پلا اختلاف خفیہ عمل بمتر ہے۔

اظهاري شرائط:- البته عمل ظاہر كرنے والے كى دوزمه واليال بين- ايك بدكه وه ان نوكوں كے سامنے اپنا عمل ظاہر كرے

جن کے بارے میں لیمین رکھتا ہوکہ وہ اس کی افتداء کریں ہے یا افتداء کریں ہے کا افتداء کریں ہے گا اور کا کہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت ہیں کرتے وہ سرے کی افتداء پروی کرتے ہیں پروی ہیں کرتے وہ سرے کی افتداء پروی کرتے ہیں بازاروالے نہیں کرتے ہیں عالم کی افتداء اس کے مطاوقہ کمیں وہ سری جگہ نہیں ہوتی مشہور و معروف عالم کی افتداء پروی کرتے ہیں عالم نے اگر اپنی بعض عباد تیں فاہر بھی کروی توکیا تجب کہ لوگ اے ریا اور فاق پر محمول نہ کر بینے میں کرانی دعمول کا بہت کہ لوگ است ریا اور فاق پر محمول نہ کر بینے میں کریں گا ہر بی نہیں کرتا جائے جو مقدا اختراء نہ کر بینے میں کرتا ہوئے ہوتے کوں کہ لوگ افتداء نہ کر بین میں کریا جائے ہوتھ تھا اختراء نہ کہ اور اس کی افتداء نہ کر بینے ہوتھ کو اپنا عمل طاہری نہیں کرتا جائے جو مقدا اخترا ہے ہو اور اس کو افتدا ہوئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے دل کے کہا کو شہر اور اس کو افتدا ہوئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے دل کے کہا کو شہر اور اس کو افتدا ہوئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے دل کے کہا کو شہر اور اس کو افتدا ہوئے کہ ہوسکتا ہوئے کہ ہوسکتا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس کو کہا کہ ہوئے کہا کہ کہا ہوئے ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے ہیں اور اس کو کہا ہوئے ک

ریا ' ایک ابتلائے عامیہ۔ ریا ایک ایسی بیاری ہے جس میں عابد و عالم سب ہی گرفتار ہو جاتے ہیں' وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح طاقتور اپنے اعمال طاہر کرتے ہیں اس طرح ہم بھی کریں' عالا نکہ ان کے دل اخلاص کی طاقت ہے محروم ہوتے ہیں' اظمار سے ان کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں' ریا کا اندازہ لگانا بہت دشوارہے' اس کا طریقہ کہ اظمار میں ریا ہے یا نہیں سیب کہ اپنے آپ ہو اس کرے کہ اگر کوئی دو سرا عابد اعمال کے اظہارے مقتدا بن جائے تو آبا میں مخلی عمل کو ترجے دوں گایا اظمار کی خواہش کروں گا' اگر اس کے باوجود للس سے چاہے کہ میں ہی مقتدا بن جائے لیتا ہوا ہے کہ میرا اظمار خلوص کی نیت کے ساتھ نہیں ہے' نہ جھے اجروثواب کی طلب ہے' ہلکہ میں ریا ہے لئے ایسا کر رہا ہوں' میرا مقصد سے بھی نہیں کہ لوگوں میں اقتدا کا عذبہ پیدا ہو ' اور انھیں عمل خیر کی ترخیب ہو میوں کہ ترخیب تو دو سرے عابدوں کو بھی دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے' ثواب بھی مختی رکھنے ہی میں دیا دہ ہے اظہار کی طرف دل کے میلان کا مطلب سے ہیکہ میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایسا کرتا جاہتا ہوں۔
زیا دہ ہے اظہار کی طرف دل کے میلان کا مطلب سے ہیکہ میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایسا کرتا جاہتا ہوں۔

بندے کو نفس کے فریب سے بچنا چاہیے 'نفس پیامگار ہے 'شیطان ایک کھات ہیں ہے ' جاہ کی محبت ول پر غالب ہے ' اور فاہری اعمال آفات سے کم سلامت رہتے ہیں ' اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اعمال کی سلامتی کے بجائے کسی اور چیز کی خواہش ک جائے 'اور اعمال کی سلامتی اخفاء میں ہے 'اظہار میں بہت سے خطرات ہیں جن سے نیرد آ زما ہوتا ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے 'اظہار سے بچنا ہمارے لئے 'اور تمام ضیفوں کے لئے نمایت ضروری ہے۔

دوسری قشم می عمل کے بعد اطلاع نے دوسری قشم سے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کردے کہ میں نے فلال عمل کیا ہے 'اس کا علم بھی وہی ہے جو بقس عمل کے اظہار کا ہے 'بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے ہیوں کہ زبان کو بولنے میں زیادہ وشواری شمیں ہوتی 'اور بیان میں بعض او قات زیادتی اور مباللہ بھی ہوجا آ ہے 'مجر نفس کو ڈیٹیس مارنے میں بھی بزی لڈت ملتی ہے 'آ ہم بیہ زبانی اظہار اگر ریاکی وجہ سے ہے تو اس سے گذشتہ عباد تیس فاسد نہیں ہوں گی۔اس اعتبار سے بید ضم پہلی قشم کے مقابلے میں بلکی ہے۔
توی اظہار صرف اس معض کو کرتا روا ہے جس کا دل توی ہو بجس کا اغلام کمشل ہو' آدی اس کی نظر میں حقیر ہو' اور محلوق کی

مدح و ند تمت اس کے نزدیک برابر ہوں اور اظمار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن میں عملِ خیری اِتباع کاجذبہ ہو' نیت صاف ہو' اور تمام آفات سے خال ہو'اس مورت میں عمل کا اظهار نہ مرف جائزے بلکہ مشحب ہے۔ اس کئے کہ یہ خیری ترغیب ہے'اور خیر كى ترغيب خيرب-سلفوصالين سے اس ملرح كى روايات منقول بھى بير-چنانچە سعد ابن معاد قرماتے بير كه بس نے اسلام قبول كرنے كے بعد اب تك كوئى الى نماز نيس يرحى جس من مرف نمازى طرف توجه ند رى موسكى ايسے جنازے كى مثاليك نيس کی جس میں میت سے سوال وجواب کا خیال ند رہا ہو' اور جب بھی میں سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی اس کی حقانیت پریقین کیا۔ معزت عزفراتے ہیں کہ مجھے نہ اپنے افلاس کی پروا ہے اور نہ مالداری کی۔ اس لئے کہ مجھے میں معلوم نہیں میرے حق میں افلاس بمترہ یا مالداری؟ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جھے پر کوئی حال ایبا نبی گذرا کہ میں نے اس ہے ترتی کرے کسی دو سرے حال یہ سینجنے کی آر زوند کی ہو ' معرت عثان فراتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکاروو عالم صلی علیہ وسلم کے دست یقی پر بیعت کی ہے نہ زنا کیا اُنہ جموث بولا اور نہ دائیں ہاتھ سے اپنا ذکر مس کیا (ابو یعلی)۔ شداد اُبن اوس فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آج کے علاوہ مجمی میری زبان سے کوئی فشول کلمہ اوا نہیں ہوا ،جب بھی مجمی زبان سے کوئی لفظ تکالا پہلے اس ر اجھی طرح غور کرلیا۔ اس دن انھوں نے اپنے فلام سے یہ کما تھا کہ جاؤ دستر خوان لے آؤ باکہ اے بھیج کر کھانامنگوالیس۔ حضرت سفیان نے موت کے دفت اپنے اُمِزّہ سے فرمایا کہ مجمد پر روؤ مت اسلام تبول کرنے کے بعد میں نے کمی گناہ کا ارتکاب سیں کیا۔ حضرت عمرابن عبدالعزیر نے فرمایا کہ ایسا بھی سیں ہوا کہ اللہ نے میرے بارے میں کوئی علم فرمایا اور میں نے جاہا کہ کوئی اور تھم ہو تا تو اچھاتھا میں ان ہی مواقع پر ہوائے نفس میں گر نمار ہوا ہوں جواللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیئے تھے۔

یہ تمام روایات عمدہ حالتوں کا اظمار ہیں 'اگر کوئی ریا کار ان کا اظهار کرے توبیہ انتہائی ریا ہے 'اور کوئی مقتدا ظاہر کرے توبیہ ترغیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کی قرت رکھنے والوں کے لئے ترفیب کی نیت سے اپنے اعمال کی اطلاع دینا جائز ہے اس کی وی شرائط ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کر بچکے ہیں۔ اظمار کا دورا زہ بند کرنا اس لئے مناسب نئیں کہ طبائع تیشیّہ اور اقدا پند کرتی ہیں' بلکہ اگر رہا کارائی عبادت فلا ہر کردے اور لوگ بیانہ جانے ہوں کہ وہ رہا کاری کر رہاہے تب بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو باہے' البتدريا كار نقصان من رہتا ہے ، بت سے اللہ كے نيك بندے أيسے مجى كذرے بين جنوں نے ريا كاراند اعمال كي إجّاع بي يے اخلاص ویقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بعرے کی ہر گلی کو ہے سے فجری نماز کے بعد علاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، سن نے رہا کی آفات پر کتاب مکسی تولوگوں نے خاموشی سے ملاوت شروع کردی اس کا نقصان بہ ہواکہ لوگوں کو ترغیب ہی نہ ہوئی کید دیکھ کر کسی نے کہا کہ اگر ریا کی آفات پر کتاب نہ لکسی جاتی تو بہتر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کار کا اظهار بھی فوا کہ سے خالی نسیں ہے ، بشرطیکہ فائدہ اٹھانے والوں کو اس کی ریا کارتی کاعلم ند ہو۔ روایات میں ہے:۔

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجال الفاجر وباقوام لاخلاق لهم. (الاول من عليه ابومريه والناني شاكله الن

الله تعالى اس دين كى مدد كرے كابدكار آدى سے اور اليسے لوگول سے جن كو سرونيہ ہو-

گناہ چھیانے کاجوا زاورلوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے کی کراہت

اخلاص کی بنیادیہ ہے کہ آدمی کے طاہروباطن میں مکسانیت ہوجائے ، حیسا کہ حضرت محرفے ایک محص سے ارشاد فرمایا تھا کہ اعلانيه عمل لازم كراس في عرض كيانيا اميرالمومنين!اعلانيه عمل كياسه؟ آپ في فرمايا:اعلانيه عمل يه ب كه أكر كوئي ود مرا مخیص اس پر آگاہ ہو جائے تو اس ہے شرم نہ کرے۔ ابومسلم خولائ فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایبا عمل نہیں کرنا جس پر لوگوں کے مظلع ہونے کی پردا کروں البت اپن ہوی سے ہم بسر ہونا اور قضائے حاجات کرنا یہ دد کام ایسے ہیں جن پر میں محلوق کامطلع ہونا بند نبیں کرتا۔ لیکن یہ ایک عظیم ورجہ ہے ، ہر مخص اسے حاصل نہیں کریا یا۔ انسان کی حالت سے کہ وہ ول اور اعضاء ہے گناہ کا اور اکاب کر کے چھپا ہا ہے اے اچھا نہیں لگنا کہ کوئی ود سرا اس کے معاصی ہے واقف ہو' خاص طور پر ول میں ریا ہونے والے فکوک وشبہات اور جذبات پر پروہ ڈالے رکھتا ہے' حالا نکہ اللہ ہر چزبہ مظلع ہے۔ کسی انسان ہے اپنے عیوب چھپانا بھا ہر ریا کاری میں واخل ہے' لیکن حقیقت میں سے ریا نہیں ہے' ریا ہہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو متی اور پر بیزگار طا ہر کرنے کے لئے اپنے گناہ مخلی رکھے' حالا تکہ وہ ایسانسیں ہو تا' جو محض سی ہو ریا کارنہ ہوا سے محمین وہ جھپانے چاہئیں' اس کا گناہ چھپانا' اور لوگوں کی واقعیت سے غزوہ ہوتا آٹھ وجوہات کی ہتا پر محمیم ہے۔

پہلی وجہ : بیہ کہ وہ اس بات سے خوش تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے معاصی پر پروہ ڈال رکھا ہے جب اس کے بھید کھل مجھے تو اس بات کا غم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے بھید آشکارا کردیے ہیں 'اسے ڈر ہوا کہ کمیں قیامت کے روز بھی اس طرح کی رسوائی کا سامنانہ کرنا پڑے 'جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

مَنْ سَنَرَ وُاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْكُنْيَا سَتَرَ وُاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَنْجِرَةِ (١) جس فض كي الله تعالى دنيا مِيں ردہ يوثى كرے گا اس كي آخرت مِيں بھى كرے گا-يہ وہ غم ہے جو ايمان كى قوت ہے پيرا ہو تا ہے 'جس كا ايمان كمزور ہوا ہے اس وجہ سے غم نہيں ہو تا۔

روسری وجیہ: وہ بیہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی کومعامی کا ظہور ناپند ہے 'وہ انہیں تخلی رکھناپند کر ناہے 'جیساکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اس مخص نے اگر چہ گناہ کیا اور ہاری تعالی کی نافرہائی کی لیکن ول میں وہی چیز محبوب رہی جو اللہ کو محبوب ہے۔ یہ بھی ایمائی قوتت کا عمل ہے ' یعنی وہ مرد مسلمان یہ نسیں چاہتا کہ گناہ ظاہر موں کیوں کہ اللہ کو گناہ کا ظہور ناپند ہے۔ اس ایمائی صداقت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنے معاصی کے ظہور سے غمزدہ ہو اسی طرح دو سروں کے حیوب ٹلا ہر ہونے پر بھی عملین ہو۔

تیسری وجہ نے۔

مشنول کردیے ہیں کیوں کی زمّت سے رہی کر تا ہے جمناہ دیکھ کرلوگ پُراکتے ہیں 'اوران کی برائی دل اور مقل کو اللہ کی اطاعت سے مشنول کردیے ہیں 'کیوں کہ طبیعت کو زمّت سے تکلیف ہوتی ہے 'اور وہ عقل سے نزاع کرکے اسے اللہ کی اطاعت سے ایڈا پائے اس طرح تعریف سے بھی تکلیف محسوس کرے جو اللہ کی بادسے دل کو غافل کردی ہے 'کیونکہ جو علت ذمّت میں ہے وہی علّت تعریف میں بھی ہے میہ صورت بھی ایمان کی قوّت سے پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اطاعت کے لئے دل کی فراغت کی محوال کی خواہش ایمان ہی کے پہلوسے جم لیتی ہے۔

چوتھی وجہ اللہ سے طبیعت کو ایز اہوتی ہے اور ول کو ابسی تکلیف کم ٹی ہے ہی کرتا ہے کہ اسے لوگوں کی ذمت انجی نہیں لکتی کیوں کہ اس سے طبیعت کو ایز اہوتی ہے اور ول کو ابسی تکلیف کم ٹی ہے جیسے بدن کو مارے تکلیف ہوتی ہے آنت سے قلب کی تکلیف کا خوف حرام نہیں ہے اور نہ انسان اس خوف سے گناہ گار ہو تا ہے البتہ اس صورت میں گنگار ہو تا ہے جب ندمت سے خوف زوہ ہو کر کسی امر ممنوع کا مر بحب ہوجائے ' حاصل بیہ ہے کہ انسان پر مخلوق کی ذمت سے رنجیدہ نہ ہونا واجب نہیں ہے ' البتہ کمال صدق بیر ہے کہ قلوق کی نظر میں نمایاں ' ہونے کی خواہش ہاتی نہ رہے ' اور مادرح وذام دونوں اس کے نزدیک برابر ہوجائیں کیول کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے ' اور بندے عاجز محض ہیں ان کے افتیار میں کچھ نہیں ہے ' کیون ایسے لوگ

<sup>( + )</sup> یه روایت پیلے بھی گذر چک ہے۔

بہت کم ہیں ' زیادہ تر طبائع تلق کی عذمت سے تکلیف محسوس کرتی ہیں ہمیوں کہ ذمت انھیں ان کے نقص سے واقف کرتی ہے۔

بعض او قات ذمت سے رنج ہونا امجما بھی ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ذمت کرنے والے تحلص او رصاحب بھیرت دیندار

ہوں ' اس لئے کہ وہ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں ' ان کی ذمت اللہ کی ذمت پر ' اور دی نقصان پر دلالت کرتی ہاس کے ان کی ذمت بر غرزہ ہونا ہی چاہیے ' فدموم غم وہ ہے جو اس لئے کیا جائے کہ فلال مخض نے میرے تقوی اور پر ہیزگاری کی تعریف نمیں کی ' کیوں کہ دیلی اطاعت اور عبادت کرے ' اور غیر اللہ سے اجرکا خوا ہاں ہو' اگر دل میں اس طرح کا خطرہ دارد ہوتو اسے خموہ نمیں کہ چاہیے ' اور ول کو اس خطرے پر سرزنش کرنی چاہیے ' البتہ گناہ پر لوگوں کی ذمت کو برا سمجھنا فطری امرے ' اسے ذموم نہیں کہا جائے ' اور ول کو اس خطرے پر سرزنش کرنی چاہیے ' البتہ گناہ پر لوگوں کی ذمت کو برا سمجھنا فطری امرے ' اسے ذموم نہیں کہا جائے ہوں کہ دور اس خطرے پر اس کے خوف سے گناہ پر اگری کی ذمت کو برا سمجھنا فطری امرے ' اسے ذموم نہیں کہا برا سمجھنا ہو ' اور یہ چاہتا ہو کہ نہ لوگ جمحے پر اکمیں اور نہ اچھا کمیں ' تعریف کی لذت پر صرکر نے والا ان اطاعت کا تواب نی الحال عاصل کرلیتا ہو کرا ' اس کے کہ تو بولی بولی کہ تو بولی ہون ہے۔ اللہ کی اطاعت پر تعریف کی خواہش کرنے والا اس اطاعت کا تواب نی الحال عاصل کرلیتا ہو کرناہ پر بوجائے۔ یہ دین کا انتمائی نقصان ہے ' بلکہ اسے مخلوق کی اطلاع سے زیادہ اللہ کی اطلاع سے غزدہ ہونا اطلاع سے غافل نہ ہوجائے۔ یہ دین کا انتمائی نقصان ہے ' بلکہ اسے مخلوق کی اطلاع سے زیادہ اللہ کی اطلاع سے غزدہ ہونا چاہیئے۔

یانچویں وجہ ہے۔ اس لئے ذمّت کو ناپند کرے کہ ذمّت کرنے والا باری تعالیٰ کی نافرہانی کا مرتکب ہوا ہے'اس کا سرچشمہ جمی ایمان ہی ہے' اس کی علامت سے ہے کہ جس طرح اپنی ذمّت کو برا سمجھے اسی طرح دو سرے مخص کی ذمّت کو بھی بڑا جانے' کیوں کہ علت دونوں میں ایک ہے' جتنا رنج اپنی ذمّت سے ہوا ہے اتنا ہی دو سرے کی ذمّت سے بھی ہونا چاہیئے اِلّا یہ کہ فبطً رنج ہوا ہو'اس کی بات الگ ہے۔

چھٹی وجہ:۔ چینے ' ندمت کی تکلیف اس لئے چھپا تا ہے کہ کوئی وہ سرا مخص اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے ' یہ فدمت کے رنج ہے الگ ایک چیز ہے ' فدمت کی تکلیف اس لئے ہوتی ہے کہ آدمی اس ہے اپنی کی اور عیب کا احساس کرتا ہے ' اگر چہ فدمت کرنے والا کوئی ایسا جی مخص کیوں نہ ہو جس کے شرہے مامون ہو' لیکن بعض او قات یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر کسی شریبند کو میرے گناہ کا علم ہوگیا تو وہ زبانی فدتمت کے علاوہ پچھ اور بدسلوکی ہمی کرے گا۔ اس شرارت کے خوف سے گناہ پر پردہ ڈالنا جائز ہے۔

ساتویں وجہ:۔ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ حیاء ایک احجی اور پاکیزہ خصلت ہے۔ یہ اس دقت پیدا ہوتی ہے جب آدی لڑکین میں شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے 'چنانچہ جب کوئی اس کے حیوب پر مظلع ہوتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ آنخصنرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا:۔

اَلْحَيَاءُ حَيْرًا كُلُورُ مُلْمُ مِلْمَ مِران ابن صين ) حياء خركمل هـ-

یہ ہر ان ہے۔ ایک مدیث میں ہے 'ارشاد فرمایا:۔

الْحَيَاءُ شَعْبَ فَي مِنَ الْإِيمَانِ - (عاري وسلم-ابوبرية) حياء ايمان كي شاخ هم-

سِ بَعِي قرمايا: رانَّ اللهُ يُحرِبُ الْحَتَّى الْحَلِيُرِجِ

(طبراني-فاطمه

الله تعالی حیاداراور بُردبار کو پهند کر تا ہے۔ الُحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَ بِحَيْرٍ ( بخاری مسلم - عمران ابن حمین ) حیاء کا نتیجہ صرف خیر ہے۔

جو فخص فِتق میں مبتلا ہے' اور اسے میہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے فیق سے واقف ہیں وہ معصیت کے ساتھ بے شری اور پردہ دری کا بھی مرتکب ہے ، یہ اس مخص کے مقابلے میں زیادہ بُراہے جو فِیق کو مخفی رکھتا ہے ، اور لوگوں سے شرم کر آ ہے۔ کیکن بهال به بات یا در کھنا چاہیئے کہ حیاء ریا ہے زیا دہ مشابہ ہے 'بہت کم لوگ دونوں میں امتیاز کرپاتے ہیں۔ زیادہ ترلوگ یہ سمجھتے میں کہ ہم حیاء دار ہیں' اور عبادات کی احجمی طرح اوائیگل کا سبب حیاء ہی ہے' مالا تکہ وہ سراسر جموث بولتے ہیں' حیاء توایک خصلت ہے جو شریف الطبع انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ حیاء کے بعد ریا اور اخلاص دونوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں 'یہ نہی ممکن ہے کہ آدی حیاء کی وجہ نے ریا کاربن جائے 'ادریہ بھی ممکن ہے کہ اس کی بناء پر مخلص ہو جائے۔ اس کی مثال اتبی ہے جیسے کوئی مخص اسیخ کسی دوست سے قرض ماسکے 'اور وہ قرض ند دینا جاہے 'لیکن وہ منع کرنے سے شروا تا ہے ' نیزیہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ مخص خود نہ آیا بلکہ کسی دوسرے کو قرض مانگنے کے لئے جمیجا تو میں انکار کر بنتا' نہ ریا کی وجہ سے قرض دیتا' اور نہ ثواب کے ارادے سے۔اس صورت میں قرض دینے والے کے کئی حال ہیں ایک توسیح رصاف جواب دیدے اور بے شری کے الزام کی بروا ندكرك الساده مخص كرسكتا ہے جس نے بے شرى بر كمروانده لى موان كے كد حياء دار انسان يا تو قرض دے كايا قرض ند وسینے کے لئے کوئی عذر پیٹ کرے گا'اب اگر اس نے قرض دیریا تو اس کی کئی حالتیں ہیں یا تواس کی حیاء میں ریا کی آمیزش ہے' لین حیا کی وجہ سے ریا کو تحریک ہوئی۔ اور دل میں خیال آیا کہ قرض خواہ دوست کو منع کرنا مناسب نہیں ہے 'اسے دے دینا جا ہے۔ تاكه وہ تيري حمدو ننازكرے 'اور تيرانام سخاوت كے ساتھ مشبور كرے 'يا اسے اس لئے ديدينا چاہيئے باكہ وہ ميري برائي نہ كرے اور مجھے بخیل کمہ کربدنام نہ کرے اس مورت میں اگر اس نے قرض ماتلنے والے کامطالبہ پوراکیا ہے تو اس کامحرک ریا ہے۔ود سری صورت میہ ہے کہ وہ حیاء کی وجہ ہے انکار نہ کر سکے 'کیکن بخل کی ہناگر طبیعت ویے پر آمادہ نہ ہو' آخر اخلاص کا در کھلے 'اور ول میں یہ خیال پیدا ہو کہ صدیقے کا ثواب ایک ہے اور قرض دینے کا ثواب اٹھاڑہ ممنا ہے ' قرض دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس سے دوست کا دل بھی خوش ہوگا' دوست کو خوش کرنا اللہ کو پہند ہے' اخلاص کی تحریک سے طبیعت دینے پر آمادہ ہو' تیسری صورت بیہ ہے کہ نہ اسے تواب کی رغبت ہو' نہ ند تمت کا خوف ہو' اور نہ تعریف کی خواہش' اگر دوست کے بجائے اس کا قامید قرض ما تکنے آ تا وہ کبھی نہ دیتا' اگرچہ اسے دینے میں کتنا ہی ٹواب کیوں نہ ہو تا' اور تعریف میں زمین و آسان کے قلابے کیوں نہ ملا دیتا۔ اس طرح کی دادودہش مرف حیاء کی بنا پر ہے۔ حیاء کی یہ صورت مرف بری باتوں میں پیش آتی ہے، جیسے بخل اور معاصی۔ ریا کار مباحات میں بھی شروا آ ہے 'چنانچہ اگر کوئی اسے دوڑ آ ہوا دیکھ نے تو آہستہ چلنے لگتا ہے 'یا بشتا ہوا نظر آجائے تو خاموش ہوجا تا ب اوريه سجمتاب كه يه حياء ب عالانكه يه عين ريا ب-

کما جاتا ہے کہ بعض حیاءا چنی نہیں ہوتی 'یہ قول منجے ہے'اس سے مرادوہ حیاء ہے جونیک کاموں میں کی جائے 'جیسے لوگوں کو نفیعت کرنے سے شرمانا'یا امامت کرنے میں حیاء کرنی' یہ حیاء عور توں اور بچوں میں محمود ہے' عظمندوں میں پہندیدہ نہیں ہے۔ بھی آدمی کسی بوڑھے کو گناہ کا اِر تکاب کرتے ہوئے ویکھا ہے' نیکن اس کی پیرا نہ سالی کی دجہ سے منع نہیں کریا تا' یہ حیا بہتر ہے ' کیوں کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنے کے مرادف ہے' لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے' محلوق سے شرم کرکے امریالمعروف کا ثواب ضائع نہیں کرتا چاہیے قوت رکھنے دالے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیتے ہیں' کمزور افراد اس پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہوں کی پردہ بعثی کرنا جائز ہے۔

آتھویں وجدیں۔ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ظہورے اس لئے خوف ذرہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس طرح گناہوں پر جرأت

کریں تھے' بیہ وہ دجہ ہے جو عبادت کی اظلمار کی بنیاد ہے ' بیعن عبادت اس لئے ظاہر کی جاتی ہے ناکہ لوگوں کو ترغیب ہوا در وہ اقتداء کریں' لیکن سیہ وجہ اَئمتہ اور قائدین محساتھ مخصوص ہے۔ اس علّست کی بناً پر جائز ہے کہ گناہ گار اپنا گناہ اہل و عمال سے بھی چمپائے کیوں کہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔

میں مناہ چمپانے کی بیہ آٹھ وجوہات ہیں۔اظہارِاطاعت کے لئے اس عذر کے علاوہ کوئی دو سراعذر نہیں ہے 'جب ہمی مُناہ کی پروہ پوشی کے ذریعے اپنے آپ کو مثنی اور پر ہیز کار کملانے کی کوشش کرے گا ریا کار کملائے گا'یہ ایسا بی ہے جیسے کوئی مخض عبادت کے اظہارے ریا کارِ کملا تاہے جب کہ اس کامقصد پر ہیز گاری کی حیثیت ہے مشہور ہوتا ہے۔

یماں یہ کما جاسکتا ہے کہ اس صورت میں بندے کے لئے یہ جائز ہے کہ دوا پی ملاح و تقویٰ کی روسے لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو' اورلوگ اسے نیک ہونے کی حیثیت سے محبوب رکھیں' میسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خِدمت میں عرض کیا :

ِ دُلَيْنِي عَلَى مَا يُحِبُنِي اللّٰهُ عَلَيُهِ وَيُحِبَّنِي النَّاسَ قَالَ ازْهِدُ فِي النُّلَيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَ انْبِلَا اليهُ هُمُ هُلَا الْخُطَامَ يُحِبُّوكَ (ابن اجه - سل ابن سعة)

مجھے کوئی آئیا عمل ہٹنا ہے جہ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ممبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے ممبت کریں 'آپ نے فرمایا دنیا میں ڈہد اختیار کر'اللہ مجھے محبوب رکھے گا'اور بید دنیوی مال ان کی طرف پھینک دے وہ مجھے محبوب رکھیں مے۔

اس کے جواب میں ہم کمیں مے کہ تمہاری یہ خواہش کہ نوگ تم سے محبت کریں مباح بھی ہو سکتی ہے 'پندیدہ بھی ہو سکتی ہے 'اور ندموم بھی۔ محبوداس صورت میں ہے جب کہ تم ان کی محبت کو اللہ کی محبت کا بیانہ ہناؤ اور یہ سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ہے عبت کرتا ہے مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کردتا ہے 'ندموم اس صورت میں ہے کہ تم ان کی محبت کی خواہش اپنی کسی جج 'کسی جہاد اور کسی نماز کی وجہ سے کرو' یہ اللہ کی اطاعت پر اُجرت طلب کرنے سیمترادف ہے 'جبکہ اللہ تعالیٰ کے بیمال اس کا ثواب ذخیرہ ہو چکا ہے۔ مباح کی صورت یہ ہے تم صفات محبودہ کی محبت کے خواہاں ہونہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی ہمض مال کا مالک ہو۔ جس طرح مال کی ملکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اسی طرح قلوب کی ملکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اسی طرح قلوب کی ملکیت سے بہت می بہت ہے مقاصد سیمیل یاتے ہیں۔ اس اعتبارے مال اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا

بعض لوگ اس خوف سے نیک عمل ترک کردیتے ہیں کہ کمیں اس کی وجد سے ریا کار نہ ہوجا کیں 'یہ ایک غلط نظریہ ہے ' بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے عمل جموڑنا چاہئے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔

طاعات کی دو قسمیں ۔ اس تغمیل کا حاصل ہے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں 'ایک وہ جس میں بذات وخود کوئی لڈت نہ ہوجیے نماز 'جج اور جماد وغیرہ 'ان عبادات میں صرف مجاہدہ اور مشقت ہے 'اگر لڈت ہے تو صرف اس نقطۂ نظرے کہ یہ عباد تیں لوگوں ک تعریف کا ذریعہ بن جاتی ہیں 'اور لوگوں کی تعریف میں لڈت ہے جو لوگوں کے مظلع ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دو سری قسم ان طاعات کی ہے جو بدن پر موقوف نمیں ہیں بلکہ ان کا تعلق محلوق سے ہے جیسے خلافت' قضاء' ولایت' احتساب' امامت' تذکرہ' تدریس اور مال ویا وغیرہ' ان عبادات میں آفت زیادہ ہے کیوں کہ ان کا تعلق محلوق سے ہے' اور ان میں لڈت زیادہ ہے۔

یدن سے متعلق عباد تیں:۔ لینی وہ عباد تیں جو بدن کے ساتھ لازم میں ، غیرسے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ان میں کس طرح کی کوئی لذت ہے جیسے روزہ ، نماز اور جج وغیرہ۔ ان عباد توں میں رہا تین صور توں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ریا عمل ہے پہلے آئے اور عمل شروع ہی اس لئے کیا جائے کہ وہ سرے نوگ ویکھیں جو کی وی سبب اس عمل کی بنیاد نہ ہو ایسے عمل کو ترک کر دیتا ہی بھتر ہے 'کیوں کہ یہ خالص معصیت ہے 'اس میں اطاعت کا کوئی عضر نہیں ہے 'بلکہ اطاعت کے عوان سے مزات کی خواہش کا اظہار ہے اب اگر کوئی عض اپنے لئس ہے اس ریا کا إزالہ کرتے 'اور اسے یہ باؤر کراسے کہ بندوں کے گئل کرنے بجائے اللہ کے بجائے اللہ کے بجائے اللہ کے بحل کرنا چاہیے 'اور وہ محض اللہ کے لئے عمل کرنے پر آمادہ ہوتو عمل کرنے ہیں گوئی حرج نہیں صورت یہ معمل نہ مجھوڑ تا چاہیے 'کہ ممل سے اللہ ہی کی نیت تھی لیکن عبادت کے آغاذ کے ساتھ یا اس سے پہلے ریا سامنے آگیا'اس صورت میں عمل نہ مجھوڑ تا چاہیے 'کہ یماں ایک دیئی باعث موجود تھا' اس لئے عمل شروع کرے اور نفس سے ریا وور کرنے ساتھ اور اس کے دو کی مالاحیت پدا کرنے کے لئے ان تدبیوں کا سمارا لے جو پچھلے ابو اب میں ذکر کی جابکی ہیں۔ تبری صورت یہ ہے کہ عباجہ کرنا ضروری ہے 'عمل نہ ترک کرے بلکہ نفس کو اطلام پر ہو' لیکن درمیان میں ریا اور اس کے دوائی اثر انواز مو جانمیں اس صورت میں بھی میں اخدا میں ہو اس کے علیہ میں جو تعام کہ میں ترک عمل پر اکسا ناہے 'جب تم اس کی خواہش پوری نہیں کرے 'اور عمل کی مجیل میں گئی رہے جو تو وہ ریا کی دعوت دیتا ہے' جب تم اس کی یہ دعوت بھی دو تو وہ دیا کی دعوت دیتا ہے' جب تم اس کی یہ دعوت بھی دو اس کی خواہش پوری نہیں کرے 'اور عمل کی مجیل میں گئی میں گئی میں گئی دو توت بھی در اس کی یہ دوت دیتا ہے' جب تم اس کی یہ دوت ہو تا کہ خواہش نہیں ہو گئی ہو آئر تم عمل ترک کردیتے ہو تو اس کا محمل میں جو آئر تم عمل ترک کردیتے ہو تو اس کی محمل کی محمل کی محمل ترک کردیتے ہو تو اس کی دعوت دیتا ہے۔

ریائے خوف سے تارک عمل کی مثال ہو۔ اس محص کی مثال ہوریا کے خوف سے عمل چھوڑوں ایس ہے جیسے کسی غلام کو اس کے آقانے کیسوں ویے اور اس سے کہا کہ افھیں انچی طرح صاف نہ کر سکوں گا اس لئے بہتر ہی ہے کہ افھیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے ' بہی حال اس محف کا ہے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اصل عمل ہی چھوڑ بیٹے۔ اس قبیل سے وہ محض ہے جو محض اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ جھے ریا کار کہیں ہے ' اور گناہ گار ہوں ہے یہ بی بیٹے۔ اس قبیل ہے وہ محض ہے جو محض اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ جھے ریا کار کہیں ہے ' اور گناہ گار ہوں ہے یہ بی ایک شیطانی فریب ہے ' بہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں خواہ مخواہ ہو گاہ نواہ محجے نہیں ہو کہنے دو ' ان کے کہنے سے تعمارے عمل پر کیا اثر پڑے گا'خواہ مخواہ مخواہ مخواہ کو اور عبادت کا تواب ضائع کیوں کرتے ہو' علاوہ آزیں عمل اس لئے چھوڑ تا کہ لوگ جھے ریا کر کہیں سے عین ریا ہے ' اگر خمیس ان کی تعریف کی خواہ شن اور ان کی فرقت کا خواہ دو تھیں ریا کار کہتے ' یا مخلص قرار دیتے۔ ریا کار کہلانے کے خوف سے عمل چھوڑ تا ذیا وہ شدید ہے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں' ان میں جائل عابہ کیشن جائے ہیں۔

عمل چھوڑنا شیطان سے بیخے کی ولیل ہے: پراگر عمل بھی چھوڑویا جائے تواس سے یہ کیے قابت ہوا کہ جس شیطان کے فریب سے جفوظ رہوں گاشیطان اس صورت میں بھی بیچیا نہیں چھوڑے گا' بلکہ یہ کے گاکہ تو نے عمل اس لئے چھوڑا ہے تاکہ تلقی کملائے اس طرح وہ حمیس شہرے دور' اور انسانوں سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کرے گا' اب اگر تم کسی بل میں مکس کے تب بھی وہ تہمارے دل میں یہ خیال ڈالے گاکہ معرفت میں بری لذت ہے۔ کسی طرح لوگوں کو اس بات کی خرہونی چا ہے کہ فلال سے مفر کہاں؟ نجات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ تمارے دل میں آفات رہا کی معرفت ہونی چا ہے' رہا سے آخرت میں سراسر نقصان ہے' دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوئی وہ شمیل کو سوچنے میں آفات رہا کی معرفت ہونی چا ہے' اگر دل و دماغ کو سوچنے کی یہ سمت وی جائے تو کوئی وجہ شمیل کہ دل رہا سے منحرف نہ ہو' اور افلاص سے کم کسی چزیر راضی ہو' اگر دسادس کی دوجہ وسادس کی پروا نہ کرد' اگر چہ دعمن طبیعت سے برسم پرکیار ہو' اس لئے کہ وسادس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا' اگر دسادس کی دوجہ سے عمل ترک کے جانے گئیس تو خیر کا وروا زہ برنہ ہوجائے گا' آدی عضو معطل بن کر رہ جائے' اس لئے کہ کونسا دل ایسا ہے جس

، میں وسادس اور خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک عمل کا کوئی دیمی محرّک باتی رہے تم کرتے رہو کریا کے خطرے سے جماد کرد 'اور یں و بار اللہ کی شرم اور اس کا خوف پیدا کرو اگر کسی وقت نفس یہ نقاضاً کرے کہ اللہ کی تعریف کے عوض بندوں کی تعریف حاصل كى جائے اللہ تمهارے دلوں كے احوال پر مطلع ب آكر محلق كو تمهارے قلب كا حال معلوم موجائے كہ تم ان كى تعريف كے طلب گار ہو تو وہ تمہاری برائی کریں سے بلکہ اگر تم اپنے رب کے ڈرسے عمل میں اضافہ کرسکو توبیہ بہت انجھی بات ہے۔

اگر شیطان تمهارے ول میں بید خیال پیدا کرے کہ تم ریا کار ہو تو اس کے جھوٹ اور فریب کی علامت تمهارے قلب کی کیفیت ہوگی'اگر تمارے دل میں ریاکی کراہت اور اس کے انکار کی قوت موجود ہے'یا تمارا دل اللہ سے شرم کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ے توبیہ اسکے جمعوث کی علامت ہے 'اگر تمہارے ول میں ریا کی کراہت نہ ہو' نہ اللہ کا خوف ہو 'اور نہ عمل کا کوئی دی محرک موجود ہو تو عمل چھوڑ دینا چاہئے۔ لیکن ایبا ہونا بہت مشکل ہے اس لئے کہ جو مخص اللہ کے لئے عمل شروع کر آہے اس کے ساتھ

تواب کی اصل نیت منرور رہتی ہے۔

سلف سے ترک عمل کی روایات : یمال یہ کما جاسکتا ہے کہ اکابر شہرت کی خوف سے عمل ترک کردیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم محتی حلات کلام میں مشتول تھے 'استے میں کیک محض ملاقات کے لئے آیا 'انھوں نے قرآن کریم بند کیا' اور حلاوت موقوف کردی 'اور فرمایا اسے معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم ہروقت تلاوت کرتے ہیں 'ابراہیم تیمی' فرماتے ہیں کہ جب حمہیں اپنا بولنا اچھا گئے تو خاموشی اختیار کرلو' اور خاموشی انچھی گئے تو ہو لئے لگو' مصرت حسن بھری فرماتے ہیں بعض بزر گانِ دین رہے میں ازیت دے والی کوئی چیز دیکھتے تو شمرت کے ڈرے نہ ہٹاتے ابعض بزرگوں کو رونا آ ٹالیکن وہ شمرت کی وجہ سے رونے کے بجائے ہننے لگتے ا اس سلسلے میں بہت سے آثار وارد ہیں ان کی روشنی میں اطاعت کے اظہار کو افضل کیے کما جا سکتا ہے؟اس کاجواب یہ ہے کہ چند ان بے شار آثار کے معارض نہیں بن سکتے جو اطاعت ظاہر کرنے کی باب میں منقول ہیں۔ حضرت حسن بھری کا یہ فرمانا کہ رونے اور راستے سے ایذا دینے والی چیز ہٹانے سے میں شہرت کا خوف ہے اس سے زیادہ خوف شہرت تو اس میں ہے کہ انھوں نے اپنی تقریر کے دوران میہ بات کی ' پھرید دونوں عمل چھوڑے بھی نہیں اس کے باوجود کہ وہ بعض بزرگوں کے ترک عمل سے واقف تھے۔ حاصل یہ ہے کہ نوا فل کا ترک کرنا جائز ہے 'ہماری بحث کاموضوع افضل ہے' افضل پر طاقتور قادر ہوتے ہیں' تمزور نہیں ہوتے' ہارے نزدیک افضل میں ہے کہ بندہ اپنا غمل مکمل کرے' اخلاص کے لئے جدّد جمد کرے 'اسے ہاتھ سے نہ جائے دے۔ بت سے عال اپنے نسوں کا علاج خلاف اولی عمل سے کیا کرتے ہیں الیکن یہ لوگ ضعیف سے اتباع توی کی ہونی چاہئے 'ضعیف کی نمیں۔ جمال تک ایرامیم نعی کی ترک تلاوت کی بات ہے اس سلسلے میں یہ کماجا سکتا ہے شاید انھوں نے تلاوت کاسلسلہ اس ں میں وہ اب اس معن سے بات چیت کرنی ہوئی' اس کے چلے جانے پری دوبارہ تلاوت شروع کرسکوں گا۔ انھوں کئے موقوف کردیا ہو کہ اب اس معنق سے بات چیت کرنی پڑے گی ناکہ وہ دوبارہ بھی آسکے 'اچھا ہے کہ اس سے گفتگو بھی ہوجائے' نے سوچا کہ آنے والے کی دِلدی کے لئے اس معنقگو کرنی پڑے گی ناکہ وہ دوبارہ بھی آسکے 'اچھا ہے کہ اس سے گفتگو بھی ہوجائے' اور ریا کا اثر بھی نہ آنے یائے۔

راستے ہے ایذا نہ ہٹانے کاعمل ان لوگوں کا ہے جو شہرت اور لوگوں میں مقبولیت پانے سے ڈرتے ہیں 'اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آگر لوگوں کی آمدورفت کا سلسلہ جاری ہوگیا تو میں زیادہ دیر تک اور نمایت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو سکوں گا۔ عبادت بسرحال رائے سے مٹی یا کنزی کے گلزے ہٹانے سے افضل ہے۔اس صورت میں رائے سے خاموشی کے ساتھ مرات المراجيم تيمي كار المراكب المراكب المراكب المراكب المراجيم المراجيم المراجيم المراجيم المراكب ال چپ رہے کی خواہش ہو تو کلام کرو' اور جب کلام کرنے کی خواہش ہو تو چپ رہو' اس سے ان کی مراد وہ کلام ہے جو مخفی لفظی صنعتوں سے مزین ہو اور جس میں حقیقت پیندی کے بجائے خیال آرائی زیادہ ہو۔ اس طرح مباح سکوت ہے بھی خود پیندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو مستقل مرض ہیں 'جو فخص ان میں سے ایک بات کو تابیند کر آپ وہ دو سرے کی طرف رجوع کر آ ہے۔ کلام میں آفت زیادہ ہوتی ہے اکین اس کا تعلق تیم طافی ہے ہے 'زیر بھے جہاوات وہ ہیں جو انسانی بدن کے ماتھ مخصوص ہیں ' مخلوق ہے ان کا تعلق نہیں ہے 'اس لئے ان میں آفات بھی کم ہیں۔ معترت حسن بھری نے ان بزرگوں کا حوالہ دیا ہے جو شہرت کے خوف ہے رونا چھوڑ دیتے ہیں اور راستے ہے ایزا نہیں ہٹاتے ہو سکتا ہے وہ ان ضعفوں کا حال ہو جو افضل ہے واقف نہیں ہیں 'اوران دقائق کی معرفت ہے محروم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن بھری نے شہرت کی آفت سے ڈرائے کے لئے یہ حال بیان کیا ہو آگ مطلب شہرت ہے از رہیں۔

مخلوق سے متعلق عباد تیں : ان عبادات میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں۔ پھران عبادات میں ہمی آفتیں کم وہیں ہوتی ہیں س سب سے بری آفت خلافت را آمت میں ہے 'پھر حکومت 'پھر قضاء اس کے بعد تذکیرو تدریس اور فتویٰ نولی 'پھرال ویتا۔ خلافت و ایارت اور حکومت : خلافت جس کے معنی ہیں مسلمانوں کی مرداری اگر عدل و انعماف اور خلوص و البیت کے ساتھ ہوتو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

لَيَوْمُ مِنْ آمِامُ عَادِلُ حَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الرَّرُ مَلِ وَحِدَهُ سِنِّيْنُ عَامًا - (طران سبق ابن عام)

عادل امام کاایک دن ساٹھ سال تک تھا عبادت کرنے والے کی عبادت سے بمتر ہو آ ہے۔

ہتلائے اس نے برس کرکون می عبادت ہو سکتی ہے کہ ایک دن ساٹھ سال کی عبادت کے برابرہو' ایک حدیث میں ہے:۔ اُوَّلُ مَنْ یَدُخُلُ الْحَنَّةَ قُلَا کَهُ قَالُا مِنَا مُلِّا مُعْفِ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا مُلَّا اللّٰهُ عَل سب سے پہلے تین آدمی جنت میں داخل ہوں محر امنصف امام ان میں سے ایک ہے)۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔

صرت ابوہریہ کی روایت ہے سرکار ودعائم صلی الشعلیہ و سم نے ارشاد فرایا۔۔ ثَلَا ثَدَّلًا تُرَدِّدَعُو تُهُمُ (الْإِمَامُ الْعَادِلُ اَحَدُّهُمُ

تین آدمیوں کی دعا رو نہیں کی جاتی (عادل امام ان میں سے ایک ہے)۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما! :-وقت مربع الله علیه وسلم نے ارشاد فرما!! :-

أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْتِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِمِامُ عَادِكُ (الامبان - ميت العوف)

قیامت کے روز لوگوں میں فیشست کے اعتبارے قریب ترمصف امام ہوگا۔

یہ روایت ابو سعید الخدری ہے مروی ہے۔ امارت اور خلافت مختیم تر عبادت ہے۔ اس میں خطرہ زیادہ ہے اس لئے اہل تقوی اس منصب سے بچتے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کی بعد باطنی صفات مخترک ہوتی ہیں اور نفس پر جاہ 'اقدار' اور نفاذ تحم کی لاقت عالی است منصب سے بچتے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کی بعد باطنی صفات مخترک ہوتی ہیں ہوسکتا ہے کہ دوہ اپن نفس کی لاقت عالی ہو 'اور اپنے مقام کی بلندی کے لئے کسی امریاطل کا ابتاع میں کسی ایسے امر حق سے رک جائے جو اس کی جاہ و ولایت کولاف ہو 'اور اپنے مقام کی بلندی کے لئے کسی امریاطل کا اور تکاب کر بیٹھے اور ہلاک ہوجائے 'اور طالم امام کملائے جس کے ظلم کا ایک دن قاس کے ساتھ سالہ فیق کے برابر ہوتا ہے 'بعیسا کہ ندکورہ حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس خطرہ تنظیم کی دجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب اس میں سے معلیہ وسلم کے اس ارشاد کرامی سے ہوتا ہے 'فرمایا۔

مَامِنْ وَالْعَشْرَةَ الْآجَاءُيُوْمَ الْقِيامَةِ مَعْلُولَةً يَلَهُ إلى عُنُقِهِ الْمَلَقَهُ عَلْلُه أَوْلَقَهُ جَوْرُهِ (المرعاءة ابن السّامة )

ر سے معنی کو دنیا میں دس آفراد پر بھی ولایت حاصل ہوگی وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس نے

ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہوں مے 'یا تواہے اس کاعدل آزاد کردے گایا اس کا ظلم ہلاک کردے گا۔

یہ روایت حضرت معقل ابن بیار نے بیان کی ہے 'ایک مرتبہ حضرت عمر نے انھیں کئی علاقے کا حاکم مقرد کرنا چاہاتو انھوں نے عرض کیا کہ اے امیرالمتوشین! آپ اس سلیطے میں جھے مشورہ دیں میں منصب قبول کروں یا انکار کروں؟ آپ نے فرمایا اگر میرا مشورہ ضروری تفتور کرتے ہو تو میں بید کموں گا کماس منصب سے دور رہو' تاہم میرے اس مشورہ کا ذکر کئی اور سے مت کرنا۔ حضرت حسن بھری واجت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فض کو حاکم بنانے کا راوہ فرمایا اس محض کے عرض کیا آپ بی بتلا کیں کیا حاکم بنا میرے حق میں بمتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا بس بیٹے جاو (طرانی۔ ابن عمر) اس طرح کی ایک نوایت عبد الرجمن ابن سمرة کی ہے 'انخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا:۔

ۘؿٵڹٵۼۘڹدؚٱڷڗٙڂؗڡڹ۬ڮڗٙۺٲٛڸٲڵٳٚڡٲڗۊڣٲڹۧػؙٳڹؙٱۅٚۛؿؽؾؘۿٳڡڹؙۼۜؽڔؚڡؘۺٲۘڷۊٳۘڲڹٮٛۼڶؽۿ ۘۊٳڹؙٲۅ۫ؿؚؽڹؘۿٵۼڹ۫ڡؙۺٲڵۼۣۅٙػڸؚؾۼڶؽۿٳ

(بخاری ومسلم)

ابو عبدالرحن المارت مت طلب كرنا اكر تحم بغيرها تلك إمارت ملى توتيرى اس پر مدد كى جائے كى اور ماتكنے سے حاصل ہوكى تو تيرى اس بر عدد كى جائے كا ور ماتكنے سے حاصل ہوكى تو تجمع اس كے حوالے كرديا جائے گا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو کرونے راقع ابن عرائے ارشاد فرمایا تم دو معموں پر بھی حاکم نے نتا ' پھر جب ابو کرون منعب خلافت پر فائز ہوئے تو رافع نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ تو دو مخصوں پر حاکم بننے سے بھی روک رہے تھے 'اور آج تمام اتمت مخمری صلی الله علیہ وسلم کی امارت سنبعال لی 'ابو بکرنے فرمایا بلاشیہ میں آج بھی بھی کتا ہوں کہ دو مخصوں پر بھی حاکم نہ بنتا 'اس لئے کہ جو مخص حاکم بننے کے بعد انصاف نہیں کر آاس پر خداکی لعنت ہوتی ہے۔

منع و فضیلت کی روایات میں تعارض نہیں: ایک طرف دو روایات ہیں جن سے خلافت و امارت کے فضائل معلم ہوتے ہیں 'اور دو سری طرن یہ احادیث ہیں جن ہے معلوم ہو آ ہے کہ خلیفہ یا امیر بننا تدتین اور تفویٰ کے خلاف ہے 'بعض کم فہم ان روایت کوباہم متعارض سیحمتے ہیں۔ حالا نکد ان میں تعارض نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ ان مخصوصین کوجو دین میں قوی ہیں منصب امارت پر فائز ہونے سے اٹکار نہ کرتا چاہیے 'اورلوگ ضعیف ہیں انھیں اس کے گرد پھرنانہ چاہیئے در نہ ہلاگ ہو جائمیں گے۔ قوی سے میری مرادوہ فخص ہے جے دنیا اپنی قلرف ماکل نہ کرسکے جو طمع کا شکار نہ بن سکے 'او رجے اللہ کے معاملے میں کمی ملامت کر کی ملامت کی پرداہ نہ ہو' یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظروں سے مخلوق کر چکی ہے' وہ دین سے ذرا رغبت نہیں رکھتے' بلکہ اے پاکربد دل ہیں' دنیا اور اہل دنیا ہے میل ملاپ اٹھیں اچھا نہیں لگنا' انھوں نے اپنے نفوں کو زیر کرلیا ہے' اور وہ ان پر مالکانہ تفترف کا حق رکھتے ہیں انھوں کے شیطان کے فریب کا جال کھڑے کمڑے کردیا ہے ، شیطان ان سے مالیوس ہے ان کی حرکت و سکون کا نحصار حق پرہے' وہ حق کی خا طرحرکت کرتے ہیں اور حق کے لئے سکون اختیار نرتے ہیں' حق کی را ہ میں آگر ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں انمیں اس کی پروا نہیں ہوتی 'امارت اور خلافت کی نضیات ان ہی لوگوں کا حصہ ہے 'جو مخص بیآ سجھتا ہے کہ دوان اوصاف ہے محروم ہے اس کے لئے مکمرانی کی کونے میں قدم رکھنا قطعاً حرام ہے۔جس مخص نے اپنے نفس کا تجربه کیا اور یہ دیکھا کہ وہ حق پر مبرکر تاہے ، شہوات ہے دورہے ، لیکن یہ حال ان امور کا ہے جنکا حکومت وولایت ہے کوئی تعلق نہیں' ساتھ ہی یہ خوف بھی ہو کہ اگر وہ حکمرانی کے لذت ہے آشنا ہو گیا' جاہ'اور نفاذ امر کا مزہ پاگیا تو پھراس ہے دستبردار ہونا اس کے لیے مشکل ہوگا'اس مرح وہ معزول ہوئے کے خوف سے مدا ہنت بھی کرے گا'اس فخص کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے آیا اے حاکم بنتا چاہئے یا ولایت کا طوق کردن میں ڈالنے ہے کریز کرنا چاہئے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اپنے مخص کے لئے منصب حکومت جھوڑنا واجب نہیں ہے اکیوں کہ اسے مستقبل میں تغیر کا خوف

ہے 'جب کہ فیالی وہ ان اوصاف ہے متصف ہے جو ایک لاکن اور مخلص محمران ہونے جاہیں' اس کانفس حق پر کاربند ہے 'نفس کی لذت ہے دور ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ ایسے مخص کو حکومت ہے احراز کرنا چاہیے ' کیونکہ نفس برا فر ہی ہے۔ وہ حق کا دعویٰ اور خیر کا دعویٰ کے ہوگا ' یا یہ وعدہ پورا ہوگا اس کے بارے میں لیکین ہے کچھ نمیں کہا جا سکنا۔ اگر بالفرض اس نے خیر کا بیٹنی وعدہ بھی کیا تب بھی اس کے بدلنے کا خوف رہے گا اگر اسے حکم انی تغریض کی گئی۔ پھر کیا حرج ہے اگر منصب ابارت تعول کرنے ہے انکار کردے ' انکار کرنا سل ہے۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد دستبردار ہونا برا شاق گذر آ ہے' عزل ایک جانگسیل صدے ہے کہ منیں 'مشل مشہور ہے کہ عزل مردول کی طلاق ہے۔ مدہ پر فائز ہونے کے عبد معزولی پرول راضی نمیں ہو تا ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند ہو آ بلکہ مدا ہنت اور امرحق سے انحواف پر ماکن ہوئے گئا ہے' اور جنم کا کندہ بنے پر راضی ہو جا آ ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند نمیں کر آیا آ بہ کہ موت آ جائے' یا زیروسی معزولی ان کے لئے کسی عذاب سے کم نمیں ہو تا ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند نمیں کر آیا آتا ہم کہ موت آ جائے' یا زیروسی معزولی ان کے لئے کسی عذاب سے کم نمیں ہو تا ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند

ا مركسي محض كالنس حكومت كى طرف ما كل ہو' يا منقب كا طالب ہو' اور اس كے لئے سرگرداں نظر آئے تو يہ سمجہ لوكہ اس كى امارت خيركى امارت نئيں بلكہ شركى ابارت ہے۔ اس لئے سركار ودعالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:۔

إثَّالَانُولِينِ آمُرَنَّا مَنْ سَأَلْنَاهُ ۗ

(بغاری دمسکم-ابوموٹی)

جو فخص ہم سے حکومت اللہ ہم اے حاکم نہیں بناتے۔

قوی اور ضعیف کے تھم میں اختلاف کی نوعیت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات انھمی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے رافع کو حکومت کے ذمتہ داری قبول کرنے ہے کیوں رو کا اور خود خلافت کے منصب پر کیوں فائز ہوئے۔

قضاء: اگرچہ نضاء کا منصب خلاف والمارت کے منصب ہے کم ہے 'لین معنی وہ خلافت والمارت ہی جیسا ایک عمدہ ہے۔ اس کتے اس میں بھی حکومت اور افتدار ہے۔ قامنی کے فیصلے بھی نافذ ہوتے ہیں اقضاء میں ثواب بہت ہے بشرطیکہ قامنی حق کا تمج ہو 'اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے اگر حق ہے اعراض پایا جائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ٱلْقَضَاةُ ثَلَاثَةُ قَاصِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْحَنَّةَ

(امحاب مسنن- بريرة

تین طرّح کے قامنی ہوتے ہیں'ان میں سے دوجنتی ہیں'اور ایک جنتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے:۔

مَن استَقَطٰی فَقَدْ ذَبُ عِن بِغَيْرِ سِكِين (امحاب السن-ابو برية) جن نعده تفاطلب كياوه بغير جمري كرزي كياميا-

اس کا تھم بھی وہی ہے جو امارت کا ہے۔ یعنی ضعفاء 'اوروہ تمام لوگ جن کی نظروں میں ونیا اور اس کی لذات کی ذرا اہمیت ہو قاضی نہ بنیں 'اور آقریا جنمیں حق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہواس منصب ہے گریز نہ کریں۔ اگر بادشاہ خالم ہوں 'اور قاضی محض ان کی خوشار ' نیزان کی خاطراور ان کی متعلقین کی وجہ ہے بعض حقوق نظرانداز کر کے ہی اس منصب پر مشمکن رہ سکتا ہو 'اور یہ سجمتا ہو کہ اگر میں نے ان کے کسی مقدّ ہے میں حق پر فیصلہ دیا تو وہ معزول کردیں ہے یا میرا فیصلہ سلیم نہیں کریں ہے تو اسے منصب قضا قبول نہ کرنا چاہئے 'اگر قبول کرلیا تو یہ اسکی ذمنہ واری ہے کہ وہ بادشاہ ہوں اور ان کے متعلقین ہے اوائے حقوق کا مطالبہ کرے 'معزولی کا خوف حق کی راہ میں مزاحم نہ ہونا چاہئے بلکہ اگر اسے معزول کردیا جائے تو اس سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے وہ چار ہوا' اگر معزولی نفس پر شاق ہو' اور منصب کی جفاظت کے سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے دو چار ہوا' اگر معزولی نفس پر شاق ہو' اور منصب کی حقاظت کے لئے حق کی پروا نہ کرے تو یہ فخص قاضی نہیں ہے ' بلکہ خواہشات نفس کا آلاہ اور شیطان کا تربی ہے ' اسے ثواب کی توقع نہ رکھنی

چاہیے 'وہ تو ظالموں کے ساتھ دوزخ کے نچلے درجے میں رہے گا۔

وعظ افتوی اور تدریس : وعظ التونی اور تدریس ہی کے منمن میں حدیث کی نقل و روایت اور عالی سند جمع کرنے کا عمل بھی ہے اسکنہ جو اپنے اور تدرو منزلت میں اضافہ ہو ان سب کی آفت اتی ہی ہوی ہے جتنی ولایت و حکومت کی ہے۔ بعض اکا برین سکنہ جو اپنے اوپر خوف محسوس کرتے تھے جب تک ممکن ہو آفتی نوسی کی ذمتہ داری ہے بیخ کی کوشش کرتے اور یہ کتے کہ حدث نادنیا ہے وہ کویا اپنے احرام اور و نیاوی آمائش میں و سعت حدث نادنیا ہے۔ بھڑنے مدیث کی کئی الماریا اور فن کروی تعییں فرمایا کرتے تھے کہ میں صدیث کی روایت اس لئے نسیس کر آگہ میرا طلب کر تا ہے۔ بھڑنے مدیث کی کئی الماریا اور فن کروی تعییں فرمایا کرتے تھے کہ میں صدیث کی روایت اس لئے نسیس کر آگہ میرا آئر ان کی آء و بھا اور کا ان کی طرف میں اور اس کے مناز کہ میرا آئر ان کی آء و بھا اور خواہ ہو ایا کہ کہ میرا کے وعظ میں اور اس کی طرف میں کہ اور اس کے دعظ میں اور اس کی طرف میں اور اس کے دعظ سے متا گر ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا کلام کیا جائے جو سنے والوں کو اچھا کے خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو این جو کام موام کو ناگوار گذرے خواہ وہ جی کیوں نہ ہو اس سے احراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لئے صرف کر دیتا ہے کہ وہ کلام کو میں کرے جس سے عوام کے دنوں میں میرا احرام ہو اور ہو تھکت اور مدیث پر حتا یا سنتا ہے اور بیس سے کوام کو میں میں بر جو ہو کہ کی میں اور میں میں وہ کو ان اس کی حوام ہو کہ میں سعادت و سلوک کا رات معلوم کروں کی میان کہ ان کی اس مقصد مدیث و تکمت کے مطالعہ اور شنے ہو ہو تھا ہو ہے تھا کہ میں سعادت و سلوک کا رات معلوم کروں کی میان کہ ان کرو انتحام فرائے اور تو تی ارزانی ہو تو میں دو سروں تک پہنچاؤں کا کہ وہ بھی نا کہ وہ بھی نا کروا تھا کیس۔

خلاصہ یہ ہے کہ وعظ و تدریس بھی ولایت و حکومت کی طرح فتنے کے خوف سے مأمون نمیں ہے اس کا تھم بھی وہی ہے جو ولایت کا ہے، نود اور اسے معاش کا ذریعہ 'اور اسے معاش کا ذریعہ 'اور قائم کی جو تکا ہے 'اور اسے معاش کا ذریعہ 'اور قائم کو ویک کا دسیلہ بنانا چاہتا ہے اسے جا ہے کہ دواس منصب سے اس وقت تک دور رہے جب تک اسے کا ول ہُوا وہوں سے خال نہ ہوجائے 'اور اس بر آخرت کا خوف اس قدر غالب ہوجائے کہ فقتے میں ماقت ہونے کا خوف باتی نہ رہے۔

آور ہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اہل علم کو فتنے کے خوف سے تدریس اور وعظ سے روک دیا ممیا توعلوم میٹ جائیں گے اور خبر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا' تمام مخلوق جمالت کے اند جیروں میں غرق ہو جائے گی' ہم اس اعتراض کے جواب میں کمیس سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی طلب سے منع فرمایا ہے' اور اس پر وعید فرماتی ہے' ارشاد ہے:۔

إِنَّكُمْ تَحْرِمُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَالَّهِمَا حَسْرَةٌ وَنَكَأْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ إِلَّا مَنُ أَخَلَهَا الْمَحَوْمُ الْقِيَّامَةِ إِلَّا مَنُ أَخَلَهَا الْمَحَقِّهَا-

(بخاری ابو ہرریة)

تم امارت کی حرص کرتے ہو' طالا تکہ وہ قیامت کے روز صرت و ندامت کا باعث ہوگی' إلّا بد کد کوئی فخص اے حق کے طور پر افتیار کرے۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے:۔

نَعِيتَ النَّهُ وضِعَةُ وَيُسَتِ إِلْغَاطِمَةُ (بِعَارِي-ابعهرِيةً)

كيا أجيى ك دوره بالنف وأكى اور منتى برى م دوره چيزان والي-

اینی جب آتی ہے تو اچھی گلتی ہے اور جب چھنتی ہے تو بری معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر سلطنت و

() يه دوايت مدالرحل ابن سرة سع بيط بي كذر يك ب

ا ارت معظل ہو جائے قودین و دنیا سب بریاد ہو جائیں 'لوگوں میں کشت و خوں کا بازار گرم ہو جائے 'امن جاتا رہے 'شرور ان ہو جائے معاشی دسائل ہاتی نہ رہیں 'معلوم ہوا کہ دنیوی زندگی کا نظام قائم کرنے کے لئے سلطان یا امیر کا ہو تا نمایت ضروری ہے 'اس کے باوجود سرکار و دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت و ابارت کے متاصب قبول کرنے ہے مقع فرمایا۔ حمرت موٹے انی ابن کعب کو محض اس بات پر زود کوب کیا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ ان کے پیچے چھے جس رہ ہے 'عال تکہ اُئی کے بارے میں وہ خود یہ کما کرتے ہے 'کھی رہ ہے تھے 'عال تکہ اُئی کے بارے میں وہ خود یہ کما کردیا۔ اور فرمایا کہ اس میں متبوع پر فت کما خوف ہے 'اور آبائی کے لئے ذات کا باعث ہے۔ حضرت موٹو تھی جائے ہوئے دیکھا تو مقع کو گوں کو وعظ و قصیت کیا کرتے ہے 'لیکن جب ایک فض نے آپ ہے میج کی نماز کے بعد و مطاکم کی اجازت انگی تو آپ نے مقع کرویا۔ اس محص نے کما کہ آپ لوگوں کو لیسخت کرنے سے دو کتے ہیں' آپ نے فرمایا جمھے ڈر ہے کہ تو پھول کر گیانہ ہو جائے۔ ان موس نے بہائے فرمائی کہ اس محض میں جاہ اور مخلق میں مقبولیت عاصل کرنے کی د فہت موجود تھی۔

وعظ 'تدریس اور فتری کی طرح لوگوں کو آین دین کے لئے تضاء اور خلافت کی بھی ضرورت ہے 'دونوں جس لذت اور فتنہ بھی ہے 'اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ درس دیدریس اور فتوئی سے روکنے سے علم من جا۔ نہ گا فلط ہے '' اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کہنا کیا آپ کے منع فرمانے سے قضا کا تکام معقل ہو جمیا' بلکہ ریاست و اقتدار کی خواہش لوگوں کو عمد ہ قضا کی طلب پر مجبور کرتی رہی اس طرح ریاست کی خواہش مجی طوم کو مطلح نہیں ہے گئی اگلے ریاست کی خواہش مجی طوم کو مطلح نہیں ہے گئی 'بلکہ اگر لوگوں کو قید کر دیا جائے 'و مقبولیت اور ریاست فراہم کرتے ہیں تب بھی لوگ بازنہ آئیں' بیڑیاں کا شرک اور زندانوں کے خت پروں سے زنج کر لکھیں گے اور ان علوم کی تقصیل میں مشغول ہوں گے۔ اند تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں سے کرائے گاجن کا دین میں ذرا بھی حصد نہ ہوگا۔ تم لوگوں کی فکر مت کرو' انڈ تعالی اند تعالی اند میں بیاور بریاد نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کی فکر مت کرو' انڈ تعالی اند میں بیاور بریاد نہیں کرے گا' بلکہ اپنے لئس کا خیال رکھو کمیں موج ہاگ نہ ہوجائے۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظرہ بنی چاہئے کہ اگر کسی شریق بہت ہے واعظ ہوں اور انھیں وعظ کہنے ہے منع کیا جائے تو ان بی ہے چند واعظ یہ علم مائیں گے 'زیادہ تر واعظ وہ ہوں کے جو ریاست کی لذّت ہے دست بردار ہوتا پہند نہ کریں گے ہاں اگر پورے شریص صرف ایک واعظ ہو 'اور اس کا وعظ لوگوں کے لئے اس کی خوش بیانی اور و صنداری کی دجہ ہے مغیر بھی ثابت ہو رہا ہو 'اور یہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ اخلاص کے ساتھ وعظ کہتا ہے ' دنیا ہے اسے کوئی دل چی نہیں ہے۔ ایسے وعظ کو منع نہیں کرتے ' بلکہ اس سے تو ہم یہ کتے ہیں کہ وہ وعظ کہتا رہے ' اگر وہ یہ کے کہ جس اپنے لئس پر سطمئن نہیں ہوں تب بھی ہم بھی کہیں ہے کہ وعظ کا سلسلہ جاری رکھ 'اور مجاہدہ کر 'اس لئے کہ ہم جانے ہیں آگر اس نے وعظ بھر کرویا تو شہرکے لوگ بلاک ہوجا میں ہے دین می رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نہیں ہے ' اگر س نے طلب جاہ کے لئے وعظ گوئی کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے نہیے جی بلاک ہوا تب ہمی ہمیں بچر پروا نہیں ہے ' اس لئے کہ سب کے دین کی مطامتی ہمیں ایک مخص کے دین کی مطامتی سے زیاوہ مزیز ہو میں معنی کو ہم ان تمام اہلی شریر فداکرتے ہیں جو اس کی اتباع سے اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں مدیث وارد ہوئی ہے۔

مِنَ يَعْدَهُ وَارِدِ مِولَى ہِدِ إِنَّ اللّٰهُ يُنُويِّدُهُ فَاالدِّيْنَ مِاقَوُ اِمِلاَ خَلاقَ لَهُمُ-(نَالَ)

الله تعالی اس دین کی ان لوگول سے مدر کرائے کا جنعیں دین میں سرو نسیں۔

واعظ کی تعریف : معجم معنی میں واعظ اس محض کو کہتے ہیں جو اپنے کلام اور طاہری دیئت سے پوگوں کو آخرت کی ترفیب دلا تا ہو' اور دنیا میں زاہر ہو' آج کل واعظ شوکت الفاظ کا سارا لیتے ہیں' ادر اپنی تقریروں میں مسجع دُمقنی زبان استعمال کرتے ہیں'جن میں جکہ جکہ اشعار کی بھرمار ہوتی ہے ' یہ تقریریں توت بیان کا نمونہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ان سے دین کی تعظیم نہیں ہو سکتی 'اور نہ مسلمانوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے ایک ان سے تو مناہوں کے ارتکاب پر جرأت اور شہوات کی آروز پیدا ہوتی ہے۔ ایسے واعظوں کو شریدر کردینا جا ہے یہ لوگ و جال کے تائین اور شیطان کے خلفاء ہیں ہم ایسے واعظ کی بات کر رہے ہیں جس کا کلام اچھا ہو' طاہر خوب صورت ہو' اور اس کے دل میں دعظ و ارشاد سے طلب جآہ مقصود ہو۔ کتابُ انعلم میں علیٰ میشوء کے بارے میں شدید ترین و عیدیں ذکر کی گئی ہیں' ان سے معلوم ہو آ ہے کہ علم کے فتوں سے بچنا نمایت ضروری ہے۔ معرت عیسی عليه السلام نے ایسے بی عالموں سے خواب فرمایا اے علائے موء اتم لوگ روزے رکھتے ہو، فمازیں پڑھتے ہو، مدقات دیتے ہو، لوگوں کو جس کام کے لئے کہتے ہو خود دہ کام میں کرتے الوگوں کو نصحت کرتے ہو خود عمل نیں کرتے ، کتنا خراب موقف ہے تمهارا 'تم زبان سے توبہ کرتے ہو اور خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہو 'اس سے جمہیں کیا فائدہ ہو گاکہ تمهارے ملا ہر آراستہ ہیں اور دل نجاستوں سے آلودہ ہیں میں میچ کہتا ہوں کہ تم چھلتی کی طرح مت بنوجس میں سے بہترین آثا چھن کر نکل جاتا ہے اور بریکار بموسه باتی رہ جاتا ہے " میں حال تنهارا ہے " حکمت کی باتیں تنهاری زبانیں امل دیتی ہیں "ادرسینوں میں کیٹ باتی رہ جاتا ہے۔ دنیا کے غلامو! وہ فخص ہوخرت کینے پا سکتا ہے جو دنیاوی شوات کے لئے تک و دو کر رہا ہے 'اور دنیا ہے جس کی رغبت منقطع نہیں ہوئی۔ میں بچ کہتا ہوں کہ تمهارے ول تمهارے اعمال پر گرب کررہ جین متم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے بینچے اور اپنا عمل اپنے تدموں تلے ڈال رکھا ہے میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ تم نے ای ونیا سد حار کرا پی آخرت تباہ کرل ہے ونیا کی بھلائی تمہارے نزدیک آخرت کی بھلائی سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ کمینہ کون ہو سکتا ہے۔ کاش تم اپنی بر بختی سے واقف ہوتے "تم کب تک اندهیروں میں چلنے دالوں کے لئے راستہ صاف کرو مے اور خود حمران و پریشان کمڑے رہو مے جمویا دنیا والوں سے تم بہ چاہتے ہو کہ وہ دِنیا تمهارے لئے چھوڑ کرچلتے نمیں۔ بس کر بس کرو۔ کیاتم نہیں جانتے کہ چھت پرچراغ رکھنے سے مکان کی مار کی دور نہیں ہوتی ا المر نور علم تمهارے منے میں ہو' اور تمهارا ول اس نورے خال ہو توب علوم تمهارے مس کام کے ہیں؟ ونیا کے غلامو! تم نه متق بندے ہو اور نہ غیراللہ کے لوق غلامی سے آزاد شریف النفس انسان۔ ایسا گلتا ہے کدید دنیا حسیس تهمارے اصولوں سے بشادے گی اور حمیس پیچے سے دھکا دے کر حقیقی بادشاہ کے سپردیردے گائتمارا حال بد ہو گاکہ ند تممارے مربر ٹوبی ہوگی اور نہ پاؤں میں جوتے ہوں کے آبادشاہ حقیق حمیس مہاری برائیوں ر مطلع کرے کا پر مہیں مہاری بدا مالیوں کی سزا دے کا۔ حرث ماسی نے این کسی کتاب میں سے حدیث لکمی ہے اس کے بعد تحریر فرایا ہے کہ سے علاء سُوء انسانوں کے شیطان ہیں 'لوگوں کے حق میں فتند میں وزیادی متاع اور اس کی رفعت و عظمت میں دل جسی رکھتے میں اور اے آخرت پر ترجی دیتے میں انموں نے دنیا کے لئے دین کورُسواکیاہے 'بیالوگ دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہیں 'ادر آخر ہے میں بھی رُسوا ہوں سے 'خسارہ پائیس تھے۔

اب اگر کوئی مخص میہ کے کہ دنیا کی میہ ظاہری آت نیس تسلیم ' لیکن علم آور دعظ کی فضیلت میں بہت می ترفیبی احادیث بھی دارد

مولَ مِن بَسِناكَ رَسُولَ آكِرَم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَ ارْشَادَ فَرَايَا: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ مِنْ كَالْحَدَ بَحِلاً خَيْدُوً لَكُومِنَ النَّفْيَ اوَمَا فِيهَا \_

(بخاری دمسلم-سل ابن سعد)

ایک آدی تیرے ذریعے ہدایت یا لے دنیا دیا نساسے بمتر تیرے حق میں یہ ہے۔

ایک مدیث می ہے:۔

آيتَمَا كَاعَ دَعَا اللي هَدْي وَاتَّبَعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُوَاَجُرُ مَنِ اتَّبَعَهُ (ابن اجد انسٌ)

جو دائی بدایت کی دعوت دے 'اور لوگ اس کی اقباع کریں اس کے لئے اس کا اجر بھی ہے 'اور اقباع کرنے

والول كاثواب بعي ہے۔

اس طرح کی بے شار روایات ہیں جو علم کی نفیلت جی بیان ہوتی ہیں۔ عالم کو ترک علم کا مقورہ دینے کے بجائے یہ کمنا چا ہیئے کہ علم جی مشغول رہ اور محلوق کی خاطر رہا کاری ترک کر۔ جیسے اس فض سے کما جاتا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے رہا سے مغلوب ہو جائے کہ علم کی بدی زبردست نغیلت ہے اس طرح جائے کہ علم کی بدی زبردست نغیلت ہے اس طرح اس کا خطرہ بھی بڑا ہے ، جیسے خلافت وامارت افضل ترین عمل ہے ، کیکن اس کی آفت بھی اتنی ہوئی ہے۔ ہم اللہ کے کی بندے سے بوئی ہے۔ آفت وطاو تدریس اور روایت حدیث کے ذریعہ اس کے افسار میں کہتے کہ اور گئی آفت نہیں ہے۔ آفت وطاو تدریس اور روایت حدیث کے ذریعہ اس کے افسار میں ہی علم خل ہر کر دینا چاہئے ہاں آگر عمل کی تحریک صرف ریا ہے ہوتی ہے تب اظمار نہ کرنا ہی اس کے حق من مند تراور سلامتی کا موجب ہے۔ بی حال نقلی نمازوں کا ہے۔ آگر کوئی قض محض ریا کی تحریک ہے نوا فل پڑھتا ہے اس یہ مند تراور سلامتی کا موجب ہے۔ بی حال نقلی نمازوں کا ہے۔ آگر کوئی قض محض ریا کی تحریک ہے نوا فل پڑھتا ہے اسے یہ نوا فل ترک کردیۓ چاہئیں ، ہاں آگر دیل اور وران چی آئے ہوں اور ووا تھیں تا پند ہمی کرتا ہو تب شار ترک نہ کردے۔ اس لئے کہ عباوات میں ریا کی آفت نسب تھ ضعف ہوتی ہے ، اور ولایت و حکومت اور علم سے تعلق رکھے والے اعلیٰ مناصب میں قوی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ان کے تمین درج ہیں۔

پہلے درج میں ولایات ہیں 'ان میں آئیس نیادہ ہیں 'اور بہت ہے آگا پر سکف نے آخرت کے خوف ہے اضمیں ترک کیا ہے'
دو سرا درجہ نماز' روزہ' جج اور جماو وغیرہ کا ہے' یہ عبادات سکف کی قومی وضعیف سب ہی بررگوں نے اوا کی ہیں 'آخرت کے خوف کی

بنا پر کسی سے ترک منقول نہیں ہے' کیوں کہ ان عبادات کی آخیں ضعیف ہیں 'جو عمل کی بخیل کے ساتھ اوئی قوت سے دور ہو

بنا پر کسی سے تیسرا درجہ جو دونوں درجوں کے درمیان ہے وہ وعظ و فتو کی' تدریس اور روایت صدیث کا ہے۔ ان اعمال میں بھی آفیت

ہیں' نیکن پہلے درج کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نماز وغیرہ عبادات کے سلسلے میں تو یہ تھم ہے کہ اضمیں نہ قوی ترک کرے اور نہ

منعف 'البت ریا کے خطرے کو دورکر کے رہیں ولایت وغیرہ کے سلسلے میں یہ تھم ہے کہ صففاء اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں' اقویاء اسے

منعف 'البت ریا کے خطرے کو دورکر کے رہیں ولایت وغیرہ کے سلسلے میں یہ تھم ہے کہ صففاء اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں' اقویاء اسے

ترک نہ کریں' رہے علمی مناصب' یہ دونوں کروہوں میں مشترک رہنے چاہئیں۔ جو محض علم کی آفات کا تجربہ رکھتا ہے وہ یہ بات

الجھی طرح جانتا ہے کہ عالم اور حاکم دونوں ایک دو سرے سے مشابہ ہیں جس طرح ضعیف ولایت سے اجتناب کرنا ضروری ہے' اس

یمان آیک درجہ آور ہے 'آئے چوتھا درجہ کہ لیجے 'اس کا حاصل بیر ہے کہ آدئی جمع کرے اور مستحقین میں تقییم کروے 'وادو دہش 'اور اظمارِ سخاوت بھی لوگوں کی توجہ آئی جانب مبذول کرائے 'اور ان کی زبانوں پر اپنے لئے تعربی الفاظ جاری کرائے کا ایک زبردست ذرایعہ ہے 'کسی مخص کو کچھ وسے کا مطلب اسے نوش کرتا بھی ہے 'وو مرے کو خوش کرتا بھی آیک لڈت ہے 'اس اعتبار سے یہ ورجہ بھی آفات سے خال نمیں ہے۔ معزت حسن بھری ہے دریا فت کیا گیا ایک مخص اپنے روز ہے کے بقدر کما تا ہے 'اور کرک جانبوالافضل کرن ہے ، فرایا ، بقدر صورت کی کررک جانبوالافضل کرک جانبوالافضل کون ہے ، فرایا ، بقدر صورت کی کررک جانبوالافضل ہے تصرف حق میں افضل کون ہے ، فرایا ، بقدر صورت کی کررک جانبوالافضل ہے تصرف میں افضل کون ہے ، فرایا ، بقدر صورت کی کررک جانبوالافضل ہے تصرف کو ترب کی مسلم میں افسل کرنے کو تی ہوگی کہ میراشا ران لوگوں میں افسل کہ توجہ سے دو تی ہوگی کہ میراشا ران لوگوں میں ہو جنمیں ہے دو تی ہوگی کہ میراشا ران لوگوں میں دہو جنمیں ہو جنمیں ہو جنمیں ہو جنمیں کرتا ہو جا دک اور دہ مال غربوں میں دہوں جن کی تعرب سے دو تی ہوگی کہ میراشا ران لوگوں میں دہوں جن کی تعرب کی میں اس کری کا ارشاد ہے:۔

میں۔ بلکہ میرام تھد ہے کہ میں ان نوگوں میں دہوں جن کی تعرب میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

میں۔ بلکہ میرام تھد ہے کہ میں ان نوگوں میں دہوں جن کی تعرب میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

میرائے کو کہ میرائے کو کہ بیٹ عی ڈرگر آلے کھی میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

میرائے کری تو تو خوت کو کرد کے کو اسے میں کریں آئی کریم کا ارشاد ہے:۔

جن كوالله كى يادنه خريد مفلت ين والنهاتى بان به اورنه فرو است

یہ اس مخص کا تقم تھا جو آفات ہے محفوظ رہ کردنیا کما آ ہو۔ اور جو محض ریا میں جتلا ہو اس کے لئے بقینا ہال ترک کرنا افتخل ہے اس میں کی افتخلاف نہیں کہ ایسے محفوظ ہونا ہوا ہونا جا ہیں۔ خلا میہ کہ جن چیزوں کا تعلق نفس اور تلوق ہے ہے ان میں آفیس نیا وہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمل کرنا اور آفات دور کرنا افتخل ہے اگر اس پر قادر نہ ہوتو خورو گلر کرے اجتمادے کام لے اپنے ول سے فتوٹی لے نیراور شرص موازنہ کرے اور تور علم جس پہلو کی طرف ہوا ہے کہ مور پر قوی کی ہوتا ہے کہ دل پر جو چیز آسمان نظر آتی کرے وہ افتخار کرے مطبعت کے میلان اور نفس کی رغبت پر قرقبہ ند دے۔ عام طور پر قویمی ہوتا ہے کہ دل پر جو چیز آسمان نظر آتی ہے اس میں ضرّر ہوتا ہے کہ ول ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ واردی سے زیادہ لذت پا ہے۔ خیری طرف رفہت کم کرتا ہے۔ آگرچہ بعض او قات ایما ہمی ہوتا ہے کہ شرے محفوظ رہے اور خیرے لذت پائے ہے وہ امور ہیں جن پر انگ الگ نئی واثبات کا تھم لگانا مشکل ہے۔ بلکہ ان کا بدار تخلب کے اجتاد پر ہے باکہ جو بات جھی اوردین کے لئے مناسب سمجھے اسے بلا تردد واشتار کرے 'اور شہمات سے احراز کرے۔

بعض او قات اس بیان سے جابل آدی فلد منی کا شکا ہو جا آ ہے 'وہ مال تو جمع کر آ ہے 'لیکن آخرت کے خوف سے خرچ نہیں کر آ' یہ عین نجل ہے 'اس بی کسی کا اختلاف نہیں کہ مباحات میں مال خرچ کرنا اے روکنے سے افضل ہے چہ جائیکہ مال صد قات میں خرچ کیا جائے 'اس کی فضیلت بھینا زیادہ ہوگی۔ اختلاف کا محور وہ مخص ہے جو کب کا مخاج ہے 'آیا اس کے لئے کس اور افغال افغال افغال افغال ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسب میں بہت ہی آئیس ہیں۔ جو مال حلال طمال طریقے سے کمایا کیا ہوا سے خرچ کرنا روکنے سے زیادہ بہتر ہے۔

مدق و اخلاص کی علامات : رہا یہ سوال کہ علاء اوروا عنین کے اخلاص مدق اور ریا ہے بُعد کی علامتیں کیا ہیں؟ کیے معلوم ہو کہ فلاں عالم اپنے علم اور فلاں واحظ اپنے وصلاے ریا کاری نہیں کررہا ہے؟ جانتا جا ہے کہ اس کی چند علاستیں ہیں۔ ایک علامت بیہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فض سامنے آئے جو اس سے اچھا وعظ کہتا ہو' اس سے اچھاعالم ہو اور لوگوں میں زیادہ مقبولیت رکھتا ہو تو وہ اس سے خوش ہو اسد نہ کرے البت رشک میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رشک سے کہ وہ اسینے لئے بھی ای جیسے علم اور معبولیت کا معمقی مو ایک علامت بد ہے کہ جب اس کی مجلس میں بدے پہنچ جائیں تو وہ اپنا اُسلوب بیان نہ بدلے اُسلامات طرح بول رہے اتمام آدمی اس کی نظر میں برابر ہوئے جائیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ دہ لوگوں سے اس بات کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ لوگ ہازاروں' اور راستوں میں اس کے بیچھے چیسے چلیں۔ ان کے اخلاص و رہا کا پتا چلانے کے لئے بے شار علامات ہیں اٹکا احاط بھی دشوار ہے۔ سعید ابن موان سے روایت ہے کہ میں معترت حسن کے برابر میں بیٹا ہواتھا' استے میں مجد کے کسی دروا زے سے عجآج اندر آیا 'اس کے ساتھ محافظ دستہ می تھا'وہ اپنے زرد فجرر سوار ہو کرمسجد کے اندر داخل ہوا۔ اور جاروں طرف دیکھنے لگا' حضرت حسن بصری می مجلس میں جس قدر لوگ تنے انتخ سمی اور جکہ نہیں تنے۔ قدرتی طور پرووان ہی کی طرف بیساء قریب پہنچ کر سواری سے اُٹرا اور آپ کی مجلس میں پنج میا۔ جب آپ نے اے اپنی مجلس میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ میں سے تعوری کا اُسری سعید کتے ہیں تعوزی ی جگہ میں نے بھی چموڑی مہاں تک کہ ہم دونوں کے درمیان اس کے بیٹنے کی جگہ ہو گئی جات آکر بیٹر کمیا ' معرت حسن جس طرح کام کردہے تھای طرح کرتے رہے۔ میں اپنول می سوج رہاتھا یقیع کاج کنگو کا موا ان بھی بدلے ا اور مضامین بھی معیاری ہوں سے باکہ اس کی قربت بائیں کیا جاج کے خوف سے کم کلام کریں الیکن حسن عام دنوں کی طرح وعظ و تھیجت میں معروف رہے۔ یمال تک کہ تقریر عمل مو میں افعول نے یہ ہمی بروا جنیں کی کہ میری مجلس میں کون جیما ہے؟ حجاج ت ابنا ہاتھ اٹھا کر حسن کے شانے پر ہارا اور کہنے لگا کہ شخ کا قول بچ ہے۔ اور خوب ہے۔ لوکو! ایس بی مجلسوں میں جیٹما کرو۔ اورجو

کے یہاں سنواسے اپنا اخلاق اور اپناشعار بنانو بھو تک یہ مداہت کیٹی ہے۔ سرکادود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرایا:۔ اِنَّ مَبَحَالِسَ اللَّهِ كُرِرِيَّاضُ الْبَحَنَّةِ (١)

ذكرى مجلسين جنت كياغ أي-

ہم لوگ تلوق کے انتظام میں متنول میں اس لئے تم ہم پر غالب آھے ہو 'ورسدان مجلسوں میں تم سے زمادہ ہم میلے۔ کول کہ ہمیں ان مجلسوں کی خوبیاں نیادہ معلوم ہیں۔ اس کے بعد محاج تھوڑا سامسکرایا اور اسی تقریر کی کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس اس کی فصاحت و بلاغت پر انگشت بدندال رہ مجے محققلو ختم کرے وہ مجل سے رخصت ہو کمیا انتحوری دیر کے بعد ایک شای نزار مخص وہاں آیا اور اس مجلہ جہاں خاج کمزا ہوا تھا ٹھرکر کینے لگا' خدا کے مسلمان بندواکیا حبیب اس بات پر تعجب نہیں آ تاکہ میں ضعیف و ناتوان مخص موں اور جماد کر ما ہوں ، مجھے محو ژے اور خیمے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس تین سودرہم ہیں جولوگوں تے مطبتے میں دیتے ہیں' میری سات بٹیاں ہیں' اس مخص نے اپنی شکدستی اور مفلسی کا پچھ ایسا نفشہ تھینچا کہ معنزت حسن اور حاضرین مجلس سب اس پر ترس کھانے لگے معفزت حسن نے اپنا سرافھایا اور کہاان اُمراء کو کیا ہو گیا ہے۔اللہ انھیں ہلاک کریے' انموں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنالیا ہے اور اس کے مال کو اپنا مال سجھ لیا ہے۔ وہ لوگوں سے درہم و وینار کے لئے جنگ كرتے بيں 'جب دشمن برم بيكار موتے بيں تو خود بهترين محيموں ميں رہائش اختيار كرتے بيں 'اور تيز رفنار محو ثدل پر سواري كرتے ہیں' اور جب ان کے بھائی جماد کے لئے جاتے ہیں تو اضمیں نہ سواری کے لئے جانور میشر آیا ہے' اور نہ رہائش نے لئے خیمہ' وہ بھوکے نگلے سفرکرتے ہیں۔ سلاطین کے متعلق آپ نے اس طرح کی ہاتیں کیں۔ اور ان کے تمام حیوب ذکر کئے 'ایک شای مخص جو حضرت حسن کی مجلس میں حاضر تماا نمااور حجاج ہے جاکرا کی چنلی کھائی اور جو پچوحسن نے حجاج وغیرہ حکمرانوں کے متعلق کما تھا دہ سب کھ نقل کیا ورا بی دریس مجاج کے قاصد حس کے پاس بنچ اور انھیں امیر کا پیغام پنچایا ، معزت حسن اپنی جگہ سے آٹھ کر چلے ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں قباح آپ کو ایذا نہ پہنچائے ، تھوڑی دیر میں حضرت حسن ملتے مشکراتے واپس آئے ،ہم نے انھیں بہت تم اس طرح بنتے ہوئے دیکھا تھا' آپ صرف مشکرایا کرتے تھے' واپس کے بعد آپ نے پہلے امانت پر مدشنی ڈال اور فرمایا کہ تم لوگ جس جكہ بیٹے ہوالات كے ساتھ بیٹے ہوئتم ميں سے بعض كاخيال ہو كاكد خيانت صرف درہم وديتار ميں ہوتى ہے عالا تكد شدید ترین خیانت بیا ہے کہ ایک مخص ہارے پاس آگر بیٹے 'ہم اس پر اعماد کریں ' مجرود ہاری منتکو دوسروں سے جا کر نقل کر دے اور علی کے قطعے سے ہماری چنلی کھائے۔ مجھے اس مخص (مجاج) نے بلایا میں ممیا اس نے مجھ سے کما کہ تم اپنی زبان جولگام دو اس طرح کی بکواس کرکے ہمارے خلاف لوگوں کو مَت بھڑ گاؤ ہمیں لوگوں کے بھڑ کئے کی پروا شمیں ہے اُنٹا کہ سن کروہ خاموش ہو گیا اور یہ تصنیہ بخیر گذر گیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن محد معے پر سوار اپنے گھر تشریف کے جارے تھے۔ بیچے مزکر دیکھا بہت ہے لوگ بیچے بیچے جل رہے ہیں' آپ ممر مے اور ان سے بوجے کے کہ وہ بیچے بیچے کوں چل رہے ہیں' آیا انسیں کمی چزی ضرورت ہے یا وہ مجھ سے کوئی مسلد وریافت کرنا جائے ہیں اگر وہ بلا وجہ بیچے بطے آرہے ہیں تو اقسیس لوک جانا جا ہے۔ یہ صورت بندے کاول (محاس سے) فالی کرویتی ہے۔

بیرے سور وہ علامات جن سے بندے کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے 'جب تم علاء کو دیکھو کہ دہ ایک دو سرے سے جلتے ہیں ' ایک دو سرسے سے مغائرت برتے ہیں 'انس و محبت اور تعاون کا کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے تو یہ سمجھ لوکہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے۔اللہ! ہم پراپنے لگف و کرم کے صدقے میں رحم فرا۔

آگر لوگوں کے دیکھنے سے بشاط حاصل ہو؟ : بعض او قات آدمی ایسے لوگوں میں رات گذار آئے جو تنجد کے لئے بیدار ہوتے ہیں' یا ان میں بعض لوگ تمام رات' یا رات کے پچھ جسے میں نماز پڑھتے ہیں' اور دو ان لوگوں میں سے ہوجو رات کو یہ روایت پیلے بمی گذری ہے۔ تعوزی دیر جائے ہیں 'لیکن جب انھیں دیکھاتو طبیعت میں شاط پیدا ہوا' اور دل چاہا کہ میں بھی ان کی موافقت کروں' اس طرح وہ
اپ معمول سے تجاوز کر جاتا ہے' یا رات کو جائے کی قطعاً عادت نہیں ہوتی لیکن انھیں دیکھ کر پکھ دریا تمام رات جاگ لیتا ہے' اوران کے ساتھ نماز پڑھتا ہے' بھی ایسے لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے جو روزہ رکھے ہیں' ان کی دیکھا دیکھی خود بھی روزہ رکھ لیتا ہے' حالا نکہ اگر ان میں رہنے کا انفاق نہ ہو یا تو دل میں مجھی روزہ رکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ اس طرح کے اعمال پر ریا کا تحکم لگا دیا جاتا ہے' اور کما جاتا ہے کہ ان اعمال کا ترک واجب ہے۔ حالا نکہ یہ اعمال مطلقاتی ریا نہیں ہیں' بلکہ ان میں پکھے تفسیل ہے۔

ہر مسلمان کو اللہ کی عبادت مماز مجبر الدونے وغیرو کی مجمد نہ ہے رفیت ہوتی ہے الیکن کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنی رغبت ك يحيل نيس كريالا- تممى فليد شوت ك وجد ب ممى كاردبارى كثرت ك بنابر اورممى ففلت اورنسيان مع امت بااوقات اليا بو ما ہے كہ ممى دو سرے مخص كوعبادت ميں مشخول دكھ كر فغلت زاكل ہوجاتى ہے "موانع اور مشغوليات فتم ہوجاتى ہيں اور عبادت کے لئے طبیعت میں نشاط اور آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگرا وقی اپنے محرض موتووہ ان وجوہات کی بنا پر تتجد کی نماز نہیں پڑھ پا ا۔ زم و گداز بستر پر آرام کردہا ہے یا اپنی ہوی کے ساتھ مشغول ہے کیا کھروالوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں معروف ہے یا بوی بچوں سے ول بملا رہا ہے یا اپنے طازین سے حساب منمی کررہا ہے یا قیریس یہ تمام معروفیات نہیں ہوتیں ا اور بعض ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن سے خرر رخبت ہو، جسے دو سرے لوگوں کو دیکنا کہ دواللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اور دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی افتیار کئے ہوئے ہیں انھیں دیکہ کریقینا ول میں عبادت کاوا عیر پیدا ہوگا اور اطاعت خداوندی میں ان کی پیش قدی کرال گذرے کی سے اطاحت ریا کی وج سے نہیں ہوگ کیکہ دل میں دین باعث یا دینی جذب بیدار ہو گا بعض ادقات ادى كواجنى مكرينيدنسي آن دواسيد فنيمت معمل بيدادرفالى وقت كوعبادت بين مكاديتاب، است كفريس كجعي تونیندکا غلبر سوتا ہے۔ اور کمجی دوسرے مواتی دسیفے کے باعث ستقل تہجدک یا بندی بھی گوارا نہیں کرتا آگر مجمی محمی محریر ره کر تبجد پڑھ لیا کرے تو ہو سکتا ہے مٹون پیدا ہو جائے 'اور مشغولیات مانع ند بنیں۔ ای طرح محریس ره کرروزه ر کمنا بھی دشوار ہو تا ہے "کیول کہ محریص طرح ملے کے لذیذ کھانے بنتے ہیں جنس چموڑنے کوجی نہیں جاہتا "اگر محریض تھی معمولی کھانے ملیں تو روزہ رکھناد شوارند ہو سرمیں آدی تھر جیسی نعتول سے فروم ہوجا آے اس لئے دوبا آسانی روزہ رکھ لیتا ہے سواک وجد سے سیس ' بلکہ وین وا مے سے۔ کیوں کہ شموات روزہ کے لئے مانع میں اور دین باحث پر غالب رہتی ہیں ' جب اُدی ان شوات سے محفوظ ہوجا آئے تو دیلی باعث پر قوی ہوجا آ ہے یہ اور اس طرح کے اسباب کا وقوع لوگوں کے مشاہرے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی خواہش سے ممکن ہے۔

اس صورت میں بھی شیطان اپنی حرکت ہے باز نہیں آیا کہ اے یہ کمہ کر عل ہے دوئے کی کوشش کرتاہے کہ اس طرح لوگوں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے کہ اس اس کوں کر رہے ہو؟ ظالوگ دیکھیں 'وہ انھیں معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبود کرتاہے 'والو میں کرتے تھے یماں کیوں کر رہے ہو؟ ظالوگ دیکھیں 'وہ انھیں معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبود کرتا ہے 'والو اس کے بارے ہو ان کی خرمت کے خوف ہے 'اور مستی و کا بالی کے الزام ہے اپنا دامن بچانے کے لئے آدی یہ چاہتا ہے کہ ذرا زیاوہ عبادے میں فاص طور پر اس صورت میں جب کہ لوگ اے شب زندہ دار عابر تھور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں فاص طور پر اس صورت میں جب کہ لوگ اے شب زندہ دار عابر تھور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا 'بلکہ اپنا مقام بلند کرتا چاہتا ہے۔ اس مورت میں شیطان اے نماز پڑھنے کی تھیں کرتا ہے 'وہ ان کی نظروں میں گرتا نہیں پڑھ دہ ہو 'بلکہ مورت میں شیطان اے نماز پڑھ کی تھیں کرتا ہے 'اور کتا ہے پڑھو' تم تعلق ہو' تم ان کی دجہ ہے نماز نہیں پڑھ دہ بیوا ہیں کہ نوگوں کو تمہاری عبادت ہے واقعیت ہو 'اس سے پہلے موافع کی کھرت کی بیتا پر مستقل شب بیداری نہیں کر سے تھے 'اب موافع ختم ہوتے ہیں تو تم نماز پڑھ رہ ہو ، تمہارا فشاھ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تمہاری عبادت ہو اتناہ ہو 'اس اسے بیا دامن کے لئے کہ ایک کو تمہاری عبادت ہو اتناہ ہو ان کی نماز اللہ کے لئے ہا بندوں کے لئے عام لوگ اس استاد سے اپنا دامن بات کا فیصلہ صرف المی بھیرت کر سے ہیں کہ ان کی نماز اللہ کے لئے ہا بندوں کے لئے عام لوگ اس استاد ہو ان کی نماز اللہ کے لئے ہا بندوں کے لئے عام لوگ اس استاد ہو ان کی نماز اللہ کے لئے ہا بندوں کے لئے عام لوگ اس استاد ہو ان کی نماز اللہ کے لئے ہو کہ موافع کی موافع کے اس اس استاد ہو گاہ ہو کہ ان کی نماز اللہ کے لئے ہو کے بیاں درجات کی کہ ان کی نماز اللہ کے لئے ہا بندوں کے لئے عام لوگ اس اس شباہ سے اپنا دامن

نس بچاپاتے۔ تاہم جب بقین کے ساتھ بیات معلوم ہوجائے کہ مخرک ریا ہے تو معاد آئے زیادہ نہ پڑھے خواہ ایک رکعت ہی کول نہ ہو 'کیوں کہ مبادت سے بندوں کی رضا جو کی اللہ کی تافرانی ہے 'اور اگر زائد نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ رکاہ ٹیس دور ہو گئیں 'یا دل میں رشک اور خاصت کے جذبے کو تحریک ہوئی تو ضرور پڑھے۔ اس کی علامت بیہ ہم کہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ یالفرض اگر میں ان لوگوں کو کسی ایک جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا جمال سے یہ مجھے نہ دیکھتے تب ہمی ممرا دل عبادت پر آبادہ ہو آیا ہو تا یا نہیں؟ اگر صورت میں نماز پر دل آبادہ نظر آئے ضرور پڑھے کیونکہ اس کا محرک حق ہے۔ یاری تعافی کی رضا جوئی ہے' اور اگر اس صورت میں نشس پرنمانہ پڑھتاکراں ہو تب نماز نہ پڑھے تمیوں کہ اس کا باعث ریا ہے۔

مجمی آدمی جمعہ کے دن جامع مسجد میں بڑے نشاط اور دل جہیں کے ساتھ جا آ ہے 'حالا ککہ اور دنوں میں اس طرح حاضری نہیں وینا 'اس کی بیدول جسی اس لئے بھی ہو تکتی ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کا خواہشند ہے 'اور اس لئے بھی ہو یکتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس نشاط اور دل چین کے ساتھ جعید کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں 'اضمیں اللہ کی طرف متوجّہ دیکھ کر آس کی غفلت ختم ہوجاتی ہے 'اور دین محرک پیدا ہوجا تا ہے۔ مجمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کودیکھنے سے دل میں دینی محرک ہوتا ہے 'اور پیر خواہش بھی کہ لوگ اس عابد و زاہد تمیں 'اس کی تعریف کریں 'اس صورت میں یہ دیکنا چا ہے کہ دل پر سمی محرک کا غلبہ ہے 'اگر دیل محرك عالب بو محض اس لئے عمل ترك كرنا مناسب سيس كه دل ميں تعريف كي خواہش معى ب بلكه لفس كو سمجائے كه اس طرح کی خواہش انچمی چیز نہیں ہے اس سے اعمال کا ثواب باطل ہو جا تا ہے ، بعض او قات بہت سے لوگوں کو اجہمی طور پر روت ہوئے دیکھ کر آدی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جا تا ہے 'اوروہ خود بھی ردنے لگتا ہے۔ اگر تنما ہو تا'اوروہ کلام سنتا جے س کر دد سرے لوگ روئے ہیں مجمینہ رو آا وو سرول کے رونے سے اس کے ول میں رفت پیدا ہوتی ہے۔ پھر بعض وفعہ رویا سیں آ آا لیکن رونے والوں کی سی صورت بنانی پرتی ہے جمعی ریا کی وجہ سے آور مجمی مدق واخلاص کی وجہ ساتھ اس خوف ہے کہیں تلب میں قساوت پیدا نہ ہوجائے کہ لوگ رو رہے ہوں تب اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسونہ ہو اس لئے تکففا بھی رونا پڑتا ہے ا یہ ایک پندیدہ نعل ہے 'اور ضمن میں صدق کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو وکیے ندرہے ہوں تب بھی نفس کو بتگاف کریہ پر آمادہ كرے كا يا اس كے مرضى ير جموز دے گا۔ اگر ان كى تكابوں سے او جمل ہونے كى صورت ميں رونے ميں تكلف نه كرے ، بلكه انھیں دیکھ کرمنے بنائے 'اور زبرد تی آنکھوں میں پانی بمرلائے تا کہ لوگ اے سخت دل نہ کمیں تو اس سے بمترنہ رونا ہے۔ حضرت لقمان عليه السلام نے اپنے بينے كو نفيحت كى تقى كه لوكوں كوب مت دكھلاؤكه تم الله سے ورفے والے بوئ ماكه وہ تمهاري تعظيم كريس ' حالا نكمه تمهارا دل يَسق وفجور مين مبتلا مو\_

ترآن کریم کی تلاوت آور ذکراللہ کے وقت یا بعض دو سرے مواقع پر چیخا چلآنا ' فعنڈی آپس بھرنا' اور رونے والوں کی سی آوازیں نکالنا صدق' ٹرن ' خوف' نداست' اور انسوس کی بنا پر ہو سکتا ہے' اور دو سروں کا غم دیکھ کر اپنے قلب کی قساوت دور کرنے کے لئے نگلف بھی ہو سکتا ہے' بید دونوں صور تیں محمود ہیں' لیکن بھی بھی ان کے ساتھ ساتھ بے خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اے کثیرالحزن کمیں اور دہ اپنی اس خصوصیت کی بنا پر شرت پائے' آگر رونے کی دجہ محض میں خواہش ہو تو یہ ریا ہے' اور اگر یہ خواہش قبول نہیں کی بلکہ اگر یہ خواہش قبول نہیں کی بلکہ اگر یہ خواہش قبول نہیں کی بلکہ اس نے ناہش کی طرف ماکل رہا تو رونے اور غم اسے ناچر دونے والوں کی دو مور تیں ہیں آگر رونے دالے نے اپنی یہ خواہش قبول نہیں کی بلکہ اسے ناچر دونوں کی قبار کی دونے اور غم اسے ناچر دونے اور غم کرنے کا جرونوں بونے گا در رونے والا اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے گا۔

بعض اوقات اصل غمی بناپر آئیں بحریا ہے الین لوگوں کو دکھلانے کے لئے اسمیں تعینیا ہے ای آوازبلند کریا ہے ایہ زیادتی ریا ہے اور حرام ہے انسان میں ہوگی ہے۔ بہمی خوف ریا ہے اور حرام ہے انسان آہ حرام نہیں ہوگی ہے۔ بہمی خوف سے طبیعت میں اتنا زبردست بیجان بہا ہو تا ہے کہ آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پا تا لیکن اس سے پہلے ریا حملہ آور ہو جاتی ہے ،

اور وہ اس کے سامنے ہے ہیں ہو جاتا ہے 'طبیعت دونے پر آمادہ ہے' لین آواز کو زمادہ ہے زیادہ محمکین بنانے ' بلند کرنے ' یا آسوکاں کو چرے پر باتی رکھنے پر تیار نہیں ' لیکن رہا کے دناعیہ ہے مجبور ہو کروہ ایسا کرنا ہے ' ہا کہ لوگ یہ کمیں کہ اس کی آسوکاں کو چرے پر باتی رکھنے پر جاتے ہیں اور آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ ہے آلنو نظے ہیں۔ بھی آدی ذکر سنتا ہے ' اور خوف کی وجہ ہے قری ضعیف ہو جاتے ہیں اور مالت کے بغیری کر گیا' وہ افعتا ہے ' اور شکلت و جد کرتا ہے ناکہ لوگ و کھے لیں کہ وہ مش کھا کر کرا ہے۔ بھی آدی ذکر کے وقت صدت کے بغیری کر گیا' وہ افعتا ہے ' اور منتا ہے ' اور منتا ہے ' لیکن جلدی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ آگر میں اتی جلد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ آگر میں اتن جلد آئھ کھڑا ہوا تو لوگ کمیں کے اس کی حالت میں آبات نہیں ہے ' یہ حالت صرف اتی ویر پر قرار رہی جنتی ویر یادلوں میں بکل چکی ان کھر کہ اس خیال ہے دیر تک تربا اور رقس کرتا ہے ناکہ لوگ اس کی حالت مون اتی ویر پر قرار رہی جنتی ویر یادلوں میں بکل چکی ہو بات ہے ' اس خیال ہے دیر تک تربا اور رقس کرتا ہے ناکہ لوگ اس کی حالت میں ازار ہی ہو تی ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ کی منصف کی وجہ ہو تی تو ان ہا ہا کہ اور منصف ختم ہو جاتا ہے لیکن اس خوف ہی وجہ عابت کرنے کہ لیک ہو تا ہے ہو جاتا ہے ' اور منصف کا اظہار کرتا ہے ' کہ ہوٹ کو صبح عابت کرنے کے لیے ضعف کا اظہار کرتا ہے ' نہیں بھی ' اگر صبح ہوتی تو آب جو ٹر تی جو ٹر تیں جو ٹر تی ہو تیز چلنے پر قادر نہیں ہو سکا' آبیں بھر آ ہے ' وہ موٹ نے چھوٹ قدم اٹھا تا ہے ناکہ لوگ کمیں شدہ ہو ضف کی وجہ ہے وہ تیز چلنے پر قادر نہیں ہو۔ تیز چلنے پر قادر نہیں ہو۔

ان شیطانی اور نفسانی و سوسول کا علاج : بید سب شیطانی و سوسے اور نفسانی خطرات بین ان کاعلاج یہ ہے کہ اس طرح کے حالات بین اپنے فکر کو مخالف رخ دے اور یہ سوچ کہ آگر لوگوں کو میرے باطنی بناق کاعلم ہو گیا اور وہ میرے مغیری کیفیت پر مطلع ہو گئے و بحص سے من قدر نفرت کر س کر دفرت کر س کے جب بندوں کا حال یہ ہے تو اللہ عزوجات کی نفرت کا کیا عالم ہو گا وہ تو علیم و خبیر ہم مطلع ہو گئے ہو گئے اور گھرا کر میں ہوگئے اور گھرا کر میں ہوگئے ایک مرتبہ حضرت ذوالتون مصری ذکر س کر کانی اُنے اور گھرا کر میں کھڑے ہو گئے 'ذوالتون مصری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت کھڑے ہو گئے 'ذوالتون مصری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت کا دارت کی شاہد کی اور وہ بھی کھڑے ہو گئے 'ذوالتون مصری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت کا دارت کی شاہد کی اور وہ بھی کھڑے ہو گئے 'ذوالتون مصری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت کا د

ٱلَّذِيُ يَرَاكَحِينَ تَقُومُ (پ٩ر٥٥ آيت٣)

جو آپ کوجس وقت که آپ کوئے ہوتے ہیں دیکھا ہے۔

یہ آیت تلاّوت کرنے ہے ان کا منشاء یہ تھا کہ آے بیخ! اللہ تعالی تمهارے کمڑے ہونے کی کیفیت اور وجہ ہے واقف ہے' کیوں تکلّف کرتے ہو'یہ بن کروہ چنج بیٹے گئے۔

یہ تمام اعمال منافقوں کے ہیں مدیث شریف میں ہے۔

تَعَوَّذُوْابِاللَّهِمِيْنِ خُشُوْ عِالنِّهَاقِ. ديهق المكان يقي

(بيهق-ابوبكرالفنديق)

نِفال کے خشوع ہے اللہ کی پناو ما تکو۔

رنفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعشاء کانب رہے ہوں اور ول میں ذرا اثر نہ ہو اس قبیل سے اللہ کے عذاب اور غنسب سے پناہ ما نگنا اور استغفار کرنا ہے ہمیوں کہ یہ عمل مجمی تو خوف جمناہ کی یاد 'اور اس پر ندامت کی وجہ سے ہو آ ہے 'اور بمی ریا کی بتا پر۔ یہ مختلف وساوس دل پر قریب قریب وارد ہوتے ہیں 'اور ان میں ایک دو سرے سے مشابست بھی ہوتی ہے 'اس لئے جب بھی تمارے دل میں کوئی خیال کوئی وسوسہ وارد ہوتم اپنے قلب کا جائزہ لو 'اور یہ دیکھو کہ یہ خیال یہ وسوسہ کس وجہ سے اور کمال سے پیدا ہوا ہے۔ آگر اللہ کی وجہ سے ہے تو اسے ہونے دو 'کین ڈرتے بھی رہو ہمیں کہ ریا اتی خاموش سے حملہ کرتی ہے کہ بسااد قات

یہ ریا کی آفات ہیں 'بندے کو چاہیے کہ وہ ان آفات پر نظرر کے 'اور ان ہے واقف رہے۔ مدیث ہیں ہے کہ ریا کے سرّ دروازے ہیں(۱) اور یہ تم پڑھ بچے ہو کہ ان ہیں سے بعض بعض سے فامض ہیں 'حتی کہ بعض ریا اتن مخلی ہے جیسے چیوٹی کی چال مخلی ہوتی ہے اور بعض چیوٹی کی چال ہے بھی زیاوہ مخلی 'بھلا اس کا ادارک کیسے ہو پائے گا؟ اس کے ادارک کے لئے تو مسلسل محراتی اور شدید تو جہ کی ضرورت ہے ' بلکہ تم تو یہ کتے ہو کہ اگر زبروست کو شش سے بھی اس کا علم ہوجائے تو نخیمت ہے۔ نئس کی مسلسل آزائش اور امتحان کے بغیرریا کی آفات پر مظلم ہونا نمایت وشوار ہے۔ اللہ تعالی ان آفات سے محفوظ رکھ۔ مرید کو عمل سے پہلے 'عمل کے بعد 'عمل کے دوران کیا کرنا چاہئے؟

اس روایت میں یک تعیف ہوئی ہے۔ ابن باجے ابر بریو ہے اس طرح نش کیا ہے الرباء صبعون ہوبا ابن باج میں یہ اتفاظ می الرباء ثلاثه و سبعون بابا۔ حاصل یہ ہے کہ یہ روایات رہا کے یارے میں وارد میں۔ ریا کے یارے میں نمیں ہیں۔

صاصل ہونے والا ہے وہ اس ہے ہی عظیم ترہے لینی جنت کی نعتیں 'جونہ صرف عظیم ہوں گی ہلکہ ابدالاً باد تک باتی رہیں گا اس کے مقابے میں اللہ کا غضب عظیم 'اور مقت شدید ہے 'جس کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنی اطاعت پر تخلوق ہے اجر و تواب کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھے کہ اگرچہ عبادات پر غیراللہ کی اطلاع بھے محبوب ہے 'لیکن اللہ کے ہماں تو اس کا کوئی اجر نہ ہوگا' یہ عبادت ضائع جائے گا اس طرح بھی سمجھائے کہ اس عمل کے عوض تخلوق کی تعریف کس طرح تریدلوں' جب کہ وہ عاجز محفل ہیں 'شہ جھے مذتی دے سکتے ہیں 'اور نہ جھے مارنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ول جس یہ تمام با تمیں اچھی طرح راس کو کہ فی عالیمیں ہوئی ہیں۔ اس ایسانہ ہو کہ یاس چھاجائے اور یہ سمجھ بیٹے کہ اظام سے براہم کا کوئی خیال پیدا بھی ہوت بھی توجہ دیئی چاہیے 'اور نہ اس طرح کے خیالات کی ہتا پر اخلاص کے لئے انجام دے سکیں۔ ہیاں ہو کہ عالی و مالی ہی ہو جائے ہیں ہی فرائنس اپنی جگہ کمشل رہیں ہے نوافل ہی طرح اغلامی پر عمل کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لئے کہ اگر ان کے نوافل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائنس اپنی جگہ کمشل رہیں ہے 'غیر متقی کے تو فرائنس بھی کمشل نہیں ہوتے ان کے نقصان کی طافی نوافل ہی ہو جائے تب بھی فرائنس اپنی جگہ کمشل رہیں ہے 'غیر متقی کے تو فرائنس بھی کمشل نہیں ہوتے ان کے نقصان کی طافی نوافل ہے ہوتی ہے اگر نوافل بھی نا قص ہو تیں تو فرائنس 'باطل می دورت ہے۔ اگر نوافل بھی نا قص ہو تیں تو فرائنس 'باطل می دورت ہے۔ اس لئے غیر متقی کو اظام کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لئے غیر متقی کو اظام کی زیادہ ضرورت ہے۔

فرائض كى تلافى نوا فل = : حفرت تميم الدّارى = دوايت بك مركار دوعالم صلى الدّعليه وسلم نے ارشاد فرمایا:يُحَاسَبُ الْعُبَدُيُو مَ الْقِيمَامَةِ فَانُ نَقَصَ فَرُضُهُ قِيْلَ انْظُرُ وَاهَلْ لَهُ مِنْ نَطَوَّ يِحُاكُمِلَ
يه فَرُضُهُ وَانْ لَهُ يَكُنُ لَهُ نَطَوَّ عُّا حِلْدِطُرُ فِيهُ فِالْقِي فِي النَّارِ - (ابن ماجه)
قيامت كه دوزبند > = محاب كيا جائے گا اگر اس كه فرائض مِن نقص بواتو حم بوگاكه اس كه نوا فل
ديم عاممين ماكه ان = فرائض كى تلافى بوسك اگر نوافل نه بوسكة تواس باتھ پاؤل ہے كار كردوزخ مِن
دال ١٠١٠ ما عرما

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اظام و ریا کی آمیزش کرنے والوں ہی کو زیادہ سے دیادہ اعمال کی ضرورت ہوگی' ہاکہ ان کے فرائض کے نقصان کی حلائی ان کے نوا فل سے کی جاسکے۔ کیوں کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائض اُدھورے ہوں گئ اور معاصی کی تحفیری کوئی صورت اس کے اُدھورے ہوں گئ اور معاصی کی تحفیری کوئی صورت اس کے اُدھورے ہوں گئ اور اس کے اور اس کے اور گئا ہوں کا بوجھ ہوگا' فرائض کے اُنتھان کی حالات کی بازی اور کثرت کے لئے اظام کی کو مشش کرنی چاہیے 'اگر اس علاوہ نہیں ہے کہ نوا فل کا ذخیرہ نہ بھی ہوا تب بھی وہ اسے حسّات کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آجائے گا جو اس کے سیّمات پر ہاوی ہوں اور وہ کے پاس نوا فل کا ذخیرہ نہ بھی ہوا تب بھی وہ اسے حسّات کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آجائے گا جو اس کے سیّمات پر ہاوی ہوں اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فیراللہ کے مظلع ہونے کا خوف ہروقت دل میں دہنا چاہیئے ٹاکہ فرا فل معجو مدا ۔

عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمل کمی پر ظاہرنہ ہونے پائے 'اوراس کی صورت ہی ہے کہ کسی سے بھی اپنے غمل کا تذکرہ نہ کرے 'اس کے بعد بھی اس خیال سے ڈر آ رہے کہ کسیں اس کے عمل میں مخفی طور پر ریا کی آمیزش نہ ہوگئی ہو گئی نہ تا بھی نہ چلا ہو' معلوم نہیں میرا عمل اللہ تعالی کے بمال تبول بھی ہو گئی نہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ نے میری مخفی نیت لکھ لی ہو' اور اس کی وجہ سے وہ بھے سے ناراض ہو' اور اس نے میرا عمل محکوا دیا ہو۔ یہ فک اور خوف و تردّر عمل کے دوران' اور عمل کے بعد ہونا چاہیے 'عمل سے پہلے تو صرف ایک خیال ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ میں علم ہوں' اور محض اللہ کی رضا کے لئے یہ عمل کر رہا ہوں' اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہو' یہ نیت اس لئے ضروری ہے آگہ عمل درست ہو' پھر جب عمل شروع ہو جائے' اور ایک لحظ ایسا گذر جائے جس میں غفلت اور نسیان کا امکان ہو تو یہ خوف ہونا چاہیے کمیں غفلت و نسیان کا اس لمے میں ریا و عجب کا کوئی ایسا شائبہ نہ آئیا ہو جس سے نمل یا طل ہو گیا ہو' آ ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب

ر منا چاہیئے 'اس لئے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا تھا' ریاسے عمل کے نساو میں شک ہے 'یقین نسیں ہے۔ اس لئے ممل کے مقبول ہونے کی امید غالب رہنی جا ہیئے امید ہی سے مناجات اور عبادت میں لذت دو چند ہوتی ہے۔ یمال اخلاص بقین ہے اور ریا کا گفارہ بھی بن سکتاہے جس کے بارے میں فکت ہے کہ کمیں غفلت کے عالم میں واقع نہ ہو گیا ہو۔ لوگوں کی حاجت روائی 'اور علم سکھلانے سے اللہ تعالی کے تقریب کی لوقع اور ثواب کی امید رکھنا بھی سمج ہے اس ملرج کہ جس كى حاجت روائي ہوگى اس كے ول ميں خوشى پيدا ہوگى' اور جو علم سَكِيم كا وہ اس كے مطابق ذندگى كذار يے كا' اور بيد ونوں ہى باتس ثواب کی این کین سے ضروری ہے کہ دونوں مواقع پر مرف تواب اور تقرب الى الله كى نيت ركھ، متعلم اور زير إحسان فض سے شکر کر اور حمد و شاکا خواہاں نہ ہواس سے اجر ضائع ہوجا یا ہے۔ اپنے شاگرد سے سمی کام میں مد لینے وخد مت كرانے الوكوں كو مرعوب كرينے كے لئے راستوں ميں اپنے ساتھ ركھنے ايكى ضورت كے لئے كيس معينے كامطلب بيہ كدوہ اپنا ا جرلے چکا'اب ثواب کی توقع رکھنا نضول ہے' ہاں آگر اس نے اپنے شاگر دے ثواب کے علاوہ کوئی توقع نہ رکمی'اور شاگر دیے خود ہی خدمت کی پیش کش کی اور اس نے تبول کرلی تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اے اس کی نیت کے مطابق تواب ملے گا بشرطیکہ وہ شاگرد کی پیش تش کا منتظرنه رما ہو' نه خواہشند ہو' اور بالفرض وہ خدمت نه کر آتب بھی دل میں بُرا تصوّر نه کر آپ ان شرائط کے ساتھ بھی چھکے ذمانے کے علماء شاگردوں سے خدمیت لینے ہے بچتے تھے 'حتی کہ ایک بزرگ سمی کویں میں گر مجتے پچھے لوگ اخمیں بچانے کے لئے رہی لے کردوڑے انموں نے تشم دے کر کما کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا مخص نہ ہوتا جا سیعے جس نے مجھ سے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہویا مجھ سے کوئی مدیث سی ہوئی ہات انھوں نے اس خوف ہے تھی کہ کمیں ان کا جرباطل نہ ہو جائے۔ شفیق بلی کے اس کد میں نے حضرت سفیان ٹوری کی خدمت میں ایک کرا بطور بدیہ بیش کیا انھوں نے بدیہ قبول کرنے ے انکار فرہا دیا میں نے عرص کیا:اے ابو عبداللہ! میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ سے مدیث سفتے ہیں اس نے فرمایا: مجھے معلوم ہے ، نیکن تمهارا بھائی تو مجھ صدیث سنتاہے ، مجھے ڈرہے کہ اس بدیدے کی دجہ سے میں تمهارے بھائی کے ساتھ مرّدت کا وہ بر آاؤ کروں جو دو سروں کے ساتھ نہ کر آ ہوں ایک مخص حضرت سفیان کی خدمت میں ایک تھیلی یا دو تھیلیاں لے کر حاضر ہوا' اس مخص کا مرحوم باب آپ کا کمرا دوست تھا' اور آپ اکثراس کے گھر تشریف لے جاتے تھے' آپ نے مرحوم کی بدی تعریف کی اور اس کے لئے بخش کی دعا فرائی اس مخص نے عرض کیا ہد مال جمعے والد محترم ہی کے ترکے سے حاصل ہوا ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس مال میں سے اپنے اہل و حمال پر تحریج فرمائیں آپ نے اس وقت اس کا بدیہ قبول کرلیا الکین جب وہ جلامیا تواہیے صاجزادے کے ذریعے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ اپنی تعیاباں لے جاؤ میں کسی دجہ سے انھیں قبول نہیں کر سکتا۔ ہوسیکتا ہے وہ وجہ یکی ہو کہ ہدیے کرنے والے کے باپ سے ان کی حمبت اللہ کے لئے تھی 'جو ایک بمترین عمل ہے 'اور اس پر ثواب کی تو قع ک جاستی ہے الین بدید قبول کرنے سے یہ ممکن تھا کہ وہ محبت خالص نہ رہتی اور اس میں غرض کی امیزش ہو جاتی ان کے صاجزادے مبارک کتے ہیں کہ اس محف کے جانے کے بعد میں نے اپنے والدے کماکیا حرج تھا کہ آپ یہ چند پھرلے لیے ہی آپ کا خاندان نہیں ہے ' بیوی بجے نہیں ہیں' آپ کو مجھ پر' اپنے بیوی بچوں پر' ممائیوں پر رحم نہیں آیا' انھوں نے کما مبارک! خدا سے ڈرد کیا مجب ہے کہ موج تم اُڑاؤ اور باز پرس مجھ سے ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ عالم کے ذریعے اگر محلوق کو ہدایت ملتی ہو تواہے ثواب کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے 'شاگردے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے یہاں تعریف اور آخرت کے ثواب کا متلاشی رہے 'استادی نظروں میں عزیز بنے آاور مخلوق کی نگاہوا ) میں محبوب ہونے کی خواہش نہ کرے۔

بعض او قات استاد کے دل میں تعبت عاصل کرتے کے لئے شآگر داخا عت النی میں کوشاں ہوتے ہیں اور یہ سیجھتے ہیں کہ آگر ہم نے اللہ کی عبادت المجھی طرح کی تو استاد ہم پر زیادہ تو تجہ دے گا اور ہم زیادہ نیش اٹھا سکیں مے 'حالا تکہ یہ طریقہ فلط ہے۔ اللہ کی اطاعت سے فیراللہ کا قصد وارادہ سراسر نقصان کا یاعث ہے 'اس نقصان میں شبے کی ہمی کوئی حمجا تش نہیں ہے 'جب کے علم کی افادہت مشتبہ ہے۔ ممکن ہے استاد ہے حاصل ہونے والا علم فائدہ پنچائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پنچائے س قدر ہے و قوف
ہیں وہ لوگ جو ایک موہوم فائدے کے لئے فوری نقصان اٹھارہ ہیں۔ ان کے لئے مناب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لئے پوھیں '
اس کے لئے عباوت کریں 'اور اس کے لئے استاد کی خدمت کریں 'اس لئے نہیں کہ خدمت کر کے استاد کے دل میں مقام پیدا
کریں 'اگر حصولی علم کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو تو نیت کی صحت کا لحاظ رکھنا نمایت ضروری ہے۔ بندوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ
کے سواکسی کی عباوت نہ کریں 'اور اللہ کی عباوت سے غیراللہ کی نیت نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اس مقصد سے کرنا سیح
نہیں ہے کہ ان کے دل میں مقام پیدا کیا جائے 'اور اگل نظموں میں عزت حاصل کی جائے ' بلکہ ان کی خدمت بھی اس لئے کرئی
عباسیطے کہ اللہ نے اس کا تھم دیا ہے 'اور والدین کی رضا ہے۔ اس طرح اللہ کی اطاعت کر کے والدین کے نزدیک محبوب
بنا بھی جائز نہیں ' واب کے نقطۂ نظر سے تو یہ ایک نا قابل تطافی نقصان ہے ہی۔ اگر انلہ نے اس کی دیا کاری خاہر کردی تو والدین
کی نظروں سے بھی گرجائے گا۔

لوگوں سے الگ تعلک رہ کرعبادت کرنے والے صوفی کو چاہیے کہ وہ مرامحہ ذکر النی کا خیال رکھے 'اور اللہ کے علم واطلاع پر قناعت کرے 'اس کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ مخلوق کو میری مبادت اور زُہد کا حال معلوم ہونا چاہیئے تاکہ وہ اس کی تعظیم كرين كيد خيالات ول من ريا كان بودية بين أور بحريه ريا بودك كى طرح أكل ب أور برك وبارلان ب والدكوجب يه بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت ہے واقف ہیں' وہ خلوت میں بھی لذت محسوس کر تا ہے' عبادت کی مشتلت اس کے لیتے سل بن جاتی ہے۔ حالا نکہ اسے اس کا احساس بھی نتیں ہو تاکہ وہ یہ سخت مجاہدہ کتنی آسانی سے کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم م فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سکھی ہے ان کا نام سمعان تھا ایک دن میں ان سے عبادت خانے میں حمیا میں نے ان سے دریافت کیا وہ کتنے زمانے سے سال معیم ہیں آس نے جواب دیا ستر سال ہے۔ میں نے پوچھا ان کی غذا کیا ہے انموں نے کہا اس سوال سے تہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا مرف ہوچھنا جاہتا ہوں 'کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ انھوں نے کہا میں شتر سال سے ایک بخنے پر اکتفا کے ہوئے ہوں 'رات کو ایک چَنا کھالیتا ہوں 'میں نے جرت سے کماکہ تمہارے دل میں ایس کیا بات ہے جو ایک چنا بورے دن کے لئے کانی ہو جا آہے ' کہنے تھے یہ نوگ جو میرے مبادت خانے کے آس پاس رہتے ہیں سال میں ایک ہار یمال آتے ہیں' اس عبادت خانے کو آراستہ کرتے ہیں' اور میرے ساتھ نمایت عقیدت واحرام سے پیش آتے ہیں' جب مجی نفس عبادت میں سُسل کر آمیں اے اس ایک ون کی عزت یا وولا ویتا ہوں ایک ون کی عزت کے لیاتے تمام سال کی مشقت میرے لئے آسان ہوجاتی ہے'اے مزمد! توایک ساعت کی مشقت ہے اُبدی عزت حاصل کر۔ سمعان کی اس سمیت نے میرے لئے علم ومعرفت کے وروازے کھول دیئے۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا!بس اتا ہی معلوم کرنا ہے یا پچھ اور پوچمنا چاہتے ہو'میں نے کمانپچھ اور بھی ہٹلا دیں تو بمترہے۔ انھوں نے کہاس عبادت فانے سے بیچے چلو' میں نیچے کیا' انھوں نے جمیے ایک بڑیا دی جس میں میں يجنے كے دائے بندھے ہوئے تھے اور كنے لكے جاؤ كرجا كريں چلے جاؤ وال موجود لوكوں نے جھے كھے دہتے ہوئے دكھ ليا ہے ا جب میں مربا کھر پنچا تولوگوں نے مجھ سے پوچھا جہیں معان نے کیا دیا ہے الاؤ ہمیں دو 'ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں میں لے کما مجھے انھوں نے اپنی غذا دی ہے میں اسے فروفت کروں گا انھوں نے کہا تیت ہٹلاؤ میں کما میں دینار انھوں نے مجھے ہیں دینار دیدے ادر ہیں بچنے لے لئے میں وہ میں وہار لے کربو رہے عابد سے پاس آیا اور انھوں نے جھے ہے کماکہ تم نے میں وہار لے كر نلطى كى ب الرئم بيس بزار ديتار بهي الملخة تووه خوش سے يہ قيت حميس اداكردية ، يه اس مخص كى عزت ب جواس (الله)كى عبادت نسيس كريّا اور جو صرف اي كي عبادت كريّا ہے اس كي عزت كاكيا كمتا عم اپنے رب كي طرف متوجه رہو او حراد هر آنا جانا چھوڑو۔

اس واتعے کا مقصدیہ ہے کہ جب ننس کو اپنی عظمت اور عزت کا احساس ہوتا ہے تو وہ خلوت میں بھی مجاہدے سے لذت یا تا

ہے اور مجی فلس کواس کی اطلاع نمیں ہوتی بمرطل اس سے اِجتناب کرنا جاہمے اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ عبادت کے دقت عابد نظر میں جانور اور انسانوں میں دونوں برابر ہوں 'اگر کسی دجہ سے لوگ اس کی عقیدت سے ممخرف ہوجا کمی توان کے ردیتے ہے نگ دل نہ ہو 'اگرول میں ذرای تھی آئے ہمی تو عشل اور ایمان کے حوالے ہے آے دفع کرے 'اور اپنا یہ حال بنالے کہ اگر تمام محلوق اس کی عبادت پر مطلع موجائے تواس سے نہ خشوع میں اضافہ مو اور نہ ان کی اطلاع سے خوشی محسوس کرے ا کر ذراسی بھی خوشی محسوس کی تو یہ مضعف کی دلیل ہوگی۔ لیکن اگر وہ معمل اور ایمان سے ذریعے اس کراہت کے دفع کرنے پر قادر ہواور دفع کی طرف سبقت کرے اس مانای نہ ہو تو امیدیہ ہے کہ اس کی کوشش رایکال نہ جائے گی او کول کے مطاب کے وقت اس لئے خشوع کرنا اور انھاک سے مبادت کرنا کہ وہ لوگ زیاوہ اس کے پاس نہ بیٹمیں اور وقت منائع نہ کریں منج ہو سکتا ہے 'لیکن اس میں بھی دھوکا بہت ہے 'اس کئے کہ بعض او قات لنس میں اظہار خشوع کی خواہش مخفی ہوتی ہے 'اور اس کے لئے یہ بماند روش لیا جا آ ہے کہ مجھے لوگوں سے مختا بانا پند نسیں ہے اس کئے میں زیادہ دیر تک عبادت کرے ان سے چنکارہ بانا جاہنا مول علا تکدان کابد وعوی غلا ب- ان کے وعویٰ کی صدافت کا احتمان اس طرح لیا جاسکتا ہے کا اس سے کما جائے کہ وہ خشوع بی کولوگوں سے فرار کا ذریعہ کیوں بنانا جاہتا ہے اوگوں سے پیچابی چھڑانا ہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ دو رُ کر چلنے لگے ، مكل كملاكر بني الدو كمائے على ان حركتوں سے بھى عوام الى مقيدت كارشته منقطع كريكتے ہيں 'اكروہ تسارى يدبات ان لے توسمجا جائے گاکہ وہ دعوی میں سچا اور خشوع کے اظہار میں ملص ہے۔ لیکن اگروہ لوگوں کی آمدرفت کاسلسلہ منقطع کرنے کے لئے مبادت ہی پر زور رہتا ہے تواس کے علاوہ کیا کما جائے گاکہ وہ لوگوں میں اپنی منزلت جابتاہے اس سے مرف وہی فض محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں یہ مقیدہ راسخ ہوکہ اللہ سے سواکوئی موجود نہیں ہے اوریہ سوچ کر عمل کرے کہ روئے زمین پر مرف وہ تھا عمل كرتے والا ب "كوكى اے ديكھنے والا نسين ب ايسے فض ك دل من اول تو مخلول كاخيال آيا بى نبين ب اور آيا بمي ہے تواس قدر ضعیف ہو آ ہے کہ اس کا دور کرنا مشکل نہیں ہو آ۔اس حالت کی علامت یہ ہے کہ بالفرض اس مخص کے دو دوست موں ایک الدار و مرا غریب اگر بالدار اس کے محرات اواس فریب کی آمدے خوشی نہ مونی جائے الا یہ کہ الدار میں مجمد خصوصیات زائد ہوں علا وہ عالم یا متق ہواس اعتبارے فریب کے مقابلے میں اس کی تعظیم نیادہ کی فی تواس کی دجہ الداری نہیں ہوگی بلکہ علم اور تقوی ہوگا۔ جو منص مالداروں کو دیکھ کرنیادہ خوش ہو وہ ریا کارلائی ہے آگروہ ریا کاریا حریص نہ ہو تا تو غریوں کود کھے کرزیادہ خوش ہو نا میں کہ اضمیں دیکھنے سے آخرت کی رضبت بوھتی ہے اورول میں فقروسکنت کی مبت بیدا ہوتی ے 'جب کہ الداروں کی دید سے دنیا کی رغبت بدھتی ہے اور دولت کی محبت پدا ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سفیان قرری کی مجلس میں اہل دولت جس طرح ذکیل وخوار دیکھے گئے کسی مجلس میں نہیں دیکھے گئے اس ورایت ہے کہ دولت مندوں کو صف کے بیچے بنایا کرتے تھے اور خربوں کو آئے بناتے تھے 'یماں تک کہ دولیہ تمنا کیا کرتے تھے کاش ہم بھی غریب ہی ہوتے۔ البتہ تم مالدار کا زیادہ آکرام کر سکتے ہو اگر وہ تم سے قریب تو ہو' یا تسمارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تسمارے اور اس کا کوئی حق ہو' کین اگر کوئی فقیر بھی اس طرح کا کوئی حق یا قربت رکھتا ہو تو اس کی بھی مالدار ہی کی طرح مزت کی جائے 'اور اس کے ساتھ بھی دہی معالمہ کیا جائے جو مالدار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ فقیراللہ کے بمال ذیا دہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب لئے کہ فقیراللہ کے بمال ذیا دہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب آگر تم مالدار ہی کو مقدم سمجھتے ہو' اور اس کے ساتھ ترجبی سلوک کرتے ہوتواس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دولت کے حربی ہو'اور اس کے ساتھ ریا کا دانہ سلوک کررہے ہو۔

پر آگر تم غریب اور مالدار کے درمیان آفست میں مساوات کا معاملہ رکھتے ہو تو یہ خوف ہے کہ مالدار کے سامنے غریب کی ب رنبیت خشوع اور تکست کا زیادہ اظمار کرو' یہ رہائے منفی' یا طبع منفی کا ثمرہ ہے' جیسا کہ ابن التماک" نے اپنی باندی سے کہا تھا" نہ جانے کیا بات ہے جب میں بغداد آتا ہوں تو مجھ پر حکمت کے دروازے کمل جاتے ہیں' اور میں نیادہ سے زیادہ حکیمانہ باتیں کرتا موں'اس نے جواب دیا لائے ہے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے' یاندی نے یہ بات میچ کی تھی' یہ حقیقت ہے کہ مالدار کے سامنے زبان جتنی تیزی سے چلتی ہے اتنی تیزی سے غریب کے سامنے نہیں چلتی'اسی طرح الداد کے سامنے بھنا خشوع ہو تا ہے اتا خشوع غریب کے سامنے نہیں ہو آ۔

ریا کے باب میں شیطانی وسوسے اور فریب استے زیادہ ہیں کہ انھیں اعالمہ تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا 'اور ان وسوس سے نجات کی صورت اس کے علاوہ دوسری نہیں ہے کہ تم اپنے دل سے اللہ کے سواجو کچھ ہے نکال دو اور تمام عمراینے نفس کو ماگ کے عذاب میں مبتلا کرتا پیند ند کرو' بلکہ اس بادشاہ کی طرح رہو جیسے دنیا کی تمام نعتیں اور لڈتیں میسرہوں لیکن وہ اس سے اس لئے لُعُف انداز ند ہوتا ہو کہ اس کا جم ہاریوں کی آما جگاہ بنا ہوا ہے اور اسے ہروفت اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ ان لذتوں اور نعتوں میں پڑا تو ہلاک ہو جائے گا'اور آگر اس نے پر ہیز کیا' اور نفس پر مجاہرہ کیا تو دیر تک زندہ رہے گا اور دیر تک اس کی پادشاہت باتی رہے گی اور اس خیال سے طبیبوں اور عظاموں کی ہم نشی اختیار کرتا ہے میزنفس کوبد مزہ کڑوی کسیلی دوائیں پہنے کا عادی بنا آیا ہے ' اگرچہ اس طرح غذا کی قلت کے باعث اس کا جسم کزور ہوجائے گا لیکن پر ہیز پر پابند رہے اور دوا کے مسلسل استعال کی بناٹر ہواس مرض ہے ہمی نجات پائے گا جس میں دو گر فنار ہے اگر تہمی نفس نے خواہشات کا مطالبہ بھی کیا تووہ تمام اَمراض مجتم ہو کرسائنے آجائیں مے اور جن کا انجام موت ہے اور موت کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال ہمی ہے 'اور وشمنوں کے خوش ہونے کا موقع بھی ہے۔ جب بھی اس کے نفس پر تلخ دوا کا استعمال شاق ہوگا دہ اس تندر سی کے بارے میں ضرور سوچ کا جو اس دوا کے نتیج میں حاصل ہونے والی ہے اوروہ زندگی ہمی پیش نظررہے کی جو عیش اور فارغ البالی کی زندگی ہوگی جم مرض ے 'اورول فکرسے آزاد ہوگا۔ یمی حال مؤمن کا ہے جو آخرت کی تمنّا رکھتا ہو' وہ ہراس چزے اِحرّاز کریّا ہے جو آخرت کے لئے باعث ہلاکت ہو' اور آخرت میں مملک دنیاوی لذّات وشموات سے زیادہ اور کیا چزہو سکتی ہے۔ مؤمن دنیاوی لذّتوں سے اجتناب كرتاب اور تفوزي مقدار پر آكتفاكر تا ب كاخرى پر مردى وحشت عم خوف اور مخلوق كے ساتھ ترك موانست كواس لئے پند کر تا ہے کہ کمیں اللہ کا غضب تازل ہو'اور تباہی میرامقدر ہوجائے'وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں دنیاوی لذات ہے لا تعلق رہ كر نجات ياؤل كا- يدخوف اور توقع اسے ونياوى لذات سے كناره كش رہنے پر مبراور طاقت و في ب كيوں كد انجام براس كايقين معظم اوراعمادلانوال ہوتا ہے اوروہ یہ سمحتا ہے کہ میرے لئے باتی رہنے والی دولت اللہ کی رضا ہے محروہ یہ بمی جانتا ہے کہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے ،جوبندے اس کی مرضیات پر چلتے ہیں وہ ان کی مدد فرما تاہے 'اور ان کے ساتھ رحمت ورافت کا معاملہ کرتا ہے ، اگروہ چاہے تواضی رج اور مشقت سے بے نیاز کروے "لیکن وہ آزمائش کرتاہے" اور اپنی حکمت وعدل سے ان کے اراوے کی صدافت کاامتحان لیتا ہے۔

جب آدی مشقت افتیار کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے بھر پور مدد لمتی ہے اور وہ مشقت اس کے لئے آسان بن جاتی ہے ، مبرکی توت مبتر ہوتی ہے اور اطاعت میں وہ اللہ تا ہی ہوب عمل بن جاتی ہے بمبال تک کہ مناجات اور اطاعات میں وہ اللہ تا ہو جاتی ہیں۔
اس اللہ ت کے سامنے تمام اللہ تمیں ہے نظر آتی ہیں اور بدن کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے تمام دنیاوی شہو تی فتا ہو جاتی ہیں۔
کریم اپنے طالب کی محنت رائیگال نہیں کرتا اور نہ ساکل کو اپنے در سے خالی ہاتھ جانے دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے جو میری طرف ایک بایشت بوجے کا ہیں اس کی طرف ایک ہاتھ بوحول گا'ار شاو خدا و ندی ہے '' میک لوگ میری ملا قات کے متنی ہیں اور میں ان کی بایشت بوجے کا ہیں اس کی طرف ایک ہتر وجد میدتی و اخلاص کا مظاہرہ کرے ' پھرد کھے کہ رب کریم اسے کئی قریت 'اور کتنی رافت و رحمت سے نواز تا ہے۔

# كَتَابُ ذِمْ الكِبْرُو الْعَجُبُ كِبْرِاور عِبْ كَيْدَمْت كابيان

سركار دوعالم صلى الله طبيه وسلم كاارشاد ب. قال الله تعالى المركب ياعر كارش والعظمة إلى فمن أرَّعَنى فيهما قصمته (ماكم مندرك) الله تعالى فرائع بين كروائى ميرى جادرادر مقلت ميرا ازار ب جوهن ان دونول بين محم ب نزاح كرب كامي اب توردون كا-

اك مديث بن جذب مَطَاعُ وَهَوى مُنَّبَعُ وَإِعْجَابُ الْمَرْ وبِنَفْسِهِ ثَلَاثُ مُهْلِكَاتُ شُخْمُطَاعُ وَهَوى مُنَّبَعُ وَإِعْجَابُ الْمَرْ وبِنَفْسِهِ وَالرَّامِ إِنْ بِيقِ-الرَّ

تين چزي بلاك كرف والى بين وه بخل جس كا آدى مطيع موا وه خواهش لنس جس كى اتباع كى جائے اور خود

پندی-کبراور مجبُ ودنوں دو مسلک بتاریاں ہیں استقبراور معجب مریض ہیں اللہ کے دشمن اوراس کے مغضوب ہیں اکیوں کہ اس جلد میں ہم مسلات بیان کررہے ہیں اس لیے کبراور مجب پر روشنی ڈالنا نبمی ضروری ہے ان دونوں کا شاریمی بدترین مسلات میں ہوتا ہے ہم اس کتاب کودد ایواب میں تعشیم کرتے ہیں۔

يهلا باب

#### \* **کبر** \*

کری ذمت : قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بہت ی جھول پر کبر اور پیختری ذمت کی ہے۔ فرایا۔
ساکسر ف عَن آیاتِ کی المنین یہ کیٹروں فی الا رض بغیئر الْحق (په ۱۸ آیت ۱۳۹)

میں ایسے لوگوں کو اسے افکام ہے دوری رکھوں گاجو دیا میں ناحق تبر کرتے ہیں۔
سکالی یک یک بھر اور جاپر کے قلب پر مرکزہ تا ہے۔
واستفقت کو اور خار کی جہار عنین یہ (پسارہ آیت ۱۵)
اور کفار فیملہ جائے گے اور جنے مرکش اور ضدی سے دہ سب ہم راد ہوئے۔
الدُلا یعجبُ اللہ مستکبر یُن والوں کو پند فیمس کریا۔
التَّلَا یَعجبُ اللہ مستکبر یُن والوں کو پند فیمس کریا۔
القالا یعجبُ اللہ تعالی تحریر کے والوں کو پند فیمس کریا۔
القالا یا ہے کہ اللہ تعالی تحریر کے والوں کو پند فیمس کریا۔
القالا یا ہم کہ اللہ تعالی تحریر کے والوں کو پند فیمس کریا۔
القالا یا ہم کہ والوں کا تعدب کو اللہ تعالی تعریر کے والوں کو پند فیمس کریا۔
القالا یا ہم کہ والوں کو پند فیمس کریا۔
القالا یا ہم کہ والوں کا کیٹر کریا والوں کو پند فیمس کریا۔
القالا یا ہم کہ والوں کو پند فیمس کریا۔
القالا یا ہم کہ والوں کو پند فیمس کریا۔

یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دور نکل مجھے

یں۔ اِنَّ الَّذِینَ یَسَنَکُبِرُ وَنَ عَنْ عِبَادِتِی سَیدُ نُحِلُونَ جَهَنَّمُ فَاخِرِینَ (پ۲۲ ۱۰ آیت ۲۰) جولوگ میری عبادت سے سر آبی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جنم میں داخل ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کبری خرت کثرت سے بہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بروروں اور از سات کا بروس کا کہ است کے اس کرتا ہے تاہم سے است میں ساکھ کا جو اور اور اور اور اور کا کہ اور

الْكَانُخُلُ الْجَنَّةُ مَنُ كُانَ فِي قُلْبِهِمِثُقُلْ كَتَبَةِمِنُ خَرْدَلْمِن كِبْرُ وَلاَ يَدُخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِثُقَالَ جَبَةِمِنْ خَرُدَلْمِن إِيُمَانٍ

و مخض جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو گا وہ مخض دوزخ میں نہیں داخل ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

حعزت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

َ ٱلْكِبْرِيَاءُرِ مَائِي وَالْعَظَهُ الِرَارِيُ فَمَنُ نَازَعْنِيُ وَاحِبَّا مِّنْهُمَا ٱلْقَيْتُه فِي جَهَنَّمَ وَلَا أَبِالِيُ (مَنْكُمُ الدُواوَدُ ابن اجِ) أَبَالِي (مَنْكُمُ الدواوَدُ ابن اجِ)

کر میری جادر اور عظمت میرا ازار ہے ، جو مخص ان دونوں میں سے ایک میں میرے ساتھ جھڑا کرے گا میں اسے جنم میں ڈال دوں گا اور ذرا بھی بدوا نہ کردن گا۔

حضرت ابوسلمہ ابن عبدالرحلٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمرہ مرہ ہو ۔ ملے اور وہاں پچھ دیر غرے رہے اس کے بعد اقال الذکر صحابی تو تشریف لے سے لیکن ٹانی الذکر صحابی وہیں کھڑے رہے ، لوگوں نے رویت بیان کررہے تھے کہ بیں لے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے فرہایا کرتے تھے:۔ علیہ وسلم سے سناہے فرہایا کرتے تھے:۔

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِثُقَالَ حَبَةِمِنْ خَرْ مَلِمِنْ كِبَرُ أَكَبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجِهِمِ

جس فض کے ول میں رائی کے والے کے برابر ہمی کبر ہوگا اے اللہ تعالی منے کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس حد تک بلند کرتا ہے کہ اس کانام جبارین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور
اسے بھی وہی عذاب ہوتا ہے جو انھیں ہوتا ہے (ترذی۔ سلمہ ابن الاکوع) ایک دن سلیمان ابن واؤد نے انس وجن اور چرند و پرند
سے فرمایا: نگلو' ان کی آواز پر دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جن چلے پھر مصرت سلیمان علیہ السلام اٹھائے گئے یمال تک کہ آپ نے
آمانوں کے فرشتوں کی مسیحات سنیں' پھر بھی اتارے میے 'یمال تک کہ ان کے پاوس سندر سے جاگے اور وہاں انھول نے وہ
آوازیں سنیں کہ اگر ان کے دل میں ذرا بھی کبر موتا توجس قدر بلندی انھیں کی تھی اسی قدر پستی ہلتی۔

دونرخ سے ایک گردن نکلے گی جس کے وو کان ہوں کے سنتے ہوئے 'دو آجمیں ہول گی دیمتی ہوئیں 'اور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی 'دوید کھے گی۔ میں تین آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں' جبار عنید پر' مشرک پر' اور

معتوروں پر۔ ارشاد فرمایا :۔

ۗ لُايَدْخُلُ الْجَنَةِ خِيلٌ وَلِاجَبَّارُ وَلاسِيِّمُى الْمُلَكِّةِ

جنت میں نہ بخیل واطل ہوگائنہ متلیراورائے مملوکوں سے برسلو کی کرنے والا۔

ارشاد فرمایا بجنت اور دوزخ میں بحث ہوئی و دنرخ نے کما مجھے پیکترین اور جبارین ملیں مے اجنت نے کما محرمیرا کیا تصور ہے مجے ضعیف ' ناتواں ' ماہز اور بے مس لوگ ماصل ہوں کے 'اللہ تعالی کے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت سے ہے ' میں تیرے ذریع جس پر جاہوں کا رحمت کروں گا اور دوارخ سے فرایا ہو میرا عذاب ب اس جے جاہوں کا تیرے ورساتے عذاب دوں کا اور تم دونوں کو نوموں سے بمردوں کا ( بھاری ومسلم- ابو ہررہ )- ارشاد فرمایا شد ترین بشدہ وہ ہے جو جَرو تعدّی کرے اور جباراملی کو بمول جائے 'بد ترین بندہ وہ ہے جو جبر کرے' انزائے اور کبیر متعال کو فراموش کردے' بد ترین بندہ وہ ہے جو خفلت اور لہو ولعب میں رہے اور قبری مٹی میں مل جانے کی حقیقت ذہن سے لکال دے۔ بد ترین بندہ وہ ہے جو سر کشی اور بغض و متادیس مدے گذر ماے اور سے ابتداء وائتا یا ونہ رہے (ترفری-اسام بنت میٹن) حضرت قابت سے معقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے عرض کیا کہ فلاں محص کس قدر معرور ہے؟ آپ نے قرایا کیا اس کے بعد موت میں ہے؟ (بیمن )۔ معرت عبداللہ ابن عمر روایت كرتے بي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جب جعرت نوح عليه السلام كي وفات كا وقت قريب آیاتو انموں نے اپنے دو بیوں کو بلایا اور ان سے فرایا کہ میں حسین دو چیزوں کا علم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے مدکتا ہوں میں حسيس شرك اوركبرے منع كريا جوں اور كلماء ألا إلى الله كى تنظين كريا جوں اس لئے كه أكر اسان اور زمين اور جو يجو ان دونوں میں ہے ترازد کے ایک پاڑے میں رکھاجائے اور کلمہ لا اِلْعَ اِلاَ اللهُ دو سرب پاڑے میں رکھا جائے تو بید پاڑا مجک جائے ' ددسری بات مس کا میں تم دونوں کو علم دیتا موں سبک ان اللَّه يو بحكم بهم مدير كا مماز ب اوراس سے برجانداركو رزق دیا جاتا ہے (احمر ' بخاری 'مام) حضرت عیلی طب السلام ارشاد ظرات میں اس محص کے لئے خوصخبری ہوجس کو اللہ اور ا کتاب کاعلم دیا مجروه کیبرسے بھا رہا۔ رسول اللہ صلی افتد علیہ وسلم کا ارشاوہ ہردرشت خو 'بدمزاج ' مختلبر' وخیرو اندوز 'اور نہ دینے والا ووزخی ہے اور جنت والے ضعیف اور مم ماید لوگ بیں ابیاتی احمد عبدالله ابن عمل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں "تم میں مارا زیادہ مجوب اور آ فرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہو گاجس کے اطلاق عمدہ موں مے اور تم میں مارے نزدیک مبغوض اور ہم سے بعید تروہ نوگ ہوں مے جو ضنول کو اچھیں بھاڑ بھاڑ کریا تیں کرنے والے اور محکتر ہی (احمد ابو صلبہ ا تعنی ایک روایت میں ہے: قیامت کے دن محکرین کا مشری ونٹوں کی صورت میں ہوگا اوگوں کے پاوس المحیس روندیں مے ا المي برطرح كي ذلت كاسامنا كرنا يزے كا كرجنم كے قيد خالے بي جس كوبولس كيتے بيں لے جائيں مح اور ان پروہ الله مسلط ہوگ جو تمام او کوں کی جگ ہے اور اقعیں دو زخیوں کا نچو ( پیپ ) چنے کو ملے گا۔ (ترفدی- حمرو ابن شعب عن اب حن جذب)-حضرت ابو ہریرة روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بحشرے دن جباراور محلم ویونٹیوں کی شکل میں اٹھیں مے الوگ اٹھیں اپنے قد موں سے روندیں مے کیوں کہ وہ اللہ نزدیک ذلیل ہوں مے (برار) محرابن واسع کتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بردہ کے پاس کیااور ان سے کما کہ جھے تمہارے والدنے اپنے والدے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سرکار دد عالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جنم میں ایک وادی ہے جب بنبٹ کہتے ہیں اللہ کوید منقور ہے کہ اس میں جاری کا قیام ہو ایس اے بال تم اینے آپ کو اس واوی کے عذاب سے محفوظ رکھنا(ابو معلی طبرانی مام) ایک مدیث میں وارد ہے کہ جنم میں ایک مکان ہے جس میں مشکرین کو دال ریا جائے گا اور اسے بتد کردیا جائے گا۔ (بہتی۔ انس) أتخضرت ملى الله عليه وسلم يه دعا فرما يا كرت تصن

الله مانى اعُود بكيك من نفخة الكيرياء (١) الدائد إص كرياء (١)

ایک مدیث میں ہےنہ

مَنُ فَارَقُ رُوْحَه بَحَسَدُهُ وَ هُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلِ الْجَنَّةَ ٱلْكِبُرُ وَ النَّيْنُ وَ الْعَلُولِ (رَمْنُ نَالُ ثَمِانًا)

جوان تمن باتوں سے خالی موکر موت سے ہم کنار مووہ جنب میں جائے گا۔

آثار صحاب و آبعین : حضرت ابو بر صدای ارشاد فرماتے ہیں تم میں ہے کوئی کسی مسلمان کی اہانت نہ کرے اس لئے کہ جو مسلمان تمہاری نظروں میں حقیرہ دہ اللہ کے نزدیک عزت دارہ۔ وہب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعاتی نے جندو مدن پردا کی تو مسلمان تمہاری نظروں میں حقیرہ دہ اللہ کہ تو مسلم نزدیک عزت دارہ۔ وہب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعاتی ہے جندو مدن ہیں معجب ابن الرہیر کے ساتھ اس کی چاریائی پر بیٹھا کرتے ہے۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو مسعب پاؤں بھیلائے پڑا تھا ، و منت اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے ، انقاق ہے اس کے پاؤں دب ایک دن وہ تشریف لائے تو مسعب پاؤں بھیلائے پڑا تھا ، و منت اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے ، انقاق ہے اس کے پاؤس دب اور میں کہ اور میں اور اپنے ہاتھ ہے ابی شرم گاہ دمو تا مرتبہ لگلا ہے ، حسن فرماتے ہیں ابن آدم پر تقب ہے کہ وہ دن میں وہ چار بار استخباء کرتا ہے اور اپنے ہاتھ ہے ابی شرم گاہ دمو تا ہے اور جبار الشرات سے مقابلہ کرتا ہے۔ بعض مفترین کی دائے میں قرآن کریم کی اس آبیت میں بول دیراز کی طرف اشارہ کیا گیا

وَفِی اَنفُسِکُمُّافَلَا تُبُصِرُ وُنَ-(پ۲۱ ۱۸۵ آیت ۲۱) ادریه تساری دات می مجی (نشانیاب ہیں) کیا تہیں دکھائی تہیں دتا۔

محمد ابن حسین ابن علی فرماتے ہیں جس مختص کے ول میں بیتنا تکبرپدا ہو تا ہے اس قدر اس کی حقل میں کی آجاتی ہے' حضرت سلمان سے کسی نے اس برائی کے بارے میں دریافت کیا جس کی موجودگی میں کوئی نیکی مفید نہیں ہوتی 'انعوں نے جواب دیا تکبر-حضرت لقمان ابن بشیر نے برسر منبر فرمایا کہ شیطان کے بہت سے پہندے اور جال ہیں 'جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ ک نفتوں پر اِبْرَا تا ہے' اس کی عنایات پر فخر کر تا ہے' اس کے بندوں پر کبر کرتا ہے' اور غیراللہ میں اِنتہاع ہوس سکھا تا ہے' اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا د آخرت میں عنوو کرم کے طلب گار ہیں۔

إترا كرچلنے اور لباس كے ذريعے اظهارِ تكبرى فرنت

<sup>(</sup>۱) به روایت ان الغاظیم نمیں فی البته ایرداؤد اور این ماجدتے ہیراین مقتم ہے یہ روایت لئل کی ہے اعوذ باللَّه من الشيطان من نفخه و نفشه و همز وانفشه الشعر و نفخه الكير و همز والموتة

زين من ومنساوتا بهروه تيامت تك اس من محومتا هراب-مَنْ جَرَّ مَنْ وَهَ خُسِيلاً عَلا يَنْظُرُ اللّهُ النّبِهِ يَوْمَالُ قِسِيامَةِ (مسلم-اين من) جو فض تقبرے إنا كرا تحسيمًا ب الله تعالى قيامت تك اے ندو كھے كا-

زید این اسلم کتے ہیں کہ میں عبد اللہ ابن عولی فدمت میں حاضر ہوا۔ ای آفاء میں عبد اللہ ابن واقد او حرسے گذر سے ان

کے جسم پر نیا لباس تھا، عبد اللہ ابن عولے ان سے فرایا اے بیٹی آ اپنا پاجامہ اوپر کرلو، اس لئے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ
علیہ و سلم کی زبان مبارک سے یہ وحید سن ہے کہ جو عض کجرے اپنا کپڑا تھی ہا ہے اللہ تعالی قیامت تک نہ دیکھے گا۔ ایک
دوایت میں ہے کہ ایک روز سرکا ہر دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ابی جسلی ہر تحوکا اور اس پر انگلت مبارک رکھ کر فرایا کہ اللہ
تعالی فرباح ہیں اے بی آوم آ کیا تو مجھے عاج سمحتا ہے میں نے تھے اس (اعاب) ہیسی چڑھے بیا فرطا ہے، کھرجب میں نے تیرا
قدد قامت برابر اور جسم فریہ کردیا تو تو آئی چاوروں میں اس طرح آلٹر کرچا ہے کہ زمین بھی فراو کرتی ہے۔ تو نے مال جمع کیا، کس
فرج نہ کیا، بھرجب سائس سینے میں روگیا تو تو نے آواز لگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کوں گا۔ یہ صدھے کا وقت کمان ہے (ابن اجہ میری) اس جرابی بھائی ایک مدے کا وقت کمان ہے (ابن اجہ)
عاکمہ بھرابی بھائی ایک مدے میں ہے، آپ نے ارشاد فرایا دیجب میری اس سے بعض کو بعض پر مسلط کردے گا۔ (تمذی ابن ابن عرب)۔
دیان ابن عن خدمت میں دست بستہ حاضر بول کے اس وقت اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کردے گا۔ (تمذی ابن عرب)۔

ابو بکر دی ناقل بس کہ ہم حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہے کہ ابن الا ہتم کا دھرے گذر ہوا وہ پا خا کہ اس کے جسم پر ریشی کپڑے تھے۔ جو اس کی پنڈلی پر دید یہ دیا ہوئے تھے ہور قبائم کی ہوئی تھی اور وہ اترا اترا کر چل رہا تھا، حضرت حسن نظر اس پر والی اور فرایا تف ہو اس محض پر جو خاک پھلائے ہوئے گردن اکرائے ہوئے اور کمر لچکائے ہوئے ہو اور اپنی دونوں طرف اللہ کی تعتین جس جن کا نہ تو نے شکر ادا کیا اور نہ ان کا ذکر ذبان پر لایا 'اور ان کے سلط میں اللہ نے جو حقق معتین فرائے ہیں نہ ان کی ادا نیکی کی نخد الوگ اس طرح چلتے ہیں نہ ان کی ادا نیکی کی نخد الوگ اس طرح چلتے ہیں نہ ان کی ادا نیکی کی نخد الوگ اس طرح چلتے ہیں نہ ان کی ادا نیکی کی نخد الوگ اس طرح چلتے ہیں نہ ان کی ادا نیکی کی نخد الوگ اس طرح چلتے ہیں تھیں چسے پاکل چلا کرتے ہیں 'افریس یہ نہیں معلوم کہ افران کے ہر صفو میں اللہ کی ایک تحت موجود ہے 'اور شیطان اسے کھیل ہی تانے میں معہوف ہے۔ ابن الا ہتم نے یہ بات سنی اور والی آکر حضرت حسن سے اپنی شرمندگی کا اظمار کیا 'آپ نے فرایا : مجھے کیا عذر کرتے ہو'اللہ سے تو یہ کرو ۔ کیا تم نے اللہ تو اللہ میں بنا۔

ريب و سر مروي المروي ا

اورنٹن پراترا ما مؤامت چل اوندزمن کو پھاؤ سکتا ہے اورند بہا ٹدن کی امبائی کو پہنچ سکتا ہے۔

ایک بار ایک نوجوان موہ لباس بن کر آپ کے سامنے ہے گذرا' آپ نے اسے اپنیا اور فرایا کہ آدی اپنی خوبصورتی اور جوانی پرا ترا آ ہے ' طالا تکہ خمیس یہ سونچنا چاہیے کہ گویا قبر نے تمارا جسم چھپالیا ہے اور تمارے اعمال تمارے سامنے آگئے ہیں' جاؤا ہے دل کا علاج کرو اللہ تعالی بندوں ہے صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کے قلوب درست ہوں۔ روایت ہے کہ ظافت ہے کہ خطرت عمرابن عبد العزیر جے کے گئے گئے 'وہاں طاؤس نے افعیں دیکھا کہ وہ آک کرچل رہے ہیں' آپ نے ان کے بہلو میں فحوکا دیا اور فرایا کہ جس کے بہید میں غلاظت بحری ہوئی ہو یہ اس کی چال نمیں ہے۔ حضرت عمرابن عبد العزیر نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ اس چال کے لئے میرے ہر ہر عصو نے مار کھائی ہے' تب میں نے یہ چال سیمی۔ محمد ابن الواسخ نے اپنے صاحبزاوے کو آک کر چلتے ہوئے دیکھا تو اے بلا کر فرایا کہ کیا تو اپی حقیقت سے واقف ہے؟ جمری مال کو میں نے دو اور جم میں خریدا تھا اور جرا باپ جیسا ہے اللہ تعالی اس جیسے آدی نوادہ نہ بنا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے ایک مخص کو ابنا ازار

تھیٹے ہوئے دیکو کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی بند ہوتے ہیں 'آپ نے یہ بات ددیا تمن مرتبہ فرمائی۔ روایت ہے کہ مطرف ابن عبداللہ ابن السخیر نے مسلب کو دیکھا کہ وہ رہیٹی عبا پہنے ہوئے اترا افراکر چل رہے ہیں آپ نے ان سے فرمایا اللہ اید اور اس کے رسول کو ناراض کرتی ہے۔ مسلب نے ان سے کما شاید آپ جھے نہیں جائے؟ آپ نے فرمایا : عبداللہ! یہ چال اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتی ہے۔ مسلب نے ان سے کما شاید آپ بھی نہیں جائے ہوں ابتدا جی مردے ہو' کے اور ابتدا جی کم رہے ہو' مسلب بیدس کرچلاگیا اور وہ چال چھوڑ دی۔ قرآن کریم جس ہے ۔۔

تواضع كے فضائل: سركاردوعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے بين -مَازَادَاللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلاَّ عَزُّ اوَمَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلْمِلِلاَ رَفَعَهُ اللَّهُ (سلم - ابو مرية)

مَازُ اَدَالَلَهُ عَبْدُ اِبِعَفُو إِلاَّ عَزَّ اوَمَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلْمِالِا رَفَعَهُ اللَّهُ (مَلَم - ابو بررة) الله تعالى معاف كرف كم باحث كمى بندے كى مرف مزت مِن اضافہ كرتا ہے ' بواللہ كے لئے تواضع كرتا ہے اللہ اے بلندى مطاكرتا ہے۔

مُامِنُ اَحَدُ إِلاَّ وَمَعَهُ مِلْكَانِ وَعَلَيْهِ حِكْمَةً يُمُسِكَانِهِ بِهَا فَإِنْ هُوَ رَفَعَ نَفُسَهُ جَنْدَاهَا ثُمَّ قَالاً اللَّهُمَّضَعُهُ وَإِنْ وَضَعَ نَفُسَهُ قَالاً اللَّهُمَّ الْفَعُدُ (يَتِقُ-ابُومِرِمَّ) مرفض كما تقدد فرضت موتے بين اوراس پرنگام موقى ہم من كے ذريعے وواسے روكے رہے بين اگر

ہر حص کے ساتھ دو فرشتے ہوئے ہیں اور اس پرنگام ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ اسے روکے رہتے ہیں' اگر وہ نفس کو او نچاکر با ہے تو وہ نگام مینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ! تو اس فض کو پہت کراور اگر وہ اپنے نفس کو پہت کر تاہے تو کہتے ہیں اے اللہ! اے او نجاکر۔

ایک حدیث میں ہے فرمایا : اس محض کے لیے خوشجری ہوجو ذکت کی صورت تواضع نہ کرے 'اورجو مال اس نے جمع کیا ہے اس کتاہ کے علاوہ راہ میں خرج کرے 'اور اہل فقہ و حکمت کے ساتھ اختلاط رکھے (ہزار۔الس ) ابوسلمہ المدینی اپنے والدے اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قبامی تشریف فرما تھے آپ اس دن روزے سے تھے 'ہم نے افطار کے لیے ایک بیالہ دووھ پیش کیا اور اس میں بچھ شمد بھی ڈال دیا 'جب آپ نے دودھ نوش فرمایا اور اس میں شمد کا ذاکقہ محسوس کیا تو حاضرین سے دریافت فرمایا ہے کیا ہے ؟ حرض کیا: ہم نے اس میں بچھ شمد بھی طاویا ہے 'آپ نے بیالہ رکھ دیا اور فرمایا: میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمایا: میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمایا:

مَنُ نَوَاْضَٰعَ لِلْهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَمَنِ التُنَصَدَاَغُنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ بَنْرَ اَقْفَرَ عَاللّٰهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللّٰهِ اَحَبَّهُ اللّهُ (برار الدابن عِنْ)

جو قض الله کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے' اور جو تکبر کرتا ہے اسے پست کرتا ہے' اور اعتدال کی راہ افتیار کرتا ہے اور جو خدا کا اعتدال کی راہ افتیار کرتا ہے اور جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے مجبوب رکھتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم چند رُفقاء کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا تاول فرمارہ سے کہ ایک سائل دروازے پر آیا 'وہ ایک ایس مزمن نیاری میں جٹلا تھا جس سے سب کین کرتے تھے 'آپ نے اسے اندر آنے کی اجازے دی 'جب وہ اندر آگیا آپ نے اسے اپنے قریب جٹمایا اور اس سے کھانا کھانے کے لیے کما'ایک قریشی مخص نے اس کے ساتھ بیٹے کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی 'وہ مخص اس وقت تک نہیں مراجب تک خوبھی اس بیاری میں جٹلانہ ہوا جس میں سائل جٹلا

تھا۔ (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے وہ پیزوں بی افتیاد وہ کیا تھایا تو بھی بندہ اور رسول بنوں یا بادشاہ اور نی بنوں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بی ان بی سے کون می بات افتیار کروں فرختوں میں محسب معرب جر تکل علیہ السام سے میں نہیں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے جمع سے کما اپنے دب کے سامنے تواضع افتیار کرو میں نے حرض کیا بی بندہ اور رسول بنتا پند کرتا ہوں (ابو سلی عائشہ طرانی۔ ابن عباس) اللہ تعالی نے معرب موئی علیہ السلام پروی نازل فرائی کہ میں مرف اس محض کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے آئے سربھوں رہتا ہے اور میرے بعوں پر بوائی افتیار نہیں کرتا اپند اور میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتماب کرتا ہے ارشاد نبوی دل میں میرا خوف رکھتا ہے اور اپنا دن میری یا وہ میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتماب کرتا ہے ارشاد نبوی

ج:- الْكَرَمُ التَّقُوىٰ وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِينُ الْغِلَى (ابن الى الديامرسلا عام-سرة) بدائى توىٰ ب شرف واضع ب اوريقين وهرى ب-

حضرت عینی علیہ السلام فرمائے ہیں کہ متوا منعین کے لیے خوشخبری ہو کیامت کے دن وہ منبروں پر بینیس می مسلمین (مسلم کرانے والوں) کے لیے خوشخبری ہو کیامت کے روز وہ جنٹ القروس کے وارث ہوں می ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں انسیں تیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرمائے ہیں کہ مجھے آنخضرت صلی ابلد علیہ وسلم کی یہ روایت پنجی ہے آپ نے ارشاد فرمایانہ۔

اِذَا هَدَى اللّهُ عَبْدًا لِلْإِ سَلَامِ وَحَسَّنَ صُوْرَتِه وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِع عَيْرِ شَائِنِ لَه وَرَرْقَه مَعَ ذَالِكَ مَوْالْبِي سَعُودَ مِن اللهِ وَرَرْقَه مَعَ ذَالِكَ مَوْالْبِي اللهِ اللهُ ا

الیابندہ اللہ کے فاص بندوں میں شار ہو ماہے۔

ایک حدیث میں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار چزیں ایس میں جو صرف ان لوگوں کو ملتی میں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے 'ایک خاموشی میہ عبادت کی ابتدا ہے دوسری اللہ پر توکل' تیسری تواضع' چوتھی دنیا ہے ب رخبتی (طبرانی' عائم۔ انس ) حضرت میداللہ ابن عباس کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

إِذَا تُوَاضَعَ الْعَبْدُرَ فَعُمُ اللَّمُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ (سِي فَ العب) جب بنده والمن كراب الله الصالوي آسان تك بلندى عطاكر آب

ارشاد فربایا: تواضع بندے کی رفعت و عظمت میں اضافہ کرتی ہے تواضع کروائلہ تم پر رحمت نازل کرے گا (اصغمانی ترغیب و تربیب انس ) روایت ہے کہ ایک مرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تاول فرمارے سے استے میں ایک سیاہ رو فض آیا اس کے چرے پر چیک کے والے مجل رہے سے اور ان سے پانی بہہ رہاتھا آپ نے اسے اپنے قریب بھلایا۔ (۲) ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا جھے یہ اچھامعلوم ہو تا ہے کہ آوی اپنے نفس کا کبر دور کرنے کے لیے گھروالوں سے متعلق کوئی چزماتھ میں اٹھا کر چلے۔ (۳) ارشاد فرمایا: اگر حمیس میری امت کے تواضع کرنے والے نظر آئیں تو ان سے تواضع کرداور متحکرین سے سابقہ چین آئے تو ان پر کبر کرد 'یہ مدینہ ان کے لے ذکت والم نت کے باعث ہوگا۔ (۲)

<sup>( 1 )</sup> یہ رواعت مجھے نہیں کی البتہ جذای کے ساتھ کھاٹا کھانے کی رواعت ابدواؤد اگر نہی اور ابن ماجہ میں حضرت جابرے مودی ہے۔ ( ۲ ) میں رواعت نہیں کی مشہور رواعت وی ہے جواس سے پہلے بھی بیان کی جاچک ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذای کے ساتھ کھاٹا تاول فرایا۔ ( ۳ ) اس روابت کی سند بھی نہیں لی۔ ( ۲ ) میہ رواعت بھی فویب ہے اس کی سند بھی نہیں لی۔

معترت محرارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کی محمت کو رفعت بخشا ہے 'اور فرمایا ہے کہ بلند ہو' اللہ نے منتجم بلندى عطاكى ب اورجب كبراور تعدى كرماب توالله سے زمن من وهنسان تا ب اور فرما ما ب دور موا الله نے تجمع دور كرديا ب ووائي نظرين براب الوكول كي نظمول من حقيرب بهال تك كدوه است سورس بعي زياده حقير سيحت بي- جرير ابن عبداللہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے درخت تک پنچا جس کے بیچ کوئی فضی پڑا سور ہاتھا' اور چڑا پھیلا کراس نے اپنے اوپر سايد كرد كما قائمون كه اقاب الى جكدے مث كيا قداس كيے سونے والے پر وحوب رد راى عمل من ميں نے چوا درست كرويا است میں وہ مخص جاک کیا میں نے دیکھا کہ وہ سلمان فاری ہیں میں نے جو کھو کیا تھا وہ ان سے کہ دیا "انہوں نے فرمایا: اے جربر إدنيا میں اللہ کے لیے قواضع کر جو محض دنیا میں اللہ کے لیے قواضع کرے کا اللہ قیامت کے روز اسے او نیما افعائے گا۔ اے جریر آئیا تحجے معلوم ہے قیامت کے دن دوزخ کی علمت کیا ہوگی میں نے عرض کیا: نسیں! فرمایا دنیا میں نوگ ایک دد سرے پر ظلم ؤ ماتے ہیں يى ظلم قيامت ك دن اندهيرا بن كرسامن آئكا اورودزخ ك عذاب كي شكل افتيار كرف كا- حضرت عائشة فراتي بين تم لوك افضل رین عبادت تواضع سے غافل مو موسف ابن اساط کہتے ہیں تھوڑا ساتھوی بست سے ممل سے کافی ہے اور تھوڑی سی تواضع بت ے عامے سے کانی ہے۔ منیل سے کسی مخص نے قاضع کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا: قواضع برے کہ تو حق کے سامنے سر مگوں ہو' اور حق کا مطبع و فرما فبردار ہو' یمان تک کہ آگر کسی بچے سے بھی حق بات معلوم ہو قبول کرلے جمعی جالل سے سنے تبول کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن السارک فرماتے ہیں اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس مخص کو اپنے اوپر ترجے دوجو دنیاوی نعتوں میں تم سے کم ہوا یمال تک کہ وہ یہ بقین کرلے کہ حمیس اینی دنیا کی وجہ سے اس پر کوئی ضیات نہیں ہے اور اس مخص سے ا ب آپ کو بدتر سمجھ ونیاوی نعتوں میں تم سے زیادہ ہو یہاں تک کہ وہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی دجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت قادہؓ فرماتے ہیں کہ جے اللہ تعالی نے مال یا حسن یا لباس یا علم عطاکیا ہواور اس نے تواضع نہ کی ہو قیامت کے روزیہ نعتیں اس کے لیے وبال بن جائمیں گی۔

روایت ہے کہ حضرت میں علیہ السلام پروتی نازل ہوئی کہ جب میں تم پر کوئی نعت نازل کروں تو تم اے انکساری کے ساتھ قبول کو 'میں تم پروہ نعت تمام کروں گا۔ کعب فرماتے ہیں کہ جس فض کو کوئی نعت لی اور اس نے اس نعت پراند کا شکر اواکیا' اور متواضع بن کر رہا انڈ تعالی اے دنیا میں بھی اس نعت کے متافع سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی درجات بلند فرمائیں گے' اور جس فخص کو کوئی نعت فی کیکن اس نے اس نعت پراند کا شکر اوا نہیں کیا بلکہ لوگوں پر برتری جمائی ایبا فخص دنیا میں بھی اس نعت کے متافع سے محروم رہے گا' اور آخرت میں بھی عذاب سے دو چار ہوگا۔ عبد الملک ابن موان سے کس مخص نے دریافت نعت کے متافع سے محروم رہے گا' اور آخرت میں بھی عذاب سے دو چار ہوگا۔ عبد الملک ابن موان سے کس مخص نے دریافت کیا کون آدی سب سے بہترہے ؟ اس نے جواب دیا وہ فخص جو قدرت کے باوجود تواضع کرے' رفہت کے باوجود زیقام نہ لے۔ ابن المماک بارون کے باس کے 'اور کینے گئے امیر المؤمنین! شرف کے ساتھ آپ کی تواضع آپ بانے نے کہ وہود زیقام نہ نے۔ ابن المماک بارون کے باس جملے کی محسین کی' انہوں نے مزید کہا امیر المؤمنین! اگر اللہ کسی کو شرف سے بہترہے' بارون رشید نے ابن المماک کے اس جملے کی محسین کی' انہوں نے مزید کہا امیر المؤمنین! اگر اللہ کسی کو شرف سے بہترہے' بارون رشید نے ابن المماک کے اس جملے کی محسین کی' انہوں نے مزید کہا امیر المؤمنین! اگر اللہ کسی کو شرف کرے ساتھ حسن سلوک کرے' اور حسب سے بہترہے کاغذ تلم محکوایا اور اپنے اس جس ایک ارون رشید نے کاغذ تلم محکوایا اور اپنے اس جس ایکسار کرے تو اس کا نام اللہ کے یہاں اولیاء اللہ کے زمرے میں تکھا جائے گا ہارون رشید نے کاغذ تلم محکوایا اور اپنے اسے بین کے یہ ارشادات کھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ مبع سویرے آپ آغنیاء اور شرفاء ہے سرسری ملاقات کرتے اور ان ہے فارغ ہوکر مساکین کی مجلس میں آگر بیٹے جاتے 'ارشاد فرماتے کہ مسکین کا گذر مساکین ہی کے ساتھ ہوسکتا ہے کسی کا قول ہے کہ جس طرح تہیں یہ بات نا پندی کے مالدار لوگ تہیں بوسیدہ کپڑوں میں دیکھیں اسی طرح تہیں یہ بات بھی ناپند ہونی چاہئے کہ درویش تہیں عمالیاس میں دیکھیں۔ روایت ہے کہ یونس' آنوب اور حسن قواضع کے بازے میں نداکرہ کررہے تھے' حسن" نے ان سے

فرمایا: کیاتم جانے ہو توامنع کیا ہے اوامنع یہ ہے کہ جب تم کمرے یا ہر لکاواور سنم کومسلمان نظرائے تو تم اے اپنے برتر تعور كرو مجابد فرات بين كرجب الله تعالى في حضرت نوح عليه السلام كي قوم كوخن كيا قو بها ثون في ايك دو سري بريري اور بلندى كا اظهار كيا جودى ناى بها رية تواضع القيارى الله في الصير بلندى مطاى حضرت نوح عليه السلام ي تحتى اس بررك-ابوسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے ولوں کا حال معلوم کیا تو تمی میں معزب موئی علیہ السلام کے ول سے زیاوہ تواضع نہ پائی۔ اس کے اقسیں اپنے ساتھ ہم کلام جونے کے شرف ہے توازا۔ یونس ابن عبیدنے مرفات سے واپسی کے بعد کھا کہ اگر میں الوكول مين ند مو ما او يقيناً ان ير رحمت نازل موتى اب مجمع خوف ب كد كيس ميري وجد سه وه لوك بعي رحمت س محروم ند موجائمی جماجا تاہے کہ مؤمن جس قدر نفس کو متواضع رکھتا ہے اس قدر اسے اللہ کے یمان بلندی نعیب ہوتی ہے زیاد نمیری کہتے ہیں کہ قاضع کے بغیر زاہد ایسا ہے جیسے پھلوں کے بغیرورخت مالک ابن وعار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مناوی کرتے والا مجد کے وردازے پرید اعلان کرے کہ تم میں سے بد ترین آدی ہا ہر آجائے تو بخدا سب سے پہلے با ہر نظنے والا میں ہوں گا الآید کہ کوئی محض ائی طافت کے مل پر مجھ سے سیفت کرجائے۔ جب ابن المباوک نے ان کاب قول ساتو فرمایا واللہ مالک اس لیے مالک کملاتے ہیں منیل فراتے ہیں کہ جس محض کے دل میں اقتدار کی خواہش موتی ہے دہ بھی فلاح یاب نسیں ہو آ موٹی این القاسم سے بیں کہ ایک مرتبہ مارے یمال زلزلہ آیا اور مرخ آندهی چلی میں محد این مقاتل کے پاس میا اور ان سے کما اے ابو عبداللہ! آپ مارے امام میں اللہ تعالی سے مارے لیے دعا کریں محرابن مقاتل میری بدیات من کردونے لیے اور کہنے لیے کاش میں تماری ہلاکت کا باحث ند ہو تا موئی ابن القاسم کہتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی نطارت کی آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے محرابن مقاتل کی وجہ سے تساری معیب کا خاتمہ کردیا۔ ایک منص حضرت قبل کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ عاد ما میں سوال کیا کرتے تھے اس مخص نے جواب دیا میں بیچے کا نقطہ ہوں آپ نے اس سے فرمایا اب توابیا ی بن الین پستی افتیار کر) بسیاتو نے کہاہے معرت قبل کاب قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ میں اتا ذلیل ہوں کہ میری وَلَّت كَ سائن يمود يون كَ وَلْت فِي رو كل الله يروك كامقوله بي و فض الى درا بعى تدركر ما ب وه وامنع كى صفت س محروم ہے فتح ابن شخیر ف کتے ہیں کہ میں نے معرت علی ابن الی طالب کم خواب میں دیکھا 'اور ان سے مرض کیا آے ابوالحن! مجھے نفیحت فرمائیے' آپ نے فرمایا تقراء کی مجلس میں کوئی مالدار ٹوانب کی توقع سے تواضع کرے توبیہ کتنی عمرہ بات ہے اوراس سے بھی ا چی بات بیہ ب کہ کوئی نقیراللہ تعالی پر اعتاد کر کے بالداروں پر تکتر کرے۔ ابوسلیمان کہتے ہیں آدمی اس وقت تک تواضع نہیں كرياجب تك إي نفس كونسين پچانا- ابويزيد كت بين آدي كي دل من به خيال پيدا موناك تحلول من كوئي اس سے بدتر به تحتر کی علامت ہے کسی نے ان سے بوچھا تواضع کی علامت کیا ہے انہوں کے جواب دیا کہ تواضع کی علامت یہ ہے کہ آدمی اسے مقام اور عال کو اہمیت نہ دے آدی کو جس قدر اپنے رب کی اور اپنی ذات کی معرفت ماصل موتی ہے وہ اس قدر تواضع کرتا ہے ابوسلمان کتے ہیں کہ جس قدر میں اپنول میں ہم حیثیت اور بمایہ انسان موں اگر ساری دنیا مجھے اس سے زیادہ بے حیثیت اور مم اليه بنانا جاب تو سيس بناسكق- مردوابن الورد كيت بي واضع حصول عظمت كاليك جال ب، برنست يرحد كيا جاسكا باليكن تواضع آیک انی نعت ہے جس پر کوئی حد نمیں کرسکتا یہ حیلی ابن فالد بر کی کہتے ہیں شریف وہ ہے جو تم سے سے تو تواضع کرے اور ب وقوف وہ ہے جو تم سے سلے تو برتری فلا ہر کرے یہ حیلی ابن معاذ کہتے ہیں مال کے ذرسیعے کلبر کرنے والوں پر محبر کرنا تواضع ب كترتمام علوق من براب اور فقراع من زياده براب كت من فريد مرف اس ك لي ب جوالله ك لي ب جوالله ے ذرے نفع صرف اس کے لیے ہے جو اپنا تلس اللہ کو فرد فت کردے۔ ابوعلی کتے ہیں آدی کا نفس کبر عرص اور حمدے مركب ، جب الله تعالى اس كى بلاكت كالراوه قرمات بي اس تواضع العيمة اور قاحت سے روك دية بي اور جب اس کے ساتھ خبر کا ارادہ فرماتے ہیں تو مہمانی کا معالمہ کرتے ہیں جب نفس میں کبری اگ بھڑکتی ہے اللہ کی مدے تواضع اس پر جما

جاتی ہے 'جب حسد کی آگ بحر کتی ہے تھیجت کے چینے اے العند اکدیتے ہیں 'جب حرص کی آگ بحر کتی ہے قناعت اے بجمادیتی ہے۔

معنرت جنید سے منقول ہے کہ وہ جعہ کے دن اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے اگر انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہو تا ''آخری زمانے میں قوم کے سرداراُن کے ذلیل افراد ہوں گے ''تومیں ہرگزتم سے پکھے نہ کمتا حضرت جنید ''یا بھی قرمایا کرتے عقے ابل توحید کے زدیک تواضع ہمی کبرے عالبان کی مراویہ ہوگی کہ متواضع اپنے نفس کا دھیان کرتا ہے تب ہی تو اسے بہت تصور كرتا ہے وقید کے زويك نفس كى كوئى حقیقت ہى نہیں ہوتى عمروابن شبه كہتے ہیں كہ میں ملمہ مكرتمہ میں منفا اور مرؤہ کے درمیان سعی میں معروف تھا استے میں میں نے ایک منص کو دیکھا کہ آپ فیزر سوار چلا آرہا ہے اس کے آگے آگے ایک ٹوکر چل رہے ہیں جو لوگول کو شخت مست کتے ہیں اور انہیں راستہ چھوڑنے پر مجبور کرنے ہیں چند روز بعد میں مکہ محرّمہ ہے واپس آکر بغد او پہنچا وہاں مِن نے ای فخص کو دیکھا ' نظے پاؤں اور نظے سر پھررہا تھا سراور ڈاڑھی کے بال بے تحاشا بدھے ہوئے تھے میں اسے غور سے دیکھنے لگا'اس نے بچھ سے بوچھا؛ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک فض تم سے بدی مشاہت رکھتا ہے' میں نے اسے مکہ کے مرمہ میں دیکھا ہے'اس محض نے کہا میں وہی محض موں' میں نے اس کی موجودہ حالت پر جیرت ظاہری' اس نے کہا میں نے ایسی جگہ برتری کا مظاہرہ کیا تھا جہاں لوگ تواضع کرتے ہیں اس لیے اللہ نے مجھے ایس جگہ مرا ڈیا جہاں لوگ اُٹھ کرچلتے ہیں 'مغیرہ کتے ہیں کہ ہم ابراہیم تھی ہے ایسے ڈرتے تھے جیسے امیرو حاکم سے ڈراکرتے ہیں کوہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بُرا زمانہ ہے اس زمانے میں مجھ جیسے قحض کو کونے کا فقیہ سمجھا جا تا ہے 'عطاء سلمی'' بجلی کی چک *گرج کے* وقت خُون سے لَرزاُ ٹھتے اور اس طرح اپنا پیٹ بیٹ لیتے جیسے دروزہ میں مبتلا عورت پیٹتی ہے' اور فرمائے کہ یہ معیبت تم پر میری وجہ سے نازل ہوئی ہے' کاش مطاء مرجا آبادگ سکون کا سالس لیتے۔ بشرحانی فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کو سلام نہ محرو میں ان کے لیے سلامتی کی بات ہے۔ ایک محض نے عبداللہ ابن المبارك کو دعادی "الله تماری امیدین بوری کرے" آپ نے فرمایا: "امید معرفت کے بعد موتی ہے " یمال معرفت بی حاصل سیس امید كيا موگ - "حضرت سلمان الفارى كى موجود كى من كرى قريش فخركر في كاب ان سے فرمايا أكرتم ميرا حال يوچيت موتوش ا کیب عدفت ناپاک سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک مردار بدیودار میں تبدیل ہوجانا ہے ، پھرمیزان میں میرے اعمال کا پلزا بھاری رہا تو میں انچھا ہوں 'اور ہلکا رہا تو برا ہوں۔

#### کیر کی حقیقت اور اس کی آفت

اوراپ نئس کواس سے بھی زیادہ حقیر نصور کرتا ہے۔ دو مرے کواپ بڑا پر سکھنا بھی محبر نمیں ہے' ہے۔ کتیر میں یہ ضوری ہے کہ
ایک مرتبہ اپ نئس کا سمجے اور ایک مرتبہ فیرکا' پھراپ نگس کے مرتبے کو فیر کے مرتبے ہے فائق سمجے' جب یہ تین ہا تیں اس
کے احتقاد میں ہوں گی' تب کبر ہوگا۔ اپ نئس کے مرتبے کو سمجھنا کبر نمیں ہے' بلکہ اس محصفے سے 'یا اپ مرتبے کے احتقاد سے
دل میں جو حرکت' خوجی اور اپ محتیدہ کی طرف میلان پیدا ہو تا ہے اور اس کی وجہ سے جو فرت پیدا ہوتی ہے' اس خوجی 'حرکث'
میلان' اور عرت کو خلق کیر کہتے ہیں۔ اس ور پھونک' سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں
اس چونک کی طرف اشارہ ہے:۔

أعُونُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ

میں کبریائی پھونک سے تیری پناو چاہتا ہوں۔

حضرت عمرابن الحطاب نے اس مخص ہے جس نے نماز فجر کے بعد وعظ کنے کی اجازت یا گئی تھی ارشاد فرمایا تھا: مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر ٹریا تک نہ پہنچ جائے گویا انسان جب اپنے آپ کو اس نظرہے دیکھتا ہے اور براسمجمتا ہے تو کبر میں جٹلا ہو جاتا ہے' اور پھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کبر اس حالت کا نام ہے جو ذرکورہ احتقادات کے نتیج میں نفس کے اندر پردا ہوتی ہے۔ اس کا نام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آب ہے۔

(پ۲۲۰ آعت۵۹)

اِنْ فِي صَدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُّ مَا هُمُ بِبَالِغِيْمِ

ان كولول من براكي مي بواكي ب كدوة اس تك معي كنخ والي نس يس

حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آبت کریمہ کی تغییر میں ارشاد فرایا کبر سے بہاں مراد عظمت ہے جو انہیں حاصل نہ ہو سکے گا۔ پھر عزت طاہری اور باشی اعمال کا قاضا کرتی ہے جو شرات ہوتے ہیں اور جنس تکبر کما جا تا ہے 'جب کسی کے نزویک اپنا مرتبہ غیر کے مقابلہ میں برا فحمر تا ہے تو وہ اپنے ہے کم کو حقیر شجھتا ہے 'وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے 'اس کے ساتھ بیشنا اور کھانا پرند نہیں کرتا' بلکہ ایسے ساتھ بیشنا اور صورت میں ہے جب کہ کبر زیادہ ہو 'اور اگر بہت زیادہ ہو تو اس سے خدمت لیتا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے صورت میں ہے جب کہ کبر زیادہ ہو 'اور اگر بہت زیادہ ہو تو اس سے خدمت لیتا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے ہوئے اور دائر بہت کا بلکہ اسے دست بستہ کھڑے گا۔ وار دائر برند کر بیٹنے کی کوشش کرے گا۔ مجلوں میں اس سے آگیا بلند ہو کر بیٹنے کی کوشش کرے گا۔ مجلوں میں اس سے آگیا بلند ہو کر بیٹنے کی کوشش کرے گا۔ مجلوں میں اس سے آگیا بلند ہو کر بیٹنے کی کوشش کرے گا۔ اور آگر میں باس سے آگیا بلند ہو کر بیٹنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے ساتھ بھی کو اور آگر فیر نے جو اب میں کہا گا۔ اس کے ساتھ بھی نور اس (سکتر) کو تھیوں کر تا ہو گا۔ اور اس کے ساتھ بھی نری اور مرمانی کا بر آگر نہیں کرتا' بلکہ انسی میں کو اس کی کوشش کی تا ہو اور اس کی جو اب ان کو تا طربی میں نہیں اور اس کی عام میں نہیں اور میں کو اور فاطربی میں نہیں اور ان کی تعداد در بھتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد در بھتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد تی ہو ایس کی خور اس کی خور اس کی خور اس کی جو اس کی کو میں نہیں کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی کوشش کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی کوشش کی جو اس کی کوشش کی کوشش

کبری آنت انتائی ملک اور تاہ کن ہے۔ عوام کا تو ذکری کیا خواص تک اس میں جتلا ہو کرہا ک ہوجاتے ہیں 'شایدی کوئی عاب ' زاہدیا عالم ایسا ہوجو اس مرض میں گرفار نہ ہو' یہ اہتلائے عام ہے' عوام وخواص سب اس میں جتلا نظر آتے ہیں۔ کبری آنت کتنی مملک ہے اس کا ندازہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک ہے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا۔۔
اکٹ کتنی مملک ہے اُل جَدَّةُ مَنْ فِی قَلْمِهِ مِشْقًا لَ حَرَّ قِمِنْ كُونِيرِ

جس کے دل میں ذرہ برابر بحر بھی کبر ہو گا جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

متکترن کا جند میں داخلہ اس لئے بند کر روا گا کہ مؤمنین کے اظال جنت کے دروازے ہیں 'کر اور عزت نفس سے بد دروازے بند ہو جاتے ہیں 'بندہ کبر کی وجہ سے ایمانی اظال سے محروم رہتا ہے' فاص طور پر تواضع سے جو مشقین کا را س المال اور سرمایہ حیات ہے' اور ان کے اظال کی اصل ہے۔ تواضع کے ساتھ وہ دو سرے اظانی سند سے بھی محروم رہتا ہے' مثلاً وہ کبر کے ساتھ کیند ترک نہ کر سکے گا'کہ کو گانہ نہ کمی کے ساتھ خبر خواتی کرے گا'نہ لوگوں کی تذکیل و تحقیرے کے ساتھ کیند ترک نہ کر سکے گا'نہ ان کی فیبت اور میب جوئی سے محفوظ رہے گا۔ فرض یہ کہ اجھے اظان ختم ہو جائیں گے' اور برے اظانی پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی پد خلتی الی نہیں ہو سکتی جو مشترین میں نہ ہو' بلکہ مشتر بربرائی' اور برید خلتی کا سارا لینے پر مجبور ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیروہ اپنی دوجوئی عزت نفس "بر قراری نہیں رکھ سکا۔ کوئی انچی صفت الی نہیں ہے جس سے عاجز و محروم نہ ہو می کئے دو یہ سمجھتا ہے کہ اجھے اضان مجھے اس عزت سے دور کر دیں گے مشترکہ جنت میں داخل نہ ہونے کی وجہ بی ہے کہ کبر کے ساتھ بست ہو ساتھ بست سے اظانی فاسدہ کا دا می سے سے مری متم وہ ہے جو ملم سے ستھید نہ ہونے دے اور قبول حق کے لئے مانع ہواور حق کے اتبارہ سے محروم کر سب سے میری متم وہ ہے جو ملم سے ستھید نہ ہونے دے اور قبول حق کے لئے مانع ہواور حق کے اتبارہ سے محروم کر سب سے میری متم وہ ہے جو ملم سے ستھید نہ ہونے دے اور قبول حق کے لئے مانع ہواور حق کے اتبارہ سے محروم کر سب سے میری متم وہ ہے جو ملم سے ستھید نہ ہونے دے اور قبول حق کے لئے مانع ہواور حق کے اتبارہ سے میری اس میں مورب پر بیساریٹ میں وہ میرس سے ایک اس میں میں بیساریٹ میں میں وہ بی بیار سے اور وہ ہوں کی دور کر دیں۔

ُوَالْمَلَّائِكَةُ بِالسِّطُوْ آَيْدِيْهِمْ الْحَرِّجُوْ الْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوُنَ عَلَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنُ آيَاتِهِ مَسْتَكُبِرُ وُنَ-

(پ۷را آیت ۹۳)

اور فرشتے اپنے ہاتھ برھارہ ہوں مے 'ہاں بی جانیں لکالو' آج تم کوزتت کی سزاوی جائے گی اس سب سے کہ تم اللہ کے ذیتے جھوٹی یاتیں کہتے تھے اور تم اللہ تعالی کی آیات سے تحکیر کرتے تھے۔

أُدُخُلُو اَبُوَ أَبَجَهَنَّمُ خَالِدِيْنَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوكَ الْمُتَكَبِّرِينَ-

(پ۲۳ر۱۳ آیت۲۷)

جہنم کے دورا زوں میں تھٹوا ور ہیشہ ہیشہ اس میں رہوسو متکبرتن کا دہ پواٹھکانا ہے۔ ثُمَّ لَنَهُوْ عَنَّ مِنْ کُلِّ شِیْسَعَانِیْعِهُ اَشَدُّ عَلَی الرَّ حُنْمِنِ عِنِیاً۔ (پNر ۸ آیت ۴۹) پھران (گفار کے) ہرگردہ میں ہے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکٹی کیا کرتا ہے ا

فَالَّذِينَ لَا يُوُمِنُونَ الْأَخِرَ وَقُلُوبُهُمُ مُّنُكِرُو وَهُمُ مُسَنَكَبِرُ وَنَ- (پ١٥ آيت ٢٢) وَجُولُوكَ آخِرَتِ رِايَانُ مِنْ لَا يَعْ اَن كُولُ مَكِرَ مُورِ عِن اوروهِ قُولُ حَنْ سَ تَكْبَرُ رَحْ بِي-يَقُولُ الَّذِينَ اسْنَصْعِفُولِ لَذِينَ اسْتَكْبَرُ وُالُّولُا أَنْتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ-

(پ۲۲ر۴ آبت۳۰)

ادِفْادرجہ کے لوگ بوے لوگوں نے کمیں کے کہ اگر تم نہ ہوتے ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے۔ اِنَّ الَّذِینَ یَسُنَکُبِرُ وُنَ عَنْ عِبَادَنِی سَیدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ مَا خِرِینَ۔ (پ۳۲را آیت ۲۰)

جولوگ مرف ميري عبادت مين مرباني كرتي بين وه منقرب ذليل بوكر جنم مين وافل بول م-سَاكُسرِ فُعَنُ أَيْاتِي الْذِينَ يَنَكَبُّرُ وُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ- (١٠١٥ تن١٠٠) میں ایے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گاجو زشن میں ناحق کلبر کرتے ہیں۔

اس آبت کی تغییر میں بعض معتری نے لکھا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے قرآن کا فکم افھالیں ہے ابعض تفاسیر میں ہے کہ ہم ان کے دلوں کو مکنوت سے روک دیں ہے۔ ابن جری فراتے ہیں کہ وہ ان آیات میں خور و فکر نہ کر سکیں ہے اور نہ ان سے قبرت حاصل کر سکیں ہے۔ اسی لئے حضرت میلی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے ہے کہ محیق نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے ، پھر پر نہیں ہوتی، اس طرح حکمت متواضع دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے ، محکرین کے دلوں میں اس کا ذرا آثر فہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو محفق ابنا سرچھت سے ملاتا ہے وہ چوٹ کھا تا ہے اور جو سرجھکا تا ہے وہ سایہ اور آرام پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر ادرا نکار حق کولازم و طروم قرار دیا ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

(مسلم-ابن مسعود)

اَلْكِيْرِ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَعَمَصَ النَّاسَ-حَكَبَرُوه بِهِ وَقِي كَانْكَارِكِ فِي اورلوكون كي عيب هوكي كرف-

متنکترعلیہ 'اس کے درجات واقسام اور اس میں کیبر کے ثمرات ' انیان نطرنا تلوم دیمول ہے'اس لئے دہ بمی اللہ پر گلترکر آ ہے بمی اس کے رسولوں پر'ادر بمی کلوں پر'اس اعتبار سے تحتری تمین نتمیں ہیں۔

پہلی قشم۔ اللہ پر تکبر کرتا : بہ برتین هم ب اوراس کی تحریک جالت اور سر کھی ہے ہوئی ہ ، بیسا کہ نمرود نے کیا تھا۔ اس نے اپنے ول میں بیر خرم کر رکھا تھا کہ میں آسان کے پروردگارے اور گا ، بہت ہے جابلوں ہے اس طرح کی سر حق ک واقعات معقول ہیں ، بلکہ ربوبیت کے تمام دحویداروں کی سر کھی کا بھی عالم ہے جیسے فرحون۔ اس نے کیبر کی وجہ سے بید دحویٰ کیا تھا کہ میں تہمارا پروردگار ہوں اے اللہ کے بعدہ کملانے میں شرم آئی۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ اِنْ اللّٰدِینَ یَسْنَکُبِرُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِی سَیدَ دُحَلُونَ جَهَنّم کَانِحِدِینَ۔

(پ٣٦٠ را آيت ٢٠)

جولوگ مرف میری عادت بر آنی کرتے ہیں وہ طفریب ذیل ہو کرجتم میں واقل ہوں گے۔
لَن یَسْتَنْکُفُ الْمُسَیعُ اَنْ یَکُونَ عَبُدُ اللّٰهِ وَلا الْمَالَائِکُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنُ لَسَیَنَکُ اللّٰهِ وَلا الْمَالَائِکُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنُ الْمَالَائِکُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

دوسری قتم - رسولول پر تکبر کرنا : رسولول پر تکبر کرنا : رسولول پر تکبر کرنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی مخص ان کدا قباع نہ کرے اور اپنے ہی بھیے افراد بھڑکی لائی ہوئی شریعت پر چلنے میں عار محسوس کرے ایہ صورت مجمی اس لئے پیش آئی ہے کہ آوی رسالت و نبؤت کے اللہ بیا ہے ۔ اس کریٹر سے برسم دو اللہ بیا ہے ۔

```
منصب پر غور و گلر ہی نہیں کر تا اس لئے جمالت اور مثلالت کی تاریکیوں میں بھکتا رہتا ہے' اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں حق پر ہوں'
 اور بھی ذہن کو فکر و ٹائل کی آزادی توریتا ہے لیکن فلس کی سرمشی اثنی برمہ چکی ہوتی ہے کہ امرحق کی اطاعت اور انبیاء کی اُتباع پر
                            راضی نسیں ہویا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے محرین رسل کے اقوال نقل فرماتے ہیں ارشاد فرمایا :-
             (پ٨١٦ آيت٢١)
                                             ایسے دو مخصول کر جو ہاری طرح کے آدمی ہیں ایمان لے آئیں۔
             (پ۳۱۱/۱۴ أيت ۱۰)
             (پ۸۱ر۳ آیت ۳۳)
                                   اور اگرِتم اپنے جیسے ایک معمول اوی کے کئے پر چانے لکو توبیک تم کھائے میں ہو۔
            وَقَالَ الَّذِينُ لَا يَرْجُونَ لِقَاَّءَ نَا لَوُلًا أَثُرُلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةَ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ
            (پ١٩ر١ آيت٢١)
                                                                                   استكبر وافي انفسهم
           اور جو لوگ مارے سامنے پیش مونے سے اندیشہ نمیں کرتے وہ بیال کتے ہیں کہ مارے یاس فرشتے کول
                    سیں آتے ہیں کیا ہم اینے رب کود کھ لیں۔ یہ لوگ اپنے ولوں میں اپنے آپکویست کو برا سمجھ رہے ہیں۔
لُو لَا أَنْزِلَ الْسِيُهُ مَلَكَ اَ
لُو لَا أَنْزِلَ الْسِيْهُ مَلَكَ اَ
           (پ۸۱۱ آیت ۲)
                                                                      اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں جمع کیا۔
                                                                                      نیز فرعون کا قول نقل کیا:۔
                                                                        اوُجَاءُمَعَهُ المَلائِكَةُ مُقَتَرِنينَ-
          (پ٢٥ر ١١ آيت ٥٣)
                                                                یا فرشتے اس کے جلومیں پر ہاندھ کر آئے ہوتے۔
                                                                                                  اس کے بعد ارشاد فرمایا:.
                                                     إِسْنَكُبُرْهُووَجُنُونُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقِّ-
          (پ۲۰ر۷ آیت۳۹)
                                                   اور فرعون اوراس کے تابعین نے ناحق وٹیا میں سراٹھا رکھا تھا۔
فرعون نے اللہ اور رسول دونوں پر تھر کیا تھا۔ وہب سکتے ہیں حضرت موسی علید السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت
دی اور فرمایا توایمان قبول کرلے تیری سلطنت تیرے ہی پاس رہے گی فرعون نے جواب دیا میں ہامان وزیر ستے مشورہ کرلول وزیر
نے مشورہ دیا کہ تو پروردگار ہے 'لوگ تیری پرستش کرتے ہیں 'اگر تونے ایمان قبول کرلیا تو بندہ ہو جائے گا اور دو سرے کی عبادت
كرے كا اس نے آپ وزير كامشورہ تيول كيا اور ايل جموئي معبوديت بر قرار ركھے كے لئے باري تعالی كابيمه بنے اور حضرت موسى
                                                                                   علیہ السلام کی اتباع کرنے سے انکار کردیا۔
                                                                     قرآن كريم من قريش مله كايه قول نقل كما كما سي --
```

رآن لريم من قريش مدكايد ول على لياليا ہے:-لو لا نزل ها فاال فر آن على رجل من الفرك نشين عظييہ- (پ٥٢٥ است) اور كنے كے كديد قرآن (اگر قرآن اللي ہے قان دونوں بستيوں (كلداور طائف) ميں سے كي بوے آدى يركوں نيس نازل كيا كيا۔

قادة فراتے میں مظیم القرینین سے مراد ولید ابن المغیرہ اور ابو مسعود الشفضی میں ویش نے کما تھا کہ محمد تو ایک بیتم اڑکے تھے اللہ نے المحیس ہمارے اور نبی کیسے بنا رہا۔ نبی کوئی ایسا مخص ہونا چاہیے تھا جو جاود ریاست میں ان سے فائق ہو آ۔ اللہ

```
تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا : ـ
                                                                        اَهُمْيُقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكُ
           دب ۲۵ را آیت ۳۲)
                                                     کیا براوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا جا ہے ہیں۔
                                                                            ایک جگه ان لوگون کاب قول نقل کیا گیا:۔
                                                        لِيَقُولُواالَهُ وَلَا يَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِن بَيْنِنَا.
           (پ۷۱ آيت۵۳)
                     اکدیدلوگ کماکریں کیایالوگ میں کہ ہم سب میں سے اید تعالی نے ان پرزیادہ فضل کیا ہے۔
ان نوگوں کی نظرمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین حقیر ہے ، جب اللہ نے المیس تیادت کے اعزاز ہے
سرفراز کیا تواسے لوگوں کو بدی جرت ہوئی اور انھوں نے اس عمل کواچی اہائت تصور کیا چنانچہ انھوں نے ایک ہار سرکاروو عالم صلی
                                                                                    الله عليه وسلم سع بي محكوه كيا تعاند
                                                            كَيْفَ نَجْلِسُ إِلَيْكَ وَعِنْدَكُ هُؤُلامِ
                                                ہم آپ کے ہاں کیے بیٹمیں اپ کے ہاں و یالوگ رہے ہیں۔
        انھوں نے مسلمان نقرِاء کی طرف اشارہ کیا اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوتی (مسلم-سعد ابن ابی و قامل )-
         وَلَا تَطُرُ دِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهُمُ ( ١٥٠ تا ٢٥٠)
         ادران اوکوں کونہ نکا لئے جو میں وشام آئے پدردگاری عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندی
                                                                                            كالقدركمة بن-
                                                                                             ایک جگه ارشاد فرمایا: ــ
         وَاصِّرُ نَفُسَكَمَعَ الَّذِينَ يَلُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَنَاةِ وَالْعَشِي يُرِيلُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعَدُّ
عَيْنَاكَ عَنِهُمُ تُرِيدُ رِينَةَ الْحَيَاةِ اللَّذِيبَادُ
         اور آپ اے کوان لوگوں کے ساتھ مقلد رکھا مجھے ہو میں دشام اپنے رب کی مبادت محض اس کی رضا جوئی
                  کے لئے کرتے ہیں 'اور دُنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آئیمیں ان سے بٹنے نہ پائیں۔
اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے اس تجب کی حکامت کی جو اقتص اس وقت پیش آئے گاجب وہ جسم میں جایش مے اور ان
                                                     لوگوں کو نہیں دیکھیں مے جن کو حقیراور ذلیل تضور کرتے تھے۔ فرمایا:۔
                                                      مَالَنَالَانَرْي جَالَاكُنَّانَعُتُهُمُ مِنَ الْأَشْرَارِ.
         (پ۲۳ر۱۳ آيت ۲۲)
                    كيابات بم ان لوكول كو (دوزخ من حليل ويكف جن كوبم برك لوكول من شاركيا كرت تهد
ان کے نزدیک آ شراریہ حضرات نتے مصرت عمارا بن یا سر کال مسیب اور مقداد رضوان الله علیهم المجمعین ان محکرین
قریش میں بھی دو گروہ ہتھ 'بعض لوگ وہ تھے جوا ہے کبرے ہاہث حق کی معرفت حاصل نہ کرسکے 'اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلّم
کی حقّانیت پر ایمان نہ لا سکے بعض لوگ وہ تھے جنس آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقّانیت کا یقین تھا الیکن وہ اپنے کبر کی وجہ ہے
                                 اس کا اعتراف واعلان نہیں کر سکتے تھے ایسے لوگوں کے ہارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:۔
                                                                   فَلَمَّاجَآءَهُمُ مَّاعَرَفُواكَفَرُوابِ
         (پارلا آیت۸۹)
                                                 پرجب وہ چیز آپنی جس کو وہ پہچائے ہیں تو اس کا انکار کر ہیٹھے۔
                                                                                            ایک مجکه ارشاد فرمایا:۔
                            وَحَكُولُوا بِهَا وَاسْتَيْفَنَتُهُ أَلَفُ سُهُمْ ظُلُمَّا وَعَلُواً - (١٨١٨ است)
```

اور ظلم و تنجبری راہ ہے ان(معجزات) کے مئیر ہو مجے حالا نکہ ان کے دلوں نے ان کا بقین کرلیا تھا۔ یہ قسم آگرچہ پہلی قسم (تنکبر علی اللہ) ہے کم ہے 'لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنامجی ایسانی ہے جیسے خدا کی نافرمانی کرنا۔

تیسری قتم۔ بندول پر تکبر : یہ تخبراس طرح کیا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو پیا سمجے 'اور دو سرے کو حقیر لفتور کرے 'اس ک اطاعت کو برا سمجے 'ہلکہ اس سے بر ترریخ کی کوشش کرے 'یہ تشم اگرچہ پہلی دو قسموں سے کم ہے 'لیکن دودجہ سے 'بری ہے۔

پہلی وجہ ۔ قویہ ہے کہ بہر مزت عظمت اور باندی وغیرہ اوصاف ملک قادر کے علاوہ کس کو زیب نمیں دیتے۔ ایک بندہ مملوک کے لئے جو ضعیف و ناتواں ہے عاجز و ور ماندہ ہے کبر کیے مناسب ہے متکبر بندہ کویا باری تعالی کے ساتھ ایک ایسی صفت میں منازعت کر ناہے جو صرف اس کی جلالتِ شان کے لاکن ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام کسی باوشاہ کا ناج اپنے سر پر رکھ کراس کے تخت پر بیٹے جائے اور یہ سمجھنے گئے کہ یہ میں بادشاہ ہوں۔ ایسے بے و توف غلام پر بادشاہ کی نارا نمٹنی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو کس قدر رسوانی اور ذات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ جرات ہے ہی اتن علین کہ اس پر جنتی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:۔

ٱلْعَظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاعُرِ كَانِي فَمَنُ نَازُ عَنِي فِيهَا قَصَمُتُهُ معمت ميرا إِزَارِ عِهِ بَهِرِيا كَيْ مِنْ رَدَاءَ عِهِ حَضِ جَمَعت ان مِن جَمُرًا كرے كامِن اے وَ وَدوں كا۔

مطلب یہ ہے کہ عظمت اور کبریائی دونوں میرے وصف ہیں 'جو میرے آئے مخصوص ہیں' اور میری ہی شان کے مطابق ہیں ان ادصاف کا دعویٰ کرنے والا ایسا ہے جیسے جھ سے نزاع کرنے والا اور میرے اوصاف میں شریک ہونے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں پر کبر کرنے والا فدا کا مجرم اور اس کا گنگار ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہِ حقیق کے مخصوص غلاموں کو ذلیل سمجتنا ہے ان سے فدمت لیتا ہے' ان پر برتری چاہتا ہے' اور ان کے ساتھ وہ معالمہ کرتا ہے جو بادشاہ کو کرنا چاہیئے۔ یہ مخص آگرچہ ایسانہیں جیسے وہ مخص جس نے شاہی تارج سرپر رکھ لیا تھا اور تخت شاہی پر بیٹے کر تھا حکومت کرنے اور اوہ کیا تھا' وہ مخص بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا دیا جاہتا تھا اور یہ نزاع میں وہی فرق ہے' جو ان دولوں کے نزاع میں وہی فرق ہے' جو ان دولوں مخصوں کے نزاع میں قاکہ ایک بادشاہ کو افتدار سے ہٹا کرخود حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دوسرا اس کے اقتدار میں شریک ہونا چاہتا تھا۔

دوسری وجہ : بہ ہے کہ اس کبری وجہ ہے ہاری تعالی کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے ہی وکلہ جب محتبر کسی بندے ہے حق بات سنتا ہے تو اسے قبول کرنے میں عار محسوس کرتا ہے بلکہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ منا ظرانہ بحثوں میں اس طرح کا مشاہرہ عام ہے 'ہر منا ظرکا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے اسرار کھول دہا ہے 'اور حق کے ان پہلودُل کو اُجاکر کر رہا ہے جو لوگوں کی نگاہوں ہے او جھل ہیں 'لیکن جب حق قبول کرنے کا معالمہ آتا ہے تو محتبرین کا سارویۃ افتیار کرتے ہیں 'اگر ایک مخص کی زبان پر حق ہوتا ہے تو دو سرا اسے قبول نہیں کرتا خواہ اسے حق کی معرف عاصل ہوجائے 'حق کو فقرانے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح طرح کے جیلے بہائے تراشتا ہے ' یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا:۔ وقال الذین کفر والا تسکم موالیہ خاالفر آن والغو فی بول علکہ تعقید کوئن۔

ار بہ کافریہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنوی مت اور (اگر سنانے لکیں تو) اس کے چ عل مجایا کو شاید (اس تدہیرہے) تم بی غالب رہو۔ مخالف پر فلیہ پانے اور اے خاموش کرویئے کے لئے مناظم و کرنے والا اس عادت میں منافقوں اور کا فروں کی طرح ہے۔ کبر آدی کو انکارِ حق پر آکسا آیے 'اور وعظ و نصیحت کی کوئی بات تیول کرنے قسیں دیتا۔ ارشاد پاری ہے۔ وَ إِذَا قِیلَ لَمُاتَّ قِ اللَّهُ اَحْدَیْمُ الْبِعِرَ قَرِیلًا ثُنیہ۔ (پ۲۰۱ آیت۲۰۱)

اور جب کوئی اس سے کتا ہے خدا کا خوف گراہ نخوت اس کو گناہ پر آبادہ کردی ہے۔

ردایت ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ آیت من قرارشاد فرایا 'اِلْمَا کِلْمَا وَالْمَالْمَیْ اَلْمَالِمُونَ کے ایک مخص امرالمُرْف کے لئے کھڑا ہوا اور مارامیا اور دوسرا مخص یہ کہنے کھڑا ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں کل کرتے ہو تو تکترنے اے بھی نہ چھوڑا این جس نے امرالمسروف کیا تھا اے بھی نہ چھوڑا۔ نے امرالمسروف کیا تھا اے بھی نہ چھوڑا اور جس نے نمی من المسکر کیا تھا اے بھی نہ چھوڑا۔

حقرت موداللہ ابن مسعود کا تول ہے آدی کے تنگار ہونے کے لئے یہ بات کانی ہے کہ جب اس سے کما جائے اللہ سے ڈر تو دویہ کے کہ پہلے تو اپنے لئس کی حفاظت کر' بعد میں جھے تھیعت کرتا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ' اس نے بطور کبر کما میں دائمیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا' راوی کتے ہیں اس واقعے کے بعد دایاں ہاتھ اُٹھا نہیں سکا' اس کا ہاتھ کمی مرض کا شکار ہوگیا۔ (مسلم سلم ابن الاکویے)

بروال کلوق پر عبر کرنا ایک عظیم جرم ہے ہم تکہ اس سے اللہ کے اُدکام پر عبر کو حمیک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں البیس کا حال بیان کیا کیا ہے۔ اس کا عبر مشہور ہے۔ قرآن نے اس کے ربر کا حال اس لئے تفصیل سے بیان کیا ہا کہ لوگ مبرت حاصل کریں 'اس نے کہا تھا میں انسان سے بہتر ہوں۔ اس نے اپنے نسب 'اور مبدا تخلیق پر کبر کیا ہمیو نکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا۔ اور انسان کی تخلیق ملی سے ہوئی تھی۔ اللہ نے اس بحدہ کرنے کا علم ویا 'لیکن اس کا کبر اس تھم کی تھیل میں رکاوٹ بنا 'ابتدا میں انسان کی تخلیق ملی سے حدد تھا 'انتہا میں اس کے حدد نے امرفوا وندی پر کبر کی شکل اختیار کرئی۔ انجام یہ ہوا کہ بھیشہ ہیش کے لئے بناہ و بریاد ہو گیا۔ بندوں پر تکبر کرنے نے یہ آفت پیدا ہوتی ہے 'اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بری آفت ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے خوب صورتی پہند ہے 'آپ کے خیال میں یہ کبر تو نہیں 'آپ نے ارشاد فرایا:

ای مضمون کی ایک مدیث پچھلے صفحات میں گذری ہے۔ ان دونوں مدیشوں کا حاصل ہد ہے کہ سمبر کی دو آخیں ہیں ایک آفت ہدے کہ سمبر کی دو آخیں ہیں ایک آفت ہدے کہ حق سے آفت ہدے کہ حق سے ایک آفت ہدے کہ حق سے اعراض وانحراف کرتا ہے۔ چنانچہ جو محض ہد سمجھے کہ میں اپنے بھائی ہے بہتر ہوں 'اس کی تحقیر کرے' اس کے ساتھ اہانت آمیز رَوِیّہ افتیار کرے اور حقارت کی نظرہے ویکھے اور عمراً حق ہے انحراف کرے وہ مخلوق پر بھر کرنے والا قرار ہائے گا' اور جو اللہ کے سامنے بھکتے اس کی اطاعت کے ذریعے تواضع ظاہر کرنے اور اس کے انہیاء ورسل کی اِتّباع کرنے میں عار محسوس کرے وہ مشکر ملکی اِتّباع کرنے میں عار محسوس کرے وہ مشکر ملکی اُنٹد ہے۔

# جِن چیزوں سے تکبرکیاجا آہے

تکبر صرف وہ مخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجے 'اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجتنا ہے جو اپنے لئے صفات کمال میں سے کس صفت کا ترعی ہو' بھریہ صفات کمال دنیوی بھی ہوتی ہیں 'اور ویٹی بھی 'دیٹی صفات کمال ہیں علم اور عمل 'اور دنیوی صفات کمال ہیں نب 'جمال' قوتت' مال 'اور معاونین کی کھڑت ہیں کل سائٹ اسباب واقسام ہیں۔ پہلی قشم – علم : تکبّر کا پہلا سب علم ہے 'علا بہت جلد کبر میں جثلا ہو جاتے ہیں' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔۔ افتحال عبلہ النّحبَیک کا کھیں ۔ (۱) علم کی آفت کھجتر ہے۔

عالم بت جلد علم کے باعث کیر کر آہے 'پہلے وہ اپنے دل میں علم کے کمال اور جمال کا احساس کر آ ہے۔ پھراپنے آپ کو بوا اور دوسروں کو حقیرتصور کرتا ہے۔ عام لوگوں کو تو خاطری میں نہیں لا تا بلکہ اخمیں ایسے دیکتا ہے جیسے جانوروں کی طرف دیکھا جا تا ہے۔ انھیں جابل سجمتا ہے ان سے بیاتو تل رکھتا ہے کہ وہ اسے سلام کرنے میں ابتدا کریں اگر انقاقا وہ کمی کو سلام کرنے میں میل کرلیتا ہے' یا خندہ پیشانی ہے اس کے سلام کا جواب رہتا ہے 'یا اس کے لئے آبی مجکہ ہے کمزا ہو جا یا ہے یا اس کی دخوت تبول کرلیتا ہے تواہے اپنا سلوک مجمتا ہے اور یہ ایسا احسان تصور کرتا ہے جس پر شکر اوا کرتا ضروری ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سلوک کرے اس کی عزت افزائی کی ہے 'اور اس کے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے جس کاوہ مستحق نہیں تھا 'اس لئے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے بلکہ میرا فلام بن کردہے ، بلکہ متکبر ملاء کا عام دستوریہ ہو یا ہے کہ لوگ ان کے باس ملاقات کے لئے آتے ہیں وہ سمی کے پاس ملاقات کے لئے شیس جاتے اوگ ان کی عیادت کرتے ہیں وہ سمی کی عیادت نہیں ترتے 'جولوگ ان سے زیادہ تھلے کے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رُوبتہ ٹھیک نہیں ہو یا 'ان سے کاروباری خدمت لیتے ہیں ا اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزَد ہو جاتی ہے تو ذرا رعایت نہیں کرتے گویا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم ویے کو بھی سلوک واحسان تصور کرتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انھیں علم سے نوازا ہے اس لیے ان سے خدمت لینا ہارا حق ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ان کا شیوہ ہے۔ اُ خروی معاملات میں بھی ان کے مزاج کا فساد عروج برہے۔ یہ نام نماد علاء سمجھتے ہیں کہ علم نے ہمیں اللہ کے یمال اعلی مرتبے پر فائز کردیا ہے اب ہمیں احتساب کے ہرخوف سے مآمون رہنا جا ہیئے۔وہ اپنا خوف نہیں کرتے ' بلکہ عوام کے لئے خوف کرتے ہیں' انھیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ' بلکہ عوام کی اصلاح کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں جابل ہیں۔ انھیں علم سے کیا نبیت؟ علم حقیقی توبہ ہے کہ آدی اس کے ذریعے اللہ کو پہچان لے 'اپنے نفس كى معرفت حاصل كرك أورانجام كے خطرے كا اوارك كرك اوريه اعتقاد كركے كه الله تعالى كاشديد مواخذه علاءي ہے ہوگا۔ علم حقیق ہے خوف ' تواضع' اور حشوع زمارہ ہو باہے 'جے یہ علم نصیب ہو جا تا ہے وہ مجمی اپنے نفس کو برتر نہیں سمجتا ' پلکہ یہ سجمتا ہے کہ ہر مخص مجھ سے بمترہ میں کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ بازٹرس ہوگی علم ایک بردی لمت ہے اور اہل علم صبح طور پر اس نعت کاشکر آدا نہیں کرپاتے ای لئے معزت ابوالدرداغ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زمان ہو تا ہے اسے تکلیف بھی زیا رہ ہوتی ہے۔

علم کے باعث کیراور بے خوتی کی وجہ : ماہ سوال کہ بعض لوگ علم کی دجہ ہے اسے پڈر اور اسے منور کوں ہو جاتے ہیں۔ جب کہ بعض دو سرے لوگوں میں علم ہے قواضع 'خشوع اور بلیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی دجہ ہے کہ براور بے خوتی پدا ہونے کی دوہ حسیب ہیں۔

تبراور بے خوتی پیدا ہونے کی دو و حسب ہیں۔ ایک دجہ تو یہ ہے کہ وہ قعص کی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کا اطلاق ہو تا ہے لیکن اسے علم حقیقی کمنا صحح نہ ہو' کیونکہ علم حقیقی اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اسپنے رہ اور نفس کو پیچان لے اور اس خطرے کا ادراک کرلے جو ہاری تعالی

<sup>(</sup>١) يروايت معتفي فيان كى ب- " أفسة العلم النسيان و أفسة الحمال الخيلاء" يه القاظ تعالى في مندا شاب من معرد على المارة عل

ے طاقات کے وقت ویش آنے والا ہے 'جس مخص کو علم حقیق حاصل ہوتا ہے اس میں کبر نہیں ہوتا بلکہ خثیت اور تواضع ہوتی ہے 'باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ب

(پ۲۲ر۱۱ آیت۲۸)

إنماً يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِ وِالْعُلَمَاكُ

خداے وی بندے ورتے ہیں جو (اس کی عقمت کا) علم رکھتے ہیں۔

علم حقیق کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طب عساب النت شعر نو تفاق منا ظمرہ و فیرہ محض ان علوم کا سیکھنے والا بلاشہہ کبر اور نفاق سے لبریز ہوتا ہے 'ان علوم کو تو علوم کمتا بھی صبح نہیں ہے ' بلکہ یہ صفیق اور فتون ہیں 'علم صرف وہ ہے جس سے عبودے اور رپوہیت کی معرفت ہو اور عبادت کا طرفقہ معلوم ہو 'اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے۔

وَ اَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَن اِتَّبَعَكَ مِنَ النَّوْمِنِيُّنَ - (پ١٩ر١٥ آيت ٢١٥) اور ان لوگوں كے ساتھ تو (مشقِقانه) فروتنى سے پيش آيتے جو مسلمانوں ميں واغل ہوكر آپ كى راه پر مار

وَلُوَ كُنُتَ فَظّا عَلِيكُظ الْقَلُب لاَنْفَضُو امِنُ حَوْدِك (پ٥٨ آيت ١٥٩)

ترجر «ادرا گرکبین آپ تندخوا درسخت ول بوت توب لوگ کجهی کے آپ کے پاس سے منتشر ہو جکے ہوئے » اینے اولیا کی تعریف میں ارشاد فرمایا:

أَذِلْةِ عَلَى الْمُؤُمِنِينُ أَعِزَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ - (٢٦٥ مَلَ الْكَافِرِينَ - (٣٠٥ مَلَ الْ

مهرمان ہوں کے وہ مسلمانوں پر ' تیز ہوں کے وہ کا فروں پر۔

حضرت عبدالله ابن عباس روايت كرتي بين سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات يَكُونَ قَوُمُ يَقَرَءُ وْنَ الْقُرُ آنَ لَا يُحَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ يَقُولُونَ قَدْقَرَ أَنَا الْفُرُ آنَ فَمَن اَقْرَ أُمِنَا وَأَعْلَمُ مِنَا (ثُمَّ النفت الى الصحابة وقال) أَوْلَكِكَ مِنْكُمُ أَيُّهَا الْأُمَّةُ اَوْلِكِكَهُمُ وَقُودُ النَّارَ - (ابن البارك كاب الزبروالرقائق) لوگ ایسے ہوں سے کہ قرآن پڑھیں ہے اور ان کے گلوں ہے تجاوز نہ کرے گا' اور وہ یہ کہیں ہے کہ ہم نے قرآن ردما ہے بم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون سے (مرآپ محاب کی طرف متوجہ ہوے اور فرمایا) اتمت کے لوگو! وہ لوگ تم می میں سے ہوں مے اور سب ودنے کے کندے ہوں گے۔

حضرت مر فرماتے ہیں: اے لومو آتم جابر عالم مت بول کہ تساراعلم تسارے جمل کے برابرنہ موجائے۔ تیم داری نے معزت مرے وعظ کنے اور قصہ بیان کرنے کی اجازت ما تھی اپ نے فرمایا یہ نرم کرنے کے برابر ہے۔ ایک محص نے فماز فجر کے بعد وعظ مونی کا جازت اعلی آب نے اس سے فرایا مجھے خوف ہے کہ کمیں تو پھول کر ثریا تک نہ پہنچ جائے ایک مرجہ حضرت مذافد انے مجھ لوگول کی امات کی ممازے فراغت کے بعد ان سے فرمایا: میرے علاوہ کوئی دو سرا اہام تلاش کرلو یا تھا نماز پڑھ لیا کرد۔ اس لے کہ اہمی تمازے دوران میرے ول میں بدخیال گذراک ان میں جھے سے افضل کوئی نمیں ہے۔ جب معرت مذافع جمیسا مخص ركبرے سلامت نبيں روسكا تواس كى اشت كے متأ قرين ضعفاء كيے في كيتے ہيں اس سرزمين پرايے لوگوں كا دجود ند ہونے كے برابرہ جو عالم ہوں اور اس میں بمبرے جرافیم نہ ہوں آگر کوئی ایبا فقص ال جائے تو وہ اپنے دور کا صدّیق ہے۔ ایسے مخص کا دامن تفاے رکھنا چاہیئے اس کے اُنفاس و اُحوال سے استفادہ کرنا تو اپنی جگہ اہم ہے ہی اس کی طرف دیکھنا اور اس کی زیارت كرنا بھى عبادت سے كم تنيں ہے اگر جميں يہ بات معلوم ہو جائے تواس كى بركات حاصل كرنے اور اس كى سيرت و خصلت سے روشن حاصل کرنے کے لئے ہم چین کے انتمائی صدود تک چینے سے ہمی گریز نہ کریں۔ مرافسوس! اب زمانہ الی هخصیتیں کماں جنم دیتا ہے' وہ لوگ بِلند ا قبال شخص' قرنِ اوّل اور ٹانی گذر چکا ہے۔ جارے دور میں تو ایسے علاء تبھی نہیں ملتے جو دیند ار علاء کے نہ سلنے بری افسوس کر سکیں۔ اگر سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زبان صدافت سے ہمیں یہ بشارت نہ لی ہوتی۔ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مِنْ تَمَسَّكَ فِيهِ عِشْرِ مَاأَنتُمْ عَلَيْهِ نَحَاد (احدادِورُ)

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آگر اس میں کوئی مخص تشمارے (عقیدہ دعمل کا) دسواں حصہ بھی اختیار

كركے تو نجات يائے۔

تو ہم تباہ ہو بچکے ہوتے 'ہماری بد عملی کا عالم بد ہے کہ سوائے مایوسی اور نا امیدی کے کچھ پاس سیں 'اعمال اس قابل شیں کہ نجات ہو' اگر نجات ہو جائے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ حدیث میں دمواں حصہ اختیار کرنے والوں کے لئے بشارت ہے۔ مارے کئے توبیہ بھی مکن شیں کاش ہم سوال حصد ہی استیار کریا ہے۔

دوسری فشم-عمل وعبادت : عبادت اور عمل تکتر کا دوسراسب ب زابد دعابد بھی عزت طلبی عبادت می مجراور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ما تک کرے کے روا کل سے خالی نہیں ہیں 'وہ بھی دنیا اور دین دونوں کے معاملات میں ان روا کل کا اظهمار کرتے

ونیا میں اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو سروں کا ان کی زیارت کھر کے لئے آتا ان کا دو سروں کی طاقات کے لئے جانے سے بستر ہے ' وہ یہ بھی جاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ضرور تیں بوری کریں ' ان کی عرزت کریں ' مجلسوں میں ان کے لئے جگہ بنائیں ' ان کا ذکر ورع و تقویٰ کے اوصاف کے ساتھ کریں اور تمام امور میں اضمیں اولیت دیں۔ مختریہ علاء کے حالات میں جو باتیں ہم نے دنیا ے متعلق لکھی ہیں وہ ان پر ہمی حرف برحرف صادق آتی ہیں۔ کویا وہ اپی عبادت و ریاضت کو مخلوق پر احسان تصور کرتے ہیں 'دینی معالمات میں ان کے تصورات کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو برماد سمجھتے ہیں۔ حالا نگ حقیقت میں برماد وہ خود ہیں اکیوں کہ

دى اس غلط تنى كا شكار بسد رسول الله عليه وسلم في أرشاد فرايا: إِذَا سَمَعِ عَنْهُ الرَّرِجُ لِ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهُلَكُهُمْ (سلم الإجرية) جب تم سمی فغص کو پیر حمتے ہوئے 'سنولوگ ہلاک ہو تھے تو یہ سمجھ کہ سب سے زیادہ ہلاکت ای کے لئے ہے ۔

یہ بات آپ نے اس لئے فرمائی کہ لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرنا دراصل ان کی تحقیر کا آئینہ دارہے 'نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے قول سے بندے کی تحقیر کی ہے بلکہ وہ اللہ پر مغرورہ اور اس کے مذاب اور جاہ و جلال سے بے خوف ہے۔ معلوم نمیں وہ اتنا ہے خوف کیوں ہے 'جب کہ دو سری باتوں سے قطع نظر محض ابانت مسلم ہی اس کی بد عملی کے لئے کافی ہے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

اس طرح کی ایک روابت یہ ہے کہ بی اسرائیل کا ایک فض اپن قوم کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجدہ میں ہز کیا 'بزرگ نے اس کی گردن پر اپنے پاؤں رکھے اور کما اوپر آٹھ اللہ تعالی تیری منفرت نہیں کرے گا، فیب سے ندا آئی کہ اے میری قسم کھانے والے! وہ تو بخشا جائے گا پر تیری بخش نہیں ہوگی 'اس لئے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کمبل پوش ریشے و کم خواب کے کپڑے پہننے والے سے زیادہ حکلتم ہو تا ہے 'اس لئے کہ دیشی کہاس پہننے والا کمبل پوش کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے 'اور اس کے لئے نشیلت کا اعتقادر کھتا ہے 'اور کمبل پوش یہ سمجھتا ہے کہ افضل صرف میں ہو۔

ایک اور آفت ہمی ہے جس ہے ہمت کم عابد و زاہد محفوظ رہتے ہیں 'اور وہ یہ ہے کہ کہ اگر کوئی ان کی طرف تفارت ہے دیکتا ہے 'یا افھیں ایزا رہتا ہے تو وہ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ نا قابل معافی جرم ہے۔ اللہ اس کی جرگز مغفرت نمیں کرے گا' وہ اپنے اس عمل ہے اللہ کی یمال مغفوب بن چکا ہے 'اور اگر یہ سلوک کسی دو سرے مسلمان کے ساتھ ہو تا ہے تو اس پر تا پندیدگی کا یہ روعمل نمیں ہو تا' اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قدرو منزلت کا تہ تی ہے ' حالا تکہ اس کا دعویٰ سرا سرجمالت پر بین ہے 'بعض لوگوں کی حماقت افھیں اس طرح کے وعودل پر مجبور کر دیتی ہے کہ "اس کا انجام فرا ہوگا" یہ اپنے کئے کی سزا پائے گا' وفیرہ۔ اور آگر الفاق ہے وہ موذی کمی معیبت میں جلا ہو جاتا ہے واسے اپنی کرامت سمحتا ہے۔ اور یہ کتا ہے کہ اللہ نے ہمارا انتقام لیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکتا كه عمقار مشركين الله أوراس كے رسول كو گاليال ديتے ہيں۔ ايسے لوگ بھی گذرے ہيں جنموں نے انبياء كو ايذا كيں ديں ابعض انبیاء کوماراحمیا۔ اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے بیشتر لوگوں کو مسلت دی اور دنیا میں کوئی عذاب نہیں دیا۔ بلکہ بعد میں بہت ہے مشرَفَ نبه اسلام بھی ہو محتے 'اس ملرح نه انھیں دنیا میں عذاب ہوا اور نہ آخرت میں۔ کیا یہ جامل متکتبر' فریب خوردہ عابدیہ سمجمتا ہے کہ میں اللہ کے یمال بلند درجہ رکھتا مول اس لیے تو اس نے میری خاطرانقام لیا جب کہ انبیاء سے بھی زیادہ کے لئے انقام نسیں لیا۔ شاید اسے یہ معلوم نسیں کہ وہ اپنے اس بمبرد فجپ کی بنا پراند کے یہاں مغضوب ہے اور اپنی تبای و برمادی ہے بے خبر -- یہ احتقاد متکبرین کا ہے جو مقل سے محروم ہوتے ہیں ، حقند عاید ویوں کماکرتے ہیں جیساکہ آند می چلے ایا بھل کرنے کے وقت عطاء سلمي كماكرت سے كداوكوں پرجومصائب بحى تازل ہوتے كيس ان كاسب ميں بوں 'اكر ميس مرماؤں توتم سب كوان معينتوں سے نجات مل جائے الير كماكرتے ہيں جيساك ايك مخص نے موفات سے دالهي كے بعد كما تھا أكر ميں نہ مو يا تو مجھے تمام حاضرین کے لئے رحت کی امید مقی وونوں آومیوں میں کتنا زبروست فرق ہے۔ ایک محص ظاہرو باطن میں اللہ ہے ور آ ہے ، ا پے تنس پرخالف رہتا ہے اپنے عمل کو حقیر مجمتا ہے اور اسے بمتر بنانے کی جدوجہد میں معموف رہتا ہے اور وو سراا پے ول میں ریاء کرم صداور فریب کی خباشتیں چمپائے ہوئے ہے اور شیطان کا پھلونا بنا ہوا ہے اور اس پریہ سمحتا ہے کہ میں اپنے عمل سے اللہ پر احسان کرنا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ جو مخص بھی یہ احقاد رکھتا ہو کہ میں اللہ کے کمی بندے سے برتر ہوں اس ک تمام اعمال بكاريس اس في الى جمالت سے اپنے عمل كا سموايہ ضائع كرويا ہے اجمالت بدترين كناه ہے اس سے برم كراللہ سے دور کرنے والی چیزدو سری سیس ہے۔ اسپنا مارے میں یہ قیصلہ کرنا کہ وہ دو سرے سے بسترے محق نادانی اور جمالت ہے اور الله ک كرس ب خونى كا علامت ب- حال كيد الله تعالى كا ارشاوب:

وَلَا يَامَنُ مَكُنْ اللّهِ الإَ الْقَوْمِ الْحَاسِرُ وْنَ (ب٥١٦ آيت ٩٩) سوخدا تعالى كى كار بجران كے جن كى شامت عى آئى بوادر كونى بے كر سس بولا۔

ایک روایت بی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی فخص کا ذکر خیر ہوا ایک روزوہ فخص آپ کی مجلس بی حاضر ہوا "صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایس ہے وہ فخص جس کا اس روز ہم تذکرہ کررہ سے "آپ نے فرمایا بیس اس کے چرے پر شیطان کی پر چھائیں دیکے رہا ہوں "اس فخص نے آکر سلام کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے فرمایا بیس ہجھ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرے ول میں یہ خیال نسیں ہے کہ قوم کوئی فخص تھے ہے افضل نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات تو ہے (احمد براز "وار فلنی۔ المن")۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نورِ نبوت سے اس کے باطن کی خباشوں کا اثر اس کے چرے پر محسوس کر لیا تھا۔ فرض یہ کہ کرم ایک ایس آفت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بندے محفوظ رہے ہیں جنسیں اللہ اپن امان میں رکھے "ورنہ عام طور پر لوگ اس آفت میں گرفار نظر آتے ہیں۔

## كبركى آفت كے اعتبار سے عالموں اور عابدوں كے تين درجے ہيں

سلا درجہ : بیہ کہ کبراس کے ول میں جاگڑیں ہو'اوروہ یہ سمتنا ہو کہ میں دو سرے سے بھترہوں' تاہم وہ متواضع رہنے کی کوشش کرتا ہے'اور ایسے اعمال کرتا ہو دیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دو سموں کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں'ا یے مخض کا یہ حال ہے کہ اس کے دل میں کبر کا درخت موجود ہے ایکن اس نے درخت کی شاخیں کاٹ ڈالی ہیں۔

روسرا درجه ید به به که ده این افعال که دربعه کبر کا اظهار کرے۔ مثلاً مجلس میں بلند جگه پر بیشے ساتھیوں پر برتری فلا ہر کرے ،

جو فض اس کے اوائے حق میں کو آئی کرے اس پر کیر کرے اور عالم میں اوئی بات بیہ کہ وہ لوگوں سے پھے اس طرح رشخ پھیر
کرچانا ہے کویا ان سے اعراض کر رہا ہو' اور عابد میں بیہ بات ہے کہ وہ بڑش مدکی کا مظاہرہ کرتا ہے پیشانی پر فکنیں ڈال لیتا ہے کویا
لوگوں سے برائے کر رہا ہو' افھیں حقیر سجھتا ہو' یا ان سے تاراض ہو' اس پھارے کویہ بات معلوم نہیں کہ تقویٰ پیشانی کی رکھنوں
میں نہیں ہے' اور نہ چرے کی ٹرشی میں ہے' نہ کرون جھکا کرچلنے میں ہے' نہ دامن جھکنے اور سمینے میں ہے' بلکہ تقویٰ کا منع اور
مخران دل ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نہ (مسلم ابو ہریرہ)
تقا کی ممال سے۔

اس حقیقت ہے کوئی واقف نہیں کہ آمخضرت صلی اللہ طیہ وسلم سب سے بدے مثلی اور صاحب ورح سے لیکن وہ مثلی مولے کے ساتھ ساتھ ساتھ سرکیانہ اخلاق میں بھی سب سے زیاوہ سے "آپ بھوت "جتم فرمائے" اور زیادہ ترلوگوں سے کشاوہ پیشانی کے ساتھ ملا قات فرمائے۔ حرف ابن جزء الزبیدی فرمائے ہیں کہ جھے پڑھے کھے لوگوں میں وہ آدی اجھے گلتے ہیں جو کشاوہ رو "اور خندہ جبین بول" وہ مخض جس سے تم خندہ مدئی کے ساتھ ملتے ہواور وہ تم سے تکدر کے ساتھ ملتاہو گویا تم پراحسان رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں ایسے افراد زیادہ نہ کرے۔ آگر اللہ تعالی کو ترقع "اور تکتر پہند ہو تا تو بھی اپنے نبی حضرت محد مصلق صلی اللہ علیہ وسلم سے بید نہ فرما آنا۔

و آخیف جناحک لمن اقبعک من المو مینین در به ۱۸۵۱ است ۱۲۳) اوران لوگوں کے ساتھ فروتی کے ساتھ چیش آئیں جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ چلیں۔ ان دونوں در دول کے حامل وہ لوگ ہیں جن کی عادات اور حالات پر سحبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔اس کے باوجودوہ تیسرے درجے کے لوگوں سے کم اس آفت میں جتلا ہیں۔

تيسرا درجير : ان نوگون كا ب جن كي زبان پر جردفت بمرك باتي راي بين يهان تك كه ده جردفت دعوے كرتے بين افخرو مبابات کی باتیں کرتے ہیں' اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں' اپنے آحوال اور مقامات منتشف کرتے ہیں' اور علم و عمل میں دوسروں پر غلبہ بانے کے لئے طرح طرح کے جھکنڈے استعال کرتے ہیں۔ مثلاً عابد دوسروں پر فوکرنے کے لئے اس طرح کی باتیں کر تا ہے' وہ کمال کا عابہ ہے؟ اس کی عبادت ہی کیا ہے؟ اے ڈیڈ میں چھ بھی میشر نسیں؟ وُغیرہ وغیرہ ' ان کے نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کر آ ہے ' پھراپی تعریفیں شروع کردہ اے کہ میں نے اتنی مدت ہے اطلار نمیں کیا' یا میں رات کو سو ما نمیں ' جرروز ایک قرآن ختم کر ہا ہوں اور فلال فخص مبتح تک سو ہا ہے 'وہ زیادہ پر متاہمی نہیں دغیرہ دغیرہ۔ یہ جملے تو صریح تعریف کے ہیں جمیمی تمنى منا الياس كازكيدكرائ مشلابيك فلال منس في يحص نقصان بنها الداده كيا اس كابينا بلاك موكميا يا اس كامال ك كيا' يا وه كمنى مرض مين ترفقار موخيا' اس ملرج وه كويا آبني كرامت فلا مركزنا جابتا ہے' ايسا فض اگر شب بيداري ميں مجنس جائے تو وہ خود بھی شب بیداری کر آ ہے اور زیادہ سے زیادہ نمازیں پر متاہے 'یا ایسے لوگوں میں جا بھنے جو بھوک پر مبر کرتے ہیں تو خود بھی اپنے نفس کو بھوک پر مبرکرنے کا عادی منا یا ہے آگہ ان پر غلبہ یا نسکے 'اور اپنی قوت اور ان کے مجز کا اظہار کر سکے۔ اس طرح وہ عبادت میں بھی شدّت افتیار کریا ہے اس خوف ہے کہ لوگ بیانہ کمیں کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت گذار اور اللہ کے وین میں اس سے زیادہ قوی ہے۔ عالم اس طرح فخرکر تا ہے کہ اپنے ہم عَصرعلاء کے مقابلے میں بید دعویٰ کر تا ہے کہ میں مرفن سے وا تف ہوں۔ مجمد پر حقائق مکشف ہیں اور میں نے شیوخ واسا تذہ میں فلاں فلاں کو دیکھا ہے تم کیا ہوا در تساری فضلیت کیا ہے؟ تم س سے ملے ہواور س سے حدیث سی ہے؟ یہ سب یا تیں وہ اس لئے کرنا ہے کہ مخاطب کی تحقیر کرے اور اپنی بدائی طاہر كرے۔ اور اس كى مباہات اس طرح ہے كہ وہ مناظرہ ميں بدكوشش كرتا ہے كہ حريف برغالب اجاؤن حريف بحد پر غالب ند ہوسکے۔ وہ دن رات ایسے علوم کی مخصیل میں ضائع کر آہے جن کے ذریعے مخطوں میں اپنے آپ کو سجا سکے جیسے منا عمرو عدال ا

بخسین عبادت 'صمیع الفاظ 'حفظ علوم۔ یہ ساری تک و دووہ اس لئے کرتا ہے کہ ہم عصوں پر برتری حاصل کرسکے اور ان پر فاکن رہے۔ وہ احادیث کے الفاظ اور ان کی آسانید تک آز بر کرلیتا ہے تاکہ غلطی کرنے والوں پر دَر کرسکے اور اس طرح اپنے علم وفضل کو ثابت کرسکے اور اپنے ہم عصوں کے نقص علم کا ڈھٹلد داپید سکے 'میں دجہ ہے کہ جب کو فضی فلطی کرتا ہے تو وہ محض اس خیال سے خوش ہوتا ہے کہ بین اس پر رد کرسکوں گا۔ اور اگر کوئی غلطی نہیں کرتا تو اسے دکھ ہوتا ہے 'اور یہ خوف وامن کیر ہوتا ہے کہیں لوگ اسے جمع سے برواعالم اور حافظ حدیث نہ سمجھنے گئے۔

یہ تمام ہاتیں کرکے اخلاق اور اس کے تتائج و ثمرات ہیں۔ علم و عمل کے ذریعہ برتری حاصل کرنے کا جذبہ ان اخلاق کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام سے یا ان جس سے بعض عادات سے خالی ہو۔ جس نہیں سمجھ سکتا کہ جو قض ان اخلاق کا حال ہے اور وہ اس حدیث شریف کا علم رکھتا ہے "جس قض کے دل جس راتی برابر بھی کیر ہوگا وہ جنت جس نہیں جائے ہیں" وہ اپنے نفس کو کس طرح برا سمجھتا ہے "اور دو سروں برگیر کرنے کی جرآت کس طرح کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم تو اسے دور نی فرا رہے ہیں کیا دور نی تعلیم ہوتے ہیں؟ معظیم وہ ہے جو ان عادات سے خالی ہو "اور جو ان عادات سے خالی ہو تا ہے اس دور نی فرا رہے ہیں کیا دور نی بھی عظیم ہوتے ہیں؟ معظیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ جس سمجھے کہ میں نہ کیر ہوتا ہے اور نہ خود پہندی ہوتی ہے۔ عالم حقیقت جی وہ ہو تا جس نہیں ہے "اگر تو اپنے نفس کی قدر سمجھتا ہے تو "نہارے نزدیک تیری قدر نہیں ہے" جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں ہے "اور جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں ہے "اور جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں ہے "اور جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں ہے "اور جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں ہے "اور جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں ہے "اور جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں ہے "اور جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں ہے "اور جو قض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمتا ہی صمح نہیں دیا۔

تیسری قسم - حسب و نسب کے ذریعے تکبر : جو هیں اعلیٰ نسب رکھتا وہ ان لوگوں کو حقیر سجھتا ہے جو اس عالی نسبی سے محروم ہوتے ہیں'اگرچہ وہ علم اور عمل میں اس ہے اُرفع واعلیٰ ہی کیوں نہ ہوں۔ بھی اس محفی کے حبر کاعالم یہ ہوتا ہے کہ اس معمولی حسب رکھنے والے لوگ ذر خرید غلام اور نوکر نظر آتے ہیں' وہ ان کے ساتھ بیٹھنے اُٹھنے اور کھانے پینے میں کراہت محسوس کرتا ہے' زبان کے ذریعے وہ اپنے حسب نیسب پر اس طرح افرکر تا ہے کہ دو سروں کو نبطی ہندی اور یا ارمنی کہ کر پکار تا ہے یا ہیری کہتا ہے تو کون ہے' تیرا باپ کیا تھا' میں فلاں کا بیٹا کہ کور ہو جو جو بیٹا ہے بیٹر آدی اپ نسب کا حوالہ دے کر ایٹر بیٹر کرتا ہے کہ ایک بندہ حقیرے اس کا فیور بیٹا میٹر کرا ہو گئا اور بیس نے غضے میں اے ابن البوداء (کالی عورے کا بیٹا) کہ دیا۔ آخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے ارشاد فرمایا:۔

طَفِ الصَّاعَ طَفِ الصَّاعَ لَيُسَ لِأَبْنُ الْبِينُ الْبِينُ الْمِينُ السَّوْدَاءِ فَضُلَّ وَافِلُ الْمِينُ السَّوْدَاءِ فَضُلَّ وَوَلَ الْمَالِيَةِ الْمِينَ الْمَالِيَةِ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمَالِيَةِ الْمِينَ الْمُعَلِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُعَلِينَ الْمِينَ الْمُعَلِينَ الْمَالِمِينَ الْمُعَلِينَ السَّوْدَاءِ فَضُلُ اللَّهِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ السَّوْدَاءِ فَضُلُّ وَالْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ السَّوْدَاءِ فَضُلُّ اللَّهِ الْمُعَلِينَ السَّوْدَ الْمُعَلِينَ السَّوْدَ الْمُعَلِينَ السَّوْدَ الْمُعَلِينَ السَّوْدِينَ السَّوْدَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِينَ السَّوْدَ اللَّهِ الْمُعَلِينَ السَّوْدَ اللَّهِ الْمُعَلِينَ السَّوْدِينَ السَّوْدِينَ السَّالِ السَّوْدَ اللَّهِ الْمُعَلِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّوْدِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّوْدَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِينَ السَّلُولِينَ السَّوْدَ الْمُعَلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَلْمَ الْمُعَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ

ابوذر کتے ہیں آپ کی یہ بات من کر میں ایٹن پرلیٹ کمیا اور میں نے اس ہخص ہے کہا کھڑے ہوجاد اور میرے رضار کو اپنے تدموں سے روندو (احمد ' بخاری و مسلم )۔ دیکھئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذراکو کس طرح ان کی اس فلطی سے آگاہ کیا' وہ اپنے سفید فام ہونے کو اپنے لئے برتری کا سبب سمجھ رہے تھے' آپ نے یہ فرما کرکہ اسلام کی نظر میں سفید رواور سیاہ رودونوں برا بر بیں انھیں کا کس قدر اڑ ہوا کہ اس لیے بیں انھیں آگاہ کیا کہ اور اس محض کے باوں کے تلوے سے اپنے دل کی شطح سے اس درخت کی جزیں آگھاڑوالیں جے اپنی خلطی پر تاوم ہوئے تو بہ کی اور اس محض کے باوں کے تلوے سے اپنے دل کی شطح سے اس درخت کی جزیں آگھاڑوالیں جے کہ رومخصوں کے بین انھوں کے بات جان لی کہ مزت کا قلع تبع ذات ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ دومخصوں

نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغافر کرے گی۔ ان میں ہے ایک نے دو سرے سے کہا کہ ہیں فلاں ابن فلاں ہوں۔ حمیری ہاں مَرے تو کون ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادر فرمایا کہ دو آدمیوں نے معزت موٹی علیہ السلام کے سامنے فخر کیا تھا' ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے تو آباق آجداد کے نام گنوائے' اللہ تعالی نے معزت موٹی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دو تو جہنی ہیں اور دسویں جہنی تم ہو (سند احمہ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

لِيَذْعَنْ قَوْمُ الْفَخْرَ بِآبَاهِ هِمْ وَقَدْصَارُ وُافَحْمَا فِيْ جَهَنَّمَ اُولِيكُوْنَنَّ اَهُونَ عَلَى اللهِ مِنْ الْجَعِنْ الْجَعْدَانَ وَمِنْ الْجَمِرَةُ ) اللهِ مِنْ الْجَعْدَانِ وَمَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

چوتی فتم - شن کے ذریعہ سکتر : حن کے ذریعہ کتبر عام طور پر حور ٹیل کیا کرتی ہیں ہو کیبرا نمیں اس بات پر مجبور کرناہے کہ وہ اپنے علاوہ مورتوں کے نقائص بیان کریں ان کی حیب جوئی کریں اور ان کی غیبت کریں ، چنانچہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مورت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ، میں (اس کے جائے کے بعد) ہاتھ کے اشارے سے کئے گی وہ اتن مختر تھی ، آپ نے فرایا: تم لے اس حورت کی فیبت کی ہے۔ ( ۱ ) ان کی اس تقید کا خشاہم کم رخفی تعا۔ اس لئے کہ اگر وہ خود پستہ قامت ہو تی تو اس حورت کو بوئی نہ کمیس۔ کویا انھیں اپنا قامت پیند آیا ، اور دو مری حورت کو بہت قد سمجھ کر بونی کہ دیا۔

یانچوں قتم - مال کے ذریعے کیر : یہ کیربادشاہ اپنے ٹرانوں میں 'منجار اپنے اموال تجارت میں ' (دہفان اپنے کھیتوں میں)
خوش ہوتی اپنے لباس اور سواریوں میں کرتے ہیں 'فنی تنگ لست کو حقیر سجھتا ہے اور اس پر کھیر کرتا ہے 'ار راس سے یہ کتا
ہے کہ تو بحیک منگا اور مسکین و حماج ہے۔ میں چاہوں تو تھے جیسوں کو ٹریدلوں 'اور تھے ہے ایسے لوگوں کو اپنا فادم بناؤں تو کون ہے
اور تیرے پاس کیا ہے؟ مرف میرے کھر کا سامان تیرے مال سے زیادہ ہے 'میں دن بحر میں اتنا خرج کروہتا ہوں بھتنا تو سال بحر میں
میں کھا پا آ۔ یہ تمام باتی فنی اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں مالداروں کی اہمیت و صفلت ہے اور فقر کو تا پند کرتا ہے '
مالا نکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقر کی فضلیت اور مالداری کی آفات سے واقف خمیں۔ اگر واقف ہو تا تو ایسی ہاتی نہ کرتا۔
ترآن کریم میں اللہ تعالی ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ فربایا:۔

فَقَالَ الصَّاحِيمْ وَهُوَيُحَّا وِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَمَالَا وَّلَدًا وَّأَعَرُّ نَفَرًا۔

(پ۵اره آیت ۳۲)

سواپنے اس ملا قاتی ہے اِدھراُدھر کی ہاتیں کرتے کرتے کئے نگا کہ میں تھے ہے ہال میں نبھی زیادہ ہوں اور مجمع بھی میرا زبدست ہے۔

ود مرے مخص فے جواب رہا ہے

ُ إِنْ نَرَنِ إِنَّا أَقَلَّ مِنْكُمَا لَا وَلَا هَ فَعَلَى رَبِّيُ أِنْ يُؤُنِيَنِ خَيْرًا مِّنُ جَنِّيْكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسُبَاثًا مِنَ السَّمَاءَ فَنُصُبِحَ صَعِينًا زُلَقَالُاؤُ يُصُبِحُ مَاءً هَا عَوْرًا فَلَنْ تَستَطِيعَ لَهُ طَلَبَانَ (پ٥١ ما آيت ١٣٠٠)

<sup>(</sup>١) يوروايت كاب افات المان يس كذري --

اگر تو مجھ کو مال اور اولادیں کم تر دیکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہو تا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ باغ سے وہ ہاغ باغ سے وہ ہاغ باغ سے دہ ہاغ کے اسے وہ ہاغ دیدے اور اس (تیرے ہاغ) پر کوئی تقدیری آفت آسان سے جمعیج دے جس سے وہ ہاغ د فعتا ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی ہالکل اندراُ تر کر خشک ہو) پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کرسکے۔

پہلے مخص نے مال اور اولادی کثرت پر تکبر کیا تھا۔ اس کا انجام اس قول سے ظاہر ہے:۔ یالیکٹنٹی کُمُاُشُر کُیور بتی اُحکا۔ (پ۵ار ۱۵ آیت ۳۲) کیا خوب ہو آکہ میں اُپنے رب کے ساتھ کمی کو شریک نہ ٹھرا تا۔

قارون كے تَكِبَرَى بَعْي كِي نوعت بَقِي الله تعالى ناسك فردرى يه كيفيت بيان فرائى ہے: -فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيكُونَ الْحَيَاةَ التَّنْيَا يَالَيَتَ لَنَامِ ثُلَ مَا الْوَبِيَ الْمُعَلَّمَ مَا الْوَبِيَ الْمُعَلِّينَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

کچروہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے لکلا جولوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہو ہاکہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان مِلا ہو تا جیسا قارون کو ملاہے 'واقعی وہ برای صاحب نصیب ہے۔

چھٹی فتم۔ طاقت کے ذریعہ تکبیر: یہ تکبیر طاقتور آدی اپنے سے کزور انسان پر کرتا ہے۔

ساتویں قشم۔ کثرتِ اُنصار و اُعوان کے ذریعہ : بعض لوگ اس لئے تکبّر کرتے ہیں کہ ان کے تلافہ ، مدگار واعوان و اُتّباع و مریدین کی تعداد زیادہ ہے۔ بادشاہ نوج کی تکثیرے تکبر کرتے ہیں اور علاء تلانہ ہ کی کثرت ہے۔

ای پوری مختلو کا حاصل یہ نکا کہ اس نعت ہے تکبر کیا جاسکتا ہے جے کمال کمنا ممکن ہوخواہ وہ حقیقت میں کمال ہویا نہ ہو۔
یمال تک کہ مختف یا غیر مختف پر اس لئے تکبر کر سکتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں جو معرفت حاصل ہے وہ دو سروں کو حاصل
نہیں ہے۔ کیوں کہ تختف کو کمال سمجھتا ہے 'اگرچہ فی الحقیقت اس کا فعل عذا پ شدید کا باعث اور بلاکت و بریادی کا سب ہو'اس
طرح فساق و فجار بھی اپنے ہم عمروں اور ہم معموں پر شراب خوری جماع اور اغلام کی کثرت سے فخر کرتے ہیں 'کیوں کہ وہ یہ سمجھتے
ہیں ہمارے یہ اعمال کمال ہیں' عالا تکہ ان کا یہ احتقاد جمالت پر بنی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن سے آدمی تکبر کرتا ہے 'اور ان لوگوں پر
کرتا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہیں' یا ہیں تو اس کی نسبت کم ہیں۔ اگرچہ اللہ کے یمان وہ لوگ بھی اس کے برابریا زیادہ ہی ہوں۔

## ان اسباب کابیان جن سے تکبر کو تحریک ہوتی ہے

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کمرا کی باطنی خلق کانام ہے۔اس کے نتیج میں جو اخلاق واعمال فلا ہرہوتے ہیں وہ اس خلق کا ثمرہ ہیں۔ ان اخلاق واعمال کا ہرہوتے ہیں وہ اس کی قدر کا ثمرہ ہیں۔ ان اخلاق واعمال کو تکتر کہنا مناسب ہے۔ کمرام پاطن کو نام ہے 'جس کے معنیٰ ہیں نفس کو بوا سمجھنا اور اس کی قدر جاننا۔اور اس امریاطن کا موجب ایک ہے اور وہ ہے جیسہ اس کے معنیٰ استحدہ بیان کے جائیں گے 'آومی جب این نفس کو 'اپنا میں کہ ناور وہ سرے کے مقابلے میں بواسمجھ گا تو اپنے آپ کو بروا جانے گا اور تکتر کرے گا۔ کا اور دو سرے کے مقابلے میں بواسمجھ گا تو اپنے آپ کو بروا جانے گا اور تکتر کرے گا۔

ظاہری کبرے تین اسباب ہیں۔ ایک سبب تو مطلبر میں ہو تا ہے 'اور ایک اس میں جس پر سکتر کیا جائے 'اور تیسرا سبب ایسا ہو تا ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو۔ جو سبب مطلبر میں پایا جا تا ہے وہ حفذ اور حسد ہے 'اور جو ان دونوں کے علاوہ سے متعلق ہے وہ ریا ہے 'اس لحاظ سے چار سبب ہوئے مجنب' کینہ' حسد اور ریا۔ مجنب کے بارے میں ہم پہلے بیان کر پچھے ہیں کہ

اس سے کبر باطن پیدا ہوتا ہے 'اور باطن سے اعمال اقوال اور احوال میں مرایت کریا ہے اور اعضاء پر ہوتا ہے۔ حقد بغیر مجب کے بھی تکبرراکسا آ ہے۔ شا کوئی مخص دو سرے کو اپنے برابر ایر تفور کر آ ہے الیکن سمی دجہ سے نارانسٹی پیدا ہو گئی جس کے باعث دل میں کینہ پیدا ہوا اوروہ اتا رائع ہو گیا کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی اس کی تواضع پر اپنے کو آمادہ نہیں کرپا ہا'اگرچہ اسے سے بات معلوم ہے کہ وہ دو سرا محص اپنی برابری یا برتری کے باعث میری تواضع کا منتقل ہے۔ کتنے ہی رویل ایسے ہیں جو اکابرین کے لئے متواضع رہنا پیند شیں کرتے ہمیوں کہ ان کے دلوں میں ان اکابرین کے لئے کینداور بغض ہو ہا ہے۔ یہ کیندا تعمیں انکار حق پر بھی مجور کر آ ہے آگر حق بات کمی ایسے معض نے کی ہوجس کے لئے اس کے دل میں کینے ہے ، نفیحت مجی تیول نہیں کریا آ' كوسش يدكر آے كدان سے آمے آمے رہے آكرچہ وہ يات جانتا ہے كديس آمے رہے كامستى نيس مول أكران بزركوں بر ظلم کرے تو نہ ان سے معاف کرائے نہ معذرت کرے مولی مسئلہ معلوم نہ ہو تومعلوم کرنے کے لئے جاتے میں عار سمجے۔ حسد سے بھی محسود کے لئے دل میں بغض پردا ہو تاہے اگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا نہ پہنی ہو اور نہ کوئی ایساسب موجود ہوجو محسود پر نارا ملکی کام وجب بنا ہو۔ حسد کی بنا پر آدمی حق بات کا انکار کردیتا ہے اور تقیعت قبول کرنے سے بھی اعراض کر آ ہے۔ بہت سے جابل اليب وكيم محك بين جو علم كاشوق ركت بين ليكن جمالت انعين غلم مع محروم ركمتي ب- كيول كدوواب شرك بعض عالمول یا بعض تعلیم یا فته عزیزوں سے اس لئے استفادہ نہیں کریاتے کہ ان سے حسد رکھتے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔اور یہ جانتے ہوتے بھی ان سے حید رکھتے ہیں کہ وہ علم و فعنل کی بنائر ہماری تواضع اور احترام کے مستق ہیں لیکن حسد انھیں اس بات پر مجور كرا ہے كدان سے متكبرين كے اخلاق كے ساتھ پیش آئيں مودل میں سا اعتقاد رکھتے ہیں كہ ہم ان كی فاك پا كے برابر ممی نہیں ہیں۔ ریا بھی متکترین کے افلاق کی مقتفی ہے۔ یہاں تک کہ آدی ہے عالم سے منا ظرو کرنے پر بھی مجور نظر آ اے جس کے بارے میں بدعقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مجھ سے افضل ہے۔ نہ ان دونوں کے درمیان شاسائی ہوتی ہے 'نہ حسد اور بغض ہو آہے 'اس کے باوجود وہ اِس مخص کے سامنے متواضع نہیں ہو تا'نہ اس کی بات قبول کرتا ہے'نہ نصیحت سنتا ہے'نہ استفادہ کرتا ہے محض اس خوف ہے کہ کمیں لوگ یہ ند کمیں کے فلال عالم اس سے افعنل ہے۔ کویا اس سی کمبر کا یا مث محض ریا ہے۔ اگر کمیں ایس مجلد وہ عالم مل جائے جمال کوئی نہ دیکھ رہا ہو' تو تکبر نہیں کر آ۔ اس سے برعکس جولوگ مجب مسد' یا حقد کی بنائر محکم کرتے ہیں وہ خلوت میں بھی تکترے باز نمیں آتے۔ اس طرح بعض لوگ ریا کے لئے اپنانسب عالی دکھاتے ہیں۔ حالا نکد وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا وعولی جموث نے "مرجموٹے نسب ہی کو ذریعہ تکبرہنا لیتے ہیں" مجلسوں میں کم نسب لوگوں سے بلند مقام پر ہیستے ہیں" راستوں میں آھے آھے چلتے میں اعزاز واکرام میں اس تی برابری پیند نہیں کرتے' حالا تکہ وہ یہ جانبے ہیں کہ وہ اس برابری کے مستحق نہیں ہیں' کیوں کہ اختیں اپنے دعویٰ نسب کے جموٹا ہونے کا یقین ہو تا ہے اس لئے ان کے باطن میں کبر شیں ہو تا انگین ریا اقعیس مشکترین جیسا عمل کرنے پر مجبور کردیتی ہے۔ عام طور پر لفظ محکبر کا اطلاق اس قضم پر ہو تاہے جو باطنی کبر۔ جو عیب کا نتیجہ ہے۔ کی ہنا پراس طرح کے اعمال کرے رہا کی بنا پر دو سروں کو بنظر حقارت و کھنے والا بھی مطلبر کملا تا ہے کیوں کہ یمال کبرے افعال میں مشابت موجود ہے۔ اگرچہ باطن میں عجب موجود شیں ہے۔

متوا منِعین کااخلاق اوراعمال کی تفصیل جن میں

تكتريا تواضع كااثر ظاهرهو

جاننا چاہئے کہ تکبر آدی کی عادتوں اور طور طریقوں میں ہو آ ہے ،جیسے مند پھلالینا ، کن انگیبوں سے دیکھنا محرون سینے پر ڈالے رکھنا 'چار زانویا تکیہ لگا کر بیٹھنا' یا اس کے اتوال میں ہو آ ہے حتی کہ آواز 'حروف' والفاظ کی اوائیگی کا طریقہ' اور جواب دینے کا اُسلوب بھی بحکبرے خالی نہیں ہو تا۔ بحکبر چلنے پھرنے اُٹھنے بیٹھنے حرکات سکنات میں بھی ہو تا ہے 'ایک حال سے دو سرے حال میں بدلنابھی تحکبر کا مظمّرین سکنا ہے۔ محکبرین میں بعض ایسے ہیں جو ان تمام آفعال و آقوال میں تحکبر کرتے ہیں 'اور بعض محکبرین پچھ اُمور میں تکبرکرتے ہیں اور پچھے میں تواضع کرتے ہیں۔ ذیل میں پچھے عادات بیان کی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر بعض لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سامنے دست بستہ کمڑے رہیں کیا ہمیں دیکھ کر کمڑے ہو جایا کریں۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کا ارشاد ہے کہ جو مخص کمی دوز فی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کمی ایسے آدی کو دیکھ لے جو خود تو ہیٹھا ہوا ہو اور بست سے لوگ اس کے سامنے مؤدّب کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت الس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت تھی کمی سے نہ تھی بجب صحابۃ آپ کو دیکھتے کمڑے نہ ہوتے کیوں کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کو اس طرح کھڑا ہونا پہند نہیں ہے۔ (۱)

بعض محکیرن اس وقت تک چھاپند میں کرتے جب تک ان کے پیچے چکے والا نہ ہو ' حضرت ابوالدرداؤ فرائے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ سے دور ہو تا رہتا ہے جب تک کوئی فض اس کے پیچے پیچے چکے جاتا ہے۔ حضرت عبدالا ہمن ابن عوف آبوان کے نوکروں اور غلاموں سے متناز نہیں کیا جاسکا تھا کیوں کہ ان کا ظاہری لباس کس طرح بھی توکروں کے لباس سے زیادہ نہیں تھا۔

پیچے لوگ حضرت حسن بھری گئے پیچے پیچے چکے 'آپ نے اضحیں مدک دیا 'اور فرایا کہ تہماری یہ حرکت میرے دل میں سے سب پیچے والی حضرت حسن بھی او قات سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ چلتے تواضیں آگے برجھاتے اور خودان کے پیچے چلتے (ابو متصور دیلی۔ مشد الفروس) یا تواس لئے کہ صحابہ کو تعلیم دیتا مقصود تھا' یا اس لئے کہ آپ اس طرح اپنے نفس سے کیرو تجب کے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چاہے تھے 'میسا کہ آپ نے کماز کے دوران ان دوجوہات کی ہتا پر نیا لباس آثار کر پرانا لباس کہن لیا تھا۔ (۲)

بعض متکبری کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دو سرول کی زیارت و طا قات کے لئے نہیں جاتے ہوان سے دیٹی نفع ہی کیوں نہ ہو تا ہو' یہ امر تواضع کی ضد ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سغیان ٹوری رطمہ تشریف لے گئے' حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے یمان تشریف لا کیں اور بچھے احادیث بیان فرمائیں۔ کسی نے عرض کیا اے ابو اسحاق! آپ ان جیسے بوے لوگوں کو بھی بُلواتے ہیں' فرمایا عیں اس طرح ان کی تواضع کا احتمان لیما جا ہتا ہوں۔

یہ بھی منگترین کی عادت ہے کہ اپنے سے مچلی سطح کے لوگوں کا اپنے برابر یا پہلو میں بیٹھنا پند نیس کرتے ، بلکہ اپنے سامنے ادب کے ساتھ بٹھلانا پند کرتے ہیں۔ یہ امر بھی تواضع کے فلاف ہے۔ ابن وہب کتے ہیں کہ میں حضرت عبد العزیز ابن ابی رواو کے پاس بیٹھا تھا کہ میرا دائن کے ذالوے مس ہوگیا میں ان سے ہٹ کر بیٹھنے نگا تو انھوں نے میرا دائن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ادر فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہوجو محکوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں تو تم سب میں برا انسان ہوں۔ حضرت الس اللہ کا بات کرتے ہیں کہ مدینہ کی کوئی بچی اگر سرراہ آپ کا اپنے پکڑ کر کھڑی ہوجاتی تو آپ اس وقت تک ہاتھ علیمہ و نہاتے جب تک وہ خودی چھوڑ کرنہ جلی جاتی۔ ۳)

منظبرین کی ہیر بھی عادت ہے کہ وہ مربعنوں کے پاس بیٹھنے ہے بیچے ہیں اوران سے دور رہے ہیں ہے بھی بمبر ہے۔ روایت ہے کہ ایک فض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت ہیں حاضر ہوا اس کا چرو چیک کے وانوں سے بحرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہاتھا اور آپ کے پاس بچھے لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھارہے تھے 'وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا' آپ اٹھے اور اسے اپنے برابر بٹھالیا۔ (٣)

<sup>(</sup>۱) یه روایت آوائ المجتدین گذریک ہے۔ (۲) یه روایت کآئ العلق یم گذری ہے۔ (۳) یه روایت آوائ المعید می گذری ہے۔ (۳) یہ روایت ای باب یم گذری ہے۔

بعض لوگ گرکاکوئی کام اپنے ہاتھ ہے کرتا پند نمیں کرتے ہیے فلاف تواضع وایت ہے کہ حفرت عمرابن حبدالعزر کے گررات کے وقت ایک ممان آیا آپ اس وقت لکو رہے تھے اچاک چراخ مخمانے نگا ایسالگا اب بجو جائے گا وہ ممان کئے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چراغ منج کردول آپ نے فرمایا آدمی کے لئے مناسب نمیں کہ وہ ممان سے خدمت لے اس لگا کہ اگر آپ اجازت دیں قادم کو آوازوول آپ نے فرمایا وہ ابھی سویا ہے ' پھر آپ نے بی نکالی اور چراخ میں تبل ڈالا ممان نے کما امیرالمؤسنین! آپ نے خودی ایسے کام کرلیتے ہیں انحول نے فرمایا کہ میں جب اس کام کے لئے افحات بھی عمرتما اور اس کام سے ایم امیرالمؤسنین! آپ نے خودی ایسے کام کرلیتے ہیں انحول نے فرمایا کہ میں جب اس کام کے لئے افحات بھی عمرتما اور اس کام سے فارغ ہوکر آبا تب بھی عمری رہا بجھ میں کئی لکھی پیدا نہیں ہوا کوئی کی واقع نہیں ہوئی 'بھترین آدمی وہ ہو انشد کے بمال متواضع ہو۔

بعض مظلم سامان افعا کر چانا پند نہیں کرتے ہے طرفقہ ہی متوا منعین کی عادت کے خلاف ہے۔ جناب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سامان افعا کر ہے جا کر جا یہ سے۔ ابو ہر ہے ) حضرت علی کرم اللہ وجد ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کے لئے کوئی چزا فعا کرلے جانے ہے آدی کا کمال ختم نہیں ہو گا اور نہ اس میں کوئی کی واقع ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبد الجراخ جس نمانے میں امیر نے کا گوا بحر کر خود حمام میں لے جایا کرتے تھے 'قابت ابن الی مالک میں کہ میں نے حضرت ابو ہر ہے کو بازار سے میں امیر نے کی کا گوا بحر کر خود حمام میں لے جایا کرتے تھے 'قابت ابن الی مالک میں کہ میں نے حضرت ابو ہر ہے کو رہا ہوں حضرت ابو ہر ہے ہوں کہ میں کوشت سے اور دا کمیں باتھ میں داخل ہو کے اس کی کہ اپنے کھر میں داخل ہو کے ایک تابعی کہ جس کہ حضرت علی نے ایک درہم کا کوشت خریدا اور اپنی چادر میں رکھ کرلے چلے 'میں نے عرض کیا لا ہے ایک تابعی کہتے ہیں کہ کہ حضرت علی نے ایک درہم کا کوشت خریدا اور اپنی چادر میں رکھ کرلے چلے 'میں نے عرض کیا لا ہے جھے دیجئے میں لے چلوں 'فرمایا عمیالداری کے لئے لے کرچانا زیادہ مناسب ہے۔

لباس سننے میں بھی تواضع اور تکبردونوں کا ظهار جو ناہے ایک روایت میں ہے:۔

ٱلْبَلَادَةِمِنَ الْإِيمَانِ (ابودادوابن اجد-ابوا امدابن عليه)

: اوتى لباس ايمان ميس عيد

مَنْ تَرَكَ ذِينَةُ لِلْهِ وَوَضَعَ ثِبَابًا حَسَنَةً تَوَاضُعًا لِلْهِ وَابْتِغَاءً لِمَرَ ضَايِّهِ كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يُذَخِّرَ لَهُ عَبْقُرِ كَالْجُنَّةُ (الإقيم-ابن مِانٌ)

: جو مخص الله كى خاطرزىنت چموردے اور تواضع كى بيناً پر اور الله كى مرضى حاصل كرنے كے لئے اجھے اللہ اللہ كارے كے لئے اجھے كرے ترك كردے اللہ پرواجب كه وه اس كے لئے جنت كا بھرين لباس وخيروكرے۔

یماں ایک احتراض پیدا ہو تاہے اور وہ ہے کہ حضرت مینی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عمدہ لباس کبر کا وسیلہ ہے اس کے برخس جب سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس یہ عرض کیا کہ حمدہ کپڑے بہتا کبر جس وافل ہے یا جس او آپ نے ارشاد فرمایا ہے کبر نسی! بلکہ کبر ہیں ہے کہ آدی امر حق ہے جاتل دے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے ابقا ہران ودنوں روا بحول جس تعرف افتاد معلوم ہو تا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ نے کپڑے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ انمام لوگوں کے حق بیں اور ہر حال جس تعربر کا باعث ہو اسمنے من اور ہر حال جس تعربر کا باعث ہو اسمنے اس کا جواب ہے کہ نے کپڑے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ انمام لوگوں کے حق بیں اور ہر حال جس تعربر کا باعث ابن اور ہر حال جس تعربر کا باعث ابن قبل کو لطافت اور خوش لباس کے اپنے ابن قبل کو لطافت اور خوش لباس کے لئے کبر ہے تعلق ضوری نہیں ہو تبر کبی ہی جبر کریں۔ کیوں کہ لطافت اور خوش لباس کے لئے کبر ہے تعلق ضوری نہیں ہم کہر کرتے ہی ہو حتی ہیں کا کرکہر صرف عمدہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں 'بلکہ بعض لوگ معمول لباس پرن کر ہی تخبر کرتے ہی ہو حتی ہیں کا کرکہر صرف عمدہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں 'بلکہ بعض لوگ معمول لباس پرن کر سے تعلق موری نہیں انہوں کہی جبر کرتے ہیں۔ باس کے ذریعے تعلی کہر کرتے ہیں۔ کا معامت ہو ہوال میں نظاست کا طالب ہو 'خواہ لوگوں کے ساتھ ہویا تنا ہو' بھی کہر کہر خوش لباس کے ساتھ خاص نہیں معرب اس مورت بی محمول اس سے کہ کہر خوش لباس کے ساتھ السلام کا قول اس سے بھی کہر پیدا ہوجا تا ہے 'بسرحال اس سلسلے میں احوال محتف ہیں سب سے عمدہ لباس اوسط در ہے کا ہے 'جس بیں نہ اچھائی کی شہرت ہو'اور زنہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم الشافہ علیہ وسلم ارشاد فی آب ہیں۔ بسرحال اس سلسلے میں احداد قال ہے بی سب سب عمدہ لباس اوسط در ہے کا ہے 'جس بیں نہ اچھائی کی شہرت ہو'اور اور نہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ارشاد قرائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرائی کی' آخضرت سلم اللہ اور بی سب عمدہ لباس اوسط در ہے کا ہے 'جس بیں نہ اچھائی کی شہرت ہو' اور زنہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہوں کی سب سب عمدہ لباس اور میں میں نہ انسان کی سب سب عمدہ لباس اور میں کہ بی کہر ہو تو اس کی سب سب عمدہ لباس اور میں میں کی کی میں کی کی کر بی کر کی کر بی کی کر بی کر کر کی کر کر بی کر کر کر کر بی کر کر بی کر کر کر

تْكُلُوْاوَاشُرَ بُوُاوَالْبَسُوُاوَتَصَنَّقُوْافِي غَيْرِسَرْفِ وَلَامَحْيِلَةٍ (نَالَى ابر-موابن شهر عمال عبرة م

شعيب عن ابيه عن جَدَه)

: کھاؤ اور پواور پنواور مدقدودنہ إمراف كے ساتھ اور كترك ساتھ۔

: ایک مدیث میں ہے:۔

إِنَّ اللَّهِ يَحْدِيُّ أَنْ يَرَى أَثَرُ رِعْمَتِهِ عَلِى عَبْلِهِ (ترمَى-مُوابن شعيب عن ابد جده)

: الله تعالى كوبند بيرا بي لعمت كالرَّ د يكمنا پيند ہے۔

: كرابن عبدالله الزنى كتے بين بادشاہوں كے لباس بينو اور خشيت الى دنوں كو مار ڈالوب بات كرا الزنى ف ان لوگوں ہے كمى جو اہل صلاح و تقوى كالباس بين كر كبر اور خوور كرتے بيں۔ حضرت عيلى عليه السلام في الى مصاحب فرمايا كيا بات ہے تم لوگ راببين كالباس بين كر' اور سينوں ميں در تدوں كے ول أفعاكر آتے ہو' بادشاہوں كے لباس بينو' اور خشيت سے اپن دنوں كو بار ڈالو۔

آیک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی دے 'یا انت پہنچائے یا حق چین لے تو تخل اور برداشت سے کام لے کر تواضع کا مظاہرہ کرے میں اصل تواضع ہے۔ ہم لے کتاب ذم الفف والحکہ میں سلف کے ایسے متعدّد واقعات نقل کتے ہیں جن سے عابت ہو تا ہے کہ وہ معمائب پر مبرکرتے تے مجملاً اتنا عرض کئے دیتے ہیں کہ مجموعہ حسن اخلاق اور تواضع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

طیتہ ہے۔ اس لئے آپ کی سیرے طیبہ کا آتاع ضروری ہے اور آپ ہی کے اخلاق طیبہ کواپ معلم اور رہنما بنانا چاہیے ابو سلمہ كتے بين كه ميں نے حضرت ابو سعيد الحدري سے دريافت كيا كه لوگوں نے كھانے پينے " پينے "رہنے سے اور سواري ميں جو اختراعات ی بی اسلے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انموں نے فرمایا: اے بیتے اللہ کے لئے کھاؤ اللہ کے لئے ہوا وراللہ کے لئے پنو'ان میں سے جس چزمیں ہمی کبر' ریا یا شہرت کی طلب آئے گی وہ معصیت اور اسراف بن جائے گی'انے کھرمیں وہ کام کیا ك وجو الخضرت ملى الله عليه وسلم النيخ كمريس كياكرت تصر آپ كامعمول به تعاكد اونث كو كماس دالت السياح التهاس باندھتے 'کمریس جمارُد دیے 'دورہ لکالنے 'جو ہا ٹاکتے 'کیڑے میں ہوندلگاتے 'اپنے فادم کے ساتھ کھانا کھاتے 'اگروہ چکن پینے پینے تمك جا اتوخود چكل پيية ' بازار سے سامان خريدت ' باتھ ميں كر ' يا دامن ميں و كمكرلانے ميں آپ حياء نہ فراتے ' آپ اميرو غریب اور صغیرد کیرسب سے مصافحہ فرماتے 'جو بھی مماز میں آپ کے سامنے آ باخوا ووہ بروا ہو آیا چھوٹا محالا ہو آیا سرخ 'آزاد ہو آیا غلام آپ اے سلام کرنے میں پہل فرمائے ، کمراور ہا ہرے لئے آپ کے پاس الگ الگ لباس نہیں تھا، جو لباس کمر میں پہنتے وہی لباس بمن كربا مر تشريف في جات أكر كوئي منس آب ك دعوت كرا آب اس ك دعوت تبول كرف عد شرات خواه وه پراگنده حال 'اور غبار آلود ہی کیوں نہ ہو آ 'وعوت میں جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جا آ آپ اس کی فرمت نہ فرماتے 'اگرچہ سرا ہوا چھوارا ہی کیوں نہ رکھ دیا جا یا دن کا بچا ہوا کھانا یا رات کے لئے اور رات کا بچا ہوا کھانا دن کے لئے اٹھا کرنہ رکھے ' آپ کے نظام میں سمولت تھی۔ آپ نرم خو' شریف طبع' پلنسار 'تشادہ جبیں' اور خندہ روانسان تھے آپ میرف مسکراہٹ پر اِکتفا فرماتے' بتعبدند لگاتے عزرو ہوتے تو ترش مونہ ہوتے شدت میں سختی سے کام ند لیتے "آپ متواضع سے مگر آپ کی تواضع اس حد تک نمیں تھی کہ ذات کا کمان ہو تا۔ آپ تی تھے افغول خرج نہ تھے اور مرزی قرابت اور مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے "آپ کا ول زم تھا' آپ بیشہ کردن جمکائے رہتے ' شِکم سیری کی وجہ سے بھی بد ہفتی کی نویت نہیں آتی۔ طبع آپ کو چمو کر بھی نہیں گزری تقى و حفرت ابوسلمة كت بين كديبن حضرت عائشة كي خدمت من حاضر بوا اورجو كه من في حضرت ابوسعيد الخدري سے ساتھاوہ من وعن ان عے موش مرز آرکیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابوسعید علی حرف بھی غلط نہیں کما' البتہ انموں نے تہیں یہ نہیں جلایا کہ آپ نے مبعی پیید بھر کر کھانا نہیں کھایا 'اور نہ مجعی کسی سے کوئی شِکوہ کیا۔ آپ کو مالداری کے مقابلے میں فاقد زیادہ پند تھا' اگر تہمی بھوکا سونا پڑتا تو ہیات آپ کے روزہ رکھنے میں مانع نہ بنتی 'اگر آپ جاہتے تو اپنے رب سے زمین کے خزانے مانگ لیتے 'ونیا ی ہرعیش اور ہرراحت آپ کومیسر ہوتی۔ اکٹریس آپکو بھوکا دیکھ کرروتی۔ اور آپ نے بطن مبارک پر ہاتھ پھیرکر کہتی کہ آپ پر میری جان قربان ہودنیا میں سے انتا نفع تولے لیجئے جو آپ کی غذا کے لئے کافی ہو'اور آپ بھوکے نہ رہیں' آپ فرماتے: اے عائشہ! میرے اُولوالعزم براور انبیاء نے اس سے بھی زیادہ پختیاں برداشت کیں 'اور اس حالت پر انموں نے دنیا سے رخصیتِ سنریاندھا۔ یہ لوگ جیب اللہ تعالی کے سامنے پہنچے تو ان کی ہے مدیم ہوئی' اور بوا اجر و تواب عطا ہوا' مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں میں فارغُ البال زندگی کی خاطران سے پیچیے نہ رہ جاول۔ جمعے میہ بات زیادہ انجمی معلوم ہوتی ہے کہ اسپے دوستوں اور بھائیوں سے ملول-حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ اس واقعے کوایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ نے انقال فرمایا۔

: حضرت ابوسعید الحدری اور حضرت عائشه کی روایات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے جو اخلاق وعادات ذکر ہوئے ہیں ان میں متوا ضعین کے تمام اخلاق جمع ہیں 'جو تواضع کا طالب ہے اسے آپ کی اقتراکرنی چاہتے۔ اور جو فض آپ کا مرتبہ اپنے مرتب سے کم سمجھتا ہو اور جو اعمال آپ کو پہند سے ان پر راضی نہ ہو وہ جابل محض ہے۔ آپ کو دین و دنیا کاسب سے برا منصب عطا ہوا تھا۔ آپ کی اقتراء ہی عزت و رَفعت کی ضانت ہے۔ اس لئے حضرت عرف نے کسی ایسے مخص کے جواب میں فرایا جس نے شام میں دا ضلے کے وقت سادہ پوشی کا طعنہ دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے مزت بخش ہے 'ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں میے ' حضرت ابوالدروا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بھر بندے ہیں جنمیں ابدال کہا جا آہے ' یہ الْأَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُّ المُفُلِحُونَ (ب١٢٨ آيت ٢١)

: خُوبُ من لوكه الله عن كاكروه فلاح بالي والاسب

رادی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداع کے یہ آرشادات سکر میں نے عرض کیا جو ادمان آپے بیان کے ہیں وہ انتمائی سخت ہیں' میں ان ادمان کا حامل کیے بن سکتا ہوں۔ حضرت ابوالدرواع نے فرہایا کہ تو اس سے بھی زیا دہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے بشر طبکہ دنیا سے بنض رکھ 'اور آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے ' مجھے آخرت سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر دنیا ہے ہے رغبی ہوگ ' اور اس کے بقدر تجھے نور بھیرت حاصل ہوگا جس کے ذریعے تو اپنے نفع و نقصان کا مشاہدہ کرسکے گا' جب اللہ اپنے کسی بندے میں حسن طلب پاتا ہے تو اس پر توفیق 'اور راستی کے دروازے واکر دیتا ہے 'اسے اپنی حفاظت اور بناہ میں رکھتا ہے 'اے بھیجے! اللہ نے این کاب قبین میں ارشاد فرمایا ہے۔۔

إِنَّ اللَّهُ مَ عَالَلْهُ إِنَّ اللَّهُ وَاقَالَلْهُ مِنْ هُمُ حُسِنُونَ (١٣٨٣ مت ١٨٥)

الله تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ مو آئے جو ڈرتے ہیں 'اورجو نیک کردار موتے ہیں۔

سی این کیر کتے ہیں کہ ہم نے اس آست میں غور کیا معلوم ہوا کہ طالبین لڈت کو جولڈت اللہ کی مجت اور اس کی رضاجو کی میں حاصل ہوتی ہے وہ کمی اور چیز میں نمیں ملتی اے اللہ! ہمیں ہمی اپنی محبت اور اپنے کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔

كبر كاعلاج اور تواضع حاصل كرنے كا طريقه

سرشتہ صفحات میں جو پکرے عرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کبر ایک مملک بناری ہے' اور مخلوق میں شاذہ ناور ہی کوئی ایسا مختص ہوگا جو اس بناری سے محفوظ ہو' پکریے مرض محض ارادے اور آر زوسے زائل نہیں ہو گا' بلکہ اس کاعلاج اور الی دواؤں کا استعمال ضروری ہے جو اس کا قلع تبع کر سکیں۔ کبر کا علاج دو طریقوں پر کیا جا تا ہے' ایک طریقہ سے کہ دل سے اس مرض کی جڑیں آکھاڑ دی جا کیں' دو سرا طریقہ یہ ہے کہ ان اسباب کا ازالہ کیا جائے جن سے آدمی تحکیر کرتا ہے۔

کبرے علاج کا پہلا طریقہ : اس طریقہ علاج کی دوصور تیں ہیں علی اور عملی۔ ان دونوں علاجوں کے بغیر تمل طور پر شفاء

عاصل سیں ہوتی۔ علی علاج سے کہ آدی اپنے ننس اور خالق ننس کی معرفت حاصل کرے 'اگر صمیح معرفت حاصل ہوگئی توامید یمی ہے کہ اس سے کبر کا مرض زائل ہوجائے گا' اس لئے کہ اگر انسان کو اپنے ننس کی معرفت حاصل ہوگئی تو وہ اس نتیج پر ضرور پہونچے گاکہ ننس انتمائی ذلیل اور حقیر چیز ہے' اس کے شایان شان صرف تواضع' ذکت اور اِکساری ہے' اور اگر اپنے رب ک معرفت حاصل ہوگئی تو یہ یقیمی ضرور پیدا ہوگا کہ مقلمت اور کبریائی جیسے اوصاف اللہ بی کے شایان شان ہیں۔

رب کی معرفت اور اس کی معطمت و رفعت کی معرفت میں بوے تنعیل مباحث ہیں علم مکا شفہ کی انتہای باری تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت پر ہوتی ہے۔ اگرچہ معرفت نفس کا موضوع ہمی پہلے کم تفسیل طلب نہیں ہے تاہم یہاں صرف اتنا لکھتے ہیں جو تواضع اور انکساری کا جزیہ پیدا کرنے کے لئے کانی ہو' اور اس کے لئے ہمیں زیادہ کمی چو ڈی محکلو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو اپنے گرکاموضوع بنالینا جاہیے۔

قَتِلَ الْإِنْسَانُ مَا كُفْرَهُ مِينُ أَيْ شَيْعَ خَلَقَهُ لِمِنْ نُطُفَةٍ تَحَلَقَهُ فَقَتَرَهُ وَثُمَّ السَييلَ يَسَرَهُ فَتُمَّامُ اللَّهُ فَاقْبَرَهُ وَثُمَّ إِذَا شَاءًا لَشَرَهُ (بِ٥٣٠م آيتِ ١٢٧)

آدی پر خدائی ماروہ کیسا ناشکرا ہے۔اللہ نے اس کوئمی چیزے پیدا کیا؟ نطفہ سے پیدا کیا (پھر) اس کی صورت بنائی 'پھرا عضاء کو اندازے بنایا 'پھراس کے (نطنے کا) راستہ آسان کردیا 'پھراہے موت دی 'پھراسے قبریں کے کیا 'پھرجب اللہ جاہے گااس کو دوبارہ زندہ کردے گا۔

اس آبت میں انسان کی ابتدا وانتما اور درمیانی حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے 'آگر آدی اپنے آغاز وانجام اور درمیانی زندگی کے احوال پر نظر ڈالے تو اسے آبت کربے کا ملموم سجھ میں آجائے۔ انسان کی ابتدا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا' وہ معدوم تھا' بہت دنوں تک وہ عدم کے پردے میں رہا' حدید ہے کہ اس کی معدومیت کی ابتدا بھی نامعلوم ہے ' محواور عدم سے زیاوہ ذلیل اور حقیر چیز کیا ہوسکتی ہے ' پھر اللہ نے اسے ایک انتمانی ذلیل چیز اور پھر ایک انتمانی کندی چیز سے بنایا ' لینی پہلے مٹی سے بنایا ' پھر نطفے سے خون ' خون سے کو تخزا پیدا کیا ' پھر فیال بنا کی انتمانی کی مخلی سے انسان کی مخلیق کے بعد بھی وہ بڑے اور ان پر گوشت پوست چڑھایا ' بیر ہے انسان کی مخلیق کا آغاز' جس کے بعد وہ دنیا میں موشاس ہوا' مخلیق کے بعد بھی وہ بڑے اور انسان پر رہا۔ کیوں کہ ابتدا ہی میں اسے کمل پیدا نہیں کیا گیا' المک وہ ایک ہے پہلے تھا' نہ اس میں شننے کی طافت تھی نہ دیکھنے کی' نہ حس و حرکت کی اور نہ نطق وہ نمذی اور نہ علم وادراک کی۔ اس نے زندگ سے پہلے موت پر ' قرت سے پہلے مشخف پر ' علم سے پہلے جمالت پر ' بھارت سے پہلے کو چشی پر ' ساحت سے پہلے کر رابتدا کی۔ اس آبت کر برک کا بھی مفہوم کو تھے بن پر ' ہوایت سے پہلے مرابی پر ' بوار یہ کو تھے بن پر ' ہوایت سے پہلے گور پر ابتدا کی۔ اس آبت کر کہ کا بھی مفہوم کو تھے بن پر ' ہوایت سے پہلے گور پر ابتدا کی۔ اس آبت کر کہ کا بھی مفہوم کو تھے بن پر ' ہوایت سے پہلے گور پر ابتدا کی۔ اس آبت کر کہ کا بھی مفہوم کو تھے بن پر ' ہوایت سے پہلے گور پر ابتدا کی۔ اس آبت کر کہ کا بھی مفہوم

مِنْ أَيْ شَنْ عَلَقَهُ مِنْ تَطُفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (ب سره ایت ۱۸) انسانوں کو س چزے بداکیا انطفے سے!(پر) اس کی صورت بنائی کم اندازے احصام پیدا کے۔

دو مرى مجدار شاوفرايا: -هل أني عَلَى الْإِنسَانِ حِينَ مِّنَ التَّهُ لِلَهُ يَكُنُ شَيَّا مَذُكُوراً إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظَفَةِ أَمُشَاحٍ نَبْتَلِينُهِ (پ٢٩ر١٩ آءت ١)

یے شک انسان پر زمانے میں آیک ایسا وقت مجی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا ہم نے اس کو تخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلٹ بنائیں۔

: اس آیت کابھی ہی منہوم ہے ، تخلیق کے بعد اس پریدا صان فرمایا:۔ ثُمُّ السَّبِيلُ يَسَرَّهُ (ب ۱۹۵۰ میت ۲۰)

احياء العلوم لملدسوم

DAY

: مجراس کے (نکلنے کا) راستہ آسان بنایا۔

اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو پیدائش سے موت تک کے عرصۂ حیات میں حاصل ہوئی ہیں۔ایک آیت میں یہ مغموم ان لفظوں میں اداکیا گیا:۔

مِنْ تُطَفَّةِ أَمُشَاحِ الْمُنْتَلِيمِ فَجَعُلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَبَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّاشًا كُورًا (ب٣٠١ من )

ہم نے اس کو مخلوط نطقے سے پیدا کیا اس طور پر ہم اس کو مکفٹ بنا کیں (اس واسطے) ہم نے راستہ ہلایا کیا تو وہ شکر گزار ہو کیا یا نا شکرا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے ہے جان پھر تھا، ہم نے اسے زندگی بخش پہلے وہ مٹی کے مرسلے ہے گزرا پھر نطقے ہے بنا 'وہ بسرا تھا ہم نے اسے سننے کی طاقت دی 'وہ آنکھوں کی روشتی ہے محروم تھا ہم نے اس میں دیکھنے کی قوت دی 'وہ کمزور تھا اسے وہ جائل تھا اسے علم کی دولت سے نوازا۔ پھراس کے جہم میں اعتماء پیدا کئے 'جو قدرت کی آیات و مجائبات کا مظہر ہیں 'جب کہ وہ ان مجیب و خریب اعتماء ہے محروم تھا 'وہ مختاج تھا اسے مالدار بنایا 'وہ بھوکا تھا اس کے پیدے کے غذا مطاکی 'وہ نشا تھا اسکا تن دُھانیا 'وہ محراہ تھا اسے ہدایت دی 'ویکھنے کس تدہیرہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا 'اسے ہدایت سے نوازا' پھرانسان کی سرکشی دیکھنے وہ کتا ناشکراہے 'اور کتنا برا جائل ہے۔ ارشاور ہائی ہے۔

ا کے اور ما پڑا جان ہے۔ ارسان ان کے لگ نا اور ہی ہے۔ اول می کر الانسان انا حکم منا اُمین نطف نے فیانا ہو حصیہ مبین (پ ۲۳ س است ۷۷) کیا آدی کویہ معلوم نیں کہ ہم نے اس کو نطف سے پیدا کیا سودہ اعلامیہ استراض کرے گا۔

: ایک جکه ارشاد فرمایا:۔

وَمِنْ آیا آیا آیا آن حَلَقَکُم مِنْ تُرابِ ثُمَ إِنَّا اَنْتُم بِسَرَّ تَنْتَشِرُ وَنَ (بِ١٦ر٢ آیت ٢) ادراس کی نشانیوں میں ہے ہے کہ اس کے حمکو مٹی ہے پیدا کیا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدی بن کر

مھیلے ہوئے پھرتے ہیں۔

الله كى نعمت واحسان پر نظر والواس نے سے انسان كو ذات و نائت اور نجاست سے نكال كر رفعت اور عظمت تك پنچايا عدم سے وجود بخشا موت سے حیات بخش محولا تعابوانا سكھايا اندها تعاديكي قوت دى اكرور تھا طاقتوركيا جال تعالم سے نوازا المكراہ تھا ہدایت كے راستے پر چلے كى تونق دى عاجز تھا قدرت دى محاج تھا خى بنايا وہ اپنى ذات ميں لاشى (كوكى چيز نيس) تھا۔ كيالا شى سے بھى نياد شى سے بھى نياد سے شى بنايا بيلے اسے ذكيا من سے بداكيا جو قدمول سے موندى جاتى ہے كہم باك من سے بداكيا اكر وہ اپنى ذات كى فيست اور وَنائت سے الله ملى سے بداكيا جو قدمول سے موندى جاتى ہے كہم باك ملى سے بداكيا ، اكد وہ اپنى ذات كى فيست اور وَنائت سے واقف رہے اور اپنى نوتوں كى سحيل فرائى آكد وہ ان نوتوں كى موفت اس كو زيب و ہى ہے اس كى مفت من اور جلالت كى معرفت عاصل كرسكے اور بيہ جان سكے كہ كريائى صرف اس كو زيب و ہى ہے اس كے عوان سكے كہ كريائى صرف اس كو زيب و ہى ہے اس

المُ نَجْعَلُ لَهُ عَينَيْنَ وَلِسَّانًا وَشَفَنَيْنَ وَهَلَيْنَا النَّحْدَيْنِ (ب ٣٠ ر٥ آيت ١٠-١٠) كيابم نے اسكود اسكود اسكود المحيس اور زبان اور دو بونث نهيں دع اور بم نے اس كوددنوں (خيرو شرك) راستے بناور ي

> ایک موقع پر پہلے اس کی وَتائٹ کا راز فاش کیا گیائٹ اَلَّہ یُکُنُطُفَةً قِتَنُ مَّنِتِی تِنْمُسَلِّی (پ۲۹ر۱۸ آیت ۲۷)

: كيابه هخص أيك قطرة منى نه تعاجو (رحم ادريس) فيكايا كيا قاله

مرای بے پایاں تعموں کاحوالہ دیا کیا۔

عِهِونَ عُونَ مُعَرِّدُونِ عِنْ اللَّهُ وَجَيْنَ اللَّهُ كَرَّ وَالْأَنْشِي (ب٢٩ر١٨ آيت ٢٩١٨) فَحُلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنَهُ الرَّوجَيْنَ اللَّهُ كَرَّ وَالْأَنْشِي (ب٢٩ر١٨ آيت ٢٩١٨) همرالله في النان كو) بنايا "همرا معناه درست كي همراس كي دوسيس كوي نراور ماده-

زوجین کی مخلیق اسلئے عمل میں الی ماکہ نسل کاسلسلہ دراز رہے، جس کی ابتداکایہ عالم ہو اور جس کے احوال پیر ہوں اسے ا ترائے ' اکرے ' فحو مباہات کرنے کا حق کب ہے 'وہ تو مینی طور پر ذلیوں میں انتہائی ذلیل اور کمزوروں میں انتہائی کمزورہے۔ تا بم كين مخص كي يه عادت مولى ب كد جب يظا مروه باند موجا آب أو اين آب كويداً تصور كرف الله عن مالا نكد خود كو بوا شجعنا بجائے خود ایک کمینکی ہے۔ طالت و قوت مرت و عظمت سب اللہ بی کے لئے ہے۔ ہاں اگر انسان کو تممل پیدا کیا گیا ہو آ اور اسكے تمام كام اى كے سرد ہوتے "اورائ وجود كو قائم وائم ركھنا اسكے اختيار ميں ہو يا تواہے يہ حق تفاكم سركشي كرے "اپ مبداء وممنت الوفراموش كردے اليكن اب توب حالت ہے كو زندگى كے بضنے دن مجى دو كزار ماہے الله طباك اس پر مسلابين مغراء علم سوداء اور خون به جارول ایک دو سرے کو نقصان پنچاتی بین چاہے انسان اینے نقصان پر راضی مویا نہ ہوا وہ مجبوراً بمو كا بياسا رہتا ہے مجبوراً بيار ہو تا ہے مجبوراً مرما ہے نه دوا ہے آپ کو لفع منج اسكما ہے اور نه نقصان نه دوا ہے خبر كا مالك ہے اور نہ آپ شرکا۔ وہ کمی چیز کاعلم حاصل کرنا جاہتا ہے الیکن جمالت کے سواتی ہم اتھ نسیں لگنا مکی چیز کویا وکرنا جاہتا ہے لیکن اسے بمول جا ناہے اپنے دل کو کسی اہم معاملے میں معمون رکھنا جاہتا ہے لیکن وسوے اس کا دامن تھام کیتے ہیں اور آفکار کے لامحدود سندر من غوط ذَنْ كرف ير مجود كردية بن نه اس اپ ول يا تابو ب اور نه اپ نفس پر انتيار ب- يه ول بي توب جو بيشه اليي چيزول كي آرزوكر يا ہے جن ميں اس كى ہلاكت بوشيدہ ہے 'اور اليي چيزوں سے نفرت كريا ہے جن سے اسكى زندگى وابسة ہے۔ دہ اُنواع و اُنسام کے کھانوں سے تطف اندوز ہو یا ہے مالا تک یہ کھانے اسکے لئے مملک ہیں 'دواؤں سے نفرت کر باہ حالا تک وہ اسے مرض سے نجات وی بیں اور جم کو نفع بخشق بیں۔ وہ اپنے شب وروز کے سی بھی تم میں اس خطرے سے امون نہیں کہ اس كى ساحت ممن جائے يا بصارت زائل موجائے أيا اعضاء مفلوج موجائيں ايا عقل تحلّ موجائے 'يا روح پرواز كرجائے 'ياوه تمام چیزیں اس سے چمین جاکمیں جو دنیا میں اسے پیند ہیں ایجارہ انسان مجبور محض ہے اگر خالق تعالیٰ اسے چموڑے تو رہے اور چین کے تو فنا ہوجائے وہ زر خرید غلام کیطرح ہے کہ آھے اپنے کسی تعل کا افتیار نہیں۔ اور نہ اپنے علاوہ کسی دو سرے مخص کے قعل کا اختیار ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلیل چیزادر کیا ہوگی؟ کبراس کے لئے کمال موزوں ہے؟ انسان کی انتہاموت ہے ' تر آن كريم نے ای نمايت کی طرف اشارہ کياہے۔

ثُمَّ امَاتَهُ فَا قُبْرَ وْتُمَّ إِذَا شَاءً أَنْشُرُ وْ (بِ٠٣م٥ آيت٢٦)

ا مراے موت دی محراس کو تبریس لے کیا ، محرجب اللہ جاہے گا اس کو ددیارہ زندہ کردے گا۔

لیعنی انسان سے اسکی روح سلب کی جائے گی اس کی قوت ساعت و بصارت اس کا علم اسکی قدرت میں اورادراک اور حرکت و فیرہ تمام قوشی سلب کرنی جائیں گی۔ وہ جمادین کررہ جائے گا 'جیسا پہلے تھا ایسانی ہوجائے گا 'اس کے احضاء کی شکل ہاتی رہ جائے گا 'جیسا پہلے تھا ایسانی ہوجائے گا 'اس کے احضاء کی شکل ہاتی رہ جائے گا 'ور ناپاک بریو دار مردار ہوجائے گا جیساکہ پہلے وہ ایک جائے گی 'نہ ان میں حرکت ہوگی اور نہ میں گئے اور اجائے گا 'اور ناپاک بریو ہوجائیں گی 'کیڑے بدن کا سمارا کوشت ناپاک لو تعزا تھا ' پھر اس کے احضاء گلیں گے 'ان کے اجزاء بھرجائیں گے 'اور اضیں خم کریں گے 'پھر دضاروں پر تملہ کریں گے اور اضیں خم کریں گئے اور انہیں خم کریں گے اور الی باپاک میں اضیان قربی ہوجائے اور الی باپاک میں اضیان شریل نہ ہوجائے جس کے قریب انسان قربی جوان بھی نہ بھکے 'انسان کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا ایسا ہی

ہوجائے 'لینی گلنے سرنے کے بعد خاک میں مل جائے ' پھر اس خاک ہے برتن بین مکانات تقیر ہوں ' موجود ہونے کے بعد پھر
معدوم ہوجائے گویا پہلے بھی تھائی نہیں کیا اچھا ہو تا کہ ذہن کا ہج نہ بنے کے بعد اس حال پر بر قرار رہتا ' کین ایک انقلاب اور شظر
ہوجائے گا۔ وہ اپنے اور کرد کا منظر کھے کروہشت زدہ وہ جائے گا ' قیامت بہا ہے ' آسان ردئی کے گالوں کی طرح فضا مین منتشرہ '
جائے گا۔ وہ اپنے اور کرد کا منظر کھے کروہشت زدہ وہ جائے گا ' قیامت بہا ہے ' آسان ردئی کے گالوں کی طرح فضا مین منتشرب '
جائے گا۔ وہ اپنے اور کرد کا منظر کھے کو جوٹ بین ' چاند ' سورج اور ستارے اپنی آبانی ہے محروم ہو بھے ہیں۔ احول آریک ہے '
ہر طرف شدّت پند فرشتوں کے پرے پرے نظر آتے ہیں دونرخ اپنے کینوں کو آواز دے رہی ہے ' بحرمین حَرت ہے جنت کی
ہر طرف شدّت پند فرشتوں کے پرے پرے نظر آتے ہیں دونرخ اپنے کینوں کو آواز دے رہی ہے ' بحرمین حَرت ہے جنت کی
طرف دیکھ رہے ہیں نامۃ اٹھال کھلے ہوئے ہیں ' بحرمین ہے کہا جائے گا اپنے اٹھال نامے پڑھو' وہ کیس کے ان اٹھال ناموں میں کھا ہوا ہے ' کہا جائے گا اپنے اٹھال ناموں میں کھا ہوا ہے ' آتے ہوں کو وہ کہیں گے اور جواب کے گئے ہیں ہو ' کمران فرشتے مقرر کئے تھے 'جو تمارے تمام آقوال واقعال ہو ' کمرانلد نے تماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات منبط کرر کھی ہے ' حیاب کے لئے آواور جواب کے گئے ہیں ہو جو کو ورز کے ہو کہیں گے ہیں ہو کہیں گے اور اور ہواب کے گئے ہیں ہو کہی نہ ہوں گے ' میں انتقال ناموں میں تو سب بھی موجود ہوں ' بھوٹے ہوں گا اور کھیے ہوئے ہیں۔
مناہ کھے ہوئے ہیں۔

ہے۔ ہیں۔ یاکویکننام الهٰ کماالکِتابِ لایکا در صغیرہ قو کا کبیر قالااَحصاها (پ١٥ر١٥ آیت ٣٩) ہائے ہماری کم بختی اس نامة اعمال کی جیب حالت ہے کہ بے قلمبند کتے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ ہواگناہ۔

سہ ہے انسان کا انجام جے قرآن نے ایک جملے میں بیان کیا ہے " کم آؤا شائم اُنش ہی جو مغص کی یہ حالت ہو کیا تکبراور برتری
اس کے لئے جائز ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے صرف ایک لمعے میں خوش بھی ہو سکتا ہے چہ جائیکہ ارزائے اور غوور کرے۔ انسان پر
اسکی زندگی کا ابتدائی او درمیانی حال منکشف ہے "اگر آخری حالت بھی ظاہر ہو جائے تو وہ انسان کی بجائے خزریا گیا بنا پند کرے "
اگھ نہ خطاب سے اور نہ عذاب سے ۔ حقیقت بھی ہی ہے کہ اگر انسان اللہ کے نزدیک دوزخ کا مستحق ہے تو خزری اس ہے کہیں
نزوہ اعلیٰ وا شرف ہے 'وہ پہلے بھی خاک تعابید میں بھی خاک ہوجائے گا "نہ وہ حساب کے مرحلے ہے گزرے گا اور نہ عذاب سے کہیں
دوچار ہوگا عملادہ آذیں گئے اور خزر کو دیکھ کر لوگ فریت ہے واہ فرارافتیار نہیں کرتے۔ لیکن اگر انحیں کوئی گناہ گار بنرہ دوزخ کا ایک جوجا بھی اور آخریا گیا ہو جائے ہو اسکی از اختیں اگر انحیں کوئی گناہ گار بنرہ دوزخ کا ایک جوجا بھی اور آخریا گیا ہو جائے ہو اسکی از اس کی ہوا انحیں لگ جائے تو اسکی از جوجائے ہو اسکی از انحیں مردار سے بھی زیادہ بربوجائے ہو اس کی ہوا انحیں اگر اللہ بی معانی کردے تو اور ہات ہو موجائیں "اور کیے آگر آئے "باں اگر اللہ بی معانی کردے تو اور ہات ہو موجہ سے وہ حقوم کا انجام ہیہ ہوا ہے تو دو اپنے نفس میں ایک کون بی چزد گیا ہے بس کی وجہ سے وہ اپنے لئے کمی فضیلت کا معتقدے "کون می موزد سے وہ حقومت کا مستحق نہ ہو "إلّا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے معانی میا بندہ ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور جس کی وجہ سے وہ حقومت کا مستحق نہ ہو "إلّا ہے کہ اللہ تعالی اسپنے فضل و کرم سے معانی میا درے "اس کی دھت سے امرید ہیں ہے کہ وہ معانی کردے گا۔

فرض سیجئے ایک مخص نے تھی بادشاہ کے عظم کی خلاف ورزی کی 'اس جرم کی بنا پر وہ ایک ہزار کو ژوں کی سزا کا مستق قرار پایا ' بادشاہ نے اسے قید کراویا 'اب وہ اس لیم کا منظر ہے جب اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں چیش کیاجائیگا 'اور لوگوں کی موجود کی میں اسے سزا دی جائے گی 'اسے معلوم نہیں کہ جو خطا اس سے سرزَو ہوئی ہے وہ قابل معافی بھی ہے یا نہیں ؟وہ مخص قید خانے میں کیا بچھ ذلیل نہ ہوگا 'کیا اسے دو سرے قیدیوں پر تکتر کرنے کاحق ہے؟ یا در کھئے گناہ گار بندوں کے لئے دنیا قید خانے سے کم نہیں الله ك احكام كى خلاف ورزى كرك وه محتوبت كالمستحق بن چكاب اوريد نبس جامة اس كا انجام كيا بوگا اسكه لئے كى كائى ب كه وه قيامت كے محاسب خوف عم اور حُزن من جلا رہے اور اس دن كى ذكت وابات كالمحتمررہ كيركم على علاج كى تفسيل مقى-

کیر کا عملی علاج مسرکرکا عملی علاج بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے لئے اور اس کی خلوق کے لئے متوا فیعین کے اعمال پرموا طبت کرکے متواضع بنارہ جیسا کہ ہم نے صلحاء کے احوال میں ان کے اس وصف تواضع پر خاصی موشنی والی ہے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں متعمل ہے کہ آپ زمن پر بیٹھ کرکھانا تناول فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے۔ علیہ وسلم کے احوال میں متعمل ہے کہ آپ زمن پر بیٹھ کرکھانا تناول فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے۔

إِنَّمَا أَنَّا عَبُدًّا أَكُلُّ كُمَا يِأْكُلُ الْغُبُدُ (١)

میں توایک بندہ ہوں ایسے کھا تا ہوں جیسے بندہ کھایا کر تاہے۔

حفرت سلیمان ہے کمی نے دریافت کیا کہ آپ نیا کھڑا کیوں نہیں پہنتے انھوں نے جواب دیا میں وفلام ہوں جس دن جھے روانہ آزادی عطا ہوجائے گا نیال پہنوں گا انھوں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرایا۔ معرفت سے واضع کی بخیل نہیں ہوتی واضع عمل ہے کہ معلم دیا گا موں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرایا۔ معرفت سے واضع کی بخیل نہیں ہوتی واضع کا کیا ہے اور کما گیا ہے اور کما گیا ہے کہ نماز دین کاستون کم نامیوں ہے کہ نماز میں کہا ایسے اسرار ہیں جن کی ہنا پر اسے دین کاستون کمنا می ہے۔ ان آسرار میں سے ایک سے کہ نماز واضع کا بمترین مظرب اللہ کے سامنے ہاتھ ہاندہ کرکھڑے ہوتا کوری و جود کرنا ہی سب وہ اعمال ہیں جن سے واضع کا پوری طرح اظہار ہوتا ہے ، ان بعث عروں کا مزاج ہی تھا کہ وہ کی کے سامنے سرخم کرنا پہند نہ کرتے ہے 'ان کے زود کی نماز کے نماز کی علامت سے اگر کرمی مخض کے ہاتھ سے کو ڈاگر جا تا تو وہ اسے جب کر اٹھائے کے ریز کرنا 'اس طرح آگر جو تا تو وہ اسے جب کر اٹھائے کے ریز کرنا 'اس طرح آگر جو تا تو وہ اس جب کرا تھائے کے ریز کرنا 'اس طرح آگر ہوتا کو وہ کہ کہ اس جس سرچماکر بیشنا پر تا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام سے دواجت کی تو اس جس بے اضاف ہی کہا کہ جس کھڑے کہ درست وی پر بیعت کی تو اس جس بے اضاف ہی کہا کہ جس کھڑے کہ خود مؤد مورد خود حذف ہوگئی۔ عروں کے زدی کی جد جس جب انھوں نے دین کا بغور مطالد کیا 'اور ان کے ایمان کی اسے سے بیعت فرمائی 'بعد جس جب انھوں نے دین کا بغور مطالد کیا 'اور ان کے ایمان کی اس سے اسے نماز کا تھم دیا جمل سے ان کا خور ٹورٹی آلور واس جس تھا تا تھا۔ اس کے اس سے نماز کا تھم دیا جمل سے ان کا خور ٹورٹی آلور واس جس تیں تو اس جس سے نماز کا تھم دیا جس سے نماز کا تھم دیا جمل سے ان کا خور ٹورٹی آلور واس جس تھی تو اس جس سے نماز کا تھم دیا گھا تا کہ اس عمل سے ان کا خور ٹورٹی آلور واس جس نے نماز کا تھم دیا جمل سے ان کا خور ٹورٹی آلور ڈورٹی کی انترا سے میا گھا تا کہ اس عمل سے ان کا خور ٹورٹی آلور کی گھا تھا گھا تھا تا کہ اس عمل سے ان کا خور ٹورٹی آلور کی انترا سے کہ میں کیا تھا تا کہ اس عمل سے ان کا خور ٹورٹی آلور کیا تھا کہ کیا گھا تھا تا کہ کیا گھا تا کہ اس کی کیا گھا تا کہ اس کی کیا گھا تا کہ کی کیا تھا تا کہ کی کی کی کی کھی کی کھی تھا تا کہ کھر کیا گھا تا کہ کی کی کی کھی تا کہ کی کی کھی کی کھی کی کھی گھی کی کھی کی کی کھی کھی کی

حاصل بیہ ہے کہ جس مخص کو معرفت حاصل ہوا ہے ان تمام امور اور اسباب پر نظرر کھنی چاہیئے جو کبر کے متقامنی ہوں'اور پر ان کے خلاف پر عمل کرنا چاہئے' اور اس عمل پر مواظبت کرنی چاہیئے تاکہ تواضع کا عادی بن جائے۔ ول اچھے اخلاق کا گلشن اس وقت تک نہیں بنتا جب تک علم اور عمل وونوں سرچشموں ہے اس کی آبیاری نہ ہو۔ کیوں کہ اعتماء عالم خلا ہرہے متعلق ہیں' اور ول عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان وونوں کے درمیان ایک مخفی علاقہ ہے' اس لئے اعتماء کے عمل سے ول ضرور متأثر ہو آہے۔

دو سراطریقہ و اس سے مرادوہ تکتر ہے جو مزکورہ بالا سات اسباب میں سے کسی ایک سبب سے متعلق ہو میں الجاہیں ہم نے بیہ بات تکھی ہے کہ کمال حقیقی علم وعمل سے عبارت ہے ،علم وعمل کے علاوہ جو پکھ ہے وہ نتا ہونے والا ہے۔ اگرچہ وہ بظا ہر کمال میں اس محتصر اور مجموعی تبنیر کے بعد عالم سے بید ہے کہ وہ تکتبر کمال میں اور عملی دونوں علاج بیان کئے دیتے ہیں۔
کرے۔ تاہم ان ذکورہ بالا تمام اسباب کاعلمی اور عملی دونوں علاج بیان کئے دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) مدروايت آدام المعيشت مي كزري -

يهلا سبب نسب وجس مخص كونب كى منائر كبر بوجائ اس دوامور كى معرفت سے اپنے قلب كاعلاج كرنا جائے۔ ایک آمریہ کہ نب پر فرکرے کا مطلب استے علاوہ کو نمیں کہ اس طرح اوی دو مرے کے کمال سے فرت ماصل کرنا ہے۔ ایے ی لوگوں کے بارے میں شاعر کتا ہے۔

ش فنظرت مآباء ذوي شرف؛ لمقه صدقت دنكن بش ماولدوا

(اگرتم اسینے شرافت اک آباء واجداد پر فرکستے وہ متم نے کا کما ہے لیان جو اولاد انھوں نے جن ہے وہ کتی مُری ہے)۔ نب کے ذریعے کمبر کرنے والا اگر اپی دائی مفات میں تا قس ہے وہ دو سروں کے کمال سے اپنی کی مس طرح دور کرسکا ہے۔ بلك الركوكي فض تمي ذعره آدى كى طرف منسوب باوراس فنسب برفركراب والعديد كن كاحق ب كدامل فعيلت كا ستى قويس بول قرى بات پراترا تا ب عم قويمرى بيشاب كاه ب فك بوك ايك قطروت مخليق پائ بوك كيرت بو عما تم يه سے ہوکہ وہ کیڑا جو انسان کے پیٹاب سے بنا ہواس کیڑے سے افغیل ہوسکتا ہے جو کی کھوڑے یا گدھے کے پیٹاب سے تخلیق پایا ہو ' بلکہ دو ددنوں برابر ہیں 'اصل شرف انسان کو حاصل ہے نہ کد کیڑے کو۔ دد سراا مریہ کد اپنا حقیق نب جائے اپنی اپنے باپ اورداوا كاصح تعارف مامل كرك اس كا قري باب ايك كندانطفه اورجد معيدايك دليل مني ب الله تعالى انسان كاتعارف

ان الغاظيم آرايا -الناف الحسن كل شَيْ خَلَقَه وَبَكَاخَلُق الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ سُلَالَتِينِ مُنَا عِنْهِينِ (با ١٦ م ١٦ م ٢٠٠٠) مدائق منى عصورى كي براسى نسل وظامد أظاط

لين ايك ب تدرتى رنك سے بنايا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصل مٹی ہے جو قدموں سے روندی جاتی ہے پہلے اس مٹی کا خیر کیا گیا تھا جس سے وہ مٹی سیاہ اور بربودار ہوئی تھی کیا اس منی سے بنے ہوئے انسان کو تکبر کرنا چاہتے؟جس کی طرف دہ منسوب ہے ( یعنی منی) وہ تواشیاء میں سب سے زیادہ ذکیل چڑے۔ کی کی ذکت کے لئے کما جا آ ہے فلال منی سے زیادہ ذلیل کچڑے زیادہ بدیودار اور چیٹاب سے زیادہ ناپاک ہے اگرید کما جائے کہ مٹی کی طرف آدی کی نبت بعید ہے وہم کمیں سے کہ قری نبت دیکے لی جائے وہ فلفہ ہے یا پیثاب گاہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی اسے اپنے آپ کو حقیری سجمنا چاہئے۔ اگر قریب کے لحاظ سے سے کو رَفعت ہوتی تو مِتراعلی کی نبست سے یہ رفعت باتی نہ رہی۔ غور کیا جائے 'نہ باپ کونسب کی شرافت حاصل ہے 'اور نہ واواکو' پھراولاد میں کمال سے شرافت آگئ ' منی اس کی اصل ہے اور وہ نطفے سے علیمہ ہوا ہے 'یدنسب اگر ہے توانتائی گرا ہے اس لئے کہ اصل پروں سے روندی جاتی ہے ' ادرجس چیزے علیمه بوا ہے وہ اگر بدن کولگ جائے تواہے دھونا پڑے ،جو مخص اس نسب کی حقیقت سے واتف ہو گاوہ بھی حکبر

نسب کی حقیقت سے وانف ہونے کی بعد اپنی نسبی شرافت پر افرنہ کرنے والے مخص کی مثال ایس بے جیسے کوئی مخص اپنے آپ کوسید سمحتا ہو اکوں کہ اس کے باپ نے تلادیا تھا کہ ہم سید ہیں اس بنا پرود اپنی نسی شرافت کا مرقی تھا 'اور اس پر سیر کر آ تمانى دوران چندايے لوگول نے جو يقتر اور معترت اور جن كى بريات شك وشبه سے بالا تقى يه متلايا كه تم تو تجام مو عمرارے آباء وأجداد لوكول كي كندكيا ل صاف كياكرة في الوكول في ولا كل ويرابين ساس كا عجام بونا ثابت كيا عمال تك كدا ساسات کا بقین آگیا کہ واقعی ہمارے آباء واجداد ہندی نزاد مجام ہے مہم سیّد نہیں ہیں ' کما ہرہے اس صورت میں اسے اپنے نسب پر ذرا غرور ندريكا كلك وه ايخ تين المائي حقيراور ذليل تسور كرك كا اورايي ذلت كا احماس التك ول من اس قدر جاكزين موكاكد دو مروں پر تکبر کرنا چھوڑ دے گا۔ یمی حال اس عقد اور صاحب بھیرت انسان کا ہے جو اپنی اصل حقیقت پر نظرر کھتا ہے اور یہ جا ما ہے کہ من من نظفے اور مُضغے ہے تخلیق پایا ہوا ہوں۔ ایک فض اپنے آپ کو اس کے گرا ہوا سجمتا ہے کہ اس کا باب بعثلی یا جہام تھایا وہ کوئی ذلیل پیشہ افتیار کے ہوئے تھا، محض اس کئے کہ بعثلی کوڑا مٹی اٹھا آہے 'اور جہام کے ہاتھ گندے خون میں آلودہ رہے ہیں' اس سے بردھ کر گری ہوئی بات ہے کہ آدی خودی خاک وخول سے بنا ہو۔

دو سراسب جمال ہے۔ کبرکا دو سراسب جمال ہے۔ اسکا علاج یہ ہے کہ اپنے باطن پر عاقلانہ نظرؤالے 'اپنے فلا ہرکواس طرح

نہ دیکھے جس طرح بہائم دیکھتے ہیں۔ باطن پر نظرر کھنے والا اپنے قبائے ہے واقف ہو تا ہے 'اور یہ قبائے اس کی خوب صورتی کو داغ

لگانے والے ہیں 'آدی کے قمام اصفاء نجاستوں ہے پر ہیں۔ پیٹ میں پافانہ ہے مثالے میں پیشاب ہے 'ناک میں دینتے ہے 'منہ
میں تھوک ہے 'کان میں میل ہے رگوں میں خون ہے 'جلد میں پیپ ہے بیشل میں براہ ہے 'دن میں ایک دو مرتبہ پافانہ اپنے ہاتھ
ہے وحو تا ہے دن میں ایک دو مرتبہ قضائے حاجت کر تاہے تاکہ اپنے پیٹ ہے وہ نجاست با ہرنکال دے جے اگر آگھ ہے دیکھ لے
تو انتہائی کراہت محسوس کرے چہ جائیکہ اسے چھوٹے یا سو تھے۔ یہ تو اس کی ورمیانی زندگی کی حالت ہے۔ اس کی ابتدا کا عالم بیہ
کہ تدرت نے اسے نطفے 'اور حیض کے خون سے پیدا کیا ہے اور ایس جگہ ہے نکالا ہے جو گندگی کا مرکز ہے 'پہلے اسے مرد کی مُلب
سے نکالا جمال منی رہتی ہے 'پھر مرد کے ذکر سے نکالا جو پیشاب کی جگہ ہے 'پھر حورت کے رخم میں رکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا

حفرت آئن روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابو کرالفہ ہی جمعی خطاب کیا کرتے تھے 'اور اپنے خطاب میں ایک پاتیں بیان فرماتے

کہ ہم خود اپنی نظروں میں گرجاتے 'اور اپنے نفوں اور جسموں ہے انتمائی کراہت محسوس کرتے وہ فرماتے کہ تم پیشاب گاہ ہے
دویارہ نظر ہو۔ ای طرح حضرت طاوس نے حضرت عمر ابن عبد العزیز سے فرمایا کہ بید بھال جو تم چل رہے ہو ہر کر کی ایے مخص ک
نہیں ہو سکتی جس کے پیٹ میں گندگی ہو۔ طاوس نے انحی اِ تراکر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ خلافت ہے پہلے پیش آیا۔ اگر آدی
ایک دن ہمی اپنے جسم کی عمر ان چھوڑ دے 'اور نفسل و صفائی کا اہتمام نہ کرے تو ایسی بدیو اور نجاست کھیل جائے جیسی جانوروں
میں ہوتی ہے 'کیوں کہ دو جسموں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرحال اس حقیقت پر بقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے
میں ہوتی ہے 'کیوں کہ دو جسموں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرحال اس حقیقت پر بقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے
میرا ہو اہوں جمائے کو ڈی پر سبزہ آگ آئے کہ بظا ہر اچھا معلوم ہو تا ہے 'حالا نکد اس کی اصل تاپاک ہے۔ یا جنگل کے گل و گزار
ہیں خواس کی مثال ایس ہے جسے کو ڈی پر سبزہ آگ آئے کہ بظا ہر اچھا معلوم ہو تا ہے 'حالا نکد اس کی اصل تاپاک ہے۔ یا جنگل کے گل و دیزہ دین ہو کر کہ کر گھر خواس کی اصل تاپاک اس کا حسن ذاتی نہیں
ہیں کہ ابھی خوشماد کھائی دیتے ہیں کچھ دئوں بعد ہوا چھی گر ہوئے یا غرور کر کے کا حق نہ تھا 'کیوں کہ جس طرح اس کا حسن ذاتی نہیں
ہی ہوئی نہیں ہوئی واثی نہیں ہے 'حسن بھی پا کدا رہیں ہو تا۔ ہروقت یہ فکر نگا دہتا ہے کہ کمیں چیک 'نہ ہم یا کس داتی ہوئی کی اس جیک کہ کمیں چیک 'نہ ہم یا کس اور

تبیراسب توت و کتبر کا ایک سب توت بھی ہے۔ اس کا علاج یہ کہ جوا مراض اور بھاریاں انسان پر مسلط کی گئی ہیں ان پر غور کرے ' اس کا بحز کا نمونہ ویکھنا ہوتو اس وقت ویکھاجائے جب جسم کا کوئی چھوٹا سا عضو وروے متاکر ہوجا تا ہے اور وہ تمام عاجزوں سے زیادہ عاجز اور تمام ذلیوں سے زیادہ ذلیل بن جا تا ہے۔ آدمی کی بے بسی کا عالم ہیہ ہے کہ اگر تھی اس سے کوئی چیز چھین کے تو وہ اسے واپس نہیں لے پا آ۔ اگر چھتریا چیو ٹی جیسے معمولی کیڑے مکوڑے اسکے کان یا ناک میں داخل ہوجا نمیں تو اسے بے موت مارویں اگر پاؤں میں یا جسم کے نمی جھے میں کوئی کا ٹانچہ جائے تو اسے چلنے سے عاجز کردے، ' ایک دن بخارے اتن توت منائع ہوجائے کہ برسوں کی غذا ہمی اسکا تدارک نہ کر سکتا ہوا گئا برداشت نہ کر سکتا ہو' ایک چھم کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو

سمسی سے اپنا دفاع نہ کرسکتا ہوکیا اسے اپنی قرت پر نازاں ہونا چاہیے۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو دہ گدھے 'گائے' ہاتھی یا اُونٹ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوسکتا بھلا کسی ایسے دمف میں فخرکیا جاسکتا ہے جممیں بمائم تم سے آھے ہوں؟۔

چوتھا اور پانچواں سبب۔ کثرتِ مال اور کثرت اعوان ہے۔ تحبر کا ایک سبب دولت کی کثرت بھی ہے' اور ایک سبب یا روں اور مدد گاروں کی گثرت ہے 'اسی میں بادشاہوں کی طرف سے عطا کے جانے والے مناصب پر تکبر بھی شامل ہے ' یہ تکبر جمال اور قوت پر تحبر جیسا نہیں ہے اس کئے کہ جمال اور قوت تو انسان میں داخل ہیں ،جب کہ مالداری اور کھڑت یا راں ذات سے خارج ہیں۔ تکبری یہ تشم انتہائی بری ہے۔ جو محص اسے مال پر تکبرکر آئے وہ کویا اپنے محورے یا مکان پر تکبرکر آئے اس اگر اس کا محور اِ مَرِجائے یا اس کامکان مندم ہوجائے تو تکبر حتم ہوجائے گا اور ذلیل ہو کررہ جائے گا۔ جو محض بادشاہوں سے حکومت اور اعراز پاکر تکبرکر اے وہ ذاتی اوصاف سے محروم ہے اور اس نے ایسے دل پر اعتاد کیا ہے جو ہانڈی سے بھی زیاوہ جوش رکھتا ہے، بادشاہوں کاول بست جلد بدل جا آ ہے 'جب وہ کسی سے بدول ہوتے ہیں تواسے بدصال کرنے میں کوئی سراُ فیانسیں رکھتے۔جو مخض الی چزر تکبر کرے جواسی ذات میں نہ ہو وہ برا جال ہے۔ مثلاً مالداری ایک ایسا د مف ہے جو ذات ہے تعلق نیس رکھتا پھراکر دیکھاجائے تو یمود میں اس سے زیادہ بالدار اور ذی ٹرقت لوگ ہیں العنت ہے ایسے شرف پر جسمیں گفار اس سے آتے ہوں 'اور تُفُ ہے الی نضیلت پر جے چور ایک لمح میں چمین سکتے ہوں 'اور ذی ثرقت کو ذلیل اور مخاج بناسکتے ہوں۔ بسرعال یہ اوصاف ذات میں داخل نہیں ہیں۔اور جو اوصاف ذاتی نہیں ہوتے وہ دائمی بھی نہیں ہوتے ، بلکہ آخرت میں وہال اور باعث عذاب بن جاتے ہیں ان اوصاف پر افر کرنا انتمائی جمالت ہے مجربہ بات بھی ہے کہ جو چیزیں آدمی کے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں جس نے یہ اوصاف عطا کے ہیں اگروہ جائے تو انھیں تیرے گئے باتی رکھے اور جائے توسلب کرلے۔ تم مرف مملوک غلام ہو، حمیس کمی چزپر قدرت نہیں ہے۔جو مخص ان حقائق سے واقف ہے وہ ہرگز تکبر نہیں کرسکیا اس کی مثال الٰبی کے جیسے کوئی غافل انسان اپنی قوت ، حسن مال "زادی ،خود مخاری ، مکانات کی وُسعت ، محموروں اور غلاموں کی کفرت پر خوش ہو کہ ا چانک رو افت کواہ منصف مزاج حاکم کی عدالت میں حاضر ہوں اور یہ کوائی ویں کہ فلاں مخص فلاں آدی کا فلام ہے۔ اس کے والدین بھی غلام سے 'حاکم ان کی گواہی پر غلامی کا فیصلہ کردے تو مالک آئے گا اے بھی لے جائے گا اور اسکا تمام مال ومتاع بھی اپنی مکیت میں شامل کرنے گا۔اپنا تمام پچھ کھونے کے باوجود بھی وہ مخص اس خوف میں جتلا رہتاہے کہ کمیں آقا اس کو باہی پر'اور مالک کے مال میں پیجا تفترف پر سزانہ دے۔ پھر سزا ملے توالی کہ اسے حمی تک و باریک مکان میں قید کردیا جائے جمال سانپ پچتو اور دد سرے انت دینے والے حشرات ارض ہوں 'وہ ہر لمح جان کی ہلاکت کے اندیشے میں ہے 'ند اپنی جان کامالک ہے نہ مال کا اختیارے 'اور ند نجات کی کمی تدہرے واقف ہے۔ کیا تہمارے خیال میں ایسا مخص جس کا یہ حال ہوا بی قدرت ' دولت ' قوتت اور تمال پر فخر کرے گا' یا اپنے نفس کو ذلیل سمجھ کا ہر عقلند اور بصیرت انسان کا نمی حال ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہ میں اپنا مالک موں' ندا پنے بدن اور اعضاء کا اور نہ اپنے مال کا۔اس کے باوجود مجی وہ آنتوں'شموتوں'معیبتیوںاور بیاریوں میں محمرا ہوا ہے جو بلا شرر زنیاوی قیدخانے کے سانپ اور پہتو ہیں اور جن سے مروفت ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔

ان اسباب کے تکبر کا جو انسان کی ذات ہے خارج ہوں کی طریقہ علاج ہے۔ اور یہ علم وعمل پر تکبر کرنے کے علاج کی بہ نسبت سل ہے 'کیوں کہ علم اس اس کے نظر کا دو ایسے کمال ہیں جو نفس میں ہوتے ہیں اور نفس کا ان پر خوش ہونا ایک اعتبار سے میجے بھی ہے۔ اگرچہ یہ بھی جمالت ہی ہے کہ آدمی اپنے علم وعمل پر تحبر کرے 'جب کہ نفس کو یہ دونوں کمال بھی باری تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کئے ہوئے ہیں۔

چھٹا سبب علم پر کبر ۹-علم پر مغرور ہونا ایک عقیم آفت ہے اور ایک انتبائی علین مرض ہے 'بسااو قات اس کا علاج انتہائی

مشکل ہوجا آ ہے اور اس مرض کے اِزا کے لئے زبردست محنت اور جدوجہد کرنی پر تی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ کے یہاں عظیم ہے اس طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ علم کے مقابلے میں ال و جمال پکو بھی حیثیت نہیں رکھتے ' پلکہ علم وعمل کے نورے ان کو بھی منزلت ملتی ہے۔ کعب ابن احبار قرماتے ہیں کہ مال کی طرح علم بھی سریش ہوتا ہے 'حصرت عرش کا ارشاد ہے کہ عالم کی گفزش سے ایک عالم محراہ ہوتا ہے۔ شریعت میں علم کے اِسقدر فضائل وارد ہیں کہ عالم کے ہارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکا کہ وہ اپنے آ پکو بوانہ سمجھے اور جالی کے مقابلے میں بلند مرہبے نہ جائے۔

علم پر کیر کا علاج سے ہیکہ عالم ان دو ہاتوں پر غور کرے 'ایک توبید کہ اہل علم پر اللہ کی مجت زیادہ مکمل اور مؤکد ہے ' نیز جامل ہے اتنا برداشت کیا جاسکتا ہے کہ عالم ہے اسکا دسواں حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا ۔ کیوں کہ جو قفص علم دمعرفت کے بعد اللہ ک نافرمانی کرتا ہے وہ بدترین گناہ کا مرتکب ہوتاہے 'اوروہ بدترین گناہ ہیہ ہے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ لنمت علم بیں اس کا حق ادا نشد سر سر سرار مدال ملک سے سالم میں میں ہے۔

نسیں کیا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يُوَّتِلَى بِالْعَالِمِ يَوْمُ الْقِيَّامَةِ فَيُلِقَى فِي النَّارِ فَتَنْكَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَكُوْرُ بِهَا كَمَا يَكُورُ النَّارِ فَيَقُولُونَ مَالَكَ فَيَقُولُ كُنْتُ الْحِمَارُ بِالرِّحَادِ فِي الْفَرْ وَآتِينِهِ النَّارِ فَيَقُولُ كُنْتُ الْمَرْبِالْخِيْرِ وَلاَ آتِينِهِ وَاللَّهِ عَنِ الشَّرْوَ آتِينِهِ (الحارى وملم أسام ابن زيع) مَنْ مَنْ فَي اللَّهِ فِي الشَّرْوَ آتِينِهِ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّةُ ا

ادر شرے ردکا قااور خود شرر عمل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے عمل عالم کو گدمے اور گئے ہے تشید دی ہے۔ ارشاد ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواالتَّوْرَاقِ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُونَهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسُفَارًا (پ١٢٨ م

جن لوگوں کو تو رات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا گھرانھوں نے اس پر عمل نہیں کیا اتکی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔

اس آیٹ میں علیائیں و مرادیں۔ بلغم ابن ہائورُا کے ہارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واَتُکُ عَلَیْهِمُ نَبِالْکَلِی اَ تَینَاهُ آیاَ تِنافَانَسکَخَ مِنْهَا (پ۹ر۱۱ آیت ۱۲۵) اور ان لوگوں کو اس فخص کا حال پڑھ کر سائے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھروہ ان سے ہالکل ہی کک گیا۔

یہ بھی فرایا۔ فیمنلُه کَمَثَلِ الْکَلُبِ إِنُ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلُهُ ثُلُوْتَتُرُ كُهُ يَلُهُثُ (پ٩٠٣ آيت ١٤١) سواس کی طالت کتے کی ہی ہوگئ کہ اگر تواس پر حملہ کرے تب بھی ہانچ یااس کو چموڑ دے تب بھی ا

حضرت عبداللد ابن عباس فرماتے ہیں کہ بلغم ابن باعوراء کو کتاب عطاکی مٹی تھی محراس نے ڈنیاوی شہوتوں کو ترجیح دی'اللہ نے اسے سئتے سے تشبید دی ہے جو ہر حال میں ہانچتا ہے' بلغم بھی گتا ہی تھا جاہے اس پر محکمت کے فزانے لادے دے جاتے یا نہ لادے جاتے۔ وہ کسی صورت میں شہوات سے دسّت کش نہ ہو تا۔ عالم کے لئے می فسلم وسب سے بواہے کہ اس سے باز پُرس زیادہ

ہوگ۔ کون ساعالم ایسا نہیں جس نے نیکی کا تھم کیااور خود اِس نیک ہے محروم رہاجوعالم اپنے آپ کو جامل ہے برز سمجیتا ہے اے یہ بھی سوچنا جا ہے کہ اگرچہ میرا مرتبہ جال سے بلند ہے لیکن اس نبت سے بجے خطرات بھی نیادہ ہیں۔ ایسے عالم کی مثال اس بادشاه کی س بے جے ملک میں بے شار وشمنوں کا سامنا ہو اور قدم قدم پر ہلاکت کا خوف ہو اب اگر اسے مر فرآر کرلیا جائے اور ظلم وستم کا نشانہ بنایا جائے تووہ یکی خواہش کرے گا کہ کاش میں بادشاہ کی بجائے نقیر مو یا۔ اس طرح بہت سے علاء قیامت کے روز الی سلامتی کی تمناکریں مے جو جہلاء کو حاصل ہوگ ۔ یہ خطرہ بجائے خود تکبرے لئے مانع ہے۔ اگر وہ دوز فی ہے تب تو خزیر بھی اس سے بمترب- كيا فزر بون ير تكبركراب كياعالم محالي بيد كرب بعض محابة فرمايا كرت تن كاش ميرى ال جح جنم نه دين ا یک محابی نے زمن سے بیکد اٹھا کر کما کاش میں نیک ہوتا ایک محابی ارشاد فربایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ تجھے كَمَاجاتِ الكِ مَحَاقَ كَا ارشاد تعاكاش مِن كُوتِي قابلِ ذِكر چيزنه موياً- مُحابيداس كئے بدياتيں كرتے كه انتمين عاقب كاخوف تعاوو ا ب آپ کو پر ندوں آور مٹی ہے بھی زیادہ بدتر سیجھتے۔ اگر آدی آنے والے مطرے پر فور کرلیا کرے تواس میں کبری رَمّق بھی باتی نہ رہے اور یہ جانے کہ میں تخلوق میں سب سے بوا آدمی ہوں۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے غلام کو اس کے آقائے چند کاموں کا حکم ریا ہوائی نے وہ کام شروع تو کئے لیکن ان میں ہے بعض کام چھوڑ دئے ، بعض میں اور نا تھ کردے ، اور بعض انجام تو دئے لیکن بیا شك بھى كر ما رہاك أيا ميں في يه كام اپنے آقاكى مرضى كے مطابق كے بيں يا نتيں؟ اس آثاء ميں اے كسى مخبر في اطلاع دى كم تیرے آتانے تجھے بلوایا ہے وہ مجھے اس مال ومناع سے محروم کرد مگا اور ذکیل کرے نکال دے گا وہ مجھے اپنے مگر کے باہر دروازے پر سخت دھوپ میں کھڑا رکھے گا' اور جب تو انتمائی پریٹان اور مجبور موجائے گاتب تیرا حساب دیکھے گا' جو کام تولے صبح انجام نہیں وَسَعُ أَنْ الْعِلَا الْجَامِ نَهِينَ وَسَدُ الْ كامول سے متعلق باز رُس كرے كا اور سزا كا فيعله سائے كا مجر تجم ايك تيروو آر قيد خانے ميں قيد كرديا جائے گا وبال تو بيشه عذاب ميں رہے گا اور زرا راحت نه پائے گا وہ غلام بھي بيد بات جانتا ہے كه ميرے آتا نے اپ بت سے غلاموں کیساتھ میں سلوک کیا ہے 'آگرچہ بعض غلاموں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانیا کہ میں غلاموں کے کِس مروہ سے تعلق رکھتا ہوں' ان لوگوں سے جو سخت عذاب میں مر قاربیں یا ان لوگوں سے جنمیں معافی کاپروانہ عطا کیا گیا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے نفس منگسرر ہیگا۔ غرور و پُندار کا جھوٹا بُت مکڑے مکڑے ہوجائے گا'وہ خودا تنی نظموں میں حقیر ہوجا نیکا عم اور خوف اس کے دل و دماغ پر مسلط ہوجائیں سے 'اوروہ مخلوق میں ہے کسی اوٹی فرد پر بھی غرور ند کر سکے گا' ہلکہ ہرایک ے ساتھ تواضع سے پیش آئے گا اس امید پر کہ عداب کے دفت کس میں قعص میرا سفارشی نہ ہو۔ عالم کے لئے غور و فکر کے دروازے کھے ہوئے ہیں۔ اگروہ یہ دیکھے کہ اسے مناہوں کا اِر تکاب کرے اپ رب کے احکام کی مس قدر ظاف ورزی کی ہے۔ نه صرف طا ہری اعضاء کو گناه کا ذریعہ بنایا ' ملکہ باطن بھی رہاء' کینہ 'حسد' خود پسندی 'اور نفاق وغیرہ جیسے گناموں کا مرکز بنارہا۔ بظا ہر انجام بھی اچھا تنہیں معلوم ہوتا۔ خیال می ہے کہ اگر عالم اس نبج سے سوچے گاتو وہ مکبری غلامی سے آزاد ہوجائے گا۔ دوسری بات جو عالم کے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کد کبر مرف الله تعالى كو زيب ديتا ہے اور اس كى شان كے لائق ہے اكر وہ كبركرے كا توانند كى نارا نسكى كانستنق تمرے كا اور اس كا مبغوض بندہ قرار پائے گا۔ اللہ تعالی اس ہے تواضع جا ہے ہیں' ارشادِ باری ہے کہ میرے یمان تیری قدرای وقت ہے جب تک تیرے دل میں اپنی قدر نسی ہے' اور اگر تو نے اپی قدر جاتی تو میرے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے طاہر ہوا کہ عالم کواپنے نفس سے وہی کام لینے جاہئیں جو اللہ کو پہند ہوں' اس حقیقت پر غور کرنے سے بھی کبر کالازالہ متوقع ہے۔ اگرچہ عالم کو پریقین ہی کیوں نہ ہو کہ اسنے کوئی گناہ کیا' یا بیہ تصور ہو کہ جمعہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا تب بھی دل ہے کیر کی مار کی دور ہوجائے گی اس طرح کے غور و نظراور نظرو نامل سے انبیاء علیہم الصافة كانكتردور ہوا۔ انھیں یقین تھا کہ جو مخص اللہ تعالی کی روائے مظمت میں منازعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تو ڑویتا ہے۔ اللہ کا تھم ہے کہ اپنے نفوں کو حقیر جانو آکہ اللہ تے یہاں تمہارا مقام بلند ہو۔

یماں بیہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ عالم اور عابد بد متی اور فاس کے لئے تواضع کیسے کرے اور ان کی بہ نسبت اپنے اپ کو کم ترکیبے سمجے' الله تعالیٰ کے یمال جو مرتبہ علم وعبادت کا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتااور کیے ممکن ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرہ تو مزرے اور بدعت وفیق کا خطرہ نہ کزرے جو علم کے خطرے ہے کمیں زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خاتمے کے خطرے پر خور كرفے سے تمام فيرمكن چزيں ممكن بن سكتى ہيں۔ يہ توفيق اور بدعت كى بات ہوئى اس لحاظ سے تو كافركو د كي كر بھي تواضع كرنى چاہیے اس خیال سے کہ بیر کا فریعی بمعی مسلمان ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اُس کا فرکا خاتمہ ایمان پر ہو' اور اس عالم کا خاتمہ کفرر ہو ' برا حقیقت میں وی ہے جواللہ کے یمال برا ہو ' ورنہ دوز فی ہے تو کئے اور خزر پدرجمال بھتر ہیں۔ بہت ہے مسلمان ایسے ہیں جنمول نے اسلام لانے سے پہلے معرت عمراین الخلاب کو تقارت کے نظرے دیکھا ' محرجب معترت عمر کو اللہ نے اسلام لانے کی توفق بخشی تو وہ حضرت ابو بکرتے علاوہ تمام مسلمانوں پر فائق ہو محے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجام کی کسی کو خبر نسیں 'انجام صرف عقلندوں کے پیش نظررہتا ہے 'ونیا کی تمام فعلیاق کا منشاء آخرت ہے 'اس لئے بندے کا حق یہ ہے کہ وہ کسی پر تکبرنہ کرے۔ ملکہ اگر كسى جالل كوديكي توول ميں يد كے كدائے جالت سے الله تعالى كى نافرانى كى اور ميں جائے ہو جھتے ہوئے نافرانى كر ما ہوں اسلے وہ مجھ سے زیارہ معزورے 'اور عالم کو دیکھے توبیہ کے کہ یہ مخص مجھ سے زیادہ پر مالکھا ہے اس لئے میں کب اس کا مقابلہ کرسکتا موں۔ اور اگر ابن عمرے بوے کسی محص کودیکھے تو کے کہ اس نے جمہ سے پہلے اللہ کی اطاعت کی ہے اس لئے میں کیب اس کی برابری کرسکتا ہوں اور چھوٹے کو دیکھیے تو تھے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی تا فرمانی کے اسلے میں کب اسکے برابر ہوسکتا ہوں۔ سكى كافريا بدعتى كوديكه توسك كه بوسكتا ب كدان كاخاتمه اسلام پر موا اور ميرا خاتمه اس فربب پرجس پريد لوگ بين- كيون كه جس طرح ہدایت کی ابتدا میرے اختیار میں نہیں تھی ای طرح اے وائی رکھنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے ، حاصل یہ کہ آدی کو ا پے خاتے کی فکر سے کبر دور کرنا چاہئے 'اور جانتا چاہئے کہ کہ آدی کا کمال یی ہے کہ آخرت کی سعادت اور اللہ کا تقرب عاصل کرے۔ دنیا کی چیزوں میں جنعیں دوام وبقانتیں ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ماناکہ مُتکِبِّراور متکبِّرطیہ دونوں ہی کوخاتے کاخطرہ لاحق ہے لیکن ان میں سے ہر فخص پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو عاقبت کے خوف میں مشغول رکھے ' آکہ الی چیزوں کے خوف اور اندیشوں میں جو عاقبت سے تعلق نہیں ر تھتیں مشغول رہنا مماقت ہے۔اسلئے کہ غائف انسان انتہائی برنگن ہو آ ہے اور ہر فخص کو اپنی بی جان کا زیادہ خوف ہو تا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے چند لوگوں کو کسی ایک جرم میں قبد کردیا جائے اور ان ک گردن مارنے کا تھم دیا جائے 'اقعیس بینیٹا ایک دو سرے پر تکبر کرنے کی قرصت نہیں ہوگی مخطرہ اور فکر سب کو برابر ہے 'لیکن ہر مخص کو این جان کا خوف دو سرے کی مرف توجہ نہیں کرنے دیتا۔ کویا ساری معیبت آیک ہی مخص پر ٹوٹی ہے۔ یہاں آیک سوال پر پیدا ہو تا ہے کہ ہمیں اہلِ بدعت اوراہلِ فیق ہے اللہ کے لئے بغض رکھنے کا تھم دیا گیاہے 'اور تمہاری اس تفتکو کا ماحصل میہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع کرنی جاہئے۔ان دونوں باتوں میں تصادبایا جا آ ہے۔جانتا جا ہے کہ یہ امراکٹر لوگوں پرمشتہ ہے ایوں کہ خدا کے لئے معت دفیق کے انکار کے ساتھ رکبرننس عرور علم 'اور پندار تقولی بھی شامل ہوجا باہے 'بہت ہے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے دیکھے مجے ہیں کہ اپنے برابر کسی فاسق کا بیٹھنا پیند نمیں کرتے ' بلکہ اگر کوئی فاسق ایجے قریب آکر بیٹھ جا آ ہے تواہے اٹھا ویئے ہیں یا خود الگ مث جائے ہیں یہ باطن کا کبر ہے۔ حالا تک وہ اس غلط فنی میں جتلا ہے کہ میری یہ نفرت اللہ کے لئے ہے۔ بنی ا سرائیل کے عابد اور فسادی کا قصہ کررچکا ہے۔ اس ا مرکے مشتبہ مونے کی دجہ سے کہ کمی نیک آدی پر سکتر کرنا طاہر ہے کہ برا ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن ہے۔ لیکن فاسق اور حبرع پر سحبر کرنا اللہ کے لئے غضب کے مشابہ ہے اور اللہ کے لئے سمبر کرنا ا چھا ہے۔ لیکن غصہ کرنے والافاس پر سکتر بھی کر آ ہے۔ اور منکل بڑغصہ کر آ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جمکتر اور غصہ وونوں لازم و ملزوم میں اور ایک دو سرے کے ساتھ اُس فقر رمشابہ ہیں کہ سوائے اللی توفق کے کوئی دو سراان میں اتمیاز نہیں کرسکتا۔ اس مشکل سے نجات یا نے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جب تم سمی بدعتی یا فاس کو دیکھویا ان سے خرے لئے کمواور برائی

ے ردکو قودل میں تین ہاتوں کا سخمنار رکھو۔ ایک توب کد ان خطاؤں پر نظرر کھوجو تم سے سرزد ہو چکی ہیں 'یہ اسلے تاکہ تہمارانفس تساری نظروں میں حقیر موجائے و مری یہ جن امور کی وجہ سے تنہیں ان پر نغیلت ہے لینی علم و قبل منی عن المنکر اور امر ارادے اور افتیارے ماصل نہیں ہوئمیں اس لئے جھے ان نعتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو برا سمجنے کاحق نہیں ہے ،جب تم اپنے آپ کو بوانس سجھو سے تو دد مروں پر تکبر بھی نہیں کو مے تیسری سے کہ اپنے اور اسکے انجام پر نظرر کمو فاہرے نہ خہیں اپنا انجام معلوم ہے اور نہ فاسق دیدعتی کواسیے انجام کی خبرہے۔ ہوسکا ہے تمہارا انجام خراب ہو اور فاسق دیدعتی کا انجام اچھا ہو۔ ربايد سوال كر أكر آدى ان تمن باقول كادمميان ريم كالوفاس وبدعي يرضيه كي كرے كا ١٩١٨ عواب يد ب كر حميل بين آقاو الم كين فقد كرناجا بين اس في حميل البي ك فعد كرف كا حكم ديا ب ندك البي النس كے لئے فعد كرنا جا بين كرف عيل بد مى مت سمجمو کہ میں نجات پاجاؤں کااور فاس ہلاک ہوجائے گا، بلکہ اپنے فنس پر ان مخلی گناہوں سے زیادہ ڈروجو اللہ کے علم میں یں اس من رانا فوف نہ کو اید بات ہم ایک مثال کے ذریع سمجاتے ہیں کہ اللہ کے لئے ضد کرنے کامطلب ہر کر نس کہ تم منضوب علیه پر سکتر بھی کرواور خود کو اس پر فائل تصور کرواشال یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے پاس ایک غلام اور ایک بیٹا ہواوروہ غلام کواس کی تعلیم و تربیت کا تھم دے اور اس بات کی اجازت بھی دے کہ اگر بچہ غلطی کرے تواہے سزا دیے یا مار نے میں میرا خیال ند کرے۔ بلکہ اے لائق انسان بنانے کے لئے مخت سے کام لے 'اگر فلام کواپنے آتا ہے مبت ہوگی 'اور اسکا فرمانہوار ہوگا تولائے کی ب آدنی یا غیرشائنگی پر سزا ضرور دے گا۔ یہ نسی ہوسکتا کہ ایک طرف تودہ اے آتا کی محبت و اطاحت کا تری ہواور دوسری طرف الائے کی ب ادبی بداشت کر تا ہو۔ طا برہ ایسا مض اگر بادشاہ زادے کو زود کوب کرے گا تو یہ اپ نفس کی خاطر نسي بوكا بكدائ اقاكے لئے ہوگا ميوں كدأتے علم ديا ہے اور اس علم كى هيل اسكے لئے تقرب كازريد بـ غلام شاہزادے كواس كى نافرانى اوربد تميزى پر مار ما ضورب الكن اس پر تكترسيس كرما الكدول التكالئ متواضع رما باوريه جانا ب کہ بادشاہ کے سمال شاہزادے کی جو قدر ہے وہ میری نہیں ہے میوں کہ بیٹانوکر سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو باہے۔اس سے معلوم ہو اکد تکبر ضعے کالازی نتیجہ نہیں ہے ' می زوتیہ فتاق و فجارے ساتھ تسارا ہوسکتا ہے ، فاص طور پر اس وقت جب کہ حسیس آخرت میں اپن بلندی کا کال یقین نہیں ہے بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں ددنوں برابر بھی ہوسکتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ تقدیمیہ اَنل نے تمارا ورجہ کم کریا ہو اور اسکا برمعادیا ہو۔ ان پر ضداسلے کرنا جائے کہ خدانے ضمہ کرتے کا تھم دیا ہے۔ یہ اللہ کی مجت كا تقاضا بجوامور اسكى مرضى كے خلاف پیش أكس ان رخصه كرے اور بيسوج كران كيساتھ متواضع رہے كہ تھم ازل سے افكا مرتبه مجه سے برا سکتا ہے اور فرو آخرت میں زیادہ قرمت حاصل کرسکتے ہیں الل بعیرت علاء کا بعض ایسای مو تا ہے۔ ان کے غیصے میں خوف اور تواضع کا اِمتزاج رہتا ہے مغرور کا معالمہ بر مکس ہے 'وہ تکترکر ہائے 'اور اپنے لئے دو سروں کی به نسبت زیادہ توقع رکھتا ہے اور انجام کے حال سے ب فرہے۔ یہ مغرور کی انتاہے۔

سانوال سبب تقوی پر تکتیره بندول کے لئے طاحت و حباوت پر تکبرگرنامی ایک زبدست میزے اور طریقہ عطاج یہ ہے کہ اسپر دل میں تمام علوق کے لئے قواضع لازم کرلے اور یہ جائے کہ جو محض علم کی وجہ ہے اس پر فغیلت رکھتا ہے جھے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے ' فواہ وہ عمل میں کیسانی کیول نہ ہو ' علم کے بوے فغائل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔
قُلُ هَلُ يَسُتُ وِ كَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ فَوَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۱۲۲ر ۱۵ آست ۸)

میں کہ میں اللہ علیہ وسلم ارشاو فرہا ہے ہیں۔
دسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ارشاو فرہا ہے ہیں۔
فضل العالیم عکمی العالیم کے کی العالیہ علی العالیہ کے کہا کہ ذبی رجم لے من اَصْحَادِی (ترفری۔ ابواہامہ ا

عالم کی عابد پر فعنیات ایس ہے جسے میری فعنیات کسی اونی محالی پر-

اسے علاوہ بھی بہت ہی ہمات اور اعادیث علم کی نشیلت میں دارد ہوئی ہیں۔ اگر عابدیہ کے کہیہ آیات عالم ہاممل کی نشیلت میں دارد ہوئی ہیں عالم عاجر کی نشیلت میں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے پیش نظریہ آیت نہیں ہے۔

إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُنْهِبُنَ السَّتِكَاتِ (١٣٠٦ مُنْ١٣٠١)

ب فل نیک کام منادیے ہیں برے کاموں کو-

جس طرح یہ ممکن ہے کہ علم کی بنائر عالم سے مازٹرس ہوا اسٹرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم اس عالم کے لئے وسیلہ مجات اور كفارة زنوب بن جائے۔ جیساکہ روایات سے ان دونوں ہاتوں کا جوت ملا ہے۔ کیوں کہ عابد کو یہ بات معلوم نہیں کہ عالم سے ساتھ کیسا سلوک ہوگا اور پرس ہوگی انجات ملے گی اس لئے عابد کے لئے جائز نسیں کہ وہ عالم کی تحقیر کرے المک اس پر عالم کے تنس متواضع رہنا واجب ہے میاں یہ کماجاسکا ہے کہ اسطرح تو ابل علم کوعابدوں پر برتر رہے اور تکتر کرنے کا موقع دیا جارہا ہے میوں کہ علم عبادت سے افضل بے جیسا کہ مدیث شریف سے ابت ہوا ہے ، ہم یہ کتے ہیں کہ آگرچہ مدیث کی رد سے عالم کی فضیات ابت ہوئی ہے۔ لیکن اس کیاظ سے کہ خاتمہ ملکوک ہے اور اس کا امکان بھی ہے کہ عالم موت کے وقت ایساہوجائے کہ اس کا آیک مناہ فاست کے تمام نِسق و فجور کے مقابلے میں بھاری رہے اور وہ اسے اپنے گمان میں ہلکا سمحتا ہو ' حالا نکد وہ اللہ کے نزدیک برا ہو ممیا اس صورت میں بھی عالم کو برتزی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عابدوں کوعالموں پر تکترنہ کرنا چاہیے۔ اِس طرح عالموں کو بھی تحبرے بچنا جاہتے بلکہ دونوں کو آپ نفس پر خا نف رہنا جاہتے ' آدی کو اپ نفس کا حمراں' اور اس کی صحیح تربیت کا ملکت قرار دیا گیا اس لے متاسب بید کہ ہر معض پر اپنے نفس کا خوف غالب رہے اور دو سرے کے حق میں رجاء غالب رہے ' یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ رہے۔ عابد غیرعالم پر بھی تکبیر کرتا ہے ' غیرعالم کی کی دولتسیس ہیں ' ایک وہ جس کا حال مستور ہو' اور دوسرا وہ جس کا حال منتشف ہو ، جن لوگوں کا حال اس پر منتشف نہیں ان پر سیتر کرنا کسی بھی مکرح مناسب نہیں ہے ، شاکدان ے کناواس سے کم ہوں عبادت میں اس سے زیادہ اور اللہ کی محبت میں اس سے آمے ہوں۔ اس طرح بن لوگوں کا حال منتشف ہوان پر بھی سکترند ٹرنا چاہیے 'الا یہ کہ ان تمام زندگی کے مناہ اسکی تمام زندگی کے مناہوں سے زیادہ ہوں' اور جب تک وہ زندہ ہے یہ نئیں کما جاسکتا کہ نمن سے محناہ زیادہ ہوں ممے ' ہوسکتا ہے عابد کا ایک ہی ممناہ اتنا برا ہو کہ سکتوف الحال کے تمام محنا ہوں سے برید جائے۔اور آگر عابد کہے کہ فلال مخص کے گناہ برے ہیں شاہ وہ زائی شرابی یا قاتل ہے تب بھی اس پر سکترنہ کرتا جاہیے ' اسلنے کہ دل کے محماہ بھی پھر کم نہیں ہوتے ' شکا رہاء 'حسد ' فریب ' باطل کا احتقاد ' الله تعالیٰ کی صفات میں وسوسہ وغیرووہ محناہ ہیں جو الله كے نزديك انتمائي سخت ہیں۔ بعض اوقات ايسا ہو ما ہے كہ آدى اپنے طاہرى جوارح سے مبادت كرما ہے ليكن اسكے دل ميں سچھ ایسے مخفی مناه پیدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ ہے اللہ کے یمال مبغوض بن جا آ ہے اور آدی بظاہر فیس میں جلا رہنا ہے لیکن اس کے ول میں اللہ کی محبت 'اخلاص 'خوف 'اور تعظیم کے چراخ روش ہوتے ہیں 'اللہ تعالیٰ ایسکے ول کی حالت کو اسکے گناموں کا كقَّامه بنا دينا ہے ، انجام تيامت سے دن ساھنے آ سے گا۔ جيب بہت سے كھنے ناسق بہت سے كھنے عابدوں سے بدرجها بندسول ے ،ایسا مکن ہے اوران اموریں ا مکا نِ بسید میں ا مکا ن قریب ہونا چا ہیئے ، بشرطیکہ تمہیں اپنے نفس کاخونب ہو، عقامندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان با توں پر فورند کرو، جر فیر سے حق میں مکن ہیں، بلکہ ان امور پر فور کرو حرتم ہا رے حق میں باحث تشویش میں اسلے کہ ہر مخص خود اسے کناہ کی سزا بھکتنا ہے نیز ایک کے عذاب سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔اگر تم نے پید طریقہ افتیار کیا تو یہ یقین ہے کہ تغرب کے قریب بھی نہ پینکوسے 'اوراپنے آپ کو بمحی' دو سرے سے برا تصور نہیں کرو سے ۔ حضرت وہب ابن منبتہ کہتے ہیں کہ بعرے کی عمل اس وقت تک ممل نہیں ہوتی جب تک اس میں وس خصاتیں نہ ہوں۔ انھوں نے نو خصاتیں شار کرائمی دسویں خصلت پر پنچے تو فرمایا دسویں خصلت کیا ہے؟ دسویں خصلت سے بزرگی میں اضافہ ہو آہے اور بول بالا ہو آ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سے بھر سمجمو ، ادمی دو طرح کے ہیں انہو وہ ہیں جو

تم سے افضل واعلیٰ ہیں 'اور پکھ وہ ہیں جو تم سے کم رزواونیٰ ہیں 'حمیس ان دونوں گروہوں کے ساتھ تواضع کرنی چاہیئے۔ اگر کوئی تخص تم ہے بہتر ہو تو اس سے مل کرخوش ہو 'اور یہ تمثا کروں کہ اللہ حمیس بھی ایسای بنادے 'اور اگر کوئی فخص تم ہے برا ہو تو یہ سوچو کہ شاکدید فخص نجات یاجائے اور میں ہلاک ہوجاوں۔ شاکدیہ باطن میں اچھا کام کر تا ہوجو اس کے حق میں خیرہو 'یا اس میں کوئی اچھی عادت ہو جس کی وجہ سے اللہ اس پر رحم کرے 'اسکی توبہ قبول فرمائے 'اور حسن عمل کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائے۔ میری نیکی ظاہری ہے ' بیر میرے حق میں اچھی نئیں ہے ' ملکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری اس ظاہری عبادت میں آفات نہ ہوں جن ہے اس عبادت كا ثواب ضائع موجائے۔ فریقین كے ساتھ اس طرح پیش آنے كے بعد ي مقل كامل موكى اور زمانے كى قيادت

بسرحال جسے یہ خیال ہو کہ وہ بدبخت ہوسکتا ہے 'اور کاتب تقدیر نے اسکی قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے اسے ہر کز تکبرند کرنا چاہیے ' بلکہ اگر اس پر خوف غالب ہوتو ہر فخص کو اپنے ہے بہتر سمجمنا چاہیے ' بھی نضیلت ہے۔ چنانچہ کسی عابد کا قصہ بیان کیاجا تا ب كدود بها ركى ست محوسر تقااع خواب من محم ديا كمياكه فلان جفت سازتے پاس جاز اوراس سے اپنے لئے دعاكراؤ عابداس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تیراکیا عمل ہے جس کی وجہ سے بچھے مستجابُ الدعوات بنایا گیا۔ اس نے کما کہ میں دن کو روزے ر کھتا ہوں اور اس حالت میں مزدوری کرتا ہوں 'جو کما آ ہوں اسمیں سے پچھ خیرات کرتا ہوں' اور پچھ بیوی بچوں کو کھلا تا ہوں' عابد پھر آیا' اور کینے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے' لیکن ایبا تو نہیں کہ سوائے عبادت اللی کے پچھے نہ کرتے ہو' ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف الله كى عبادت كرتے ہيں 'اس كے علاوہ ان كاكوئي وو سرا مشغلہ نہيں ہے 'اس تے بعد پھرخواب ميں عابد كو تھم ہوا كہ جفت سازك یاں جاؤ اور اس سے یوچمو کہ تسارا رنگ زرد کیوں ہے؟ اُسنے کما کہ جو فخص بھی جھے نظر آیا ہے میں اسے دیکھ کریں سجمتا ہوں کہ اس کی نجات ہوجائے گی اور میں ہلاک ہوجاؤں گا عابد نے دل میں سوچا یہ قمض اس بتا پر متبول ہے۔

خوف دخشیت کی نفیات قرآن کریم می بھی دارد ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

يُوْنُونُ مَا أَنُوا وَقُلُوبُهُم وَجِلَةً أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمُ اجِعُونَ (ب٨١٨ مَت ١٠)

اور جو لوگ (الله کی راہ میں) دیتے ہیں جو بچھ دیتے ہیں (باوجوددینے کے) ان کے دل اس سے خوف زدہ

موتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جائے والے ہیں۔

یعن عبادت و کرتے ہیں انٹین انھیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں بار گاوالی میں یہ عباد تیں قبول ند ہوں۔ ایک جگه ارشاد فرمایا۔ ِلْنَالَّذِينَ هُمُّمِّنُ خَصُّيَةِرِ تَهِمُ مُّشُفِقُونَ (پ٨١٦ آيت،٥) اسمين كوئي فيك نتين كه جولوگ اپند رب كي بيت سے درتے بين۔

فرایا-إِنَّا كُنَّاقَبُلُ فِي الْهُ لِينَامُشُفِقِينَ (١٦٥٣ آيت) ہم تواس ہے آپنے کمر دنیا میں انجام کار) بہت دراکرتے تھے۔

فرشتے معصوم اور مناہوں سے پاک ہوتے ہیں الیکن انھیں بھی خوف سے مغر نہیں ، قرآن کریم نے ان کے بارے میں ارشاد

يُسَبِّحُونَ اللَّيُلُ وَالنَّهارِ لَا يَفْتُرُونَ ۞ وَهُمُ مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِمُ مُّشُفِقُونَ (ب١١٢ آيت۲۰ ۲۸)

شب و روز (الله كى) تنبيع كرتے بين ' (كسى وقت )موقوف نسيس كرتے۔ اور ووسب الله تعالى ميت سے ۇرتىي- خوف کا نہ ہوتا ہی کبر کا محرک ہے' خاتمے کیوفت تمام بے خوتی و حری رہ جائے گی' تکبتر کرتا ہے خوتی کی علامت ہے' بے خوتی اور کبر دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور تواضع خوف کی ولیل ہے جو نجاست کا سبب ہے۔ عابد کو جس قدر نقصان کبر اور لوگوں کی تحقیرہ تذلیل ہے ہوتا ہے اتنا فائدہ فا ہری اعمال واطاعت ہے نہیں ہوتا۔

یہ ہیں وہ معارف جن سے رکبر کا علاج کیا جاسکتا ہے' تاہم بعض انسانی نفوس اس معرفت کے بعد بھی تواضع پوشیدہ رکھتے ہیں' اور رکبر سے برأت کا دعویٰ کر پیٹھتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت ہیں جموٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب کوئی محرک سامنے آیا ہے تو مبعیت اپنے سابقہ وصف پر آجاتی ہے' اور وعدہ فراموش کردیتی ہیں' ایسے لوگوں کے لئے محصل معرفت کافی نہیں ہے' بلکہ عمل سے اس ک شحیل بھی ضروری ہے۔ متوا فیعین کی صحیح آزمائش اس دفت ہوتی ہے جب لفس کے اندر کیر کا بیجان ہو۔ آزمائش کی بات آئی توہم عرض کرتے ہیں کہ لفس کا پانچ طریقوں سے اعتمان لیا جا آئی چہ اعتمانات کے پانچ سے زیادہ طریقے ہیں۔

دو سرا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ اپنے برا بروالوں کے ساتھ محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو'افعیں اپنے اوپر ترجیج دے 'ان کے پیچے چکے 'مسئو صدارت پر دو سروں کو بیٹھائے' فودان سے بیچے کی نیشست پر بیٹے 'اگر نفس پر یہ اعمال کراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے 'نفس کو بتگف ان اعمال کراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے 'انسے مواقع پر بھی شیطان اپنے فریب سے باز نہیں آ نا مثلاً آدی محفل میں جا کرجو توں میں یا بالکل پچپلی صف میں بیٹے جا آ ہے یا برابر کے لوگوں میں کسی ایسے محفص کو صدر نشیں بناویتا ہے جو آرول ہو' اور یہ جھتا ہے کہ میں نے تواضع کی ہے' طالا تکہ یہ کبر ہے۔ یہ بات متلکری کے دلوں کے لئے آسان معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ دو یہ جھتے ہیں کہ انھوں نے استحقاق کے باوجود اپنی جگہ چھوڑی ہے اور اپنی نشیلت سے دست بردار ہوئے ہیں۔ یہ تکبر کیا اظہار ہے۔ میجو بات یہ ہے کہ آدی بیٹھے تو اپنی برابر برابر برابر کے لوگوں میں جا بیٹھے 'مواضعانہ نیشست بھی دل سے تکرکا خبث دور کرد تی ہے۔ اس کے کہ وہول میں جا بیٹھے 'مواضعانہ نیشست بھی دل سے تکرکا خبث دور کرد تی ہے۔

تیس اطریقہ اور سے کہ خریب کی دعوت قبول کرلے 'رفقاء اور اُقرباء کی ضرورتوں کے لئے بازار جانے میں بھی قباحت محسوس نہ کرے 'آگر خریب کی دعوت قبول کرنے میں تلک رہو تا ہو'یا رفقاء اور اقرباء کی ضرورتوں کے لئے بازار جانا گراں گزر تا ہے تو یہ کبر ہے۔ اسلئے کہ یہ افعال مکارم اخلاق ہیں اور ان کا بوا ثواب ہے 'اگر نفس ان سے کرامت کرتا ہے تو یہ اسلئے خبٹ کی دلیل ہے 'اسطرے کے کاموں پر موانطبت کرنے اس خبٹ کا إزالہ کرتا ہے حد ضروری ہے۔

چوتھا طریقتہ ہے۔ یہ ہے کہ بازارے کمروالوں کے لئے 'یا رفقاء کے لئے ضرورت کاسامان اٹھا کرلائے 'اگر نفس اس طرح کے کاموں سے نفرت کر آئے تو یہ کبر ہے یا رہا ہے۔ اگر رائے کی تعالی کے باوجود آدمی کا نفس اس کام کا متحمل نہ ہوتو یہ کبر ہے 'اور مجمع دیکھ کر گریز کرے تو یہ رہا ہے 'اور کبر و رہا ودنوں قلب کے صلک امراض ہیں 'اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے۔ لوگوں نے دنوں کی طب سے ضفلت افتقار کرد تھی ہے 'اور جسموں کی طب میں ہمہ تن مشغول ہیں ' مالا تکہ جسموں کے لئے موت اور فنا لکھ وی می جب 'اور دل زندہ رہیں کے 'ان کے مقدر میں سلامتی ہے بشرطیکہ وہ سعادت مند ہمی ہوں۔ ارشاد ہاری تعالی ہے۔

اَلْاَ مَنُ أَتَى اللّٰهُ مِقَلُبِ سَلِيْمِ (پ١٩ر٥) مَت ٨٩) عُربال (اسمَى نَجَات مِوكَى) جَوالله كهاس ياك دل ل كرا يُكار

حضرت عبداللہ ابن سلام کنئری کا آیک عضر سرر افھایا الوگوں نے عرض کیا ابو بوسف! آپ کے پاس لو کروں اور خادموں کی کیا کی ہے؟ ان منتے کیوں نہ کہا وہ یہ بوجو اٹھالیت فرمایا خادموں کی واقعی کوئی کی نہیں اکیکن میں اپنے لنس کی آزمائش کرتا جاہتا ہوں اور نفس کو آزمانا بُرا بھی نہیں کیا تم یہ بات پہند نہیں کرتے خور کیجئے عبداللہ ابن سلام نے اپنے لنس کے عزم پر اکتفائس کیا 'ہلکہ

امتحان بھی لیا کہ جھوٹا ہے یا سچا۔ حدیث میں ہے۔ من حکمل الفاکی کھ قانوالسنگی فَقَدْ بَرِی مِنَ الْکِبُرِ (بیعی-ابوامامہ) جو محض میوہ یا کوئی چیزا تھا کرلے آئے وہ کیرے بڑی ہے۔

پانچوال طریقتہ ہے۔ یہ ہے کہ محمنیا کپڑے پہنے 'مجمع عام میں نفس کا محمنیا لباس سے تعقر کرنا ریا ہے اور تعالی میں تکتر ہے۔ معنرت عمرابن عبدالعزیز (زمانهٔ خلافت میں) رات کو ثاث کالباس پہن لیا کرتے تھے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

مَنِ اعْنَقَلَ الْبَعِيْرَ وَلَبِسَ الصُّوفَ فَقَدْبَرِي مِنَ الْكِبْرِ (بِهِ الإمرية) جو فَق خوداون كو كون سے باندہ وہا ہوادر صوف بہنتا ہے دہ كرے برى ہے۔

ايكادر مديث بن ارشاد فرايا -انتما أَذَا عَبْدُ اكْلُ بِالْأَرْضِ وَالْبِسُ الصَّوْفَ وَاعْفَلُ الْبَعِيْرَ وَالْعَقَ اَصَابِعِي وَالْجِيْبُ دَعُو الْمَمْلُوكَ فَكُمَّنُ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي (١) ين ايك بنده بول دين رين ركما نابول موف پنتابول اون کوباند متابول کمانے بعد الكيال

میں ایک بندہ ہوں زمین پر بینے کر کھا آباہوں صوف پہنتا ہوں 'اُونٹ کو باند هتا ہوں' کھانے کے بعد الکلیاں چانٹا ہوں' اور فلام کی دعوت تبول کرتا ہوں پس جس نے میری سنّت ہے اعراض کیا وہ جھے ہے نہیں ہے۔ حضرت ابو مویٰ اشعری ہے کسی نے عرض کیا ابعض لوگ جمعہ کی نماز اسلئے نہیں پڑھتے کہ ایکے پاس ایچھے کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے صرف عباء پہن کرلوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں کیمراور ریاء دونوں کیجا ہوجاتے ہیں'اگر جمع میں ہو

<sup>(</sup>١) اس روایت کے بعض اجزاء پہلے ہمی گذریکے میں ٹیکن ہاتی کی مند چھے میں لی۔

تو ہیا ہے ' خلوت میں ہوتو کبر ہے۔ یمال اتن بات اور سمجھ لنی چاہیے کہ جو شرسے واقف نہیں ہو آ وہ اس سے اجتناب نہیں کہا آ' اور جو مرض کا ادراک نہیں کہا آ اوہ اس کاعلاج نہیں کرسل۔

## تواضع کے لئے ریاضت کا نتمائی درجہ

جانتا چاہیے کہ فلق قواضع مجی دو سرے تمام اخلاق کی طرح ہے 'اسکے بھی تمن درج بیں 'ایک درجہ زیادتی کی طرف ماکل ہو تا ے اے رکر مھتے ہیں ایک کی کی طرف ماکل مو تا ہے اس کانام محتث ہے ایک درمیانی درجہ ہے جے واضع کماما تا ہے اس درجہ محود دیسندیدہ ہے کہ آدی بغیرزت ویست کے قاضع کرے۔ باتی دونوں درسے قرموم بی اللہ کو امور میں اوساط پند ہیں۔ جو من اسے برابر کے لوگوں پر مقدم رمنا چاہتا ہے وہ محلبر ہے اور جو ان سے پیچے رہے وہ متواضع ہے اواضع کے معل یہ بیں کہ اس نے اپنی دو عزات ممنادی ہے جس کا دو منتق ہے۔ عالم کے پاس اگر کوئی موجی اے اور دو اس کے لئے اپنی جکہ چمو ژدے اسے ابن جکہ بٹھائے ' پھر اے بو حکر اس کے جوتے سیدھے کرے جھرے دروازے تک اسکی مشایکت کرے تو پہ فحست اور ذات ہے ، اور بداللہ کو پند نسی ہے کہ آدی قاضع کے نام پر ذات اختیار کرئے۔ بلکہ پندید وا مراحی ال ہے اور وہ بد ے کہ ہر حقد ارکواسکاحی دے۔اس طرح کی واضع اپنے ہرا ہروالوں نے لئے افتیار کرنا بھرے۔ یاجو مخص رہے میں اسکے قریب ہواس کے لئے یہ تواضع کرے عام آدی کے لئے عالم کو مرف ای قدر تواضع کرتی جاہیئے کہ جب وہ اجائے تو کھڑے ہو کراس کا استقبال كرے خنده بيشانى سے مفتلوكرے سوال كرفي من زى برتے وجوت قبول كرتے من مرمانى كرے اور اسكى ضرورت ورى كرنے كى جدوجد كرك ائے الكواس سے بمترنہ سمجے الكه اس كے مقابلے ميں استے انس پر زيادہ خوف كرك نداس كى تحقير كرے ند تذليل كرے اسكے كدا ہے انجام كى خرنس ہے۔ بسرمال ومف واضع مامل كرنے كے لئے ضورى ب كدا ہے برابروالول اورتم رُتب لوكول كے ساتھ توامنع سے پیش ائے اگد اچھي توامنع كا عادي بن جائے اور كبر كا مرض زائل موجائے۔ جب تواضع مبعیت پر اسان موجائے کی تو محلق تواضع سے متعف قرار پائے کا اور اگر شال کزرے کی قومتواضع نہیں کالاے کا بلك متلف كبلائ كاكيول كم خلق وي مومات جوبلا تكلف و أن اوربه سمولت صادر موا اور أكر سمولت اس درج كو پنج جائ كداناكونى مرتبديا وقارى ندرم اور نوبت زلت وخوشارتك يني جائة ويبعى مدسة تجاوز كرنام اليد ننس كو يجرنه يحمد برتری ضور حاصل مونی چاہیے ، یمال تک کد درجه احتدال عاصل موجائے بھے مراط متعقم کتے ہیں۔ مومن کے لئے جائز نمیں کہ وہ اپنے انس کو ذلیل کرے مراط متنتم اس کلت اور وو سرے تمام اخلاق میں نمایت عامض ہے اسکا ملتا د شوار ہے۔ البتہ کی ک طرف لین خوشاری طرف اکل موناب نبست زیادتی کے زیادہ اسمان ہے۔ جیسے اسراف ی طرف اکل مونا بھل کی طرف اکل ہونے کی بد نبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہے ایوں مدسے زیادہ اسراف اور مدسے زیادہ محل دونوں قدموم ہیں اور برائی ہیں ایک دوسرے سے برے کر ہیں۔مطلق پندیدہ چزعدل اور وسط ہے اور اشیاء کو شریعت وعادت کے علم کے مطابق آ کے واجب مواضع پر دكحناسيب

عجُب کی برائی کتاب الله اور مدیث بے قابت ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ویکوم حکنیٹ اِذْاع جَبند کم کشر ٹرکم فکر ٹرنگی فکر نگر مُسکنا (پ۱۲۰ آیت ۲۵) اور حین کے دن بھی (ظہر دیا) جب کہ تم کو اپنے جھم کی کارت سے فرور ہو کیا تھا پھروہ کارت تمارے پھر کار آمدنہ ہوئی۔

یہ بات بکریق انکار فرمائی ہے۔ارشادِ فرمایا۔ وَظَنُّو أَنَّهُمْ مَا أَنِعَتْهُمْ حُصُو نَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُو (١٨٨٥) يت٢)

اور (خود) انموں نے یہ ممان کر رکھا تھا کہ ان کے قلع ان کو اللہ سے بچالیں مے سوان پر خدا (عزاب) اليي جكه پينياكه ان كوخيال نه تعا..

اس آہت میں گفار پر اس بات کے لئے تکیر کی گئی ہے کہ وہ اپنے تطعوں اور خلا ہری شان وشوکت پر مجبُ میں جٹلا ہیں۔ ایک مجکہ

وَهُمُ يَحُسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنعًا (پ٨٦٣ آيت ٢٣)

اوردہ ای خیال میں ہیں کہ وہ اجما کام کررہے ہیں۔

اس آیت میں بیر فرایا گیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر جب کرتا ہے جمعی ایسے عمل پرجس میں وہ فلطی پر ہوتا ہے اور بھی ایسے عمل پر جس میں وہ فلطی پر نسیں ہو یا۔ ایک مدیث شریف میں ہے "سر کارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مَّلُاتٌ مُهُلِكُمَاتُ شَبِّحُ مُطَاعُ وَهُوى مُثَبَّعُ وَاعْمَابُ الْمُنْ وَبِنَفْسِهِ (١) ثَلَاتٌ مُهُلِكُمَاتُ شَبِّحُ مُطَاعُ وَهُوى مُثَبَّعُ وَاعْمَالُ الْمُنْ وَابِي الْمُنْ فَسِ جَلَ اللهِ الْمَ تَمِن چَزِين بِلاك كرنے والى بِين بِحَلْ جَسِ كَا أَدِي مَطْعِ بِو وَابِينِ فَسَ جَسِ كَاوِهِ سَبِعِ بِو اور آدى كا

اینے نفس کو بروا جانتا۔

اس است کے آخری مالات کے طمن میں حصرت ابد صبر انساری سے ارشاد فرایا۔ إِنَّا تَأْيُتَ شُخَّامُطَاعًا وَهَوَىٌمُنَّبَعَا وَاعْجَابُكُلِّ ذِى رَأَي بِرَأَيِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ (ابن داود "ترندي" ابن ماجه)

جب تم بنل کی اطاعت مخواہش ننس کی اِتباع اور اہل رائے کی خود را کی دیکھو تواسیے آپ کو محفوظ کرلو۔ حضرت عبدالله ابن مسعود ﴿ في مايا - بلا كمت دو چيزول بين ب مايوي اور عجب ان دونول بالول بين انمول نه اس لئے جمع كيا کہ سعادت معی وطلب' اور جدّوجید کے بغیر حاصل نہیں' ہوتی' اور ماہوس انسان نہ کوشش کر تاہے اور نہ مبدّد جدد' اور معبّب بیہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ سعید ہے 'اور اپنی مراد حاصل کرچکا ہے 'اپنے اس اعتقاد کیوجہ سے وہ کوشش نہیں کر آ۔ نہ موجود شنی طلب کی جاتی ہے' اور نہ محال کی طلب ہوتی ہے' معجب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سعادت حاصل ہے' اور ماہوس یہ سمجھتا ہے کہ سعادت عاصل کرنا محال ہے۔ ارشادِر آبانی سید .

فَلَا تُزَكُّو النَّفُ سَكُمُ (١٤٧١هـ ١٤٢١)

وتم این آ پکومقدس مت سمجما کرد۔

ابن جریج کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرو تو یہ مت کموکہ میں نے فلال عمل کیا ہے۔ زید ابن اسلم فراتے ہیں کہ اپنے لنس کو نیک مت سمجمو اعباب کے معنی میں ہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجما جائے۔ جنگ واکمد کے موقع پر حضرت طلق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے اور کرروے تھے یہاں تک کہ حضرت طلمای ہفیلی زخی ہوئی انکا یہ نعل یقینا عظیم تماکہ انموں نے اپنی جان آپ پر فدا کردی تھی اور اسے آپ کو زخمی کرلیا تھا ، حضرت عمرے آپی ایمانی فراست سے یہ بات محسوس کی كرجب سے الخضرت ملى الله عليه وسلم كى حفاظت كرتے ہوئے ان كى انگى زخمى ہوكى ہے وہ محمد معمور ہو سے ہيں أيد بات منرور

<sup>(</sup>۱) بهردایت کل مرحبه گذری ہے۔

ہ کہ نہ ان سے بھتر کا اظمار معقول ہے اور نہ یہ بات کہ انھوں نے بھی کمی مسلمان کی ابانت کی ہو شور ٹی کے موقع حضرت عبداللہ ابن عباس کے حضرت اللہ اس معابة جسے پاکیزہ عبداللہ ابن عب کمی قدر نوات آئی ہے۔ جب صحابة جسے پاکیزہ نفوس مجب سے نہوں کے حضرت محل کے اس سے نبات پاسکتے ہیں آگر وہ احتیا لمانہ کریں۔ مطرف کتے ہیں کہ آگر میں مازیں رات سونے میں گزاروں اور ندامت کے ساتھ می کروں تو یہ بات میرے نزدیک اس بات سے لیادہ امیمی ہے کہ میں نمازیس رات گزاروں اور جب پر می کروں۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے فرمایا۔

لَوْلَهُ مَنْ نَبُوْ الْحَشِيْتَ عَلَيْكُمُ مَا هُو الكَبْرَ مَنُ ذَالِكَ الْعُجْبُ (يزاز ابن حان-الن) الرم كناوند كو وجع مهراس عيد كناوكا فوف ع جع مجب كتي بير-

آپ نے مجب کو بردا گناہ قرار دیا ہے۔ پھرابن منصورا بی مسلسل میڈ دنوں کی دجہ ہے آگی جمنصیت بن مجئے تھے کہ انھیں دیکھ کر اللہ اور ہوئے آگی جمنصیت بن مجئے کہ انھیں دیکھ کر اللہ اور ہوئے آترے یا وائنس دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جو کہ تم نے دیکھا ہے اس سے عجب میں جنامت ہوتا اس لئے کہ اہلیں تعین نے ڈران فرشتوں کے ساتھ مہادت کی 'اس کا انجام تم جانبے ہو کیا ہوا 'حضرت عائشہ سے کسی نے دریافت کہ آدی بڑا کب ہو تا ہے انھوں نے جواب دیا جب وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

لاَّنْبُطِلُوُ اَصَّلُقَادَکُ مِرْالُمَنَّ وَالْاَذَیٰ (پ۳۲۶ آیت ۲۳۳) تم احسان جنلا کرا ایذا پنتجا کرانی خیرات کو برادمت کرد۔ احسان جنانا صدیے کو بواسیجھنے کا نتیجہ ہے 'اور کمی عمل کو بوا جاننا ہی مجبہے۔

عجب کی آفتیں ا - جانا جاسمے کہ مجب کی آفتی بے شار ہیں۔ مجب سے رکبر بھی پیدا ہو تا ہے کیوں کہ رکبر سے بہت ہی آ فیل جمم لیتی میں ' یہ آ فیل تو بندول کے ساتھ میں 'اللہ کے ساتھ مجب کی آ فیل کچھ زیادہ ہی میں 'مثلاً آدی میں مجب ہو تو وہ مناہ فراموش کردیتا ہے ' اور ان پر کوئی تو تبہ نسیں دیتا ، تبعض مناموں کو ہالکل بمول جا آہے ' اور بعض یا دیمی آتے ہیں تو ان کے إذا لے کی کوسٹش شیس سرا یہ سوچ کرکہ میں نیک اجمال کرتا ہوں۔ میرے کناہ ممناہ ہی شیس ہیں اگر ہیں اواضے معمولی کہ نہ ان کے تدارك كى ضرورت اور نه تلافى كى - بلكه يه سجمتا ب كه ميرے تمام چھوٹے بوے كناه الله كے يمال معاف موسيكے إلى الى عبادتوں کو 'اور اپنے اعمال کو وہ بواسمحتا ہے اور ان پر اخروغرور کرتا ہے بلکہ اللہ پر احسان تصور کرتا ہے 'اور یہ بمول جاتا ہے کہ میں الله ي منايت اوراس ي توثيق بي سے اس قابل بوا بوں كه كوئى نيك عمل كرسكوں۔ پر اومي اپنے اعمال پر مجب كريا ہے تواس ك آفات سے آسمیں بند کرایتا ہے۔مالا تکہ اعمال کی افتی نظرانداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بو پچھ اس نے کوشش کی ہے وہ رائیاں می ہے افا ہری اعمال اگریاک وصاف اور آمیزش سے خالی نہ موں آوان کا لفع بست تم ہے " قات کی جبتو وہی کر آ ہے جس رِ خوف غالب ہو' مجب میں جلا فض اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مغمور ہو تا ہے' وہ یہ سمحتاہے کہ میں اپنے رب کے عذاب ے مامون و محفوظ ہوں اللہ کے یہاں میرا ایک مقام ہے ، جھے ایک عظمت ماصل ہے ، ملکہ خدا پر میرا احسان اور اس پر میراحق ہے کہ وہ میرے اعمال کا لحاظ کرے اور جھے ان کا اجر عطا کرے جو حقیقت میں اللہ کی تعتیں اور عطایا ہیں۔ مجب آدمی کو اپنی تعریف کرنے اپنا تزکیہ کرنے پر مجبور کرتاہے جب کوئی مخص اپنی رائے ممل اور عمل پر مجب کرتاہے تووہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ے اور ند کس سے مقورہ کرتا ہے الکدائی رائے پرامرار کرتاہ اسے سے بوے صاحب علم سے بچر بوجمنا بی ابات تعود کرتا ہے۔ تبااوقات فلط خیالات پر بھی عمیب کرے محض اسلے خوش ہو آہے کہ یہ خیالات میرے دل میں گردے ہیں کسی دو مرے دل میں پیدائس ہوئے کھرا ہے فلد یا معج خیالات پر امرار کرتا ہے نہ سمی نامع کی تعیمت سنتا ہے اور نہ سمی واعظ کا وعظ تبول کرتا ے الکہ دوسروں کی طرف ایسے دیکتا ہے جیسے جالی ہوں اپنی غلطی پر إصرار كرتاہے۔ أكر غلط رائے وُقعى اسور بيں ہوئى ہے تو

مقصدے محروم رہ جاتا ہے اور اگر دینی اُمور میں ہوتی ہے فاص طور پر مقائد میں تو پیشہ کے لیے تاہ بریاد ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی رائے پر احتاد نہ کرتا' اور نور قرآنی ہے روشنی حاصل کرتا' علمائدین سے مدولیتا' علم کے مطالعہ و فداکرہ پر مواظبت کرتا' اہل بھیرت سے مسائل دریافت کرنے کا عمل جاری رکھتا تو حق تک ضور پہنچا۔ مجب کی سب سے بدی آفت یہ ہے کہ آدی کامیابی کے گمان میں جٹلا ہوکر سعی و کوشش میں شست پڑجاتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر عمل سے بے نیاز ہوں' حالا تکہ وہ عمل سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ صرح ہلاکت اس کی تقدیر ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اطاحت کی حسن تو تی کے خواہاں ہیں۔

اس تغصیل سے جیب کی یہ تعریف معلوم ہوئی ہے کہ فعت کو پیا جانا اس پر معلمین ہونا اور منع حقیقی کی طرف اس کی لبت نہ کرنا جیب ہے اور اگر اس کے بہاں میرا مرتبہ بلند اور عمل نہ کرنا جیب ہے اور اگر اس کے بہاں میرا مرتبہ بلند اور عمل انتخا عمدہ ہے کہ دنیا جس بھی اس کا آجر ضور ملے گا اور اللہ سے میرے تقریب کا مطلب یہ ہے کہ جس بر حتم کے خطرات سے محفوظ رہوں گا اس حالت کا نام اولال بالعن (عمل پر ناز کرنا اور غرانا) ہے۔ گویا عمل خود کر تا ہے اور اللہ کو اپنا ناز بردار سمجتا ہے ، دنیا وی محاملات جس بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فض کسی کو کوئی چیز دے کراسے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی زراس چیز کو بہت سمجھتا ہے ، اگر بات بیس تک محمد د ہوتو تی خواج ہے اور اگر اس سلوک کے عرض جس وہ اپنی خدمت کا طلب گار ہو ایا ناز برداری کا مطالبہ کرے آپائی ضرور توں جس کام نہ آنے کو گرا سمجھتا ہے اور اگر اس سلوک کے عرض جس وہ اپنی خدمت کا طلب گار ہو ایا ناز برداری کا مطالبہ کرے آپائی ضرور توں جس کام نہ آنے کو گرا سمجھتا اس ناز کہتے ہیں ، قرآن کریم کی آب ہت

اور کسی کواس فرض سے مت دوکہ زیادہ معاوضہ چاہو۔

ى تغير مِن مَعْرَت قَادِهُ فَهِ ارشاد فرما إكداتِ عمل بناذمت كرمديث شريف مي بند إِنَّ الصَّلَوْةَ الْمُعَلِّى لَا تَرْفَعُ فُوقَ رَأْيُهِ وَلِا أَنْ تَضُعَّكَ وَأَنْتَ مُعْتَرِفٌ مِنْنَبِكَ خَيْرٌ مِنُ أَنْ سَبْكِي وَأَنْتَ مُلِلَّ بِعَمَلِكَ (١)

ناز كرتے والے كى نماز اس كے مرے اور نس جاتى تم نس كراسيد كناه كا اعتراف كراويداس سے بمتر بوك

اہے عمل پر آنسو بماکر ناز کرو۔

اولال کا درجہ عجب کے بعد ہے اولال وی قض کرے گا جو جمب کرے گا بین معمین (جب کرنے والے) ناز نہیں کرتے اس کے کہ جب کرنے والے) ناز نہیں کرتے اس کئے کہ عجب کمال نعت کو بطا تھے اور منظم کو بھولنے کا نام ہے اس میں جزاء کی قرقع کی شرط نہیں ہے اور منظم کو بھولنے کا نام ہے اس میں جزاء کی قرفی کر مات دعا تیول نہ ہونے پر منزوری ہے 'چنانچہ اگر کس محض نے دعا کی اور تبول نہ ہونے پر تبت نہیں کرنا 'بلکہ تبول ہونے پر تبت کرنا ہے 'اور عابد یہ سمجھتا ہے کہ میرے حسن قبل کا یہ نقاضا ہے کہ میں ہوسوال کو ل ہورا

اس کی اصل مجھے نہیں لی۔

عجمب کا اجمالی علاج: ہر مرض کا علاج اس کے سب کی ضد کے نقابل سے کیا جاتا ہے مجمب کا سب جمالت ہے اس لئے اس کا علاج وہ معرفت ہے جو اس جمالت کی ضد ہے۔

عُبُ کے دو محل : عُبُ ایسے افعال میں ہمی ہو آ ہے جو بندوں کے افتیار میں ہوں جسے عبادت محد قد ہجاد محلوق کی سیاست اور اصلاح اور ایسے افعال میں ہمی ہو آ ہے۔ جن میں افعین ارنہ ہو جسے جمال قتین اور ایسے افعیاری مجروق ہے۔ جن میں افعین اور اسلام افتیاری مجاوق سے جو مجب کر آ ہے وہ ان میں افتیاری اعمال میں زیادہ مجب کر آ ہے وہ ان میں افتیاری مجاوق کے مقابل کے مقابل میں افتیار موق ہو ہیں اس مجب کا محل اور مرکز ہے اور دو مری ہے کہ وہ عبادتیں اس افتیار موق ہیں اور اس کے افتیار وقدرت سے وجود میں آئی میں اگر معجب کا مجب کہ وہ عمل کا مرکز و محل ہے تو ہو محسل ہیں کوئی وقل نہیں ہے کہ وہ ایک معرفی ہو اور دو مرے کے افتیار میں ہو اور نہ نفل کے ایجاد و حصول میں مؤرّ ہو اور اگر اس لئے مجب کہ مجب کا مجب کہ وہ افعال اس کے مرزد ہوئے ہیں اور اسکے افتیار ہو قدرت سے وجود میں آئے ہیں تو اسے یہ سوچنا ہا ہیں کر آ ہے کہ وہ افعال اس سے مرزد ہوئے ہیں اور اسکے افتیار و قدرت سے وجود میں آئی ہیں تو اسے یہ سوچنا ہا ہیں ہو کہ درت سے وجود میں آئی ہیں تو اسے یہ سوچنا ہا ہیں ہو کہ درت سے وجود میں آئی ہیں تو مجب اللہ کی تعتیں ہیں ہو کہ درت سے وجود میں آئی ہیں تو مجب اللہ کی تعتیں ہیں ہو کسی حتی ہیں تو مجب اللہ کی تعتیں ہیں ہو کسی حتی ہیں تو میں اللہ کی جود وہ میں اس نے بلا استحقاق ان نعتوں سے نوازا اور دو سرول ہیں حتی ہیں تو میں اسے بل استحقاق ان نعتوں سے نوازا اور دو سرول ہیں ہو کہ دول ہوئے ہیں تو میں اسے بلا استحقاق ان نعتوں سے نوازا اور دو سرول ہیں تو میں اسے بلا استحقاق ان نعتوں سے نوازا اور دو سرول

عبُ ك كيامعلى بير؟

یادشاہ نے پہلے حمیں محو ڈا رہا تو تم نے مجب نہیں کیا ،جب اس نے فلام رہا تو مجب کرنے گئے اور کئے گئے کہ میرے پاس محو ڈا اس لئے وہ غلام سے محروم رہے ایسے مخص سے کہا جائے گا کہ محو ڈا بھی تو بادشاہ ہی کا دیا ہوا ہے وہ وہ نوں چزیں ایک ساتھ بھی دے سکنا تھا اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی جائے گا کہ محو ڈا بھی تو بادشاہ ہی کا دیا ہوا ہے وہ وہ نوں چزیں ایک ساتھ بھی دے سکنا تھا اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی حملہ کہ تھی وہ مسلمت ہے تمہمارا کیا کمال ہے ، جمیس اس امر پر کہ تم محو ڈے کے مالک ہو مجب کرنے ہے بجائے بادشاہ کے فضل دکرم پر مجب کرنا جائے "اور اگر سلطان کے علاوہ کسی وہ سرے نے وہ وصف دیا ہے تب مجب کرساتھ ہی کوں کہ وہ بادشاہ کی عطا نہیں ، مگریہ بات دُنیاوی بادشاہوں کا بادشاہ ہے ، تبار الارض والتئوات کے حق میں نہیں ہو سکتی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ، تبام بیزوں کا پیدا کرتے والا ہے 'موصوف اور صفت' حال اور محل سب اس کے ایجاوہ تخلیق کا کرشمہ ہیں ' مثلاً اگر آدی اپنی عبادت پر تبیا جائے گا

کہ تہارے ول میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا جواب ہوگا اللہ نے ہم کمیں مے کہ محبت اور مبادت وونوں اللہ کی نعتیں میں ، جہیں پلا استحقاق ان نعمتوں ہے نوازا، جہیں ان نعمتوں پر مجب کرنا چاہیے اس لحاظ سے نہیں کیہ ان نعمتوں کا محل تم ہو ، بلکہ اس اعتبار کے کہ یہ تعتیں منعِ حقیقی کی دین ہیں 'پہلے حمیس پیدا کیا 'پھر تسارے اندر مفات پیدا کیس اعمال اور اسباب پیدا کے 'تونق اور تحریک دی اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کواپی عبادت پر عجب کرنا چاہیے' اور نہ عالم کواپنے علم پر' نہ مالدار کواپنے مال پر'اور نہ خوبصورت کواپی خوبصورتی پر میمیوں کہ تمام تعتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں'وہ صرف ان تعتیوں کا محل اور مرکز ہے 'اور وہ بھی فن اس کے فضل دکرم ہے ہے 'اپنے کسی وصف کی ہا پر جس ہے۔

ایک اعتراض کاجواب : اب اگر کوئی یہ کے کہ میں اسے اعمال سے مرف نظرنیں کرسکتا میوں کہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اس پر آجر و ہزاء کی تو تع رکھتا ہوں اگر وہ کام میرانسیں تو ثواب کی تو قع کے کیامعنٰ ہیں اگر وہ عمل ایجاد کے اعتبارے اللہ ک تحلوق ہے تو جمجھے ثواب کیوں ملکہ اور جب اعمال میری قدرت سے ہیں تو میں ان پر مجب کیوں نہ کروں؟ اس کے دو جواب ہیں ایک تو جی مرج ہے اور دوسرے میں کھ مسا فت ہے ، وہ جواب جس میں مرج حق ہے یہ بیکہ تہماری قدرت احمارا ارادہ متماری حرکت اور تمهارے تمام اعمال اللہ کی محلوق اور اس کی اخراع ہیں 'چنانچہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو 'نماز پر معتے ہو'یا معی بعرفاک مین تقد به تو تو به تم نمیں کرتے ہو بلکه الله کرنا ہے بعیدا کہ ارشاد باری ہے:۔ وَمَارَ مَیْتَ اِذْرِ مَیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهُ رَمْلی (ب٥ ١٨ آیت ١٤) اور آپ نے (فاک کی معی) نمیں سی تلی جس وقت آپ نے سیکی متی لیکن الله تعالی نے سیکی۔

یی بات حق ہے 'اربابِ قلوب کو اس کا ایسا مشاہرہ ہوا ہے کہ دیدہ بینا اتنا کمرا مشاہر نسیں کر عتی 'اللہ نے پہلے حمہیں پیدا' پھر تمهارے اعضاء بنائے 'پھران میں قوت 'قدرت محرکت اور صحت پیدا کی 'پھران کے لئے علم وعقل اور ارادے کی تخلیق کی 'امرتم ان میں سے کوئی چیزا ہے نفس سے جُدا کرنا چاہو تو نہیں کرسکتے ان اعضاء میں جو حرکات ہیں وہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہیں' ان میں انسان کی شرکت نمیں ہے' تاہم اللہ نے تخلیق ترتیب رکھی ہے' چنانچہ جب تک عصومیں قوت اور قلب میں ارادہ پیدا نمیں کیا اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی مجرمراد کاعلم پہلے پیدا کیا ارادہ بعد میں پیدا فرمایا اس طرح اس وقت تک علم پیدا نہیں کیا جب قلب کی تخلیل نہیں فرائی جو علم کا محل ہے۔اللہ تعالی نے مخلیق کے باب میں ترتیب رحمی ہے اس سے انسان سمعتا ہے کہ میں ا بنال كاخالق موں وال كلديد اس كى غلومنى ب ربى يدبات كدالله كے پيدا كے موسة اعمال پر بندے كو واب كول ماتا ہے؟ اس كى تشريح ہم نے كتاب الشكريس كى ہے 'وى مقام اس وضاحت كے لئے زيادہ موزوں ہمى ہے۔

ہم دوسرے جواب سے تمهارا اشکال رفع کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ب کہ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ عمل تمهاری قدرت سے عاصل ہوا ہے تو یہ سوال پیدا ہو گا کہ تہارے پاس قدرت کمان سے آئی تہمارے عمل کا تصوّر نہ تہمارے وجود کے بغیر ممکن ہے ، نہ تمهارے ارادے اور قدرت کے بغیر اور نہ ان تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا دارو مدارہے یہ اور تمام چیزیں۔۔ تمهارا وجود تدرت ارادہ عمل کے اسباب ۔۔۔ اللہ تعالی کی جانب سے ہیں انسان کی جانب سے نہیں جمر عمل قدرت سے وجود مِن آیا تو تقررت اس عمل کی تنجی بولی اور بید تنجی الله کے قبنے میں ہے جاگر دو حمیس بید تنجی نہ دے تو تم عمل نہیں کرسکتے۔ معلوم ہوا کہ عبادت وہ خزائن ہیں جن سے انسان أخروى سعادتوں تک رسائی عاصل كرياہے اور آن خزانوں كى تنجياں قدرت ارادہ اور علم ہیں 'اور یہ چیزیں بلاشبہ اللہ کے بیضے اور تعترف میں ہیں 'اگر تمهاری دنیا کا کوئی فزانہ سمی قلع میں بند ہو 'اور اس کی مخبیاں خازن کے پاس ہوں اور تم یہ فزانہ حاصل کرنا چاہو تو کیا خازن ہے تنجیاں لئے بغیرحاصل کر بھتے ہو؟ ہر کز منہیں عنواہ تم ہزار برس تک اس قلعے کے دروازے پر پہرہ دویا اس کی دیواروں ہے سرکارو مخزانہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے تم ایک دینار بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر خازن اس قلعے کی تنجیاں تمارے حوالے کروے تو نہ صرف یہ کہ تم دیکھ کتے ہو بلکہ ہاتھ برمعاکر لے ہمی کتے ہو اس مثال کی

روشن میں بتلاؤ کہ خزانہ تمارے عمل سے حاصل ہوا ہے ؟ فازن سے قدرت دینے اور تجیاں حوالے کرنے کی وجہ سے؟اس صورت میں کیاتم خازن کے تنجیال دینے ہر جیب کرو مے یائی بات پر کہ تم نے قلعہ کھول کراس میں سے فزانہ لے لیاہے؟ خاہر ہے کہ تم خازن کے احسان مند ہوں سے ، کلل کموننا اور فزانہ کے لینا تو کوئی مشکل کام نہ تھا اصل مشکل توبہ تھی کہ کلل کی سمجی تمارے پاس نہ متن اگر خازن حسیس تنجی نہ رہا تو تم مجی بدوات حاصل نہ کہاتے۔ میں حال عبادات کاہے 'جب حسیس تدرت دى كئى ارادة جازمه مسلّا كياميا ہے واقع اور بواصف كو حركت دى كئى أور موافع دؤر كے مسلّة كياں تك كه كوئي مانع ايسانه رہاجو دور نہ کیا گیا ہے اور کوئی باعث ایسانہ رہا جے حرکت نہ دی می ہوت تم نے عمل کیا۔ بواعث کی تحریک مواقع کا زائم اوراساب ی فراہی اللہ کی طرف سے ہوئی ممارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تجتب کی بات ہے کہ تم اپنے عمل پر مجب کرتے ہو'اور اس ذات کے فعل وجود پر مجب نہیں کرتے جس کے سبب سے بیرسب کھی ہوا اور حمیس عبادت واطاعت کا موقع دے کرفسّاق پر ترجع دی ان پر نساد کے دوامی مسلا کئے اور حہیں ان سے دور رکھا ایجے لئے بڑے مصاحب مہیا کئے اور حہیں بری محبتوں سے بچایا انسیں شہوات ولذات کے ولدل میں پھنسایا اور حمیس ان سے دور رکھا انھیں خیرے بواقت اور دواعی سے دور رکھااور مہیں ان سے قریب کیا تاکہ خریر عمل کرنا تمہارے لیے آسان موجائے اور شرکے رائے یر چلنا ان کے لئے مشکل نہ رہے۔اس میں نہ تمہارے نسی سابقتہ عمل خیرکو دخل ہے اور نہ فکتاتی کو کوئی جرم مورز ہے ' بلکہ اس نے حمیس اپنے فعنل دکرم سے ترجع وی ' مقدّم کیا اور عمل خیرے لئے منتخب کیا اور تمناه گار کو اپنے عدل سے محکرایا اور اسے شقی قرار دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ مقدور پر تماری تدرت الله کی طرف سے بولی ہے ،جب سی عمل پر تماری قدرت کا تحقق مقصور ہو آ ہے تو تمارے ول میں ایک ایسا شوق پدا کردیا جا آ ہے کہ تم خواہش کے باوجود اس کے خلاف نسیس کرسکتے 'اگریہ مان بھی لیا جائے کہ تم کسی فعل کے فاعل ہو تو اس الکارنس كركتے كديد نعل تم نے مجور موكركيا باس لحاظ سے شكرك لاكن وہ ذات ب جس نے تمارے دل ميں اس نعل کاشوق پیدا کیا 'اور حمیس اس پر تذرت بخش- کتاب القوصد والقوکل میں ہم بیان کریں مے کہ اسباب اور مستب ات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لازم و مروم میں وہاں یہ بات واضح موگی کہ فاعل صرف اللہ ہے وی خالق ہے وی موجد ہے۔

ہے کہ "اے اللہ تونے جھے دنیا سے کیوں محروم رکھااور جامل کو دنیا ہے نوازا"ایسا ہی ہیے کوئی بادشاہ ہے محوڑے کا عطیہ پاکر ہے کہ جمال پناہ آپ نے جمعے فلام کیوں نہیں دیا جموڑا میرے پاس موجود ہے۔ فلامرے بادشاہ اس مخص ہے ہی کے گاکہ اگر میں تجم محور اندریتا تو تو غلام کے ملنے سے تعجب ند کر ہا میں نے مجم محور اوا ہے تو کیا تو اس نعت کو دو سری نعت کا وسیلہ سمجتا ہے کیا کوئی الیمی مجتب قرار دیتا ہے جس کے ذریعے دو سری نعمت طلب کی جائے کیے اوبام ہیں ان سب کا خشاہ جبل ہے۔

يدونهم كس طرح زاكل كياجائي؟ : اس طرح كوادام كواذامة كاطريقه يه به كدول بين اس بات كادهمان ركع كه بندہ اس کا ہر ممل اور اس کے تمام اوصاف اللہ کی تعت ہیں اور کمی استحقاق کے بغیر ماصل ہوئے ہیں اس احتقاد سے مجب ذاكل بوجائ كالمور دل من شكرو منوع كے جذبات بيدا موں كے اور يہ خوف جاكزيں بوكا كر كميں يہ نعتيں سلب ند ہوجائیں ہجس مخص کے دل میں یہ اعتقاد رائخ ہو تاہے وہ نہ اپنے علم پر مجب کرتاہے ادر نہ اپنے ممل پر اس لئے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔

حضرت داؤد عليه التلام كو تنبيه : ايك دن حعرت داؤد عليه السلام نه بار كاو خداو عدى من عرض كياكه يا الله كوئي دن ايما نہیں جا تا کہ آل داؤد میں ہے کوئی مخص روزہ دار نہ ہو اور کوئی رات اپنی نہیں جاتی کہ آل داؤد میں ہے کوئی مخص شب بیدار نہ ہو' یہ بات انموں نے بطور فخر کی وی آئی کہ اے داؤدیہ عباد تیں ان کی کمال ہیں ' یہ تومیری قونی اور مددے ہیں 'آگر میں توفیق نہ دیتا تو نه تم روزه رکھنے پر قادر ہوتے اور نہ شب بیداری پر 'اور حنقریب حمہیں تمہارے نفس کے سپرد کروں گا۔ حضرت عبدالله ابن عبّاسٌ فرمائتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کی دجہ یکی تھی کہ انھوں نے آل داؤد کی عباوت کو بطورِ نخربیان کیا اور اس پر عجب کیا یمال تک که الله نے انھیں ان کے نفس پر چھوٹردیا اور ان سے ایسا گناہ سرز دہوا جو حُزن ندامت کا باعث بنا حضرت داود عليه السلام نے باری تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ ابنی اسرائیل حضرت ابراہیم و اسحاق د لیقوب علیه السلام ب سے بین رسیر رہے۔ کے واسطے سے کیوں دعا مانکتے ہیں؟ارشاد ہوا کہ میں نے ان کی آنمائش کی تھی دہ فابت قدم رہے ،عرض کیایا اللہ!میراامتحان بھی لے لے میں ہمی مبرواستقلال کا مظاہرہ کروں گا اس عرض داشت میں ایک نوع کا اولال اور مجرب تھا۔ وحی آئی کہ اے داؤد میں نے جب اپنے ان بندوں کا امتحان لیا تھا تو انھیں یہ نئیں بتلایا تھا کہ میں تمن نوع کا امتحان لوں کا بمس معالمے میں لوں کا محب اور سس مینے میں لوں گا الیکن مجھے ہتلائے ویتا ہوں کہ میں تیرا احتان اس سال اس مینے میں کل ایک عورت کے سلسلے میں لوں گا ہوسکے تواپے ننس کو بچانے کی کوشش کرنا 'کھرجو پچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

اصحاب رسول کا بی قوت پر عجی : ای طرح جب جنگ حکین میں محابہ کرام نے اپی کثرت وقوت پر غرور کیا اور خدا کے فنل دكرم كو بمول مئ اور كن ملك كر آج م قلت كي وجد ب مغلوب نه مول مع القارك مقابل مين ماري تعداد بمي زياده ب

اور قوت بھی تواللہ نے انھیں ان کے نغول کے سرو کردیا 'انے انجام کاڈکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَبَوْمَ حَنَيْنِ إِذَا عَجَبَدُكُمْ كُثُر تُكُمْ فَلَمْ تَعْنَى عَنْكُمْ شَيْاً وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْض بِمَارَ حُبَتُ ثَمَّ وَكَيْنُهُمْ مُلْمِرِينَ (١)(پ١٠٥ آیت ۲۵) بِمَارَ حُبَتُ ثَمَّ وَكَيْنَهُمْ مُلْمِرِينَ (١)(پ١٠٥ آیت ۲۵) بحارَ حُبَتُ ثَمَّ وَكَيْنَهُمْ مُلْمِرِينَ (١)(پ١٠٥ آیت ۲۵)

زمین اپنی فراخی کے باوجود نگ ہو تنی 'پرتم پیٹے موڈ کر بھاگ کمڑے ہوئے۔

ابن عيبينة موايت ك معزت الإب عليه السلام في عرض كياكدات الله إلوف جميد اس معيبت بين جلا فرايا جبكه

<sup>(</sup>١) البيهقى في دلائل النّبوة من رواية الربيع بن انس مرسلاً-

میری ہرخواہش تیری خواہش کیابئداور میرا ہر عمل تیری رضا کا آباع رہا' آبرے اندرے س بزار آوازیں (لینی ہر طرف ہے آواز سال دی) آئیں کہ اے ایوب! بیات تیرے اندر کمل سے پیدا ہوئی' ابن میند شکتے ہیں کہ بیوجی س کر معرت انڈ بٹانے اپنے سریر خاک ڈالی اور عرض کیانیا اللہ جو بکھ ہے تھوستے ہے' وہ یہ بات بحول مجھ تھے' وہی النی نے افھیں بیداد کیا کورا فھیں بیبات یا دولائی کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ارشادیاری ہے:۔

وَلُولا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُمَارَكُي مِنْكُمُ مِنْ اَحَدالِبَدا (پ١١٥ اسه): اوراكر تم يالله كافعل وكرمينه والاتم عن عالى بحى بلى (وبركرك) إكن د بوال

سركاردد عالم ملى الشرطيم والمهارية والمناسسة المناسسة المناب المناسبة والمناب المنابعة والمنابعة والمنابعة والم منام ننكم مِنْ أَحَدِينَ حِيْدِعَ مَلَهُ قَالُوْ أَوْلَا أَنْتُ يَارُسُوْلُ اللَّهِ قَالُولَا أَنَا إِلاَّ النَّ يَنعَمَدُنِي مِنامِن مُسلم العربيوه) اللَّهُ مِن حُمَيْدِ (الحَاري ومسلم العربيوه)

: تُمْ مِن سے كوئى ايسا تيس سے جے اس كا عمل تجات دلائے كا محابد في عرض كيا يا رسول الله! نه آپ

ایے ہیں وایا ندی والا یہ کداللہ کارمت میرے شال مال ہو۔

یہ مدیث سننے کے بعد محابہ کرام رضوان اللہ علیم اعمین اسپنے تمام تر ڈبدد تنونی کے بادجودیہ تمنا کرتے ہے کہ کاش وہ خاک یا گھاس کیا پرندے ہوئے۔اس تنصیل سے قابت ہوا کہ صاحب بصیرت کوند اسپنے عمل پر مجبُ کرتا چاہئے اور ند اسپنے تنس سے بے خوف ہونا چاہئے۔

قلب سے مجب کا اِزالہ کرنے کا یہ تیربدف علاج ہے ،جبول ہیں یہ اعتقاد رائخ ہوجا آئے کہ جو نحت ہے اللہ کی مطاو بخشق ہے تو وہ ہروقت اس خوف ہیں جلا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ نحت سلب نہ ہوجائے ' ہلکہ جب وہ کا فروں اور فاستوں کو رکھتا ہے کہ

ہا کسی سابقہ جرم کے ان سے ایمان و اطاحت کی نعتیں چین لی گئیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو یہ پروا نہیں کہ کسی کناہ کے

بغیر محروم کدے 'اور کسی و مسیط کے بغیر بخش دے اسے اس کی پروا کب ہوسکتی ہے کہ کوئی نعت وے کرواپس لے لے 'با

او قات ایسا ہو تا ہے کہ مؤمن مرتد ہوکر مرتا ہے 'اور کا فرمؤمن ہوکریا فاس مطیع ہوکر۔اس طرح کے خیالات ول بیں مجب کی آلہ

کی راہ مسدود کرویں گے۔

## عجُبُ کے اسباب اور ان کاعلاج

: جاننا جائے کہ جن اسباب سے تکتر ہوتا ہے اننی سے جُب ہی ہوتا ہے، تکتر کے اسباب ہم پہلے بیان کریکے ہیں بہمی جُب ان اسباب سے بھی ہوتا ہے جن سے تکتر نہیں ہوتا بھیے اپنی ناقص رائے پر مجب کرنا جو اسے اپنی جمالت کی بنا پر اچھی نظر آتی ہے۔ مجب کے آٹھ اسباب ہیں:۔

ہلا سبب : بہ ہے کہ بدن کی خوبصورتی ہیئت بھت ہوت ہوت ہوں مصاء مدن صورت ہوش آوازی وفیرہ جسمانی صفات و خصوصیات پر مجب کرے اور یہ بھول جائے کہ بدن کی خوبصورتی اللہ کی ذوال پذیر فعت ہے۔ اس کا علاج وی ہے جو ہم نے کی تر کھیں اللہ کی ذوال پذیر فعت ہے۔ اس کا علاج وی ہے جو ہم نے کی تر کے پاب میں لکھا ہے کہ جو محض اپنے جمال پر سختر کرتا ہوا ہے اور انتہا کی خلاظ توں اور نجاستوں کا تصوّر کرتا ہا ہے اور یہ سوچنا جائے کہ کتنے مدوش اور خوبدای زمین میں سوکتے ہیں اور قبوں میں ان کے پھول جیسے چرے فلاظ توں کا ڈھر بن محلے ہیں۔ اور قبول میں ان کے پھول جیسے چرے فلاظ توں کا ڈھر بن محلے ہیں۔ اس

دوسراسب: يه عداني طاقت وقت ير مجب كرك بيساك قوم عاديد كما قاد من أخد منافؤ (كون عواقت من بم

ے زیادہ) یا جسفرہ حوج ابن منن نے چاہ تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے افتکر پر بہاڑا تھا کر رکھ دے 'اور انھیں ابنی قوت کے مظاہرے سے ہلاک کردے 'لیکن چند ضعیف و ناقوال بجد بکور ہے جن کی چور کجے نرم ہوتی ہے اس بہاڑ میں اتنا برا سوراخ کیا کہ وہ بہا ڈ خود ای کے ملے کا طوق بن گیا ببعض او قامت مؤمن بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے بعیما کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک رات میں سوعور توں کے باس جاؤں گا 'انھوں نے اِنشاء اللہ نہیں کما تھا' اس کی سزا انھیں سے ملی کی نرینہ اولاد سے محروم رہے 'جب کہ انھیں نرینہ اولاد کی تمثا تھی۔ بھی حال حضرت واؤد کا تھا کہ انھوں نے آنیا کش میں فابت قدم رہنے کا دعوی کیا ہمیں جنا کے گئے تو فاہت قدم نہ دو سکے 'قرت پر مجب سے جنگوں میں حملہ کرتے بنفس کو ہلاکت میں ڈالنے 'اور دعمن کو مارنے یا ہلاک کرنے میں سبقت کرنے کی فوا ہوں بھی پیدا ہوتی ہے۔ جنگوں میں حملہ کرتے ہیں کہ اسے یہ خیال کرفیا جاسے کہ ایک دن کا بخار اس کا علاج بھی بم ذکر کر سے ہیں کہ اسے یہ خیال کرفیا جاسے کہ ایک دن کا بخار اس کا تمام دم قم نکال دے گا اور وہ تمام قوت زائل کردے گا جس پر از آ آ بھر آ ہے 'اگر اس نے آپی طاقت پر مجب کیا تو یہ مکن ہے کہ اللہ تعال کوئی اوئی آفت مسلط کرکے یہ وقت سلب کرئے۔

تيسراسب : بيه ب كداني عقل و داناني اور فهم و فراست پر عبب كرم اوريد سمجم كديس دين دونيا كي وقتي مصلحوں سے واتف ہوں ایسا مخص خور رائے ہو آ ہے اور کسی ہے مقورہ مجی نہیں لیتا الکہ ان تمام لوگوں کو جاہل محض سجمتا ہے جو اس کی رائے ہے اختلاف رکھتے ہیں'الیا مخص اہلِ علم و دانش ہے بھی برائے نام رہا رکھتا ہے' بلکہ ان کی کوئی بات توجہ سے سنتا ہی نسیں باکہ یہ جاہت کر سکے کہ میں اپنی رائے اور عقل میں تعمل ہوں ، مجھے کسی کی رہنمائی کی منرورت نسیں بلکہ دو سرے تمام اہل علم مجھ ہے بم تراور میرے مقالمے میں انتہائی حقیرہ ذلیل ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات پر اللہ عزّد جل کا شکراد اکرے کہ اس نے عقل و فنم کے نوازا' بیہ بھی سویچ کہ اگر اسے کوئی وہاغی مرض لاحق ہوجائے تو کیا وہ اسی طرح اپنے عاقل اور فہیم ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ کوئی مرض ایبا پیدا ہوجائے جو اے و خردے بیگانہ کردے اور میں اس حال میں سڑکوں کا گشت نگاوں کہ نادان بنے میری جما قتوں کو اپنے لئے تماشہ سمجھ رہے ہوں اور مجھ پر ہنس رہے ہوں 'موسکتاہے کہ عقل پر مجبُ کرنے سے 'اوراس ندت پر منیم کا شکرادان کرنے سے میری عقل سلب ہوجائے مؤمن کوجاہے کہ وواسے علم اور عقل کو کم تصور کرے مخاو زیادہ ہی زبرک اور تعلیم یافتہ ہو 'اپنی معلومات کو پیج سمجھے خواواس کا دائرہ معلومات انتمائی دستھے کیوں نہ ہو آور سے حقیقت بھی ہے کہ آدی کٹرت علم اور وسعت معلومات کے باوجود بہت می باتوں سے جامل مہتاہے اور دو بہت می باتیں دوسروں کو معلوم ہوتی ہیں 'جب انسانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو یاری تعالیٰ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی جس کاعلم سمندروں کی ناپید آکنار وسعت ہے ہمی کمیں زیادہ وسیع ہے۔ اپنی عقل کو ناقص سجھنا ہی دانائی ہے احقوں کو دیکھتے اپنے سے برا عقلند کمی کو نہیں سجھتے حالا بكه لوگ ان كى ب و تونى ير بنيت بين م مجب كري أحمقول كى فرست من اصافى كاباعث ند بنو كا تعن العقل مخص ا بي عقل کے نقص سے واقف نہیں ہو آاوہ اپنی حمالت سے یہ سمحتا ہے کہ میں عظمند ہوں بہتر یہ ہے کہ اپنی عقل کی کی بیشی خود پر کھے بہتی کے کئے کا اعتبار نہ کرے ' فاص طور پر دوستوں کا کہ وہ مند دیکھے کے باتیں کرتے ہیں 'اور جموثی تعریفیں کرکے مزید عجب کا باعث بنتهیں۔

چوتھا سبب : یہ ہے کہ اپنے نسب پر مجب کرے مبیما کہ بعض ہاشی اپنے نسب کی شرافت پر فخرکرتے ہیں 'ان میں ہے بہت ہے۔ ہے اس خوش خیالی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کے نسب کی عظمت ان کے لئے نجات کی حانت ہے 'وہ اپنے آباؤ اجداد کے طفیل بخش دے جائمیں مے مبعض عالی نسب یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے غلام اور نوکر ہیں 'اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح سوچے کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد کی مخالفت کی 'اور نادانی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہوگیا حالا تکہ یہ میری جماقت ہے' میں ان کے برابراً کی تقلید کرکے ہوسکتا ہوں حالا نکہ میں ان کے اتباع نہیں کر نائیا وہ فجب کیا کرتے تھے؟ ان نس مجب کمال تھا وہ لوگ تو سرآپا ایکسارتے 'خوف آگی زگ و نے میں سایا ہوا تھا' وہ حقیرے حقیرج کو بھی اپنے سے بر تر بھتے تھے' اٹکانلس خود ان کی نظروں میں حقیرو ذکیل تھا' حالا نکہ وہ انتہائی بلند تھے' اپنے نسب کی وجہ سے نہیں' بلکہ اپنے علم 'اطاحت' اور محکم الزاجی جیسی محمد خصلتوں کی وجہ سے سان کی وجہ سے نہیں ان کی اچھی عاد تیں ایناؤں' اگر نسب شراخت یا خصلتوں کی وجہ سے اس کی ایمان کی دولت سے خوات کا باعث ہوا کر آپ وہ لوگ بھی شریف یا نجات یافتہ ہوتے جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں' لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث وہ لوگ ذلیل ہیں۔ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں۔ انسانی نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشادے۔۔

يَاتَهُ النَّاسُ إِنَّا خِلَقُنَاكُمُ مِنْ دُكْرٍ وَالْتُلَى (بِ١٣١٣) عن ١٣

اے نوگوں! ہم نے تم کوایک مردادر آیک عورت سے پیدا کیا ہے۔

: لین تهمارے نسب میں کوئی فرق نہیں عسب کی اصل ایک ہے ، سب مرد و عورت کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نسب کا فائدہ بیان فرمایا:۔

وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوْبِا وَقَبَائِل لِتَعَارُفَ وَالْهِ١٣١٣١٦

: اورتم كو مخلف قومِس اور مخلف خاندان بنايا بأكه أيك دد سرك كي شناخت كو-

اسے بعد ارشاد فرایا کہ شرف کا دار تقویٰ پرہے منب پر نسی ہے۔ اِنَّ اَکْرُ مَکْمُ عِنْدَاللَّهِ اِنْقَاکُمْ (پ۲۱ر۱۳ ایت ۳۱)

: الله ك نزديك تم من سب مع بواشريف وى ب جوتم من سب سے زياده پر بيز كار ب

کی مخض نے سرکارود عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے جب بیہ دریافت کیا کہ لوگوں میں بزرگ تراور حظند کون ہے تو اس کے جواب میں آپ نے بارٹاد نہیں فرمایا کہ جو میری نسل ہے ہو گلکہ فرمایانہ۔

الْحُرَمُهُمُ أَكْثُرُ هُمُ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَشَبَ لَهُمُ لَمُ إِسْتَعْلَادًا (ابن احدابن مِمْ

لوگوں میں بزرگ تروہ ہے جو موت کو زیادہ یا دکر آئے اور اسکے لئے زیادہ تیاری کر ہاہے۔

اس مدیث سے پہلے جو آیت مؤکور ہوئی وہ رفتے کمہ کے دن اس وقت نازل ہوئی جب مبور حرام میں معزت بلالانے آزان دی' اور حرث ابن ہشام 'سیل ابن عمو 'اور خالد ابن اسید نے کما کہ کیا یہ سیاہ فام آذان دے گا؟ اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نزدیک شرف کا بدار تقویٰ پر ہے' کمی فض کے سفیدیا سیاہ مدہونے پر قبیں ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا:۔ اِنَّ اللّٰہ قَدْ اَنْ هَا بُ عَنْ مُنْ عَیْبَمَةَ الْجَاهِلِیَّ وَآئی کِبْرُ هَا اِنْ کُلْکُمْ بَنُو آدم وَ آدم میں مُنْ مُرابِ

الله تعالى نے تم سے جالمیت كا عيب يعنى اس كاركروور كرويا ہے متم سب آوم كى اولاد ہواور آدم ملى سے پيدا موت سے۔

اكم مرتبه سركاردوعالم صلى الشطيروسلم في ارشاد فرايان. يَا مَعْشُرُ قُرَيْشِ لَا يَأْتِي النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِالْأَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِاللَّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى دِقَابِكُمْ تَقَوُّلُونَ يَامُحَمَّدِيَا مُحَمَّد! فَاقُوْلُ لَا كَذَا (طِراني مران ابن صين،

اے کروہ قریش الوگ قیامت کے موزا ممال لے کرنسیں آئیں ہے ' بلکہ تم اپنی کرونوں پر دنیا لاء کرلاؤ کے اور

مر محریا رد کے میں بھی ایسا ی جواب دول کارلین تم سے مُرخ بھیراول کا)۔

مویا آپ نے قریش پریہ ہات واضح کردی کہ اگروہ ونیا کی طرف ماکل ہوئے تو قریش کانب اسکے لئے ذرا مغیدند ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہو کینے۔

وَأَنْكِرُ عُشِيْرَ نَكَ الْأَقْرَبِينَ (ب١٩م١ است٢١١) : اور آپ (س ب پله) آئي زويك كم ينه كوارائي-

شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو قسمیں: شفاعت کے اختبار سے ممناہ کی دو قسمیں ہیں بعض ممناہ وہ ہیں جو خضب النی کا باعث ہوتے ہیں ایسے گناہ وں ہیں جو خضب النی کا باعث ہوتے ہیں ایسے گناہ وں کی شفاعت کی دجہ سے معاف کردئے جائیں سے جیسے دنیاوی بادشاہوں کا معالمہ ہے بعض خطاعی اور جرم ان کے خیص و خضب کو اس طرح للکارتے ہیں کہ قریب سے قریب سے قریب بر آدمی بھی ان کی سفارش کرتے ہوئے گھرا آ ہے 'اس طرح بادشاہ حقیق کے بمال ہمی بعض گناہ شفاعت سے معاف نہیں کے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے ہائے اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔

ولايشفَعُونَ إلا لِمَن إرْتَضِي (١١٤٦ اعت ٢٠)

اور بجراس کے جس کے لئے فدا تعالی مرضی ہواور سمی کی سفارش نسیں کرسکتے۔

مَنُ ذَالَانِيُ يَشُفَعُ عِنْدَوْلِا بِإِنْنِهِ (١٣٦٣)

ایباکون مخص ہے جو آس کے پاس (کمی کی)سفارش کرسکے اس کی اجازت کے بغیر-

وَلَا تَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدُهُ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ أَذِن لَهُ (ب٢١٢ آيت٢)

اور فدا کے سامنے (ممی کی) سفارش ممی کے لئے کام نہیں آئی مراس کے لئے جس کی نسبت وہ اجازت

معلوم ہوا کہ بعض گناہ نا قابل شفاعت بھی ہیں۔ اسلے انجام کا خوف ضروری ہے' اگر ہر گناہ میں شفاعت قابلِ تبول ہو تی تو آپ قریش کو اطاعت کا تھم نہ دیتے' اور نہ آپ حضرت فاطمۃ کو معصیت سے منع فرماتے' بلکہ انھیں اجازت دیتے کہ وہ اپنی دنیاوی لذتوں کی تحمیل کے لئے شموات کی زِتَباع کر سکتی ہیں' میں آخرت میں سفاوش کرکے پچالوں گا اور وہاں کی لذات بھی کمل ہوجائیں گی نجرے بچنا اور شفاعت کی امید پر معصیت کے سندر میں فرقی رہنا انیا ہی ہے ہیے کوئی مریض نہ پر ہیز کرے اور نہ
دوا کھائے 'ہلکہ اپنے طبیب پر بھروسا رکھے کہ وہ بیٹا تامی گرامی طبیب ہے بلجہ پر نمایت شغیق اور مرمان ہے 'میراانتائی خیال رکھتا
ہے۔اس کئے ترک علاج یا بد پر ہیزی ہے بچھے بچھے نقصان نہ ہوگا 'ہلکہ میرا طبیب جھے بچالے گا' یہ سراسر جمالت ہے مطبیب کی
تمام تر جدوجمد مریض کے رویتے پر موقوف ہے ' وہ خوا تمارا ایک ظاہری مرض بھی دور نہیں کرسکنا' چہ جائیکہ وہ تمارے محق امراض کا علاج کرسکے 'میکی حال اُ قارب و آجانب کے لئے انہا واور صلحاء کی سفارش کا ہے 'اگر وہ خود اپنے لئے بچھے نہیں 'کرتے و انہاء کی سفارش ان کے لئے بیکار ہے۔

پھرسفارش کی او تھے پر افرت کے خوف ہے بے نیاز ہوجانا بھی مؤمن کو زیب نہیں دیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے تھوئی د نقتر س اور تقریب النی کے بادجوہ ہروفات خوف ہے کرزتے رہے اور آ فرت کے احتساب سے بیخے کے لئے بید تمثار کے کہ کاش دہ بھائم ہوتے پرندے ہوتے معلی اور پھڑ ہوتے جبکہ مرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لئے جنت کا اور تمام مسلمانوں کے لئے حمیاً خطاعت کا دعدہ فرمایا تھا الیکن انھوں نے اس پر تکیہ نہیں کیا اہلہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے خوف سے لرزہ پراندام رہے۔ جب صحابہ کرام کا عالم یہ ہے تو دولوگ کس طرح شفاعت پر تکیہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اور نہ شفاعت ورسول کا استحقاق ہے۔

یانچوال سیب: یہ ہے کہ خالم یادشاہوں اور ان کے افسار و آموان کی طرف اپنی نبت پر جب کرے۔ ایل دین اور اصحاب علم کی رسوائی نبست کو اجمیت نہ دے یہ بھی انتمائی جمالت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ان خالم یادشاہوں اور ان کے معاونین کی رسوائن حرکات پر نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے بندوں پر کس طرح قلم ڈھاتے ہیں "اور کتنے شرمناک طریقے ہے وین میں فساد بہا کرتے ہیں "یہ لوگ اللہ کے نزدیک مفضوب ہیں "اگر وو زخ میں ان کے چہوں کا مشاہدہ ہوجائے جن پر فالا ختیں لتھڑی ہو کی اور جن کے تعلق اللہ کے نزدیک مفضوب ہیں "اگر وو زخ میں ان کے چہوں کا مشاہدہ ہوجائے جن پر فالا ختیں لتھڑی ہو کی اور اس اور جن سے لائل ان ان کے کہوں اس کی طرف اپنی نسبت سے براء ت کرلے اور اس جنس پر کئیر کرنے جو اسے ان کی طرف منسوب کرے اور اگر اس پر منکشف ہوجائے کہ وہ خالم لوگ قیامت میں کن دو دلت افھار سے جن ان کا خور اس جنس کر ان کہ ان کے خالم ان کہا گا کہ کوئی مختی اس جن مناف کریے نہ جا ہے گا کہ کوئی مختی اس جن جنس کر ان جنس کرانا پر نہ کہا کہ کوئی مختی ان اور خبیث انسانوں سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر اللہ انجیں ظلم سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر اللہ انجیں ظلم سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر اللہ انجیں علم سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر اللہ انجی علم سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر اللہ انجیں علم سے متعلق قرار کی آئر اور خبیث انسانوں سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر اللہ انجیں علم سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر انگر انجیں علم سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر انگر انجی علم سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا جن ہے کہ اگر انگر انجی علم سے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کی سے مسلمان ہوں۔ وعامتے متعلق تر کریں۔

جھٹا سب : یہ ہے کہ اولاد 'خُدّام 'ٹوکر چاکر 'اِعِرَّه واقعاء اور اُنصار واَتِّاع کی کمژت پر جُب کرے جیسا کہ گفار مکہ کما کرتے ۔ شمہ

نَحُنُ أَكْثُرُ أَمُوالاً وَأَوْلَانًا (ب١٢٠/١٦ منه)

ہم ال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔

علاوہ ازیں ان لوگوں کے بجب کرنے سے کیا قائمہ کہ سب لوگ موت کے ساتھ ہی جدا ہوجائے والے ہیں 'ہر مخص اپنی قبر میں تنا جائے گانہ کوئی رفتی وغم گسار ہوگا'نہ ہدرود آشنا'نہ باپ 'نہ بیٹا'اپنے لوگ خوداپنے ہاتھوں سے اسے قبریں لٹا کرکیڑوں کو ژوں اور سانی پچھووں کے حوالے کریں ہے۔ اس وقت اسے ان سب کی سخت مرورت ہوگی 'لیکن وہ کام نہ ہمکیل ہے 'ای طرح قیامت کے دن بھی نگاہیں پھیرلیں ہے' بلکہ دور بھاگ جائیں ہے 'اس دن کی منظر کشی خود قرآن کریم نے اس طرح کی ہے۔ یو مُرَفِیرُ الْمَرُ عَمِنُ اَخِیدُ مِوَ اُمْرِ مِنَ اَخِید مِوْ صَاحِبَتِ ہو کَامِنے مُن اُنے کہ مِن اُخِید مِوْ اَمْرِ مُن اَخِید مِوْ صَاحِبَتِ ہو کَامِنے مِن اُنے کہ مِن اُخِید مِن اُنے کہ مُن اُخِید مِن اُنے کہ مِن اُنے کہ مِن اُنے کی ہے۔

رجس روز آوی این بھائی ہے اور اپنی بائی ہے اور این باپ کے اور اپنی ہوی اور اپنی اولادے بھامے گا۔ ایسے لوگوں پر گخرکرنے یا ان کی موجودگ پر اترائے ہے کیا فائدہ کہ جب ان کی سخت ضورت پڑے گی تو وہ کام نہ آئیں مے اور کئی کترا جائیں تھے۔ قبریں 'قیامت کے دن اور بُلِ صراط پر انسان کو صرف اس کے اعمال ہے اور فعنلِ خداوندی ہے گانم ہینچ گا'

جوند المنيخ لفع د ضرر پر قادر مول اور نه موت د حیات پر اختیا ر رکھتے مول دہ کمی دو سرے کو کیا نفع پنچا سکتے ہیں۔

ساتواں سبب : یہ ہے کہ مال پر بجب کرے بہیا کہ اللہ تعالی نے دوباغ دالوں کا قول نقل کیا ہے:۔ اَنَّا کُشَرِ مِنْکَ مَالاً وَاَعَرَّ نَفَرُ السِدارے آمت ۳۳)

میں تھے سے مال میں بھی زیادہ موں اور قوم بھی زبردست ہے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار کو دیکھا کہ جب اس کے قریب ایک مفلس مخص آکر بیٹھا تواس نے اپنے کیڑے سمیٹ لئے آپ نے اس سے ارشاد فرمایا :۔

أَخِسْنِتَ أَنْ يُمُدُّ وُ إِلَيْنَكِ فَيَقُرُهُ (ام لَ كَاب إِلَام)

كياتواس بات سے خوف زدہ ہے كد كميں اس كا افلاس تھے نہ لگ جائے۔

بال پر مجب کا علاج یہ ہے کہ بال کی آفات اس کے حقوق کی کثرت پر نظرڈالے اور فریبوں کے فضائل اور جنت میں ان کے داخلے کی اولیت ذہن میں رکھے اور یہ دکھیے کہ بال آنے جا نیوالی چزہے اسے بھا نہیں ہے مکربال کوئی الی خصوصیت بھی نہیں جو مؤمن کا مکر ذاتھیا زہو ابست سے میودی مسلمانوں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ دولت کے نیجار بول کے متعلق سرکار دوعالم مسلی اللہ علی مسلم کا ارشاد ہے نہار ہوں کے متعلق سرکار دوعالم مسلی اللہ

...ريادب... بَيْنَمَارِيُّكُ يُنَبِّخْتَرُ فِي مُحَلَّةٍ قَدُاعُجَبَنْهُ نَفْسَهُ إِذَاكُمُ وَاللَّهُ الْأَرْضَ فَاخْذَتْهُ فَهُوَ مِنْ مِنْ مِانِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا مُنْ مِنْ

يَنْحَلُحُلُ فِيهَا إللي يَوْمُ التَّقِيّامَةُ (عارى ومسلم-الومريو)

جب آدی لباس پس کرآ کر باہے اور ول میں خوش ہو باہ تو یکا یک زین کو اللہ کا تھم ہو باہے وواس کونگل

جاتی ہے اور وہ قیامت تک اس میں وهنتا چلاجا آہے۔

حضرت آبو ذرائروا یت کرتے ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیّت میں مبور میں واغل ہوا' آپ نے جمع سے ارشاد فرمایا: اے ابو ذرا پنا سرا نفاؤ میں نے سرا نفا کرویکھا تو ایک خوش ہوشاک محص پنظریز کی تبوڑی دیر بعد آپ نے پھر سرانھا کردیکھا تو ایسے فض مرنظریز کاجس کے جسم پر پڑانے کپڑے تھے 'آپ نے فرمایا:۔

الهانَّاءِنْدَاللُّهِ حَنْدُرٌ مِن قيراَبِ الْأَرْضِ ابن مان في محم)

يه مخص الله ك زويك تمام زين سع بمعرب

یہ اور اس طرح کی وہ تمام روایات جو ہم ہے گآئی الا پر متمائی وقع الدنیا اور کتاب وقع المال میں بیان کی ہیں 'الداروں کی حقارت اور فقراء کے شرف کی واضح دلیل ہیں 'ان روایات کے پیش نظر کسی مسلمان سے یہ تصوّری نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپی مالداری پر مجب کرے گا' بلکہ اگر مؤمن کے پاس دولت ہو تواسے یہ خوف رمنا جاہیے کہ میں مال کے حقوق وواجبات میچ طور پراوا بمی کرسکوں گایا نہیں؟جو مخص عجب کرتا ہے اس کا مال اس کے پہلے قبیب اور ذقت کے سوا کی نہیں ہے۔

آٹھوال سبب : بہ ہے کہ اپنی غلط رائے پر مجب کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سے:

اَفَمَنُ زُيِّنَ لَهُسُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا (ب٢٦ ر٣٤ آيت ٨) توكيا ايبا فض جس كواس كالمل براجها كرك وكها إليا بحروه اس كواجها سجحة لكاي

ایک مکدارشاد ہے۔

يَحْسَبُونَ أَنْهُمُ يُحْسِنُونَ صَيْعًا (پ١٨٦ آيت١١١)

وولوگ اس خیال من بین که دوا جما کام کررہے ہیں۔

سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے مجبُ بالرّائی کے متعلق ارشاد فرایا کہ اس اُنت کے آخری دَور میں رائے پر مجب کرنے کا ر جمان غالب ہوجائے گا اس رجمان کی بدولت مجھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں کہ محروہ بندی میں جٹلا ہو ممکیں ' ہرا تعت کنی فرقوں میں تشیم ہوئی 'ہر فرقہ یہ سمحتا تھا کہ اس کے معتقدات مع ہیں۔ (١) تمام الل بدعت وطالت الی بدعت اور طلالت پر اس لئے معروں کو وہ اپنی رائے پر جب کرتے ہیں بدحت پر جب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدی اس محل کو بھر سیجے جے اس کی خواہش نے جنم ویا ہو اور اپنے خیال میں اس کو حق تفتور کرے اس طرح کے عجب کا علاج انتمائی دشوار ہے اس لئے کہ علا رائے رکھنے والا مخص اپنی رائے کی فلطی ہے واقف نہیں ہے اور اس مرض کاعلاج نہیں کیا جاسکیا جس ہے واتغیت نہ ہو 'جہالت ایک ایس بی بیاری ہے جس کی معرفت نہیں ہوئی 'البتہ عارف جامل کو اس کی فلطی پر مطلع کرسکتا ہے اور اس **طرح** اس کا مرض ُدور کرنے کا باعث بن سکتا ہے 'لیکن اگر جامل اپنی جمالت پر بھی نازاں ہوتو عارف پیچارہ کیا کرے گا'وہ عارف کی طرف متوجة ال نسيس مو باكد اس كى بات عكرات مرض كاإزاله كرسك الكد الناس متم كراب الله تعالى اس برايك معينت ملا كدى ہے جواسے بلاك كرنے والى م اور وہ اسے تعت مجمد كر خوش ہو يا ہے والى م الله علاج كس طرح مكن ہے ،جس چیز کو دو اپنے لئے باعث سعادت سجمتا ہے اس ہے دہ نفرت کس طرح کرسکے گا؟اس کا مجمل علاج یہ کہ اپنی رائے کو پیشہ متم سمجے الیمن سے کم میری رائے فلط بھی ہوسکتی ہے اپنی رائے کی محت پر بھروسا نہ کرے اُلّاب قرآن وسقت ہے کوئی قطعی دلیل اس کی محت پر شاہد ہو کا کوئی الی دلیل ہوجو محت کی تمام شرائلا کو جامع ہو ، پھریہ بات بھی اپنی جکد ہے کہ شریعت وعش کے دلائل اور شرائط اور ان میں خطی کے بوشیدہ امکانات سے واقلیت کے لئے کمال منل 'رسوخ علم محتیق و جیجو ، قرآن و مدیث ے مسلسل مطالع اور مذاکرے اور اہل علم کی مستقل محبت ورس و مدریس کے دائی مصفے کی ضورت ہے اگر کوئی محص ان تمام شرائط کا جامع بھی ہوتو تب بھی ہے اسکان موجودہ کہ وہ بعض اموریس ملطی نہ کرجائے۔

جو محض علم کی تعلیم و معلم کے لئے اپنی زندگی کا کو لو وقف نہ کرسکے اسے زہبی مسائل میں اُ جھنے کی ضرورت نہیں ہے 'وہ تو صرف بیہ مقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے 'نہ اسکا کوئی شریک ہے 'نہ کوئی اس جیسیا ہے 'رسول اللہ صلی اہلہ علیہ وسلم اس کے بیج رسول ہیں 'جو بچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے 'قرآن وسنت کے آمکام بلا بحث و تحرار 'اور بغیر سوال وجواب کے تبول کرے 'تقویٰ افتیار کرے 'معاص سے پر بیز کرے ' اعمال خیر میں مشغول ہو' اگر وہ اپنی کم علی کے باوجود نہ ابی بحثوں میں بڑا 'اور عقائد کی مصبیت اور بدحت و صلالت کی آلودگی سے اپنے دامن کو نہ بچایا تو فیر محسوس طریقے پر ہواک

<sup>(</sup>۱) به اشاره به ایرداور و تفی کی اس روایت کا بو حفرت ایر صبالهٔ روایت کی به ارشاد قرایا "فوافار آیت شیخه مطاعاو هوی متبعاو اعجاب کل ذی رآیه فعلیک بخاصة نفسک

ہوجائے گا۔ صرف علم کے لیے وقف ہو کر رہ جانے والے لوگوں کی ذمتہ داری بھی پکھ کم نمیں ہے' اولاً تو انمیں ولا کل اور شرائط سے واقنیت حاصل کرنا وشوار شرائط سے واقنیت حاصل کرنا وشار شرائط سے واقنیت حاصل کرنا وشار ہوجا آیا ہے اس وسیع سمندر کے ساحل تک صرف وہ لوگ پنج پاتے ہیں جو علم میں رائع ہوں اور جن کو علم کے نور النی کی روشنی میتر ہو۔ ایسے لوگ بست کم ہوتے ہیں زیاوہ تروہ لوگ ہیں جنوں نے علماء کی وضع اختیار کرلی ہے' لیکن ان کا باطن جمالت کی آجگاہ ہے۔

## غرور وغفلت كى ندمت كابيان

ہوشیار اور چوکنا رہنا انسان کے گئے ہاصف سعادت ہے اور فرور فغلت میں جٹلا رہنا بعث فقاوت ہے۔ بڑے کیلئے ایمان معرفت سے براء کر کوئی نعب نہیں کے اور اس نعبت کے جصول کا ذریعہ شرح صدرہ اس کے بر تکس کنور معسیت سے براء کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور اس نعب کا دیا ہے اور اس نعب کا دیا ہے ہوگار ہیں اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور اور اور اس کے دلوں کی مثال اسی ہے۔ اللہ بعیرت اور اوراب والٹ کے دلوں کی مثال اسی ہے۔

كُوشُكُوْة فَيُهَا أَلْصُبِاحُ أَنْهَا عُنْهَا أَلَّهُ عَالَمُ الْأَجَاجَةُ الزُّجَاجَةُ كَانَهَا كُوكِبُ دُرِّيٌ يُوْقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ رِينُتُونَوْلا شَرُقِيَّةٍ وَلَا عَرُبِيَةٍ الْكَادُرَيْنَهُا يُضِيَّشُي وَلُوْلَمُ تَمْسَسُهُ فَارْد

نَوْرُ عَلَى نُورُ ﴿ ١٨ ١١ أيت ٢٥)

جیے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراخ ہے دہ چراخ ایک قدیل میں ہے 'دہ قدیل ایسا ہے جیے ایک چندار ستارہ ہو (اور) دہ چراخ ایک نمایت مفید ورخت کے تمل ہے روش کیا جاتا ہے کہ وہ زینون کا درخت ہے جونہ پورب رخ ہے اورنہ پچتم اُخ ہے' اس کا جمل (اس قدر صاف اور سُکلنے والا ہے) اگر اس کو اگل بھی چھوٹے تواپیا معلوم ہو تا ہے کہ خود بڑو بکل اُٹھے گا (اور اگر اہل بھی لگ مٹی جب ق) نُورٌ عَلَیٰ کُورٌ ہے۔

اورامحاب فغلت کے دلوں کی کیفیت اس آیت کرمہ سے واضح ہوتی ہے۔

أُوْ كَظُلُمُاتُ فِي بَحُرِ لَجَيَّ يَعُشُهُمُو جُرِّقِنَ فَوْقَهِمَو جُرِّقِنُ فَوْقِهِ سَحَابِ طُلُمَاتَ يَعُصُهُا فَوُقَ بَعُضِ إِنَّا أَخْرَجَ يَكُولُمُ يَكَكُنُيرَ أَهَا وَمُن لَمْ يَجُعُلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَمُونُ تُورُ (١٨٨ ٤ ا عَدْ ٣)

یا وہ ایسے ہیں جینے بوے گرے سمندر میں اندروتی اندھیرے کہ اس کو ایک بدی اسے ڈھانپ لیا ہو (اس اس) کے اور وو سری اس اس کے اور یادل (ہے خرش) اور تلے بہت ہے اندھیرے (می اندھیرے) ہیں کہ اگر (کوئی ایس عالت میں) اپنا ہاتھ لکا لے تو دیکھنے کا احمال بھی نہیں اور جسکو افلہ می کور (ہدایت) نہ دے اس کو کمیں ہے بھی ٹور میشر نہیں ہوسکا۔

اہل ہمیرت وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز تاہے 'اور اسلام کے لئے ان کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے 'اور اہل خفلت وہ ہیں جنمیں اللہ تعالیٰ کمراہ کرنے کا اراوہ کرتا ہے 'اور ان کے دل ڈشد وہدایت کے لئے تک بنا دیتا ہے 'یہ وہ بہ تسمت لوگ ہیں جن کے لئے در ہمیرت وانہیں ہوتا' بلکہ وہ نفسانی خواہشات اور شیطانی آفکار وخیالات کو اپنا کا کدو رہبر مکھتے ہیں قرآن کر مرم ماں شاہ فیا ا

وَمَنْ كَأَنَ فِي هَلْمِواعُمْ فَهُو فِي الْأَخِرَاعُمْ فَالْأَسِيلَا (ب٥١٨ آيت ٢٤) اورجو مخص دنيا بي (راونجات ديكيف س) اندها رب كاسوده آخرت بي بمي اندها رب كا اور زياده كم كرده راه به كا... غُور و غفلت کی فرتمت کیول ضروری ہے؟ : کیول کہ غُرور و غفلت تمام شقاوتوں کی اصل اور تمام ہلا کوں کا سرچشہ ہے اس لئے ان راہوں کا بیان کرنا جن سے غرور کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور ان تمام حالات کی تفصیل کرنا جن میں کثرت سے فرور ہو تا ہے ضروری ہے ماکہ سالیک وہ راہیں دریافت کرلیں اور وہ نفس کو ان پر چلئے سے بازر کھ سکیں۔ اس باب میں ہم فرور و غفلت میں جٹلا ہوجاتے ہیں ' جیسے قاضی' علاء اور وغفلت کی قشمیں بھی بیان کریں کے اور ان لوگوں کی اصاف بھی جو فرور و غفلت میں جٹلا ہوجاتے ہیں' جیسے قاضی' علاء اور صلحاء۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہاطن پر توجہ نہیں کرتے۔ منتکو کے دوران ہم ہر منف کی ففلت کے اسباب پر بھی دوشنی ڈالیس کے۔ اگرچہ بید اقسام زیادہ ہیں لیکن ہم افھیں بطور مثال ذکر کریں گے تاکہ ان سے اس طرح کی دو سری قدموں پر تنبیہ ہوسکے۔

مُغْرِّين كى قسميں : فرور و ففلت ميں بھلا ہونے والوں كر بہت ہے فرقے ہيں " ناہم چار فرقے ان تمام كو جامع ہيں۔ ايک فرور مطاع و در افرور البحث اور در افرور البحث ال

غورى نمت اوراسى حقیقت مثالوں کی روشن میں: قرآن کریم کی یہ آیش فود کی ذمت کے لئے کافی ہیں۔ فَلَا تَغُرُّ نُكُمُ الْحَيْوَةُ النَّنْيَا وَلَا يَغُرَّ نُكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (پ١٦ر٣٥ آيت ٣٣)

سوتم كورنوى زندگى دهوكے من ندوالے اور ندوه دهوكے باز اللہ نے دهوكے من والے۔ وَلَكَنَكُمُ فَيَنَائِهُ الْفُسِكُمُ وَ تَرَ بَصْتُمُ وَارْ تَبْتُمُ وَغَرَّ تُكُمُّ الْأَ مَانِيُّ حَتَّى جَاءَامُرُ اللّٰهِ وَغَرَّ كُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ (١٨/٢٤ آيت ١٢)

کین تم کے اپنے آپ کو ممرای میں پھٹسا رکھا تھا اور تم ملتظر رہا کرتے تھے اور شک رکھتے تھے اور تم کو تہراری ہے ا تہماری ہے ہودہ تمثاُؤں نے وحوے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ تم پر خدا کا تھم آپنٹیا اور تم کو دحوکہ دسینے والے نے اللہ کے ساتھ دحوے میں ڈال رکھا تھا۔

مديث شريف من ارباب بعيرت اورابل فغلت كاموازندان الفاظ من كياكياب-حَبَّذَا نَوْمُ الْأَكْمَاسِ وَ فَطَرُ هُمُ كَيُفَ يَغْبَنُونَ سَهُرَ الْحُمُقَلَى وَاجْتِهَا دُهُمُ وَ لَمِثُقَالُ ذَرُوْمِنِ صَاحِبٍ تَقُوى وَيَقِيبُنِ افْضَلُ مِنْ مَلَا الْأَرْضِ مِنَ الْمُعْتَرِينَ (ابن المُولِدُ ذَا الله وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مجسمتنی ام میں ہے متقندوں کی نیند اور ان کا اظار کیے تاقع کرتے س بے وقونوں کی بیداری اور کوشش کو مساحب تقویٰ دیقین کاؤر مرابر مفترین کے زمن بحر ممل سے بہتر ہے۔

: ایک مدیث یں ہے۔

الْإِكَيْرِسُ مَنْ كِإِنْ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَابِعَدَالْمُوَتِ وَالْآحْمَقُ مَنْ اَتْبِعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَيُمَنَّى عَلَى اللَّهِ (تنري ابن اجه - شُداداً بن ادس)

متخندوہ ہے جواپیے نفس کو ذلیل رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احتی وہ ہے جو لنس کوخواہشات کا پیرد کاربنائے اور اللہ سے مغفرت کا متنتی رہے۔

: علم كى فىنىلت اورجىل كى ندتمت ميں جو پچھ آيات اور روايات وارد بين دوسب خرور و خفلت كى مذمت برجمي دليل بين ميو کہ خور جمالت بی کی ایک متم ہے ، جمالت کے معنی یہ ہیں کہ آدی سمی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلا ف جانے۔ آگرچہ خرور جمالت ب محر ہرجمالت فرور نہیں ہے الکہ فرور کے لئے مغرور اور مغرور فیہ اور مغرور یہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چناچہ اگر کمی مخض کے معتقرات اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اوروہ ان کی محت کے لئے مشتبہ دلا کل اور فاسد خیالات کا سارا لے رہا ہو ،جب کہ وہ دلا کل حقیقت میں دلا کل ند ہو توان خیالی دلا کل کے ذریعے ہو جسل ماصل ہو باہے اسے فرور کما جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بے غرور اس خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کے شعبیا فریب کے باعث دل میں رائع ہوجائے اور وہ خواہش انس کے مطابق ہو۔اس طرح ہروہ محض مغرور کہلائے گاجو کسی فاسد شہری ہارید خیال کرتاہے کہ میں آپ خیرے راستے پر ہوں یا مستقبل میں خیری را ہوں پر چلوں گا۔ اکثر لوگوں کا بی مال ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر پر سیمتے ہیں 'مالا تکہ وہ غلغی پر ہوتے ہیں۔ اس طرح آکثر لوگ مغروریں 'آگرچہ ان کی آمناف اور غرور کے اسہاب ملکف ہیں۔ بعض کا غرور بہت زیادہ واضح اور نمایا ہو تاہے ' جیسے گفآر اور فُتاق وفَجَارَ كَا عَمُور -ان دونوں كا غرور سخت ترب ان دونوں كے غرور كى شدّت اور فرق ديل كى مثالوں سے واضح ہوگا۔

پہلی مثال : اس کا تعلق گفار کے غرور سے ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنمیں دنیا کی زندگی نے مغرور بنا رکھا ہے اور بعض وہ ہیں جنسیں شیطان نے مغرور بنایا ہے۔ وہ لوگ جنمیں دنیوی زندگی نے مغرور بنایا ہے رہے ہیں نقر ادھارے برترہے۔ دنیا نقارے اور آخرت اُوهار۔ اس لئے دنیای افتیار کرنی چاہیے ، پھردنیا بینی ہے ، اور آخرت موہوم ہے ، اور بینین فک ہے بمتر ہوتا ہے ، موجوم پر یقین کو ترجی ماصل ہے مہم فک کی خاطریقین ترک دسی کر سکتے۔ یہ تمام دلائل شیطانی وسوسوں کے مشابہ ہیں۔شیطان ت بھی ای مرح کے خیالات کی بنیاد پربیدد مولی کیا تھا۔

أَنَا حَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقُتُنِي مِنُ نَّارٍ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِينَ (ب٣٦٢٣) عدد) مِن آدم سے بحر بول آپ نے جو کو آگ سے پداکیا ہے اور اس کو فاک سے پداکیا ہے۔

آخرت بردناكو تراجي وين والورك متعلق الله تعالى كالرثياد عند ويناكو تراجي المنطقة والورك متعلق الله تعالى المنطقة والمنطقة والمنط يَنَصَرُونَ (پار۴ آيت۸)

یہ دہ لوگ بیں کہ انموں نے دغوی زندگی کو لے لیاہے افرت کے موض میں 'سونہ تو ان کو سزا میں تخفیف ک جائے گاورنہ کوئی ای طرفداری کرنے پائے گا۔

اس طرح کے غرور کا طاح یا تو ایمان کی صداقت سے ہوتا ہے کیا ولیل و جمت سے اقعدیق ایمان سے علاج کی بیر صورت ہے کہ الله تعالى كے ان ارشادات كى تعديق كرے ب

مَاعِنُدُكُمُ يِنْفُدُومُاعِنُدُ اللَّهِ إِنَّ (١) (ب٣٠ ر١٠ ٢٥١١) اور جو کچھ تمہارے یاس ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جو کچھ اندے پاس ہے وہ دائل رہے گا۔

<sup>(</sup>١) سنن ميں يه روايت زكورے كه افسار نے كمي دليل كے بغير آپ كے دست حق ير بيعت كى معرت جايزاس كے راوي ہيں۔

احياء انطوم اجلدسوم

وَمَاعِنْكُاللَّهِ حَيْرٌ (پ ١٩٠٥ آيت ١٠)
اور حَ مَحْد الله كَيمال به وه بر رجال اس به بهتر به اور بيشه باقی رئ والا ب والا نِحر الله عَيْرٌ وَ أَبْقَى (پ ١٣٠٧ آيت ١٤)
والا نكه آفرت بر رجما بهتر اور پائيدار ب ومَ اللَّحَيَّ اَةَ النَّنْيَ اَلِا مَتَاعُ الْعُرُورُ (پ ١٠٥٣ آيت ١٨٥) اور دنيوي ذندگي لو بكه بهي فيس مرف وحوك كاسودا ب فَلا نَعُورٌ نَدَى لَو بَحَدِي اَدُاللَّهُ مَيْل مَرْف وحوك كاسودا ب سوتم كودنيوي ذندگي وحوك بين الله الله الله سار ١٣٠ آيت ٣٣)

مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفار کے بہت ہے گر دموں کو اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بلتا و دوام کی خبر دی تو انھوں نے آگئی تقلید کی' آپ کے لائے ہوئے پیغام کی تقیدیت کی' آپ پر ایمان لائے' اور آپ سے کسی دلیل یا برہان کا مطالبہ نہیں کیا۔

بعض لوگ ایسے ہی ہے جو یہ کما کرتے ہے کہ ہم آپ ہے اللہ کی تشم دے کر پوچھے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں 'آپ فراتے دہاں!اس پر وہ لوگ آپ کی تقدیق کرتے اور ایجان لاتے (عاری و مسلم۔ انس) عام آدمیں کا ایجان ایہا ہی ہونا چاہی ہونا ہیں ہونا ہیں ہے جیے لڑکا اپنے ہاپ کے اس قول کی تقدیق کرے کہ بدرے جانا کھیلئے ہے بہترہ 'اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے 'لیکن وہ اپنے ہاپ کے اس قول کو بچا ہجمتا ہے۔ یہ تو تقدیق ایجان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے فساد کی وجہ معلوم کرے جو شیطان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے فساد کی وجہ معلوم کرے جو شیطان نے اس کے ول میں جماویا ہے ہیوں کہ ہر مغرور کے فرر کا ایک سبب ہوتا ہے 'اور وہی سبب اس خودر کی دلیل ہوتا ہے 'اور ہر دلیل ایک نوع کا قیاس ہے جو ول میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے سکون کا باحث ہوتا ہے 'اگرچہ اسے اس کا احساس نہ ہوکہ اس کے دل میں کمی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان ہوکہ اس کے دل میں کمی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان ہوکہ اس کے دل میں کمی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرتے ہوگا وہ کوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرتے ہوگا وہ کوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرتے ہوگا وہ کوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرتے ہوگا وہ کوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرتے ہوگا وہ کہ کا در ہو۔

زیر بحث قیاس کی ووا صلی : اس قیاس کی جو گفار کے ول میں پیدا ہوتا ہے دوا ملیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویا نظر ہے اور
آخرت اُدھار۔ اور دو سری اصل ہے کہ نظر ادھارہے بہ نبست بہترے۔ جہاں تک پہلی اصل کا تعلق ہے وہ درست ہے 'کین
دو سری اصل میجے نہیں ہے 'اس میں دھوکا ہے 'یہ اصل اس وقت میج شلیم کی جاسکتی ہے جب نظر اور اُدھار دونوں مقدار اور
مقصود میں برابر ہوں۔ اور اگر نظر مقدار اور مقصود میں کم ہوتو ادھار بہترہے 'یہ فریب خوردہ کا فر تجارت میں ایک روپ اس خیال
سے لگا تا ہے کہ اس سے وس کمانے گا مجالا یہ دس دو پ ادھار نہیں ہیں؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ نظر ادھار سے بہترہ کو
اس طرح جب واکثر سے مرض کی زیادتی کا حوالہ دیکر بہت سے خوش واکتہ کھانوں اور مرفوب پعلوں سے دوک دیتا ہے تو وہ
سندیں ماصل ہونے والی صحت کے لئے اس کے تھم سے سرتانی نہیں کرتا' عالا نکہ اس موقع پر بھی نظر ادھارہے بہترہ کہ
اصول پر عمل کرتا چاہیے' عالا نکر یہاں اس نے نظر (کھانا) چھوڑ کراُ دھار (صحت) کو ترجے دی' اس طرح تجارت پیٹر لوگ سندروں
سے بہترہ کہ
سندیں ماصل ہونے والی راحت اور منفعت ادھارہے' کی حال دغوی اور اُنٹردی زندگی کی بہت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم
سنج میں عاصل ہونے والی راحت اور منفعت ادھارہے' کی حال دغوی اور اُنٹردی زندگی کی بہت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم
سنج میں عاصل ہونے والی راحت اور منفعت ادھارہے' کی حال دغوی اور اُنٹردی زندگی کی بہت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم
سنج میں حاصل ہونے والی راحت اور منفعت ادھارہے' کی حال دغوی اور اُنٹردی زندگی کی بہت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم
سنج میں حاصل ہونہ کی مقتر ہے۔ اس لئے کہ انسان کی زیادہ عمرسو برس ہے' اور یہ سو برس آخرت کی ذمہ کی کا کہ ویا کہ دیا کی دیو کی کہت کا موازنہ کیا جائے کو معلوم
سوگا کی دیو کی آخرے کی دیو کی آخرت کی دیا گا کے دیو کی کو دیو کی کا دور کی کر دیو کی کو دیو کی کو در کو کروں کی کو در کو کردیا کی کو در کی کا دور کو دیو کو کردی کی گا کہ کا کو کی کی کردی کی کی کردیا کی کا کہ در کیا کی کی گورٹ کا کو در کی کا کہ کو در کردی کی کیا کہ کیا کہ کاروں کی کردیا کی کردیا کی کردیو کردی کردیا کو کردی کردیو کردی کردی کردی کردی کردیا کی کردیا کی کردیو کردی کردیا کردیو کردی کردیو کردیو کردیو کردی کردیو کردیو کردی کردیو کردی کردیو کردیو

کو ڈوال حصہ بھی نہیں ہیں اب آگر کوئی دنیا کی ایک چیز چموڑ تا ہے لوگویا اس کے عوض کرو ڈول چیزیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو مقدار کی بات ہے۔ آگر دونوں کی کیفیت کا موازنہ کیا جائے تو بھی بہت زیادہ فرق ہے ' دنیا کی لڈٹ کدورت ' رنج اور معیبت سے خالی نہیں ہے جب کہ آخرت کی تمام لعتیں اور لڈتی پاک وصاف ہیں ' نہ ان میں کدورَت ہے اور نہ رنج و معیبت اس سے معلوم ہوا کہ نقذ اُوھار سے بہتروالی بات کمی طرح بھی صحیح نہیں ہوسکتی ' یہ ایک مخالط ہے ' جو ایک عام محاورے کے نتیج میں پیدا ہوا ' اور اسے خاص طور پر محمول کیا جانے لگا' جیسا لوگوں سے 'منا یقین کرلیا' یہ نہیں سوچا کہ ہر نقذ ارھار سے بہتر نہیں

موماً بلكه أكر نظ اور ادهار دونول مقعود من برابر مول تب نظر ادهار ي بمترمو ما يهدو سراشيطاني قياس : شيطان ايداور تیاس بیدا کر با ہے اور وہ یہ کہ بقین فلک سے بسترہے اور آفت مکلوک ہے ایہ قیا<del>س پہلے قیاس سے بھی زیا</del>وہ منسدانہ ہے اس لے کہ سمال ددنوں اصل باطل ہیں ، پہلے قیاس کی ایک اصل تو معج متی اس قیاس کی ایک اصل ہے کہ تقین مل ہے برتے ، حالا مكيديد اصل تطعاً فلد ب- بم ديكيت بي كد ايك اجر تجارت من بيدلاً لب اور مشفت افوا اب اس ك مشقت يلين ے الیکن نفع مقلوک ہے افقیہ عِلم کے حصول میں جدوجہد کرتاہے اس کابیہ عمل بیٹن ہے لیکن علم کے اعلی مرتبے پر پہنچنا ملکوک ے ای طرح شکاری شکار کی علاش میں تک ودو کرنا ہے اس کا تک ودو کرنا بھی ہے الین اسکے نتیج میں شکار پر قابو پانا مشکوک ہے۔ غرضیکہ اس طرح کے جنتے امور میں عظندوں کے بہاں ان کا بی طریقہ ہے۔ لیکن کوئی بھی مظاوک کیلئے لیقین ٹرک نہیں كريا كاجريه كمتاب كه أكريس تجارت كے لئے جدوجد نه كرول تو بحوكا ربول أكريس تجارت كروں كا تو كم محنت من زياده نفع انفاول کا اگرچہ یہ بھی مکن ہے کہ جھے نفع کے بجائے نقصان افعانا بڑے۔مریض ڈاکٹر کے کہنے سے کسیل کڑوی بدؤا کقد دوائیں لی لیتا ہے 'آگرچہ اسے شفاء پر یقین نمیں ہو آ 'جب کہ دوا کی کروا ہٹ پر پورا یقین ہو آ ہے 'لیکن دویہ کتا ہے کہ کروی دوا کا منرر مرض اور موت کے خطرے سے کس کم ہے اس طرح آخرت میں شک کرنے والوں کو بھی سوچنا جاہے کہ ونیا کی زندگی آگرچہ بھین ب ليكن اس ك مدت بت كم ب عصر اس تموري ي مدت ك لئ مبر كرام الهامية بميساكد لوك كمت بن اخرت كي وند كي طويل ہوگی'ا متباط کا تقاضا ہی ہے کہ میں اس طویل زندگی کی خاطراب مخصر زندگی کیلئے مبر کراوں۔ اگر آخرت کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہوا بھی تو جھے مرف اتنا نقصان ہوتا کہ میں دنیوی زندگی کے چند روزا پی خواہش کے مطابق نسیں گزاروں کا الکین اگر انکا كنائج لكا توبيشه بيشه كے لئے دون من ممارات كا-اى لئے معرت على فاك مكر اخرت سے فرمايا تماك اگر تو يج كتاب تو اس میں ند تیرا نقصان ہے اور ند مارا۔ اور اگر ہم بچ کتے ہیں تو تو ہلاک بوگا اور ہم نجات پائیں مے۔ آپ نے بیاب اس لئے نس فرانی تھی کہ خدانخوانستہ آپ کو آخرت میں فک تھا الکہ آپ نے طمدے قدم کے مطابق اسے سمجانے ی کوشش کی اور ات به تلادیا که اگر مجمع آخرت کابقین نہیں تو تو فریب میں جلا ہے۔

دو سرے قیاس کی دو سری اصل ہے ہے کہ آفرت سکوک ہے 'یہ اصل بھی غلا ہے 'اس لئے کہ اہل ایمان آفرت کے وجود پر لیٹین رکھتے ہیں۔ اس یقین کی بنیاد ان دوچروں پر ہے آیک ایمان 'اور انبیاء و رسول کی تقدیق اور علماء کی تقلید۔ عوام اوراکش خواص کے بقین کی وجہ بی ہے ان کی مثال اس مریض کی ہے جو اپنے مرض کی دوا ہے واقف نہ ہو 'اور اہرین فن اَطباء اسے یہ بنا کی کہ اس مرض کا علاج قلال ہوئی ہے ہوگا' مریض ہی س کر بقین کر لیتا ہے وہ یہ نمیں ہو جا کہ موسل میں کول منید ہو ؟ وہ ان سے ملتی ولا کا مند ہو گار کہ تاہم کر لیتا ہے اور اس پر عمل کر با ہے؟ وہ ان سے ملتی ولا کل نمیں یا تکا بلکہ جو بھی وہ تجویز کرتے ہیں اسے بلا چون و جرائے شلیم کر لیتا ہے اور اس پر عمل کر با ہے 'اگر کوئی کم عقل یا دیوانہ اَ مَلِیاء کی تجویز پر گفتہ ہی بھی کر با ہے تو یہ مریض اے شلیم نمیں کر آ ہمیوں کہ وہ یہ بات جا رہا ہے کہ اطباء تعداد ہیں اس ویوانے ہی واقف نمیں ہے 'اس صورت میں یا ہرا ملیاء کی تجویز کی رائے کو ترجے وی تو یہ بھی ای شار مسترد کی جاست بھی واقف نمیں ہے 'اس صورت میں یا ہرا ملیاء کی تجویز کمی کم عشل یا پاگل کے کہنے ہے کسی طرح مسترد کی جاست ہو گار کوئی واقف نمیں ہے 'اس صورت میں یا ہرا ملیاء کی تجویز کمی کر مقتل یا پاگل کے کہنے ہے کسی طرح مسترد کی جاست ہو ایک کی رائے کو ترجے وی تو یہ بھی ای شار

میں ہوگاجی شاریں وہ دیوانہ ہے ' ہی حال اس مخض کا ہے جس کا سابقہ ان لوگوں ہے ہو آ فرت کے معترف ہے 'اور اس کے وقوع کی خردیتے ہیں' اور یہ کتے ہیں کہ آخرت کی سعاد تول کے حصول کا ذریعہ تعقیٰ ہے ' وہ یہ جانتا ہے کہ جن لوگوں نے جھے آخرت کی خبردی ہے وہ ہمیات معرفت اور معتل میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں ' بینی انبیاء اولیاء مسلماء اور علاء ان انمور میں لوگ ان ہی کی بروی کرتے ہیں 'البتہ جن کے ولول پر شہوات غالب ہیں وہ ان کی اتباع فہیں کرتے ہیں 'البتہ جن کے ولول پر شہوات غالب ہیں وہ ان کی اتباع فہیں کرتے 'نہ وہ شہوات چھوڑتا پہند کرتے ہیں' اور نہ دو ذی کمانا چا جے ہیں۔ اس لئے آخرت کا انکار اور انبیاء کی کھذیب ہی میں عافیت سی محتے ہیں۔ جس طرح معتل مند میں کرتا اس طرح صاحب معتل مؤمن کی ہے وقوف انسان مربع کمنے پر انبیاء کے نتالے ہوئے راستے ہے انموان کا کہ اس کے کہنے پر انبیاء کے نتالے ہوئے راستے ہے انموان کا کہ میں ہو۔

کے کہنے پر انبیاء کے نتا ہے ہوئے راستے ہے انموان کا کے میں ہو۔

۔ بیٹین کی دو سری بنیاد کا تعلق انبیاء اور اولیاء ہے۔ آخرت کے بیٹی ہونے کی وجہ انبیاء کے لئے وہی ہے اور اولیاء کے لئے الهام ہے۔

انبیاء کا یقین تقلیدی نہیں ہے: یہ خیال مجے نہیں ہے کہ انہیاء کرام کو آخرت کی معرفت اور امور دین کا علم حضرت جرکی کے ذریعے ہوا ہے اور نہیں انہیاء کا بقین یا معرفت برابرہ 'ودوں میں کوئی فرق نہیں ہے' یہ خیال اس لئے صبح نہیں ہے کہ تقلید اور معرفت وو الگ الگ چزیں ہیں۔ ہمارے بقین کی بنیاد تقلید پر ہے اور انہیاء کرام کے بقین کی بنیاد معرفت پر ہے انبیاء عارف کھلاتے ہیں 'معرفت کے معنیٰ یہ ہیں کہ انبیاء کے سامنے ہرشنے کی حقیقت اس طرح ہم واضح کردی جاتی ہے جیسی وہ ہوئی ہے۔ وہ اس حقیقت کو نور بھیرت سے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم واضح کردی جاتی ہے جیسی وہ ہوئی ہے۔ وہ اس حقیقت کو نور بھیرت سے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم حصوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو پھو ہمیں ہمایا ہے وہ کسی سے س کر نہیں ہمایا 'بلکہ اپنے مشاہدات اور محصوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو پھو ہمیں ہمایا ہے وہ کسی سے س کر نہیں ہمایا 'بلکہ اپنے مشاہدات اور محصوسات کی سے۔

روح کی حقیقت : چنانچہ انبیاء پر دوح پکورکی حقیقت مکشف ہے کہ یہ امرہ اس ہے مراووہ امر جس ہے جو نمی کے مقالے میں آبا ہے کہ منا ہے جو نمی کے دوح اللہ کی حقوق ہے والا نکہ یہ بات تو تمام خلوقات پر صادق آتی ہے ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہے گھر آخر روح ہی کو امر کورح اللہ کی خلاق ہے وہ لوا نکہ یہ بات تو تمام خلوقات پر صادق آتی ہے ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہے گھر آخر روح ہی کو امر کیوں کما گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عالم کی دو تعمیں ہیں ایک عالم امر اور دو مرا عالم خلاق ہید دو فول اللہ ہی ہے ہیں آبام جو جزیں اجسام ہیں یعنی مقدار اور کمیت ہیں وہ خلق ہیں۔ کیوں کہ خلق کے لغوی معنیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ عالم امر ہیں دہ چزیں داخل ہیں جو کمیت اور مقدار اور کمیت ہیں۔ عالم امر ہیں دہ چزیں داخل ہیں جو کمیت اور مقدار سے پاک ہیں۔ عالم امر ہی دہ چزیں کہ اس سے عام لوگوں کو نقصان ہو تا ہے جس طرح کیلئر انقدر کاراز طا ہر نہیں کیا گیااس طرح روح کاراز بھی افشاء نہیں کیا گیا۔ حقوم روح کی معرفت عاصل کرلیتا ہے اور جب آدمی کو کئرا در وہ خوص روح کی معرفت عاصل کرلیتا ہے اور جب آدمی کو نش اور رب دونوں کی معرفت عاصل ہوجاتی ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ دوح اپنی طبح اور جب آدمی کو جسانی ہیں اس کا وجود ایک امر جب ہیں گیا اور جس کی بھائر انجم میں جندے اسلام کے ساتھ پیش آیا 'اور معصیت کملایا اور جس کی بھائر انجم میں جندے نکال کرزشن پر جبحاکیا' طالا میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیش آیا 'اور معصیت کملایا اور جس کی بھائری طرف فطری ہے 'الا یہ کہ کوئی عارض امراس کا مقام ہی کھان رہتی ہے انتہارے ایک امریتانی تھے 'اس لئے امریتانی کا میان نہی ہی مغرف کردتا ہے قداری کونہ اپنے لاس کی بچھان رہتی ہے اعتبارے خور جب اس عالم طبق کا کوئی امریتانی کا مقام کے مطابق کوئی کونہ اپنے لاس کی بچھان رہتی ہے اس کوئی عارض امریتی اس کو مقتلے طبع ہے مغرف کردتا ہے قدری کونہ اپنے لاس کی بچھان رہتی ہے کھی بھر کیا کوئی امریتانی کا مقام کی کھی کوئی اور جب کی بچھان دہتے گئی کوئی اور جب کی بچھان کے کوئی امریتانی کا مقام کی بھون کوئی اور جب کی بچھان کوئی امریتانی کوئی اور جب کی بھوری کی کوئی اور کوئی امریتانی کا مقام کی کے دو کے دو کوئی امریتانی کوئی کوئی اور کوئی کوئی امریتانی کی کوئی

اورندائدرب كاليه اوكون يدكما جا آيه . ورندائد مَا أَنفُ سَهُمُ أُولِيكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ب ٢٨ ر ١٤ يَت ١٩)

اورتم لوگول کی طرح مت ہو جنوں نے اللہ سے بیروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے بروائن کی مان سے ان کو ب

مقصد کی طرف واپس : اس مِنمنی بحث کے بعد ہم پھراصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں ہنتگو کا موضوع یہ تھا کہ شیطان کا یہ فریب کہ آخرت معکوک ہے یا تولیقین تعلیدی ہے دور کرنا جائے ؟ ابسیرت اور مشاہرة باطن ہے۔

آج کے مسلمانوں کی حالت : اس دور کے اہل ایمان کے بقین تقلیدی کا تعلق دلوں کے بجائے زبانوں ہے ہو وہ بقا ہر مؤمن ہیں ، حقیقت ہیں وہ اللہ تعالی کے اوا مرکی پابئدی ہے مخرف ہیں ، اعمالی صالحہ تزک کر بیٹے ہیں ، اور شہوات و معاصی ہیں مشخول ہیں۔ اس لحاظ ہے یہ ظاہری مؤمن بھی اس مغا للے میں گفار کے شرک ہیں ، آخرت کی زندگی پر دنیا کی ذندگی کو ترجع دیئے میں وہ ان ہے کسی طرح کم نہیں ہیں ، آئم ان کا معالمہ اس لئے زیادہ شدید نہیں کہ وہ اصل ایمان کی وولت ہے اللهال ہیں ، اور یہ دولت انھیں دائی حقوظ رکھے گی وہ وو دوزخ میں جائیں گے گئوں اپ گنا ہوں کی مزا بھت کریا ہم آجائیں گے۔ اگر چہ دولت انھیں دائی حقوف ہیں ، اور زبان ہے اُخروی زندگی کو دنیا پر ترجع دیتے ہیں ، لیمن عملی طور پر ونیا کی طرف ما تل ہیں اور اسے ترجع دیتے ہیں ، کام یہ کی طرف ما تل ہیں اور اسے ترجع دیتے ہیں ، کام مالے نہ ہوں۔

آیمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَإِنِّی لَغَفَّارُ لِّمِنُ تَاکِوَ آمَنَ وَعُمِلِ صَالِحًا ثُمَّاهُ تَلَی (پ١١ر١١٣ آيت ٨١) اور جي ايسے لوگوں کے لئے بوابختے والانجي ہوں جو توبہ کرليں اور ايمان لے آئيں اور نيک عمل کريں پھر

> اِنْ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ - (پ۸ر۱۴ آيت ۵۱) ب حک الله کی رحمت نزدیک ب تیک کام کرنے والوں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ عليہ وسلم نے احسان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:۔ اَلْاِحْسَدَانُ اَنْ مَعْبُدَ اللَّهُ كَانْتُكَ ثَرَاهُ (بخاری وسلم- ابن عم) احسان بہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرد گویا تم اے دیکھ رہے ہو۔

قرآن كريم من ارشاد فرايات والعصر إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسُرِ إلَّا الَّذِينَ الْمَنُواوَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالبِّحَقَّ وَتُوَاصَوُ إِبِالصَّبْرِ (بِ٣٠ مِ٢٨ آيَتِ ١٦١)

م حتم بے زمانہ کی کہ انبان بوے خسارہ میں ہے محرجو نوگ ایمان لائے اور انھوں نے اجھے کام سے اور ایک و مرے کو اعتقادِ حق کی فیمائش کرتے رہے اور ایک دو سرے کو پابندی کی فیمائش کرتے رہے۔

و مرح واحداد من منظرت كا وعده كياكيا به وه ايمان اور عمل صافحى شرط كے ساتھ مشوط به مرف ايمان كے ساتھ مشروط نهيں ہيں كہ جس طرح وہ دنيا كو مشروط نهيں ہيں كہ جس طرح وہ دنيا كو مشروط نهيں ہيں كہ جس طرح وہ دنيا كو آخرت پر ترج ديتے ہيں "اس كى اقدات ہيں فرق ہيں موت كو پند نهيں آخرت پر ترج ديتے ہيں "اس كى الدّات ہيں فرق ہيں "موت كو پند نهيں كرتے" اور كا نهيں كہ اس كے كہ موت سے دنيا كى الذّت چھوٹ جا كيں كى "اس سے معلوم ہوا كراس منا لانے ميں كافراور مؤمن سب شرك ہيں۔

الله كى نسبت كافرول كے دو مغالطے: كافروں اور كنابگاروں كو الله كى نسبت سے سخت مغالطہ سے كافروں كا مغالطہ يہ ہے كه ان من سے بعض يہ كتم بيس كه أكر قيامت بها بوئى تو بم دو مروں كى به نبست اجرو تواب كے زيادہ مستق بوں كے 'آخرت كى نعتوں ميں ہمارا حصد زيادہ بوگا اور ہم دہاں زيادہ بمتر حالت ميں بوں كے 'ان كے اس مغالطہ كى حكامت قرآن كريم كى ان آيات ميں كى تى ہے جن ميں دو آوميوں كا مكالمہ فركور ہے۔ ايك نے ان ميں ہے كما تھا۔ وما اَطَانُ السّاعَةَ قَالِمَةً وَلَئِنْ رَدِدُت إِلَى رَبِّى لَا جِلَنْ خَيْر أَمِّنَهَا مُنْقَلَبًا (پ ١٥ ١٦ أيت ٢٦)

اور میں نہیں کمان کر آگہ قیامت ہوگی اور آگر میں! پنے رب کی طرف واپس لے جایا کیا تو ضور اس باغ سے بت زیادہ احجی جگہ بچھے لیے گی۔

اس آبت کی تغییر منتول ہے کہ ان میں ہے ایک کافر نے ایک بزار دیتار میں ایک محل تغییر کیا تھا' ایک بزار دیتار میں ایک اسلے میں باغ خرید اتھا' ایک بزار دیتار میں نورج کیے تھے' اس سلے میں باغ خرید اتھا' ایک بزار دیتار میں فرج کیے تھے' اس سلے میں ایک مسلمان نے اسے یہ نصحت کہ تو نے یہ محل نہا ہے جو بہت جلد زمین ہو سباے گا ممیان ایک بزار دیتار کے موض جنت میں محل نہیں تو رسکا تھا جو بمبی ختم ہونے والا فیس ہے' تو نے باغ فرید ا ہے حالا تکہ یہ بہت جلد و مرائے میں تبدیل ہوجائے گا۔ ایک بزار دیتار میں تو اس سے زیادہ فوصورت اور بھی مرسز وشاد اب رہنے والا باغ فرید سکتا تھا۔ اس طرح تو ایک بزار دیتار میں ایس بائدی خرید سکتا تھا جو بمبی موت سے ہم بکتار نہ ہوں گے' جنت کی حودوں کو اپنی ہوی بیتا سکتا تھا۔ یہ حودیں دنیا کی عود تو ل کی طرح ذنا ہونے والی نہیں ہیں۔ موس کی ہریات کے جواب میں دہ قعص سے کہتا ارب میاں وال کچھ نہیں ہے' سب کئے ک باتیں ہیں' اور اگر میں تہماری سے بات مان بھی لوں کہ مرنے کے بعد جس دنیا میں موجے وہاں بمال سے بکھ زیادہ می طرح اللہ تعالیٰ نے عاص این وائل کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے' وہ کما کرنا تھا:۔

مرح اللہ تعالیٰ نے عاص این وائل کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے' وہ کما کرنا تھا:۔

كَانْيَنْ مَالاً وَوَلَدًا (پ٥١٨ أَعَة ٤٤) مِنْ مَالاً وَوَلَدًا (پ٥١٨ أَعَة ٤٤)

اس كرجواب مِن الله تعالى في ارشاد فرايات اَطَلَعَ الْغَيُبَ أَمَا تُخَذَعِنُ لَالرَّحُمْنِ عَهُداً كَلَّا (پ١٨٨ آيت ١٥٩٥) كيابيه مخص غيب برمطلع بوكمياب يااس نالله تعالى سيكوكي عمد لياب

خباب بن الارت کتے ہیں کہ عام ابن واکل میرامقموض تھا میں اپنے قرض کا نقاضا کرنے کے لئے اس کے پاس کیا 'اس نے میرا قرض ادا سیس کیا میں نے اس سے کما کہ آگر تولے میرا قرض ادانہ کیا تو میں آخرت میں دصول کرلوں گا وہ کہنے نگا آخرت میں جب بھی میرے پاس مال ہوگا، میں وہاں جاکر تیرا قرض ادا کردوں گا۔اس پر بیر آیت کریمہ نازل ہوئی (بخاری دمسلم) بھلا آپ نے اس مخص کو بھی دیکھا جو ہماری آجوں کے ساتھ گفر کرتا ہے اور کمتا ہے کہ مجمد کومال اور اولاد ملیں <u>حم</u>

وَلَيْنُ أَنْقُنَاهُ رَحُمَةٌ مِنَا مِنْ بِعُدِضَرُا ءَمَسَنُهُ لِيَقُولَنَّ هَٰنَا لِي وَمَا أَظُنَّ السَّاعَة قَائِمَةُ وَلِئِنُ رَّجِعُتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسِنِي (ب٥٢٥ المعرور) اور اگر ہم اس کو سمی تکلیف کے بعد جو اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہرانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے لئے ہونا ہی چاہئے تھا اور میں قیامت کو آنے والا خیال نہیں کر ما اور امر میں اپنے رب کے پاس پنچایا بھی میاتو میرے لئے اس کے پاس بھی بھڑی ہے۔

اس مغاللے کی وجہ: کفار کو اللہ کے سلسلے میں جو دھوکا ہے یہ اس کا ایک ہلکا سالمونہ ہے۔اس دھوکے کے پس منظر میں بھی شیطانی قیاس کار فرما ہے 'اوروہ قیاس یہ ہے کہ کقار جب رکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بے شار نعیقی میسریں تووہ ان نعیتوں پر ان خروی نعتوں کو تیاس کر بیٹھتے ہیں۔ ای طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ انھیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا کیا تو وہ یہ مجھتے ہیں کہ ہم آخرت كے عذاب سے بھى محفوظ رہيں مے اللہ تعالى نے ان كے اس تياس كى تر جمانى ان الفاظ ميں فرمائى ہے۔: وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لُولًا يُعَلِّبُنَا اللَّهِ مِنْ أَنَّقُولُ ( ١٦٢٨ آيت ٨) اورائیے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہارے اس کہنے پر (فوراً) سزا کیوں نہیں دیتا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

حَسَبُهُمْ جَهُنَّمُ يُصُلُونُهُ أَفِّبُسَ الْمُصِيُرُ (٢١٧٦ آيت ٨) ان کے لئے جہنم کافی ہے اس میں یہ لوگ داخل ہوں مجے سووہ مرا ٹھیکانہ ہے۔

اس طرح جب وہ غریب اور حکدست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اہانت آمیزانداز میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں' ان کی حالت ہے اندازہ ہو تا ہے کہ ایمان آجھی چیز شیں ہے' اگر ایمان کوتی احجمی چیز ہوتی تو ان حقیراور ذلیل لوگوں سے پہلے ہمیں ملتی ان کے اس قیاس کی ترتیب پچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی تعمیوں سے نوازا کے 'اور ہم پر احسان فرمایا ہے 'جو محض محسن ہو آ ہے اسے محبت ہو تی ہے 'اور جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنے احسان کا سلسلہ منقطع نہیں کر نا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مستقبل میں بھی جاری رہیں ہے۔ بعقول شاعر الله الله فيما مضى الله فيما مضى كَلَالِكَ يَحْسِنُ فِيما بَقَى (الله نامي الله فيما بَقَى (الله نامي احبان فرايا عالى المرحوه متعبل من بمي احبان كرے كا)

رسہ استعمار کو ماضی پر قیاس کرنے کی دجہ مید ہے کہ وہ اللہ سے فضل و احسان کو اپنی بزرگی اور عظمت کا پر تو سمجھتا ہے ، یعنی وہ ہے کہتا ہے کہ اگر میں بزرگ ،عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہو تا تو بھے پر بیہ احسانات نہ کئے جاتے۔ یہاں بیہ مغالطہ اس جملے میں نہیں کہ وہ محین کو محت سمجھتا ہے بلکہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کاانعام دینا احسان ہے اللہ نے اسے نعمتیں کیا دیں وہ دھوکے میں پڑ کیا اور یہ سمجھنے لگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ موں اور بزرگ کے لئے وہ دلیل اختیار کی جو بزرگ کے بجائے وات پر ولالت کرتی ہے۔ <u> کا فربر اِحسان اور مؤمن کی محرُومی کی</u> مثال : اس کی مثال ایم ہے جیسے کسی مخص کے پاس دو تم مِن غلام ہیں' دوا کیے <del>ض</del>ع مبت کرتا ہے اور دو سرے نظرت کرتا ہے بہس ہے مبت کرتا ہے اسے کھیل گودے دو کتا ہے اور کتب میں بالے کا پابتہ بنا تا ہے 'بلکہ اسے دہاں مجوس رکھتا ہے باکہ ادب حاصل کرلے اسے مُر مَن کھانوں اور مبدوں سے در کتا ہے باکہ وہ اس کے لئے باعث نقصان نہ ہوں 'اسے کڑوی کشتیلی دوا تیں پینے پر مجور کرتا ہے باکہ امراض سے بینفاہ پائے اور ترکر رست رہے۔ جس غلام سے اسے عبت نہیں ہوتی اس پر کوئی تو تبہ نہیں دیتا 'بلکہ اسے اپنی مرض کے مطابق زندگی گزار نے کے گئے آزاد چھوڑ دیتا 'نہ اسے کتب میں داخل کرتا ہے 'نہ کھیلئے سے دو کتا ہے نہ حجہ اور لذی فرائی کھانے سے منع کرتا ہے 'یہ فلام اپنی نادانی سے یہ تھے گلا ہے کہ 'آقا کو اس سے عبت ہے کول کہ اس لے مجھے خورد و نوش 'کھیل کو 'اور سیر سپائے کی اجازت دے رکھی ہے 'بلکہ وہ میری تمام فاسد افراض کی حجیل میں مدکرتا ہے 'طلا تکہ یہ اس نادان فلام کی خوش فنی ہے 'آقا کو اس سے ذرا محبت نہیں ہے 'مجبت اس فلام سے جس کی دہ خود تربیت کردہا ہے 'اور جو اس کی سخت گیری کا شاکی ہے دنیا کی نوتوں اور لذتوں کا بھی کی حال ہے ' میں مدر شریف میں اس خوص بندی میں بلاک کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی اسے محبوب بندوں کو ان مجملات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں میں ہوئی ہے۔ '

إِنَّ اللهُ يَحْمِيٰ عَبْلُهُ مِنَ التَّنْيَ اوَهُوَيُحِبُّهُ كَمَا يَحْمِيُ آخَدُكُمْ مَرِيُضَهُ مِنَ الطَّعَامِوَ الشَّرَابِ وَهُو يُحِبُّهُ (تني مَامَ الدواين النواق) والشَّرَابِ وَهُو يُحِبُّهُ (تني مَامَ الدواين النواق)

: الله تعالى النه محبوب بندے كودنيا ت بها با ب- جس طرح تم النه محبوب مربع كالله ت بهات الله

دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کا موقف ، اہل بھیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے دروازے پر دستک رہی تو وہ مشکین ہوجاتے اوریہ کئے کہ بہ ہمارے کناہ کی فوری سزا ہے 'دنیا کی آمد کو وہ اللہ تعالی کا دا انتظی اور لا پروائی کی علامت قرار دیے ہیں 'اور جب شکدی کا وَوَر دَوَرہ ہُو یَا تو خُوجی ہے ہوئے نہ ساتے اور اے صالحین کا شعار سمجے کر کھے لگاتے معفرور کا حال اسکے برعس ہے 'وہ دنیا پاکر خوش ہو تا ہے اور اے اپنی بوائی تصور کرتا ہے 'اور جب وُنیا اس سے منہ پھیرتی ہے تو اے اپنی اہانت قرار دنا ہے۔ ان اوکوں کی میجو تصور ان آبات میں ہے۔

رة ب- ان اوكون في مح تعوران آيات من بد فامّاً الزنسانُ إذاً مَا ابْتَكَاهُ رَبَّهُ فَاكْرُ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَ مَنْ وَأَمَّا كَنَامَ البُتَكَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْ مِرِزْقَهُ فَيَقُولُ مُرَبِّنَى آهَا أَيْنَ كُلاً (ب٠٣٠ آيتُ ١٤ عـ١٥)

: سو آدمی کوجب اسکاردردگار آنها ما بے لیکن اس کو (فاہر آ) اکرام انعام دیتا ہے تو دہ (بطور فخر) کمتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بیسادیا در جب اسکو (دوسری طرح) آنها ما ہے لینی اسکی روزی اس پر نگ کردیتا ہے تو دہ کمتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹادی۔

اس آیت سے اللہ تعالی نے بیات واضح فرادی کہ بیان کا فود ہے معترت حسن بھری فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لفظ کا آسے ان دونون کی محذیب کی ہے کہ ندید میرا اگرام ہے اور ندید میری اہانت ہے ، بلکہ کریم وہ ہے جسے میں اپنی اطاعت کے شرف سے نوا ذوں 'خواہ غی ' بویا فقیر' اور ذلیل وہ ہے جس کی میں اپنی معصیت ہی اہانت کوں خواہ وہ الدار مویا حکدست۔

اس غرور کا علاج : اس فرور کا علاج یہ ہے کہ عزت اور ذکت کی ولا کل کاعلم حاصل کرے ، خواوا پی بھیرت ہے یا کسی خور کسی کی تقلید ہے۔ بھیرت ہے ان ولا کل کاعلم اس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس پہلو کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شوتوں میں برد کراشہ سے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شوتوں میں برد کراشہ سے کیوں دور ہوجا تا ہے۔ لیکن یہ بات الہام ہے سمجھ میں آتی ہے ،جو اولیا واللہ اور عارفین پاللہ کا طرح امتیا ذہے ،اس کا تعلق علوم مكاشف ہے اطوم معالمہ میں اس سے زیادہ وضاحت مناسب سیں ہے۔ تعلید كا طراقہ دى ہے جو پہلے بھی بیان كیا جا جا ہیکہ اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كی تعدیق كرے اور اس كے ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كی تعدیق كرے اور اس كے ایمان لائے اور اس كے امطاب بہ ہے كہ جو بھے اللہ خوایا اور اپنے رسول معبول كے در ليے نازل كياوہ حق ہے ان مغرورين كے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے ۔

ایک سَبُونَ آ اَ اَمَا اَ اُورِدُ اُلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

: کیا یہ توگ مکان کررہے ہیں کہ ہم ان کوجو کھ مال واولاو دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فاکدے پھیارہے ہیں بلکہ یہ لوگ نہیں جائے۔

ايك مجكه ارشاد فرمايا يهن

سُنَسْتَكُرُ رِجُهُمُ مِنْ حَيْثُلا يَعْلَمُونَ (بِ١٣١١)

: ہم ان کو بقدر تا کے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خریمی نہیں۔

علاء نے اس کی تغیری ہے کہ جس قدر وہ ممناہ کرتے ہیں اس قدر ہم انھیں نعتوں سے نوازتے ہیں باکہ ان کا غرور ہوستا رہے۔ اس سلسلے کی کچھ آیات یہ ہیں:۔

اسطى المرايات بين المسلطى المراية الم

: ہم نےاں پر ہر چیز کے دروازے واکردیئے یمال تک کرجیبان چیزدں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اِترا گئے ہم نے ان کو د فیتاً پکڑلیا 'مجراتو وہ ہالکل حیرت ذکہ رہ مجئے۔ آئے کہ ایس مرکز میں سوسراموں دور تک

أَنَّمَانُمُلِي لَهُمُلِيمَزِّ كَاكُوالِبُمَّا (ب٥٨ آيت ١٤٨)

: ہم ان کو مرف ان کواس لئے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کو جرم میں ان کوادر ترقی ہو۔ وَ لَا تَحْسَبُنَّ اللّٰهُ عَاٰفِلاَ عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَ جِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهُ الْاَبْصَارُ (پ٣١م١ آيت٣٢)

: اور جو کھے یہ طالم لوگ کررہے ہیں۔اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبرمت سجے ان کو صرف اس روز تک مسلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگامیں پھٹی مہ جا تھیں گی۔

: ان کے علاوہ بھی ہے شار آیات ہیں 'جو مخص ان پر ایمان لائے گاوہ اس فرورے نجات پائے گا'اسلے کہ یہ فرور اللہ کی ذات د صفات سے جائل رہنے کی وجہ سے پر ا ہو آ اسلے کے خوف اللہ کو پہان لیتا ہے وہ اس کے عذاب سے بے خوف قسیں ہو آ اور نہ اس مرح کے فاسد خیالات سے وہوکا کھا آ ہے ' بلکہ اس کی نظر فرجون ' بان اور وہ اور قارون اور وہ سرے نامور باوشاہوں اور محمرانوں کے انجام پر رہتی ہے ' ابتدا میں افسیں عوج ماصل تھا ' مجروہ سب تباہ و بمیاد ہو گئے۔ جولوگ اللہ کے خوف سے اکمون رہے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرایان

فَكَا يَامُنُ مَكُو اللّهِ الْاللّقَوْمُ الْحَاسِرُ وُنَ (ب٢٦ آيت ٢٩) سوفدای کڑے بحران کے جن کی شامت آئی گی ہوادر کوئی به اگر نسی ہوتا۔ وَمَكُرُ وُمُكُرُ اُومُكُرُ نَامَكُرُ اَوَهُمُ لَا يَشْعُرُ وُنَ (ب٣١٨ آيت ٥٠) : اورانموں نے ایک خنیہ تدبیری اور ایک خنیہ تدبیریم نے کی اور ان کو خربھی نسی ہوئی۔ وَمَكُرُ وُا دُمُكُرُ اللّمُو اللّهُ حَيْدُ الْمُاكِرِيْنَ (ب٣١٣ آيت ٥٠) : اور ان نوگوں نے خفیہ تدبیری اور اللہ تعالی نے خفیہ تدبیری اور اللہ تعالی سن تدبیر کرا والوں سے ایجے بیں۔ ایجے بیں۔ اِنھم یکی بدُون کی بداؤ آکی بدکیداً فَمَقِلِ الْکَافِرِینَ اَمْفِلْهم رویداً (پ۳۰ ۱۳ است ۱۸۱۵)

یا نوگ طرح طرح کی تدبیری کردہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تدبیری کردہا ہوں کو آپ کافروں کو رہنے ویجے اور پھیے دن و میل ویجے۔

جس طرح اس غلام کے لئے جے اس کے آقائے نظرانداز کرد کھا ہو' اور تمام نھتوں سے لغف اندوز ہونے کی آزاں بخش رکھی ہو آقائے رویتے ہے یہ استدلال کرنامیم می نئیس ہے کہ وہ آقا کا منظور نظر اور محبوب ہے اس طرح بندے کو ہاری تعالیٰ کے افرات ہے خوش فنی کا شکار نہ ہونا چاہیے 'جس طرح یہ ممکن ہے کہ آقائے بطور سزایہ موقف افتیار کیا ہواس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے بھی تعذیب و تخریب کے گئے اسے نعتوں سے مالا مال کیا ہو' آقائے قواچ فلام کویہ بتلایا بھی نمیس کہ یہ سزا ہے' محبت نمیس اللہ نے تواج فلام کویہ بتلایا بھی نمیس کہ یہ سزا ہے' محبت نمیس اللہ نے تواج فلام کویہ بتلایا بھی نمیس کہ یہ براہے محبت نمیس اللہ نے تواج فلام کی ہو وہ ان کے حق میں اللہ نمیس کہ ہوجائے اور اس ڈھیل کو اپنے لئے رحمت نصور کرے تو یہ خود رکھی ہو سکتا ہے۔ ان تصریحات کے باوجود آگر کوئی ناعاقبت اندایش فلط فنمی کا شکار ہوجائے اور اس ڈھیل کو اپنے لئے رحمت نصور کرے تو یہ غرور کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔

عالی نسبی کے مفالطے کی بنیاد : جولوگ یہ سجھتے ہیں کہ ہم عالی نسب ہونے کی بنا پر بیٹنے جائیں مے وہ اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو ایک آدی ہے مبت ہوتی ہے اسے اس کی اولاد سے بھی تعلق ہو باہ میں کہ اللہ عزوجل کو بیارے آباء واجداد سے مجت ہوت کہ ایک اولاد سے بھی تعبت کی وجہ سے ہم بخشش کے گئے اطاعت کے محتاج نہیں واجداد سے مجت ہوروں کو یہ معلوم نہیں کہ جب معنرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں لے کر جانے کا اراوہ کیاتو باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تر آن کریم میں ہے۔ معنرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔

اعاد بالمارية بالمارية المارية الماري

اے میرے ربایہ بینا میرے محروالوں میں ہے ہے الله فارشاد فرمایا اے نوح یہ محض تهمارے محر

والول من سين أيه جاه كار ناشائسته بـ

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے مغفرت کی دعا کی متمی کیکن ان کی دعا تبول نہیں ہوئی مہارے بی اكرم صلى الله عليه السلام في الدوم محرمه كي قبرى زيارت اور الحقي لئ دعائ مغفرت كي اجازت جاي و صرف زيارت كي ردے "آپ پر اس تدر کریہ طاری ہوا کہ جو لوگ اس وقت وہال موجود ہے وہ بھی رونے کیے (مسلم - ابو ہریرة)-

اس بنیاد کے باطل ہونے کی وجہ ظاہر ہے اللہ تعالی مطبع ہے مبت کریا ہے اور ممناہ گارے نفرت کریا ہے جس طرح وہ مطبع باپ سے نفرت نمیں کر آای طرح اس کے مختاہ ملے مبت نمیں کر آاور جس طرح مناہ کاربیٹے سے نفرت کر آ ہے ای طرح اسكے نيك باپ سے نفرت كريا كيوں كه أكر محبت باب سے بني كى طرف سرايت كر عق ب توب بھى مكن ب كه نفرت بينے ے باب كيفرف مرايت كرے حق بات يہے ـ

وَلا تُورُولُورُونَا وَرُاخُورُي (پ٨١٤ آيت ١٨١)

اور کوئی دو سرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔

جو مخص یہ ممان کر ماہے کہ میں استے باپ کی نیک کی وجہ سے بخش ویا جائے گا 'اسے یہ بھی ممان کرنا جاہتے کہ اگر میرا باپ کھانا كمالے تو يب علم سرموجادل كا الى فى كے توسيراب موجاول كا تعليم حاصل كريا تو عالم بن جاول كا محمد كى زيارت كيلئے چلا جائے تو حاجی کملاوں گا عظ مرہے کوئی ملی کے معانے پینے سے شکم سیر شیں مو نا ممی کے ردھنے سے عالم نہیں بنا ممی کی عبادت ے عابد نہیں کملا نا 'پحرکیا کسی کی نیکی ہے بخش کا مستق ہوسکتا ہے تقوی ایک فرض میں ہے اس میں بیٹا ہاپ کے لئے 'اور باپ بینے کے لئے کانی نہ ہوگا' اللہ کے یمال اواب تقوی ہی پر ملے گا'اس موزجب کہ نامۂ اجمال ہا تھوں میں ہوں مے کوئی کی کے کام نہیں آئے گا' آدی اپنے والدین اور بھائی بمن سے بہتے کی کوشش کرے گا'البندوہ لوگ سفارش کے مستحق ہوں مے جن پر غضب اللي زياده نه مو گا اس وقت سفارش لو كام آسكتي ہے اکسي كي نيكي كام نيس آسكتي۔

رجاء کی شرط: یمال ایک سوال بد کیا جاسکا ہے کہ محتمال دوں کا بد کمنا کیوں میج شیں کہ اللہ تعالیٰ کریم اور ہم اس کی رحمت کے طلب گاریں؟ یہ دونوں باتیں ابی جگہ مع ہیں ایک مؤمن کو اللہ تعالی کے بارے میں می مقیدہ رکھنا جا ہے ایک مدیث الدی

ۺؠ: ٱنَاعِنُدَظِنِّ عَبُدِيُ فَلْيَظُنِّ بِي خَيْرًا

میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں مجھ سے خرکا گمان رکھنا جاہتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو اس طرح کے بقا ہر خوبصورت اور بہا طن شرآ گیز کام سے برگشتہ کر آ ہے اس طرح کی باتول مطرف طبائع کے میلان کی وجہ میں بی ہے 'اگر ان کا ظاہر خوبصورت نہ ہو آتو یہ باتیں ہر گزول کو نہ بھاتیں 'یہ جمونی امیدیں یں 'سرکارددعالم صلی الله علیه وسلم نے ان جموثی امیدن کو جمافت قرار دیا۔ فرمایا۔

الْكَيْس مَنْ كَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعَدَ الْمَوْتَ وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعُ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ (١) وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ (١) : عَلَى منده م والنه المراحق وه على منده من المراحق وه على منده من المراحق والنه والنه المراحق والنه والنه والنه المراحق والنه و

جوایے نفس کواس کی خواہشات کے آلح بنادے اور اللہ تعالی سے امیدیں رکھیں۔

<sup>(</sup>١) يەمدىت كذشتە مغات يى بى نقل كامخى ب

اصل میں بیتمتی علی اللہ ہے 'شیطان نے اس کا تام بدل کر رجاء رکھ دیا ہے 'جابل اس تام سے دھو کا کھاجاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے رجاء کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:۔

اِنَّ الْمِنْ الْمُنُوَّاوَ الْكَيْنُ هَاجَرُوُاوَ جَاهَدُوُافِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَٰئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَة اللهِ (پ١٨ ايت ١٨٨)

: حقیمتا جولوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے راوحی میں ترک وطن کیا ہواور جماد کیا ہوا ایسے لوگ تو

رحمت خداوندی کے امیدار ہوا کرتے ہیں۔

یعنی به لوگ اس لائن بین که اللہ سے رحمت کی امید رکھیں 'آخرت کا ثواب اعمال کی جزاء ہے 'جولوگ نیک عمل کرتے ہیں انھیں اس خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امید دار رہتا چاہئے کہ کمیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ بے عمل لوگ کس منص سے رحمت کی آروزو کرسکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے:۔

جَزَّاءُيمَاكَانُوايعُمَلُونَ (١٩١٥ آيت١١)

: بيران كوان اعمال كاصله طاب

وَالنَّمَا تُوَوْفُونَ أَجُورَ كُمُرِيومُ النَّقِيامَةِ (ب ١٠٨ من ١٨٥)

: اورتم كوتهارك اجربورك بورك قيامت كروزي مليس مر

اب ہم ان معرمین سے ایک سوال کرتے ہیں 'ایک مخص نے جو کریم بھی ہے 'وعدہ کا پکا بھی ہے ' اور معررہ اُجرت سے زیادہ دینے والا بھی۔ ایک مخص کو ہر تن دمونے پر ملازم رکھا اور اس سے ایک متعین کام کی اُجرت ملے کرلی اب اگر وہ مخص کام كرنے كے بجائے برتن تو زنا شروع كردے اور پراس بات كى توقع كرے كد جھے پورى أجرت ملے كى كيوں كد أجرت ديے والا كريم ہے 'اور اپنے وعدے كا پابند ہے۔ كيا اس مخف كى يہ توقع حق بجانب يہے؟ ہمارے خيال ميں كوئى كم عقل مخص بھي اسكا جواب اثبات میں نمیں دے سکتا۔اس مغاللے کی وجہ یہ ہے کہ جابل آدمی توقع اور غرور کے معنی میں فرق نمیں کہاتے ، حضرت حسن بعري اور عمل نسي كرت اوك يه كماكرت بين كيه مم الله عدة قع ركعة بين اور عمل نسي كرت اب فرمايا: يد توقع نہیں بلکہ ان کی تمنائے کاذب ہے ورنہ جس معنس کو توقع ہوتی ہے وہ اس کی جبتر بھی کرتا ہے اور جسے خوف ہوتا ہے وہ دور بحی بھا کتا ہے۔مسلم ابن بیار "نے فرمایا کہ میں نے رات اتن زور سے سجدہ کیا کہ میرے آھے کے دونوں دانت ٹوٹ مجے 'لوگوں نے كيا ہم تواللہ سے رجاء ركعتے ہيں اسلے عمل كي مشقت نيس افعات مسلم نے فرمايا نواه! يه بھي كوئي رجاء ہے۔ آدى كوجس چيزك توقع ہوتی ہے اس کی جیتو ہمی ہوتی ہے اگرتم مغفرت کی آروز کرتے ہوتوا سے پانے کی کوشش ہمی کرد پر اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اولاد کی توقع رکھے اور شادی نہ کرے یا شادی کرے اور مُجامعت نہ کرے یا جماع کرے لیکن اِزال سے کریز کرے' ۔ ۔ صفرح میں مخص بے و توف کملانے کا مستق ہے اس طرح وہ مخص بھی دیوانہ ہے جو اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار ہے اور اس کا عال بہے کہ اہمی ایمان کی ایک کرن بھی اس تک متیں میتی ایا ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن آ ممالی سالحہ ہے محروم بھیا اچھے عمل بھی کرتا ہو لیکن بڑے اعمال ہے بھی دامن نہیں بچا یا تا۔ لیکن مؤمن کو تو اعمالِ صالحہ کے بعد بھی خوف اور رجاء دونوں رکھنے چاہئیں ' جسفرح نکاح اور معبت کے بعد آدمی اولاد کی امید بھی کر آئے 'اور محرومی سے خوف ذرو بھی رہتا ہے اس طرح مؤمن کو اجھے عمل کرنے چاہئیں 'برے عمل سے پر ہیز کرنا چاہے اس کے بعد مغفرت کی امید کرنا چاہئے 'ساتھ ہی بید خوف بھی رہنا چاہئے کہ منفرت کی درخواست روجمی موسکتی ہے اید ہمی موسکتا ہے مدندگی بحراجمے عمل کریا رہے اور انجام برا مواللد تعالی سے یہ امید کرنی چاہے کہ وہ اپ راسے پر ثابت قدم رکھ اسکرات موت کی افزشوں سے بچائے او حدید رفاتمہ مو ازندگی میں مجمی قلب شہوات کی طرف ماکل نہ ہو۔ جو مخص اس طرح کی رجاء رکھتا ہے وہ مثل مند کہلانے کا مستق ہے اس سے تجاوز کرنے والا مغرورین میں

شائل ہے۔ بیلوگ بہت جلد جان لیں کے کہ مراد کون تھا اس وقت اکی زبان پریہ الفاظ ہوں گئہ رَبِّنَا اَبْصَرُ مَاوَسَمِعُنافَارِ جِنَّعَنَانَعُمَلُ صَالِحَ اِلْمَامُ وَقِنُونَ (بِ١٦ر١٥ آبت ١٧) اے جارے پروردگار بس جاری آنکمیں اور کان کل گئے 'سو ہم کو پھر بھیج ویجئے ہم نیک کام کیا کریں کے ہم کو بورایقین آلیا۔

این جمیں معلوم ہوگیا کہ جس طرح پر بغیر نکاح اور محت کے نہیں ہوتا 'یا جس طرح کیتی بغیروانہ والے نہیں ہوتی 'ای طرح آخرت کا اجروثواب بھی عمل صالح کے بغیر عاصل نہیں ہوتا 'اب جمیں جیرے قول کی صداقت کا بھین ہوگیا 'جمیں دوبارہ اس دنیا کی طرف وائیں سمجھج دے آکہ ایکے عمل کریں 'اور جیرے دربار جس اعمال صالح کہ ساختہ وائیں آئیں۔ارشاور آبانی ہے:۔ و کُن کیسس لِم کُون سَسَانِ اِلْاَ مُلْسَعٰی و کُن سَعْی مُسَوف یو کُن سِن جارے اور یہ کہ انسان کو صرف ای می کا کی اور یہ کہ انسان کی سمی بہت جلد دیکھی جائے گ

اس مغمون کی بے شار آیات ہیں۔ ایک جگدارشاد فربایا۔ کلما النقری فید کا فکو جسٹلکھ مُخرَنتھا المریکا نیکم نَفِیر (پ۲۹را آیت ۸) جب اس میں کوئی کردہ والا جائے گاتو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچیس سے کہ کیا تمبارے پاس کوئی ورائے والا نہیں کیا تھا۔

یعنی اللہ تعالیٰ فرائے گاکہ کیا ہم نے تمارے پاس وغیر تمیں ہمیع سے اور کیا حبیس سیدها راستہ نہیں دکھایا تھا اللہ کی سنت جارب یک ہے کہ ہر مخض کو دہ ملا ہے جو وہ کما آ ہے اور ہر مخض اپنے عمل کے مطابق اجرپائے گا ، پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم وحو کا کھا سے عالا ککہ تم نے ہماری بات بھی سن تعی اس وقت وہ جو اب میں کمیں سے نہ

عُكَ وَالْاَكُهُ مِ لَهُ الرَّهِ الْهِ مِي مَنْ فَي الروق وه والهِ مِن كُيلُ مِنْ مَنْ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوالِلْنَبِهِمُ لَكُنَّافِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوالِلْنَبِهِمُ فَاسْحُقَالِ صَحَالًا مَنْ مُؤَالِلْنَا عَلَى السَّعِيْرِ (ب١٩٥ المَا المَده ١٠)

کیں کے کہ اگر ہم سنتے یا سی قط الی دون فی (ثال)ند ہوتے فرض اینے جرم کا قرار کریں کے سوالی دونرخ پر احنت ہے۔

رجاء کمال بسترے: بعض مواقع پر رجاء بستر بھی ہے۔ ایک تواس وقت جب آدی اسے معاصی پر ناوم ہو اور توب کرکے اللہ کا نیک بیدہ بنتا چاہ تو بہ سے باز رکھنے میں بوری قوت کا نیک بیدہ بنتا چاہ تو بہ سے باز رکھنے میں بوری قوت صرف کردیتا ہے اور اس سے کتا ہے کہ بھلا تھے جیے گناہ گارگی توب کیے قبول ہوگی بیمش نوگ شیطان کے برکانے میں اگر اللہ کی مرف کردیتا ہے اور یہ بات وہن میں ما ضرکر لے کہ اللہ تعالی تمام کر محت سے مابوس کی موجائے ہیں اور یہ کہ وہ کریم ہے میوان ہے اس کی رحمت الله تعالی قرا کہ ہے۔ اور یہ بات وہن میں ما ضرکر لے کہ اللہ تعالی تمام کرنا ہوں کو معاف کرتے ہوگا ہوں کا گیارہ بن جاتی ہو ہات کی اللہ تعالی کرتا ہے۔ اس کی رحمت اللہ تعالی قرا کہ ہے۔ اس کی رحمت اللہ تعالی قرا کہ ہے۔ اس کی رحمت اللہ تعالی قرا کہ ہو بات ہوگی کو بہ قبول کرتا ہے۔ یہ بات بھی یا درکھے کہ تو بہ ایک مجاورت ہے جو گنا ہوں کا گیارہ بن جاتی ہے۔ ایک تعالی قرا کا ہے۔

اور میں ایسے لوگوں کے لئے بر آ بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کریں اور ایمان نے آئیں مور نیک عمل کریں پھر اوپر قائم رہیں۔ یہ

رو پر ساتھ مغفرت کی تو تجے رکھنے والا راجی ہے 'اور گناہوں پر إصرار کے ساتھ بخش کی امید رکھنے والا فریب خوردہ ہے 'شا ایک مخص بازار میں معموف کار ہے 'اس آناہ میں جمد کا وقت تک ہوگیا'اب وہ جمد کے لئے سبقت کرتا ہاہتا ہے 'لین شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالٹ ہے کہ ہلاوجہ بھا گئے سے کیا قائدہ 'وقت کانی گذر چکا ہے 'جمد ملنے والا نہیں ہے لیکن وہ شیطان کے وسوسہ پر کان نہیں و محر آ بلکہ جمعہ کی نماز میں شامل ہوئے کے لئے پوری جدوجہد کرتا ہے۔ اب اگریہ مخص یہ امید کرے کہ جمعہ ملے گا اسے راتی کہیں میں کی لیکن اگر وہ محنص جمعہ کا وقت تھ ہوئے کے احساس کے بادجود اپنے کاروبار میں معموف رہا اور یہ تمنا کرتا رہا کہ امام صاحب میرے لئے تو تف کریں گے اور جمد کی نماز میں تا نجر فرما تیں گے یا کمی اور وجہ سے نماز میں در ہوگی تو ایسے مخص کو مغرور کما جائے گا۔

دد سرا موقع رجاء کا وہ ہے جب آدمی کا نفس فرائف کے علاوہ نوا فل اور فضائل سے قاصر ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی جھے بھی ان نفتوں سے نوازے گا جن کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے "یماں تک کہ اس رجاء سے جسم میں عبادت کے لئے نشاط پیدا ہواور نفس فضائل اعمال کی طرف را غب ہو اور یہ قول یا وکرے:۔

قُدُافُكَ حَالِهُ وَمِنُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ حَاشِعُونَ اللَّي آخِرِهِ (١٨١١ آيت٤١) بالتمين ان ملمانوں نے فلاح اپن نماذ من ختوج كرنے والے بير- افر ركوع تك

پہلی رجاء سے مایوی ختم ہوتی ہے اور دو سری رجاء ہے جہم میں عبادات کے لئے نشاط پد ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امید سے توبہ یا عبادت کی تحریک ہو وہ رجاء ہے اور جس سے عبادت میں سُستی اور عمل میں کو تای پیدا ہو وہ غرور ہے ' شا ایک فخص کے دائے کیے خیال بیدا ہوا کہ اسے گناہ ترک کردینے چاہئیں اور اعمالِ صالحہ میں مشغول ہوجاتا چاہئے' شیطان مختفر تھا اس فخص کے دائے ہو اللہ ہم کو مشقت میں ڈالنے سے کیا فاکمہ ' اللہ کریم ہے ' منظرت اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ی وہ فخص توبہ کا خیال چھو ڈریتا ہے اور عمل فغلت سے جاری رکھتا ہے' یے فریب ہے اس موقع پر بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خوف استعمال کرے' ایپ نفس کو اللہ کے فغسب شدید' اور اس کے عذاب ایم سے ڈرائے اور اس نتائے کہ وہ آگرچہ گناہ معاف کرنے والا بھی ہے' تعول کرنے والا ہے لیکن شدیدُ افتحال بھی ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو بیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا بھی ہے' حالا کہ اس نے اپنے بہ شار بندوں کو عذاب ' رنج و مصیبت' آمراض' تھروفاقہ اور حالا کہ اس نے بھی حالا کہ اس نے بیا میں رہوں کے معاطے میں اس کا بھی دستور ہے۔ اس نے جھے بھروک و فیرو میں جٹال کرد کھا ہے طال تکہ وہ ان کے اؤرائے کی قادر ہے۔ بندوں کے معاطے میں اس کا بھی دستور ہے۔ اس نے جھے انسے عذاب سے غزاب کے غزاب کے گریش کیوں نہ ڈروں اور کیوں مغاطے میں رہوں۔

خوف اور رجاع ہف اور رجاء دونوں سے آدمی کو عمل پر تحریک لمتی ہے ، جس خیال سے عمل کو کویک نہ ہو وہ تمنّائے کا نیب اور غروب آکٹر نوگ ای غرور کے باعث اعمال سے سستی کرتے ہیں ' دنیا میں مشغول رہتے ہیں ' اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور آخرت سے خفلت برتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے اس کی فہروی تھی کہ اس اُمّت کے آخری دور میں دنوں پر غرور غالب آجائے گا۔ ( ۱ ) ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پھیلے زمانے میں لوگ عمادات پر مواخب کرتے دور میں دنوں سے اور عمل کرتے لیکن دل میں یہ خوف رہتا کہ ہمیں اللہ کی طرف جاتا ہے ، کمیں یہ عمل داپس نہ کردیا جائے ' وہ اپنے نفوں سے درجے ' رات دن اللہ کی اطاعت میں گزارتے 'شہمات اور شموات سے بہتے میں مباللہ کرتے ' تھا کیوں میں اپنی عالت پر

<sup>(</sup>۱) میدروایت باب دّتم الکبروا مجب می گذری ہے۔

آنسو بہاتے اور آج یہ عالم ہے کہ لوگ مطمئن ہیں خوش ہیں 'اقعیں کسی بات کا خوف نہیں ' حالا نکہ اَز سَر آقدم گناہوں میں غرق ہیں ' دنیا میں منهک ہیں 'اللہ سے دُور ہیں 'اس کے فعنل و کرم اور عنو و مغفرت پر تکیہ کئے ہوئے ہیں۔

میں مویا یہ لوگ اللہ تے اس فعنل و کرم سے واقف ہیں جونہ انہاء کو معلوم تھا نہ صحابۂ اور نہ سکف صالحین کو۔اگر اس کے فعنل و کرم کا حصول اتنا سَہل تھا تو وہ لوگ کس بات پر رویا کرتے تھے 'کس بات سے ڈرا کرتے تھے'ا فعیس کِس چیز کاغم تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ طبیہ وسلم نے اس پُرفِینِ دور کی مھرکٹی کی ہے۔ فرمایا : م

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان اوگوں کے سینے میں قر آن اس طرح پُرانا ہوجائے گا جس طرح جسموں پر کپڑے پرانے ہوجائے ہیں وہ جو کام بھی کریں گے لار کھا اور طبع سے کریں گے اس میں خوف شامل نہیں ہوگا' اگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو یہ کے گا کہ میراعمل قبول ہوگا اور گناہ کرے گا تو کے گا کہ اللہ اسے معاف کردے گا۔

اس مدیث میں ہتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ خوف کی جگہ طبع کریں گے چکوں کہ وہ قرآنی تخویفات سے جامل ہوں گے۔ قرآن کریم میں نصاریٰ کی بھی حالت بیان کی گئی ہے:۔

وَيُونَ وَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مُ خَلَفٌ وَرِثُو الْكِنَالِيَكَا الْكُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغُفُرُكُنَا (بِ١٠ ر١١ ] معه (١١)

پران کے بعد ایسے لوگ ان کے جانظین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیائے دَنِی کامال دمتاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضور مغفرت ہوجائے گی۔

اس آیت کے مغنی بیر ہیں کہ تیہ علاء نصاری وار ثین کتاب ہو کر بھی اس دُنیادی مال دولت پر گرے پڑے ہیں۔ حرام و حلال ہے بے نیاز ہو کر دنیا کمانے میں معموف ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ خوف و خشیت پر زور دیا کیا ہے۔

وَلِمَنُ خِافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّنَانِ (ب١٢١٣ آيت ٢١)

اور جو مخص اپنے رب کے سامنے گھڑے ہونے سے ڈر آ رہتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دویاغ ہوں سے۔

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيلًا (پ٣١٥ آيت ١٧) يه براس فخس كه لخه به ميرت تديد كمرت بول سه دَرك ادر ميري دعيدت درس

جو مخص قرآن کریم کی ان آبات کو اپنے فورو کرکا موضوع بناتا ہے وہ خوف اور رئی کا پیکرین جاتا ہے 'بشرطیکہ وہ قرآن کی صدافت پر بیتین بھی رکھتا ہو 'لیکن لوگوں کا حال ہیہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اسے کھلونہ بنائے ہوئے ہیں 'اس کے حرف و الفاظ مخارج سے اوا کرتے ہیں ' خفض 'رفع اور نصب بیسے مباحث پر مناظرہ کرتے ہیں اور ای طرح عاوت کرتے ہیں جیسے عربی اللہ عام پر معمل کی طرف و حیان دیتے ہیں ہمیاوئی پر رہتی ہے اور نہ وہ اس پر عمل کی طرف و حیان دیتے ہیں ہمیاوئی میں اس سے بردھ کر بھی مخالط ہو سکتا ہے۔ یہ ان جملوں کی تفصیل تھی جو اللہ کی نسبت مفالطے کے لئے لوگ کتے ہیں۔ اس حسمن میں رجاء اور غرور کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔

مطیع عاصی کا غود رہ اس کے حریب قریب ان لوگوں کا غرور ہے جو اطاحت بھی کرتے ہیں اور معصیت کے مرکب بھی ہوتے ہیں' تاہم ان کی اطاعات کم اور معاصی زیادہ ہوتے ہیں' کیان وہ مغفرت کی توقع رکھتے ہیں' اور یہ بچھتے ہیں کہ ہماری تیکوں کا پلوا ہماری رہ کا خواہ گناہ گئے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی انتہائی جمالت ہے۔ ایک فضی طال اور حرام آمانی میں ہوسک ہے۔ یہ کر آ ہے اور اس کا طال ہے ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ہزاروں درہم ناجائز ذرائع سے اپنے بینے میں کررکھے ہیں' ہوسک ہے۔ یہ خیرات بھی اس دولت کا حصہ ہولیکن وہ اس خیرات بھی اس دولت کا حصہ ہولیکن وہ اس خیرات بر بھروسا کرتا ہے' اور یہ سبحت ہے کہ آگر میں نے ہزار دورہم ناجائز طریقے سے کمالئے اور دس دوہم خیرات کرد ہے تو یہ دونوں عمل برا بر ہوجائیں گے 'کس قدر جاہلانہ تصوّر ہے۔ اگر ایک پلڑے میں دس دورہم رکھ درہے جا میں اور دو مرے پلڑے میں ہزار تو یہ دونوں پلڑے برا بر کسے ہوسکتے ہیں' بعض لوگ اس خوش فنی میں رہتے ہیں کہ ہماری حسان سینکات سے زیادہ ہیں' اس کی وجہ یہ کہ دولوگ نیکیاں یا در کھتے ہیں اور گناہ کرتے بحول جاتے ہیں' ایک فخص دن میں سو مرتبہ تعجیج پر دھتا ہے' موباد استفار کرتا ہے' ایک کو جہ یہ کہ دولوگ نیکیاں یا در کھتے ہیں اور گناہ کرتے بحول جاتے ہیں' ایک فخص دن میں سو مرتبہ تعجیج پر دھتا ہے' موباد استفار کو بہ نیک دولوگ کی کا عدد اس کی نظرا بی تسبح پر دہتی ہے اور دو بھواس بھول جاتا ہے جو دہ دن اس کی نظرا بی تسبح پر دہتی ہے اور دو بکواس بھول جاتا ہے جو دہ دن اس کی عدد کے برا بر ہوجا آیا اس ہے تجاوز کرجا آ۔ وہ یا درکھ یا نہ یا درکھ لیکن کرا آ دارا۔ آگر دہ یاد رکھ لیکن کرا آ دارا۔ آگر دہ یاد رکھ کیوں کرا آ دارات کا تعیون کرا آگا کہ اس کی یو گئرگ کی کا عدد اس کی نظرا تی تعرف کرا تا با اس ہے تجاوز کرجا آ۔ دہ یاد رکھ یا نہ یا درکھ کیوں کرا آگا کا کہ بین نے دوہ تمام ہا تیں لکھ کی ہیں۔ اللہ تعائی نے برغلا بات پر عذا ہی کہ عیور کرما آگا ہے۔ فرمایا نہ کرکھ کی کرکھ کی دولوں کی کو بیا کے دور کی کا عدد اس کی ترا کی کو کو کرو آگا کی کو کی کو کو کی کا عدد اس کی ترا کر کی کو کرما گئر کرما گئر کو کرو گئر کرنے کیا دور کی کا عدد اس کی ترا کرما گئی کی کو کرما گئر کرما گئر کی کرکھ کی کو کرو گئر کی کو کرما گئر کرما گئر کرما گئر کرما گئر کرما گئر کو کرما گئر کرکھ کی کرما گئر کرمان کی کرمان کی کرمان کی کرمان کرما

وہ کوئی لفظ منص سے تنبین نکالنے یا تا مراس کے پایں ہی ایک ٹاک نگانے والا تیار ہے۔

یہ مخص صرف ان فضائل کا دھیان رکھتا ہے جو تنہج و تہلیل کے سلسے میں دارد ہیں 'قرآن و حدیث میں غیبت کرنے والوں' چفل خورول اور منافقول وغیرہ کے عذاب کے سلسے میں جو کچھ آیا ہے اس سے صَرف نظر کرلیتا ہے۔ میں تیم کھا کہتا ہوں کہ اگر کرانا کا تبدین تنہج و تہلیل کے علاوہ ہرا چھی بری بات لکھنے کا معاوضہ مانگا کرتے تو کوئی مخص بھی زبان سے فلط لفظ نہ نکا آنا بلکہ ضروری بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتا۔ اس خیال سے کہ کمیں اُجرت نہ وینی پڑجائے' کس قدر عجیب بات ہے کہ چند پیموں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیزے محرومی کے خوف سے کوئی احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو بیموں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیزے محرومی کے خوف سے کوئی احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو میں سنیمہ کی نقین کا راستہ دکھلایا لیکن ہم قر آئی آیات سے عبرت نمیں پکڑتے بلکہ شیطانی وسوسوں پر تکیہ کے رہتے ہیں۔

## مغتزين كي جإر أصناف

پہلی صِنف علاء نام کی میں مشغول رہے ہیں 'اعضاء کا ہے جنعیں شری اور مقلی علوم میں رُسوخ اور وُسعت حاصل ہے 'یہ لوگ رات دن انہی علوم ہیں مشغول رہے ہیں 'اعضاء کے وظیفے پر دھیان نہیں دیے 'نہ انھیں معاصی ہے بچاتے ہیں 'نہ طاعات کا پابند بناتے ہیں ہلکہ انھیں اینے علم سے مغالط ہے۔ وہ یہ سیجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے بیال ایک بوا مقام حاصل ہے اور یہ کہ وہ علم کے اس انتخابی درجے پر پہنچ کئے ہیں جہاں کی عالم کوعذاب نہیں دیا جا تا' بلکہ مخلوق کے سلسطے میں ان کی سفار شات قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کے زدیک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپ گناہوں اور خطاؤں میں ماؤوز نہیں ہوں مے۔ یہ لوگ کھلے فریب میں ہیں اگر چیئم بھیرت سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی دو تشمیں ہیں۔ علم معالمہ اور علم مکا شفہ اس یہ لوگ کھلے فریب میں ہیں اگر چیئم بھیرت سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی دو تشمیں ہیں۔ علم معالمہ سے مراووہ وہ سرے علم کو علم معرفت ہی کہتے ہیں 'اس کے ذریعے اللہ کی ذات وصفات کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کی جاتی ہے درام سے بحث کی جائے 'لفس کے خرموم اور محمود اخلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کی باتی ہے جس میں حلال و حرام سے بحث کی جائے 'لفس کے خرموم اور محمود اخلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کی یا

جائے۔ یہ وہ علوم ہیں جو صرف عمل کے لئے وجود میں آئے اگر عمل نہ ہو آ اوّ ان علوم کی بھی ضرورت نہ ہو تی اسکی مثال ایس ہے جیے ایک مریض من ایسے مرض میں جالا ہو جس کی دوا ایک معمون مرتب ہے اور حاذق اَطِهَاء کے علاوہ کوئی اس مرتب کے اجزاء ے واقف نہیں ہے ' یہ مریض طبیب کی تلاش میں لکلا ' وطن کو خیراد کما ' راستے کی مشقت برداشت کر ما ہوا ایک مازِق طبیب کے تھمر پہنچ کمیا' طبیب نے اسے معجون کا نام ہٹلاویا اس کے اجزاء مفقل میان کردیے' مقدار پیدا ہونے کی جگہ کوئیے جمانے اور مناتے كا طريقة بتلاديا۔ اس مخص نے طبيب كى مثلاتى موتى تمام باتيں خوشخط لكم ليس ادر وہ نسخد اپنے ساتھ لے آيا 'آب اس كا معول یہ ہوگیا کہ وہ شب مود اس ننخ کا مطالعہ کر آائے بحث کا موضوع بنا آائاس سے متعلق مزید تحقیقات کر آائو سرے مریضوں کو بھی بتلا یا لیکن خود مجمی دوا نہ کھا تا ہمیا اس صورت میں وہ مریض کوئی فائدہ ماصل کرسکتا ہے ' بلکہ اگر اس کی ایک ہزار نعلیں خوشخط تیار کرلے کیا ہررات ایک ہزار ہار اس کا محرار کرنے کیا ایک ہزار مریضوں کو ہٹائے اور وہ سب اس کی ہلاتی ہوگی دوا کے استعال سے تندرست بھی ہوجائیں تب بھی اس کے مرض پر بچھ اثر نہ پڑے گا۔اس کا مرض تو اس طرح دور ہوسکتا ہے کہ کچھ روپے خرج کرکے دوا خریدے اور اس طرح بنائے اور استعال کرے جس طرح طبیب نے بتلایا ہے' اس کی سخی پر مبر کرے' وقت پر دوا کھائے ، پر بیز بھی کرے اور وہ تمام شرائط بھی اوا کرے جو طبیب نے عائد کی بیں پر اتنا تھے کرنے کے بعد بھی شفایتنی نسي ب سيمي موسكا ب شفا موجائ اوريد بمي مكن ب مرض اس طرح باتي رب بلك في اورسفين موجائ يد غيريتني حالت تو دوا استعال کرنے کے بعد ہے جو محض دوا چکھتا ہمی نہیں وہ کیے یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ محض شخے پر عبور حاصل کر لینے ہے اس کا مرض دور ہو کیا ہے اس طرح وہ فقیہ جس نے علم عبادات میں ترسوخ حاصل کیا لیکن عمل نمیں کیا عظم معاصی میں کرائی حاصل کی لیکن ان سے بچا نہیں ' ذموم اخلاق کے علم میں کمال پایا لیکن نفس کا ان سے تزکیہ نہیں کیا ' محمود اخلاق کے علم میں وسعت پائی ليكن اسيخ لنس كوان سے متعمل نہيں كيادہ مغرور بي اس كے كداللہ تعالى كارشاد ہے :

قَدُافُلُحُمُنُ زُكَّاهُا ﴿ بِ٣٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وه مخص کامیاب ہواجس نے اپنے ننس کوپاک کیا۔

الله تعالى نے يہ نسي فرايا كه جس محض نے تركيه الله كاعلم حاصل كيايا اس علم كو تحريري فكل دى كا دوسروں تك پھيايا وو كامياب ب-اس موقع يرشيطان اسيد بأوركرا ما ب كد تهيس اس مثال سه دموك يس ند آنا جائي يات مح بكدوواء ے علم سے مرض دور نہیں ہو یا لیکن تمهارا مقعد مرض دور کریا جس ہے ملکہ اللہ کی قربت اور تواب حاصل کرتا ہے علم سے تواب موتائے اور اللہ کی قرمت ملتی ہے میساکہ اس پروہ تمام آیات و روایات دلالت کرتی ہیں جو علم کی تعنیلت میں وارد ہیں۔

شیطان کے فریب کا جواب : اب اگر کوئی فض عمل و فردسے بیانہ ہوا تو وہ فورآ اس دموے میں آجائے کا کول کہ شیطان نے جو چکھ اس سے کما ہے وہ اس کی خواہش نفسانی کے مطابق ہے اس کے وہ مطمئن موجائے گا اعمال سے خفلت جاری رکے گا اور اگر حظمند ہوا توشیطان سے کے گاکہ تو مجھے علم کے فضائل تو یاو دلا تا ہے لیکن وہ آیات و روایات یا د نسیس دلا تا جو ب عمل عالم کی ندمت میں وارد ہیں ' مثلاً میہ آیت 🖫

مِنْ الْنِيْنَ حُمِّلُو التَّوْرَاةَ ثُمَّلُمُ يَحُمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِيَحُمِلُ اسْفَارًا (ب١٢٨ر

جن لوگوں کو تو رات پر عمل کر بیکا تھم واحمیا پر انموں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت اس کدھے کی

فَتَنْكَلِقُ أَفْتَابُهُ فَيَكُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَايِكُورُ الْحِمَارُ فِي الرِّحِيَّ شَرُّ النَّاسِ الْعُلَمَاءُ السَّوْعُتِهِ

جو هف علم میں فائق ہو اور ہدایت میں آھے نہ ہووہ اللہ سے دور ہی ہو تا جا تا ہے۔ (بے عمل) عالم جنم میں ڈالا جائے گا' اس کی آنتیں لکل پڑیس کی اور وہ انھیں لے کر اس طرح آگ میں محوے گا جس طرح کد ها چکن کے کرد محومتا ہے۔ بدترین لوگ علائے توہ ہیں۔

حطرت ابوالدرداء رمنی اللہ تعالیٰ منہ فرماتے ہیں جاتل کے لئے ایک خرابی ہے کہ اس نے نہیں پڑھا اگر خداکی مرمنی ہوتی تو پڑھ لیتا 'لیکن عالم کے لئے سات بار خرابی ہے 'لیعنی علم اس پر جست ہے 'اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا ' اور علم کا شکر کس طرح اداکیا۔ایک حدیث میں ہے ۔

أَشَكُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِينَ الْمَقِعَ الْمُلْمَ يَنْفَعُ مُاللَّهُ عِلْمِينِ

لوگوں میں بخت ترین عذاب اس عالم کو ہو گا جس کے علم سے اللہ تعالی نفع نہ پنجائے

اس طرح کی آیات و روایات ہو ہم نے کتاب العلم سے باب علاء الا فرة میں ذکری ہیں وسمار ہیں۔ لیکن کیول کہ اسطرح کی ردایات بدکارعالم کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتیں اس لئے دوانھیں نظرانداز کردیتا ہے اور دوروایات خوب بیان کرتا ہے جوعلم کی فضیلت میں وارد ہیں اور اس کے مطلب کی ہیں مشیطان اس کے ول کو اپنی خواہش کی طرف ماکل کردیتا ہے میں اصل خرور ہے۔ آگر چٹم بھیرت سے دیکھا جائے تو یہ روایات کافی ہیں جو ہم نے اس سلیفے میں ذکری ہیں اور ایمان کا نقاضا بھی ہی ہے کہ ہم ان روایات کو اسی طرح تنلیم کریں جس طرح علم کے فضائل پر مشمل روایات تنلیم کرتے ہیں کیوں کہ دونوں طرح کی روا توں کا منى الخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات كرامى ب ان لوكول كى حالت توجابلول سے بمى بدتر ب- ايك طرف تو اس كاخيال ب كىسب سے زيادہ باز پرس مجھ سے ہوگى دو مرى طرف يہ سمحتا ہے كہ ميں خرير موں 'يه زيردست مخالط ہے كتنى عجيب بات ہے كہ میر مخص علوم مکا شغہ میں ممارت کا مدمی ہے جسے اللہ تعالی کی ذات اساء اور صفات کاعلم کما جاتا ہے 'اور اس وعویٰ کے بعد عمل کا آبوك ب اورانله ك أوامرو مدود پال كرماب اس كى مثال البي ب جيد ايك فخص نے بادشاه كى خدمت كا اراده كيا اور بادشاه كى عادات اخلاق اطوار كك شكل وصورت اور قدوقامت كاعلم ماصل كرليا ليكن بدنه جانا بادشاه كوكيا جي پندي اوركيانا پند ہے وہ کس بات سے خوش ہو تا ہے اور کس بات سے تاراض ہو تا ہے یا ان باتوں کا علم بھی ماصل کرلیا لیکن حرکتیں ساری ایک کیں جن سے ہادشاہ ناراض مو تا ہے 'لباس سے ' دیئت سے 'تفکوسے ہر طرح اسے تکلیف پنجائی۔ اب وہ ہادشاہ کے دربار میں اس آمید کے ساتھ پنچا ہے کہ اے قریت ماصل ہوگی اور اس کے ساتھ اِشست و برخاست اور دادو دَہش میں مخصوص موالمہ کیا جائے گا اور وسلے میں اپنی معلومات کا ذخیرو لے کر آیا ہے جو اس نے بادشاہ کے رتک شکل وصورت کندہ قامت کوئٹ منتشکو اور نو کروں 'خادموں کے ساتھ اس کے رویتے ' مکل انظام میں اس کے رویتے ' مکل انظام میں اس کی سیاست اور رعایا کے مصالح پر اسکی نظرے سلسلے میں جمع کی ہیں والا تکد اگروہ یہ تمام معلومات جمع نہ کر تا بلکہ صرف یہ بات جان لیتا کہ بادشاہ کو کیا چیز پہند ہے اور پراس کی پنداور ناپند کے مطابق عمل ہمی کر آتو یہ اس کے حق میں بمتر ہو آ۔ اسے دربار شای میں مخصوص مقام ہمی بل سکتا تھا اور بادشاہ کی نظر منایت کا مستق ہمی ہوسکا تھا۔ یک مال عالم کا ہے 'آگرچہ وہ علم مکا شغہ میں مہارت کا تربی ہے 'لیکن اس کے طرز ممل سے ظاہر موتا ہے کہ وہ اللہ کے صرف آساء ہے واقف ہے ان کے معانی سے واقف نہیں ہے۔ اس کئے کہ اگر اسے اللہ کی حقیقی معرفت ماصل ہوتی تو اس کاخون بھی دل میں ہو تا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مثل مندشیرے واقف ہواور اس ہے ڈریانہ ہو'

<sup>(</sup>١) يه روايت كتاب العلم عن مخلف مواقع بر كذر يكي ب.

الله نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دمی نازل فرمائی کہ جمعے سے ایسے ڈر جیسے تو خوفناک درندے سے ڈر تاہے 'البتہ وہ محض یقینا شیر سے نہیں ڈرے گا جو اس کے صرف نام 'رنگ اور شکل سے دائف ہو لیکن اس کے بارے میں بی کما جائے گا کہ وہ شیر سے دائف نہیں ہے۔ اللہ کی حقیق معرفت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کی صفات کا علم بھی رکھتا ہو آور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام جمانوں کو حملی کی پروا کے بغیر ہلاک کرسکتا ہے 'تمام انسان اس کے قبضہ قدرت میں ہیں'اگر وہ انھیں اور ان جیسے ہزاروں لا کھوں کو تباہ کردے یا بیشہ بیشہ کے لئے عذاب میں ڈال دے تو اس پر نہ کوئی اگر ہوگا'نہ اسے رحم آئے گا'اور نہ انسوس ہوگا۔ علماء کا وصف تو یہ بونا چا ہیں۔

اِنْمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ (پ٢٨ آيت ٢٨) خدا اس الله مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ وَلَي مُعْمَدًا ) علم ركع بين-

آسانی کتاب زبور کی ابتدا ان الفاظ ہے ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف تمام محکمتوں کی اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمات بین علم کے لئے خشیت کافی ہے 'اور اللہ کی نبعت مغا لاے کے لئے جمالت کافی ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے کوئی مسائہ دریافت کیا 'آپ نے ہتلادیا ' مستفتی نے کما ہمارے فقہاء کی رائے دو سری ہے ' فرمایا کیا تو نے تقییہ کو دیکھا بھی ہے ' تقییہ اس کانام ہے جو رات کو جاملے اور دن کو روزہ رکھ ' تارک دنیا ہو ' آیک مرتبہ آپ نے فرمایا تقیہ وہ ہونہ کسی کی رعابت کرے اور نہ کسی سے خصومت بَرتے ' اللہ کی حکمت عام کرنے میں لگا رہے ' ہر حال میں اللہ کا شکر اُواکرے خواورہ حکمت کسی نے قبول کی ہویا رو کردی ہو ' تقییہ وہی ہے جو اللہ کے اُوامرو نواہی کا علم حاصل کرے اور یہ جائے کہ اسے کیا پہند ہے اور کیا تا پہند ہے ' اس کو عالم بھی کتے ہیں ' حدیث شریف میں بیکہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں بھیرت عطاکر تا ہے ' جو عالم ان سفات کا حال نہ ہو وہ عالم نہیں ہے ' بلکہ مغرور ہے۔

دو سرا گروہ ان علاء کا ہے جن کا علم بھی پختہ ہے اور عمل بھی اچھا ہے 'وہ ظاہری طاعات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے
اجتناب کرتے ہیں 'لیکن وہ اپنے دلول کو نہیں دیکھتے 'اور وہ برے اوصاف دور نہیں کرتے جو اللہ کو ناپند ہیں جیسے کبر 'حسد' ریا ' حُبِّ جاہ 'ہم عصروں کو ایزا پہنچانے کا اِرادہ 'ملکوں ملکوں شہرت پانے کی ہُوس۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان اوصاف کی بُرائی کے
احساس سے عاری ہوکر ان میں منہمک رہجے ہیں 'اور بچنے کی کو شخش نہیں کرتے۔ حالا تک شربعت نے ان اوصاف کی کھلے الفاظ
میں ترمت کی ہے۔ ارشاد نہوی ہے:۔

اَدُنَى الرَّيَاءِ شِرِٰکُ (۱) ترجمہ ... معمول ریا بھی شرک ہے۔
لاید خُلُ الْحَنَقَمَنُ فِی قَلْمِعِ شُقَالَ خَرَّ وَمِنَ الْکِبُر (۲)
وہ فض جنت میں وافل نمیں ہوگا جس کے دل میں ذَرُه برابر بھی گہر ہے۔
الْحَسَدُ دَیَا گُلُ الْحَسَنَاتِ کَمَا تَا کُلُ النَّالُ الْحَطَبَ (۲)
صدیکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح آل کلڑی کو کھاتی ہے۔
حُبُ السَّرَ فِ وَالْمَالِ يُنْبِتَانِ النِّفَاقَ کَمَا یُنُبِتُ النَّمَالُ مُنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ مَالُونِ کُلُونِ کُلُون

ان کے علاوہ بھی بے شار روایات ہیں جو ملکات کے ابواب میں تقل کی گئی ہیں۔ اس گروں سے تعلق رکھنے والے علاء وہ ہیں جن کے ظاہر آراستہ اور باطن گندے ہیں۔ مالا نکہ مدیث شریف میں ہے : اِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ اِللَّى صُورِ كُمُ وَلَا إِلَى اَمُو الْرِكُمْ وَالْمَا يَنْظُرُ إِلَى فَلْوَ بِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ( ۵ )

( ا تا ۵ ) يه روايات متعلقه ابواب من گذر يكي بين-

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے مال دیکھتاہے بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ ان علاء نے اعمال کی نِگرانی کی ہے' قلوب کی محمرانی نہیں کی' حالا تکہ قلب اصل ہے۔ آدمی کی نجات قلب کی سلامتی پر وقوف ہے۔ اِرشادِ رِبّانی ہے :۔

سوقوف ہے۔ ارشادِ رتانی ہے ہے۔ اللا مَنُ اَتَّی اللَّهِ مِقَلُبِ سَلِینُمِ (پ۴۱ ر۴ آیت ۸۹) مربان (اسمی نجاتِ ہوگی) جو اللہ کے پاس کفرو شرک ہے پاک دل لے کر آئے گا۔

ان کی مثال آئی ہے جیسے مجوروں کے جمنڈ میں بنا ہوا گؤاں کہ اوپر سے پختہ بنا ہوا ہے 'اور اندر سے بدیو ہے 'یا جیسے قبر میں کہ اوپر سے بخی ہوئی ہیں اور اندر مُردے مَرْرہ ہیں 'یا وہ آریک گھرجس کی چست پر چراغ روش ہو کہ صرف اوپر کا حصہ منوّرہ اور اندر اتن مّار کی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ مجھائی نہیں دیا' یا جیسے کوئی فعض ہادشاہ کی دعوت کرے اور اس کے اعزاز میں گھر کے دروازے پر قلعی کرائے کیکن اندرونی حصول میں صفائی نہ کرے جہاں بادشاہ کو قیام کرنا ہے اور کھانا ہے۔ ان مثالوں سے بھی زیادہ قریب کر مثال ہیں ہے کہ کوئی فعض کھیت میں دانہ ڈالے اور غلے کے ساتھ ساتھ گھاس بھی اُگ آئے جس سے کھیت کو نقصان پہنچآ ہے' کر مثال ہیں ہے کہ کوئی فعض کھیت میں دانہ ڈالے اور غلے کے ساتھ ساتھ گھاس بھی اُگ آئے جس سے کھیت کو نقصان پہنچآ ہے' اس سے کھاڑی کہ جب بھی گئے کا وقت سے کہا گیا کہ جب بھی کہتے کو گئے کا وقت آئیں سوائے گھاس بھوس کے بچو بھی نہ تھا۔

اخلاق ذهبه مده گناہوں کی جڑ ہیں : اخلاق ذمیمہ گناہوں کی جڑیں ہیں جو دل میں پیدا ہوجاتی ہیں اور اگر دل کو ان سے صاف نہ کیا جائے تو ظاہری عبادات ہی متاز ہوتی ہیں اخلاق ذمیمہ کے ساتھ ظاہری عبادات میں مضغول رہنے والا ایسا ہے جیسے کسی آدی کے جہم میں خارش ہوجائے اور وہ غذا کمی ہی استعال کرتا رہے جن سے خارش کے ماتھ میں اضافہ ہوتا ہے 'روغن مدغن پر تناعت کرے 'ووا نہ کھائے 'اور وہ غذا کمی ہی استعال کرتا رہے جن سے خارش کے ماتھ میں اضافہ ہوتا ہے 'روغن کلنے سے پرانے دانے ختم ہوتے رہیں گے اور جم میں باتی رہ جائے والے ماتے کی وجہ سے نے دانے طلوع ہوتے رہیں گے۔ میں اخلاق رعب رہا ہو اور جسم میں باتی رہ جائے والے ماتے کی وجہ سے نے دانے طلوع ہوتے رہیں گے۔ کی بنائر پر سے تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بیہ جانے ہیں کہ یہ باطنی اخلاق رعب نہیں ہے جو شریعت کی نظر ہیں غموم ہو بلکہ وہ اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے جو شریعت کی نظر ہیں غموم ہو بلکہ وہ اس طرح کے باطنی امراض ہیں جتا ہوئے۔ ہوگا گران سے کوئی ایسا فعل مرزَد ہوجا تا ہوئے۔ ہر کہ اس جائے 'یا جس میں جاہ پہندی کی جملے ہو تو دہ اسے کہ بیا جائے ہی جس کہ اسے دین اور علوم کے لئے سرباندی کی جملے ہو تو دہ اس کر کے بیں۔ ختا ہوئے کی ایسا فعل مرزَد ہوجا تا ہوئے۔ کہ کہ کہ جائے کہ کہ کہ اسے دین اور علوم کے لئے سرباندی کی جملے میا دو قار کی طلب اللہ کے دین کی فعرت اور دشمانِ خدا کو ہزیمت دینے کی کوشش سے تو ہوئے کہ کہ کہ ہوئے۔ ہیں۔

جاہ پسندی کے بحواز کی دلیل : بہ جاہ پند اور محلم علاوا پی غیر شرقی حرکات کے جواز میں جیب دلیل پیش کرتے ہیں 'ان کا کمنا بیہ ہے کہ آگر ہم معمولی لباس بہنیں گے 'یا جلس میں بیجے بیٹھیں گے تو دین کے دعن ہم پر ہنسیں گے اور ہماری تواضع کو ذکت سجھ کرخوش ہوں گے ہم اس لئے عربت کے طالب ہیں کہ ہماری عربت دین کی عربت ہا ور ہماری ذکت دین کی ذکت ہے۔ ان فریب خوردہ علاء کو یہ بات رہ گئی کہ ہماری تواضع سے دعمن ہنسیں گے لیکن ان کے اس عمل سے دین کا سب سے برا و شمن خوش ہوگا یہ بات وہ بمول گئے ہیں 'جب یہ لوگ اپنی جاہ پندی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں توشیطان ہنتا ہے خوش ہو تا ہے اور اپنی کامیا ہی بر بنطیس بات وہ بمول گئے ہیں 'جب یہ لوگ اپنی جاہ پندی کا مملی مظاہرہ کرتے ہیں توشیطان ہنتا ہے خوش ہو تا ہے اور اپنی کامیا ہی بر بنطیس بھا تا ہے 'ان علاء کو یہ بات بھی بعول گئے کہ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم ا جمعین کتے متواضع 'سادہ مزاج 'قاعت پند اور فقرہ مسکنت کے پیکر تھے 'حق کہ جب حضرت عمر شمام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے کھٹیا لباس پر نگتہ جینی کی 'آپ نے پیکر تھے 'حق کہ جب حضرت عمر شمام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے کھٹیا لباس پر نگتہ جینی کی 'آپ نے پیکر تھے 'حق کہ جب حضرت عمر شمام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے کھٹیا لباس پر نگتہ جینی کی 'آپ نے کی کھٹی تھے 'حق کہ جب حضرت عمر شمام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے کھٹیا لباس پر نگتہ جانی کی 'آپ نے کی کھٹی کے اس کے کھٹیا کو بال کو سے بات کو کھٹی کو کھٹی کو کھٹی کو کھٹی کی نہ کہ کی کو کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کو کھٹی کو کھٹی کو کھٹی کو کھٹی کے کہ کو کھٹی کو کھٹی کو کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کو کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کو کھٹی کی کھٹی کو کھٹی کی کھٹی کی کھٹیل کی کھٹی کو کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کہٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کو کھٹی کھٹی کے کھٹی کھٹی کو کھٹی کو کھٹی کھٹی کے کھٹی کو کھٹی کھٹی کو کھٹی کی کھٹی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کھٹی کو کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کھٹی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کو کھٹی کے کہٹی کھٹی کے کھٹی کھٹی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کھٹی کو کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کو کھٹی کی کھٹی کو کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹ

جواب میں فرمایا تھا ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے مزت بخش ہے ، ہم کمی اور چیزے مزت کیوں حاصل کریں۔ یہ فریب خودہ لوگ ریشم و دیباج کے حرام لباس اور محو ثدل اور اونوں میں دین کی مزت ڈھودڈتے پھرتے ہیں اور یہ دھوئی کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کی مربلندی کے لئے جماد کررہے ہیں۔

حسد بھی دین کی نفرت کے لئے : نہ صرف جاہ پندی بلکہ حمد بھی دین کی همرت کا وسیلہ بن گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے کسی جم معمرے حمد کرتے ہیں اور زبان ہے اپنے حمد کا اظہار بھی کریتے ہیں تو یہ نہیں کتے کہ ہم حامد ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خصہ حق کی آئید اور باطل قوتوں کے ظلم و زیادتی کے رَد کا اظہار ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم اپنے معاملات ہی ہیں خم و ضعے کا پیکر بنے ہو 'یا اس وقت بھی تہماری ناراضی کا بھی عالم ہو تا ہے جب کوئی عض تہمارے علاوہ کسی وو مرے عالم کی شان میں محتافی کی مرتحب ہو تا اپنے معاملات میں تہماری زبان کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے؟ طا ہر ہے ایسا نہیں ہو تا' اپنے معاملات میں تہماری زبان تم شمشر بریمند بن جاتی ہے اور دو مرے ہم زُرت مطاب میں تہماری زبان مفلوج ہو جاتی ہے ہم یا اللہ کے لئے فضب کرنے دائے کا حال کی ہو تا ہے؟ عام طور پر یہ ویکھا جاتا ہے کہ جب و شمن تہمارے علاوہ کسی عالم پر تنقید کرتا ہے تو تم اس کی مدافقت نہیں کرتے' بلکہ خوش ہوتے ہو۔

ریا بھی جائز ہے؟ : یہ علاء اپی علمی قابلیت اور عملی برتری کا اظهار بھی کرتے پھرتے ہیں اور اگر بھونے ہے بھی یہ خیال آجاتا ہے کدوہ ریا کے مرتکب مورہ بیں توفورا علی بی تاجاتا ہے کہ ہم ریا کار نمیں بیں ہم اپنے علم و عمل کا اعمار اس لئے كرتے يى كد لوگ جارى اتباع كريں اور بدايات ياكيں ، جس واب في مهم اس لئے خوش نيس موتے كه جارے ول و داغ مل علوم كے فزانے ہيں اور ہمارے اعمال ناموں ميں حسّات كا برا ذخيرو ب بلكه ہم اس لئے خوش ہوتے ہير كه ہمارے اظمارے بے جارے مسلمانوں کو حق کی روشنی مل منی اور جمیں کھ اور واب حاصل ہوگیا۔ جمیں اصل خوشی اس اجرو واب سے ہوتی ہے جو بعظے مودل کوسیدھے رائے پر چلاتے اور عذاب اللی سے بچانے سے مواکر اے کیابہ معود لوگ اس بات سے اٹکار کر سکتے ہیں کہ انھیں مرف اپن افتداء سے خوشی ہوتی ہے 'اگر اللہ کے سان اوج بندے دو سرے علاء کی افتداء کریں اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو اخمیں برگز خوشی نہیں ہوتی عالا تکہ اگر ان کا مقعد محلوق کی ہدایت ہو یا تووہ دو سروں کی افتداء سے بھی خوش ہوت جیے سی کے بہت سے غلام بہار موں اور علاج سے اچھے ہوجائیں تو وہ ان کی شِفا یابی سے خوش ہو آ ہے کیے فرق سیس کر آ کہ انھیں اس کے علاج سے محت لی ہے یا کمی دو مرے طبیب کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ یمان بھی شیطان اپنی کوششیں اخروقت تک ترك نميں كريا اور انميں ايك اور دليل بحماديتا ہے اور يدكه بم ابن افتراء سے خوش نميں ہوتے بلكه اس لئے خوش ہوتے ہيں كه ان کی افتداء سے ہمیں واب ملا موا ہم اجروال سے خوش موٹ ہیں۔ یہ و زبانی جع خرج ہے واول کی مینت سے اللہ واقت ے اگر ان کے پاس کوئی پیفیراللہ کی وی لے کر آئے کہ تواب اظہارے زیادہ خلوت اور کوشہ کمنای میں بیٹ کر عبادت کرتے میں ہے۔اس کے ساتھ ہی اٹھیں بابد سلام کرے واعل زندان کردیا جائے ایقیا وہ بانے تراش مے اور کمی بھی طرح وہ پاول ک زنجرس تو ژکراور قیدخانے کی داواریں پھلا تک کرومظ و تدریس کی اس مندر جلوہ آفروز ہونے کی کوشش کریں تے جمال ان کے اندار كاسورج بمكاتاب

ظالم سلاطین سے متواضعانہ مسلوک : ای طرح بعض علماء سلاطین کے درباروں میں جاتے ہان سے واضع کے ساتھ پیش آتے ہیں ' تعربیس کرتے ہیں اور جب اقمیس خیال آبا ہے کہ ظالم یادشاہوں کے لئے قواضع ظاہر کرنا حرام ہے تووہ فوراً یہ شیطانی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جارا متعمد بادشاہوں کی تنظیم یا تو قیر نہیں ہے بلکہ ہم تو خریب مسلمانوں کی مدد اور دفعنوں کو کلست وسیط کے لئے بادشاہوں کے یماں آمدورفت رکھنا جا جے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ ان کا یہ متعمد ہر گرز نہیں ہو تا جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا اندازہ اس وقت ہوجا تا ہے جب بادشاہ کے دربار میں ان ہی جیسا کوئی عالم مقرّب بن جائے اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی ہو توبیہ بات ان پر گراں گزرتی ہے بلکہ اگر انھیں موقع ملتا ہے تو وہ اس مقرّب عالم کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے ہے نہیں چو کتے۔

شیطان کی تین تلبیسات: بعض طاء ان ظالم بادشاہوں کے عطیات بھی قبول کرلیتے ہیں اور جب ول میں ان کی خرمت کا خیال آ با ہے تو شیطان جو از کی دلیل فراہم کردیتا ہے کو کہتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے جس کا کوئی مالک شیں 'اے مسلمانوں کے مفاوات میں خرچ ہونا ہے اور تم مسلمانوں کے ام 'ان کے عالم اور قائد ہو' دین کی بنیاو تم پر ہے کہا تہمارے لئے اس مال میں سے منرورت کے بقد رلینا جائز نہیں ہے۔ یمان شیطان تین امور میں تلبیس کرتا ہے۔

ایک تو یہ کہ بادشاہ کا دیا ہوا مال تمنی کی ملکت نہیں ہے۔ مالا نکہ لینے دالے جانے ہیں کہ بادشاہ نے بطورِ خراج مسلمانوں سے
اور دو سری رعایا سے مال لیا ہے اور جن سے لیا ہے وہ یا تو خود موجودیا ان کے ور ثاء موجود ہیں۔ شاقی دس افراد سے سور عامل کے
اور خلط طط ہوگئے 'ان کی حرمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے 'انھیں لاوارث مال قرار دینا کمی ہمی طرح درست نہیں ہے۔ بلکہ بادشاہ پر
واجب ہے وہ ان دس افراد کا مال واپس کرے اور ان میں دس دینار پر اپر تقشیم کردے۔

دوسری تلبیس یہ ہے کہ ان کے ذاتی مصارف کو دینی مفادات کا عنوان دیا اور الحمیں اس فلط فنی میں جٹا کیا کہ ان پروین
کی بنیاد قائم ہے۔ حالا تکہ وہ دین میں فساوی پاکرنے والے ہیں۔ پادشاہوں کے عطیات جائز سمجھ کروصول کرتے ہیں 'ونیا کی طرف
راغب ہیں اور اقتدار کی بوس رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ان دینداروں کی بہ نبست بہت زیادہ ہے جو ونیا میں ڈید افقتیار کئے
ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف متوجّہ ہیں۔ یہ جاہ طلب علم وین کے مصلح بلکہ دین کے وجال ہیں 'یہ شیطان کے نمائندے مسلمانوں
کے امام بننے کی الجیت نہیں رکھتے 'اس لئے کہ اہام وہ ہے جس کی ونیا ہے اعراض اور ونیا کی طرف رفعت میں کہ جائی جائے۔ جمیع
انبیاء علیم السلام 'صحابہ کرام اور علم سلفٹ اور وجال وہ ہے جس کی اقتدار اللہ سے اعراض اور ونیا کی طرف رفعت میں کہ جائی ہے۔
ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علماء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا اُستون کہتے ہیں' ان کی مثال ایس ہے۔
جسے حضرت میسی علیہ السلام نے عالم سُوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پھری سِل کی ظرح ہے جو بہتے ہوئے پائی کے مند پر جسے حضرت میسی علیہ السلام نے عالم سُوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پھری سِل کی ظرح ہے جو بہتے ہوئے پائی کے مند پر جسے حضرت میسی علیہ السلام نے عالم سُوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پھری سِل کی ظرح ہے جو بہتے ہوئے پائی کے مند پر جسے دھرت میسی علیہ السلام نے عالم سُوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پھری سِل کی ظرح ہے جو بہتے ہوئے پائی کے مند پر جسے دھرت میسی علیہ السلام نے عالم سُوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کہ کہ کہ وہ کی کو کہ نہ خود پی جائی کے دیا تھا کہ دوران کی مقرب کے دیا جائیت کی ہوئے۔

چوتھا گردہ ان الی علم کا ہے جو اپنے اعتماء کوپاک و صاف رکھتے ہیں آورا نھیں عبادات سے آراستہ کرتے ہیں ' ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہی اور اخلاق نفس اور صفات قلب کاجائزہ بھی لیتے رہتے ہیں ' اگر ان ہیں رہا 'صد ' حقر ' کبر' طلب جاہ وغیرہ صفات ہوتی ہیں تو ان کے ازالے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس کے باوجودوہ مغرور ہیں ' کیوں کہ ان کے قلوب کے مخلی گوشوں ہیں شیطان کے کر اور نفس کی خواہشیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں اور وہ آتی مخلی اور عامض ہوتی ہیں کہ مشکل ہی سے ان کا اوار کہ ہوپا تاہے ' اس لئے اس کے اس کی مشال کی سے ان کا اراوہ کرے اور وہ تمام زاکہ کھاس کا نہ ڈالے جو پودوں کے اروگرو آگ آئی ہے اور جس سے انسمیں نقصان چنچے کا اندیشہ ہے لیکن خودرہ گھاس کے جو پودے زین دفن ہیں اور جو عندی ہو ۔ اس غفلت اور احمال کا نتیجہ یہ لکتا ہے کہ کھیت میں خودرہ ہو ۔ اس غفلت اور احمال کا نتیجہ یہ لکتا ہے کہ کھیت میں خودرہ ہو ۔ اس غفلت اور احمال کا نتیجہ یہ لکتا ہے کہ کھیت میں خودرہ ہو ۔ اس غفلت اور احمال کا نتیجہ یہ لکتا ہے کہ کھیت میں خودرہ اور قاب ہی اور جس کے ایک تقیاں نہورہ وہ ہو ۔ اس غفلت اور احمال کا نتیجہ یہ لکتا ہے کہ کھیت میں خودرہ اور قاب ہی بی بی دانیت میں قلب کا احمی طرح تزکیہ کرلیتا ہے لیکن محملی کوشوں پر پورا دھیاں نہیں دے پا تاہ ہی طرح تزکیہ کرلیتا ہے لیکن محملی کوشوں پر پورا دھیاں نہیں دے پا تاہ ہم میں مصنول دیکھتے ہو ' کہی محملی کھی ہو اور دہ یہ کہ اطراف میں میرانام مشہور ہوگا کوگ دور میں لگاہوا ہے اور یہ جمیات ہو کہ میری تمام خدمات کا ایک محملی ہا میں جس کہ اور دو یہ کہ اطراف میں میرانام مشہور ہوگا کوگ دور

دراز طلقوں سے میرے پاس آئیں ہے، ہرزبان میری تعریف میں رطب اللّان ہوگ، ہر طرف میرے ربو ورع و تقوی اور علم کا چہا ہوگا، لوگ اپنے اہم معاملات میں بحد سے مشورہ لیں ہے، میں ہر جگہ مقدّم رکھا جاؤں گا، میرے اردگرد مستغدین کا ہجوم ہوگا، اسے بری لدّت حاصل ہوتی ہے جب لوگ اس کے خوبصورت الغاظ کان لگا کرینتے ہیں اور بار ہار بجھنے کے انداز میں سرکو حرکت وسیح ہیں، وقت انگیزیاتوں پر روتے ہیں اور اس کی خصل بانہ ممارت پر تعجب کرتے ہیں۔ وہ خوش سے پھولا نہیں سا تا جب یہ دیکت ہیں۔ وہ خوش سے پھولا نہیں سا تا جب یہ خصوصیت مرف اے حاصل ہے کہ وہ علم، عمل اور وعظ و تقوی کو جامع ہے خصوصیت کا یہ احساس دو سروں کے بارے میں زبان خصوصیت مرف اے حاصل ہے کہ وہ علم عمروں اور ہم مرتبہ عالموں میں بیان طعن در از کرنے سے محفوظ نہیں رکھا، خاص طور پر انھیں بست زیادہ بدف و تقید بنا تا ہے جو دنیا میں مشغول نظر آتے ہیں، اس لئے خصوصیت کو نمایاں کرتے ہے کو کئی دی آلیہ تصور کرتا ہے بلکہ محض اپنی مختصیت کو نمایاں کرتے کے ایما کرتا ہے۔ حالا لگ اس کے بیارے کو ایک مربون منتے جنسی دنیا کا گئار ہوجائے اور تھی کہ کرایات تو یہ بی ادان ہی لوگوں کی مربون منتے جنسی میں جس خال میں اور تھی ہی ادانہ کو وہ نی ہوئی تا گلب تشویش کا شکار ہوجائے اور تھی سے ایک معمول وظیفہ بھی ادانہ ہو اور مختلف چیوں بمانوں سے ایے نفس کا عیب چھیا تا گاہرے۔

مریدین کے ساتھ ترجیجی سلوک ؛ بعض او قات بیام نماد علاء اپنے ان مریدین کے ساتھ اکرام اور رعایت کا معالمہ کرتے ہیں جو ان کے زَبدوورع کے چھو زیادہ بی معقدیت میں اور جولوگ ان کے حقیقی زُبدوورع کا اعتراف کرتے ہیں اور عقیدت میں مبالغ سے کام نہیں لیتے 'ان سے نفرت کرتے ہیں' اپنے بعض مریدین کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں اور ان کی فوقیت کے لئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے زیادہ ڈورنے والے اور زیاوہ عابد و زاہد ہیں۔ حالا نکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے انھیں اس لئے فوقیت دی جاتی ہوتی ہے اور دو مرول کے میں اور زیاوہ تعریف کرتے ہیں' اس کی باتوں کو زیادہ خور سے سنتے ہیں' اور دو مرول کے مقابلے میں زیادہ خدمت کرتے ہیں۔

اینی سادہ لوح مسلمان ان کی اِ تَباع کرتے ہیں اور علوم ہیں ان ہے استفادہ کرتے ہیں تو انھیں یہ غلط فنی ہوجاتی ہے کہ ان کی اِ تِباع اور استفادہ ہمارے اظام اور میدت کی وجہ ہے۔ چتانچہ وہ اس بات کے لئے اللہ کاشکر اوا کرتے ہیں کہ اس نے انھیں علم کا حق اوا کرنے کی توفیق دی اور اس کی زبان ہے وہ کلے جاری کے جن سے مخلوق خدا کوفا کدہ پہنچا انھیں یہ لیقین بھی ہو آ ہے کہ ہمارا یہ عمل گناہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نیت کیا ہے 'آیا مخلوق کی ہدایت کے پیش نظر شہرت کی خواہش پوشیدہ ہے۔ آگر ان علماء ہے یہ کما جائے کہ جس قدراً جروثواب تبلغ دین 'اور اشاعت علم میں ہے اس سے کہیں زیاوہ ثواب گوشہ تنائی افتیار نہیں کر آ ' بلکہ ای انہی سرگرمیوں کو جاری رکھنا پند کر آ ہے جن سے شہرت ملی ہے اور ہز عم خود اجروثواب کا مستحق بھی تحریا ہے۔ عالم اس سے محفوظ ہوگیا' اس کا قول سے یک لوگ مراد ہیں کہ بی آوم میں سے جو محض وعوی کر تا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہوگیا' اس کا دعویٰ غلط ہے 'وہ اپنے جمل کے باعث میرے جال میں پھنی گیا۔

مصنفین کا فریب : بعض او قات اہل علم کمی کتاب کی تعنیف و تُالیف میں انتمائی من ریزی سے کام لیتے ہیں آگرچہ وہ سے کتے ہیں کہ علی مقبول میں کہ جمع ملم کی جمع و تدوین میں اس لئے معبوف ہیں باکہ علوق فدا نفخ حاصل کرے 'حالا لکہ ان کے تحت الشعور میں کہیں سے خواہش پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس حسن تالیف کی وجہ سے ہمیں شہرت ملے گی اور مطالعہ کرنے والے واوسے نوازیں کے اور اس کی فواہش کے وجود یا عدم کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آگر کتاب کی لوح سے اس کا نام مصنف کی حیثیت سے حذف کرویا جائے اور کسی دوسرے صاحبِ قلم کا نام لکھ ویا جائے تو بڑی تاکواری ہوتی ہے حالا نکہ اسے یہ بات انجی طرح معلوم ہے کہ آگرچہ لورج

کتاب پر میرانام نمیں ہے لیکن اس کا تواب مجھے ہی ہے گااور اللہ کے نزویک بھی معتقب میں ہی وں وہ محض نمیں ہے جس کا نام لکم آگیا ہے۔

بھی مستف اپنی کتاب میں خود اپنی تعریف میں رطب اللّان نظر آیا ہے ' بھی بوے واضح انداز میں اور بھی رمزے ساتھ۔
بعض او قات دو سروں کو بھی ہوف تقید بنانے سے نہیں چوک اگر پڑھنے والے یہ سمجھیں کہ صاحب کتاب ان لوگوں سے افضل ہے جن پروہ تقید کردہا ہے حالا نکہ اس کی تقید بلا ضورت ہے۔ بھی اپنی کتاب میں کمی دو سرے مصنف کی الی عہار تیں کتاب کے حوالے اور صاحب کتاب کتاب میں کوئی عیب ہواور الی عبار تیں نظرانداز کردتا ہے یا بلاحوالہ نقل کرتا ہے جن میں کوئی عیب ہواور الی عبار تیں نظرانداز کردتا ہے یا بلاحوالہ نقل کرتا ہے جو مورہ ہوں ' ماکہ لوگ ان عبارتوں کو اس کے ذور تھم کا متجہ سمجھیں۔ ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں بعض مصنف دو سروں کی عبارتوں میں معمولی تفریر لیے ہیں' ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی تبین میں ہوگئی کہا جا استفار تا ہے ' مستفی اپنی عبادت کو بھا آ سنوار تا ہے ' مستفی اپنی عبادت کو بھا آ سنوار تا ہے ' مستفی اپنی عبادت کو بھا آ سنوار تا ہے ' مستفی اپنی عبادت کے لئے میری کو حش کا مقصد مستفی جیلے لکھتا ہے تاکہ لوگ اے در لاگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے۔ حالا نکہ اے یہ معلق نہیں کہ کسی حکیم نے تین سو ساٹھ کتابی حکمت کی موضوع پر تصنیف کی تھیں۔ اس دور کے تغیر پر وہی نازل ہوئی کہ تو نے اس فضول کلام سے ذمین بحردی ' میں اس میں حکمت کے موضوع پر تصنیف کی تھیں۔ اس دور کے تغیر پر وہی نازل ہوئی کہ تو نے اس فضول کلام سے ذمین بحردی ' میں اس میں سے بچھ قبول نہیں کرتا۔

بہ علاء جب ایک دو سرے ملے ہیں تو اپنے نفسانی حیوب پر نفذ کرتے ہیں اور ہر قض یہ خیال کر ناہے کہ میرانش زیادہ کرا ہے لیکن جب الگ ہوتے ہیں اور ہر قض اپنے تین کے ساتھ جاملا ہے تو ایک دو سرے موازد کیاجا ناہے کہ س کے ساتھ 
زیادہ افراد ہیں اور کون زیادہ مقبول ہے ' پھرجب یہ دیکھا ہے کہ زیادہ افراد اس کے پاس ہیں تو بہت خوش ہو تا ہے اگر چہ وہ یہ بجتا

ہے کہ کشتہ جماعت کا زیادہ مشخق دو سرا ہے۔ پھر فیرت اور حمد کا دور دورہ شروع ہو تا ہے ' ایک دو سرے کو ایز ا پہنچانے کے در بے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاکرد ان سے تعلق منعظم کرکے دو سرے کیاس آنے جائے گئنا ہے تو اس یر اجائے ہیں پھر اس مقرور شاکرد سے فرت کرتے ہیں نہ اس کی کوئی ضورت پوری کرتے ہیں جبکہ پہلے معالمہ اس کے پر عن تھا والا تکہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ دو سرے علاء کیاس بھی لوگ استفادے ہی کی فرص 
ہیں جبکہ پہلے معالمہ اس کے پر عن تھا والا تکہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ دو سرے علاء کیاس بھی لوگ استفادے ہی کی فرص 
ہیں جاتے ہیں۔ اگر انکا کوئی شاکرد اس سے اپنا رشتہ منقطع کرے کسی دو سرے عالم کی مجل میں چلا گیا ہے تو اس میں گلر مندیا 
تاراض ہونے کی کیا بات ہو ، ہو سکتا ہے اپنا رشتہ منقطع کرے کسی دو سرے عالم کی مجل میں چلا گیا ہوئے واس میں گل مندیا 
تاراض ہونے کی کیا بات ہو سکتا ہے ابنا دو سرے عالم سے زیادہ نعمی کو قع ہو یا دہ کسی آفت میں جنا ہونے کے خوف سے 
تاراض ہونے کی کیا ہا ہو۔ ۔

پھرجب صد کا سکسکہ شرع ہو تا ہے تو کھلے الغاظ میں اپنے صد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ مخالف کے دین میں طَعن کرتے ہیں یا اس کی وسرع پر تقید کرتے ہیں باکہ غصر آئے 'اور یہ کتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لئے غصر کررہے ہیں 'اپنے ننس کے لئے نہیں۔ اگر ان کے سامنے کسی عالم کی تعریف کردی جائے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں 'اور فرتنت کردی جائے تو خوش ہوتے ہیں اگرچہ پیشانی پر قبلن ڈال لیتے ہیں باکہ یہ فاہر کیا جاسکے کہ ہمیں مسلمانوں کی فیبت پیند ہے۔

مخنی عیوب کاادارک کیاتے ہیں اور مرت کے دوسرے امور قلب کے مخلی میوب ہیں 'مرف ذہین اور حکند لوگ ہی ان میوب کا محکم ادارک کیاتے ہیں اور مرف اہل قات ہی ان سے کا علاج ہیں ہم جیسے کرور لوگوں کے لئے ان عیوب سے محفوظ رہنا انتائی دشوار ہے۔ ناہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدی اپنے نفس کے میوب بچانے 'المحسی پرا سمجھے 'اور ان کی اصلاح کے لئے تدہیر کرے ' جب اللہ کمی بنزے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اے اس کے میوب سے مطلع کردتا ہے جے نیکی سے خوشی ہو اور پرائی سے جب اللہ موسی ہواس کی نجات معوقع ہے 'اور اس کی اصلاح بست جلد ہو سکتی ہے 'اس مغمور کی بہ نبست جو اپنے نفس کو پاک سمجھے ' سے خواس کی نجات معوقع ہے 'اور اس کی اصلاح بست جلد ہو سکتی ہو اس مغمور کی بہ نبست جو اپنے نفس کو پاک سمجھے ' اس مغمور کی بہ نبست جو اپنے اللہ کی سمجھے ' اس مغمور کی بہ نبست جو اپنے نفس کو پاک سمجھے ' اپنے مواس کی نجات معوقع ہے ' اور اس کی اصلاح بست جلد ہو سکتی ہو اس کی نبیات معوقع ہے ' اور اس کی اصلاح بست جلد ہو سکتی ہو ' اس مغمور کی بہ نبست جو اپنے اس مغمور کی بہ نبست جو اپنے اس کی بیات معرفی کی سے معرفی کی سمجھے ' اس مغمور کی بی نبیات معرفی کی سمبر کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی سمبر کی بیاب کی بیا

علم دعمل سے اللہ پر احسان جناسے اور بہ ممان رکھے کہ میں اللہ کی بھترین محلوق میں شامل ہوں۔ ہم فغلت اور فرور سے اللہ کی بناہ جا جے ہیں اور میوب کی ایسی معرفت سے ہمی بناہ ما تکتے ہیں۔ جن کی اصلاح نہ کی جائے۔

غیراہم علوم میں مشغول اوگوں کا مغالطہ: اب تک ان اوگوں کا ذکر تھا جنموں نے اہم علوم حاصل کے لیکن وہ حاصل شدہ علم رحمل کرنے ہوں ماصل کے لیکن وہ حاصل شدہ علم رحمل کرنے ہے اور اہم علوم سے عامل کرنے ہے اور اہم علوم سے عامل کرنے ہے اور اہم علوم سے عامل کرنے ہے ہوگئے ہے اس لئے کہ انھوں نے غیراہم علوم برانحصار کیا۔
علوم برانحصار کیا۔

ان میں ایک کروہ ان عالموں کا ہے جنموں نے مخلوق کے دنیوی معاطات اور خصوبات میں فتوی نوری کو علم کی اصل جانا اور اس کے سکھنے سکھانے پر انحصار کیا' اور اس فتوی نوری کو فقد کا مخصوص نام دیا اور خود فقید اور صاحب ند جب کہلانے لگے پھراس قدر مشخولیت بروش کر خاہری اور باطنی اعمال کی طرف بھی فرقہ نہیں دی' ند زبان کو غیبت سے بچاتے ہیں نہ پہیٹ کو حرام کھانے سے مخوظ رکھتے ہیں' نہ پاؤں کو سلاطین کے دریادوں میں آنے جانے سے روکتے ہیں' کی حال ود سمرے اصفاء کا بھی ہوا' قلب سے بھی غافل ہو تھی کرر' ریاء' حد اور ود سمرے ملکات سے اس کی حفاظت نہیں گا۔ یہ لوگ عمل کرنے کے اختبار سے بھی مغود ہیں اور علم کے اختبار سے بھی مادور دو سمرے میں اور علم کے اختبار سے بھی مغود ہیں اور علم کے اختبار سے بھی مغود ہیں اور علم کے اختبار سے بھی۔

کمل کی وجہ سے غرور : عمل کے اعتبار سے ان کے فرد کا حال ہم لکھ بچے ہیں اس موقع پہم نے یہ مثال ہی دی تھی کہ ان کا حال اس مریض کا سا ہے جو کسی ہا ہر طبیب سے دوا کا لئے کھوالے اور اس کی تعلیم و بحرار میں لگا رہے 'یماں اس مثال میں تعوری میں ترمیم یہ ہیں ہے جو کسی ہا ہر طبیب سے دوا کا لئے کہ دوہ یہ بات جان کی بیادی ہوں' اور دہ چین و نفاس کی بیاری کا ننو کھوا کر بیٹے جائے اور اسے نوک زبان کرلے' جالا تکہ دوہ یہ بات جانت ہے کہ نہ اسے جین کی شکا بیت ہے اور نہ استحاضہ کی لیکن وہ یہ دیل دیتا ہے کہ ہوسکتا ہے کوئی عورت ان بیار ہوں میں جتا ہو اور جھ سے یہ ننو دریافت کرنے گئے۔ یہ انتہائی مفاطع ہے' اس بہر دنیا کی عبت' شہوات کی اِ جَائ مد مریکر' ریاء اور دو سری تمام باطنی مسلات بہرارے قتیہ (بلکہ متعقد) کا بھی بھی حال ہے اس پر دنیا کی عبت' شہوات کی اِ جَائ مد مریکر' ریاء اور دو سری تمام باطنی مسلات مسئلا ہیں' ہو سکتا ہے کہ دوہ تو ہہ کے بغیر مرحائے اور اللہ کا مغضوب بیرہ بن کر اس سے طا قات کرے' اس نے ان مسلات پر قوجہ مسائل ہیں سر کھیا تا شروع کر دیا۔

مال کل وزیر کی بحراسے ان مسائل سے سابقہ نہ پرے گا' اور اگر کسی دو سرے کو ضورت چیش آئی بھی تو مقور ہے کہ مائل ہیں سر کھیا تا شروع کر دیا۔

مائل میں مشخول ہو کہ کہ ان مسائل سے سابقہ نہ پرے گا' اور اگر کسی دو سرے کو ضورت چیش آئی بھی تو مقور اپنو دل میں سوج کہ خوش ہے کہ میں دنی فرائنس میں مشخول ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرش عین سے فائن فریب ہے مقور اپنو دل میں سوج کہ خوش ہو کہ ہو تا بغیر فرش کھا یہ مشخول ہو نا تیاں دو تا ہو کہ نیت کے ساتھ ہوا در اللہ کی رضا مقصودہ و۔

یلم کی بنیاد پر غور : ید عمل کی دجہ سے غور کی تغمیل متی علم کی دجہ سے خور یہ ہے کہ وہ فحاوی کے علم پر اکتفاکر آ ہے اور یہ سے محت ہے کہ فحادی کا علم ہی دین کا علم ہے وہ ترک کئے ہوئے ہے ' بعض او قات وہ محت میں پر ملفن سے بھی گریز نہیں کر آ انھیں روایات کا ناقل اور اسفار کا حال قرار رہتا ہے جو صرف روایت کی بعض او قات وہ محت میں پر ملفن سے بھی گریز نہیں کر آ انھیں روایات کا ناقل اور اسفار کا حال قرار رہتا ہے جو صرف روایت کی سے من کر شاگر دکو سناد ہے ہیں اس کا مفہوم نہیں کھتے ہی تعمید مرف یہ کہ اصل دین کا آرک ہے بلکہ علم تمذیب اخلاق سے بھی محروم ہے ' اسے اللہ تعالیٰ کی جالات اور حظمت کا علم بھی نہیں ' حالات کا مسلم سے دل جس خوف ' میت اور خشیت پر ا ہوتی ہے اور تفوی پر فنس آبادہ ہو آ ہے تم دیکھتے ہو کہ فتیہ اللہ کے خوف سے امون ' اپنے آپ پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر ضرور رحم کرے گا کوں کہ میں دین کا ستون ہوں آگر میں افتائی میں مشخول نہ ہو تا تو حلال اور حرام کے احکام بیکار

ہو جاتے۔

نقہ میں اِشتغال کی دلیل میہ دی جاتی ہے کہ شریعت میں نقہ کے بے شار فضا کل دارد ہیں 'المحیں لفظ فقہ سے دھو کا ہوا ہے ' فقہ علم کا نام ہے جس سے اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو اور اس معرفت سے دل پر خوف تقویٰ غالب ہو۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے ۔

فَلُوُ لَانَفُرَمِنَ كُلِّ فِرُقَعْمِنَهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي النِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُو اللَّيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَتَحَكَّرُونَ (پا ٢٥ أَيَّتَا)

سوالیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہریزی جماعت میں ہے آیک چھوٹی جماعت جایا کرے ناکہ ہاتی ماندہ لوگ دین کی سجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور ناکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ دہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں ناکہ دہ احتماط رکھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے مرادوہ علم ہے جس سے خوف پیدا ہوئیہ مغرور جس علم کوفقہ کتا ہے وہ فقہ نہیں ہے ' بلکہ فآویٰ کا علم ہے ' اس کا مقصد اُموال کی فقہ کتا ہے وہ فقہ نہیں ہے ' بلکہ فقائی علم ہے ' اس کا مقصد اُموال کی حفاظت معاملات کی شرائط کی پابٹدی 'اموال کے ذریعے بدنوں کا تحفظ ' قتل و ضرب کی روک تھا م جبکہ مال اللہ کی راہ میں صرف ایک وسیلہ ہے اور بدن محض سواری ہے 'اصل نفس ہے ' اُن علم میں ہے جب کی جاتھ میں گئیوں کو عبور کرے جو صفات نے موجہ کملاتی میں یہ بجت کی جاتھ مرکبا تو اللہ سے محبوب رہے گا۔
جس سے بیت کی جاتھ مرکبا تو اللہ سے محبوب رہے گا۔

فقہ براکتفاکرنے والے کی مثال : اس ہے جیے کوئی ج کا راستہ طے کرنے کے بجائے موزے اور مشکرے تیار کرنے پر اکتفاکرے ' یہ بانا کہ آگر موزے اور مشکرے نہ ہوں گے وج کا سفروشوار ہوجائے گا کین صرف کی دو چیس تو ج نہیں ہیں انجیں متیا کرنے ہے نہ کوئی فضی حاتی کہ اسلما ہے اور نہ ج کا مسافر۔ ان حلاوی بعض ایسے بھی ہیں جو مرف اختلافی مساکل پر مجاولات ہوں ' وشن فرین خالف کو لاجواب کردیے والے ولا کی سکھتے ہیں ' ان کا مطمع نظر صرف یہ ہو تا ہے کہ اختلافی مساکل پر مجاولات ہوں ' وشن کو دیمان مساکل پر مجاولات ہوں ' وشن کو دیمان مسکن جواب ویا جائے ' خواہ فلہ بالنے کے لئے حق کو در کیوں نہ کرنا پڑے ' یہ لوگ رات دن ارباب ندا ہیں کہ تافیف وہ جنا اقوال ' اور اسپے ہم عصروں کے عبوب کی محتین و جبتے ویں معروف رہتے ہیں ' طرح طرح کی گالیاں تراشتے ہیں ' تکلیف وہ جنا گھرتے ہیں ' ۔ انسانوں کی نسل میں درندے ہیں۔ ان کا مقصد حماقت ہے ' وہ علم محتین اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ اسپے ہم عصوں پر فحر کر کسیں اور ان علم کی طرف ذرا الفات نمیں کرتے جن ہو اوہ خدا پر چلئے میں مدد محتوں پر فحر کر کسیں اور ان علم کی طرف ذرا الفات نمیں کرتے جن ہو اوہ خدا پر چلئے میں مدد مورہ ہاتی یا واعقوں کے تھے قرار دیتے ہیں۔ ختیق علم ان کے زود یک کا ہم آ تا ہے۔ ان علم کو وہ حقیر جائے ہی کر بری محتوں ہو ہو گھر ہیں وہ تو مور کی تار ہو ہوں ہیں جن کا ذرکیک وہ ہے ۔ سے علم نہ کتاب وسنت سے قابت ہو نہ کا ہم بن مقبل ہیں وہ تو فرض کا یہ پر تو میں ہو انسان کی مورہ کا بیاں اور گور آئی ہیں۔ ان کا غرور ان فتیہوں کے ۔ ان کام کے وہ کا کن اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت میں موجود ہیں۔ منا غرب اور پھیس ' افغی موٹگافیاں اور گھر آئی ہیں۔ ان کا غرور ان فتیہوں کے سب بر عتیں ایجاد کی گئی ہیں۔ ان کا غرور ان فتیہوں کے مورد ہیں۔ من غرب کسی دیا جس بر عتیں ایکاد کی گئی ہیں۔ ان کا اور میا کہ کو مراک کرنے کے لئے یہ بر عتیں ایجاد کی گئی ہیں۔ ان کا غرور ان فتیہوں کے مورد ہیں۔ کسی دیا وہ کسی دیا گور کی گئی ہیں۔ ان کا غرور ان فتیہوں کے مورد ہیں۔ کسی دیا وہ کسی کی دیا تو کیا گئی اور ان ہیں ان کر ہے کہ کی ہور ہیں۔ کسی دیا ہو کہ کئی ہیں۔ ان کا غرور ان فتیہوں کے مورد ہیں۔ کسی دیا ہو کی کی ہور کیا ہو کہ کی گئی ہیں۔ ان کا غرور ان کی کا انہوں کی کی کی کی انہوں کی کو کی کی کی کی کی کردیا گئی

مناظرین و متکلمین کامغالط : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو علم کلام اور علم مناظرہ اس لئے سیمیتے ہیں کہ اہل بدحت سے مجاولہ کر سیس اور خالفین کو جواب دے سیس۔ یہ لوگ ہمہ تن ان علوم میں مشغول رجے ہیں 'بھی اختلافی موضوعات زیر بحث

لائے جارہے ہیں بہمی متفاد أقوال یاد کے جارہے ہیں بہمی ولائل کی جبتو ہورہی ہے۔ پھراس گروہ میں مخلف فرقے ہیں ان سب
کا اعتقادیہ ہے کہ بترے کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہو آ اور ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو آ جب تک کہ وہ ان کے
عباد لے کا طریقہ اور ولائل نہ سکھے لے۔ یہ لوگ اس خوش ضمی کا بھی شکار ہیں کہ افلہ کی ذات و مفات کی معرفت ان سے زیادہ کی
کو نہیں ہے اور یہ کہ جو محض ہمارے نہ ہب کا معقد نہیں وہ ایمان سے محروم ہے 'ہر فرقہ اپنے ایمان کا مدی ہے ' پھران میں وہ
فرقہ ہیں ' ایک محراہ ' وو سرا برخی۔ محمراہ فرقہ وہ جو فیرسنت کی طرف وائی ہے اور برخی فرقہ وہ ہوسنت کی دعوت
سے۔ لیکن خرور دونوں می کو ہے۔

تعمراہ فرقد اس لئے مغرور ہے کہ اسے اپی مثلالت کاعلم نہیں' وہ اپنے دل میں یہ سمجھے ہوئے ہے میں ناجی ہوں' ممراہ فرقے ہے شار ہیں' ایک دو سرے کو کا فرکتے ہیں' ان کی ممرای کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی رائے کو مشم نہیں سمجھا اور اپنی رائے کی صحت پر اصرار کیا اور اس کے لئے غلط دلا کل متیا کئے' پہلے انھیں دلا کل کی شرائط اور استدلال کا طریقتہ معلوم کرتا جا ہے تھا۔ انھوں نے

وكيل كوشبه قرار ديا أورشبه كودليل سجعه بيضه

جوگردہ حق پرہ اس محت خور کی دجہ ہیں ہے اس نے عواد نے کو قربِ النی کا اہم ترین وسیلہ سجھا اور سے ممان کیا کہ کی عض کا دین اس دقت تلک محل لمیں ہو یا جب تک وہ بحث و مباحثہ نہ کرے 'جس فض نے اللہ اور اس کے رسول کی تقدیق بلا محت و ولیل کی ہو ویا تو سرے ہے مو من ہی ضمیں ہے یا مؤمن تو ہے لیمن اس کا ایمان محل نہیں ہے۔ ایسا محت اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہو ویا تو سرے ہو مگان فاسد جس میں جا ہو کر اس گردہ کے افراو نے مجاولے کا علم سیسے 'بید مثن کی کواس یا دکرنے اور ان کے وال کل کا رو معلوم کرنے میں جمال ہو کر اس گردہ کے افراو نے مجاولے کا علم سیسے 'بید مثن کی کواس یا دکرنے اور ان کے وال کل کا رو معلوم کرنے میں جمریں ضافح کرویں اور دلوں سے عافل ہو ہوئے 'بیاں تک کہ گناہ ان کی گاہوں ہے او جمل ہوگئے ' مجان کا در ان کہ کا احساس جا تا رہا ہیہ لوگ اس خام خیابی من جالا رہے کہ ہم مجاولات کے در لیے اللہ کا تقرب عاصل کررہ بین ' مالا کند خالف پر غلب پائے اور اس سارت و دلوں کا احساس جا تا رہا ہے لوگ اس خام خیابی من جالات کہ ہم مجاولات کے در لیے اللہ کا تقرب ہو اس کے وہ بسیرت اور بسارت و دلوں پر پرودہ ڈال وی ہیں۔ انموں نے قرین ڈول کے لوگوں کے حالات پر نظر نہیں ڈائی جن بارے میں سرکاردو عالم صلی اللہ طلبہ وسلم ہے بی میں ہیں تھے ' دین میں گئے جی کہ وہ بی ارشاد فرمایا ہے کہ دولوگ محلوق میں موجب ہوں ان کو کول کے مطال کے میں ان کو کول کے مشام کی میں تھوب اور اصفاء کے احوال کی محرائی مرفی ان موجب ہوں ہوں کے احت اس معلی میں تھوب اور اصفاء کے احوال کی محرائی کے بیش رکھ ہو کہ کہ دیے آئی میں موجب ہوں ہو کے ایک بین سافٹ سے معقول ہو کی کہ دورت ویا مسئون ' اور یہ میں اللہ معالی میں اللہ تعالی حق کی دھوت وینا مسئون ' اور یہ میں اللہ معالی میں اللہ تعالی حد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر ال نہ کیاجا ہے۔ حضرت ابر امامہ بالی رضی اللہ تعالی حد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دیا مسئون ' اور یہ میں ہو ہو سے کہ اس سکھ میں جو اس کی میں اللہ تعالی حد میں اللہ تعالی حد میں اس کو جوت وینا مسئون ہو کہ کہ میں کو اپنی ان میں اللہ تعالی حد میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی حد میں اللہ تعالی حد میں ۔ اس کی میں ہو ال نہ کیاجا ہے۔ حضوت ابر اس کی کو تو تو دیا مسئون ہو کہ کی کی کو تو تو دیا میں کو کی کو تو تو دیا مسئون ہو کہ کیا گئی کو کیا کو کیا کو کی

روآیت کرتے ہیں ۔ مُنْضُلُ قُومُ بِعُدَهُ تُنْ كُانُوا عَلَيْمِالِاً أُونُوا الْجَلُلِ (١) مُنْضُلُ قُومُ بِعُدَهُ تُنْ كُانُوا عَلَيْمِالِاً أُونُوا الْجَلُلِ (١)

کوئی قوم ہدایت کے بعد اس دقت تک کمراہ نہیں ہوتی جب تک کد اس میں جدال پیدا نہ ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے 'وہ لوگ کسی موضوع پر مجادلہ کررہے تھے اور

ا یک مرتبہ سرکار ددعام مسی اللہ علیہ و سم الیج استاب ہے ہی سریف لاسے وہ وت کی سوسوں کر جارت کردہا ہے۔ ایک دد سرے سے جھڑر ہے تھے 'یہ منار دیکھ کر آپ کواس قدر فصہ آیا کہ چمومبارک سمرخ ہو کیا جمویا رفساروں میں انار

<sup>(</sup> ١ ) يدروايت كناب العلم اوركتاب آفات اللَّمان من كذرى --

ك دان نو درية مح مون اس مالت من آپ ارثاد فرايا ... الْهِذَا بُعِثْنُمُ الْهِذَا الْمِرْنُمُ أَنْ تَضُرِ بُوْ اكِتَابَ اللّهِ بِعُضَهُ بِبَعُضٍ النَظُرُ وُ اللّي مَا اُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوْ اوْمَا نِهِي يُتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ السّرِي

کیاتم اس لئے بیعے منے ہو کیا حمیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے ایک جھے کو ود سرے سے مخراؤ من ہے دیکھو کہ حمیں کس بات کا تھم دیا جارہا ہے اس پر عمل کد 'اور جس چیزے منع کیا جارہا ہے اس سے باز رہو۔

آپ نے صحابہ کرائم کو چدال ہے منع فرمایا 'طالا نکہ وہ مجنت اور جدال میں کامل تھے ' پھرانموں نے سمرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تمام ملتوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ لیکن بھی کسی ملت کے افراد کی مجل میں جاکر مجاولے کی نیت ہے نہیں بیٹھے 'نہ کسی کو الزامی جواب دیا 'نہ ساک کیا' نہ سسی بیات کی تحقیق کی اور جمنت کی 'نہ اعزام وارد کیا' نہ اس کا جواب دیا۔ اگر مجادکہ کیا بھی تو صرف اس قدر جو قرآن پاکٹ بازل ہوا' زیادہ بحث نہیں کی 'کیوں کہ زیادہ بحث کرتے ہے مخاطب کے اس لئے نہیں معتشر ہوئے ہیں۔ آپ نے مناظرے اس لئے نہیں مجادکہ کیا ہوئے ہیں۔ آپ نے مناظرے اس لئے نہیں معتشر کے بین اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے فلوک' خیالات اور اعتراضات پدا ہوتے ہیں۔ آپ نے مناظرے اس لئے نہیں کئے کہ آپ فن مناظرہ سے واقف نہیں سے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے دل چیسی نہیں رکھے' یہ حقیقت بھی ہے 'اگر امور پر کمال قدرت رکھے تھے' اصل بیہ ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے دل چیسی نہیں رکھے' یہ حقیقت بھی ہے 'اگر افراد مناس نجات پاکٹ کسی جاتے تو ہمیں کیا فاکدہ ہوگا' اس طرح اگر روئے زمین کے تمام افراد کمام اور ہاک ہوجا کی اور ہمارے خوالات کی تحریر' تر تیب اور تدین میں اپنے عربی ضائع واجب ہمیں بھی اپنی عربی سائع سی جمنا ہمیں اپنے عربی ضائع سے بھتا ہموں نے مجادلات کی تحریر' تر تیب اور تدین میں اپنے عربی ضائع نہیں کہیں ہمیں بھی اپنی عربی ضائع نہیں کہیں اپنے عربی ضائع سے دو دن انتا کی افلاس اور استیاح کادن ہوگا' ہمیں اپنے مربی ضائع سے اپتناب کرنا چاہئے جن میں خطرے اور بلا کتیں ہیں۔

پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تہماری بحث سے متأثر ہوکر بدعتی آئی بدعت نہیں چھوڑ تا بلکہ اس کا تعقب اور بردھ جاتا ہے اور خصومت کے باعث اس کے مبندعانہ اعمال میں تشدّد پیدا ہوجاتا ہے 'اس صورت میں مخالفین کے ساتھ بحث کرنے سے بہتریہ ہے کہ اسپ نفس سے مخاصت کی جائے آئرت کے لئے دنیا چھوڑ سکے یہ اس حال میں ہے جبکہ مجادلت اور مخاصمت کی اجازت فرض کی جائے اور تکاصمت کی جائے وارد ہے کسی کو مجادلے کے ذریعے سنت کی طرف کہا تا ایک سنت ترک کرکے دو سمی سنت کا طالب ہونا ہے۔ اس لئے بہتر بھی ہے کہ تم اپنے نفس پر نظرر کھواور اس کی ان صفات کو موضوع بحث بناؤ جو اللہ کو ناپندیا پند ہیں تاکہ اچھی صفات نفس میں رائخ ہو شکیں اور بری صفات زائل ہو سکیں۔

واعظین کا مغالطہ: ایک فرقد ان علاء کا ہے جو وعظ اور تذکیر میں مشغول ہیں 'ان میں بھی وہ لوگ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں جو لئس کے اظال اور قلب کی صفات مثلاً 'نوف' امید' مبر' شکر' تو گل' زُید' یقین' اخلاص' صدق وغیرہ پر کلام کرتے ہیں 'یہ لوگ بھی مغرور اور فریب خوردہ ہیں' ان کا خیال ہے ہے کہ جب وہ ان صفات پر محقکو کرتے ہیں اور مخلوق کو ان کی طرف بلاتے ہیں تو ان سے منحد متصف بھی ہیں' عالا فکہ اللہ کے نزدیک ان میں ایک بھی صفت نہیں ہوتی اور اگر کوئی صفت تعوری بہت ہوتی بھی ہے تو یہ مام آدی میں بھی باتی جاتی ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کا غرور برا شدید ہے ہیوں کہ یہ اپنے نئس پر بہت زیاوہ مجب کرتے ہیں' دہ یہ محبت ہیں ہواور کمال بیدا کیا ہے تو ہم اللہ سے محبت کرتے والے بھی ہیں اگر

<sup>(</sup>۱) میروایت مجی گذر پکی ہے۔

ہم اخلاص کی ہاریکیوں سے واقف ہیں تو ہم مخلص مجی ہیں اگر ہمیں نفس کے مخلی میوب کی اطلاع ہے تو ہم ان میوب سے دور محل ہیں'اگر ہم اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے تو ہمیں قرب اور انعدے سی کیے معلوم ہوتے اسلوک کی وادی ملے کرتے اور اس وادی کی رکاد توں کو میور کرنے کا طریقہ کیے کا آجات طرح کی خوش خیالیوں میں جلاب محض اسے کے سے کو خاتفین کے زموجی شار كريات مالا تك علوق غدا من جس قدر مطمئن وو ب اس قدر مطمئن كوكى دومرا نظرتس الما وواجي اب كوراجي سمعتاب مالا کلہ وہ مغرور ہے۔ وہ یہ سمتنا ہے کہ میں اللہ تعالی کی تعنا وقدر پر راضی ہوں بحر حقیقت میں وہ اس کے فیملول سے تاراض ہے و متوکل مونے کا دحوی کرنا ہے لیمن آسے اللہ سے زیادہ عزت عاد کال اور دوسرے اساب دنیا کر احتاد ہے کو اخلاص کا مرق ہے جبکہ اطلام اسے چھوکر میں میں گزرا بلکہ جب وہ اطلام کے موضوع پر کلام کرتا ہے تب بھی ول میں علم میں ہو آئ اس طرح جب وہ ریا کا در کرا ہے تو اس میں ہی ریا کاری کرتا ہے تاکہ لوگ بد سمجیس کہ اگر واعظ صاحب علم ند ہوتے تو الميس ريا كروناكل كاعلم كيے مونا وول من وياكى رقبت ركمتا ب اورلوكول كوترك ويناكى ترهيب ويتا ب وولوكول كواللدك طرف بانآے اور خوداس سے دور بھا گیا ہے وہ دو مرول کو اللہ سے ڈرا آے اور خوداس سے بے خوف ہے ، بھا ہراللہ کا ذکر کر آ ے مالا تکہ اے بھولے ہوئے ہے اورول کو اللہ سے قریب کر آئے اور خودود سے ووسمول کو اخلاص برا بھار آئے اور خود غیر اللس ہے اوساف کی ذمن کر اے اور خود متصف ہے۔ معتدین کولوگوں کے ساتھ اختلاط سے روکتا ہے اور خودان کی طرف الل رہتا ہے۔ اگر کوئی اے محلی و مقاض بیٹنے ہے روک دے تو یہ نین اپل وسعت کے یادجود اس پر تک ہوجائے واپ رعویٰ کرتا ہے کہ میرامتعمد علوق کی اصلاح ہے مالا تکہ اگر اس کا کوئی ہم مصر مرقع خلائق بن جائے اور لوگ اس کے دست حق پر بعت بوكراملاح بالے لكيس و مارے حد اور فم كے مرحات اور اكر اس كے پاس المدرنت ركنے والول ميں سے كوئى فض اس کے کسی معاصری ذرا تعریف کردے تو دہ اس کی نظر میں بدترین آدی قراریا ہے۔

وہ صرف طاہری بنادے پر قائع نسیں ہوتے ککہ اللہ سے معلم مد کرتے ہیں اور مفالعے میں جانا ہونے والے است یارے میں

ا چھا گمان کرتے ہیں 'جب آخرت ہیں ان کا حال کھلے گا تب وہ ڈسوا ہوں گے 'رسوا کیا ہوں گے دوزخ کا ایند معن بناویئے جا کس کے ' الکیف کی شدّت سے آئتیں یا ہر آجا کیں گی اور وہ انھیں لے کر آگ ہیں اس طرح چکر لگا کیں گے 'جس طرح کدھا چکل کے گرد چکر لگا آ ہے ' جیسا کہ حدیث شریف ہیں وارد ہے۔ اور یہ سزاا نھیں اس لئے دی جائے گی کہ وہ دو سروں کو اچھے کاموں کا تھم دیتے ہیں لیکن خودا چھے کام نہیں کرتے 'دو سموں کو شرہے منع کرتے ہیں اور خود شریش جٹا ہیں۔

ان لوگوں کے مفاطعے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت و فوقب النی اور رضا ، نفضا کے پھر اثرات اسے دلوں میں رکھتے ہیں اور ان معانی میں اعلی درجات کے میان پر قادر ہیں اس لئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان معانی کی وضاحت اور تفریح پر ہم اس لئے قادر ہیں اور لوگوں کو ہم سے نفع ای لئے ہو باہ کہ خود ان معانی سے متصف ہیں ' مالا تک پہلے اضمیں یہ بات سوچنی جا سیئے متی کہ لوگ ہمارا کام قول کرتے ہیں اور کام معرفت اور زبان پر جاری ہونے ی وجدے وجودیں آ باہے اور معرفت سے نے سے ماصل ہوتی -- ان تمام باقورے یہ کیے ابت ہو اے کہ ہم اس صفت سے متصن بھی ہیں جس کا ہم نے علم عاصل کیا ' مرود ہاری زبان رجاری ہوئی اور لوگوں نے تول ک۔عام مسلمان اور اس عالم میں فرق ی کیا ہے ،جس طمع دہ بے خوف ہے اس طرح اسے مجی كُولَى خُول منس بص طرح و محبت اللي سے محروم باس طرح يہ بحى الله تعالى كى محبت سے خالى ب اكر فرق ب قو مرف يو كم عام مسلمان بیان کی تدرت نیس رکھا 'یہ رکھاہے الین قدرت بیان سے کام میں چلا بکداس مورت میں تو یہ امکان ہے کہ اسک ب خوفی بیعہ جائے ، محلوق کی طرف میلان میں اضافہ ہوجائے اورول میں روش مجبت النی کی مجم اندرد جائے اس عالم کی مثال اليد مريش كى ى ب جوابا مرض بهى المجى طرح بيان كرسكاب اورودا ، محت اور شفاو بيد موضوعات ربعى نمايت الصيح وبليغ منتكوكرسكائب ودسرے مريض ند شفاد صحت پر كلام كرسكتے إلى ند مرض كے اسباب ورجات اور امناف پر روشن وال سكتے ہیں 'یہ مریض مرض کے وصف میں دو سرے مریسوں کے برابرہ اگر اس میں اور دوسرے مریسوں میں فرق ہے تو مرف یہ کہ وہ مِنْتِي معلومات ركمتا ہے اليكن صحت كى حقيقت سے واقف مويد كاب مطلب تيس موسكاك وه صحت مندب الركوئي مريض ايها مجمتا ہے تو یہ انتائی جمالت ہے۔ یکی فرق فوف مجت وکل نبد اور دوسری مفات کے علم رکھنے والوں اور ان سے متعف ہونے والول میں ہے۔ صفات کاعلم رکھنا ایک چیزے اور ان سے مصف ہوتا ود سری چیزے ، جو محص ان ودنوں کو ایک سمحتا ہے اس کی جمانت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ان واعظین کامال ہے جوبے حیب اور بے داغ کلام کرتے ہیں اور ان کے خطاب کا طرز وی ہے جو قرآن ومدیث کا ہے 'یا معرت حس بھری و فیرہ بزرگوں کا ہے۔

 ہدیکت اور از سر آیا وجود دنیا میں اس کی شدیت حرص پرولالت کر آہے اس مغیورے کلام سے اس قدر فائدہ نہیں ہو آ بعنا اس کی دیئت کے مشاہرے سے تعصان ہو آ ہے کلکہ فائدہ ہو آئی میں ہے است والوں کی ایک بدی تعداد الی جمالت اور عادانی کی وجہ ہے مراہ ہوجاتی ہے۔

واعظیس کاایک اور گروہ ان میں ایک گردہ دو دنیای زمت کے سلط میں دارد بزرگوں کے اقوال یاد کر لیتے ہیں کو مرف آ توال کے الفاظ یاد کرتے ہیں ان کے معانی کا احاطہ نہیں کرتے ، پھر بعض وعظ کو منبول پر ، بعض محرابوں آور بعض بازاروں کے اندرائیے ہم نشینوں کے ملتوں میں ان کلمات کا عادہ کرتے ہیں تھے ہیں کہ ہم اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ ہمیں برر کوں کے اقوال یا دہیں' بازاری لوگوں' الشکریوں اور موام کے دوسرے طبقوں سے متازین ہم اپنے مقصد میں کامیاب بیں مغفرت فداوندی مارے شامل حال رہے گی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں سے خواہ اپنی ظاہردباطن کو گتابوں سے نہ بچائیں ظامہ بیہ ہے کہ ان کے زدیک مرف نیک لوگوں کے اقوال یا دکرلینا ی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ سابقہ محروہ کی طرح اس محمدہ کا غرور بھی دامتے ہے۔

حدیث کی تخصیل میں مشغول علماء اس فرقے کے لوگ این اوقات علم مدیث میں صرف کرتے ہیں ایعنی روایات سنتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی اہمت ہیں عالی اور فریب اَساد علاش کرتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی باہمت ہیں جو سکول اماديث سنتي بي ماكد بير كه سكين ملوں محومے میں اور شیورخ مدیث کی تلاش میں درور کی خاک جہائے ہیں اور ان سے ہم نے قلال فیج سے روایت کی ہے ہم نے قلال فیج کو دیکھا ہے اور ہمارے پاس ایس اوقی اوقی سندیں ہیں جو وو مرے علاء کے

پاس سیں ہیں ان کے فرور کی کی صور تیں ہیں۔

ایک صورت برے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی سے جو اپنی پشت پر تمایس لادلیں 'وہ صرف کتابوں کی درق کردانی کرتے ہیں یعنی سنتے اور نقل کردیتے ہیں مدیث کے معانی سمجنے پر اوجد نسیں دیتے ان کے پاس مرف نقل الفاظ کی صلاحیت ہے والا تک وہ يه كمان كرتے ہيں كہ ہمارى بخشش كے لئے محض لقل كرديناى كانى ب-دوسرى مورت يد ب كر جب وہ مديث كے معنى نسيس میجے تواس پر عمل کیا کریں سے ابعض معنی بھی سیجھے ہیں اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فرض عین علم کے تارک ہیں اور فرض میں علم بیہ ہے کہ قلب کی بیاریوں کا طریقہ علاج سیکھاجائے۔ اس کے بجائے وہ روایات کی تحشیراور عالى أساد جمع كرنے ميں منمك بين والا تكدا اے ان ميں سے كسى جيزى ضورت نيس ہے۔ چو تقى صورت يہ ب كد مديث سنت ہیں الکین باع کی جو شرائط ہیں ان پر محل نسیں کرتے۔ محض سام ہے آگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن مدعث کے اثبات تک پہنچے میں ماع کی بدی اہمیت ہے۔ اس لئے کہ جب مدیث کی محت ابت موجاتی ہے تب اے سمجما جاتا ہے اور سمجنے کے بعد عمل کیا جاتا ے اسے معلوم ہواکہ پہلے سام ہے ، پر تقیم ہے ، پر حقظ ہے ، پر قمل ہے ، پر اس کی اشاعت ہے۔ انموں نے صرف ساع پر اكتفاكيا اور ساع بمي ايها جي حقيقي نه كما ماسك بدايها بي ايك بيد نمي في كالمي من ما ضرمواور مديث راجع الك ماحب سونے میں مشغول ہوں اور پچہ کھیلنے میں لگا ہو " پھر بچے کا نام سامعین کی فہرست میں لکھ لیا جائے "جب وہ بچہ بدا ہوتو شکا کی جكد سنمال اوريد دعوى كري كم بحد سے مديث سن جائے الحص بالغ ماضرين بحي فغليت اورب توجي يس بيج سے كم نسيل موتے 'نه می طور پہنتے ہیں 'نه توجه دیتے ہیں 'نه منبط و تحریر میں اہتمام کرتے ہیں ' مکت مہمی باتوں میں اور مجمی لکتے میں مضغول رہے ہیں۔ اگر شی ساحب الفاظ میں تغیرا تعیف کردیں والحمیں معلوم می نہ ہو اید تمام یا تیں خور اور جالمیت کی ہیں مدیث کے باب میں اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سے اور اسی طرح یا دکرے جس طرح سے محراس طرح دوایت کرے جس طرح حفظ کرے اس سے معلوم ہوا کہ روایت کی بنیاد حفظ پر ہے اور حفظ کی بنیاد ساحت پر ہے اگر رسول الله صلی الله علیه

وسلم سے نہ من سکے تو ان محابہ سے سنے جنموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو'یا ان بابعین سے سنے جنموں نے صحابہ کرامؓ سے سنی ہیں۔ راوی سے کسی حدیث کاسنتا ایسان ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا' اس لئے دھیان سے سنتا اور سن کر حفظ کرنا اور حفظ کے مطابق اسی طرح روایت کرنا ضروری ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ ہواور اگر کوئی مخص اس میں پچھ تبدیلی کردے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کرے تو حفظ کرنے والا اس سے اسی ہوجائے۔

وُلاتَقَفُ مَالَيسَ لَكَعِهِ عِللهِ (پ٥١ رم آيت٣٠) اورجس بات كي جمع كو محتل نه بواس برعمل مت كر.

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس زمانے کے شیوخ حدیث یہ دعویٰ کریں کہ ہم فلاں مجموعہ روایات کی فلاں فلال حدیثیں فلال فلال نتی سے سن ہیں اور ساعت کی نہ کورہ بالا ود شرمیں نہ پائی جائیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے ' سننے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تمام کتاب کی ساعت کے وقت کان بوری طرح متوجہ رہیں اور جو پچھ سنے یاد بھی ہو آ جائے ' اس لئے کہ اگر بالغرض اس میں کوئی تبدیلی ہوتو فورآ سامنے آجائے۔

اگر ساع کی میہ صورت جائز ہو کہ خواہ بچہ سے 'یا غافل' یاسویا ہواانسان' یا کسی دو سرے کام میں مشغول معض سب سننے اور پڑھنے والے سمجھے جائیں گے قواس شیرخوار بچے اور مجنول کو بھی مدیث کا سامع قرار دیتا چاہئے جو مجلس علم میں موجود ہو اور بالغ ہونے کے بعد بچے سے 'اور ہوش میں آجانے کے بعد مجنول سے لوگ روایت بھی کریں' طالا نکہ اس صورت کو کوئی بھی جائز نہیں کہ تا۔ اب اگر کوئی مختم اسکے جواب میں میہ کے کہ شیرخوار بچ کا سنتا اس لئے معتر نہیں کہ نہ وہ سمحتا ہے اور اگر کوئی مختم جرات سے کام لے کریہ اس سے کیس کے وہ غافل آدی جو لکھنے میں مشغول ہے کب سمحتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی محتم ہوتا جا ہے اور اگر کوئی محتم ہوتا جا اور اگر کوئی محتم ہوتا جا ہے اور اگر کوئی شخص جرات سے کام لے کریہ کے شیرخوار بچ کا سنتا اور سمحتا ہی محتم ہوتا جا ہے اور اگر کوئی شخص محتم ہوتا جا ہے اور اگر کوئی شخص کے کہ یہ خوار بچ اور پید خوار بچ اور پید خوار بچ اور پید کے بید فرق کرے کہ پیدٹ کا بچہ آداد نہیں سنتا اور شیرخوار بچ سنتا ہے قوہم کمیں گے کہ یہ یہ فرق کرے کہ بید فرق بھی

می نے بلوغ کے بعد بہ سنا ہے کہ میں بھین میں کمی مجلس مدیث میں شریک تھا اور شیخ کی فیخ بننے کے بعد مرف یہ کمنا جاہیے کہ میں نے بلوغ کے بعد بہ سنا ہے کہ میں بھین میں کمی مجلس مدیث میں شریک تھا اور شیخ کی آواز میری کانوں تک پہنچی تھی 'لین میں یہ نہیں جانیا کہ وہ کیا کہ اگر سے 'اگر وہ اس طرح روایت کرے گاتو اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام ملاء اسے میچ کمیں گے' لیکن اس سے زیادہ روایت کرنا محتج ہو آگا سے کہ مہم آواز دونوں تک پہنچی ہے۔ بسرحال اس طرح کاسام و انتہائی جسل ہے۔ انتہائی جسل ہے۔ بسرحال اس طرح کاسام و انتہائی جسل ہے۔

ساع کی تعریف: ماع کے باب میں اصل اصول بدرہ ایت ہے " مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :-نفت رالله کافر استیع مقالیتی فوعاها فاقاکما ستیعقها (ترمن این احد- این مسود)

الله تعالی اس مخص کو سرخ رو کرے جس نے میرا قول سنا اسے سنایا اسے یاد کیا اور جس طرح سنا سی طرح نقل کیا۔

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ النَّمْرُ وَتَرْكُمُ مَالَا يَعْنِينِهِ (رَمْلُ-ابن اج-الع مِرِيةً) آدى كاسلام كي في يدكروه للعِيْ جزيل ترك كدى-

وہ بزرگ یہ مدیث من کراٹھ مجے اور کہتے گئے کہ میرے لئے یہ مدیث بہت کانی ہے ' پہلے میں اس پر عمل کردن گا' کاردد سری سنوں گا۔

نوی بشاع اور لغوی : ایک فرقد ان علاء کا ہے جو نواشامی اور لفت میں مشغول ہر کرمغا لغے کا شکار ہیں اور خود کو ناتی سیمنے بیں 'ووا پی نجات کے لئے یہ ولیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا مدار علم النت اور علم نورب، ای لئے ہم ابی عمری نواور افت ی باریکوں اور شعروشامی کی دقیقہ سنیوں میں صرف کرتے ہیں۔ ان کی مثال الي ب بيني كوئي فض ابن تمام مرحوف كي هي و تحسين إطاء كي در على اور انتظا كي خويصور في من مرف كرد، اوريه كمان كر الموم لكوكرياد ك جات بين اس لئے بلے لكن كافن ماصل كرنا جا بيد- أكرات على بوتى تووه مرف اتنا لكمنا سيكتنا جس سے اکسی مولی مبارت بڑھ سکے اس سے زیادہ سکھنا مقدار کفایت سے زیادہ ہے۔ اس طرح اگر ادیب کے پاس مقل نام ک کوئی چیزمو تووه یہ سوسید کد علی زبان الی بی ہے تری اور مندی زبان - ملی زبان کی تحصیل میں وقت مناکع کرنے والا ایسا میے كوكي فخص تركى اور مندي زبان سيمن مين وقت منالع كرے اكر ان دونوں من كوئي فرق ب تورويد كد عربي زبان من شريعت وارد ہوئی ہے اس کے اگر کوئی شریعت کا علم حاصل کرنے سے علی سیکھنا جاہے قواسے مرف ان کلمات فرید کا علم حاصل کرنا جاہیے جو قرآن و صدیث میں وارد ہوئے ہیں اور اس قدر نوی قواعد سکھے جن کا تعلق کتاب وستت سے ہا متای ورجات تک سيمنا أور نون من مرائي ماصل كرنا بيكار ب- اس كى كوئى منورت سي ب- يعراكر كوئى فض مرف ان فون كى تحصيل براكتفا كرے اور معانی شريعت كے علم اور ان ير عمل سے اعراض كرے توب مغرور ب الكه اس كى مثال الى ب بيسے كوئى مخص الى تمام عرحدف قرآن کے خارج کی تھی میں لگادے اس لئے کہ حدف سے معمود معانی میں حدف برتن اور اللہ کی طرح میں اگر کوئی فغص مفراء کے ازائے کے لئے سکنجی پینے کا ارادہ کرے اور وہ پرتن صاف کرتے پیٹے جائے جس میں سکنجن پینی ہے اور اس کی مغالًى مِن لَكَا رہے۔ وہ مغبور جاہلوں مِن شامل ہے۔اؤب لفت منو اور قرأت اور مخارج حروف كى تدبيق و مختيق ميں مشغول مونوائے علاء کی مثال بھی الی بی ہے کہ وہ عمرون و آلات کو چکانے اور صاف کرنے میں لکے رہے ہیں اور جو پکھ ان عمرون میں ہے یا ان آلات سے حاصل ہو نیوالا ہے ان سے مریزال ہیں۔ ان لوگوں کو سجمنا جا میے کہ بھڑن مغز عمل ہے اور عمل کی معرفت پوست کی طرح ہے ایہ بھی اپنے سے پہلے والے کی بدنست معزب اور اس سے پہلے الفاظ کاستا اور انھیں یاد کرتا ہے ایہ معرفت مل كى بدنسبت چھلكا ہے اور اپنے سے پہلے كى بدنسبت مغزے اور وہ سے الفت اور نمو د صرف كے مسائل كاعلم اور اس سے پہلے بالائي چملكاب يدب حدف ك فارج كاعلم

ان درجات میں سے کسی ایک درجہ کو آخری درجہ سیمنے والا فریب خوردہ ہے 'الآیہ کہ وہ ان درجات کو اوپر پینچنے کی سیر میاں تصور کرے اور ان پر اس تدر چرجے جس قدر صورت ہو 'ان پر چرجتا رہے اور آگے بید عتا رہے یہاں تک کہ عمل کے مغز تک پہنچ جائے۔ یہ محض اپنے قلب اور اعمال کی اصلاح اور انجاب کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح اور انجیس آفات سے بچائے میں زندگی گزار تاہے۔

تمام شرقی علوم سے عمل مقعود ہے ' ہاتی نمام علوم اس کے خدام ہیں اور بسنرلئہ دسائل ہیں ' محض حیکے ہیں ' ہلائی سلم پر وینچنے کے لئے ذینے ہیں۔جو محض اس مقصد تک نہ بہنچ سکے وہ ناکام ہے خواہ وہ مقصد سے قریب منزل تک جا پہنچا ہو' یا بعید ترین منزل میں ہو۔

کیوں کہ بیہ علوم شریعت سے متعلق ہیں اس لئے ان علوم کی تخصیل میں معموف لوگ یہ سیمنے ہیں کہ ہم شرق علوم عاصل کررہے ہیں اور یہ ہماری منفرت کے لئے گائی ہیں۔ جن علوم کا تعلق شریعت سے نہیں ہو آبھیے طِب مساب و فیرو'ان کے ہارے میں یہ احتقاد نہیں ہو تاکہ ان سے ہماری منفرت ہوگی'ای لئے ایسے علوم سے شرقی غلوم کی بہ نسبت غرور بھی کم ہو آہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام علوم شرق محمود ہیں' لیکن بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز کا ہالائی چھلکا ہیں اور بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز تک مینچے کا وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوست کو مقصد سیمنے والا مغرور ہے۔

فقهاء كاغرور: فن فقد كے ماہرین كاغور دو سرے الل علم كے فرور سے بہت زيادہ ہے۔ دہ يہ تصفح ہيں كہ بنرگان خدا سے متعلق جو نصلے ہم كرديتے ہيں دى اللہ تعالى كرتے ہيں اور متعلق جو نصلے ہم كرديتے ہيں دى اللہ تعالى كرتے ہيں اور

طرح طرح کے جینے بہانے تراشتے ہیں مہم الفاظ کی صحیح غلط آویلیں کرتے ہیں 'خواہرے وحوکہ کھاتے ہیں اور فیصلہ کرنے می غلطی کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں خطاء فی الفتولی کے قبیل سے ہیں اور اکثرواقع ہوتی ہیں محربہ خود ساختہ فلیہ جان ہو فیصلہ کرتے ہیں اور پھریہ سیجھتے ہیں کہ جو پچھ فیصلہ ہم نے کیا ہے وہی فیصلہ اللہ تعالی کے یہاں ہوا ہے۔ ان کے لوقات کی پچھ مثالیں ہے ہیں۔

الآ انگافتوئی یہ کہ اگر عورت اپنا مرمعاف کرے تو اس کا شوہراللہ کے یمال بری ہے' مالا تکہ یہ خیال غلا ہے' بہا اوقات شوہرا تی ہوی کے ساتھ غلا سلوک کرتا ہے' اپنی براخلاقی ہے اس پر قبائے حیات تک کردیتا ہے اس لئے وہ اس سے نجات پالے کے لئے مرمعاف کردیتی ہے' اگرچہ اس نے مرمعاف کیا ہے لیکن خوشی کے ساتھ نہیں کیا' اللہ تعالی فرما تا ہے ۔ فَإِنْ طِلْمَنْ لَكُمْ عَنْ شَدَّیْ مِیْنَا فَافُلُ اللّٰهِ مِیْنِیْ اَلْمَرِیْنَا اللّٰ ایک میں باں اگر دو نی بیاں خوشد لی مے جموز دیں تم کو اس مرجی کا کوئی جزو تو تم اس کو کھاؤ مزہ وار خوشکوار سمجھ

اس سے معلوم ہوا کہ مرمعانی کرنے میں لئی کی رضامندی شرط ہے ' گھریہ ضروری نہیں کہ جو کام دل ہے کیا جائے اس میں نفس کی رضامندی بھی ہو' مثلاً وہ ول ہے ' پیچھنے لگوانا چاہتا ہے 'لین نفس میں ناپند کر تا ہے 'لفس کی رضامندی بیہ ہم حورت اس طرح معاف کرتی کہ کوئی دو سری ضرورت اس کے مقابلے نہ ہوتی۔ یمال اسے دوباتوں میں ترقہ ہوا کہ مرمعاف کرکے طلاق لے لئے اس طرح معاف کرتے کی اس نے آسان صورت افتیا رکرئی 'یہ آوان ہے ' حورت نے اپنے نفس پر جرکیا ہے ' آئی میں بات صحح ہے کہ دنیا کے قاضی ولوں کا حال نہیں جائے ' اسلئے وہ صرف حورت کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور اس پر فتوئی صاور کرتے ہیں ' کیوں کہ وہ عورت کراہت طاہر نہیں کرتی 'باطن میں رکھتی ہے جس پر تخلوق کو اطلاع نہیں ہوتی' لیکن جب قاضی القعناۃ قیامت کے میدان میں فیصلہ کرے گا اس وقت ہے بات فائدہ نہ دے گی کہ حورت کے ظاہر میں کراہت ' میں تھی 'وہال دلول کی حالت رفیصلہ ہوگا۔

کما'اس نے عرض کیا کہ جس نے معاف تو کدیا تھا' فرمایا گر تو ہے ہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا تصور ہے'اس نے عرض کیا آپ بتال میں؟ آپ نے اس جواب کیوں نمیں ویتا اس نے کما اے اللہ کے بیا! اب جواب کیوں نمیں ویتا اس نے کما اے اللہ کے بیا! انبیاء اللہ کے بیا! انبیاء اللہ کے بیا اور ایکا معالمہ اللہ کے سامنے آئے گا'ویں ہوگاہو کچھ ہوگا۔ معرت واؤد طیہ السلام نے بعد گریہ وزاری کی' یمال تک کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ جس قیامت کے دن اس سے معاف کراووں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طیب نفس کے بینے اگر کوئی فیض خمیس کچھ بہہ کدے تو اس سے خمیس کوئی فائدہ نمیں ہوگا اور طیب نفس کی معرفت بتائے سے معلوم ہوا کہ طیب نفس کے بینے اگر کوئی فیض خمیس کچھ بہہ کدے تو اس سے خمیس کوئی فائدہ نمیں ہوگا اور طیب نفس کی معرفت بتائے سے موق ہوا کہ معاف کرتے اور بیہ کرتے وی طیب نفس اسی وقت معتبرہوگی جب انسان اپنے افتیار کے ساتھ تنما چھوڑ دیا جائے اور خود اس کے اندر سے بیہ کرتے اور معاف کرتے کے بواعث پیدا ہوں' اضطراری عالت جس یا کئی جیلے یا الزام سے متابر جموڑ دیا جائے اور خود اس کے اندر سے بیہ کرتے اور معاف کرتے کے بواعث پیدا ہوں' اضطراری عالت جس یا کئی جیلے یا الزام سے متابر جموڑ دیا جائے ای معتبر نمیں ہے۔

اسی طرح فتی جلوں میں سے ایک ہے ہے کہ جب مال پر انب سال پر را ہونے کو ہو آئے قرشو ہر اپنا مال ہوی کو ہد کردتا ہے

الکہ زکوۃ نہ دیلی پڑے 'فقیہ ایے فض کے بارے میں یہ فتی صادر کر آئے کہ اس کے ذھے زکوۃ واجب نہیں رہی جمیوں کہ مال

اس کی حکیت سے ذکل چکا ہے۔ لیکن ہم اس فقیہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تیرا متقدیہ کہ سلطان یا محیشل زکوۃ کا مطالبہ

اس کے ذیتے سے سافقا ہو گیا تب تو یہ بات صحیح ہے 'اس لئے کہ ان کا مطبی نظر خلا ہری حکیت ہے اور خلا ہری حکیت ہوں کو ہب

کردیتے سے زائل ہو گئی ہے 'لین اگر قویہ سمحتا ہے کہ یہ فیمی میں محفوظ وہ امون رہے گا اور ایسا ہو گا ہیں ہمی مالد ار ہوا

ہی نہ تھا'یا اس کی یہ حرکت الی ہے جیسے اس نے خرید و فرو فت کا معالمہ کیا ہو تو یہ تیری کم فنی ہے 'فقہ دین اور سرز کوۃ سے کمال

ور ہے کا ناوا تغییت ہے۔ زکوۃ اس لئے فرض کی گئی ہے کہ آدی کے دل سے بخل جاتا رہے 'اس لئے کہ بخل ایک مملک بیاری

ہے 'چنانچہ صدے شریف میں تین ملکات ہیں بخل مُطاح (وہ جذبہ بخل جس کی انتباع کی جائے ) کو شار کیا گیا ہے۔ (۱) مغرو فہ مورت میں شوہر کا فعل بخل کا طاحت ہی کا مورت ہی خواج نوع مجات تھور کر آ ہے وی اسکے لئے ہلاکت مورت میں شوہر کا فعل بحل کی اطاعت میں کا کو تا ہوں ایک کو وہ اپنے لئے باعث وہ باس کی حقوظ نہ کی اسب ہے 'وہ یہ سمحتاتھا کہ اس حیل سے میں ذکوۃ سے بنی جاؤں گا'وہ وہ با میں ذکوۃ سے نور کر آ ہے وی اسکے لئے ہلاکت کی سرا اللہ تعالی اس کے والے حال سے واقع ہے 'وہ یہ میت اور حرص پر مطلع ہے 'اس کی حرص کا عالم یہ ہے کہ اس نے ذکوۃ دینے کے جیلے ڈھونڈ لئے 'صال کہ ان چیل سے نوات کی راہ مسدُور ہو گئی اور ایسا اس کی جمالت اور فرور کی دورا ہو دیا جو اور کہ تھا کہ اس کی جمالت اور فرور کی دور کی اور ایسا اس کی جمالت اور فرور کی دورا کی دورا کی اور ایسا اس کی جمالت اور فرور کی دورا کی دو

فتہاء کے جلوں کی ایک مثال سے کہ اللہ تعالی نے متیہوں اور دو سرے فادمان دین کی مصالح کے لئے بقدر حاجت مال مباح کیا ہے 'لیکن سے لوگ خواہشات اور حاجات میں فرق نہیں کرتے ' بلکہ جس چیز کو اپنی محتصدی سختیل کا ذریعہ سکھتے ہیں اے اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں اور سے محص غرور ہے ' ونیا اس لئے پیدا کی تمی ہے تاکہ لوگ اپنی عبادت اور سلوک راو آ فرت میں اس سے حد لے سکیں ' چنانچہ دین اور عبادت پر بندہ جس چیز سے اِستعانت لے وہ اس کی حاجت ہے اور اس سے زائد فضول اور شہوت

یہ فقهاء کے غرور کی چند مثالیں ہیں 'اگر ہم اس طرح کی دوسری مثالیں لکھنے بیٹہ جائمیں تو معنیم کتابیں 'بھی ناکافی ہوں' یہاں یہ دوج ار مثالیں بطورِ نمونہ ذکر کی گئی ہیں' تاکہ اس طرح کو دوسری مثالوں پر روشنی ڈال سکیں 'استیعاب مقصود نمیں ہے کیوں کہ اس میں طوالت ہے۔

مغمورین کی دوسری قسم اَربابِ عبادات : مبادت گزار اور نیک اعمال کرنے والے بھی خورسے محفوظ نہیں رہے ،

<sup>(</sup>١) يوروايت كاب وم البل م كزرى ب\_

ان میں بھی ہے شار فرقے ہیں 'بعض وہ ہیں جو لماز میں خود کرتے ہیں 'بعض قرآن پاک کی طاوت میں بعض جج میں 'بعض خزوات اور جماد میں اور بعض دنیا سے زہد میں۔ جو مخض بھی عمل کے طریقوں میں سے کسی طربیقے پر گامزن ہے وہ خود سے خالی نہیں ہے ' سوائے علمندوں کے اور ان کی تعداونہ ہونے کے برابر ہے۔

فرائف سے غافل وضائل میں مشغول : ان میں ایک مردوان لوگوں کا ہے جو فرائض سے فغلت برتے ہیں اور فضائل و نوا قل میں مشخول ہوتے ہیں اجعن او قات یہ فضائل اعمال میں مدودے تجاوز کرجاتے ہیں مثال کے طور پروہ مخص جس پر وضویں وسوسہ غالب ہو مدے تجاوز کرتا ہے ، یمال تک کہ وہ اس پانی ہے بھی وضو کرتے ہوے بھی آ ہے جو شریعت کی رو سے پاک اور فا ہر ہو باہے ' بلکہ بعید ترین احالات کال کراہے مہاست سے قریب تصور کر باہے ' لیکن اس کا یہ وسوسہ صرف اس طمح کے امور میں ہو تا ہے' اگر اکلِ طلالِ کا معاملہ ہوتو وہ حرمت کے قریبی احمالات کو بھی بعید سمجنتا ہے' بلکہ بعض او قات حرام محض کھانے سے بھی نمیں چوکا عالا تکہ اگروہ پانی کے بجائے کھانے میں زیادہ احتیاط کرے تو صحابہ کرام کی سیرت کے مشابہ ہوجائے۔ جیسا کہ حضرت عرابے منتول ہے کہ آپ نے ایک نعرانی حورت کے گھڑے سے پانی لے کروضو کرلیا تھا ،جب کہ اس پانی میں نجاست کا احمال تھا' لیکن کھانے میں اس قدر احتیاط تھی کہ بہت ہی طلال غذائمیں بھی حرام میں جٹلا ہونے کے خوف سے جموڑ وية تصد بعض لوك احداء برباني والني مين مدس زواده مبالد كرت بين طالاتكد اس سه منع نسين كياكما ب- (١) بعض او قات اتن دیر تک وضو کرتے رہے ہیں کہ جماعت فوت ہوجاتی ہے 'یا نماز کا وقت محم ہوجا تا ہے 'اگرچہ نماز کا وقت محمی ہاتی رہے تب ہمی وضویس شرق مدودے تجاوز کرنے والا مغرورے مربوں کدوہ نماز باجماعت کا اوّل وقت کی فضیلت سے محروم رہا ہے اور اگروت ی نسیات می میشر آیائ تب می منور ب کول که اس نے پانی بمانے می اِسراف کیا ہے اور اگر اسراف ملیں کیا ت بھی مغرور ہے کہ اپنی قمرے کیتی لھات ایک ایسی چزکی مخصیل میں ضائع کررہا ہے جواس کے لئے ضروری نہیں ہے اور جس میں بری مخبائش ہے الیکن شیطان اے عبادت ہے باز رکھنے کا اچھا طریقتہ استعال کرنا ہے اکیوں کہ وہ کمی مخص کو اس دفت تک عبادت سے نہیں روک سکتا جب تک غیرمبادت کو مبادت قرار دے کراستے ذہن میں رائخ نہ کردے۔ پہلے اس لے وضو کو عبادت قرار دیا ' پر نماز یا جماعت یا اول وقت کی نمازے فاقل کردیا ' یہ شیطان کی چالیں ہیں جن سے وہ اللہ کے بندو کو مراہ کر باہ اور غرور میں جٹلا کر ہاہے۔

نیت میں وساوس کاشکار : ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نمازی نیت میں وسوسوں کا شکار ہوجاتے ہیں 'شیطان انھیں
اس وقت تک نہیں چھوڑ آ جب تک وہ مجھ نیت نہ کرلیں ' بلکہ اس وقت تک پریشان کر آ ہے جب تک جماعت فوت نہ ہوجائے
اور نماز کا وقت ختم نہ ہوجائے ' حتی کہ تخبیر کے بعد بھی ول میں سے تروید اکر آ رہتا ہے کہ آیا ہماری نیت مجھ ہوئی ہے یا نہیں بعض
او قات تخبیر میں وسوسہ وال رہتا ہے اور وہ شقرت احتیاط کی بناہ پر تخبیر کا صیغہ تک بدلنے پر مجبور ہوجاتے ہیں ' سے عمل نماز کی ابتدا
میں ہوتا ہے لیکن فعلت ہوری قماز پر محیط رہتی ہے۔ قماز میں ول حاضر نہیں رہتا لیکن احتیاط سے فریب کھاجاتے ہیں اور سے کمان
کرتے ہیں کہ انھوں نے نماز کی ابتداء میں نیت کی تھی کے لئے جو جدوجد کی ہے اس کا اجر ضور سلے گا'اورا ٹی اس جدوجد کی بنا
پر اور اس احتیاط کی وجہ سے عام لوگوں سے محتاز ہیں 'اس لئے اللہ کے زدیک بھی ان سے بھر ہیں۔

نخارج حدف میں وسوسہ: ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو سورہ فاتھ اور ود سرے اُزکارے حدف کے مخارج سے اداکرنے میں وسوسے کا شکار رہے ہیں۔ وہ تمام نماز میں مھند الغاظ مناد اور فلاء کے فرق اور حدف کو ان کے مخارج سے اداکرنے میں س

<sup>(</sup>١) وشوص اسراف كي ممانعت ترزي اوراين ماجي عن موجود اراوي أبي اين كعب إلى -

بعض او گات قاری خوش آواز ہو تا ہے اور حروف کی ادا لیکی میچ کرتا ہے تو سنے والا طاوت میں انڈت پا تا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ یہ مناجات والی کی انڈت ہے 'یا اس کے کلام کی طاوت ہے ' طالا تکہ یہ صرف خوش آوازی کی انڈت ہے ' اگر کوئی فض اس آواز میں کوئی شعر پڑھے گایا کوئی دو سرا کلام پڑھے گا تب بھی کی انڈت محسوس ہوگی۔ اس کے مفالطے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ول میں تائل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں جو لنڈت پارہا ہوں وہ قرآن کریم کی الفاظ و معانی کی لنڈت ہے یا آوازی۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تو اس فریب کا فشار نہ ہو تا۔

فریب خوردہ روزہ دار : بدلوگ اپ روزوں کی بنا پر مظا ملے میں جاتا ہوجاتے ہیں ان میں سے بعض صائم الدّ ہرین جاتے ہی اور بعض سال کے اہم ترین دنوں میں روزہ رکنے کا معمول بنا لیتے ہیں 'لین وہ روزے کی مالت میں اپی زیانوں کو فیبت سے الیہ داوں کو ریا سے اور اپ جھوں کو ترام کھانے پینے سے محفوظ نہیں رکھ پاتے رات ون افو اور ضنول مختلو کرنے کے پاوجودہ بد کھتے ہیں کہ ہم خیر ہیں' مالا تکہ وہ فرائض و ترک فیبت' و ترک ریاء اور ترک ترام سے عافل ہیں اور نوافل میں مشغول ہیں' الی صورت میں نوافل کی تولیت کی کیا ترقع رکھتے ہیں۔

محبّاج كرام كامغالط. : ايك كرده ان لوكوں كا ہے جو ج كركے فرور ميں ردجاتے ہيں ' مالا كله جب ده ج كے لئے راحت ِسفر

باندھتے ہیں توندلوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ند ان کے قرض پکاتے ہیں 'ند ماں پاپ سے اجازت لیتے ہیں اور نہ طال داورہ لے کرچلتے ہیں اور کبی جے ادا کرنے کے بعد یہ صورت افتیار کرتے ہیں 'کرسٹر کے دورانِ قماز اور قرائض ضائع کرتے ہیں 'کڑوں اور جسوں کی طہارت کا خیال نہیں رکھتے 'معارف سٹر کے لئے دو سمول کے دست گر دہ جے ہیں اور ان سے بطور فیکس مدھیہ وصول کرتے ہیں 'داستے ہیں تحقی حرکات اور الزائی جھڑے ہے اچتاب نہیں کرتے 'بعض اوک حرام مدید لے کرچلتے ہیں اور راہ ہیں رفقائے سنرکو دیتے دہ جی 'محقیدنام و نمود اور فسرت ہوتی ہے 'ایسے اوگوں پردد گاہ ہیں ایک حرام مال جمع کرنے کا اور دو سرا راء کا 'پہلے تو انموں نے خلط ذرائع سے مال پرداکیا' گھر حرام مواقع میں فرج کیا۔ جب یہ اوگ اپنے سفر جے سے دائیں آتے ہیں تو ان کے قوب نورائن سے منور ہونے کے بجائے اطلاق ذمید سے طوث ہوتے ہیں۔ تج جیسی اہم ترین مبادت کے ذریعے وہ اپ آتے وہ ان کے قوب نورائن سے منور ہونے کے بجائے اطلاق ذمید سے طوث ہوتے ہیں۔ تج جیسی اہم ترین مبادت کے ذریعے وہ اپ آتے ہیں دل سے ان ندموم اوصاف کا ازالہ نہیں کہا تے اور اس خوش فنی کا شکار رہے ہیں کہ ہم یا گیزہ اور دوشن دل لے کروائیں آئے ہیں۔ ہم یا گیزہ اور دوشن دل لے کروائیں آئے ہیں۔ ہم یا کیزہ اور دوشن دل لے کروائیں آئے ہیں۔ ہم سے مرت مواطلہ نہیں تواور کیا ہے؟۔

مبلغین کا فریب: ایک گرده ان اوگوں کا ہے جو احتساب کی ذخه داری قبول کرتے ہیں ، بلکہ اس مقب کو آزخود اختیار کرلیتے ہیں اور کول کو امریالہ روف اور نبی عن المسکر کرتے ہیں ، جراہے قلس سے ففلت پرتے ہیں ، جب کسی کو نیک کام کی ہوایت کرتے ہیں اور مقصد اپنی بالا تری کا اظہار ہو تا ہے اور جب خود کسی براتی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اور کئی مخض امتراض کریٹر متنا ہے قضے سے کہتے ہیں ہم مخیسب ہیں تھے ہم پر احتراض کرنے کی جرآت کسے ہوئی لوگوں کو مسجد دل میں جمع کرتے ہیں اور اگر کوئی فض کی وجہ سے دار ہیں کہتے ہی اور اس برخور کسی اور اگر کوئی فض کی وجہ سے دار ہیں کہتے ہی اور اس برخور کی خدر میں اور اس برخور کسی اور اگر کوئی فض کی وجہ سے دار ہیں کہتے ہیں اور اگر کوئی فض انجی بناتے ہیں مقصد صرف مید ہوتا ہے کہ اسکے سامنے اپنی ریاست کا مظاہرہ کر سیس بیش ہوگی خدر میں اور اگر کوئی فض انجی ہیں اور اگر کوئی فض انجی ہیں اور اگر کوئی فض انجی ہیں اور اس میں داخلت کیوں کی امام میں داخلت کیوں کی امام میں داخلت کیوں کہ گرا اور میں موجود کی میں آذان دے دے قوام میں داخلت کیوں کی امام میں جو گرا ہی ہیں مقدد یہ جسی ہو تا کہ لوگوں کو قمار برخواکر قواب حاصل کریں بلکہ اسپنے آپ کو امام صاحب کمانا جا ہے جس سے اس کی اور کوئی اور مخض آگری کیا در خوص آگرا ور کوئی کی در قبار کرد تا ہے خواہ دو علم اور تقویٰ میں ان سے قائن کی کیوں نہ ہو۔

مكر اور درسے كے مجاور : كمر كرمد اور درية منوره كے باشد ك فاص طور پر بيت اللہ اور مير نہوى كے بروى الك مفاطح بل بين ايد اوك ند است داول كى محرائى كرتے ہيں اند است كا باور ہوئى كا بار ہو بين كا بال است كا بال موجوں كا بال مراح شيوں بركك رستے بين كه الفاظ من الى مجاورت كا اعلان كرتے ہيں كه بين كه مكر مد ميں است برى كرائى كرائے ہيں يا جن مرية منوره بين است برى كرائے ہيں كہ بين اور است بين يا جن مرية منوره بين است بين اور كرائے ہيں يا جن مرية منوره بين است بول المول بين اور اكر وہ بين الله اور مير بيرى كرنامناسب جنين و دل جن بي جاہتا ہے كہ لوگ اس كی اس خصوصیت سے واقف بوجا كيں۔ بين لوگ بيت الله اور مير بيرى كرنامناسب جنين و دل جن بين اور أكر يہ بي اور أكر يہ بيا علين كرنامناسب جنين و دل جن بين اور أكر يہ بيا اور أكر يہ بيا علين كرنامناسب جنين و دل جن بين اور أكر يہ بيا ہوں كرنامناسب جنين و دل جن بين اور أكر يہ بيا ہوں كرنامناسب جنين و دل جن بين اور أكر يہ بيا ہوں كرنامناسب جنين و دل جن بين اور أكر يہ بيا ہوں كرنامناسب جنين و دل جن بين اور أكر يہ بيا ہوں كرنامناسب جنين و دل جن بين اور أكر يہ بيا ہوں كرنامناسب جنين و دل جن بين اور بيان كا المور الموال بي اور بيان موجات بين المور بين المور بين المور بين اللہ بين المور بين بين بين المور بين ا

اور ان پر بعروسا کرتا ہے' وہ مغرورہے' مداخل آفات پر احیاء العلوم کے مختلف ابواب میں کانی تغییلی مدشنی ڈالی جا پی ہے' نماز کی آفات نماز کے باب میں' مدنے کی آفات مدنے کے باب میں' ج کی آفات ج کے باب میں اور حماوت قرآن کی آفات حماوت قرآن کے باب میں نہ کور ہیں' یمال تفصیل مقصود نہیں ہے' جو پچھ مخزشتہ صفحات میں لکھا کیا ہے ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

زايدين ونياء ايك كروه ان لوكوں كا ہے جو مال ميں زاہد 'اور لباس' غذا اور مسكن ميں اوني درجات بر قائع بيں ' بلك بعض "زُباد" مساجد کو ابنا محکانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سیمنے ہیں کہ اس عمل سے ہمیں زبد کا اعلیٰ مرجد مل کیا ہے اگرچہ دو اپنے ظاہری اعمال ے زاہد نظر آتے ہیں کین ان کے دل ریاست اور جاہ کی طرف ائل رہے ہیں۔ جاہ جس طرح علم سے حاصل ہوتی ہے 'وعظ سے ملتى ہے اس طمع زہرہے ہمى ملتى ہے۔ انموں نے مال چھوڑ كرزمد اختياركيا ہے جو مال سے زيادہ مملك ہے۔ آكريد جاہ حاصل ند كريا مال كے ليتا توبياس كى سلامتى كے لئے زيادہ بستر ہوتا۔ بيالوگ اس لئے مغرور بین كدوہ اپنے آپ كو زاہد في الدنيا سجھتے ہيں ، حالا تک انھیں دنیا کا مغہوم معلوم نہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ لذات کی انتہا جاہ و ریاست پر ہوتی ہے اور اس میں رخبت رکھتے والے کے لئے منافق 'حاسد' مکلیز' ریا کار اور تمام اخلاق خبیشہ سے متصف مونا ضوری ہے۔ بعض اوقات ریاست ترک کردیے ہیں 'اور کوشہ نشینی اور خلوت افتیار کرلیتے ہیں' اس کے ہاوجود فریب میں جٹلا رہے ہیں کیوں کہ اس صورت میں وہ مال واروں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ منتقو وغیرہ میں بختی برتے ہیں 'انمیں حقیر سجھتے ہیں اور اپنے متعلق اجمے خیالات ر کھتے ہیں 'اپنے اعمال پر اعجاب کرتے ہیں 'حالا نکہ کوئی خبیث وصف ایسا نہیں ہو باجس سے ان کا دل خال ہو اگرچہ اضمیں اس کا علم نہیں ہو تا۔ اگر کوئی محض انھیں مال ہدیہ کرتا ہے تواس خوف ہے نہیں لینے کہ کمیں ان کے زید کا بحرم نہ کمل جائے اور اگر دين والابيك كريه ال طالب ميرى من افزائى كيك ظاهريس لين منائي من وايس كرويا واس را مادونس موت، كيول كرا تعيس لوكول كي فرست كاخوف رميتا ہے اليه لوگ لوكوں كي تعريف كے خواہشند جي انتريف دنيا كي لذيذ ترين شئے ہے البُد اور ترک دنیا اختیار کرنے کے باوجود بہت سے لوگ مالداروں کی تعظیم کرتے ہیں اور انمیں فقیروں پر مقدم رکھتے ہیں اپنے میردین اور تعریف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نغرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کمی دوسرے زاہد کی تعریف كرے - يه تمام باتي فرور بين شيطاني دهوكا بين بهم اس الله كى پناه با تكتے بين -

بعض "اعضاء کے اعمال میں انتائی تقد بڑتے ہیں 'یماں تک کے دن و رات میں شاہ ایک بڑار رکعت پڑھ لیے ہیں 'لین اس پوری مرت میں ان کے دل میں خیال نہیں آٹا کہ قلب کی گرائی کریں 'اے ریا کبر 'مجب اور وو سری ملات ہے بچائیں 'وہ ان امراض کو مسلک نہیں بچھے اور اگر مسلک بیصے بھی ہیں تواپ نفس کو ان سے خال تفور کرتے ہیں اور اگر بھی یہ گمان ہو آپ کہ ان کے دل میں یہ مسلک بیاریاں موجود ہیں تو ساتھ یہ وہ ہم بھی رہتا ہے کہ ہم اپنے خال ہمی اہمال کیوجہ ہے بخش دیئے جائیں گے اقلب کے احوال پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بھی مواخذہ کا خیال آتا بھی ہے تو یہ سوچ کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہمارے قلب کے احوال پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بھی مواخذہ کا خیال آتا بھی ہے تو یہ سوچ کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہمارے خال ہمی اعمال کیوجہ ہے ہیں کہ وشیاری لوجہ بھرکی ہوشیاری ان بھیے لوگوں کے بہاڑ جیسے خال ہمی اعمال سے افضل واعلی ہیں۔ جب ان مغرورین سے یہ کما جا آپ ہوشیاری لوجہ بھرکی ہوشیاری ان بھیے لوگوں کے بہاڑ جیسے خال ہمی ہو تو ٹیس ساتے 'ان کی جموٹی تعریف کو بچ سیجھے ہیں ' ہوشیاری لوجہ بھرکی ہوٹی تعریف کو بچ سیجھے ہیں' ہمالہ اس کا خرد اور بوسے جا آپ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی جہوٹی اس امرکی دیل ہے کہ ہم اللہ کے زدیک بھی مقترب اور محبوب ہیں 'یہ نہیں جانے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جمالت کا آئینہ دار ہیں اور آگی ہاطنی خیاف کا تعس۔

نوافل کے حریص : ایک مروه ان لوگول کا ہے جو نوافل پر حریص ہوتے ہیں اور فرائض کو زیادہ اہمیت میں دیتے

ہاشت اِ شراق اور تیقری نماندں سے اضمیں جس تدرخوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے فرض نماندں سے نہیں ملت۔ یمی دجہ ہے کہ وہ بادل ناخواستہ فرائض اواکرتے ہیں اور اول وقت اواکرنے کی طرف سبقت نہیں کرتے اور سرکار ود عالم صلی علیہ وسلم کی ہے حدیث قدی فراموش کردیتے ہیں ہے۔

ی مرا در مرا مرات الم منظر مون التی بعث ل اَدَاءِ مَا اِفْتَرَ ضُتَ عَلَيْهِمْ (عاری-ابو مرراً)، مائع رست بعدل کوجس قدر اَدائع فرض سے ملی ہے اتن کِی اور چڑسے نہیں ملی۔

یہ لوگ اس امرے واقف نمیں ہوتے کہ خرکے کامول میں ترتیب ترک کرتا بھی زموم ہے مثال کہ طور پر ایعن مرتبہ ایک منص پرود فرض معین ہوتے ہیں ایک جاتا رہتا ہے ود مرانسیں جاتا یا دد نظیس ہوتی ہیں کہ ایک ایک وقت محک ہوجاتا ہے اور ا يك ك وقت من مخائش ربتي ب- اب أكروه ان دو فرضول يا دو نظيس من ترتيب كي رهايت ند كر ومفاطع من يدر كا اس کی بے شار تظائریں میں کا معسیت میں فاہرے اور طاحت می فاہرے اسم آگرے تو یہ امرک کن طاعات کو کن طاعات پر نوتیت دی جائے جیسے فرائض کو نوا علی پر فوتیت دیا' فروض مین کو فروض کفایہ پر ترجیح دیا اور ان فروض کفایہ کوجن کی ادائیگی صرف اس کے ذیتے موان فروش کاند پر مقدم کرنا جنس ود سرے ادا کرسکتے ہیں 'فروش میں میں بھی جو آہم ترے اے رجے دے پروہ فرض اداکرے جواس کی بدنست کم ہے اقعا ہونے دالے عمل کواس عمل ہے پہلے اداکرے جس کی قعناء نہ ہو۔ ا الله عن باب ك حق سے يسل اواكر على كد مديث شريف ميں ب كد كمي مخص في سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ے دریافت کیا کہ میں کس سے سلوک واحسان کا معالمہ کروں ایپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے مرض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرایا اپنی اُں سے اس نے موس کیا پر کس سے؟ آپ نے فرایا اپنی اُس سے اس نے موض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرایا است اس نے عرض کیا عرص سے؟ آپ نے قربای ادنان فادنان جوسب سے قریب ہو اس کے بعد وہ جو دو سرول ے قریب ہو (تر مزی عالم ' بنزابن تحکیم عن ابیہ جدّہ) اس مدے سے معلوم ہواکہ صلہ رحمی کا آغاز اس سے ہوگا ہو قریب تر ہوا أكردد قريب ايك جكه موتواس فخص كوترجي موكى جوزياده ضرورت مندموا دراكر ضرورت من دونوں برابر موں توزياده مثل كومقدم كياجائے گا۔ جو فخص ابنا مال والدين كے تفخے ميں فرج نسيں كر آاور ج كرتا ہے توبيہ مغرورہے اے والدين كے حق كوج كي ادا لیکی پر مقد م کرنا چاہیے ای طرح آگر ایک مخص نے کسی سے کوئی وعدہ کررکھا ہے اور اُنفائے وعدہ کے وقت جعد کا وقت کا ترب الميالة جمعه كوترج ديجائ كي كول كه جمعه فوت موسكات ايسے وقت ميں ايفائے وعده ميں مشخول مونا معسيت باكرچه وہ فی لنب اطاعت ہے۔ اس طرح آکر کس کے کڑے یہ مجاست لگ جائے اور وہ اس نجاست کی بنا پر اپنے محمروالوں کو برا کہنے لگے توبيد غلط بي كيول كم كمروالول كو ايدا مينها على برائ اور كيرول ير مجاست لكتابهي برائب محرايداء كي برائي سد بينا مجاست كي برائی سے بچنے کی بہ نبیت زیادہ ضوری ہے اس طرح کی ہے شار مثالیں ہیں جن میں ایک معصیت اور ایک اطاحت کا تقابل ہو 'یا ایک اطاعت دوسری اطاعت کے مزاحم ہو ملکن ان جس ترتیب کی رعایت نہ کرتا مغالطہ ہے اور یہ مغالطہ حدورجہ ویل ہے میون کہ آدی یہ سجمتا ہے کہ میں اطاحت کردہا ہوں یہ نہیں سجمتا کہ فلال اطاحت پر ترجی دیدے کی دجہ سے یہ اطاحت معصیت بن

جس مض کے ذیتے ظاہری اور باطنی طاعات کی اوالیکی اور معاصی ہے اجتناب کا کام باتی ہے اس کے لئے فقہ کے اختلافی فراہب میں مشغول نہ ہونا 'اس قاعدے کی روسے ضوری ہے 'کیوں کہ فقہ سے ان مساکل کا علم مقعود ہے جن سے دو مروں کا کام نظے 'اس لئے مسائل کا پہلے جاننا ضوری ہے جو اس کے ول کے لئے مغید ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب جاہ 'لڈت افترا راور ہم معموں پر تغوق کا فشہ انسان کو اندھا کرتے ہے 'اس لئے وہ مغالعے میں پرجا تا ہے 'مل کرتا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ میں ایک نمایت اہم دی فریضے میں مشغول ہوں 'حالا تھے وہ اسے اجمال ناسے سیاہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔

مغرورین کی تیسری قسم متعروفین : صوفیوں پر مفالے اور فریب زیادہ قائب رہیے ہیں ان ہیں ہمی بہت ہے گروہ اور فرقے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہمارے زمانے کے صوفیاء کا ہے " یہ لوگ لباس میت افاظ " آواب " مراسم اور اصطلاحات ہیں ہے صوفیوں کا اسوہ افتیار کرلیے ہیں اور فلا ہری احوالی ہیں ہمی ان کی تقلید کرتے ہیں خف سام سفتے ہیں اور فلا ہیں اور نمازیں اوا کرتے ہیں ، فائدی پر دیر تک سر محالے بیٹھے رہے ہیں ، فسٹری سائسیں ہمرتے ہیں ، مرحم آواز میں محتق کرتے ہیں ، فرانی کہ تم ہمی صوفی مرحم آواز میں محتق کرتے ہیں ، نہ مراق کرتے ہیں ، نہ اپنے نفوں پر مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں ، نہ دلوں کی بین کے اوال تک نہ صوفیوں کی محتقت کرتے ہیں ، نہ مراق کرتے ہیں ، نہ اپنے نفوں پر مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں ، نہ دلوں کی مرانی کرتے ہیں ، نہ فلا تک یہ نم مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں ، اگر وہ ان کرانی کرتے ہیں ، نہ فلا تک یہ نہ میں ہو ان کی محتق افحالی ہے ۔ مرانی کرتے ہیں ، نہ فلا نے بہ کرانی کرتے ہیں ، نہ فلا نے بہ کرانی کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صوفی سمجیس افھیں خود کو صوفی سمجیس افھی خود کو صوفی سمجیس افھی خود کو صوفی سمجیس افھی کرتے ہیں ، نہ فلا نے کہ خود کرتے ہیں ، بوری کہ کرتے ہیں ، بوری کرتے ہیں کرتے ہیں کہ بوری کرتے ہیں ، بوری کرتے ہیں کرتے ، دو سروں کی آبر دریزی ہیں مضائفتہ نہیں کرتے ہیں کر

ان کی مثال ایس بھیے کوئی پڑھیا ہے سے کہ جان یا ندن اور ولیوں کے نام کتیں پر کندہ ہوتے ہیں اور یادشاہ افھیں جا گیریں عطا کرتے ہیں ' یہ بن کراہے ہی جا گیریانے کی خواہش ہوا در اپنی خواہش کی شکیل کے لئے زرہ پنے ' مربر خود رکھ 'اور وہ اشعار یا در کرلے جو میدان کارزار میں دھنوں کے ساتھ معرکہ آراء ہوئے کے وقت بماوروں کی زبان پر ہوتے ہیں ' اس طرح اگر کر چانا سکھ لے جس طرح بمادر جوان دھنوں کو مرحوب کرنے کے لئے چاہی ' فرضیکہ نباس ' وہندہ کول چال ' حرکاہ اسکات ہرجے ہیں وہ بمادر جوانوں کی قوری کے اس برجوانوں کی زر ہیں اور ایک دو سرے بھی مراح اس کی طاقت و قوت آزائی جائے ' اس پر بھیا کی زروا آری کی وہ معلوم اور خود آرک کے اس برحیا کی زروی کی اور خود کا سنجمالنا بھی ہوا کہ اور خود کا سنجمالنا بھی ہوا کہ دور جس کر در جس کے دھوار ہو دہا ہو ۔ اس برحیا کی کر اے ان کی طاقت و قوت آزائی جائے ' اس برحیا کی زروا آری کو کا سنجمالنا بھی ہوا کہ دور کر کے میاں آئی تھی ' یا ہمادوں کی ہوں کہ اس کے لئے دھوار ہو دہا ہے۔ اس برحیا کی کس قدر سکی ہوگا کہ کہ ان جرم کی گئی بری سزا سلے گی ' تھم ہوگا کہ اے ہا تھیوں کے اثرانا چاہتی تھی۔ خور کیجے اس برحیا کی کس قدر سکی ہوگا اور اے اس جرم کی گئی بری سزا سلے گی ' تھم ہوگا کہ اے ہا تھیوں کے اثران جائے گا کہ وہ اس برحیا کی جوز کہی ایس اور کہ تھیا ہوگا کہ اے ہا تھیوں کے اور ان جائے گا کہ وہ اس برحی کی تور کی اور دیا ہی تور کی تھی ہوگا کہ اے ہا تھیوں کے اور کیفیات کی دور کی اور وہ قامی انتفا کے حضور حاضر ہوں گی جو نہ لباس دی گھتا ہے اور نہ دیئت ' وہ صرف تمار سے دول کیا ہی تور کیکھیات کی نظر کھتا ہے۔ ان اور دی تو کس کس انتفا کے حضور حاضر ہوں گی جو نہ لباس دی گھتا ہے اور نہ دیئت ' وہ صرف تمار سے دول کیا تھیا کی دور کی ہو تھیا کی دور کی تھی تور کی تور کی تور کی تھیا ہوگا کہ اس کی تھیا کہ میں انتفا کے حضور حاضر ہوں گی جو نہ لباس دی گھتا ہے اور نہ دیئت ' وہ صرف تمار اس کے دور کیا تھیا کہ دور کی تور کی تھیا ہوگا کہ اس کی تور کی تور

خوش مذاق صوفی : ایک گروہ ان صوفوں کا ہے جو فرور میں ان ہے ہی بد تر ہیں۔ وہ صوفی تو کہلانا چاہے ہیں جین ان کا کوئی طریقہ اپنانا ہی نہیں جاہے گیوں کہ صوفی ساوہ لباس پہنے ہیں اس لئے وہ باول ناخواستہ رہنے و تریر کے نباس تو چھوڑ بیٹے لیکن ایسے لباس پہنے گئے جن پر رکئیں گئیں گوں ہوں 'یہ کپڑے رہنی نہیں ہوتے جین اپنی وضع کے اعتبارے رہنی کپڑوں سے زیادہ گئی ہوتے ہیں 'بعض لوگ اپنے کپڑے رنگ لیتے ہاکہ میل کی وجہ سے اقسی بار بار دھونا پڑے 'اگرچہ کپڑوں پر بیوند لگاتے ہیں 'گئین ان کے بیوند لگاتے ہیں نہیں کپڑا ہمی ان کی لیکن ان کے بیوند لگاتے ہیں نہا کپڑا ہمی ان کی نمان ان کے بیوند لگاتے ہیں نہا کپڑا ہمی ان کی نفاست 'خوبصور کی اور قیمت کا مقابلہ نمیں کہا آ۔ ان کے فرور کی کوئی انتما نمیں ہے یہ لوگ ھوہ کپڑے پہنے ہیں 'لذیذ کھائے کہا ہوں کہ مانے ہیں 'عبوں کو نمان کو اور بادشاہوں کے مطابل کیون کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا نما ہری کا ہوں

ے بھی نہیں بچتے اور پھر بھی صوفی کملاتے ہیں اور اپنے متعلق اچھا کمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا شرخود انہی تک محدود رہتا' ہلکہ محلاق میں بھی متعدّی ہو آئی ہو آ

معرفت اور مشاہدة حق کے برعی : ایک گروہ ان صوفوں کا ہے جو علم معرفت اور مشاہدة حق کے برجی ہیں 'اور ہے کہتے ہیں ہم

حرف الفاظ ہے واقف ہیں 'معنی نہیں جانے 'ایل معرفت ہے من کر پھو کلمات انعوں نے سکے لئے ہیں جنس بار بار وہراتے ہیں

مرف الفاظ ہے واقف ہیں 'معنی نہیں جانے 'ایل معرفت ہے من کر پھو کلمات انعوں نے سکے لئے ہیں جنس بار بار وہراتے ہیں

اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچھلوں کا علم حاصل ہے 'بلکہ ہو پھو ہمیں معلوم ہے وہ پہلے لوگوں کے علم ہے ہمی اعلیٰ ہے 'ای لئے ان کی لگاہ

میں نہ نقماء کی کوئی حشیت ہے 'نہ مضرین اور محد ثمین کی 'اور نہ عابدین کی 'حوام کی تو حقیقت ہی کیا ہے 'ایک کاشکار کھتی باڑی

پھو ڈکر 'ایک جولا ہا پارچہ بانی چھوڑ کر ان خوصاختہ صوفیوں کی حجت افقیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے پکو الفاظ سکو لیتا

ہم پھر آگر 'ایک جولا ہا پارچہ بانی چھوڑ کر ان خوصاختہ صوفیوں کی حجت افقیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے پکو الفاظ سکو لیتا

ہم پھر آگر 'ایک جولا ہا پارچہ بانی چھوڑ کر ان خوصاختہ صوفیوں کی حجت افقیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے پکو الفاظ سکو لیتا

ہم پھر آگر 'ایک جولا ہا پر جہ بانی چھوڑ کر ان خوصاختہ صوفیوں کی حجت افقیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے پکو الفاظ سکو لیتا

ہم پھر آگر 'ایک جولا ہا پر جہ بانی چھوڑ کر ان خوصاختہ صوفیوں کی حجل نا ہوا ہے اور ان ہے 'ایو اس میار (را زوں کے رائی کہ کر ا

ایک کروہ ان نوگوں کا ہے جو اپنے نسوں کو صرف رزق کے معاطے میں تک کرتے ہیں ' فالعس طلال غذا کی جہتو میں اس قدر منہ کہ ہوتے ہیں کہ قلب اور اعضاء کے اعمال کا دھیان ہی جمیں رہتا ' بعض ایسے بھی ہیں جو صرف کھانے پینے اور رہنے کے معاملات میں طلال کے پہلو پر نظر رکھتے ہیں ' اور ہاتی معاملات میں آزاد رہنچے ہیں۔ ان بے چاروں کو معلوم جمیں کہ اللہ اپنے بندے سے صرف طلال کا طالب جمیں ہے ' اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم حرام میں جنتا رہو ' اور اعمال خیر کرتے رہو' وہ آگر راضی ہو تا ہے تو صرف اس بات پر کہ تم تمام اَوا مربر عمل کو ' اور تمام نوانی ہے رکو۔ جو قضی یہ سمجھتا ہیکہ بعض امور نجات کی لئے کانی ہیں وہ مغرور ہے۔

ایک اور کردہ ہے 'جوخش اظاتی تواضع اور عالی ظرفی کا یدی ہے 'اور صوفیوں کی خدمت پر کریستہ نظر آ آ ہے 'اس کروہ کے افراد اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بلا کر خانقا ہوں جن جا رہے جیں اور صوفیوں کی خدمت شروع کردیتے ہیں 'لیکن دل سے خدمت نہیں کرتے بلکہ بنگفت کرتے ہیں 'مقصد مال اور جاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو آ ۔ بظا ہر خادم ہیں 'لیکن دل میں مخدم بنے کی آر ذو ہے 'ویکھنے میں غریب صوفیوں کو فقع ہنچا ہے ہیں 'اور حقیقت میں اپن ڈات کو فائدہ پنچا ہے ہیں۔ پھران صوفیوں کی خدمت کے لئے جو مال جمع کرتے ہیں ان میں طال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے 'مشہد اور حرام مال بھی بلا ترود تھول کر لیے ہیں 'مقصد یہ ہو آ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے 'اور خدمت کے تام پر کمایا جائے 'مشبعین کی تعداد زیادہ ہو 'بعض لوگ بادشا ہوں کا دیا ہوا مال صوفیوں کو کھلادیے ہیں 'یا ج کے داستے میں ان پر خرج کردیتے ہیں 'کتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لئے خدمت کردے ہیں جوا مال صوفیوں کو کھلادیے ہیں 'یا ج کے داستے میں ان پر خرج کردیتے ہیں 'کتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لئے خدمت کردے ہیں طالا تکہ اس تمام جدوجہ کا باحث ریا اور شرت ہے 'میں وج ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی وہ سرا اچھا عمل نہیں کرتے 'نہ خوائی ہو سے اور اس پر پا خانہ لیپ وے اور ایس خرج کرنے والا ایسا ہے جیے کوئی خض مہر بنوائے اور اس پر پا خانہ لیپ وے اور ایس کر گرے کر میرا مقصد حسن خمیرے میں کرتے کہ میرا مقصد حسن خمیرے میں کرتے کہ میرا مقصد حسن خمیرے ہیں کہ میرا مقصد حسن خمیرے ہیں کہ میرا مقصد حسن خمیرے ہو

ان میں ایک کروہ وہ ہے جو بطا ہر مجاہرے 'تمذیب اخلاق 'تزکیۃ نفس میں مشغول ہے 'اور نفس کے عیوب کا کمرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے 'لیکن وہ ان جیوب کا عمال ہے اِزالہ نہیں کر آیا ہلکہ ان کی تعداد ویکھتا ہے 'ان عیوب کی آقات علاش کر آ ہے 'اور ان ہے بہتے کے طریقے ڈھونڈ آ ہے۔ مثلاً کہتا ہے نفس میں فلال عیب ہے 'اس حیب ہے قافل ہونا بھی عیب ہے 'اور اس حیب کی طرف کمتفت ہوتا بھی حیب ہے 'اسطرح کی مسلسل اور منطق تقریروں میں وہ اپنے جیتی اوقات ضائع کرتا ہے۔ جو هخص زندگی بھر حیوب کی حلاش میں سرکرداں رہے اور ان کے علاج کے طریقے حلاش کرتا رہے وہ ایبا ہے جیسے حمر بھرتج کے مسائل پر بحث کرتارہے اور جج کے لئے حملی قدم نہ افعائے۔ خلابرہے ایبا ہنص کبھی جج نہ کرسکے گا'البتہ جج کے مسائل سے ضرور واقف موجائے گا۔

ایک اور فرقہ ہے جوان تمام فرقوں سے سبقت لے کیا ہے ' یہ وہ ٹوگ ہیں جنموں نے راوسلوک پر قدم رکھا' آگے ہوجے 'اللہ نے ان کے مجاہدات قبول کے اور ان پر معرفت کے دردازے کھول دیے ' جب انموں نے مباویات معرفت کی فوشبو سو تکمی تو خوقی سے بدمست ہو گئے ' اکلویہ جرت آگیز خوشبو اس قدر انھی گئی کہ سب پکی چھوڑ کرائ کے ہو کر رہ گئے ' ہردقت اس کاخیال ذہن میں رہنے لگا۔ ہی موضوع بحث بن گیا' فور و فکر کی تمام قت اس کے لئے دقت ہو کر رہ گئی کہ یہ کماں سے آئی ہے 'کس طرح آئی ہے ' اس خوشبو سے کون لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ کون محروم رہنے ہیں؟ اس خوشبو سے بدمست ہوجانا اور اس کو سب پکھ کہ لینا خور ہے راو خدا کی مجائز کی کوئی انتما نہیں ہے۔ اگر ہر بچو ہے پر الک طریقت اس طرح رُکنے گئے تو منزل تک کسفرح پنجے گا۔ اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی محمد بادشاہ سے مطنے کے لئے چلے' اور قعرشای کے ہوئی میدان میں واقع خوبصورت باضعے ادر ان با خمیوں کے دل آدیز منا تھر میں انکا محوجہ کہ بادشاہ سے طنے کا دفت ہی ختم ہوجائے۔

آیک گروہ اور ب اس کے افراد کا ترا کے تمام گروہوں سے آگے بیدہ گئے ہیں اور گئی راوسلوک میں دور تک قدم بردھاتے ہیں راستے میں ان پر آنوار کا نزول ہو تا ہے ان نمیں گائی نظر آتے ہیں اور بیش قیمت مطایا سلتے ہیں لیکن وہ ان کی طرف ذرا النفات نہیں کرتے نہ ان سے خوش ہوتے ہیں 'نہ توقف کرتے ہیں 'بلکہ آگے بدھتے رہے ہیں یمان تک کہ منزل مقصود کے قریب پہنچ جاتے ہیں 'اور قرب النی کی مدود چھو لیتے ہیں کہ نکا یک افھیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جکے ہیں 'اس لئے آگے بدھتا ترک کردیتے ہیں 'اور فلط فنی میں جلا ہوجاتے ہیں۔ نور النی کے شتر پردے ہیں 'جب سالک ان پردوں میں سے لئے آگے بدھتا ترک کردیتے ہیں 'اور فلط فنی میں جلا ہوجاتے ہیں۔ نور النی کے شتر پردے ہیں 'جب سالک ان پردوں میں سے کئے آگے بدھتا ہے۔ معزت ایراہیم علیہ السلام کے اس قول میں جس کی حکایت قرآن کریم میں کا بی جب اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَلَمَّا حَنَّ عَلَيُ اللَّيُلُ رَأِي كُوْكُبَاقِالَ هَا رَبِي (پ٥١٥ آيت ١٤)

پرجب رات کی تاریکی آن پر چیا می توانموں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔

اس آبت میں کو کب ہے مرادیہ روش آجهام (ستارے) نہیں ہیں۔اس لئے کہ ستارے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھین میں بھی دیکھا کرتے سے اور سمجھتے سے کہ یہ معبود نہیں ہیں 'یہ تو بہت ہے ہیں ایک ہو نا تب بھی یہ فلط فنی ہو سکی تھی 'جالی گؤار بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کو اکب معبود نہیں ہیں ' پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی ستاروں ہے کہیے دمو کا کھاتے ہیں۔ اس کو کب سے مراد بے شار الوار التی میں ہے ایک نور ہے ، جنہیں سا لکین طریقت کے لئے جب (پردے) کماجا آ ہے ان جب کو عبور کئے بغیراللہ تعالیٰ تک پنچنا ممکن نہیں ہے 'یہ نور کے پردے ہیں 'بعض بوے اور بعض چھوٹے کیوں کہ اَجرام فکیہ ہیں سب جباسوں تا جھوٹا جرم ستارہ ہو آ ہے اس لئے چھوٹے پردے کے لئے کو کب سے استعارہ کرایا پھراَجرام نورانیہ ہیں سب سے بواسوں تا ور متوسط چاند ہے ' آپ نے یہ تمام اَجرام دیکھے ' پہلا چھوٹا 'پھرورمیانی 'پھریزا۔اوران کے اِلہ ہونے کی تروید کرتے رہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

میلیس وَکُمَذَالِکَنُرِیُ لِبُرَ اهِیُمَمَلَکُوْتَ السَّمُ وَاحْتِ وَالْاَرْضِ (پ، ۱۵ ایت ۵۵) اور ہم نے آمیے می طور پر ابراہم کو آسانوں اور ذھن کی مخلوقات دکھلائیں۔ جب حضرت ابراہم علیہ السلام نے آسانی مکوت کا مشاہدہ شروع کیا تو ایجے سامنے کیے بعد دیگرے مخلف نور آتے رہے 'جس نور پر کینچ اے ی منزل سمجھ لیت کا محقیق کرتے قر معلوم ہو آگہ اس کے بعد ہمی ایک نور ہے ایک بدھتے یمال تک کہ اس قریب ترین تجاب تک پڑچ گئے جس سے آگے بدھنے کے معنی یہ چھے کہ منول پر پڑچ بچے ہیں کین جب اس کے حقیقت منکشف ہوئی قرمعلوم ہوا کہ بدا نور بھی اپنی مقلت کے بادجود آخری نور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

لَّا أُحِبُ الْأُفِلِينِ (الْيَ وَجَهُتَ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَظَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آيَا الْمُشْرِكِينَ (ب2رها آيت الكوام)

میں فروب ہوجائے والوں سے محبت نہیں رکھتا میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسانوں کو

اور ذھن کو پیدا کیا 'اور میں شرک کرنے والوں میں سے تعمیل ہوں۔ اس طرح راو طریقت کے سالک کو بھی مغالطہ ہو آئے 'وہ ان تجابوں پڑھر آ چاتا ہے' بلکہ بعض او قات پہلے ہی تجاب ٹھروا آئے اور اسے ہی منول سمجھ لیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو تجاب ہیں ان میں سب سے پہلا تجاب خود نفس ہے اسلئے کہ نفس بھی ایک امرِ رَبَانی ہے اور انوار اللی سے ایک نور ہے جے سر قلب کتے ہیں اور جس میں حق کی حقیقت کالمہ فلا ہر ہوتی ہے یہاں تک

کے وہ تمام عالم کے لئے دسیع ہوجا تا ہے اور سب کا اعاملہ کرلیتا ہے آور کل کی سورج اس میں جلوہ افروز ہوجاتی ہے اس وقت وہ انتمائی موشن اور منور ہوجا تا ہے کیول کہ تمام وجود اس میں دیسے ہی واقع ہوتے ہوتے ہیں اور جس میں حق کی حقیقت کالمہ ظاہر ہوتی ہے 'یمال تک کہ وہ جیسے وہ خاہر میں ہیں' شموع میں سر قلب کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے بند طاق میں موشن شمع' جب اس پر

الله ك نور من كى بكل موتى ہے تودہ چك يزيا ہے ول كاجمال واضح موجا باہداس حالت بيس اگروہ مخض جس پريہ حال كزر رہامو است قلب كى طرف النفات كرتے تو اس بيس الى چك دك يائے جس سے قامين خرو موجائيس اور مخل حران رہ جائے اس

حرانی کا وجہ سے بعض مرجبہ زبان اس طرح کے کلمات کی طرف سبقت کرجاتی ہے۔ آنالوی (میں می خدا ہوں)۔

اورجب تک اس پر اگلا راز منشف نہیں ہو آای مغالط پر قائم رہتا ہے اور ہلاک ہوجا آ ہے۔ حالا تکہ اسے یہ مغالط ایک معمول ستارے کی چمک دمک سے ہوگیا ابھی جاند تک بھی نہیں پہنچاتھا ، صورج کا قذر کرکیا ہے۔ حقیقت میں یہ اِلتہاں اور مغالط کا موقع بھی ہے اس کئے کہ جی کے عمل سے مقبل (جوشتے جی کرے) اور مقبلی فیہ (جس میں جی ہو کونوں ایک صورت کی ہوجاتی مثلاً آئینے میں اگر کسی رتا میں کوئی رتا تین چر بحردو تو مثلاً آئینے میں اگر کسی رتا میں کوئی رتا تین چر بحردو تو بین بھی اس رتک کا نفر آ آئیے۔

رَقُّ الزُّحَاجُ وَرَقَّتِ الْحَمْدُ فَنَشَابِهَا فَنَشَاكَلِ الْأَمْرُ فَكَانَمَا قَدَّخُ وَلَاحَمْدُ . فَكَانَمَا قَدَّخُ وَلَاحَمْدُ . فَكَانَمَا قَدَّخُ وَلَاحَمْدُ .

ر ششہ سبک اور مے رتگین سیّال ہے 'یہ دونوں اسٹے مثلبہ ہیں کہ پھپان می مشکل ہوتی ہے 'ایسا لگیّا ہے جام ہے شراب نہیں' یا شراب ہے جام نہیں)۔

ای گئے جب نصاری نے یہ دیکھا کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام میں جلوہ حق کی چک پکھے زیادہ ہے تو مغالطے میں پڑھئے اور انھیں خدا کہنے گئے 'میسے کوئی فخص پانی میں ستارے کا تھس د کچھ کریہ خیال کرے کہ یہ ستارہ اس پانی کے اندر ہے اور اسے چھونے ک لئے ہاتھ برسمائے۔

راہِ معرفت ملے کرنے میں بے شار مغالفے اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں اگر ان سب مغاللوں اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے لکیں توایک طغیم دفتر بھی ناکانی رہے ' اور اس دقت تک یہ موضوع بھنہ رہے جب تک تمام علوم مکا شغہ کی تفصیل نہ ہوجائے۔ لیکن علوم مکا شغہ کے بیان کی اجازت نہیں ہے جو کچھ ہم لے لکھا ہے قالباً یہ بھی نامناسب ہے۔ اس لئے کہ جو اس راہ کا سالک ہے اس سفنے دو سرے سے سننے کی ضورت نہیں ہے ' اور جو سالک نہیں ہے اسے سفنے کی ضورت نہیں ہے ' اور جو سالک نہیں ہے اس سفنے ے کوئی فائدہ نہ ہوگا' بلکہ نقصان مینچنے کا اندیشہ ہے' اس لئے کہ بیہ ہاتیں من کراہے جیرت ہوگی ہمیوں کہ بیہ ہاتی اس کے فہم سے بالا تر ہوں گی' البتہ ایک فائدہ بیہ ہوسکتا ہے کہ اسے فرور سے نجات مل جائے جس میں وہ جٹلا ہے اور اس حقیقت پر ایمان نے آئے کہ معالمہ میرے ممان سے کمیں بڑا ہے' اور ان مکاشفات کی بھی تصدیق کردے جو اولیاء اللہ سے معقول ہیں۔ البتہ جس کا مغالطہ قوی ہو آہے وہ ہرحال میں یکساں رہتاہے'جس طرح سنے بغیر مغمور تھا ہی طرح سکر بھی مغمور رہے گا۔

مغرورین کی چوتھی قتم آرباب دولت: ان میں بھی بے شار فرقے اور کردہ ہیں ایک کردہ ان لوکوں کا ہے جومسجدوں ا مدرسون مسافرخانون اور بلول كى تقيريس بست زياده ول جيسى ليت بين بظاهريه رفاى كام ب ان ممارتول سے محلوق كو فائده ہو آہے الیکن یہ مرف ایسے کام کرنا پیند کرتے ہیں ، جنمیں لوگ دیکھیں ، پھران پر اپنا نام کندہ کرادیے ہیں ، تاکہ یہ عمار تی ان ک یادگارے طور پر قائم ہیں آور مرنے کے بعد لوگ آن ممارلوں کے حوالے ہے اضیں یاد رشمیں۔ یہ لوگ تیجیتے ہیں کہ ہم نے ملق خدا کے فائدے کے گئے معجدیں تغیر کرادیں مسافر فانے اور مدرہے بنوادیے مرکیں بنوادیں اسلیے ہم مغفرت کے حقد ار ہو مجے ، حالا کلہ تین وجہوں سے یہ لوگ مفالعے میں ہیں ایک وجہ یہ کہ انھوں نے ذکورہ عمارتوں پر قلم عضب اور رشوت وفیرہ ممنوع ذرائع سے حاصل ہونے والا مال خرج کیا ہے ، قاہر ہے لوگ حرام مال جع کرنے کی بنا پر خدائے فضب کے مستحق ہیں ووسری وجہ ید کدان ممارتوں کی تغیرے ان کامقعد رفاوعام جس ملک ریا اور شہرت ہے اول تو احمیں مال ہی نہ کمانا چاہتے تھا اور جب کمایا اور کنگار ٹھسرے تو یہ ضروری تھا کہ خدا کی ہارگاہ میں توبہ کریں 'اور مال کے مالکوں کے حوالے کریں خواہ اصل مال دین 'یا اصل مال نہ ہوتو اس کا بدل دیں' مالک نہ ملے تو ان کے ور ٹاء کو دیں ور ٹاء نہ ہوں تو مسلمانوں کے اہم ترین مفادیں خرچ کریں 'اور غالباً مسلمانوں کا اہم ترین مفادیہ ہے کہ مساکین پر تعتیم کردیں لیکن ایبا اس لئے نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کے خرچ کرنے کاعلم نہیں ہو تا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیر ممارتیں لوگوں کو لکھ پہنچانے کے لئے نہیں بنواتے ، ملکہ شمرت اور نام و نمود کیلئے بناتے ہیں ورندان پر تغیر کرانے والوں کے کینے لکوانے کی کیا ضورت ہے؟ تیسری دجہ یہ کہ وہ اے دل میں یہ سیجھتے ہیں کہ ہم اس عمل میں مخلص ہیں 'اور جاری نیت فحرب 'لیکن اگر ان سے کما جائے کہ فلاں کام میں ایک دینار فریج کردیں 'اوریہ فلا ہر کردیا جائے کہ جس جگہ وہ بید دینار خریج کر میں سے وہاں ان کانام میں تکھا جائے گاتو انھیں جیب ہے ایک دینار نکالنا بھی بے مد کراں گزرے گا' اور نفس کو اس خرج پر تمی ہمی ملرم تا اوہ نہ کر شکیں تھے مالا نکہ وہ یہ بات انجھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر عمل ہے ' خواہ نام نکھا جائے یا نہ نکھا جائے نام ککھنے کی خواہش تو اس لئے ہے کہ مقمد رضائے خدا نہیں محلوق کی خوشنوری ہے۔

مال حلال سے تقییر مساجد : ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو طال ذرائع آمنی رکھتے ہیں 'اور جائز طریقے سے کمایا ہوا ہال مساجد و فیرو کی تھیریز خرج کرنے کے باوجود مغور ہیں 'ان کے فرور کی دوہ جہیں ہیں۔ ایک وجہ تو رہا 'اور تعریف کی خواہش ہے۔ بسا او قات ان لوگوں کے پڑوس میں یا ان کے شرمیں تک دستوں اور ناداروں کی کی نہیں ہوتی 'مساجد کی تغییر فرج کرتے ہیں غربوں پر کرنے سیر خرج کرتے ہیں غربوں پر کرنے سیری کرتے ہیں غربوں پر خرج نہیں کرتے ہیں خربوں پر خواروں کی تعریف کرتے ہیں غربوں پر نعش خرج نہیں کرتے ہیں خربوں پر نعش خرج نہیں کرتے ہیوں کہ اس سے لوگوں میں شہرت نہیں ہوتی 'و و ہری وجہ یہ ہے کہ وہ مجدوں کی تزین اور دیواروں پر نعش ذریح نمین کرتے ہیں اور خواروں پر نقش فرا میں بید لگائے ہیں جب کہ یہ منول ہوتے ہیں 'اور دوران کا اجر دھیان بنتا ہے 'اور اس کا وہال تر نمین کرانے والوں پر ہے 'اس کیا وجودوں یہ تجھتے ہیں کہ ہم نے نیک عمل کیا ہے 'اور یہ وثواب مسافع جا آب ہے 'اور اس کا وہال تر نمین کرانے والوں پر ہے 'اس کیا وجودوں یہ تجھتے ہیں کہ ہم نے نیک عمل کیا ہے 'اور یہ مواری منفرت کا باحث ہوگا 'وہ فروا کی نارانمنگی کے مستحق ہیں تھرے اور خوش نہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کے مطبع اور فران ہوار بیا 'ادراس کا وہال کی خول کرنے ہیں 'مساجد کے قتص و نگار سے نہ صرف نماز کے دوران لوگوں کے والی اس موری ہیں 'اور اس کا وہال کی خول کرنے ہیں 'مساجد کے قتص و نگار سے نہ صرف نماز کے دوران لوگوں کے والی نور کی ہیں 'ادراس کے احکام کی خول کرنے والے ہیں 'مساجد کے قتص و نگار سے نہ صرف نماز کے دوران لوگوں کے والی نمی نہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے دوران لوگوں کے والی نمی نہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے دوران لوگوں کے والی نمی نہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے دوران لوگوں کے والے ہیں 'مساجد کے قتص و نگار سے نہ صرف نماز کے دوران لوگوں کے والے ہیں 'مساجد کے قتص و نگار سے نہ صرف نماز کے دوران لوگوں کے والے ہیں 'مساجد کے قتص و نگار سے نہ صرف نماز کے دوران لوگوں کے والے ہیں 'مساجد کے قتص و نگار سے نہ میں کرنے کو دوران لوگوں کے دوران لوگوں کے

غافل ہوتے ہیں بلکہ یہ ہمی ممن ہے کہ وہ مجود اس ذہبت و زینت و کھ کرانے کھوں کو ہمی اس طرح ہائیں اگروہ ایسا کریں گے وہ اس کا وہال ہمی ان بی پر ہوگا جنوں نے مہریں مزین کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہم کہ میں قواض اور حضور قلب کے لئے بنائی جاتی ہیں ' معرت بالک ابن دیا فر فراتے ہیں کہ دو آدی مہری آئے ان میں سے ایک ودو ان پر کرک گیا اور کنے لگا کہ جھ چیے کہ تگار آدی کو اللہ کے کمریں وافل نہ ہونا ہا ہے اللہ کے مقرز کردہ فر شتوں نے اسے صدیق کھا اس نے مہری تعظیم اتن کی کہ اپنے جانے کہ اپنے جانے کہ اپنے کو ایسا سجما کویا وہ مہر کو نجاست سے آلودہ کررہا ہے۔ مساجد کی اس قدر تنظیم ہوئی چاہیئے اور کی تنظیم مساجد کا مفہوم ہے ' مہری تنظیم یہ فری چاہیئے اور کی تنظیم مساجد کا مفہوم ہے ' مہری تنظیم یہ نہیں کہ اسے بال حرام سے سجادے یا دنیا کی آرائش چزوں سے بھردے آور یہ سیجھے کہ جس نے اللہ تعلیم مساجد کا مفہوم ہے کہ میں کہ اسے معرف کے تعلیم اس کہ مہری تنظیم یہ نہیں کہ اس کے دور یہ بیس کہ اسان مہری است کے لوگو ایس تھوڑے گا ' اللہ کو سوئے کہ ایس کہ دور سے تباہ کردے گا اللہ کو سوئے اور چاندی کی پروا نہیں ہوتی ' اور نہ اس تھوڑے گا ' اس مہری اللہ کی دور سے اللہ کی ذھر ان سے میان دیتے ہو ' اند کے کھدان سے بہا وہ ہوتی ہے۔ حضرت ابوالقرد اس میں اللہ طب و نام کے ارشاد فرایا ۔ وار اس کے فقد ان سے بہاوہ ہوتی ہے۔ حضرت ابوالقرد اس میں اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس میں اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس میں اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس میں اس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس میں سے سام کے ارشاد فرایا ۔ اس میں اس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ طب و سام کے ارشاد فرایا ۔ اس کرتے ہیں کہ میں کرتے ہیں کہ میں اس کرتے ہیں کرتے ہیں کہ میں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرب کرتے ہیں کر

اِذَارَ خُرَ فَتُهُمُ مَسَاحِدَكُمُ وَحَلَّيْتُمْ فَالْلِمَامِ عَلَيْكُمُ (ابن البارك في مَاب الرب) جب تم مساجد كو جاز ك اور قران كو مونا بهناه كو توتم يرجان نا لل موك-

حضرت حسن بعری گروایت کرتے ہیں کہ جب آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کے عدینہ منورہ میں معید نبوی تغییر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبر کیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے 'اور فرمایا کہ آپ یہ معید سات گزاد بھی بنا کیں جمراس پر طبع نہ کریں اور نتش ونگار نہ بنا کیں۔ ( ؛ ) ہمرحال اس کردہ کا مغالطہ یہ ہے کہ اس نے بُرے قبل کو اچھا سمجھا 'اور اس پر بھروسا کیا۔

<sup>(</sup>١) حعرت حن بعري كي يه مرسل روايت جهي ديس لي-

کو خوش کرنا 'کمی مظلوم کی داد رَسی کرنا 'کمی کو نقصان سے بچانا 'کمی کنور کی مدد کرنا سوچوں سے افضل ہے ' جاؤ اور یہ مال اس طرح تقسیم کردوجس طرح میں نے کہا ہے ' اور اگر تم میرامشورہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو ابھی بتلادد ' اس نے کہا میں توجی کرنا چاہتا بول ' یہ من کر آپ مسکرائے ' اور کھنے گئے کہ جب مال تجارت سے اور 'مشتیہ ذرائع سے جمع بوجا آ ہے تو دل اسے خرج کرنا چاہتا ہے ' خرج کرنا ہے اپنی مرض کے مطابق لیکن اعمال صالح کو آڑ بنالیتا ہے آگر اللہ نے حسم کھالی ہے کدوہ مستمین کے سوا کمی کے آعمال قبول نہیں کرے گا۔

بخيل دولتمند : ايك فرقد ان دولتيندول يرمشمل عجو ركع كي لخ دولت سيطع بين اورايي عباوتيل كرت بين جن میں خریج کرنا نہیں پڑ آجیسے دن میں روزہ ر کھنا 'رات کو نماز پڑھنا 'یا قر آن کریم کی طاوت کرنا وقیرہ بید لوگ بھی مغرور ہیں یکول کہ بكل جيسى مملك يارى ان كولوں پر مادى مو پكى ہے يہ يارى اى طرق دور مو كتى ہے كه مال خرج كيا جائے مجن فعل كل اعمال میں وہ مشغول ہیں ان کے ذریعے وہ اس بیاری کا قطع قع نہیں کرسکتے۔ ان لوگوں کی مثال اسی ہے جیسے نمی فض کے کڑوں میں سانپ تکمس جائے 'اور اسے احساس ہو کہ میں ہلا کرت کے قریب پہنچ چکا ہوں 'لیکن وہ صفراء کے علاج کے لئے سکنجہین تیار کرنے میں مضنول مو 'اگر سانپ نے اسے آس لیا لو کیا پر سکنجبین مغید موگ؟ معرت بشرے سمی نے کما کہ فلاں الدار بدا نمازی ہے 'اور بت زیادہ روزے رکھتا ہے اپ نے فرمایا دہ بیچاں ایسے کامول می معموف ہے جو اس کی مالت کے مناسب فیم اور ایسے کامول سے دور ہے جو اس کی حالت کے متاسب ہیں۔ اس کے شایان شان کام یہ تھاکہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلا آ اور ناداروں مختاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا۔ اس کا میہ عمل خود کو بھوکا رکھنے اور (نظی) نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان بخیلوں میں بعض ایسے بھی ہیں جن پر بحل پوری طرح عالب اچکاہے ،وہ مرف ذکوۃ دے پاتے ہیں اور اس میں بھی یہ کو خش کرتے ہیں کہ خراب مال دیدیں 'اور زکوٰۃ کے لئے نظراء اسے ڈھونڈتے ہیں جو انکی خدمت کرسکیں 'اور موقع بہ موقع آتے جاتے رہیں 'اور تمی مرورت من كام اسكين يا ايسے عل دَستوں كى مدكرتے بين جن سے مستقبل من انع بنتے كى اميد مو يا ايسے لوكوں كو ديت ہیں جو سمی بردے محض کی سفارش لے کر آئیں 'اضمیں اس لئے دیتے ہیں باکہ سفارش کرتے والا مربونِ منت موجائے 'اور سمی بقى وقت أسكى جاه وحقم سے فائده الحماما جاسكے۔ يه تمام باغي فسادِنيت كامطكرين ان سے تواب ضائع موجا تاہے ، يه لوگ معمور ہیں 'آگرچہ وہ خود کو اللہ کا مطبع نصور کرتے ہیں 'لیکن حقیقت میں نا فرمان ہیں اسلنے کہ انموں نے اللہ کی مبادت کا عوض فیراللہ ہے عالے 'ید اوراس طرح کی بہت مثالیں آلداروں کے غرور پردلالت کرتی ہیں 'ہم نے یماں چند مثالیں ذکری ہیں تاکہ مغالعے ک تسمول برتنبيهم بوسكي

عبالس ذکر کے حاضرین : ان میں نہ عوام کی تخصیص ہے 'نہ دولت مندوں کی اور نہ فریبوں کی۔ اس فرور میں سب لوگ بھتا ہیں۔ یہ لوگ بھالس ذکر میں حاضری ہی کو اپنی نجات کے لئے کانی تصور کرتے ہیں 'اس طرح کی مجلوں میں شرکت کرنا ایک عادت یا رسم می بن گئے ہے اور یہ گمان کیا جائے ہے کہ محض وحظ مندا بھی خالی اُزاجر نہیں آگو اس بر عمل نہ ہو' یا تعمیت حاصل نہ کی جائے۔ یہ ان کا مخالط ہے۔ بلاشہ ذکر کی مجلوں کے دیشمار قطائل ہیں 'لیکن ان تمام فطائل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اس طرح کی مجالس سے اعمال خریر رضبت ہوتی ہے 'اگر مجلس کا یہ فاکدہ نہ ہوتو وہ ہر طرح کی خروبرکت سے خال ہے ' پھر محض رغبت بھی کافی نہیں 'جب تک وہ عمل پر نہ اُبھارے اسے محود نہیں کما جاسکا' اگر کوئی رفہت اتنی ضیف ہے کہ اس سے عمل پر ترخب بھی ہوتی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوجاتے ہیں ' بھی وحظ کے دوران ان پر عورتوں کی طرح کوئی فاکدہ نہیں۔ حاضرین مجالس ذکر کے فضائل من کر فریب کا حکار ہوجاتے ہیں' بھی وحظ کے دوران ان پر عورتوں کی طرح توقت علی دوران میں ہوتی تو اس کہا کوئی فاکدہ نہیں۔ حاضرین مجالس ذکر کے فضائل من کر فریب کا حکار ہوجاتے ہیں' بھی وحظ کے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم وارادہ نہیں ہوتی تو طاری ہوجاتی ہو باتی مضامین پر عمل کرنے کا عُزم وارادہ نہیں ہوتی قت طاری ہوجاتی ہو باتی ہو جاتی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہوجاتی ہو باتی ہو باتی ہوتی ہوتی کی دھائے کی مضامین پر عمل کرنے کا عُزم وارادہ نہیں

ہو آئ بھی ڈرانے والے مضافین من کر ہاتھ پر ہاتھ وارلیتے ہیں اور صرف اٹا کتے ہیں اللہ لوبی تفاطت فروا یا معاذا لا اور سیمان اللہ کلے کہنے پر اکتفاکرتے ہیں اور یہ سیمیتے ہیں ہم جو بھی کررہ اچھاکررہ ہیں واللہ یہ مرح مفالطہ ہاں کی مثال الیہ ہیں ہوئی فض کی حکیم کے مطب میں جائے امراض و معالجات پر جو کفتگو وہاں ہوا سے فورسے سنے یا کوئی بھوکا کی ایسے مخص کے پاس جا بیٹے جو لذیذ کھانوں کا ذکر کر رہا ہو کا ہر ہے نہ مطب کی کفتگو سننے سے مرض میں افاقہ ہوگا اور نہ لذیذ کھانوں کا تذکر سننے سے بعوک منے گی اس طرح اطاحت کا ذکر کر لے اور عمل نہ کرنے ہی کوئی فائمہ نہیں ہوگا ، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وصفا سننے سے بعوک منے گی اس طرح اطاحت کا ذکر کرنے اور عمل نہ کرنے سے بھی کوئی فائمہ فرند تو ی یا ضعیف تو تیہ ہوجائے اور دنیا سے مغرف ہوجائے وار اس میں قدر تغیر دو نمانہ ہو کہ اللہ کہ طرف تو ی یا ضعیف تو تیہ ہوجائے اور دنیا سے مغرف ہوجائے تو اس کی غلط منمی ہے۔

مغاللوں سے بچنا ممکن ہے : بعض لوگ یہ امتراض کرسکتے ہیں کہ مغاللوں کی جو دجوہات تم نے لکھی ہیں ان سے شایدی كوتى آدى خالى مو اور ان سے بچنا مكن بھى نسيں ہے۔ جو پھوتم نے لكھا ہے اس سے سوائے مايوس كے اور پھر ماتھ نہيں آنا شاید ہی سمی مخص کے اندراتی قوت ہو کہ وہ ان تحقی افات سے خود کو محفوظ رکھ سکے 'ظاہر ہے نا امید ہوجائے گا'اور کوئی عمل نہ کرسکے گا'اس کاجواب یہ ہے کہ تم ہمت انسان ہی اسلام کی باتوں کونا قابلِ عملِ تصوّر کرتا ہے'اوریاس کا شکار ہوجا تا ہے۔ لیکن باہمت لوگ راستے کی ہرمشکل انگیز کرتے ہیں اور اگر نیت مجم موتو رائے کی تعلی آفات کا پتا چلا لیتے ہیں اور ان پر قابو پالے کی تداہر دور اللتے ہیں 'انسان اگر جانے تو اسانی نضاوں میں اُڑتے ہوئے پرندے کو مراسکتا ہے حالا کید اُس کے اور پرندے کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے اس طرح اگر سندری تبہ سے مجمل نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے مہا و کمود کرسونا ، جاندی اور دوسری قیتی دھاتیں نکال سکتاہے' جگل کے وحشیوں کوپاہہ زنجیر کرسکتا ہے۔شیروں' ہاتھیوں اور دوسرے خونخوار در ندوں پر قابو پاسکتاہے' سانپ اور اُ ژوہا کو قابو میں کرسکتا ہے اوران کے معدے زہر مہو نکال سکتاہے ، توت کے چوں سے رہم بنا سکتاہے ، ستاروں کی تعدا داور طول وعرض معلوم کرنا جائے تو طوم ہندسہ کے ذریعے نصن پر کھڑے کھڑے دریافت کرسکتا ہے ' اوی پڑا ہیر کامعدن ہے ' کوئی مشکل الیمی نمیں جس کے حل کی تدہیرنہ کرسکتا ہو اور دنیا کی کوئی محلق الیمی نمیں جے اپنی تدہیرے مسخرنہ کرسکتا ہو اور ا بنے افراض میں استعال نہ کرسکتا ہو جموڑے کو سواری کے لئے گئے کو شکار کے لئے 'باز کو پر ندوں کے شکار کے لئے اپنے قابو میں كرتاب مجل ك شكارك لئ جال بنا تاب اس طرح ك ب شار تديين بي جن كايمان دنيا بي برامد بر آن مظامره بو تاب-اور یہ تمام تدہیریں اس لئے کیماتی ہیں کہ افراض کی محیل کی جاسکے۔جب وٹیادی اغراض کے لئے انسان ملرح ملرح کے حیلے اور تدبيري اختيار كريا ہے توكيا وہ ول كي اصلاح كے لئے ايسا نمين كرسكا۔ مالا تكديد اس كا دہم ہے كوئى كام محال اور مامكن نميس ہو ہا اس مت شرط ہے۔ بے شار لوگ ایسے گزرے ہیں جنموں نے طریقت کی خاردار راہ گزر میں قدم رکھے اور پیمے نہ ہے انمیوں نے قلب کی اصلاح کو تامکن اور محال افسور نہیں گیا اور نہ اس سے عاجز ہوئے میں لوگ سلف صالحین کملائے ، پرانکے متبعین اور مریدین میں سے مبنوں نے سے دل سے ان کا اِتَّباع کیاوہ بھی کامیاب رہے 'اب بھی جولوگ معتم عزَم' کانته ارادے ' اور کمل حوصلے کے ساتھ یہ دادی پُر خار ملے کریں مے عاجز نہ ہوں مے 'افسوس تو یہ کہ لوگ اپنے دندی کاموں میں جس قدر تداہیر اختیار کرتے ہیں اور جس عزم وحوصلے سے کام لیتے ہیں ان کا دسوال حصد بھی آخرت کے کاموں میں استعمال مہیں کرتے۔

مغالطے سے بیچنے کے لئے تین چزیں ضروری ہیں: آدی کو اگر مغاللوں سے پہتا ہے تواس کے پاس یہ تین چزیں ضرور ہونی چاہئیں۔ مثل علم اور معرفت مثل سے مراد القبل نور' اور مزیزی فطرت ہے جس سے انسان حقائق اشیاء کا اور اک کر تا ہے' ذہانت اور محکندی کا تعلق ہمی فطرت سے ہے' اور حمافت اور فہاوت بھی اصل فطرت سے متعلق ہیں۔ فبی مخص مغاللوں سے محفوظ نہیں روسکتا کاس لئے فطرت سے آدمی کا ذہین اور ہوشیار ہوتا ضروری ہے' اگر کوئی مخص ذہانت کی فطرت پر نہیں ہے تو اس كاإكساب نامكن ب الآيدكم اصل معل موجود مواس صورت من تجرب سے معل كويدها اور تيزكا جاسكا باس س معلوم مواكد تمام سعادون كي بياد عقل اور ذبائت يرب رسول أكرم صلى الله طيه وسلم كا ارشاد ب

تَبَارِكَ اللَّهُ أَلَّذِي قَشَمَ الْغَقُلَ بَيْنَ عِبَادِهِ أَشُنَّاتًا إِنَّ الرَّجُلَيْنِ يَسُيِّوي عَمَلُهُمَاوَبِرُّهُمَا وَصُومُهُمِ وَصَلَا نَهُمُ وَالْكِنَّهُمَا وَلَكِينَهُمَا يَنَفَا وَبَالَ فِي الْعَقْلِ كَالْكُرْ فِيْ جَنَبِ أَخَد وَمَا قَسَمَ اللّهُ لِخَلْقِهِ حَظَّاهُ وَافْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَالْيَقِينَ (١) ہیں' ان کی نیکی بھی' روزے اور فمازسب برابر ہیں' نیکن وہ علی میں اسٹے ملکف ہیں جیسے آمد سے بہلو میں ذر الله في معل اوريقين سے بيد كرائي كلون كے لئے كوئي المت بيدا سي فرمائي-

حضرت ابوالدّروا واردات كرتے إلى كداك محص في مركار دو عالم صلى الله عليه كى خدمت من عرض كياكم ايك محض دن من روزہ رکھتا ہے ارات میں لوافل پرمتا ہے ، ج اور عمو کرتا ہے صدفہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے ، مریض کی موادت كريائي جنازے كى مشابعت كريائے اور كمزوركى مدكريائ الكن اسے يہ معلوم نيس كه قيامت كے دن اسے اللہ كے يمال كيا مرجد ملے گا۔ رسول آکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ یُجُزِی عَلیٰ قَلْرِ عَقْلِهِ (۲)

انے اس کی عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار ودعالم ملی اللہ علیہ وسلم ی مجلس میں ایک محض کی تعریف کی منی اپ نے تعریف كريد والول في ورياضت كياكم أس كى معلى كيسى بع؟ محابة في حرض كيايا رسول الله بم اس كى عميادت اور اطابق كا وكركردب ہیں' آپ نے فرمایا تم یہ ہلاؤ کہ اس کی مقتل کیسی ہے' اس کئے کہ بے وقوف اپنی حماقت کے باعث نیک کوہمی معصیت بنالیتا ہے' تیامت کے دن لوگوں کو معتل کے بی*نڈ یہ قرب*ت حاصل ہوگی۔( ۲ ) حضرت ابوالدرداء ردایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ عليه وسلم ك سامن جب مى مخص كى شدت عادت كا حال بيان كياجا آلو آب اس كى عمل كا حال دريافت فرات الركوك اس كى عقل كو اچها بالاتے تو آپ فرماتے اسكے بارے ين احمى امير ب-اور اگر لوگ كتے كه وه ب وقوف ب تو آپ فرماتے خدا رسیدہ نہ ہوگا(عکیم ترزی اور ابن عدی ایس ایک مرتبہ آپ کے سامنے کمی قض کی مبادت کا حال بیان کیا گیا اب نے دریافت فرمایا کیاوہ محتمد بھی ہے الوگوں نے جواب دیا حتمد نہیں ہے۔ فرمایا پھرجس درج پرتم اسے تصور کرتے ہووہ اس پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذہانت منم اور فطری عش مجی اللہ تعالیٰ کی ایک برئی نعمت ہے 'اگر 'یہ نعمت نہ ہے 'اور اس کی جمائے اصل فطرت میں بے وقونی اور حمالت رکھ دی جائے تو پھراس کا تدارک فیس موسکا۔

مغالطے سے بچنے کے لئے ووسری چزمعرفت ب معرفت سے مراو چار چنوں کا جانتا ہے اسے لاس کا الله تعالی کا وی کا اور آ خرت کا انس کی معرفت کے معنی بی ہیں کہ اپنی عہدیت اور ذکت کا اختراف کرے اور بید جائے کہ میں اس دنیا میں مسافر ہوں اور ان شہوات کامیری مبعیت کے ساتھ کوئی جو ز کسی ہے میری مبعیت کے موافق مرف اللہ تعالی معرفت اور اس کا دیدارہے ، اس حقیقت کاعلم اس وقت تک میں ہوسکاجب تک بندے کواپی ملس اور آپ رب کی معرفت نہ ہوا یہ معرفت کیے حاصل ہوگی؟اس سلسط میں جہیں ان مضامین کی طرف رجوع کرنا جائے جو ہم نے تماب شرم مجائب القلب مما ب التكفيراور كماب

<sup>(</sup>١) الوادر الاصول مي تحيم ترزى كى مرسل روايت طاؤس راوى بير - (٢) بدروايت محمد الدورواوي نسي في البتر ابن تخرى ايك ضعيف روایت خلیب نے باری میں نقل کی ہے۔ ( س ) یو روایت کاب اعظم میں مزری ہے۔

الشكر ميں بيان كے ہيں ان ابواب ميں ہم لے لاس اور خالتي لاس كے اوصاف كى طرف اشارے سے ہيں ان اشاروں سے فى الجملد تنبيه به وجاتى ہے۔ كمال معرفت كا مرحلہ بعد كا ہے اس كا تعلق علم مكا شفہ سے اور علم مكا شفہ ہمارى كماب كا موضوع ميں ہوسكا۔

رنیا اور آ قرت کی معرفت کے لئے گاپ ذم الدنیا اور گئاب ذکر الموات کے مضافین سے مدھے گاکہ یہ معلوم ہو کہ ونیا کہ

آ فرت سے کوئی نبست ہی نہیں ہے، جب ان چاروں امور کی معرفت عاصل ہوجائے گی مفاظے سے بہتے کے امکانات ہوجائیں

عرفت اس سے مختر کرے گی اور دوسب سے بھا کام اس عمل کو سمجے گا ہوائے اللہ تک پہنچادے اور آ قرت میں نفع دے اور افرت میں نفع دے اور المحرب اور آ قرت میں نفع دے اور المحرب اور آ قرت میں نفع دے اور المحرب اور المحرب المحرب

راہ سکوک کر طرح ملے کی جائے : آوی اپنی مقل سے نئس اور خالق نئس کی معرفت عاصل کرتا ہے اور اس معرفت سے ول پر اللہ کی مجت غالب آئی ہے تو آیک تیمری چزکی ضرورت پر تی ہے 'اور وہ تیمری چزہے اس بات کا جانا کہ راہ سلوک کس طرح ملے کی جائے 'وہ کو نئے اعمال ہیں جو آوی کو اللہ سے قریب یا اس سے دور کرتے ہیں۔ ٹیز راہ آخرت میں کون کی رکاوٹیں ہیں 'کتے ورثوار گزار مراحل ہیں 'اور ان رکاوٹوں کی اوالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ دشوار گزار مراحل میں 'اور ان رکاوٹوں کی اوالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ دشوار گزار مراحل کس طرح میور کے جائیں شرے ہیں 'عبادات کے ابواب میں ان کی شرائط دیکھے اور افسی اوا کی سے 'آفات کا مطالعہ کرے اور ان سے ابعثاب کرے ' معاملات کے ابواب میں معاش کے ممائل دیکھے اور افسی اوا ہیں اضی شری احکام کی دوشتی میں حاصل کرے ' معاملات کے ابواب میں معاش کے ممائل دیکھے کو مطابق کے مطابق امراض کرے۔ مطابق کے مطابق اور اس کی ابواب میں ان کی شروم اخلاق کو کی اور ان کا عالم عاصل کرے جو اللہ کے والے اور ان کا عالم معلوم کرے ' گھر منجوات کو ابواب میں جو وہ مفت لانا کے دور اس کی جہ محدود مفت لانا کے مطابق معلوم کرے ' گھر منجوات دل کے منائی جائے تو اس کی جگہ محدود مفت لانا کی ایواب سے صفحات محدود کا علم سکھے 'اس لئے کہ جب کوئی نہ موم صفت دل سے منائی جائے تو اس کی جگہ محدود مفت لانا کی موری ہونا در نہ ہو 'ادادے میں اسکی کو در اس میں اس کی کہ مرائل کے دل پر اللہ کی مورت اس کی ہے کہ ممائل کو بی ہو ادارے میں اسکی مار در نیت میں صحت ہو 'ادر میں اسکی میں ان سے محدود کا میں جب آدی وہ ہا تھی جب آدی وہ ہی ہیں ان سے محدود کی جب آدی وہ ہا تھی ہیں ان سے محدود کی ہیں ہا کے دی ہیں ہا کہ کی ہی ہو ان اور دی تھی ہیں ان سے محدود کی ہیں ہو ان اور دی کھی ہیں ان سے محدود کی ہو ان اور دی ہا کی ہو ان اور دی ہا کی کے دی ہو ان کے دی ہو ان کی کھی ہو ان اور دی ہا کی ہو ان کی کھی ہو کی ہو کی ہو

شیطان کا ایک اور قریب: معرفت و سلوک کے ان تمام مراص کے بند بھی ایک فوقاک مرحلہ موجود ہے۔ جب م سیکھ لیتے ہوتو شیطان کا ایک اور و اخلاق تم نے بائے ہیں اکی تلقین لیتے ہوتو شیطان خمیس یہ فریب دیا ہے جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کی اشاعت کرتا اور جو اخلاق تم نے پائے ہیں اکی تلقین کرتا اور جو بات خدائے خمیس تلائی ہے دو سروں تک اس پہنچانا بھی ضروری ہے "شیطان جب کی وین میں تلام سمجھا ہے اور یہ ویکا ہے اس نے قلب کی اس قدر کڑی محرانی کی ہے اور یہ ویکا ہے اس نے قلب کی اس قدر کڑی محرانی کی ہے کہ اب وہ تمام کدور تیں اور الاکٹوں سے پاک ہوچکا ہے اب وہ صرالہ متعلم پر گامزان ہے و نیا اس کی نظموں میں حقیرہے اس نے خلاق سے اپنا رشتہ منقطع کرایا ہے اب وہ ان کی طرف کماتیت نہیں ہوتا اور اب اسے صرف ایک کام دہ کیا ہے اور وہ یہ کہ

الله ك ذكراوراس كى مِتاجات سے لذت حاصل كرے إور ديدار خداوندى كے لئے اپنى آتش شوق بوز كا يارب جب شيطان كسى علم انسان کاید رؤید دیکتا ہے تووہ اسے دنیا کی راہ سے مجراہ نسیس کہا تا بجوراً دین کی راہ افتیار کرتاہے 'اور اسے علوق خدا پر رحم كرك اكل دين پر نظرر كف الميس صيت كرك اور الميس الله كي طرف دحوت دينه كي تلقين كريا ہے اس وقت بيا بنده مخلص الله ك بندول كاحقیقت پندانه جائزه لیتا ب وه به و مکتا كه لوگ است كامول مي معروف مي ويا ك يجهي پريتان مرت مي دین سے بہرہ میں ونیا کے امراض ان پر غالب میں الکین اقعیل احساس تس بے کوئی طبیب ایسا ظر تنیں آیا جو ان کاعلاج كريسكے اوران كے لئے ليوز شفاء تجویز كرىكيں متمام لوگ بلاكت كے قريب بيں 'استے بمائيوں كى حالت و كيو كروہ آزروہ ہوجا باہے' اس كے پاس دوائے معرفت ہے جس سے وہ الح امراض كاعلاج كرسكانے اس كے پاس لوز فطاء ہے جس سے وہ انھيں تدرست كرسكا ، وو الميس بالسكام كدراه مرايت كد حرب و الميس مراى كى ماريكون سي تكال كرسعادت ك أجالون تک پنچاسکا ہے' نہ اس میں کوئی محت ہے اور نہ مشقت ' نہ اپنی جیب سے پھے خرج کراپڑ آ ہے اموا اس کی مثال الی ہے جیسے كوكى مخض كى تقيين مرض مين بتلا تعاوه مرض التاشديد تعاكد ندون كوسكون تعا اورند رات كو بيين ند كما يا تعا أن يبيتا تعا اورند ہاتھ پاؤل ہلا سکنا تھا وروی شدت سے بلیلایا کرنا تھا اوالک اسے اس مرض کی دوائل منی نہ دینے والے نے اس کی قیست ای اور نہ کینے والے کو مشقت اٹھائی پڑی۔ پھردہ روا تلح بھی نہیں تھی کہ کھانے میں دشواری ہوتی 'یہ ایک لذیذ دوام تھی' اس کے استعال ہے وہ چندی روز میں محت یا ب مو کیا ون کاسکون بھی واپس مل کیا اور رات کا چین بھی ایک طویل عرصہ إ منفراب کے عالم میں مرارا بالعدد ندى خوشوار موكى بي خوال كے بعد ورخوں يريك وبار الجائے اور بعول يكلنے لكتے إلى مراس في يردديش پر نظردالي كب شار مسلمان اى مرض مين جلا نظرائ اكل تكليف كالبي دى عالم تما الول كو جامح تن النام برب چین رہے تھے 'اور تکلیف کی شدّت سے اِسقدر چلاتے کہ آسان مرر اُنما لیتے تھے اس نے سوچاکہ جودوا میں نے استعال کی ہے وی دوان کے مرض میں مغیرہے اس کا مطلب سے کہ میں نمایت آسانی کے ساتھ اور بری جلدی اس مرض سے نجات دلا سکتا ہوں اسے ان پریشان حال اور مجبور و میکس مسلمانوں پر رہم المیااور وہ اسکے علاج میں مشغول ہو کمیا۔ یہ بندہ محلص مبمی اسی مریض کی مرح ہے۔ جب اس نے راو ہدایت پر چل کرا پنے قلبی امراض سے جنایاتی تواس نے علوق پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ اتکے دل بھی بارين اور مرض كي شدت ن المين الماكت سے قريب و كرديا ہے الهاك اسے ان كي رہنمائي كاخيال آيا اور اس نے المين نصیحت شروع کردی پورے عزم اور تمل حصلے کے ساتھ وہ ان کے علاج پر کمریستہ ہوگیا 'او مرشیطان نے بھی اس امید پر پوری دل چنی لی که شاید فتنه انگیزی کاکوئی موقع باخد آجائے چنانچه جب دو محلص طبیب این مریضوں کو دوا کھلاتے میں معموف مواتو اسنے کان میں سرکوشی کی اور اسے استے فیر محسوس طریقے پر افتدار پر انسایا جیسے چیوٹی چل ری مور مرد کو بھی ہے تا نہ چل سکا کہ اس كا مُرشد انتذار كے لئے اس كى ما مُمَالَى كردہا ہے۔ مل كى سلم پر جونئ كے مينگنے كا عمل جارى رہا- دو مراقدم شيطان كے يہ ا ثمایا کہ اسے الفاظ کی تحسین اُسلوب کی خوبصور تی مرکات عادات الباس اور دیکت کے ذریعے محلوق کیسا تھ مکلف اور تقتع سے پیش آنے کی دعوت دی 'چنانچہ لوگوں نے اس کے ساچھ اعزاز واکرام کا وہ معالمہ کیا جو یادشاہوں کے ساچھ بھی روانسیں رکھا جاتا' بین کے ایر سے اس کے انھیں محض شفقت اور محبت کی بنیاد پر سطین امراض سے نجات دلائی ہے اسے ہم سے لالج نیس تما کوئی طبع نیس تھی۔ وہ ان کے زویک ان اپ اور من و قریب سے بھی زیادہ مجبوب موکیا اس کے ایک اشارے پر جان تران كرينا ان كے لئے ايك كميل بن كيا ال كي و حقيقت بى كيا ہے؟وہ اسك مريض كيا بن الله علام بن محك ور خريد فلام ممی این آقای اس قدر خدمت نیس کرتے بعثی دواہے میں کرتے ہیں اسے مطلوں میں آئے برحاتے ہیں اسکے احکام کوشای ا حکام پر ترج دیتے ہیں 'جب اس نے فدائیت اور جال ٹاری کے یہ منا قرد کھے قودل بے مدمسور ہوا 'اس دن اسے ایک الی لذّت كلّ جس كابدل تبين ونياى تمام لل تين اس كے سامنے كابین اس نے دنیا ترك كی تقی اسے كيا معلوم كه ميرے تمام مجاہدے مالع جائیں مے اور میں دنیا کی سب سے بدی شوت میں جلا ہو جاؤل گا۔

شیطان کا فریب مسلسل ؛ شیطان ای پر قناعت نہیں کرنا کلہ مسلس یکھے لگا رہتا ہے اور جب بھی موقع ملا ہے اسے کراو کرنا ہے کو شش کرنا ہے کہ اسکے لئے اس نا قابلی بیان لذت کے مواقع فراہم کرنا رہے شیطان کی طرف فلس کے میلان کی علامت بیہ ہے کہ جب شخ ہے کوئی فلطی سرزَد ہو جاتی ہے 'اور کوئی مرد اس پر احتراض کردیتا ہے تو وہ اپنی خلل کا اظہار کرنا ہے 'کسکن دل میں بیہ سوچنا ہے کہ جانو ہو ہوا تا ہو گا تھا ہوا 'فلطی میری ہی تھی 'اچا تک شیطان آنا ہے 'اور اس کے دل میں بیات ڈالٹا ہے کی جری ناراضکی حق بیجانب تھی 'اگر تو ناراض نہ ہو تا تو یہ مرد تھے پر بخری ہوجاتے 'جرا احتحاد نہ رکھے' اور راود است ہو بھک جاتے 'یہ سوچ کروہ مطمئن ہوجا تا ہے 'اگر بھی الیا ہو تو بھین کراو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور تھیں فریب وے بات 'یو سوچن کروہ مطمئن ہوجا تا ہے 'اگر بھی الیا ہوجاتے ہو 'بین امر جن ہے اعراض کرتے تھے ہو' مالا تکہ پہلے محلوات ہو 'بین امر جن ہے اعراض کرتے تھے ہو' مالا تکہ پہلے محلوات ہو بھی ہوددگی میں تھت ہو' کرمیں جٹلا ہوجاتے ہو 'بین امر جن ہے اعراض کرتے تھے ہو' مالا تکہ پہلے محلوات ہو جسی تھی۔

ای طمح آگر ہے بھی ہنں پر آ ہے 'یا کسی معمولی کی اواقی میں تبال کر کہے تو یہ وہ وہ تعین ہوجا آ ہیکہ کمیں مردین میری بنی افراد کے است است واقف نہ ہوجا کی اور میری انتظام میں کی کویں 'یہ خیال آتے ہی تو ہد واستغفار کر آ ہے 'مردین کو دکھلانے کے لئے تعدیدی آئیں بھر آ ہے 'مردین الشکر داستے پر اضافہ کردیا ہے 'اس موقع پر شیطان ہے سین سکھلا آ ہے کہ تو نے یہ حرکتیں اس لئے کی ہیں باکہ جیرے مردین الشکر داستے پر ای طرح قابت قدم رہیں 'جی دارای نفوش افھیں راہ حق ہ مرفی کے حالت قدم رہیں 'جی دارای نفوش افھیں راہ حق ہ مرفی کی دورام کی خاطر کردے گا۔ حالا تکہ یہ ایک فریب ہو ایک فریب ہو اور وہا کی خاطر ایسا کیا ہے کہ دورام کی خاطر ایسا کیا ہے کہ دورام کی خاطر ایسا کیا ہے کہ دورام کی خاطر ایسا کیا ہے اور وہ اور وہ اس کے بر علی دوراں کے مردین مطلع ہوجا پر تو اے کوئی تکلیف نمیں ہو تی 'بلکہ اے اچھا تھی ہوجا پر تو اور وہ 'اور وہ اس کے بختہ شدید افتہ کا باحث ہو تی ہوئی ہو ۔ اس کی مثال الی ہے جیے اس کے چند دوران میں ایک وہ موقع ہو 'یہ فیص وہاں پہنچا ہے 'اورانھیں آزاد کرانا چاہتا گلام ہوجا کی میں ایک وہ میں ہوتا ہے 'اورانھیں آزاد کرانا چاہتا گلام ہوجا کی میں ہوتا ہے اور وہ اس کی موقع ہے جیے اس کے چند میں ایک وہ مرافض آئی موقع ہو ہے اور اسکا فیر مراز ہوجا چاہتے ہو کہ بین ہوتا ہا اور وہ اس کی اعامت کر آبان ہا ہا کہ کہ کہ مسلمان وہ رقع کی عذاب سے بھیں میں کہ اور میں کہ دو افعی اس کی اعامت کر ہوتا ہو ہے اس کی میں ہوتا ہو ہو اوراسکا فیر قداب سے بھیں آبیں کہ دو افعی ہیں ہوتا ہو گلام آئر وہ لوگ آڑ خوردارت کی اعامت کر کراس کی اعامت کر ایک میں اس کی اعامت کر ایک ہوتا ہو ہو ہو اس کی اوران کا فیر وہ ہوتا ہو ہو ہو اس کی اعامت کر اوران کی اعامت کر ایک میں اس کی اعامت کر اور اس کی اعامت کر ایک ہوتا ہو ہو کہ کہ اس کی اعامت کر اور اس کی اعامت کر ایک میں ہوتا ہو ہو گلام کی اور وہ کی آئر ہو اس کی اعامت کر اوران کی اعامت کر ایک ہوتا ہو ہو ہو اس کی اعامت کر اوران کی اعامت کر ایک ہوتا ہو ہو ہو اس کو اوران کافت کر دوران کا اعتماد ایک ہوتا ہو ہو کہ کو اور اس کی اعامت کر اوران کا فیر وہ کر کر اوران کی اعامت کر ایک ہوتا ہو کہ کر اوران کی اور اس کی اعامت کر اوران کی اوران کی دوران کا میکر وہ کر کر اوران کی دوران کا میکر وہ کر کر اوران کی اوران کی دوران کا میکر وہ ک

اس کے بعد شیطان اپنے ترکش سے نئے نئے تیر نکالٹائے اسے بدے بدے کنا ہوں کی طرف کیا تاہے اور ظاہری اعضاء سے مجمی فش فلطیاں کراکے اسے ہلاک کرتا ہے اللہ محفوظ رکھ 'سب سے بدی معیبت یہ ہے کہ آدی راہ پر اکر محراہ ہوجائے ہم اللہ کی بناہ جا ہے ہیں۔

رہنمائی کی شرائط : یمال بد سوال پدا ہو تاہے کہ آدی دد مردس کی رہنمائی کب کرسکتاہے؟ اس کا جواب بدہ کہ جب دہ مرف او گول کی در سرا بد دہ مون کو گول در سرا بد دہ مون کو گول در سرا بد در سرا بد کا کہ کوئی در سرا بد در سرا بد کا کہ کوئی دو سرا بدر کا در میں اپنے قلب کی محرانی میں مشغول رہوں کا کوئی دو سرا میرا محین و مدکار ہوجائے کا کہ میری ذشہ

داری آسان ہوجائے 'یالوگ خود بخود ہدایت پر آجائیں باکہ میں اس دردِ سَری ہے فاجاؤں۔ ایک شرط یہ ہے کہ رہنمائی کی ہوری تخت میں لوگوں کی تعزیف سے ہے نیاز رہے ' بلکہ ان کی مرح و ذم کو یکسال تصور کرے ' اور یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی خیمی اللہ کے زدیک اچھا ہے تو تخلوق کی تعزیف سے اس کے درجات بلند بول کے ' تمام لوگوں کیسائقہ متواضعانہ مویتہ رکھے ' کسی پر بخبرنہ کرے ' اور سب کو خود ہے افضل و اعلی سمجے ' اسلئے کہ فاتے کا علی جہلوگوں کو یاتو اس طرح دیکھے جس طرح سادات کو دیکھتے ہیں ' یا آخمیں بہائم تعتور کرے ' بہائم کی طرح دیکھتے ہیں ' یا آخمیں بہائم تعتور کرے ' بہائم کی طرح دیکھتے ہیں ' یا آخمیں بہائم تعتور کرے ' بہائم کی طرح دیکھتے ہیں ' یا آخمیں بہائم تعتور کرے ' بہائم کی طرح دیکھتے ہیں ' بہائم تعتور کرے ' بہائم کی طرح دیکھتے ہیں اس مرح بانوروں کے سامنے نہیں کہ اس کے سامنے نہیں واللہ نہیں کرنا کہ وہ اس وقت تک کھل ہے درایا چوپائے جُرا آب ' لیکن وہ ان کی چوںوں اور درندوں سے تفاظت کرتا ہے ' ان سے یہ مطالبہ نہیں کرنا کہ وہ اس وقت تک کھل بے درایا سے ساتھ اعزاز و اگرام کامعالمہ کریں۔ جب تک شیخ طریقت لوگوں کو بہائم تصور نہیں کرے گااس وقت تک کھل بے نزری اور استغناء کے ساتھ ان کی اصلاح ہوجائے اور خود جتی ہے گہاتی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجائے اور خود گا نہا ہوجائے جیسے شع وہ مروں کو دہ شن دیتی ہو اور خود جتی ہے گہاتی ہو۔ گراہ ہوجائے جیسے شع وہ مروں کو دہ شن دیتی ہو اور خود جتی ہے پہلتے ہو۔ گراہ ہوجائے جیسے شع وہ مروں کو دہ شن دیتی ہو اور خود جتی ہے پہلتے ہو۔

بعض لوگ بیہ اعتراض کرسکتے ہیں کہ اگر وعظ و نعیبیت کی شرائط اس قدر سخت کمدی جائیں تو دنیا میں کوئی وعظ کنے والا 'اور نصیمت کرنے والا نیر رہے۔ ہم جواب دیں مے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشاد ہے:۔

حُبُ الكُنْ يَارَأُسُ كُلِّ خَطِينَةِ (يَهِقَ حَن مرسَلًا)
دنيا كى محبت بررائى كى جزيه-

اگر لوگ دنیا کے محبت نہ کریں تو عالم تباہ ہوجائے 'نظام زندگی متأثر ہو 'ول اور جسم سب ہلاک ہوجائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف بھے کہ ونیائی محبت مملک ہے 'اگر اس کی ہلاکت خیزیاں بیان بھی کردی جائیں تب بھی بہت سے لوگ جو اس کے عیشق میں گرفتار ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیگے 'لین چند لوگ اس سے اپنا تعلق منقطع کرلیں گے 'اور ان چند لوگ اس سے آپنا تعلق منقطع کرلیں گے 'اور ان چند لوگ اس سے ڈیزا جباہ و بریاد نہیں ہوگی 'اس لئے آپ نے خیرخوائی کا حق آدا فرمایا 'ونیا کے خطرات سے آگائی جشی 'اور ساتھ ہی ہی بھی بیان فرمادیا کہ بے شار لوگ ان خطرات کا شکار ہوا ہے 'بیوں کہ اللہ تعالی بیہ قول بسرحال بچ ہوگا:۔

میان فرمادیا کہ بے شار لوگ ان خطرات کا شکار ہوا ہے 'بیوں کہ اللہ تعالی بیہ قول بسرحال بچ ہوگا:۔

وَلْكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مُنِتَى ٰ لَا مُلَانَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِثَّةِ وَالْتَاسِ آجُمَعِيْنَ (١٥٠ ٢٥٣)

حدیث شریف میں ہے کہ اللّٰہ تعالی اس دین کو ایسے لوگوں ہے تعمرت دے گاجنمیں دین ذرا بھی تعلق نہ ہوگا۔ ہمیں آگر خوف ہے تو اس بات کا کہ وعظ ونھیمت سننے اور قبول کرنے والے نہیں رہیں ہے' اس کا خوف نہیں کہ وعظ و نھیمت کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔

اگر کوئی سالک شیطان کے فریب ہے آگاہ ہوجائے اور وعظ وارشاد سے کنارہ کس ہوکرول کی اصلاح ہیں لگ جائے اور وعظ وارشاد سے کنارہ کس ہوکیا ہے ہی وہ شیطان کے کسی فریب کا شکار ہوسکتا ہے؟ جانتا چاہیے کہ شیطان آخر دَم تک پیچیا نہیں چھوڑتا ، جب وہ یہ دیگتا ہے کہ میرے ترکش کا ہرجم بیکار ہوگیا ہے تہ موالے ہے کہ میں نے بوٹ بوٹ کر میں ہوگیا ہے ہوگیا ہے کہ میں نے بوٹ بوٹ کر مور اور نامور عالموں کو گراہ کیا ہے ایکن تونے جھے عاجز کروا تو ذہین اور عظمد ہے اس سے کہتا ہے کہ میں نے بوٹ بوٹ کر گول اور نامور عالموں کو گراہ کیا ہے ایکن تونے جھے عاجز کروا تو ذہین اور عظم نہ کا اور اک وقت سے میلے کرلیتا ہے اس سے بوٹ بات یہ کہ تو انتہائی صابر بھی ہے کہ میں مصیبت پر پیٹان نہیں ہو تا اللہ تعالی کے بمال توکس تدر عظیم الرئیت ہے اور تیرا مقام کتا بائند ہے کہ اس نے تھی جو پر قابو پانے کی قوت بخش اور انتہائی صلک اور توش ہو تا ہے ' بلکہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہنے پر اسقد رہنے انتہائی مملک اور تاہ گن ہے۔ اس لئے کہ عجب ہرگناہ سے بدتر کناہ ہے ' اور غرش ہو تا ہے ' بلکہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہنے پر اسقد رہنے طان کی یہ محفوظ رہنے ہو انتہائی مملک اور تاہ گن ہے۔ اس لئے کہ عجب ہرگناہ سے بدتر کناہ ہے ' این آور این آور ہو تیرے فریب میں بیش جو ایک ہو تا ہے ' کہ اپنے علم کے باعث بھے سے نامی ہو تا ہے نیک اور غرش ہو تا ہے باعث میرے وار فریس جو تا ہو تا ہو تا ہے ' کہ اپنے علم کے باعث بھے ہو تا بائیک تو یہ تیری خام خیال ہے ' ایک باعث میرے وار اور فرین جو تا ہو تا ہو

اب اگر کوئی مخص عجب بھی نہ کرے اور شیطان کے اس فریب ہے بھی خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوجائے تب بھی ایک خطرہ اس کا منتظرہ کو اپنی کامیابی پر مغرور ہوسکتا ہے کیوں کہ اس نے شیطان جیسے دشمن کامقابلہ کیا اور ایک ایسے حریف کو شکست دی جو جلدی شکست نسیں کما تا اور جس سے اچھے اچھے طافت ور ہزیمت اٹھاتے ہیں ' طاہر ہے اسے یہ کامیابی تنا اس کے عمل سے تمیں ملی اللہ کی خاص تونی اور مدواس سے شامل ملی موسکتا ہے وہ اپنی اس کامیابی پرنازاں ہو اور اس تونیق ایردی رِ تکبی کرمیشے جس کی بدولت اس نے خود کوشیطان کے فریب ہے محفوظ رکھا ہے اس کے عذاب سے بے خوف نہ موجائے اور میر ممان نه کرنے تکے میں مستقبل میں بھی ایہای رہوں گاجیسااب ہوں ' صرف اللہ کے فضل پر بھروسا کرے 'اس میں خوف عذاب شامل ند كرے۔ حالا كله جو مخص الله ك عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ نقصان افھا يا ہے۔ سالك كو جا سيئے كه وہ ان تمام کامیابیوں کو اللہ کا فضل و کرم لفتور کرہے 'اور اپنے نفس پر مسلسل نظر رہے 'اور اس بات سے ڈر تارہے کہ کمیس ختب دنیا' ریا اور برخلتی جیسی کوئی مذموم صفت ول میں باتی ندرہ می ہو اور میں اس سے غافل ہوں نیزاس بات سے بھی ور تا رہے کہ کہیں یہ حال جو اب میترے ساب نہ ہوجائے' خدا کے عذاب' اور خاتے کے اندیشے سے کمی دنت بھی عافل نہ رہے۔ اس اندیشے سے اس وقت تک نجات نہیں ملتی جب تک آدی بل صراط عبور نہ کرلے۔ روایت ہے کہ شیطان نزع کے وقت ایک بزرگ کے پاس پہنچا' اور کنے لگا کہ تم مجھ سے فیج کرنگل مکئے ہو'انموں نے کماامجی تک تو نہیں نکلا اینی خاتمہ بخیر ہوجائے تب یقین سے کماجاسکتا ہے کہ من تجھ سے محفوظ رہ میا ہوں۔ سی بزرگ کا مقولہ ہے کہ سب لوگ تباہ ہونے والے بین سوائے عالم سے اور عالم معی ہلاکت کے قریب ہیں سوائے عامل کے عامل بھی بریاد ہونے والے ہیں سوائے مخلص کے اور مخلص بھی خطرات میں مجمرے ہوئے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ معرور تو جاہ ہیں ہی خلص مجی جاہی کے خوف سے بیچے ہوئے نہیں ہیں اسی کئے اولیاء اللہ کے خوف اور احتیاط کا دامن تہمی نہیں چھوڑتے اعتبار فاتے کا ہے مہم اللہ سے حسن کی دعا مانگتے ہیں۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدُو آلِهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ بِرَحُمَنِكَ يَالَرُحُمُ الرَّاحِيْنَ يَالَرُحُمُ الرَّاحِيْنَ

## نُسخةشفاء

حضرت المام مجت الاسلام محر بن الغوالى قدّس مرة المعن كے ایک شاگرد برسوں آپ كی خدمت میں رہ كر فارخ التحسیل ہو بھ توان كو ایک دن به فکر بیدا ہوئی كه میں نے ایک محر تحصیل علم میں صرف كردی لیكن میں نے بہ جاتا كه كونسا علم بالع ب جو قبراور میدان حشر میں میرے لئے مغید اور د محکیر ہوسكا ہے اور كونسا علم فیرمغید ہے جس سے مجھ كو احراز كرنا جاہيے كول كه حدیث شریف میں آ یا ہے۔

نعودباللمون علم لاينفع يم فدا تعالى بناه أفت بس م فرناف س

ایک برت تک وہ ای علجان میں رہے۔ بالاً قر اقموں نے اپنے استاد صفرت اہام محدوج ہے اس کے متعلق استفسار کیاا در چند مسائل اور بھی بوجھے اور یہ بھی لکھا کہ اگرچہ آپ کی تقنیفات محل احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وجوا ہر القرآن دمعیار ومیزان العل و قسطاس المستقیم ومعارج القدس ومنهامج العابدین وغیرہ سے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے لیکن میں خاص طور سے ایک مختر ما جواب جاہتا ہوں جس کو بیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کر تارہوں۔

امام صاحب نے ان کے جواب میں اُلمعاکہ بیٹا خدا تعالی تہماری ممردراز کرے اور تم کو اپنے احباب کے راستہ پر چلنے کی فرفیق دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آخرین کے لئے تعمین کا ایک دفتر موجود ہے جو آپ نے اپن مہارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم کو اس میں سے بچھ لفع بچھا ہے قرمیری نصیحت کی حمیں کیا ضورت ہے اور اگر جمیں بچھا قر تتلاؤ کہ تم استاد فرمایا ہے۔ اگر تم کو اس میں سے بچھ لفع بچھا ہے قرمیری نصیحت کی حمیں کیا ضورت ہے اور اگر جمیں بچھا قر تتلاؤ کہ تم استان میں سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرماتی ہیں صرف یہ قرما اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرماتی ہیں صرف یہ قرما دیا کہ۔

عَلَامُهُ إِعْرَاضِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ إِشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يُغْنِيُهُ وَإِنَامُرُو ۚ نَهَبَتْ سَاعَةُ مِنْ عُمُرِهِ فِي عَيْرٍ وِمَا خُلِقَ لَهُ لَحَرِى إِنْ يُطُولُ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَمَنْ جَاوَرُ الأرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلَبُ حَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهِّزِ إِلَى النَّارِ

بنگہ کا غیرمغید کاموں میں مشغول ہونا خاص علامت ہے اس کی کہ خدا تعالی نے اس کی طرف ہے اپنی نظر عنایت بھیرلی ہے۔ اور جس کام کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوائسی اور کام میں اس کی آیک گمڑی بھی صرف ہوگئی تو ہوسے حسرت کامقام ہے اور جس محص کا حال جالیس برس کی عمر کے بعد بھی ہے رہا کہ اس کی برائیوں پر بھلائیاں عالب نہ ہوئیں تو اسکو دونرخ میں جانے کے لئے تیار رہنا جا ہیئے۔

نه مرف تسارے لئے بلکہ تمام عالم سے لئے نمایت کان وثان فیحت ہے۔

سنوبینا! نظیمت کرنا آسان ہے کمر فجول کرکے اس پر عمل کرنا دشوارہ۔ جب ہوا د ہوس غالب ہوتی ہے تو نقیعت نمایت تلخ معلوم ہوا کرتی ہے ' خاص کران کوجو دنیادی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشنول رہتے ہیں ' دہ یہ سیجے میں کہ فقط علم حاصل کرلیا تی نجات کے لئے کانی ہے ' عمل کی پچھ ضرورت کمیں ' حالا تکہ یہ بہت بڑا احتقاد اور فلاسفہ کا نرہب ہے ہوان اللہ اتنا تو تم جانے ہو کہ جو مخض علم حاصل کرنے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالی کی جست قائم ہوجاتی ہے تو کیا یہ نہیں جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے :۔

الله عليه وسلم في إياب ... ران الشكة الناس عَذَابًا يَوُ مَالْقِيكَ المَقِعَ المَّمَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عِلْمِهِ قيامت كه دن سب من اوه مخت مذاب اس عالم كو موكا جس كو اس كى علم سے بحو لفع نه به جا موكا۔ معرت جُنيَد بندادى قدس سرة كے انقال كے بعد سمى نے ان سے خواب يس بوجها كہ آپ كا كيا عال ہے فرمايا :۔

طَاحَتِ الْعِبَارَاتُ وَفَنِيَتِ الْآشَارَاتُ وَمَانَفَعَنَا اِلَّا رُكَيُعَاتِ رَكَعُنَا هَافِي جَوْفِ اللَّيْلِ عبارات واشارات سب ريكار بوك مرف ان چندر كتول في البته قائده ديا جو تتبرك وقت يرمه لياكريا

تربین! اعمال صالحه اور احوال فا ملد سے تبی دست نه رمنا چاہیے اور خوب یقین کرلینا چاہیے که فقا علم بدول عمل کے برکز د تھیری نیس کرسکا۔ دیکموسمی سنے جگ ازموں سابق کے سامنے میدان میں اگر شیر اجائے توبدوں بنسیارے کام لیےوہ شیرے في سكتاب؟ بركزنس-ياكي مض مغرادي بخاري جناب اور جانا بي كركتيبين اوراق جواس كومفيد موكا وكياب بوسكا ہے کہ بدوں استعمال سکتے اس کو نقع ہو مبائے گا' ہر کر نہیں۔ اس طرح علم کنٹانی وسیعی و کیٹیر ہوجب تک تم اس پر عمل نہ کرد سے مغید نهیں ہوسکتا۔

> الدياكي بزار فذت فيداكي

بت سابره لين اور بدى بدي كمايول كالجمع كرلين اور اس ير عمل ند كريا فائده فيس دے سكنا جب تك كد تم اسب أب كوا عمال سالحے رحست فداو عدی کامستی ندینالو کے وہ تماری طرف متوجدند موگ وی تعالی فرا اسب

ليس للإنسان إلاماسعلى انسان کو بدوں سعی کے چھے نہیں مل سکتا۔

فَمَنْ كَانَ يَرُجُولُ قَآءَرَتِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالْحَاء جَزَاةً لِمَا كَانُولِيَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوْ آوَغُمِلُو الصَّالِحَاتِ كَاثَتُ لَهُمُ جَنَاتُ الْفِرْ مَوْسُ نُزُلا خَالِدِينَ فِيهَا جس كوفدا تعالى سے منے كى اميد ہے اس كو جاہيے كم عمل صالح كرے۔ يہ اس كابدار ہے جو تم كرتے ہو۔جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کے ان کے لئے بھات الفروس میں ہیشہ ان میں رہیں گے۔

رسول الله ملى إلله عليه وملم فرات بين-

مر من الرسياد م عرف إلى المستخدم المرابع المر الصَّلَوةِ وَايننا عُالِزُ كُوةً وصَوْمٌ مُضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعُ إلى بُسِينًا ؟ اسلام کی بنیاد پائی چیزوں پر ہے اول اس بات کی گوائی دینا کہ سوائے فدائے تعالی کے گوئی معبود برحق نہیں اور محداس کے بندہ اور رسول ہیں و تمرے نماز پوھنا تیسرے ذکوۃ دینا چے تھے رمضان کے روزے ركمنا كالتحوين بشرط استطاعت عج كرناب

دو سری جکہ فراتے ہیں:۔

ٱلْآيِئُكَانَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَنَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلُ بِالْإِرْكَانِ \_ ایمان زبان ے اقرار کرنا اورول سے تقدیق کمنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔

بالجلد اجمال كى ضرورت بي شار دلاكل سے ابت ہے۔ تم ميرى اس تقرير سے يد ترسجد ليناكد نجات مرف عبل رہى محصر ے عدا تعالی کے فعنل درحمت کی کھ حاجت نہیں العیاد اللہ - میری غرض یہ ہے کہ بے فک بعرہ خداتعالی کے فعنل د کرم سے يى نجات يا تاب ، محروه جب تك اين آپ كومستن نسي مالينا رحمت الى اسكى طرف متوجد نسي موتى اوريد بات مي اين طرف

نهیں کتا ہلکہ خدانعالی خود فرما تاہے:۔

إِنَّ رَحُمُ قَالِلَّهِ قُرِ يُثِّبِّمْ َ الْمُحُسِنِيمُ : ب شک الله تعالی کی رحمت نیکو کاروں سے قریب ہے۔

اورجب رحمتِ التي بنده تك نه پنجي لو بهشت مين اس كادا غل بونازمكن ـ

کوئی کمتاہے کہ محرقہ ایمان بہشت میں واعل ہونے کے لئے کافی ہے۔ میں بھی کمتا ہوں کہ بے فک کافی ہے الیکن اس کو بہشت میں پہنچے سے پہلے ہزاروں دشوار گزار کھاٹیوں کو ملے کرنا پڑے گااور جب وہ بمشت میں پہنچے گاتو مفلس ہوگا۔

تم يقين جان لوكه جب تك كام نه كرد مع مزدوري نهيس مل على من اسرائيل من ايك مخص به يدا عابد و خلص تما حق تعالى نے اس کے اخلاص کو فرشتوں پر ظاہر فرمانا جا ہا تو ایک فرشتہ کواس کے پاس بھیج کریہ کملادیا کہ میاں تم فعنول محت و زحت انعاتے مو اتهارے لئے تو دوزخ مقرر مو چکی ہے عابد لے بیاس كرجواب دياك ميں تو فرض بندگى اداكر ما موں ادر كئے جاؤں كا اب وہ جائیں اور ان کی آقائی اور خداوندی۔ فرشتہ نے درگاہ رت العزت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ جو جواب اس نے رہا ہے اس سے خضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے نہیں پھر آتا ہم کریم ہو کر اس سے کیسے پھر سکتے ہیں۔ ہم کواہ رہو کہ میں نے اس کو پخش دیا۔

سول الله صلى الشعليه وسلم فرات بين -رسول الله صلى الشعليه وسلم فرات بين -حَاسِمُ وُ الْعَبْلُ أَنْ تُحَاسَبُ وَوْزِنُو الْعَبْلُ أَنْ تُوَوْزُنُوا

تم محاسبة قيامت سے پہلے دنياى مِسَ اپنا محاسبہ كرلو اوروزنِ اعمال سے پہلے بى اپنے اعمال جانچ لو۔

اميرالمؤمنين حضرت على كرّم الله وجههٔ فرمات جين ف

مَنُ ظَنَّ أَنَّهُ بِكُونِ الْجُهُدِيَصِلُ إِلَى لَـ

جس نے سیم کمان کیا کہ وہ بدول کوشش کے جنت میں پہنچ جائے گا وہ ہوس کارہ اور جس نے یہ ممان کیا ے کہ وہ محض سعی د کوشش تی ہے جنت میں کہنے جائے گاوہ مشقت و تعصّب میں ہوا ہوا ہے۔

حفرت حن بقرى تَدْسِ مَرَهُ فَرَاتَ بِسِ. طَلَبُ الْجَنِّةِ بِلِاعِمَ لِ ذَنْبُ مِنَ النَّنُوبِ

بلا عمل جنت کی آرزو کرنا ایک طرح کا کناہ ہے۔

ایک بزرگ نے کیاا چھا فرمایا ہے:۔

ٱلْحَقَيْقَةُ تَرَكُ مَالاحَظَ اللَّعَمَلِ لَا تَرْكُ الْعَمَلِ علم حققت يرب كه عمل كرے محراس بر فریفت نه موید نمیس كه مرب سے عمل می چمو (بیھے۔

ان سب ہے احجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے۔

ٱلْكَيَّيْسُ مِنْ كِانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمُوْتِ وَالْآحُمُقُ مِنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا

براسجه داروه ب جس نے اپنے لنس کو مطبع د منقاد برالیا اور سخت احتی ده ب جو خود اپنے انس و خواہش

کامطیع ومنقادین کیا اور پرخدا تعالی ہے برے بوے انعام کی تمنار کھنے لگا۔

أكرتم نے تحصیل علم میں اس لئے محت شاقہ الحالی عنی كه ونیاوی عزت و دولت حاصل موجائے توتم پر افسوس اور پر افسوس

اور آگر تمذیب اخلاق اور احیاے شریعت محری کے لئے برادشت کی تھی قرتم پر افری اور بزار افرام سرسی نے کیا اجما کما

وَيُكَاءُ هُنَّ بِغَيْرِفَقُوكَ بِاطِل سَهْرَا الْعُيُونِ لِغِيْرِ وَجْهِكَ ضَائِم آپ کا چرو مبارک چمو و کردد سردل کے نظارہ کے است جاکنا نضول ہے اور آپ کے سوا عد سمول کے فراق

من رونارانگال-

رسول الله صلى الله عليه وسلم فريات إين عِشن مَاشِئتَ فَالْكُمَّ مَيْتُ

جب تک جی جاہے دنیا میں رو لے آخر ایک دن تھے مواضوری ہے اور جس سے چاہے میت کرلے آخر اس سے جدائی لازی ہے اور جوتی جاہے عمل کرلے بدلداس کا ضرور ف کردہے گا۔

تم كوعلم كلام مناظرو واوين اشعار انجوم نو مرف وفيرو كي تعليل سے بجر تضييم عرك كيافا كده؟ بخدا من في انجیل میں ردما ہے کہ مردہ کو جنازہ پر رکھنے سے الب کورلے جانے تک حق تعالی آپ تی آپ اس سے چالیس سوال کر اسے جن

> عَبُدِيُ قَدُطَهَرُ تَكَمَنُظُرَ الْخَلْقِ سِنِينَ فَهِلُ طَهَرُتَ مِنْظُرِي سَاعَةً تولوگوں کے دکھانے کو برسوں نمایت صاف ستحرابنا رہا بمبی میرے گئے بھی صاف ستحرابنا تھا۔

اوروہ ہرروز تمهارے دل میں بیہ کمتا ہے۔

مَا تَصِنَع بِغَيْرِي وَأَنْتَ بِحُيْرِي

عجے فیرے کیا واسط یہ کہ تو سرایا میرے احسانوں میں اوہا ہوا ہے۔

لکن تم سرے ہواس لئے اس آواز کو نہیں نتے۔ سنوبیٹا اعلم بے عمل دیوا تھی ہے اور عمل بے علم ہے کا تھی ہے ،جوعلم آج تم كو كناموں سے نہيں روكا اور عباوت كى طرف متوقد نہيں كرا يا در كھوكہ وہ كل قيامت كے دن آتش دونرخ سے بھى تم كونسيں بچاسکا اگرتم آج ممل کرے عمر گذشتہ کی تلافی نہ کرد مے توکل قیامت کے دن چلاؤ کے اور کرو مے۔

فَارْجِعِنَانَعُمَلُ صَالِحًا

آب بم كو بمرد نيايس او تاديخ ماكد عمل صالح كرير-

جواب ملے کا آخل تو تو دہیں سے آرہا ہے اب تک کیا کیا تھاجو آئندہ کرے گا دیکھوایک دن مرفااور قبرستان میں جانا ضوری - مدے تمارے مرافظ معرون خروار خال الحقید جانا۔ صعرت مدین اکبر فرائے ہیں :-

هٰنِوالاَجْسَادُقَفَصُ الطَّيُورِ أَوْاصَطَبَلُ اللَّوَابِ

يديدن او ملك ملك ردول ك بغرب بن المارايول كالمطبل-وْغور كوكه تم بن مين بواكر تم مُرغ آشيان موتو ﴿ إِرْجِينَ كَي آواز النَّهِ بِي أَوْكِر بِلند مقام ربينه جاؤ م

إهتر عرش الرحمل ليموت سعدان معاد

سعدین معادی موت ہے عرش خدادندی جمومنے لگا۔

اوراكرتم جاربايون من مووالعيان الله تويقين كرلوكه تمهارا لمكانه دونت --اوُلِيْكُ كَالْأَنْعَامِيلَ هُمُ إَضَلَّ

وہ چاریائے ہیں مران سے بھی زیادہ مراہ

منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بھری رحمت الله عليه كو سرد پانی ساكيا بالله باتد من ليت ي آه منع سے لكى اور ب بوش مو كت جب إفاقه موا لولوكول في يوجها صعرت أب كاكيا حال موكيا في في الم

ذُكُرُ تُلُمْنِي تَلَفِّلِ النَّارِحِينَ يَقُولُ لِإَهْلِ الْجَنَّعَلَىٰ أَفِيضُو عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ مجھے دوز فیوں کی آرزدیاد آئی جب کہ وہ بشتیوں سے کمیں کے ہمیں دراسایانی بادو-

بينا إاكرتم كوفقاعلم كافي مويا اور عمل كي ماجت نه موتى توخدا تعالى كابرشب ويحط بهرايار ما بيكار موجايا-

هُلُ مِنْ سَائِلِ هَلْ مِنْ قَائِبِ هَلْ مِنْ مُسْتَغَفِيرِ كُولى إِنْ الله ولا عَلَى الله والا مُولى إمان عالى عالى الله والا

ایک دن آخضرت ملی الله علیه وسلم کی مجلس میارک می حضرت حبدالله بن عمر کاد کر خرایا تو آپ نے فرمایا :-نِعْمَالرَّ جُلُهُ وَلَوْيُصَلِّي فِي اللَّيْلِ

ده بهت العما آدى ، كاش ده تجركي نماز راجتاً

حضوروالانے ایک محالی سے فرمایا :۔

لَاثُكَثِيرُ النُّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثُرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيُلِ نَدُعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمُ الْقِيامَة رات كونيا ده مت سوا كوكون كررات كوفت نواده سويدوالا قيامت كون في دست بوكا-وَمِنَ اللَّيْلُ فَتَهَجَّدُهِم نَافِلَةً لَكَي امر ع وَبِالْاسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُ وُنَ ي مرع

الخَفْرَتِ مِلْ الشَّعليةُ وَمَلَمْ فَهَا عَيْنِ فَ مَا مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَا فَهُ مَا فَعَدُمُ اللَّهُ مَع مُلْفَةُ إَصْبُواتٍ يُحِبُّهَا اللَّهُ مَعَالَى -صَوْتُ الدِّيْكِ وَصَوْتُ الَّذِي يُعْرَأُ الْقُرْ آنَ وَصَوْتُ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَ سُعَارِ

خداتعالی کو تین آوازی پند ہیں ایک مرغ محری و دسری قرآن پر معند والے کی تیسری پھیلے پسرمعانی ماتکنے والے کی۔

حفرت سفیان توری نقس سرو فرماتے ہیں:۔

رَانَ لِللَّهِ تَعَالَى إِيكُا تَهُتَّ وَقُتَ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ الْأَذْكَارُ وَالْاسْنِغْفَارَ إِلَى الْمَلِكِ البُحَبَارِ خدا تعالى كى طرف سے ايك موا اس كام ير مامور بي كر وو يجيلے پروكرو استغفار كى آواز خداتعالى تك يسخاني هـــ

ده په بھی فرماتے ہیں:

وَ اللّٰهُ ثُمُ يُنَادِي مُنَادِي فِي شَطْرِ اللّٰهُلِ الْآلْبَقِيمِ الْعَابِتُونَ فَيَقُومُونَ لَوَنَ اللّٰهُ ثُمُ مُنَادٍ الْآلْيَقِيمِ الْمُسْتَغْفِرُونَ لَوْنَ السَّخْرِينَاذِي مُنَادٍ الْآلْيَقِمِ الْمُسْتَغْفِرُونَ مُونَ وَيَسْتَغُفِرُونَ مُنَادٍ الْآلْيَقِمِ الْمُسْتَغْفِرُونَ مُنَادٍ الْآلَيَقِمِ الْعَافِلُونَ فَيَعَوُ مُونَ وَيَسْتَغُفِرُونَ مَنَادٍ الْآلَيَقِمِ الْعَافِلُونَ فَيَعَوُ مُونَ مِن مُفَرُشِهِمُ كَالْمُونَى نَشْرُ وَامِنْ قَبُور هِمْ . مُونَ مِن مُفَرُشِهِمْ كَالْمُونَى مَن مَنْ فَكُور هِمْ . مُون شِي مِن ايك منادى وش كے يہے ہے فكار اسے كه مادت كرنے دالوں كوافر بانا چاہيے توووا في

كرب موت بن ادرجب تك خدا تعالى جابتا به نماز رجع رج بي برنسف شب بن ايك متاوى بكاريا

ے کہ باأدب فرمال بداروں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور افر شب ایک منادی بھار آ ہے کہ معافی ماننے والوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور معافی ماننے رہے ہیں جب مبح مادت ہوجاتی ہے تو ایک منادی بھار آ ہے کہ فاظوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ بستوں سے اس طرح اٹھتے ہیں جسے موے تبوں ہے۔

صرت الآمان آپے بیٹے کویوں تعمیت فراتے ہیں ہے۔ کادکنتی لائنگو نَنَ الدِینکا کئیکس مِنْک یُنادی بالاستحارِ وَانْتَ فَائِمْ دیموبیٹا! مرغ ہوشیاری میں تم سے بعصے نہائے کہ وہ تو آفرش میں خدا کویاد کرے اور تم سوتے رہو۔

منی نے کیاا چھا کہاہے۔

على فَنَن وَهُنَاوَاتِي لَنَائِمُ لَمَا سَبَقَتُنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَائِمُ لَوْبِي وَلاَ لِبَكِي وَتَبْكِي الْبَهَائِمُ

لَقَدُ هَنَفْتُ فِي جَنْحِ لَيْلِ حَمَامَةً كُلْبَتُ وَبَيْتِ اللّهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا وَأَزْعَمُ لَيْنِ هَايْمُ نُوصَبّالِةٍ

رات کوفاختہ تو شاخ پر بیٹی نیار رہی ہے اور میں پرا سورہا ہوں برب کعبہ میں جمونا مرمی ہوں آگر میں سھا عاشق ہو آ توفاختہ دونے میں مجھ سے سبقت ند نے جاتی۔ افسوس میں تو مجستوالی کامری ہوکر آ کھ مجی ترند

كون اور بمائم روع مدع بي-

خلاصہ بدہ کہ تم کو بیہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاحت و عہادت کیا چڑہ سنوجتاب شارع علیہ الساؤ السلام کے کروائرچہ وہ بھل نام عبادت ہے تو قولاً وعمل او او مریس بھی توای میں بھی۔ اگر تم کوئی کام بدوں تھم شارع علیہ الساؤ السلام کے کروائرچہ وہ بھل عبادت ہی ہو تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ دیکمونماز کہی اطلی درجہ کی عبادت ہے گراو قات کروبہ میں از نمین خصب میں اس کا بڑھنا گناہ ہے اس طرح مون فی نفسہ عمدہ عبادت ہے گرایام میدو تشریق میں رکھنا گناہ ہے یہ صرف اس لئے کہ تھم شارع علیہ السلام ہے السلام کے ظان ہے۔ ابو وضب بھو اچھی چڑیں نہیں گرائی فی بی کے ساتھ کرتا باعث اجربے کیوں کہ بھی شارع علیہ السلام ہو قرمعلوم ہوگیا کہ عبادت کی حقیقت فرا برداری ہے ، محض نماز مون کو کی کہ نماز مون ہی اس وقت عبادت میں شار ہو تا ہے جب کہ میں اور صوفیان دارے طی السلام کے بات بھی نہ کرو اور شام علیہ السلام کے بات بھی نہ کرو اور شروی کا رہوں اور فتح کا رہوں اور فتح کا رہوں ہو سکتا بلکہ تیج عبادہ ہو او ہوں اور نفسانی خواہش کو قفع کردیے ہو مسکتا بلکہ تیج عبادہ ہو او ہوں اور نفسانی خواہش کو قفع کردیے ہو مسکتا ہا کہ تیج عبادہ ہو او ہوں اور نفسانی خواہش کو تعلیم کردیے ہو مسکتا ہے۔

خدا تعالی کولمی چوڑی ہاتیں اور نکات باریک اور اوقات عمر تیرہ و تاریک برگر پند نہیں نیان رواں اور شستہ اور ول غفلت و خواہش سے وابستہ بد نصیبی کی علامت ہے ، جب تک نفس و خواہش مجابدات قویہ سے مقبور و آلی شریعت نہ ہوجا کیں مے ، ول انوار معرفت سے زندہ نہیں ہوسکا۔

تم نے چند مسلے پوجھے ہیں ان میں سے بعض تواہیے ہیں جن کاجواب تحریر و تقریر میں اسکتا جب اس مقام تک تم کورسائی موجائے گی تو خود سمجھ لوک ورند ان کا جانا محالات سے ہے اس لئے گذان کو ذوتی و جدان سے تعلق ہے اور الی باتیں قید تحریر و تقریر کی متحل نہیں ہو سکتیں۔

شیرتی و تلخی داند ت جماع کی کیفیت اگر کوئی کمی کو مجھانا جاہے تو بجواس کے پکر نمیں کمد سکتا کہ چکو کرد کھو۔ باس ہمد جس تدران مساکل کے جواب میں کماجا سکتاہے دہ ہماری تصانیف میں موجود ہیں۔ یماں بھی بچر اشار جھم بیان کرتے ہیں۔ تم نے پوچھاہے کہ سالکان راوخدا تعالی پر کیا واجب ہے توسنو!

دنیا کے لئے اتناکام کرجتنا تواس میں رہے گا اور آخرت کے لئے اتناکام کرجتنا کہ تیرا رہنا وہاں مقدّرہے اور اللہ کے واسلے اتناکام کرجتنا کہ تواس کا مختاج ہے 'اور دوزخ کے لئے اتناکام کرجتنا کہ تواس کی تکلیف پر مبر کرسکتا ہے۔

تم کو اس مدیث ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تم کو بہت بردا عالم متجرّ بننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض مین نہیں۔اس حکایت کوغورے سنو آگہ تہیں میرے کہنے کا یقین ہوجائے۔

حضرت شیق بنی رحمتہ اللہ علیہ ہے ایک دن اپنے شاکر دو مرید حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھاتم کئی قدت سے میرے پاس
رہتے ہو' عرض کیا کہ سینتین برس سے پوچھا کہ تم ہے اس قدت میں گئے علوم اور کیا کیا فاکدے حاصل کے' جواب دیا کہ صرف
آٹھ فاکدے۔ اور بی علم حاصل کرنے کا بیجہ ہے فرمایا اگاللہ وا قالیہ راجعون میں نے قو تمہاری تعلیم میں ایک عمر صرف کدی اور
تم نے صرف اتنا ہی حاصل کیا' حاتم نے عرض کیا حضرت اگر آپ تھے پوچھے ہیں تو میری مخصیل صرف ای قدر ہے جوعرض کی اور
اس سے زیادہ حاصل کرنے کی جھے خواہش بھی نہیں کیوں کہ جھے یقین ہیکہ ای قدر میری نجات کے لئے کائی ہے اور اس سے زیادہ
نضول۔ حضرت شقیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا بیان تو کہ وہ آٹھ قائدے کیا کیا ہیں۔ کما اول سے کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہم خوص کو
کوئی چیز محبوب و مرغوب ہوتی ہے ان میں سے کوئی تو مرض الموت تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک میں نے سوچ سمجھ کر
ایسا محبوب بہند کیاجو مرنے کے بعد قبر میں بھی مونس غم گسار رہے تو وہ عمل صالح ہے۔ حضرت شفیق نے فرمایا احسنت۔ وہ سرا

ہی اس کا ٹھکاتا ہے۔

توجیے بقین ہوگیاکہ قرآن مجید سرا سرحق ہے۔ پس میں نے نفس کو مجاد کے قلنے میں ایسا تھینچاکہ اس کے سارے بل نکل گئے یماں تک کہ وہ بے چُون وچ اطاعت حق میں مظمئن ہوگیا۔ حضرت شیق نے فرمایا: ہارک اللہ علیک۔ تیسرا فاکدہ سے کہ میں نے ریکسا دنیا کے لوگ بدی بری تکلیفیں اور مشقیں اٹھا کر سامان دنیا میں سے مجھ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے ول میں برے خوش ہوتے ہیں کہ مویا کوئی نئیس و جیب چیز حاصل کمل جھے جو یہ آیت نظریزی۔

مَاعِنْدُكُمُ يُنْفُلُومَاعِنْدُ اللَّهِ بَاقِ ..

جو کھے تمہارے پاس ہے وہ فتم ہوجائے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سَدا رہنے والا ہے (مجمعی فا ہونے والا نہیں ہے۔) تو میں نے اپنا پرسوں کا اندوختہ خداتعالی کی راہ میں فتراء کو دے کرخدا کے ہاں امائت رکھ دیا اس امید پر کہ دہاں ہاتی رہیکا اور
آخرت کے راستہ میں میرا رہنما ہوگا۔ حضرت شینتی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ چوتھا قائمہ ہیہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس
پر فخرکر آپ کہ میرے اقارب گئیہ خدم حشم بہت ہیں۔ کوئی اس پر ناز کر آپ کہ میرے پاس مال و اولاد بہت ہیں کوئی اس پر اترا آ

سیکہ میں بردا شہنور سفاک اور خوزیز ہول و فیرو و فیرو ہم مرکس بخیال خویش خیطے وارد۔ میں نے جو اس آبت کو پر حما۔
اِنَّ اَکُر مَکُمُ عِنْ مُلَالِمُوا تُنْ قَاکُمُ

یقینا فدا تعالی کے نزدیک بدامعززوی ب جوسے زیاں پر بیز گارے۔

تو یقین کرلیا کہ خدا تعالی کا فرمانا کی ہے اور دنیا داروں کے خیالات سرا سرخطا ہیں۔ بس میں نے تقوی افتیار کیا ٹاکہ مجھے حق تعالی کی درگاہ میں مزت حاصل ہو۔ حضرت شین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا احسنت پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو ازراہِ حسد ایک دو سرے کو برائی کرتے دیکھا 'کسی کو کسی کے جاہ و سرتبہ پر حسد ہے کسی کو کسی کے علم وفضل پر 'میں نے جب یہ تہ سارہ میں

نَحُنُ قَسَمُنَا بِيُنَهُمُ مُعِيشَنَهُ يُهِمُ فِي الْحَياوة التُّنْيَا

ہم لے ہی سامان عیش وزندگی کوانھیں تقسیم کیا ہے۔

تو میں سمجھ کمیا کہ ہرایک کا مقدّر و مقوم روزاً ذل ہے ہی الگ الگ ہے کسی کو اس میں افتیار نہیں۔ اور قست خداوندی پر رامنی ہوگیا پھر جھے کسی پر حسد نہ ہوا بلکہ میری پورے جمال ہے صلح ہوگئ حضرت شیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے بدا چھا کام کیا۔ چھٹا فائندہ بید کے دنیا میں سبب یا غرض ہے اکٹرلوگ ایک دو سرے کے دسمن ہوجاتے ہیں میں نے یہ دیکھ کر۔

ٳڹؙۧٱڷۺؙؠڟٲؽڶػؙػؙۄٚۼۘڹؙٷؙٞڡٚؖٲؾڿڹؙۅؙؗۄؙۘۼڹۘۊؚؖٳؖ

ب شک شیطان تهارا دسمن ہے توتم اس کورسمن سمجمو۔

یقین کرلیا کہ قرآن مجیدی فرما آئے کہ سوائے شیطان اور اِقَاعِ شیطان کے سمی کو دعمن نہ ماننا جاہیے تو میں نے اس کو دعمن سمجھ کر ہریات میں اس کی نافرمانی کی اور خدا تعالی کی اطاعت و فرما نبرداری میں مشغول ہو کمیا اور سمجھ کمیا کہ سیدھا راستہ سمی ہے ، چنانچہ وہ فرما آئے۔

المُأَعْهَدُ الدَيْكُمُ يَآبِنِي آدَمَ الْآنَعُبُدُواالشَّيُطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوًّ مُّبِينٌ وَانِ اعْبُدُونِي هٰلَا

اے بن آدم کیا میں نے تم کو پہلے ہے نہیں کمہ دیا تھا کہ تم شیطان کا کہنامت ماننا وہ بے قتک تسارا تھلّم مُحلّا ۔ دعمن ہے اور میری بی فرمانبرداری کرنا ہی سید ھا راستہ ہے۔

حضرت شین نے فرایا کہ تم نے خوب کہا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامان زندگی ہم پہنچانے میں کوششیں کرتے اور حرام و شہرات میں پوکرا ہے آپ کوزلیل وخوار کرتے دیکھا تو میری نظراس آیت پر پڑی۔ وَمَالِمِنْ دَابُوفِی الْارْضِ الْا عَلَی اللّٰمِورُ قُلُهَا۔

زمین پر جو چیز مغرک ہے اس کارزق اللہ تعالی کے زمنہ ہے۔

میں سمجھ کیا کہ میں بھی انہیں چزوں میں واقل ہوں جن کے رزق کا کفیل حق تعالی ہے۔ بس میں ہے قکر ہو کرخدا تعالی کی عبوسہ عبوت میں مشغول ہوگیا۔ حضرت تقیق نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ انھواں فاکدہ یہ کہ میں نے کسی نہ کمی چز پر لوگوں کو بھروسہ کرتے دیکھا کوئی مال و دولت پر بھروسا رکھتا ہے کوئی حرفت و صنعت پر کوئی اپنی جیسی کلوق پر۔ میں نے اس آیت میں خور کیا۔ وَ مَنْ يَتُنَوَّ كُلُ عُلِمَى اللَّهِ فَهُو حَسُبُدُ

جس نے خدا تعالی پر بحروسا کیا تورہ اس کے لیے کافی ہے۔

تویں نے سب کو چمو ژکر فدا تعالی می پر بھوسا کر نیا اور وہی میرے لیے کانی اور امچھا کارساز ہے۔ حضرت شنین ؓ نے فرمایا حاتم تم کو خدا تعالی توثیق دے تم نے بہت امچھا کیا۔ میں نے تورات والمجیل و زیورو فرقان کو دیکھا توان کی پندونسائے کا بھی انہیں آٹھ فاکدوں پر مدار ہے جس نے ان پر عمل کرلیا محوا ان چاروں کتابوں پر عمل کرلیا۔ اس قصد سے بھی تم کو معلوم ہوگا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔

عارباتيں توجم ميان كريكے جو سالك پرواجب بيں۔ پانچيں يہ ہے كه سالك كوايك متى و مُرشد كى ضرورت ہے جواس كى برى عاد تیں چیزائے اور ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے مرشد کی مثال کسان کی سے جو تھیت کو ٹولا تا ہے۔ معز چزوں سے صاف کرے پائی رہتا ہے ماکہ تھیتی خوب بدھے بھو کے اور پھلے سالک کو بھی ایسے ہی بیرو مرشد کی ضورت ہے کیونکد خدا تعالی نے تمام پنجبران ملیم السلام کو اور آخر میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مخلوق کی رہنمائی اور اصلاح معاش و معادے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپی دیری میں جیسی کوششیں کی ہیں ان کا ظاہرے کہ بدے بدے کافر مشرک محاش بد چکن 'سفاک کاہرن آپ کے نین تربیت سے کیا سے کیا ہو گئے۔ جب آپ لے رصلت فرائی تووی کام آپ کے خلفاء اور تا مین نے کیا اور سی سلسلہ قیامت تک جلا جائے گا۔ بسرمال سالک کو ایسے می پیری ماجت ہے جو توفیروں کی فلافت و نیابت کے فرائض اداكر آرب- بيرو مرشد ك ليه عالم موناتو ضروري بهن ليكن برعالم وربيخ ي قابليت نيس ركمنا بكداس كام ع قائل مون كي چند علامتیں ہیں جن کو ہم مجملا بیان کرتے ہیں قاکہ ہراوالوئس ورو مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔ اس کے دل میں جاہ و مال كى محبت ند ہو۔ ایسے صاحب بعیرت كا تھى مو۔ جس كى متابعت كا طريقة و رابط ارباب بعيرت كے ذريعے سے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تک مسلسل پنجا مو- برطرح ی ریا منین کی موں چیسے کم کھانا ہم سونا ہم بولنا المازیں بہت ردمنا۔ صدالہ کارت ے رہا' روزے بہت رکھنا' اظاق حمیدہ اور ملکات فاصلہ اس میں رائخ ہوگئی ہوں۔ جیسے مبرو شکر' توکل' بیتین' ملمانیت' سفادت' تناعت' امانت' بذل مال' ملم' لوامنع' وانالی' صدق' وقار' حیا' سکون وغیرو- سمی علم کا بجوعلم نبوی مثلی الله علیه وسلم کے محاج نہ ہو۔ قولاً وعملاً شریعت کا پابند ہو۔ بدعات سے نظرت اور سنت سے رضت رکھتا ہو۔ یہ چند علاسیں پیر طریقت کی جوہم نے بیان کی بین اگر کسی میں پائی جاتی بین تواس کی اقتدا کرنا جائے اور اسکی محبت کو منعلد مغتنا مات والعامات فداوندی سنجمنا چاہیے بھرابیا پیر کم دستیاب ہو تاہے کون کہ اس زمانہ میں مرقبان ہے معنیٰ پیدا ہومجے ہیں جو لغواور فضول مشاغل میں مرمدوں کو جنا كرنا جائة بين اور بعض ب دين ب باك ميد شريعت س آزاد يربن كرفلق الله كو ممراه كرت محرة بين- اورجو واقعى سے مرشد ہیں وہ کوشہ تھین اور نگاہ ملق سے مستور ہیں جس مخص کو ایسا تھا مرشد جس کی پھھ علامتیں ہم لے آوپر میان کی ہیں خوش تشمتی ہے مل جائے اس کو اپنا پیربنائے اور فلا ہرو ہاطن ہے اس کا اکرام واحترام کرے۔احترام فلا ہری بیاک اس ہے کسی ہات میں جت اور جمران نہ کے اور آگر مجمی کسی مشلک میں اس سے خطا مردد موتی دیکھے تواس پر الکارنہ کرے کیوں کہ خطاد نسیان سے کوئی بَشْرِياك سْيس اوريه بهي مكن بيك اس كے پاس اسكى كوئى آويل موياً ووكوئى مختر قوى رختا ہے جس سے بيد ناواقف ہے اسے بير ك سائے عبادت کیلے ابنا مطلے نہ بچھائے ان اگر مرد کو امامت کا اتفاق ہوا ہے قونمازے فارغ موکر فوراً اپن جا، نماز بیجے منا لے عمر ے سامنے بہت توا قل نہ رجعے ، حی الأمكان اسكے احكام كى تھيل كرے ، اس كو مجى سجدہ نہ كرے كول كريد كفرت اور خلاف شریعت کوئی کام ند کرے کے یہ الحادث اورجو پر طاف وشریعت کام کر آے یا اس کا روادار ہو آے وہ زندیق ہے احرام باطنی یہ ے کہ دل سے بھی اس کی کسی بات کامكرنہ ہو ورنہ شان بغال پیدا ہوجا نیگ- اور اگر مریدسے یہ جمیں ہوسکتا تو چندے بیری خدمت یں رہنا چھو ڈدے یماں تک کہ اس کے دل سے شائبۂ الکارمٹ جائے۔

جمنی بات سالک کے لئے بید منروری ہے کہ اپنے انس کی دارو میرکیا کرے اور یہ اس دقت میتر ہو آہے جب کہ دہ ہم نشین

بدکی معبت سے ہا کلیہ احراز کرے باکہ شیاطین جن والی کا اس پر بھی ای تدبیع اور اس کے نفس کی شیطنت فرہ ہوجائے۔
ساتواں سے کہ ہرطال میں تو محمری پر مدشنی کو ترجع دے کرا تھیار کرے کیوں کہ اس داستہ میں دل کو عبت دنیا ہے ونیا ہے قالی رکھنا
اصل اصول ہے ' اور دنیاوی ساتد سامان کے ہوتے ہوئے مجت دنیا سے رہائی شاقد نادر ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے ' اس کا علاج
بحواسے بیکہ فیمس کہ مرے سے اسباب والدی ہی خیماد کہ دے تاکہ دل محبت بدنیا ہے بالکل قارع ہوجائے بید سات چرس اس
برواجب ہیں جو راوحی کا سالک و طالب ہے۔

تم نے پوچھاہے کے نصوف کیا چڑہے؟ اوسنوا نصوف دد چزوں کا نام ہے ایک خدا تعالی سے سیا معاملہ رکھنا و مرے کاوال کے ساتھ شکو کاری اور بددیاری کرنا۔ جس میں بیدونوں یا تھی ہیں وہ سیا صوفی ہے۔

خدا تعالی کے ساتھ سچا معالمہ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ آئی ہر متم کی خواہش اور لڈوں کو اسکے بھم پر قربان کردے اور گلوق سے
نیکا نیکا کے کرنے کے یہ معنی ہیں کہ کسی کو اپنے حسب خواہ نیانے کی کوشش نہ کرے بلکہ خودان سب کے حسب خواہ نیارے جب تک کہ
اکی خواہش خلات شریعت نہ ہو کیوں کہ جو محض خلاف شریعت کرتا ہے یا شریعت سے رامنی ہوتا ہے وہ ہر گرمونی نہیں۔ اور اگر
دی تقوف ہے تو جمونا ہے۔

تم نے ہو چھا ہے کہ بندگی رکھے کہتے ہیں؟ توسنول بندگی تین چیز کا نام ہے۔ اول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا آ امکان بندہ کی کوئی حرکت و سکون خلاف میرج نہ ہونے پائے۔ و سرے قضا وقدر قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ ہرچہ ساتی ہار پیشت میں الطاف است۔ تیسرے اپنے افتیارو خواہش کو چھوڑ کرخداتعالی کے افتیارو خواہش پر رضامندہونا۔

تم نے پوچھا ہے کہ تو گل کیا چڑہے؟ تو سمجھو تو گل اے کہتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالی کے دعدوں پر وُ تُولِ کا ل اور بیتین کی پیدا ہوجائے لینی تم میں اس امر کا اعتقاد رائخ ہوجائے کہ جو چڑتھاری قسمت میں ہے وہ ضور تم کو لے گی اگرچہ سارا جمال اس کے خلاف ہوجائے 'اور جو چیز تمہارے مقدوم میں نمیں ہو ہر گرتمی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جمال تمہارے ساتھ مل کر کوشش کرے۔

اسے کوئی ہے نہ سمجہ جائے کہ اسماپ ٹا ہری محض بیکارہیں۔ وَمَاحَلَقُنَا السَّمُواَسِوَ الْاَرْضِ وَمَا بِیَنَهُمَّا بَاطِلاَّ ذَالِکَ ظُنُ الَّذِینَ کَفَرُ وَا ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان وونوں کی درمیان کی چیزوں کو حَبَث اور بیکار حمیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا مگان ہے جو حکمت خداوندی کے محربیں۔

بلكه امام صاحب رحمته الله عليه كابيد معاب كه انسان دغوى اورويني اموريس اسهابٍ ظاهرى پر كاربته تورب محران كوسمي ورجه من بمى مستقل مؤثر نه سمجه شاة خدا تعالى كاوعده-

اِنَّالَكْنِينَ الْمَنُواوَ عَمِلُوالصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّاتُ الْفِرُ دَوْسِ نُزُلاً

ب فنک جولوگ ایمان لائے اور اقمال مبالمہ کئے ان کے لئے قیامت کے دن جنات فردوس ہیں۔ مرد کا میں میں میں میں میں اور اقمال مبالمہ کئے ان کے لئے قیامت کے دن جنات فردوس ہیں۔

تو ہندہ کو اس دعد مضاوندی پر پورا پورا اعتاد و و توق کر کے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیئے یا ہے جس تعالی وعدہ فرما آہے :

وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوافِينَالَنَهُدِينَهُمُ سُبُلَنَا

جن لوگوں نے ہاری راہ میں کو مشش کی ہے ہم ضوران گدہما لی کریں مے۔

تو ہندہ کو اس وعدہ پر کامل یقین کرکے مجاہدہ اور سبی کرنی چاہئے۔ یہ نہیں چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹہ جائے اور جنت و ہوایت کی طبع خام دل میں لگا تا ہے۔ اسی طرح دنیوی امور میں شریعت کا پابند ہو کرسٹی د کوشش کرنی چاہیے اور خدا تعالی کے اس وعده بركه وه كسى كى سعى كو رائيكال نهيس فرما ما كامل يقين و وثوق ركمنا جابي- اى مضمون كومولانا رحمته الله عليه في إداكيا ہے۔ برتوکل زانواشتر بیند۔ چنانچہ صفحات گزشتہ میں جناب رسول اللہ صلی آللہ علیہ وسلم کی مدیث اور حضرت ملی کرم اللہ وجدُ کا

تم نے بوجھا ہے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں۔ توسنو! اخلاص بیہ ہے کہ تممارے سب کام خاص خدا تعالی کے واسلے ہوں جو کام بھی تم کرواس میں تسارا دل محلوق کی مدح و تنابی طرف ذرا بھی اکل نہ ہوادر ان کی تاب ندیدگی سے تسارے دل میں پھریزمردگی پدا نہ ہو 'سنوریا محلوق کو برط اور مؤر سمھنے سے پدا ہواکرتی ہے اس کاعلاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کوخدا تعالی کے ہاتھ مسترد مجور من جادات کے سمجو ، جس طرح ایف چرتم کو آپ اراده و افتیار سے کوئی آرام دسی پنجاسے ای طرح کوئی تلوق اس اراده اختیارے تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک تم قلون کو قادر و مُرید سیمنے رہو سے مرض ریا ہے بہمی مجات نہیں پاسکتے۔ تمهارے باتی سالات میں بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تم کو ہماری تصانیف سے بخوبی مل جائے گا۔ اور بعض ایسے ہیں جن کا جواب لکھ دیتا ناجازے جس قدرتم کومعلوم ہوچکا ہے اس پر عمل سے جاؤ \_انشام اللہ تعالی وہ بھی تم کو سکتوف ہوجائے گاجو تم اس وقت نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگر حمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سوائے زبان دل کے مجھ سے نہ ہوجہا۔

وَلُوِانَهُمُصَبَرُ وَاحَتَى نَخَرُ جَالِيُهُمُلُكَانَ خَيْرًاالَّهُمُ اورا کروہ خمارے ہا ہر آئے تک مبرکرتے ہیں توان کے حق میں بمتر ہو آ۔

حفرت نفزعليه اللام ي نفيعت قول كرو-فَلا نسالن عَنُ شَنْ يُحَتِي أَحُدِثَ لَكَ مِنُهُ ذِكُراً تم مجھ سے کوئی بات مت ہوچھنا پہال تک کہ میں ہی تم سے اسکا ذکر شروع کروں.

جلدی مت کرو 'جب وقت آئ گاخود تم سے کمہ دیں مے بلکہ وکھادیں ہے۔ ساڑیکٹ آیاتی فکلا تست عُجلونیٰ ہم قریب تر تم کو اپی نشانیاں دکھائیں مے تو تم ہم سے جلدی کی خواہش مت کرو۔

قبل آزدفت من يوچمنا جب وامبل موجاد مح خود دليم لوس كيكن اس كايقين كرلوك بدون راه ياكى ك وصول اور مشابره

نامكن تب-أُولُمْ يُسِيُرُ وَافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَا کیا دہ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ وہ دیکھ لیتے۔

بیا! خدای فتم اگر راہروی کرونے تو مجانبات دیکمو ہے۔ ہرمنزل میں جان تو ژکوشش کرد کیونکہ بدوں ایسی کوشش کے کامیاب نہیں ہو <del>سکتے</del>۔ حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک شا**گر**د سے **کیاا محما فرمایا ہے۔** 

وَ الْأَفَلَا تَشُنَفِلْ بِنَرْهَاتِ الصُّوفِيَّةَ وَالْقَالَ إِنْ قَنَرُتَ عَلَى بَلَكِ الرَّوْرِ فَتَعَالَ

أكرتم اس راسته ميں جان تك قربان كردينے پر قدرت ہوتو آؤورنہ صونيوں كى دِلخوش باتوں ميں مصروف نہ ہو۔ قصتہ مختفرتم كو آٹھ باتوں کی نصیحت کرتا ہوں ، چاران میں ہے کرنے کی ہیں اور چارنہ کرنے کے۔ ٹاکہ تساراعلم قیامت کے روز تسارے مقابلہ میں مدی بن کرنہ کھڑا ہوجائے ،جو باتیں کرنے کے قابل ہیں ان میں سے ایک بدے کہ تا امکان کمی سے منا محرو مباحث مت کرنا کیونکہ اسکی منفقت سے اسکی معزر تیں ادر محناہ زیادہ ہیں یا در کمو کہ مناظرہ تہام اخلاق ذمید کا بیسے رہا کین صد ، تکبر عداوت اور نقا تحرد وغیرہ کا منبع ہے 'البتہ اگر بچی نیت ہے اظہار حق کے لئے تمسی ہے متلے میں منتقل کروتواس میں بچھ حرج نہیں محر بچی نیت کی ووعلامتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تم برحال میں حق کے طالب رمو۔ جاہے تساری زبان سے طاہر مویا تسامے مقابل کی زبان سے۔ دوسرى علامت يدك تعالى من عما عمويد كروا أكر اس امركا يقين موجاسة كرتم مو يك كمدرب موسى به اور تهمارا مقابل كث جَنَّى كُرْيًا ﴾ و خرد ار نوراً محتكو ترك كرود اور منا عمو كياس نه جاؤورني اس كا الجام يد موكاك تم ودول عن منا فرت بدا موجائ ك اور فائده بالكل مفتود عمال بم حميل ايك اور منيد بات بتلاح بن ديموسكل باتون كاطاء ب بوجمة الياى ب يسيد مريض كا طبیب سے دوا پوچمنا اور ان باتوں کا جواب دینا ایسای ہے جیسے طبیب کا علاج کرنا کو جنتے ہے علم ہیں سب کے سب بھار ہیں علاء طبیب میں محرعالم ناقص طبیب نہیں ہوسکا۔

طبيب كال اس بارر باقد والآب جس كے بيخ ى اميد موتى ب اور جمال كيس وه طبيعت كومظوب اور مرض كو عالب يا تا ہے اس کے علاج میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اس طرح مرض جمل کی چار فتسیس ہیں جن میں سے تین علاج پذیر نہیں۔ اور ایک علاج پذیر ہے۔ اول جو مخص از ملوحمد تم سے سوال وا متراض کر آہے اور حید کو تم جانے ہو کیالاعلاج مرض ہے تو تم اس کوجس قدر غرہ اور داختے جواب دد کے اس قدر اس کا غصہ اور کینہ بڑھتا جائے گا۔ کس نے کیاا مجما کہا ہے۔ کوجس قدر غرہ اور داختے جواب دد کے اس قدر اس کا غصہ اور کینہ بڑھتا جائے گا۔ کس نے کیاا مجما کہا ہے۔

كُلُّ الْعَلَاوَةِ قَدْتُرُجِي إِزَالَتُهَا إلاعَمَاوَةُ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدِ

مرتم ک دعنی کا زالہ ہوسکا ہے مرجوعداوت ازراو حمدور شک ہوتی ہے اس کے اِزالہ کے امید نہیں۔

ایے مخص کاعلاج یہ ہے کہ تم اسکواس سے حال بر محوثدواس سے علاج کی طرف برگزاوج ند کرد۔ فَأَعُرِضٍ عَمَّنْ تُولِثِي عَن ذِكْرِنْ أُولَمُ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْدُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جس کے ہماری یا دے معمد تھیرلیا آوراس کی مراد بچود نوی زعر کی کے بچھے نہیں تو تم بھی اس سے معمد بھیراد۔

عاسد کا ہر قول وفعل جو أزراو حسد ہو باہے خود اس كے لئے يمل فرمن ہے حديث ميں ہے : ٱلْحَسَدُ تَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَاتَاكُلُ النَّالِ الْحَطِبِ

حمد یعنی رشک بھلائیوں کو اس طرح کھاجا ناہے جیسے آگ سو کھی گنزی کو۔

دو سرا وه جابل جس كا جهل بوجه ماقت کے ہو آہے جو دد چار کمایس بڑھ کر چھومن دیگرے نیدے کاؤم بحرلے لگا ب اور بدے بدے علماء پر جن کی تمام علی مشاغل میں مزر می اعتراض کرتا ہے اور وہ انتا بھی جس سمعت کے میری کیا حقیقت ہے اور جن علاء پر اعتراض کر ما موں وہ کیے مجند پایہ ہیں تو تم ایسے احق کا بھی جواب مت دو ملکہ اس سے معد مجیرلو حضرت صیلی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے مروہ کو تو زندہ کردیا محراحت کی اصلاح نہ کرسکا۔ تیسرا وہ طالب حق ہے جو بغیرا ستفاوہ بزرگان دین ے اقوال کے معنی بوچمتا ہے اور باوجود اسکے کہ وہ بلید اور قم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے 'اپنے قسور قبم سے بھی لاعلم ہے۔ ایسے کے سمجمانے کی طرف متوقد ند ہونا چاہئے کیوں کہ جناب رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا ہے :

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْسِيَاءِ أُمِرُ مَا أَنْ نَتَكَلَّمُ النَّالَ عَلَى قَلْرِ عُقَوْلِهِمْ الْمَادِهُ الْمَاسَعَلَى قَلْرِ عُقَوْلِهِمْ الْمُحَلِّمُ النَّالَةُ وَكُولُ كَالْمُالُهُ مُكَانَ عَلَيْ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالُ الْ

یہ مریض بھی لاعلاج ہے۔ چوتھا وہ طالب حق جو نمایت ذکی ذہین اور سے ول سے صرا فر متعقیم کا طالب ہے "شموت" حمد "حُبّ مال د جاہ سے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے واس کا جواب دینا اور بوری طرح سمجما دینا مناسب بلکہ ضوری ہے اور ی ایک مرض جبل ہے جوطلاج پذیر ہے۔

ددسری بات جو کرنے کے قابل سے کہ تم وحظ کوئی سے پہنا گراس وقت جب کہ تم خود پورے عامل بن جاؤ۔ اس خطاب سے ڈرتے رہو خدا تعالی کی طرف سے حضرت عیلی علیہ السلام کو موا تھا۔

يابن مريم عِظْنَفْسَكَ فَإِن الْعَظْتَ فَعِظِ النَّاسَ وَإِلَّافَاسْ تَجِي مِنِي اے ابن مریم تم اپنے انس کو تعیقت کردجب دو نقیعت پذیر موجائے تو لوگوں کو تقییمت درنہ جھے سے شرم کرد-

اور اگر ایبااتفاق برجائے کہ مہیں دعظ کمنا بی بڑے تو دوباتوں سے ضور بجتا۔ ایک بنگف مقفی دمتع عبارات بولنے اور خوشما اشارات ول خوش من اشعار و بیانات برصف سے کوں کہ خدا تعالی تلکف کرنے والوں کو پند نیس کرتا اورجب رفتہ رفتہ تکلف مدے برمہ جار آے تو یہ ملامت ہوتی ہے خرائی باطن اور ففلت دل ک۔وعظ اس کو کہتے ہیں کہ افرت کے مصائب کو اور اس تنفیر کو جو خدا تعالی کی طاعت و خدمت میں لوگول ہے واقع ہوتی ہے یاو دلاؤ مرکزشتہ کی فحرالی اوا اخرت کی دشوار مزاری نے ڈراو آکہ ایمان محفوظ رہے ملک الموت کے قبض روح سے مکروکیرے سوال قیامت اور آسے کے بولتاک واقعات سے ماسبہ ووزنِ اعمال سے میل مراط پر گزرنے ووزخ اور اس کی مصائب و تکالیف سے ڈراڈ اور سامعین کے حموب سے ان کو مطلع کو باکد متأثر ہوں اور برباد شدہ عمرر حسرت کرے طافی افات کریں۔ یہ ہے اصلی وصف دیکھو اگر کسی سے محری طرف سالب ارباب اوروه بقین کرتا ہے کہ کوئی دم میں زن و فرزند مال داسباب کاسب اس میں بسہ جائے گاؤ کیادہ ایسے دفت میں سوج سرج كر مخفى مستمع عبارت بولے كايا بے تكلف جس طرح مكن موكا چلائے كا بكاركے كے كد كمروالو بھاكو بھاكو سالب أكيا-بس وعظ ای طرح ب تکلف خود ور کر اور ود سرول کو ورانے کی فرض سے کمنا جا ہے۔ دد سری بات قابل احراز یہ ہے کہ وصط کتے وتت اس كاخيال نه ركمناكه تهماري مجلس مي كتف ويضع جلات بي كتف موت إورائ والمطاع إت بي كتف ب خود موكر كررك بھاڑتے ہیں آکد لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ فلاں مولوی صاحب نمایت دل گدازومظ کتے ہیں۔ یہ خوشار فغلت سے پیدا ہوتی ے اور غفلت ہی وہ چزہے جو بندہ کو خدا تعالی سے دور پھینک وہی ہے ملکہ تم کو وعظ کے دنت یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ لوگوں کو دنیا ے آخرت کی طرف معصیت سے طاعت کی طرف غفلت سے بیداری کی طرف خرور سے تقویٰ کی طرف باور وہ باتی کوجس ہے سننے والوں کو تقویٰ اور عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اس کو خوب غورسے دیکھو کہ حاضرین و سامعین میں کون کولسی باتیں شربیت اور رضائے حق تعالی کے خلاف میں اور کیا کیا اعمال واخلاق بر میں جو ان میں کثیر الوجود میں۔ان باتوں کوخوب سجھ کران کی اصلاح کرد اور ان سے نفرت دلاؤجن پر خوف غالب ہے ان کو سنت کی طرف کبلاؤجن کے معاملات اُز قتم بیج و شراء وغیرہ خراب ہیں ان کو صبح طریقے بتلاؤ۔ جو غرب سے آزاو رہا پند کرتے ہیں ان کو پابندی غرب کی رغبت ولاؤ۔ اس طرح کہ سامعین تہاری مجلس وعظ سے صفات حمیدہ کے معتقد و کردیدہ ہوکراور اوصاف و میرے طاہراً و باطناً ہمترویاک ہوکر عبادت طاعت میں راغب ہوكر معصيت و نافرانى بے سے ہراساں الميں اورجو وعظ ايمانيس وہ كنے والے پر بھى وبال ہے اور سننے والے پر بھی- بلك ایها واعظ جو امور فر کوره بالا کا فحاظ نسیل رکھتا وہ ایک شیطان ہے جو لوگوں کو ممراہ کر باہے اور ان کا خون ناحق اپنی کرون پر لے کران كوبيش كے لئے مُرده بنا ماہ بلك اس كافساد شيطان كے فساد سے بھى زياده ہے۔ مخلوق پر واجب ب كدا يسے واحظ سے كوسول دور بھاکیں اور جس کو خدا تعالی قدرت و توفق دے اس پر واجب ہے کہ ایسے واعظ کو ممبرے کا ماردے اس لئے کہ یہ بھی امریالسمون اور نی المنکرے جو ہرمسلمان پر بقدر استظامت واجب ہے۔ تیری بات جس سے احرائر ضوری ہے یہ ہے کہ امراء اور بادشاہوں ہے جو نشہ دنیا میں محور اور وین نفور ہیں۔ میل جول نہ رکھنا بلکہ ان کو دیکھنا بھی نمیں کیول کہ اس میں بدی ہوئی ہوئی ہیں اور آگر کمی ضرورت سے مجبور موکر تم کو ان سے مانا ہی پڑے یا وہ خود تم سے ملیں تو خبردار ان کی مداحی و تنام سری سے اپنے آپ كودور ركهنا كيول كرجب فاسق وظالم كى مدح كى جاتى ب توخد اتعالى كا ضعب نازل مو يا ب اورجس مخص في ظالم ك لئے طول عمری دعای اس نے اس بات کو پیند کیا کہ خداتھا فی کی نافرمانی برتوں تک ہوتی رہے۔ چوتھے یہ کدان کا کوئی ہدیہ اور تخفہ تبول نہ کرغا اكرچ تم جانع موكد انموں في حلال كمالى سے تم كو ديا ہے اس لئے كدان كے مال كى طبع ركمنا فساد دين كاسب ہے اس سے مرا منت اور ان کے ساتھ مراعات و محبت اور ان کے ظلم دفیق کے ساتھ موافقت تمہارے دل میں پیدا ہوجائے گی اور یہ سب باتیں دین کو برباد کردیے والی ہیں۔ کم سے کم تم اس معزت سے تو یک بی نمیں سکتے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے تہمارے

ول میں ان کی محبت ہوجائے گی اور محبت کا قلاضایہ ہو گاکہ تم ان کی ممرورا ڈی کی نکٹنا کرد سے اور ایسی تمنا ور حقیقت فسق و فجور کے زیادہ اور عالم کے بریاد ہونے کی تمناہے جس سے بدتر کوئی تمنا اور خواہ ف حمیل ہوستی۔ دیکھو خردار تم شیطان کے اس دھوکے میں ند آجانا كدميان امراء سے مديسيالے كرفقراء اور على جول كوديدواور ان كوراحت پنجاؤه واس مديسير كواكر خرج كرتے وقيق و فور میں کرتے تم تو معرف خیرمیں دیتے ہو۔ یہ شیطان کا بدا ہماری فریب ہے جس سے دہ تم کو اپنے جال میں پینسانا جا بتا ہے اس طریق ے اس نے بہت لوگوں کو جاود ممراہ کیا ہے۔ اس میں جنتی آئیں ہیں دو مفسلا احیاء العلوم میں لکھ دی می ہیں اس میں دیکھ لو۔ یہ چارچین ہیں جن سے تم کو احراد کرنا ضوری ہے۔ اب ہم وہ چارہا عمل مان کرتے ہیں جو کرتے کے قابل ہیں۔ بہلی بات سے کہ تم خدا تعالى كے ساتھ ايمامعالمه كو جيساكه تم اپ فلام ب اپ ساتھ كرانا ہا جد موقعى جس متم ك ياتي تم آپ فلام ب پند كرت بواوراس پرخش بوت بوديے بى فدا تعالى كے ساتھ كرداورجس متم كے افعال دا عمال م اپنى فلام سے پند نسي كرتے دہ فدا تعالی کے حضور میں بھی مت کو مالا تک یہ کھلی بات ہے کہ غلام در حقیقت تمارا بدہ میں لگ تمارا زر فرید ہے اور تم واقعی خدا تعالی کے بندہ ہو کیوں کہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم اس کی علوق ہو۔ تو خدا تعالی کے حقوق ہے اور تمہارے قرائض غلام كے فرائض سے لا كموں كرو ثوں مناه زياده ميں۔

دو سرى بات يد ب كدتم ظلول ك ساته ويى معالمد كروجوان س اسيخ حق من بند كرت مور مديث شريف من آيا ب كد آدى اس وقت كائل الايمان مو آئے جب كه وو تمام مخلول كے ليے دى پند كرے جو استے ليے پند كر آئے۔ تيسرى بات يہ كم علم كا مطالعة كياكوك كون سے علم كا- اس كا انتخاب اس طرح موسكتا ہےكه مثلاً اكر تم كويد بتلاوط جائےكه تهماري وزرى ميس مرف ایک ہفتہ باق ہے تواہیے وقت میں تم کون سے علم کا مطالعہ کردمے فا ہرہے کہ تم وہ علم مخب کردمے جو مرتے وقت اور مرائے کے بعد تمهاری فریاد رسی کرسکے تو ایسا علم ند مرف ونحو ہے ند طب و ریاضی وفیرہ ہے بلکہ وہ علم اپنے ول کے حالات کا جانا اور اپنی مغات کا پچانا ہے۔ اور اس کوعلا کق دنیوی اور اخلاق ذمیرے پاک کرنے اور خدا تعالی کی محبت اور اپنے اندر اخلاق حنه پیدا كرف اور عبادت من مشغول موقع كاعلم ب- سنوتوسى أكربادشاه وتت تم كواطلاع دے كه بم ايك بغية تهمارے مكان يرتم ہے ملے آئیں سے تو بھینا اس ہفتہ میں تم کو ہر کھڑا ہی وھن رہے گی کہ مکان نمایت آراستہ وصاف رہے کوئی چڑے قرینہ نہ رکی رہے کیڑے مدہ اور ستھرے ہوں الغرض نمایت گئت ری ہے تم اس بات کا اہتمام کدمے کر کوئی امرخلاف مزاج سلطانی نہ موتے پائے بو اس کی ماخوشی کا سبب موتواس قرح تم کو اپنی پائی روزہ زندگی بھی اس دهن میں بسر کرنی چاہیئے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی کے حضور میں می وجدستم کو شرمندہ ہونانہ پڑے۔

اب تم خود سوج سمجھ لوکہ میں نے تم سے شروع سے آخر تک کیا کہا۔ ماشاء الله سمجہ وار اور عاقل مواور ماقل کے لئے ایک

حق تعالی اعمال کو بدوں اخلاص کیت کے اور صورتوں کو بدوں درستی کے منظور کمیں فرما تا۔

اكرتم احوال قلب جانا جائے ہوتو ہمارى كتاب احياء العلوم كورد مو۔ يه علم سب مسلمانوں ير فرض عين ب اور باق علوم فرض کفایہ۔ مران باتی میں بھی اتناعلم فرض میں ہے جس کے جاننے سے احکام فداوندی کی معج تقیل ہو سکے۔

چوتھی بات کرنے کی سے بے کہ اپنے عیال کے لئے ایک سال کا سامان کرد جیسے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی ازواج معمرات کے لئے کیا کرتے تھے۔ ان میں بھی حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عند کوچ تکہ قوت بیٹین کامل ماصل تھی اس لئے ان کے لئے ندایک دن کا سامان متا فراتے ند ایک سال کا۔

یهاں تک کہ ہم تمهاری حسبِ خواہش لکھ بچکے۔ چاہیئے کہ تم اس پر عمل کرواور جھے بھی دعامیں یا ور کھو۔

تم ہے جو ہے بھی یہ درخواست کی ہے کہ کوئی دعاتم کو ہٹاؤں۔ آو بیٹا احادیث مجیم میں ہرتئم کی دعائم سے کثرت ہے موجود میں اور اہل بیت رضی اللہ تعالی منہم کے طریق میں بھی بہت می دعائیں ہیں وہ تسمارے لئے بلکہ ہرمسلمان کے لئے کافی پیشائی ہیں ' ایک دعامیں بھی ہتلا آ موں اِس کو خاص کرنماز کے بعد پڑھ لیا کرد۔ ایک دعامیں بھی ہتلا آ موں اِس کو خاص کرنماز کے بعد پڑھ لیا کرد۔

الله المائك من التعلمة ومن العضمة ومن العضمة ووامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العنب ومن العفر السولة ومن العمل المنته ومن العنب العمل المعلمة ومن العنب العلم المعلمة ومن العلم المعلمة ال

اے اللہ میں آپ سے نعبت کالمہ ہا تک ہوں اور دائی پاک دائنی اور رحب شالمہ اور حصول عافیت اور خوش دلی کی زندگی اور خوش قسیسی کی عمراور احسان ہام اور انعام عام اور نمایت شیریں فعل اور بہت قریب مریانی اور شن بہت وسیحے۔ اے اللہ آپ ہمارے موافق رہیت اور عمرانی اور شن بہت وسیحے۔ اے اللہ آپ ہمارے موافق رہیت اور عمالی شیو تھیک مخالف ند رہیتے۔ اور ہمارے اعمالی کیو تھیک فراد بیج اور ہماری ویش نافر کا نمیت کو تھیک اور ہماری ویش نافر کیا ہو تھیک اور ہماری اعمالی کیو تھیک اور ہماری ویش نافر کی عافر اور ہماری ویش نوالوں ہو تھیک اور ہماری ویش کر دیسے اور ہماری کو مون فراد بیکے اور ہماری کو خوا مالی کیو تھیک اور ہماری کو خوا کی بہت ہم کو ممنون فراد بیکے اور ہماری کو ہمارا اور ہماری کو خوا مالی ہو ہماری کو ہمارا اور ہماری کو خوا کی ہماری کو ہمارا اور ہماری کو خوا کی ہماری کو ہمارا اور ہماری کو خوا کی ہماری کو ہمارا کی کو خوا کی ہماری کو ہمارا کی کو ہمارا کی کو خوا کی ہماری کو ہمارا کی کو ہمارا کی کو خوا کی ہماری کو ہماری کو ہماری کو ہماری کو بھوری کو ہمارا کو گل و احتمادی کو ہماری کو بھوری کو ہمارا کو گل و احتمادی کا بوجہ ہماکا کو بھوری اور ہماری کو کیوکا مدن کی کو نمادی کو نمادی کو نمادی کو نمادی کو نمادی کو نمادی کی کو نمادی کو

المنه سند